شخ میں رواند فرماتے میں کے مفارش نے مدیث کی بڑی کتب سے اصول شفت کے بارے یہ جتنی اما دیث کوجم فرمایا اس سے زیادہ کسی نے بین کیا احد عبد ابخواد رحم اللہ کہتے ہیں جس نے اس کتاب کا شطالعہ کیا گویا کہ اس نے مدیث کی سترسے زائد کتابوں کا شطالعہ کیا





مَّحَالُونِ الْمُعَنِّدِينَ الْمُعَنِّدِينَ الْمُعَنِّدِينَ الْمُعَنِّدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ ال اُدْعُوازار ١٥ ايم لم يرجنا ٢ رودُ ٥ كراچي ماكِنت تنان فان: 32631861

كنزالغمال

| •  |   |  |
|----|---|--|
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
| ·# |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
| ₽. |   |  |
|    |   |  |
|    | • |  |
|    |   |  |

شخ چپی رمراند فرماتے ہیں کے علام شق نے صدیث کی بڑی کتب سے اصول شفت کے بار سے بی مبتنی ا ما دیث کوجمع فرمایا اس سے زیادہ کمی نے نہیں کیا۔ احد عبد الجوّا در حواللہ کہتے ہیں جس نے اس کتا ب کا مطالعہ کیا گویا کہ اس نے صدیث کی سشر سے زائد کتا بوں کا مطالعہ کیا

اردُوترجند الردُوترجند الري الردُوترجند الردُوترجند الردُوترجند الردُوترجند الردُوترجند ال

في سنن الأقوال والأفعال

مُتندكُتنب ميں رواة مدميث ميتعلق كلام تلاش كر كے حوالہ كے ساتھ شامل كتاب ہے

جلد ۴ دهه وم چهارم

تاليف عَلَّامِينٌ عَلَى مِنْ حَمامُ الدِينُ عِلَى مُنْ حَمامُ الدِينُ مِنْ عِلْمُنْفِي بِنْ حَمامُ الدِينُ مِنْ عِلْ

> مقدّمه عنوانات، نظرتانی تصیحات مولانافتی احسال الندرشان صاحبین استاذ و معین مفتی جامعة الوشید احس آباد کراچی

وَالْ الْمُلْشَاعَت الْوَيْزَارِ الْيَهِ الْمَعْنَاحُ وَوَّ وَالْ الْمِلْشَاعَت كُولِيْ بِكِيانَ 2213768

#### اردوتر جمه وتحقیق کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

باجتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : متمبر المناء علمي گرافي

ضخامت : 680 صفحات

قار تمن ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للداس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ماکر ممنون فر مائیس تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ



اداره اسلامیات ۱۹۰۰ تارکلی لا مور بیت العلوم 20 تا بحدرو ژلا مور مکتبه رحمانیه ۱۸- ارد و بازار لا مور مکتبه اسلامیه گامی از اراییت آباد کتب خاندرشید به به مدینه مارکیت رادیه یازار رادلینزی

ادارة المعارف جامعددارالعلوم كراچى كمتيد معارف القرآن جامعددارالعلوم كراچى ميت القرآن اردو بازار كراچى كمتيدا سلاميدا مين پور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف مخذ جنگى - يشاور

﴿انگلیندیس ملے کے ہے ﴾

ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121, HALLIWELL ROAD

BOLTON . BLI-3NE

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 50A

﴿ امريكه من كمنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم پيش لفظ از منزجم

۔ اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی علمی فروگزاشت پائیں ، تو ضروراطلاع کریں ، اگر چہ ہم نے پورے وثوق ، جزم ، اختیاط اور ہوش د ماغی ہے کام لیا ہے پھر بھی سہو ونسیان ہے کوئی انسان محفوظ نہیں کیونکہ معاملہ حدیث رسول کا ہے کسی اوبی ، تاریخی اور فنی کتاب کا معاملہ نہیں ، اللہ تعالیٰ ہے وعا ہے کہ اس ترجمہ کولوگوں کے لیے ہدایت ورہنمائی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے ذخیر ؤ آخرت بنائے ، آمین ۔

فقط عامرشنرادعلوی فاصل جامعه دارالعلوم کراچی

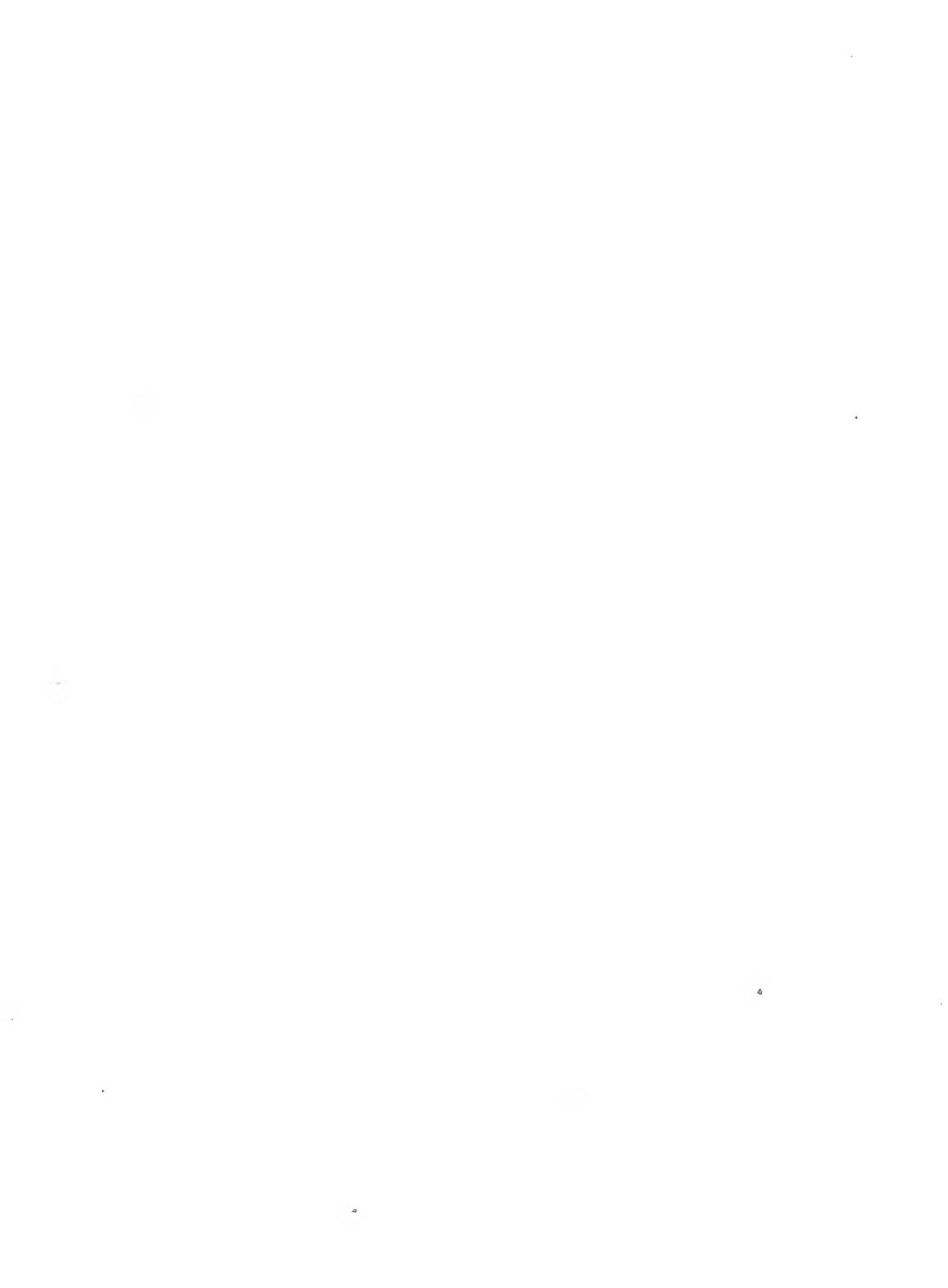

فهرست عنوانات .....حصه سوم

| -   |                                   |       | /6                                                 |
|-----|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| r5  | اخراجات ميس ترمي اورميا شدروي     | ۵     | پیش لفظ از مترجم                                   |
| 4   | جائندا دفروخت كرناببنديد عمل تبيس | 10    | فصل اول ترغیب کے بیان میں                          |
| r'Y | الاتكمال                          | 44    | روزے دار کا مرتبہ یا نا                            |
| 62  | انشاءالله تعالى كهنا              | 14    | بااخلاق شخص الله كامخبوب ہے                        |
| M   | الآكمال                           | 79    | كامل ترين ايمان والا                               |
| r'A | استقامت كابيان                    | 44    | الاكمال                                            |
| M   | الاتمال                           | 11    | اليجھے اخلاق کی تفسیر                              |
| ١٣٩ | آپس میں سلح جوئی                  | **    | افصل ثانيا جمه اخلاق كوحروف مجمى كى ترتيب پرشاركيا |
| (~4 | الاكمال                           |       | جائے لگاہے                                         |
| ١٣٩ | أماثت                             | **    | حرف الالفعبادات مين احسان                          |
| ۵۰  | الاكمال                           | -     | الاتكال                                            |
| ۵۱  | امانت داري كاخيال ركهنا           | mm    | اخلاص                                              |
| ۵!  | نیکی کا تھکم اور برائی ہے رو کنا  | ra    | الاخلاصمن الأكمال                                  |
| or  | جبالت محبت نه کرو                 | ro    | کی زیادتی کے بغیراعمال میں نرمی اور میاندروی       |
| or  | ظالم حكمرانوں كاز مانيە           | 44    | عبادت طاقت سمے بفتر رہو                            |
| ۵۳  | برائی ہے رو کئے کا اہتمام         | 2     | اسلام میں رہانیت نہیں ہے                           |
| ۵۳  | الاكمال                           | 77    | اتباع سنت ہی کامیا بی کی تنجی ہے                   |
| ۵۵  | خواہشات کی پیروی خطرناک ہے        | 1-4   | ا پی طرف ہے دین میں سختی ممنوع ہے                  |
| ۵۵  | قابل رشک بندے                     | 14.   | زی پندیدهمل ہے                                     |
| 32  | منكرات كى وجهت عمومى عذاب         | rive. | الاتمال                                            |
| ۵۸  | منكرات كوباته يدوكنا جائ          | 1"1   | التدتعالى نرى كويسند كرتاب                         |
| ۵۹  | بادشاہوں کی اصلاح کا طریقتہ       | rr    | نجات الله تعالى كى رحمت ہے ہوگى                    |
| 4.  | <br>حرث الباء بذل المجهو د        | ٣٣    | برصاحب حق كاحق اداكرنا                             |

| صفحةبر | فهرست عنوان                                       | صفحةبر | فهرست عنوان                             |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 44     | غصہ پینے کی فضیات                                 | 4+     | كمزوركي جانفشاني                        |
| 49     | الاتكال                                           | 4+     | الاكمال                                 |
| 49     | عجلت پیندی شیطانی عمل ہے                          | ٧٠     | شكت جالى اور در ماندگى                  |
| ۸٠     | الله رتعالیٰ اورلوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا | 41     | الاكمال                                 |
| ΔΙ     | بندہ کے گمان کے مطابق اللہ معاملہ فرما تاہے       | Al     | حرف الباء تقوي ويربيز گاري              |
| Af     | ועאול                                             | 75     | الاكمال                                 |
| Ar     | حرف الخاءالخوف والرجاء                            | Alm.   | يربييز گاروں كوقر ب حاصل ہوگا           |
| Ar     | خوف وامير كابيان                                  | Alla   | رجمت کے ہوتھے                           |
| ۸۳     | دوآ تکھوں پرجہنم حرام ہے                          | 400    | سنجيدگی غوروفکراورسوج و بچار            |
| ۸۵     | الخشوع:عيادت مين دلجمعي اورعاجزي                  | 40     | الله تعالى يرتو كل وبحروسه              |
| 10     | الاكمال                                           | 77     | الا كمال                                |
| AY     | جبرائيل عليه السلام كاجبنم كيخوف سے رونا          | 44     | انبیاء کیم السلام کے پیروکاروں کی تعداد |
| 14     | الله تعالى كامواخذه بهت خت ب                      | AY     | غوروقكر                                 |
| 11     | اعمال پر بھروسہ نہ کرے                            | YA.    | الاكمال                                 |
| Aq     | انجام كاخوفالا كمال                               | 44     | کام کواس کے اہل کے سپر دکرنا۔ازا کمال   |
| 19     | فروتني وعاجزي                                     | 44     | الوگوں کوان کے در جات میں رکھنا         |
| 9+     | جنت كابا دشاه                                     | 44     | تواضع وعاجزي                            |
| 91     | الاتمال                                           | 49     | ا پنا کام خودانجام دینا                 |
| 91     | ز مین کے بادشاہ کی بہجان                          | 4.     | الاتمال                                 |
| 95     | انگلیوں سے اشارہ کرنا                             | ۷۱     | درجات کی بلندی اور پستی                 |
| qr-    | حرف الراءالرضا والسخط                             | 24     | حجوثا بإنى ييني كى فضيلت                |
| 91-    | رضامندی اور تاراضگی                               | 4      | حرف الحاء شرم وحيا                      |
| 95     | الاكمال                                           | 4      | حياءاورا يمان كأتعلق                    |
|        | کمزوروں، بچوں، بوڑھوں، بیواؤں اورمسکینوں پررحم کر | 200    | الاتكمال                                |
| 90     | اہل زمین پردھم کرنا                               | 40     | حياء ظاہر و فقي ہر حال کي زم ہ          |
| 44     | الاكمال                                           | 4      | مبغوض فخض كي عُلامت                     |
| 94     | الرحمة باليتيم يتيم پررهم                         | 4      | تیزی اور چستی                           |
| 92     | يتيم كرير برباته يحيرنا                           | 44     | الاتمال                                 |
| 91     | بوژهون ادر کمز در دن پررخم                        | 44     | برد باری وحوصله مندی                    |

| فهرست عنوان                                | صفحتمير | فهرست عنوان                                   | مفحمبر   |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|
| الاكمال                                    | 9/      | دنیافانی ہے                                   | 174      |
| بوڙھوں اور بيواؤں ڀررحم                    | 9.4     | مالدارشيطان كرغيس                             | IYA      |
| حرف الزاءالزبد                             | 1+1     | امت کی متابی کی علامات                        | 1900     |
| ونیا ہے بے رغبتی کا بیان                   | 1-1     | تتمه مال کے فوائداور قابل تعریف دنیا کے متعلق | 11"+     |
| دونا پسندیده چیز میں بہتری                 | 1+1"    | الاكمال                                       | 11-1     |
| طلال كمان طلال طريقه عضرج كرنا             | 1.1"    | مال كوصله رحى كاذر بعد بنايا جائے             | 184      |
| ونیا ملعون ہے                              | 1+1"    | آپ الله کی دنیا ہے ہے رضبتی                   | 127      |
| دنیا کی بے وقعتی                           | 1+0     | دنیا کی زیب وزینت سے احر از                   | I burlen |
| تھوڑے پر قناعت                             | 1+4     | مال جمع كرك ركهنا نا پسند ہے                  | I hale   |
| ونیامسافرخانہ ہے                           | 1+4     | ونیا ملنے کے بعدختم ہوجائے گی                 | 110      |
| مالداری پرآخرت میں حسرت                    | 1+/4    | حرف سین سخاوت کے فضائل، کتاب الزکوۃ میں       | 124      |
| ونیاجمع کرنے کی لا کچے اور حرص خطرناک ہے   | 1+9     | اچھی حالت اور نیک سیرت کاذ کر                 |          |
| عيش وتنعم ميں احتر از                      | 11+     | عيب بوشي                                      | IF4      |
| مال واسباب كى كمرَّ ت غفلت كاسبب ٢         | 111     | عيب بوشي كي فضيلت                             | 17~      |
| الأكمال                                    | 111     | الاكمال                                       | 12       |
| ونياسے برغبتی كى حقیقت                     | (()**   | سكون ووقار                                    | IMA      |
| مال ودولت ایک آ زمائش ہے                   | 111-    | الاكمال                                       | IMA      |
| دنیا مجھرے بھی حقیرہے                      | 110     | حرف آشینالشکر                                 | IPA      |
| کھانے میں اعتدال پر قائم رہنا              | 11.4    | الله كاشكر بحالا تاجائي                       | 129      |
| گذارہ کے قابل روزی بہتر ہے                 | 114     | د بنی نعمت رہمی شکر بجالا ناجا ہے             | tr'i     |
| کھانے پر بسم القدند پڑھنا غفلت کی علامت ہے | IIA     | قیامت کے روزنعمت کے متعلق سوال ہوگا           | 101      |
| مردوں کے گئے سونے کا استعال حرام ہے        | 119     | الاتمال                                       | المالم   |
| حرص کی انتهاء                              | (P*     | شکر کا جرروزہ کے برابر                        | 166      |
| ونیا کی محبت دین کوبگاڑ دیتی ہے            | IPI     | الشفاعة سفارش كابيان                          | th, A    |
| آ خرت کوطلب کرنے کافائدہ                   | irr     | منوع سفارش                                    | IMA      |
| دنیا تفتر ر کے مطابق ہی ملتی ہے            | 100     | الاكمال                                       | 102      |
| فقراء جنت میں پہلے داخل ہوں گے             | IFF     | حرف الصاد آزمائشون، بياريون، مصيبتول اور      | 164      |
| مال دمنصب والے کے سامنے جھکنے کی ممانعت    | Iro     | مشكلات پرصبر                                  |          |
| د ین پر ثابت <b>قدمی کی</b> دعا            | IFY     | صبر کی فضیات                                  | 102      |

| صفحتمبر | فهرست عنوان                                           | صفحةبمر | فهرست عنوان                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 144     | الاكمال                                               | H'A     | صبر کی حقیقت                                    |
| 141     | وعده کی سچائی                                         | 114     | انظر جلے جانے رصبر                              |
| IZA     | الاتكمال                                              | 10+     | الاتكمال                                        |
| 141     | خاموش اختیار کرنے کا بیان                             | 10+     | بینائی ختم ہونے برصبر کی فضیلت                  |
| 149     | الاتحال                                               | اها ا   | اولا داوررشته دارول کی موت برصبر                |
| 149     | زبان کی حفاظت کی فضیایت                               | 10T     | بچول کے فوت ہونے پرصبر کی فضیلت                 |
| IA+     | صلے رحی اوراس کی ترغیب اور رشتہ داری ختم کرنے ہے ڈراؤ | 100     | تاتمام بچیجمی سفارش کرے گا                      |
| IA+     | صلح رحمی کی ترغیب                                     | 1DM     | الاتكمال                                        |
| IAP     | صلہ رحمی درازی عمر کا سبب ہے                          | 100     | اولا د كانه جونا مصيبت نبيس                     |
| IAP     | الانكمال                                              | IAA     | بوڑ ھے مسلمان کا سفید ہال آور ہے                |
| IAQ     | قطع حرمی ہے ڈراؤ                                      | IDA     | مطلقاً اورعام مصيبتول برصبر                     |
| FAI     | صلەر خى بۇ ئ عبادت ہے                                 | 109     | مومن کی ہر تکلیف مصیبت ہے                       |
| IAY     | الاكمال                                               | 114+    | ועיאול                                          |
| 1/4     | حرف أعينعزلت وعليحد گل                                | 14+     | مصيبت كونت انالله بردهے                         |
| 1/4     | اعشق                                                  | PH      | عام بیار یوں پرصبر کرنے کی فضیلت                |
| IAA     | الاتمال                                               | 144     | تیاری گناہوں کومٹاویتی ہے                       |
| IAA     | عذرقبول کرنے کے ساتھ معافی                            |         | بیاری پرجز ع وفرع کی ممانعت                     |
| 1/19    | الاكمال                                               | 140     | الا كمال                                        |
| 1/19    | ظلم کرنے والے کومعاف کردینا جاہئے                     | IYA     | ياري كي وجد ہے جو مل جھوٹ جائے اس پر اجرماتا ہے |
| 19+     | عذر قبول کریا<br>اید تا                               | IAV     | بخار کی مصیبت پرصبر کرنے کی فضیلت               |
| 19+     | العقلعقلمندي                                          | 149     | بخار کو گالی دیناممنوع ہے                       |
| 191     | گناه کرنے سے عقل کم ہوجاتی ہے                         | 179     | الا كمال                                        |
| 191     | الاتمال                                               | 14+     | مختلف قسم کی مصیبتیوں اور آنر مائشوں برصبر      |
| 191"    | حرف الغينغيرت كابيان                                  | 14.     | الله کے محبوب بندوں پرآ زمانش                   |
| 197     | مسلمان کے حرام کم کھنے ہے اللّٰہ کوغیرت آتی ہے        | 141     | مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے                        |
| 191     | الا كمال                                              | 127     | مسلمان کوکانٹا چہنے پر بھی اجرماتا ہے           |
| 1917    | حرف القاف قناعت اور سوء ظن کی وجه ہے لوگوں            | 124     | مصیبت رقع در جات کاسب ہے                        |
|         | ہے بے بروائی                                          | الالا   | اعمال نامه لکھنے والے فرشتوں کی گوا بی          |
| 19.3    | روزی کم ہونااللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے            | 122     | بانوں میں سچائی اختیار کرنے کا حکم ہے           |

| rim     | *,                                                                                                               | صفحةبمبر   | فهرست عنوان                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4194    | حرف ماءيقين                                                                                                      | 194        | الاكمال                                                                                                        |
| 1 '''   | الا كمال                                                                                                         | 192        | گھر کاسا مان مختصر ہونا جا ہئے                                                                                 |
| rio     | باب دوم برے اخلاق اور افعال                                                                                      | 199        | غفلت پیدا کرنے والا قابل مدمت ہے                                                                               |
| rio     | فصل اول برے اخلاق وافعال سے ڈراؤ                                                                                 | 199        | الوگوں ہے ہے پرواہی اور اس میں بدگمانی کی وجہ سے لا کچ                                                         |
| ria     | خندہ پیشانی پسندیدہ عمل ہے                                                                                       |            | کاترک                                                                                                          |
| MA      | الأكمال                                                                                                          | 1'++       | الاتكمال                                                                                                       |
| MA G    | قصل ثانی برے اخلاق اور افعال خروف معجم کے                                                                        | ***        | حرف الكافغصه بينا                                                                                              |
|         | از تیب پر                                                                                                        | ř**        | انكمال كاحصه                                                                                                   |
| PIN     | حرف الفاسراف وقضول خرچی                                                                                          | r+1        | مدارات دروا داری                                                                                               |
| FFT     | اليماءآ نكهوآ بروسة اشاره                                                                                        | F+1        | الاتمال                                                                                                        |
| MA      | الا كمال                                                                                                         | P+1        | مروت                                                                                                           |
| MZ      | نفس کی تذلیلازا کمال                                                                                             | P*1        | الأكمال                                                                                                        |
| MZ      | حرف الباء بغاوت وظلم                                                                                             | f*1        | أنمشورة                                                                                                        |
| MZ.     | کجنگ و تنجوی کی ندمت<br>نار                                                                                      | r-r        | الا كمال                                                                                                       |
| MIA     | طلمازا کمال                                                                                                      | 94 PW      | حرف النون نفيه حت وخير خوا بي                                                                                  |
| MA      | یا ہمی بعض دعنادازا کمال<br>رز                                                                                   | 1492       | ועאול                                                                                                          |
| TIA     | لچکنازا کمال                                                                                                     | 4+1"       | مددوابداد                                                                                                      |
| 14.     | حرف التاء لوگول کے عیوب تلاش کرنا                                                                                | P+1"       | مسلمان بھائی کی مدد ہر حال میں ہو                                                                              |
| 174     | <u>چمنے</u> رہنا<br>چ                                                                                            | T+0        | الاكمال                                                                                                        |
| YY+   . | شکم سیری اور نفرت<br>سرگزشته می ایران می | <b>7+4</b> | نیت واراده                                                                                                     |
| 174     | آ زمائش اور تہمتوں کے لئے پیش ہونا۔۔۔۔۔ازا کمال<br>اس سے میں میں میں اس                                          |            | الأكمال التحميل التعلق                                                                                         |
| 77+     | لوگوں <i>کے عی</i> وب کی تلاشیازا کمال<br>مصالحہ میں است                                                         |            | ا پھی نیت پراجرملتاہے                                                                                          |
| PPI     | حرف الحاءمدح پیندی                                                                                               | Y+ 9       | حرف دادٔ درع و پر هیز گاری                                                                                     |
| Pri     | الا کمالجاه ومرتبه کی محبت<br>- صرب پرس                                                                          | F+ 9       | ا تقوی و پر ہیز گاری ایمان کا جزہے<br>سے مار                                                                   |
| 771     | حرص ولا کچ کی ندمت<br>رہے                                                                                        |            | الاكمال المكال المراكب |
| 777     | الحبيدحسد كي مذمت<br>حسطت كان كان ما ق                                                                           | *11<br>*11 | جس کام کے گناہ ہونے کے بارے میں شک ہوجائے<br>حاصلہ مشترح و مارسی میں م                                         |
| 777     | حسد ٹیکیوں کو کھا جاتی ہے<br>روز میں ا                                                                           | rir<br>Him | احرام اورمشتبہ چیز ول سے پر ہیز کرو<br>الدین بہ آفتری ہونا کی ا                                                |
| ***     | الا كمال<br>حسد ونفرت                                                                                            |            | ئالبىندىيدە تقوىازا كمال<br>ايفاء عبدازا كمال                                                                  |

|             |                                                |         | 122                                          |
|-------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| غي تمبر     | فهرست عنوان                                    | صفحةمبر | فهرست عنوان                                  |
| rrr         | ناحق قوم کی طرفداری                            | rre     | الانكال                                      |
| rrr         | عصبیتازا کمال                                  | rre     | بغض اور قطع حمى كرنے والے كى مغفرت نہيں ہوتى |
| 1771        | نتك وعار                                       | rra     | حرف الخاء خيانت                              |
| rar         | جلد یا زی                                      | 770     | حرف الراءريا                                 |
| TITT        | پندیده جلد بازی                                | ۲۲۵     | قیامت کے روزشہید کا فیصلہ پہلے ہوگا          |
| דוייד       | عجب وخود بسندي                                 | rry     | ریا کاری خطرناک ہے                           |
| 1971        | וני אול                                        | 772     | ریا کار پر جنت حرام ہے                       |
| rom         | ا دل کا اندهاین                                | 779     | ועאול                                        |
| INC.        | حرف الغنين غدرودهو كه                          | rr+     | ریا کارکے جہنم میں ڈالے جانے کا قصہ          |
| trr         | الا كمال                                       | 11"+    | عبادت میں لوگوں کی تعریف مت حیا ہو           |
| *rrr*       | غضب وغصب                                       | ۲۳۲     | ریا کاری دخول جنت میں مانع ہوگ               |
| rra         | الاتكمال                                       | 777     | حرف السين چېغل خوري اورنقصان پهنچانا         |
| N.A.A       | حرف الكاحن براني اورتكبركي قدمت                | rmm     | الاتكمال                                     |
| rr <u>z</u> | امتکبرذ لیل ہے                                 | ۲۳۳     | حرف آشین دوسرے کی مصیبت پرخوشی               |
| ተሮሽ         | شخنے کے نیچے کپڑ الٹاکانے والامتنگبرے          | ۲۳۳     | حرف الضاد بنسي كي دوشمين بين                 |
| PM          | الاتمال                                        | 7111    | الاکمال                                      |
| ro-         | متنكبر جنت _ يحروم بوكا                        | 773     | حرف الطاء لمي اميد                           |
| 101         | التدنعالي كے ساتھ مقابلہ كرنے والا             | rra     | الاكمال                                      |
| ror         | متنكبر ہے اللہ ناراض ہوتا ہے                   | rm4     | الاح طمع<br>الاح وطمع                        |
| rar         | البيره كناه                                    | rma     | الاكمال                                      |
| rar         | الله کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے              | 777     | حرف الظاء بدگمانی                            |
| tar         | الاكمال                                        | 772     | الاكمال                                      |
| rar         | جوا کھیلنا بھی برا گناہ ہے                     | 172     | خلم وغضب                                     |
| raa         | حرف الميم مكر وفريب وهو كدو بي                 | rm      | كتاب الغضب                                   |
| raa         | الاتمال                                        | 7179    | کنرور برظلم نہایت نتیج فعل ہے                |
| raa         | حرف الهاءنفس كي خوا بهش                        | */Y+    | ساتوں زمینوں کاطوق                           |
| 100         | ועי אור                                        | 1114    | الاكمال                                      |
| ron         | فصل سوم ان برے اخلاق اور افعال کے بارے میں جو  | MAI     | ظالم الله ك قبر ينهيس في سكه گا              |
|             | زبان کے ساتھ خاص ہیں ان کے بارے میں دوسمیں ہیں | rrr     | حرف العين وسيعصبيت                           |
|             |                                                |         |                                              |

|           |                                               |            | 122                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه بمبر | فهرست عنوان                                   | صفحدمبر    | فهرست عنوان                                           |
| 144       | حرف الغينغيبت كي حقيقت كابيان                 | ron        | پہلیشم برے اخلاق وا <b>فعال ہے خوف</b> دلا تا         |
| 12.+      | غيبت کي تعريف                                 | 101        | زبان سے زیادہ خطاصادر ہوتی ہے                         |
| 1/4       | غيبت بروعير                                   | 102        | معمولی بات کی وجہے دائمی تاراضگی                      |
| 121       | الا كمال ٠ ا                                  |            | ועאול                                                 |
| 121       | جس کی غیبت کی جائے اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا  | <b>109</b> | معمولی بات جنت سے دوری کاسب                           |
| 121       | د وغیبت کرنے والی عورتوں کا انجام             | <b>14</b>  | الفرع الثانيزباني اخلاق كي تفصيل حرف تنجي كي ترتيب بر |
| r#i-      | غیبت کرنے کی رخصت اورا جازت والی صورتیں       | 174        | حرف الباء انشاء الله كهنا مجولے ہے چھوڑ دينا          |
| 121       | الأكمال                                       | 14+        | الله تعالى كي مشم كھانا                               |
| 12.1      | حرف الفاء فخش گوئی ، گالی گلوچ اور طعنه زنی   | 14.        | الاكمال                                               |
| 121       | گالی کی ابتداء کرنے پر وبال ہوگا              | 14.41      | تحفتنگومیں بالچیمیں کھولنا                            |
| 120       | موا کو گالی دیتا                              | 14.1       | بالتجھیں کھولناازا کمال                               |
| 120       | جوا کو گالی دینے کی ندمت                      | 777        | تېمىتازا كمال                                         |
| 124       | الاكمال                                       | 747        | الاكمال                                               |
| 124       | فخش کوئیازا کمال                              | 777        | حرف الخاءخصومت ولژائی                                 |
| 122       | جس گالی کی اجازت ہے۔۔۔۔از ا کمال              | 777        | الأكمال .                                             |
| 122       | ز مانے کو گالی                                | 777        | غلط بات میںغور وخوض                                   |
| 122       | االا كمال                                     | PAPE       | حرف الذال ذوالوجهين                                   |
| rz.A      | مردوں کو گالی دینے کی ممانعتازا کمال          | 444        | دورغا شخص                                             |
| 1/4A      | نبی ﷺ کا لوگوں کو ڈانٹنا ان کے لئے باعث رصت و | 444        | الاكمال                                               |
|           | قدرت ہے                                       | 444        | منفتكومين آواز بلندكرنا                               |
| 12A       | الاكمال                                       | ראויי      | יוע אולט יי                                           |
| 129       | آ پ کا ڈانٹما بھی رحمت ہے                     | r'yr"      | فضول سوال سے اجتناب کرنالا زم ہے                      |
| r/\ •     | العن طعن كرنے كى ممانعت                       | ראמ        | الاكمال                                               |
| t/A1      | جانوروں پرلعنت کرنے کی ممانعت                 | 740        | شعر کوئی اور بے جامد ح سرائی دونوں قابل ندمت ہیں      |
| MAI       | الا كمال                                      | 744        | الاتكال                                               |
| Mr        | حرف القاف كمان سے بات كرنا                    | PYY        | اليجھےاشعار قابل تعریف ہیں                            |
| rar -     | حرف الكافجموث كي ممانعت                       | F42        | الاتمال                                               |
| M         | غداق میں جموٹ بولنا بھی گناہ ہے               | 742        | حسان بن البت كي حوصله افزائي                          |
| rar-      | الاكمال                                       | 19/        | لبيد كاشعارى تعريف                                    |
|           |                                               |            |                                                       |

|                 |                                              | _             |                                             |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| صفحةبسر         | فهرست عنوان                                  | صفحةمبر       | فهرست عنوان                                 |
| P**             | فصل ٹانیجروف مجھی کے لحاظ سے اخلاق کی تفصیل  | t/Arr         | حبوث کی تلقین کرنا بھی گناہ ہے              |
| P*++            | اعمال میں میاندروی                           | <b>17</b> \1" | نبی کریم ﷺ کے نام جھوٹ                      |
| 14.1            | نجات الله تعالى كى رحمت سے جوگى              | TAG           | حبوث برچشم بوشی سے رو کنا                   |
| Por             | اخلاص                                        | MA            | الاكمال                                     |
| h.* h.          | استنقامت وثابت قدى                           | MA            | خرافه کی بات                                |
| hat ha          | الأملنةاما نتداري                            | 1/4.1         | وہ جھوٹ جس کی رخصت واجازت ہے                |
| m.t.            | آ پس کی اصلاح                                | YAY.          | الاكمال                                     |
| \$+ la.         | انشاءاللدكهنا                                | MAZ           | حجموث کی جائز صورتیں                        |
| <b>1</b> —+ 14. | نیکی کا تھکم دینااور برائی ہےرو کنا          | r\_           | وہ کفریہ باتنیں جن ہے آ ومی کا فربن جاتا ہے |
| P**Y            | جہاد کی تین فتسیں ہیں                        | PA 9          | كفرير مجبود كياجاناازا كمال                 |
| P+2             | برائی مٹانے کا جذب ایمان کی علامت ہے         | <b>PA9</b>    | حرف أميم فضول باتنين                        |
| P*A             | برائی کودل سے ناپسند کرنا                    | 1/4           | الاكمال                                     |
| P-9             | او گوں کا مزاج بدل جائے گا                   | 19.           | اڑائی جھگڑے کی ممانعت                       |
| P*+9            | امر بالمعروف كي واب                          | r9+           | الاتمال                                     |
| اا۳ا            | ز مِد وَتَقَتَّفْ                            | 491           | حق بر ہوتے ہوئے جھکڑے چھوڑنے کی فضیلت       |
| PH              | سنجيد گي اور زم رفتاري                       | rgr           | مزاح کی اجازت ہے                            |
| Pii             | الزائي جھڪڙا حصور نا                         | 191           | ينسى نداقازا كمال                           |
| Prii            | اكتابث دوركرنے كے لئے دل كى كيفيت تبديل كرنا | <b>197</b>    | :جائز مراحاز ا كمال                         |
| P"()            | غوروفكر                                      | ram           | مدح وتغريفازا كمال                          |
| PIF             | ر میز گاری                                   | <b>19</b> 1   | بے جاتعریف کرنے کی ندمت                     |
| P-1P-           | لوگوں کوان کے مراتب میں رکھنا                | tar           | قابل تعریف مدح                              |
| rir             | التواضع                                      | rar           | حرف النون چغل خوری کی ندمت                  |
| ייווייין        | تواضع سے مرتبہ بلند ہوتا ہے                  | <b>190</b>    | الاتكمال                                    |
| mir             | کام کے اہل کو کام سونیا                      | <b>190</b>    | زبان شيختلف اخلاق                           |
| אורים .         | توكل وبجروسا                                 | <b>194</b>    | الانكال                                     |
| 710             | احيما گمان                                   | 194           | كان كي آفت ومصيبت                           |
| P10             | برد باری، برداشت                             | r9A           | ستاب الاخلاقازمتم افعال                     |
| 710             | شرم وحيا                                     | P9A.          | فصل اولمطلقاً الجصير خلاق كي فضيلت          |
| MIA             | پوشیدگی و کمتامی                             | r99           | اليحصاخلاق اورخاموشي كي وصيت                |

| صة كم        | 11:6                                         | 1:00       | 11.6                                  |
|--------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| محدير        | فهرست عنوان                                  | محديمر     | فهرست عنوان                           |
| , man        | سچائي                                        | PTY        | خوف داميد                             |
| PTP          | وعده کی سچائی                                | 211        | آخرت کاخوف                            |
| 1-1-1-1-     | تنهائی                                       | 712        | يتيم پرمبرباتی                        |
| <b>F</b> (f) | لوگوں سے زیادہ میل جول کونا بینند کرنا       | 11/2       | الله تعالى كے فيصلوں بررضامندي        |
| rra          | حقدار کاحق بہجیانتا                          | ۳۱۸        | ز ہرود نیا ہے بے رغبتی                |
| rra          | معافی                                        | MIA        | تنعم وميش ہے اجتناب کرنا              |
| - hula.A     | دوسرول کی ایداء برصبر کرنا                   | 1"19       | د نیا کی بے وقعتی                     |
| MAA          | أعشق                                         | 1441       | ونیا کی حقیقت                         |
| PERM         | عقمندي                                       | mrr        | مال ودولت جيموژ كرمت جاؤ              |
| P72 '        | غيرت                                         | ****       | ونیا برد صیا کی صورت میں ظاہر ہوگی    |
| P72          | ضرورتنیں بوری کرنا                           | MILL       | رسول الله ﷺ ونيا ہے دور تھے           |
| rrz          | قناعت بھوڑ ہے پرصبر                          | 270        | ایک خادم اورانیک سواری کا کافی ہوتا   |
| MA           | غصه بينا                                     | PYY        | جنت کے خزانے کا ذکر                   |
| PTP4         | لفس کامحاسبادراس سے وحمنی                    | 772        | [پينديده د نيا                        |
| P*(Y)        | مدارات ولحاظا                                | 772        | عيب پوشيکسي کاعيب چھپانا              |
| rrq          | بدكر دار مخف كي مدارات كربا                  | PTA.       | شفاعت وسفارش                          |
| ro+          | المشوره دوسرول سے رائے لینا                  | r'tA       | شكر گزاري كانتيم                      |
| rai          | تضيحت وخيرخوابي                              | P*P*       | شکر گذاراور ناشکر بندے                |
| rar          | نيت                                          | ۲۳۲        | صبراوراس کی فضیایت                    |
| rar          | اخلاص نبیت                                   | Jan Jan    | عام بيار يول برصبر                    |
| rar          | مد دواعانت                                   | la la la   | مصيبتيں گناہوں كا كفارہ بيں           |
| ror          | نر میز گاری                                  | In laster. | مصائب کے ذریعے آ زمائش                |
| ror          | احلال وحرام کی تمیز                          | Industry.  | عمومي مصيبتنول پرصبر                  |
| roo          | ر بیز گاری میں رخصت کے مقامات                | <b>772</b> | مصائب پراجروثواب ملتار ہتاہے          |
| raa          | ليقين                                        | ۳۳۸        | اولا د کے مرنے برصر کرنا              |
| ۳۵۵          | ووسراباب برے اخلاق                           | mmg        | نابالغ بچهاہنے والدین کی سفارش کرے گا |
| ۲۵۹          | زیب وزینت میں صدیتے تجاوز                    | الماليا    | نظر کے ختم ہوجانے پرصبر               |
| Pay          | لفس کوذکیلِ کرنااور آزمائشوں کے لئے پیش ہونا | 14.64      | رشته داری قائم رکھنا                  |
| ray          | بهتان مستسى برالزام لگانا.                   | la.la.h    | خاموشی کی اہمیت                       |

| صفحةبمر       | فهرست عنوان                           | صفحةبمر     | فهرست عنوان                                      |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| P"YA          | تميتكي                                | ron         | بغاوت ومركشي                                     |
| PYA           | فصلزبان کے مخصوص برے اخلاق            | רמיי        | بخل و تنجوی                                      |
| MAV.          | زبان کی حفاظت                         | <b>75</b> 2 | تہتوں کے لئے پیش ہونا                            |
| P*44          | زبان كيخصوص اخلاق كي تفصيل            | 204         | ز بردستی وہٹ دھری                                |
| P79           | بہتانان کہی ہات کسی کے ذمہ لگانا      | 704         | مسلمان کوخفارت ہے دیجینا                         |
| PY9           | التدتعالي كيشم كهانا                  | 102         | شكلف وبناوث ·                                    |
| PZ+           | بالجيس چير كر تفتيكوكرتا              | 102         | جان بوجھ کرمریل بنتااور عورتوں کی طرح ہوناریا ہے |
| 12.           | عاردلانا                              | TOA         | جا سوى اور نوه                                   |
| 72.           | ووزيا تول والا                        | 209         | غلووانتهاء پسندي                                 |
| 172+          | لا یعنی فضول با توں کے متعلق سوال     | 109         | مەر پىندى تىعرىف پىندى                           |
| P21           | گا لی وگلوچ                           | 109         | احد ا                                            |
| PZ1           | موا کو گالی دینا                      | 1º4+        | كيينه بلاوجه د لي دشني                           |
| 121           | مردوں کو گالی دینا                    | 1-1+        | ر با ودکھاوا                                     |
| 121           | جس گالی کی رخصت ہے                    | P" " +      | ریا کاری شرک ہے                                  |
| P27           | قابل ندمت اشعار                       | PHI         | النسى نداق                                       |
| 121           | شعر گوئی کی ندمت                      | PHI.        | كوشش اورنقصان پہنچا نا                           |
| 12 M          | پیپ بھرناشعر بھرنے ہے بہتر ہے         | 777         | پوشیده شرک                                       |
| PZ (*         | اليخصح اشعار                          | b.Ab.       | لا کچ                                            |
| F24           | اشعارس کرحفزت عمر رضی الله عنه رو پڑے | 1-11-       | استنغتاءلا بروابى                                |
| PA+           | لبعض اشعار میں حکمت ہے                | 1444        | برگمانی کی وجہسے لوگوں سے لا کی ندر کھنا         |
| <b>17/1</b> • | جبرائيل عليه السلام كى تائيد          | math        | لبى اميد .                                       |
| ۳۸۱           | شعرکے ذیل میں                         | ٣٩٣         | برگمانی ۰                                        |
| MAT           | غيبت                                  | 244         | اظلم                                             |
| MAT           | قابل رخصت غيبت                        | 240         | عجب وخود بسندي                                   |
| MAT           | برىبات                                | 240         | قابل تعريف جلد بازي                              |
| FAF           | كلمات كفر                             | P44         | غصر                                              |
| rar           | حجموث                                 | PYY         | المحكبر                                          |
| PA M          | مومن جيموث نبيس بولتا                 | P42         | تكبركاعلاج                                       |
| <b>17</b> A47 | حبوث کی رخصت کے مقامات                | P42         | بڑے بڑے گناہ                                     |

| صفحةبر | فهرست عنوان                                       | صفحة          | فهرست عنوان                          |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 791    | پنجرز مین تیمن سال میں آباد کرلے                  | ۳۸۵           | كذب كة بل ميں                        |
| 1799   | فصل جا سميرون كي متعلق                            | 710           | لعن طعن                              |
| (Yee   | حبا كبيرد ينا                                     | TAD           | يدح سراقي                            |
| 1444   | جا کیروں کے ذیل میں                               | PAY           | مباح تعريف                           |
| (***   | فصل یانی دینے کی ہاری                             | FAY           | الراح                                |
| [***   | ر کھنخصوص علاقہ                                   | <b>የ</b> ለዓ   | الحيصامزاح                           |
| (°+1   | بنجرزمینوں کوآ بادکرنے کے ذیل میں                 | <b>17</b> 1/4 | مزاح کے ذیل میں                      |
| ["+]   | كتاب الا جارهازقتهم اقوال                         | MAZ           | جَعَرُ ا                             |
| 174.6  | فصلاجاره کے احکام میں                             | ተላለ           | فضول باتيس                           |
| [% Y   | قصلنا جائز اجاره                                  | <b>17</b> /19 | چغلی                                 |
| 17+17  | اجارہ کے ذیل میں                                  | PAT           | زبان کے ذیل میں گفتگو کے آ داب       |
| /*•r   | ا یلاء بیوی کے پاس جار ماہ تک نہ جانے کی تم کھانا | 17/4.9        | عر بی زبان کی فضیلت                  |
| Y+   Y | ا زقتم افعال                                      | <b>17/19</b>  | مختلف ممنوع باتيس                    |
| P+ P   | قصل ناجائزاجاره                                   | 179+          | جھوٹی کتاب حرف ہمزہ ہے               |
| ?*+t*  | اجارہ کے ذمل میں                                  | 144           | بنجرز مين كوآبا دكرناازقتهم اقوال    |
| 14+14  | ایلاء بیوبوں کے پاس جار ماہ تک نہ جانے کی قشم     | P*4+          | کھیتی ہاڑی اور درخت لگانے کی فضیلت   |
|        | کھاناازنتم افعال                                  | 1791          | درخت لگا تاصدقہ ہے                   |
|        |                                                   | 141           | آ با در مین کوغیر آ بادکرنے ہے ڈرانا |
|        |                                                   | <b>1797</b>   | إيمال                                |
|        |                                                   | mam           | فصل اولاحكام                         |
|        |                                                   | mam           | ازاكمال                              |
|        |                                                   | mar           | تمن چیزیں ہرایک کے لئے مباح ہیں      |
|        |                                                   | 16L.          | فصل سوم بانی ک باریاز ا کمال         |
|        |                                                   | <b>190</b>    | آ با دچیز وں کوغیرآ با دکرنے سے ڈراؤ |
|        |                                                   | m90           | يانچوين كتاب سيحرف ممزه              |
|        |                                                   | m90           | تحماب الاجارهازقتم اقوال             |
|        |                                                   | rqy           | וע אול                               |
|        |                                                   | 1794          | غيراً بادكواً بادكرنافصلاس كى ترغيب  |
|        |                                                   | m92           | فصلآ بادكاري كاحكام                  |
|        |                                                   |               |                                      |

فهرست عنوانات ....حصه چهارم

| רידרי       | چوتھی قصلمینوع ذرائع آ مدنی کے بیان میں              | r+0         | حرف باء                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| רידור       | التصوير نصوريشي كي ممانعت                            | F*A         | كتاب البيوع                                                |
| חדת         | تصوریشی کی پرسخت عذاب                                | r+0         | یبلاباب سیمائی کے بیان میں                                 |
| rra         | مجمله .                                              | P+5         | ائیل قصلحلال کمائی کے بیان میں                             |
| מדץ         | آ زادانسانوں کی تجارت حرام ہے                        | 1°•4        | ابن نجار بروايت ام المومنين حضرت عا تشهصد يقدرضي الله عنها |
| PF2         | روزی میں خیانت کرنے والے                             | <b>~</b> •∠ | حلال کمائی ہے نہیں شرمانا جا ہے                            |
| MYZ         | تکمله                                                | <b>6</b> 4√ | حضرت داؤدعليه السلام كاماته مسي كمائى كرنا                 |
| MA          | متفرق ممنوعہ ذرائع آ مدنی کے بارے میں                | (*+ q       | حلال روزي كمانا قرض ہے                                     |
| W-8         | دوسراباب خرید وفروخت کے بارے میں                     | (*i+        | ہر نبی نے بکریاں چرائیں                                    |
| ٠٠٩٠٠       | پہلی فصل خرید وفروخت کے آ داب کے بیان میں            | וואיז       | حرام کمائی کاصدقہ نا قابل قبول ہے                          |
| \range = +- | یہلامضمون بزمی اور در گذر کے بیان میں                | MIT         | ضمیمہجرام کی برائی کے بیان میں                             |
| ميايي       | دوسرامضمونمتفرق آ داب کے بیان میں                    | רוד         | حرام غذاجہنم کا سبب ہے                                     |
| اسم         | بازار میں داخل ہونے کی دعا                           | רורי        | حرام مال میں نحوست ہے                                      |
| mmr         | تنكمك                                                | מומ         | دوسری فصل کمائی کے آداب کے بیان میں                        |
| rrr         | تاجروب كوصدقيه كااجتمام كرناحاب                      | רוא         | کمائی کے ذریعہ کو ہلا وجہ نہ چھوڑے                         |
| ساساما      | دوسری قصلعملی طور پر ممنوع خربید و قروخت کے بیان میں | LL LA       | روزی کی تلاش میں میاندروی ہی کمال کی نشانی ہے              |
| سوسوس       | ريب لا مضمون                                         | 1417        | طلب رزق میں میاندروی اختیار کرو                            |
| ساساما      | دوسرامضمونعیب چھپانے کی برائی کے بیان میں            | MIA         | متفرق آ داب                                                |
| Limit       | تَحْ مصراة                                           | M14         | وسعت رزق کی دعا                                            |
| חשיים       | "جكمله                                               | ("!"+       | سمندرې سفر ميں احتياط                                      |
| ۳۳۵         | تبع کی متفرق ممنوعیا قسام کانکمله                    | ידה         | تىسرى قصل كما ئى                                           |
| المامانا    | <u>جھاؤپر بھاؤ کرنے کی ممانعت</u>                    | ٣٢٢         | ا کسب کی اقسام کے بیان میں                                 |
| ٢٣٧         | غیرمماؤکہ چیز فروخت کرنے کی ممانعت                   | ۳۲۳         | التكميلية التحكيلية                                        |
| rrz         | تمیسرامضموندھوکےاور ملاوٹ کے بیان میں                | سالمكا      | بر کت والی روزی                                            |
|             |                                                      |             |                                                            |

|             |                                              |              | الرامون المعتبيان                                   |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| صفحهبر      | فهرست عنوان                                  | صفحةبمبر     | فهرست عنوان                                         |
| 707         | اختیاری سیجبحکمله                            | ሮሞA          | محكمله                                              |
| raa         | تیسرا باب ذخیرہ اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے  | L.L.         | چوتھامضمونموجود کا غائب کے لئے خرید وفروخت          |
|             | بيان ميں                                     |              | کرنااورسواروں ہے ملاقات کرنے کے بیان میں            |
| ۲۵٦         | ذخير واندوزي كي ممانعت                       | וייי         | تنكمله                                              |
| ran         | نرخ كابيان                                   | CC!          | نرخ کنٹرول کرنے کی ممانعت                           |
| ran         | ذخیرهاندوزی <del>ت</del> کمله                | ויירין       | یا نبچوال مضمون بیٹے پر بیٹے کے بیان میں            |
| MOA         | چوتھاباب سسود کے بیان میں                    | יייין        | چھٹامضمون پھلوں کی ہیچ کے بارے میں                  |
| ran         | مہا فصلسودے ڈرانے کے بیان میں                | الدائدات     | <sup>ت</sup> کملہ                                   |
| 200         | آ خری زمانه میں سودعام ہوجائے گا             | LLL          | ساتوال مضموندهو کے کی تبع                           |
| 109         | سودی معاملہ کرنے والوں پرلعنت                | C.C.C.       | آ تھوال مضمون مختلف شم کی ممنوع بیج کے بارے میں     |
| 9A+         | تكمله. `                                     | ۵۳۳          | بيع فاسد كي بعض صورتيس                              |
| MAH         | ووسری فصل سود کے احکام کے بیان میں           | ٣٣٧          | تیسری فصلان چیزوں کے بارہے میں جن کی خرید و         |
| יודיין      | سونے کوآ پس میں زیادتی کرکے فروخت کرنا سودہے |              | فروخت جائز نہیں ہے                                  |
| LAA.        | تحمله <i>ت</i> حمله                          | የተረ          | پېلامضمون کتا، خنزىر، مردار اورشراب وغيره ناپا كيول |
| מרח         | خلاف جنس ميں سودن ہونا                       |              | کے بیان میں                                         |
| ۳۲۲         | كمّاب البيوعافعال كے بارے میں                | GGT.         | شراب                                                |
| רציין       | باب کمائی کے بیان میں "کمائی کی فضیلت"       | ~~~          | كتااور خنزير                                        |
| MAZ :       | حرام کے متعلق ضمیمہ                          | PPA          | تین چزیں سب کے لئے مباح ہیں                         |
| M42         | كمائے كة واب                                 | רירים .      | دوسرامضمونان چیزوں کے بیان میں جونا پاکٹبیں         |
| ۳۲۷         | مختلف آ داب                                  |              | ہیں ہمشلاً یانی ءآ گ وغیرہ                          |
| AFT         | کمائی کی اتواع                               | ۳ <b>۵</b> ٠ | مختلف احکام کے بارے میں ضمیمہ اور اقالہ کے بیان میں |
| 1,144       | تنجارت کرنے کی فضیلت                         | ra+          | ا قالہ کرنا باعث اجرہے                              |
| 744         | ممنوعه کمانی نضوریا                          | MOI          | متفرق احكام كأتكمله                                 |
| <u> </u>    | كتابقسوريواك كمرمين فرشة داخل نبيس بوت       | rai          | ایسے غلام کوفروخت کرنا جس کے پاس مال تھا            |
| 四四          | مختلف ممنوعه كمائيان                         | اه۳          | المحمله                                             |
| ۳۷۲         | بإزار ميں اہليس كاحبضارًا                    | ror          | ا قالہ کے بیان کا تکملہ                             |
| ۳۷۳         | باب خرید و فروخت کے احکام                    | rar          | چوهمی قصلاختیاری خرید و فروخت میں                   |
| <b>~</b> ∠~ | آ داب اور ممنوعات کے بیان میںاحکام           | rar          | خبإرالعيب                                           |
| L/7 L.      | جھکا کرتو لنابا عث برکت ہے                   | ram          | انکملہ                                              |
|             |                                              |              |                                                     |

|           |                                                |               | 12.4                                           |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| سفحة نمبر | فهرست عنوان                                    | صفحه نمبر     | فبرست عنوان                                    |
| ۵۰۰       | پہلی فصل سے ہوں فضیلت اور ترغیب کے بیان میں    | MZ0           | خيارافتيار                                     |
| ۵٠١       | توبركرنے والے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے        | M23           | غلام کی بیع اس کے مال سمیت                     |
| ۵+۱       | روزانه سومر تنبه استنغفار كرنا                 | 624           | ت چلوں کی خرید دفر وخت                         |
| 2+r       | تو بہ ہرونت قبول ہوتی ہے                       | 424           | عیب کی وجہ ہے معاملہ تم کرنا                   |
| ۵۰۵       | صفائرے بیخ کا حکم ہے                           | 02A           | آپس میں درگذر کے آواب                          |
| 2+0       | د نیامیں حقوق اداکرے                           | 149           | خرید وفروخت میں درگذری ہے کام لینا             |
| D+4       | توبدكرنے والے محبوب بين                        | rz9           | مختلف آ داب                                    |
| ۵•۷       | صغیره گناه اصرار ہے کہیے ہ بن جاتا ہے          | 6.V.V.        | ممنوعات ال چيز کا بيچنا جو قبضه مين نبيس       |
| ۵+۹       | تنكمليد                                        | r/λ •         | الغشدهو كه                                     |
| ۵۱۰       | توبه کا دروازه بمیشه کھلار ہے گا               | ľAi           | دھو کہ دیسے پر دعید                            |
| ΔĦ        | نزع کے وقت سے پہلے تک توبہ قبول ہے             | CAL           | تعسرية                                         |
| ۵۱۲       | اتو به كاطريقه                                 | MY            | النجش                                          |
| ΔIF       | اتو به کی شرا نظ                               | CAL           | اشراب کی تبیع                                  |
| 310       | ننا نو بے ل کے بعد توبہ                        | የለታ           | موجود کی بع غائب کے لئے                        |
| ۵۱۵       | دوسرى فصل توب كاحكام مين                       | <b>በ</b> 'ለተ" | آئے والے تاجروں ہے ملنا                        |
| ۵۱۵       | ان لوگوں كاذ كرجن سے تكاليف اٹھالى كئيں        | MIT           | المتفرق ممنوعات                                |
| DIY       | المحملية                                       | <b>"</b> ለ"   | شراب کی تجارت حرام ہے                          |
| 214       | نیکی کاارادہ کرتے ہی تواب ملتا ہے              | ran.          | تلقى الحلب كى ممانعت                           |
| ۵۱۷       | تىسرى قصل توبه كے لواحقات                      | MAY           | نا قابل انتفاع کیل خریدنے کی ممانعت            |
| ΔIA       | اعلانية كناه كرنے والے كى معافى نہيں           | 6.V.3         | باب ذخیرها ندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے بیان میں |
| ۵r+       | المحكملة                                       |               | ذ خیره اندوزی                                  |
| ۵r+       | توبهرنے والے کی مثال                           | r'91          | باب سوداوراس کے احکام کے بیان میں              |
| ۵۲۲       | خويث خدا كاانو كهاوا قعه                       | Mah           | سونے کوسونے کے عوض برابر فروخت کرنا ضروری ہے   |
| arr       | چوتھی قصل اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمت کے | WAL           | تر کھجور کوخشک کے عوض فروخت کرناممنوع ہے       |
|           | غضب ہے زیادہ وسیع ہونے کے بیان میں             | ۵۹۳           | سود خوری کا گناه                               |
| ۵۲۳       | جنت میں اللہ کی رحمت ہی ہے داخل ہوگا           | 1794          | ردی تھجور بھی برابر بیچی جائے                  |
| arr       | تحمله                                          | 1°9A          | ا دھار کی صورت میں سود                         |
| ۵۲۵       | اللدتعاليٰ سب سے برامبر بان ہے                 | 799           | اختتاميه                                       |
| ۵۲۷       | لطف بحمله                                      | ۵۰۰           | حرف تاء كتاب التوبية اقوال                     |
|           |                                                |               |                                                |

| صفحةبمر  | فهرست عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صفحةبمر    | فهرست عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷      | الله کے راسته کا پہرہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۲۷        | حرف تاء سركتاب التوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۲۵      | تکملہگھوڑوں پرخرچ کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212        | افعال توبہ کے بیان میں اس کی فضیلت اورا حکام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۲۵      | گھوڑے کی تین شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 012        | ا بيان ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA      | تکملہمندر کی جنگ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 512        | ارسول الله عظی دعا کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DYF      | قصل مدق نیت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٢٩        | سوئل کے بعدتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIF      | تکمیلہمقابلے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۳۰        | شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| חרב      | جنگی نو پی اورزره کا پېننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ قبول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| מצמ      | تسبيح وذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۳۲        | الفل توبه كم متعلقات كي بار ييس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מצמ      | تماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۳۲        | ا گناه حجهوژ کرنیکیاں اختیار کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nra      | روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۳۳        | فصل الله كي رحمت كي وسيع بهونے كي بارے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ara      | حور عين يصشادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳۵        | احرف تائي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 244      | دوسری قصل جہاد کے آ داب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عاد        | کتاب الفلیس مقلس ہوجانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PPG      | بہلامضمون مقابلے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۳۵        | قرض دار کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 214      | ووسرامضمون سیتیرانداری کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۳۷        | سأب الجبهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PFG      | تكمليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272        | پہلایاب ۔۔۔۔جہاد کی ترغیب کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 025      | تیسراباب جہاد کے احکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2009       | مال غنیمت بہترین مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02r      | یہا قصلامان ، معاہدہ ، سکم اور وعدہ بورا کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | جنت کے سوور جات مجاہدین کے لئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>ಎ</u> ಗ | جہادے لئے گھوڑے یا لئے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 224      | مناملية في المناسبة ا | ۵۳۲        | سرحد کی حفاظت میں جان دے دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 222      | دوسری فضلعشر کے بیان میں<br>***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | دوآ نکھوں پرجہنم کی آ گ حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷۷      | تیسری قصل مصل اور غنیمت کی تقسیم سے بیان میں<br>مسابقہ میں اور غنیمت کی تقسیم سے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | النوارين گواڄي دين کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 022      | غنیمت کی قسیم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | سمندری راستہ ہے جہاد کرنے والوں کی فضیلت<br>بریل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ∆∠9      | ملم المحملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ara        | مجاہد کامر تنبہ قائم اللیل کے برابر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸۰      | مجاہدین کے لئے مباح چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,          | ا تعملیہ<br>اقعال مداشخوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸۰      | میں کے بیان میں<br>روز سے ایان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | الفلس ترييق من المستحص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3/1      | مال غنیمت کے جار حصے مجاہدین کے ہیں<br>تقرفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,          | جهاد قیامت تک جاری رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΔΛΙ      | چوهی فصلجزیہ کے بیان میں<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ایک سبح وشام د نیاد ما فیبها ہے بہتر ہے<br>افعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JAr<br>J | ا المملم<br>التي قصل المعربية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221        | الشن سریاط کے بیان میں<br>ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۸۲      | یا نجویں قصلاجتماعی اور مختلف احکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . DD 4     | الممالية المالية المال |

|        |                                          |           | 725                                                    |
|--------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| صفحهبر | فهرست عنوان                              | سفحه نمبر | فهرست عنوان                                            |
| 4+A    | ساتوال باب احکام جہاد کے بیان میں        | ۵۸۲       | اجتما كى احكام                                         |
| 1+a    | تتكميليه                                 | ۵۸۲       | مختلف احكام                                            |
| 4.4    | آ تھوال بابجہاد کے ملحقات کے بیان میں    | ٥٨٣       | جہاد میں کن لوگوں کا قل جائز نہیں                      |
| 41+    | قریبی رشته کاما لک بنتے ہی آ زاد ہونا    | ۵۸۳       | تملد مال غنيمت مين خيانت                               |
| 41+    | كتاب الجهادافعال كى اقسام ميس _          | ۵۸۷       | چوتھاباب ۔۔۔۔ان چیز وں کے بیان میں جو جہاد میں منع ہیں |
| Ai+    | جہاد کی فضیلت اوراس برتر غیب کے بیان میں | ۵۸۷       | الغلول مال غنبمت مين خيانت                             |
| 414    | مجامد کی دعا                             | ۵۸۸       | مال غنیمت میں خیانت خطرناک گناہ ہے                     |
| All    | سب ہے زیاوہ اجروالاموس کون ہے؟           | ΔA9       | تکملہنقب زنی کے بیان میں                               |
| Alb    | امت محربیک سیاحت جہادہے                  | 2/4       | یا نیجواں باب مستقیقی اور حکمی شہادت کے بیان میں       |
| नाग्   | اسرحد کی حفاظت کرنے والاخوش نصیب         | 2/4       | النبا فصلشهادت حقیق کے بیان میں                        |
| YIZ    | ا جارمبارک ہے محمور کی پشت صاف کرنا      | . Q4+     | شهداء كي فضائل                                         |
| 114    | باب آداب جہادے بیان میں                  | 186       | قرض کےعلاوہ شہید کاہر گناہ معاف ہوگا                   |
| YIZ    | قصلنیت کی سیائی کے بیان میں              | 0,91      | شہادت کی دعاما تنکنے والے کے لئے شہادت کا مرتبہ        |
| AIA    | جهاديس اخلاص نيت كي ضرورت                | _09r      | ستر افراد کے حق میں شہداء کی سفارش قبول ہوگی           |
| Ald    | فصل تیراندازی کے بیان میں                | 294       | التكميلية                                              |
| 41.4   | وصلمقا <u>بلے</u> اور ووڑ کے بیان میں    | rpa       | شهيدي تمنا                                             |
| 110    | نا پسند بیده گھوڑ ا                      | 094       | روسری فصل شہادت حکمی کے بیان میں                       |
| 141    | فصل مختلف آواب کے بیان میں               | APA       | شهداء کی اقسام                                         |
| 441    | تبرا ندازی کیفنے کا حکم                  | 4++       | المحكملية                                              |
| 444    | جنگی جیال اختیار کرنا جائز ہے            | 4+1       | مال کی مدافعت میں جان دینے والانجھی شہید ہے            |
| ALL    | چہاد کے احکام کاباب                      | 4.1       | ضنائن کے بارے میں مضمون                                |
| ALC.   | فصل مختلف احکام کے بارے میں              | 4+m       | المتكمليم                                              |
| 450    | مجاہدین کے ساتھ پیدل چلنا                | A+14.     | چھٹاباب مقتول کے احکام اور دیگر متعلقہ احادیث کے       |
| 444    | صرف قنال کے قابل لوگوں کوٹل کرنا         |           | بيان ميں                                               |
| 41/2   | جنگ میں احتیاط کرنا                      | A+14      | احكام مقتول                                            |
| YPA    | مقتولین کومثلہ کرنے کی ممانعت            | 4+1"      | يتملم المتحالية                                        |
| 474    | جنگ میں بچوں کو آنہیں کیا گیا            | 4+14      | مختلف احاديث                                           |
| 474    | المان .                                  | Y+0       | جہادا کبرے بیان میں                                    |
| 44.    | جنگ میں بھی وعدہ خلافی جائز نہیں         | T-0       | تحميله جبها دا كبر                                     |
|        |                                          |           |                                                        |

|            |                                                 |         | 1 7 7                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر    | فهرست عنوان                                     | صفحذببر | فهرست عنوان                                                                                                   |
| 770        | ذور فاروتی میں مانی فراوانی                     | 777     | ذمیوں کے احکام                                                                                                |
| arr        | عطيه ديني مين فوقيت                             | Ababa   | الزبيك احكام                                                                                                  |
| 772        | مال غنیمت کا پانچواں حصہ فقراء کاحق ہے          | Abele   | جزیدیی مقدار                                                                                                  |
| PFF        | باپ کی رعایت ہے وظیفوں میں تفاوت                | 454     | عیسا نیوں کے ساتھ طے ہونے والی شرائط                                                                          |
| PFF        | وظا نَف كى بقيه روايات                          | 472     | یہود یوں کونکا لئے کے بیان میں                                                                                |
| 1/2+       | یا بان چیز وال کابیان جو جهاد میں ممتوع میں     | YM      | يهود يول كومد بيشه يحلاوطن كرنا                                                                               |
| 121        | لوث مار                                         | 4179    | مصالحت وتبلح                                                                                                  |
| 121        | باب سیشهادت کی فضیلت اوراس کی اقسام کے بیان میں | 44.     | اعشر کا بیان                                                                                                  |
| 724        | شہادت جلمی کے بیان میں مسلطاعون                 | 414     | [خراج                                                                                                         |
| 425        | فاروق اعظم رضی الله عنه کے خط کا جواب           | 1771    | مر                                                                                                            |
| 1420       | طاعون والى زمين برمت جاؤ                        | 400     | حفترت عمررضی القدعنه کی دعا کی قبولیت                                                                         |
| 121        | ڊ <i>وسر</i> ي ٽوع                              | 700     | ال غنیمت کے پانچویں حصہ کی تقسیم                                                                              |
| 444        | فصلمقتولول کے احکام میں                         | 400     | مال غنیمت اوراس کے احکامات                                                                                    |
| 424        | باب سيجهاد كے متعلقات ميں                       | 466     | اباغ فدك كي تقصيل<br>الماغ فدك كي تقصيل                                                                       |
| 122        | باغيون كأقتل                                    | 46.4    | ا مال غنيمت ڪ ٽفشيم -                                                                                         |
| 721        | عرضين كاذأر                                     | 102     | الله كغضب كے حقدار                                                                                            |
| <b>4∠9</b> | متفرق روايات                                    | AUV     | حیا۔وس کی ترفقاری                                                                                             |
| *A*        | جبها دا کیراور جبها داصغر                       | 140+    | عالمين ميں مال غنيمت كي تقسيم                                                                                 |
| *AF        | ا كتاب الجعالية                                 | 101     | مال غنیمت کے بقید مسائل                                                                                       |
| *A*        | مجمعتی اجریت اور جنگ کرنے والے کا وظیفیہ        | 727     | مالِ نمنیمت میں خیانت                                                                                         |
| *A*        | افعال کی سم میں ہے                              | 405     | اجنانی قیدی                                                                                                   |
|            |                                                 | YOF     | قید ایول کے بارے میں ابقید مدایات                                                                             |
|            |                                                 | A D.C.  | اخراق                                                                                                         |
|            |                                                 | rar     | وظ أغب اور عطايا                                                                                              |
|            |                                                 | 142A    | المناك يتدونطينه                                                                                              |
|            |                                                 | 44+     | مال منه ست ن منهم كاطريقه                                                                                     |
|            |                                                 | 441     | ال المنام ت ك جيار ت المسام المال                                                                             |
|            |                                                 | 446     | ازواج مطبوات کے گئے وظائف                                                                                     |
|            |                                                 | 444     | ييت المالي سينه في المالي |
| 1          |                                                 |         |                                                                                                               |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## حرف ہمزہ کی تیسری کتاب مشتمل براخلاق کنز العمال کی اقوال کی شتم اس کے متعلق دوباب ہیں ،،،، بہلا باب اخلاق اورا فعال محمودہ کے متعلق اخلاق سے مراد داوں کے اعمال اورا فعال سے اعضاء وجوارح کے اعمال مراد ہیں۔ اس کی دوفصلیں ہیں۔ فصل اول لی سے بیان میں

۵۱۲۸ ...ا پیچھے اخلاق جنت کے اعمال ہیں۔ طبر انبی الاوسط عن انسی رضبی اللہ عند ۱۳۶۵ - ایچھے اخلاق دیں ہیں جو (بعض دفعہ )مرد میں تو ہوتے ہیں (کیکن )اس کا ہیٹاان سے عارکی ہوتا ہے اور (بسااوقات) ہیٹے ہیں ہوتے

ہ ہے۔ ان ہے محروم ہوتا ہے( کبھی)غلام میں ہوتے ہیں (لیکن)اس کے مالک میں نہیں ہوتے ،اللہ تعالی ان اخلاق کواس کے لیے انتشار نام سے مرحم ہوتا ہے( کبھی)غلام میں ہوتے ہیں (لیکن)اس کے مالک میں نہیں ہوتے ،اللہ تعالی ان اخلاق کواس کے لیے

تقسيم قرمات بين جس كونيك بخت وسعادت مند بنانا جابين:

ا است تفتیلوکی سیانی ۔ مسلم اللہ علی ہے۔ است کی تگارتی ۔ مسلم اللہ والے کو دینا۔ مسلم کی تگارتی ۔ مسلم کی تفاوت ۔ مسلم کی تفاوت ۔ مسلم کی بنیاد ۔ مسلم وحیاء ہے۔ مہمان نوازی کرنا اور ان سب کی بنیاد ۔ مسلم وحیاء ہے۔ مہمان نوازی کرنا اور ان سب کی بنیاد ۔ مسلم وحیاء ہے۔

حكيم بيهقي في شعب الايمان عن عائشه رضي الله عنها

• اه... جس مؤمن کے اخلاق ایجھے ہیں وہ کامل ایمان والا ہے۔

مسند احمد، ابن حبان، ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن ابي هويرة رضي الله عنه

اسان جس کے اخلاق ایکھے بول وہ کامل ترین ایمان والا ہے اور تم میں ہے بہترین گخص وہ ہے جواپی عورتوں کے حق میں بہترین ہو۔ تشریک سے بظاہریہاں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے' و خیار ھم خیار لنسانھم'' زیادہ مناسب ہے۔

علوي، ترمذي، حسن، صحيح ابن حبان عن ابي هويرة رضي الله عنه

۵۱۳۲ - اجھے اخلاق گناہوں کو یوں بگھلادیۃ ہیں جیسے پانی برف کو بگھلادیۃ ہے ،اور برے اخلاق اعمال کوایسے خراب کرتے ہیں جیسے سرکہ شہد کوخراب کردیۃ اے۔طبوانی الکبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

٣٦١٥... .. الجمها خلاق صرف حيض اورزناء كى پيدائش والے سے جھينے جاتے ہیں۔ فر دوس عن ابى هويرة رضى الله عنه

تشری نسب ضروری نبیس کے ہر بداخلاق حیض وزناء کی بیدائش ہو، بلکہ بیدندمت وحقارت کے درجہ میں ہے جیسے دوسری ا حادیث میں آیا ہے کہ

منافق ہی جھوٹ بولتا، وعدہ خلافی کرتا اور انت میں خیانت سے کام لیتا ہے۔

١٣٥٥ .... اخلاق وين كابرتن بير \_ الحكيم عن انس

تشریح:.... جننے اچھے اخلاق ہوں گیا تنی زیاوہ دینداری ہوگی ،صرف نماز ،روز ہ ،اور ظاہری اعمال دین نہیں بلکہ دین کے اجزاء ہیں۔

١٣٨٥. ... ووقع التدتعالي كالسنديده بيره بتده م الماق سب عامة على الكبير عن اسامه بن شويك

٥١٣٩ .... يشكري اورخنده روني كوالله تعالى ببندفر مات بيل الشير ازى بيهقى في شعب الايمان عن ابي هويرة رضى الله عنه

مهما ۵..... خوش اخل في الله كاسب \_ براضل ب حيط انى في الكبير عن عماد بن ياسر

ا ١٣١٥ .... التجهيم أخلاق آ دهادين مين فردوس عن انس رضى الله عنه

تشریح:....اس واسطے کہ دین کے تمام شعبوں میں خوش اخلاقی کی ضرورت بے صدریا وہ ہے۔

۱۳۲۷ ...... عمد ه اخلاق بردهوتری کاباعث میں۔ (جبکہ) برے اخلاق نحوست و بے برقی کا سبب ہیں اور نیکی عمر میں زیادتی واضافہ کا ذریعہ ہے اور

صدقه كرايري موت \_\_روكما ح\_مسند احمد طبراني في الكبير عن رافع بن مكيث

تشریکی: ..... بیبان دو با تیس قابل لحاظ میں بخوست اور عمر میں اضافہ کا باعث ، سوخوب مجھنا جائے کہ نخوست کی ہمارے دین میں کوئی شخبائش منہیں اور نہ یہ ہماری تعلیم ہے، بلکہ مراد ہے برکتی ہے دوسری بات عمر میں اضافہ کی توبیہ عالمہ نقد رہے تعلق رکھتا ہے، جس کاعلم فقط الند تعالیٰ کو ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ عمر کم کرنے پر قادر ہیں تو عمر کے اضافہ پر بھی انہی کی قدرت ہے۔

١٩٢٥ .... اليحي اخلاق مبارك بين اور برئ اخلاق نامبارك بين ابو داؤد عن دافع بن مكيث

۵۱۳۳ .....ا چھے اخلاق مبارک اور برے اخلاق نامبارک ہیں ،عورت کی اطاعت وفر ما نبر داری ندامت و پشیمانی ہے اور صدقہ برق تاریخ

تَقْدَ بِرَلُومِثًا وَيَمَا سِهِ مِدَابِنِ عِسَاكُو عَنْ جَابُو رَضَى اللهُ عَنْهُ

تشریح بمل کا ثواب اور معنی رکھتا ہے اور خود مل کا ثواب اور ہے جیسے کہ دیوار تلے دب کرم نے والے کوشہید کا ثواب ملتا ہے لیکن وہ شہید کہلا تانہیں ۱۳۶۱ ہے۔۔۔ بے شک مؤمن آ دمی اجتھے اخلاق کی وجہ سے روزے داراور (رات کونماز میں ) کھڑے ہونے والا درجہ حاصل کرلیتا ہے۔

ابوداؤد، ابن حبان عن عائشه رضي الله عنها

۱۳۷۵ .... بِيْنَكَ بِنْدُهَا بِيَّ التِحِياطُلُ فِي بِدُولت رَاتُ كُوكُورْ بِيَ وَالْحِيادِ وَنَ كُورُورْ وَر كَتَ وَالْمِيْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلَيْمَا مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْ عَانِمَتُهُ وَضَى اللهُ عَنْهُ

### روز ہے دار کا مرتبہ پانا

مسمويه طبراني في الكبير عن انس

• ۵۱۵ .....جو چیزیں تر از ویس تولی جائیں گی ان میں سے اجھے اخلاق سب سے زیادہ بوجھل دوزن دار ہوں گے ،اس داسطے کہ اجھے اخلاق والا شخص روز ہ داراور نمازی کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تر مذی عن ابی الدوداء

بیصریث۵۱۹۱مر بھی آئے گی۔

ا ١٥١٥ .....الوكون كوا يحص اخلاق \_ يهم تركوكي چيز تبيس وي في - طبر اني في الكبير عن اسامه بن شريك

ے نواز تے ہیں۔الحکیم عن العلاء بن کثیر بیر*مدیث مرسل ہے۔* 

# بااخلاق شخص الله کامحبوب ہے

۵۱۵۰ ... مجھےتم میں سب سے زیادہ محبوب وہ تھی ہے جس کے اخلاق سب سے ایجھے ہوں۔ بدخادی عن ابن عصر و ۵۱۵۵ . ... مؤمنوں میں وہ تحض کال ترین ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے ایجھے ہوں اور اسپئے گھر والوں کے ساتھ زم گوشہ ہو۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن عائشه رضي الله عنها

بن كت بيل البزار، حلية الاولياء، مستدرك الحاكم، بيهقي شعب الايمان عن ابي هريرة رضى الله عنه

۵۱۵۹.....الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وتی بھیجی، اے میرے لیل! اپنے اخلاق اجھے، بی رکھیے گا جا ہے کفار کے ساتھ ہوں، آپ نیک لوگوں کے مقامات میں داخل ہوجا کیں گے، اس واسطے کہ میری بات پہلے ہے، بی اس شخص کے لئے ٹابت ہوچکی ہے کہ جواپ اخلاق اجھے کرلے گامیں اے اپنے عرش کے بنچے سایہ عطا کروں گا اور اسے اپنی پا کیزگی کی جگہ میں تھم راؤں گا اور اسے اپنے پڑوس کے قریب رکھوں گا۔

الحكيم طبراني في الاوسط عن ابي هويرة رضي الله عنه

'نشری کے :.... یہاں میعنی درست نہیں کہ'اپنے اخلاق اچھے کرلیں'' کیونکہ انبیاءعلیہ السلام اخلاق کے درجہ پر فائز ہوتے ہیں، بلکہ سامرد وام وہیشگی کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے اخلاق پہلے ہے اچھے ہیں انہیں باقی رکھئے گا۔

١٢٠ ....سب عن ام الدرداء رضى الله عنها ما المحيد الله عنها الكبير عن ام الدرداء رضى الله عنها

الااه.....ا پیچھے اخلاق سے بڑھ کرکوئی چیز تر از وہیں زیادہ بوجھل نہ ہوگی۔مسند احمد عن ابی الدر داء رضی الله عنه

۵۱۶۲..... کیامین تههیس نه بیناؤں کوکل (قُیامت میں ) کس پرآگ حرام ہوگی ، ہرائ شخص پر جوزم گومعمولی حیثیت کا قریب اور زم خوہو۔

ترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه

١٦٢٥ ..... يَكُلَى الْجِصِيمَ اخلاق بين، برائي وه ہے جو تیرے دل میں کھنگے اور تو اس بات کونا پسند سمجھے کہ اوگ اس پر مطلع ہو جا کیں گے۔

بخاري في الادب، ترمدي عن النواس بن سمعان

نووی رحمة القدملیہ فرماتے ہیں کہ لفظ البرنہ تھی جوڑنے ،لطف وقبریا فی نیکی اوراجھی صحبت ومعاشرت کے معنی میں استعال ہوتا ہے بیتمام چیزیں ایٹھے اخلاق کا مجموعہ ہیں حسامک متحرک ہونے کے معنی ہیں ہے یعنی دل میں تر دد ہوشرح صدر نہ ہو بلکہ دل میں اس کے کنا ہ ہونے کا شک اور خوف گزرے۔

١٦٢٥٠٠ .. آوي ميل خويصور في اس كي زيان بـمسندرك العاكم عن على بن حسين موسلا

١١٥٥ ، يتم ييل سب يبتر لوگ وه بيل جن كاخلاق سب سائي جهرال مسند احمد، بنوارى، مسلم، تومذى عن ابن عمرو

۵۱۲۱ ..... وہ اوگ تم میں سب سے بہتر ہیں جن کے اخلاق سب سے اجھے ہوں ،جن کے کندھے جھکے ہوں اور تمہاری برے لوگ وہ ہیں جوزیادہ

بو لنتے ہوں جومنہ چر کراور بالچھیں بگاڑ کر ہو نتے ہوں۔ بیھقی فی شعب الایمان عن ابن عباس رضی الله عنه

١٧١٥ ....جن لوگول كي عمرين كمي اوراخلاق التحصيرون وهتمهاري بهترين لوگ بين منسند احمد والبزاد عن ابي هريرة رضبي الله عنه

١١٨٨ ... بهتر ين لوك وه بي جين كا خلاق التصيرون وطيراني في الكبير عن ابن عمر

١٦٩٥ ..... نوگوں کو جو چيزيں دي کئيں ان ميں سب سے اچھي چيز اچھے اخلاق ہيں۔

مميند احمد، نسائي، ابن ماحه، مستدرك الحاكم عن اسامه بن شريك

۰۷۱۵ مؤمن آ دی کوجوبهترین چیز دی گئی وه این محصا خلاق میں ،اور آ دی کوجو بری چیز دی گئی وه برادل ہے جواجیحی صورت میں ہو۔

مصنف ابن ابي شيبه عن رجل من حهيدة

ا كا ١٥ .... بتم ميں سے ان لوگوں كا سلام انتہائى اچھا ہے جن كے اخلاق سب سے اجھے ہوں جب وہ دين كى تبجھ بوجھ حاسل زيس ۔

بخاري في الادب، عن ابي هريره رضي الله عنه

المات التدتعالي برايمان كے بعد على جروبنياداوگوں معمن كرنا بر اطبراني في الاوسط عن على رضى الله عنه

الله عنه الله تعالى يرايمان ك بعد عقل كى بنيادلوكول مع حبت كرنا ب بيهقى في شعب الايمان عن ابي هويرة رضى الله عنه

سارات ... دین کے بعد عقل کی جزالوگوں سے محبت کرنااور ہر نیک وبدہے بھلائی کرنا ہے۔ بیہ قبی شعب الایمان عن علی

۵۷۱۵ .... ترازوش سب سے بھاری چیزا تھے اخلاق ہیں۔ ابن حبان عن ابی الدوداء رضی الله عنه

۲ کا ۵۔۔۔۔۔مؤمن کے میزان وتراز وہیں سب سے وزنی چیز اجھے اخلاق ہوں گے ، بے شک اللہ تعالی فخش گو بخش بیند اور فضول گو ہے ن

تفرت كرية بين بيه قبي السنن عن ابي المدرداء رضى الله عنه ١٤٥٤ مب سيانطل عمل اليهجيم اخلاق مين اور جهال تك هو سكة توغضبناك ند بوسة

الخرائطي في مساوي الاخلاق عن العلاي بن الشخير

۵۱۷ ....قیامت کے روزتم میں ہے اس شخص کی مجلس میرے بہت قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے انتہے ہوا گے۔

ابن النجار عن على

9ے ان ۔۔۔۔ کامل ترین ایمان والا وہ مؤمن ہے جواخلاق میں سب ہے اچھا ہو، جن کے کند سے جھکے ہوں ، جومحبت کرتے اوران سے لوگ محبت کرتے ہوں ،اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جونہ محبت کرے اور شداس سے الفت کی جائے ۔ طبر انبی فبی الا دسط عن اس سعند

۱۸۵۰ ... بيتشك القدتعالي اعلى اخلاق كو يستدكر تي جي اورگھنيا اخلاق كونا يستدكر بيت جي مستدر كيد انحاسحه عن سهل بن سعد

ا ۱۸۱۵ ۔۔۔ ہتم میں سے مجھے زیادہ مجبوب اور آخرت میں میری مجلس کے زیادہ قریب و واوک دول کے جس کے اخارق التجھے ہوں ،اور جسے سب سے زیادہ میغوض اور آخرت میں مجھے زیادہ دوروہ لوگ ہول کے جس کے برسنا خلاق میں جو زہت اوٹ والے اور تکب ریٹ والے ، یہ جسیس کان

كر يولتي والله بين مسند احمد، ابن حيان، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايسان عن ابي تعلمه الحشني

۵۱۸۴ ... قیامت کے روزان لوگوں کے ٹھکانے میرے زیادہ نزدیک ہوں گے بھن کے دنیا میں اخلاق اجھے جوال کے۔۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

### كامل ترين ايمان والا

۱۸۳ ......مؤمنوں میں وہ پخص کا ل ترین ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے ایجھے ہوں ، بے شک ایجھے اخلاق والا نماز روز ہے کا درجہ یالیتا ہے۔البزاد عن انس

١٨٦٥.....اع بِهَائِي كَ هُلَا فَ شَيْطَالَ كَ مِرْكًا رَبْ بُور بِخارى عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٨٥....ا يجها خلاق كواختياركرو كيونكه لوكول من بهترين اخلاق والا بهترين دين والاجوتا ١- طبراني في الكبير عن معاذ

۱۸۸۵.....ا چھے اخلاق اور زیادہ خاموثی کواختیار کرو، اس ذات کی تئم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے مخلوق نے ان جیسی دو چیزوں کے غیرہ برق جسا نہوں

ے بردھ کرخوبصور کی حاصل ہیں کی۔مسند ابی یعلی عن انس رضی اللہ عنه

تشريح : لعنی التھے اخلاق اور زیادہ دیر خاموش رہنا خوبصور تی کا باعث ہیں

١٨٩ ..... اليحى تفتكواوركهانا ويخ كل صفت اختيار كرو بخارى في الادب، حاكم عن هاني بن يزيد

۱۹۰۰ ....اگرا چھے اخلاق کسی آ دی کی صورت میں اوگول میں جلتے پھرتے تو وہ نیک آ دمی ہوتا۔ النحر انطی فی مکارم الاخلاق عن عائشہ رضی اللہ عنها

191 ....جس آوی کے اللہ تعالی نے اجھے اخلاق بنائے اور اس کی شکل وصورت بھی انجھی بنائی اے بھی آگے ہیں کھائے گی۔

طبراني في الاوسط، بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۵ .....میزان مین حسن اخلاق سے برور کر کوئی چیز وزنی نہیں۔مسند احمد، ابو داؤد عن ابی الدر داء رضی الله عنه بیصدیث ۱۵۰ میں گزرگی ہے۔

۵۱۹۳ ...... ایت اختا خلاق دی کی سعادت ہیں اور برے اخلاق اس کی بریختی کا حصہ ہیں۔ بیھقی فی شعب الابعان عن جاہو رضی اللہ عنه ۱۹۵۳ ..... جو شخص زم پہلو، معمولی اور زم گوہوتو اے اللہ تعالیٰ آگ پرحرام کردیتے ہیں۔ مستلوک المحاکم، بیھقی فی السنن عن ابی هویو ہ رضی اللہ عنه ۱۹۵۵ ..... ہر معمولی حیثیت کا آ دمی ، نرمی ہے گفتگو کرنے والا ، نرم پہلواورلوگوں کے قریب رہنے والاجہم پرحرام کردیا گیا ہے۔

مسند احمد عن ابي مسعود رضي الله عنه

١٩١٥.....ا يجه اخلاق با بركت بيل المحوالطي في مكادم الاخلاق عن عائشه رضى الله عنها

#### الاكمال

۵۱۹۸... ہم میں سے اللہ تعالیٰ کوزیا وہ محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے ایٹھے ہوں ، جن کے کندھے عاجزی سے جھکے ہوں جولوگوں ہے محبت کرتے اور لوگ ان سے الفت کرتے ہوں ، اور وہ لوگ جو چغلی کھانے والے ، بھائیوں میں تا جیاتی پیدا کرنے والے اور ان کے نفز شوں

کوڈھونڈ نے والے ہیں ٹاپیندو ترین ہیں۔ خطیب عن انس ۱۹۹۵ ۔ بتم میں سے مجھےزیادہ محبوب اور قیامت کے روزمیری مجلس کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اجھے ہوں اور وہ لوگ مجھے انتہائی مبغوض اور قیامت کے روز جھے سے زیادہ دور ہول گے، جو برے اخلاق والے ، زیادہ بو لنے والے ، باچھیں نکال کر بولنے والے اورتكم كرية واله يه الاستهامي في شعب الإيمان عن ابي ثعلبه المحشني ابن عساكر عن جابر

٥٢٠٠ ... قيامت كون جوم بسب سيرياده الصل لاياجائ كاودا يتصاخلاق بير -طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه ١٠٥٠.....وهموم كن سب منظل برحس كاخلاق سب سدا يتهج بول حلية الاولياء ابن عساكر، مستدرك الحاكم عن ابن عمر ع ۵۲۰ .....و ومؤمن كامل ترين ايمان والايب جس كے اخلاق سب سے التھے ہول ..

مسنبد ابني يتعلني، والتحاكم في الكني، سعيد بن منصور عن انس.مسند احمد والدارمي، ابوداؤد، ابن حبان، حاكم، بيهقي في شعب الايسمان عن ابني هنويسة رضني الله عنبه عن جنابس طبراتي في الاوسنط، بيهيقي في شعب الايمان والخرائطي عن عمير بن قتاده الليثي. والخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي ذر

۵۲۰۳ .... کامل ترین ایمان والا وہ مؤمن ہے جوتم میں سب سے خوش خلق ہواورمسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے

مسلمان محفوظ رہیں۔ ابن النجار عن علی ... . ۵۲۰ هـ... قیامت کے روز جو چیز سب سے افضل میزان میں رکھی جائے گی وہ استھے اخلاق ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر عن ام الدر داء رضی الله عنها ۵۲۰۵ .... تم میں ہے سب ہے بہتر محض وہ ہے جس کے اخلاق انتہائی اعلیٰ ہوں اور وہ اپنے کھر والوں پر بے صدم ہریان ہو۔ خطیب عن عائشہ

٢-٥٢٠....كامل ترين ايمان كي نشائي التحصا خلاق بير \_المحر انطى في مكادم الاخلاق عن ابي هريرة رضى الله عنه

٢٠٥٠ .... ميزان مين سب سے افضل چيز التحصافلاق ہول گے۔ابن عسا كو عن ابي الدو داء رضى الله عنه

۵۲۰۸ ....مسلمان بندے کوسب سے اکھی چیز انجھا خلاق کی صورت میں دی گئی ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن اسامہ بن شریک

۵۲۰۹ ... مسلمان كوانضل ترين چيزا خلاق حسنه كي صورت مين عطاكي كئي ہے۔ طبواني في الكبير عن اسامة بن شويك

• الله الله تعالى تري اوركشاد وروني كو يستدقر مات من مالشير ازى في الالقاب والخرائطي في مكارم الاخلاق والليلمي عن ابي هريرة رضى الله عنه ا ۵۲۱ .... بے شک آ دمی اینے اجھے اخلاق کی وجہ ہے رات کو کھڑے ہو کرعبادت کرنے والے ارد بخت گرمیوں میں پیاسارہ کرروزہ رکھنے والے کا ورجه حاصل كركيتا ٢٠٠٠ الخوائطي في مكارم الاخلاق عن ابي هويوة رضي الله عنه

۵۲۱۲ ..... قیامت کے روزتم میں سے وہ محص زیادہ محبوب اوراس کی مجلس میری مجلس کے بہت قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے انتھے ہوں گے ،اور وہ لوگ مجھے زیاوہ مبغوض اوران کی مجالس مجھ سے انتہائی دؤرس کی جو برے اخلاق کے مالک ہیں جو بے حد بولنے والے ، بالچھیں نکال کر عُنْقَتَّلُوكريْنِ واللهُ الرَّمَتَكُيرِ بَيْل. الخرائطي في مكارم الاخلاق والخطيب وابن عساكر وسعيد بن منصور عن جابر

۵۲۱۳ ..... آخرت میں تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جواجھے اخلاق والے ہیں اور مجھے آخرت میں وہ لوگ بے حدم بغوض اور میری مجلس سے بہت دور ہوں گے جوتم میں سے بداخلات ہیں بے حد ہو گئے والے متلبر۔

مسند احمد، ابن حبان، طبراني في الكبير، ابونعيم، بيهقي في شعب الايمان والخرائطي عن ابي ثعلبة الخشني ١٦٢١٠ ... قيامت كروزتم ميں سے مجھے زيادہ محبوب و ولوگ ہوں كے جن كيا خلاق بے حدا چھے ہوں كے ، اور وہ لوگ مجھے قيامت كے دن انتهائي مبغوض ہول سے جومنہ چركر بولنے والے اور تكبر كرنے والے ہیں۔طبوانی فی الكبير عن ابن مسعود رضى الله عنه ۵۲۱۵....تم میں ہے اعلی اخلاق والے لوگ جھے بے صرمحبوب ہیں جوعا جزی کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اوگ ان ہے محبت کرتے ہیں اورتم میں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ انتہائی تالیندیدہ میں جو پین محلیخو رہیں بھائیوں میں بھوٹ ڈالتے اور گناہوں ہے مری لوگوں کی لغزشوں کو تلاش كرئے واللے بي ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن ابي هويوة رضي الله عنه مربوقيم ٩٨ ٥ ٥

۵۲۱۷ ..... بیا خلاق القدتعالی کی نوازش ہیں جب اللہ تعالی کی بندے کو پہند کرتے ہیں تو اے ایکھا خلاق سے نوازتے ہیں، اور جب اسے نامپند کرتے ہیں تو اسے برے اخلاق لگادیے ہیں۔ العسکری فی الامثال عن عائشہ رضی اللہ عنها ۱۳۵ ..... مجھے تو ایکھا خلاق کی تکیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ببخاری مسلم عن ابی هریرة رضی اللہ عنه ۱۳۵ ..... مجھے مبعوث کیا گیا تا کہ اچھا خلاق کو پورا کروں۔ ابن سعد عن مالک بن مالک. بلاغاً ایمی کی ایکھا خلاق کو پورا کروں۔ ابن سعد عن مالک بن مالک. بلاغاً ایمی کی درجہ حضور بھی پرختم تھا ، آپ کے اخلاق سے بردھ کرکوئی شخص ایکھا خلاق کا مظاہرہ نہیں کرسکتا۔ ۱۳۵ ... یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ، جے جا ہے ہیں کہ ایکھا خلاق سے نوازی تو اسے نواز دیتے ہیں۔ 
• ۱۳۵ ... یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ، جے جا ہے ہیں کہ ایکھا خلاق سے نوازی تو اسے نواز دیتے ہیں۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي المنهال

۵۲۲۰ ..... جہنم پر ہروہ مخص حرام ہے جومعمولی حیثیت کا ہزم کوہ زم اور قریب ہو۔ ابن حبان عن ابن مسعود رضی الله عنه ۱۲۲۵ ..... کیاتمہیں ندبتا وں کہ آگ پرکون حرام ہے؟ ہر قریب ، کم حیثیت ، زم کوہ زم طبیعت۔

ترمذي حسن غريب، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن ابنصعود.مربرقم ٢٢ ١٥

۵۲۲۲....کیاتمہیں نہ بتاؤں کول آگ پرکون حرام ہوگا؟ ہر کم حیثیت ،زم گو،قریب اورزم طبیعت۔ ۵۲۲۳....کیاتمہیں نہ بتاؤں تم میں ہے بچھے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میری مجلس کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جوتم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ مسند احمد، والمنحوانطی کی مکارہ الانحلاق عن ابن عمر

۵۲۲۴ .....تهمبین ندبتا وَن تم میں ہے زیادہ بہتر کون لوگ ہیں؟ جوتم میں ہے زیادہ الیجھے اخلاق والے ہیں۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۲۲۵ .....اسلام ایتھے اخلاق کا تام ہے۔ الدیلمی عن ابی سعید
۵۲۲۲ .....ایتھے اخلاق بڑھا ؤ۔ اور برے اخلاق نحوست ہیں۔ حسند احمد، ابو داؤ دعن رافع بن مکیث مربر فع ۱۳۳ ۵ میستا ۵۲۲۲ ...... ہرکم حیثیت ، فرم گفتگوکرنے والا ، فرم طبیعت قریب آگ پر حرام ہے۔ طبرانی فی الکبیر عن معیقیب ۵۲۲۸ .....ا چھے اخلاق والا ہدید دیتا ہے اور برے اخلاق کو وہی پھیر دیتا ہے۔ طبرانی فی المکبیر عن ابن عباس مسلم میستا میستا میستا کے افراک کا کام ہے یعنی ایتھے اخلاق والے سے جب کوئی بداخلاق ہے۔ شیش آتا ہے وہ اعلیٰ اخلاق والے سے جب کوئی بداخلاق ہے۔ چیش آتا ہے وہ وہ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آئیں پھیر دیتا ہے۔

## البحصاخلاق كيتفسير

۵۲۲۹ .....ا مجھے اخلاق کی تفسیر میہ ہے کہ اے جتنی و نیا ملے اس پر راضی رہتا ہے اور اگر اے پچھٹ ملے تو نا راض نہیں ہوتا۔ ابو نعیم فی حلیہ الاولیاء

۵۲۳۰....اوگوں ہے اپنے اخلاق کے ذریعے میل جول رکھواوران کے اعمال میں مخالفت کرو۔العسکری فی الامثال عن نوبان محات میں ۱۳۳۰....تم میں سے سب ہے بہتر سب سے ایجھے اخلاق والے ہیں جب دین کی مجھے بوجھ حاصل کرلیں۔ابن حبان عن ابی هريوة رضی الله عنه ۲۳۳ .....دومرو جنت میں داخل ہوئے ،ان لوگوں کی نماز ،روزہ، جج ، جہا داور بھلائی کرنا برابرتھا ،ان میں ایک اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر اپنے وست پراتنی نصیلت رکھتا ہے جیے مشرق ومغرب کے درمیان فاصلہ۔دبلمی عن ابن عصر

۵۲۳۳ من التجهر اخلاق كواخته اركرووه لازماً جنت مين بهول كرابن لال عن على وفيه داؤ دبن سليمان بن الغازى

عهد على التدني الى في فرمايا: مين التدبول، مين في بندول كواسيخ علم سے بيدا كيا مين جس كے ساتھ بھلائى كا اماده كرون اسے التھے اخلاق

عطا كرتابون،اورجييكسي برائي مين مبتلا كرنا جابول تواسم برے اخلاق لگاديتا ہوں۔ابو الشيخ عن ابن عسر

۵۳۳۵ ..... جبرئیل علیه السلام نے مجھے کہا:اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اس دین کواپنے لیے ببند کیا،اس کی صلاحیت صرف تخی طبیعت اورا چھے اخلاق ہی رکھتے ہیں لہٰ تا جب تک اس کے ساتھ رہواس کا اگرام کرو۔

سمويه لابن عدى وابونعيم والخرائطي في مكارم الاخلاق والخطيب في المغق والمفترق وابن عساكر، ابن منصور عن جابروقال عقيلي: لم يتابع عليه ابراهيم بن ابي بكر بن المنكلر من وجه يثبت

١٣٣٥ .... حعن إخلاق كمال ايمان ين \_ابوالشيخ عن ابي هريرة رضى الله عنه

۵۲۳۷.....جس شخص کی اللہ تعالی احجی پیدائش اور اجھے اخلاق کے بھرائے آگ کھا جائے ایسانہیں ہوسکتا۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۲۳۸....قیامت کے روزا پھے اخلاق سے زیادہ اُفضل کوئی چیز میزان میں نہیں رکھی جائے گی ، آ دمی اپنے انتھے اخلاق کی وجہ سے روز د دار اور رات کو کھڑے ہونے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔طبوانی فی الکبیر عن اہی الدر داء رضی الله عنه

۵۲۳۹ ..... اجھے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں تین ہیں، جوتم پرظلم کرے اسے معاف کرو، اور جوتم ہیں محروم رکھے اسے عطا کرو، اور جوتم سے ناتا کانے

اك سے چوڑ و\_حاكم في تاريخه عن انس

تعنبیہ: آج کل رشتہ داری کا بالکل پائن نہیں، لوگ رشتہ داریاں فتم کر کے خوش ہوتے ہیں اور رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں آپس میں بچوں میں رشتے ناتے کرنے ہے، کسی سے بوجھو: بھٹ کہاں ہے بچے کی شادی کی؟ جواب دیتے ہیں غیروں ہے، تو پوچھنے والا کہتا ہے بہت اچھا کیار شتہ داربس دیکھے لیے بیکھلی جہالت اور دین ہے بغاوت ہے رشتہ داروں کی تتم ظریفیاں برداشت کرنے والا ایک دن ضرور سرخروہ وگا۔

۵۲۴۰.....جوشخص کم درجه، دهیمالیچه، نرم خواور قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم پرحرام کردیں گے۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الضغب غن ابن مسعود ۵۲۴۷.....وهمؤمن کامل ترین ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں ،اوروہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زمی کابرتا وَ کرتا ہو۔

مستدرك الحاكم عن عائشه رضي الله عنها

۵۲۳۲ ...... میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب ہے ایتھے ہول۔ النحرانطی فی مکارم الاخلاق عن ابن عمر ۵۲۳۲ .....انسان کی سعادت متدی انتہا خلاق ہیں اور بدیختی برے اخلاق ہیں۔النحو انطی فی مکارم الاخلاق عن سعد ۵۲۳۳ ..... بندہ اس وقت تک ابناایمان کمل نہیں کرسکتا یہاں تک کہا ہے اخلاق ایتھے کر لے،اورا ہے غند کو شخصاند انہیں کرتا اور بیا کہ جو پچھا ہے لیے پیند کرے وہی لوگوں کے لیے پیند کرے وہی لوگوں کے لیے پیند کرے ،بہت ہے لوگ بغیراعمال کے جنت میں داخل ہوئے الیکن مسلمانوں سے خیرخواہی کی وجہ ہے۔

لابن عدى وابن شاهين والديلمي عن انس

۵۲۴۵ .....ا ہام عبد کے بیٹے! جانبے ہو کہ کس کا ایمان افضل ترین ہے؟ افضل ترین ایمان اورا چھے اخلاق والے مؤمن وہ بیں جو عاجزی کرنے والے بیں ، بندہ ایمان کی حقیقت کواس وقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ لوگوں کے لیے وہی پبند کرے جواپے لیے پبند کرے ، اور اس کے بیز دی اس کی ایڈ اور سانیوں سے محفوظ رہیں۔ ابن عسائحر عن ابن عمو

٣٣٧ه.....ا معاذ! برائی (ہوجائے تواس) کے بعد نیکی کرلیا کرووہ نیکی اس برائی کومٹادے گی ،اورلوگوں ہے اچھے اخلاق ہے پیش آؤ۔

مستد احمد، عن معاذ

۵۲۴۷۔.... برکم حیثیت ہزم گو بقریب اور زم خوص جہنم کے لیے حرام ہے۔ابن النجاد عن ابی هویو 6 رضی اللہ عنه ۵۲۴۸۔.... میں نے مقداداور زید کی شادیاں کرائیس تا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت مند ہیں و ہ ایجھے اخلاق والے ہوجا کیں۔ دارقطني، بخاري، مسلم عن الشعبي مرسلاً

# فصل ثانی .....ا چھے اخلاق کوحروف جھی کی ترتیب پرشار کیا جانے لگاہے حرف الالف .....عبادات میں احسان

۵۲۴۹ .....احسان بیہ بے کہتم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کروگویا کہتم اسے دیکھر ہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھر ہے۔

مسلم ٣ عن عمر . مسند احمد ، بخارى ، مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه

۵۲۵۰....الله تعالیٰ کی اس طرح عباوت کروگویا که وهمهمین و مکه ربا ہے، اگرتم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تو تمہمین و مکھر ہاہے، اپنے آپ کومُر دول میں شارکر، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ قبول کی جاتی ہے۔ لاہن نعیم فی المحلیة عن زید بن ادفع

۱۵۲۵۔۔۔۔اللہ تعالٰی کی عبادت ایسے کروگو یا کہتم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کوئم دول میں شار کرو، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ قبول کی جاتی ہے، مہم اور عشاء کی نماز کی پابندی کرواوران میں حاضر رہا کرو،اگرتم جان لوکہ ان دونوں نماز وں کا کتنا تواب ہے تو بتم ان نماز وں کے لیے دوڑ کرآتے۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۵۲۵۲۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہواوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرنا ،اللہ تعالیٰ کے مل ایسے کرو گویا تکمتم اے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کوئر دول میں شار کرو، ہر درخت اور پھر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جب کوئی برائی سرز دہوجائے تو اس کے پہلو میں کوئی نیکل کرلیا کرو، پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اوراعلانے گناہ کے وض اعلانے نیکی۔

۱۵۳۵ .....رخصت ہونے والے خص کی طرح نماز پڑھو، گویا کہتم اللہ تعالیٰ کود کھے رہے ہو،اگرتم اسے نہیں دیکھے رہے تو وہ تہہیں دیکھے رہا ہے جو پچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس رہوتو مالداری میں گز ربسر کرو گے،ان چیز وں سے بچوجن کی وجہ سے معذرت کی جاتی ہے۔

ابومحمد البراهمي في كتاب الصلوة وابن النجار عن ابن عمر

### الاكمال

۵۲۵ .....ا حسان پہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی الیی عبادت کروگو یا کہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے اگرتم اسے بیس دیکھ رہاہے جب تم نے ایسا کرلیا تو تم نے ''احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا۔

مستند احتمد زعفراني عن ابن عباس.طبراني في الكبير عن ابن عمر مستد احمد عن ابي مالك و ابي عامر . زعفراني عن انس ابن عساكر عن عبدالرحمن بن غنم

> ۵۲۵۵....ا بسے رہوگویا کہ اللہ تعالیٰ کود کھے رہے ہو، اگرتم اے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تہمیں دیکھ رہاہے۔ ابو نعیم عن زید بن ادقع ۵۲۵۷.....اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کروگویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، دنیا میں ایسے رہوگویا کہ تم مسافر ہویاراستہ کوعبور کررہے ہو۔

ابونعيم في حلية الاولياء عن ابن عمر

#### اخلاص

۵۲۵۷۔۔۔۔اپنے دین کوخالص کراؤتمہیں تھوڑا کمل بھی کافی رہے گا۔ابن ابی الدنیا فی الاخلاص، مسئدرک عن معاذ ۵۲۵۸۔۔۔۔۔اللّٰد تعالیٰ کے لیےا پنے اعمال کوخالص کرلواس واسطے کہاللّٰد تعالیٰ اپنے لیے خالص عمل ہی قبول کرتے ہیں۔ دار فطني في السنن عن الضحاك من قيس

۵۲۵۹ .....اللّذ تعالیٰ کی عبادت کوخالص کرلو، بی وقته نماز قائم کرو، خوشی ہے اپنے مال کی زکو قاوا کرو، اپنے مہینہ (رمضان) کے روزے رکھو، اپنے گھر (بیت اللّٰہ) کا حج کرو، اپنے رب کی جنت میں واخل ہو جاؤگے۔ طبوانی فی الکبیو عن ابی اللوداء وضی الله عنه ۱۳۲۰ .... ایک بی ذات کے لیے عمل کرونمام ذاتو ل سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ لابن عدی فی الکاملِ فو دوس لدیلمی عن انس ۱۳۲۰ .... اللّٰہ تعالیٰ صرف ای ممل کوقبول کرتے ہیں جوان کے لیے خالص ہواور جس سے ان کی رضا طلب کی تی ہو۔ نسانی عن ابی امامة ۱۳۲۵ .... اللّٰہ تعالیٰ تمہاری صورتو ل اور امروال کونہیں و کہتے کیکن تمہارے دلول اور تمہارے اعمال کو د کھتے ہیں۔

مسلم ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۲۶۳ اعمال برتن کی طرح میں، جب اس کا نجلاحصہ بہتر ہوتو اوپر والاحصہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جب بیندا خراب ہوتو ہالا کی حصہ بھی فاسد ہوجا تا ہے۔ ابن ماجہ عن معاویة

۵۲۶۵ ..... بنده جب ظاہراور پوشید گی میں نماز پڑھےاوراحچی طرح پڑھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک بیمیرا بندہ سچاہے۔

ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

حضرت تفانوی رخمۃ التدعلیہ نے فرمایا: لوگوں کے سامنے نماز پڑھناریائیس بلکہ ریاد کھلاوے کی نبیت ہے ہوتی ہے۔ملفو ظات نہانوی ۵۲۲۵ ..... پوری نیکی یہ ہے کہ ظاہر والامل کرو۔ طبر انبی فبی الکبیر عن اببی عامر السکونی

۵۲۶۷......آومی کی وہ قل نماز جسے لوگ شدد مکیور ہے ہوں ،اس کی اس نماز ہے جولوگوں کے سامنے ہو پچپس درجہ برابر کی رکھتی ہے۔ ابویعلی عن صہیب ۵۲۶۷.....اس کے لیے دو ہراا جر ہے یوشیدہ کا اجراور علیا نبیرکا اجر ۔ تو مذی ، ابن ماجہ ابن حیان ، عن ابی هریو ۃ رضی اللہ عنه

۲۲۲٪ .... کلصین کے لیے خوشخری ہے وہ مرایت کے چراغ بیں ان کی وجہ ہے ہر چھاجانے والافتختم ہوجا تا ہے۔ ابو نعیم فی حلیة الاولیاء على ثوبان ۲۲۷٪ .... بندہ یوشیدہ تجدے ہے بڑھ کرکسی چیز کے ذریعہ الله تعالی کا قرب حاصل نہیں کرسکتا۔ ابن المبادک عن ضمرة بن حبیب. موسلا

• ١٢٥ .... جو كام أو لو كون كرو بروكرنا ناليشدكر \_ توات تنبائي من يحى ندكر \_ ابن حبان عن اسامة بن شريك

ا ۱۲۵ ... بس نے چالیس دن اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیے تو حکمت کے چشمے اس کے دل ہے اس کی زبان پر ظاہر ہوں گے۔

ابونعيم في حلية الاولياء عن ابي ايوب

۵۳۷۲.....جوتم میں ہے اس کاارادہ کرے کہاس کے اوراس کے دل کے درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہوتو وہ ایسا کر لے۔ ابو داؤ دعن ابی سعید ۵۳۷۳..... پوشیدگی اعلانیہ سے افضل ہے اوراعلانیہ اس کے لیے ہے جواقتداء کاارادہ کرے۔ فو دوس ابن عمو ۱۳۵۲..... اگرتم میں ہے کوئی بند چٹان میں عمل کرے جس کا کوئی وروازہ نہ ہواور نہ کوئی سوراخ ہوتو اس کا عمل جیسا بھی ہوالوگوں کے لیے نکل آئے گا۔مسند احمد، ابو یعلی، ابن حبان، مسندرک عن ابی سعید

۵۳۵۵ .....جو بنده کوئی پوشیده کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے اس کی جا در پہنا دیتا ہے، اگر خیر ہوتو خیر اورشر ہوتو شر۔

طبراني في الكبير عن جندب البجلي

۲ کا کا ۔.... جو تحض اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ کواچھا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو کا فی ہوجائے گا جس نے اپنا پوشیدہ حال درست کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے علانہ کو بہتر بنادے گا۔ مستدر ک فی تادیعت عن ابن عمر و

۵۱۷۷ ......تم میں ہے جو یہ کرسکے کہ اس کا کوئی نیک عمل پوشیدہ ہوتو وہ ایسا کرلے۔المضیاء عن الزمیو ۵۱۷۸ .....اللّٰہ تعالیٰ دوآ دمیوں ہے قوم کی طرف خوش ہوئے ہیں جب نماز میں صف بنا کمیں اور وہ مخض جواپئے گھرکی تاریکی میں نماز کے لیے گھڑ اہواللّٰہ تعالیٰ فرمائے ہیں:میر ابندہ میری خاطر کھڑ اہوامیر ہے سواوہ کی کواپنا ممل نہیں د کھار ہا۔ابن النجاد عن ابی سعید ۵۲۷۹ ۔ اللّٰہ تعالیٰ کی عمادت ایسے کروگویا کہ اسے دیکھ رہے ہو،اور دنیا ہیں ایسے رہوگویا کہتم مسافر ہویا راستہ ہے کر رہے ہو۔ ابي نعيم في حلية عن ابن عمر مربرقم ١ ٥ ١ ٥

## الاخلاص ....من الا كمال

۰ ۵۲۸ ... اوگو!الله تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال خالص کرلو کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول فرماتے ہیں یوں نہ کہو میاللہ تعالیٰ کے لیے اور بید شتہ داری کے لیے۔ دیلمی عن الضعاک بن قبس

من الله تعالى صرف خالص عمل اورجوان كى رضا جوكى كے ليے كيا كيا بوقبول قرماتے ہيں۔ زعفر انبي طبر انبي في الكبير عن اببي امامة رضى الله عنه

۵۲۸۲ ... جب بنده اعلانيداور بوشيده الجهي طرح نماز بره مصنوالله تعالى فرمات بين:

مير \_ بند \_ في الحيم اليا-الوافعي عن ابي هويوة رضى الله عنه

۵۲۸۳ ... بیشیده عمیال سے افضل ہے اور جواقد اء کااراد وکرے اس کے لیے اعلامیہ پوشیدگی سے افضل ہے۔ الدبلمی عن ابن عسر

١٨٨٥ .... تمبارے ليے دوم رااجر لكھا كيا، پوشيد كى كااجراوراعلانيكا اجر ـ طبراني في الاوسط عن ابن مسعود

۵۲۸۵.... تمہارے کیے وہ (عمل) ہے جس میں تم نے تواب کی امید کی۔ ابن ماجہ عن ابسی بن محعب

۵۲۸۷ ... انگال کا دارومدارخاتمه پر ہے جیسے برتن اگراس کا اوپر والا حصہ اچھا ہوتو اس کا پیندا بھی بہتر ہوتا ہے اور جب بالائی حصہ فراب ہوتو

تحلائي خراب بوجاتا بدابن عساكر عن معاويه

ابونعيم في الحلية عن عثمان بن عفان

۵۲۸۹ .... جانتے ہومؤمن کون ہے؟ مؤمن وہ جواس وقت تک نہیں مرتایہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کواس کی بسندیدہ چیز دل سے بھر دے اگر کوئی متی و پر ہیز گار بندہ ستر گھروں میں ہے ایک گھر کے درمیان میں جیفا ہو ہر گھر کالو ہے کا درواز و ہوتو اللہ تعالیٰ اسے اس کے شل کی حیادر اوڑ ھادیں گے بہاں تک کہ لوگ اس کے متعلق باتیں کریں گے اور بہت زیادہ کریں گے، لوگوں نے عرض کیا کیسے زیادہ کریں گے؟ فر مایا: اگر متی اپنی تیکی میں اضافہ کرسکتا تو زیادہ کر لیتا ،اسی طرح فاجر و گئرگار شخص کے بارے لوگ باتیں کریں گے اور خوب کریں گے کیونک وہ اگراہے گئاہ و فجو رمیں اضافہ کرسکتا تو کر لیتا ۔الع میں ماریخہ عن انس

۵۲۹۰ ... اس ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس نے جو آل بھی پوشیدہ طریقہ ہے کیا اللہ تعالیٰ طاہر میں اس کواس کی جا دراوڑ ھادیں گے،اگراچھا ہوا تو اچھی، براہوا تو ہری۔ابن جو یو عن عثمان

# کی زیادتی کے بغیراعمال میں نزمی اور میاندروی

۵۲۹۲ .....ورست ربنمائي، الجهي حال اورمياندروي نيوت كالجيسوال جزب مسند احمد، ابو داؤ دعن ابن عباس

۵۲۹۳ ..... ميري امت كورمياني لوگ رحم ول جول كهدور ميري امت عن ابن عمر

۵۲۹۵..... مالداری میں میاندروی کتنی اچھی چیز ہے، فقر و فاقہ اورعبادت میں درمیانی جال کتنی اچھی صفت ہے۔البزاد عن حذیفة ۵۲۹۵..... لوگو! میاندروی اختیار کر و،میاندروی اختیار کر و،میاندروی اختیار کر و،الله تعالیٰ نہیں اکتا ہے یہاں تک کہتم خودہی اکتاجاتے ہو۔ ابن حبان، مسند ابو يعلي عن جأبر رضي الله عنه

۵۲۹۲ .... اوگو! میانه روی دورمیانی حیال اختیار کرو به الله تعالی بین اکتاتے یہاں تک کیتم اکتاجاؤ۔ ابن ماجد عن جاہو

۵۲۹۷ .... الله تعالی فیس اکتائے بہاں تک کتم خود ہی اکتاجاؤ۔ بعداری، مسانی، ابن ماجه البزار عن ابی هريرة رضي الله عند

۵۲۹۸ ....رہنے دوبس اینے اعمال کر وجتنی تم میں طاقت ہے اللہ تعالی تونہیں اکتائے ہاں تم اکتاجاتے ہو۔

بخاري، نسالي، ابن ماجه عن عانشه رضي الله عنها

۱۹۹۹ ساوگواوی انتمال کروجن کی تم بین طافت ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ بیس اکتاہے یہاں تک کہتم خود ہی اکتاجاؤ ،اللہ تعالیٰ کووہ تمل سب سے زیادہ پسند ہے جس پڑ بیٹنگی کی جائے ،اگر چہوہ تھوڑ اہو۔ بعادی مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنها

۵۳۰۰ ... و ہی عمل کرو جوتمہارے بس میں ہے اس واسطے کداللہ تعالیٰ بیس اکتابتے یہاں تک کہتم خود ہی اکتاجاتے ہو۔

بخاري مسلم عن عانشه رضي الله عنها

#### عبادت طاقت کی بقدر ہو

۱۳۰۱ - ۱۳۰۰ بیخ بس کی عبودت کرو،اس واسطے که اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے ہاں تم تھک جاتے ہو۔ طبرانی فی الکبیر عن ابی امامة ۵۳۰۲ - ۱۳۰۰ و بی اعمال اختیار کروجوتم ہارے بس میں ہیں اس لئے کے اللہ تعالیٰ نہیں اُ کتا جاتے ہو۔ طبرانی فی الکبیر عن عموان بن حصین ۵۳۰۳ - ۱۳۰۰ تم میں کوئی و بی عمل اختیار کرے جواس کی طافت میں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اُ کتا ہے ہے ہو،قریب قریب رہواور درست راہ اختیار کرو۔ ابو نعیم حلیہ الاولیاء.

۵۳۰۴ مؤمن کے لئے مناسب بیس کہ اپنے آپ کوذلیل کرے، وہ ایس آزمائش ہے اُلجھ پڑتا ہے جواس کے بس میں نہیں ہوتی۔

مسند احمد، ترمذي، ابن ماجه، عن حذيفه.

۵۳۰۵ بتم درمیانی راه اختیار کرو، درمیانی راه اختیار کرو، درمیانی راه اختیار کرو، اس کے کہ جو بھی اس دین ہے مقابلہ کرنے آیا مغلوب رہا۔ مسند احمد، حاکم، بھیفی فی السنن عن ہویدة

ذین کے مستحبات کواپنے او پرلازم کرلیمنادین ہے کشتی لڑانے کے مترادف ہے۔ ۔

۵۳۰ ۲ سالوگول كوبلاؤ، خوشخبرى سناؤ، متنظر نه كرو، آساني پيدا كروختى نه كرو مسلم عن ابي موسى

ے ۵۳۰ .... جبتم لوگوں کے سامنے ان کے رب کے حوالہ سے بات کروتو الیمی بات نہ کروجوانہیں خوفز دہ کردے جوان پر گراں وہ شوار گرز رے۔

الحسن بن سفيان، طبراني في الاوسط، ابن عدى في الكامل، بيهقي في شعب الايمان عن المقداد بن معد يكرب

۵۳۰۸ ....ا نے عمل کی کوشش کروجتنا تمہارے بس میں ہاں واسطے کہ بہتر عمل ہے وہ جود وام سے کیا جائے اگر چہوہ تھوڑا ہو۔

ابن ماجه عن ابی هريره رضی الله عنه

۵۳۰۹ ۔۔۔ اتنے عمل کی تکلیف کروجوکرسکو، اس واسطے کہ اللہ تعالی نہیں اکتابتے ہال تم اکتاجاتے ہواور اللہ تعالی کووہ عمل زیاوہ بسند ہے جس پر ہیشگل کی جائے اگر چہوہ تھوڑا ہی ہو۔مسند احمد، ابو داؤ دنسانی عن عائشہ رضی اللہ عنها

\* ۵۳۱ ... خبر دارالله کی شم! میں تم ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والا اور خشیت رکھنے والا ہوں۔ مسلم عن عمر بن ابی سلمه

اا ۱۳۵۰ منتجر دار میں تم ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والا اوراس کا خوف رکھنے والا ہوں لیکن میں روز ہ رکھنا اورا فطار کرتا ہوں ،تمازیرِ هتا ہوں ،

سوتااورشادی کرتا ہوں،جس نے میرے طریقے سے اعراض کیااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بہجاری عن انس

۵۳۱۲ ۔۔۔ ول اکتاجا تا ہے،اورتم میں ہے کو کی تبیس جانتا کے مدت کی مقدار کیا ہے لہذاوہ اتن ہی عبادت کو نتخب کرے جواس کے بس میں ہو پھراس پر مداومت کرےاس واسطے کے اللہ تعالٰی کووہ اعمال زیادہ محبوب ہیں جن پڑھنگی کی جائے ،اگر چہوہ تھوڑے ہوں۔ طبرانی فی الاوسط عن ابن عمر ۵۳۱۳۔۔۔۔میں تم جیسا (افراط تفریط کرنے والا ) نہیں ہوں میری رات یوں بسر ہوتی ہے کہ میرارب مجھے کھلاتا بایاتا ہے۔ هسند احمد، بخاری مسلم عن انس بخاری عن ابن عموو عن ابی سعید وعن ابی هریرة رضی الله عنهم وعن عائشة رضی الله عنها ۱۳۳۵ - قریب ربوه درست ربواورم وه پاؤه نیرجان لوکهتم پیل سے کوئی یہال تک کہیں بھی اپنے ممل کی دجہ سے نجات نہیں پاسکتابال سیکہ انڈرتعالی مجھے اپنی رحمت اورفقل ٹیس ڈھانپ لے مسند احمد، مسلم عن جابو بن سمرة، مسیند احمد، مسلم، ابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله عنه

يبال مقصودالته تعالى كالستغناءاورايي عاجزي كابيان بالورامت كوعليم ديناب

۵۳۱۵ تم میں ہے کسی کواس کا قمل جنت میں نہیں پہنچا سکٹا، نہ مجھے، ہاں یہ کہاللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں جھپالے، سوسیدسی راہ اختیار کرو، قریب قریب رہوں کو نئی موت کی تمنانہ کرنے والا ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی خیر میں اضافہ ہواورا کر برائی کرنے والا ہے تو ہوسکتا ہے اس کی خیر میں اضافہ ہواورا کر برائی کرنے والا ہے تو ہوسکتا ہے اسے نارائسگی سے بازر کھا جائے۔ بعدادی، مسلم عن ابھ ہو ہو ہ رضی اللہ عنه

۱۳۵۷ ۔ ہتم بیں ہے کسی کواس کاغمل ہرگزنجات نہیں دے سکتااورند مجھے، ہاں یہ کہالقد تعالیٰ مجھےا پنی رحمت میں ڈھانپ لے لیکن درست رہو، قریب رہو، سن وشام عمل کرو،اور رات کے بچھ حصہ میں، درمیانی چال اختفیار کروپڑننج جاؤگے۔ بخادی، مسلم عن اہی ھریو ۂ رضی الله عنه

ے ۱۳۵۰ ۔۔۔ ان او گول کو کیا ہمو گیا ہے جو ہے در ہے روز ے رکھتے ہیں ہم طافت میں میری طرح نہیں ہو سکتے ، آگاہ رہواللہ کی تشم اگر مجھے ایک ماہ موقع مل جائے تو میں مسلسل روز ے رکھوں ،حد ہے تجاوز کرنے والے اپنی اس کاوش کوجھوڑ دیں۔مسند احمد مسلم عن انس

ہے۔ ویں سے کچھا عمال حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جنہیں امتی کر کیتے ہیں اور ندان کے بس ہیں ہیں انہی میں ہے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ علامہ پہلی کی کتاب' الخصائص الکبری' خاص اس موضوع کی کتاب ہے شراچت نے جوا عمال سب کے لیے مقر رکردیئے ووسی پر یو جھنہیں۔

اسلام میں رجائیت ہیں ہے

۱۳۱۸ - بچیلوگوں کوکیا ہوا کہ وہ الیم الیم باتیں کررہے ہیں الیکن میں تماز پڑھتا ہوں ،سوتا ہوں ،روز ہ رکھتا ہوں ،روز ہ افطار کرتا ہوں اورعورتوں ہے۔ شادی کرتا ہوں۔ جس نے میری روش ہے احراش کیاوہ میری امت ہے نیم ۔مسند احمد، بنجادی مسلم، نسانی عن انس

آتشر کے : . . . . بیان تین اشخاص کے متعلق آپ نے فرمایا جمن میں ہے ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روز و رکھا کروں گا تیسرے نے کہا میں بھی شاوی نہ کروں گارپرزندگی ہیری میں اصف الموت ہوتی ہے، نہ ہو جب نفہ نو جب راز دال وکی المہور۔ ۱۹ ۱۳ ۵ . . . . اوگوا جن چیز وں کاتمہمیں تھلم دیا گیاتم ان سب کی طاقت نہیں رکھتے ائیکن سید ھے رہو ہ تیب رہواور خوشنج کی یاؤ۔

مستداحمد، ابوداؤد، عن الحكم بن حزن

۵۳۴۰ … ان لوگول کو کیا ہوا جومیرے طریقہ ہے بچتے ہیں انڈ کی شم! میں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جا نتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رئتا ہوں۔مسند احمد ، بنجاری ، مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنها

تشریح: خادف سنت جا ہے کیسی ہی نیکی ہواس کا انجام براہی ہوتا ہے

۱۳۳۱ - خبر دارالگا تارروز کسته شارکھا کرو،اس بارے میں تم میری طرح نہیں ہوسکتے ،میری رات پیوں بسر ہوتی ہے کہ میرارب مجھے کھلا تا اور بیان ہے نبذاا تناقمل کروجتناتم ہادے بس میں ہو۔ ببعادی مسلمہ عن ابی هویو قارضی الله عنه

١٣٣٤ - پيدر پيروز به ندرگخنايس ( طاقت ميس ) تم هبيها نبيس مجھيتو ڪلايا پايا يا جا تا ہے۔ بعدري مورد ي عن انس

۱۳۲۳ - پورپ روز بے ندرکھنا (جھے ) پورپ روز ہے رکھنے کا (شوق )اراد و ہو و و تھ ٹی تک مسلسل روز در کھے ، میں تمہاری دینت کی طرح نہیں ہمیے کی رات تو یوں بسر ہوتی ہے کہ مجھے ایک کھلائے والا کھلا تا اور پلائے والا پلاتا ہے۔ مسئلہ احسد، بعدادی، ابوُ داؤ دعن ابی سعید ۱۳۶۴ - اے مہدارند! کیا مجھے پرخبین ملی کہتم دان کوروز ورکھتے اور رات کوتیا م کرتے ہوسواییا نہ کیا کرو ، کیونک دہنے تم نے ایسا کہا تو

ا تنهاري آناه اك جائے گا۔ ٢ تمباري جان تھک جائے گا۔

البذاروز وجهی رکھواورافط ربھی کرو، رات گفتر ہے ہو کرعباوت بھی کرواورسوؤ کھی ہتمہارے بدان کا ہتمہاری آ علیسکا ہتمہاری دوی کا ہتم ہے ہیں والے کا تتم پر کتل ہے ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر ماہ تیمن وین روز ہے رکھالیا کرو ویول تنہارے لیے ہم لینکی دیں گنا ہوگی ویول تعہارے لیے بچراز ماشدروز ہے ( شار ) ہوں گے ، انہوں نے عرض کیا: مجھے اس کی طافت ہے ، تو آپ نے فر مایا: احچھا اللہ تعالیٰ کے نبی داؤدعلیہ السلام کے روزوں جیسے روز ہے رکھو، اس پر آ دهاز باشتر بإده شكرو مسند احمد، بخاري، مسلم، نساني، عن ابن عمرو

تشریکی: سان صحابی کی اہلیہ نے حضور ﷺ سے شکایت کی تھی ،اللہ تعالی نے صحابہ کرام ﷺ سے ایسے اعمال کرا ہے امت کے لیے ایک مثال قائم کردی تا كەبعدىيں كوئى الىي حركت كرے تواس كى روك تھام پہلے سے موجود ہو، يانى كى منڈىر ہوتو وہ ان حدود تك ہى پھيلتا ہے تيكن جب منڈ براور حدود نه ہوں تو حسب بھیلاؤ پھیلتاہے۔

## ا تباع سنت ہی کا میابی کی تنجی ہے

۵۳۲۵ ..... اے عثمان! کیاتم نے میرے طریقہ ہے اعراض کیا؟ میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روز و بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں ہے نکاح کرتا ہوں،عثمان!اللہ ہے ڈروہتمہارے گھروالوں کااورتمہارے مہمان کاتم پرحق ہے،روز ہرکھواورافطارکرو،نماز پڑھواورسو یا بھی کرو۔ ابوداؤدعن عاتشه رضي الله عنها

آ سانی پیدا کرومشکل میں شدر الوہ خوشخبری دونته خرند کروہ ایک دوسرے کا کہاما اوا ارا ختلاف شاکروں مسلد احمد، بعدی مصلم علی ابھی موسی

﴾ أَ ساني برئستاور على فحوست سبب فردو من عن رجل APTZ

مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنچا و سینے والا بنا کر بھیجا، مشقت میں ڈالنے والا بنا کرمہیں بھیجا۔ مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنها OFFA

اللد کی قشم امیر کرتا ہوں کہ بین تم ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والا ہون، اور میں اس چیز کوڑیا دہ جائے والا ہوں جس کی وجہ ہے میں arra تَقُو كُلُ الصَّيَارَ لَرُولِ مسلم، ابو داؤ دعن عائشه رضي الله عنه

معامله دوكامول كے درمیان اور سب ست بهتر كام درمیانی راه ہے۔بیہقی فی شعب الایسان عن عسر بن الحاوث بلاغا arr.

الندئے اس امت کے لیے آسانی پیندفر مائی اور تنگی وہشکل ناپیندفر مائی حطبوانی فی الکبیر عن محجن بن الادرع 200

الندتعالیٰ نرمی کرنے والے میں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں ،اور نرمی پروہ کچھ عطا کرتے ہیں جو بختی پرعطاقہیں کرتے۔ ۵۳۳۲

الادب السفرد، الوداؤد عن عبدالله بن مغفل، ابن ماجه، ابن حيان عن ابي هربرة رضي الله عنه، مستد احمد، مسلم عن على طيراتي في الكبير عن ابي امامة البزار عن انس

٣٣٣٥ .... الله تعالى مرجير مين ترمي يستدكر تاب بخارى عن عائشه رضى الله عنها

التدتعالي چاہتے ہیں کہ تنجائنتوں پر بھی ایسے مل کیا جائے جیسے عزائم (یا بندی کے اعمال) پڑمل کیا جاتا ہے۔

مسند احمد، بخاري مسلم عن ابن عمر طبواني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه .ابوداؤدعن ابن مسعود

التد تعالی جائے میں کہ ان کی رخصت پر تمل کیا جائے جیسے کہ التد تعالی آئی نا فر مائی کرنے کو نا پیند کرتے ہیں۔

مسند احمد، ابن حبان عن ابن عمر

۵۳۳۶ الله تعالی حاجة بین كدان كی رخصت كوقبول كیا جائے جیسے بند دالله تعالی كی مغفرت كوچا بتا ہے۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء وواثله وابي امامه

٣٣٧٥ عزائم (يا بندي كيا عمال) ادا كرواور رخصتول كوقبول كرو ،اوراوگ كوچيموژ دو بتمهاري ان سے كفايت كردي كئي يحطيب عن ابن عمو

۵۳۳۸....ان رخصتول کواختیا رکروچوالله تعالیٰ نے تمہارے مقرر کی ہیں۔سنن سعیدین منصور ، مسلم عن جاہو

جس نے اللّٰدتعالٰی کی رخصت قبول نہیں کی توا ہے عرفہ کے پہاڑ جتنا گناہ ہوگا۔مسند احمد عن ابن عمر

رخصتوں پڑمن کرنے والے میری امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ ابن لال عن عمر الند تعالیٰ جا ہے ہین کہ ان کی رخصتوں پرا لیے ہی عمل کیا جائے جیسے ان کے عزائم پڑمل کیا جاتا ہے مجھے القد تعالیٰ نے یکسو، واضح arm د ين ابرائيمي د ئے کر بھيجا۔ ابن عسا کو عن علي ٣٣٣٥....الله تعالى ہر چيز ميں زائد كو يستدكر تے ہيں يہاں تك كه نماز ميں بھى ابن عساكو عن ابن عمو

۵۳۴۳ .....وین تو آسان ہے دین ہے کوئی شخص کشتی نہیں لڑتا مگر وین اس پر غالب رہتا ہے للبذا درست راہ اختیار کرو، قریب قریب رہو،خوشخبری یا و، مبح شام اور تاریکی کے پچھ حصہ سے مدد جا ہو۔

بخارى، نساني، عن ابي هريرة رضي الله عنه. كتاب الايمان باب الدين يسف

۵۳۷۷... بتم اس دین کے معاملہ کو ہا ہم مقابلہ سے نہیں پاسکتے۔ابن سعد، مسند احمد ابن حیان عن ابن الادرع ۵۳۷۵.... بتم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے بتنگی پیدا کرنے کے لیے نیس بھیجے گئے۔تر مذی عن ابنی هریو ہ پہلے دوجاً دگذر پچنی ہے ۲٬۳۶۹۹۔

# ا بنی طرف دین میں سختی ممنوع ہے

۱۹۳۷ میں اپنی جانوں بریختی نہ کرو(ورنہ)تم بریختی کی جائے گی ،ایک قوم نے اپنے او پریختی کی تو ان پریختی کی گئی،گر جا گھروں اور میہودی عہاد تخانوں میں انہی کے باقی ماندہ لوگ ہیں (رہبانیت (ترک دنیا) کی بدعت انہوں نے ہی ایجاد کی ہم نے ان پراسے فرنس نہ کیا تھا '۔ ابو داؤ دعن انس

۵۳۲۷ .... دین میں انتہا پیندی ہے بچنا ،اس واسطے کتم ہے سابقدلوگ دین میں غلو وانتہا پیندی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔

مسند احمد، نسائي، ابن هاجه، حاكم عن ابن عباس

۵۳۲۸ ..... وین میں (بے جا) گہرائی ہے بچنااس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنایا ہے تو اس کے اسنے جھے پڑگمل کر وجوتہ ہارے بس میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مل صالح پیند کرتے ہیں جس پڑ بیٹنگی کی جائے آگر چہ وہ تھوڑا ہو۔ ابوالقاسم بن بشران فی امالیہ عن عمو ۵۳۲۹ ..... ہر چیز میں تیزی ہوتی ہے اگر اس تیزی والا درست رہ اور قریب رہے تو اس کی امیدر کھواورا گراس کی طرف انگیوں ہے اشارے کیے جانے گیس تو اسے بچھ نہ جھو۔ تو مذی عن ابھ ھریو ہ رضی اللہ عنه

• ٥٣٥٠.... بيمضبوط وين بياتواس ميس ترمى سيكهسو\_مسند احمد عن انس

اهماه ..... يمضبوط دين باس من فري سے داخل مو

۵۳۵۲ ..... تمهارا بمترين وين وه مهجوزيا وه آسان مورمسند احمد الادب المفرد، طبراني في الكبير عن محجن بن الادرع. طبراني في الكبير عن عمران بن حصير. طبراني في الاوسط، لابن عدى في الكامل، الضياعن الس

۵۳۵۳......تمهارا بہترین دین ( جزوی اعتبار ہے )وہ ہے جوزیا دہ آ سان ہوا دربہتر عبادت وہ ہے جو مجھے کے ساتھ ہویا بہتر عبادت دین کی مجھداری ہے۔ این عبدالبر فی العلم عن انس

۵۳۵۳.....گفتري بهر کی داول کوراحت پهنچاؤ ابو داؤ د في مراسیله عن ابن شهاب مرسلاً ابو بکر المقری في فوائده و القضاعي عنه عن انس ته به

ه ٥٣٥٥ ..... درست رجواور قريب قريب رجو - طبواني في الكبير عن ابن عمو

۵۳۵۱ . درست رہو،قریب رہو،خوشخبری پاؤاور جان رکھو کہ کوئی بھی اپنے تمل کی وجہ سے جنت میں نہ جاسکے گا نہ ہی میں، ہال بید کہ اللہ تعالی مجھے مغفرت ورحمت میں ڈھانپ لے۔مسند احمد، بعدادی، مسلم عن عائشہ رضی الله عنها

۵۳۵۷ منم میں ۔ (جب) کوئی نماز پڑھے تو چستی کی حالت میں پڑھے، جب تھک جائے یاست پڑجائے تو بیٹھ جائے۔

مسند احمد، بخاري، مسلم، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه عن انس

۵۳۵۸ سامویا کروجب بریدار به وجا و تو خوب ( عبادت ) کروساین حیان عن این مسعود

۵۳۵۹...... ان عبد الله المال المين آخرت تک تخینے کے لیے ان پرسوار ہو۔ لابن عدی، ابن عساکر عن ابن عباس ۵۳۵۹..... آسانی پیدا کرو بخشخبری سناؤی تنظرنه کرو۔ مسند احمد، بخاری مسلم، نسانی عن انس ۵۳۷۰.... تم نری کوافقدیار کرو کیونکہ جس چیز میں نری ہوتی ہے اسے مزین کردیتی ہے اور جس چیز ہے زکال دی جائے اسے بدزیب کردیتی ہے۔ اسے بدزیب کردیتی ہے در ایک مسلم عن عائشہ، کتاب البرنمبر ۲۵۹۳ مسلم عن عائشہ، کتاب البرنمبر ۲۵۹۳

۳۳۲۰ ... برمی اختیار کرد پختی اور فخش گوئی ہے بچو۔الادب المفود عن عائشہ د صبی الله عنها ۳۳۲۳ .....عا کشہ!القد تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی کو اپنٹد کرتا ہے نرمی پروہ کچھ عطا کرتا ہے جو تی اور اس کے علاوہ پرعطانہیں کرتا۔

مسلم عن عائشه رضي الله عنها

## نرمی بیندیدهمل ہے

۱۳ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ الله تعالی کا تقوی اورزی اختیار کرو،اس لیے زی جس چیز میں بھی ہوئی اسے آراستہ کردی ہے اور جس چیز ہے زمی ختم کردی گئی اے نازیبا کردیتی ہے۔مسند احمد، ابو داؤ دعن عائشہ رضی اللہ عنها

۵۳ ۲۵ ..... ذرانرمی سے اے عاکشہ! نرمی اختیار کرو پختی اور سخت گوئی ہے بچو۔ ببخاری عن عائشہ رضی اللہ عنها

تشرت کنسسان احادیث میں ام المؤمنین حضرت عائشصد یقد کو مخاطب کر کے نرمی اختیار کرنے کو کہا گیا علامہ مناوی نے الجامع الصغیر کی اختیار کرنے کو کہا گیا علامہ مناوی نے الجامع الصغیر کی الشرح میں استعمال کے میں اس کے سبب ذکر کیے ہیں اول آپ ایک اوفٹن پر سوار ہوئیں جس میں کچھٹی تھی تو آپ اسے مارنے اور ڈانٹے لگیس دوم یہودیوں نے جب آپ علیہ السالام کوالسام علیکم کہا جو بدوعا ئیے کمہ ہے تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا غصہ ہو گئیں اور فر مانے لگیس تم پر پھٹا کا راور لعنت ہو۔ مدوم المجامع المجامع علیہ المجامع المحسون الم

۵۳۷۷....اے عائشہ اللہ تعالیٰ زم ہیں اور ہر چیز میں زمی کو پسند کرتے ہیں۔مسند احمد، بعودی مسلم، ابن ماجه عن عائشه ۵۳۷۷ .... نرمی جس چیز میں بھی ہموتی ہے اے آ راستہ کرویتی ہے اور جس سے زمی نکال کی جائے تو اسے نازیبا کرویتی ہے۔

عبدين حميد والضباء عن اس

۵۳۷۸ ....جسيزي كاحصد ميا كيا تواسي بھلائى كاحصد ديا كيا ، اورجس سيزى كاحصد روكا كيا تواس كى بھلانى كاحصد روكا كيا۔

مسند احمد، ترمذي عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۵۳ ۱۹ ... جونری ہے محروم رکھا جائے (ممجھو) وہ ہر بھلائی ہے محروم رکھا جائے گا۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجه عن جريرو صحيح مسلم نمبر ٢ ٩ ٣ كتاب البرّ

#### الأكمال

۱۳۷۰ انڈ تعالیٰ زمی والے ہیں اور ہر چیز ہیں زمی پسند کرتے ہیں ،ہر عاجزی کرنے والے مگین دل کو جاہتے ہیں جولوگوں کو بھلائی کی بات سکھا تا ہوالقد تعانی کی عبادت کی طرف بلاتا ہواور ہر تخت اور غافل دل کو ٹاپسند کرتے ہیں جو پوری رات سوتا رہے اورالقد تعالی کا ڈکرنہیں کرتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روخ واپس کرتے ہیں یانہیں؟الدیلمی عن اہی اللہ دواء د ضبی اللہ عند ۱۵۳۵ میں للہ تعالیٰ بڑمی والے ہیں اور نرمی کو جاہتے اور پسند کرتے ہیں اور نرمی پروہ اعانت کرتے ہیں جو تی بنہیں کرتے۔

طبراني في الكبير، ابن عساكر عن ابي امامه

۵۳۷۱ الله تعالی این (عطا کرده) گنجائشوں بر مل کرنے کوایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے اپنی نافر مانیوں کورک کرنے کو پسند کرتے ہیں۔

الشيرازي في الالقاب عن ابن عمر

## اللدنعالي نرمي كويسند كرتاب

٣٤٣٥ .... الله تعالى نرى كوجائة اور يستدكرت بين اوراس يروه يجهء عطاكرت بين جوحتى يرعطانبين كرت مطبواني في الكبيو عن ابي امامه ٣٤٣٥.....الله تعالى نرمي يروه يجهع عطا كرتے إن جوتني يرعطانيس كرتے - طبواني في الكبير عن جويو ۵۳۷۵ ... تمهارا بهترین دین وه به جوانتهائی آسان بو مسند احمد عن محجن بن الادرع.مسند احمد عن الاعرابی ٣ ١٣٣٤ .... تنهارابيدين بيصدمضبوط ہےاس ميں نرمی ہے داخل ہو،اس واسطے كه ( قافلہ ہے ) كث جائے والانتكسي سواري كو باقی حجموز تا ہے اورته سي زمين كوطع (ط) كرسكتاب-العسكوي في الامثال عن على ۵۳۷۷ ..... یددین انتهائی مضبوط ہے اس میں نرمی ہے داخل ہو، اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی عبادت سے متنفرند کر، کیونکہ کٹ جانے والا مصواری چهور تا باورندز مین طے کرتا ہے۔ بزار ، بخاری مدلم العسکری فی الامثال عن جابر وضعف ۵۳۷۸ ..... بیدوین بے حدمضبوط ہے اس میں نرمی ہے داخل ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت ناپسند نہ کرو، کیونکہ (سفر ے ) کٹ جانے والا نہ سفر کرسکتا ہے اور نہ کسی سواری کو ہاتی چھوڑ سکتا ہے۔ بیھقی فی شعب الایمان عن عائشہ رضی الله عنها ۵۳۷۹ .... بیدوین مضبوط ہے اس میں نرمی ہے واغل ہو، اینے نفس میں عبادت کا بغض پیداند کر، کیونکہ کٹ جانے والاند سفر کرسکتا ہے اور نہ سواری چیوز تا ہے! بیسے تحص کی طرح عمل کرجس کا گمان ہے کہ وہ بھی نہیں مرے گا ،اوراس شخص جبیبا خوف رکھ جسے ڈرہے کہ کا مرجائے گا۔ بيهقي في شعب الايمان، بخاري مسلم والعسكري في الامثال عن ابن عمرو وفي لفظ يظن انه لن يموت الاهرماً ۵۳۸۰... تمهارارب آسانی ببیدا کرنے والا آسانی بیدا کرتا ہے تو تم بھی آسان عمل کروہ خبردارجواللہ کے دین پر (عمل میں آ کے بوسے ہے) غلبه يانا جائے تو وين ہي اس پرغالب موگا ،اور جواللہ تعالیٰ کاعمل جیموڑ و نے تو وہ اللہ تعالیٰ کو برالگتا ہے۔ ابن قانع عن سوید بن جبله

۵۳۸۱ ....آل داؤد کی حکمت میں ہوش مند تقلمند کے لیے عبرت ( حاصل کرنے کا سامان ) ہے کہ وہ صرف جارگھڑیوں میں اپنے آپ کومشغول رکھ،ایک گھڑی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرے،ایک گھڑی میں اپنا محاسبہ کرے،ایک گھڑی اپنے ان بھائیوں سے ملے جن سے وہ مشورہ کرتااور وہ اسے نصیحت کرتے اوراس کے عیوب ہے خبر دار کرتے ہیں اورا یک گھڑی میں اپنے نفس اوراس کے رب کے درمیان جو ہا تیں چیش آتیں اور جمال رکھتی ہیں کیونکہ اس گھڑی میں بقیہ تمام گھڑیوں کے لیے مدداور زا کدتو شہ کے ذریعیددلوں کے بہلاؤ کا سامان ہے ہوش مند تقلمند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابور کھنے والا ہو،اپنے زمانہ کی پہچان رکھتا، اپنی حالت کی طرف توجہ کرنے والا (لیعنی تقویل کے ذریعے ان ے بیجنے والا ہو،جبیبا کہامیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فر مایا:اس دور کے بھائی عیوب کے جاسوں ہیں)اورا ہیے بھائیوں میں ے جس پرسب سے زیادہ بھروسہ ہواس ہے (تقویٰ کے ذریعہ)وحشت کرنے والا ہو۔الدیلمی عن ابن مسعود

۵۳۸۲ .....اس قرآن میں تیزی ہے اورلوگوں میں سستی ، تو جس کی سستی انصاف اور سنت کے واسطے ہوتو کیا ہی خوب ہے اور جس کی سستی اعراض کی طرف ہوتو وہی لوگ ہلاک ہوئے والے ہیں۔بیہ قبی شعب الایمانِ عن ابی هو يو ة رضى الله عنه

۵۳۸۳.... میں روز ه رکھتااورافطار کرتا ہوں ،نماز پڑھتااورسوکر آ رام کرتا ہوں ہڑمل میں تیزی ہوتی ہےاور ہر تیزی میں سستی پیدا ہوتی ہے جس کے ستی سنت کی طرف ہوتو اس نے ہدایت یائی اور جس کی ستی اس کی طرف ہوتو وہ گمراہ ہوا۔

طبراني في الكبير رابونعيم، سعيد بن منصور عن جعدة بن هبيرة، وهو ابن ام هاني رحمة الله عليه بنت ابي طالب ۵۳۸۷ ..... بیددین آسان ہے جوبھی اِس دین کے ساتھ کستی کرے گا تو دین ہی اس پر غالب رہے گا،سوسیدھی راہ اختیار کرو،قریب قریب رہو، آسانی پیدا کرومنے وشام اور رات کی تاریکی کے کچھ حصہ سے امداد حاصل کرو۔ ابن حبان و العسکوی فی الامثال عن ابی هريرة رضي الله عنه ۵۳۸۵ ..... کیانتہ ہیں بتا وَل که تمہار ہے سب سے بہترین لوگ کون میں؟ جن کی اُسلام کی حالت میں زیاد وعمریں ہوں جب ورست راہ اختیا رکرلیں ۔ طبوانی فی الکہیو عن عبادہ بن الصامت

۵۳۸۷ ۔۔۔ کیاتمہیں اسے زیادہ عجیب چیز نہ بتاؤں؟ اللہ کارسول بتمہارا نبی تہمیں تم سے پہلے اور تمہار سے بعد ہونے والے واقعہ کی خبر دیتا ہے، سوسید ھے رہ واور درست راہ اختیار کرو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کوتمہارے عذاب کی کوئی پروانہیں ہونقریب ایک قوم آئے گی وہ کسی چیز کے ذریعے مجھی اینا دفاع نہ کریں گے۔مسند احمد، طبوانی فی الکبیو عن ابی تکیشہ

۱۳۸۵ .... پدر پروز برکهنا مجھوز دو،کس نے کہا: آپ تور کھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:تم اس بات میں میری طرح نہیں ہوسکتے ، میں تواس طرح رات اسر کرتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلا تااور پلاتا ہےا ہے کہا: آپ تور کھتے ہیں، آپ نے فرمایا: میں ہرداشت ہے۔ ببخادی، مسلم عن ابی هریو ہ رصی اللہ عنه ۱۳۸۸ ..... لطا تارروز ے نہ رکھا کرو،لوگوں نے کہا: آپ تو رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا: میں تم جیسانہیں، میں تواس طرح رات اسرکرتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلا تا پلاتا ہے۔ مسند احمد عن ابی هریو ہ رضی اللہ عنه

۵۳۸۹ ... اوگو!الله اتعالی کارین آسمان ہے۔ مسند احمد، ابن معد عن عاصم بن هلال عن غاضرة بن عواوة الفقيمي عن ابيه ۵۳۹۰ ... ايک دوسرے کا سپارا بنو،ایک دوسرے کی بات مانو، خوشنجری سناؤنتنفرند کرور طبراہی فی الاوسط عن ابن عسر ۱۳۹۰ ... ایک دوسرے کا بازو بنو،ایک دوسرے کی نافر مانی ندکرو، آسانی پیدا کرو، مشکل میں ندڈ الور طبرانی فی الکبیر عن ابی موسی ۱۳۹۰ ... این حمیادت کو اندیس کی دو تربیارے کی نافر مانی ندگرو، آسانی عبادت کی عادت ندینا و جو تربیارے کی عادت بندین کی عادت ندینا و جسے بعد میں کی حوز تا پڑے، کیونکہ الند تعالیٰ ہے پہرز اوہ بناتی ہے کہ آدئی کسی عبادت کی عادت بنا کر کھراسے جھوڑ و ہے۔اللہ بلسی عن ابن عباس

سیست میں میں میں ہوئے اور ایک اور انہیں اکتاب میں نہ ڈالو، کیونکہ انہان والے آپس میں دوست اور ایک دوسرے پر جم کرنے والے ہوتے ہیں۔الدیلمی عن انس

## نجات الله تعالیٰ کی رحمت ہے ہوگی

۵۳۹۵ ....ورست راہ اختیار کرو، قریب قریب رہو،تم میں ہے کی کواس کا تمل ہر گز نجات نہیں دے سکتا، لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ وہھی یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: ہال مجھے بھی البتہ یہ کہ اللہ اتعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھائپ لے۔ ابن حیان عن اب ھویو ہ دضی اللہ عنه و جاہو معا یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: ہال مجھے بھی البتہ یہ کہ اللہ تا کا اور یہ جان لوکہ تم میں ہے کوئی بھی جنت میں وافل نہ ہو سکے گا، اپنے تمل کی بناء پرلوگوں نے عرض کیا: کیا آپ بھی یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: ہال نہ میں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت ورحمت میں چھپا لے۔

مسند احمد، بخاري مسلم عن عانشه رضي الله عنها

۱۳۹۸ .....ورست رہو،حو خبری پاؤاس واسطے کہ القدعز وجل کو جہیں مذاب وسینے کی جلدی جیس بعظریب ایک توم اینے کی کہ ان سے پاس وف حجت ودلیل نہ ہوگی۔ابو یعلیٰ، طبر انبی فبی الکبیر، سعید بن منصور عن عبدالله بن بشر

۵۳۹۹ .... درست رجو قریب قریب رجوادر میه جان او که تمهارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے وضویر بی فظی سرف موسمین بی مرتا ہے۔

ابن حبان، بيهقي في شعب الايمان عن ثوبان

تشری :....استجاب مراد ہے کہ بمیشہ باوضو ، رہنا خاصۂ ایمان ہے کوئی رہے آور فع درجات کا باعث ہے ندر ہے تو بخی کوئی نہیں محض ترغیب ہے۔ ۵۴۰۰ .....لوگو! وہی عمل اختیار کر وجس کی تنہیں قدرت ہوا س واسطے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتا ہے یہاں تک کہتم خود ہی اکتاجاتے ہو۔

ابن حبان عن عمران بن حصین ۱۴۰۱ه.....لوگو!وی عمل اختیار کروجس کی تنهیس طافت ہواس واسطے که الله تعالیٰ بیس اکتا تا، ہاں تم بی اکتا جائے ہواور بیشنگی کاعمل الله تعالیٰ کو بہت پسند ہے اگر چہوہ تھوڑ اہو۔ معصد بن نصر عن ابی هر یو ة رضی الله عنه

۳۰۰۰ مساعونیم اورسلمان بخصے زیادہ علم رکھتے ہیں، تھک کرسفرنہ کروورنہ (قافلہ سے) کٹ جاؤگے، اینے آپ کو (مت) روکوورنہ لوگ تم سے آگے نکل جائیں گے، درمیانی جال اختیار کروتم قافلہ کی رفتارتک پہنچ جاؤگے، جس میں تم صبح وشام اور رات کی دوگھڑیوں کو طے کرو گے۔ ابن معد عن قتادہ موسلا

#### برصاحب حق كاحق اداكرو

۵۴۰۳ ....اے ابودرداء! تمہارے بدن کا ،تمہارے گھر والوں کا ،ادرتمہارے دب کاتم پرحق ہے برصاحب حق کواس کا حق وو ، سوروز ہ رکھوا درافطار کرو( رات ) گھڑ ہے ہوئر عبادت کرواورسویا ( بھی ) کرو ،اورا پنے گھر والوں کے پاس بھی آیا کرو۔

ابونعيم في الحلية عن ابي جحيفة

۳۰۰۳ سے جس بندہ میں دین کی تبھے کااضافہ ہوتو اس میں کمل میں میانہ روی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ابو نعیم عن ابن عمر ۵۳۰۵ سے جب تم (نشاط وچستی کی حالت میں جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے ) تبجھ رہے ہوتو تنہبیں نماز پڑھنی چاہیے اور جب(نیند کی وجہ سے )مغلوب ہوجا وُتوسوجانا جا ہے۔عبد بن حصید عن انس

تشریح: ..... كيونكه معلوم بيس انسان اين ليه بھلائى كى دعاكرت كرتے شركى دعاكر بينے۔

٢٠٠٧ ... جيدونيا يل زمي دي كن احة خرت ين فا كده دے كي البعوى عن رجل

ے ۱۹۰۰ میں جے زمی کا حصد ملاتوا ہے خیر کا حصد عطا کیا گیااور جے اس کی زمی کا حصد بیاں وہ وہ اپنے خیر کے حصد ہے محروم رکھا گیا۔

مسند احمد، ترمذي حسن صحيح، طبراني في الكبير، بخاري مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۸۰۰۸ ..... جسے اس کی نرمی کا حصد دیا گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی، اور جسے اس کی نرمی کے حصد سے محروم رکھا گیا تو وہ دنیا اور آخرت کی خبر کے حصہ سے محروم رہار شند داری کو قائم رکھنا،خوش اخلاقی اوراچھا پڑوس شہروں کوآباد کرتے ہیں اور عمر میں اضافہ کا ہا عث ہیں۔

مسند احمدترمذي عن ابي الدرداء رضي الله عنه

تشریخ: ..... بھلائی تو ہرانسان کوملتی ہی ہے لیکن انسان کچھالیی حرکتیں اورا عمال کرتا ہے کہ خیر ہے محروم ہوجا تا ہے کسی جگہ مٹھائی بٹ رہی ہو وہاں کوئی شخص گندگی والے ہاتھوں ہے مٹھائی لینا جا ہے تو اسے کون وے گا؟

۹ ۵۴۰۰ ۔ جے اس کی رمی کا حصہ نہیں ملاتو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے محروم رکھا گیا ،اور جسے نرمی کا حصہ دیا گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ عطا کہا گیا۔المحکیمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۰۳۰ه.....جس نے میری امت کے ساتھ نری کا برتا ؤ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نری کا معاملہ فرما کمیں گےاور جس نے میری امت کو مشقت میں ڈ الاتو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ فرما کمیں گے۔ابن ابسی المدنیا فبی ذم الغضب عن عائشہ

ا ١٣٥ .... على الله الله الله تعالى بور ، ين كمعامله من ترمي كويسندكرت بين بعادى عن عانشه د صلى الله عنها

۵۳۱۲ ۔ اپنے اوپر اعمالِ مقرر کر کے تحق نہ کروتم ہے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے تو وہ اپنے اوپر بختی کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہم منقریب ان کے باتی ماندہ لوگوں کوگر جا گھروں اور يہودي عباد تخانوں ميں ياؤگے۔

ابن قانع، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن سهل بن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ايه عن جده ٣٣٥ .....مصيبت آينے سے پہلے (اس ميں پينے كى) جلدى نه كرو، قريب قريب رہو، درست راہ اختيار كرواور اگرتم نے مصيبت آنے سے يهل جلدى كى توسيا بمهيس يهال سے وبال تركروسكا -طبرانى فى الكبير عن معاذ

۵۳۱۴ .....اس رات کی مشقت نها نھاؤ کیونکہ تم اس کی قدرت تہیں رکھتے ،اورتم میں ہے جسب کی کو (نیند)اونگھ آئے تو اسے سوجانا جا ہے بیاس کے کیے سلامتی کا باعث ہے۔اللیلمی عن انس

٥٣١٥..... نرمي جس چيز مين هولي بهاسة اراسته كروتي بعد بخارى في الادب، سعيد بن منصور عن انس

٢ ١٣٥٠٠٠٠٠١ عانوبكر! درست اورقريب ربونجات يا وَكَدابونعيم في الحلية عن ابي بكر

٣١٤ .... يتم لوگوا و وتمام امورجن كالمهين هم ديا كيا بي نياتو هركز كر سكته هواورند تمهار بي بات بالبنة درست وقريب قريب رجواورخو شخرى يا ك

سعيد بن منصور، مسنداحمد، ابو داؤد، ابن سعد و ابن خزيمه، ابويعلى و البغوي و الباور دي و ابن قانع طبراني في الكبير، ابن عدي

في الكامل، بخاري، مسلم، سعيد بن منصور عن الحكم بن حزن الكلفي

تشریح: .....اس واسطے فرائض وواجبات کے علاوہ نوافل باری ہاری ایک دفعہ کردینا گافی ہے تمام دن کے نوافل پڑھنا ازبس مشکل ہے اس طرح کچھلوگ تمام مسنون دعائیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں نا کام رہتے ہیں تمام ادعیہ کا ایک ایک دفعہ پڑھ لیٹا کافی ہے لگا تار صرف چنددعا میں ہی پڑھنامناسب ہے۔

١٣١٨ .... لوكو الله تعالى كادين (عمل ك لي) انتهائى آسان ب-طبراني في الكبير عن عروة الفقيمي

تشری :.....رہیں دین کی باریکیاں توانہیں ہمجھنا ہر کس وناکس کا کامنہیں۔ ۱۳۱۹۔...اے عثمانی ! ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہبانہیت (ترکت ونیا) کے بدلہ واضح کیسوئی اور ہر بلندجگہ پرتکبیر (اللہ اکبر) کہنا عطافر مانی ہے،اً سرتم بهار \_\_ساتھ لعلق رکھتے ہوتو ویسا کر وجیسا ہم کرتے ہیں۔طبر آنی فی الکببر عن ابی امیة الطائفی عن جدہ سعید بن العاص

۵۷۲۰ ۵۰۰۰۰۰ اے عثمان ہم پرر ہیا نیت فرض نہیں کی گئی ، کیاتم میر نے نمونہ کونا کافی سجھتے ہو؟ سواللہ کی شم ! میں تم ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا اور اس كى حدود كى حقاظت كرنے والا ہول ۔ عبدالور اق في المصنف، طبر اني عن عائشه

۵۳۲۱ ....اےعثان! کیاتمہارے لیے میرانتمونہ کافی نہیں؟ تم رات بھر قیام کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے ہو،سوتمہاری اہلیہاورتمہارے بدن كا( چھى) تم پرحل ہے۔ طبراني في الگيير عن ابي موسلي

۵۳۲۲ ....عثان!الله تعالى نے مجھے مہانيت دے كرتبيں بھيجا، بےشك الله تعالى كے نزد مك سب سے بہترين دين واضح يكسوئى ہے..

ابن سعد عن ابي قلابه مرسلاً

۵۳۲۳....اے عائشہ! جسے اس کی نرمی کا حصہ دے دیا گیا تواہے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی ،اور جواہینے نرمی کے حصہ ہے محروم رکھا گیا تو وہ دنیا وآخرت کی بھلائی ہے محروم رکھا گیا۔

ابن ابي الدنيا في ذِم الغضبِ و الحكيمِ و الخرائطي في مكارم الاخلاق، ابونعيم في الحلية و ابن النجار عن عانشه رضي الله عنه ۵۳۲۳ ۔۔۔۔اے عائشہ!اگر نرمی کوئی مخلوق ہوتی تو لوگ اس ہے بہتر مخلوق نید کھنے ،اورا گریخی مخلوق ہوتی تو اس ہے بری مخلوق نید کھنے۔

الحاكم في الكني عن عائشه رصي الله عنها

۵۴۲۵ ....اے عائشہ! نرمی ہے کا م لیا کرو، اس واسطے کہانٹدتعالی جب کسی گھر والوں کوعزت پہنچانے کا اراد وفر ، بتے ہیں تو انہیں نرمی کے وروارُ \_ وَهَا و \_ عَلَيْ إِلَى \_ ابن ابى الدنيا في ذم الغضب عن عطاء بن يساو تشری : .....کوئی پیزیہ بھے لے کے تورتیں بھتی اجنبی مردوں کے ساتھ نرمی ہے گفتگو کریں ،ایبا کرناخودقر آن کے تکم کے خلاف ہے۔ ۵۳۲۷ ....کسی کواس کا کمل نجات نہیں دے گا،لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا: ہال نہ جھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے ،سودرست رہو،قریب قریب رہو،سمجوشام اور تاریکی کے بچھ تھے۔سے مدد جیا ہو،درمیانی راہ اختیاز گردو (منزل تک ) پہنچ جاؤگے۔ مسند احمد ، ابن عساکر عن ابھ ھو یو قریض وضی اللہ عنه

۱۳۲۷ میں ہے کسی کواس کا ممل نجات ندو ہے گا، لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ کو بھی یارسول اللہ؟ آپ نے فر مایا: ہاں نہ مجھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں و صانب لے الیکن (تم) درست رہو، قریب رہو، تبحشام اور تاریکی کے پچھ حصہ سے مدوجیا ہو، درمیانی جیال چلو (منزل پر ) بہنچ جا ؤ کے بہلادی مسلم عن ابی ہو یو قرصی اللہ عنه

۵۳۲۸ من الله بيداكرو ، في نه كرو، اور جب تجفي غصر آئة خاموش رباكر - ابن ماجه ابو داؤ دعن ابن عباس

۵۴۲۹۔....آسانی پیدا کروہ مشکل پیدانہ کروہ سکون پیدا کرو، نفرت نہ دلا وُ۔طبرانی فی الاوسط، مسند احمد، بنحادی، مسلم نسانی عن انس ۱۳۳۰۔.. اس آ دمی ہے میرے اعراض کوتم نے کیا سمجھا؟ میں نے ویکھا کہ دوفر شنتے اس کے مندمیں جنت کے میوے ٹھوٹس رہے ہیں ،تو میں سمجھ گیا کہ وہ بھوکا فوت ہوا ہے۔مسند احمد عن جو پر

#### اخراجات ميس نرمي اورميانه روي

ا ١٩٣٣ ... جس في مياندروي كي وه بهي مختاج ند بوا مسند احمد عن ابن مسعود

٥٣٣٢ .... مياندروكاح بيس بوادداد قطنى، طبراني في الأوسط عن ابن عباس

۵۴۳۳ میاندروی آوهی معیشت ہے، اورخوش طلقی آدھادین ہے۔ خطیب مین انس

٣٣٣٥....خرج مين مياندروي آوهي معنيشت ہاورلوگوں ہے محبت رکھنا آوهي تفکندي اورا چھے انداز ميں سوال آوهاعلم ہے۔

طبراني في مكارم الاخلاق، بيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر

۵۳۳۵ مدير آدهي معيشت، باجمي الفت آدهي عقل، پريشاني آدهابر ها پاءيال کي کي دودائيول مي الفت آدهي عالي ب-

القضاعي عن على فردوس عن انس

میست. ۲ ۵۳۳ میستد بیرجیسی نقلندی نبیس اور بیخیجیسی کوئی پر بییز گاری نبیس ، ایجهجا خلاق جیسا کوئی حسب نبیس \_

ابن ماجه عن ابي ذر رضي الله عنه

ے ۱۳۳۵ ۔۔۔۔ جس نے میانہ روی کی اے اللہ تعالیٰ غنی کردے گا ،اور جس نے فضول خرجی کی اے فقیر کردے گا ،جس نے اللہ تعالیٰ کے کیے تواضع کی اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا اور جس نے زیر دی کی اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑدیں گے۔البزاد عن طلحة تشریک دافتوں توڑدیں گے۔البزاد عن طلحة تشریک دافت اللہ کرکاموں اور غیراللہ کی ناف اللہ کرکاموں اور غیراللہ کی ناف اللہ کرکاموں اور غیراللہ کرنا میں دینا فیروں خراص کے خوال

تشریخ: .....الله تعالیٰ کی نا فر مانی کے کاموں اورغیراللہ کے نام پردینا فضول خرجی ہے، اپنی ضرورت کے لیے جتنا خرج کرے فضول خرجی نہیں۔

> ۵۳۳۸.....معیشت میں ترمی آ دمی کی مجھداری کی دلیل ہے۔مسند احمد، طبوانی فی الکبیر عن ابی اللد داء دھنی الله عنه ۵۳۳۹......آ دمی اپنی معیشت کو درست کرے بیاس کی مجھداری ہے اور جو چیز تیری اصلاح کرے اس کی طلب دنیا کی محبت نہیں۔

ابن عدى في الكامل، ابن حيان، عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۵۳۲۰....جس نے گھر نے کراس کی قیمت اس جے گھر میں نہ لگائی تو اللہ تعالی اسے برکت نہ دے گا۔ ابن ماجه عن حذیفه رضی الله عنه آتشر تکے :....اس میں بڑی حکمت ہے جسے تاجر ہی بچھ سکتے ہیں۔ ۵۳۲۱ .....جس نے تم میں سے گھریا زمین بیچی تو وہ جان لے کہ وہ مال اس بات کا مستحق ہے کہ اس میں برکت نہ ہو گرید کہ وہ ای جیسے (کاروبار) میں لگائے۔مسند احمد، ابن ماجہ عن سعید بن حریث

ر ما روب کی میں است میں ہورت ہے۔ اس میں است کی جائے اور اللہ تعالی اس کی قیمت پرایسا شخص مسلط کرد ہے گاجوا ہے ضائع کرد ہے گا۔ ۱۳۳۲ میں است کے سائع کرد ہے گا۔

طبراني في الاوسط عن معقل بن يسار

## جائيدا دفروخت كرناببند بدهمل نهيس

٥٣٣٣ ... جوبنده كوكي جائداو جي ويتاني والله تعالى الرين الع كرف والامسلط كروسية بين -طبواني في الكبير عن عمر

۵۳۷۷ ... نرمي حكمت كي جز وبنياد بـــــــالفضاعي عن جريو

۵۳۲۵ ..... معیشت میں زمی بعض تجارتی کاروبارے بہتر ہے۔

دارقطني في الافراد والاسمعيلي في معجمه، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن جابر

۵۳۳۷ .....(معیشت میں) زی زیاوتی اور برکت ( کاؤر نید ) ہے جوزی سے محروم رہاوہ بھلائی سے محروم رہا۔ طبوانی فی الکبیر عن جویو

١٣٥٥ ... رُمِي ميارك، اوريخي ناميارك بير بطيراني في الاوسط عن ابن مسعود

ے ہوں ہے۔ اس اور کئی ہے۔ ہوں کی جہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کو بھلائی پہنچانے کا اراد وفر ما نیمی تو ان برزمی کا درواز ہ داخل کرویتے ہیں ،اس واسطے کہ زمی جس چیز ہیں بھی ہوئی اسے عیب دار بنادیتی ہے کرویتے ہیں ،اس واسطے کہ زمی جس چیز ہیں بھی ہوئی اسے عیب دار بنادیتی ہے حیاایمان کا حصہ ہے اورایمان جنت میں (جانے کا سبب) ہے اگر حیاسی مرد کی شکل ہیں ہوتا تو نیک آ دمی ہوتا ہخش گوئی گناہ کا حصہ ہے اورایمان جنت میں (جانے کا سبب) ہے اگر حیاسی مرد کی شکل ہیں ہوتا تو نیک آ دمی ہوتا ہخش گوئی گناہ کا حصہ ہے اورائین جنبے اپنے کا سبب) ہے اورائر کخش گوئی مرد ہوتا تو برامر دہوتا ،اوراللہ تعالیٰ نے مجھے خش گو بنا کرنہیں بھیجا۔

بيهقى عن عائشه رضى الله عنها

۵۳۲۹ .... الله تعالى جب كسى كفروا ف كونيند كرت مين توان برنرى داخل كردية مين -

مسند احمد، مسند ابي يعلى، بيهقي عن عائشه رضي الله عنه، البزار عن جابر رضى الله عنه

۱۵۴۵.....انندتعالی جب کسی بند به کو بهملائی پینچانا چاہیں تواسے معیشت میں نرمی کی توفیق بخشتے ہیں اور جب انہیں برائی ہے دو جار کرنا جاہیں تو انہیں معیشت میں تختی دے دیتے ہیں۔ بیلوتی فی شعب الایعان عن عائشہ رضی الله عنها

۵۳۵۲ ... بتم میں کسی کوانٹر تعالیٰ دس دن کی روزی عطافر مادیتے ہیں بس اگر وہ روکا گیا تو نو دن خیریت سے جیے گا،اورا گراسے وسعت دی گئی تو نو دن اس پڑنگی کے گزریں گے۔فودوس عن انس

#### الاكمال

۵۳۵۳....معیشت میں ترمی بعض آبجارتی (کاروبار) ہے بہتر ہے۔ دار قطنی فی الافواد، ابن عسائکر عن جابو ۱۳۵۳ سے خبر دار مال اور خرج میں اسراف وزیا دتی ہے بچواور میاندروی کواختیار کرو، اس واسطے کہ وہ لوگ بھی مختاج نہیں ہوئے جنہوں نے میانہ روی اختیار کی ۔ اندبلمی عن ابی امامه

۵۴۵۵ .....الله تعالی جب سی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کاارادہ فر ماتے ہیں توان کے پاس زمی داخل فر مادیتے ہیں۔

مسند احمد، بخاری فی التاریخ وابن ابنی الدنیا فی ذم الغضب، بیهقی فی شعب الایمان عن عائشه، ابن ماجه عن جابو ۵۳۵۷ ... جب الله تعالی کسی گھر ائے کے ساتھ بھلائی کاارادہ قر ماتے میں توان کے لیے زمی کاورداز دکھول دیتے ہیں۔ الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشه

۵۳۵۷ ....الله تعالی جب کسی گھرانے کے لیے خیر کااراوہ فرماتے ہیں توان کے پرزمی کاورواز ہ کھول دیتے ہیں۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشه

۵۳۵۸ ....جس گھر انے کو بھی ترمی عطاکی گئ تو وہ ان کے لیے نفع بخش ٹابت ہوئی ،اور جوائر ، مے محروم رہان کے لیے نقصان وہ ج بت بوئی۔

البغوي وابوتعيم، ابن عساكر عن عبدالله بن معمر قرشي، قال البغوي ولا اعلم له غيره وقال غيره هو مرسل

۵۲۵۹ .... الله تعالی نرمی پر وہ کچھ عطا فرما تا ہے جو پھوہڑ ہے پر عطانبیں فرما تا ، الله تعالیٰ جب کی بندے ہے محبت کرتے ہیں تو اسے زمی

عطافرماتے ہیں جوگھرانہ بھی نرمی ہے محروم رہاتو وہ ( گویاسب کھے۔۔ )محروم رہا۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن جو بو

۵۳۷۰ الله تعالیٰ نرمی پروه پھے عطافر ماتے ہیں جو تنی پرعطانہیں فر ماتے ،الله تعالیٰ جب کسی بندے کو پیند فر ماتے ہیں تو اے زمی بختے ہیں،

جوگھرانہ بھی نرمی سے محروم رہاتو وہ محروم رہا۔ طبوانی عن جاہو

۱۲۵۵ سنری مبارک اور حمافت نامبارک ہے اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانہ کو بھلائی وینا جا ہیں تو ان پرنری کا دروازہ کھول دیتے ہیں ،نری جس چیز میں ہوئی اسے سجادیتی ہے اور بختی جس چیز میں ہوئی اسے عیب داریناوے گی۔ المنحوانطی فی مکارم الا محلاق عن عائشہ رضی اللہ عنها ۱۲۵۵ سنجس نے کوئی گھر بڑج کراس کی قیمت سے (نیا) گھرنے خریدا تو اسے برکت نہ ہوگی ،نداس گھر میں اور نہ قیمت میں آنے والی رقم میں۔

بخاري مسلم عن حذيفه

۵۳۷۳ ....جس نے کوئی کڑا بیچا اورا ہے اس کے بیچنے کے بغیر جارہ نبیس تھا تو اس مال پرایسا شخص مقرر کردیا جائے گا جوا ہے گف کر دےگا۔

الحكيم عن عمران بن حصين

٣٢٣٥ ... زمين اورگھر كے چيپوں ميں بركت نبيں دى جاتى ،اور ندوه پيسے گھر اور زمين ميں لگائے جائيں۔

مسند احمد عن سعيد بن زيد ح ا ص • ١٩

۵۳۷۵ جس نے مال کا ایک کڑا بیجا تو اللہ تعالی اس پر ایک ضائع کرنے والامسلط کردیں گے۔ مسند احمد عن عمران بن حصین ۵۳۷۷ معیشت میں زمی تمہاری تمجھداری کی علامت ہے۔

ابن عدى في الكامل بيهقي في شعيب الايمان عن ابي الدرداء رصى الله عنه

٢٢٥٥٠٠٠٠ اے ابوالہیثم دود دووالی بكري كوذ مح نه كرنا ، جمارے ليے بكري كا بچيد زي كرور حاكم عن ابن عباس

## ''انشاءاللدتعاليٰ'' كهنا

۸۳۷۸ .... بندے کے کامل ایمان کی نشائی ہیہے کہ وہ ہر چیز میں انشاء اللّہ کہا کرے۔ طبوانی فی الاوسط عن ابی ہو بوقہ رضی الله عنه ۲۵۳۸ .... حضرت سلیمان بن داؤد علیہاالسلام نے فرمایا: اس رات میں سوعورتوں کے پاس جاؤں گا ، ان میں سے ہرا کیک اُلیک گھڑ سوار کو جنم دے گی ، جواللّہ تعالی کے داستے میں جہاد کرے گا ، تو ان کے کسی صحافی نے ان سے عرض کیا: ان شاء اللہ کیے اور آپ ان شاء اللہ نہ کہہ سکے ، ان شاء اللہ کی میری جان ہے ان عورت حاملہ ہوئی وہ بھی انسان کا ایک گڑا جن کی ، اس ذات کی شم جس کے قبضہ تقدرت میں میری جان ہے ان مورت ایک میری جان ہے ۔ اگروہ ان شاء اللہ کہتے تو وہ حانث (فتم تو ٹھنے والے) نہ ہوتے اور ان کی ضرورت بھی اوری ہوجاتی ۔

مسند احمد، بخارى، مسلم نساني عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشریکی: .....ال حدیث پرتیمرہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے اسکالر لکھتے ہیں، یہ حدیث پکار پکار کر کہدرہی ہے کہ میں حضور نہیں بنیکن اکٹر محدثین نے اس صدیث کی سند کوچھے قرار دیا، بیٹی بات ہے کہ بے سندلوگ سند کی باتیں کہان تسلیم کرتے ہیں؟ • ۱۳۵۵ ..... حضرت سلیمان بن دا وُدعلیه الساام کی چارسو بیویال اور چیسولونڈیال تھیں، ایک دن انہوں نے فرمایا: آق رات میں ہزارعورتوں کے پاس جا وال گا، جن میں سے ہرایک حاملہ ہوکر ایک آیک گھڑ سوار کوجنم دے گی جواللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرے گا، (اور آپ ان شاء اللہ کہنا مجمول کئے )اوران شاء اللہ نہ کہا۔ چنانچہ آپ ان کے پاس گئے اوران میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور وہ بھی انسان کا ایک فکڑ اجنی ،اس فرات کی تقریب کے قدرت میں میری جان ہے گروہ ان شاء اللہ کہدد ہے ،اور کہا ان شاء اللہ ان کے اولا و بوتی ، جو کچھ انہوں نے کہا یعنی محرسوار اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتے۔ خطیب، این عساکو عن ابی ہویو ہ رضی اللہ عنه

اں سندمیں اسحاق بن بشر کذاب ہے۔

اے ان سے مفرت سلیمان بن داؤد علیماالسلام نے فرمایا: اس دات میں سوعود توں کے پاس جاؤں گا،سب کی سب ایک ایک گھڑسوار کوجنم دیں گی جواللہ تعالیٰ کے داستے میں جہاد کرے گا، آپ کے کسی صحالی نے آپ سے کہا: ان شاءاللہ کہدو بجئے اور (آپ نے بھولے ہے )افشاءاللہ نہ کہا، چنانچیآپ ان کے پاس کئے، اور ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور وہ بھی انسان کا ایک مکڑا جن سی ، اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آگر وہ ان شاءاللہ کہدد ہے تو حانث نہ ہوتے ، اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوجاتی ، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی داو میں شہروار ہو کر جہاد کرتے۔مسند احمد ، بعدادی، مسلم ، نسانی عن ابی ھریو قدرضی اللہ عند

#### الاكمال

٥٢٢ ..... اعلوكو! انتاء الله كهاكروخواه ايك ماه كي يعدجو الديلمي عن ابن عمر

#### استقامت كابيان

۳۷۳ .....استقامت اختیار کرواورلوگوں کے لیے اخلاق ایستھے کرو۔ طبرانی حاکم بیھقی فی شعب الایمان عن ابن عمرو سے ۳۲۳ .....استقامت اختیار کرواورتم ہرگزتمام اعمال کوئیس گھیر سکتے ،اور جان رکھوتمہارے اعمال میں سے سب ہے بہتر کمل نماز ہے اور وضوء کی پاسداری صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔ عسن احداد، ابن ماجد، حاکم، بیھقی فی السنن عن ثوبان، ابن ماجد طبرانی فی الکبیر عن ابن عمر، طبرانی فی الکبیر عن ابن عمر، طبرانی فی الکبیر عن سلمة بن الاکوع

۵۷۵۵ .....ا ستقامت اختیار کرو، کیابی اچھی بات ہے اگرتم استقامت اختیار کرو، اور تمہار اسب سے بہتر عمل نماز ہے وضوء پرصرف مؤمن

بى داومت كرتا ب\_ابن ماجه عن ابى امامه، طبرانى عن عبادة بن الصامت ٧ ١ ١٠٠٠ الله تعالى كوسب سے زياده محبوب وهمل ہے جس پر بيشكى كى جائے آگر چيره كم مو بخارى ومسلم عن عانشه

٧٢٥٥ ..... كهويس التُدتوالي يرايمان لايااور يحراس يروث جاؤرمسند احمد، مسلم، تومذي، نساني، ابن ماجة عن سفيان بن عبدالله العقفي

#### الأكمال

ابن عساكرنے اسپے طریق ہے فرمایا: مالک بن دینارنے ابوسلم ہے نہیں سنا۔ دیلمی

9 ١٥٠٠ ما استقامت اختيار كروكية كامياب دجوك - تمام سعيد بن منصور عن ثوبان

#### ، آپس میں صلح جو ئی ا

• ۵۲۸ مسکیاته بین نماز ، روز ساور صدقد کے اجر سے افضل چیز ندبتا وَل؟ وه آپس کی سلح جوئی ہاس واسطے کہ آپس کا جھگڑا فسادمونڈ نے والا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤ دعن ابی الدر داء رضی الله عنه

۵۳۸۱ .....آپس کی برائی ہے بچواس واسطے کہ بیمونڈ نے والی ہے۔ ترمذی عن اہی هویو ة رضی الله عنه ۵۳۸۲ .....اللّٰد تعالیٰ ہے ڈرواورآپس میں صلح جوئی کرو،اس واسطے کہ اللّٰد تعالیٰ مؤمنوں میں قیامت کے روز صلح فرمائیں گے۔

ابويعلي في مسند، حاكم عن انس

۵۴۸۳ ...... بس کی صلح صفائی عام نماز وں اور دوز دل ہے۔ طبرانی فی الکہیو ، بیھفی فی شعب الایمان عن ابن عمو ۴۳۸۳ ......آپس کی صفائی عام نماز وں اور دوز دل ہے افضل ہے۔ طبرانی فی الکبیو عن علی تشریح :.....مراد نفل نمازیں ہیں،اس واسطے کہ فرض نماز ول ہے افضل کوئی عباد ہے نہیں ، پھراس طرح کی فضیلتیں موقع محل کے اعتبار ہے ہیں ایک شخص کے والدین کی خدمت جہاد ہے افضل ہے،اسی طرح ایک شخص دوسروں میں صلح کرسکتا ہے نوائل نمازوں ہے بہتر صلح کرانا ہے۔

#### الاكمال

۵۴۸۵ .... کیا میں تمہمیں نفل نماز سے زیادہ بہتر چیز کی خبر ندوں ، (اوروہ) آپس کی صلح صفائی ہے ، خبر دارآپس میں بغض رکھنے ہے بچنا ،اس لیے کہ بیر (محبت کو) مونڈ نے والی ہے۔ دار القطنی فی الافر ادعن ابی الدر داء رضی الله عنه محب کیا میں تمہمیں وہ صدقہ نہ بتا کول جسے اللہ تعالی اور اس کارسول پسند کرتا ہے؟ آپس کی صلح جوئی جب لوگ فسادو بگاڑ پیدا کریں۔ ۲۸۸۵ ..... کیا میں تمہمیں وہ صدقہ نہ بتا کول جسے اللہ تعالی اور اس کارسول پسند کرتا ہے؟ آپس کی صلح جوئی جب لوگ فسادو بگاڑ پیدا کریں۔

ابوسعيد السمان في مشيخته عن انس

۵۴۸۷۔...آپیس کی سلح صفائی عام نماز وں اورروز وں سے افضل ہے۔الدیلمی عن علی ۵۴۸۸۔...آپیس کی صفائی عام نماز وں اورروز وں سے افضل ہے۔الدیلمی عن علی ۵۴۸۸ .....ا ہے ابوایو ہا کی تمہیں نہ بتا وک کہ وہ مصدقہ جس سے اللہ تعالی اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے اس کی جگہ کیا ہے؟ تم لوگوں میں صلح کراؤ جس وقت وہ بگاڑ پیدا کریں ،اورانہیں قریب کروجب ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں۔

طبرانی فی الکبیر، ابو داؤد، عبد بن حمید عن ابی ایوب ۱۳۸۵ سسکیاته بین نماز دروزه سے بہتر چیز نه بتاؤل؟ (اوروه) آپس کی صفائی ہے آپس میں بغض رکھتے سے بچواس داسطے کہ یہ مونڈ نے والی ہے۔ طبر انی فی الکبیر عن ابی الدر داء رضی اللہ عنه

#### امانت

قبیلہ میں ایک شخص امین ہے(اوراییا وقت بھی آئے گا) کہا جائے گا فلال آ دمی کتنے صبر والا ، کتنا ظریف اور کتنا فقلمند ہے؟ جبکہ اس کے دل میں رائي يرايريكي ايمان تديموكا ـ مسند احمد، بخارى، مسلم، تومذى، ابن ماجه عن حديفة

٩٩١ ..... لوگول مين سب سے پہلے امانت اٹھائي جائے گي ،اورسب ہے آخري چيز جو باقی رہے گی وہ نماز ہوگی ، بہت ہے نمازي ايسے جين جن مين كونى خيرو بحلالى بيس بيهقى في شعب الايمان عن عمر

۵۳۹۲.....امانت مالداری ہے۔الفضائی عن انس ۵۳۹۳ .....امانت رزق کوئینجی ہےاور خیانت فقر وفاق کوئینجی ہے۔فر دوس عن جاہو ، الفضاعی عن علی

۵۳۹۴ ..... جو تحص تحقیے امین بنائے تو اے امانت لوٹا ؤ ،اور جوتمہارے ساتھ خیانت کرے اس ہے خیانت نہ کرو۔

بمخاري في التاريخ، ابوداؤد، ترمذي حاكم، عن ابي هريرة رضي الله عنه، دارقطني، سعيد بن منصور، الضياء عن انس، طبراني في الكبيرُ عن ابي امامة، دارقطني عن ابي بن كعب، ابوداؤد عن رجل من الصحابة

۵۳۹۵ .... الوگوں سے پہلی چیز امانت اٹھائی جائے گی اوران کے دین کی آخری چیز جو ہاقی رہ جائے گی وہ نمازے بہت ہے نمازی ایسے ہیں کہ ان كاالله تعالى ك بال يكه حصير العكم عن زيد بن ثابه

۵۳۹۶ ..... کېلې چيز جواسينه د ين کې تم لوگ کم يا وَ گه وه امانت بهوگې ـ ابو داؤ د عن شداد بن او س

۵۳۹۷ ... جس تخفس میں امانت نہیں وہ ایماندارنہیں ،اور جونمازی نہیں اس کا کوئی دین نہیں ،وین میں نماز کی حیثیت ایسے ہی ہے جسے جسم يس سركامقام بــــــ طبراني في الاوسط عن ابن عمر

#### الاكمال

۵۳۹۸ ..... امانت عزت (كاباعث) ٢- الديلمي عن ثوبان

۵۳۹۹ .....امانت رزق كواور خيانت فقروفا قه كوهيجتي ہے۔ الفضاعي عن على

۵۵۰۰۰ جس میں امانت داری ( کی صفت ) نہیں وہ ایما ندار نہیں ،اور صدقہ میں ( صدیے ) تنجاد زکرنے والا اسے رو کنے والے کی طرح ہے۔ ا بن عدى في الكامل، يخاري مسلم عن انس، طبراني في الكبير عن عباده بن الصامت

تشری :....اس واسطے کہ ایک ہی دفعہ صدقہ کر دینے والے، دوس ہے وقت تہی دست ہو کر دوسروں ہے کہتے بھرتے ہیں کہ بھی صدقہ نہ کرو۔ ا +۵۵....جس میں امانت تہیں اس میں ایمان ٹہیں ،اس ذات کی تسم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے تم بغیر ایمان لائے جنت میں والتَّلُ أَيْس مِوسَكَة \_طبراني في الكبير عن ابي امامة

۵۵۰۲....جس مين امانت نبيس اس مين ايمان نبين اورجس كاوضوتيين اس كى نماز تبين موتى بيه يه يه يه معب الايمان عن ثوبان ۳۰۵۵ .....جس میں امانتداری نہیں، اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد ( کی پاسداری) نہیں اس کا کوئی وین نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، کسی بندے کا دین اس وقت تک درست نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہوجائے ،اورزبان اس وقت تک درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ دل درست ہوجائے ، وہ تحق جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے پڑوی اس كى اذينوں مے محفوظ شەہوں ،كسى نے كہا: يارسول الله! بواكل سے كيا مراد ہے فرمايا: اس كى ظلم وزيا دتى ،اورجس شخص كونا جائز طريقة سے كوئى مال ملا ہو پھراس نے اس میں سے خرج کر دیا تو اسے اس میں برکت نہیں دی جائے گی ،اوراگراس میں سے صدقہ کیا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اورجو باتی بچاوہ اس کاجہنم (کے لیے ) توشہ ہے ہے شک خبیث،خبیث کا کفارہ نہیں ہوسکتا ،البتۃ اچھا مال انجھے کا کفارہ ہوسکتا ہے۔

طبراني في الكبير عن ثوبان

## امانت داری کاخیال رکھنا

۵۵۰۵ ... میری امت فطرت پر قائم رہے گی جب تک امانت کو (مال) نینیمت اور ذکوۃ کوتاوان نہ سمجھے گی۔ سعید بن منصور عن ٹوبان ۵۵۰۵ ... اس امت ہے سب سے پہلے امانت اور خشوع اٹھا یا جائے گا، یہاں تک کرتم ایک شخص بھی خشوع کرنے والاند کی سکو گے۔

ابن المبارك عن سمرة بن جندب مرسلاً

۵۵۰۷ ... الوگوں ہے سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی اور ان کے دین کی سب ہے آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز ہے اور بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ حصر نہیں۔ الحکیم عن زید بن ثابت

مرون ہے ہیں میں الدول کے بہاں پر جوجائے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخری چیز نماز باتی رہے گی، عنقریب وہ لوگ نماز پڑھیں گے جن میں کوئی خیز بیں، بس کوئی خیز بیں، جس توم نے زنا کی اجازت دی وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کی ستحق ہوئی، اور جس قوم میں آلات موسیقی اور گانا بجانا ظاہر ہواتو ان کے دل بہر ہے ہوجائے ہیں، اور جو قوم تکبر وفخر اختیار کرے گی تو ان کی آتھیں اندھی ہوجائیں گی، اور جس آقوم نے تکبر کی شان کی وہ وہ کی کے دل اوند ھے ہوجائے گی اور جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو ان کے دل اوند ھے ہوجائیں اور جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن اللہ المسلامی عمن حدثه نوبت بیہاں تک کی آجائے گی کہ وہ اچھائی اور برائی کونہ بیجیان سکے گی۔ ابن عسامحو عن واصل بن عبداللہ المسلامی عمن حدثه شوبت بیان تک کی آجائے گی کہ وہ اور ہوا اور پھرائے اوا کردیا، اور آگر وہ چا ہتا تو ادا نہ کرتا، اللہ تعالی اسے حورتین میں ہے جس سے چا ہے گا شادی کردے گا۔ طبوانی فی الکیو عن ابی امامه

## نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا

۵۵۰۹.....جوش اپنی زبان ہے کوئی حق (بات) ظاہر کرتا ہے بھراس بات پراس کے بعد عمل کیا گیا تو قیامت تک اس کا اجر جاری رہے گا،اور اے اللّٰہ تعالٰی اس کا بورا تو اب بخشے گا۔ مسند احمد عن انس

بنانے والے کو جوثواب ملے گااس سے ممل کرنے والے کا ثواب کم ندہوگا۔

٥٥١٢ .....الطل جهاد ، طالم بادشياه اورجابرامير كروبروانصاف كي بات كهنا ب- خطيب عن ابي سعيد

۵۵۱۳ .... جباد چارامور ہیں، نیکی کا حکم کرتا، برائی ہے رو کنا بصبر کی جگہوں میں سچ بولنا،اور فاسق سے بعض رکھنا۔ حلیہ الاولیاء عن علی تشریح: ..... فاسق ہے بوجہاس کے نسق کے بغض ہوتا ہے ویسے کسی انسان سے نفرت کی ہرگز اجاز تنہیں یہی تکبر کہلاتا ہے۔

١٥٥ .....سب سے تظیم جہاد طالم باوشاہ کے سامنے انصاف کی بات کرنا ہے۔ تو مذی عن ابی سعید

۵۵۱۵ .....الله تعالی خاص کوکوں کے مل سے عوام کوعذاب نہیں ویتا، جب تک کہ عوام خاص کو گوں کورو کئے کی استطاعت رکھتے ہوں، کہی جب وہ عوام خاص کو گوں کو نہ روکیں گئے تھا گئے ہوں، کہی جب وہ عوام خاص کو گئے میں گئے تعالی عوام وخواص سب کوعذاب میں جنال کرد ہے گئے۔ مسند احمد، طبرانی فی الکبیر عن عدی بن عمیرة میں کا معادل میں کو تھا ہوں کے خوام کو تھا کہ کا نہ اللہ تعالیٰ پرایمان ہے اور نہ جھے پر۔ خطیب عن ذید بن اد قیم

ا ٥٥٠.... لوگ جب براني كود يكھنے كے باوجود ختم بيس كرتے تو ہوسكتا ہے اللہ تعالی انہيں عمومی عذاب ميں ببتلا كرد ہے عسند احمد عن ابهي مكوة

۵۵:۸ ۔ گنبگاروں کے ساتھ بغض کی وجہ ہے القدتی کی کا قرب حاصل کرو،اورانہیں ترش رو کی ہے ملو،اوران کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو،اوران سے دوررہ کرالقدتعالی کا تقرب حاصل کرو۔ابن شاھین فی الافواد عن ابن مسعود تشریح:....اس طرح کی ویگرا حادیث کی تشریح پہلے گزرچکی ہے کیونکہ اہل معاصی ہے محبت ودوی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہم ان کے ان نامناسب کرتو توں پرخوش ہیں۔

## جهالت محبت نهكرو

## ظالم حكمرانول كازمانه

۲۵۵۲ .... عنقریب ایسے امراء ہوں گے جن کی پچھ با تیس تم پہچان او گے اور پچھ تہمیں انجان لگیں گی ، سوجس نے ناپسند مجھاوہ بری ہے اور جس نے انکار کیاوہ سلامہ ، ابو داؤ دعن ام سلمہ میں انجاز کیا گارکیاوہ سلامہ ، ابو داؤ دعن ام سلمہ میں سب سے پہلے فساداس طرح شروع ہوا کہ جب کوئی شخص کس سے ملتا (اور اسے برائی میں ببتلا دیکھا) تو اسے کہتا اسے فلال اللہ تعالی ہے ڈراور جو کام تو کر رہا ہے اس سے بازرہ ، یہ تیرے لیے حال نہیں ، پھر دوسرے دن اس سے ملتا اور اسے منح نہ کرتا ، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور مجلس میں شریک ہوتا ، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے بعض کی وجہ سے مبرز دہ کر دیگے۔ ایسا ہم کرنے دکرتا اللہ تعالی کی تسم یا تو تم لاز مانیکی کا تھم دو گے اور برائی سے روکو گے ، ظالم کا ہاتھ پکڑ و گے اور اسے ضرور موڑ و گے یا اللہ تعالی تربیرے وال رہمی ) بعض کی وجہ سے مبرز دہ کر دے گا ، اور تم پر بھی ایسے متن کرے گا جسے ان لوگوں پر تی ۔ ابو داؤ دعن ابن مسعود میں میں جب گنا ہوں میں گھر گئے تو ان کے علاء انہیں منع کرتے مگر وہ باز نہ آتے پھر یے علی بھی ان کی مجالس میں بیشتے ان کے کھانے پینے میں شریک ہوتے ، تو اللہ تعالی نے بعض کے ول بعض کی وجہ سے مہرز دہ کر دیے ، اور حضرت داؤوا دور تیسی علیم السلام کی زبانی ان پر بائی ان پر

لعنت کی ، بیاس وجہ سے کدانہوں نے نافر مانی کی اور وہ حد ہے تجاوز کرتے تھے،اس ذات کی شم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے جب تک کہتم لوگوں کوچن بات پرا چھے طریقے ہے موزنبیں دیتے۔مسند احمد، تر مذی عن ابن مسعو د

۵۵۲۹ .....ال ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں مجمد (ﷺ) کی جان ہے تم لاز مانیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے نع کرو گے ورنداللہ تعالیٰتم پراپی جانب ہے کوئی عذاب مسلط کرد ہے گا، پھرتم اس سے دعائیں مانگتے رہو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ مسند احمد، ترمذی عن حذیفة عن حذیفة محمد من برعنقریب ایسے امراء حکومت کریں گے جن کی تم اچھی اور بری باتیں دیکھو گے سوجس نے انکار کیاوہ بری الذمہ ہے اور جس نے ناپیند کیاوہ سلامت رہا ہیں اس کے لیے ) جورضا مندر ہا اور ان کی پیروی کی۔ مسند احمد، ترمذی عن ام سلمة

ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجه، ابن حبان عن ابي ثعلبة الخشني

۵۵۳۲ ۔۔۔ بجھ سے پہلے جتنے انبیا، مبعوث ہوئے ان میں سے ہر نبی کے حواری اور صحابی ہوئے میں جواپے نبی کی سنت پر کمل کرتے اور اس کے طریقہ کی میروی کرتے ، پیمران کے ایسے نا خلف لوگ ہوئے جواپنے کیے پڑکل نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا آئیس تھم ٹیس ویا گیا، تو جو کونی ان سے اپنے ہاتھ کے ذریعہ جہاد کرے وہ بھی مؤمن ، اور جوان کے ساتھ اپنے دل کے ان سے اپنے ہادکرے وہ بھی مؤمن ہے اس کے بعدرائی کے برابر بھی ایمان (کا درجہ ) نہیں۔ مسند احمد، مسلم عن ابن مسعود موسود موسود موسود کے ساتھ اسے دریاں کے بعدرائی کے برابر بھی ایمان (کا درجہ ) نہیں۔ مسند احمد، مسلم عن ابن مسعود موسود موسود کی میں اپنے دل کے موسود کی دریاں کے بعدرائی کے برابر بھی ایمان (کا درجہ ) نہیں۔ مسند احمد، مسلم عن ابن مسعود موسود کی دریاں کے دریاں کے برابر بھی ایمان کی دریاں کے دریاں کے دریاں کے دریاں کے دریاں کی دریاں کے دریاں کی دریاں کی دریاں کے دریاں کی دریاں کے دریاں کی دریاں کیاں کی دریاں کیاں کی دریاں کی دری

عدد الله عدد والله برگار بند ہیں ان کی اور جوان میں سسی کرنے والے ہیں ان کی مثال ایک ایسی قوم کی طرح ہے جنہوں نے قریدا ندازی کے ذریعہ جہاز کی منزلیس مقرر کرلی ہوں کسی کواوپر والاحصہ ملا اور کسی کو نچلاحصہ اب ینچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت برقی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزر کر جاتے ،اب جواوپر والے ہیں وہ کہتے ہیں جمیں یہ لوگ (بار بار اوپر آکر) تکلیف ویتے ہیں ہم آئیس نہیں چھوڑتے ،اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے جصے ہیں سوراخ کر لیتے ہیں اوپر والوں کو آکلیف نہیں دیتے ،اگر یہ انہیں ان کے اس ارادے سے نہ روکیس گے تو مب سے سب بلاک ہوجا نمیں گریاں اران کے باتھ کوروک لیا تو وہ اور سب بی جا نمیں گے۔

مسند احمد، بخاري، ترمذي عن النعمان بن بشيو

۱۹۵۳ تم میں سے کوئی ہرگز اپنے آپ کو حقیر نہ بنائے کہ جب القد تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے ُ نفتگو ہور ہی ہوتو و ویوں نہ کیجائے ہروردگار مجھے لوگوں کا ڈرتھا ، توالقد تعالیٰ فرماتے : مجھ سے تمہمارا ڈرنازیا وہ حق تھا۔ مسند احمد ، ابن ماجہ عن ابی سعید

۵۵۳۵ ۔ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور ووقوم طاقت وتعداد میں زیادہ ہوئے کے باوجودانہیں نے روکے تو التد تعالی ان پرعمومی عذاب مسلط کرویتے ہیں۔مسند احمد، ابو داؤ د ابن ماجہ، ابن حبان عن جریو

۵۵۳۷ میں گناد، نہ کرنے والے کے لیے ہے برکتی ونحوست کا باعث ہے اگروہ اسے مثابے گاتو مصیبت میں مبتلا ہوگا ،اس کی نبیبت کرے گاتو سنتگار ہو گااورا کر اس برراضی رہاتو اس سناد میں شر کیے ہو گا۔فو دوس عن انس

تشرت کنیسه خورسوی لیناحیا ہے کہ گناہ کو لیند کرنے والا گناہ کی بات میں شریک قرار دیا گیا توجو شخص گناہ میں ملوث ہوتواس کا کیاانجام ہوگا؟

۵۵۳۹ - گناہ جب پوشیدہ کیا جائے تو صرف کرنے والے کونقصان دیتا ہے اور جب ظاہر ہو جائے اوراس کوروکا نہ جائے تو عام لوگوں کے لیے بھی مصر ہوتا ہے۔ طبوانی فی الاوسط عن ابی ہویو ۃ رضی اللہ عنه

## برائی ہےرو کئے کااہتمام

مه ۵۵ ..... جب تومیری امت کود کھے کہ وہ ظالم کوظالم کہنے ہے ڈررہی ہے تو پھران ہے امانت لے لی گئی۔

مسند احمد، طبرانی فی الکہیر، بیھقی فی الشعب عن ابن عمرو، طبرانی فی الاوسط عن جاہو ۵۵۴۔۔۔۔۔ جبتم ایساکوئی کام دیکھو جسے تبدیل کرنے کی تم سکت ہیں رکھتے تو تھم رے رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالی خوداسے تبدیل فرمادیں گے۔

ابن عدى في الكامل بيهقى عن ابي امامه

۵۵۳۲ .... الله تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے ضرور پوچھیں گے یہاں تک کداسے یہ بھی پوچھیں گے کہ: تجھے برائی کود کمچے کراسے ناپسند سمجھنے سے کس چیز نے روکا، جب الله تعالیٰ اپنے بندے کے لیے دلیل ثابت کردیں گے تو وہ عرض کرے گا: جھے آپ کی امید تھی اور لوگول سے مجھے اندیشہ تھا۔مسند احمد، ابن ماجہ، ابن حبان عن ابی سعید

۵۵۳۳ الوگ جب کسی ظالم کود مکیے کراس کا ہاتھ نہیں رو کتے تو قریب ہے کہ القد تعالی انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کردے۔

ترمذي، ابن ماجه، ابوداؤد، عن ابي بكر

۵۵۳۷ ....الله تعالی اس قوم کو پاک نبیس فرماتے (جس میں) کمزور قوی سے اپناحق وصول نہ کرسکتا ہوا وراہے کوئی اذیت نہ پنچے۔

بيهقى في السنن عن ابي سفيان بن الحارث

۵۵۴۵ .....الله تعالیٰ اس قوم کو یا کے نہیں فر ماتے جس میں کمزور قوی سے اپتاحق وصول نہ کرسکتا ہو۔

٣ ٧ ١٥٠ .....القد تعالى اس قوم كوياك تبيس فرمات جس ميس كمزوركواس كاحق نه دييتي بول \_

ے ۵۵٪ الند تعالی اس قوم کو کیسے پاک کریں جس کا کمزوراس کے قوی ہے اپنا حق وصول نہ کرسکتا ہو۔

۵۵۴۸ الله تعالی اس قوم کو یا کشبیس فر ماتے جس میں ان کے طاقتورے کمز ورکوئتی نه دلوایا جائے۔ ابن ماجه، ابن حبان عن جاہو

٥٥ ٥٥ .... و وقوم ياكتبيل بوعتى جس مين ضعيف ابناحق وصول نه كرسكتا بو - ابن ماجه عن ابي سعيد

۵۵۵۰ ... بتم میں سے ہرکوئی اپنے بھائی کے لیے شیشہ ہے جب اے سی مصیبت و تکلیف میں و کھے اے ہٹادے۔

ترمذي عن ابي هويوة رضي الله عنه، كتاب البررقم ٩٣٠ :

۵۵۵.....میریامت میں سے پچھلوگ ایسے ہوں گے جنہیں پہلے لوگوں (صحابہ کرام رضی النّد عنہم ) کے اجرجیساا جردیا جائے گا، وہ لوگ برائی کا انکار کرنے والے ہوں گے۔مسند احمد عن د جل

عن عبدالله بن جراد من كا كلم كرفي والاسكر في والله بن جراد عن عبدالله بن جراد

۵۵۵ .... وی کی مناسبت ہے جب وہ کوئی برائی و کیھے اور اسے بٹانہ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کوجا نتا ہے کہ وہ اے برانجھنے والا ہے۔

طبراني في الكبير، بخاري في التاريخ عن ابن مسعود

#### الاكمال

۱۵۵۵ مے اےلوگو!اللہ تعالیٰ فریاتا ہے: نیکی کا تھم دو، برائی ہے روکو!اس ہے پہلے کہتم مجھ سے دعا کرواور میں (تمہاری دعا) قبول نہ کروں ، اورتم مجھ سے مانگواور میں تمہیں عطائہ کروں ،اورتم مجھ سے معافی طلب کرواور میں تمہیں نہ بخشوں۔الدیلسی عن عائشہ د صبی اللہ عنہا ۵۵۵۵.....ا بالوگو! الله تعالی قرماتا ہے: نیکی کا تھتم دو، برائی ہے روکواس ہے پہلے کہتم دعا کرواور بیس تہاری دعا قبول نہ کرون، مجھ ہے سوال کرواور بیس تہہیں عطانہ کرون، اور مجھ ہے مدد مانگواور بیس تہہاری مدونہ کروں۔بنجاری مسلم، و الدیلمی عن عائشہ دضی الله عنها کرواور بیس تہ بیس ہے جس نے برائی دکھے کراہے ہاتھ ہے روک دیا تو وہ بری الذمہ (فرمداری ہے اس کی جان چھوٹ گئی) ہے اور جوکوئی اسے ہاتھ ہے نہ روک سکتا ہوتو اس نے زبان ہے اس برائی کوروکا تو وہ بری ہے اور جوز بان ہے بھی نہ روک سکا، اور دل ہے اسے (روکنے کا قصد کیا) تو وہ بری ہے اور بری ہے اور بری ہے اور بری ہے۔ نہ ابی سعید

معلوم ہوا کہ ہر برائی اُنسان کے بس میں نہیں ہوتی جسے وہ ردگ سکے اگر ہر برائی کورو کنالا زم ہوتا تو شریعت ، ہاتھ زبان اور دل کا درجہ تھتیں

## خواہشات کی پیروی خطرناک ہے

۵۵۷۰ جب تک تمہیں تعلم نہ ہو، برائی ہے روکواور نہ نیکی کا تھم دو۔ابن النجاد والدیلسی عن ابن عبو ۱۳۵۵ میں آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ برائی ہے رو کے اور نیکی کا تھم دے جب تک اس میں تین تصانیس پیدانہیں ہوجا تیس ،ایبا دوست جس کا دو تھم دے رہا ہے ،ایبا دوست جس ہے وہ روک رہا ہے ،ایبا عالم جس کے ذریعے روکے ،ایباطریقہ جس ہے وہ روک رہاہے۔

الديلمي عن ابن عن الس

تشریخ:.....یعنی نرمی سے نیکی کا تھم دے اور برائی ہے رو کے اور جس چیز ہے رو کے اس کا تلم رکھتا ہوا ورا نداز بھی میاندرو ہو۔ ۵۵۶۲ ... بتم یا تو خواد مخواہ نیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے روکو گے یا اللہ تعالی تم پراپٹی طرف سے کوئی عذاب مسلط کردے گا، پھرتم اے پکارو گو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ بعنوری مسلم عن حذیفہ

۵۵۶۳ متم ضرور بضر ورنیکی کافتکم دو گیاو برانی ہے منع کرو گے یاالند تعالیٰ کونجم کوتم پرمسلط کردے گا، وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے، وہ اشنے شخت ہوں گے کہ بھا گیس گے نہیں ۔ نعیبہ من حداد فی الفتن عن الحسن، موسلا

١٤٥٥ - يونيكي كاتلم و اوريرائي تروية ووزيين مين الله تعالى في طرف ت فليفد بالله تعالى كي كتاب اوراس كرسول كاخليف ب الله الله عن توبان

#### قابل رشک بندے

١١٥٤ الياش تهبين اليناوك ندبنا أن جوندانمياء بي اورنه شهداء؟ ( پير بھي ) انبياء اور شهداء ان پررشك كھائميں كے، ان كان مقامات

کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آئہیں عطاموں گے، جونور سے ہوں گےان پر وہ بلند کیے جا کمیں گے؟ وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کامحبوب بنا تیں طبی کی غرض سے چلتے ہیں کسی نے کہا: اللہ تعالیٰ کامحبوب بنا تب بند کرتا ہے اور ایسے امور سے تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے اور ایسے امور سے تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے اور ایسے امور سے روکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپیند کرتا ہے اور ایسے اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آئیں محبوب بنالیتا ہے۔

بيهقي في شعب الايمان وابوسعيد النقاش في معجمه وابن النحار عن انس

تشریکی: .....انبیاء و شهداء کارشک کرنااس معنی میں ہے کہ کاش جمیں نبوت و شہادت کی نقمت کے ساتھ ساتھ بینعت بھی مل جاتی ، جیسے کوئی عالم دین کسی خوش آ واز شخص کودیکھے جومبحد نبوی ﷺ کامؤ ذین ہوتو اسے جورشک آئے گاوہ بھی ای طرح کا ہے جیساانبیاء و شہداء کو ہوا ، دیکھیں'' فطرتی اورنفسیاتی باتیں''مطبوعہ نورمحمد کتب خاند آ رام باغ کراچی۔

۵۵ ۲۲ هـ.... میں ایسےلوگوں کو جانتا ہوں جوانبیاء ہیں نہ شہداء (پھر بھی ) انبیاءاور شہداءان کے مرتبوں پر قیامت کے دن رشک کریں اور وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کومخلوق کا اورمخلوق کواللہ تعالیٰ کامحبوب بناتے ہیں ، انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں تو جب وہ اس پر کار بند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنامحبوب بنالیتا ہے۔ بزاد عن ابسی سعید

ریرحدیث ضعیف ہے۔

۵۵۷۷ .... بتم میں ہے کسی کولوگوں کی ہیت جب وہ حق دیکھے یا سنے کہنے نے ہرگز نہ رو کے۔

مسند احمدوعبد بن حميد، ابويعلي في مسنده، طبراني في الكبير، بخاري مسلم عن ابي سعيد

۵۵۲۸ تم میں ہے کسی کولوگوں کا خوف ہرگزخق گوئی ہے ندرو کے جب اسے اس کاعلم ہو۔ابن النجاد عن ابن عباس ۵۵۲۹ نئم میں سے ہرا یک سے قیامت کے دن جوسوال ہوں گےان میں یہ بات بھی ضرور پوچھی جائے گی ، برائی کود کیھرتمہیں کس چیز نے انکار کرنے سے روکا؟ تو جسے اللہ تعالی دلیل کی تلقین کردیں گے وہ کہے گائے میر ہے رب! مجھے آپ کی امیداورلوگوں سے خوف تھا۔

مسند احمد عن ابي سعيد

• ۵۵۷ · خبر دار! التههیں لوگوں کی ہیب جق گوئی ہے نہ رو کے، جب وہ اسے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں یاد ولائے ، وہ کسی وقت کوقریب لاسکتا ہےاور نہ کسی رزق کودور کرسکتا ہے۔

ا ۵۵۷ ' عنقریب ایک ایسا فتنه ہوگا که مؤمن اپنے ہاتھ اور زبان سے اسے نہ بٹاسکے گا ،کسی نے کہا: کیا ہے بات ان کے ایمان کوکم کر ہے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں ، ہال اتناجتنامشکیز ہے ہے ایک قطرہ کم ہوجائے ،کسی نے کہا: ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنے ول سے ناپسند سمجھتے ہوں گے۔طبوانی فی الکیبو عن عبادہ بن الصامت

۵۵۷۲ نیکی کا تھم دواور برائی ہے روگواس سے پہلے کہ تم اللہ تعالی ہے دعا کرواور وہ تہباری دعا قبول نہ کرے اس سے پہلے کہ تم اس سے مغفرت طلب کرواور وہ تہبیں تالیّاء ہے شک یہود کے علماءاور نصاری کے مغفرت طلب کرواور وہ تنہیں ہر گزند بخشے ، ہے شک نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے روکناکسی وقت کونہیں تالیّاء ہے شک یہود کے علماءاور نصاری کے راہبوں نے جب ام بالمعروف ونہی عنواب میں مبتلا کیا۔

حلية الاولياء عن ابن عمر رضي الله عنه

عدد تم سے پہلے بنی اسرائیل کے اوگوں میں ہے جب کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا تو رو کئے والا اسے معذرت کرے رو کتا،

( مگر) جب آئند وکل آتی تو اس کے ساتھ بیٹھتا اور کھا تا بیتا، گویا کہ اس نے اسے کسی برائی میں مبتلا و یکھا ہی نہیں ، جب القد تعالیٰ نے ( مہلت دینے کے باوجود ) ان کا بیرو بید و یکھا تو بعض کے دل بعض سے دے مارے اور ان پر حضرت واؤ دعلیہ السلام اور میسلی بن مریم علیہ السلام بَن دینے کے باوجود ) ان کا بیرو بید و یکھا تو بعض کے دل بعض سے دے مارے اور ان پر حضرت واؤ دعلیہ السلام اور میسلی بن مریم علیہ السلام بَن رَبّ نے باقی لعنت کی ، بیاس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ حدے گزرتے تھے، اس ذات کی شم جس کے قبضہ تدرت میں گھر ( ﷺ ) کی جان ہے تم لاز مانیکی کا تعمل کے تعمل کے تاقی کر نہ الدر تعالیٰ تم جان ہے تم لاز مانیکی کا تعمل ورک اور کرنا اور برائی سے روکنا اور برائی کرنے والے کے باتھ روک لینا اور اسے پوری طرح حق پر مجبور کرنا وگرنہ التد تعالیٰ تم

میں ہے بعض کے دل بعض ہے دے مارے گا اورتم پر بھی ایسے ہی لعنت کرے گا جیسے ان پر کی۔ طبوانی فی الکبیو عن ابھی موسنی ۳ ۵۵۷ ۔۔۔۔اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کو پاک نبیس کرتا ، کہ ان کے کمز ورشخص کو اس کا حق نہ دیا جائے۔

ابن سعد عن يحيى بن جعدة، مرسلا

۵۵۵۵ .... لوگ جب سی ظالم کود کھے کراس کے ہاتھوں کونہ روکیس تو قریب ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے عمومی عذاب میں بہتلا کردے۔

العدني والحميدي، ابوداؤد، ترمذي حبس صحيح، ابن ماجه، بخاري مسلم عن ابي بكرة

۵۵۷۷ ..... افضل ترین جهاد ، ظالم بادشاه کے سمامنے انصاف کی بات کہنی ہے اور افضل ترین جہادتھم کا کلمہ ظالم باوشاه کے سمامنے کرنا ہے۔ طبورانی فی المکبیر عن واثلة

## منكرات كي وجهه عدومي عذاب

۵۵۷۵ میں جس قوم میں بھی نافر مانیاں کی جا تھیں ،اور وہ غالب اور تعداد میں زیادہ ہوں اورانہوں نے ان گناہوں کوتبدیل نہ کیا ہوتو اللہ تعالی انہیں اپنے عمومی عذاب میں مبتلا کردیتا ہے۔ابن اہی المدنیا فی کتاب الامر بالمعروف و النہی عن المعنکر عن جریو ۵۵۷۸ سے جب برانی ظاہر ہواور لوگ اے نہ روکیس ، تو اللہ تعالی ان پر اپٹا عذاب نازل کردیتا ہے ، کسی نے عرض کیا:اگر چدان میں نیک لوگ

۸۷۵۵ ۱۰۰۰ جب برای طاہر ہواور توک دیے ندروین، تو المدلعاق ان پرانیا عداب نارل ترویا ہے، کی سے ترک میا، اسر چدان کس میک توک ہوں؟ آپ نے فر مایا:ہاں آئیس بھی وہ عذاب پہنچے گا جوان( گئهگاروں) کو پہنچے گا، پھردہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف رجوع کریں گے۔

تعيير بن حماد في الفتن، حاكم عن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

9 ۵۵۷ .... میری امت میں جب نافر مانیاں ظاہر ہوں گی ، توالڈ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں بہتلا کردے گا ، کسی نے عرض کیا: کیااس وقت لوگوں میں نیک لوگ نہ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا: بلکہ جوعذاب (عام) لوگوں کو پہنچے گا وہ ان کوچھی پہنچے گا ، پھر وہ القد تعالیٰ کی مغفرت اورخوشنودی کی طرف رجوع کریں گے۔ مسند احمد ، طبر انبی فبی الکبیر عن ام سلمة

• ۵۵۸ میں از ارفر مایا: (بنی اسرائیل کے ان اوگوں پر لعنت کی گئی جو کا فرہوئے) تاکہ کا معصیت میں مشغول دیکھ کراسے روکتا، پھر جب آئندہ کل ہوتی تواسے اس کی معصیت اس کا کھانے پینے اور اس کا ہم مجلس ہونے سے نہ روکتی تواللہ تعالی نے بعض کے دل بعض سے دے مارے اور ان کے بارے میں قرآن میں نازل فر مایا: (بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی گئی جو کا فرہوئے) تا کہتم ظالم کا ہاتھ روک لو، اور اسے جن پر پوری طرح جھ کا دو۔

ترمذي، ابن ماجه عن ابن مسعود، ابوداؤدترمذي، ابن ماجه، عن ابي عبيدة، مرسلاً

۵۵۸۱ مندوں پراللہ تعالیٰ کی نارانسگی کی بیعلامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پران کے بچے مساجد میں مسلط کردے اوہ انہیں روکیس اوروہ بازندآ تھیں۔ الدیلمی عن ابن عباس

۵۵۸۲ ... گناه جب پوشیده کیا جائے تو صرف کرنے والے کونقصان دیتا ہے اور جب ظاہر ہموجائے اور اسے روکا نہ جائے توعوام کو نقصان دیتا ہے۔الدیلمئی عن ابی هو یو فه رضبی الله عنه

۵۵۸۳ مین می ہے جواللہ تعالیٰ کے لیے انساف قائم نہ کرے ،اور بری ہو ہ قوم جس میں گنامول کاار تکاب کیا جائے اور وہ روکیس نیس۔ الدیلمی عن جاہو

۵۵۸ ..... و وقوم انتبائی بری ہے جوشبہات کی وجہ ہے حرام کر د و چیز وں کو حلال سیجھنے لگے، بری ہے و وقوم جو نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ابوالشیخ عن ابن مسعود

۵۵۸۵ کنبگاروں کے ساتھ بغض کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروہ اور ان سے بخت چبروں سے ملواور ان کی ناراضنگی میں اللہ تعالیٰ کی رضاحیا ہو، اور ان سے دوررہ کراللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ ابن شاھین و اللہ یلمی عن ابن مسعود ۵۵۸۱ ۔ اپنے بے وقو فوں کے ہاتھ تھام اواس سے پہلے کہ اللہ تعالی انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابن النجار عن ابسی بھو ۵۵۸۷ ۔ . . . تو کیوں اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ، اللہ تعالی اس قوم کو پاک نہیں فرماتا جس میں کمزور کواس کاحق نہیں دیا جاتا۔

الشافعي، بخاري مسلم عن يحيي بن جعدة

۵۵۸۸ ... الله تعالیٰ اس قوم کوکسے یا کے کرے جس میں کمزور کوقوی ہے قن نه دلوایا جائے۔ طبرانی فی الکبیر عن ابن عباس ۵۵۸۹ ... تمہارا و نیامیں کسی تن گوئی کی وجہ ہے جس ہے باطل کو ہٹائے یا کسی تن کی مدو کرنے کی غرض ہے تھم رنامیرے ساتھ ججرت کرنے سے افضل ہے۔ ابو نعیم عن عصمة بن مالک

۵۹۰۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پاک نہیں کیا جس میں کمزورنا توال کاحق نہ لیتے ہوں۔طبرانی فی الکبیر عن عبداللہ من اہی سعیان ۵۹۰۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پاک نہیں کیا جس کا کمزورنا توال و بہس قوی سے حق وصول نہ کرسکتا ہو، جس کا قرض خواہ اس سے ابناحق (لینے ) سے پھر جائے اور وہ اس سے راضی بھی ہوتو اس کے لیے زمین کے جانوراور پانی کی محیفیاں و نا کرتی ہیں۔ اور جس کا قرض خواہ اس سے ناراض ہوکر چلا جائے ، تواس کے لیے ہرشب وروز ، جمعداور ہرمہدیتہ میں ظلم ککھا جاتا ہے۔طبرانی فی الکیر عن محولة بنت قیس

### منكرات كوباتھ سے روكنا جا ہے

۵۵۹۲ ... قوم میں جوشخص بھی گناہ کرتا ہےاورلوگ اسے ختم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں ، (اورانہوں نے ایسانہ کیا تو )الندتعالی اُنہیں م نے سے پہلے عمومی منذا ہے میں کرے گا۔ابن النجاد عن جویو

۵۵۹۳ ... . قوم میں جو شخص بھی معصیت کاار تکاب کرتا ہے ،اورلوگ اس سے زیادہ اورطاقتور ہوں پھراس کے معاملہ میں سستی سے کام لیس توانند تعالی انہیں عذا ب میں مبتلا کرد ہے گا۔ طبر انبی فبی الکبیو ، حلیۃ الاولیاء عن ابن مسعود

۱۵۵۹ میں جو تقوم میں جو خفس بھی معصیت کار تکاب کرتا: وہاوراوگ اس پرغالب اور کنٹرت کے باوجود پھر بھی وہ تبدیلی پیدا نہ کریں۔

اين عساكر عن اين مسعود

۵۵۹۵ ... جس توم میں کوئی شخص معصیت کا ارتکاب کرے اوراوگ باوجود قدرت اے ندروکیس تو قریب ہے کہ التد تعالی انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کروہے۔ بعدادی مسلم عن ابی بکو

۵۵۹۱ ....اس شخص کی مژال جوحدو دانقد پر قائم ہواور جوان میں سستی کرنے والا ہواور جوان میں پڑنے والا ہوان گروہوں کی ما نند ہیں جوکشتی میں ہوں ،اور پھر پیچدیث آئر کی ۔الرامھر مزی عن نعمان بن ہشیو

28.3. الله تعالیٰ کی حدود میں سستی کرنے والا ، اور صدود الله پر قائم اور ان کا تکلم دینے والا اور ان سے روکنے والا ، اس قوم کی طرح ہیں جنہوں نے قرعه اندازی سے مندری کشتی میں منزلیس مقرر کرلی ہوں ، بعض کو کشتی کا پچھلا حصد ملا ، اور وہ باتی قافلہ سے دور ہیں ، وہ ب وقوف ہیں ، وہ جبہ تھی اوگوں کے پاس پانی لینے کی غرض ہے آتے انہیں تکلیف پہنچاتے ، اب وہ کہنے لگے ہم قافلہ کی نسبت کشتی کے قریب ہیں ، جبکہ ہم پانی ہر لیس کشتی کے قریب ہیں ، جبکہ ہم پانی ہر لیس کے قواس مورائ کو بند کر وہ است کے دور ہیں ، اس واسطے ہم قافلہ والوں اور اپنے ورمیان کشتی ہیں سورائ کر لیسے ہیں ، اور جب ہم پانی ہر لیس کے قواس مورائ کو بند کر وہ ہیں گواور آگے بوجہ کر کلباڑ الفعالیا اور شتی کی چوڑ افی ہر مارے کے جان میں مورائ کو بند کر ہے ہو گاتی ہو گاتی کے مور ہیں ہو جا تکا ، اور اسے تھم وے کر کہا کہا گار ہے ہو؟ تو اس نے کہا تا ہم قافلہ کے زیادہ قریب اور اس سے وہ ہو جا کہا ہو جا گئی گار دیں گے ، تو اس نے کہا تا ہے تھا وہ ہم بلائ ہو جا کئیں گے۔

طبرانی فی الکبیر عن البعدان میں ہشید ۵۵۹۸ جس نے کسی بدعت (پر دوام)والے تخص کوڈرایا توالندتعالی اس کے دل کوائیان وامن سے تجروب کا واور جس کے سرعت وائے کو دھمکایا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی تھبراہٹ ہے امن عطافر مائے گا ، اور جس نے کسی بدعتی کی تو بین کی تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ بلند فر مائے گا ، اور جواسے اس طرح ملا کہ اس سے بشاشت کا اظہار کیا تو گویا اس نے اس کی تو بین کی جومجمہ (ﷺ) پرنازل کیا گیا۔

ابن عساكر عن ابن عمر

تشری : .... انجانے میں شرک میں مبتلا محص بھی مشرک نہیں کہلاتا چہ جائیکہ بدعت میں مبتلا!

2099 من بری گھراہٹ میں امن عطافر ما کیں وجہ ہے اعراض کیا تو القدتعالی انے امن وایمان سے بحرد ہے گا،اور جس نے سی برختی کو دھمکایا تو القدتعالی اسے بردی گھراہٹ میں امن عطافر ما کیں گے،اور جس نے بدختی کی تو بین کی تو القدتعالی جنت میں اس کے سودر ہے بلند فر ما کیں گے،اور جس نے بدختی کو سیام کیا با اسے خوشی سے ملایا ایسی حالت اس کا استقبال کیا جس سے وہ خوش ہوا تو اس نے اس شریعت کو کم سمجھا جسے اللہ تعالی نے محد ( دی کے بدختی کی برناز ل فر مایا۔ حطیب عن ابن عمر

انہوں نے فرمایا: اس روایت میں حسن بن خالدابوالجبنیدا سیلے ہیں جبکہ دوسر ےراوی معتبر ہیں۔

۵۷۰۰ ... جس نے اپنے زبان ہے کوئی حق اٹھایا تو اس کا جراس وقت تک جاری رہے گایباں تک کہ قیامت میں اللہ تعالی کا عکم آجائے تو اسے پوراپورابدلہ دیں گے۔ سموید، حلیہ الاولیاء عن انس

ا ٥٦٠٠ جس في كاوم كورميان كى معصيت كارتكاب كيا اورده ان كى طرح بانبول في المنع ندكيا توالله تعالى كادماس برى ب

طبواني في الكبير عن ابي امامة

۵۲۰۲ .... جوکسی کام میں حاضر ہوکرا ہے ناپسند مجھتا ہوتو وہ عائب کی طرح ہے اور جوعائب ہوکراس سے راضی رہاتو وہ عاضر کی طرح ہے۔ ابو یعلی فی مسندہ

### بادشاہوں کی اصلاح کا طریقنہ

۳۹۰۵ جس کے پاس کی بادشاہ کے لیے خیرخواہی ہواوروہ اس سے اعلانیہ بات نہ کرے، (بلکہ)اس کا ہاتھ پکڑے اور تنہائی میں لے جاکر کیے،وہ اگر قبول کرنے (تو فبہا)ورنداس نے اپنی ذمہ داری اداکر دی۔طبر انبی لمبی الکبیر، حاکم، بنحادی مسلم، عیاض بن غنم اور ہشام بن حکیم کا ایک ساتھ تعاقب کیا گیا۔

۲۰۱۰ ۔ جومظلوم کے ساتھ چلاتا کہ اس کاحق تابت کرے تو القد تعالی اس دن اس کے قدم تابت رکھے گاجس دن قدم ڈ گرگائیس کے۔

ابوالشيخ وابونعيم عن ابن عمر

۵۲۰۵ اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یقیناً میری امت کے (یکھ) لوگ قبور سے بندروں اور خنزیروں جیسی صورتوں کے ساتھ نگلیں گے بیانجام ان کی ، گنا ہوں میں مداہنت (سستی سے تکیراور برانہ کہنا) اور نہی (عن ایمنکر) سے رو کئے ، کی وجہ ہے ہوگا جبکہ وواس کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے۔ ابو نعیم عن عبدالوحمن بن عوف جبکہ وواس کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے۔ ابو نعیم عن عبدالوحمن بن عوف

٨٠١٠ ... و وامت ياكنبيس موتى جس كاضعيف بقوى سے ابناحق لا جارى كى حالت ميں وصول ندكر سكے۔

ابن عساكر عن عبدالله بن ابي سفيان بن الحارث بن عبدالسطلب

ع-۵۶۰ ... و ۱۵ مت پاکنبیس کی جاتی جس میں حق کا فیصلہ نه ہوا در نهضعیف ولا جیار شخص قوی ہے اپنا حق وصول کر سکے۔

طبراني في الكبر، حلية الاولياء والنقاش في القضاة، ابن عساكر عن ابن عسرو وسعا مدمد

۵۲۰۸ و وقوم یا کے نبیں ہوتی ،جس میں (حق کا) فیصلہ بیں کیا جاتا ، کہ کمزورولا حیار ، طاقتور ہے اپناحق وصول کرے۔

حلية الأولياء ابوسعيد النقاش في القضاة عن معز عمد من خمد مه

۵۲۰۹ .....وه امت پاکنبیں ہوتی جس میں کمزورلا جارتخص کاحق نه لیاجائے۔طبرانی فی الکبیر عن معادق، ابویعلی فی مسندہ عن ابی سعبد ۱۹۵۰ ... الله تعالیٰ اس امت کو پاکنبیں فرما تا ،جس میں حق کافیصلہ بیں کیا جاتا تا کے ضعیف ولا جارتخص قوی ہے ابناحق وصول کر لیے۔

ابوسعيد النقاش في القضاة عن معاويه وابن عمرو معا

اا ٧٥ .... الله تعالى اس امت كو پاكنبيس كرتے جس ميں ضعيف كے ليے تو ى ہے اس كاحق نه ليا جائے۔

النقاش عن عائشةوفيه حكام بن سلم

۵۷۱۳....اللّٰدتغالیٰ کے دین کووہی شخص قائم کرسکتا ہے جواس کے تمام اطراف کاا حاط کے ہوئے ہو۔ابو نعیبہ عن علی ۵۷۱۳.....آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی ، وہ ہاوشاہ کے پاس حاضر ہوکراللّٰدتغالیٰ کے تکم کے برخلان فیصلہ کریں گے، ندا ہے روکیس کے ،سوان پراللّٰدتغالیٰ کی لعنت ہو۔ابو نعیبہ والدیلمی عن ابن مسعو د

# حرب الباء ..... بذل المجبو د

## كمزوركي جانفشاني

#### الأكمال

۵۷۱۸.... بِشَك اللّدَلْقالَى بِوقُوفَى كَى المست كرتے بير سوائے كوآخرى كوشش تك بِبنجاؤ، پُھربھى اَ رُتم عاجز آ جاؤتو كهو: بير نے اللّہ تعالىٰ پر بھروسدكيا يا، حسبى اللّه و نعم الو كيل مطبوانى فى الكبير عن ابى امامة

## شكىتە جالى اور در ماندگى

919 ۔ شکستہ حانی ایمان کا حصہ ہے۔مسند احمد، تو مذی، حاکم، عن اہی امامہ حادثی 316 ۔ اللہ تعالیٰ اس درماندہ مؤمن ہے محبت کرتا ہے جوجیے کپڑے پہنے اس کی پروانہ کرے۔ تشریح : ..... یا در کلیس ! بیاس حالت برحمول ہے جب انسان ہے بس والا جیار ہو، نیکن فعمت کے بوٹے کے باوجود بھٹے پرائے کپتا ہے پہنیا

#### الاكمال

۵۲۲ .... كياتم منت بوكياتم منت بو بشكسته حالي ايمان كاحصد بشكسته حالي ايمان كاحصد ب-

ابـوداؤد، ترمذي، سعيد بن منصور، ابن ماجه عن عبدالله بن ابي امامه عن عبدالله بن كعب بن مالك عن ابي امامة، سعيد بن منصور عن عبدالله بن ابي امامة عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن امامة

عبدالله بن الى امامه ابن والدين رق بن اسعيد بن منصور في مايا الى بات كا حمّال ب كه انهول في دونول سن ركها مؤ اوراتہوں نے ان کے والد کے حوالہ ہے اور ان کے والد ہے۔

مزی نے کہا: اے عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن الی امامہ ن ابیان محمود بن لبید عن امامہ سے روایت کیا ہے۔

۵۶۲۲ ... شكته حالي ايمان كا حصد هيه شكته حالي ايمان كا حصد بي شكته حالي ايمان كا حصد بسعند احسد، ابن ماجه، طبر اني في الكبير،

حاكم في الكني، بيهقي في شعب الايمان، ابونعيم، سعيد بن منصور عن عبدالله بن ابي امامه وثعلِبه الحارثي عن ابيه

۵۶۲۳ .....ا سالبوذ را کھر درااور بخت کپڑ ایہنا کرویباں تک عزت وفخرتمہارے دل میں کوئی راونہ یا سکیس۔

ابن منده عن انيس بن الضحاك السلمي قال:غريب فيه انقطاع

## حرف التاء ..... تقوي وير هيز گاري

٥٩٢٢ ..... برمقي آل محد الله عن انس

تشریخ ......ینی وه نبی کریم ﷺ کے اتنا قریب ہوجا تا ہے جیسا کہ قریبی رشتہ دار۔

۵۶۲۵..... چتنا تخصِیم ہےان باتوں میں اللہ تعالی ہے ڈر۔بنجاری فی التاریخ، ترمذی عن یزید بن سلمہ المجعفی

تشریح :....علم ہونے کے باوجودتفویٰ اختیار نہ کرنا بغاوت ہے۔

۵۲۲۲ ..... لوگول مين سب يع متندوه محص ب جوزيا ده بر بيز گار بور بخارى مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه

٧١٢٥ .....جس كي تنبح اس حالت ميس بموكه اس كااراده تقوي كابه و پھراى دوران اس كونى گناه سرز د بوجائة والله تعالى اسے معاف فر ماديتے ہيں۔ ابن عساكر عن ابن عياس

٥٦٢٨ ..... خُوشُحال وَتُنكَدَى بين الله تعالى ت رُر ابو قرة الزبيدي في سننه عن طليب بن عرفة

۵۲۲۹ .....جس جگہ ہو،اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، گناہ ہوجانے کے بعد نیلی کرلیا کرو، جواس گناہ کومٹادے کی ،لوگوں ہے اچھے اخلاق ہے جیش آؤ۔

مسند احمد، ترمذي، حاكم، بيهقي في شعب الايمان عن ابي فر، مسند احمد، ترمذي، بيهقي في شعب الايمان عن معاذ، ابن عساكر عن انس حدیث نمبر۲۳۵۳۸ میں گزرچی ہے۔

ا ١٣٧٥ ..... بات تقوي كى كان ہے كتم جو چيز سيھ چكے اسے انجانى چيز كى طرف سيھنے ميں لگادو، اور جو چيز جان چكے اس ميں نقصان ، زيادتى كى کی ہے،آ دمی انجانی چیز میں برنائی کرتاہے معلوم چیز کے فائدہ اٹھا تاہے۔ حطیب عن جابو ٢٣٢٥ .....و يجهوتم كور باورسياه ي الصل نبيس مال بدكتم تقوى ميس است بره وجا و مسند احمد عن ابي فر

۵۶۳۳ .... میں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور ہراونجی جگہ پراللہ اکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ابن ماجہ عن ابی هریو ۃ رضی اللہ عنه ۵۶۳۳ ..... حسب مال ہاورعزت وشرافت تقویٰ میں ہے۔ مسند احمد، تر مذی، ابن ماجہ حاکم عن سمو ۃ ۵۶۳۵ .... بہترین تو شریقوی ہے اور دل میں بہترین چیزجس کا القاکیا گیاوہ یقین ہے۔ ابوالشیخ فی الثواب عن ابن عباس ۵۶۳۵ .... اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اور ہراونجی جگہ اللہ اکبر کہنے کا اہتمام کرو۔ تر مذی عن ابی هریر ۃ رضی اللہ عنه عنه ۵۶۳۷ .... اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اور ہراونجی جگہ اللہ اکبر کہنے کا اہتمام کرو۔ تر مذی عن ابی هریر ۃ رضی اللہ عنه اللہ عنه موسلاً عند ۵۶۳۷ .... عنہ موسلاً کا اللہ عنہ اور یقین ہے پرواہی میں ہے یعنی اگر کسی وقت پاس کچھ نہ ہوتو پریشانی وقلق شہو۔ موسلاً ابن ابی المدنیا فی المیقین عن یحییٰ بن ابی کئیر ، موسلاً ابن ابی المدنیا فی المیقین عن یحییٰ بن ابی کئیر ، موسلاً

۵۶۳۸ ...... هرچیز کی کان ہوتی ہےاورتفو کی کی کان اہل معرفت کے دل ہیں۔طبوانی فی الکبیر عن ابن عمر ، بیھقی فی شعب الایمان عن عمر ۱۳۸۹ ۵ ...... و و کتنا پر ہیز گار ہے؟ و و کس قدر پر ہیز گار ہے؟ .....ا بیا چروا ہا جو پہاڑ کی چوٹی ہیں بکر یوں کے درمیان نماز قائم کرتا ہے۔طبر انبی فی الکبیر عن اببی امامه

۵۷۲۵ .....تم میں ہے میرے زیادہ نز دیک متقی لوگ ہیں ، جو بھی ہوں اور جہال بھی ہوں۔ تشریح: ...... جو بھی ہوں ہے خاص نسب کی نفی اور جہاں بھی ہوں ہے خاص جگہ کی نفی اس واسطے کہا کٹر لوگ جو یہ بچھ بیس کے صرف عالی نسب ہی پر ہیز گار ہوتے ہیں یاصرف خاص مقامات و بابر کات کے دہنے والے ہوتے ہیں غلط ہے۔

#### الأكمال

۵۶۲۷ ..... نوگوں میں سب سے عزیمتند سب پر ہیز گار ہے۔ ببخاری و مسلم عن ابی هویو قارضی اللہ عنه ۵۲۲۷ ...... متقی اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیر ہے۔ ابوالشیخ عن ابن عمر ۵۶۲۵ ...... مرد کی عزیت اس کے تقویٰ میں ہے، اس کی جوانمر دی عقل میں اور اس کا حسب اس کے اخلاق ہیں۔ ۸۶۲۸ ..... مرد کی عزیت اس کے اخلاق ہیں۔

العسكوي عن ابي هويوة وضي الله عنه

۵۶۲۵.....ونیا کی عزت مالداری اور آخرت کی عزت تقوی ہے (جبکہ) تہماری پیدائش ایک مرداورعورت (کے ذریعہ) ہے ہے۔ اللدیلمبی عس ابس عباس ۵۲۵۰....ونیا کی شرافت مالداری اور آخرت کی شرافت تقوی ہے اور تمہاری پیدائش ایک مرواور عورت ہے ہے بتمہارا شرف مالداری بتمہارا کرم تقوی بتمہارا حسب اخلاق اور تمہار ہے نسب اٹمال میں ۔الدیلمی عن عمر

٦٥١ ٥.... نوگ (حضرت) آدم وحوا (عيبهاالسلام) کی اولا د میں، جیسے صاع کا کنار د (صاع برانے زمانے میں ایک پیانہ ہوتاتھا)۔ جسے وہ ہرگز نے جرکیس گے ہتم ہے تمہارے حسب نسب کے بارے سوال نیس ہوگا ، قیامت کے روز سب سے زبادہ عزت والاتم میں کا سب سے پر ہیز گار ہے۔

ابن سعد وابن جرير عن عقبة بن عامر

۵۷۵۲ ..... اوگوا تمہارارب ایک بتمہاراباپ ایک (لبندا) کسی عربی کو جمی پراورنہ کسی مجمی کوعربی پرکوئی فضیلت حاصل ہے نہ گورے کوسیاہ پراورنہ سیاہ کو گورے پر اورنہ سیاہ کو گورے کو سیاہ پراورنہ سیاہ کو گورے پر فضیلت حاصل ہے نہ گورے کو سیاہ پراورنہ سیاہ کو گورہ کیا ہے ہاں سب سے زیادہ عن جا کا اور موکیا ہیں نے پہنچادیا؟ (لبندا) حاضر محفی غائب تک (بیبات) پہنچادے بیھقی فی شعب الایمان عن جابو

۵۷۵ ..... منتقی لوگ سروار ،علما ،فقها ،قائدین ،علم کے عہدوں کی ادائیگی کی ذمدداری کا حساب ان سے لیا جائے گا ،ان کے پاس بیٹھنا ( با عث ) برکت ،ان کی طرف دیکھنا نور ( دل کا سبب ) ہے۔المحطیب عن عائشہ

۳۵۲۵ ... متقی لوگ سردار ، فقہاء قائدین ہیں ، ان کے پاس ہیٹھنا (علم میں ) اضافہ ہے وہ عالم کہ جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ہزار عبادت گزاروں ہے افضل ہے۔الحلیلی عن علی

. ۵۷۵۵ .... جنہاراربایک، باپ( آ دم )ایک، دین ایک، نبی ایک(لہٰذا) نہ سی عربی کو مجمی پراورنہ مجمی کوعربی پرای طرح کسی گورے کو کالے پرنہ کسی کالے کو گورے پرکوئی فضیلت حاصل ہے( مگریس) تفوی کی وجہ ہے۔ابن النجاد عن ابسی سعید

٥٦٥٦ ... الله تعالى مقى عنى اور بوشيده بند يو يسند كرت بيل مسند احمد، مسلم، العسكرى في الامثال عن سعد

۵۲۳۰ پر بیرهدیث کر رچی ہے۔

۵۲۵۔...میرے اہل بیت بدلوگ نبیں جو یہ بچھتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہیں (جبکہ) ایسانہیں،میرے دوست تم میں سے متقی لوگ ہیں جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، اے اللہ ایسانہیں اصلاح کی اس کا فساد ہیں جا ہتا اللہ کی تسم امیری امت کودین سے ایسے ہی ہٹا ویا جائے گا جیسے کھلے میدان میں برتن کو بھوڑ دیا جاتا ہے۔ طبرانی عن معاذ

م ١٥٨ ..... الوكول على ، مير من زد كي ترين مقى لوك بين سود كيولو، لوك قيامت كدن اعمال نبيس لا كي على اورتم دنيالا وكاور مين تم سه الماجيرا ويصرلون كارابو يعلى ، ابن ابي عاصم في الاحاد عن الحكم بن منهال او ابن ميناء

پ پہر دند روں مصبوبی میں ہی سمان کی مصرف کا مہاں کو جاتا ہے۔ ۵۲۵۹ ۔۔۔۔ ہتم میں سے میرے نز دیک متقی لوگ ہیں اگر چہ نسب سے زیادہ قریب ہےلوگ قیامت کے روز اعمال لائمیں سے ،اورتم دنیا کو مصرف کے مصرف کے ،اورتم دنیا کو مصرف کے مصرف کر دیگر کے مصرف کرنے کے مصرف کرنے کے مصرف ک

ا پنے کندھوں پر لا دے آؤ گئے تم کہو گے: اے تھر! میں کہوں گا: ہاں ای طرح ، ای طرح ۔ الدیلمی عن معاذ معاذ ۱۳ میں سے میرے نز دیک تر لوگ متنی ہیں ، اگرتم وہ ہوتو میرے نز دیک ہو، ورند دیکھو، پھر دیکھو،لوگ ہرگز اعمال ندلا کیں ، اور تم ہوجھ لا دے آؤگے ، سوتم سے اعراض کر لیا جائے گا،قریش اہل امانت ہیں جس نے لغزشوں کی وجہ سے ان سے بغاوت کی ، اللہ تعالی اسے نقنوں کے بل گرائے گا۔ حاکم عن اسمعیل بن عبید بن دفاعة الزرقی عن ابیه عن جذہ

ں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں۔ ۱۲۱۵۔۔۔۔ خبر دار اہم میں سے فلاں کی اولا دمیر ہے نزد یک نہیں ،کیکن میر سے نزد یک تر لوگ پر ہیز گار ہیں ، جو بھی ہوں جہال بھی ہوں۔

الحكيم عن عمروبن العاص

## ير ہيز گاروں کوقر ب حاصل ہوگا

٣٧٢٥.....ا ان القريش التم ميں مير منزويك ترين لوگ پر بيز كار بين اگرتم تقوى اختيار كروتو مير عقريب بواورا كرتم بار مغير ،الله

تعالی کے زیادہ ڈرنے والے ہیں تو وہ میرے نزدیک ہیں، یہ (دین کا)معاملہ بمیشہ تم میں رہے گا جب تم حق پر قائم رہے جب تم اسے پھر جاؤگے،اللہ تعالیٰ تہمیں اسے چھیل دے گا جیسے لائھی چھیل دی جاتی ہے۔الدیلمی عن ابی سعید ٥١٦٣ ....جس چيز كوتم الله تعالى سے ڈركر حچوز دو كے الله تعالی تهہيں اس ہے بہتر عطا كرو ہے گا۔

مسند احمد، نساني، والبغوي عن رجل من اهل البادية

۵۶۶۳ ۔....تم پراللہ تعالیٰ کا تقویٰ واجب ہے،اگرتم کسی قوم (جماعت) کے پاس ہے اٹھواور وہ کوئی ایسی بات کریں جسے س کرتمہیں خوشی ہوتو ان کے پاس آ جاؤ ،اور جب تم ان سے سنو کہ وہ ایسی بات کررہے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہوتو انہیں چھوڑ دو!

ابن سعد عن ضرغامة بن عليبة بل حرمله، عن ابيه عن جده

٢٧٥ ..... جستخص مين تقوي نهيس اس كاكوني وين بيس الديلمي عن على تشريح:....اس واسطے كه دين كے تمام شعبوں ميں جب تك پر بييز گارى كومد نظر نه ركھا جائے تو كوئى كام يجيح تہج وانداز پر بهو بى نبيس سكتا۔ ٣٧٧ ٥..... لوگوں تقویٰ کوا ختیار کروتمہارے پاس بغیر پونجی و تنجارت کے رزق آئے گا پھرآپ بیرآ بیت پڑھی: جواللہ تعالیٰ ہے ڈیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیے گا اور اسے ایسی جگہ ہے رزق دے گا۔ جہاں ہے اسے کمان بھی نہ ہوگا۔

طبراني في الكبير وابن مردويه، حلية الاولياء عن معاذ

طبرانی کی انگلیر وابن مو دوید، حلید الاولیاء عن معاد ۵۲۷۷.....الله تعالی سورمتیں پیداکیں، ہررحمت (میں آئی وسعت ہے کہ وہ) زمین وآسان (کےخلاء) کوجمر دے، ان میں ہے ایک رحمت کو معدد لوگوں میں تقسیم کیا ،اس کی وجہ سے مال اپنے بچہ برمہر بانی کرتی ہے،اس کی وجہ سے وحشی جانوراور پرندے پانی چیتے ہیں ،اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پررحم کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو شقین کے لیے کردے گا ،اوران کے کیے ۹۹ درجے بڑھادے گا۔

حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۷۷۸....الله تعالیٰ نے رحمت کوسوحصوں میں پیدا کیا ہے، ایک رحمت لوگوں میں ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسين اولياء كي ليه ٩٩ حصرة خيره ركھ ميں ـ طبواني في الكبير عن بهزبن حكيم عن ابيه عن جده

٥٧٢٩ .....الله تعالى نے رحمت كسوجھے بيدافر مائے ،ايك رحمت (كے جھے) كونكوق ميں تقسيم كيا،اور ٩٩ جھے قيامت تك كے ليےر كھے۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس

#### رحمت کے سوجھے

• ۵۷۷ .....الله تعالی نے جس دن زمین آسان پیدافر مائے اس دن رحمت کے سوجھے پیدافر مائے ، ہر رحمت کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا آسان وز مین کے درمیان ہے،ان میں سے رحمت ( کے ایک حصہ ) کو گلوق میں تقتیم کیا ،اور ۹۹ جھے اپنی ذات کے لیے رکھ جھوڑے ،جب قیامت کا دن ہوگا تو اس رحمت ( کے حصے ) کوبھی واپس کر دیں گئے تو پھر ہے سو حصے ہوجا نیں جس ہےا ہے بندوں پر رحم فر مائے گا۔

حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۶۷۔....انسان کانفس جوان ہے آگر چہاس کی ہنسلی کی دونوں ہڈیاں بڑھا ہے سے بھرجا کمیں ،گمرجس کا دل اللہ تعالیٰ تقویٰ کی وجہ ہے صاف كرو\_، اورايك لوگ بهت كم بيل الحكيم عن مكحول مرسلاً، ابن المبارك عن ابي الدرداء رضي الله عنه، موقوفاً

## سنجيرگي ،غور وفكرا ورسوچ و بيجار

۵۶۷۲ .... بنجيدگي ،مياندروي، اورانچي ويال نبوت كاچوجيموال حصر بيد بن حميد، طبراني في الكبير، الضباء عبدالله بن سرجس

۵۶۷۳ .... سنجیدگی ہر چیز میں بہتر ہے صرف آخرت کے مل میں بہتر نہیں۔ ابو داؤ د، مستدرک حاکم، بیھقی فی شعب الایمان عن سعد ۵۶۷۴ .... سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلدی شیطان کی طرف ہے۔ ترمذی عن سہل بن سعد

۵۷۷۵ میندوی الله تعالی کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بیھقی فی شعب الإیمان عن انس

۲ ۲۷۵ .... جبتم کسی کام کااراده کروتواس کے انجام میں خوب غور وفکر کرلو، اگراس کا انجام بہتر ہوتواہے کرگز رو، اوراگر براہوتورک جاؤ۔

ابن المبارك في الزهد عن ابي جعفر عبدالله بن مسورالهاشمي مرسلاً

۵۶۷۵ ..... جبتم کسی کام کااراده کرو، بنجیدگی اختیار کرو، یهان تک کهالند تعالی تهبین اس سے نکلنے کاراسته دکھادیں۔

بخاري ادب المفرد، بيهقي في شعب الايمان عن رجل من بلي

۵۷۷۸ ... جس نے سوچ و بچارہے کام لیا تو اس نے درست کام کیایا اس کے قریب ہوااور جس نے جلدی اس نے ملطی کی یا ملطی کے قریب ہوا۔

طبراني في الكبير عن عقبه بن عامو

٩٧٧٥ ..... جبتم نے سوچ و بچار کرلیا تو تم نے سے کام کیا یا تم سے کا بات کے قریب ہو گئے اور جب جلدی سے کام او گے تو نُلطَی کرو گے یا قریب ہو گئے اور جب جلدی سے کام او گئے تو نُلطَی کرو گے یا قریب ہو گئے اور جب جلدی سے کام اور گئے تو نُلطَی کرو گے یا قریب ہو گئے اور جب جلدی سے کام اور کے اور جب کام اور کے اور جب کام اور کی اور کے اور جب جلدی سے کہ مطلی میں پڑ جا دُ گے۔ بیھنے فی السنن عن ابن عباس

• ۲۸۰ ....غور وفکر الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب ہے تو خوب غور کر لیا کرو۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغِضب و الخرائطي في مكارم الاخلاق عن الحسن مرسلاً

## اللدنعالي برنوكل وبهروسه

۵۶۸۱....میری امت کے ستر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے،اوروہ ایسےلوگ ہیں جونہ جھاڑ پھونک کریں گے نہ فال نکالیں گے نہ جانوروں کو داغیں گےاوروہ صرف اپنے رب پر پھروسہ کریں گے۔

بخارى عن ابن عباس، مسِند احمد، مسلم عن عمران بن حصين، مسلم عن ابى هويرة رضى الله عنه

۵۱۸۲ .....میرے سامنے(عالم مثال میں) امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت دیکھی، ایک نبی کے ساتھ ایک مختص اور دو آ دمی دیکھے، اور ایک نبی کے ساتھ ایک میرے سامنے ایک بہت بڑا گروہ نمود ارہوا، میں نے سمجھا بیمیری امت ہے، مجھے کہا گیا: بیموی (علیہ السلام) اور ان کی قوم ہے، البتہ آپ اس کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا گروہ ہے پھر مجھ ہے کہا گیا: اب آپ اس دوسری طرف دیکھیں، تو میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے تو مجھے کہا گیا: بیم آپ کی امت ہے ان کے ساتھ سنتر ہزار لوگ ایسے ہیں، جو بغیر حساب وعذا ہے جنت میں جا کمیں کے ، کسی نے عرض کیا: دہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے اور نہ جانوروں کو واضح ہیں، (بلکہ) وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھونک نہیں کرتے ہیں، دور نہیں کرتے ہیں۔

مسند احمد بعنادی مسلم عن ابن عباس ۵۶۸۳ .....میری امت کے ستر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جونہ جانوروں کو داغتے ،اور نہ خودکو داغتے ہیں نہ جھاڑ پھونک کرتے اور نہ فال لیتے ہیں (بلکہ) وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ البزاد عن انس

برت مرور برائی ہے ہیں رہبرہ ہوہ ہے رہ ہروسہ رہتے ہیں۔ ہبراد طن ایس ۵۲۸۴ ۔۔۔۔ ہتم اگر اللہ تعالی پرایسے بھروسہ کر وجیسا بھروسہ کرنے کاحق ہے تو وہ تہہیں ایسے رزق وے جیسے پرندوں کو ویتا ہے صبح کو خالی پہیٹ جاتے اور شام کو پہیٹ بھرے واپس جاتے ہیں۔ مسند احمد، تر مذی، ابن ماجہ، مسندرک المحاکم عن عمر ۵۲۸۵ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہا ہے مؤمن بندے کوالی جگہ سے رزق دیں جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ فردوس عن ابي هريرة رضي الله عنه، بيهقي في شعب الإيمان عن على

۵۷۸۲ .....جواس بات ئے خوش ہو کہ وہ سب لوگوں سے طاقتور ہوجائے تو وہ اللہ تعالی پر چھروسہ کرے۔ ابن ابی الدنیا فی التو کل عن ابن عباس

١٤٨٨ ... اوتث كوبا ندهواور ( يهر ) تو كل كرو \_ تر مذى عن انس

٥١٨٨ ---- اع بير ي يبها واورتوكل كرو-بيهقى في شعب الايمان عن عمرو بن امية

٥٧٨٩....ا\_\_ بيزى ۋالواوركېروسهكرو\_خطيب في رواة مالك وابن عساكر عن ابن عمو

• 319 .....الله تعالی وا وُوعلیہ السلام کی طرف وی بیجی: جو بندہ مخلوق کی بجائے جھے پر اعتاد کرتا آاور میں اس بات کو اس کی نیت سے جا نتا ہوں (پھراگر) آ مان اپنے رہنے والوں سمیت اس کے لئے مکر کر ہے تو میں پھر بھی اس کے لیے راہ نکال ووں گا اور جو بندہ میر ہے بجائے مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے اور جھے اس کی سیوں کو کاٹ ویتا ہوں بجائے مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے اور جھے اس کی سیوں کو کاٹ ویتا ہوں ہوا کو اس کے قدموں تلے سے ہٹا ویتا ہوں ، اور جو بندہ میری اطاعت کرتا تو میں اسے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں ، اور جھے سے بخشش مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں ، اور جھے سے بخشش مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں ، اور جو بندہ میری اطاعت کرتا تو میں اسے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں ، اور جھے سے بخشش مانگنے سے پہلے اسے بخش ویتا ہوں ۔ ابن عسا کو عن کعب بن مالک

#### الأكمال

۱۹۲۵ .....الله تعالیٰ نے داؤدعلیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: مجھے میری عزت کی قسم! جو بندہ میری مخلوق کی بجائے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے مجھے اس کی سے بات اس کی نیت سے پیتہ ہوتی ہے پھر آسان زمین اپنے باسیوں سمیت اس کے خلاف تدبیر کرے تو میں اس کے لیے نکلنے کی راہ نکال دوں گا۔

اور جوبندہ میرے بجائے مخلوق پراعتاد کرتا ہے اور مجھے اس کاعلم اس کی نیت ہے ہوتا ہے تو ہیں اس کے سامنے ہے آسانی رسیوں کوکا ث دیتا اور اس کے قدموں تلے ہے ٹیک کو ہٹادیتا ہوں ، اور جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو ہیں اسے مانگنے ہے پہلے عطا کرتا ہوں ، دعا مانگنے ہے پہلے قبول کرتا ہوں مغفرت طلب کرنے ہے پہلے بخشنے والا ہموں۔ تمام و ابن عسامحر و الدیلمی عن عبدالوحمن بن تعب بن مالک عن ابیہ اس ہیں یوسف بن السفر متروک جوحدیث ہیں جھوٹ ہے کام لیتا تھا ، پہنی نے کہا:

وہ ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جوحدیث وضع کرتے ہیں۔

۵۲۹۳ .....جس نے اللہ تعالیٰ پر بخروسہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے لیے کافی ہوگا ،اوراسے ایس جگہ سے رزق دے گاجہاں ہے اس کا گمان بھی نہ ہوگا ،اور جو دنیا کی طرف لگ گیا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کردے گا۔الدیلمی عن عموان بن حصین و الشاشی و ابن جویو ۱۹۷۳ .....اگر تو اللہ تعالیٰ آئیا تو کل کر ہے جسیا تو کل کرنے کا حق ہے تو تجھے ایسے رزق ملتا جسے پرندوں کو ملتا ہے ضالی پیٹ جاتے ہیں اور سیر ہوکروا پس آتے ہیں۔بیھفی فی شعب الایمان عن عمو

۵۲۹۵ ... ..اسے (اوٹٹ کو) بائدھاورتو کل کر۔ترمذی غریب، ابن خزیمہ، حلیۃ الاولیاء، بیھقی فی شعب الایمان، سعید بن منصور عن انس یکی بن سعد نے کہا:ان کی احادیث غیرمعروف ہیں۔ابن حبان، مستدرک حاکم، بیھقی فی شعب الایمان عن عمروبن امیہ الضمری ۵۲۹۲ ..... عقلمندى كے بعدتو كل نصيحت بـــالديلمي عن عائد ابن قريظ

تشریخ:.....جولوگ اسباب کے ساتھ تو کل کرتے ہیں وہی تھے تو کل ہےاور جوبغیر اسباب کے تو کل کرتے ہیں وہ نو کل نہیں تعطل وفضول کام ہے۔

٣٩٧٥ .....جس نے جماڑ پھوتک کی اور داغا تو اس نے (گویا) تو کل تیس کیا۔ طبر انی فی الکبیر بیھقی فی شعب الایمان عن المغیرة بن شعبة ٨٩٧٥ .....اسے یا تدھاورتو کل کر۔الخطیب فی رواۃ مالک وابن عساکر عن ابن عمر

فر ماتے ہیں: میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں (اونٹ کو ) چھوڑ دوں اور تو کل کروں؟ راوی کا بیان ہے پھریہ ذکر کیا ،اس سند میں محمد بن عبدالرحمٰن بن بجیر بن بیار ،خطیب نے کہا: کہ متر وک ہیں۔

۔ طبرانی فی الکبیر ، ہیہ ہی ہیں الایمان وابن عساکر عن جعفو بن عمرو بن امیہ الضمری عن ابیہ مثلہ ۱۹۹۵۔۔۔۔ میرے رب نے مجھے وعدہ فرمایا۔ ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزارلوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جونہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں ، میں نے عرض کی: اے دب میرے لیے ان میں اضافہ فرما،اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ان میں اضافہ فرما،اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ان میں اضافہ فرما،اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم سے ستر ہزار، میں نے عرض کی اے میرے رب وہ پورے نہوں گے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے لیے انہیں دیہا تیوں سے پورا کردیں گے۔ابن سعد عن عمر بن عمیر

•• ۵۷۔....میری امت کے ستر ہزار کوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ، نہ فال لیتے ،اور نہ واغتے ہیں (بلکہ )اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

بعادی عن ابن عباس، مسند احمد مسلم، عن عمران بن حصین، مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه، طبرانی فی الکبیر عن حباب اے دارتطنی نے ابن عباس رضی اللہ عنّبها کے حوالہ سے افراد میں روایت کیا ہے اوراس تول کا اضافہ کیا ہے" وہ نہ فال لیتے اور نہ پہندیدگی کی وجہ سے چھوڑتے ہوں گے بعنی برشگونی نہیں لیتے ہیں۔

ا • ۵۵ ..... جنت میں ستر ہزارافراد بغیر حساب کے داخل ہوں گے ، جو نہ داغتے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ فال لیتے ہوں گے ( بلکہ )اپنے رب پرتو کل کرتے ہوں گے۔ ابو نعیہ عن حباب ابن الادت

## انبیاء کیبیم السلام کے پیروکاروں کی تعداد

۲۰۵۰ ۔۔۔۔ میرے سامنے (عالم مثال میں) انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ پیش ہوئے ، ایک نبی گر رتا تو اس کے ساتھ تین افراد ہوتے ، پھر کوئی نبی گر رتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ تھا ، یہاں تک کہ گر رتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ تھا ، یہاں تک کہ میرے سامنے موی علیہ السلام پیش کیے گئے ان کے ساتھ ، بنی اسرائیل کی بھیڑتی ۔ (انہیں دیکھ کر) مجھے تبجب ہوا ، میں نے کہا: یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا: اپ کے بھائی موی (علیہ السلام) اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل جی بھیڑتی ۔ (انہیں دیکھ کہا: میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا گیا: اپ بھی السلام کا ایک شاہراہ کولوگوں کے چروں نے بند کر رکھا ہے، مجھے پھر کہا گیا: اپ با کی طرف دیکھو ، میں نے نہ کہا کہاں و کی خات میں اس کے جروں نے بند کر رکھا ہے ، مجھے پھر کہا گیا: اپ با کی راضی ہوں ، پھر مجھے کہا گیا: اپ با کی راضی ہوں ، پھر مجھے کہا گیا: ان کے ساتھ موں ، پھر مجھے کہا گیا: ان کے ساتھ موں ، کھر انہوں کے جروں نے بند کر رکھا ہے ، میں نے کہا: اے میرے دب ایمی راضی ہوں ، پھر مجھے کہا گیا: ان کی ساتھ ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جا کیں گیا۔ ان کی ساتھ ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جا کیں گیا۔

تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں ، اگرتم ہے ہوسکے کہ ان ستر ہزار میں سے ہوجا ؤ تو ہوجا تا ، اور پھر بھی اگرتم ہے کوتا ہی ہوتو شاہراہ والوں ہے ہوجا تا ، اور مزیدا گرکوتا ہی کروتو افق والوں ہے ہوجا تا ، اس واسطے کہ میں نے لوگوں کو دیکھاوہ بہت بڑی تعدا دمیں ہوں گے اور ایک دوسرے پرفخر کررہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ جنت کا چوتھائی حصہ ہوں گے ، مجھے امید ہے کہ وہ اہل جنت کا نصف ہوں گے، استے میں عکاشہ اٹھے اور عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ! اللہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ مجھے ان سر (ہزار) میں سے بناد ہے، آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی، تھوڑی دیر کے بعدا یک دوسراشخص اٹھا اور کہنے لگامیر سے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے بناد ہے، آپ نے فر مایا: عکاشہ تم سے سبقت نے گیا، پھرکسی نے کہا: وہ ستر بزارکون میں؟ آپ نے فر مایا: جونہ داغ نگاتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے نہ قال لیتے ہیں، اور اپنے دب پر تو کل کرتے ہیں۔

#### غور وفكر

ابوالشیخ، طبرانی علی الاوسط، ابن عدی فی الاوسط، ابن عدی فی الکامل، بیهقی فی شعب الایمان عن ابن عمر ۱۸-۵۵....الله تعالی کی مخلوق میں غور (مگر) الله تعالی کے بارے میں غور وفکر نہ کرو۔ابوالشیخ حلیۃ الاولیاء عن ابن عباس ۱۹-۵۵....این دلول کوسر جھکا کرغور کرنے کاعادی بناؤزیا دہ غور وفکر اوراندازے سے کام لیا کرو۔فو دوس عن المحکم بن عمیر ۱۹-۵۵....ایک گھڑی کاغور وفکر سمائی میادت ہے بہتر ہے۔ ابوالشیخ فی العظمۃ عن ابی هریرۃ رضی الله عنه ۱۹۵۰....

#### الاكمال

اا ۵۵....ا کی گھڑی کاسوج و بچاررات بھرکے قیام ہے بہتر ہے۔

 درميان چيرسوسال كافاصله باورخالق مخلوق عظيم ترب ابوالشيخ في المعظمة، حلية الاولياء عن عبدالله بن سلام

## کام کواس کے اہل کے سپر دکرنا ....ازا کمال

۵۱۵۵۔۔۔۔اے اہل بیمامہتم مٹی کے عناصر ملانے میں سے سب سے ہوشیار ہو ہو ہمارے لئے مٹی کوملا دو۔ طبر انبی فی الکبیر عن طلق بن علی ۱۷ میں سے بیمامی مٹی کومقدم رکھواس واسطے کہ وہ چھونے میں ہڑی اچھی ہے۔ ابن حبان عن طلق

### لوگول کوان کے درجات میں رکھنا

ےاے۵۔....لوگول کوان کے مقامات میں رکھو۔ مسلم، ابو داؤ دعن عائشة ۱۵۵۔....خیر ونٹر میں لوگوں کوان کے مقامات میں رکھو،اوران کاادبا پچھے اخلاق سے کرو۔الخو انطبی فبی مکارم الاخلاق عن معاذ

#### تواضع وعاجزي

9اے۵۔... تواضع انسان کا مرتبہ ہی ہز ھاتی ہے، لہذا تواضع اختیار کرواللہ نعالی تہ ہیں بلند کردے گا،معاف کرنا انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے لہٰذامعاف کیا کرواللہ تعالیٰ تہمیں عزت دے گا،صدقہ مال کی زیادتی کا باعث ہے لہٰذاصدقہ کیا کرواللہ تعالیٰ تم پررتم کرے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن محمد بن عمير العبدي

۵۷۲۲ ... التدنتعالی نے میری طرف وحی بھیجی کہ (سب) تو اضع اختیا کرو ، کوئی کسی پرفخر نہ کرے ، اور نہ کوئی کسی سے بعثاوت کرے۔

مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، عن عياض بن حمار

۵۷۲۳ - الله تعالی غیری طرف وی جیجی که تواضع اختیار کرویتم میں ہے کوئی کسی کے خلاف بغاوت نه کرے۔

بخاري ادب المفرد، ابن ماجه عن انس

۵۷۲۳ میکمی التدنعالی کے لیے تواضع ہے کہ انسان اونجی جگہ بیضنے کی بجائے پست جگہ پر بیٹھ جائے۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الإيمان عن طلحة

۵۷۲۵ قواضع اختیار کرواورمسا کمین کے ساتھ جیٹھا کرواللہ تعالی کے بڑے لوگوں میں ہوجاؤ کے ،اور تکب سے نکل جاؤ گے۔ حلیہ الاولیاء عن اہن عمو

#### ا پنا کام خودانجام دینا

۳ عدد جيز كاما لكساس كازياده حقد ارب كداست الخفائ البنته بيركوني كمزورجواوروه السبب عاجز آرباج وتواست السلمان يحافى امدادوس، وعدد الله عنه طبراني في الاوسط، ابن عساكو عن ابي هريوة رضى الله عنه

تشریح :..... یعنی جب کوئی شخص بوجھ نداٹھاسک رہا ہوتو اس کی امداد کر دینی جاہیے۔

۵۷۲۷ ....تم تواضع اختیار کرو،اس واسطے که تو اُضع دل میں ہوتی ہے، ہر گز کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے بہت ہے کمزور بوسیدہ کپڑوں میں ایسے ہوتے ہیں اگرو واللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تشم کھا جیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کردے۔

طبراني في الكبير عن ابي امامة

۵۷۲۸ ... اس شخص نے تکبرنبیں کیا جس نے اپنے خادم سے ساتھ کھایا اور بازار میں گدھے پرسوار ہوا ،اور بکری کو باندھ کراہے دوھ لیا۔

بخاري ادب المفرد، بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

آج کل کے مسلمان ما زم اگر صفائی سھرائی کا اہتمام کریں توان کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ، باقی ہے کم اسحبابی ہو دو دبی بیس ، گھر میں جب مہمانوں کی کثر ہے ہو تا ہے وہ عمومانوں کو کھانا کھلانے میں محوج وجائے ہیں اور خادم کو بہت تا خیر ہے کھانا دیے ہیں ، ایک تو وہ خالی بیٹ بوتا ہے دوم رنگی برنگی اشیا ، کولا کی نظروں ہے د یکھتا ہے ، بعد میں اسے وہی روٹی ساگ دال بات دیا جاتا ہے تواس کے ذبی میں قور مد فروٹ اور کسٹر وُکا نقشہ جمع جو جاتا ہے وہ جو نہی دال کا لقمہ منہ میں رکھتا ہے تو اس کے لیے ٹگٹنا یوں مشکل ہو جاتا ہے جیسے پھر کا نگٹنا ، اس واسطے ، خادم کو پہلے کھانا کھلایا جائے ، بازار میں گدھے پر سواری ، آج کے دور میں موٹر کارہ اونی درجے کی سواریاں مراد ہیں ، مثلاً با نیسکل ، رکشہ وغیرہ ، کری کو دو ہے ہمرادگھر کا معمولی کام جے کرنا مر دھنرات ابنی تو ہیں بہت غلط روائ ہے کہ ہندو سلم سب کے سب عورت کو اپنی نوکر انی اور باندی بچھتے ہیں ، مشرق میں یہ بہت غلط روائ ہے کہ ہندو مسلم سب کے سب عورت کو اپنی نوکر انی اور باندی بچھتے ہیں معمولی درجہ کا کام بھی خور نمیں کرتے ، مثلاً کوئریا گھڑے سے بانی لے کرچیا ، شلوار میں ازار بندؤ النا ، بستر کی درشگی اور کھانا کھا جینے کے بعد کھانے کے برتن افھانا وغیرہ من پر معلومات کے لیے دیکھیں ، فطرتی ونف یاتی بی مطبوعہ نوٹ بھی کہ درشگی ورشیاتی با تھی ، مطبوعہ نوٹ بھی کہ در ہے گانا کوئی ہیں ، فیل کے در کی کی دور ہیں ، فیل کی کی درشگی اور کھانا کھانا ہوئی ہوئے ہیں ، مطبوعہ نوٹ بھی کے دیکھیں ، فطرتی ونف یاتی ہی ، مطبوعہ نوٹ بھی کی درشگی اور کھانا کھانا کھانا کھی ہوئے کے بعد کھانے کے برتن افھانا وغیرہ میں در کھی کی درشگی درشکی کھانا کھانا کھانا کے برتن افھانا وغیرہ میں میں میں درسکی کھیں ، فیل کے در کھیں ، فیل کی کے درسکی کی درسکی کی سور کی کی درشکی درسکی کوئر کی درسکی کی در بھی درسکی کی درسکی کی درسکی کی درسکی کی کشد کی درسکی کی درسکی کے درسکی کی درسکی کی درسکی کے در کی کوئر کھی کی درسکی کی درسکی کی درسکی کی درسکی کی درسکی کی درسکی کوئر کی کوئر کی کوئر کی درسکی کے در کی کوئر کی کی درسکی کی درسکی کے درسکی کی کی درسکی کے در کی کوئر کی کی در کی کی در کی کی کی در کی کی درسکی کی کوئر کی کی کوئر کی کی کی کوئر کی کی کی

۵۷۲۹ ...... ہر آ دمی کے سر میں ایک قدرومنزلت کا درجہ فر شتے ئے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ آ دمی تواضع کرتا ہے تو فرشتہ کو کہا جاتا ہے:اس کا درجہ بلند کرو،اور جب تکبر کرتا ہے قرشتہ کو کہا جاتا ہے:اس کا درجہ گھٹا دو۔

. طبراني في الكبير عن ابن عباس، البزار عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۷۳۰... جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی اللہ تعالیٰ اے بلند کردے گا۔ حلیہ الاولیاء عن ابی هر پرة رضی الله عنه ۵۷۳۱.... کھر درا تنگ کپڑ اپہنا کروتا کہ عزت وفخرتم میں کوئی راہ نہ بائے۔ ابن مندہ عن انیس بن الضحاک

۵۷۳۲.....جوان رہو(معکد بن عدنان کی مشابہت اختیار کروجو بخت جان تھے ) کھر درالباس پہنو تیراندازی کرو(یا چلتے قدم تیزی ہے آگ بڑھاؤ)اور (مجھی بھی ) ننگے یاؤل چلا کرو۔طبرانی فی الکبیر عن ابی حدود

صے۔۔۔۔۔جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہوئے (شاندار)لہاں چھوڑ دیا جبکہ وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اے لوگوں کے روبر و بلائیس گے اور اے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کے عمدہ جوڑوں میں سے جو جیا ہے گااسے پہنا کیں گے۔
ترمذی، مستدرک الحاکم عن معاذبن انس

#### الأكمال

٣٣٥٥٠٠ عائشة اتواضع اختيار كرو، ال واسط كدالقدتن الى تواضع كرنے والول كو پسند كرتا ہے اور تكبير كرنے والے اسے بيس بھاتے۔ ابو الشيخ عن عائشة رضى الله عنها

۵۷۳۵.....جواللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اے بلند کرے گا،اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اے بست کرے گا۔ ابن مندہ و ابو نعیم عن اوس بن حولی ۵۷۳۷ ۱۳۰۰ جواللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا ،اور جومیانہ روی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مالدار (یالوگوں سے لا پرواہ) کردے گا اور جواللہ تعالیٰ کو یا در کھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنامجوب بنالیں گے۔ابن النجاد عن ابی هریر ہ رضی اللہ عنه 2۷۵ میں ۵۷۳ میں کمزور موگا (لیکن) لوگوں کی کا سے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ، وہ اگر چہا پنے نفس و ذات میں کمزور موگا (لیکن) لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوگا اگر چہا پنی ذات میں بڑا ہو یہاں تک کہ وہ ان کے خزد یک کتے اور خنز مریسے بھی زیادہ ذکیل ہوگا۔ابو نعیم عن عمو

۵۷۳۸ ۔۔۔ جس نے اللہ تعالی کے سامنے انکساری کے کیے تواضع کی ،اللہ تعالی اسے بلند کرے گا،اور جو بڑائی کے لیے سر بلند کرے گا اللہ تعالی اسے گھٹائے گا،اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بیں اپنے اعمال کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ جب سی بندے کورسوا کرنا جا ہتے ہیں تواسے اپنی حفاظت سے باہر کردیتے ہیں، یول اس کے گناہ طاہر ہوجائے ہیں۔ابوالشیخ عن معاذ

۵۷۳۵ سالله تعالی فرماتا ہے جومیرے لیے اتن ی تواضع کرتا ہے میں اے اتنا بلند کر دیتا ہوں۔

مسند احمد، ابويعلي، الشاشي، طبراني في الصغير سعيد بن منصور عن عمر

تشرت : ..... بندے کی تواضع اپنی استطاعت ہے اگر چہ کم ہے کین حق تعالیٰ کی عطاء سرفرازی اپنی شان کے مطابق ہے۔ ۱۳۵۰ ۔... تواضع ہے بندہ کار تبد ہی بڑھتا ہے، لبذا تواضع اختیار کر واللہ تعالیٰ تہ ہیں بلند کر ہے گا۔الدیلمی عن انس ۱۳۵۷ ۔... اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس نے میرے تق کے لیے زمی کی اور میری خاطر تواضع کی اور میری زمین میں تکبرند کیا، میں اسے اتنا بلند کروں گایہاں تک کہ اسے علیمین تک پہنچا دوں گا۔ ابو نعیہ عن ابی ہریو ہ رضی اللہ عنہ

۳۷ ک۵ ..... ہرآ دمی کے سرمیں ایک درجہ ہے جس پرایک فرشتہ مامور ہے جب وہ بندہ تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کردیتا ہے اوراگر وہ خود بلتد ہوتو اللہ تعالیٰ اسے گھٹادیتا ہے، کبریائی وبڑا کی اللہ تعالیٰ کی جاور ہے سوجو بھی اللہ تعالیٰ ہے البھے گااسے اللہ تعالیٰ پست کردے گا۔

ابن صصري في اماليه عن انس

#### درجات کی بلندی اور پستی

۳۵۵۳۳ ہرآ دمی کے سرمیں ایک درجہ (بلندی دلیستی )ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بلند ہو اللہ تعالیٰ تجھے بلند کرے، اور جب وہ سراٹھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کی طرف کھینچتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے: بہت ہواللہ تعالیٰ تجھے بہت کرے۔ ابو نعیم والدیلمی عن انس

بہ ہم ۵۷۔ ۔۔۔ ہم بندے کے سرمیں ایک ورجہ (بلندی وپستی) فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ تواضع کرتا ہے تو القد تعالی اسے اس کی وجہ ہے بلند کرتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے بلند کرتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے بلند کرتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے جسک جالاند تعالی تجھے بلند کر دے۔ ابن صصری فی امالیہ عن انس

۵۷۵۵ - برآ دمی کے سرمیں دوزنجیریں ہوتی ہیں ایک زنجیر *سانوی آسان تک* اور دوسری ساتویں زمین تک پینجی ہوئی ہوتی ہے جب وہ توانشق کرتا ہے تو انتد تعانی است زنجیرے ذریعیہ سمان کی طرف بلند کرتا ہے اور جب تکبر کرتا ہے اسے زمین والی زنجیر کے ساتھ ساتویں زمین کی طرف جھکا دیتا ہے۔النحو انطی فی مساوی الا محلاق والحسن بن سفیان وابن لال والدیلسی عن انس

۔ جود نیامیں (تکبر کی بناپر ) اپناسراٹھائے گا ہے القد تعالیٰ قیامت کے دن گرائے گا،اور جود نیامیں اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف ایک فرشتہ بھیج گا جو اے مجمع سے اٹھالے گا، اور کیج گا:اے نیک ہندے!اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میری طرف میری طرف بتوان بندول میں سے ہے جن پرنہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مگین ہول گے۔ابن عسامحو عن ابسی بن محص ٧٣٧ه.... جو محض حسب ميں اچھی صورت والا ہو، تواضع کرنے ہے اسے عیب معلوم نه ہوتا ہوتو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے خالص لوگوں میں ہے ہوگا۔ ابو نعیم عن جابو المحلیة ج ٣ ص ٩٠ ا

# حبحوثا يانى يبينے كى فضيلت

۵۷۴۸۔۔۔۔۔ یہ واضع کا ایک طریقہ ہے کہ آ دمی اپنے بھائی کا حجوٹا ( پانی ) ہے اور جس نے اپنے بھائی کا حجوٹا بیا تو اس کے متر درجات بلند ہوں گے ،اس کی ستر برائیاں مٹائی جائیں گی اس کے لیے ستر نیکیاں لکھی جائیں گی۔

الخطيب عن ابن عباس وفيه نوح بن ابي مريم واورده ابن الجوزي في الموضوعات

پیروایت کہ ''مومن کے جموٹے میں شفائے' ان الفاظ سے ٹابت نہیں، مزید تفصیل کے لیے المقاصد الحسنہ '' کشف الخفا' الملّا لی المھنو عدفی الا حادیث الموضوعة ''المنار المدیف ''بعض لوگ طبعاً دوسروں کا جموٹانہیں ہتے ، گناہ دل نفرت و نا گواری پر ہوتا ہے طبعاً کسی بات سے پریشانی پر نہیں ہوتا، مثلاً وضو میں ناک جماڑ نا ایک دین فعل ہے لہٰڈوا اگر کوئی شخص کی وجہ سے ناک نہیں جماڑ تا صرف ناک میں بانی ڈوالٹ ہے اور اسے ول سے بر انہیں سمجھتا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ،کسی کا باپ بوڑھا۔ ہاور معذور ہے اسے کھانا کھلا نا اور پہیٹا ب وغیرہ کرنا پر تا ہے لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے گئدگی نے فرت ہے اور وہ مذہبیں چڑھا تا اور شدل میں باپ کی خدمت سے کرا ہت محسوس کرتا ہے صرف اپنی طبیعت سے مجبور ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔

اس کے بدلہ جنت کا چوڑا عطافر مائیں۔ابو یعلی، الذهلی الهزوی فی فوائدہ و ابن النجار عن ابن عباس

### حرف الحاء..... بشرم وحيا

۵۷۵۰۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ہے ایسے ہی حیا کر جیسے تواہے قبیلہ کے نیک مردوں سے حیا کرتی ہے۔ ابن عدی فی الکامل عن ابی امامه ۵۷۵۰۔۔۔۔ ہم میں سے ہرایک کواپنے ساتھ والے دوفرشتوں سے حیا کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ اپنے نیک پڑوسیوں کے دومردوں سے حیا کرتا ہے (جبکہ) وہ دونوں فر شنے رات دن اس کے ساتھ رہتے ہیں۔بیھی فی شعب الایمان عن ابی ھریو ہ رضی اللہ عنه ۵۷۵۲۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ہے ایسے حیا بروجیسا حیا کاحق ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق ایسے ہی تقسیم کیے ہیں جیسے تمہارے درمیان تمہارے درق تقسیم کیے ہیں جیسے تمہارے درمیان تمہارے درق تقسیم کیے ہیں۔بعدادی فی النادین عن ابن مسعود

۵۷۵۳ ساللہ تعالی ہے ایسے حیا کروجیہا حیا کاحق ہے، جس نے اللہ تعالی سے ایسی حیا کی جیسااس کاحق تھا تو وہ سراوراس کے اردگر دکی حفاظت کرے، پیپ اور جن چیزوں پر پیٹے مشتمل ہے اس کی حفاظت کرے، وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاور کھے اور جس کا آخرت کا اراوہ ہووہ دنیا کی زیب وزینت چھوڑ دے، جس نے بیکام کر لیے تو اس نے حیا یعنی التد تعالی ہے جو حیا کرنے کاحق ہے وہ حیا کر لی۔

مسند احمد، ترمذي، حاكم بيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود

تشریح :.....رمین آنکھ زبان اور کان شامل میں انہیں گنا ہوں ہے بچاؤ ، پبیٹ کے اردگر دشرمگاہ ہے ان کی حفاظت ،حرام مال کھانے ہے حفاظت ، دنیا کی وہ زیب وزینت جس میں حدورجہ کا تکلف اور بناؤ سنگار پایا جاتا ہے مثلاً بیوٹی پارلرمیں جاکر چبرے اور بالول کی درتنگی کرناوغیرہ ، باقی وہ زیب وزینت جوصفائی میں شامل ہے وہ مطلوب ہے تا کہ کوئی ہے ڈھنگا بن نمایال نہ ہو، صاف کیٹرے ،سرکے بالول کی حفاظت ،صحت کا

خیال رکھنا پر سارے امور تھم کے درجہ بیں ہیں اس ہے آئے بڑھنا تا مناسب ہے جس کی طرف حدیث بالا بیں تفصیل گزر چکی ہے سے مدالت کی بلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا چھین لیتے ہیں جب اس سے حیا چھین فی جائے تو اس تاب ہدہ وضی ملے گا،اور جب تو اسے اس حالت میں ملے کہ وہ تجھے مبغوض و نابسند بیدہ ہوتو اس سے امانت چھین کی جائے گی،اور جب اس تابسند بیدہ اس سے امانت چھین کی جائے گی،اور جب اس سے امانت چھین کی جائے ہوں ہوگا تو اس سے امانت جھین کی جائے ہوں ہوگا تو اس سے خیانت کی جاتی ہوتا سے رحمت چھین کی جائی ہے اور جب رحمت چھین کی جائے گا۔ وہ مردوداور ملعون ہوگا تو اس کے شکے سے اسلام کا قلادہ (ہار) چھین لیا جائے گا۔ وہ مردوداور ملعون ہوگا تو اس کے شکے سے اسلام کا قلادہ (ہار) چھین لیا جائے گا۔ وہ مردوداور ملعون ہوگا تو اس کے شکے سے اسلام کا قلادہ (ہار) جھین لیا جائے گا۔ وہ مردوداور ملعون ہوگا تو اس کے شکے سے اسلام کا قلادہ (ہار) جھین لیا جائے گا۔ ابن ماجہ عن ابن عصر

۵۵۵۵.....حیااورایمان دونوں ایک جوڑ میں ہیں جب ایک سلب کرلیا جائے تو دوسرااس کے پیچھے ہولیتا ہے۔ بیھفی فی شعب الایمان عن ابن عباس رضی اللہ عنه

## حياءاورا يمان كاتعلق

۵۷۵ ۔۔۔۔ حیااورایمان دونوں جوڑ دیئے گئے ہیں، جب ایک ختم ہوجائے تو دوسرانھی ختم ہوجا تا ہے۔

حاكم، حلية الاولياء، بيهقي في شعب الايمان عن انس رضي الله عنه

۵۷۵۷ ..... بردین کے کچھاخلاق ہوتے ہیں جبکہ اسلام کے اخلاق حیا ہے۔ ابن ماجہ عن انس و ابن عباس

٥٤٥٨ .... حياايان كاحمد بمسلم، ترمذي، عن ابن عمر

۵۵۵ ..... ايمان اور حيا ايك سأتحد ملع موسع بين دوتون اكتفع بي شتم موتة بين -طبر اني في الاوسط عن ابي موسني

۵۷ ۲۰ ....حیااورایمان دونو ل استی ملے ہوئے ہیں جب ایک ختم ہوتو دوسر ابھی ختم ہوجا تا ہے۔

حلية الاولياء، حاكم، بيهقي في شعب الايمان عن ابن عمررضي الله عنه

١١ ١٥ ....حيا الى الوراد أن عيد طبر إنى في الكبير عن قرة

٦٢ ١٥ .....حياساري كي ساري بهملاني وبهتري هم مسلم، ابو داؤ دعن عمران بن حصين

٢٢ ١٥٠ ... حيا يرا بولى بدا بولى بدينا ولى مسلم عن عمران بن حصين

٣٧ ١٥٥.....حياايمان كاحصه بهاورايمان جنت مين (جائے كاؤرليد) بهرب بهروه گوئی جفا كاحصه بهاور جفاجهم مين (جائے كاؤرليد) ہے۔ طبر انبي في الكبير ، بيهقي في شعب الايمان عن عمر ان بن حصين

۵۷ ع۵ حیااور کم کوئی ایمان کے دوجز ہیں (جبکہ) بے ہودہ کوئی اور بیان نفاق کے دوجز ، ہیں۔

مسند احمد، ترمذي، حاكم عن ابي امامة

تشریح:.....مراد ہرونت کی برد برداورٹر ٹر ہے جن بات اگرا چھے انداز ہے کرنے والا ہوتو سننے کو بھی جی چاہے۔ ۲۷ ۵۷ .... حیا اور ایمان دونوں ایک جوڑ میں ہیں ، جب ایک سلب کر لی جائے تو دوسری اس کے پیچھے ہولتی ہے۔

طبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنه

۵۷۷۷ حیازینت (کاباعث) ہے اور تقوی عزت (کاسبب) ہے، بہترین سواری صبر ہے اور اللہ تعالیٰ سے کشادگی کا انتظار عباوت ہے۔ الحکیہ عن حابر

۵۷ ۲۸ میاایمان کا حصہ ہاور میری امت میں سب سے باحیاعثان (رضی القدعنه) ہیں۔ ابن عساکو عن ابی هو یو فارضی الله عه مطلب یہ کہ باقی لوگ بھی باحیا ہیں لیکن عثان پر حیا کا غلبہ ہے۔ ۵۷۷۹۔۔۔۔حیادی جھے ہیں نو در ہے مورتوں میں اور ایک درجہ مردوں میں ہے۔فو دوس عن ابن عمر ۵۷۷۰۔۔۔۔میں تنہمیں وصیت کرتا ہوں کہ القد تعالیٰ ہے ایسے ہی حیا کر وجیسے اپنی قوم کے نیک شخص ہے حیا کرتے ہو۔

الحسن بن سفيان، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن سعيد بن يزيد بن الازور، مرسلاً

ا ١٥٤٥ .... سب سے بہلے ال امت سے حيا اور امانت اٹھا لي جا تيل كي القضاعي عن ابي هويرة رضى الله عنه

٥٤٧٢. ... حيا اسلام كالكيطريقة إوريج وده كوني آدمي كي ملامت (كاسب) بــــرطبراني في الكبير عن ابن مسعود

٣٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠ حيا اوركم كوئي ايمان كاحصه بين، اوروه دونول جنت كے قريب كرتے بين اور جہنم ہے دوركرتے بين افخش كوئي اور بے بهوده كوئي

شیطان کی طرف ہیں ،اوروہ دونوں چہنم کے قریب کرتے اور جنت ہے دور کرتے ہیں۔طبر انبی فی الکبیر عن ابسی امامه

تشريح: .... خوب سوج لينا جائي كفخش اور بيموده كوكى كتنے برے كناه ميں!

سا ۵۷۷ ....ای امت ہے سب ہے پہلے امانت اور حیاا مٹھالی جائے گی ، سواللہ تعالیٰ ہے ان دونوں کا سوال کرو۔

بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة

۵۷۷۵.....الله تعالی پرایمان لانے کے بعد عقل کی بنیادو جڑ حیااوراتھے اخلاق ہیں۔فر دوس عن انس ۵۷۷۷.....اگر حیاکسی مرد کی صورت میں ہوتی تووہ نیک مرد ہوتا۔طبر انبی فی الاوسط، خطیب عن عائشہ

2244 ... جو محض لوگول مع حياتبيس كرتاوه الله تعالى مي جياتبيس كرتا مطبراني في الكبير عن انس

تشریح: ..... بالکل ایسے ہی جیسے جو خص لوگوں کاشکریا دانہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گرز ارنہیں ہوتا۔

۵۷۷۸ ..... کہا جا تا تھا: لوگوں نے جونبوت کے کلام ہے بات پائی وہ بیہے: جب تو حیانہ کرے تو جو جا ہے کر۔

طبراني في الاوسط عن ابي الطفيل

۵۷۷۹ ....اوگوں نے جو پہلی نبوت کے کلام سے جو ہات پائی وہ ہات رہے: جب تو بے حیابن جائے تو جو حیا ہے کرتا پھر۔

مسند احمد، بخاري، ابو داؤد، ابن ماجه عن ابي مسعود، مسند احمد عن حذيفه

۵۷۸۰....اوگول نے سابقہ نبوت کی جوآخری بات پائی وہ پتھی: جب تو بے حیا ہو جائے تو جو جا ہے کر۔

ابن عساكر في تاريخه عن ابي مسعود، البدري الانصاري

#### الأكمال

۵۷۸۱....حیاایمان کا حصہ ہےاورایمان جنت میں (جانے کا سبب ) ہے،اگر حیا کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ نیک مرد ہوتا۔ المحورانطی فی مکار م الا خلاق عن عانشہ رضی الله عنها

۵۷۸۲....اے حیا کرنے ہے منع نہ کروجیموڑ واس واسطے کہ حیاایمان کا حصہ ہے۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسانی، ابن ماجه عن سالم نخیدانله بن عمر عن ابه آنشی ابن ماجه عن سالم نخیدانله بن عمر عن ابیه تشریح : .....کرسول الله ﷺ کی پاسے گزرے جوابیتے بھائی کو (کم) حیا کرنے کی نبیحت کرر ہاتھا تو آب نے فر مایا، پھر انہوں نے ربحد بیٹ ذکر کی۔

۵۷۸۳ ..... ہر چیز کے پچھا خلاق ہوتے ہیں جبکہ اسلام کے اخلاق حیاء ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن ابن عباس تشریح: ..... گویا ہے حیاضی کا اسلام ہے کوئی سروکار ہی نہیں۔

٣٠٠٠ حياء تيركي بات جي پيراكرتي هــــالحسن بن سفيان وابونعيم عن اسير بن جابو

تشریک : ..... حیاجب سرایا بھلائی ہے تو بھلائی ہے کئی برائی رونماہوتی ہے؟!

۵۷۸۵ .... حياسراسر بهلاني معسند احمد، مسلم، ابوداؤ دعن عمران بن حصين

٨٧.٥٨٨.... تَحْقِي حيا بِي عاصل بوكل ابس سعد، بخارى في تاريخه والحسن بن سفيان ابويعلى في مسنده والبغوى وابن السكن وابن قانع وابونعيم وابن شاهين، ابن ابي شيبه، عن اسير بن عمروالكندي وماله غيره

۷۸۷۵ .....حیا پاکدامنی اور زبان کی بندش نه که عقل اور دل کی بندش (بیرنینوں اوصاف) ایمان کا حصه ہیں بیرآ خرت میں اضافہ کرتی ہیں اور دنیا میں ہے کم کرتی ہیں اور آخرت میں ان کا اضافہ دنیا کے نقصان ہے بڑھ کر ہے، جبکہ لاچ افخش اور بے حیائی نفاق سے (پیدا ہوتی ) ہیں اور بیہ آخرت میں کمی کرتی ہیں اور دنیا میں اضافہ کرتی ہیں اور آخرت میں جونقصان کرتی ہیں وہ دنیا میں اضافہ سے کئی زیادہ ہے۔

یعقوب بن سفیان، طبرانی فی الکبیر، حلیة الاولیاء بیهقی فی السنن، خطیب، ابن عسا کرعن طریق ایاس بن معاویه بن قرة المزنی عن ابیه عن جده تشری :.....یعنی حیا، پا کدامنی اور کھل کر بات نہ کرنے ہے وئیا کا نقصان تو ہوتا ہے کیکن آخرت میں درجات میں اضافہ ہوتا ہے اس کے برکش لا کی خش اور بے حیائی ہے دنیاوی منافع تو کچھوفت کے لیے حاصل ہوجاتے ہیں کیکن آخرت کا نقصان اس سے بڑھ کر ہے۔ برکش لا کی خش اور بے حیائی ہے دنیاوی منافع تو کچھوفت کے ایسے حاصل ہوجاتے ہیں کیکن آخرت کا نقصان اس سے بڑھ کر دیے ہیں۔ مداللہ تعالی نے تمہمارے درمیان تمہمارے حصافیم کردیے ہیں۔ مداللہ تعالی نے تمہمارے درمیان تمہمارے حصافیم کردیے ہیں۔ بہتاری فی المتاریخ عن ابن مسعود

# حیاءظا ہروفنی ہرحال میں لازم ہے

۵۷۸۹..... جو محمد بن المجهم المعرفة عن محمد بن المجهم الله تعالى سے حیاتیں کرتا۔ ابو نعیم فی المعرفة عن محمد بن المجهم فرماتے ہیں؛ کہ محمد بن عثمان نے انہیں سحابہ میں شار کیا ہے جبکہ جھے نہیں لگتا کہ بیصحابی ہیں۔

تشریح:....اس کیے کہ نیکی کا جو کام انسان سامنے بیس کرسکتا وہ تنہائی میں کہاں کرتا ہوگا؟!

9- ٥- ١٠ حيا كي كي كفر (كاباعث) - الحكيم والشيرازي، في الالقاب عن عقبه بن عامر

تشر تکج:.....وہ پہلے ئے جیابن کے پردۂ اسکرین پرآئی پھراورآ گے بڑھی یہاں تک کہ ہندوستان پینجی اور دولت وعزت کی طلب میں ایک ہندو سے شاوی کرلی یوں بے حیائی کفر کا ذریعہ بن گئی۔

۱۹ ۵۵ .....جس میں حیاتہیں اس کا دین تہیں اور جس کے اندر دنیا میں حیاتہیں وہ جنت میں داخل تہیں ہوگا۔ دیلمی عن عائشہ رضی اللہ عنها جب دینداری تہیں تو جنت کی حقد ارک کا ہے گی؟

۵۷۹۲ مینی سب کی سب صدقه به ایل جابلیت کا نبوت کی جس آخری بات سے تعلق بوده بید یه کرجب تخیفے حیانه بوتو جوجا بے کرتا پھر۔ مسند احمد والرویانی و الخطیب، سعید بن منصور عن حذیفه

۵۷۹۳ ....انبیاء کی صرف یمی بات باقی رہی ،لوگ کہتے ہیں: جب تو حیانہ کرے تو جو چاہے کر۔ ابن مندہ عن ابی مسعود البدری الانصاری بیددیث پہلے ۵۷۸ میں گزرچکی ہے۔

٣٤٧٥..... چۇخفى كوئى بات جواس نے كهى يااس ہے كهى گئى اور و ہ ( كہنے يا سننے ميں ) حيائه كرے تو و ہ حرامی ہے اس كى مال ناپا كى حالت ميں حاملہ ہوئى ۔ طبير انبي عن عبيد الله بن عمر بن شويفع عن جدہ عن شويفع

تشریح .... یعنی طلالی مخص حیادالی بات سے حیا کرتا ہے اور جسے کوئی پروانہ ہوتو وہ وہ ہے۔

۵۷۹۵ ....لوگوں پرابیاز مانہ بھی آئے گا کہ شیطان ان کی اولا دمیں بھی شرکت کرنے لگیں گے کسی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں ،لوگوں نے بوجیھا: ہم اپنی اولا دکوان کی اولا دہے کیسے پہچان سکیں گے؟ آپ نے فرمایا حیااور مہر مانی کی کمی کی وجہ ہے۔ کشر تکن .....عسرحاضر میں بیرخدشہ چڑھتے سوری کی طرح پختہ ہوتا جار ہاہے۔ 24 کے۔.... بندے سے سب سے پہلے حیا چیپنی جاتی ہے تو وہ انتہائی نائیسند بیرہ اورنفرت زوہ ہوجا تا ہے پھراس سے امانت چیپن کی جاتی ہے تو وہ

خیانت کرنے والا اور جس سے خیانت کی جاتی ہے وہ بن جاتا ہے پھراس سے رخم کونکال لیاجاتا ہے تو وہ بخت زبان اور سخت دل ہوجاتا ہے اوراپی گردن سے اسلام کا قلاد ہ اور ہاراتار پھینکٹ ہے یوں وہ ایساملعون شیطان بن جاتا ہے جس پر بہت بہت بھٹ کا بھیجی جاتی ہے۔ المدیلمی عن انس تشریح : .....اس نے کہا جاتا ہے: جیوٹی چیزیں بڑی چیز دل کی محافظ ہوتی ہیں پیون سے شاخیس اور شاخول سے پور سے درخت اور مجموعہ درخت سے تنے کی اور سے سے جڑوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

## مبغوض شخص کی علامت

۵۷۹۸ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو اس سے حیا تھنچے لیتے ہیں سوجب اس سے حیا چھین لیتے ہیں تو توجب بھی اسے ملے گا تو وہ تجھے انتہائی ٹاپسنداورم بغوض ہوگا ،اوراس سے امانت (بھی) چھین لیتے ہیں جب اس سے امانت چھین لیتے ہیں تو گئے انتہائی ٹاپسنداورم بغوض ہوگا ،اوراس سے امانت (بھی) چھین لیتے ہیں اور جب اس سے رحمہ لی چھین لیتے ہیں تو اس سے اسلام کا قلاوہ بھی چھین لیتے ہیں پھر جب بھی تو است سے گا تو است دھوکا و سے دوالا شیطان ہی یا ہے گا۔ بیہ تھی عن ابن عصر و

دیے دروسیطان من پاسے ہا۔بیہ ہی سن ہی صفود تشریح :.....اپنی سنتی اورغفلت ہے اپنی ٹااہلیت کو ثابت کر دیا اورا کیے نظیم نعمت ہے محروم تھہرا۔ ۵۷ مے ۔.. یوں نہ کہو کہ فلال شخص کو حیانے خراب کر دیا ،اگرتم نے یوں کہا ہوتا کہ حیانے اسے درست کر دیا ،تو تم نے سی کہا ہوتا۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عانشه رضي الله عنها

۵۸۰۰ الله تعالی نے حیا کے دس (۱۰) جھے (لوگوں میں) تقلیم کیے ہیں جس میں سے نو (۹) جھے عورتوں میں رکھے اور مردول میں ایک بی حصد رکھا ،اگر الی بات شہوتی ،نو وہ تمبارے مردول سلے ایسے بی گرتی پڑتیں جیسے چو پایوں کی ما میں اپنے نرول سلے کرتی پڑتی رہتی ہیں۔ حصد رکھا ،اگر الی بات شہوتی ،نو وہ تمبارے مردول سلے ایسے بی گرتی پڑتیں جیسے چو پایوں کی ما میں اپنے نرول سلے کرتی پڑتی رہتی ہیں۔

### تيزى اورچستى

۱۰۸۵ ۔۔۔ نشاط میری امت کے نیک لوگول پر طاری ہوتی ہے۔ طبرانی فی الکبید عن ابن عباس
تشریح: ۔۔۔۔ کی جسمانی یا دبئی بیماری کے علاوہ کی سستی قابل ندمت ہے، جس کی تفصیل فطرتی ونفسیاتی باتیں بمطبور نور تحریم سلے گی۔
۵۸۰۲ ۔۔ نشاط اہل قرآن پیطاری ہوتی ہے ان کے سینول ہیں قرآن کی عزت کی وجہ ہے۔ ابن عدی فی الکامل عن معاذ
تشریح: ۔۔۔ اس سے وہ لوگ خوب اندازہ لگالیس جنہوں نے قرآن مجید یا و کرکے اور بعضوں نے تو کن رہے پر پہنتی ہے ہیں ۲۰۰۰
۲۰ پارے یا وکر کے بھلا دیا ، دیاوگ اگر اس نعمت کی قدر کرتے تو کیا ہی انہوا اور بعضوں نے تو کن رہے پر پہنتی ہوتا ۔۔
۲۰ ۵۸۰ ۔۔ پہنتی میر بی امت کے صلحاء اور نیک لوگوں پر ہی ہوتی ہے پیر وہ فیصل جائے گی۔ فردوس عن انس مناط میر کی امت کے نیک لوگوں پر طاری ہوتی ہے نیموں انیک کے کاموں میں جیسے نماز ، ذرکر ، تلاوت وغیر و۔
۲۰ میں معنوم ہوا کہ معصیت سے ستی اور کا بلی پیدا ہوتی ہے خصوصاً نیک کے کاموں میں جیسے نماز ، ذرکر ، تلاوت وغیر و۔
۲۰ میں معنوم ہوا کہ معصیت کے نیک لوگوں پر طاری ہوگی۔ طبرانی عن ابن عباس ۵۰۵۰۔۔۔میریامت کے بہترین لوگ وہ چست لوگ ہیں کہ جب انہیں غصہ آئے تو وہ اے لی جاتے ہیں۔طبرانی فی الاوسط عن علی ۷۰۵۰۔۔۔۔حامل قرآن سے بڑھ کرکوئی شخص نشاط کا حقد ارنہیں ،اس کے سید میں قرآن کی عزت کی وجہ ہے۔

ابونصر السجزي في الابانة فردوس عن انس

#### الاكمال

ے ۵۸ .... اینے سینوں میں قر آن جمع کرنے والوں پنشاط طاری ہوتی ہے۔ الدیلمی عن معاذ ۵۸ - ۵۸ .... نشاط وچستی صرف میری امت کے نیک لوگوں پرطاری ہوتی ہے۔ ابن النجاد عن ابن عباس

### برد باری اور حوصله مندی

۵۸۰۹ ...انسان برد باری کی وجہ ہے روز ہے دارعبادت گزار کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور وہ جبارلکھا جاتا ہے حالانکہ وہ صرف اپنے گھر والوں کاما لک ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن علی

تشریکی:..... بردباری کا جرکتناعظیم ہے!اورہم بیکردیں گےوہ کرویں گے،ایسا کہنےوالے فقط اپنے گھر کے شیر ہوتے ہیں۔

• ۵۸۱ ..... برو ہار تخص د نیا اور آخرت میں سر دار ہے۔ خطیب عن انس

تشریح: ..... سرداری سے مراد کی گروہ ، جماعت اور قبیلہ کی سرداری مراد ہے۔

۵۸۱ ..... (اے اکتبی تم میں دُوالی عادتیں ہیں جواللہ تعالیٰ کو پسند ہیں بُر د باری اور حوصلہ مندی ۔مسلم، تو مذی عن ابن عباس آنھ وہ کے بعد ہفتری سے میں تاریخ میں میں میں میں میں اور جو سروں میں میں میں تاریخ میں میں تاریخ میں میں تاریخ

تشری :.....اجی قبیلہ کے سردار تھے،ان کے سرمیں زخم کا نشان تھا جس سے ان کا نام پڑگیا، ان کا قصہ یہ ہوا کہ جب بیا ہے قبیلہ کے ہمراہ اسلام لانے کی غرض تھ بینہ حاضر ہوئے تو تمام لوگ سامان سنجالے اور اونٹ باندھے بغیر در بار نبوت میں ملے کیلے سفرے آلودہ کپڑے پہنے جا پہنچے، جبکہ حضرت افتح نے سامان اتاراء اونٹوں کو باندھا اور کپڑے بدل کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو تا خیر کی وجہ بتانے پر آپ علیہ السلام

۵۸۱۲ ....ا الماضي تم من وفصلتين اليي بين جنهين الله تعالى يسندكرتا معلم وحوصله مندى - ابن ماجه عن ابي سعيد

١٨٥٠ مريب تها كمليم وتفكند تحف عي موجا تا يخطيب عن انس

تشریخ:.....یغنی ان صفات ہے ان کا سینہ صاف تفرا ہوجا تا اور بیصفات نبوت کی صفات تصیں کیکن اب خاتم انہیں کے بعداس کا امکان پر ختر ہے ۔

۵۸۱۳ ....کسی افریت کی بات کوئن کراس پرصبر کرنے والا ایڈ تعالیٰ ہے بڑھ کر کوئی نہیں ،لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولا و پکارتے ہیں اوراس کے شریک بناتے ہیں اس کے باوجوداللہ نعالی آئیس عافیت میں رکھتا اور انہیں رزق دیتا ہے۔ ببخاری مسلم عن اہی موسنی شریک بناتے ہیں اس کے باوجوداللہ نعالی آئیس عافیت میں رکھتا اور انہیں رزق دیتا ہے۔ ببخاری مسلم عن اہی موسنی

۵۸۱۵.....وه مخص برد بارنیس جو بھلائی کے ساتھ گز ریسونہ کرے، جس کے ساتھ اس کی گز ربسر ضروری ہے یہاں تک کہ لیے اللہ تعالٰی اس کے استعمال کی گزربسر ضروری ہے یہاں تک کہ لیے اللہ تعالٰی اس کے استعمال کی گزربسر ضروری ہے یہاں تک کہ لیے اللہ تعالٰی اس کے استعمال کی گزربسر ضروری ہے یہاں تک کہ لیے اللہ تعالٰی اس کے اللہ تعالٰی تعالٰی تعالٰی اللہ تعالٰی تعالٰی

لياس عن الله فاطمه الايادي

تشریخ: .....ای کانام تقویٰ ہے کہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے اس سے بچنا، بخت گری ہے ٹھنڈے پانی کے چیٹے موجود، شہروں میں فریخ ، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے روز ہ دارمخص صبر کرتا ہے ایک مخص ہے کسی سے میل جول نہیں رکھتا ، کسی سے بولتانہیں ، وہ کسی کی غلط بات پر کیا غصہ کرےگااور کیا برداشت سے کام لےگا۔

نی كريم اللے نے فرمایا: كه جومومن لوكوں سے ميل جول ركھتا ہے ان كى اذبيوں پرمبر كرتا ہے وہ اس مؤمن سے بہتر ہے جوان سے ملتا

خہیں اور نہان کی اذبیوں پرصبر کرتا ہے۔

٨١٧ ..... برد باري وبرداشت كس قدرزينت بخشخ والى صفت بـ حلية الاولياء عن انس، ابن عساكر عن معاذ

١٥٨٥ .... جننا مجهرتايا كيااتناكس اوركوبيس ستايا كيار حلية الاولياء وابن عساكر عن جابر

تشری جب ساگرچہ ہر نبی کواؤینیں دی گئیں لیکن انہیں صرف اپنی اپنی قوم سے تکلیف پنجی جبکہ ہمارے نبی آخرز مان کواپی قوم کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب مثلاً یہودونصاری سے اذینیں پنجیس اس لیے آپ کی اذیت دوسروں سے بڑھ کر ہوئی ،تفصیل کے لیے دیکھیں'' فطرتی ہاتیں''مطبوع نور محمد آرام ہاغ کراجی۔

١٨١٨ .... الله تعالى ك ليجس طرح مجص ستايا كياسي كونبيس ستايا كيا - حلية الاولمياء عن انس

۵۸۱۹ ....کسی بندے کا گھونٹ اللہ تعالی کے نزد یک غصہ کے گھونٹ سے افضل نہیں ، جسے وہ اللہ تعالی کے لیے اور اس کی رضا جو کی کے لیے لی جائے۔

مسيد احمد، طبراني في الكبير عن ابن عمر

تشریح: .....غصد بمیشه خلاف طبیعت کام ہے آتا ہے، بیمعالمہ بھی ہم نشینوں سے پیش آتا ہے اور بھی اجنبیوں ہے،اس داسط ہم نشینوں میں برداشت سے اوراجنبیوں میں زبان کوقا ہو میں رکھ کرغصہ کو چینا پڑتا ہے۔

۵۸۲۰ .... الله تعالیٰ کے نزد کیکسی گھونٹ کا جراس غصہ کے گھونٹ سے زیادہ نہیں جسے کوئی بندہ الله تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بی جائے۔

ابن ماجه عن ابن عمو رضى الله عنه

# غصه پینے کی فضیلت

۵۸۲ .....الله تعالیٰ کے زدیک کوئی گھونٹ ہے میں میں ہے کوئی ہندہ بی جاتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کا پیٹ ایمان ہے جردے گا۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن ابن عباس

تشری :.....مرادسینہ ہے،اس لیے کہ دومری احادیث میں زبان اور اس کے گردونواح کے اعضاء کوایک حصہ اور پیٹ اور اس کے آس پاس والے اعضاء ایک حصہ شار کیے گئے ہیں۔

۵۸۲۲ .... جس محض نے اس حالت میں غصہ بیا کہ وہ اس کے نکالتے پر قادرتھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوامن اورا نیمان ہے بھر دے گا۔

۵۸۲۳ ....جس شخص نے اس حال میں غصہ پیا کہ وہ اس کے نکالنے پر قادرتھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوامن وایمان ہے بھردے گااورجس نے عاجزی وانکساری کی وجہ سے خوبصورت لباس باوجود قدرت کے ترک کردیا ، اللہ تعالیٰ اسے عزمت وشرافت کا لباس پہنا کیں گیاورجس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی شادی کرائی تو اللہ تعالیٰ اسے باوشاہ کا تاج پہنائے گا۔ ابو داؤ دعن وہب

تشری :..... ہمیشہ خوبصورت یا خستہ لباس بہنمنا افراط تفریط ہے صدیث میں جس امر کی طرف اشارہ ہے وہ بھی بھار کا تمل ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ بھی نظیے یاؤں بھی چل لیا کرودوسروں کی شادی ضروری نہیں کہ رشتہ تلاش کرکے کرائی جائے ،لڑکی والوں کی جہیز دے کراورلز کے والوں کی ولیمہ کی رقم دے کر مدد کرنا بھی اس فضیلت میں شامل ہے۔

۵۸۲۷ ....جس نے اس حال میں غصہ پیا کہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اسے اللہ تعالی قیامت کے روز لوگوں کے روبرو بلائیس کے،

ے میں الغزشیں کھا کر وہ مجھتا ہے کہ دوسرے ہے بھی لغزش ہوجاتی ہے اس لیے برداشت کرتا ہے،اور باربارایک ہی طرح کے کام پیش آنے ہے تجربہ ہوجاتا ہے۔۔

۵۸۲۸ .....الله تعالیٰ کے ہاں بلندی تلاش کرو، جوتم ہارے ساتھ جہالت کرے اس سے برد باری کرو،اور جوتم ہیں محروم رکھے اسے عطا کرو۔ ابن عدی فی الکامل عن ابن عسر

بین معای سے المام میں المام ہے ہوائت ہے کام لے بسااد قات پڑھے لکھے بھی جابل بن جائے ہیں دینے اور نددینے کامعاملہ عموماً پڑوی رشتہ داروں میں ہوتا ہے،اکثر ناراضگیاں ذاتیات سے انھتی ہیں۔

#### الأكمال

۵۸۲۹....کسی چیز کی کسی چیز کی طرف نسبت، بر د باری کی علم کی طرف نسبت سے افضل نہیں۔ ابن السنبی عن ابی امامة ۵۸۳۰... جہالت کی وجہ ہے اللّٰدتعالیٰ عزت نبیس دیتا اور نہ حکم و بر د باری کی وجہ سے ذکیل کرتا ہے اور نہ بھی کسی صدقہ نے مال کو کم کیا ہے۔ ابن شاہین عن ابن مسعود رضی الله عنه

۵۸۳ .... حوصله مندی برایک کام میں بہتر ہے ہوائے نیک عمل کے۔ العسکوی عن جابو بن محمد تشریح :.... معصلاً اس واسطے کہ نیک کام میں تاخیرا کثر اس کے روجانے کا باعث بن جاتی ہے، ایک صاحب کا قول ہے: عصار الله مارہ فرق ا

عجلو الصلوة قبل الفوت وعجلو التوبة قبل الموت من المهوت عجلو التوبة قبل الموت في الملوث مينا شاه في المارك في الموت من الموت من الموت من الموت من المورية المركز المورك المركز المركز المركز المورك المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المورك المورك المورك المورك المورك المورك المورك المورك المركز المرك

# عجلت بیندی شیطانی عمل ہے

۵۸۳۷ .... تمهاری دوعا دغیس الله تعالی کو بروی پیند بین ، بر د باری اور حیا۔

مسند احمد، بخارى في الادب و ابن سعد و البغوى، ابن حبان، عن الاشج، واسمه المنذو بن عامر، والخرافطي في مكارم الاخلاق عن ابن عباس تشريح:..... مِخْلَفُ مواقع بِراً بِ نِي أَنْهِيلِ ال كِي الحِيمِي عادات بِرِخُوشِجْرِي سَالَي \_

۵۸۲۷ ... بتمهاري دوعادتي القدات الى كويمت پيند جي، برد باري ادر برقر اري مسلم، تومندي عن ابن عباس، مسلم عن ابي سعيد، مسند احسد، طبراني في الاوسط، والبغوى، بخارى مسلم، سعيد بن منصور، عن ام ابان بنت الوازع بن الزارع عن جدها، ،طبراني في الكبير، بخارى في الكبير، بخارى في الكبير، بخارى في الكبير عن ابن عمر ،ابن منده و ابونعيم عن جويرية العصري

۵۸۳۸.....تمهاری دو صلتیں اللہ تعالی کو پسند ہیں تفہرا وَاور ثابت قدمی۔ طبوانی فی الکبیو عن مزیدہ العبدی ۵۸۳۹.....اےامت!تمهاری دو صلتیں ایس ہیں جوتم ہے بہلی امتوں میں نتھیں۔

ابن منده وابونعيم عن اصبغ بن غياث بالمعجمة والمثلثة وقيل بالمهملة والموحدة وسنده ضعيف

۵۸۴ ..... دوانو کھی باتنیں ہیں: بے وقوف (کے مند) سے حکمت کی بات (س کر) قبول کرلواور بمجھدار سے بے وقو فی کی بات (سن کر)معاف کر دو ،اس واسطے کہ لغزشوں والا ہی بر د بار ہوتا ہے اور تجر بے والا ہی حکیم ہوتا ہے۔الد بلمی عن علی

تشری نسب انسانی ذبن ایک رے ڈار کی مانند ہے جب وہ خالی اور بیدار ہوتا ہے تو فضائے وسیج میں پھرنے والی ہے تار باتوں میں ہے وکی ایک بات اچک نیٹا ہے آگر حکمت کی بات ہے وقوف کے ذبن میں آجائے تو او پری گئی ہے، کین حکمت کی بات مؤمن کی میراث ہے جہال جس سے ملے قبول کر لے اور معیار وکسوئی اس کے لیے قرآن وحدیث اقوال سحا ہاور پر حکمت ذبانت ہے اس طرح بجھدار محف کے ذبن میں کسی وقت کوئی ہے وقونی کی بات آجاتی ہے، جو سننے والوں کو بجیب گئی ہے کہ حضرت کیا فر مارہ بیس ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ہوشیار رہو بھی شیطان حکیم و بجھدار محف کی زبان بولیا ہے

۵۸۳۱ .... برد بارصرف برقر ارى دالا اورعكم والاصرف اخزش والا اور عكيم ومجهدار صرف تجرب والا بى موتا ب العسكرى عن ابي سعيد

## الله تعالیٰ اورلوگوں کے بارے اجھا گمان رکھنا

۵۸۴۳...سب ہےافضل عبادت،اللہ تعالیٰ ہے اچھا گمان رکھنا ہے،اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما تاہے: میں بندے کے ساتھ اسکے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جواس کامیر ہے بار ہے گمان ہوتا ہے۔

تشری : .....انسان کا اپناخیال اس کے لیے بہت کی مشکلات بیدا کر دیتا ہے ، بہت ہوگ گھرے نکلتے ہی میہ سوج لیتے ہیں آن کسی سے لڑائی ہوگی ، اور پھر ہو بھی جاتی ہے ، حضرت تھا نوی رحمة اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فر مایا ہے کدا گرایک انسان جنگل میں جاتے جاتے میہ خیال دل میں جمائے کدا بھی شیر نکلے گا جھے زخمی کر دے گا ، پھر وہ خیال اس پر جھا جائے تواگر چہ شیر نہ بھی اس کی پیٹیے پرشیر کے پنج کا خیال دل میں جمائے گا جو اوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہی آ سانی زمینی آفتوں کا نشانہ ہیں تو وہی نشانہ بن جاتے ہیں اور جن کا کمان ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کشادہ رزق نہیں ملے گا تو انہیں بھی اس کا موقع نہیں ماتا۔

۵۸۳۰۰ التد تعالی فریاتے ہیں: میں اپنے بندے کے ساتھ اس کمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو کمان وہ میرے ہارے رکھتا ہے اگر کمان

احچها بي معامله بهي احجها اوراگر برايت تومعامله بهي برا طبراني في الاوسط، حلية الاولياء عن واثله

۵۸۴۵ ....الله تعالی فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں ،اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔

مسند احمد عن انس، مسلم، نسانی عن ابی هریرة رضی الله عنه تشریخ:.....حضرت پونس علیه السلام نے مجھلی کے پیٹ میں اس یقین سے پکارا کہ یہاں بھی نجات دینے والا فقط میرارب ہے، تو وہ موت کے منہ سے واپس لوٹ آئے، قارون نے بھی اس کا خیال کیا اور نہ سوچا اور لوگوں کی نظروں کے سامنے سامنے ہی حیات سے ہاتھ جھڑا کرموت کے منہ میں چاہڑا۔

## بندہ کے گمان کے مطابق اللہ معاملہ فرما تاہے

۱۸۸۷ .....الله تعالی نے ایک بندے کوآگ میں ڈالنے کا تھم دیا ، وہ جب اس کے کنارے پہنچا تو مڑکر دیکھااور کہنے لگااللہ کی تئم! میرے دب میراتو آپ کے باریس احچھا گمان ہے ، تواللہ تعالی نے فرمایا: اے واپس لاؤ ،اس واسطے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جسیا احچھاوہ میرے بارے گمان رکھتا ہے بھراللہ تعالی نے اے بخش دیا۔ بیہ قبی فی شعب الایمان عن ابی هریو قد رضی اللہ عنه "فرور کے بارے گمان رکھتا ہے بھراللہ تعالی نے اے بخش دیا۔ بیہ قبی فی شعب الایمان عن ابی هریو قد رضی اللہ عنه

تشريح: ..... كهال جبنم كاطوق نامهاوركهان آن كي آن مين جنت وسخشش كاپروانه!

۵۸۴۷.....الله تعالی نے فرمایا: اے میرے بندے! میں ایسا ہی ہوں جیسا تیرامیرے بارے گمان ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مجھے یا وکرے گا۔ حاکم عن انس

٨٨٨ .....الله تعالى ك بار حيس الحيما كمان ركهنا ،الدتعالى كى الحيمى عبادت كاجمد بهد مسند احمد، ترمذى، حاكم عن ابى هريرة رضى الله عنه

۵۸۴۹ .... سب سے بڑا گناہ اللہ تعالی کے بار کیس برا گمان رکھنا ہے۔فودوس عن ابن عمو

۵۸۵۰....الله تعالی نے فرمایا: میں اپنے بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جووہ میرے بارے رکھتا ہے اگراس نے اچھا گمان کیا تو اس کا (فائدہ) اور اگر برا گمان کیا تو اس کا (نقصان)۔مسند احمد عن ابی هریوة رضی الله عنه

ا٥٨٥..... آوي كي الحيمي عبادت كي وجه عالي الحيام كمان بيدا بوتا هيد ابن عدى في الكامل، خطيب عن انس

۵۸۵۲.....تم میں ہے کوئی ہرگز اس حالت میں نہ مرے تگرانتد تعالیٰ کے بارے اس کا اچھا گمان ہو۔ مسند احمد مسلم، ابو داؤ د، ابن ماجه عن جابو تشریح: ......یعنی مرنے ہے پہلے اس کی زندگی اس طرح گز رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے نیک گمان رکھتا ہو۔

رق الله المستحضرت عيسى عليه السلام نے ايک شخص کو جوری کرتے ديکھا،تو آپ نے فرمايا: کيا تونے چوری کی ہے؟ وہ کہنے لگا: ہرگز ايسانہيں اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبود نہيں ،آپ نے فرمايا: ميں الله تعالی پرائيمان رکھتا ہوں ، ميں اپنی آئکھ کوجھوٹا سمجھتا ہوں۔

مسند احمد، بخاري، مسلم، نسائي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### الأكمال

۵۸۵۳ ..... ایالوگو! الله تعالی کے بارے اچھا گمان رکھو، اس واسطے کہ الله تعالی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا و ابن النجار عن ابی هو يو قر رضی الله عنه

۵۸۵۵....ا \_ لوگو! الله تعالی کے بارے اچھا گمان رکھو، اس واسطے کہ الله تعالیٰ بند ہے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر، حاکم عن اببی هر يرة رضى الله عنه

۵۸۵۷.... بندے کے ساتھ وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے بارے گمان کے مطابق معاملہ ہوتا ہےاوروہ قیامت کے روزائیے دوستوں کے ہمراہ ہوگا۔

ابو الشيخ عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۸۵۷ .... الله تعالیٰ نے فر مایا: میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔

طبراني في الكبير عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده

اس سند میں لطافت میہ ہے کہ اس کے تینوں راوی ہاہے ، بیٹا اور پوتا ہیں جیسے نعمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ والی سند ہے۔

۵۸۵۸....اللد تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے اگر اچھا گمان رکھے تو اجہ اور سال کو تا میں میں میں میں میں ایسان میں ایک میں معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے اگر اچھا

الحِمااور براركَ قُورا طبراني في الكبير، بيهقى في شعب الايمان عن واثله بن الاسقع

۵۸۵۹.....الله تعالیٰ نے فرمایا: اے بندے میں اس طرح معاملہ کرتا ہول جس طرح تو میر نے بارے گمان رکھتا ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں گا جب تو مجھے یا دکرے گا۔ حاکم غریب صحیح عن انس

تشریکے: .....معیت الہی جسم وجان ہیت و مکان ہے یا ک ہے ویسے تو ہر مسلمان کو معیت الٰہی حاصل ہے کیکن ذکر کے وقت معیت خاص حاصل ہوجاتی ہے، مثلاً بادشاہ تمام رعایا کا نگران ہوتا ہے مگر جو تخص صبح وشام بادشاہ کے دربار میں حاضری دے اسے پورااعتماد ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کی نظر میں ہوں اور باری تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ دل کے تعلق وار تباط کا ہے۔

۵۸۶۰ ۔ ہتم میں سے جوبھی مرے وہ اس حال میں مرے کہ القد تعالی کے بارے حسن طن ہواس واسطے کہ القد تعالیٰ کے بارے نیک گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے۔

ابن جمیع، فی معجمه والخطیب و ابن عساکر عن انس، وفیه ابونواس الشاعر قال الذهبی:فسقه ظاهر فلیس باهل ان پروی عنه تشریخ: .....اس لیے که مستظن بی تمام عبادات کی جان ہے،اور جنت کی قیمت قرار دینا بطورانعام وفضل ہے ورنہ کوئی عمل جنت کا بدل نہیں ہوسکتا۔

۵۸۶۱ ... جس کے بس میں یہ ہو کہ وہ جب مرنے گئے تو اللہ تعالیٰ کے بارے اس کا گمان اچھا ہوتو وہ ایسا کرلے۔ ابن حیان عن جاہو تشریح: .....مرنا جینا تو کسی کے بس میں نہیں ، البتہ حسن ظن رکھنا ختیار میں ہے اور حدیث میں اس کا حکم ہے یہ چیز حاصل ہوتی ہے تلم دین ہے یا علماء کی مجالس یاصلحاء کے باں حاضری دینے ہے۔

## حرف الخاء .....الخوف والرجاء

#### خوف وامير

۵۸ ۲۸۰ ... میں تسم کھا تاہوں: کہ خوف اور امید جس (کے دل) میں جمع ہوں اور پھر وہ جہنم کی بدیوسو تکھے، اور جس (کے دل) میں دونوں جدا ہوں اور وہ دنیا میں جنت کی خوشبوسونگھ لے (بینیں ہوسکتا)۔ بیھفی فی شعب الایمان عن واثله تشریح : .... خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بازر ہتا ہے اور امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، جہنم کی بدیواس میں آگ اور لوگوں کے گلنے سرنے کی وجہ ہے، اور جنت میں خوشبو مشک وعنبر، اور دیگر نعمتوں کی وجہ سے دنیا میں ایک طرف ہو جھنز خانہ ہوا ور دوسری اور لوگوں کے گلنے سرنے کی وجہ ہے، اور جنت میں خوشبو مشک وعنبر، اور دیگر نعمتوں کی وجہ سے، جیسے دنیا میں ایک طرف ہو جھنز خانہ ہوا ور دوسری

طرف کوئی کھل پھول کا باغ ہو۔

۵۸۷۵ ... التدتعانی انسان پرای کومسلط کرتا ہے جس ہے وہ ڈرتا ہے اگرانسان التدتعالیٰ کے سواسی ہے نہ ڈرے تو التد تعالی اس پرکسی کو

مسلط نہ کرے، اور جب کی سے امیدر کھے تو اس کے حوالہ کردیا جاتا ہے، اگر انسان صرف اللہ تعالیٰ سے امیدر کھے تو التہ تعالیٰ اسے کسی کے حوالہ نہ کرے۔ الحکیم عن ابن عمو رضی اللہ عنه

تشریخ: .....غیراللّذے خوف،خوف مافوق الاسباب مراد ہے بینی انسان دوسروں سے اس طرح ڈرے جس طرح اللّہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، باقی خوف طبعی تو انبیاء میں بھی تھا، دیکھیں موئی علیہ السلام لاٹھی سے بنے سانپ کود کھے کرسر بیٹ بھاگے،اورغیراللّہ سے امید کا مطلب بھی بہی ہے کہ انسانوں ہے ایسی امیدرکھی جائے جیسے اللّہ تعالیٰ سے رکھی جاتی ہے درنہ دنیا میں ہم کہتے ہیں: بھئی مجھے آپ سے میہ امید نتھی''۔

بیست ہوں برحتی لوگ جوشر کیےاعمال کرتے ہیں قبر والوں ہے ڈرتے ہیں کہ تمین کوئی تکلیف پہنچائیں گے، یاان ہے یہامیدرکھنا کہ ہمارا فلاں کام ہنادی گئے، جاہے وہ زند وہوں ہام وہ وہ ان ہے اس درجہ کاخوف اورا کی امیدرکھنا بالکل غلط ہے۔

فلاں کام بنادیں گے، جاہے وہ زندہ ہول یامروہ ،ان ہے اس ورجہ کا خوف اورائی امیدر کھنا بالکُل غلط ہے۔ ۱۹۸۵ سے جنت میں وہی داخل ہوگا جسے اس کی امید ہے اور جہنم ہے وہی بچے گا جواس کا خوف رکھتا ہے اس پررتم کیا جاتا ہے جو ( دوسروں

یر) رخم کرتا ہے۔بیہ بقی فی عن ابن عصر ''تشریخ:……جے جنت کی امید ہی نہیں وہ نیک عمل کیونکر کرے اور جے جہنم کا خوف نہیں وہ برائی ہے بچے تو کس لیے؟ للہٰ ذاامید کے پیچھے جنت اور خوف کے پس پر دہ جہنم ہے۔

تشریکے:.....علم سے مرادعلم غین اُلیقین ہے اس لیے کہ معلومات توسب کو ہیں ، دیکھیں سزائے زنارجم وسنگساری جب سر عام دی جائے تو دیکھنے والے اپنی حلال ہیوی ہے قربت کرنے میں بھی باک محسوں کریں گے۔

۵۸۶۸....جس مؤمن کے دل میں امید وخوف جمع ہوجائے تو القد تعالیٰ اس کی امید برآ ری کرلے گااورخوف ہے امن بخشے گا۔

بيهقى في شعب الايمان عن سعيد بن المسيب

۵۸ ۲۹ ..... وه فاجر محض جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے اس عبادت گزار ہے جوناامید ہے۔ الحکیم و الشیر ازی فی الالفاب عن ابن مسعود

تشری :.....گنهگاراس رحمت کی امید پرعبادت میں لگ جانے گا جبکہ عبادت گزار مایوی کی وجہ ہے عبادت ترک کروےگا۔ ۵۸۷۰ ..... مجھے میرے خالق ہے امید کافی ہے اور میرے لیے دین میری دنیا کے لیے کافی ہے۔

حلية الاولياء عن ابراهيم بن ادهم،عن ابي ثابت،موسلا

تشریح:....امورآ خرت میں اللہ تعالی ہے امیداورد نیا کے لیے دینداری کافی ہے۔

ا ١٥٨٥ .... يهر بور بهلائي اورنيكي كاكام بي من ايخ رب سے اميدر كھول - ابن سعد و ابن عساكر عن العباس

٥٨٧٢ ... الله تعالى كاخوف برمجهداري كي بنيادادر بربيز كاري تمام اعمال كي ملكه ب-القضاعي عن انس

تشریکے :.....خداخونی ہوئی تو گالی ہے بیچے گاغیبت ہے دورر ہے گا چغلخو رئ ہیں کرے گا ،تقوی ہوا تو پنجوقتہ نماز کی پابندی ہےاور کئی ہرائیاں حجوث جا کیں گی ،ایک نیکی دوسری نیکی کھینچی ہے جیسے ایک برائی ہے دوسری معصیت جنم لیتی ہے۔

٣٤٥٨٠٠٠٠٠ حكمت كي بنيا والتُدتعالي كاخوف ب\_الحكيم وابن لال عن ابن مسعود

۳۵۸۵ الندند کی اس آنکھ پر رحم فرمائے جوالندنعالی کے خوف سے روئی اوراس آنکھ پر جوالندنعالی کے راستے میں بیدارر ہی تشریح : ۱۰۰۰ جی دور میں یا تو کسی کے عشق میں آنکھ روتی ہے یا خفلت ہے معصیت میں جاگتی ہے۔

۵۷۷۵ .....دوآنکھوں کوآ گئیسی جھوئے گی (ایک)وہ آنکھ جواللہ تعالی کے خوف سے رونی اور ( دوسری )وہ آنکھ جواللہ تعالی کے رائے میں

چوکیداری کرنے کے لیے بیدار بونی۔ابو بعلی فی مسندہ والضباء عن انس ۵۸۷۲۔۔۔۔دوآ ٹکھیں (جہنم کی) آگٹ نیس دیکھیں گے وہ آئکیہ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرکرروئی اور وہ آئکھ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں نگرانی کرتے ہوئے جاگی۔طبرانی فی الاوسط عن انس

# دوآ تکھوں پرجہنم حرام ہے

۵۸۷۷ ..... دوآ تکھوں کو (جہنم) کی آگ نہیں ہنچ گی ،ایک وہ آ تکھ جورات کے پہراللّدتعالیٰ کے خوف ہے روئے اورایک وہ آ نکھ جواللّدتعالیٰ کی راہ میں تگہبانی کرتے ہوئے جاگی ہو۔ تر مذی عن ابن عباس

رہیں مہباں رہے ہوئے اور جایا ہے۔ اور جلال کی تیم ایس اپنے بندے کے لیے دوخوف اور دوامن جمع نہیں کروں گا گروہ دنیا میں مجھ سے خوف اور دوامن جمع نہیں کروں گا گروہ دنیا میں مجھ سے خوف سے خوف سے ڈرانو میں اے اس دن بندوں کو جمع کروں گا اور اگروہ دنیا میں مجھ سے ڈرانو میں اے اس دن بنوف کردوں گا جس میں میں میں میں میں اور سے کردوں گا جس دن بندوں کو جمع کروں گا۔ حلیة الاولیاء عن شدادین او س

تشریخ:.....اس واسطے که اللہ تعالیٰ ہے نذر ہوجانا اور اس کا خوف رکھنا دومتضاد با تیں ہیں اور دومتضاد چیزیں یجا اور اکٹھی نہیں ہوسکتی ہیں مثلاً دن رات ،آگ یانی ،اندھیراا جالا وغیرہ۔

۵۸۷۹.... جنب الله تعالی کے خوف کی وجہ ہے کسی بندے کے رو نکٹے کھڑے ہوجا نمیں تو اس سے گناہ ایسے چھڑتے ہیں جیسے پرانے درخت سے ہے جھڑتے ہیں۔نسمویہ، طبرانی فی الکبیر عن العباس

• ۵۸۸ ۔۔۔۔۔۔۔ آدمی کے عالم ہونے کے لیے بیکافی ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرے،اوراس کے جاہل ہونے کے لیے بیکافی ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرے،اوراس کے جاہل ہونے کے لیے بیکافی ہے کہ دہ الپیمان، عن مسروق مرسلان خوش ہو۔ایئے جسیاکسی کونہ سمجھے۔ بیہ بھی فی شعب الاہمان، عن مسروق مرسلان

تشریح:.....بہتیرے علم ہونے کے باوجودخوف خدانہیں رکھتے معلوم ہوا کی مض الفاظ دنقوش کاعلم معلومات ہی ہیں حقیقی علم وہ ہے جوراہ حق وکھائے ہمولا ناروم نے فرمایا:

علميكه راه حق ننما يدجهالت است

ا ۵۸۸ .....اگرتم اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ڈرنے لگ جا وَجیہا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے تو تنہیں ایساعلم ہوجائے جس کے ساتھ جہالت نہیں ،
اورا گرتہہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہوجائے جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو تنہاری وعاوَں سے بہاڈنل جا میں۔الع حکیم عن معاذ
تشریح :.....وسری احادیث میں آتا ہے 'من عمل ہما علم ورثه الله علم مالم یعلم" جو شخص جتنا جانا ہے اس کے مطابق عمل کرلے تو
اللہ تعالیٰ اے نامعلوم با توں کا نم عطا کردے گا،اسے علم وہی یاعلم لدنی کہتے ہیں انسان جتنے علم پرعمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لیے وہال اور بوجھ
ہوتا ہے دعا میں اثر یقین کے عتبار سے ہوتا ہے جتنا محکم یقین اتنا پر اثر سوال ہوتا ہے۔

۵۸۸۲ ....جس مؤمن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہے کھی کے سر جینے آنسو بہد پڑیں اور پھراس کے چبرے کی گومی کو پہنچ جائیں اورا سے کبھی آگ چھولے (ایبانہیں ہوسکتا)۔ ابن ماجہ عن ابن مسعود

ب یں رویا سے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کواس سے خوفز وہ کردیتا ہے اور جواللہ تعالیٰ سے نبیس ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے خوفز دہ کردیتا ہے۔انحکیم عن واللہ

۵۸۸۵.....جو فض الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہے الله تعالیٰ اسے ہر چیز ہے تحقوظ رکھتا ہے۔ ابن النبجاد عن ابن عباس ۵۸۸۵.....جو (الله تعالیٰ سے ) ڈراوہ رات کی تاریکی میں داخل ہو گیا، جورات کی تاریکی میں داخل ہواوہ (' کو یا )منزل تک پکھی میا، تبر دار! الله تعالیٰ کا سودا بڑام ہنگا ہے خبر داراللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ نیسانی حاکم عن ابی ہو یو ۃ رصنی اللہ عنه تشریکی: ..... یہاں خوف البی کورات کے ابتدائی حصہ میں سفر کرنے سے تشبید دی گئی ، سابقہ زیانے میں لوگ میلوں میل کمبسفر کرتے اور حدی خواں ساتھ ہوتے اور جلتے جلتے پیۃ بھی نہ چاتا کہ منزل آ جاتی تھی۔

# الخشوع....عبادت میں دلجمعی اور عاجزنی

۵۸۸۹ .....اوگوں ہے سب سےاولین جو چیزاٹھالی جائے گی وہ خشوع ہوگی۔طبرانی فی الکبیر عن شداد بن اوس ۵۸۹۰ ....اس امت سے سب سے پہلے جو چیزاٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے یہاں تک کداے مخاطب تجھے اس امت میں کوئی خشوع والا نظر ندآئے گا۔طبیرانی فی الکبیر عن ابی الدر دارد ضی الله عنه

۵۸۹۱ ... اگراس شخص كادل شوع والا موجائة وأس كاعضاء يهى شوع كرني لك جائيس .. المحكيم عن ابسي هويوة رضى الله عنه

#### الاكمال

۵۸۹۲....جس مؤمن کے دل میں خوف اور امید جمع ہو جا کمیں اللہ تعالیٰ اے امید عطافر ما کمیں گے اور خوف ہے امن فر ما کمیں گے۔

بیہ قبی فی شعب الاہمان عن سعید بن المسیب معرفت کاحق ہے تو تم سندروں پر چلئے لگو،اور تمہاری وعاؤں ہے بہاڑئل جائیں،اورا گرتم اللہ تعالیٰ معرفت ایسے حاصل کرلوجیہا کہ اس کی معرفت کاحق ہے تو تمہیں وہ علم ،وجائے جس کے ساتھ جہالت تہیں،لیکن جائیس،اورا گرتم اللہ تعالیٰ ہے ایسے ڈر نے لگ جاؤجیہا کہ اس سے ڈر نے کاحق ہے تو تمہیں وہ علم ،وجائے جس کے ساتھ جہالت تہیں،لیکن اس تک کوئی نیس پہنچا سی نے عرض کی نیار سول اللہ! کیا آپ جس یار سول اللہ؟ آپ نے فر مایا:اور نہیں،اللہ تعالیٰ اس سے بہت بروا ہے کہ وکئی اس کے تمام امرکو پہنچے۔ابن المسنی عن معاف

تشر تک:.....اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب کلی نہ نتھے۔ ۵۸۹۴ .....اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مقد ارمعلوم ہو جائے تو تم اس پر بھر دسہ کرلوا ورممل نہ کر وگر تھوڑا بہت ،اورا گرتمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کے جب میں جاتا ہے۔ تیجمیں کے سند میں کہتر نہ میں نہیں کہتر ہے۔ کہ میں کہتر ہو کہ کہتر تھوڑا بہت ،اورا گرتمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب

کی مقدار کا پیتہ چل جائے تو تہہیں یہ گمان ہونے لگے کہ تم نجات نہیں یاؤگے۔الدیلمی عن ابی سعید تشریخ:.....یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے کیسے مشکل حالات میں کام بنادیتی ہے اور کیسی باریک اور معمولی بات سے اللہ تعالیٰ ٹاراض

ہر بات ہیں نے جہرئیل ہے کہا: جبر تیل! کیابات ہے میں دیکھ رہاہوں کہ اسرافیل بنس نہیں رہے ہیں؟ جبکہ میرے پاس جوفرشتہ بھی آیا میں نے اسے بنستاد یکھا، تو جبرئیل ملیدالسلام نے فر مایا: ہم نے اس فرشتہ کواس وقت سے مبنستے نہیں دیکھا جب ہے جہنم ببیدا کی گئی۔ بيهقى في شعب الأيمان عن المطلب بحاري مسم

# جبرئيل عليهالسلام كاجهنم كيخوف سے رونا

۵۸۹۷....میرے پاس جرئیل آئے اور وہ رور ہے تھے، میں نے کہا: آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فر مایا: اس وفت سے میری آنکھ ختک نہیں ہوئی جس وقت سے اللّٰد تعالیٰ نے جہنم کو ہیدا فر مایا ہے اس خوف سے کہ میں اس کی نا فر مانی نہ کر بیٹھوں اور اللّٰد تعالیٰ مجھے اس میں ڈال دے۔

بيهقي في شعب الايمان عن ابي عمران الجوني مرسلا

۵۸۹۷ .... جس رات مجھ معرائ کرائی گئی تو میں ملاء اعلی ہے گزرا (میں نے دیکھا) کے جبرئیل علیدالسلام اللہ تعالی کے خوف ہے بوسیدہ نات کی طرح ہور ہے ہیں۔الدیلمی عن جاہو

تشریکے: .... جنتنا قرب اتنا ہی خوف ، جولوگ خوف خدا ہے عاری ہیں اغلب یہی ہے کہ وہ قرب البی ہے بھی عاری وخالی ہیں جا ہے وہ کوئی بھی ہوں۔

۵۸۹۸ سالندتغالی (اپنی یاداورخوف میں )ثمکین دل کو پیندفر ماتے ہیں۔ابن عسائے عن ابی الله داء رضی الله عنه تشریح : مسسیدناعلی پیزیئوبادت کرتے یوں تڑپ ترب کرروتے جاتے جیسے کوئی مارگزیدہ ہویا کسی کے کچھونے ڈس لیا ہو۔ ۵۸۹۹ ساتو پہ گناہ کو دھود تی سےاور نیکیاں برانیوں کو ختم کرد تی ہیں ،جب بندہ اسے رب کوخوشحالی میں یادکر بے توالند تعالی اسے مصیبت ہے

۵۸۹۹ ۔ توباً کناہ کودعودی ہے اور نیکیاں برائیوں کو تھ آمردی ہیں، جب بندہ اپنے رب کوخوشحالی میں یادکر ہے والتد تعالی اے مصیبت ہے نجات دیتا ہے، اور بیاس واسطے کہ القد تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے لیے بھی جو اس جمع نہ کروں گا اور نداس کے لیے دوخوف یکھا آمروں کا ، اگروہ و نیا میں مجھ سے در اتو میس ان میں لوگوں کو جمع کروں گا، اور اگروہ و نیا میں مجھ سے در اتو میس اسے اس دن بخوف کردوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جنت میں جمع کروں گا تو اس کا اس باقی رہے گا جن لوگوں کو میں نے ہلاک کرنا ہے ان میں اے بلاک نہ کروں گا۔ حلیة الاولیاء عن شداد بن او س

۵۹۰۰ این یارکو تیار کرواس لیے کہ خوف نے اس کے جگر کو تکڑ یے کرویا ہے۔

ابن ابي الدنيا في الحوف، حاكم، بيهقي في شعب الايسانِ عن سهل بن سعد

۵۹۰۱ ہم میرے پاس اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت ہو چھنے آئے ہو؟ اور میں تمہیں بتا تا ہوں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: میں کسی پرا تنا غضبناک نہیں ہوا جتنا اس بندے پر جوکوئی گناہ کا کام کرنے لگا اور پھراس گناہ کومیری معافی کے مقابلہ میں بڑا سمجھاء آگر میں عذا ب دینے میں جندی کرتا یا جلدی عذا ب دینا میری شان ہوتی تو میں اپنی رحمت سے مایوس لوگوں کو عذا ب دیتا، میں آگرا ہے بندوں پراس وقت رحم کرتا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہونے نے سے خوف زدہ ہیں تو میں ان کی اس بات کی قدر دانی کرتا ، اور میں ان کواس کے بدلے امن عطا کردیتا جس سے وہ ڈرر ہے ہیں۔ کھڑے ہونے ناجیہ بن محمد المنتجع عن جدہ

تشری کی در حق تعالی شان نو تو کیدم عذاب دیتے میں اور نہ عذاب دیے میں جلدی کرتے میں بلکہ پہلے مہلت دیتے ہیں۔ عوص عوص عوص استدر کھی ، میں نے تیرے گناہ بخش دیئے ، مجھاس کی کوئی پرواہ نہیں ، عصاب کی کوئی پرواہ نہیں ، اب انسان! گرتے ہے گئے ہاں کی کوئی پرواہ نہیں اور پھر تو مجھ ہے بخشش طلب کرے تو میں تھے بخش دوں گا مجھاس کی کوئی پرواہ نہیں اے انسان! اُرتے زمین بھر کر آئاہ میرے سامنے لائے اور چھوسے اس حال میں طلب کرے تو میں تھے بخش دوں گا مجھاس کی کوئی پرواہ نہیں اے انسان! اُرتے زمین بھر کر آئاہ میرے سامنے لائے اور چھوسے اس حال میں طبر اندی میں تھوسی چیز شریک نہ کرتا ہوتھ میں کہتے کہا کہ معامل میں اندی الکہ میں عدال میں الدجاد عن اہی

هریوة رضی الله عنه، بیهقی فی شعب الایمان عن ابی در تشریخ:.....انسان کے گناواس کی حدنظرے مطابق اورالله تعالیٰ کی رحمت اپنی ذات کے مطابق۔ ۵۹۰۳ ....علم (کی ملامت )کے لیے خوف وخشیت (الّٰہی) کافی ہے نیبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی آ دمی میں موجود (عیب) کو یا د کیا جائے۔ابو نعیم عن عائشہ رضی الله عنها

تشریخ:......نیبت کوزناہے بدتر''اہد من البزنیا'' کہا گیاہے،اس گناہ کی لت الیمی لوگوں کو پڑی ہے کہ فیبت ہرمجلس میں چیننی کا مزہ وتی ہے۔

سیں ہے۔ ۱۹۰۳ جس چیز کی تہمیں امیز ہیں اس سے بڑھ کر کی امید رکھو، اس واسطے کہ میرے بھائی موٹی بن عمران آگ لینے گئے تو اللہ عز وجل نے ان سے کلام کیا۔اللہ یلمی عن ابن عمر

تشریح: ... خدا کی دین کاموی سے یو چھتے احوال آگ لینے گئے پیمبری ل گئی۔

## الله تعالیٰ کامواخذہ بہت سخت ہے

۵۹۰۵ ... اگرمیرارب،میرااورابن مریم کااتنابهی مواخذه فریالے جتناان دوانگیوں کا سایہ ہے بیتی آپ کی دوانگلیاں شبادت والی اور درمیانی انگلی ہتوالند تعالیٰ جمیں عذاب دیتااور ذرابرابر ہم پرظلم نہ کرتا۔ حلیۃ الاولیاء عن ابی هویو ۃ رضی الله عنه

٣٠٩٥ ... اگرانندتعالی مير ااوراين مريم کابهار ك گناهول کی وجه ہے مواخذ دفر مائے بتو جميں عذاب دے اور بهم پر ذراظلم نه کرے۔

دارقطني في الافراد عن ابي هريرة رضي الله عــه

تشریک: سیسی علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ انہیاء میں ہے سب سے قریب ترین ہیں، نیز ان کی پیدائش ونبوت بڑے انو کھا نداز میں ہوئی ،اوراہل عرب ان ہے بڑی وشنی کرتے ،خود مدینہ میں بسنے والے یہودی اس مرض میں مبتلا ہتھا ورگر دونوا ت کے عیسائی انہیں الوجیت کے مقام پر فائز ہمچھتے تھے اس لیے آپ نے ایسارویہ اختیار فرمایا جسے عیسلی علیہ انسلام کے ماننے والے انا نہت وعناد پر محمول ندکریں ،اوراپناذ کر پہلے فرمایا یکلمہ لوداخل کر کے اس طرف بھی اشارہ کردیا ، کہ ہمارا کوئی گناہ تو نہیں لیکن القد تعالیٰ کی شان ہے نیازی ہے کیا بعید ، معلوم ہوانہ یا معصوم ہوتے ہیں۔

ے ۹۹۰ ۔ جوآنکھ بھی اپنے آنسو ہے ڈبڈ ہائی توالٹد تعالی اس کے پورے بدن کوآگ پرحرام کردے گا ،اور جوقطرہ اس کے رخسار پر بڑا تواس پر نہ مرد نی چھائے گی اور نہ ذات ،اگر کسی امت میں کوئی رونے والا روئے تو ان سب پر رحم کیا جا تا ہے ہر چیز کا ایک وزن اور مقدار ہوتی ہے سوائے ایک آنسو کے ،جس ہے آگ کے ہندر بچھ جاتے ہیں۔ بیھفی عن مسلم ہیں بسار ،موسلا

۔ آئشر آگے۔ آئسو کے انتشناء ہے کوئی حقارت گمان ندکرے کے اتن تھوڑی چیز کا کیاوزن اور کیا مقدار؟ لیکن آگ کے سمندر کا بچھ جانا اس بات پر دنالت کرتا ہے کہ مقدارووزن کا بیبال کوئی پیانہ ہی نہیں جواہے ماہا تول سکے۔

۱۹۰۸ جس بندے کی آنکھ اللہ تقالی کے خوف سے جمرآئے ، اللہ تعالی اس کے بدن کوجنم کے لیے حرام کردیں گے ، اورا گروو آنسواس کے رخسار پر بہیہ پڑے ، تو اس پرنہ گردو غبار جیبائے گا اور نہ ذلت ورسوائی ، جمل کا تواب و بدلہ ہے سوائے آنسوؤں کے ، بیرآگ کے سمندروں کو بجیادیں گرسی امت کونجات دے گا۔ سمندروں کو بجیادیں کے گرسی امت میں وفی شخص روتا : وتو اللہ تعالی اس شخص کے رونے کی وجہے اس امت کونجات دے گا۔

ابوالشيخ عن النضر بن حميد، مرسلاً

۱۹۰۹ الندانی لی نے انسان برای کومسط کیا جس سے انسان خوفز وہ ہوا، اگر انسان الندنتی لی کے سواکسی کے ندڈ را تو الندنتی لی برکسی کومسط نہیں کرے کا اور انسان اس کے حوالہ کیا جاتا ہے جس سے اس کوامید ہوتی ہے اور اگر انسان صرف الندنتی لی سے امیدر کھے تو الند تعالی اسے سی کے حوالہ نہ کرے۔ الدینسی عن اپنے عصر

واود ہے۔ جس آنیوے بھی الذرتعالی کے فو**ف ہے ا**ھی جتنا آنسو نکلے توالند تعالیٰ بڑی گئیر ان ب والے دن ہے ا<sup>لے</sup> اس عطافر مائیمں گے۔

ابن النجار عن انس ۱۹۵۱۔۔۔ جس مؤمن کی آگھ سے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آٹسونکلا اگر چہوہ کھی کے سرکے برابر ہو، پھروہ اس کے جبرے کی گری کو پہنچا تو اللہ تعالی اس کوجہنم پرحرام کردیں گے۔ بیھفی فی شعب الاہمان عن ابن مسعود

٥٩١٢ ... جَوْحُصُ اللَّهُ تِعَالَيْ كَحُوف مِهِ رويا ، اللّٰهُ تعالَىٰ السي بحش دي كم الرافعي عن انس

۵۹۱۳۔...اگرآج تمہارے پاس ہراہیا مؤمن حاضر ہوجس کے ذمدائے گناہ ہوں جیسے مفہوط پہاڑتو اللہ تعالی ان سب کواس شخص کے رونے کی وجہ ہے بخش دیں گے ،اور بیاس وجہ سے کے فرشتے روتے ہیں اوراس کے لیے دعا گوہوتے ہیں اور کہتے ہیں:اب پروردگاررونے والوں کی نہ رونے والوں کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ بیھفی فی شعب الایعان عن الهیٹم ابن مالک ،عرسلا

٥٩١٣ ....جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف ہے گناہ جھوڑ و باللہ تعالیٰ اسے راضی کردے گا۔ ابن لال عن علی

۵۹۵....جو خص الله تعالی ہے ڈراء الله تعالی ہر چیز کواس ہے خوفز دہ کردے گاءاور جواللہ تعالی سے نیڈ راء اللہ تعالی اسے ہر چیز ہے ڈرا تا ہے۔

ابوالشيخ عن واثله،عبد الرحمن بن محمد بن عبدالكريم الكرخي في اماليه والرافعي عن ابن عمر

۵۹۱۸ ....اللہ کی تئم! کچھاتوام جنت کی طرف سبقت و پہل کر گئیں نہ ان کی نمازیں زیادہ ہیں نہ روزے اور نمرے ہیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی انسان کے اعصاء جھک گئے ، وہخلوق ہر پاک مقام اورائے تھے درجہ کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اورائڈ تھا اورائے تھے درجہ کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اورائڈ تھا کی جان آخرت میں فوقیت لے گئے۔ ابن السندی و ابن شاھین و اللہ بلمدی عن علی عدی ہے۔ ابن السندی و ابن شاھین و اللہ بلمدی عن علی عدی ہے۔ اورائڈ تعالیٰ کے خوف سے رویا ، اورائی گناہ پر اصرار اور بھٹنگی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا ، اورا گرتم سے گناہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا ، اورا گرتم وہ اللہ تعالیٰ ایک قوم لے آئے گا جن سے گناہ مرز دیوں گے (پھروہ اللہ تعالیٰ سے معافی مائے کے ) اورائڈ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔

بيهقى في شعب الايمان عن ابي هريرة رضى الله عنه

تشریخ:.....گناه کابوجانااگر چهاتفاتی امر ہے کیئن گناه پرؤٹ جانامستوجب سزاہے، کسی صاحب نظرنے کیاخوب کیا: لا تحبیس قامع الاست نعف ادرو لاصنعیر قامع الاصراد، استغفار کرنے ہے کوئی کبیره گناه باتی نبیس رہتااور نہیشگی ہے کوئی صغیرہ بسیس رہتا، بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔

## اعمال بربھروسەنەكرے

۵۹۱۸ .....اے ابن عمر!اپنے والدین کے کیے (اعمال) پر دھوکا میں نہ پڑنا،اس واسطے کہ بروز قیامت بندہ اگرمضبوط بہاڑوں جتنے بھی نیک اعمال لانے گا پھر بھی وہ بیسوچ رہاہوگا کہاس دن کی ہولنا کیوں سے نہیں چکے پائے گا۔

ا ہے ابن عمر !اپنے وین کی حفاظت کراہے وین کی حفاظت کر ،تمہارا تو پس گوشت وخون ہے سودیکھوتم کس ہے (علم دین) حاصل کررہے ہو، جولوگ دین پر کاربنداورڈ نے ہوئے ہیں ان ہے حاصل مَرو،اوران ہے حاصل نہ کروجو( زبان ہے فقط ) کہتے ہیں۔

ابن عدى في الكامل عن ابن عمر

تشریح: .....ای حدیث میں کنی امور میں ،والدین اور براوں کی نیکیوں پر تکہ نہ کرنا ،وین کی تعلیم میں اساتذہ کا انتخاب ایسے اوگوں سے علم وین نہ سیکھا جائے جو صرف زبان کے عالم میں اور عمل کے لحاظ سے صفر ہیں ، ہمارے استاد مفتی عبدالرؤف صاحب تکھروی اوام الند ظلہ نے کیا چھا جملہ ارشاد فرمایا: کہ بروے افسوس کا مقام ہے کہ آج کل جو نہی علم کا ورجہ برا صتا ہے مل کا ورجہ گفتا جاتا ہے جو جتنا برا عالم ہوگا اتنا ہی عمل کے میدان میں کمزور ہوگا ،اس و نیا میں گنے چنے چندا فراد ہیں جن کا قول ان کے فعل کا متضاو و مخالف نہیں مولا نا علی میاں ندوی نے طلباء ویو بند کو چند نصائے فرمائے بھے جو 'نیا جا سراغ زندگی' کے نام ہے جو بیں ان میں فرمائے ہیں: اپنے زندہ یا مردہ اکا بر میں سے سی ایک بستی کو اپنار ہمر بنائیں

اوراس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال کیں۔

919 کے بندے پر دوخوف اور دوامن جمعے اپنے جلال اورائی مخلوق پر برتری کی تئم! میں اپنے بندے پر دوخوف اور دوامن جمعے نہیں کروں گا ، سوجو مجھے ہے و نیایش ڈرامیں اسے اس دن امن بخشوں گا اور جود نیامیں مجھے ہے خوف رہامیں اسے اس دن ڈراؤں گا۔ ابن عسائحہ عن انس ۵۹۲۰ سے نگر ماتا ہے: مجھے میری عزت وجلال کی تئم! میں اپنے بندے پر دوخوف اور دوامن جمعے نہیں کروں گا جب دہ دنیا میں مجھ سے نگر ر رہامیں اسے قیامت کے دن ڈراؤں گا اورا گردنیا میں مجھ سے ڈرائو قیامت کے روز اے امن بخشوں گا۔

ابن المبارك والحكيم عن الحسن،مرسلاً،ابن المبارك، بيهقي في شعب الايمان، ابن حبان عن ابي سلمه عن ابي هويرة رضي الله عنه

## انجام كاخوف ....من الا كمال

۵۹۲۲ .....تهمیں کیا یہ ؟ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں پھر مجھے یہ معلوم نہیں میر ہے۔ اتھ کیا گزرے گی۔ حاکم عن ابن عباس تشریح ...... مقصودلوگوں کوخدا کی بے نیازی کی تعلیم دینا ہے، اور حساب کی فکر ہے۔

۵۹۲۳ ..... متمبیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اس کا اگرام کیا ہے؟ اے تو موت آگی (کیکن) میں اللہ تعالیٰ ہے اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں ،

اللہ کی تیم ! مجھے معلوم نہیں کہ جبکہ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں میر ہے ساتھ کیا ہوگا؟ مسند احسد، بعدوی عن ام العلاء

تشریح : .....رسول اللہ ہی کے رضاعی بھائی عثان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حفصہ بنت عمر کے مامول کی فوتکی پر آپ تشریف اللہ ہے تو وہاں ام العلاء انصاریہ موجودتھیں، انہوں نے حضرت عثان بن مظعون کے بارے ایسے کلمات کے جس سے ان کا جنتی ہوتا بیتی لگ را تھا، آپ نے فر مایا: کسی کے بارے کیا فیصلہ ہوا، کچھ کہا نہیں جا سکتا؟ بہر کیف اللہ تعالیٰ سے خبر کہا ہی کو جب اپنے انجام کی خبر نہیں تو کہی میں نہیں عدائی کے سامنے جو پیشی انہیں ایس کے کیکن خدا تعالیٰ کے سامنے جو پیشی اور چے کھی منازل ہیں ان کا پیشیس کیا کہا ہوگا۔

اور یو چے کھی منازل ہیں ان کا پیش کیا کیا ہوگا۔

اور یو چے کھی منازل ہیں ان کا پیشیس کیا کیا ہوگا۔

### فروتني وعاجزي

۵۹۲۷ .... بہت ہے پراگندہ بال لوگ جنہیں دروازوں ہے ہٹایا جاتا ہے اگروہ اللہ تعالیٰ کتام کی شم کھالیں آو اللہ تعالیٰ اسے پوراکرد ہے۔
مسند احمد، مسلم عن اببی هريوۃ رضى اللہ عنه
۵۹۲۵ .... بہت ہے پراگندہ بال عبارا کود، پرانے کپڑوں والے جن پرلوگوں کی آئن میں نہیں جمتیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی شم کھا جینے میں تو اللہ تعالیٰ اسے بوراکرد ہے۔ حاکم، حلیۃ الاولیاء عن اببی هريوۃ رضى اللہ عنه
اسے بوراکرد ہے۔ حاکم، حلیۃ الاولیاء عن اببی هو يوۃ رضى اللہ عنه
تشریخ : .... میں کا اللہ تعالیٰ کے بال کیا مقام ہے کسی کو کیا معلوم؟ کسی کی شکل وصورت ہے دل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
تشریخ : ... بہت ہے بوسیدہ کیتر وں والے جن کی پروانہیں کی جاتی ، اگر اللہ تعالیٰ کی شم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے بوراکردیں۔

البزار عن ابن مسعود

۵۹۶۷ میرے نز دیک وہ مؤمن قابل رشک ہے جو ملکا پھلکا ہے، اپنی نماز کا حصہ اے حاصل ہے، اس کی روز ی قابل کنایت ہے جس پروہ التد تعالیٰ سے ملنے تک صبر کیے ہوئے ہے،التصطریف ہے اس نے اپنے رب کی عبادت کی ،لوگوں میں اتنامشہور بھی نہیں ،اس کی موت جلدگ آئی،اس کی میراث تھوڑی ہےاوراس پر ہونے والیال بھی کم ہیں۔مسند احمد، تومذی، بیھقی فی شعب الایمان عن ابی امامة ۵۹۲۸ … میرے نز دیک سب سے قابل رشک تخص وہ مؤمن ہے جو ملکا بھلکا ہے نماز کااسے اچھا حصہ ملا ہوا ہے اپنے رب کی اس نے اٹھی عبادت کی ،اور پوشیدگی میں اس کی اطاعت کی ،وہ لوگول میں چھپار ہتا ہے ،انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نبیس کیا جاتا ،اس کارز ق اتنا ہے جو اس کے لیے کافی ہے اس بروہ صبر کیے ہوئے ہے جلدی اس کی موت آئی ،اس بررونے والیاں کم ہیں ،اس کی میراث بھی تھوڑنی ہے۔

مسند احمد، ترمذي، حاكم، ابن ماجه عن ابي امامة

۵۹۲۹.....النّدتعانیٰ کےسب سے پسندیدہ بندے متنقی اور ملکے بھیک لوگ ہیں ، جب وہ غائب ہوں توان کی می محسوں نہ ہو،اور جب موجود ہوں تو یجائے شہائیں، یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حلیۃ الاولیاء عن معاذ

•۵۹۳ .....الله تعالیٰ کوسب سے پیندوہ لوگ میں جواجبسی ہے لکتے میں جواپنے وین کو بچائے بھا گتے میں انہیں اللہ تعالیٰ حضرت نیسیٰ بن مریم كماتحا تهائك كالحلية الاولياء عن ابن عمرو

تشریح:.....حضرت عیسی علیدالسلام کے ساتھ اٹھایا جانا ، زہدوورغ میں ایک جیسے ہونے کی وجہ ہے ہے۔

۵۹۳۱ ہررات دن اللہ تعالیٰ کے (جہنم ہے ) آزاد کر دولوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہربندے کی ایک مقبول دعا ہوئی ہے۔

مسند احمد، عن ابي هويرة وابي سعيد،سمويه عن جابر

۵۹۳۲ اللد تعالیٰ کے بچھ بندےا ہے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ کی شم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے بورا کروے۔

مسند احمد، بخاري ومسلم، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه عن انس

#### جنت كابإ دشاه

**۵۹۳۳** .... کیامیں تمہیں جنت کے بادشاہ نہ بتاؤل؟ (سوسنو! ) ہرضعیف و کمز ورجسے ناتوال سمجھا جا تاہے بھٹے پرانے کیئر وں والا ،جس می ہروو مبی*ں کی ج*اتی ،اگرانندتعالی کی مسم کھا<u>لے ت</u>واللہ تعالی اے پورا کردے۔ طبوانی فی الکہیر عن معاذ ٣٣٧ه.....کيامين تمهيں اہل جنت ہے آگاہ نه کرول؟ ہر کمزور جسے نا تواں تمجھا جا تا ہے ،آئروہ الند تعالٰی ق مسمَ ھالے تو الند تعالٰی اے پورا کردے، کیانمہیں اہل دوزخ ہے آگاہ نہ کروں (اوروہ ہراجڈیٹنی بھیرنے والا ،بداخلاق اورمتنکہ تخص ہے )۔

مسِنك احمد، بخاري، مسلم، ترمذي، بسائي ابن ماجه

تشريح: اليسے لوگول كى تفصيل وعلامات ' فطرتی ونفسياتی باتمين 'مطبوعه نورخچرا رام باغ كرا ہی میں ہے گئے۔

آ دی کے شریس میتا اہوئے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔ طبوانی فی الکسوع عام عسران میں حصی 2972 تشرت ... اليمن ناوالقف كساميخاشاره كياجات كرجن كانام سفق تصرير بين ووجعشرت!

۵۹۳۷ ۔ آدمی کے شر میں مبتلا ہوئے کے لیے میانی ہے کہ دین یا دنیا کے معاملہ میں اس کی طرف انھیوں سے اشارہ میا ہات اور خت اللہ

تعالی محفوظ ریکھے۔ بیبیقی فی شعب الابسان عن انس وعن ابی هریر ة رضی الله عنه ۵۹۳۷ ...... وهخص مصیبت کے لیے نصوص بوگیا جس نے لوگوں کو پہپان لیا (جبکہ )وه مخص ان میں مزر بسر ریست و جس نے و می و پہپان کنیں۔ القصاعي عن محسد بن على مرسارا

تشریخ:..... جےلوگ بہجان لیس اس کاشر میں مبتلا ہوتا ہے بیان ہو چکااب اس کے تعلق بتار ہے ہیں جولوگوں کو بہجا نتاہے، وہ اس طرح کہ اسے ہرا کیک کی اچھائی برائی خوب معلوم ہوگی جو نیکی اور برائی میں ایک سوٹی کا کام دے گا۔

۔ اوا تفول کے لیے خوشخبری ہے، نیک لوگ جو بہت برے لوگوں میں رہتے ہیں،ان کی بات مائے والے ان کی نافر مانی کرنے والول ہے مہیں۔ ان کی بات مائے والے ان کی نافر مانی کرنے والول ہے کم ہیں۔ مسند احمد عن ابن عمر و

ر سرن سے ہیں ماہ اللہ اللہ میں میں سازر تشریح :.....یعنی ان کے موافق کم اور مخالف زیادہ جوان کی غربت اور اجنبیت کی وجہ سے ویسے ہی ناک بھوں جڑھاتے رہتے ہیں خصوصا متنکبر شخص کی ایسے ساوہ لوح لوگوں ہے نہیں گئتی۔

بر من سیسے مارہ میں کے گنا ہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طرف انگیوں سے اشارے کیے جاتمیں ،اگر خیر کا شارہ ہوتو وہ ذات کا باعث ہے ہاں جس پرالقد تعالیٰ رحم کر ہے اور اگر برائی کا اشارہ ہوتو وہ برائی کا سبب ہے۔ مسند احمد عن عمران بن حصین مہم ہوں ۔ بہت سے تقلمندا سے ہیں جواللہ تعالیٰ کا امر بجھ گئے ، جبکہ وہ کو گوں کے ہاں حقیر اور ہے وقعتی سے دیکھا جاتا ہے (کیکن) وہ کل نجات بائے گا ، اور بہت سے خوش طبع زبان ، جن کی چال ڈھال بھلی ہے اور وہ بڑی شان والے ہیں اور کل قیامت کے روز ہلاکت میں بڑنے والے ہیں۔ گا ، اور بہت سے خوش طبع زبان ، جن کی چال ڈھال بھلی ہے اور وہ بڑی شان والے ہیں اور کل قیامت کے روز ہلاکت میں بڑنے والے ہیں۔ بیھفی فی شعب الایسان عن ابن عسر

تشریح:.....اس واسطے کہ نہ کسی کونشیر سمجھا جائے اور نہ بلاوجہ ہراچھی شکل وصورت والے ہر برا گمان کیا جائے۔

### الاكمال

۵۹۳ میرے دوستوں میں سے میرے نزدیک سب سے قابل رشک شخص وہ ہے جومؤمن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، نماز روزے کا اسے حصہ حاصل ہو، اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کی ہو، تنہائی میں اس کی اطاعت کی ہو، اوگوں میں انجان سا ہواس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ آیا جا تا ہو، اس کی روزی قابل کفایت ہو، جس پر اس نے صبر کیا ہو، (احیا تک ) اسے جلدی موت آئے اور اس پر رونے والیاں گئی چنی چند توریش ہوں اور اس کی میرونے والیاں گئی چنی چند توریش ہوں اور اس کی میرونے میں اسکیس مصند احمد، ترمذی، حسن، طبوانی فی الکبیر، حلیة الاولیاء حاکم، بیہفی فی شعب الابسان، سعید بن منصور عن ابی اصامة، موبوقسم ، ۹۲۹ ۵ و ۵۹۳۰

# ز مین کے بادشاہ کی پہچان

۱۹۳۳ کیا تنہ بیں نہ بتاؤں کے زمین کے بادشاہ کون لوگ میں؟ ہرنا توال جے کمزور سمجھا جاتا ہے دو بوسیدہ کیڑوں والا، جس کی پرواہ بین کی جاتی ہوئی ہے۔ جاتی ،اگر الند تعالی کی شم کھالے تو الند تعالی اسے بورا کردے۔ طبوانی فی الکبیر عن معاذ معربر قدم ۱۹۳۵ مہم 20 کے بیا تمہیں الند تعالی کے سب سے برے بندے نہ بتاؤں؟ (اوروہ بخت کومشکبر مخص ہے) کیا تمہیں اللہ تعالی کے بہترین بندے نه بتا وَں؟ کمز ورجنہیںضعیف سمجھا جاتا ہے دو بوسیدہ کپڑوں والا ،جن کی پروانہیں کی جاتی ،اگراللہ تعالیٰ کیشم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اس کی شم کو یورا کردے۔مسند احمد عن حذیفہ

۵۹۴۵ .... کیاتمہیں جنت کے بادشاہ نہ بتاؤں کے کون (لوگ) ہیں؟ ہر کمزور، جسے نا تواں سمجھا جا تا ہے اگروہ اللہ تعالی کی شم کھالے تو اللہ تعالی سے کہزور سمجھا جا تا ہے اگر اللہ تعالی سے کھالے تو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی سے پورا کردے، کیاتمہیں جہنم والے نہ بتاؤں؟ ہرا جائی والا ہمتنگبر ہنخت گوا ہے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔

طبىرانى، مسند احمد، بخارى مسلم، ترمذى، نسائى، ابن ماجه، ابن حبان، بيهقى عن معبد بن خالد عن حارثه بن وهب الخواعى،طبىرانى فى الكبير عن معبد بن خالد بن حارثه بن وهب و المستورد الفهرى معاً،طبرانى فى الكبير سعيد بن منصور عن معبد بن خالد عن ابى عبدالله الجدلى عن زيد بن ثابت

۵۹۳۷.... ہر پر ہیز گار مالدار کے لیےاور ہر پوشیدہ فقیر کے لیےخوشخبری ہے جسے القد تعالی تو جانتا ہے( لیکن )اوگ نہیں جانتے۔

العسكري في الامثال عن انس وسنده ضعيف

۵۹۴۷ .... بھوڑی سے ریا بھی شرک (خفی) ہاور جس نے اللہ تعالی کے اولیاء سے دشنی کی تو اس نے اللہ تعالی کو ( گویا) کڑائی کے نیے لککارا اور اللہ تعالی ان پر بیبز گاروں نیکو کاروں کو بہند کرنا ہے جو پوشیدہ رہتے ہیں جب وہ غائب ہوجا کمیں تو ان کی کی محسون نبیس کی جاتی ،اور جب حاضر بوں تو بلائے نبیس جاتے ،اور نہ بہچانے جاتے ہیں ان کے دل ہدایت کے جرائے ہیں ہرگھٹا تو ہا ندھیرے ہے نکل آتے ہیں۔

طبرانی فی الکبیر عن معاذ آشر آئے:.... ریا کہتے ہیں دوسرے کے دکھلاوے کی خاطر کوئی کام کرنا ، اس میں بس ایک قاعدہ یا درکھیں کہ جو چیز بھی خور دونوش لہاس وزینت کی کی اگر ضرورت سے زائد بے موقع استعمال کی جارہی ہے تو وہ ریا کا سبب بھی بن جاتی ہے مزیر تفصیل'' قطر تی وانسیاتی الذار ''میں پیکھیں۔

## انگلیوں سے اشارہ کرنا

۵۹۳۹ ۔ آدمی کے شرکے لیے بیرکافی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں ہے اشارہ کیا جائے ، لوگوں نے عرض کی نیا رسول اللہ!اگر خیر ہ اشارہ ہو؟ آپ نے فرمایا:اگرچہ خیر کاہو، پھر بھی اس کے لیے براہے ،مال جس پرالتد تعالیٰ رحم کرے ،اوراگر براہوتو وہ براہے۔

طبرانی فی الکبیر و الرافعی عن عمران بن حصین،قال الرافعی: کهذافی النسخة و ربها کان اللفظ:فهو شرله الامن رحمه الله •۵۹۵ .... بنده اس وفت تک بھلائی میں رہتا ہے جب تک اس کی جگہ کا پندنہ چلے ،اور جب اسکے مقام کاعلم ہوجائے تو فتندا ہے آلیتا ہے جس کے سامنے وہ تابت قدم نبیس رہتا ہاں گر جے الدتوالی ثابت قدم رکھے۔الدیلمی عن انس

ا ۵۹۵ .....میری امت کے پچھلوگ ایسے میں کدان کا کوئی اگرتمہارے پاس آگرورہم یادینار مانگے تو وہ اسے ندوے اور آسروہ انتدنتی کی ہے جنت مانگے تو الندنتوالی اسے عطا کردے اگروہ الندنتون کی کھالے تو الندنتون کی است پورا کردے ،اورا کروہ الندنتون سے دئیا کی کوئی چیز مانگے تو الندنتوالی اس کی عزت کی وجہ سے اسے نددے۔ ابن صصری فی امالیہ عن سالم بن ابی المجعد، موسلا ۵۹۵۲ ... الله تعالى كے بعض بند ہے ایسے ہیں اگروہ الله تعالی کی شم کھالیں تو الله تعالی اسے بورا کرو ہے۔

مسند احمد وعبد بن حميد. بخاري، مسلم، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه، ابن حبان عن انس

۵۹۵۳ بہت سے پراگندہ بال بغبار آلود بوسیدہ کیڑوں والے جن کی پروائیس کی جاتی ،اگرالند تعالیٰ کی شم کھالیس تو الند تعالیٰ اسے بورا کروے۔

المحطیب عن انس ۵۹۵۳ میری امت میں کچھمر دایسے ہوں گے جن کے سرغبار آلود و پراگندہ ہوں گے،ان نے کپڑے میلے کیلے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ کی قشم کی لعب چیز میں ان کی سیار کے بیار کے میلے کیلے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ کی قشم

کھالیں توانند تعالیٰ اے پورا کر دے۔الدیلمی عن ابی موسی تشریح :۔۔۔۔۔یعنی کسی دفت ان پرانسی حالت طاری ہو جاتی ہے بینیں کہ دہ نہ بھی نہاتے ہیں اور نہ تھی کرتے ہیں سڑکوں پر پھرتے ایسے لوگوں میں ہے اکثر مجذوب یا گل اور دین ہے نا دانف ہوتے ہیں۔

۵۹۵۵ سالندتعانی نے حضرت نیسی علیہ السلام کی طرف وتی بھیجی کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ قال مکانی کرتے رہوتا کے تہبیں کوئی پہچان نہ سکے، اور پول تمہبیں کوئی تکلیف پہنچے، مجھےا ہے جلال وعزت کی تئم میں تجھے ایک ہزار حوروں سے بیا ہوں گا ،اور جپار سوسال تک تمہاراولیمہ کروں گا۔

ابن عساکو عن ابی هریرة رضی الله عنه، و عنیه هانی بن متو کل الاسکندرانی قال فی المغنی مجهول تشریک:.....عصرحاضر میں اسفار کی کثرت نقل مکانی کی طرح ہے لہذا حدیث کے طاہر کود یکھتے ہوئے کوئی ایسا ہی کرنا شروع تہ کرے۔

#### حرف الراء.....الرضا والسخط

## رضامندي اورناراضكي

۵۹۵۷....جواللہ تعالیٰ ہے راضی رہااللہ تعالیٰ اس ہے راضی رہےگا۔ ابن عسائحہ عن عائشہ د ضی اللہ عنہا تشریخ:.....یعنی ائلہ تعالیٰ کی طرف ہے جو تقاریری فیصلہ ہواس پر راضی رہے۔ ۵۹۵۷....اللہ تعالیٰ جب بندے ہے راضی ہوتا ہے تو سات طریقوں کی بھلائی ہے اس کی تعریف کرتا ہے جے وہ انسان نہیں جانا، اور جب بندے ہے ناراض ہوتا ہے تو سات طرح کے شرہے اس کی فدمت و برائی کرتے ہیں جے وہ انسان نہیں جانتا۔ حمد، ابن حبان عن ابی سعید

#### الاكمال

۵۹۵۸ ..... بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندیاں تلاش کرتا ہے اور برابرای کوشش میں لگار ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ماتے میں: جرئیل! میرافلاں بندہ اس جبتو میں لگا ہوا ہے کہ وہ مجھے راضی کر ہے ، فہر دارمیر کی رحمت اس برہے ، تو جرئیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: فلال شخص براللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس بات کوعرش اٹھانے والے اور ان کے آس پاس فرشتے کہتے ہیں ، یہاں تک کہ سات آسانوں والے اس باٹ کو کہتے ہیں پھر ریہ بات زمین پراتر آتی ہے۔ مسند احمد ، طہوانی فی الاوسط ، سعید بن منصور عن ثوبان میں میں براتر آتی ہے۔ مسند احمد ، طہوانی فی الاوسط ، سعید بن منصور عن ثوبان

تشری : .....اب بھی اگر کوئی اللہ تعالی کی طرف رخ نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بد بخت کی ڈیکا؟ آپئے قارئین اپنے سابقہ گناموں سے پی تو بہ کرکے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی میں متحد ہوجا ئیں نتو ب المی اللّٰہ معاہا۔

999 .....الله تعالى النيخ بندے كے ليے صرف رضا مندى سے آسانی پيدا كرتا ہے، سوجب اس سے راضى موجاتا ہے تو ولاكل كواس كے ليے جارك كرديتا ہے۔ ابن الدجار عن المقداد بن الاسود

تشری جی الله تعارت مفتی محرشفیع صاحب رحمه الله نے فرمایا: که انسان کودیکه ناچاہیے که الله تعالیٰ مجھے ہے راضی ہے یا ناراض تو اس کا ایک معیار

یے ہے کہ اگر ووقی ہے ہود واگوئی میں جتاا ہے تو بینا رانسگی کی علامت ہے۔

مَّوْتُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

تشريخ . . . جس شخص كويه بات يجه آ كني تو "كويا و متقى اورير بهيز كاربن سيا-

سر الله تعالى ونارانس كركے ہرگزئس كورانسى ئەكرنا ،اورالقد تعالى شے فضل كے مقابله ميں ہرگزئسى كى تعريف نەكرنا ،اورجو چيز القد تعالى نے شہيں عطانبيس كى اس كى وجيد ہے كى ہرگز ندمت نەكرنا ،اس واسطے كەاللەتغالى كى عطااور رزق كوكسى حريص كى لاچ تھينچ سكتی ہے اور نەكسى نارانس ہونے والے كى نارانسگى روك سكتی ہے۔
نارانس ہونے والے كى نارانسگى روك سكتی ہے۔

'' ''''۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل والصاف کے ذریعہ راحت وآ رام کو (اپنی) رضا مندی اوریقین میں رکھنا ہے جبکہ م (اپنی) ناراضگی اورشک میں رکھا ہے۔طبوانی فی الکبیر ، بیھقی فی شعب الایمان ، ابن حیان ، عن ابن مسعود

۔ ۱۹۷۳ - تقدیر پررائنی ہوئے والے کہاں ہیں؟شکر گزاری کو تلاش کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھےاں شخص پر آجیب ہے جو ہمیشہ کے ُخر پرالیان رکھتا ہے وہ کیسے دھوکے کے گھرکے لیے کوشال ہے؟ ہیاد ، عن عمرو بن موۃ موسلاً

نقدر کا حاصل ہی ہے کہ یا وجود کوشش، انسان کسی کام سے بے بس ہوجائے، اللہ تعالی نے پچھلوگوں کی تقدیم میں بیاکھ رکھا ہے کہ کا فر رہیں گئتو ان سے کفر کے کام ہی ہوئے اور جس کی تقدیم میں مؤمن ہونا لکھ دیا وہ مرنے سے پچھ دیر پہلے اسلام قبول کرلیتا ہے، اس کی تجر پور تفصیل دیکھنے کے لیے' بیان القرآن' از مولا ٹااشر ف علی تھانوی جلداؤل' ختم اللّه علی قلوبھم'' کی تشریح میں دیکھ لیس۔ ۱۹۹۳ ۔۔۔اللہ تعالی فرما تا ہے: جو بندہ بھی میرے کیے فیصلہ پر (جواس کی مرضی کے برخلاف ہو) راضی ہو یا نا راض تواس کے لیے بہتر ہے۔ ابن شاہین، سعید بن منصود عند، قال ابن شاہین ہذا حدیث غریب لیس فی الدنیا استادا حسن منے، قال ابن حجو : و له شواهد من حیث صہیب

# كمزورون، بچون، بوڙهون، بيوا وُن اورمسكينون بررحم كرنا

۵۹۷۳ ... ميرى امت ك درميان أوگ مهر بان ورحم كرنے والے بيں فو هوس عن ابن عمر 29۷۴ ... ميرى امت ك درميا فو هوس عن ابن عمر 29۷۵ ... يوخص ابل زمين بررحم نبيس كرتا تو آسان والا اس بررحم نبيس كرتا وطيواني في الكبير عن جويو

کرومہر ہائی تم اہل زمین پر فعدامہر بان ہوگا عرش پر یں پر ۵۹۲۹ ۔۔۔ جو تخص رحم نہیں کرتا ،اس پر رحم نہیں کیا جاتا ،اور جو بخشانہیں اے بخشانہیں جاتا ،اور جو تو بنہیں کرتا تو القد تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ طبراني في الكبير عن جرير

2914 - اللد تعالى إين مبر بان بندول يرجى مبر بان بوتا ب-طبواني في الكبير عن جويو

تشریح: .... رحمت کی دولتمیں ہیں خاص ،عام ،عام ،عام رحمت تو کا فروں پر بھی ہے جس کی وجہ سے آئبیں رزق و باراں ملتی ہے۔

۵۹۷۸ - اس بندے نے نفصان اٹھا یا اور خسارے میں رہاجس کے دل میں القد تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مہر یائی خہیں رکھی۔

الدولابي،في الكني وابونعيم في المعرفة وابن عساكر عن عمر وابن حبيب

۵۹۲۹ ... رحم کرنے والوں پر رحمٰن تبارک وتعالیٰ رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو، آسان والاتم پر رحم کرےگا۔

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذي، حاكم عن ابن عمر

۔ منداحمہ، ترمذی حاکم میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، مہر ہانی رحمٰن کی (رحمت ) کا حصہ ہے، جس نے اسے جوز اللہ تعالی اسے جس نے اسے کا ٹاالند تعالیٰ اسے (اپنی رحمت سے ) کاٹ دے گا۔

• ے جو بھارے چھوٹیوں پر رخم نڈکرے اور بھارے بڑول کا حق نہ پہچائے وہ بھم میں ہے تیں۔بنجاری ادب المفرد، ابو داؤ دعن ابن عمرو

ا ١٥٩٥ - جورهم تبيل كرتا السيرهم تبيل كياجا تا مسند احمد، بخارى مسلم ترمذي عن جويو

۵۹۷۴ - چولوگون پررتم نیس کرتا تو انتدانوالی اس پررتم نیس کرتا مسند احمد، بخاری مسلم، ترمذی عن جریر ،مسنداحمد، ترمذی عن ابی سعید

٥٩٧٣ . بديخت تخص بي رحم يتيم الراجاتا بـمسند احمد، ابوداؤد، ابن حبان، حاكم عن ابي هويرة رضي الله عنه

٣ ١٩٥ - جنت مين مبر بال يختس بي واقتل بموكاً . بيهقى في شعب الإيمان عن انس

تشریخ : . . . پہلے مروہ کے ساتھ دخول مراد ہے۔

## ابل زمین بررهم کرنا

۵۹۷۵ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسان والاتم پر رحم کرے گا۔ طبوانی فی الکبیر عن جویو، طبرانی فی الکبیو حاکم عن ابن مسعود ۵۹۷۱ ترجم کروتم پر رحم کیا جائے گا،معاف کروتم ہیں ( بھی )معاف کیا جائے گا، بات کے تھیلوں کے لیے اور ان ٹوگوں کے لیے بلاکت ہے جوابے کے پر باوجود جائے گے۔ پر باوجود جائے گے۔ سراز کرتے ہیں۔مسند احمد، حلیة الاولیاء بیھفی فی شعب الایمان عن ابن عمو

تشریخ:.... الله تعالی بچائے اس کے کہا جاتا ہے، کہ برائی سے بچواجب سی غلط برائی کی لت پز جائے تو انسان اس کاعادی ہوجا تا ہے نشر کی طرح اس کے کیے بغیر چھین نہیں یا تا۔

١٥٩٥ ... و و ہم ين سے بيس جو بهار سے چھوتوں بررهم اور بردول كي عزات شرك سے تو مذى عن انس

۵۹۷۸ ... ووقفس ہم میں ہے ہیں جو ہمارے چھوٹول پر رحم نہ کرے اور بردول کے مرتبہ کونہ پہچانے مسند احمد، تر مذی، حاکم عن ابن عمرو

۵۹۷۹ ... وه بهم میں سے بیس جو بھارے چھوٹوں برزم ، بروں کی عزت ، نیکی کا حکم اور برائی ہے نے کرے مسند احمد، تو مذی عن ابن عباس

• ۵۹۸ ۔ و وہم میں ہے نہیں جو ہمارے بروں کی عزیت ، چھوٹوں پررحم اور ہمارے عالم کاحق ندیجیا نتا ہو۔

مسند احمد، حاكم عن عبادة بن الصامت

: ۵۹۸ ۔ ووجہم میں ہے نہیں جو ہمارے چیونول پررتم نہ کرے ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانے ، ووجم میں سے نہیں جوجمیں دھوکا دے ، مؤمن اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ۔ بھلائی وخیر میں سے جواپنے لیے پسند کرے وہی مؤمنول کے لیے پسند کرے۔

طبراني في الكبير عن ضمرة

۵۹۸۲ . برکت بهارے بردوں (کی ہاتوں اور مل) میں ہے سوجس نے بھارے چھوٹوں پررخم اور بھارے بردوں کی عزت نہ کی وہ بم میں ہے میں۔

طبرانی فی الکبیر عن ابی امامة تشریخ: ، ، برکت دینے والاصرف اللہ تعالیٰ ہے بزرگوں کی برکت رہے کدان کی کشش چشش سے شریعت کی طرف تھیا و بیدا ہوتا ہے نہ رہے کدانسان ہے دیجی پراتر آتا ہے۔

### الاكمال

۵۹۸۳ ..... مسكيتول يررم كرو مسند احمد عن ابي ذر

٩٨٣ ٥.....و وصحص نقصان اورخسارے ميں رہاجس كے دل ميں الله تعالی نے انسانوں كے ليے رحم ہيں ڈالا۔

الحسن بن سفيان والدولابي والديلمي وابن عساكر عن عمروبن حبيب

تشريح:.....صفات حميده انساني قابليت كي بنابرعطاموني مين جيسے تمام برائياں پيدائتي طور پرانسان ميں تبيس ہوتيں۔

۵۹۸۵.... جیےاس بات کی خوشی ہو کہ اے اللہ تعالیٰ قیامیۃ ، کے روز جہنم کے جوش سے بچائے اورائیے سائے میں کفہرائے تو وہ مسلمانوں سے سخت لبجيم بات شكر \_( بلك )ان پردتم كر \_\_ الحسن بن سفيان وابن لال في مكارم الاخلاق وابوالشيخ في الثواب، والمطيالسي . في الترغيب. حلية الاولياء بيهقي في شعب الايمان عن إبي بكروهو ضعيف

۵۹۸۷ ... جورهم نبیس کرتااس پررهم نبیس کیا جاتا جو بخشانبیس اے بخشانہیں جاتا ،اور جوتو بنبیس کرتااس کی تو بنبیس ہوتی ،اور جو پر ہیز گاری اختیار تہيں كرتا اے پر ميز كارتيل بنايا جاتا ہے۔ ابن خويمه عن عمو موسلاً

۵۹۸۸ .....الله تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہلت ہے،اگر عاجزی کرنے والے نوجوان ،رکوع کرنے والے بوڑھے،سیرچو پائے اور دودھ پہتے بَيْجِ نَهُ وَ يَهِ وَ اللّٰهُ لِعَالَىٰ كَيْ طُرِف ہے )تم يرعذاب نازل كردياجا تا۔ بنجارى مسلم والنحطيب عن ابي هويرة رضى الله عنه

اور جب لوگ الله تعالی کی مہلت کوضائع کر کے تو بہیں کرتے توان پرعذاب آ واقع ہوتا ہے۔

۵۹۸۹ ... اس وات کی قتم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت میں صرف رحمال ہی وافل ہوگا ، صحابہ نے عرض کی: ہم سب تو رجرل بين، آبينة فرمايا بين ، يهال تك كه عام لوك بهى رحمل بن جائيس المحكيم عن ابى هريوة رضى الله عنه عن الحسن موسلا ٩٩٠ .... التُدتَّق في الكبير مم يمين كرتا جولوكول بررتم يس كرتا - ابويعلى في مسنده عن جابر ، طبر اني في الكبير عن السائب بن يزيد

میرحدیث پہلے ۲ ۵۹۸ نبر میں گزرچکی ہے۔

۵۹۹ ....الله تعالى فرما تا ہے: اگرتم ميرې رحمت كاميدوار بنتا چاہتے ہوتو ميري مخلوق پررحم كرو۔ ابو المشيخ ، ابن عساكر و الديلمي عن ابي بكو ۵۹۹۲..... جنبم میں ایک پیار نے والا آ واز دیے گا:ائے نرمی کرنے والے ،احسان کرنے والے! مجھے جنبم سے نجات دے ،تو اللہ تعالی ایک فرشتہ کو تحكم دے گاجواہے نكال لائے گاو واللہ تعالیٰ كے سامنے كھڑا ہو گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: كيا تونے چڑيا پررتم كيا تھا۔ ابن شاهين عن ابي داؤ د

# الرحمة باليتيم ..... يليم يررثم

٥٩٩٣.... بين اوريتيم كي يرورش كرت والاجتب مين (ان روالكيون) كي طرح بول كر مسند احمد بخارى، ابو داؤد، تومذي عن سهل بن سعد ٣٩٩٥.....مسلمانوں كا بہترين كمزوه ہے جس ميں كوئى يتيم رہتا ہواوراس ہے انچھا سلوك كيا جاتا ہو،اورمسلمانوں كا وہ كمر انتہائى برا كمر ہے جس میں نسی بیٹیم سے بدسلوکی کی جاتی ہے، میں اور بیٹیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔

بخاري في الادب المفرد، ابن ماجه، حلية الاولياء عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشریک :.....بہت ہے لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس بیوہ مورت ہے نکاح کر لیتے ہیں جس کی پہلے ہے نابالغ اولا دہولیکن بعد میں نبھانہیں ہو پا تا اور بتیموں کو مارتے پیٹنے اور انہیں طعنہ دیتے ہیں یوں وہ اس وعید کے مرتکب ہوجاتے ہیں اس واسطے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا جا ہے ، دومروں کے ذریعہ بتیموں کی جو مدد ہوتی رہے بہتر ہے۔

۵۹۹۵ .... تمهارے گھروں میں ہے بہترین گھروہ ہے جس میں پیٹیم کی عزت کی جاتی ہو۔عقیلی فی الضعفاء ٔ حلیة الاولیاء عن عمر

997.....میں اور اپنے یا کسی اور کے بیٹیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ہول گے، بیوا وَں اور مسکینوں کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ طبر انبی فی الاو مسط عن عائشة

۵۹۹۷....ا پنے یا غیر کے بیٹیم کی پرورش کرنے والا ، میں اوروہ ان دو ( انگلیوں ) کی طرح جنت میں ہوں گے۔

مسلم عن ابي هويرة رضي الله عنه، كتاب الزهد. باب الاحسان رقم . ٢٩٨٣

۵۹۹۸ میرس نے کسی ایک بیتیم یا دو پتیموں کوجگہ دی پھر (اذیتوں اوراخراجات پراس نےصبر کیااور ) جو پچھ خرچ کیااس پر ( ثواب ) کی امید رکھی تو میں اور وہ جنت میں دوانگیوں کی طرح ہوں گے۔طبوانی فی الاوسط عن ابن عباس

۵۹۹۹ .....جس نے بیتم بچے یا بچی ہے اچھاسلوک کیا تو ہیں اوروہ جنت میں ان دوانگیوں کی طرح ہوں گے۔المحکیم عن انس

••• ٢٠٠٠ جس نے کسی اپنے یاغیر کے بیٹیم کو (اپنے) ساتھ ملایا اور بالاخراللہ تعالی نے است اس سے لا پرواکر دیا تواس کے لیے جنت واجب ہے۔

طبراني في الاوسط عن عدى بن حاتم

۱۰۰۱ ..... بین تمہارے لیے دو کمزوروں لینی بیٹیم اور تورت کے تن کوترام قرار دیتا ہوں۔ حاکم، بیھفی فی شعب الایمان عن اپی هویو آرضی الله عنه ۱۰۰۲ ..... کیاتم بیرچا ہتے ہوکہ تمہارا دل نرم پڑجائے اور تمہاری ضرورت پوری ہو؟ (تو سنو بیکام کرو)۔ بیٹیم پررتم کرداس کے سر پر (شفقت ہے) ہاتھ چھیرو،اورا ہے اپنے کھانے کے ان کھلاؤ تبہارا دل (بھی) نرم پڑجائے گااور ضرورت (بھی) پوری ہوجائے گی۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٢٠٠٣ .... تمہارے گھروں میں سے اللہ تعالیٰ کاسب سے پہندیدہ گھروہ ہے جس میں کسی پیتم کی عزت کی جاتی ہے۔

بيهقي في شعب الايمان عن عمر رضي الله عنه

سبه می میں میں ہوتو اس کے سر پراس طرح (چنیا ہر ) ہاتھ آگے کی طرف چیمرا کرو،اورا گراس کاباپ (زندہ) ہوتو (پیٹانی پر) آگے سات سیجھ کرات کھی کے مصال میں مالان سال میں میں ا

ے بیچے(ہاتھ) پھیراکرو۔طبرانی فی الاوسط عن ابن عباس تشریخ : ..... یہ گویا کتابیہ کے جو کہ اس کے آنسو کے اس کے آنسو کے اس کے آنسورو کئے کے لیے اس طرح تسلی دی جاتی ہے کیونکہ اس کے آنسو تشریخ : ..... یہ گویا کتابیہ کے جو تحصین اور نہیں کہ میں اور آئیس کو یا اس طرح بند کیا جاتا ہے اور خوش وا نبساط کی حالت میں بچکو ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے لیے آئیس کھی رکھنا ضروری ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئکھوں کو بند کرنے کے لیے اوپر سے بنچے ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور کھولئے کے لیے اوپر سے بنچے ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور کھولئے کے لیے بنچے ہے اوپر واللہ اعلم۔

# یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا

۱۰۰۵ ..... ينتيم كير پراس طرح آكے كي طرف ہاتھ چھيرا كرو،اورجس كاباپ ہواس كيسر پراس طرح پيچھيے كى طرف ہاتھ چھيرا كرو۔

خطيب، ابن عساكر، عن ابن عباس

۲۰۰۲ ....جس بچابات اس کے سر پر (اس طرح) پیچھے کی طرف اور یقیم کے سر پرآ کے کی طرف ہاتھ پھیرا کرو۔

بخارى في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۰۷ میتیم کواپنے قریب کرو،اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو،اس کے سر پر ہاتھ پھیمرو،اپنے کھانے سے اسے کھانا کھلاؤ،اس واسطے کہ الیہا کرنے سے تیرادل نرم ہوگااور تیر کی ضرورت پور کی ہوگی۔ النحوانطی فی مکارہ الا بحلاق وابن عسائح عن ابنی اللدر داء رصی الله عنه
۱۰۰۸ جنت میں ایک گھر ہے جسے'' وارالفرح'' (فرحت وخوشی کا گھر) کہاجا تا ہے جس میں صرف وہ لوگ وافل ہوں گے جنہوں نے مؤمنوں کے بیتیم میروں کوخوش کیا ہوگا۔ حمزہ بن یوسف السبھمی، فی معجمہ وابن النبجار عن عقبہ بن عامر
۱۰۰۹ جنت میں ایک گھر ہے جس کانام'' دارالفرح'' ہے جس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے بچوں کوخوش کیا ہوگا۔
۱۰۰۹ میں ماری کے بیتی ایک گھر ہے جس کانام'' دارالفرح'' ہے جس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے بچوں کوخوش کیا ہوگا۔

ابن عدى في الكامل عن عانشه رضي الله عنها

طبراني في مكارم الاخلاق. بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۰۱۱ ، التدنعائي جب بندول سے انتقام لینے کا اراد وفر ماتے ہیں تو بچول کوموت دید ہے ہیں اورعورتوں کو ہانجھ کردیتے ہیں یوں انتقام عذاب بن کران پر نازل ہوتا ہے اورکوئی بھی ان میں قابل رحم ہیں رہتا۔الشیوازی فی الالقاب عن حذیفہ و عماد بن یاسو ۱۰۱۲ ۔ آگر انتدنعالی کے (کیجھ) بندے رئوع کرنے والے اور دودھ چتے ہیچے اور سیراب ہونے والے چو پائے شہوتے تو تم پر (القدنعالی کا)عذاب بہت زورے ڈال دیاجا تا اور پھرآپس میں طرباتا۔ طبرانی فی الکبیر، بیھفی فی شعب الایمان عن مسافع الدیلمی

## بورهون اور كمز ورون بررحم

۱۰۱۳ میری عزت بیہ ہے کہ میری امت کی طرف سے بوز ھے خص کی عزت کی جائے۔ خطیب فی المجامع عن انس ۱۰۱۳ جوٹو جوان کسی عمر رسیدہ کی اس کی (زیادہ) عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک ایسا شخص مقرر کرد ہے ہیں جو ۱س (نو جوان) کی عمر (کے آخر) میں اس کی عزت کرے۔ تو مذی عن انس د صبی اللہ عنه

١٠١٥ بركت (كاباعث) تمبرار \_ يرول كراتك ب- ابن حبان، حلية الاولياء، حاكم، بيهقى في شعب الايمان عن ابن عباس

۲۰۱۲ .... (برکت) بھلائی تمہارے بڑول کے ساتھ ہے۔البزار عن ابن عباس

العام الله المن کی جومدد کی جاتی ہے تو وہ اس کے کمز ورانوگوں کی دعاؤں ،نماز وں اورا خلاص کی وجہ ہے کی جاتی ہے۔

مستد احمد، مسلم، ابوداؤد، نساني عن سعد

۲۰۱۸ تمہاری مددتو تمہارے کمز ورلوگوں کی وعاؤں اوراخلاص کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن سعد ۲۰۱۹ ..... مجھے کمز ورلوگوں میں تلاش کروءاس واسطے کہتمہاری مدداور تمہمیں رزق کمز وروں کی وجہ سے ماتیا ہے۔

مسند احمد، ترمذي، ابوداؤد، نسائي، حاكم عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۰۲۰ بیواؤں اور سکینوں کے لیے محنت کوشش کرنے والا (اجر میں) انگدتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے یاون میں روز ور کھنے اور رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسانی، ابن ماجه عن ابی هریوة رضی الله عنه

#### الاكمال

۱۰۲۱ ... وه گھر اللدتعالی کوائنہائی پسند ہے جس میں کسی پیٹیم ہے عزت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن ابن عمو ۱۰۲۲ ... بیٹیم کواپیز قریب کرماس کے سر پر ہاتھ چھیراورا ہے اپنے دسترخوان پر بھاؤتم ہارادل فرم ہوگا اورتم اپنی ضرورت پوری کرنے پرقا ورہوجاؤ گے۔ النحو انطبی فی مکارہ الاخلاق عن اببی عمر ان النجونی موسلا پڑ جائے گااورتہہاری ضرورت پوری ہوگ۔سعید بن منصور ، بنجاری ، مسلم ، والنحوانطی ، ابن عسائر عن ابی الدر داء رضی الله عنه کرآپ علیہالسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوکراپنے ول کی تن کا بیت کرنے لگا ،تو آپ نے اسے بیاحکام ویئے۔۔ ۲۰۲۲ ۔ سین اور پیٹیم کی پرورش کرنے والا چاہے بیٹیم اس کا (اپنا) رشتہ دار ہو یا کسی اور کا ہو ، (لیکن ) جب وہ اللہ تعالیٰ ہے (بیٹیم کے مال میں ) ڈرنے والا ہو ، جنت میں ان دوانگیوں کی طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگی ہے اشارہ کیا۔

ابن عدی فی الکامل، الحکیم، طبرانی فی الکبیر، بخاری، مسلم والخرانطی فی مکارم الاخلاق، ابن عساکر عن بنت مرة البهزية عن ابيها ۲۰۲۵.....میںاور پتیم کی پرورش کرنے والا جنت پر<sup>ان</sup> ووانگیول کی طرح ہول گےاورآپ نے شہادت والی اور درمیانی انگی کی طرف اشارہ کیا۔

مسند احمد، بخاري، ابوداؤد، ترمذي، ابن حبان، عن سهل بن سعد،طبراني في الكبير عن ابي امامه

۲۰۲۷ ....جس نے اپنے یا کسی اور کے بیٹیم کی کفالت کی اس کے لیے جنت واجب ہے(اگراس نے کسی کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا اور مرنے سے پہلے تو بہیں کی ) مگر بد کہ اس نے کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کیا ہوجس کی بخشش نہ ہوتی ہو (جیسے نثرک) اور جس کی دونوں عزیز آئی جیس چلی گئی ہوں ( نظر و بینائی ختم ہوگئی ہو ) تو اس کے لیے جنت واجب ہے مگر یہ کہ اس نے کسی ایسے ممل کا ارتکاب نہ کیا ہوجس کی بخشش نہیں ہوتی۔

ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنه

ہیں۔ جس نے کسی اپنے یاغیر کے بیٹیم کی کفالت کی تواس کے لیے جنت واجب ہے گریہ کداس نے کسی نا قابل معافی گناہ کاار تکاب نہ کیا ہواور جس کی دوآ تکھوں کی نظر چلی گئی ہوتواس کے لیے جنت واجب ہے بشرطیکہ اس نے کسی نا قابل معافی گناہ کاار تکاب کیا ہو۔

طبراني في الكبير عن ابن عبا س رضي الله عنه

۲۰۲۸ ..... جس نے لوگوں میں سے اپنے یا کسی اور کے بیٹیم کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے بید دوانگلیاں ہیں۔

طبراني في الكبير عن ام سعد بنت عمرو الجمحية

بر میں ہے۔ سیس سے سیسے کی پرورش کی ( یتیم کو ) کھانا پیناملا یہاں تک کہاں تد تعالیٰ نے اے ( دوسرے کی اعانت ہے ) بے نیاز کر دیا ، تواللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا ، مگریہ کہ وہ کوئی ایساعمل کرتا ہوجس کی بخشش نہ ہوتی ہو۔

الخِرائطي في مكارم الاخلاق عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۹۰۳ .....اس ذات کی تئم!جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے جومسلمان کس بیٹیم کے قریب ہوتا ہے اور اس (کے ساتھ اچھاسلوک کرے) کی اچھی تربیت کرے اور (رحمہ لی ہے) اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے اس کا ورجہ بلند فرماتے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیسے نے در بر بال کے بدلے اس کا ورجہ بلند فرماتے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیسے نے کسی اللہ بندائلہ بن ابسی اوفی بدلہ میں ایک نیسے نے کسی ایک یا دونتیموں کو جگہ دی پھر صبر کمیا اور تو اب کی امیدر کھی ہتو میں اور وہ جنت میں ان دوانگیوں کی طرح ہوں گے ، اور آپ سے نے اپنی دونوں انگیوں کی طرح ہوں گے ، اور آپ نے دونوں انگیوں شہادت والی اور درمیانی انگی کو ترکت دی۔ طبو انبی فی الاو سط عن ابن عباس

۱۰۳۲ .....جس نے کسی بیتیم بیچیا بی سے اچھا برتا و کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دوانگیوں کی طرح ہوں گے۔الحکیم عن انس میں ۱۰۳۲ .....جس مسلمان نے مسلمانوں میں سے کسی بیتیم بی کواس کا کھانا پینا فراہم کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر بیکہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہوجس کی بخشش ند ہوتی ہو،اور جس کی دوآ تکھوں ( نے نظر ) کو لے لیا گیا، پھر اس نے صبر کیا اور ثواب کی امیدر کھی ( تو النہ تعالیٰ نے فر مایا ) میرے پاس اس کے لیے بدلہ جنت ہی ہے کسی نے عرض کی: اس کی دو کر یم چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: اس کی دوآ تکھیں، جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، ان پر خرج کیا، اور ان پر حم کیا، انہیں اچھا اوب دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، کسی نے عرض کی، (چاہے ) دو بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فر مایا: اگر چہوہ وں صلوانی فی الکیو عن عباس

۲۰۳۴.....جومسلمان کسی بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے ،تو جس بال براس کا ہاتھ پھرے گااس کے بدلداسے ایک نیکی ملے گی ایک درجہ بلند ہوگااور اس ہے ایک (صغیرہ) گناہ کم جوچائے گا۔ابن النجار عن زاہد حامد بن عبداللہ بن ابی اوفی

۲۰۳۵ ..... جو تحص کسی بیٹیم کے سر پراللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ بھیرے توہر بال کے بدلہ جس پراس کا ہاتھ پھرے گا،اس کے لیے ایک نیکی ہوگی،جس نے کسی میٹیم بچیا بچی سے احجھا سلوک کیا تو میں اور وہ دونوں جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کوملایا۔

ابن المبارك، مسند احمد، طبراني في الكبير، حلية الاولياء عن ابي امامه

۲۰۳۷ ....جس نے کسی بیٹیم کے سر پردتم ہے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پراس کا ہاتھ کھرے گا ایک نیکی ہوگی۔

ابن المبارك عن ثابت بن عملان،بلاغاً

٣٠٠٢ .....اگر يخيے اس بات ہے خوشی ہو كہ تيرادل زم ہوتو يتيم كے سر پر ہاتھ يجھيراور مسكين كو كھانا كھلا۔

مسند احمد، بخاري مسلم والخرائطي في اعتلال القلوب عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۲۸ .....جس توم کے ساتھ ان کی پلیٹ یا پیالہ میں کوئی بیٹیم کھائے (پیے) تو شیطان ان کی پلیٹ کے یا س نہیں آسکتا۔

ابن النجار عن ابي موسلي

ابن الصحار عن ابھی ۱۰۳۹ .....جس قوم کے ساتھ ان کے بیالے کے پاس کوئی یتیم (پینے کے لیے) بیٹھے توان کے پیالے کے زویک شیطان نہیں آسکتا۔

الحارث، طبراني في الاوسط عن ابي موسى، واورده ابن الجوزي في الموضوعات

۱۰۴۰....اس کھانے ہے کوئی کھانا زیادہ ہر کت والانہیں جس پر کوئی میٹیم بیٹھے۔اللدیلمی عن انس ۱۰۴۰....میں قیامت کے دن بیٹیم اورمعامد کی طرف سے جھکڑا کروں گااور میں جس سے جھکڑا کروں گااس پرغالب رہوں گا۔

الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه

به غالبًا صديث قدى ہے۔

٢٠٢٢ .... تم خاندان والول كي بارے خوفر دور بتى ہوج كريل ونيا اور آخرت بيل ان كائكيميان ہول ـ طبر انى وابن عساكر عن عبدالله بن جعفو فرماتے ہیں: ہماری ماں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر ہماری بیسی کی شکایت کرنے لکیس تو آپ نے فرمایا پھرانہوں نے بیحدیث ذکر کی۔ ۲۰۲۳..... جونسي يتيم كے مال كاذ مددار ہوتو وہ اسے تجارت ميں لگائے ،اوراسے ایسے بی ندرہے تا كند كو ة اسے كھا جائے۔

ابن عدى في الكامل، بخارى مسلم عن ابن عمر

۱۰۴۷ .....جس چیزے بھی تم اپنے بیٹے کے ساتھ تجارت میں شرکت کرو( کر سکتے ہو) جب کہتم اس کے مال کے ذریعہ اپنامال بچانے والے اوراس کاماللگا کر(ایتے لیے) مال کمائے والے تہ ہو۔ طبرانی فی الصغیر، بیہقی فی شعب الایمان عن جابر بن حنظلة بن خذیم

كدرسول الله الله الله الكي الكي الكي المحض آكر عرض كرف لكا بين كس چيز مين البيئة بيمول كي ساته شركت كرسكتا بهول آب يون فرمايا، پهر

١٠٣٥ ..... بلوغت كے بعد يميم كريس رئتى دار قطنى فى الافواد عن انس

۲۰۴۷....احتلام ہوجانے کے بعد بلیمی نہیں رہتی ،اورلز کی کویش (ماہواری) آ چینے کے بعد بلیمی نہیں رہتی۔

ابويعلي في مسنده، والحسن بن سفيان وابن قانع . والباور دي وابن السكن وابونعيم سعيد بن منصور عن حنظلة بن خيذيم ٢٠١٤....ا الله إلى دو ضعيفول ينتيم اورعورت كحق كي معاني جامتام ول-ابن ماجه حاكم عن ابي هريوة رضى الله عنه

بوڑھوں اور بیوا وک بررتم ۱۰۲۳ .... بیتم کواپے قریب کر،اس سے زمی سے پیش آ،اس کے سر پر ہاتھ پھیر،اوراپنے کھانے سے اے کھانا کھلا،اس سے تہارا دل زم

۲۰۴۸.... مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کیا کرو،اس واسطے کہ تہمیں رزق اور تمہاری مدوتمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤ د، حسن صحیح، نسانی، حاکم، ابن حبان، طبرانی فی الکبیر، بخاری مسلم عن ابی الدر داء رضی الله عنه پیروریث پہلے ۱۰۱۹ نمبرش گزر چکی ہے۔

٢٠٨٠ تنهاري مدوتو تنههارے كمرورول كي وجه ہے كي جاتى ہے۔ابو نعيم عن ابي عبيدة

، ۷۰۵ .... عمر رسید ہلوگوں کے بارے خیرخواہ کی تکتین کر واور جوانوں پر رحم کر و۔ حاکم فی تاریخه و الدبلمی عن ابی صعید ۱۵۰۷ .....ام سعد کے بیٹے ! سختے تیری مال روئے ،اور تنہیں رزق اور تبہاری مدد تمہارے کمز ورلوگول کی وجہ ہے ہی کی جاتی ہے۔

مستد احمد عن سعد بن ابي وقاص مستد الامام احمد . ج! ص٢٦١ ا

۲۰۵۲ نسسوه ہم میں سے نبیس جو ہمارے بروں کی عزت ، چھوٹوں پر رحم اور ہمارے عالم کی عزت نہ کرے۔

العسكري في الامثال عن عبادة بن الصامت

٣٠٥٣ ... وهُخَف بم ہے نبیں جو ہمارے چھوٹوں پررخم اور ہمارے بروں کی عزت ندکرے اور ہماراحق نہ پہچائے۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس

۱۰۵۳ ۔ جو ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹول کے لیے زم گوشنیس رکھتا اور ہم میں ہے رشنہ دار پررقم نہ کرے تو شہم اس کے اور شدوہ ہمارا۔ ابن عسا کو عن بلال بن سعد

۱۰۵۵ سانس! جھوٹے پر دم کرو، ہوئے کی عزت کروتو میرے دوستوں میں ہے ہوگے۔العسکوی فی الامنال عن انس مٹو یھی کچھلوگوں کے ہاں رواج ہے کہ ہوئے سر ہانے ہٹھتے ہیں اور چھوٹے ادبا پائنتی کی جانب ہٹھتے ہیں سوخوب بجھ لینا چاہیے کہ ادب نام جفظ مراتب وحدو ککا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے ہیں بہی سب سے برداادب ہے چیھے چلتا ، جوتے اٹھالینا اور کھانے میں بردے کے سامنے پہل نہ کرنا ،سب رواجی ادب ہیں۔

# حرف الزاء .....اى الزمد دنيات برغبتى كابيان

آ کے جتنی احادیث آرہی جی تمام زحد وورع کے بارے میں ہیں یہ بات پہلے بھے لیس کہ زحد وتقشف کا جومفہوم عام اذبان میں بیضا ہوا ہے کہ دنیا ہے بالکل لاتعلقی ، نہ کسی سے سلام وکلام ، ہر وقت منہ بگاڑ کررکھنا ، نہ خوراک کی پروانہ پوشاک کی فکر تو یہ ہر گزمفہوم نہیں ، بلکہ اسلامی زبد یہ ہے کہ دنیا میں روکر دنیا کو ول میں نہ بساؤ ہس ضرورت کی حد تک اسے کام میں لاؤاورٹزک دنیا جسے رہبانیت سے یاد کیا جاتا ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ '

٢٠٥٠ . بيت كالقد تعالى آخرت كي نيت يرونياعطافر مات بين ،اورونيا كي نيت پروييز بين الكارفر مايا ب- ابن المبارك عن انس

١٠٥٧ - ونياوالول كحسب جس كي طرف وه جات جي بيمال ب-مسند احمد، ابن حباد، حاكم عن بريدة

تشریخ:.... بنب سلسائهٔ خاندانی ہےاورحسب خاندانی شرافت کا نام ہے دنیا دار جورب تعالیٰ کو بھول کر مال کی ذخیر واندوزی میں مصروف ہیں۔ ان کی دن رات یہی سوچ ہوتی ہے کہ باپ نے استے کمائے تھے میرا کاروباران سے وسیج تر ہوتا جا ہے۔

١٠٥٨ ... دنیا کودنیا والوں کے لیے چھوڑ دواس واسطے کے جس نے اپنی ضرورت و کفایت سے بڑھ کردنیا لی تواس نے اپنی موت کا حصد لیا جس

ك بارے است علم بيس مفودوس عن انس

۱۰۵۹ ... دنیامیں برخبتی کا نام میزبیں کہ حلال کوحرام تھہرایا جائے اور مال کوضائع کیا جائے (بلکہ) کیکن دنیامیں برخبتی ( کامطلب ) میں ہوچیز ہے اس کے مقابلہ میں زیادہ قابل اعتماد نہ ہو،اور جومصیبت تجھے کے جوچیز تمہارے ہاتھ میں ہوچیز ہے اس کے مقابلہ میں زیادہ قابل اعتماد نہ ہو،اور جومصیبت تجھے ہیں جوچیز ہے اس مصیبت کے تھے اس مصیبت کے تھے اس مصیبت کے تو مدی، ابن ماجہ عن ابھ فد میں ہوچیز کے اس مصیبت کے تو مدی، ابن ماجہ عن ابھ فد میں ہوچیز ہے۔ اور اس میں رغبت قلب و بدن کی تکلیف کا ہا عث ہے۔

طبرانی فی الاوسط، ان عدی فی الکامل، بیهقی فی شعب الایمان عن ابی هریو هٔ رضی اللهٔ عنه بیهقی فی شعب الایمان عن عمر موقوفا تشریخ: ..... جتنا بزا کاروباراتی زیاده پریشانی،اور دبنی پریشانی بدنی تکلیف کا سبب ہے، دبنی بے کلی سے نیندئیس آئے گی، بدن میں تکلیف ولعب شروع بوجائے گاتفصیل''فطر کی ونفسیاتی باتول' میں۔

۱۰۶۱ کے دنیا ہے بے رنبتی دل و ہدن کی راحت کا سبب ہے (جبکہ ) دنیا میں رغبت غم و پریشانی کو ہڑھاتی ہے۔

مسند احمدٍ، في الزهد، بيهقي في شعب الايمان عن طاؤوس،مرسلا

۲۰۷۲. ... ونیاہے برنبتی قلب و بدن کوراحت پہنچاتی ہے جبکہ ونیامی رغبت غم و پریشانی کوزیاد وکرتی ہے ،اور بے کارگ اور نکماین دل کو تخت کر دیتا ہے۔الفضاعی ابن عمر

جوانسان بھی پیدل نہ چلا ہوا ہے کیا پتہ کہ پاؤس سے چلنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔

۱۰۹۳ ونیا (میں رغبت کرنے) سے بچوااس ذات کی شم اجس کے قبطہ فقد کرت میں میری جان ہوہ ہاروت وماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے۔ الحکیم عن عبدالله بن بسر المادمی

### د و نا پسند بیره چیز ون میں بہتری

۱۰۹۳ دوچیزی ایسی بین جنہیں این آدم ناپیند کرتا ہے موت کوناپیند کرتا ہے جبکہ موت اس کے لیے فتنہ ہے بہتر ہے ،اور وہ مال کی کی کو ناپیند کرتا ہے ،اور وہ مال کی کی حساب ہے کم ہے۔ سعید بن منصور ، مسند احمد عن محمود بن لبید تشریح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کاار شاد ہے فان المحسی الا تسومین علیہ المفتنة که زندہ آدی کی بھی وقت کی فتنہ بی بہتا ؛ بوسکن ہے۔ مشکو ق ص ۴۴ کتاب العلم مطبوعہ نوز محمد کتب خانہ آدام باغ کو اچی ۲۰۲۵ د نیا ہے ، بچو ،اس واسطے کہ یہ باروت ماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الدنيا، بيهقي في شعب الايمان عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٧٠٧٧ . ونيات بچواس ليے كرييم سير وليتى بر مسند احمد في الزهد عن مصعب بن سعد موسلا.

۱۰۶۷ ... جبتم بیرجا ببوکه انتدانعالی تم سے محبت کرے ، تو دنیا ہے بغض رکھوا اور جب میرجا ببوکداوگ تم سے محبت کریں تو دنیا کی جونفسول چیزیں تمہارے یاس میں ان کی طرف مجینک دو۔ خطیب عن دبعی ابن خواش ، موسلا

٨٠١٨. ...الله تعالى جب كسى بندے كوليندكرتا ہے تواہد دنيا ہے بچاتا ہے جيسےتم ميں ہے كوئى اپنے بيماركوپانى ہے بچاتا ہے۔

ترمذي، حاكم، بيهقي في شعب الايمان عن قتاده بن نعمان

۲۰۲۹ جبتم ایسانشنس دیجیو جسے دنیاہے ہے۔ رنبتی اور کم گوئی ( کی صفت دنعمت ) عطا کی ٹنی ہے تو اس کے قریب لگ جا وَاس وَاستے کہ اس ( کے دل) کی طرف حکمت ووانائی ڈالی جاتی ہے۔

ابن ماجه، حلية الاولباء، بيهقى في شعب الايمان عن ابى خلاد، حلية الاولياء، بيهقى عن ابى هويوة رضى الله عنه مده الايمان عن ابى خلاد، حلية الاولياء، بيهقى عن ابى هويوة رضى الله عنه مده السلام كى وقعت وبيت ال كة قلوب سي نكل جائ كى اور جب امر بالمعروف اورنبى عن الممتكر توجيور وسي كي تووي كى بركات سي محروم بهوجائ كى اور جب آئيس مين ايك دوسر كوسب وشتم كرنا اختيار كرك كي توالقد تعالى كى نكاه سي كرجائ كى دالع كيم عن ابى هويوة رضى الله عنه

اعد٧٠٠٠٠٠٠ ونيا (مين ول لكانا اور رغبت كرنا) آخرت والول كے ليے حرام ہاور آخرت ونيا والوں كے ليے حرام ہے جبكہ ونيا اور آخرت الله

والول ك ليحرام بيل مسلم، ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنه

تشریح: ....ابل الله کوفقظ رضائے خدامقصود ہوتی ہے۔

٢٠٤٢ - وتياميشي اورميز برا بطهواني في المكبير عن ميمونة

٣٠٤٣٠ . وتياميحي اور تربيب فو دوس عن سعد

٧ ١٠٤ ... سب ين الناه دنيات محيت كرنا بـفودوس عن ابن مسعود

۱۰۷۵ ۔ ونیامیٹھی اور سرمبزے، جس نے اے اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے لیا تو اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی اور بہت سے اپنے ننس کی جاہت کی وجہ سے کسی چیز میں پڑجاتے ہیں جس میں اس کے لیے قیامت کے دوزصرف آگ ہی ہوگ ۔

طبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه

### حلال كمانا ،حلال طريقه يخرج كرنا

۲۰۰۲ .... و نیا مبر و بیٹھ ہے جس نے اس میں حال طریقے ہے مال کما یا اور شیخ جگدا ہے خرچ کیا تو الند تعالیٰ اے اس پر تو اب عطافر مائے گا اور اسے جنت میں واخل کرے گا ، اور جس نے نا جائز طریقہ ہے مال کما یا اور ناحق خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اے ذات کے گھر میں اتارے گا بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مال میں گھتے ہیں جہاں انہیں قیامت کے دان آگ ہی ملے گ ۔ بیھفی عن ابن عمو دضی اللہ عنه الله عنه الوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے مال میں گھتے ہیں جہاں انہیں قیامت کے دان آگ ہی ملے گ ۔ بیھفی عن ابن عمو دضی الله عنه اس کی عمر دے گا اور فقر و فاقد کو اس کے ما صفر کے دہم کی سب ہے بڑی پریشانی و نیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی جائے اور جس کی سب ہے بڑی پریشانی آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر ف سے کام کو جمیئے گا اور مالداری وغزا کو اس کے دل میں ذال دے گا ، اور جس بندے نے بھی اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیا تو اللہ تعالیٰ مؤمنین کے دل محبت ورخم ہے اس کی طرف بھیر دے گا ، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہر بھلائی میں جلدی فرمائیس گے۔

طبراني في الكبير عن ابئ الدرداء رضي الله عنه

۲۰۷۸ ۔ بین آ دمی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ایک وہ مختص جس نے اپنے کپڑے دھوئے اوران کپڑوں کے سوااور کپڑے اس کے بات کیا ۔ ۱۳۰۸ ۔ اس کے پاس نہ بینے ایک وہ مختص جس کے چو ایم پردو ہنڈیاں نہ دھری گئیں، ایک وہ مختص جس نے پینے کی کوئی چیز مانگی اوراس سے بینیس پو چھا گیا: تمہیں کو تھا مشروب جا ہے؟ ابو الشدیخ فی المثواب عن ابی سعید

تنظر ہے : ..... کیئر وں کا ایک ہی جوز ارکھنا اس وقت کی ہات ہے جب چیز وں کی قلت بھی اور دو بنڈیوں کا نہ جز ھانے ہے مرا دفضول اور چیٹ پنے کھا نوں کی کنٹر ت ہے بچنا ہے، ایک تنم کامشر وب ہے بتا نامیقندود ہے کہ قیش ہے بچوسادگی کی زندگی اختیار کرو۔ میں میں سے مند مختلفہ کا کسی فعد سے گان دیں میں کہ دانیں لی اور کی کی سط اور تریاب کی اور کی گانے کے زیادہ می حدم سے شہر

9-10 سنسى فاجِرِ تَنْ فَعَتْ بِرِ مِرَّرُ حَسرت نَهُرِ ثَالَ لِيَ كَدَاسَ كَوَ اسْطِ اللَّهُ تَعَالَى كَ بِال أَيَكَ قُلَ كَرِ مِلَ اللَّهِ عِنْ مِ مِنْ مِرَّرُ حَسرت نَهُرِ ثَالَ لِي كَدَاسَ كَوَ اسْطِ اللّهُ تَعَالَى كَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّ

• ۲۰۸۰ ..... مال دالل میں کثرت ووسعت بروکا گیا ہے۔مسند احمد عن ابن مسعو د رضی اعلهٔ عنه

۱۰۸۱ ، دنیامؤمن کے لیے قید خانداور کا فرکی جنت ہے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذي، ابن ماجه عن ابي هويرة رضي الله عنه،طبراني في الكبير، حاكم عن سلمان،اليزار عن ابن عمر ۲۰۸۲ ..... دنیامؤمن کے لیے قید خانداور قحط ہے جب وہ دنیا سے جدا ہوگا تو جیل خانداور قحط سے جدا ہوگا۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، حلية الاولياء، حاكم عن ابن عمر

## د نیاملعون ہے

٧٠٨٣ .... ونيا پرلعنت أور پچھاس ميں (سوائے چند چيزول کے ) ہے ملعون ہے البتہ جو چيز الله تعالیٰ کے ليے ہو۔ حلية الاولياء، والصياء عن جابو ٢٠٨٣ .....ونياملعون ہے اور جو پجھاس میں ملعون ہے گرصرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جواس کے قریب کرے اور عالم اور طالب علم۔

ابن ماجه عن ابي هِريرة رضي الله عنه ببخاري، مسلم، طبراني في الاوسط عن ابن مسعود

٣٠٨٥ ..... دنياملعون إاورجو پچواس ميس ہے اس پرجھی لعنت إمگر صرف الله تعالیٰ کا ذکراورجواس کے قريب کرے اور عالم اور طالب علم ۔

ترمذی، ابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله عنه

٧٠٨٧.....دنیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھرنہیں ،اوراس کامال ہے جس کا کوئی مال نہیں ،اوراس کے لیےوہ جمع کرتا ہے جس کی عقل نہیں۔

مسند احمد، بيهقى فى شعب الايمان عن عائشه رضى الله عنه بيهقى فى شعب الايمان عن ابن مسعود، موقوفاً ٢٠٨٧ ..... دنيا پرلعنت ہے اور جو پچھاس میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر صرف نيكى كائكم كرنا ، برائى ہے روكنا يا الله تعالى كويا وكرنا۔

البزار عن ابن مسعود

۲۰۸۸ .....ونیا پرلعنت اور جو پچھاس میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جائے۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۰۸۹ .....ونیا محد ( الله عنه وضی الله عنه ۱۰۸۹ .....کسی مؤمن کے لیے وزیا درست بہو سکتی ، کیسے درست بهو جبکہ وہ اس کے لیے قید خاندا ور آز ماکش کا سبب ہے۔

ابن لال عن عائشه وضي الله عنها

۲۰۹۱ ۔۔ ونیا سے بے رغبت ہوجااللہ تخصے پسند کرے گااور جو پچھالوگوں کے پاس ہےاہے جیموڑ دے لوگ تخصے پسند کرنے لگیس گے۔

ابن ماجه، طبراني في الكبير، بيهقي عن سهل بن سعد

۱۰۹۲ ..... اوگوں میں سب سے بڑا زاہدوہ ہے جوقبروں اور بوسیدگی کو نہ بھو لے ، اور و نیا کی سب سے فضیلت والی زینت وزیبائش کوترک کردے، اور باقی رہنے والی (زندگی) کوفنا ہوجانے والی برفوقیت دے اور آئندہ کل کواپنے دنوں میں شارنہ کرے ، اور اپنے آپ کومردوں میں شار کرے۔

بيهقى في شعب الايمان عن الضحاك مرسلاً

٣٠٩٠ ... جبتم من ہے کوئی اس فخص کود کھیے جسے مال اور پیدائش میں اس پر فضیلت حاصل ہے تو وہ اس مخص کود کھیے جواس ہے کم ( درجہ ) ہے۔ مسند احمد، بخاري مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

> تشریخ: ..... ورندو شخص ناشکری کرے گا اور مجھے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے اس پرشکر کروں؟ ٣٩٠٧ .... سب الصافع مؤمن وه ب حس مع الله عنه

تشریکی:.....یعنی دنیا کی کوئی چیزاس کے یاس شہو۔

۷۰۹۵ ساے اللہ! جو محص مجھ پرایمان لا یا اورمیری تقید لیق کی ، اوریہ یقین کرلیا کہ جو پچھ ہیں لے کرآیاوہ آپ کی طرف ہے برحق ہے، تو اس کا مال اور اولا دکم کر اور اپنی ملاقات اس کے لیے بہندیدہ کردے ، اور اسے جلد موت عطافر ما ، اور جونہ مجھ پرایمان لایانہ میری تقید لیق کی ، اور نہ بید یقین کیا کہ جو میں نے کرآیا وہ آپ کی طرف سے حق ہے تو اس کی اولا دو مال بڑھادے اور اس کی عمر کمبی کردے۔

ابن ماجه عمروبن غيلان الثقفي،طبراني في الكبير عن معاذ

تشریک : ..... بدعا کے مخصوص او کوں کے لیے تھی ،اس دور میں کوئی بھی اس دعا کا متحمل نہیں۔

۱۹۹ - ۱۰۰۰۰۱ الله! جوآب پرایمان لایا اور به گوائی دی که مین آپ کارسول جول، تواپی ملاقات اس کے لیے مجبوب کروے، اور موت (کی سختی) اس کے لیے آسان فرما، دنیا اس کے لیے کم کر، اور جوآپ پرایمان نبیس لایا اور نه به گوائی دی که مین آپ کارسول ہون تواپی ملاقات اس کے لیے پندیدہ نه فرما، اور نه موت اس کے لیے آسیان فرما، اور اس کی و نیازیادہ کر ۔ طبرانی فی الکیبر عن فضالة بن عبید

٢٠٩٤ ..... جبتم يهود يانصاري ميں ہے كى كے ليے دعاكر وتو (بوس) كهوالله تعالى تيرى اولا داور مال ميں اضافه فرمائے۔

ابن عدى في الكامل وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۹۸ ....انسان ہے جو (فضلہ )خارج ہوتا ہے اللہ تعالی نے اسے دنیا کی مثال بنایا ہے۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن الضحاك بن سفيان

۹۹ ۲۰۹۹ .....الله تعالیٰ نے پوری دنیا کولینل بنایا ہے اور اس سے باقی بچا بھی تھوڑ اسے جیسے کئی کھٹر میں سایہ دارجگہ پر پانی ہوجس میں سے صاف پانی لی لیاجائے ،اورگدلا باتی رہ جائے۔ابن عسا کو عن ابن مسعود

٠١١٠٠ الله تعالى نے جب دنیا پیدا فرمائی تو اس سے اعراض کیا اور اپنے ہاں اس کی بے قدری کی وجہ ہے اسے دیکھانہیں۔

ابن عساكر عن على بن الحسين،موسلاً

## د نیا کی بے وقعتی

۱۱۰۱ .....الله کی قتم البته و نیا الله تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے جتنا۔ (بیبکری کا مردار بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں) بیہ تمہارے ہاں بے قدروذلیل ہے۔ مسند احمد، مسلم ابو داؤد عن جابو ۱۱۰۲ .....الله تعالیٰ نے کوئی مخلوق الیمی پیدائبیس فرمائی جودنیا ہے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے ہاں (ذلیل) ناپیندیدہ ہو،اوراس سے بغض کی وجہ ہے،

جب سے اسے پیدا کیا (رحمت بھری نگاہ ہے ) نہیں دیکھا۔ حاکم فی النادیخ عن ابی هریو ۃ رضی اللہ عنه ۱۱۰۳۔...اللّٰدتعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا (اس وقت ہے )اس سے اعراض کیا ، پھر فرمایا: مجھے اپنی عزت کی قتم! میں نے تجھے اپنے بروں

لوكول مِن بن اتارا ابن عساكر عن ابي هريرة رضى الله عنه

تشریح: اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں کو بھی ونیا تکی، جیسے حصرت داؤدوسلیمان، پوسف وخاتم النہیں صلی اللہ علی بینا ولیہم اجمعین کوعطا ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام کو بھی جیسے حضرت پوشع بن نون، حضرت طالوت، حضرت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کیکن ان لوگوں نے بقول امام شافعی رحمہ اللہ ''جعد واہا لہجة و التنج فوا صالح الاعمال فیھا مسفناً ''اسے گہرادریا سمجھااور نیک اعمال کو کشتیاں بٹالیا، اس داسطے ضروری ہے کہ دنیا ہے نباہ کے لیے نیک اعمال جوسنت نبوی کے مہرز دواور تصدیق شدہ ہوں اختیار کیے جائمیں۔

۱۱۰۴ .....الله تعالی اپنے مومن بندے کوجس سے محبت کرتاہے و نیاسے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کوخوف کی وجہ سے (ناموافق) کھانے اور پینے سے محفوظ رکھتے ہو۔ مسند احمد عن محمود بن لبید، حاکم عن ابی سعید ۱۱۰۵ - بندہ کی جب (بنیادی) پریشانی آخرت ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی جائیداد ( کواس کے لیے ) کافی کر دیتا ہےا درغناو مالداری کواس کے دل میں رکھ دیتا ہے وصبح وشام غنی رہتا ہے ،اور جب بندے کا سب سے بڑائم دنیا بن جانے تو اس کی جائیداد کو بھیر دیتا ہےا ورفقر و فاقد کواس کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے وہ صبح وشام مجتاح ہی رہتا ہے۔مسند احمد فی المزھد عن المحسن ،ھوسلا

۲۱۰۲ ... برچیز کے لیےایک فتنہ ہوتا ہےاور میری امت کا فتنہ مال کی کثر ت ہے۔ تر مذی، حاکمہ عن کعب بن عیاض

ے ۱۱۰ ۔ ان درهم ودینار نے تم ہے پہلے لوگوں کو ہلاک کیااور وہ تہمیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود، ابوداؤد عن ابي موسى

۱۱۰۸ تم میں ہے کسی ایک کے لیے د نیامیں اتنا ( مال وسامان ) کافی ہے جتنا سوار کا تو شدہو تا ہے۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن حباب

۱۱۰۹ مال جمع کرنے کے لئے اللہ تعالی کے راہے میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔ تو مذی ، نسانی ، ابن ماجد، عن ابی هاشیر بن عنبد

۱۱۱۰ الله بعلی نے جبرائیل اللیج کوانتہائی خوبصورت شکل وصورت میں بھیجااس ہے بڑھ کرجس میں وومیر نے پاس آئے تھے تو وہ کہنے گئے: اے

محمہ! (ﷺ) اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتے ہیں اور آپ سے فرمارہ ہیں کہ میں نے ونیا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ کڑوی اور پرا گندہ ہوجااور میرے وسنتوں کے لئے تنگ اور مخت ہوجا تا کہ وہ میری ملاقات پسند کریں اس واسطے کہ میں نے استدا ہے دوستوں کے لئے قید خانداور وشمنوں کے لئے

جنت بناويت بيهفي في شعب الايمان، عن قتادة بن النعمان

199 - تم دار! معیش پیتی ہے بچتاات واشطے کے القد تعالی کے (پیر بیوزگاراور حدوواللہ ہے واقف ) بند ہے بیش میرست نہیں ہوئے۔

مسند احمدً، بيهفي في شعب الايمان عن معاذ

است ذمخته مرمولا نامفتی تنقی عثمانی صاحب کاارشاو ہے،'' زیبائش،آ رائش حرام نہیں کیکن ٹمائش حرام ہے' انسان رنگ برنگے کھانے وہیں کھا تا ہے جہاں اے کوئی و کیھنے والا ہواند جیری رات میں اگر سی کوجوک کیتے تو وہ نیا کرے گا؟ای طرح جنگل میں تھکاماندہ شخص کون تی اش کھائے گا؟ میں انسان جب سی فائیوسٹار بروٹل میں پہنچنا ہے تو کہتا ہے، ایک بریانی ،ایک تک ایک وفتہ ،ایک وہی ،ایک چپاتی ،ایک سالاد،ایک سویت دُش ایک چپاول وغیر و

١١١٢ - سوئے اور جا تدی ( کَنَ كُثر ت ) كے لئے بلا كت بور مسند احمد عن اجل، بيه قبي في شعب الايمان عن عمر

١١١٣ أونيا ليجوز نابز ميصبر كا كام مياوراللد تعالى كي راه مين كموارتو زئے ہے تخت ہے ۔ فر هو مل عن ابن مسعو ه

٣١١٧ - وثيات لكا وَهِرِ بَرَانِي كَي يَمْيا و بِ لِيهِ عَي شعب الايمان عن الحسن.

#### تھوڑ ہے پر قناعت

١١١٥ ونيا كي منهاس آخرت كي كروابث باوردنيا كي كروابث آخرت كي منهاس بـ

مسند احمد، طبراني في الكبير، حاكم، بيهقي في شعب الايمان عن ابي مالك الاشعرى

١١١٧ - تم بين يهترين تنفس ووت جود نياس برغبت بواورآ خرت كي رغبت ركتے والا بول بيه يعى في الشعب عن المحسن موسلا

ڪا 11 🕟 ونياء دنيا والوں كے ليے چيوڙ دو،جس نے اپني ضرورت سے زائد دنيا حاصل كي تواس نے اپني موت لي،جبكه اے معلوم نہيں۔

ابن لال عن انس رضي الله عنه

١١١٨ ... . دو درهم والے كاحساب، أيك درهم والے سے شخت بو گااور دو ديناروالے كاحساب أيك ديناروالے سے شخت تر ہوگا۔

حاكم في تاريخه عن ابي هويوة رضي الله عنه،بيهقي في شعب الايمان عن ابي در .موقوفا

تشریک: ... و ندی ہے و هالے ہوئے سکے وورهم اورسونے ہے و هالے ہوئے کودینار کہتے ہیں۔

١١١٩ - ( انسان ) اس وقت تك زامزهين بوسكتا يهال تك كه و متواضع جوجائة له طبراني في الكبير عن ابن مسعود

۱۱۲۰ میرے دب(الندتعالی) نے مکدے پہاڑوں کوسونے کا بنا کرمیرے سامتے پیش کیا ،اقویس نے منس ق اسے بیا ہے۔ بالمیس میں میں

ا کے روز سر اوراکی روز بحوک ہے رہوں، جب میں خالی پیٹ ہون گاتو آپ کی طرف زاری کروں گا،اور آپ کو یاد کروں گا،اور جب سیر ہوگاتو آپ کی تعریف اورشکر کروں گا۔ مسند احمد، نومذی، عن ابسی امامة

١١٢١ فناوا پروائي يہ كرجو كي اول كے پاس باس سے تا اميدى ہو۔ حلية الاولياء القضاعي عن ابن مسعود

11۲۲ غنایہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو پچھ ہے اس سے مایوی ہوجائے بتم میں سے جود نیا کی کسی لا کچ کی طرف چلے تووہ آ ہستہ چلے۔

العسكري في المواعظ عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۱۲۳ فنابیے کاوگوں کی چیزوں ہے مالیوی ہو بنبر دارال کی ہے بچااس داسطے کرو بموجود کتا جی ہے۔ العسکری عن ابن عباس رضی الله عنه

١١٣٧ ( گھر ميں ) ايك بستر مرد كے ليے ايك اس كورت كواسطے اور تيسر امہمان كے ليے ہے اور چوتھا شيطان كے ليے ہوگا۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، نسائي عن جابو

تشریکی:....مرادیہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی کی کردکٹر ت ہے بچو۔

١١٢٥ وتياكى والت ورسوائي آخرت كي والت عد بلكى ب-طبواني في الكبير عن الفضل

۱۱۲۷ ۔ بروہ چیز جوگھر کے سائے روٹی کے جینکے اور اٹنے کیئر ہے سے زائد ہوجس ہے انسان اپٹی شرمگاہ جھیائے ،اور پانی سے زائد ہواس میں انسان کا کوئی جی تبییں۔ مسند احمد علی عشمان

### د نیامسافرخاند ہے

۱۱۲۷ - و نیامیں ایسے روجیت تو کوئی مسافر یا راوعبور کرنے والا ہے۔ معادی عن ابن عمر امسند احمد تومذی اورا بن ماجہ میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: اورا پینے آپ کوتیر والول میں شار کر۔

۱۱۲۸ نیل دنیا کااورندو نیامیری، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے کہ گویا ہم ایک ساتھ دوڑ رہے ہیں۔الصباء عن انس

٦١٢٩ - ويناراورورهم كابرر وملعوان بيرتوهذي عن ابي هويوة وضي الله عنه

بيهقي في الشعب عن عروة مرسلا

تشریح: لیمنی نجرتم مشقت کرنا جیوز دو که جس راه ہے آ دمی عموماً سفر کرتا ہے تو اس کے نشیب دفرازیمین دشال وہاں کے خدوخال ہے داقف جوتا ہے اسے دبال ہے گزرتے اتناا چنجانبیں ہوتا جتنا ناواقف کوؤروتعجب ہوتا ہے۔

۱۱۳۱ اگر تهبیں وہ چیزیں پتالگ جا کیں جو تمبارے لیے ذخیرہ کی گئی ہیں توجو چیزتم ہے روک کی گئی ہیں ان برافسوس نہو۔

مسند احمد عن العرباض

تشری ایک تخص کو معلوم ہے کہ جھے انعام میں گاڑی ملنے والی ہے اور پہلے موٹر سائنکل ملنے والی تھی کیکن نہیں دی گئی ، تو اس براہے کوئی غم نہ ہوگا بکہ اتن خوش : وگئ کے وج معمولی فم اس کے سامنے بیچ ہوگا۔

۱۱۲۲ اگرونیا کی اللہ تعالی کے ہاں اتنی قدر ومنزلت ہوتی جتنی مجھر کے پر کی ہےتو کافر کوایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔

ترمذي والضياء عن سهل بن سعد

جب بقدر ہے تو اس مبدے کا فرکودے رکھی ہے اور مؤمن کے لئے ناپیندگی ، جنت کی وقعت ہے اور وہمؤمن کوعطا کی ، کا فرکواس سے محروم رکھا۔ ۱۱۳۳ ۔ اللہ تعالٰی کے ہاں و نیا کے ذلیل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ریہ ہے کہ بیٹی بن ذکر یاعلیم السلام کوایک عورت نے آل کیا۔

بيهقى في الشعب عن ابي

تشت اس وقت کے بادشاد نے ایک عورت سے شاوی کی جس کی ایک اوشاہ اس پر فریفتہ ہوا آپ نے فرمایا: اس اڑکی ہے تمہاری شادی ورست

نہیں حرام ہے، بادشاہ کی دولت وخشمت و کھے کرلڑ کی بھی بے قابوہوئے جارہی تھی، کہنے لگی مجھے تو بس' کی '' کاسر چاہے۔ چنانچے اس ظالم نے القد تعالیٰ کے اس معصوم بندے کا ناحق سرقلم کروادیا۔ بیکی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اتنارہ تے تھے کہ ان کے دخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں بن گئی تھیں۔ مہمالا سے تم بین سے ایک تخص کے لیے اتنا (سامان) کافی ہے جتنا ایک سوار کا تو شرہوتا ہے۔ ابن ماجہ عن سلمان مہمان میں ایک آدمی کے لیے دنیا میں سے ایک خادم اور سواری کافی ہے۔ مسند احمد، نسانی، الصیاءِ عن بریدہ

۱۱۳۷ ۔ وٹیاءآخرت کے مقابلہ میں ایس ہے جیسےتم میں ہے کوئی سمندر کی طرف جائے ادراس میں اپنی انگلی ڈیوئے تو جتنا پانی اس کی انگلی ہے لگے گاوہ می دنیا کی حیثیت ہے۔ حامحہ عن المستور د

٣١٣٧ ... . ونيانے آخرت ہے اتنابی (حصہ) لياہے جتناايک سوئی جوسمندر ميں لگائی جائے تواس کے ساتھ سمندر کاجو پانی لگتا ہے۔

طبواني في الكبير عن المستورد

۱۱۳۸ ۔ ونیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں اتن ہے جیساتم میں کا کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈبوئے کچر دیکھے اس سے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔مسند احمد، مسلم، ابن ماجہ عن المستور د

۱۳۹۹ کی مجھے تم پرفقروفاقہ کاخوف نہیں کیکن مال کی کثرت میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کاخوف ہے( اسی طرح) مجھے تم پرننظی خوف نہیں کیکن قصداغلطی کرنے کاخوف ہے۔ حاصم، بیہفی عن ابی هر یو ہ رضی اللہ عنه

۱۱۳۰۰ الله تعالی نے دنیا نے برغبتی ،اور بیٹ وشرمگاہ کی پا کدامنی ہے بڑھ کرافضل کسی زینت سے مزین بیس کیا۔ حلبۃ الاولیاء عن ان عسر تشریخ : الله تعالی بے رغبتی ہرا یک کامنہیں ہشرمگاہ اور بیٹ کو بچانا بھی الله تعالی کی تو فیقی اورخوف ہے ممکن ہے ورنه لغزشوں ہے کئی بھسل کر روگئے۔ ۱۳۱۲ ۔ جس کسی ہے بھی دنیارو کی گئی تو اس کے لیے کوئی بہتری ہی ہوگی ۔فودوس عن ابن عمو

۱۱۳۴ . . . مير ااورد نيا كاكياتعلق؟ ميں تواس سوار كي طرح بهوں جوكسى ورخت تلے ساريات ستانے كے ليے تھہرے اور پھرا سے چھوڑ كرچل ہنے ۔ مسئلہ احملہ، تومذی، ابن ماجہ، حاكم، الضباء عن اب مسعود

#### مالداری پرآخرت میں حسرت

۱۱۳۳ ...... ہر مالدار قیامت کے روز چاہے گا کہ اسے آئی دنیادی جاتی جس سے وہ اپنی بھوک مٹاسکتا۔ ھناد عن انس ۱۱۳۳ ..... جو ہندہ یہ چاہیے کہ اس کا دنیا میں ایک درجہ بلند ہوادر وہ بلند ہو گیا تو ائتد تعالیٰ اس کے بدلہ آخرت میں اس کا ایک درجہ اس سے ہڑا اور طویل کم کرد ہے گا۔ طبوانی فی الکبیر ، حلیہ الاولیاء عن سلمان

تشری نسب یعنی تکبر کرے خود سری ہے ایسا کرے مہاتی رہیہ جسے دنیامیں خدادیتا ہے وہ فروتی کودل میں جادیتا ہے۔

١١٢٥ ..... مال كى كثرت (جائب )والية تامت كروزس كم درجهول كي-الطيالسي عن ابي ذر

۲ ۱۳۳ .....جس نے اپنی و نیاسے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا ، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی و نیا کو نقصان پہنچایا ، سوتم ہاقی رہنے والی کوفنا ہونے والی پرفو قیت دو!مسند احمد ، حاکم ، عن اہی موسلی

۱۱۸۷ جس نے و نیا کی کسی گمشدہ چیز پرافسوں کیا تو وہ ایک ہزارسال کی مسافت جہنم کے قریب ہو گیااور جس نے آخرے کی کسی فوت شدہ چیز پرافسوس کیا تو ایک ہزارسال کی مسافت جنت کے قریب ہو گیا۔الوازی فی مشیخہ عن ابن عمر

١١٢٨ ..... جو (آخرت كوبيول كر) دنيامين كصانوه وجنم من كسر باب-بيهقى عن ابي هويرة رضى الله عنه

۱۱۳۹.....جود نیا ہے بے رغبت ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اے بغیر سکھنے کے ملم سکھائے گا، بغیر کسی کی رہنمانی کے ہدایت دے گا ،اے بعیرت افروز

بناد بے گااوراس کے دل کے اندھے پن کودور کردے گا۔ حلیۃ الاولیاء عن علی

......يادركيس! بيحديث منسوخ موكل تعلموا القوان وعلموه "اورعلم كفضائل مين جوديكرروايات مين اسواسك كيخش وشه

نشینی اورتر کے دنیا ہے اگر علم ہدایت اوربصیرت حاصل ہوتی تو جاہل صوفیا گمراہ نہ ہوتے ،حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ روح کی جنگ کو بچلی حق بمجھ کر ۳۰ سال تک یو جتے رہے ،اس لیے قر آن وحدیث ہے اعراض کر کے بیسو ہو جانا تھلم کھلا الحاد اور بے دینی ہے ہاں ان کوسا منے رکھ کرکوئی کسی ڈگر چلا اور راہ میں نہیں بہک گیا تو چونک جائے گایا زیادہ نہیں بھٹے گا۔

• ١١٥٠ - و زيا اوراس كي ( شرورت يه زاكر ) چيزول كوچهوڙ دو .. حلية الاولياء عن عائشه رضي الله عنها

١٥١٥ جوبهي پاني په چلے گا کیااس کے قدم تر نه بول کے؟ اس طرح (حدسے زیادہ) دنیادار مخص ( کبیرہ) گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔

بيهقى في شعب الايمان عن انس

١١٥٢ ... (زياده) جائيدادنه بناؤورند دنيايل مشغول بوجاؤك مسند احمد، ترمذي، حاكم، عن ابن مسعود

٣١٥٣.....و تياكة كرهن ايخ ولول كومشغول شكرو بيهقى في شعب الايمان، عن محمد بن النضر المحارثي موسلا

۱۱۵۳ ۔ انٹنیا ، ( دنیادار مالداروں ) کے پاس کم آیا کرو۔جن کے مال نے ان کے دلوں میں اکثر پیدا کردی ہو(اس واسطے کہ میاس کے لائق

ے كرتم الله تعالى كى جمتول كى بے قدرى كرئے لك جاؤ) \_ ابن عساكر ، بيه فى شعب الايمان عن عبدالله بن الشخير

١١٥٥ .... ونياش پيت بحركر كهائے والے قيامت كروزسب سے زيادہ بھوك والے بول كے۔ ابن ماجه حاكم عن سلمان

١١٥٢ ... ونياميس سيراني والياحق مت كروز يهوك والهجول مجه طبراني في الكبير عن ابن عباس

١١٥٧ ...اے سعد! میں کسی شخفس کو (غنیمت کا مال) ویتا ہوں ، جبکہ اس کے علاوہ دوسر اشخص مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے (میں اے اس وجہ ہے دیتا

موں) کہیں اے اللہ تعالی منہ کے بل جہتم میں نہ گرادے۔ بنجادی مسلم ابو **داؤد** عن سعد

تشریخ: ...... آپ علیہ السلام کے زمانہ کے منافقین کو برا بھلانہیں کہا جاتا تھا، بہت سے لوگ آپ سے مال لینے آپینچتے جن کا تعلق اگر چہ منافقوں سے نہ ہوتا لیکن مال کے حریص ہوتے آپ انہیں اس لیے دید ہے کہ کہیں انہیں بدزبانی کی وجہ سے آخرت میں سزانہ ہو، یہاں بھی ای طرح کے ایک شخص کود ہے کر حضرت سعد ہے فرمایاتم پریٹنان نہ ہو کہ جھے نہیں ملااورا سے عطا کردیا۔

۱۱۵۸ .....میں تعض مردوں کو دے دیتا ہوں جبکہ اِن کے علاوہ لوگ مجھے زیادہ عزیز ہیں (میں ایبا)اس خوف ہے ( کرتا ہوں) کہ کہیں

( ٱخْرت مِين ) وه چېنم ميں او تدھے مند شکر اوسيئے جا نيں۔ مسند احمد، نساني عن سعد

. ۱۱۵۹ .... دنیاہے بے رغبت ہو جااللہ تعالیٰ محبوب بنالے گااورر ہے لوگ توان کی طرب پیریں) بھینک دے وہ تجھے پسند کرنے لگیس گے۔ حلیہ الاولیاء عن انس رضی اللہ عنہ

## د نیاجمع کرنے کی لائج اور حرص خطرناک ہے

۱۱۲۰ .... ایسی لا کے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگوجو پا کدامن کو گھٹادے۔ فردو م عن ابی سعید
۱۲۱۰ .... میرا خیال ہے کہتم لوگوں نے بین ٹیا ہے کہ ابوعبیدہ بحرین سے کوئی سامان لے کرآ رہے ہیں سوخوش ہوجا کادور جو تہمیں میسر ہوجائے گ
اس کی امیدرکھو، اللہ کی شم اجمہارے متعلق فقر وفاقہ کازیادہ اندیشنیں، کین مجھے اس کا ڈر ہے کہ و نیا تمہارے لیے ایسے ہی پھیلادی جائے گ
جسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے پھیلادی گئے تھی ، اور تم بھی اس میں اس طرح ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی جوس کر نے لگو تے جسے انہوں نے
کی ، اورید دنیا تمہمیں ایسے ہی ہلاک کرد ہے گی جسے ان لوگول کو ہلاک کیا۔ مسئد احمد، بعدادی، مسلم، قرمذی، ابن ماجہ عن عمود بن عوف
کی ، اورید دنیا تمہمیں ایسے ہی ہلاک کرد ہے گی جسے ان لوگول کو ہلاک کیا۔ مسئد احمد، بعدادی، مسلم، قرمذی، ابن ماجہ عن ابی جعیفیہ
سیم انہمیں ایسے و کار کی کرد کیا جس زیادہ بھوک و الے تو خرت میں زیادہ بھوک و الے بھول کے ۔ حاکم عن ابی جعیفیہ
تشریح نے ۔ سب جان ہو جھ کر ڈکار لیٹا بہت بری عادت ہے، جن لوگول کو رتے یا قبض رہتا ہو یا وہ طقوم تک کھانے کے عادی ہول انہیں اس کا ذیادہ
عار ضدر بہتا ہے۔ درج کا علاج یہ ہے کہ کھانے سے پہلے معمولی سا پانی پی لیس اور تھوڑا سا در میان میں، بعد میں یاتی بیت بی بیار بیار کیا۔ استعمال نہ کریں، چھیکے والی تمام چیز ین تھیل ہیں، ہر کھٹانے کے بعد چہل قد جی اورش کی سر سرور کی سے تبھی کا علاج یہ ہدی اورش کی اورش کی سرور ورک یں تھیل ہیں، ہر کھٹانے کے بعد چہل قد جی اورش کی سرور میں میں جمل کو اورش کی سرورش ورکریں۔

جتنی آپ کی زندگی ہوگی عافیت ہے گزرے کی۔انشاءاللہ تعالی مزید تغصیل کے لیے ملاحظ فرمائیں 'فطرتی ونفسیاتی و تیں'۔

١١٢٣ ... ونيامين زياده پهيك بحرنے والے تحرت مين بحوك والے بحول كے الحليه عن سلمان

٣١٧٣ . الله تعالى مؤمن كودنيا سے ، مريض كو (ناموافق) كھانے سے اس كے گھر والوں سے زياد ہ پر بييز كرانے والا ہے اور الله تعالى آز مائش كة ربعيه مؤمن كى اس سے زياد ہ و كھيے بھال كرتا ہے جتنى ايك والعرائے جئے كى بھلائى كة ربعيد كھيے بھال كرتا ہے۔

ہوگا)انسان کا پیٹ (قبرکی)مٹی ہی بھرے گی اور پھر ایند تعالیٰ تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے جوتو بہ کرے۔مسند احمد، طبرانی فی الکبیر عن ابی واقد

١١٧٦ - بےشک دنیا مینفی اور سرسبز ہے تو جس کسی کواس کی حلال چیز مل گئی ، تو اس کے لیے اس میں برکت وی جائے گی ، اور بہت ہے ایسے

میں جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مال میں گھتے ہیں جبکہ قیامت کے روز ان کے لیے (جہنم کی ) آگ ہے۔

طبراني في الكبير عن عمرة بنت الحارث

۱۱۷۷ .... بیس تم سے پہلے تبہارا آ گے پہنچنے والا ہوں ،اورتمہاری گوائی دینے والا ہوں اورتمہارے وعدے کی جگہ حوض (الله تعالیٰ کی طرف سے )ابھی اپنے حوض کو د کھے رہا ہوں ،اگر چہ (میرے پاس) مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی جیں اللہ کی تتم المجھے یہ خوف نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگ جا وکے کیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ د نیا میں سبقت کرنے لگ جا وکئے۔

مسند احمد. بخاري مسلم عن عقبه بن عامر

١١٨٨ ... اے ابن خطاب! كياتمهيں شك ہو والوگ (جو ہلاك ہوئے) ايسے تھے كدان كى پاك چيزي و نيا ميں بى أنبيس جندو يدى كئيں۔

مسند احمد، بخاري مسلم، ابو داؤ دترمذي عن عمر

۱۱۷۹ کیاتم اس بات سے خوش نہیں کہ انہیں و نیا ملے اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ بعدادی مسلم، ابن ماجہ عن عمر
تشری نے اس وقت فرمایا جب آپ علیہ السلام نے تمام از وائ کے پاس نہ جانے کی قتم کھالی تھی آپ بالا خانے میں تشریف فرما ہے،
حضرت بلال کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آسکتا تھا حضرت عمر حاضر ہونے کے لیے اجازت ما نگ رہے تھے اندر آئے آپ بان کی جاریا کی باریا پر نے بھی تھے جسم مبارک پرنشان پڑے و کھے کرعرض کی مارسول اللہ! قیصر و کسری شاہان جم اتی بیش و مشرت کی زندگی بسر کریں اور آپ خاتم النہین ہوئرنگی
جاریا کی پرآ رام کریں ہمیں بیگوار نہیں تو اس پرآپ نے بیار شاد فرمایا۔

• ۱۱۲ ۔۔۔ وینارودرهم اوربھوک کابندہ ہلاک ہواگراہے دیا جائے تو راضی رہے اوراگرمحروم رکھا جائے تو ذکیل وسرنگوں ہو،اور جب اس کے کا ٹناچھے تو کوئی اس کا بھائس نکا لینے والانہ ہو، خو تنجری ہواس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالی کے راہتے میں اپنے گھوڑے کا سر(باگ ہے) بکڑا ہوا ہے اس کا سر براگندہ اوراس کے پاؤں (چل چل کر) غبار آلود ہیں اس کی فرمدواری اگر حفاظت کرنے برلگاوی جائے تو حفاظت کرنے براگارہ ہوا اس کی خاصہ اوراگر الشکر کے پیچھے ہی رہے (اس کی حالت ہے ہے کہ) اگر وہ اجازت مانے تو اے اوازت نہ ملے اوراگر کوئی سفارش کرے ویکھے چلنے کو کہا جائے۔ بدخاری ، ابن حاجہ عن ابی ھر ہو ہ رضی اللہ عنه

ا ۱۱۷ .....ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی لوگ اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں ما نکتے اور وہ دنیا کی محبت ہے۔ فو دوس عن محمد بن عمیر بن عطار د ۱۱۵۲ ..... تمہارااس وفت کیا حال ہوگا جبتم میں کا ایک محتص ہمنے کوایک جوڑ ااور شام کو دوسرا جوڑ اپہنے گااور (کھانے میں) اس کے سامنے ایک بیالہ رکھا جائے گاود سرا (جوخالی ہوجائے گا)افھالیا جائے گا،اور (پردے لاکا کر) تم اپنے گھروں کوایسے چھپالو کے جیسے کعبہ کو چھپایا جاتا ہے تم اس دن ک

نسبت ہے آج بہتر ہو۔ تر مذی عن علی تشریح:..... یہاں بھی مقصود میہ ہے کتیش اور مال کی کثرت سے بچو،اورضرورت سے ذائد چیزیں گھروں میں ندر کھو۔ ۳ کا ۲ .....میر ااور دنیا کا کیا واسطہ میر ااور دنیا کا کیاتعلق والرقم۔عسند احمد عن ابن عمو و ٣ ١٦٠ - مير ااورونيا كاكونى لكاؤمين ميرااوراس كاكياوالرقم \_ ابو داؤ دعن ابن عمر

### عیش وتنعم سے احتر از

۱۱۷۵ سے ایس انٹیۃ اس (رنگدار پردے) کوہٹا دواس واسطے کہٹی جب بھی آتا ہوں اور اسے دیکھتا ہوں تو جھے د ٹیایا دا جاتی ہے۔ مسند احمد، نسانی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳ کا ۱۱ 💎 اللہ آقاق کی و ٹیا میں زیدے پڑھ کرکسی افعنل ہے سے بحیادت ٹیمس کی گئی۔ابن النبجاد عن عماد بن یاسو

ے کالا ۔۔۔۔ میر ااور و نیا کا لیالگاؤ، میر ااور و نیا کا کیاتعلق، مجھے کیا،اس ذات کی شم جس کے قبطنہ گذرت میں میری جان ہے میری اور و نیا کی مثال ایس ہی ہے جیسے وئی سوارگری کے دن میں چلتے چلتے دن کی ایک گھڑی کے لیے کسی ورخت تلے سانے میں بیٹھ کر پھر چل پڑے اوراس سائے کو چھوڑ دے۔

مسند احمد، حاكم عن ابن عباس

۱۱۷۸ سیجس نے تمام غموں کا ایک غم بعنی آخرت کاغم بنالیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام غموں میں کفایت کرے گا ،اور دنیا کے احوال کی جسے کی پریشا نیاں ہوگئیں تو و دو زیا کی جس وادی میں بھی مرگیا اللہ تعالیٰ کواس کی پروائییں۔ابن ماجہ عن مسعود د صبی اللہ عنه

ا ۱۱۵ فاطمه! ( بنی ) کیاتم اس بات پرخوش ہوگی کہ نوگ کبیں: کہ گھر (ﷺ) کی بنی فاطمہ کے ہاتھ میں (جہنم کی ) آگ کی زنجیر ہے؟

مسند احمدِ نساني، حاكم عن ثوبان

۱۱۸۰ ۔۔ پہر (سونے کاہار) فلال شخص کے پاس لےجاؤاور فاطمہ کے لیے بمنی کیڑے کا بناہواہاراور ہاتھی وانت کے دوکنگن خربیدلاؤ ہاں واسطے کہ وہ میر ہے گھر والے میں اور میں نہیں جاہتا کہ وہ اپنی و نیا کی زندگی میں ہی اپنی اچھی چیزیں کھالیں۔مسند احمد، ابو داؤ دعن ثوبان ۱۸۱۷ ۔ القدافی کی جب کسی بندے کو پہند کرتا ہے تو و نیا کے کام اس کے لیے بند کرویتا ہے اور آخرت کے کام آسان کردیتا ہے۔فردو میں عن انس

تشریخ: گینی و نیا کے کام کرنااس کے لیے مشکل ہوتے ہیں جبکہ آخرت کے اعمال کرنے میں اسے کوئی تکان ومشقت نہیں ہوتی ،ایسانہیں کہاس کا معاش بند ہوجا تاہے جبیمالوگ جھتے ہیں!

مال واسباب كى كثرت غفلت كاسبب

۱۱۸۲ ... جھے تمہارے ہارے جس بات کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی چمک د کمیلاراس کی زیب وزینت کا درواز وکھلی جائے گا، ہات ہے ہے کہ اور اس کی زیب وزینت کا درواز وکھلی جائے گا، ہات ہے ہے کھا کرحیوان کا پیٹ پھولا کر مار دیتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے البت سنر و کھانے والے چو یائے وہ اتخا کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کھیں بجر جاتی ہیں (زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ انتخابیں یاتے ) اور سورج کی طرف منہ کرتے ہیں چارو وہ جی تا ہے اور وہ چیشا ہے کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ چرتے ہیں اور یہ مال ہیٹھا اور سر سنر کی طرف منہ کرتے ہیں جاتے ہیں چروہ جے وہ سکیوں ، پیٹم اور مسافر کو و سے سوجس نے اس کواس کے جن (طریقے ) سے لیا ، اور حق ہیں صرف کیا ، تو یہ ہے اور بہتر بین مال مسلمان کا ہے جسے وہ مسکیوں ، پیٹم اور مسافر کو و سے سوجس نے اس کواس کے جن (طریقے ) سے لیا ، اور حق ہیں صرف کیا ، تو ہے ، اور جس نے اسے ناحق (طریقے ) سے لیا ، تو وہ اس محفی جیسا ہے جو کھائے اور سیر نہ ہواور وہ (مال ) اس کے برخلاف قیا مت کے روز گواہ ہوگا۔ مسئد احمد ، بعضادی ، مسلم ، ابو داؤ د ، ابن ماجہ عن ابی سعید

۱۱۸۳ انسان کے (ہضم شدہ) کھانے کورنیا کی مثال کے طور پر بیان کیا گیاہے دیکھوجو (فضلہ) انسان سے خارج ہوتا ہے اگراس نے مسالے اورنمک ڈالے تواب ان کا کیاانجام ہوا۔ ابن حبان، طبو آمی فی الکبیر عن ابی

۱۱۸۳ الله تنانی نے وزیا کی مثال انسان کے (ہضم شدو) کھانے ہے دی ہے اور انسان کے (ہضم شدہ) کھانے کی مثال وزیا ہے دی ہے جس میں اس نے مسالے اور نمک ڈالا ہو۔ ابن العباد ک ، ہیھقی فی شعب الایعان عن ابی

۱۱۸۵ ....انسان ہے جو (فضلہ )خارج ہوتا ہے اسٹانڈ تعالی نے دنیا کی مثال قرار دیا ہے۔ مسند احمد، طبرانی فی الکبیر ، بیھی فی الننعب عن الصحالة بن سفیان ۱۱۸۷ .....جس کا ساراغم آخرت بن جائے تو الثد تعالی غناولا پروائی کواس کے دل میں پیدا کر دےگا ،اس کی حالت کو یکجا کردےگا ،اور دنیا سرگول ہوکراس کے پاس آئے گی ،اورجس کا ساراغم دنیا ہواللہ تعالیٰ محتاجی کواس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کی حالت کومنتشر کر دیتا ہے اور دنیا ( بھی )اے وہی ملتی ہے جواس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ تومذی عن انس رضی اللہ عند

۱۱۸۷ ... جس کی آخرت کی نیت ہوتو اللہ تعالی اس کی حالت بہتر بنادیتا ہے اور غنا کواس کے دل میں پیدافر مادیتا ہے،اور دنیا سرتگوں ہوکراس کے پاس آتی ہے،اور جس کی نیت دنیا ہوتو اللہ تعالی اس کے معاملہ کو بھیر دیتا ہے اور فقر و فاقہ کواس کے سامنے رکھ دیتا ہے،اور اسے دنیا بھی وہی ملتی ہے جواس کے لیے لکھ دی گئی۔ابن ماجہ عن زید بن ثابت

۱۱۸۸ .....ابوذرا کیاتم بینجھتے ہو کہ غنامال کی کثرت کا نام ہے،غناتو دل کا غناہ اورمختاجی دل کی مختاجی ہے جس کے دل میں غناہو گا تو دنیا کی کوئی مصیبت اسے تکلیف نہیں دے گی ،اور جس کے دل میں مجتاجی ہوگی ،تو دنیا کی جو چیز بھی اسے زیادہ دی گئی اسے مالدار نہ بنائے گی نفس کوتو اس کی

خودغرضى نقصال يهيچائى بيدنسائى، ابن حبان عن ابى در

۱۸۹۹ .... تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں تتم کھا تا ہوں (کہ وہ برحق ہیں) صدقہ کرنے ہے کسی کا مال نہیں گھٹتا، جس پر کوئی ظلم ہوااوراس نے اس پرصبر کیا تو اللہ تعالی اس کی عزت ہیں اضافہ فرمائے گا،اور جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے تھا.تی کا دروازہ کھولتا ہے اور ہم سے ایک وہ خص بھے اللہ تعالی نے مال اور تلم ہیں تم سے ایک وہ خص بھے اللہ تعالی نے مال اور تلم عطا کیا ،اور دہ اس مال کے بارے ہیں اللہ تعالی ہے ڈرتا ہے،صلہ حمی کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالی کاحق بھی جانتا ہے تو ایہ شخص سب سے افسال

ایک وہ مخص جسے اللہ تعالی نے علم سے تو نوازا گر مال ہے محروم رکھا ،اوروہ تجی نبیت ہے کہتا ہے:اگر میر ہے پاس مال ہوتا تو میں (مہمی) فلال شخص کے مل کی طرح عمل کرتا تو وہ (اگر چہ )اپنی نبیت میں ہے جبکہ دونوں کا اجر برابر ہے اورایک وہ مخص جسے اللہ تعالی نے مال تو دیا لیکن علم کی دولت سے بے بہرہ رکھا وہ اپنے مال میں علم کے بغیر حسد کرتا ،اس (مال) کے بارے اپنے رب سے نہیں ڈرتا ، رشتہ نانہ کونہیں جوڑتا ،اور نہ

اسے اللہ تعالیٰ کاحق معلوم ہوتا ہے توبیسب سے برے رتبہ میں ہے

ایک وہ تخص جے اللہ تعالیٰ نے مال دیائے کم ، وہ کہتا ہے: کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس شخص کے کاموں کی طرح (برے) کام کرتا ہے تو اسے اس کی نبیت میں ہی رہنا پڑتا ہے اوران دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ مسند احمد، نو مذی، عن اب کی تبنة الانسادی تشریح : .....اللہ تعالیٰ کاحق مال کی زکو قدمے برآ دمی کواس کی نبیت کے بدلہ اجرماتا ہے، آخری شخص ایسا ہے جس کے نہ مال ہے اور نہ کم وہ بے ملم شخص کود کھے کرجوں کرتا ہے، اس واسطے جیسے وہ گناہ میں جتلا ہے اس طرح اسے بھی اپنی نبیت میں اس کے ساتھ شریک ہونا پڑا۔

#### الاكمال

 تشریکج:.....دنیا کی حلال چیز دن کوجائز طریقے پراستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں، مال کی کمائی اورصرف کے بارے میں سوال ہوگانعتوں کے متعلق یو چھ کچھ ہوگی،تمام مسلمانوں پررحم بیہ ہے کہ ہرانسان جا ہتا ہے کہ میں نارجہنم ہے بچوں تو دوسروں کے لیے بھی یہی دلولہ اس کے داُں میں موجز ن ہو،زیب وزینت حدود وقیو د میں جائز ہے۔

## ونیاسے بے رغبتی کی حقیقت

۱۹۹۲ ...... گاہ رہو! دنیا ہے بے رغبتی حلال چیزوں کو (اپنے اوپر) حرام کرنے اور مال کوضائع کرنے کا نام نہیں ہیکن دنیا ہے ہے رغبتی ہے ہے کہ جو چیز القد تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اس پر تہمیں اپنے ہاتھ کی چیز ہے بڑھ کر بھر دسہ ہواور یہ کہ تہمیں جب مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کا تو اب زیادہ مرغوب و پہندیدہ ہواگروہ مصیبت تہمارے لیے باقی رہتی ۔المحلیة عن ابی المدرداء رضی الله عنه ۱۹۹۳ .... جس نے چالیس دن دنیا ہے بے رغبتی اختیار کی اور اخلاص سے عبادت کی ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے ۱۹۹۳ .... جس نے چالیس دن دنیا ہے بے رغبتی اختیار کی اور اخلاص سے عبادت کی ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے

جیتے جاری کردےگا۔ ابن عدی فی الکامل عن اہی موسیٰ،واور دہ ابن الجوزی فی الموضوعات و قال الذھبی فی المیزان باطل تشریح: ...... چالیس روز کوایک خاص تربیتی حیثیت حاصل ہے باقی رہا حدیث پر کلام تو اس کے متعلق گفتگواتن کافی ہے کہ یہ کسی صوفی کا

۱۹۹۷ .....جس نے دنیا میں رغبت رکھی اور بہت رغبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوا تنااندھا کرے گا جتناوہ دنیا میں راغب ہوا ہوگا ،اور جس نے دنیا ہے بے رغبتی کی ،اوراس میں اپنی امید کوکوتاہ کیا ،تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر سکھنے کے کلم اور بغیر کسی کے رہنمائی کے ہدایت عطافر مائے گا۔

ابوعبدالوحمن المسلمی فی کتاب المواعظ و الوصایاعن ابن عباس ابوعبدالوحمن المسلمی فی کتاب المواعظ و الوصایاعن ابن عباس ۱۱۹۵ ۱۱۹۵ ۱۱۹۰ الله تعالی جارت کے بدایت ملے؟ کیاتم میں ہے کوئی چاہتا ہے کہ الله تعالی اس کے دل کوائدھا اس کے دل کوائدھا اس کے دل کوائدھا کردے گاہتنا وہ دنیا کی طرف راغب ہوا ہوگا ،اور جو دنیا ہے بے رغبت ہوا اور اپنی امیدکوتا ہی ،تو الله تعالی اس بغیر سے منام دے گا اور بغیر کی رہنمائی کے بدایت بخشے گا۔

خبر دار انتہارے بعد ایک توم ہوگی جن کی حکومت صرف قبل طلم سے قائم رہے گی ،اوران کی مالداری عاجزی اور بخل سے ہوگی ،اور محبت بول قائم ہوگی کہ دوہ دین میں نئی ہاتیں نکالیس گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے ،سوتم میں سے جوکوئی وہ زمانہ پائے اور پھر مالداری پر قدرت کے ہاوجود فقر کے لیے اور عزت پر قدرت کے باوجود ذلت پراور محبت کے ہوتے ہوئے بغض کے لیے صبر کرے اوران تمام باتوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتو اللہ تعالیٰ اسے بچاس صدیقین کا تواب عطافر مائیں گے۔المعلیہ عن المعسن موسلاً

۱۹۹۲ .....وزیاہے بچو،اس واسطے کہاس ذات کی تم جس کے قبط کہ قدرت میں میری جان ہے! وہ ہاروت و ماروت سے بردھ کر جادو گرے۔ الحکیم عن عبد بن بسر المازنی

# مال ودولت ایک آز مائش ہے

۱۹۷۷ ..... بے شک دنیا بڑی میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالی (پہلے لوگوں کے بعد )تمہیں اس میں (ان کا) خلیفہ بنانے والا ہے ، اور پھر تمہیں جانچے گا کہتم کیسے عمل کرتے ہو ،سود نیا اور عور توں سے بچنا ،اس واسطے کہ بنی اسرائیل میں پہلے فتند کی ابتداء عور توں ہے ہوئی۔ مسلم عن ابی سعید رضی اللہ عنه تشری : ..... موئی علیہ السلام کی امت ایک جگد شکر شی کی مہم بر روانتھی کہ دشمن کی فوج نے شکست کی بیتر کیب سوچی کہ بنی اسرائیلی کی طرف عور تیں روانہ کی جا نہیں تو جب اس تدبیر برقمل ہوا تو ایک اسرائیلی ایک عورت کوا پنے خیمہ میں لے جا کراس ہے مشغول ہوا، لوگول نے اسے بہت سمجھایا مگر اس کی عقل اڑ چکی تھی چنانچہ بوری فوج میں طاعون پھیل گیا اورائیک دن میں کئی سواسرائیلی تھمہ اجل بن گئے۔ بہت سمجھایا مگر اس کی عقل اڑ چکی تھی چنانچہ بوری فوج میں طاعون پھیل گیا اورائیک دن میں کئی سواسرائیلی تھمہ اجل بن گئے۔ ۱۹۸۸ ۔۔۔۔ اے عبدالرحمٰن! دنیا بڑی میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالیٰتم ہیں (پہلے لوگوں کے بعد) خلافت دینے والا ہے اور تم ہیں جانچے گا کہ تم

۱۲۰۲ .....کیاتم اس بکری کود کھے رہے جواس کے مالکوں کے ہاں بے قیمت ہے؟ اس ذات کی شم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے! جتنی پیمکری اپنے مالک کے ہاں بے قیمت ہے البتہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس سے زیادہ ذلیل ہے اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مجھمرکے پر برابر بھی ہوتی تو بھی بھی کسی کا فرکوا یک قطرہ یانی نہ بلاتا۔

ابن ماجه، دارقطني في الافراد، طبراني في الكبير حاكم عن سهل بن سعد

۱۲۰۳ .....اوگو! بیدنیا نیج بتاب کا گھر ہے سید ھے بن کا گھرنہیں پریشانی کا گھر ہے فرحت وشاد مانی کا گھرنہیں، جس نے اس گھر کو بہجان لیا، تو وہ کسی خوشحالی پرخوش نہیں ہوا، اور نہ کسی مصیبت پرممکیین ہوا، خبر دار!اللہ نتحالی نے دنیا مصیبت وآ زمائش کا گھر اورآ خرت کو بجچھلاٹھ کا نہ بنایا، اور دنیا کی آزمائش کوآ خرت کے ثواب کے لیے پیدا کیا (یوں) آخرت کا ثواب دنیا کی مصیبت کا بدلہ ہے۔

(انسان دنیا کو) لیتنااور آزمائش میں پڑتا ہے تا کہ اسے بدلہ دیا جائے سواس کے دودھ پلانے کے وقت کی حلاوت ومٹھاس سے ، اس کے دودھ چھڑانے کی کڑواہٹ (تبدیل ہوجانے) سے بچو، اور اس کی جلدی لذیذ چیزوں سے بچو جو بالاخر مصیبت سے تبدیل ہوجانے والی ہیں اور اس گھر کی آبادی کی کوشش نہ کروجس کے بارے اللہ تعالیٰ نے خراب وہربا دہوجانے کا فیصلہ فرمادیا ہوا اس کے مرتبہ مالتہ تعالیٰ کی ناراضگی کے دریے اور اس کی سزائے میں بن جاؤگے۔ ساتھ میل جول نہ رکھو، جب کہ تم کواس سے اجتناب مطلوب ہور نہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے دریے اور اس کی سزائے میں بن جاؤگے۔ مان عمور ابنا میں ابن عمور ابنا کی میں ابن عمور ابنا کی میں ابن عمور ابنا کی بیارے ابنا کی بیارے ابنا کی بیارے ابنا کی بیارے کی بیارے کی جو بیار کی بیارے کو بیار کی بیار کی

ابن قانع عبدالله بن بولاع عن البراء،طبراني في الكبير عن سهل بن سعد

۱۲۰۵....الله کی شم! و نیا بکری کے میمند کے برابر بھی نہیں۔ ھناد عن الحسن موسلا ۱۲۰۵....الله کی شم! و نیا الله تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جنتی تمہارے نزد میک میمر دار بکری ہے۔

سند احمد، مسلم، ابوداؤد

وابوعوانہ من جابر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ ہی آیک مروار مجروئے کے پاسے گزرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا: کیاتم چاہتے ہو کہ یہ مہیں ال جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی: ہم تو کسی چیز کے عوض بھی اسے لین پسند نہیں کرتے ،اور ہم اسے کریں بھی کے روی کہ تا

طبراني في الكبير عن ابن عمر

# ونیا مجھرے بھی حقیرے

۲۲۰۸ .....اگر دنیاالندتعالی کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی بہتر ہوتی توکسی کا فرکواس میں سے پچھیجی عطانہ کرتے۔

ابن المبارك والبغوي عِن عثمان بن عبيدالله بن رافع عن رجال من الصحابه

۹-۱۳۰ .....اگر دنیااللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی بہتر ہوتی تواس دنیا کاکسی کا فرایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

• ۱۲۲ .....اگردنیاالله تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے برکابھی وزن رکھتی تواس میں ہے کسی کا فرکویا نی کا ایک کھونٹ نہ پلاتے۔

حلية الاولياء عن ابن عِباس رضي الله عنه

۱۲۱۱....جوبیدد کی کرخوشی محسوں کرے کہ وہ پوری دنیا کودیجے تو اس کھیاہیے کہ وہ اس ڈھیر ﴿ کودیجے ،اگر دنیا اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں کھی کے پر برابر بھی موتى توكسى كافركواس ميس يريح يحصى شعطاكرتيدابن المبارث عن الحسن،موسلا ٢٢١٢ .....الله تعالى في انسان مع خارج موت والى (غلاظت) كودنيا كي مثال بنايا ج

مسند احمد والبغوي، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن الضحاكب بن سفيان الكلابي

٦٢١٣ .....انسان كابهضم شده كھانادنيا كى مثال بنايا گياہے،سود كير جوانسان سے خارج ہوتا ہے اس كے نمك مسالے كاكيا حال ہوا۔

ابن المبارك، مسند احمد، ابن حبان، طبراني في الكِبير، حلية الاولياء، بيهقي في شعب الايمان، سعيد بن منصور عن ابي بن كعب ۲۲۱۳ .....خبر دارانسان کا ( بهضم شده ) کھا نا دنیا کی مثل قر اردیا گیا ہےاور ( ای طرح ) اس کانمک اورمسالیہ۔

طبراني عن ابي بن كعب

۱۲۱۵ .....الله تعالیٰ نے حضرت داؤدعلیہ السلام کی طرف وحی جیجی: کہاہے داؤد! دنیا کی مثال اس مردارجیسی ہے جس پر بہت ہے کتے سیجا ہوکر ا ہے مینج رہے ہوں کیاتم بھی ان کی طرح کتا بنتا جاہتے ہواوران کے ساتھ دنیا کو کھینچتے پھرو؟اے داؤد! کھانے کی یا کیزگی ،لباس کی نرمی اور لوگول اور آخرت میں شہرت جنت بھی بھی آئییں جمع نہیں کرے کی۔الدیلمی عن علی

ا کی طاف نیا کی طلب اور اس کے لا مج ہے منع کیا حمیا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعتیں مل جا تمیں تو اس کی

٢٢١٧ .....الله تعالى نے جب سے دنیا كو پيدا كيااس ونت سے كراس كى طرف صرف اس بيس عبادت كزاروں كى جكد كى وجہ سے ديكھا، اور

الله تعالٰ صور پھو نکنے تک اس کی طرف دیکھنے والانہیں ،اوراس سے نارائفنگی کی وجہ سے اس کی ہلا کت کی اجازت و بیریتا،اورا سے آخرت پرتر جے نہیں وی۔ ابن عسال عن ابی ھویوۃ رضی اللہ عنه

تشریک: .....دنیا کی طرف دیکھنا نظر رحمت ہے دیکھنا مراد ہے، ورنہ کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ ہے فیلی بندے ای دنیا میں اس کی عبادت دریاضت میں مصروف ہیں اس واسطےاللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔

۲۲۱ ..... دنیامیں زیادہ پیپ بھرنے والے آخرت میں سب سے زیادہ بھو کے ہوں گے۔

بيهقي عن ابي جحيفة،بيهقي عن انس،عن ابن عمر،طبراني في الكبير، حاكم، بيهقي عن سلمان

تشریح: ..... آخرت کوبھول کراورخداتعالی کی نافر مانی کر کے پیٹ بھرنے والے مراد ہیں۔

۱۲۱۸ ..... قیامت کے روز و دلوگ سب سے زیادہ بھو کے جود نیامیں پیٹ بھر کراور خوب سیر ہوکر کھاتے ہیں۔

الحكيم عن المقدام بن معد يكرب، بيهقي عن ابي جحيفة

# کھانے میں اعتدال برقائم رہنا

۱۲۱۹ سابو جمیفدا بسے نہ کرو(لیعنی خوب سیر ہو کرڈ کارنہ لو) قیامت کے روز وہی لوگ سب سے زیادہ بھو کے ہوں گے جود نیا میں سب سے زیادہ میر ہونے والے ہول گے۔ حاکم عن اہی جعیفہ

۱۲۲۰ ....ا پنی ڈ کارروکواس کیے جولوگ د نیامیں سب سے زیادہ سیر ہوں گے وہ آخرت میں سب سے بڑھ کربھو کے ہوں گے۔

طبراني في الكبير عن ابي جحيفة،مربرقم . ٢١ ٢٢

۱۲۲۲ ... ..ا بابوجنفة اپنی و کارکم کرواس واسطے کہ جولوگ دنیا میں پید بھر کرکھائے والے ہوں گے وہ قیامت میں قبی بھوک والے ہوں گے۔ الحکیم عن المقدام بن معدیکر ب، بیھقی عن ابی جحیفة

۱۲۲۲ .....ا ہے فلان! اپنی ڈ کارروکو!اس واسطے کہ جود نیامیس زیادہ سیر ہوں گے وہ آخرت میں زیادہ بھوک والے ہوں گے۔

حاكم وتعقب عن ابي جحيفة

تشريح: ..... خطاب صراحناً اور كنايتاً حضرت ابوجيفة رضى الله عنه بى كوب

۱۲۳۳ ..... مجھےخواب میں دنیا کی جابیاں دی گئیں، پھرتمہارے نبی کواچھی جگہ لے جایا گیا،اورتم نے دنیا میں چھوڑ دیا،سرخ،زرداورسفید کھانے کھاتے ہو، بنیادا یک ہے، شہر بھی اورآٹا،کین تم نےخواہشات کی پیروی کی۔ابن سعد عن سالم بن ابی الجعد، موسلا میں اسلام کےخواب بھی وقی کے درجہ میں ہوتے ہیں،سرخ شہر،سفیدآٹااورزرد تھی ہوتا ہے۔
تشریح: .....انبیاء کیہم السلام کےخواب بھی وقی کے درجہ میں ہوتے ہیں،سرخ شہر،سفیدآٹااورزرد تھی ہوتا ہے۔

۱۲۲۷ ..... بیری امت کے برے لوگ وہ جیں جونعتوں میں لیے بڑھے،اوراس پران کے جسم اُگے۔ابو بعلی وابن عسائر عن ابی هويو ہ رضی اللہ عنه تشریح:.....عصرحاضر میں ایسے زمد کا تصور کرنا بھی مشکل ہے چہ جائیکہ ہیں اس کا ثبوت لیے۔

۱۲۲۵ ..... میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جنہیں نعتیں غذا میں ملیں ،اور وہ انہی میں رہے ، جواجھے کھانے کھاتے ،زم کیڑے ہیں ، کی محکی بات ہے کہ وہ برے لوگ ہیں ، ظالم باوشاہ سے (بغاوت کرکے ) بھا گئے والاشخص نافر مان نہیں ، بلکہ وہ باوشاہ ہی نافر مان ہے جو ظالم ہے خبر دار ، خالق کی نافر مانی میں سی مخلوق کی فر مانبر داری جائز نہیں۔الدیلمی عن ابن عباس د صبی اللہ عنه

تشریخ: ..... یہاں بھی حدسے تجاوز مراد ہے ورندا حجھا کھانا اور عمرہ کیڑا بہننا تھے احادیث سے ثابت ہے۔ ترندی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ این بندے پرانی نعمت کا اثر دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔

۱۲۲۷ ... تم آج بہتر ہو یااس وقت (بہتر ہوگے) جب تمہارے اوپرایک پیالہ (خالی کرکے) اٹھالیا جائے گااور دوسرے کوشام کے وقت رکھا جائے گا مہنے ایک جوڑے میں ہوگی اور شام دوسرے میں ،اورتم اپنے گھر ول کوالیے ہی کپڑے بہنا وکے جیسے بیت اللہ کو بہنائے جاتے میں؟ توایک شخص نے عرض کیا: پھرتو ہم اس وقت بہتر ہوں گے، آپ نے فر مایا نہیں بلکہتم آج بہتر ہو۔

طبراني في الكبير، بخاري مسلم عن عبدالله بن يزيد الخطمي

تشریح ۱ انسانی ضرور بات ر ہائش کا مکان ، پہننے کو کپڑے ، کھانے کو طعام اور پینے کو پانی ہے ، پھرجتنی ضرور بات بڑھیں گی اسنے ہی اسباب در کار ہوں گے ،لنبذاا تنایا در ہے کہ بےضرورت اور فالتو اشیاء ہرگز ہرگز جمع نہ کی جائیں۔

۱۲۲۷ ..... بتم آج بہتر ہو یا اس وفت (بہتر ہوگے) جب تہبارے سروں پرایک کھانے کا برتن سے اورایک برتن شام کے وفت پھیرا جائے گا اور اس میں وفت تم میں ہے وفق تا ہے گئے ہوں گے؟ آپ اس وفت تم میں سے کوئی اپنے گھر کوایسے ہی ڈھانچ جسے خانہ کعبہ کوڈھانپا جاتا ہے؟ تو سحابہ نے عرض کیا: کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بہیں بلکہ تم آج بہتر ہو، جب تم اس (ونیا) میں مبتلا کردیئے گئے تو ناتے ضم کردوگے، آپس میں حسد کرنے لگ جاؤگے، ایک دوسرے کی مخالفت اورایک دوسرے بے بغض کرنے لگ جاؤگے۔ ھناد، جلیة الاولیاء عن العصن عوسلاً

تشریخ: ..... جب دل میں مال کی قدر و قیمت بیٹھتی ہے تو اخوت جگہ نہیں پاتی ، بھائی بندھن اس وقت قائم رکھا جاسکتا ہے جب لین دین اجنبی لوگوں کی طرح ہو ہمارے ہاں سمجھا جا تا ہے بھٹی کوئی بات نہیں بڑے بھائی کے پیسے ہیں وہ کب مانگتے ہیں ، پیسے کے بغیر کون اس و نیا مریکات

جائیں گے،اورتم دیواروں کوایسے ہی

یں رہ ساہب ہے۔ ہم جب ہے ہے ہے ہے ہے ہیں ہے کوئی زندہ رہاتو اس کے پاس مجھ وشام برتن لائے جمہاؤ کے جسے کعبہ کو چھپایا جاتا ہے۔ طبرانی فی الکبیر عن فضالة اللیشی تشریح نے جسے کعبہ کو چھپایا جاتا ہے۔ طبرانی فی الکبیر عن فضالة اللیشی تشریح نے جسے کیا ہے تاکہ بردے منوع ہیں۔

## گذارہ کے قابل روزی بہتر ہے

۱۳۲۹ ۔۔ ہمہارااس وقت کیا حال ہوگا جب تم گندم کی روٹی اور کشمش ہے میر ہوگے اور رنگ برنگے کھانے کھا ؤ کے طرح طرح کے کپڑے پہنو گے؟ کیاتم اس وقت بہتر ہوگے یا آج؟ لوگوں نے عرض کی اس وقت ،آپ نے فر مایا: بلکہتم آج بہتر ہو۔

بخاري مسلم وابن عساكو عن واثلة

تشریخ:....اس حدیث میں بھی غیرضروری اشیاء کی ممانعت ہے۔

۱۳۳۰ ۔۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا آلیک شخص صبح کوایک جوڑ ااور شام کو دوسرا جوڑ اپنے گا ،ادراس کے سامنے ایک برتن رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھر وں کوایسے ہی بردہ پوٹس کرو گے جیسے خانہ کعبہ کو؟ تو لوگوں نے عرض کی یارسول القد! ہم آج کی نسبت اس دن بہتر ہو۔ ہوں گے ،ہماری خرج کی کفایت کی جائے گی اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے ،آپ نے فرمایا جبیں بلکداس دن کی نسبت تم آئ بہتر ہو۔

هناد، ترمذي، حسن غريب عن على

تشريح:....اس واسطے كەعمېد نبوت ميں ان چيز وں كارواخ نەتھا۔

۱۳۳۱ ۔ مجھے تو تمہارے متعلق اپنے بعد دنیا کی خوشمائی اور زینت کا خوف ہے جوتم بارے اوپر کھول دی جائے گی ، تو ایک شخص بولا ، یا رسول اللہ! کیا کوئی بھلائی بھی شر پیدا کرسکتی ہے؟ آپ نے فر مایا : بات یہی ہے کہ بھلائی سے شر پیدائبیں ہوتا ، البتہ موسم بہار پچھا ہے بودے اگاتی ہے جو پیٹ کیا کر ہلاک کر دیتی یا اس کے قریب پہنچا دیتی ہے صرف سبز ہ کھانے والے جانور ، کیونکہ وہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی کوئیس بھر جاتی ہیں۔ (پھر ) وہ سورت کا سامنا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے ) ان کا ہیٹ جاری ہوجا تا ہے اور وہ پیشا ب کرتے ہیں اور پھر چرنے گئتے ہیں۔

اور یہ مال بھی سبز و میٹھا ہے، اور بہتر مال مسلمان کا وہ ہے جووہ مسکین، پتیم ، اور مسافر کود ہے، سوجس نے اسے سیح طریقے سے لیا اور سیح جگر کی کیا تا ہوا ور سیر نہ ہوتا ہو، اور وہ (مال) تیا مت کے روز اس کے باتو وہ انہا ہوں معاونت (کا سامان) ہے، اور جس نے ناحق لیا تو وہ ایسا ہے جسیا کوئی کھا تا ہوا ور سیر نہ ہوتا ہو، اور وہ (مال) تیا مت کے روز اس کی برخلاف گواہ ہوگا۔ طبو انہی، مسند احمد، بعنوی مسلم، نسانی، ابن ماجہ، ابو یعلی، ابن حبان عن ابی سعید مربوقہ ، ۱۱۸۲ سے مہم ارک کے برنگے کھانوں سے سیر ہو گے؟ لوگوں نے عرض کی: کیا ایسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا: بال ہتم اس فض کو یالوگ یاتم میں سے کوئی اسے د کھے لے گا، اس وقت کیا حال ہوگا جب تمبارا ایک فض صبح ایک جوڑے میں شام دوسر سے جوڑے میں کرے گا؟ لوگوں نے عرض کی: کیا ہے بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا: گویا کتم نے اسے مالیایا تم میں کا کوئی اسے پالے گا، تمبارا اس وقت کیا حال ہور باہوگا جب تم ایپ کے گا، تمبارا اس وقت کیا حال ہور باہوگا جب تم ایپ کھر وں کو ایسے بی پر دہ پوش کرو گے جسے خانہ کعبہ کو کیا جا تا ہے، لوگوں نے عرض کی: کیا کعبہ سے بر بنبتی کی بنا کیو رہ بنبتی، بلداس زائد مال کے ذریعہ جوتم حاصل کرو گے۔

۔ لوگوں نے عرض کی: کیا ہم آج بہتر ہیں یااس دن بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بنہیں، بلکتم آج افضل ہو۔ هناد عن سعد وابن مسعود تشریخ: ..... یہ دورنبوت کے قریب عبد کی بات ہے، جَبَلہ موجو دُرز مانہ میں ان باتوں کوتو معمولی تصور کیا جاتا ہے۔

سری است سے دروبروں سے کوئی وہ زمانہ پالے ، جس میں تم ایسے کپڑے بہنو کے جیسے کعبہ پر پردے انکائے جاتے ہیں، اور سے وشام تہمارے سامنے برتن لائے جائمیں گے۔البغوی عن طلحہ بن عبدالله النصری

تشریکی: سیبال بھی سابقہ ضمون کی طرف اشارہ ہے۔

۱۳۳۷ .... بچھ پراور میرے ساتھی پردس گیار وروزا ہے گزرے کہ ہمارے پاس صرف پیلوکا کچل کھانے کے لیے ہوتا، پھر ہم اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس آئے، اوران کا سب سے عظیم کھانا تھجورتھا، پھرانہوں نے اس بارے ہماری مدو کی ،اللّٰہ کی تئم ایس اگرتمہارے لیے رونی یا "کوشت حاصل کر لیٹا تو تمہیں اس سے سیر کردیتا الیکن میرے بعد عنظریب تم ایساز مانہ پاؤگے کہتم میں سے کسی کے پاس صبح وشام برتن لائے جائیں گے،اوراس زمانہ میں تم ایسے کیڑے یہ پہنو کے جیسے کع ہے کے پردے ہوتے جین۔

صحابہ کرام رضی الند عنہم نے عرض کی: یارسول الند! کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے یا آج بہتر ہیں؟ آب نے فرمایا: بلکہتم آج بہتر ہو، آج تم بھائی بھائی اور باہم محبت کرنے والے ہو،اوراس دن ایک دوسرے سے بغض رکھ کرایک ڈوسرے کی گردنیں اڑائے والے ہوگے۔

الحلية، بخاري، مسلم، حاكم عن طلحة بن عمرو النصيري

تشری : ..... بیاس وقت کی بات ہے جب خندق کھودتے کھودتے سی ابر کرام تھک ہار چکے تھے اکثر فاقہ سے تھے اس موقعہ پراپنے رفقا ، کوشل دیتے ہوئے آپ نے بیار شادفر مایا تھا۔

۱۳۳۵ میں قرات کی تئم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ،اگرمیرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو میں تہمیں کھلاتا ، ہاں شایدتم ایباز مانہ پاؤیاتم میں کے۔ کوئی ایک وہ وقت دکھے لے گائم ایسے کپڑے پہنو کے جسے خانہ کعبہ کے پردے ہوتے ہیں ،سبح وشام تمہارے سامنے برتن لائے جائیں گے۔ مسند احمد، ابن حبان، طبر انی فی الکبیر، سعید بن منصور عن طلحة بن عصر و النصری

تشریح:....اس کاتعلق بھی اسی مضمون ہے ہے۔

# کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھناغفلت کی علامت ہے

۱۳۳۷ اس ذات کی تسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! تم پر روم وفارس ضرور فنتے ہوں گے،اور دنیا تم پرانڈیل دی جائے گی، اور تمہارے پاس روٹی اور گوشت بکثرت ہوں گے (اوراتن کثرت میں غفلت الیسی ہوگی) کے اکثر کھانے پر بسم اللّہ بھی نہ پڑھی جائے گی۔ طبراني في الكبير عن عبدالله بن بسر

تشری :.....کھانوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو افراتفری میں انسان واقعی بسم اللہ بھول جاتا ہے۔ ۱۲۲۷ ۔.. عنقریب تم ایسے لوگ دیکھو گے جو مال کوتر جیح دیں گے ،سوتمہارے لیے دنیا میں ایک گھر اور القد تعالیٰ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے۔۔

طبراني في الكبير عن ابي هاشم ابن عتبه

ابن المبارك عن عقبة بن عامرومربرقم ٢١٧٤.

تشریح پہلے ہوچکی ہے۔ ۱۲۳۹ ..... میں تمہارے بارے درندہ سے زیادہ ایک درندے کا خوف رکھتا ہوں ، جب دنیاتم پر پوری طرح انڈیل دی جائے گی ، کاش!اس وقت میری امت سونانہ پہنتی ۔ طبرانی عن ابی فد تشریح: ..... نبی علیہ السلام نے جس جس بات کا اندیشہ فر مایا ، وہ ہوکرر ہی۔

# مردوں کے لئے سونے کا استعمال حرام ہے

۱۲۳۰ ساس کےعلاوہ مجھے تمہارے متعلق خوف ہے جب دنیاتم پر بالکل انڈیل دی جائے گی کاش!اس وقت میری امت سونے کازیورنہ پہنے۔ مسند احمد عن ابی ذر

مردوں کے لیے تو ہے ہی ممانعت عورتوں کو بھی سوائے زیبائش وآ رائش کے استعال نہیں کرنا جا ہے، شدہ شدہ انسان ریا تک پہنچ

جا ناہے۔ فطری بائیں ۱۲۲۷ ۔ مجھے تمہارے متعلق فقروفاقد کا خوف نہیں، بلکہ مال میں ایک دوسرے بڑھنے کا ڈر ہے، اور مجھے تم پیلطی کا خوف نہیں کیکن قصدا (غلطیاں کرئے) کاڈر ہے۔ حاکم، بیھقی فی شعب الایمان عن ابی هیریو ہ رضی الله عنه

" خطاونلطی معاف ہے جبکہ قصد وارادے ہے گناہ کرنے سے پکڑ ہوتی ہے۔

٣٢٣٢ .....انسان كاول، ونياكى طلب مين بميشه جوال رہتا ہے، أكر چه برد صافي كى وجه سے اس كے بيدنى مرفع يال شيروى ہوكرول جانميں۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشریکے:.....زمانہ طفولیت و بچینے اور بڑھاپے میں ذہن وعادات میں موافقت ہوتی ہے، جیسے بچے لا کچی اور حریص ہوتے ہیں ایسے ہی عمر رسید ہالوگ ان رذائل کا شکار ہوجائے ہیں۔

۱۲۳۳ ۔ اگرتم میں ہے کی کی وادی اوپر سے پنچ تک ( بھریوں ہے ) بھری ہوتو وہ پہچا ہے گا کداس کی ایک اور وادی بھی ہو، پھراگراس کی ہے ووسری وادی بھی بھر جائے تو وہ دوڑ کر جائے گا اور دوسری وادی پالے گا ، آپ نے فرمایا: اللّٰہ کی تسم !اگر میں کرسکتا تو تجھے بھر دیتا ، اور انسان کا ول اس وقت بھر سے گلجب یہ تنی ہے بھر جائے گا۔ طہرانی فی المکیبر عن سعوۃ

رے، برے، سب بیان انی فطرت کا نقاضا ہے کہ وہ کشرت مال اور قلت انقاق کا خوگر ہوتا ہے مال جمع کرنے کی از بس کوشش کرتا ہے اور خرج کرنے ۔.... یہ زیتا ہے۔

ے ڈرتا ہے۔ ۱۲۴۴ – اگر انسان کی مال(مولیش) کی دووادیاں ہوتیں تووہ تیسری کی تمنامیں لگ جاتا ، مال تو صرف نماز قائم کرنے اورز کؤ ۃ ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے،انسان کا پیٹ ( قبر کی )مٹی ہی بھرے گی اوراللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جوتو بہ کرے۔

طبراني في الكبير عن ابي اهامه،مرعزوه برقم، ٢١٧

تشریح:.....ضرورت میں استعال کرے اور زائد ہوتو زکو ۃ ادا کرے۔

## حرص کی انتہاء

۱۲۳۵.....اگرانسان کی مال ہے بھری دووادیاں ہوتیں تو بہتیسری کی طلب میں لگ جاتا انسان کا دل ( قبر کی )منی ہی بھرے گی ،اوراللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے جوتو بے کرے دجو بڑلائے ۔ابن عسائحو عن ابسی هو بو ہ دضبی اللہ عنه

٣٣٣٢. ..اگرانسان کے لیے مال کی دووادیاں بہہ پڑیں تو وہ تیسری کی تمنا کرنے لگے، انسان کومٹی ہی سیر کرسکتی ہے اوراللہ تعالی تو بہ کرنے

والكومعاف فرمادية مين مطبواني في الكبير عن كعب بن عياض

۱۳۳۷. اگرانسان کی مال ہے بھری دووادیاں ہوتیں تو وہ تیسری کی تلاش میں لگ جا تا اور انسان کا پہیٹے مٹی ہی بھرے گی ، پھراللہ تعالی اس کی تربی اس میں میں تاریخ

توبة بول كرتة بي جوتوبكر \_\_ طبراني في الكبير عن ابي بن كعب

۱۲۳۸ ۔۔۔۔ الندنق کی نے ہر چیز کی خرابی کے لیے ایک آفت اور مصیبت بنائی ہے، اور میری امت کے لیے سب سے بڑی آفت جوانہیں پہنچ کی وہ ان کی دنیا کی محبت اور درھم ووینار کی فرخیر واندوزی ہے، اے ابوہر برہ! ان میں ہے اکثر جمع کرنے والوں کے لیے بہتری نہیں، ہاں جے الندنق کی صحیح جگہ خرج کرنے والوں کے لیے بہتری نہیں، ہاں جے الندنق کی صحیح جگہ خرج کرنے برمقر رکرے۔الوافعی عن ابی ہو یو ہ رضی الله عند، الدیلمی عن انس

۲۲۲۹ .....ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی لوگ القد تعالیٰ ہے مغفرت طلب نہیں کرتے اور وہ دنیا کی محبت ہے۔

الديلمي عن محمد بن عمير بن عطارد ومر بوقم، ا ١٠١٠

• ۱۲۵۰ ... تو کیسے نجات پائے گا جبکہ دنیا تحقیماس سے زیادہ محبوب ہے جو جھھ پرسب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے؟ المحطیب عن حامو تشریح : ......مرادوالدین کے مقابلہ میں اپنی دنیاوی اغراض کواہمیت دینااوران کی نافر مانی کرنا۔

۱۲۵۲. چیر پیماڑ کرنے والے دو بھیڑ ہے جنبوں رات بکریوں (کے ہاڑے) میں گڑاری ہوا تنافساد مجانے والے بیں ، جننا انسان کے شرف ومرتبداور مال کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ طبوانی فی الکبیر عن ابن عباس

ر رہیرروں میں سے بیار کرنے والے بھیڑ ہے جوالی بکر یوں میں ہوں ،جن کے چروا ہان سے غافل ہوں اور ان سے پیجھے رہ گئ ۱۲۵۳ ۔۔۔ دو بھو کے اور چیر پچھاڑ کرنے والے بھیڑ ہے جوالی بکر یوں میں ہوں ،جن کے چروا ہے ان سے غافل ہوں اور ان ہوں ،ایک بھیڑیا ابتدا میں اور دومر اانتہا میں ہوا تنا جلدی فساد نہیں مجاتے ، جنتا فساد مسلمان آ دمی کے دین میں مرتبہ اور مال کی طلب سے پیدا

موتا ہے۔هناد عن ابی جعفر امرسلا

تشریخ: ....اس داسطے کہ بھیڑیوں کا فساد، فساد ظاہری ہے جو پورا ہوسکتا ہے جبکہ شرف د مال کی محبت جب دل میں جاگزیں ہوجائے تو اس کا فساد، فساد باطنی ہے جوادر کئی فسادات کا بیش خیمہ ہے۔

۱۲۵۳... ، دوچیر پھاڑ کرنے والے بھیڑ ہے جومضبوط ہاڑے میں ( بھریاں) کھاتے اور پھاڑتے رہیں ان میں اتنا جندی فساد نہیں مجاتے ، جتنا شرف اور مال کی محبت ہے مسلمان کے دین میں فساد ہیدا ہوتا ہے۔اب عسا کو عن ابن عمو

۱۲۵۵ ... . دو چیرنے بھاڑنے والے بھیڑ ہے جنہوں نے ایسے بازے میں رات بسر کی جس میں بکریاں ، چیر بھاڑ کرتے رہے ہوں وہ اتنا

جلدی نقصان پیدائبیں کرتے ، جتنا فساد مال ومرتبہ کی طلب ہے مسلمان کے دین میں پیدا ہوتا ہے۔

طبراني في الاوسط، سعيد بن منصور عن اسامة بن زيد

## ونیا کی محبت دین کوبگاڑ دیتی ہے

۱۳۵۷۔۔۔۔۔اے عاصم! دوحملہ کرنے والے بھیٹر ہے جو بکریوں کے اس رپوڑ تک پہنچ جا کیں جسے اس کے مالک نے کھودیا ہوءا تنافسا ذہیں مجاتے ، جتنا ،آ دی کی مال اورشرف ہے محبت کرنے کی وجہ ہے اس کے دین کو پہنچتا ہے۔

الحاكم في الكني، طبراني في الكبير. حاكم عن عاصم بن ابي البداح بن عاصم بن عدى عن ابيه عن جده

۱۲۵۷ تم سے سابقہ او گول کو در هم و دینار نے ہلاک کیااور وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔المعطیب فی المعنفق والمفترق عن ابن مسعود تند من کا تاب مسعود تند من کا تاب مسعود تند من کا تاب مسعود تند کی ایک بیان کا تاب مسعود تند کی دیا ہے۔ اور منظم کی ایک بیان کا تاب مسعود تند کی دیا ہے۔ اور منظم کی ایک بیان کا تاب مسعود تند کی دیا ہے۔ اور منظم کی دیا ہے تاب کی دیا ہے۔ اور منظم کی دیا ہے تاب کی دیا ہے۔ اور منظم کی دیا ہے تاب کی دیا ہے۔ اور منظم کی دیا ہے تاب کی دیا ہے۔ اور منظم کی دیا ہے

تشریح: ..... جب ہروقت بید بید ہونے گئتواس وقت انسان کی ہلاکت ہوجاتی ہے۔

٣٢٥٨. .... و نيار و درهم كِ عُلام برلعنت كَي كن \_ تومذي حسن غويب موبر قيم . ٢١٢٩

تشریخ: ......وولت کی کمن میں جب آ دمی حقیقی الدومعبود کو بھول جائے تو جس کے خیال میں مگمن رہے وہی اس کا معبوداور میاس کا بندہ اور

۱۳۵۹ نے ہامت کا ایک بچھڑا (گائے کا بچہ) ہے جس کی وہ عمادت کرتے ہیں ، جبکہ مری امت کا گاؤسالہ در تھم وہ بینار ہیں۔الدیلمی عن حذیفہ تشریح : . . . . بنی اسرائیس سے گاؤسالہ کی پرستش شروع ہوئی ، اور خدا کو بھول گئے تھے چونکہ در تھم وہ بیناراور پیسے کی حدسے زیاوہ مشغولیت انسان کوخدا سے خافل کردیتی ہے اس لیے بیاس کے مشابہ ہیں۔

۱۲۷۰ تم میں سے برایک کے لیے دنیا کا اتناخری وحصہ ہونا جا ہے جتنا ایک سوار کا تو شہرتا ہےاوروہ اس حالت میں مجھے سے آ ملے۔

مسند احمد وابن سعد، هناد، ابويعلي، وابن ابي الدنيا والروياني والبغوى وطبراني في الكبير، ابن حبان، الحلية حاكم، بيهقي وابن عساكر، سعيد بن منصور عن سلمان،ابن عساكر عن عمروابي الدرداء

تشريح: .... ياس وقت كى بات باورا ت كل كيمسافر كاتوشدا ج كحالات جيها موكا-

۱۲۷۱ تم میں سے میرے سب سے زیاد وقریب استخص کی نشست دمنزل ہوگی جود نیا ہے ای حال میں نکلا ہوجس پر ہیں نے اسے چھوڑ انتخابہ ابن ابی شیبہ عن ابی ذر

تشریح: ....یعنی جیسے تم اب د نیااستعال تو کرتے ہوگراس سے پیوستہیں۔

١٢٦٢ الله تعالي مؤمن كي اس پر شفقت اوراس كي مدد كے ليے، دنیا ہے ایسے حفاظت فرماتے ہیں جیسے مریض كي حفاظت (ناموافق)

کھانے ہے اس کے گھروالے کرتے ہیں۔الدیلمی عن انس

حدیث کا آخری گرا' بعصل المویض اهله الطعام'' ہے جو بیجے بھی ہونا چاہیےتشر تک پہلے گز رچکی ہے۔ ۱۲۶۳ ۔۔۔۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کریں گے وہ دنیا ہے ہے رغبتی ہے اور جس بات کی وجہ سے لوگوں کو بچھ سے محبت ہوگی وہ بیہ ہے کہ جو پچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو یہ جھاگ ان کی طرف بھینک دے۔

الحلية عن مجاهد،مرسلاً، الحلية عن ارطاة بن المنذر مرسلاً،الحلية عن الربيع بن خثيم،مرسلا

' تشریخ:.....غورطلب لفظ بے رغبتی ہے نہ کہ بے تعلق ہونا، ورنہ معاشرت وغیرہ کے تمام احکام بے کاراوررائیگاں ثابت ہوں گے۔ ۱۲۶۳ .... بندے کی جب ساری پریشانی اورلگاؤ کی چیز دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائیداد ضائع کردیتا ہے اورفقروفاقہ کواس کے سامنے رکھ دیتا ہے تو وہ صبح بھی فقیر اور شام کوفقیر ومختاج ہی رہتا ہے اور جب بندے کی ساری فکر اور دلچیسی کی چیز آخرت بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائندادکو یکجا کردیتا ہےاورغناولا پروائی کواس کے دل میں پیدافر ماتا ہےتو وہ جن وشام غنی ہی رہتا ہے۔ ہناد عن انس تشریخ: .....کاروبار کی دھن میں مست آ دمی وسیع برنس کے لیے پہلے موجودہ سر مایدلگا تا ہے پھر قرض لیتا ہے نقصان ہوتا ہے تو سودئ قرضے لے کر ہمیشہ کے لیے تاجی کے مجتنور میں جا پھنستا ہے ،آخری حربہ جائیداد ہی نظر آتا ہے سوا ہے بھی جھونک دیتا ہے پھراس کے پاس پچھڑ ہیں رہتا ، ہمہ وقت مختاجی کا بھوت سر پرسوار رہتا ہے۔

## آ خرت كوطلب كرنے كا فائدہ

۱۳۷۵ ۔۔۔۔۔ جس نے آخرت کا اراوہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی ، تو اللہ تعالی اس کے خنا کواس کے ول میں لکھ دے گا ، اور اس کی جائیداد کو بچائے گا ، وہ ہم جس نے آخرت کا اراوہ کیا اور اس کے اس کے لیے (انتقک) دوڑ دھوپ کی تو اللہ تعالی اس کی جائیداد کو منتشر کردے گا اور محتاجی کو اس کے دل میں لکھ دے گا وہ مسجو وشام محتاج ہی رہے گا۔ ابن النجاد عن انس تشریح : ۔۔۔۔۔۔ دیکھا گیا ہے کہ جو جتنا مالدار ہوگا وہ اتنا ہی بخیل ہوگا ، ربا دنیا کے لیے کوشش کرنا تو وہ ضرورت کی حد تک جائز ہے انسان کوشش

٢٢٧٢ ..... جس نے اینے دل میں دنیا کی محبت جمالی تو و واس کی تین چیز ول سے آلودہ ہوگا:

ا الله اليي مشقب جس كي تعكان بهي ختم نه بوگ -

کرےاور بھروسہ خدا پر کرے۔

٣ ....اليي لا کچ جوبھي مالداري اور لا پرواہي تک نه پنجے گي۔

سسس اورالی امید جوانی انتها میک نبیس بنج گی سود نیاطلب کرتی ہے اورطلب کی جاتی ہے۔

۷۲۷۔ '' جس کی صبح اس حال میں ہوکہ اس کا سب ہے بڑاغم دنیا ہوتو اللہ تعالیٰ کواس کی پیچھ پروانہیں ،اور جواللہ تعالیٰ ہے نہ ڈرا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کی پچھ پروانہیں ،اور جومسلمانوں کی فکرنہ کرےوہ ان میں ہے ہیں۔ حاکم و تعقب عن حذیفہ ،و اور دہ ابن المجوزی فی الموضوعات تشریخ : .....جسے مسلمانوں کاغم نہیں وہ مسلمان کیا گویاوہ مسلمان ہی نہیں۔

٣٢٦٨....جس كي صبح اس طرح بهو أي كه اس كي تما م ترتوجه غير الله كي طرف بهو أي تو الله تعالى كواس كي كو أي بروانبيس ...هناد عن حذيفه

تشریخ:.....انسان جب الله تعالی کو بھول جا تا ہے تو اسے اپنا آپ ہی بھول جا تا ہے۔

۱۲۷۹ ۔ جس نے تمام پر بیٹانیوں کی ایک پر بیٹائی (صرف آخرت) بنالی تو اللہ تعالی اس کی دنیاا در آخرت کی پر بیٹانیوں میں کفایت و مداکریں گیا درجس کی پر بیٹانیوں میں کفایت و مداکریں گیا درجس کی پر بیٹانیوں کی گئیں تو اللہ تعالی کواس کی پچھ پر دائبیں وہ دنیا کی جس وادی میں بھی مرے ۔ ساتھ مصیبت آئے تو راضی برضا ہے جیسی تقدیرتھی ویسا ہوا ، مزید اسباب میں غور وفکر پر بیٹانیوں میں اضافے کا باعث ہے ۔ فطرتی باتیں فطرتی باتیں

• ١٢٧ ....جس كى صرف ايك بى فكر جونو الله تعالى اس كى كفايت قرما تا ہے اور جس كَ فكر مروادى كَ متعلق بونو وه جس ميں بلاك بوجائے الله م تعالى كواس كى كوئى بروانييں بهناد عن سليمان حبيب المعادبي موسلا

١٧٢٤....جس نے دنیا پڑم کرتے ہوئے تن کی تو وہ اپنے رب سے نارانس ہوکر تن کرے گا اور جس کی تنج کسی مصیبت پر شکایت کرتے

ہوئے ہوئی جواس پر آئی تو وہ کو یا اپنے رب ہےشکوہ کرر ہاہے جوئسی مالدار کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے عاجزی کی تو اس کے دین کا دو تہائی ختم ہو گیا ،اور جو قرآن پڑھ کربھی جہنم میں داخل ہوا تو وہ ان لوگوں ہے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات ہے مزاح کیا۔

الخطيب عن ابن مسعود

تشريح:....انسان كى نيك بختى كى علامت بيه بے كه وہ تقذيراور قضائے البي برراضي رہاور قضاد تقذير پر چيخ و يكار بديختى كى نشاني ہے۔ ۱۲۷۲ ....جس کی صبح اس حال میں ہوکہ اس کی سب ہے بڑی پر بیثانی و نیا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ساتھ حار مصلتیں لگا دیتا ہے جوتا موت اس سے جدانبیں ہوتیں ایساعم جوبھی تتم نہیں ہوتا ،اورائی مشغولی جس ہے بھی فراغت نہیں ملتی ،اورائی مختاجی جوبھی مالداری تک نہیں پہنچ سکتی ، اورايس اميد جوبهي بهي اپن انتهاء تك تبيس بيني سكتي الديلمي عن ابن عمر

تشریح:..... ہمیشد چیچےر ہے کاعم ہشغولی کے باوجودر تی نہیں ہوتی ،ول ہمیشرمحتاج رہتا ہے،سب کچھیمیٹنے کی امید بھی پوری نہیں ہوتی۔ ٣٤٢٠ ... جوالقد تعالیٰ کی طرف متوجه ہوگیا تو القد تعالیٰ ہر ذمہ داری میں اس کی کفایت کرے گا اور اے الیی جگہ ہے روزی دے گا جس کا اے گمان بھی نہ ہوگا ،اور جود نیا کی طرف لگ گیا تو الند تعالیٰ اے دنیا کے سپر دکر دیتے ہیں۔

الحكيم وابن ابي حاتم، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان، والخطيب عن عمران بن حصين تشریح:.....ونیاایک پریشانی ہے پھرونیا کے لیے پڑجانا دوسری پریشانی تقہری۔

# و نیا تقذیر کے مطابق ہی ملتی ہے

س ۱۲۷ ....جس کی نبیت (بی) دنیا ہوتو اللہ تعالیٰ فقر ومحتاجی کواس کے سامنے رکھ دیتے ہیں ،اوراس کی جائیداد کو بھیر دیتے ہیں ،اور دنیا ہے اسے وہی ملتا ہے جواس کا مقدر ہو،اور جس کی نبیت آخرت ( کی ) ہوتو اللہ تعالی اس کے دل میں غنا پیدا کرتے ہیں ،اس کی جائیدا دیرقر ارر کھتے ہیں اور وٹیاؤلیل ہوکراس کے پاس آئی ہے۔ ابن عساکر عن زید بن ثابت

تشری جنت ومشقت اتن کریں جتنی ضرورت ہاں سے آگے کی تک ودونضول ہے۔

۳۱۷۵....جوآ خرت کے ممل ہے دنیا طلب کرے تو اس کا چبرہ مثادیا جائے گا ،اس کا ذکر قتم کردیا جائے گااوراس کے نام کوجہنمیوں میں باقی رکھا

جائكًا للجاورد بن المعلى الونعيم عن الجاورد بن المعلى

ی سے مصور میں میں مورسط ہو موجود میں معامور میں مصلی است میں۔ تشریح: .....ایساعمو ماو ملوگ کرتے ہیں جودین پڑھتے ہی دنیا حاصل کرنے کے لیے یاانہیں مغالط ہوتا ہے، یا تاویل فاسد کاسہارہ لیتے ہیں۔ ۲ ۱۲۷ .....جس کے سامنے دنیا اور آخرت پیش کی گئیں اور اس نے آخرت اختیار کرلی اور دنیا چھوڑ دی تو اس کے لیے جنت ہے اور اکر اس نے و نیالے لی اور آخرت ترک کروی تو اس کے لیے جہتم ہے۔ ابن عسا کو عن ابی ہو یو ہ رضی الله عنه و ابن عباس تشریخ:..... د نیااورآ خرت کواپنی رائے ہے ملا کرر کھنے ہے اکثر دھو کا ہوجا تا ہے جبکہ سنت کی پیروی ہے انسان کئی خطرات ہے تحفوظ رہتا ہے۔ ۷۲۷۔....جس نے دنیا ہے اپنی ضرورت پوری کی تو آخرت میں اس کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ کر دی جائے کی ،اورجس نے خوش عیش لوگوں کی زیب وزینت کی طرف نگاہ بلند کی تو وہ آسان وزمین کی بادشاہت میں ذلیل ہوگا ،اورجس نے سخت روزیینے پرا چھےصبر کا مظاہرہ کیا ،تو الله تعالیٰ اے جنت الفر دوں میں وہاں جگہ عطافر مائیں گے جہاں وہ حیا ہے گا۔

بيهقي في شعب الايمان، ابن صُعرى في اماليه وحسنه عن البراء، قال بيهقي في شعب الايمان:تفرديه اسمعيل بن عمرو البجلي تشريح:..... صحابه کرام رضی الله عنهم کو جب دنیا کی عمد فعتیں ماتیں تو وہ آبدیدہ ہو کر کہتے: کیا جمیں ہمارےا عمالی کابدلہ دنیا میں ہی تو نہیں ال ً بیا ؟ ۱۲۷۸ ....جس کی نیت و نیا (بنورنے ) کی ہوتو اللہ تعالی اس کے معاملہ کو بھیر دیتے ہیں اور مختاجی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں ، اور د نیا ہے ا وہی ماتا ہے جواس کا مقدر ہو،اورجس کی نبیت آخرت کی طلب ہوتو اللہ تعالی اس کی حالت کو یکجا کردیتا ہے اس کے دل میں غزا پیدا فریا تا ہے اور دنیا

ذلیل ہوکراس کے پاس آتی ہے۔ابن ابی حاتم فی الزهد عن انس

تشریح: ....ای کیے کہاجا تاہے کہ:اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دو، و بی سارے کام بنائے گا۔

۱۳۷۶ .....جس کی غرض دنیا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میر ایڑوں حرام کردے،اس داسطے کہ میں دنیا کی بر ہادی کے لیے مبعوث ہوا نہ کہ اس کی تعمیر کے لیے۔ابو نعیم عن ابی جمعیفۂ عن ابی الوضاح

تشریح: .....مراد دلول میں اس کوآبا دکرنے اور بسانے ہے رو کئے کے لیے۔

• ۱۷۷۸ ..... کئی سواونٹوں والوں کے لیے خرابی ہے، مگر جس نے استے استے مال کا اشارہ کیا ،کمی کرنے والے اور کوشش کرنے والے نے فلاح پائی۔

مسند احمد عن رجل

تشریح: .... جب مال کی کثرت ہوگی توز کو ۃ دینے ہے جی کتر اے گا۔

١٨٧٨ .... خبر دار (مال کی) کثرت والے بی کمترین میں خبر دار (مال کی ) کثرت والے بی کمترین میں۔الدیلمی عن انس

تشريح: .....جود نياميں اپنے آپ کوسب سے عالیشاں سجھتے تھے، آخرت میں کم درجہ ہوں گے۔

۲۲۸۲ .....(مال کی) کثرت والے قیامت کے روزسب ہے کم (اعمال والے) ہوں گے ہگرجس نے اس طرح اس طرح کہا۔

هناد، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : ..... مالدارلوگ عموماً حساب کتاب کے بکھیڑوں میں تھنسے رہتے ہیں ، فرض نماز کا موقعہ ملتا ہے اس میں بھی حضور قلب نہیں ہوتا ، اور عبادات میں قولی عملی عبادات ، مالی عبادات سے افضل ہیں۔

# فقراء جنت میں پہلے داخل ہوں گے

۶۲۸۳ ...... ہم بعد میں آنے والے اور قیامت میں سب سے پہلے (جنت میں جانے والے) ہوں گے(مال کی) کثر نہ والے ہی قیامت میں سب سے پست درجہ اور کم (اعمال والے) ہوں گے ،گرجس نے کہاا تناا تنا، مجھے یہ پسندنہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ جتنا سونا ہو جسے میں اللہ تعالیٰ کے داستے میں خرج کروں۔ابن النجاد عن ابن مسعود

تشری : .....اس لیے کہ مال جا ہے وینے کے لیے ہو پھر بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے ، اس فکر مندی کی کیا ضرورت ہے؟

۱۲۸۳ ..... بنس نے دنیا میں اپنے سے بلند شان کواور دین کے بارے میں اپنے سے کم (اعمال والے) کو دیکھا، اسے اللہ تعالیٰ نہ صابر لکھے گانہ شاکر، اور جس نے دنیا میں اپنے سے کم ورجہ کواور دین کے معاملہ میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر شاکر کھیں گے۔

حلیۃ الاولیاء، بیہ بھی فی شعب الایسان عن انس تشریح: ..... پہلے محف کوشکر گزار نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جب اپنے سے اعلیٰ شخص کو دیکھا تو اس کے جسم پر جونعمت موجودتھی اسے حقیر سمجھا اور کہا: مجھے اللّٰہ تعالیٰ نے ویا ہی کیا ہے کہ میں شکر بجالا ؤں، اور دین میں معاملہ میں اپنے ہے کم اعمال والے کو دیکھا تو مزید اعمال نفل ومستحبات اداکرنے کی تو فیق اس لیے نہ ہوئی کہ ہم جوفرض اداکر رہے ہیں یہی کافی ہیں فلاں تو فرض بھی ادانہیں کرتا مزید تھے سیل ' فطرتی غذر اقت ' معرب یکھیہ

۱۲۸۵ .... جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت رہے ہس گئی اے اللہ تعالیٰ تین آز ماکشوں میں مبتلا کردیں گے، ایسی امید جواپی انتہا ، کوئبیں سنچے گی ، ایسی کھتا جی ہونا کو حاصل نہ کرے گی ، اور الیسی مشغولی جس کی مشقت جدانہ ہوگی۔ الدیلمی عن ابی سعید تشریح : ......امید ہے کہ ہمیشہ قرضوں کی پڑی رہتی ہے مشغولی ہے ہے کہ ذول فارغ نہ و ماغ ،

سوتے جا گتے بیخواب وخیال آنکھوں کے سامنے منڈلاتے ہیں۔

٢ ١٢٨ ..... (مال كو) بزهانے والے ہلاك ہوئے تكرجس نے بدكها: اتنا، اتنا اورا تنا، جبكه وہ بہت كم ہيں۔

مسند احمد وهناد وعبد بن حميد عن ابي سعيد،طبراني في الكبيرَ عن عُبدالرحمن بن البزي

۱۲۸۷ ..... بهارے سامنے ایک گھاٹی ہے جس پر چڑھنا بہت مشکل ہے، جے صرف ملکے لوگ بی پارکرسکیں گے ابوذر رہے عرض کرنے گئے: یا رسول اللہ! میں ان لوگوں میں ہے ہوں؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس ایک شب وروز کی خوراک موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی جہیں، آپ نے فرمایا: تو تم ملکے لوگوں میں ہے ہو۔ بیہ قبی فی السنن عن انس

تشریکی: ..... ملکے ہونے سے مرادمشاغل وموائق کی مشغولی سے آزادی ہے۔

۱۲۸۸ سساللہ تعالیٰ نے اس فقیر پرلعنت فرمائی ہے جو کسی مالداری ہے سامنے اس کی مالداری کی وجہ سے عاجزی کرے، جس نے ایسا کیا تو اس کے دین کا دوتہائی جاتار ہا۔الدیلمی عن ابی فد

تشریکے:....اس واسطے کوئی مسلمان الیسی حرکت نہ کرے اور اپنے ول میں فقط اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہی ا تارے۔

۱۲۸۹ .....جس نے دنیا دار کے لیے عاجزی کی تو اس کی وجہ ہے اس کا آ دھادین کم کردیا جائے گا اور جوکسی ایسی قوم کے کھانے میں شریک ہوا جس کی اے دعوت نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو (جہنم کی ) آگ ہے بھردے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔الدیلمی عن ابی ھو ہرۃ دضی اللہ عنہ

کیونکہ کسی کی اجازت کے بغیراس کا کھانا کھانا ناجا تزہے۔

## مال ومنصب والے کے سامنے جھکنے کی ممانعت

۹۲۹۰ ..... جوکسی دنیاوی شان و شوکت والے کے سامنے اپنی دنیا کی غرض سے عاجز ہواتو اللہ تعالیٰ دنیااور آخرت میں اس سے اپناچہرہ پھیرلیں گے۔ الدیلمی عن ابی هریوة رضی اللہ عنه

تشريح: ..... يعنى الله تعالى كى نظر كرم اس يرينه هوگى \_

۱۲۹۱ ..... جوکسی شان وشوکت والے کے ایک گز قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں کی مقداراس سے دور ہوں گے۔الدیلمی عن انس

تشریح:....مرادالله تعالی کی رحمت ہے دوری ہے۔

۲۲۹۲ ..... جوکوئی بھی زرداورسفیدکوترک کر گیا قیامت کے روزا ہے اس ہے داغا جائے گا۔ مسند احمد و ابن مر دویہ بنعادی مسلم عن ابی ذر آنه ۶۰۰ سند العزی کر کرانہ در میں ماری میں ا

تشریح: ..... نعنی ان کی زکوه بیس دی بسونا جاندی مراو ہے۔

۱۲۹۳ .....جواس حال میں مراکدوہ سونا جاندی جھوڑے جارہا ہے تو قیامت کے روز اسے ان سے داغا جائے گا، (پھر)اس کی مغفرت ہوگی یا اسے عذاب ہوگا۔ ابن مو دویہ عن ابی امامہ

سابقة تشريح ملاحظه فرمائي \_

۱۲۹۳ .....جس نے زرد جاندی اور سفید سونا چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ورق پتر ہے، بنائے گا پھر ان سے اسے ما تک سے لے کریاؤں تک داغا جائے گا۔ ابن مر دوید حلیۃ الاولیاء عن ثوبان

تشریح: .....یعنی او ہے کی جیسی بری جا در ہی ہوتی ہیں سونے جا ندی کواس شکل میں ڈ ھالا جائے گا۔

٦٢٩٥ .....جوبندهم في كون سونا حايدي جيمور عرار ماجوتواسان سداغا جائ كالطبراني في الكبير وابن عساكر عن ابي امامة

٣٢٩٢ .....جس نے ایک دینار جھوڑ اتواہے ایک بار داغا جائے گا اور جس نے دووینار چھوڑے اے دوبار داغا جائے گا۔

الحسن بن سفيان عن حبيب بن حزم بن الحارث السلمي عن عمه الحكم بن الحارث السلمي

تشریخ:....سب جگهوبی لوگ مراویی جوز کو هنبیس دیجے۔

٧٢٩٤ .....جس في دود يزار جهوڙ \_ ( تو كويا ) اس في دوداغ جهوڙ \_ بخارى في التاريخ طبراني في الكبير و ابن عساكر عن اسماء بنت يزيد

۲۲۹۸..... دوداغ بي (بهركيف) اينے ساتھي كي نماز جناز ۽ پڙهو۔مسند احمد عن علي

۲۲۹۹ ..... دنیا میں اس طرح رہ گویا کے تؤ مسافر ہے یاراستہ پارکر نے والا ہےاورا پنے آپ وقبروالوں میں شار کر۔

ابن المبارك، مسند احمد، ترمذي، ابن ماجه، حاكم عن ابن عمر

تشریکی: ..... یعنی اینے آپ کومردہ تمجھ جس کی نہ کوئی تمنااور نیآرز و ہے۔

• ٣٠٠ .....ا عبدالله بن عمر! دنيا ميں ايسے رہ جين تو كوئى مسافر ہے يا راہ عبوركرنے والا ہے اور اپنے آپ كوم دول كے ساتھ گنا كر۔

هناد عن ابني عمورضي الله عنه

۱۰۹۳ ... . دنیااور آخرت کی مثال اس کپڑے کی ہے جس کی ابتداء ہے آخر تک نگزوں میں بٹ جائے بس ایک دھا گے کا تعلق باتی رہ جائے ، توبیدها کرکتنی دیر میں منقطع ہوگا۔ حلیہ الاولیاء عن انس

تشريح:.....يغنى ونيااورآ خرت كاساحها يجه لمبعرصه كأنبيس، بهت تھوڑا ہے۔

۱۳۰۲ .... اے لوگوا تمہاری اس دنیامیں جوگز رگیا بس اتنابی باقی ہے جتنا تمہار ساس دن کے گزرے ہوئے حصہ کے مقابلہ میں باقی ماعدہ دن ہے۔

حاكم عن ابن عمر

تشريح: .... يعني بهت بي كم وفت ره كيا ٢ خرت آني كه آئي!

۳ بسالا .... نبطیوں میں جب اسلام پھیل جائے اور وہ تمہارے ہاں گھر بنالیں اور صحنوں میں بیٹے جائیں تو ان سے ہوشیار رہنا کیونکہ ان میں فساد وشراور فتنہ ہوگا۔ ابن عسا کو عن ابھ ھریو ۃ رضی اللہ عنه وسندہ ضعیف

تشریخ: ..... ببطی ایک قدیم قوم ہے جن کا اثر ورسوخ، جرات و بہادری کے لحاظ ہے دیگرا قوام پر رہا، یہ لوگ گلہ بانی کرتے اور سادہ غذا استعال کرتے جنگجو تھے اور عادات میں ہٹ دھرم،اہل عرب عموماع اق وشام کے دیباتیوں کو بطی کہا کرتے تھے۔

اردو دائرة المعارف الاسلاميه پنجاب يونيورسي لاهور

تشریخ:.....بهرکیف سند چونکه ضعیف ہے اس لیے اس پر کالام کرتا ہے فائدہ ہے کیونکہ وہ احادیث ضعیف ہیں جن میں کسی خاص تو م اور قبیلہ کی برائیاں بیان کی گئی ہوں۔انموضو عات لملاعلی

## دین پر ثابت قدمی کی دعا

تشریکی .....حدیث کاراوی اگر چهمتروک ہے کیکن حدیث کے الفاظ دومری روایات سے تابت ہیں۔

ديكهين عمل اليوم والليلة لابن السني مطبوعه نور محمد كراجي

۱۳۰۵ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ تیرے جسم کو صحت بخشے، تیری کھیتی کو بہتر بنائے ، تیرے مال میں اضافہ فرمائے۔ ابن عسا کو عن ابن عمر تشریخ :۔۔۔۔۔اللہ یہودی نے رسول اللہ ﷺے دعا کا مطالبہ کیا تو آپ نے بیالفاظ ذکر کیے،اس سند میں اساعیل بن کیجی گئراب ہے جو حدیثیں گھڑتا تھا۔

۱۳۰۷ .....میں ایک شخص کو(مال) دیتا ہوں اور جواس ہے بہتر ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں (اور جسے دیتا ہون)اس خوف ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ جہتم میں اوند ھے منہ گراد ہے گا۔طبیر انبی عن سعد بن اببی و قاص

تشریک : .....کیونکہ بہت سے بدزبان لوگ آتے اور جب آنہیں محروم رکھا جا تا تو اول فول سکتے اور ایساعموماً منافقین کرتے تھے،اس واسطے آپ صحابہ کرام کووقتی طور پرمحروم رکھتے اور اس خاص شخص کودے کرروانہ کردیتے۔

الدیلمی عن اہی هو بو ہ رضی اللہ عنه آشر تکے:.....اس مضمون کی کئی احادیث پہلے گز رچکی ہیں،جن سے مقصود شکم سیری اور شہرت سے بیچنے کی ترغیب ہے،کیکن اگر میہ چیزیں ازخود حاصل ہوجا نمیں تو کوئی مضا لُقۂ ہیں۔

۲۳۰۸ .....خبر دار! عیش وعشرت سے بچنااس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے (نیک) بند ہے بیش پرست نہیں ہوتے ۔ هسند احمد عن معاذ تشریح: .....مطلب حد سے زیادہ نمود ونمائش برتنا جو ککبروریاء تک پہنچ جائے۔

9 ۱۳۳۰.... خبر دار! پیٹ کھر کر کھانے ہے بچنا، اس لیے کہ بندہ اس وقت ہلاک ہوتا ہے جب وہ آخرت کے مقابلہ میں اپنی خواہش کوفوقیت واہمیت دینے لگے۔الدیلمی عن ابن عباس

تشریح: .....کھانے کی ہمہ وقت فکر بسااو قات انسان کوئی او نچے مناصب ہے محروم کردیتی ہے۔

۱۳۱۰ .....لوگوا دنیا تو ایک عارضی چیز ہے جسے نیک و بدحاصل کرتا ہے، اور آخرت سچا وعدہ ہے، جس میں قادر بادشاہ حاکم ہوگا جواس کاحق کوحق اور باطل کو باطل کی صورت میں کر دکھائے گا، سوا ہے لوگو! آخرت کے بیٹے بن جاؤ، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس واسطے کہ ہر مال کی پیروی اس کا بیٹا کرتا ہے، اور عمل کرتے رہواور تم اللہ تعالی سے ایک خوف پر ہو، اور جان لوتم اپنے اعمال کے سامنے پیش ہو گے اور لا زیاتم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے سوجس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اسے دکھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دکھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دکھے لے گا۔

العسن بن سفیان طبرانی فی الکبیر وابن مردویه، حلیة الاولیاء عن شداد بن اوس تشریح: .....حدیث کے آخری جملوں پرتوجه دیں، انسان جو برائی یا اجھائی کرے گا اگر اس کے بعد کوئی ایساعمل نہ کتیا جس ہے وہ برائی اور اچھائی باقی نہیں رہتی تو وہ اسے دکھے لے گا، کیونکہ برائی یا کبیرہ گناہ کی صورت میں ہوگی یاصغیرہ کی صورت میں، اور کبیرہ گناہ تو بہت معاف ہوجاتا ہے اور صغیرہ دوسری نیکی تو بعض اوقات نیکیاں ختم ہونا شروع ہوجاتی ہیں، جس کا آدی کولم بھی نہیں ہوتا ہاس لیکن سے اور کی کولم بھی نہیں۔ ہوتا ہاس لیکس نے کہا ہے: نیکی کرتا آسان لیکن اے باقی رکھنامشکل ہے۔

و ٹی**یا فالی ہے** ااسمالہ.....ونیا(ادھرے)کوچ کرنے اور جانے والی ہے،اورآخرت(ادھرے) کوچ کرکےآنے والی ہےان میں سے ہرایک (کئی) ہیٹے ہیں، سواگرتم سے ہوسکے کہ آخرت کے بیٹے بنواور دنیا کے بیٹے نہ بنو، تو ایسا ہی کرنا، اس واسطے کہتم آج ایسے ممل کے گھر میں ہوجس میں حساب (وکتاب) نہیں،اورکل قیامت میں حساب کے گھر میں ہوگے جہال عمل نہیں۔ابن لال عن جاہو تشریح: .....مفہوم واضح ہےتشریح کی ضرورت نہیں۔

۱۳۱۲ .....سونے جاندی کے لیے بلاکت ہن کسی نے عرض کی تو پھر ہم کیا ذخیرہ کریں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے وانی زبان ہشکر کرنے والا دل، اورالی بیوی جوآخرت (کے کامول) پر مددگار ہو۔مسند احمد عن رجل من الصحابه

تشریح اسبب ہلاکت ہونے کی وجہ ہے ایبافر مایا ورندفی نفسہ سونا جا ندی ہلا کت کا سبب نہیں۔

۱۳۳۳ .... بنتیاناس ہوسوئے جاندی کا اتم ذکر کرنے والی زبان شکر گزاردل اورآخرت پر مددگار بیوی کواختیار کرو۔بیھقی عن ابن عمر ۱۳۳۳ .... دنیا جھوڑ نا ہڑے جان جو کھوں کا کام ہے (بلکہ) اللہ تعالیٰ کی راہ بیس کلوار (چلا چلا کر) توڑنے سے زیادہ بامشقت ہے اور جو بھی دنیا کو چھوڑ ہے گا اسے اللہ تعالیٰ ابیاا جروے گا جیسا شہداء کو دیتا ہے اور اس کا جھوڑ نا (بیہ ہے کہ ) کم کھانا اور کم سیر ہونا اور لوگوں کی تعریف کو ناپسند کرجھوڑ ہے گا ہے۔ اندیک کو تابیند کرے گا ہوں کی تعریف کو ناپسند کرے گا، اور جے ساری نعمتیں خوش کرنے لگیس ، اسے حجمتا ، اس واسطے کہ جولوگوں سے تعریف (سنزا) جھوڑ وے دنیا اور اس کی نعمتوں کو بیند کرے گا ، اور جے ساری نعمتیں خوش کرنے لگیس ، اسے جا ہے کہ وہ دنیا اور نوگوں سے تعریف (سنزا) جھوڑ وے گا۔الدیلمی عن ابن مسعود

تشریکے: ..... بظاہر بیہ عمولی کام لکتے ہیں لیکن جولوگ ان ہیں مبتلا ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو بھی قیمت بران چیز دل کوچھوڑنے کا نام نہیں لیتے اور عذر میکرتے ہیں:صاحب! کیا کریں مجبوری ہے،اس واسطےان خرابیوں میں پڑنے سے پہلے ہی آگاہ کردیا گیا۔ لیتے اور عذر میکرتے ہیں:صاحب! کیا کریں مجبوری ہے،اس واسطےان خرابیوں میں پڑنے سے پہلے ہی آگاہ کردیا گیا۔ ۱۳۱۵۔ ...معد بن عدنان کی مشابہت اختیار کرو،موٹے کھر درے کپڑے پہنواور نتگے یاؤں چلا کرو۔

الرامهرمزى في الامثال عن عبدالله بن سعيد عن ابيه عن رجل من اسم يقال له ابن الادرع مربرقم. ۵۷۳۲ اس صديث كي تشريخ بهلي كرريكي ہے۔

١٣١٢ ... ونيا كي منهاس آخرت كي كرواجث إورونيا كي كرواجث تخرت كي منهاس إ-

مسند احمد والبغوى، طبرانى في الكبير، بيهقى في شعب الايمان وابن عساكر عن ابى مالك الاشعرى تشريح: .....بات صاف ہے جو تخص صبر کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار گیاا ورکوئی شکوہ ندکیا تواس کی آخرت کوچارچا ندیگے، لیکن جود نیامیں نا دار بھی رہا ورز بان سے واویلا بھی کیا تواس کی آخرت اور دنیا دونول برباد ہیں۔

ے اسور بین اور نیا والوں کے کیے چھوڑ دو، جس نے اپنی ضرورت و کفایت سے زیادہ دنیا حاصل کی تواس نے اپنی موت لی جبکہ اے علم بیس ۔ ابن لال عن انس رضی اللہ عنه

تشريح ..... جو چيز بھی حداعتدال ہے متجاوز ہوگی نقصان دہ لا زما ہوگی۔

### مالدارشيطان كے نرغے ميں

۱۳۱۸....شیطان نے کہا: کہ مالدارآ دمی تین باتوں میں ہے جھے ہے ہیں نے سکتا، جن کومیں سنج وشام لے کراس کے پاس آتا ہوں ہزام طریقے سے اس کا مال حاصل کرنا ، ناحق خرچ کرنا ،اور میں مال کواس کامجبوب بنادوں گا جواسے ،اس کے حق (میں صرف کرنے ) سے روک دے گا۔

طبرانی فی المکبیر وابو نعیم فی المکبیر وابو نعیم فی الممبد فی عن عبدالرحمن بن عوف ورجاله ثقات تشریخ:..... بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جوان فتنول ہے تحفوظ رہے ہول۔ ۱۳۱۹.... ثوبان!اس وفت تمہارا کیا حال ہوگا، جبتم پرامتیں (حملہ کے لیے )ایک دوسرے کوایسے بلائیں گی جسے تم کھانے کے برتن پرایک دوسرے کو بلاتے ہواور (پھر)اس سے کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: کیا ہماری کمزوری کی وجہ سے آپ نے فرمایا بنہیں تم اس (روز)وقت بہت زیادہ ہو گے، ٹیکن تمہارے دلوں میں وھن ڈال دیا جائے گا،لوگوں نے عرض کی:یارسول القد!وھن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:ونیا سے تمہاری محبت اور قبال (فی سبیل اللہ) سے تمہاری نفرت بیھفی فی السن عن ابی ھریو ہ رضی اللہ عنه

۱۳۳۰ ساللہ تعالیٰ نے جب تو ح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو اس وقت ان کی عمر اڑھائی سوسال تھی وہ ان میں ساڑھے نوسوسال رہے، اور طوفان کے بعد دوسو بچاس سال (مزید) رہے، پھر جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا: اے نوح اے سب سے بڑے نبی، اسے سب ہے کمی موالے، اے مستجاب الدعا آیے نے دنیا کوکیسایایا؟

تو انہوں نے فرمایا: اس شخص کی طرح جس کے لیے کوئی گھر بنایا گیا ہوجس کے دو در دازے ہوں ،اور وہ ایک در دازے ہے داخل ہو کر کا سب نکا سب

دوسرے دروازے ہے یا ہرنگل جائے۔ابن عسا کو عن ابان عن انس تشریح :۔۔۔۔۔ابہ شخص انداز ولگا لے،علامہ بجستانی نے ان لوگوں کے حالات واقوال پرایک کتاب کھی ہے جنہوں نے اس امت میں کمبی عمریں یائی ہیں،جس کا نام' المعمر ون والوصامیا'' ہے۔

ریں پوں ہیں ہے۔ اگرتم نماز پڑھتے (پڑھتے) تفہری کمان کی طرح ہوجا ؤاورروزےرکھتے (رکھتے) تانت کی طرح (ویلے پہلے)ہوجاؤ کھر بھی حمہبیں دو(درهم)ایک ہے زیادہ محبوب ہوں توتم استفامت کے درجہ تک نہیں پہنچے۔

ابوعبدالله محمد بن اسحاق بن يحيى بن منده، حدثنا محمد بن فارس البلخي، ثنا حاتم الاصم عن شقيق بن ابوهيم البلخي عن ابوهيم بن ادهم عن مالک بن دينار عن ابي مسلم الخولاني عن عمرو و ابن عساكو عن طريقه و قال مالک ابن دينار لم يسمع عن ابي مسلم و الديلمي انتشر من انقطاع ب،اس ليم قابل عمل به يحرد يكرا حاديث سالساله و الديلمي التقطاع ب،حديث كساف الفاظ قل الفاظ قل المنت بالله ثم استقم "ضروري بين استقامت بحوك بيا بر بن ساح سامل بوتي ب؟!

۱۳۲۲ ... لوگوں پرایک ایباز ماند ضرورآئے گا کہ ان کے دل (اسلام سے قبل) عجمیوں کی طرخ ہوجا ئیں گے،کسی نے عرض کیا:عجمیوں کے دل کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ونیا کی محبت ،ان کا طریقہ دیباتیوں جسیا ہوگا ،ان کے پاس جورزق آئے گاا ہے حیوانات میں خرچ کر دیں گے، جہاو کونقصان دہ اورز کو قاکوتا وان مجھیں گے۔ طبوانی عن ابن عمر

تشريح : اورآج يه فتخ ظاهر مو يك بين جس كي تهديس جانے كي ضرورت بيس \_

٣٣٣٣ .....جو بنده و نياميل كوئى درجه بلند ہونا جا ہے اور پھروہ بلند ہو گيا ،الله تعالیٰ آخرت میں اس سے بڑااور لمبادرجه کم کردیں گے۔

ابن حبان، طبراني في الكبير وابن مردويه عن سليمان

تشری : .....مراد تکبرہے، یہ برگز مراد نہیں کہ انسان علمی ترتی میں آگے بڑھنے یا ڈگریاں حاصل کرنے میں کوشش نہ کرے۔ ۱۳۳۴ ۔...میرے بھائی غیسی علیہ السلام کے لیے دنیا ایک عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا: کیا تیرا خاوند ہے؟ وہ کہنے گئی نہاں میرے کئی خاوند ہیں آپ نے کہا: کیا وہ زندہ ہیں؟ وہ بولی بہیں میں نے انہیں قتل کردیا ہے، اس وقت وہ جان گئے کہ یہ دنیا ہے جو میرے سامنے اس صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ الدیلمی عن انس

۱۳۲۵۔۔۔۔۔جس نے دنیا کا حلال(مال) لیا اللہ تعالی اس ہے حساب لیس گے، اور جس نے دنیا کا حرام (مال) لیا اللہ تعالی اسے عذاب دیں گے،افسوس ہے دنیا پراور جواس میں مصبتیں ہیں،اس کا حلال قابل حساب اوراس کا حرام قابل عذاب ہے۔

حاكم في تاريخ عن ابي هاشم الايلي عن انس رضي الله عنه

تشریح:.....ونوں صورتوں میں چھٹکارانہیں، بہر حال اگر دنیا کی نعمتوں کوائند تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے بتائے احکام کےمطابق استعال کیا جائے تو بیخے کی گنجائش ہے۔

# امت کی تباہی کی علامات

۲۳۲۷....میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ ان میں دنیا کی محبت طاہز ہیں : وجاتی ،اور جب تک اس میں فاسق علماء جاہل قاری اور ظالم لوگ ظاہر نبیں : وجاتے ،اور جب بیچیزیں ظاہر : وجا نمیں گی تو مجھے خوف ہے کہ القد تعالی انہیں عمومی عذاب میں گرفتار کر لے گا۔

ابونعيم الحارات في المعرفة عن طريق الواقدي البُّدنا فاطمة بنت مسلم الاشجعية عن فاطمة الخزاعية عن فاطمة بنت الخطاب تشریح:.....محدثین کے ہاں مسلم ہے کہ امام واقدی تاریخ میں معتبر ہیں کیکن حدیث میں ان کی روایت قابل عمل تہیں۔

٣٣٣٧ - جس پر بھی الدّرتعالی دیما کا درواز و کھولتا ہے توان میں قیامت تک بعض دعداوت پیدا کردیتا ہے۔ مسند احمد عن عمر و هو حسن تشریح:...... ن تک کسی مالدار کی کسی دوسری پارتی ہے بن کرنہیں رہی ہمیشہ جھگڑے ہی رہے۔

٣٣٢٨. ...ا \_ انسان! تو ونيا كوكيا كرية كا؟ اس كاحلال حساب اوراس كاحرام عذاب يه داد قطني و الديلمي عن ابن عباس تشریح: .....اونٹ ہے سی نے یو چھاتمہارے لیے اترانی میں آ سائی رہتی ہے یا چڑھائی میں اس نے کہا: دونو ں صورتوں میں

۲۳۲۹ .... قیامت کے روز دنیا کولایا جائے گا تو جواس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اسے جدا کرلیا جائے گا اور باقی سب کوچہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

ابن المبارك عن عبادة بن الصامت، الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشریم کے ..... یعنی جوا عمال محض اللہ تعالی کے لیے تصورہ ایک طرف کر لیے جاتیں گے۔

۱۳۳۰....قیامت کے دن دنیا کوصورت میں لایا جائے گا،تو وہ عرض کرے گی:اے میرے رب جھے کم سے کم درجہ بنتی کے لیے کردے ،اللہ تعالی فرما نمیں گے ہتواس ہے بھی زیادہ ہر بودار ہے، بلکے تواور تیرے اہل وعیال جہنم میں جائمیں گے۔المحلیۃ عن انس تشریح:.....سوال ہوتاہے پھرونیا کو پیدای کیوں کیا گیا؟ تو جواب ہے ہے کہ دنیا آ زمانش کی ایک جگہ ہے تا کہ لوگ اپنے اعمال ہے خود منائ پرچهجیں۔

۱۳۳۱ ... قیامت کے روز دنیا کولا یا جائے گا، پھر کہا جائے گا،اس میں ہے جو (چیزیں )انند تعالیٰ کے لیے ہیں وہ جدا کرلو،اور باقی سب کوجہنم م*ين و الروسايد الإعرابي في الزهد عن عبادة* 

# تتمه مال کےفوا کداور قابل تعریف د نیا کے متعلق

۱۳۳۲ وراهم و دنانیرز مین میں اللہ تعالی کی مہریں ہیں، جوایئے آقا کی مہر لائے گااس کی ضرورت بوری ہوگی۔

طبراني في الاوسط عن ابي هريره رضي الله عنه

تشریح:.....یعنی نسرورت کو بورا کرنے کے نیے دراضم ودنا نیرضروری ہیں ،البنته ان میں از حدد کچیسی مصر ہے۔ ۱۳۳۳...... خری زماند میں جب لوگوں کے لیے دراھم ودنا نیرضر وری ہوجا کمیں گےتوان سے آ دی اپنے دین ودنیا کو قائم رکھے گا۔ طيراني عن المقدام

۱۳۳۳ .... بتم میں ہے وہ مخص بہترنہیں ، جواٹی دنیا کواٹی آخرت کے لیے چھوڑ دے اور نہ وہ بہتر ہے جواٹی آخرت کواٹی دنیا کے لیے چھوڑ

۔۔۔۔ ( بلا بہتر وہ ہے جوابیا طریقہ اختیار کرے ) یہاں تک کدان دونوں ہے اپنا حصدحاصل کرے ،اس واسطے کہ دنیا، آخرت تک جنچنے کا ذریعہ ہےادرلوگوں پر بھی بوجھ نہ بنیا۔اہن عسا تکو عن انس

تشرت نسبہت ہے لوگ یہ تکیہ کرتے ہیں کہ تمیں غیب ہے روزی ملے گی ، تو خوب مجھنا جا ہے کہ محنت وکوشش فرض ہے اورغیب ہے روزی اسے گی ، تو خوب مجھنا جا ہے کہ محنت وکوشش فرض ہے اورغیب ہے روزی ملنے کی امید اس کا نتیجہ ہے ہر نتیجہ کے لیے مل ضروری ہے لہٰ داغیب ہے روزی ملنے کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پڑھے حرف بھی نہیں اور اول درجہ میں پاس ہونے کی امیدر کھے ، باقی کسی کوغیب ہے روزی ملے تو پیضروری نہیں کہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ، وگا ، کیونکہ آئندہ کی کسی کوغیر ہیں۔

۱۳۳۵ ... وین ک (اعمال کے ) لیے بہترین مددگا را یک سال کی روزی ہے۔عن معاویہ بن حیدة

تشريح: ..... قوت اتني خوراك كو كهتر مين جوزنده رہنے كاسهارا ہو، نه بيركه پوري پوري بورياں ذخيره كرليس ـ

۱۳۳۲ ....تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جواپی و نیا کے لیے اپنی آخرت اور نہ اپنی آخرت کے لیے اپنی و نیا کوچھوڑے اور نہ لوگوں پر ہو جھے ہے۔ حاکم عن انس رضی اللہ عنه

تشریکی: سیعنی و نیادارالاسباب ہاس میں ہرکام کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔

۱۳۳۷ .... تم میں ہے جس ہے ہوسکے کہ وہ اپنے دین اور عزت کو اپنے مال کے ذرایعہ محفوظ رکھے تو وہ ایسا ہی کرے۔ ابو داؤ دعن ابی سعید تشریح :..... مال ہوتا ہی دین وعزت کی حفاظت کے لیے ،اس وجہ نے فرمایا: قریب ہے کہ فقر وفاقہ کفر کا باعث ندین جائے۔

#### الاكمال

۱۳۳۸ ... میرے سحابہ کے لیے فاقہ سمانت ہے اور مالداری آخری زمانہ میں مون کے لیے سعادت ہوگی۔الوافعی عن انس عن ابن مسعود تشریح :.... صحابہ کرام رسنی اللہ عنہم صحبت نبوی ہے فیض یافتہ تھے دنیا کے داؤے محفوظ تھے،اور آخری زمانہ والے فتوں کامدف ہول کے مال کے ذریعہ فتنوں ہے بچیس گے تو مال ان کے حق میں سعادت ہوگا۔

۱۳۲۹ ۔ بے شک یہ مال میٹھااور سرسز ہے،جس نے درست طریقہ سے حاصل کیا توبیا چھی معاونت ہے۔

سمويه وابن خزيمه، طبراني في الاوسط، سعيد بن منصور عن ابي سعيد

۱۳۴۰ ..... بشک بیر سبز اور میشها ہے جس نے برحق طریقہ سے اسے حاصل کیا تواس کے لئے اس میں برکت دی جائے گ۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن معاويه

۱۳۳۷ ۔۔۔ ونیااس شخص کے لیے بہترین گھرہے جواس میں سے اپنی آخرت کا توشہ حاصل کرے یہاں تک کہاہیے رب کوراضی کرلے ،اوراس شخص کے لیے بہترین گھرہے جواس میں سے اپنی آخرت کا توشہ حاصل کرنے میں کوتا ہی کرائے ،اور جب بندہ کہتا ہے:اللّٰدتعالیٰ ونیا کابرا کرے ،تو دنیا کہتی ہے جم میں سے جواہبے رب کازیادہ نافر مان ہاللّٰدتعالیٰ اس کابراکرے۔

حاكم وتعقب وابن لال والرامهرمزي في الامثال عن طارق بن اشيم

تشری :....اس واسطے دوسروں پرنعن طعن کرنے ہے روکا گیا ہے اکثر انسان کوائے عیوب نظر نہیں آتے اوروہ ووسروں کونشاندینا تا ہے۔ ۱۳۳۴ سالند تعالی کے تقویل پر بہترین مددگار مال ہے۔ ابن لال و الدیلمی عن جاہو

تشریح: اس مال جیب میں ہوتو تسلی ہے عبادت بھی ہوتی ہے۔

٣٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠ نيا کوگانی نه دو، پيمؤمن کی بهترين سواری ہے وہ اس پرسوار ہوکر بھلائی تک پہنچة ااورشر سے نبجات حاصل کرتا ہے۔

الديلمي وابن النجار عن ابن مسعود

تشریخ:.....ایک بات بمیشه یا در هیس که جتنی غیر مکلف چیزیں ہیں خصوصا نظام قدرت کی اشیاءانہیں گالی نیدیں اس واسطے کہ وہ مامور ومحکوم ہیں آئیس برا بھلا کہنا ایسا ہی جیسے ان کے مالک کو برا کہنا۔

١٣٣٧ ....امندتعانی نے جب آوم مليه السلام کو جنت ہے زمين کی طرف اتارا تو ہراس چيز نے ان کے متعلق غم کيا جوان کے ساتھ تھی معرف سونے جاندی نے نسختم کالم نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی طرف اپنا بیام بھیجا: میں نے تمہیں اپنے بندوں میں ہے آیک بندے کا میزویں عطا کیا پھر میں نے اسے تمہارے پڑوں سے دور کر دیا ، پھرسوائے تمہارے ہر چیز نے اس کے لیے دکھ کاا ظہار کیا جواس کے ساتھ رہی۔

تو وہ دونوں بولے:اے ہمارے اللہ!اے ہمارے آتا! آپ بخو ہی جانتے میں، کہ آپ نے ہمیں اس کا پڑوس عطا کیا اور وہ آپ کا فر ما نبر دارتھا، پس جباس نے آ ہے کی نافر مائی کی تو ہم نے اس کے لیے ملین ہونا پینڈ ہیں کیا،تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف پیام بھیجا، مجھےا پی عزت اورجلال کی تئم! میں تم دونوں کواتن عزت دوں گا کہ ہر چیزتمہاری دجہ ہے ہی حاصل ہوگی۔الدیلمی و ابن النجار عن انس تشریکے:.....حضرت آ دم علیدالسلام کا جنت ہے آتا بتقدیر الہی تھا اور سونے جائدی کامل بظاہران کے مطابق تھا،جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دائمی مقام بخشا،گروہ بھی انسان کے لیے ہی استعال کے قابل تھہرے۔

## مال کوصلہ رحمی کے ذریعہ بنایا جائے

۱۳۳۵ .....اس شخص میں کوئی بہتری نہیں جوصلہ رخمی اوررشتہ داری کوقائم رکھنے کے لیےامانت کی ادا بیٹی اور لوگوں ہے مشتعنی ہونے کے لیے مال كولپندتكر\_\_\_ابن حبان في المضعفاء وابن المبارك وابن لال، حاكم في تاريخه، ابن حبان عن انس،قال ابن حبان: لااصل له واورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال بيهقي وانما يروي عن سعيد بن المسيب قوله

تشریخ:.....محدثین کا کہنا ہے کہ بیصدیث تبیس بلکہ سعید بن المسیب تابعی کا قول ہےا بیے اقوال کواقوال زریں کہتے ہیں۔ ۲۳۴۷..... نوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ جس کے پاس سونا جا ندی نہ ہوگا وہ زند کی کوآ سان نہیں سمجھے گا۔

طبراني في الكبير، الحلية عن المقدام بن معديكرب

تشريح: ..... جاس حقيقت كالوك مركى آنكھوں ہے مشامدہ كرر ہے ہيں۔

٣٣٧٤ ..... لوگوں کے پاس ایک ایساز مانہ آنے والا ہے جس میں صرف درهم ودینار ہی کارآ مدہوں گے۔

نعيم بن حماد في الفتن عن المقدام بن معديكرب

تعدیم بن حماد فی الفتن عن المفدام بن معدبات با المعدام بن معدبات کام کی اجھی مدت ہے۔طبر انی فی الکبیر عن جابر ۱۳۲۸ ۔۔۔۔۔ جابر اجمہیں اپنے پاس اپنامال روک رکھنے سے کوئی گناہ بیس آتا ہے کہ جو تھی پودالگار ہا ہو باخر بداری کے لیے کپڑا بھیلا یا ہواتو اسے جابر اسے کہ جو تھی پودالگار ہا ہو باخر بداری کے لیے کپڑا بھیلا یا ہواتو اسے جا ہے کہ جو تھی پودالگار ہا ہو باخر بداری کے لیے کپڑا بھیلا یا ہواتو اسے جا ہے کہ اپنا کام کر لیے اس واسطے کہ اسے کافی وقت رہنا ہوگا۔

# آپ بھی دنیا ہے ہے رعبتی

٣٣٣٩ .. . جبال تک ميرا معامله ميں ہے تو ميں اے حرام قرارتبيں ويتا، البيته ميں اے انتد تعالیٰ کے سامنے عاجزی وتواضع کی خاطر ترک کرتا ہوں ،اس واسطے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا اور جو ( اخراجات میں )میانہ روی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اے مالدارکردے گا اور جوفضول فرین کرے گا اللہ تعالیٰ است محتاج بنادے گا۔المحکیم محمد بن علی ۔ کے رسول اللہ ﷺکے پاس اوس بن خولی ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئے جس میں دود ھاور شہد تھا انہوں نے وہ پیالہ رکھا اور کہا اور بیہ بات .

یہ رہے۔ تشریح: .....یعنی نبی علیہ السلام نے اتنا بہترین اور بڑھیا قوام محض تواضع کی بناپر تناول نہیں فر مایا،اوراس نتیجہ سے ڈرایا جو بے جااشیاء میں پہیسہ اڑانے سے نکتا ہے۔

دارقطني في الافراد، طبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله عنها

فر ماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک بیالہ لا یا گیا جس میں دودھاور شہدتھا ،فر ماتے ہیں پھرآپ نے بیار شادفر مایا۔

٢٣٥١ .....اس كواس ميس واليس كردواور پھراسے كوند رودو ابن ماجه عن ام ايمن

٣٣٥٢.....اس (يروي) كوهنادوه ال واسط كريه مجهد زيايا دولاتا بيستهِ مذى حسن نسائى عن عانشه

فرماتی ہیں:ہماراایک اون سے بنا ہوا ہاریک پروہ تھا جس پر تصاور تھیں ،تو نبی علیہ السلام نے ایجر آپ نے یہ بات ذکر کی سے لیعنی اس میں بیل ہوئے ہے ہوئے تھے جس سے انسان کی توجہ برٹ جاتی ہے۔

۱۳۵۳ ساس (پروے) کو ہٹادو، کیونکہ میں جب بھی اندرآ تاہوں اور اسے دیکھتاہوں تو مجھے دنیایا وآ جاتی ہے۔ مسلم عن عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں:ہمارے پاس ایک پردہ تھا، جس میں کسی پرندے کی تضور تھی ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اور پھریہ ہات ذکر کی۔ ۱۳۵۳ سانٹ اسے ہٹا دو، کیونکہ میں جب بھی اندرآ کراہے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیایا دآ جاتی ہے۔

ابن المبارك، مسند احمد، نسائي عن عائشه رضي الله عنها

## ونیا کی زیب وزینت سے احتراز

۱۳۵۵ پیات میرے اور نہ سی اور نمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ مزین گھر میں دافل ہو۔الحلیۃ عن سفیدۃ عن علی تشریح: سیعنی سابقہ انبیا ،کا بھی بہی طرز تھا اور میرے بعد تو کسی نمی نے آنانہیں ،صرف عیسی علیہ السلام آئیں گے اور وہ پہلے ہے صاحب نبوت ہیں۔

۱۳۵۷۔ ''نی کے لیے مناسب نہیں کہ وومزین اور سجائے ہوئے گھر میں واخل ہو۔ بیپیفی فی شعب الایمان عن ام سلمة ۱۳۵۷۔ ''کسی (مسلمان )مرد کے لیے مناسب نہیں کہ وومزین گھر میں داخل ہو۔ بیپیفی عن ام سلمة

م با با بسبب ۱۳۵۸ - جوچیز تم رائے ہو یہ میں یکھا اندونیس دے شکتی ماں اتناجاتنا مقام حرو کی گفسری دے سکتی ہے لیکن میدونیا کا سامان ہے۔

مسند احمد، ابن حبان، سعيد بن متصور عن ابي سعيد

ایک شخص بح مین ہے وکی زیورالا یا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پھر میہ بات و کر کی۔ تشریح : ......لیمنی ان کی قیمت ہمارے بال پیمیر جسی تشری ۱۳۵۹ سانندتعالی کی شم! مجھاس بات سے خوشی نبیس که احد پیاڑ پورے کا پورامیرے لیے سوناین جائے بھر میں اے میراث میں جھوڑ دوں۔ طبوالی عن سموۃ

## مال جمع كركوركانا ليندي

۱۳۷۰ میں نماز میں تھاتو مجھے سونے کی ایک ڈلی یا دآگئی، جو ہمارے پاس تھی تو میں نے ناپسند تمجما کہ وہ ہمارے پاس ایک شام یا ایک رات تک رہےاس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا تعمم دیا ہے۔ مسند احمد عن عقبہ بن المحادث

تشرق :.....واقعہ یوں ہوا کہ سی نے گھر میں یہ کندن ویا تھا آپنماز کے لیے آئے اور سلام پھیرتے ہی سیدھے گھر چلے گئے سحابہ متعجب تھے کہ کیابات ہوئی تو آپ نے واپس آ کرانہیں آ گاہ کیا۔

ہ۔ ۱۳۷۸۔ میرااورونیا کا کیاواسط؟میرااورونیا کا کیاتھائی؟اس ڈات کی تئم!جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری اوراس و نیا کی مثال اس سوارجیسی ہے جو تخت گری کے دن چل رہا ہواورون کی ایک قتری کے لیے سی درخت تلے سمایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور پھرات چھوڑ کرچل دے۔مسند احمد، طبوانی فی الکنیو ، ابن حیان حاکمہ، بیہ فی ضعب الایساں عن ابن عباس دضی اللہ عنہ

فرمات جیں:حضرت عمر ﷺ بی پیزائے باس آئے آپالیک چٹائی پڑکواستراحت تھے جس کے نشان آپ کے پہلو پر پڑگئے تھے جصرت عمر نے عرض کی: کاش آپ اس سے بہتر بستر بنا کیتے ،آپ نے یول فرمایا ،اور بیہ بات ڈکر کی۔

تشریح: ﴿ وَاقْعَدَ بِیہِ ہِے کَدآ پﷺ وَفعه تمام از واتی ہے ناراض؛ وَلرا یک بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے، حضرت بال در بان تھے وہاں آپ تھجورے بی چہانی پر لینے ہوئے تھے، جس کے نشان بدن مبارک پر پڑ گئے تھے۔

۱۳۳۲ - اگرمیرے کیے احد پہاڑ جتنا سونا ہوتو بھی مجھے کوئی خوشی نہیں کہ وہ تمین راتوں تک یااس میں سے پچھے ہاقی رہے ہاں اتناجس سے میں وین کی حفاظت کرسکوں۔ بعدادی و مسلمہ و ابن عسا تحو عن ابسی هو یو ہ رضبی اللہ عنه

تشریخ: ..... بیبان بھی ضرورت کو مدنظر رکھا، وہ بھی وین کی خاطر نہ کہا نئی دنیاوی حاجت وضرورت کے لیے۔

۱۳۶۳ مجھے یہ پہندنبیں کے میرے لیے احد پرہاڑ سونا بن جائے میں جس دن وفات پانے لگوں تو میرے پاس اس کا ایک یا آ وھادینار ہو وہ آنا جومیں کسی قرض خواو کے لیے رکھوں۔مسند احصد والدار می عن ابی ذر

تشریح: .....یعنی میرے متعلق کی کاحق نه بروادرا گر بروتو میرے پاس صرف اتنا بروجو میں صاحب حق کوادا کرسکوں۔

۱۳۷۴ ۔ بمجھے یہ بات پیندنبیں کے میرے پاس احد پرباز جُننا سونا ہواور تین را تواں کے گزرنے تک اس میں سے پچھے میرے پاس ہو بال اتنا جسے میں قرض کی اوائینگی میں رکھسکول۔اہن ماجہ عن ابی هو یو ہ رضی الله عند

تشری : ... قرنس ایسی واجب الا داچیز ہے جوشبیدے بھی باز پرس کا سبب ہے گی۔

۱۳۱۵ - بجھے یہ بات پیندنبیں کہ میرے لیے یہ بہاڑ سونے کا ہوجائے اور میں اس میں سے (الندتعالیٰ کی راہ میں ) خری کر روں اوروہ مجھو ہے قبول بھی کررہا جائے اور میں اس میں سے ایج بعد کچھ جھوڑ جاؤں۔مسند احمد عن ابی دروعنسان معا

ے بین کی ایسیان جاہے جینے مال کا مالک ہو بھر بھی وہ اس کے لیے فائند کا باعث بن سکتا ہے ،اس ہے بینے کے لیے بینیوی طرز نمل قابل تین

۔ ۱۳۶۲ - اس ذات کی متم! جس کے قبضہ کا درت میں میری جان ہے جھے اس بات سے خوشی نہیں کہا حد پیہاڑ آل محمد ( انوز ) کے لیے سوٹ میں بدل جائے اور میں اسے القدتھا کی کہ او میں خرج کروں ،اور جس دن میں وفات پاؤل تواس سے دودین رتیبوز جاؤں ہال و دووین رہے تیں اس قرنس کے لیے تیا ررکھول جومیرے فرمہ ہو۔مسند احصد ، طبوانی عن ابن عباس تشریح: ..... آپ نے مال کی کثرت اپنے لیے بیند فرمائی اور ندا پی آل کے لیے۔

۱۳۷۷ ۔۔۔ اس ذات کی شم! جس کے قبلہ کا کہ رہت میں میری جان ہے اگر احد پہاڑ میرے پاس ونے کا ہوتو میں بیرجیا ہوں گا کہ مجھ پر تین را تیں بھی نہ گزریں اور اس میں ہے ایک ویٹاریھی میرے پاس ہو، میں کوئی الساشخص تلاش کروں گا جواسے مجھے تبول کرلے، سوائے اس چیز کے جسے میں اینے ذمہ قرض اوا کرنے کے لیے بھفا ظت رکھ رہا ہوں۔ مسند احمد عن ابی ھویو ہ دضی اللہ عنہ

تشريح : . . . يغني مجهة برئسي تشم كابارت مو، بلكية مين فارغ البال اورسبكدوش ربول -

سری بیست میں دور پر مسلم ہوئی ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ۱۳۸۸۔۔۔۔ میں جب بھی اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں ، میں اس خوف ہے اس میں داخل نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی مال ہواور اس سے لیالوں اور خرچ نہ کرسکوں ۔ طبیرانی ، سعید بن منصور عن سسرة

تشريح : المريمي مشتبه چيزوں سے بيخ كاطريقه ہے۔

٣٣٩٩ محمد (على ) كانتيار ب كي يار بين كيانًا كمان جا كرودا بيار بيد ملاقات كرين اور بيريناران كياس كي بول -

مسند احمد وهناذ وابن عساكر عن عانشة

تشریح:....مرادمیں اپنے رب سے بالکل خالی دل کے کرجانا جا ہتا ہوں۔

• ١٣٧٥ . مجمد (ﷺ) اپنے رب کوکیا (جواب میں )عرض کریں گے ،اگروہ اس حالت میں فوت بوجا کیں اور بید بیناران کے پاس ہول۔

طبراني في الكبير، الحلية عن ابن عباس

فرماتے ہیں: نبیﷺ سی ایس تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں سونے کاایک ٹکڑا تھاوہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیااور پھر میہ ابت ارشاد فرمائی۔

تشريح:.....مال مے متعلق بوجھ توضر ور ہونی جا ہے۔

۱۳۷۱ ... جس نے مجھے سے سوال کیا یا جوکوئی مجھے و کیھ کرخوش ہونا جا ہتا ہے اسے جا ہے کہ وہ پرا گندہ بال آسٹینیں چڑھائے ہوئے شخص کود کھھ لے جس نے اینٹ پراینٹ نہیں رکھی ،اور نہ سرکل پر سرکل ،اس کی طرف علم بلند کیا گیا تو وہ اس کی طرف اپکا ،آج گھوڑ دوڑ (یعنی عمل) کا دن ہے اورکل (قیامت میں) مقابلہ ہوگا ،اورآخری انتہا (جہاں مقابلہ ختم ہوگا) جنت ہے یا جہنم -

الحلية عن عائشه رضي الله عنها

يعني آج عمل كرلوكل بروز قيامت سب يجهد پندچل جائے گا كون جيتا كون بارا؟

۳۳۷۲ عمر!مت رؤ!اس لیے کدا گرمیں جاہوں تو میرے لیے (منجانب اللہ) پہاڑسونا بن جائیں ،اگرونیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے بال ایک مکھی کے پر برابر بوتی تو سی کافرکواس میں سے پچھانہ عطا کرتے۔ابن سعد عن عطاء ،هوسلا

وبى واقعدا يالين طرف اشاره ب-

# د نیاملنے کے بعد ختم ہوجائے گی

۱۳۳۲ ووایساوک بین جنہیں ان کی پسندید و چیزیں جلدعطا کردگ گئیں ، اور پیجلدختم ہوجائے والی میں ، اور ہم ایسےاوگ ہیں کہ ہماری مرغوب چیزیں ہماری آخرت میں مؤخر کردی کئی ہیں۔ حاکمہ عن عمو دضی اللّه عنه تشریخ : . . . . . مرادیہ ہے کہ کافروں کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کردگ گئی ہیں تبخرت میں انہیں کچھنہ سطے گا۔ مع ۱۹۳۷ ، . . . میری طرف بیرو چی نہیں آئی کہ میں تا جر بنوں اور ندیدوتی آئی کہ میں ووسروں کے مقابلہ مال جمع کروں اللّی میں تا جر بنوں اور ندیدوتی آئی کہ میں ووسروں کے مقابلہ مال جمع کروں الحیمن میں تی طرف بید وی آئی ہے کہ: اپنے رب کی حمد کے ساتھ تھیج کرواور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہوا ورموت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔

حاكم في تاريخه عن ابي ذر

تشریکی:.....مال جمع کرنااور تجارت کرنا بیکام اگر چهنبوت کے منافی نہیں لیکن خلل انداز ضرور ہیں جس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ۱۳۷۵ . ... مجھ پر سیودی نہیں آئی کہ میں تاجروں میں شامل ہوجاؤں ،لیکن سیودی آئی ہے کہ ایپنے رب کی حمد کے ساتھ کسبیج کر داور سجدہ کرنے والول میں شامل رہو،اورموت آئے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔الحلیۃ عن ابی مسلم الحو لانی تشريح:....صاحب نبوت كے شاہان شان نبيس كدو و تنجارت وحرونت كوا پنا پيشه بنائے۔

#### حرف سين

# سخاوت کے فضائل ، کتاب الز کو ۃ میں اچھی حالت اور نیک سیرے کا ذکر

٣٣٤٢ - الحجي حالت بتو كل اورميان روى نبوت كاچوجيهوال حصد ہے۔ تر مذى عن عبداللّه بن سو جس موبوقه ، ٦٧٢ تشرب نبوت کی چوبیسویں صفت ہے اس واسطے جو تحض ظاہری عیوب ستے معیوب ہے اس میں انسانی صفات بوری نہیں چہ جا ئیکہ باطنی تشرب نبوت کی چوبیسویں صفت ہے اس واسطے جو تحض ظاہری عیوب ستے معیوب ہے اس میں انسانی صفات بوری نہیں چہ جا ئیکہ باطنی اورنبوي صفات يتدوه متصف وو؟

٦٣٧٧ ... الحجي حالت نبوت كأن مجهتر وال حصد \_ الصياء عن انس

۱۳۷۸ ... ئے شک نیک سیرت اور بهتر حالت نبوت کا ستر وال • محصد ہے۔ طبوانی فی الکبیر عن ابن عباس

۳۷۳ .....جس نے کوئی پردے کی چیز دیکھ کراہے چھپا دیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی قبر میں زندہ در گورلڑ کی کوزندگی دے دی۔

بحاري في الادب، ابوداؤد، حاكم عن عصة بن عامر

تشری : ۱۰۰۰ اس وقت زبان اورقلم کسی کی پروہ داری کے لیے استعال کرنافن اور کمال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جس کی عیب جونی کی جائے وہ بھی عیب جوکومنہ نبیس لگایا ،اورالند تعالی کے ہاں رسوائی جدا!

۱۳۸۰ جس نے سی مؤمن کی برائی دور کی تووہ اس ہے بہتر ہے جس نے کسی زندہ در گورلز کی کوزندگی ہے ہمکینار کر دیا ہو۔

ليهقى في شعب الايسان، عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : ۱۰ بمسلمان عجیب قوم میں، ایک گروه زندول کی پرده داری پر کمر بسته ہےاور دوسرا گروه سابقه مسلمانوں کی غلطیاں، کوتا ہیال تلاش كرنے كے ليے كوشال ہے۔

٦٩٣٨ - جواپيغ مسلمان بھانی کی پردو پوشی کرے گا ،تو الند تعالی قیامت کے دن اس کی پرد و پوشی فر ما کنیں گئے ،اورجواپی مسلمان بھانی ئی پرده دری کرے گا القد تعانی اس کا پر دہ تھول دیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے تھے ہیں تھے اس کی وجہ ہے رسوانبو جائے گا۔

این ماجه عن این عباس

تشریح:.....معلوم ہوامسلمان بزامحتر م ہے اگروہ خود بدلہ نہ لے تو القد تعالیٰ اس کی طرف ہے بدلہ لیں گے ،القد تعالیٰ جس ہے بدلہ لے وہ کیسے نج یائے گا؟

# عيب بوشي كى فضيلت

٣٨٣ ... جوبنده بھی د نیا ہیں کسی کی ہروہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پروہ پوشی فرمائیں گے۔

مسلم عن ابی هویو قرصی الله عنه تشریخ میر بین ابنی عزت مطلوب ہے ووروس کی گرنت کرےاورعزت کا میستی نہیں کدروسروں کومنہ پرتو کیجھ نہ کہا جائے کیکن ان کی عدم موجود کی میں انبین خوب بدنام کیا جائے۔

۱۳۸۳ - تم میں ہے جو کوئی جا ہے کہ وہ اپنے مؤمن بھائی کی اپنے کپڑے کے کنار ہے سے پر دہ پوشی کر بے تو وہ اسے طرح کرے۔ معرفی میں میں جاہور صبی اللہ عنہ

تشريح: مرادجس طريعمس بمكن بومؤمن ورسواني سنة بجايا جائية

#### الأكمال

۱۳۸۵ جس نے کسی مسلمان کی پر دو بوشی کی تو وہ ایسا ہے گویا اس نے زند ودر گورلڑ کی کواس کی قبر سے زندہ نکال لیا۔

ابن مردويه، بيهقي والخرائطي في مكارم الاخلاق، ابن عساكر وابن النجار عن جابر،طبراني في الاوسط عن مسلمة بن مخلد،مسند احمد، بخاري مسلم عن عقبه بن عامر

١٣٨٦ جس بي سنمان كي برده بوشي كاس نے كويا زنده در كورلز كي واس كي قبرے زنده باہر تكالا - ابن حيان، بيهقى عن عقبة بن عامو

١٣٨٤ جس ئے سے مسلمان کی رسوانی پر بردہ ڈالا بتواس نے گویاز ندہ در گورلز کی کواس کی قبرے باہر نکالا۔المحو انطبی عن عقبہ بن عامو

۱۳۸۸ - جس نے کی مسلمان کی برائی پر پروہ ژااہ تو اس نے گویا زندہ در گورلز کی کوڑندگی دے دی۔ بیھقی عن ابی هویو ق د صبی اللہ عنه

تشریخ : العنی دوبار وزندگی کاذراجه بنا ورندزندگی موت کاما لک حقیقی الله تعالی ہی ہے۔

١٣٨٩ جس نے ونیایس سی مسلمان کی پروہ ہوشی کی القد تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ ہوشی کرے گا۔ بیھقی عن عقبة بن عامو

١٣٩٠ - جس نے سی مسلمان کی پرود اوٹنی کی اللہ تعالی قیامت کے روزاس کی پردہ اوٹنی فرمائے گا۔النحوانطی فی مِکارہ الا بحلاق عن عقبة بن علمو

١٣٩١ تيائي کي سي براني کائلم ہوااور پھراس نے اسے چھپاديا تو القد تعالی قيامت کے روزاس کي پرده پوشی فرمائے گا۔

ابن حبان عن عقبة بن عامر

۱۳۹۳ جس نے سے مسلمان کی پردہ بوشی کی ،القد تعالی و نیاوا خرت میں اس کی پردہ بوشی فرمائے گا۔ابو نعیم عن ثابت بن معلد

ہ ۱۳۹۶ جس نے کسی مسلمان کی پردہ ہوتی کی انتد تعالیٰ دنیا وآخرت میں اس کی پردہ ہوتی فرمائے گااور جس نے کسی پریشان حال کی پریشانی دور

ک التدتعالی اس سے قیامت کے روز پر بیٹائی دور زرے گا ،اور جوکسی بھائی کی ضرورت میں لگار بااللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔

عبدالرزاق، مسند احمد وابن ابي الدنيا في قضاء الحواتج وابونعيم والخطيب عن مسلمة بن مخلد

تشریک و قتی طور پرس کی مصیبت دورکرنا بهت مشکل ہوتا ہے گراس کاثمر و دنیاوی واخروی انتہائی کارآ مدہے ،ابیا کام ہمیشہ خوش دلی ہے

۱۳۹۵ تیجس نے سیمسلمان کی میرده کی بات پاکراس کی پرده پوشی کی تواس نے گویاایک زنده در گورلز کی کواس کی قبرے باہر نکالا۔

طبراني في الكبير عن عقبة بن عامر

٣٣٩٧ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ایسی بات پر پردہ پوشی کی جس سے وہ خوش ہوتا ہے توالقد تعالی اسے دنیا وآخرت میں خوش کرے ہ

ابن النجار عن ابي هريرة رضي الله عنه

ع۳۹۷..... جو تخص کسی بھائی کی قابل پروہ برائی دیکھ کراس پر پردہ وال دے گاتواللہ تعالیٰ اے جنت میں وافل قرمائ گا۔

عبدين حميد والخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي سعيد،ابن النجار عن عقبة بن عامر ،بلفظ ادخله الله

## سكون ووقار

٣٣٩٨ - ا\_الله كے بندو! سكون اختيار كروسكون! ابوعوانه عن جابو

۱۳۹۹ ... سکون واظمینان فوائد حاصل کرنے کا ذیر بعیداوراس کوٹرک کرنا تاوان وجر مانے کا باعث ہے۔

حاكم في تاريخه و الاسماعيل في معجمه عن ابي هريرة رضي الله عنه

• ٧٠٠٠ الطميمان بكرى اوركائ والول مين بوتا ب-البوار عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۴۶۱ ... .. نیکی اینچه لباس اورانچهی صورت کا نام نبیس ، بلکه نیکی اطمینان اوروقار میں ہے۔ فو دوس عن ابسی سعید

٣٠٠٢....لوگو! سكون وقارا تحتيار كرو،اس واشط كه يمكي اونتول كوبكثرت ركھنے ميں نہيں \_مسند احمد، ابو داؤ دعن اسامه بس زيد

#### الأكمال

١٠٠٣ . المسكيدتم بدلازم بكرسكون عدربو طبراني عن قبيله بنت مخومة

## حرف الشين ....الشكر

سم ۱۹۲۰ الله تعالیٰ نے جس بند ہے پر جونعت بھی کی اوراس نے الحمد بلتہ کہا تو جواسے عطاموااس سے افضل ہوگا۔ ابن ماجہ عن انس

تشریح :.....یعنی الله تعالی کی تعریف وحد کے سامنے فعمت دیوی ہیج و بے قیمت ہیں۔

١٨٧٥ ....الله لقالي في جس بقد يرجونعت كي اوراس في المحدولة كها توريخداس نعمت عيد الفضل بموكى اكر چدوه نعمت بري بور طراني عن إلى اهامة

۲ ،۱۲۰ ... اگرساری کی ساری و نیا ،میری امت کے سی آ دمی کے پاس ہو، پھروہ الحمدالله کہتو ''الحمدالله ''اس تمام ے انقل ہوئی۔

ابن عساكر عن انس رضي الله عنه

ے ۱۲۰۰ سالنّہ تعالیٰ نے کسی بندے پر جونعمت کی اوراس نے السحہ مدلاتہ کہا تواس نے اس نعمت کاشکرا داکر دیا ،اورا کر دوسری یا رکہا تو امتد تعالی اسے نیا تو اب عطافر مائے گا اورا گرتیسری یا رکہا تو النّد تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ حاکمہ، بیہ نفی عن جابو

وَ فِي آفت تَعِينِ وَ يَعِيمُ كَارِبِيهِ قِي ابويعلي عن انس

تشریح سے بمو ہالوگ ایسے مواقع پرشکرخداوندی کو بھول جاتے ہیں حالانکہ بیالک خاص موقعہ ہوتا ہے۔

٩٣٠٩ . اللَّذَتُوا لِي السِّهِ السَّارِينَ وَلِيسَدَرُنَا حِيهِ كَدَاسَ كَيْ تَعْرِيفِ كَى جَاحِهُ والني عن الاسود ابن سريع

٠١٣٠... سب سے سِلْے جنت کی طرف حمر کرنے والے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جوخوشحالی وسختی میں المتد تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔

طبراني، حاكم، بيهقي عن ابن عباس

تشریح:....معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس قدراعز از کا باعث ہے۔

ا ۱۳۳ .....الله تعالی کی نعمتوں کا اچھاپڑوں رکھو، انہیں متنظر نہ کرو، اس واسطے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم سے کوئی نعمت زائل ہوکر پھر دو بار ولوثی ہو۔

ابويعلى في مسنده. ابن عدى في الكامل عن انس بيهقي عن عانشه رضي الله عنها

تشريح: ..... آج تک يمن ميں قوم سباك ان باغوں جيسے باغات دوبارہ پيدانہ ہوئے۔

۱۳۱۴ .....اللّٰدتغانی جب کسی قوم کو بھلائی ہے نواز نے کااراد وفر ماتے بیں توان کی عمریں بڑھادیتے اورانبیں شکرگز اری کی تلقین الہام فر ماتے ہیں۔

فردوس عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : .....بمی عمر جب اعمال صالحه اورشکر گزاری کے ساتھ کزرے تو بہت بڑی نعمت ہے، بمی عمر سے میمراد نبیس کہ کوئی بزار سال زندہ رہ بلکہ اوسط عمر سے بڑھ کر جوعمر ہوگی کمبی شار ہوگی۔

٣١٣ ..... لوگول ميں الله تعالى كاسب سے زيادہ شكر كزار بندہ وہ خص ہے جولوگوں كازيادہ شكريدادا كرنے والا ہو۔

مسند احمد، طبرانی، بیھفی والضیاء عن الاشعث بن قیس،طبرانی، بیھفی عن اسامۃ بن زید،عن ابن مسعوِ د تشریح: ...... جہاں کہیںاللّدتعالیٰ اورائے بندول کے حقوق جمع : وجا نمیں تو بندول کے حقوق مقدم ہوتے میں یہاں بھی ایسے ہی ہےاللّدتعالیٰ کے مال شکرائی وقت قبول ہوگا جب اوگول کاشکر بیادا کیا جائے گا۔

۱۳۱۲ ۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سب افضل بندے ( اللہ تعالیٰ کی ) بہت تعریف کرنے والے ہوں گے۔ طبوانی عن عموان بن حصین ۱۳۱۵ ۔ . . . . شکر گزارکھانا کھانے والے کے لیے روزے کی حالت میں صبر کرنے والے کی طرح اجر ہے۔ حاکم عن ابی هویو ہ رضی اللہ عنه تشریخ : . . . . کیا عطا ہے! روزے کی حالت اور صبر دونوں اتنے بڑے اجر والے اعمال ، ان کا تو اب اس شخص کو بھی حاصل ہوجا تا ہے جو صرف کھانا ملنے پراورکھانے کے ! عداللہ تعالیٰ کاشکر کرے۔

۱۳۱۲....قیامت کے روز بندے ہے جس نعمت کے متعلق سوال ہوگا ہے کہ: کیا ہم نے تیرے جسم کوصحت مندنہیں رکھا؟اور تھنڈے پانی سے تجے سیرا بندیں کیا؟ابو داؤ د، تر مذی عن ابی هر برة رضی اللهٔ عنه

١٣١٤ (انسان كے ليے) تكبركي حالت بري بـ بخارى في الادب، ابويعلى عن البواء

۱۳۱۸ - اللدتغالی کی نعمتوں کا ذکر (مجھی)شکر ہےاوران کا ذکر نہ کرنا ناشکری ہے، جوتھوڑی چیز (کے ملنے) کاشکر نہ کرے وہ بر می چیز کا شکر بھی ادانہیں کرتااور جولوگوں کاشکر بیادانہیں کرتاوہ اللہ تعالیٰ کاشکرادانہیں کرتا ، جماعت میں برکت اور جدائی میں عذا ہے۔

بیہ قبی عن النعمان بن ہشیر تشریک سے انسان اپنے کمالات کاؤکرا پیے انداز میں کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان عطاظا ہر ہوتی ہے نہ اس طرح کہ باتوں ہے اپنی بڑائی جسکتی ہو،اس کاعلم بات کرنے والے کو ہوجاتا ہے۔

# اللّٰد كاشكر بجالا ناجا ہے

۱۳۱۹ - حمد شکری جڑے اس نے اللہ تعالیٰ کاشکرادانیں کیا جس نے اس کی تعریف نہیں کی۔عبدالوذاق، بیھقی عن ابن عمو تشریک: سنداس لیےا گرالحمد لبند کہدویا تو حمد بھی ہوگئی اور شکر بھی اداہو گیا۔

۱۳۳۰ - بہت ہے کھانا کھا کرشکر کرنے والوں کا جرروز ور کھاکہ تیمبر کرنے والوں سے زیادہ ہے۔القصاعی عن ابی هویو ہ وصی اللہ عنه تشریح : سواس کا جرزیادہ ہوگا جس کے پاس فعتیں زیادہ ہوں گی ،صابر روز ودارکے پاس جسمانی نعتیں ہیں جبکہ شکر گڑ ارطعام خور کے پاس جسمانی اورغذائی دونو نعتیں ہیں ،اس لیےاس کاا جربھی دونااورنعتیں بھی دوگئی۔

٣٣٢ .... نعمت ( کے ملنے ) برالحمد للد کہنا ،اس کے تم ہونے سے حفاظت ( کاؤر اید ) ہے۔ بیہ فعی عن عسر

تشريح:.....ميقانون الندتعالي كالبنابتايا موايي كيكن ال پر بهت كم لوگ عمل بيرا بير ـ

٣٢٢ ..... جبتم میں سے کوئی دینے سے افضل شخص کو د کیھے جس کے پاس مال اور مخلوق (اولا د) ہے تو اسے جیا ہے کہ و داہیا ہے م درجہ فیزیر سے

مخص كور مكيم<u>الے..مسند احمد، بخارى، مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه</u>

حدیث نمبر۲۰۹۳ میں گزر چکی ہے۔

تغريج: .... تا كدالله تعالى كي نعتول كاشكرادا هوناشكري نه مونے يائے۔

۱۳۲۳ ..... و خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اے اللہ تعالی شاکر وصابر شارکرے گا،اور جس میں بیدونوں عادتیں نہ ہوں گی اسے صابر شاکر شارئیں کرنے اگر اور دنیا کے معاملہ میں اپنے ہے اعلیٰ شخص کو دیکھااور اس کی افتد ا،اور ہیروی کرنے اگا اور دنیا کے معاملہ میں اپنے ہے اعلیٰ شخص کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر شاکر شارکر ہے گا۔
اپنے ہے اوٹی شخص کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس شخص پر فضیلت دی ،انتہ تعالیٰ اسے صابر شاکر شارکر ہے گا۔

اورجس نے وین کے معاملہ میں اپنے ہے کم (عمل) تخص کو دیکھااور دنیا کے معاملہ میں اپنے سے اعلی کو دیکھااور جو کچھا اس کے نہ ہونے پرافسوس کیا، تواللہ تعالیٰ اسے صابر شاکر شار نہیں کرے گا۔ تو مذی عن ابن عمو

٣٢٣٧ ..... (ونياتے معاملہ میں) اپنے سے كم ورجہ خص كود كيھوات سے اعلی كوندو كيھورياس بات كالأت ب كرتم التدتعالی كال الفتول كوگھنيا

يْدِچانُوكِ يَحْ جَوْمُم ير بين مسند احمد، بيهقى عن ابى هويرة رضى الله عنه

تشريح:....نتيجه صاف ظاہر ہے۔

١٣٢٥ ... شكركر ارطعام خور (ورجيم ) شكيب سارروزه واركي طرح ب مسند احمد، ترمذي، ابوداؤد، حاكم عن ابي هريوة رضي الله عنه

٢٧٢٧ .... شكر كر ارطعام خور كے ليے صابر روز ه واركا (سا) اجر ب\_مسند احمد ، ابن ماجه عن سنان بن سنة

٢٣١٧ .....الله تعالى نے فرمایا: اے ابن آوم! جب تونے مجھے یادکیا تومیراشکر کیا اور جب مجھے بھولا تومیری ناشکری کی۔

طبراني في الاوسط عن ابي هويرة رضي الله عنه

تشریح: ..... یا دول میں آتی ہے اورشکر زبان ہے ادا ہوتا ہے جب دل ہی غافل ہوتو زبان کیا کرے گی ،سویا آ وی غافل ہوتا ہے اس کی زبان مدتی ہوتا کرے گی ،سویا آ وی غافل ہوتا ہے اس کی زبان مدتی ہوتا

طرف ہے ہے توبیاس کاشکر ہوگا۔۔۔۔۔یعنی میری باُدداشت ہی اس کاشکر ہے۔ ۱۳۲۹۔۔۔۔شکر گزاردل ،ذاکرز ہان اور نیک بیوی جو تیری دینی ودنیوی ہاتوں میں تیری مددگار ہو،لوگوں نے جو کیجھذ خبرہ کررکھا ہے اس ہے بہتر ہے۔

بيهقي عن ابي امامة

تشریکے:.....واقعی عملی زندگی ہے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ہے جنہیں بیعتیں میسر ہیں وہ دوسروں سے خوشحال ہیں۔ ۱۳۳۰۔.... مجھے تمہارے تعلق گناہوں سے زیادہ نعتوں کے بارے میں خوف ہے خبر داروہ عتیں جن پڑشکرادانہ کیا جائے وہ تفذیر موت کی طرت ہیں۔

ابن عساكر عن المنذر بن محمدين مندر ابلاغا

تشری :...... جیسے موت اچا تک آ جاتی ہے ایسے ہی یہ تعتیں جلد زوال پذیر ہوجاتی ہیں۔ ۱۳۳۱ ۔.... مجھے بدحالی کے فتنہ سے بڑھ کرخوشحالی کے فتنہ کاتمہارے متعلق زیادہ خوف ہے تم بدحالی کے فتنہ میں مبتلا کیے گئے تو تعبر کرلوگ ،اور دی تومینھی اور سرسبز ہے۔البزاد ، حلیہ الاولیاء ، بیھفی عن سعد ۲۴۳۴ ....تم میں کا کوئی ایسا کرے کے شکر گز اردل ، ذا کرزبان ادرایسی مؤمن یوی اختیار کرے جوآ خرت کے معاملہ میں مددگار ہو۔

مسند احمد، نسائي، ابن ماجه عن ثوبان

تشریح: ..... تکم خاص اذن عام ہے۔

۱۳۳۳ میں نبیں جا ہتا کہ جرئیل (علیہ السلام) کو کعبے پر دول کے ساتھ چمٹا ہوا دیکھوں کہ وہ یہ کہدرہے ہواے ماجداے واحد جو نعمت آپ نے مجھ پر کی اے مجھ ہے نہ ہٹا تو میں انبیں دیکھوں گا۔

تشریح:....نعنی مجھان کی صرف پیجالت قابل دیدنی اور بھلی لگے گی۔

# وینی نعمت برجھی شکر بجالا ناحیا ہے

۱۳۳۴ جس بندے نے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہے کوئی تقییحت آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی جواس کی طرف جلائی گئی پس اگر اس نے شکر کے ساتھ اسے قبول کیا (تو بیاس کے حق میں بہتر ہے ) در نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے برخلاف ججت ودلیل ہے تا کہ اس کا گناہ زیادہ : واوراس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاغضب اس پرزیادہ ہو۔ ابن عب اسی عن عطیہ بن فیس

تشریح: ....اس کا انداز صرف فکرمنداور بات بات پرآگاه مخص کوہی ہوسکتا ہے۔

١٣٣٥ ... نعمت كاشكر (بيكس بك) است يصيلا جائد مسند ابو يعلى عن قتادة مرسلا

تشریک:....اب جولوگ جان ، مال علم فن ، ہنر و دستکاری غرض کسی بھی نعمت میں بخل ہے کام لیتے ہیں خوب جان لیمنا جا ہے کہ وہ شکر گزار ہیں باناشکر ہے!؟

١٣٣٧ .....الله تعالى بندے كو (صرف) ال لقمه يا گھونٹ كى وجه ہے جنت ميں داخل فرماديتا ہے جس پر دہ الله تعالى كى تعريف كرتا ہے ..... مر شنے كوجى جا بتا ہے! كيااسلام كے سواكسى فد ہب ميں آئى گنجائش ہے!؟

۱۳۳۸ ....سنو!ای ذات کی شم! جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے، جن نعتوں کا قیامت کے روزتم سے سوال ہوگا، وہ تھنڈا ساہیہ عمدہ

کی هجوراور شخنڈا پائی ہے۔ تر و مذی عن ابی هو يو قد رضی اللہ عنه تشریخ: ..... بیاس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک روز آنخضرت اور حضرات شیخین فاقعہ کی حالت میں حضرت سعد کے باغ میں تشریف لے گئے تو تھجور کا ایک خوشہ تناول کرتے ہوئے آپ نے بیار شادفر مایا تھا۔

## قیامت کے روزنعمت کے متعلق سوال ہوگا

۱۹۳۳ ..... اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے روز اس نعمت کے بازے میں ضرور ہو چھا جائے گا

موک نے تمہیں تبہارے گھر وں سے باہراہ نکالا ،اور پھرتم والیس بھی نہ ہوئے تھے کہ تیعتیس تم مل گئیں۔ مسند احمد عن ابی ہو یو قد وضی الله عنه

ماسب ہے، تو یہ کلمہ دوفر شتوں کے لیے گراں ہوا، وہ بیٹہ جان سکے کہ اسے کیے کھیں؟ آسان کی طرف بلند ہوئے اللہ تعالی کے حضور عرض

کرنے گئے: اے ہمارے رب! آپ کے ایک بندے نے السی بات کہی جس کے متعلق ہمیں پند نہ چلا کہ ہم کیسے تھیں؟ اللہ تعالی باوجود جانے کے کہ اس کے بندے نے کیا کلمہ کہا ہے فرماتے ہیں: میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اس نے کہا ہے: اے میرے رب تیری ایسی تعربی قرب ہے فرماتا ہے: اس کلمہ کو رب تیری ایسی تعربی قربی تیری ذات کے جلال اور تیری بردی سلطنت کے مناسب ہے اللہ تعالی ان دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے: اس کلمہ کو ایسا ہی لکھنا جیسا میرے بندے نے کہا ہے یہاں تک کہوہ مجھے ملے تو میں اے اس کا بدلہ دول گا۔ اب ماجہ عن ابن عصر اشتراخی کے جلال سے مراد ذات باری تعالی کے لیے قشابہات میں تشریح نے ہے۔ اس کا جانب ہاری تعالی کے لیے قشابہات میں اس کے بیان تا ہے۔ اس کا بدلہ دول گا۔ اب ماجہ کے ایس تعالی کے لیے قشابہات میں اس کے بیان تا ہے۔ اس کا بدل ہونے میں وغیرہ والے باری تعالی کے لیے قشابہات میں اس کے بیان تا ہوں کے بیان تا ہوں میں اس کے بیان تا ہوں کے بیان تا ہوں کے بیان تا ہوں کی بدل کے بیان تا ہوں کی بدل کی بدل کے بیان تا ہوں کی بدل کے بیان تا ہوں کی بدل کے بیان کی کے بیان کی بدل کی بدل کے بیان میاں کے لیے مشابہات میں کی بدل کی بدل کے بعد کی بدل کے بیان کا بدل کی بدل کی بدل کی بدل کی بدل کے بیان کی بدل کے بیان کی بدل کی بدل کو بدل کے بعد کی بیان کی بدل کے بدل کی بدل کو بدل کی بدل کے بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کے بدل کے بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کے بدل کے بدل کی بدل کے بدل کی بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کی بدل کی بدل کی بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کی بدل کی بدل کی بدل کے بدل کی بدل کے بدل کی بدل

ہے ہے۔ ۱۳۳۲۔۔۔۔۔جس پراللہ تعالیٰ کوئی نعمت کرے تو وہ القہ تعالیٰ کی تعریف کرے ، جورز ق کو دور سمجھے وہ استغفار کرے اور جسے کوئی کام در پیش ہووہ لاحولٰ ولاقو ۃ الا باللہ کے۔بیھفی فی شعب الایمان عن علی

خود قرآن مجید میں ہے نوح علیہ السلام نے کہاا ہے رب سے معافی مانگوہ ہتم پرموسلاد هار مینہ برسائے گائنہ ہیں مال واولا و سے نوازے گا، کلمہ **لاحول و لاقو میں** سوے زائد غموں اور پریشانیوں ہے نجات ہے۔

۱۳۳۳.....جولوگوں کاشکریہ ادائبیں کرتاوہ القد تعالیٰ کا بھی شکرادائبیں کرتا۔مسند احمد تومذی عن ابی هریو ة رضی الله عنه ۱۳۳۳.....دفعتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ نقصان میں پڑے بیں صحت اور قراغت۔

بخاري، ترمذي ابن ماجه عن ابن عباس وضي الله عبه

تشریکے:.....اور پچھ نہ کیا تو صبح سے شام تک پڑے سوتے رہے،اور آئ کل تو صحت مند ومریض سب کا ایک ہی مشغلہ ہے قلم بنی یا ڈرامہ دیکھنا۔

۱۳۳۵.....جوتقوی افتیار کرتا ہو مالداری اس کے لیے نقصان دہ نہیں متق کے لیے سحت مندی مالداری ہے بہتر ہے،اورنشس کی پا کی نعمت سے بہتر ہے۔ مسیند احمد ابن ماجد، حاکم عن یسار بن عبد

تشریح :.....متقی شخص اپنے ورع وتفویٰ کی وجہ ہے کئی مراتب حاصل کر لیتا ہے، دیانت داری اور امانت سے پیش آنا کئی مشکلات کاحل ہے ووسری طرف خبیث الباطن اور شریر النفس لوگ جونعمتوں میں بیٹے بڑھتے ہیں ان کے مقابلہ میں متقی شخص جو پاکیز ونفس اور پاک طبیعت رکھتا ہے اس کے پاس اگر چے پچھآ سائش وآ رام کے اسباب نہیں مگروہ بہتر ہے۔

۲۳۳۲.....دنیا کی اگر چه کوئی (چیز)نعمت نبیس، بهرکیف تین چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں ایسی سواری جسے جلایا جائے ( تو وہ چل پڑے ) نیک ( خصلت وکر داروالی) ہیوی،کشادہ گھر۔ابن شیبہ عن ابی او فر ہ

تشریح:.....کیونکه نعمتوں کا گھر آخرت ہے، جودارالقر ارہاورد نیا دارالز وال ہاں واسطے یہاں کی نعمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ۱۳۳۷ ..... جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نج جانا ہی پوری نغمت ہے۔ تو مذی عن معاذ

تشریخ:.....ایک خص دعامیں کہ در ہاتھاا ہے اللہ! مجھے کمل نعمت عطافر ماتو آپ علیہ اسلام نے فر مایا تمام نعمت یہ بھی ہے۔ تشریخ نے بنے میں ماریت ہے تا ہے میں ماری سیمیں میں بیٹر کی کے میں اسلام کے اسلام کے میں اسلام کا میں اسلام کا

۱۳۴۸ ....جس تخص کو پانچ چیزیں ملیں تو وہ آخر نے کیمل سے معذور نہ تمجھا جائے گا، نیک بیوی، درست کردار والے بیٹے ،اوگوں ہے احجھا میل جول،ایئے ہی شہر میں احجھاروز گاراورآل محمد ﷺ کامحبت ۔فو دوس عن زید بن ادفعم

۱۳۳۹ .....جس شخص نے کسی قوم کوکوئی نعمت دی اورانہوں نے اس کا بھی ۔ اوانہ کیا تو اگروہ ان کے حق میں بددعا کرے تو اس کی بددعا قبول کرلی جائے گی۔الشیو اذی عن ابن عباس

تشریخ:.....کسی ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے بعداس کاشکر بیادانہ کرنا گویانمک حرامی ہے، یہاں چونکہ مسئلہ فرد کانہیں بلکہ پوری قوم کا تھا۔

#### الاكمال

• ۱۳۵۰ ۔ الحمد لند بکٹرت کہا کروء کیونکہ اس کے دوباز واور دوآ تکھیں ہیں جنت میں اڑتے ہوتیامت تک اپنے کہنے والے کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔الدیلہ ی عن ابن عصو

تشریکے : سسکیعنی اسے صورت مثالی و سے دی جاتی ہے، عالم تین میں عالم دنیا، عالم آخرت اورا یک ان دونوں کے درمیان عالم ہے شد دنیات آخرت اسے عالم مثال اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ جزاء الاعمال اذ موشد انسوف علی تھانوی

ا ١٣٥٠ بير كيف تميارار بيدر كو الحمد "كالفاظ ش يستركرتا ب\_مسند احمد بخارى في الادب، نساني وابن سعد والطحاوي

وابن قانع. طبراني في الكبير، حاكم، بيهقي سعيد بن منصور عن الاسود بن سريع

تشریح : ﴿ مِدَ مِنْ أُونَى اور ثناخوانی و بی مقبول ومحبوب ہے جوخو درب تعالیٰ نے بتائی اور سکھائی ہے۔

١٣٦٢ - الدّرت في الكبير عن الاسود بن سريع

٣٢٥٣ . حبتم نے الحمد ملتدر ب العالمین کہا تو تم نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا ، وہ تجھے مزید عطا کرے گا۔

ابن جرير في تفسيره عن الحكم بن عمير الثمالي

تشریح:.... یعنی نعمت پرشکر گزاری نعمت میں اضافہ کا باعث ہے۔

٣٥٠٠ ... الله تعالى كي نعيتون كا جيماية وت ركهوه اس واسطى كربهت كم اليهاجوا كرووسي كفر والي يستنفر ، وني بول اور پيمران كي طرف اوث أني بول ـ

بيهقي وضعفه، خطيب عن الاسود بن سريع في رواة مالك، وابن النجار عن عائشه وضي الله عنه

١٣٥٦ . اے عائشہ ابنی کی عزت کرو اس واسطے کہ بہت کم ایہا ہوا ہے کہ یہ سی گھرے پنظر ہوکر پھراس کی طرف لوٹے ہوں۔

ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها

۱۳۵۷ سبحت وفراغت الله تعالی کی دوالی تعتیں ہیں جن کے بارے میں بہت ہے لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔

مستد احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما

تشریکی :.... جمن لوگوں کے پاس معتبی نہیں ان سے قدر پوچیس!

۱۳۵۸ - دولیمتیں میں جن کی وجہ ہے بہت ہے لوگ دھو کے میں پڑے ہیں صحت اور فراغت۔الدیلمی عن انیس

۱۲۵۹ .... جبتم میں ہے کوئی ، رزق اور پیدائش میں اپنے ہے الفنل کو دیکھے اسے جا ہے کہ اپنے سے کم درجہ تخص کو بھی دیکھے لے جس پراہے

فسيلت حاصل جدبيهقى فى شعب الايمان عن ابى هويوة وضى الله عنه

الا ١٨ ٢ ..... جب بھی القد تعالی نے کسی تو م برکوئی تعب کی توان میں اکثر اس کی ناشکری کرنے والے بن جاتے ہیں۔

طيراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٣٢٣ .... برشانداركام جسالتدتعالى كانام ليكرشروع ندكياجائة وه اوهورار بتاسه طيراني في الكبير و العسكري عن ابي هويرة رضى الله عنه ٣٧٣٠ ... .. ہروہ کام جس میں القد تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور پھراہے شروع کیا جائے اور نہ مجھ پر درود بھیجا جائے تو وہ کام ادھورا بے فائدہ اور ہر يركت \_\_ الى بوتا \_\_ ابو الحسين احمد بن محمد بن ميمون في فضائل على عن ابي هريرة رضي الله عنه ٣٢٧٣٠..... ہرشانداركام جسےالحمدللہ كے ساتھ شروع نه كيا جائے وہ اوھورار ہتا ہے۔ بسخداری مسلم عن ابسی هسريسرة رضى الله عنه، طبرانی والرهاوي عن عبدالله بن كعب بن مالك عن ابيه

### شکر کا اجرروز ہ کے برابر

٧٣٦٥..... شكر كرّ اركهانا كھانے والے كے ليے اتنابى اجر ہے جتناصبر كرنے والے روز ہ دار كے ليے ہے۔ بنجادى، مسلم عن ابى هو يو قه رضى الله عنه ٣٣٧٦....جس بندے پراللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت کی ہوا ور وہ اس کاعلم رکھتا ہو کہ بیانند تعالیٰ کی طرف ہے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس نعمت کاشکراوا کرنے سے پہلے ہی اس کاشکرلکھ دیتے ہیں اور جو بندہ کوئی گناہ سرز دہوجانے کے بعد نادم و پشیمان ہوتا ہے تو الند تعالیٰ مغفرت ہا تگنے ہے پہلے اس کے لیےمغفرت لکھ دیتے ہیں اور جو بندہ ایک دیناریا آ دھے دینار کا کیتر اخرید کراہے بہنتا اور اللہ تعالی کا اس پرشکرادا کرتا ہے تو اس کپڑے کے گھٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

حاكم وتعقب. بيهقي عن عائشه رضي الله عنها

تشریح:..... یا در تھیں!نعمت کاشکراور چیز ہےاور گناہ پر مغفرت کی طلب اور چیز معمولی لغزشیں عام نیکیوں ہے معاف ہوجائی ہیں کیکن قصدا کیے گئے گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔

٣٢٧٧.....الله تعالیٰ نے جس بِندے پر کوئی نعمت کی ہواوراس نے نعمت کے ملنے پراللہ تعالیٰ کی تعربیف کی ہوتو اللہ تعالیٰ کی حمداس نعمت سے بهت بوي بحط ب و فعمت جيسي يسي بي كيول نه بوعبدالرزاق، بيهقى في شعب الايمان عن الحسن، مرسلا

٨٢٨٧٨....جس بندے پر الله تعالی نے کوئی نعمت کی اور اس نے المحمد لله رب العالمین کہا، توجو چیز وہ دے رہاہے وہ اس سے انفنل ہے

چواس نے لی ہے۔ ابن ماجہ وابن السنی طبرانی فی الاوسط، بیہقی، سعید بن منصور عن انس

تشریح:....وه زبان ہے حمد کرر ہااور لی اس نے نعمت ہے۔ ١٨٧٩....جس بندے پراللہ تعالیٰ نے کوئی جھوٹی بری نعمت کی ہواوراس نے اس پرالحمد للله کہاتو جواسے دیا گیاوہ اس سے فضل ہے جواس نے لیا۔ هناد والحكيم عن الحسن، مرسلاً

اے حمد کی توقیق دی گئی اور لی اس نے تعت ہے۔

• ١٧٤....جس بندے پراللِّدتعالیٰ کوئی نعمت کرتا ہے اور وہ اللّٰدتعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو حمداس نعمت سے کئی گناانصل ہے۔ طبوانی عن جاہو ا ١٣٧٤.....جونعت اليي ہوكدا كرچياس كازمانه پرانا ہوگيا ہوگر بندہ المحمد كے ذريعة اسے نيا كرليقو الله تعالى بھي اس كے ليے اس كا ثواب نيا كردية بي اورجوم صيبت اليي ہوكه اس كاوفت اگر چه يرانا ہو گر بنده انسالسله و انا اليه د اجعون كهدكرا سے نيا كرئے اللہ تعالى بھى اس كے نے،اس کااجروتواب نیا کردیتے ہیں۔الحکیم عن انس د صبی اللہ عنه تشریح:.... بیاللہ تعالی کاشکر گزاروں پرخصوصی کرم ہے۔

۲۲۷۲ .... جوکسی (اچھی) آ زمائش میں مبتلا ہوا اور اس نے صرف ثناء (الہی) یائی تو گویا اس نے شکرادا کیا،اور جس نے اسے پوشیدہ رکھا تو اس نے ٹاشکری کی۔ابن عساکر عن ابن عمر رضی اللہ عنه تشریخ:.....کونکه وه آزمائش مصیبت نتهی اس واسطے اس کا اظہار ضروری تھا:اما بنعمیة ربک فحد ث: ( کوٹر )لېذا مقتضا کے خلاف عمل نه کرنے کی بنایر ناشکری اور کفرشار ہوا۔

۳۷۳ ۔۔۔۔۔جوکسی انجھی آزمائش میں مبتلا ہوا اور وہ سوائے حمدوثناء کے اور پچھٹیں پار ہاتو اس نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا اور جس نے اسے چھپایا اس کا کفر کیا اور جوکسی جھوٹ بات سے آراستہ ہوا تو اس نے گو یا جھوٹ کے دوکپڑے پہنے۔الحلیۃ عن جاہو

۳۷۳ .....جس کی طرف کوئی نعمت قریب ہوئی تو اس کاحق بیسے کہ وہ اس کا بدلہ دے اگر وہ ایبانہ کر سکے تو حمد و ثناء کا اظہار کرے ، اور اگر ایبانہ کیا تو اس نے نعمت کا کفر کیا۔ ابن ابسی الدنیا فی فضاء الحوالج عن یحیہ بن صیفی، موسلا

ے ۱۳۷۵ .....جس نے اپنے بھائی پرکوئی نعمت واحسان کیااوراس نے اس کاشکر بیادانہ کیا پھرا گرنعت کرنے والااس کے حق میں بدد عاکر ہے تو اس میں مقد اس میں مصرف کے اسلام میں بدد عاکر ہے اس کاشکر بیادانہ کیا پھرا گرنعت کرنے والااس کے حق میں بدد عاکر ہے تو اس

کی بدوعا قبول کر لی جائے گی۔عقیلی فی الضعفاء و ابن لال و المشیرازی فی الالقاب عن،و الخطیب عن ابن عباس ۱۳۷۲ ۔۔۔۔۔جس پراللّٰدتعالٰی نے کوئی نعمت کی ہواوروہ اسے برقر اررکھنا جا ہتا ہوتو اسے جائے کہ لا حول و لاقو ۃ الا باللّٰہ بکثر ت پڑھے، پھر آپ نے بیآ بت پڑھی (اور کیوں نداییا ہوا کہ جب تواہیے باغ میں داخل ہوا تو کہنا جواللّٰہ جائے کوئی طاقت نہیں سوائے اللّٰہ تعالٰی کی طرف ہے )۔

طيراني عن عقبة بن عامر

٢٥٧٤ ....جس نے اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمت کی فضیلت صرف اپنے کھانے پینے میں جانی تو اس کاعمل کم ہواوراس کاعذاب قریب ہوا۔

الخطيب عن عائشة رضي الله عنها

تشری : .....کھانا بیناتو ہر تنفس کالا زمد حیات ہے،اس کےعلاوہ بیٹارٹھتیں ہیں جنہیں انسان نظرانداز کیے ہوئے ہے۔ ۸۷۳۸ .....جس نے کسی نیک عمل پراللہ تعالیٰ کی حمد نہ کی (بلکہ )اپنے نفس کی تعریف کی تو اس کاشکر کم ہوااوراس کاعمل برباد،اورجس نے میہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندول کے لیے پچھافتیار رکھا ہے تو اس نے کفر کیاان کا جو با تیں انبیاء پر نازل ہو کی خبروار، پیدا کرنا اور تھم چلاتا صرف ای کا اختیار ہے۔ابن جو یو عن عبدالعزیز شامی عن ابیہ،و کانت له صحبة

۹ ۲۳۷ .....جوتھوڑی نعمت کاشکرادانہ کرےوہ زیادہ کاشکرادانہیں کرتا ،اورجس نے بندوں کاشکر بیادانہ کیااس نے اللہ تعالیٰ کاشکرادانہیں کیااللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ (بھی )شکر ہے،اوراس کاتر کے کرنا کفروناشکری ہے، جماعت رحمت ( کاباعث ) ہےاورجدائی عذاب ہے۔

عبدالله بن احمد في الزوائد،بيهقي في شعب الإيمان، خطيب في المتفقّ والمفترق عن النعمان بن بشير

۱۳۸۰ میں جوتھوڑی چیز کاشکرادانہ کرے وہ بڑی چیز کاشکر بھی ادانہیں کرتا، اور جولوگوں کاشکریدادانہ کرے وہ اللہ تعالی کا بھی شکرادانہیں کرتا، اور جولوگوں کاشکریدادانہ کرے وہ اللہ تعالی کا بھی شکرادانہیں کرتا، اور جولوگوں کاشکریدادانہ کرتے ہوجہاعت میں رحمت اور بچوٹ میں عذاب ہے۔ جماعت میں جو بات تم نالیند کرتے ہووہ اس ہے بہتر ہے جوتم تفرقہ اور بچوٹ میں پیند کرتے ہوجہاعت میں رحمت اور بچوٹ میں عذاب ہے۔ الدیلمی عن جاہو

تشریخ:.....وسروں کے حقوق کی پاسداری اتحاد کی بنیاد ہے جبکہ دوسروں کی حق تلفی اتفاق کی ویواروں میں دراڑیں ڈال دی ہے۔ ۱۳۸۱ .....تم میں سے اللّٰہ تعالیٰ کا زیا دہ شکر گز اروہ بندہ ہے جولوگوں کا زیا دہ شکرییا داکرنے والا ہو۔

طبراني، بيهقي عن الاشعث بن قيس

۱۳۸۲ ..... جولوگول كاشكريداد انبيس كرتاوه الله تعالى كانجى شكراد انبيس كرتاء اورجوتھوڑى چيز كاشكراد انبيس كرتاوه برئى چيز كانجى شكرى ادانبيس كرتا۔ الخطيب و ابن عساكر عن ابن عباس ، ابن ابى المدنيا عن النعمان بن بشير

۱۳۸۳ ....اوگول میں سے اللہ تعالیٰ کاسب سے شکر گزاروہ ہے جولوگول کازیادہ شکر بیادا کرنے والا ہو۔ ابن جریو فی تھذیبہ عن الاشعث بن قیس ۱۳۸۴ .... متق کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ،اور متق کے لیے صحت مالداری ہے اور نفس کی پاکیزگی نعمتوں سے بہتر ہے۔

مسند احمد، ابن ماجه والحكيم والبغوي، حاكم، ابن ماجه عن معاذ بن عبدالله بن خبيث عن ابيه عن يسار بن عبيد الجهني

۱۳۸۵ .....جولوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادانہیں کرتا ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ان کاشکریہ اور اسے ترک کرنا ان کی ناشکری ہے جماعت (میں) رحمت اور پھوٹ میں عذایب ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن النعمان بنِ بشیر

۱۳۸۲ ... ..الله تعالیٰ قیامت کے روزاپنے بندے ہے کہیں گے:اے ابن آ دم! کیا میں نے تجھے گھوڑ وں اورانٹوں پرسوارنہیں کیا، کیا میں نے عورتوں سے تیری شادی نہیں ، کیا میں انے بندے کچھے ایسانہ بنایا کہ تو مال کا چوتھائی حصہ لیتا اور سرداری کرتا ہے؟ بندہ کیے گا، کیوں نہیں میرے پروردگار بالکل ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے (تو پھر)ان کاشکر کہاں ہے؟ ہیھقی فی شعب الایمان عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عند

یتو ظاہری تعمتیں ہیں باطنی نعمتوں کا شار ہونے لگے تو سیجھ بھی نہ ہجے۔

۱۳۸۷ ..... قیامت کے روزاللہ تعالیٰ بندے ہے فرمائیں گے: کیا تونے مجھے فلاں بیاری میں نہیں پکاراتھا پھر میں نے مختے عافیت بخشی تھی ،کیا تو نے مجھ سے بیدعانہیں کی تھی کہ میں تیری شادی الی عورت ہے کروں جو پوری قوم میں تنی اور خوبصورت ہو پھر میں نے تیری شادی کردی کیا ایسا نہیں ہوا کیا ایسانہیں ہوا؟ بیھقی ابوالشیخ عن عبداللہ بن سلام

تشریح: ..... احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کون ان سوالات کا جواب دے سکے گا ا؟

۱۲۸۸ .....اللہ تعالی فرماتے ہیں: تین تعمین ایسی ہیں بندے سے ان کے شکر کا سوال نہیں کروں گا، جبکہ اس کے علاوہ نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کروں گا، ایسا گھر جوائے چھپالے، اورا تنا کھانا جس سے وہ اپنی تمرسیقی رکھ سکے، اور اتنا لباس جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپاسکے ان تینوں کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ ہناد عن الصحاک، موسلا تشریح: ..... یعنی معمولی گھر معمولی کھانا اور لباس، جس میں ساوگی ہو۔

#### الشفاعة .....سفارش كابيان

۱۴۸۹ .....سفارش کردیا کروتههیں اجر ملے گا۔ ابن عسائحہ عن معاویہ تشریخ: .....ایسی سفارش جوجائز ہواور سفارش مستحق بھی ہو، اور جس کے ہاں سفارش لے جارہا ہے اس کی طبیعت پر بوجھ بھی نہ ہو، مرشد تھا نوی رحمہ اللّٰدے جب کوئی سفارش کا کہتا تو آپ لکھ بھیجتے کہ بھئی جیسے تمہاری مرضی میری طرف سے کوئی بحتی نہیں۔ ۱۳۹۰ ....سفارش کردیا کروئم ہیں اجر ملے گا، اور اللّٰد تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی جوفیصلہ جا ہے صادر فرمائے۔

بخاری مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی عن ابی موسی

۱۳۹۱ ..... مجھے ہے کوئی شخص آ کرکسی چیز کا سوال کرتا ہے اور میں اسے رو کتا ہوں تو تم سفارش کر دیا کروتمہیں اجر ملے گا۔

طبراني في الكبير عن معاويه

۱۳۹۲ ...... بعنی تم جانبے ہو کہ فلال جگر لڑکا جوان ہے اور دوسرے گھر میں دوآ دمیول کے درمیان سفارش کرو۔ ابن ماجہ عن ابی رہم تشریح: ..... بعنی تم جانبے ہو کہ فلال جگر لڑکا جوان ہے اور دوسرے گھر میں لڑکی کنواری ہے تو ان کے بارے سفارش کر دوء تا کہ نوجوان طبقہ زنا اور خفیہ خوش گیبیاں ترک کردے۔

۳۲۲۳ ..... بسب سے افضل صدقہ ، زبان کا ہے۔ فارش ہے تم قیدی آزاد کر سکتے ہوخون بچاسکتے ہونیکی کر سکتے ہوا پنے بھائی ہے احسان کر سکتے ہوادراس سے تکلیف ہٹا سکتے ہو۔ طبر انبی ہیں بھی عن سمر ہ

#### ممنوع سفارش

٣٩٣٧....ا ہے اسامہ! کیاتم اللہ تعالیٰ کی (مقرر کروہ) حدود میں ہے کسی حدے بارے سفارش کرتے ہو؟

بخاری مسلم، ابو داؤ دعن عائشہ رصی اللہ عبھا تشریخ: سسلم، ابو داؤ دعن عائشہ رصی اللہ عبھا تشریخ: سسسیاس وقت کا واقعہ ہے جب قبیلہ مخز ومیہ کی ایک عورت نے چوری کی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، آپ علیہ السلام نے فر مایا: اگر فاطمہ بنت مجمد (ﷺ) سے بہ جرم ہوتا تو تب بھی ان کا ہاتھ کا ٹا جا تا، اور یہ بات آپ نے اس لیے بسند نافر مائی کہ اس قبیلہ کے لوگوں نے آپ کے مجبوب حضرت زید جنہیں آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا کے فرزند حضرت اسامہ کے ذریعہ سفارش کرنا جا ہی تھی۔

#### الأكمال

۱۳۹۵ .....میرے پاس کوئی شخص لایا جاتا ہے بھر مجھ ہے سوال کیا جاتا ہے اور میرے سامنے کوئی ضرورت پیش کی جاتی ہے اورتم میرے پاس ہوتے ہولہٰذاتم سفارش کر دیا کروتہ ہیں اجر ملے گا ،اللّٰد تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھوں جو بچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق، ابن حبان عن ابي موسى

تشرت کے:۔۔۔۔۔یعنی لوگ تو مجھ سے خوف کی وجہ سے بو چھ ہیں سکتے اور میں نا دا قف شخص کے بارے جانتانہیں ہتم واقف بھی ہواور مانوس بھی اس واسطے سفارش کردیا کرو۔

۲۳۹۲ .....جوکوئی آپی سفارش کرے جس کے ذریعے کسی تاوان وجر مانے کو ہٹائے یااس کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچائے توالٹد تعالی اس کے قدم اس وقت برقر اررکھیں گے، جس وقت قدم ڈ گرگائیں گے۔عقیلی فی الضعفاء عن جاہو معدد مصال میں کسی سے مصال میں شدہ ہے۔

٣٩٧ .....ا \_اسامكى حدك بارك سفارش مت كرواين سعد عن جعفو بن محمد عن ابيه

# حرف الصاد ..... آز مائشوں ، بیماریوں بمصیبتیوں اورمشکلات برصبر صبر کی فضیلت

١٣٩٨ .... صبر آ وهاايمان اوريقين سارے كاساراايمان بـالحلية، بيهقى عن إبن مسعود

تشری نیست کیونکہ بے صبری کی بناپر انسان جادہ اعتدال عبور کر کے تفریات مکنے لگتا ہے، کچھلوگوں پر آسانی آفت آئی تو وہ کہنے لگے، ہم اس خدا کا کیے شکر کریں جس نے ہمارے گھر اجاڑ دیئے، ہمارے بچے چھین لیے، مال مولیثی نتاہ وہر باوکرڈ الے، اگریہ لوگ صبر کرتے تو کافرنہ ہوتے لیکن بے صبری نے وہ سب کچھ کہلوایا جونہ کہنا تھا اور بیساری خرابی یقین محکم کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے جسے پوراائیمان کہا گیا ہے۔

٣٣٩٩ ..... صبررضا مندي بـــ الحكيم وابن عساكر عن ابي موسني

تشری :....الله تعالی کی رضامندی اور مصیبت پرصبر کرنا قضاء البی پر رضامندی ہے۔

•• ۲۵ ..... عبراورثواب کی امیدرکھنا گردنوں کو (جہنم ہے ) آزاد کرائے کا سبب ہیں ان صفات والے تخف کواللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرےگا۔طبوانی عن المحکیم بن عمیر الشمالی

تشریح: .....یعنی جنت میں داخل ہونے کے اور بھی اسباب ہیں کیکن میرفاص اعز از ہیں۔

۱۰۵۷.....ایمان میںصبر کووہی حیثیت حاصل ہے جوسر کوجسم میں حاصل ہے۔ فو دو س عن انس ،ابن حبان عن علی ،بیہ بھی عن علی موقو فأ تشریح:..... جب سرہی ندر ہے توجسم کہال رہتا ہے؟!

٢٥٠٢ ..... بندے كومبرے بڑھ كربہترين اور كشاره كوئى چيز نبيس دى گئى۔ حاكم عن ابي هربرة رضى الله عنه

تشریح: ..... کیونکہ بے صبری ہے کئی فتتے ہیدا ہو جاتے ہیں۔

٣٥٠٣ ..... سب عافضل ايمان صبراورچيم پوشي ب\_فردوس عن معقل بن يسار ابتحاري في التاريخ عن عمير الليثي

٧٥٠٨ .. . . صبر الرئسي مروكي صورت مين بهوتا توشر يقي مروبهوتا \_الحلية عن عائشه رضي الله عنها

٥٠٥ ١٨.... مؤمن كالبمترين بتصيار صبر اور دعا ہے۔ فو دوس عن ابن عباس

٢٥٠٢ ..... المداد عبر كے ساتھ اور كشاوگى تكليف كے ساتھ ہے اور بِشك تخل كے ساتھ آ سانى ہے۔ حطيب عن انس

2- ٧٥ .... صبركر ك كشادكي كالتظاركرنا عبادت برالقضاعي عن ابن عمر وعن ابن عباس

تشریخ:.....جیےوضوکر کے نماز کا انظار کرنا عبادت ہے۔

40·0 .....اللد تعالیٰ ہے کشاد گی کا انتظار کرنا عبادت ہے جو تخص تھوڑے رزق پر راضی رہالند تعالیٰ اس کے تھوڑے کمل پر راضی ہوں گے۔

ابن ابي الدنيا في الفرج وابن عساكر عن على

٧٥٠٩... كشاده حالى كالتظاركرناع باوت برابن عدى في الكامل، خطيب عن انس

۱۵۱۰۔۔۔۔(حقیقی)صبرتو پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ مسند احمد، بعادی مسلم نومذی ابو داؤ د، نسانی ابن ماجہ عن انس تشریح:۔۔۔۔۔آپ علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گز رہے جوقبر کے پاس جیٹھی رور بی تھی، آپ نے اسے صبر کی تلقین کی، اس نے آپ کوئییں پہچانا اور کہنے لگ اگریہ مصیبت تم پر آتی تو تمہیں پنہ چاتا، آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے ،کسی نے اس عورت کو آگاہ کیا کہ تمہیں پنہ ہے تم کس سے مخاطب تھی؟ یہ نبی علیہ السلام تھے وہ سیدھی آپ کے حضور آئی اور عرض کرنے گئی کہ میں اب صبر سے کام لوں گی آپ نے فرمایا: صبر کامقام تو وہ تھا جب تم کومصیبت کا احساس تھا۔

ا ٧٥١ .... صركسي صدمه اورمصيبت كآغاز مين موتاب البزاد ابويعلى عن ابي هويوة رضى الله عنه

١٥١٢..... جبر بهلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔اليزاد عن ابن عباس

### صبر کی حقیقت

۱۵۱۳ ..... صبر مبلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے اور آنسوؤں پر کوئی قابونیس پاسکتا جو آ دمی کے اپنے بھائی کی محبت میں ہوتے ہیں۔ سعید بن منصور عن المحسن، مرسلا

تشریح: .....حضرت عنمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو آپان کی میت کے پاس آئے ان کی پیشانی چوکی اور آبدیدہ ہوگئے۔
۱۵۱۴ .....وی خض (حقیقی ) صبر کرنے والا ہے جو پہلی مصیبت کے وقت صبر کرے۔ بعدادی فی الغادیع عن انس
۱۵۱۵ ..... صبر تین طرح کے ہیں: مصیبت پر صبر ، طاعت وعبادت پر صبر اور گناہ ہے : پچنے پر صبر ، سوجس نے مصیبت پراس طرح صبر بیا کہ اسے اجھے انداز ہے در کر دیا ، تو اللہ تعالی اس کے لیے تین سوور جات تعصیں گے ، ہر درجہ کے در میان اتنا فاصلہ جتنا آسان وز مین کے در میان ہے ، اور جس نے طاعت وعبادت پر صبر کیا اللہ تعالی اس کے لیے چھے سودر جات تعصیں گے اور درجوں کے در میان اتنا فاصلہ جتنا زمین کی صد ہے آخری زمین تک ہے ، اور جس نے گناہ ہے : پچنے پر صبر ہے کا م لیا ، اللہ تعالی اس کے نوسودر جات تعصیں گے ، دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی صد ہے ۔ کرعوش کی انتہا تک دہرا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی حد ہے ۔ کرعوش کی انتہا تک دہرا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی انتہا تک دہرا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی سے کے کرعوش کی انتہا تک دہرا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی سے کے کرعوش کی انتہا تک دہرا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی صد ہے ۔ اس سے کرعوش کی انتہا تک دہرا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کی صد ہوں ابو الشیخ فی الثواب عن علی

تشری : .....خدا کی دین ،حدوحساب انسانی بساط ہے باہر ہے۔ ۱۵۱۷ ۔ ..جس کسی پر کوئی مصیبت آئی اور اس نے صبر کیا ،اور اے کوئی چیز عطا کی گئی تو اس نے شکر کیا یا اس پرظلم ہوا تو اس نے معاف کیا یا سسی پر ظلم ہو گیا اور اس نے معافی مانکی تواہیے ہو گوں کے لیے (کل گھبراہٹ کے وقت ) امن واطمینان ہوگا اور یہی اوگ ہدایت یا فتہ جیں۔ طبرانی فی الکیر، بیهقی فی شعب الایمان عن سخرة تشرق :..... یادرکتیس!بندول کے حقوق جب تک ان سے معاف نه کرالیے جائیں معاف نہیں ہوتے ،جس کاحق غصب کیاا گروہ زندگی بھرنه مل سکا تو اس کی طرف ہے کوئی چیز صدقہ کردی جائے اورا گروہ مر چکا ہے تو اسے اس کا ایصال تواب کہا جائے شایدکل قیامت میں ہوسکا تو وہ

معاف کردے درنداند بیٹہ پھر بھی ہے

۱۵۱۷ .....اے مصیبت! جہاں تک پہنچنا جا ہتی ہے بیٹنج یہاں تک کہ تو خود بخو دکشادہ ؛ وجائے گی۔القضاعی، فر دوس عن علی پیصدیث من گھڑت ہے اس کے سلسلۂ سند میں ایک راوی حسین بن عبداللّٰہ بن خمیر ہ کذاب ہے جس کی تکذیب امام مالک نے کی ہے۔

١٥١٨ ..... صبر رضا مندي \_\_ الحكيم وابن عساكر والديلمي عن ابي موسي

١٥١٩ ....مدومبر كرماتها وركتها وكمصيب كرماته ب بشك تنكى كرماته في بهدا بونعيم والخطب وابن النجار عن انس موبوقم ٢٠٠١

۱۵۲۰.....تین چیزیں نیکیوں کاخزانہ ہیں،شکوہ وشکایت کو چھپانا ،معییبت کو پوشیدہ رکھنا ،اورصدقہ خفیہ رکھنا۔طبرانی فی الکبیر عن انس ۲۵۲۰.....اللّٰد تعالیٰ ہے اس کافضل مانگواس واسطے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے مانگنے کو پسند کرتے ہیں ،اورسب سے افضل عمادت ( فرائض کے بعد )

كشاوكي كالتظاركرنا ٢- ابن جريو عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسم إسمه

تشریخ: ..... جیسے عبادت میں وجوب کا درجہ ہے ایسے ان میں افضل اور غیر افضل کا درجہ ہے لبندا جوعبادت جتنی اہم ہوگی اتن ہی افضل ہوگی۔ ۱۵۲۲ .... جوصبر اختیار کرے القد تعالی اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں اور جو بچٹا جا سالند تعالی اسے محفوظ رکھتے ہیں اور جواستغناء کرے القد تعالیٰ اسے خنی کردیتے ہیں کسی بندے کوصبر ہے بڑھ کر بہتر اور کشادہ چیز نہیں کی۔الحکیم عن ابی سعید

تشری بین میں اگر انسان خود ہی کچھند کرے تو پھر کیا ہوسکتا ہے،انسان کوالقد تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تا کہ وہ اپناا ختیار استعال کرتے نیکیاں کمائے

اور برائیوں ہے بیچے۔

۳۵۲۳.... جوصبر اختیارکرے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں اور استغنا کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کردیتے ہیں جوہم سے مانکے گاہم اسے دیں گے ،کسی وَمبرے بردھ کرکشاد ورزق نہیں دیا گیا۔المحلیۃ عن ابی سعید

۱۵۳۷ ... افریت کوئن کراس پرصبر کرنے والا القد تعالی ہے بڑھ کر کوئی نہیں ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک تضبر ایا جاتا ہے اس کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے بھر بھر بھر کے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ بھر بھر کے اللہ تعالی اللہ بھر بھر کے اللہ تعالی سے مرکز متا بڑنہیں ہوتے ، بلکہ نافر مانی کے قانون کے مطابق مزاد ہے ہیں ، اگر ساری و نیا موجد بن جائے تو تشریح : .....اللہ تعالی کسی ہے ہرگز متا بڑنہیں ہوتے ، بلکہ نافر مانی کے قانون کے مطابق مزاد ہے ہیں ، اگر ساری و نیا موجد بن جائے تو

الله تعالیٰ کی با دشاہت جیسے ہے و کیسے ہی رہے گی اس میں کوئی اضافہ نہ ہوگا اور اگر ساری و نیا مشرک بن جائے تب بھی کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔

# نظر چلے جانے پرصبر

۱۵۲۵ .....الله تعالی فرماتے ہیں: میں جب اپنے بندے کی دومجوب چیزیں مرادآ تکھیں لے لیتا ہوں کیجروہ عبر کرے تو اس کے بدلدا ہے جنت عطا کردیتا ہوں۔مسند احسد، بنجادی عن انس

تشريح السيالتي بزي رحمت ہے، حیاہ ووا تکھیں جس سب سے تی ہول۔

ر کی ہے۔ شرک ہے بڑھ کر بندہ کی آز مائش میں ہرگز متنا انہیں ہوتا ،اورشرک کے بعدا تکھوں کے جلے جائے کی آز مائش میں ،اورجو بند واس آز مائش میں مبتلا ہوکرصبرے کام لے توالمتد تعالی اسے بخش ویں گے۔البزاد عن مویلدہ

۲۵۲۷ ... انسان اپنے دین کے جلے جانے بعدا گرئسی مصیبت میں مبتلۂ مواہو وہ نظر کا چلا جانا ہے اور جس :ندے کی نظر چلی گئی اور پھر اس

نے صبر کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خطیب عن بریدہ

تشریکے:..... پیمطلب ہرگزنہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کی ہے بلکہ پیمراد ہے کہ سب ہے اعلیٰ چیز یعنی جنت ہی بدلہ میں دی مل ساگی

، ہست ۔ ۲۵۲۹ ۔۔۔۔۔جس شخص کی دنیامیں نظر چلی گئی تواگر وہ نیک ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت اس کے لیے نور پیدا فرمادیں گے۔طبوانی فیی الاوسط عن ابن مسعو د تشریح :۔۔۔۔۔کیونکہ معصیت خودظلمت ہے تو ظلمت اور نور کیے جمع ہوسکتے ہیں ۔

تشریخ:.....کیونکه معصیت خودظلمت ہے تو ظلمت اور نور کیے جمع ہو سکتے ہیں۔۔ ۱۵۳۰....اللہ تعالیٰ کے ہاں میں عمولی بات ہے کہ سی مسلمان بندے کی دونوں آئی میں لے کراہے جہنم میں داخل کردیں۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن عائشه بنت قدامة

تشریح: .... بالله تعالی کی این حکمت ہے جہاں جا ہیں پہنچا کیں۔

۱۵۳۱ ... الله تعالی نے فرمایا ہے: میں جب اپنے بندے کی دونوں آئکھیں سلب کر لیتا ہوں جبکہ وہ دونوں پر بخل کرنے والا ہوتو میں اس کے لیے سوائے جنت کسی تو اب پرداضی نہیں ہوتا ، جب ان دونوں کے بارے میں اس نے میری تعریف کی ہو۔ طبرانی فی الکیو ، المحلیة عن العرباض تشریح : ..... یعنی وہ آئکھیں اے عزیز اور بیاری ہوں ، اور آئکھوں کے چلے جانے پردہ میری تعریف کرے۔

۲۵۳۲ .... نظر کاچلا جانا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اعت کا چلا جاتا گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے (اس طرح) جو چیز (قدرتی طوریر) جسم ہے کم ہواس کا تواب ای طرح ہے۔ خطیب، ابن عدی فی الکامل عن ابن مسعود

تشريح:....اس واسطے جولوگ سي نقص جسماني ميں مبتلا ہيں وہ واويلانه کريں بلکه صبر کريں تا که انہيں ثواب پہنچے۔

سے ۱۵۳۳....اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے جس کی دونوں آئکھیں لے لی ہوں اور اس نے صبر سے کام لیا اور نواب کی امیدر کھی تو میں اسے سوائے جنت وینے کے اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ تو مذی عن اہی ہو یو ق

۱۵۳۷.....الله تعالی فرماتے ہیں:اے این آ دم میں جب تیری دونوں آئیسیں لےلوں اور تو صبر کرے،اور پہلے صدمہ کے وقت ثواب کی امید رکھے تو میں تجھے سوائے جنت دینے کے کسی اور ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ مستاد احمد، ابن ماجہ عن ابی اعامہ

#### الأكمال

۱۵۳۵. ...الله تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آ دم! میں نے تبچھ ہے تیری دونوں آئیسیں لے لیں اور تو نے صبر کیا اور پہلے صدمہ کے وقت تواب کی امیدر کھی ، تو میں تجھے سوائے جنت دینے کے سی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔

طبرانی وابن السنی فی عمل الیوم و اللیلة ابن عسا کو عن ابی امامة ۲۵۳۷.... اگرتمباری آنکوکسی مصیبت میں مبتلا ہے اورتم نے صبر کیا اورتو اپ کی امیدر کھی ،تو تم القد تعالی سے ایسی حالت میں ملو گے کرتم ہارے ذ سہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔مسد احمد، حاکمہ عن انس

# بینائی ختم ہونے برصبر کی فضیلت

۲۵۳۷ .....الله تعالی فرماتے بیں: بیس جبابے بندے کی دونوں آئکھیں سلب کرلیتا ہوں اور وہ ان کی حرص بھی کرنے والا ہوتو میں اس کے لیے سوائے جنت کے کسی تو اب عسا کو عن العوباص بن ساریة جنت کے کسی تو اب عسا کو عن العوباص بن ساریة

۲۵۳۸ .....انڈرتعالی فرماتے ہیں: میں جب اپنے کسی بندے کی آنکھ لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا اور تواب کی امیدر کھتا ہے تو میں اس کے لیے سوائے جنت کے کسی تُواب پرراضی نہیں ہوتا۔ ابو یعلی ابن حبان سعید بن منصود عنِ ابن عباس

۱۵۳۹ .....الله تعالی نے فرمایا جھے اپنے عزت کی شم ایس اپنے جس بندے کی دونوں آنکھیں نے لیتا ہوں پھر دہ صبر کرتا ہے جیسا میراتھم ہوا دونوں آنکھیں نے لیتا ہوں پھر دہ صبر کرتا ہے جیسا میراتھم ہورے فیصلہ پردائنی رہتا ہے تو بیس اس کے لیے سوائے جنت کے کئی اواب پردائنی نہیں ہوتا۔ عبد بن حصید و سموید، ابو داؤد ابن عساکو عن انس میرے فیصلہ پردائنی رہتا ہو گئی حرج نہیں ، لیکن اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبتم میرے بعد عمر پاکرنا بینا ہو جاؤگے؟ (ان صاحب نے ) عرض کی ، میں اواب کی امیدرکھ کرصبر کروں گا ، آپ نے فرمایا: تب تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔

طبراني في الكبير عن زيد بن ارقم

ابويعلى عن انس رضي الله عنه

۲۵۳۵ ..... تبہارے رب نے فرمایا ہے: میں جب اپنے بندے کی دونوں آئکھیں لے لیتا ہوں اور وہ ان دونوں کی حرص بھی کرتا ہو، پھراس نے میری تعریف کی ، تو میں اس کے لیے سوائے جنت کے کسی ثواب پرراضی نہیں ہوں گا۔ طبر انبی فی الکبیر عن اببی اهامة ۲۵۳۵ .... کوئی بندہ شرک ہے بردی آزمائش آئکھوں (کی بینائی) کا چلا جاتا ہے اور جو بندہ اس آزمائش میں برائز متا آئیں ہوگا ، اور شرک کے بعد سب ہے بردی آزمائش آئکھوں (کی بینائی) کا چلا جاتا ہے اور جو بندہ اس آزمائش میں برائر میں اور الدتھ الی اے بخش دیں گے۔ نسانی عن عبدالله بن بریدة عن ابیه کا سے کسی اس کے ساتھ اگر تم تواب کی امیدر کے کر صبر کروتو القد تعالی تمہارے لیے جنت واجب کردیں گے۔ طبوانی فی الکبیر عن زید بن اوقع

۲۵۲۸ .....اگرتمهاری آنکھوں کے ساتھ بیعارضہ ای طرح رہے توجب اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤ گے تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔

عبد بن حميد والبغوى، طبراني عن زيد بن ارقم

۲۵۴۹ .... الله تعالی جس بندے کی آنکھیں لے لے اور وہ صبر کرے اور تو اپ کی امید رکھے تو اللہ تعالی اسے جنت میں واخل کریں گے۔ ابن حبان عن ابی ہو یو قر رضی اللہ عنه

•100 .... اے زید! اگرتمہاری آنکھیں اس حالت میں رہیں اورتم صبر کرواور ثواب کی امیدر کھوتو تمہارے کیے سوائے جنت کے کوئی ثواب ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر عن زید بن ادقع

ا ۱۵۵۶. ...اللّٰد تعالیٰ فرماتے میں: مین ایپے جس بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو میں اس کے لیے سوائے جنت کے کسی تواب پرراضی تہیں ہوتا۔الحلیہ عن انس

اولا داوررشته دارول کی موت برصبر

۲۵۵۲ ... جب سی بندے کا بچرمرجا تا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں: کیاتم نے میرے بندے کے بچہ (کی روح

کو )قبض کرلیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں ،تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیاتم نے اس کے دل کا کچل فیضہ کرلیا ہے؟ فرشنے عرض کرتے ہیں:جی ہاں: تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اس نے آپ کی تعرفیف کی اور انسا للّه و انا المیه ر اجعون پڑھاتو القدتعالی فرماتے ہیں: میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناو وجس کا نام بیت المحمد رکھو۔

ترمذي عن ابي موسى الاشعرى

یہ سارےانعامات صبر کرنے اورآ خرت کی طرف رجوع لانے کےصلیعیں ملتے ہیں بازارسجایز الیکن خریدار تہی دست وتھی دامن ہیں۔ ٧٥٥٣ ـ اے فلال کونسا کام تجھے زیادہ پسند ہے؟ کیا ہے کام کہتم اپنی عمر ہے قائدہ اٹھاؤ؟ کیاکل تم جنت کے درواز وں میں ہے کسی درواز ہے پر آؤ کے جبکہ تم سے سلے کوئی پہنچ چکا ہوگا جوتمہارے لیےاسے تھولے گا۔نسانی عن قرہ بن ایاس

تشریح:....مرادمرحوم اولا وجوجنت میں اپنے والدین کی منتظر ہوگی۔

سین ۱۵ جن دومسلمانوں کے تین ایسے بیچے فوت ہوئے ہوں جوابھی تک بلوغت کی عمر کونبیں مہنچے ہتو اللہ تعالی اپنی رحمت زا کد ہ کی وجہ ہے جو ان بچول پر ہوگی ان دوتوں ( خاوند بیوی ) کوچھی جشت میں داخل فر مادیں گے۔مسند احمد، نسانی، ابن حیان عن ابی ذر تشریخ:.....ومسلمانول ہے خاوند بیوی مراو ہیں۔

1000 ...جس کے بین سلبی جیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھو گئے ہوں اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواب کی امیدر کھی تواس کے لیے جنت واجب ہے۔

طبراني في الكبير عن عقبة بن عامر

تشريخ:.....يعني راه خدا ميں شہيد ہوئے يائسي اور ديني خدمت ميں جاں بحق ہوئے ۔

٣٥٥٧ ....جس (مسلمان)ئے اپنے تین (مردہ) بچے دَن کیے تو اس پر اللّٰد تعالیٰ جہنم حرام کردیتے ہیں۔ طبوانی فی الکبیر عن و الله

تشريح: .....مرده اس كي لكوديا كيا كه بهت بالوك افلاس وتنكدي كي خوف سيدا بني اولا د كا گلا گھونٹ ديتے ہيں۔ ٧٥٥٧ ..... وه عورت مصيبت زوه ب جس كاكوني بج فوت شهوا بو ابن ابي الله نيا عن بويدة

تشری اس معنی بچاس کے لیے سفارش کرنے کا سبب بنا۔

١٥٥٨ . مصيبت زوه يه وهورت حس كاكوتي بجيثوت شهوا بور بخارى في التاريخ عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٥٥٩ - وه محص سراسرمنسیبت زوه ہے جس کا کوئی بیٹا بیٹی ہواورخوو (باپ) مرجائے اورآ کے (اولا دمیں ہے ) کچھ نہ بیجے۔ مسند احمد عن رجل مصیبت اس لحاظ ہے کہ اولا دی بینٹنگی رفت ماں باپ کے لیے چھٹکارے کا باعث بن سکتی تھی ، دوسری طرف دیکھا جائے تو سیاس کے بس کی بات مبین جس پرملامت بھی مبین۔

## بچوں کے فوت ہونے برصبر کی فضیلت

جس مسلمان کے تمین ایسے بچے فوت ہوئے ہول جوابھی تک بلوغت کی عمر کونہیں پینچے تو وہ اپنے والدیا والدہ کو جنت کے آٹھ ورواز ول يرمليل كرحس درواز \_\_\_ و و جياب داخل جو جائے مسند احمد، ابن ماجه عن عتبه بن عبد تشريخ:....جے حاصل ہو جائے خدا کا شکر کرے۔

الله تعالی فرماتے ہیں میں اپنے جس بندے کی طرف اس کے بدن ،اولا ویا مال میں کوئی مصیبت بھیجوں اور وہ اجھے طریقہ ہے صبر کرے اس کا سنتہال کرے تو ہیں قیامت کے دن اس کے لیے میزان اوراعمال نامے تھو لئے ہے حیا کروں گا۔المحکیمہ عن انس ۲۵۶۲ ..... بِرَّنِک اللَّدِ تَعَالَیٰ اینے اس بندے کے لیے جنت ہے کم درجہ کی تُواب پرراضی نہیں ہوتے ، جس کی دنیا والوں میں ہے اس کے سب سے مجبوب اور پھراس نے صبر کیا ہواور تُواب کی امیدر کھی ہو۔ نسانی عن ابن عمر سب سے مجبوب اور پھراس نے صبر کیا ہواور تُواب کی امیدر کھی ہو۔ نسانی عن ابن عمر ۲۵۲۳ ..... اللَّد تعالیٰ فر ماتے ہیں میرے یاس میرے اس بندے کے لیے جنت کے سواکوئی بدلہ نہیں ، جب زمین والوں میں سے میں اس کے

۱۵۶۲ .... جب مسلمان کے تین ایسے بچے فوت ہوئے ہوں جو ابھی تک بلوغت کوئیں پنچے تو اللہ تعالی ان برمبریانی کی وجہ سے اس (والعہ یا

والدہ) کوبھی جنت میں داخل کردےگا۔ بہخاری نسانی عن انس، بہخاری عن ابی هویو ۃو ابی سعید ۲۵۲۵ .....جن دومسلمانوں کے تین بیچے قوت ہو گے جوابھی تک بلوغت کوئیں پہنچے۔مسند احمد، نسانی عن ابی فو

۷۵ ۱۵ .....جن دومسلمانوں کے تین ایسے بچے فوت ہو تھے ہوں جو ابھی تک من بلوغت کونبیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان پراپی زا کدرحمت کی وجہ ہے ، انہیں جنت میں داخل فر مائے گا ، پھر ان ہے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ! تو وہ عرض کریں گے بیہاں تک کہ ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہو جائیں تو کہا جائے گاتم اور تمہارے والدین سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

مسند احمد، نسائي عن ابي هريره رضي الله عنه

تشريح: ..... يعني بهار \_او پرتوانعام بهي اگراس انعام ميں بهار \_والدين بھي \_

۲۵۷۸ .... جن دومسلمانوں کے تین ایسے بچے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک س بلوغت کوئیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان پراپی زا کدر حمت کی وجہ ہے۔ ان کے والدین کو جنت میں داخل فر مائیں گے۔ بدخاری کتاب الہنائز ، ابن ماجہ عن انس

۱۵۲۹ .... تم میں سے جو عورت الی ہو کہ اس نے اپنے آئے تین بچے بھی ہوں ، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہول گے ، ایک عورت نے عرض کی : اگر چہدو بچی ؟ آپ نے فرمایا: اگر چہدو ہول۔ مسلد احسد بخاری مسلم عن ابی سعید

• ۲۵۷ ..... جس نے اپنے تین علی بچوں کے بارے میں تواپ کی امیدر تھی ، تو وہ جست میں داخل ہوگا ، ایک عورت نے عرض کی: اگر دو بچے ہول آپ نے فرمایا: اگر چددد؟ ول نسانی ، ابن حبان عن انس

تشریح .....کینی و وفوت ہو گئے جیسا کہ مابقدا حادیث ہے واضح ہے۔

ا ۱۵۷ .....جس نے اپنے آ گےا یہ تیمن بچے بھیجے جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کامضبوط قلعہ مول گےاگر چیدہ وواورا یک بی بول انیکن یہ پہلےصدمہ کے وقت (کی بات) ہے۔ تو مذی ، ابن ماجہ عن ابن مسعود

۱۵۷۲ ۔ جس شخنس کے لیے میری امت میں ہے دو بچے آئے پہنچ چکے بیوں تو القد تعالیٰ اسے جنت میں داخل فریائے گااور جس کا ایک بچہ آئے ہو( اسے بھی )اور جس کا آگے کوئی نہ ہوتو میں اپنے امت کا آگے پہنچنے والا ہوں انہیں میری ( جدائی ) جیسی تکلیف نہیں پہنچی ۔

مسند احمد، ترمذی عن ابن عباس

تشريح: ..... واس مستى كافسوس اورغم ايسا ب كرمهى فتم ند بوگا-

مری است. ۱۵۷۳ .....جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں اور پھروہ جہنم میں داخل ہواپیانہیں ہوسکتا ہاں گرفتم پوری کرنے کے لیے۔

بخارى مسلم، ترمذى، نسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

لعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے' ان منکم الاوار دھا''تم میں سے ہرایک جہنم میں سے گزرے گالیعنی بل صراط کے پر سے۔ سم ۲۵۷ .....تم میں سے جس عورت کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں اور پھروہ ثواب کی امیدر کھے تو وہ جنت میں داخل ہوگی ،اگر چہدو بچے ہوں۔ مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه، كتاب البورقم. ١٥١

# ناتمام بچہ بھی سفارش کرے گا

۲۵۷۵....اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ناتمام بچدا پی آنوال ناف کے ذریعہ اپنی مال کو جنت کی طرف تھنچے گا جب وہ ثواب کی امیدکرے۔

۷۵۷۷۔۔۔۔۔وہ ناتمام بچہ جسے میں آ گے بھیجوں اس شہسوار ہے بہتر ہے جسے میں اپنے بیٹجھے جھوڑ دوں۔ابن ماجہ عن ابی هريو ۃ رضی اللہ عنه تشریخ :۔۔۔۔۔اس واسطے کہ جوآ گے بہنچ چکااس کا انجام تو معلوم ہے لیکن جو بیٹھے رہااس کے بارے اطمیران نہیں۔

۲۵۷۷ ..... بے شک ناتمام بچدا ہے زب کے حضور جھگڑ ہے گا جب کہ اس کے والدین جنہنم میں داخل ہوں گے، پھر کہا جائے گا، اے اپنے رب ہے جھگڑنے والے ناتمام بچے! اپنے والدین کو جنت میں داخل کر دیے تو وہ اپنی ناف ہے صینچ کران دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔

٨٨٥٨ .....وه بنده الله تعالى كوانتهائى نايسند ہے جوشيطان اور نفرت بيصيلانے والا ہے جسے مال اور اولا دى مصيبت نہيں بہنجى \_

بيهقي في شعب الايمان عن ابي عثمان النهدي،مرسلاً

٧٤٤٤ .....واه واه! پائج چيز س تراز وكوكتنا بوجهل كرنے والى بيں؟ لاالله الاالله، سبحان الله، الحصد لله، الله اكبر اورمسلمان كاوه نيك بچه جوفوت بهوگيا به واوروه اس كے بارے ثواب كى اميرر كھے۔البزار عن ثوبان،نسانى، بيھقى حاكم، عن ابى سلمنى،مسند احمد عن ابى امامة

#### الأكمال

• ۱۵۸۰ .... کیاته ہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کتم جنت کے جس درواز ہے پر بھی آؤتو وہ ایسانتھ پاؤجو دوڑ کرتم ہارے لیے درواز ہ تھو لے۔ مسند احمد ، نسائی والبغوی ، طبرانی ، اہن حبان حاکم عن معاویہ بن قبر ۃ عن ابیہ

۱۵۸۱ ..... میری امت کا ایک شخص جو جنت میں داخل ہو کر قبیلہ معنر کے اکثر لوگوں کے بارے سفارش کرے گا،اور میری امت کا ایک شخص آگ کی تعظیم کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کا ایک گوشہ بن جائے گا اور جن دوسلمانوں نے اپنے آگے جار بیجے بیسے ہوں تو ان دونوں کو اللہ تعالی ان پر زائد رحمت کی وجہ ہے جنت میں داخل فرمائے گا، لوگوں نے عرض کی: اگر تین ہوں؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ تین ہوں، پھر انہوں نے عرض کی:اگر دوہوں؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ دوہوں۔ طبر انبی عن المحادث بن اقیش

تشریح:..... پہلے تخص ہے مرادامت اجابت والا ہے یعنی جومسلمان ہو چکااور دوسرے سے امت دعوت والاُتحص مراد ہے۔ تشریح

۷۵۸۲ .....مصیبت زودوہ ہے جس کا بچہ باقی رہے، جس مسلمان مرداور غورت کے تین بیچے فوت ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے ،اسے جنت میں وافل فر مائے گا۔ حاکم عن بریدۃ

۲۵۸۳ .....تم جانبے ہو کہتم میں مصیبت زوہ کون ہے؟ لوگول نے عرض کی: جس کی اولا دنہ ہو، آپ نے فر مایا بنہیں بلکہ دہ مصیبت زدہ ہے جس کی آ گے کوئی اولا دنہیں ۔ابوعوانہ و قال غریب عن انس

۱۵۸۴ .... اے بنوسلمہ! تم میں تاوان ز دہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی : جس کے پاس مال نہ ہو، آپ نے فر مایا بنہیں بلکہ وہ شخص جو سفر سے واپس آئے اور اس کی اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھلائی نہ ہو۔ابو یعلی عن انس ''وروک سام دور

تشریح: ..... یعنی نمودو دریا کی غرض ہے وہ خدا کی راہ میں نکلا اور تبی دست ویا ہوا۔

### اولا د کانه ہونا مصیبت نہیں

۱۵۸۵ .....ا پن آپ میں تم مصیبت ز دہ کے ثمار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی: جس کی اولا دندہو، آپ نے فر مایا: نہیں ، یہ صیبت ز دہ نہیں ، مصیبت ز دہ تو وہ ہے جس نے آ گے اپنا کوئی بچے نہ بھیجا ہو، اور تم آپس میں پہلوان کے بیجھتے ہو؟ لوگول نےعرض کی: جولوگول کو بچھاڑ دے ، آپ نے فر مایا: پنہیں، بلکہ پہلوان اور طافتور وہ مخص ہے جوغیظ وغضب میں اپنے آپ برقابو پائے۔

مستد احمد، مسلم عن ابن مسعود

تشریکی:....جواپےنفس کونہ بجچھاڑ سکاوہ کا پہلوان وہ تو بز دل ہے۔

٢٥٨٢ .....نفاس والى عورت كوقياً مت كروزاس كابجراني ناف سے جنت كي طرف كينچ كا - طبراني عن عبادة بن الصامت

نفاس وہ خون جو بچیک ولا دت سے بیدا ہوتا ہے۔

٧٥٨٧ ..... بي كوشكل سے ہٹا تا والدين كے ليے (عُناه) گھائے كاباعث ہے۔ حاكم في تاريخه و الديلمي عن انس

تشریح: ..... یعنی ماں بچیکی جدائی برداشت نہ کر سکے ایسی حالت میں اگر بچے مرجائے تو بیاتو اب ہے۔

۱۵۸۸ ...... تمام تعریفیں انٹدتعالیٰ کے لیے، بچیوں کوڈن کرناعزت کے کامون میں ہے ہے۔ طبیرانی فی الکبیر و ابن عساکو عن ابن عباس تشریح: .....راوی کا بیان ہے کہ جب آپ علیدالسلام ہے آپ کی صاحبز ادمی حضرت رقیدرضی انٹد عند کی تعزیت کی گئی تو آپ یہ بات فر مائی، علامہ ابن الجوزی نے اسے موضوعات میں شار کیا ہے۔

کیکن عالماء نے اس کے ضعف کی کوئی علت نہیں دیکھی۔

۱۵۸۹ .....ایک عورت اپنا بچه لے کرآئی اورعرض کرنے گی: یا نبی الله! میرے لیے الله تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں ، میں تین بیجے دفن کر پیکی موں آپ نے فرمایا: کیا تین سیجے وفن کر پیکی موں آپ نے فرمایا: کم ایس مضبوط آٹر بنالی ہے۔ موں آپ نے فرمایا: کم ایس مصبوط آٹر بنالی ہے۔ مصلوم عن ابی هو یو ہ وضبی الله عنه

٧٥٩٠ .... يشك تو في جبتم عصبوط آثرينالي مدنساني عن ابي هويرة رضى الله عنه

ایک عورت نے عرض کی: یارسول اللہ! بیس تین نیج آئے تھیج چکی ہوں ، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے بیار شادفر مایا: (البغوی و الباور دی و ابسن قانع و ابسو مسعود الرازی فی مسندہ، طبر انی فی الکبیر عن زهیر بن علقمه ) البتداس میں ہے کہ اس عورت نے کہا: کہ میرے دو بینے فوت ہوئے ہیں۔

ابن سعد عن ابي ذر

تشریح: سیعن اس میں جا کرنہیں دیجھیں جا ہرے دیکھنے کی فی نہیں۔

۲۵۹۲ .....جس عورت کے تین بیچے فوت ہو گئے ہوں اور وہ ثواب کی امیدر کھے تو جنت میں داخل ہوگی ، ایک عورت نے کہا: اگر دو ہول؟ آپ نے فر مایا: اگر چہدو ہوں۔مسند احمد عن اہی ہو ہو ۃ رضی اللہ عنه

۲۵۹۳ .....جش مسلمان کے تین بچے جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے فوت ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پرایٹی زا کدر حمت کی وجہ ہے اسے جنت میں داخل فر مائے گا۔به خاری، نسانی عن انس ،بہ خاری عن ابی هریو ہ رضی اللہ عنه ،بہ خاری عن ابی سعید

۱۵۹۲ .... جن دومسلمانوں کے تین ایسے بچوں کا انتقال ہو گیا ہو جوابھی تک بن بلوغت کوئیں پہنچے ،تو وہ ان کے لیے آگ ہے بچاؤ کامضبوط قلعہ ہوں گے ، لوگوں نے عرض کیا ایا رسول اللہ !اگر دوہوں؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ دوہوں ، پھرلوگوں نے عرض کی: اگر ایک ہو، آپ نے فر مایا:اگر چدایک ہی ہولیکن پہلےصد مہ کے وقت مسند احمد، ابو یعلی بیھقی، ابن عساکمر عن ابن مسعو د ۲۵۹۵ ..... جن دومسلمانوں کے تین بچے جوابھی بالغ نہیں ہوئے فوت ہو گئے ہوں تو ان دونوں کو بخش دیا جائے گا۔

مسند احمد، نسائي وابوعوانه، ابن حبان، طبراني في الكبير عن ابي ذر

۱۵۹۷ ....جن دومسلمانوں کے دویا تین بچے فوت ہو گئے ہوں اور پھرانہوں نے ٹواب کی امید کرتے ہوئے صبر کیا ہوتو وہ بھی جہنم کی آگ (جہنم میں پہنچ کر)نہیں دیکھیں گے۔مسند احمد، حاکمہ عن ابی فر

عامی اللہ میں دومسلمانوں کے ایسے تین بیچے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے ،نو الندتعالی ان پراپی زا کدر حمت کی وجہ سے ہوئے میں داخل فر مائے گا ،اور جس مسلمان نے دو چیزیں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیس تو رحمت کے پردے بہت جلداس تک پہنچ جا کیں گئے۔ بہت میں داخل فر مائے گا ،اور جس مسلمان نے دو چیزیں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیس تو رحمت کے پردے بہت جلداس تک پہنچ جا کیں گئے۔ بہت میں ابی ذر

تشری :.....جد بانسان رحمت فداوندی میں آگیا تو کسی چیز کی ضرورت اور کس بات کا خوف!؟ ۱۵۹۸ ....جن دومسلمانوں کے تین ایسے بچے قوت ہو گئے ہوں جو ابھی تک بلوغت کونہیں پہنچے ، تو انہیں قیامت کے دن جنت کے دروازے پرلا کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھران سے کہا جائے گا داخل ہوجاؤ ، وہ کہیں گے : یہاں تک کہ ہمارے والدین داخل ہوجا کمیں (پھر ہم داخل ہوں گئے ، یہاں تک کہ ہمارے والدین داخل ہوجا کمیں (پھر ہم داخل ہوں گئے ، جاؤتم اور تمہارے دالدین جنت میں داخل ہوجا تمیں ۔

ابن سعد طبراني في الكبير والحسن بن سعيد سفيان عن حبيبة بن سهل

1099 ....جن دومسلمانوں کے جاریجے پہلے سے فوت ہو گئے ہوں تو اللہ تعالی ان برا پی زائدر حمت کی وجہ سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، لوگوں نے عرض کی:یا رسول اللہ اگر تین ہوں؟ آپ نے فرمائی:اگر چہ تین ہوں، لوگوں نے عرض کی:اگر دو ہوں؟ آپ نے فرمائی:اگر چہ دو ہوں، لوگوں نے عرض کی:اگر دو ہوں؟ آپ نے فرمائی:اگر چہ دو ہوں، اور میری امت کا ایک شخص ایک کی تعظیم کرے گا یہاں تک کہ جہم کا ایک گوشہ ہو جائے گا، اور میری امت کا ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی سفارش سے قبیلہ مصر جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند احمد، عن اہی خو

تشری میلے کز ریکی ہے۔

سل ۱۹۶۰ به جن دومسلمانوں کے دو بچے فوت ہو گئے ہوں تو الندتعالٰی ان دونوں پراپٹی زا کدرحمت کی وجہ سے ان دونوں ( والدین ) کو جنت میں واضل فر مائے گا۔ طبر انبی فبی الکہیر عن ابن مسعود

۱۹۷۰ ... جن دومسلمانوں کے تین ایسے بچیفوت ہو گئے ہوں جوابھی تک من بلوغت کؤئیں پہنچاتو اللہ تعالی ان بچوں پراپنی زا کدر حمت کی وجہ سے ان کے والدین کو جنت میں وافل فر ما کیں گئے لوگوں نے عرض کی :اگر دوجوں ،آپ نے فر مایا:اگر چہدوجوں ، پجرلوگوں نے کہااگرا یک ہو آپ نے فر مایا:اگر چہدایک ہو،اس ذات کی تتم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ناتمام بچاپنی ناف کے ذریعہ اپنی مال کو جنت کی طرف تھینچ رہا ہوگا جب وہ اُتواب کی امیدر کھے۔ مسلد احمد والعہ کہم طبوانی عن معاید

۱۷۰۳ .... بتم میں ہے جس عورت کے تین بیجے فوت ہو گئے ہوں تو وہ جنت میں جائے گی ،ایک عورت نے عرض کی اور دو بیجوں والی ؟ آپ نے فرمایا: ہاں دو بیجوں والی بھی۔ مسند احمد طبرانی عن ابن مسعود

م ۱۹۷۰ ..... جسے دویا تمن بچوں کی وفات کا صدمہ پہنچا ہوجوابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو وہ اس کے نیجے آگ سے بچاؤ کا پر دہ ہوں گئے۔ ۱۹۷۴ ..... جسے دویا تمن بچوں کی وفات کا صدمہ پہنچا ہوجوابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو وہ اس کے نیجے آگ سے بچاؤ کا پر دہ ہوں گئے۔ بعدادی مسلم عی ابنی هر پر فرضی الله عبد ۱۹۰۵ ۱۳۰۰ جس نے تین (مردہ) بچے دنن کیے اور ان (کےصدمہ) پرصبر کیا اور تو اب کی امید رکھی ، تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جس نے دو بچے دنن کیے اورصبر ونو اب کی امیدر کھی تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جس نے ایک بچے دنن کیا اورصبر کیا تو اب کی امیدر کھی تو اس کے لیے جنت ہے۔ طبو انبی عن جاہو بن صعوۃ

۲۷۰ ۱۱۰۰ جس نے تین بچے وفن کیے جن کے بارے تواب کی امیدرکھی تواللہ تعالیٰ اس پر (جہنم کی ) آگے حرام کردےگا۔

طبراني في الكبير عن واثله

۱۷۰۷ ....جس نے تین ایسے بچے آئے بھیج جو بلوغت کی عمر تک نہیں پنچے تو القد تعالیٰ انہیں اس کے لیے آگ ہے( بچاؤ کا )مضبوط قلعہ بنادیں گے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنه عرض کرنے لگے: یارسول اللہ! میں نے دو بچے آگے بھیجے ہیں آپ نے فر مایا: اگر چہدد ہوں ،ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے ایک بچے آگے بھیجا ہے آپ نے فر مایا: اگر چہ ایک ہوئیکن پہلے صدمہ میں۔

ترمذي غريب منقطع، ابن ماجه، ابويعلي، ابن حبان عن ابن مسعود

٣٦٠٨ ....جس نے صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنا کوئی بچہ آ کے بھیجا تو وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے اسے آگ ہے چھپالیس گے۔

طبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله عنها

۱۲۰۹ ...... میری امت میں ہے جس کے دو بچ آ گے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اے جنت میں داخل کرے گا، حضرت عائشہ من نے پوچھا: جس کاایک بچہ آ کے ہو؟ا ہے تو فیق یافتہ ! جس کا ایک بچہ ہواس کے لیے بھی ، حضرت عائشہ نے عرض کی: جس کا کوئی بچہ آ گے نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: جس کا آ گے کوئی نہیں تو پہلے ہے موجود خض اپنی امت کے لیے میں ہوں ، انہیں میری طرح کاصد مذہبیں پہنچا۔

ابن ماجه، مسند احمد، ترمذي غريب، بيهقي في السنن عن ابن عباس

• ۱۲۱ ....جس کی نذکر یا مؤنث اولا د ہو پھراسے ان کے بارے کوئی صدمہ پہنچے تو اس نے ٹواب کی امیدر کھی یا نہ رکھی صبر کیا یا ہے صبری کی تو سوائے جنت کے وہ کسی چیز ہے رکاوٹ نبیس ہوں گے۔ابن النجار عن ابن مسعود

ا ۲۷۱ .....جس کے تین ایسے بچانوت ہو گئے ہوں جوابھی تک بلوغت کوئیس پہنچاتو وہ اس کے جہنم سے پر دہ ہوں گے۔

ابوعوانه عن انس، دار قطني في الافراد عن الزبير بن العوام

٣١١٢ ... جس كے اسلام ميں دو بچ فوت ہو گئے تو اللہ تعالی ان پراپی زائد رحمت کی دجہ ہے اے جنت ميں داخل کرے گا۔

ابن سعد، مسنداحمد، طبراني في الكبير والبغوي والباوردي عن ابي ثعلبه الاشجعي، وماله غيره

تشریخ:....ان کیاس کےعلاوہ کوئی حدیث نہیں۔

ری ۱۹۱۳ .... جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں پھران کے بارے میں تواب کی امیدرکھی تو وہ جنت میں واخل ہوگا لوگوں نے عرض کی پارسول اللہ!اگر دوہوں؟ آپ نے فرمایا اگر چہدوہوں۔مسند احمد، بنجاری فی الادب ابن حیان، صعید بن منصور، عن محمود بن لبید عن جابو ۱۹۱۴ .....جس کا ایک بچیفوت ہوا تو وہ جنت میں جائے گا،اس نے صبر کیا ہویا صبر نہ کیا ہو، تواب کی امیدرکھی ہویا نہرکھی ہو۔

الشيرازي في الالقاب عن ابن مسعود

١٦١٥ ....جس كى ذكريامونث اولا دفوت موكنى،اس في سردكيا مويانه كيامو، راضى مويانا راض صبركيام ويابيصبرى تواس كاثواب صرف جنت بـ

طبراني في الكبير عن ابن مسعود

۱۲۲۲....جس کے تین ایسے بچے فوت ہوئے ہوں جوابھی تک بلوغت کوئیس ہنچے تو وہ جہنم میں سے صرف مسافر کی طرح گزرے گا لینی بل صراط پر ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن عبدالر حسن الانصاری

١١٢٤ ....جس كے تين بچے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک بالغ نہيں ہوئے تواہے آگ صرف قتم پورا کرنے کی حد تک چھوئے گی۔

مستداحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۶۱۸ .... تم میں ہے جس عورت کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے پھراس نے تواب کی امیدر کھی ہوتو وہ جنت میں واخل ہوگی ،ایک عورت نے عرض کی:اگر دوہوں؟ آپ نے فر مایااگر چہ دوہوں۔مسلم، ابن حبان عن ابی هریر ۃ رضی الله عنه ۱۶۲۶ ....جس کے تین نابالغ بچے فوت ہوئے ہول تواللہ تعالیٰ اسے ان بچوں پر زائدر حمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرےگا۔

ابن النجار عن انس رضي الله عنه

### بوڑھے مسلمانوں کا سفید بال نور ہے

۱۹۲۴ .....جس کے اسلام میں تین بچے پیدا ہوئے اور بلوغت ہے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں واخل کرے گا ،ان بچوں پراپنی زائد رحمت کی وجہ ہے ،اورجس کا اسلام میں کوئی سفید بال پیدا ہوا تو قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا ،اورجس نے التہ تعالیٰ کی راہ میں تیر چلایا تا کہ تیردشمن کے لگے بچروہ وہ درست نشانے پرلگایا غلام ہوگیا تو اسے ایک غلام آزاد کرانے کا تو اب ہے ،اورجس نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے ہرعضو کو جہنم ہے آزاد کردیں گے ،اورجس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی تو جنت کے آخوں ورواز وں سے جنت کے داروغہ اسے پکاریں گے جس درواز سے جنت کے داروغہ اسے پکاریں گے جس درواز سے جا ہے (جنت میں) داخل ہوجائے۔

مسند احمد، ابويعلي، طبراني في الكبير عن عمروبن عبسة

۱۶۲۱ .... جس کا آ کے کوئی (بچه ) نبیس وہ جنت میں داخل نہ ہوگا ، لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ! ہم میں کا تو کسی کا کوئی آ کے نبیس ، تو آپ نے فرمایا جس کا آ کے کوئی نبیس تو میں اس کا پہلے سے موجود تخص ہوں۔الدیلمی عن ابن مسعود

۱۶۲۲ .....جس مؤمن شخص کو ہمیشہ اپنی اولا داور خاص لوگوں کے بارے میں کوئی صدمہ پہنچا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جاملاتو اس پر کوئی گناہ (کا دھبہ) نہ ہوگا۔الشیر ازی فی الالقاب، بیھفی فی شعب الایمان عن ابی هویر ۃ رضی اللہ عنه

٣١٢٣ .... جس مسلمان كے تين بيچ نوت ہو گئے ہوں تواسے جہنم كى آگ صرف قتم پورا كرنے كے ليے چھوئے گی۔

ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۷۲۵ .....اے ام مبشر! جس کے تین بچے آ گے ہوں تو اے اللہ تعالی ان پراپی زائدر حمت کی وجہ ہے جنت میں داخل فرمائے گا، انہوں نے عرض کی: اگر دوہوں؟ آپ نے فرمایا: اگر چہدوہوں۔ طبو انبی فی الکبیر عن ام مبشو

۲۹۲۲. ...ا عثمان! کیاتم ال بات پرراضی نہیں کہ جنت کے آٹھ اور جہنم کے سات دروازے ہیں ہتم جنت کے جس دروازے پر بھی پہنچوتو اپنے بیٹے کو ہاں کھڑا یا کو جو تمہارے ازارے تہ ہیں پکڑے اور تمہارے بارے تمہارے دب کے ہاں سفارش کرے؟ لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ! کیا ہمارے آگے بہنچنے والے بچوں کے بارے میں ہمارے لیے بھی وہی بات ہے جوعثمان بن مظعون کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں جس نے صبر کیا اور ثواب کی امیدرکھی۔ حاکم فی تاریخہ عن انس دہ ہی اللہ عنه

٢١٢٧ ..... من ايك ناتمام بچيآ كيجيجول يه مجھے سوزره پوش سوارول سے زياده پسند ہے۔

ابوعبيده في الفريب، بيهقي في شعب الايمان عن حميد بن عبدالرحمن الحميري،مرسلاً

مطلقأاورعام مصيبتول برصبر

٣٦٢٨ ....مصيبت،مصيبت زوه تخص كے چېره كوچيكادے كى جس نے (بہت سے)چېرے سياه اور كالے ہول گے۔

طبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنه

٦٦٢٩ .... دنيا بين مصينتين، بماريال اورغم بدله بين مسعيد بن منصور ، الحلية عن مسروق، مرسلاً آنه مه كن لعن شريع من الكان من كرين الشريع

تشريح:.....يعنى ثواب بين يا گنامول كى ياداش بين ـ

۲۲۳۰ ....جس نے ونیایس کوئی برائی کی اے دنیایس ہی بدلیل جائے گا۔ حاکم عن ابی بکو

۱۶۱۳ ..... جبتم میں سے کسی کوکوئی مصیبت پنجی تو وہ انسالی فی و انسا الیدہ راجعون کجاور کہا ہے اللہ! میں آپ کے ہاں تو اب کی امید رکھتا ہوں ، تو مجھے اس کا بدلہ دے اور اسے بھلائی سے بدل دے۔ ابو داؤ د، حاکمہ عن ام سلمہ، تبر مذی، ابن ماجہ عن ابی سلمہ ۱۶۳۲ .....میری امت کوالی چیز دی گئی جوکسی امت کوئیس دی گئی وہ یہ کہ مصیبت کے وقت انا للّٰہ و انا الیہ راجعون کہیں۔

طبراني في الكبيروابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۶۳۳ سیجس مسلمان کوجومصیبت بھی ہنچے اور وہ اس کلمہ کو کیے جس کا اللہ تعلق نے تھم دیا ہے یعنی انسا لیلّہ و انا الیہ راجعون اے اللہ مجھے میری مصیبت پراجرعطافر ماء اور اس کے عوض مجھے میری مصیبت پراجرعطافر ماء اور اسے اس کے عوض بہتر بدلہ عطافر مائیں گے۔ مسند احمد ، ابن ماجہ عن ام سلمہ ، مسند احمد عن ام سلمہ

۱۹۳۳ ..... جسے کوئی مصیبت پینچی اوراسے اپنی پہلی مصیبت یادآ گئی اوراس نے دوبارہ اناللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی اجراکھیں گے جیسا اے مصیبت کے دن عطا کیا تھا ،اگر چہاس کا زمانہ کافی ہوگیا ہو۔ ابن ماجہ عن الحسن بن علی دضی اللہ عنه ۱۹۳۵ ..... جبتم میں ہے کی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اناللہ کہرلیا کرے کیونکہ رہے تھی ایک مصیبت ہے۔

إبن عدى في الكامل والبزار عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری :..... پہلے زمانے میں کھڑاویں ہوتی تھیں پاؤں کا تلوا صرف ایک لکڑی پرنگآ تھا اور اوپر سے چھڑے کے چارتھے باندھ دیئے جاتے تھے، آج کل جوتوں کی شکل بالکل مختلف ہو چکی ہے۔

۲۷۳۳ .... بتم میں سے ہرایک ہر( نقصان کی) چیز میں اٹاللہ کہدلیا کرے یہاں تک کہ جوتے کے تسمدٹوٹے کے بارے میں بھی کیونکہ رہے تھی ایک مصیبت ہے۔ابن السنی فی عمل الیوم و اللیلة عن ابی هریرة رضی الله عنه

۲۶۳۷ ..... جھے مسلمان پرتعجب ہوتا ہے جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو نواب کی امید رکھتاا درصبر کرتا ہے اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اورمسلمان کاشکر ہر چیز میں اجر کا باعث ہے تی کہ وہ لقمہ جووہ اپنے مند کی طرف اٹھا تا ہے۔

الطیالسی، بیهقی عن سعد ۱۹۳۸ .....ا جرکی بردهوتر می مصیبت کی عظمت کے وقت ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کومجوب رکھتا ہے تو انہیں آ زیا تا ہے۔ المحاملی فی امالیہ عن اہی ایو ب

## مومن کی تکلیف مصیبت ہے

۲۷۳۳ ..... ہروہ چیز جومومن کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ابن السنی فی عملی یوم ولیلۃ عن ابی ادرینس النحو لانی معرسلا ۲۲۳۳ ..... بے شک مؤمن کوراستہ بتانے اورا پٹی زبان ہے مجمی کے لیے تعبیر کرنے ، راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹانے پراجر ملتاہے جتی کہ اسے۔

اپنے کپڑے سے جوں ہٹانے پراجر ملتاہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے چھوکر گرادیتا ہے بھراس کے لیے اس کا دل دھڑ کتا ہے جنانچہ اے اس کے مقام برلوتا ویتا ہے تواس کی وجہ سے بھی اس کے لیے اجرائکھا جاتا ہے۔ طبر انی فی الاوسط عن انس رضی الله عنه تشریح:.....معمولی چیزوں بررحم بردی مخلوق بررحم کر زیکا سبب ہے بھین زہر کمی اورنقصان دہ چیزوں کا مارڈ النا شریعت کا علم ہے۔ ١٧٢٧ .... مؤمن كوجوبهى تالسند يده بات بيش آئ وهمصيبت ب-طبراني عن ابي امامه ٣٦٣٢ ... جونالپنديده چيزي تم ديکھتے ہوتوبيان ميں سے بيں جن ہے تم غمز ده ہوتے ہو،ايسےلوگوں کے ليے بھلائی مؤخر کی جاتی ہے۔ حاكم عن ابي اسماء الرحي،مرسلا

٣٢٣٣ ... مصائب، امراض اورصدقه كوچهانا نيكيول كفر النيجي المحلية عن ابن عمو

#### الأكمال

١٩٣٧..... جبتم ميں ہے كى كوكوئى مصيبت بنج تواسے جاہيے كەميرى (وفات كى )مصيبت يادكرے كيونكه بيسب سے بزكي مصيبت ہے۔ طبراني في الكبير عن سابط الجمعي، ابن سعد عن عطاء بن ابي رباح

٣٩٢٥ ... جب تجھے کوئی مصيبت مينجي تو يوں کہا کرو،اے اللہ! مجھے ميري مصيبت کا اجر عطافر مااوراس کے بدلے بھلائی ہيدافر ما۔

ابن سعد عن ام سلمه رضي الله عنها

۱۹۷۳ ۔ جس نے مصیبت کے وقت اناللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تین باتیں واجب کراچکا، ہر بات دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے ابوعبید نے فرمایا: بعنی (ترجمہ آیت) انہیں لوگوں پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور شاباشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یا فتہ ہیں۔

اخرجه عن حجاج عن ابن جريح اقال بلغنا فذكره معضلاً

تشری :.....اللّه القالی کی طرف سے بطورانعام یہ چیزی عطا ہوئیں۔

۱۹۲۷ .....جس مسلمان کو کوئی ایسی مصیبت پنجی جس ہے وہ مملین ہوجائے پھراس نے اناللّہ کبا، تو اللّه تعالی اینے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میں نے (کسی مصلحت کی بنا پر)ا پنے بندے کا دل مملین کیا (مگر پھر بھی) اس نے صبر کیا اور تو اب کی امیدر تھی اس کے بدلہ اس کا قواب جنت کردو، اور جے کوئی مصیبت یا د آئی اور اس نے اناللّہ کہا تو اللّه تعالیٰ اسے نیا تو اب عطافر مائے گا۔

دارقطني في الافراد وابن عساكر عن الزهري،مرسلاً

٣٧٣٨. ...جس بندے کوکوئی مصیبت پنجی اوروہ کہتا ہے: بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اوراس کی طرف لوٹ کر جا کیں گے،اے اللہ! میں آپ کے ہاں اپنی مصیبت پر تواب کی امید کرتا ہوں مجھے اس کے بدلہ بھلائی عطافر ماتو اللہ تعالیٰ اے وہ عطافر مادیت تیں۔

ابوداؤدطيالسي، الحلية، مسند احمد، عن ام سلمه عن ابي سلمه

تشریح:..... بیال عبدک غلط ہے عندک ہے جیسا کہ دوایت نمبر ۱۲۵۲ میں آرہا ہے۔علوی

#### مصیبت کے وقت اناللہ پڑھے

۲۷۲۹....جس بندے کوکوئی مصیبت پینجی پھروہ اس کی طرف پناہ لیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے، بے شک ہم اللہ تعالیٰ نے لیے جیں اور اس كي طرف لوث كرجانے والے ہيں،اے اللہ! مجھے ميري مصيبت پر اجرعطا فرما،اور مجھے اسكے بدلد بھلائى بخش،تو اللہ تعالیٰ اے اس كی مصيبت پراجرعطافر مائے ہیں،اوروہ اس بات کا سخق ہے کہ اللہ تعالی اس کے عوض میں اسے کوئی بھلائی عطافر یا تیں۔ابن سعد عن ام سلمه
۱۹۵۰ ۔۔۔۔۔ جس نے مصیبت کے وقت اٹاللہ کہا تو اللہ تعالی اس کی مصیبت (سے ہونے والے نقصان) کو پورا کرویے ہیں اس کی آخرت بہتر
بنادیے اور اسے ایساعوض اور بدلہ عطافر ماتے ہیں جے وہ پسند کرے گا۔ ایو المشیخ عن ابن عباس
۱۹۵۹ ۔۔۔۔ جے کوئی مصیبت پنجی تو جب اسے وہ مصیبت یادآئی تو اس نے کہا: بے شک ہم اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اس کی طرف اوٹ کرجا کیں
ایس اللہ تعالی اے اس طرح کا نیا اجرع طافر ماتے ہیں جسیا اسے مصیبت تو نینے کے دن عطاکیا تھا۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن فاطمة بنت الحسين عن ابيها

۱۱۵۲ ..... جے کوئی مصیبت پنچ تو وہ یوں کے بے شک ہم اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اس کی طرف کوٹ کر جائیں گے اے اللہ میں آپ کے ہاں اپنی مصیبت کے تو ام سلمه ہاں اپنی مصیبت کے تو اب کی امیدر کھتا ہوں ، مجھے اس کا جراور اس کے عوض بدلہ عطافر ما۔ ابن حیان حاکم عن ام سلمه

٣١٦٥ ..... جے کوئی مصیبت پنچ تو وہ ميري وفات کی جومصيبت اے پنجی اے يا دکرے اس واسطے کہ بيرس سے بردي مصيبت ہے۔

ابن السنى في عمل اليوم والليله عن عطا بن ابي رباح

۱۷۵۳ ..... جے کوئی مصیبت پنجی کھرال نے اپنی مصیبت یاد کی تو اسے چاہیے کہ میری مصیبت جوائے پنجی اسے یاد کرے، اس واسطے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت بوائی مصیبت بازی مصیبت بازی مصیبت بازی مصیبت بازی مصیبت بازی مصیبت بازی مصیبت کوئی مصیبت کی تا بازی مصیبت کوئی در سے۔ ابن السنی فی عمل البوم و البله و ابو نعیم عن بریدة ۱۲۵۵ ..... اے لوگواتم میں سے جے میرے بعد کوئی مصیبت بینچ تو دہ میری (وفات کی) مصیبت جواسے بنچ گی اسے یادکر کے اپن سلی کرے، اس واسطے کہ میرے بعد میری امت کوال مصیبت جی مصیبت برائی مصیبت برائی ہیں ہے جے میرے بعد کوئی مصیبت برائی مصیبت برائی ہیں کہ علیہ کے سلی کرے بین سلی کرے بین کال مصیبت برائی مصیبت برائی ہیں ہے گی۔ طہوانی فی الاوسط عن عائشة

تشری :.....واقعی! کتنابردای کوئی عم کیول نه ہو، نبی کریم کی وفات کی یادسب کوایک عم بنادیتی ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے عم سے

اک تیرا ہے غم اک طرف ہیں غم نے (علوی)

۲۲۵۷ .....ا ایوبکر! دنیاش مصیبت (اعمال کا) بدله ہے۔ هناد وابن جریر عن مسلم موسلاً مدمون میں ایک احمد میں دور کی اور کی ایس باطریاں میں کی سرکر کرانی ال سیاس کی میں تاہم ا

۱۲۵۸ سسا ہے ابو بکر اہمہیں اور مومنوں کواس کا بدلہ دنیا بیس ال جائے گا یہاں تک کہتم اللہ تعالی سے ملاقات کرواور تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، رہے دوس ہے لوگ توان کے لیے بیسب کھے جمع کرلیا جائے گا اور قیامت کے دوڑاس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تسو مسلمی و ضبعف عن ابسی بسکس آپ نے نبی بھی سے اللہ تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا جوکوئی برائی کرے گا اسے اسکا بدلہ دیا جائے گا، داوی کا بیان ہے آپ نے بیڈر مایا۔

٢٦٥٩ ..... مصيبتول كرباتي ما تده حصول كويكرو - ابن صصوى في اماليه عن موسى بن جعفر معرسالاً

## عام باربول برصبركرنے كى فضيلت

۱۲۲۰ ۔۔۔۔۔عافیت والے (جب)مصیبت زوہ لوگوں کا تو اب دیکھیں گے تو قیامت کے روزیہ چاہیں گئے کہ کاش ان کی کھالیں تینچیوں ہے کاٹی جاتیں۔ترمذی والصیاء عن جاہر

۱۲۲۷ .....قیامت کروز عافیت والے (جب)معیبت زوه لوگول کوتواب ملتاد کھر کرچاہیں کے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کافی جا تیں۔ مومذی عن جاہو

۲۲۲۲ .....مؤمن کوجب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اسے گنا ہوں سے ایسے صاف کردیتی ہے جیسے بھٹی تا کارہ لوہ ہے کوصاف کردیتی ہے۔

بخاري في الادب، طِبراني في الاوسط عن عانشه رضي الله عنها

٣٧٢٣..... بنده جب بيار برر جائے ياسفركرے توالتد تعالى اس كے ليے ايسا بى اجر لكھتے ہيں جيسائمل و وصحت وا قامت كى حالت ميں كرتا تھا۔

مسند احمد بخاري عن ابي موسي

تشریخ:.... اس لیے جولوگ صاحب فراش ہو گئے انہیں پچھ چینا نہ کرنی جاہیے وہ جیسے نیک کام صحت کی حالت میں کیا کرتے تھا بہمی ان کا اکا وَنٹ کھلا ہے۔

۱۹۶۴ .....اللّذنعالی مریض کواس ممل ہے افضل ثو اب عطا کرتے ہیں جووہ صحت کی حالت میں کرتا تھا جب تک (وہ بیاری کی )رسیوں میں جکڑا رہےاورمسافرکواس ہے افضل جوو وا قامت کی حالت میں کرتا تھا۔طبر انبی فی الکبیر عن اہی موسنی

۱۹۷۵ ..... مجھے ان دوفرشتوں پر تعجب ہوا جو آسان ہے ایک بندے کی تلاش میں اُترے اور اسے آپی نماز گاہ پرنہیں پایا، پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس چلے گئے ،اور عرض کرنے گئے :اے ہمارے رب! ہم آپ کے فلال مؤمن بندے کارات دن کا اتنا اتنا ثواب لکھا کرتے تھے، جبکہ اسے آپ نے جال میں بند کر رکھا ہے تو ہم نے اس کے لیے بچھ نیس لکھا، تو القد تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے کارات دن کا عمل لکھوا در اسے آپ نے جھم نہ کرو، میں نے اسے جوروکا ہے اس کا اجرمیرے ذمہ ہے اور اسے وہی اجر ملے گاوہ عمل کرتا تھا۔

الطيالسي، طبراني في الاوسط عن ابن مسعود

تشریخ:....اللهٔ تعالیٰ کی شان کریمی پرقربان جائیں کیے کیے اپنے بندوں کونوازتے ہیں۔ ہم تو مائل بحرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں (اقبال مرحوم)

۱۹۷۷ .....دن کا جومل بھی ہواس پرمبرلگ جاتی ہے، بندہ جب بیار ہوجا تا ہے تو فرشنے کہتے ہیں: ہمارے رب! آپ نے اپنے قلال بندے کو ممل کرنے ہے)روک رکھا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس کے لیے اس کے مل کی طرح مبرلگاؤ، یہاں تک کہ وہ تندرست ہوجائے یامرجائے۔ ممل کرنے ہے)روک رکھا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس کے لیے اس کے مل کی طرح مبرلگاؤ، یہاں تک کہ وہ تندرست ہوجائے یامرجائے و معام مامود مامود مامود اللہ بندہ احمد، طبرانی فی الکبیر، حاکم عن عقبہ بن عامو

# بیاری گنا ہوں کومٹادیتی ہے

۱۷۷۷ .... جب کوئی بندہ بیار پڑجاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کی طرف وقی بھیجتے ہیں: میں نے اپنے بندے کوائی بیڑیوں میں سے ایک بیڑی پہڑا ہوں میں سے ایک بیڑی پہڑا دی ہے بندے کو اپنی بیڑیوں میں سے ایک بیڑی پہڑا دی ہے بیٹے گا کہ اس کے ذمه کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حاکم عن اہی امامه

۱۹۷۸ ....جس مسلمان بندے کے جسم میں کوئی تکلیف اور مصیبت کینچی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتوں کو تکم دیتے ہیں: میرے بندے کے لیے ہرروز اتنی بھلائی تکھوجتنی وہ کرتا تھا، جب تک وہ میری رسیوں میں گرفتار ہے۔ حاکم عن ابن عمر و میں میں سات النفر میں میں میں میں میں میں میں کونی اجتماعی کی تاریخ کا میں کے میں تاریخ کے میں جس میں ان کے می

۲۷۲۹ .....الله تعالی فرماتے ہیں: میں جب اپنے کسی مؤمن بندے کوآ زما تاہوں پھروہ میری تعریف کرے، جس آ زمائش میں میں نے اسے بتلا کیا اس پرصبرے کام لے، تو وہ اپنے بستر ہے ایسے پاک صاف الشھے گا جیسا کہ آج ہی اس کی مال نے اسے جنم دیا ہے اور الله تعالی حفاظت کے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میں نے ہی اپنے اس بندے کو بیڑی میں گرفتار کیا اور اسے آ زمایا، تو اب بھی تم اس کے لیے وہ اجر تکھوجواس کی صحت کی حالت میں تم کھتے تھے۔ مسند احمد، ابو یعلی، طہرانی فی الکیو، المحلیة عن شداد بن اوس

م ١٩١٧ .... جب مسلمان بندے کو کئی تکلیف میں ایک الدنتالی کی العبیر ، العب طن المان بن اس کے لیے اسے افضل اجر کھوجیں او و ١٩١٧ .... جب مسلمان بندے کو کئی تکلیف میں بنجتی ہے تو اللہ تعالی لکھنے والے فرشتوں ہے کہتے ہیں: اس کے لیے اسے افضل اجر کھوجیں او و آزادی کی حالت میں عمل کرتا تھا یہاں تک کہ میں اسے آزاد کردوں ۔العلیہ عن ابن عمر و

ا ٢٦٧..... جب بنده يهار موجا تا بين والله تعالى كراماً كاتبين بي فرمات مير بندي كياس جيما كم الكهوجيها وه كرتا تفايها ل تك

کے میں اسے عافیت دے دوں یااس کی روح فیض کرلوں۔ابن اببی شیبہ عن عطاء

٢١٢٢....مصيبت وتكليف كي كهريال برائزول كوتم كرديتي بين ابن ابي الدنيا في الفوح عن المحسن موسلاً

٣١٢ --- ونيامين مصيبت كي گھڙياں ،آخرت مين مصيبت كي گھڙيوں کوحتم كرديں گي۔

بيهقى في شعب الايمان عن الحسن،مرسلاً. فردوس عن انس رضي الله عنه

۲۷۷۳ .... بیماری کی گھڑیاں، گناہوں کی گھڑیوں کوختم کردیتی ہیں۔بیہ بھی فعی شعب الایعان عن ابی ایوب ۲۷۷۵ .....مؤمن کی جس رگ کوبھی مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اس ہے ایک گناہ کم کردیں گے اس کے فض ایک نیکی تکھیں گے،اوراس کی وجہ ہے ایک

ورجه بلتدكري رحاكم عن عائشه رضى الله عنها

۲۷۷۷....اےام العلاء تهہیں خوشخبری ہواس واسطے کہ مرض الموت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں ایسے ختم کردیتے ہیں جیسے آگ خراب لو ہے کوئتم کرویتی ہے۔ طبر انبی عن ام العلاء

۲۷۷۸ .....جومؤمن مرداورعورت بیمار ہوتے ہیں تواللہ تعالیٰ اس بیماری کوان کے گزرے ہوئے گنا ہوں کے لیے کفارہ بنادیتے ہیں۔

البزار عن ابن عمرو

9 - ٧٦ .....جو تحض ایک رات بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ ہے راضی رہا تو وہ اپنے گنا ہوں ہے ایسے یاک ہو کرنکلے گا گویا کہ اس کی مال نے است آج بي جنم و بإرالح كيم عن ابي هويرة رضى الله عنه

٣٧٨٠ .... يهارد نيايس الله تعالى كاكورُ اسب حس ك زرايداي بندول كواوب محصات ميس المحليلي في جزء عن حديثه عن جرير

١٨٢٨ .....مريض كے گناها يسے جھڑتے ہيں جيسے درخت سے (موسم خزال) ميں ہے جھڑتے ہيں۔ طبواني في المكبير عن اسد بن كوز

٢٧٨٢ ....اس مال مين كونى بهلاني بيس جيم صعيب بيني بيجي اورشاس جسم مين جسيكوني تكليف بيس بيجي - ابن سعد عن عبد الله مين عبيد بن عمير معرسلا

تشریح:....بعض دفعہ و واللہ تعالی کی طرف ہے ڈھیل ہوتی ہے جس کا نتیجہ انتہائی برانکاتا ہے اس واسطے عافیت کی دعا مانکی جا ہے۔ ٣٧٨٣..... جب الله تعالیٰ کی طرف ہے کسی بندے کے لیے کوئی مقام آ گےنگل جاتا ہے (جسے میمل کے ذریعی بہتی یا تا) تواللہ تعالیٰ اسے اہل

ومال کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، پھراہے ای حالت پر ثابت قدم رکھتے ہیں یہاں تک کہوہ اس مقام کو پالیتا ہے جواللہ تعالیٰ کی

طرف الست آكُنكل چكاتها\_بخاري في التاريخ ابو داؤ دفي رواية ابن داسه و ابن سعد، ابويعلي عن محمد بن خالد السلمي عن ابيه عن جده تشریح:..... یول بھی نواز دیتے ہیں اس بندہ عاجز کو،بس ان کی نظر عنایت جا ہے۔

٣١٨٨ ..... بنده جب تين دن بيارر ٻيتووه ايخ گنامول سے ايسے (ياک ہوكر) نكلتا ہے جيسے آج ہى اس كى مال نے اسے جنم ديا ہے۔

طبراني في الاوسط وعن ابوالشيخ عن انس

٣٧٨٥ ..... جب بنده بهار پڑجا تا ہے تو بائيں جانب والے فرشتے كوكہا جا تا ہے جلم اٹھا لے (لینی کیکن لکھنا موقوف كروے) اور دائيں جانب والے ہے کہا جاتا ہے جو وہ مل کرتا تھا اس سے بہتر اس کے لیے لکھو،اس واسطے کہ مجھے اس کاعلم ہےاور میں نے ہی اسے (اس بیاری کی رس مِس) كُرِفْمَاركيا بِهِــابن عساكر عن مكحول موسلاً

تشریخ:....اس کیے صحت مندی میں جتنے بھلانی کے کام ہو سکتے ہوں ان کے کرنے میں ہرگز درینج اور پس و پیش نہ کریں۔

۲۹۸۲ ..... بندهٔ مؤمن ( کو جب بخار ہوتا ہےاور ) وہ بیار ہوتا ہےاور پھراللّٰد تعالیٰ اےاس بیاری سے عافیت بخشنے ہیں توبیہ بیاراس کے پہلے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے،اور سنتقبل کے لیے تھیجت ہوجاتی ہےاورمنافق جب بیار پڑتا ہےاور پھراسے عافیت مل جانی ہے تو و واس اونٹ کی طرح ہے جے اس کے گھر والوں نے با تدھااور پھر کھول دیا اسے بیچھی پیٹنہیں کہ کیوں با ندھااور نداس بات کاعلم ہے

كدكيول كجولا \_ابو داؤ دعن اهرالرام تشريخ: .....مؤمن كاعندالله بردار تنديه كاش مؤمن الى قدرجا متاتواس طرح واويلانه كرتاب

# بیاری میں جزع وفرع کی ممانعت

۲۲۸۷ ..... مجھے مؤمن پراوراس کے جزع فزع اورواو بلا کرنے پر تعجب ہے،اگراہے پید چل جائے کہ اس کے لیے بیاری میں ( کتنااجر ہے ) تووه حاب گا كدالله تعالى ئے ملئے تك يماري رہتا۔الطياليسي، طبراني في الاوسط عن ابن مسعود ٧٧٨٨ .....الله تعالي بندول كي ايوسي اورغير (الله) كوفريب مجھنے كي وجه تعب كرتے اور منتے ہيں۔ مسند احمد، ابن ماجه عن ابن درين ٧٧٨٩ .....مسافر مخص جب بيار ہوتا ہے اور اپنے وائيں بائيں آگے چھے ديھاہے تو اپنے کسي بہچانے والے کوئبيس يا تا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادية بين ال كنابول عي جو بهلي بوكر رب ابن النجار عن ابن عباس ٣٢٩٠....الله تعالى نے فرمایا: مؤمن جب ہر بھلائی پالیتا ہے، تو میں اس کے دونوں پہلوؤں ہے اس کی جان تھینج لیتا ہوں، اور وہ میری تعریف كررباج وتاب الحكيم عن ابن عباس وعن ابي هريرة رضي الله عنه ٦٦٩١ .....الند تعالی نے قرمایا: كەمىن جب اپنے مؤمن بندے كو (بيارى ميں ) مبتلا كرتا ہوں اور وہ عيادت كرنے والوں ہے ميرى شكايت نه کرے،تو میںاہےا پی قیدے آزاد کردیتا ہوں، پھراسکے گوشت کے بدلہ میں اچھا گوشت اورخون کے بدلہ اچھا خون لگا دیتا ہوں، پھروہ ازسرنو ١٢٩٢ ..... سلامتی کے لیے بیاری کافی ہے۔فردوس عن ابن عباس تشریح: ..... کیونکہ ہماری یارفع درجات کاسبب ہوتی ہے یا گنا ہوں کا کفارہ۔ ٣٢٩٣ ..... مؤمن كوجهم مين جوجهي تكليف ده چيز پينيج توالله تعالي اس كي فرايداس كي گنامون كا كفاره كرديية بين مسند احمد، حاكم عن معاوية ٣٢٩٣.....جس بندے كو يمارى كى وجدسے مركى يرقى موتواللہ تعالى بمارى كے بعداسے پاك اٹھا ليتے ہيں۔ طبر انبي عن اببي امامة ١٦٩٥ .....الله تعالى جب مسلمان بندے كوجسم كى تسى تكليف ميں مبتلاكرتے ہيں تو الله تعالى فرشته سے فرماتے ہيں:اس كے ليےاس كے مل میں سے نیک عمل کا ثواب تھووا گراہے شفادے دی تواہے (جمناجوں سے) دھوکریا کرکردیں گے اورا گراسکی روح قبض کرلی تواہے بخش دیں كے اوراس يردحم قرما تي محدمسند احمد عن انس ۲۲۹۲ ..... جسے اپنے مال بابدن میں کوئی مصیبت پنجی اور اسے پوشیدہ رکھالوگوں سے شکایت کا اظہار نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ (کے فضل کی وجہ ہے) حق ہے کہ وہ است بحش دیں۔طبوانی عن ابن عباس ٢١٩٤ ..... جے بدن میں کوئی تکلیف پینجی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسے چھوڑ دیا (اس کی پروائیس کی ) تو ہداس کے (گناہوں ك ) كي كفارو ب مسند احمد عن رجل ١٦٩٨ ..... بشك الندتعال المية مؤمن بندر كي الى عن حفاظت فرمات بين جيسے مهريان چروا باا بني بكر يوں كو بلاكت كى چرا گا بول سے محفوظ ركفتا ب-بيهقي عن حذيفة ۲۲۹۹ ..... برلغزش میاکسی رگ کا چر کتاه یاکسی ککڑی کی خراش تبهار سان اعمال کا متیجه بین جوتم نے آ کے جیمیج ،اوراللہ جو چیز بخشا ہے وزیادہ ہیں۔ ابن عساكر عن البراء رضي الله عنه

#### الاكمال

۱۰-۱۷-۱۳ جب مؤمن بندہ بیار ہوتا ہے تو القد تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے کے لیے اس جیسا نواب کھوجیسا، واپنی صحت میں عمل کرتا تھا جب تک دومیری (طرف سے ) قید (مرض) میں ہے، پس اگر میں نے اس کی موح قبض کرلی تو بھلائی کی طرف اورا گراسے عافیت دی تو میں اس کے لیے اس کے گوشت سے بہتر گوشت اور اس کے خون سے بہتر خون بیدا کر دوں گا۔

هنادعن عطاء،موسلاً

تشری جینی میں میں میں میں ہے کہ کہ اسے عافیت دینی ہے اور کب تک مرض میں بنتلار کھنا ہے اس واسطے لفظ شرط (ان)لائے۔ ۱۷۰۳ - ۱۷۰ سان ان بعض دفعہ نیک عمل کررہا ہوتا ہے تو کوئی بیاری یا سفرا سے اس عمل سے عافل کردیتا ہے تو اس کے لیے نیک عمل کا تو اب لکھ دیا جا وہ تا ہے جودہ کرتا تھا جبکہ وہ تندرست اورا بی حجکہ پر تھم را ہوا ہو۔ ابو داؤ د، حاکم عن ابی موسلی

۲۰۰۷ سسبندہ جب بیار ہوجاتا ہے تو القد تعالیٰ اس کی طرف دوفر شتے ہیں ہاور فرماتے ہیں: دیکھووہ اپنے بیار پرسوں سے کیا کہتا ہے، تو جب وہ فرشتے اس کے پاس جا نمیں اوروہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کررہا ہوتو بھی بات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہے تلم بوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے کے لیے بیانعام ہے کہ اگر میں نے اسے موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا ، اور اگر اسے شفادی تو اس کے جدلہ اس میں اور اس کے گوشت کے بدلہ اسچھالگا دول گا ، اور اس سے اس کی برائیاں دور کردول گا۔ اسے شفادی تو اس کے جدلہ اس کے اس کی برائیاں دور کردول گا۔

دار قطنی فی الغوائب و ابن صغر فی عوالی مالک عن ابی هریوة رضی الله عنه عنه کار سند منحر فی عوالی مالک عن ابی هریوة رضی الله عنه عنه ۱۷۰۵ میر ایش کی آه دیکار بینی آه دیکار بینی کی برابر) ہوتی ہے ،اوراس کا جینالا الله الاالله ( کہنے کے برابر) ہواس کا سائس لیما بحد قد الله تعالیٰ کے متر ادف ) ہے اور بستر پراس کا سونا عبادت (شار ہوتا) ہے۔اوراس کا آیک پہلو ہے دوسر ہے پہلو پر کروٹ لیمنا ایسا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں ایسا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ میں میں کرتا تھا جب وہ انحصر میں دھنے میں کرتا تھا جب وہ انحصر کی گناہ تھا تی ہوئے گئا ہے تو ایسے میں کرتا تھا جب وہ انحصر کر چلنے لگتا ہے تو ایسے ( پاک صاف ) ہوجا تا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ تھا بی نہیں۔

خطیب و الدیلمی عن ابی هویو قرضی الله عنه ،قال و جاله معروفون بالثقة الا حسین بن احمد البلخی فانه مجهول ۲۰۷۰ سر پیض کی آه و پیکار سی با آر وه صبر کرنے والا ہوتو اس کی آه تیکییاں (بن جاتی ) بیں اور اگر اس کی آه جزع فرع ہواوروه برا سے مرکز کے فرع ہواوروه برائی کرنے دالا ہوتو اس کی آه تیکییاں (بن جاتی ) بیں اور اگر اس کی آه جزئیں سابونعیم عن علی

ے ۷۵-۱۳ ... اے تمیراکیا تخیے معلوم بیں کے آئیں اللہ تعالیٰ کے نامول میں ہے ایک نام ہے ،جس کی وجہ سے مریض راحت حاصل کرتا ہے۔ الدیلیمی عن عانشہ رضی اللہ عنها

تشری : .....جمیراحضرت عائشہ صنی اللہ عنبها کولا ڈے نے نبی کریم ﷺ کہا کرتے تھے بھی عائش بھی فرماتے ،ام المؤمنین کا چہرہ انتہا کی سرخ تھا۔
۱۵۰۸ ۔۔۔۔۔ جب بندے کوکوئی تکلیف بنچی ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں ہے فرماتے ہیں: میرے بندے کے لیے وہ مل ککھوجو وہ آزادی ہے کرتا تھا، یہاں تک کرم ہے کا آزاد کرتا ہے۔ طبو انبی عن ابن عمو اللہ تعالی کا تلم فضل کے مطابق یہ باللہ تعالی کے علم میں ہے کہ قلال شخص کر کرم ہے گا، مگر اس کے اسباب اللہ تعالی نے بعد میں ظاہر فل سے تقدم ہے ، اللہ تعالی نے بعد میں ظاہر فل سے تقدم ہے ، اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ قلال شخص کر کرم ہے گا، مگر اس کے اسباب اللہ تعالی نے بعد میں ظاہر فل سے تقدم ہے ، اللہ تعالی ہے تھا میں ہے کہ قلال شخص کر کرم ہے گا، مگر اس کے اسباب اللہ تعالی نے بعد میں ظاہر فل سے تقدم ہے ، اللہ تعالی ہے تعدمی فلا ہم

# بہاری کی وجہ سے جو مل حجھوٹ جائے اس پر اجر ملتار ہتا ہے

١٤٠٩ ... انسان جب الجھے طریقے ہے عبادت کرے ،اور پھر بھار پڑجائے توجوفرشتداس پرمقرر ہوتا ہے اسے کہاجا تاہے:اس کے لیےاسانی

عمل نکھوجیںاوہ صحت کی حالت میں کرتاتھا، یہاں تک کہ میں اسے عافیت بخشوں یا اپنی طرف سمیٹ لوں۔ بخادی مسلم عن ابن عمو ۱۷۱۰ ۔۔۔ بندہ جب بیار ہوتا ہے تو اس کا دل نرم پڑجاتا ہے، تو وہ اپنے گنا ہوں کو یا دکرتا ہے، یوں اس کی آنکھوں سے کھی برابرآنسو کے قطرے گرتے ہیں تو اللہ تعالی اسے گنا ہوں تو یا کہ اٹھا کیں گے،اورا گراس کی حستیاب کر کے اٹھا نا ہواتو یا ک اٹھا کیں گے،اورا گراس کی روح قبض کرنی ہوئی تو یا ک۔ صاف حالت میں قبض کریں گے۔ حاکم فی تاریخہ واللہ بلمی عن انس کی روح قبض کرنی ہوئی تو یا ک۔ صاف حالت میں قبض کریں گے۔ حاکم فی تاریخہ واللہ بلمی عن انس

طبراني عن ابي الدوداء رضي الله عنه

۱۷۱۲۔۔۔۔ جب مسلمان بیار ہوتا ہے تو القد تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف پیام بھیجتے ہیں ،اور فرماتے ہیں:اے میرے فرشتو! میں نے ،ی اپنے بندے کواپنی بیڑیوں میں سے ایک بیڑی میں جکڑا ہے ،تو اگر میں نے اس کی روح فبض کرلی تو میں اس کی بخشش کر دوں گااوراگراسے عافیت دی تو اس وقت بھی پر بخشا ہوا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ طبر انہ عن ابنی امامہ

۱۷۱۳ ....اے باہر نکال دو، جوکسی جہنم والے کو دیکھنا جاہے وہ اس شخص کو دیکھے لے (سمویٹن انس) کہ ایک اعرابی آکر کہنے لگا، یا رسول اللہ! مجھے ندسر میں دروہ وااور نہ بھی کوئی اور تکلیف بہنجی تو آپ علیہ السلام نے بیار شادفر مایا۔اس طرح کے نا دروا قعات ہوئے۔

١٤١٣ ..... جوكسى دوزخى كود يكهنا جا بوه الشخص كود مكيه لي حياكم عن ابي هويرة رضى الله عنه

تشری :..... آپ ملیدالسلام نے ایک اعرابی سے فر مایا: کیا تھے بھی بخار : وائے وہ کہنے لگا بخار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ گرمی جو گوشت اور کھال کے ماجین ہوئی ہے اس نے کہا: میں نے توالی کیفیت نہ بھی پائی اور نہ مجھے بھی کوئی بیاری گئی ، آپ نے فر مایا: بھی سر در دہوا؟ اس نے کہا مر در دکیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: ایک رگ ہے جوانسان کے سر میں اس پر ماری جاتی ہے ، اس نے کہا: میں نے بھی ریے فیست بھی نہیں پائی ، راوی کا بیان ہے بھر آپ نے نے یہ بات ذکر کی۔

۱۵۱۸ .....کیاتمہیں معلوم ہے کہ مؤمن پر بیاری میں جوخی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے اس کی برائیاں جھڑ جاتی ہیں۔ ھناد عن بعض امھات المؤمنین ۱۵۱۹ .....کیاتمہیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہم صحتندر ہواور بیار نہ پڑو؟ کیاتم یہ پسند کرتے ہو کہ جملہ آورگدھوں جیسے ہوجا ؤاور یہ پسندئیں کرتے کہ مصیبت والے لوگ اور کفارے والے بنو؟ بے شک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بال ایک مقام ہوتا ہے، جسے وہ عمل کے ذریعہ حاصل نہیں کرسکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اے آز مائش میں مبتلا کردیتا ہے یوں وہ اس منزل اور مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔

روياني وابن منده ابونعيم عن عبدالله بن اياس بن ابي فاطمة عن ابيه عن جده

۱۷۲۰ تم میں ہے کون یہ جا ہتا ہے کہ وہ صحتندرہے اور بیار نہ پڑے؟ لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ اہم سب یہ جا ہتے ہیں ، آپ نے فر مایا: کیاتم یہ جا ہتے ہوں جاؤ؟ کیاتم مصیبت آز مائش اور کفارات والے لوگ نبیس بنتا جا ہتے؟ اس ذات کی تنم اجس

کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک اللہ تعالیٰ مؤمن کوآ زمائش میں مبتلا کرتا ہے اور مبتلا بھی اس کی اپنے ہاں عزت وکرامت کی وجہ سے کرتا ہے۔اورا کیک روایت میں ہے(مؤمن ) بندے کا جنت میں ایک درجہ ہوتا ہے جسے وہ اعمال کے ذریعہ حاصل نہیں کرسکتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے یوں وہ اس ورجہ تک پہنچ جاتا ہے جسے وہ مل کے ذریعہ حاصل نہ کرسک رہاتھا۔

طبراني في الكبير والبغوي وابونعيم بيهقي في شعب الايمان عن ابي فاطمة الضمري

۱۷۵۲ .....کون صحتندر ہناجا ہتا ہے کہ بیار ندہو؟ لوگوں نے عرض کی :ہم (سب جا ہتے ہیں) آپ نے فرمایا: کیاتم لوگ اچھنے والے گدھوں جیسا ہونا چاہتے ہو؟ کیاتم مصیبت میں مبتلا کرویتا ہے کیونکہ مؤمن ہونا چاہتے ہو؟ کیاتم مصیبت میں مبتلا کرویتا ہے کیونکہ مؤمن کی اللہ تعالی سے ہونا چاہتے ہوں گیا تہ تھی کے ہاں قدرومنزنت ہے مؤمن کا اللہ تعالی کے ہاں ایک ورجہ ہوتا ہے جسے وہ کمل کے ذریعہ حاصل نہیں کرسکتا چنا نچے مصیبت میں جتال ہوئے بغیروہ اس ورجہ میں نہیں گینئی سکتا۔ ابن سعد عن عبد الله بن ایاس بن ابی فاطعة عن ابیه عن جدہ

۲۷۲۲ .....اگرانسان کے لیےصرف صحت اور ساامتی ہوتی تو ہلاک کرنے والی بیماری کےطور پر کافی ہوتیں۔ابن عساکو ، ابن ماجه عن ابن عباس ۲۷۲۳ .....الله تعالیٰ جس مسلمان کوجسم کی کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو حفاظت (اعمال) کے ان فرشنوں سے فرماتے ہیں جو ککھتے ہیں : میں :میر سے بندے کے ہردات دن میں بھلائی کے وہ کا ملکھوجو وہ صحت اور سلامتی کی حالت میں کیا کرتا تھا، جب تک وہ میری (طرف سے

ياريكي )رسيول بس كرفر رسيد مسند احمد، دارقطني في الافراد، طبراني، الحلية عن ابن عمرو

۱۷۲۲ .....جس مسلمان کوجسم میں کوئی تکلیف بہنچے، تو اللہ تعالی ان فرشتوں کوفر ماتے ہیں جواس بیاری میں اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں: میرے بندے کے لیے ہررات دن میں بھلائی کا وہ کا ملکھوجو وہ کرتا تھا جب تک وہ میری رسیوں میں گرفتار ہے۔ ھناد عن ابن عمو و بین: میرے بندے کے لیے ہررات دن میں بھلائی کا وہ کا ملکھوجو وہ کرتا تھا جب تک وہ میری رسیوں میں گرفتار ہے۔ ھناد عن ابن عمو و ۱۷۲۵ ..... جوسلمان کافی عرصہ کس ایس بیتاری میں مبتلار ہے جوا ہے ایسے (نیکی کے ) کاموں سے روک دے جن تک صحت مندول کی رسائی ہے، بیار ہوئے کے بعد تو وہ بیاری اس کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا کمل زائد ہوتا ہے۔ المحسن بن سفیان عن عبد اللہ بن سبر قدم سے کی سات میں میں گئی ہوئی ہے۔ المحسن بن سفیان عن عبد الله بن سبر قدم سے کی سات میں کہ سات ہوئی ہے۔ المحسن بن سفیان عن عبد الله بن سبر قدم سے کی سات میں کہ سات میں کہ سات میں کہ سات میں کہ سات کی سات میں کہ سات میں کہ سات میں کہ سات میں کہ سات کی سات میں کہ سات کی سات میں کہ سات کی سات کے سات میں کو سات کا میں کو سات کی سات کا میں کہ سات کی سات کی سات کی سات کو سات کیں کو سات کی سات کی سات کا میں کہ سات کی سات کو سات کے بین ہو کر سات کی سات کی سات کو سات کر سات کی سات کی سات کے سات کی سات کی سات کی سات کا میں کو سات کی سات کو سات کی سات کا کو سات کی سات کی

تشریح: ..... بعنی الله تعالی کی طرف ہے اے زائد تواب ملتار ہتا ہے اگر چہوہ مل نہیں کرسکتا۔

۱۷۲۷ ہر روز کے کمل پرمبرلگ جاتی ہے جب بندےاور کمل کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو حفاظت (اعمال) کے فریختے عرض کرتے ہیں:اے ہمارے رب! آپ کے بندے نے کمل کیا:اس سے پہلے کے اس کے درمیان اور اس کے کمل کے مابین رکاوٹ پیدا ہواور آپ کو بخو فی تلم ہے۔ حاکم عن عقبہ بن عامو

تشریح: ..... کبیره گناه صرف تجی توبے بی معاف بوتے بیں۔

۲۷۲۸ ... جومؤمن مرداورعورت اورمسلمان مرداورعورت کسی بیماری میں جتلا موتو القد تعالی اس بیماری کی وجہ سے اس کی برائیوں کو کم کردیتے ہیں۔

ابو داؤ د طیالسی مسند احمد، بخاری فی الادب، ابن حبان، سعید بن منصور عن جابر ۲۷۲ .... جومسلمان کسی بیاری میل میتلا : و تا ہے تو القد تعالی اس کے سابقہ ( صغیر ہ ) گنا دمعاف کرد ہے تی بیں اور صحت کی حالت میں جووہ مما کرتا تھااس کا تو اب لکھ دیتے ہیں۔ ابن النجاد عن ابی سعید

۱۷۷۳۰ جومسلمان مرداورغورت کسی بیماری میں مبتلا ہوتو و و بیاری اس کے (صفیر و) گناہوں کے لیے کفار وہن حاتی ہے۔

الشيرازي في الالقاب عن جابو رصى الله عنه

۱۳۷۲ .... جومسلمان مرداورغورت اسی طرح جومؤمن مرداورغورت کسی بیماری میں مبتلا جوتو اللہ تعالی کی اور بیت اس کی برائیاں ایسے م کردیتے میں جیسے درخت سے بینے جیئر تے میں ماہن حیان علی جاہو ۲۷۳ ۔۔۔۔۔اس مریض کی مثال جوابی بیاری سے شفایاب اور صحت مند ہوجائے اس او لےجیسی ہے جوآ سان سے صاف ستھرااورا بی رنگت

الراتا إراك عن انس

۱۷۳۳ ..... جس شخص کا کوئی ایسانمل ہوجوکرتا تھا پھر بیاری یاسفرنے اسے اس مل سے بازرکھا تواس کے لیے حالت صحت اور قیام کا نیک ممل

لكحاج تاب\_طبراني عن ابي موسى

مسند احمد، ابن حيان عن ابن مسعود

٧٤٣٧ ..... امسليم إكياتم آگ، او با اور او ب كاميل په چانتی مو؟ اتو تهمين خوشجری مو، امسلم تم ابنی اس يماری سے اگر شفاياب موگئ تو گنامول سے اليے بى نظو گی جيلو بال يحميل سے صاف موكر لكاتا ہے۔ الخطيب عن ام سيلم الانصادية

٢٢٥٠٠٠ جومومن مرداورعورت بيارجوتوالتدتعالي ال كے كناه كم كرديتے بين المعطيب عن جابو

۲۷۳۸ .....الله تعالی نے فرمایا: جب میرابندہ شکایت کرے اور تین راتوں ہے پہلے بیاری کا اظہار کرے تو کو یا اس نے مجھے ہے شکوہ کیا۔ طبر انبی فی الاوسط عن اببی هريرة رضي الله عنه

## بخار کی مصیبت برصبر کرنے کی فضیلت

١٥٣٧ .... بخارجهم كى بعثى سے آیا ہے تو جوسى مسلمان كوجتنا حصد بخار بودهاس كا آگ كا حصد بحد سند احمد عن ابى امامة

١٤٣٠ ..... بخارجبتم كي بحثى باوروه جبتم من مؤمن كاحصدب-طبراني عن ابي ريحانه

اله ٢٤ ..... بخارم يرى امت كے ليے جہتم كاحصہ بـ طبر انى في الاوسط عن انس

٣٢٠ ..... بخارخطا وَل كوايس كراتا ب جيس ورخت: يخ يخ كراتا ب- ابن قانع عن اسد بن كرز ، كمافى المنتخب . ج ا ص ٢٢٠

٢٢٠٠٠٠٠٠ بخارموت كاجاسوس باورزين من الله تعالى (كامقرركرده) قيدخاند بهابن السنى وابونعيم في الطب عن انس

٣٧ ٢٤ .... بخارموت كا جاسوس اورز بين مس مؤمن كے ليے البدتعالى كا قيد خاند ہے جس ميں الله تعالى جب جا ہے ہيں اپند بندے كو

قيد كردية بين اورجب حاسبة بين جهور وية بين البذااس ياتي سے محند اكرو

هناد في الزهد وابن ابي الدنيا في المرض والكفارات، بيهقي عن الحسن،مرسلاً

٢٥ ٢ --- يخارم مؤمن كاجبتم يس عصدب البزار عن عائشه رضى الله عنها

٢٥٨١ ..... بخارقيامت كروزمومن كأآك من حصد إبن ابى الدنيا عن عشمان

۱۷۳۷ ..... بخاراً گ میں سے ہرمؤمن کا حصہ ہے،ایک رات کا بخارسال بھر کے (صغیرہ) گنا ہوں کا گفارہ ہے۔القضاعی عن ابن معود ۱۷۸۷ ..... مؤمن کی مثال جب اسے بخت تکلیف اور بخار ہوتا ہے اس لو ہے گی تی ہے جسے آگ میں وافل کیا جائے ، پھراس کا بے کارحصہ ختم

بوجائ اوركاراً مديا في روجائ وطبواني، حاكم عن عبدالوحمن بن اذهو

۱۷۳۹ ..... بے تنگ بخارانسان سے فضول چیز کواہیے ہی دور کرتا ہے جیسے بھٹی فالتولو ہے کوئکال دیتی ہے۔ طبرانی عن عبد بن سعید بن قیس عن عمد ۱۷۵۵ ..... خوشخبری ہو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: یہ (بخار) مرگ آگ ہے جسے میں اپنے مؤمن ہندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں تا كه قيامت كروزوه ال كاجبنم كاحصه بن جائے مسند احمد، ابن ماجه، حاكم عن ابى هويوة رضى الله عنه ١٤٥١ .....(ام السائب!) بخاركو برا بھلانه كہنا! كيونكه بيانسان كے گنا ہول كو يول ختم كرتا ہے جيسے بھٹی بيكارلو ہے كوختم كردي ہے۔ مسلم عن جابو

۲۷۵۲ ..... بخاروالے پرنیکیاں جاتی رہتی ہیں جب تک اس کے پاؤل تڑ ہے اوررگ بھٹکتی ہے۔ طبر انی عن ابی تشریح :..... شدرت بخار کی وجہ سے انسان پاؤل مارتا ہے اور بض تیز ہوجاتی ہے۔

### بخارکوگالی دیناممنوع ہے

۱۷۵۳..... بخارکوگالی نہ دو کیونکہ یہ گنا ہوں کو یوں فتم کرتا ہے جیسے بھٹی ہے کا رلو ہے کو۔اہن ماجہ عن ابی ھریو ۃ رضی اللہ عنہ ۱۷۵۳..... بخاراورمصیبت جو بندے کو پنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سرزلش اورعماب ہے بیہاں تک کہ وہ سر مائے کے چیےا ہے قمیص کے آستین میں رکھتا ہے اور پھرانہیں گم پاکر گھبرا جاتا ہے (یہ بھی ایک مصیبت ہے) یہاں تک کہ بندہ اپنے گنا ہوں سے (ایسے صاف ہوکر) نکلنا ہے جیسے سونے کا سرخ ڈلا بھٹی سے لکتا ہے۔ تر مذی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۷۵۵ ..... (مڈیوں کا) بخارجس ہے کمر کا در دہوتا ہے اور بخار کی وجہ ہے پیپنہ پھوٹنا ہے اور سر در دمؤمن کے لیے تکلیف دہ (تو) ہوتے ہیں ، اور مؤمن کا گناہ احد پہاڑ جتنا ہوتو اسے نہیں چھوڑتے ، یہاں تک کہ اس کے ذمہ رائی دانہ برابر بھی کوئی گناہ نہیں رہتا۔

ابن عساكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۷۵۵۲ .....سرور داور بخارموَمن کے ساتھ لگے رہتے ہیں اوراس کے گناہ احدیباڑ جتنے ہوئے ہیں پھروہ اس کے ذمدایک رائی برابر بھی کوئی گناہ تہیں چھوڑتے ۔ مسند احمد، طبر انبی عن اببی اللو داء رضی اللہ عنه

#### الاكمال

۷۵۷ ۔۔۔۔۔خوشخبری ہواس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ (بخار)میری آگ ہے جے میں اپنے مؤمن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں (تا کہ) قیامت کے روزجہنم میں ہے اس کا حصہ ہوجائے۔

مسند احمد، وهناد، ابن ماجه و ابن السنى في عمل اليوم و الليلة، حاكم، حلية الاولياء و ابن عساكلُ عن ابي هريوة رضى الله عنه آپ عليه السلام نے ایک شخص کی عميا دت قرمانی جسے بخارتھا تو آپ نے بيہ بات ارشادفرمائی۔

٧٤٥٨ ..... عبر كروكيونكه بيانسان يونشول چيز (يعني گناه) ايسے نے جاتا ہے جيسے بھٹی خراب لو ہے کوختم كرديتى ہے يعنی بخار۔

طبراني عن فاطمة الخزاعية

۷۵۵۹.....الله تعالیٰ فرماتے ہیں: بیمیری آگ ہے جے میں اپنے مؤمن بندے پرمسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت میں اس کا آگ میں ہے حصہ ہوجائے۔ لینی بخار۔ بیھقی عن ابی هو یو ة رضی الله عنه

٢٥ ٢٠ .... بي شك بنارجهنم كى بھٹى ہے جواس ميں مبتلا ہوا تو وہ اس كاجہنم ميں سے حصہ ہے۔ ابو يعلى عن انس

١٧١١.... بِشَك بخارموت كاجاسوس باوروه مؤمن كاقيدخاند ب آك كالكراب للبذاات شند ، بإنى سے بجھاؤ۔هناد عن المحسن معوسلا

١٤٦٢ ..... برآ دمي كاجبنم ميس حصد به اوراس كا حصد بخار ب جواس كي كهال تو جلاتا بيكن بيك بيك بيك بال كاحسد ب-

هناد عن الحسن،مرسلاً

٣٤٧٣....عبد مؤمن كى مثال جسيخت بخارياعام بخارجواس اوب كى ي بجسة الكسيس والاجائ يون اس كاخراب حصة تم بوجائ اور

الصابا في ره جائت البزار عن عبدالرحمن ابن ازهو

٣٤٦٢ ..... مجھے جو تکلیف پینچی ہے وہ مجھے بخارے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ ہرعضوکوا جردیتی ہے۔الدیلمی عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنه

٧٤٧٥ ..... يخارجينم كى بھتى إوربيمؤمن كاآگ سے حصر برابن النجار عن ابى ريحانة الانصارى

۲۲ ۲۲ .... مت روواس لیے کہ جبرائیل (علیه السلام) نے مجھے بتایا ہے کہ بخارمیری امت کاجہنم میں ہے حصہ ہے۔

طبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله عنها

٠ ٢٤٧٤ ..... بخار كوڭالى ئىددو، كيونكەپە كنابهول كواپسے دوركرتا ہے جيسے آگ خراب لوہے كي خرابي كو۔ ابن ماجه عن ابي هر بيرة رضى الله عنه

٧٤ ٢٨ ..... بخار يرلعنت نه كرو كيونكه به بندے كے گناه ايسے دهو دُ اليّا ہے جيسے بھٹی خراب لوے كوئتم كرديتى ہے۔ حاسم عن جابو

٧٤٦٩ .....ا ہے انس! جے تین رات بخار ہوا تو وہ گنا ہوں ہے ایسے یا ک ہوکر نکلے گا گویا آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے اور دس روز بخار رہا

تواسية سمان سي يكاركركها جاتا بب بتمهار بسابقه كناه معاف كرديئ كئة از سرنوهمل شروع كرو الديلمي عن ابن عن انس

• ٢٧٧ --- اگرتم ڇا بوتو ميل الله تعالى ہے دعا كروں وہتم ہے يہ تكليف دوركر دے اورا كرجا بوتو تمہارے ليے يا كى كا سبب بن جائے۔

مسند احمد، ابوداؤدعبد بن حميد والشاشي، ابن حبان، حاكم، بيهقي، سعيد بن منصور عن جابر

اہل قباءنے آپ سے بخار کی شکایت کی تو آپ نے بیار شادفر مایا۔

# مختلف فتهم كي مصيبتيون اورآ ز مائشون برصبر

الاسسالله تعالیٰ جب کسی بندے کو پیند کرتے ہیں تواہے آنرماتے ہیں تا کہ اس کی آہ زاری سنیں۔

بيهقي في شعب الايمان، فردوس عن ابي هريرة، بيهقي عن ابن، مسعودو فردوس موقوفا عليها

١٤٧٢.....الله تعالى جب سي قوم كويسند كرتا بي أنبيل مصيبت مين مبتلا كرتا بـــطواني في الاوسط، ابن حبان والضياء عن انس

٣٧٤ - . جياللدتعالي كوئي بهلائي دينا جا بين تواسيم صيبت مين مبتلا كرتے بين مسند احمد، معاري عن ابي هو يو ة

ما 142 .... مؤمن کے چبرے پر مصیبت ایسے ماری جائی ہے جیسے اونٹ کے چبرے پر ماری جائی ہے۔ خطیب عن ابن عباس

١٤٧٥ .....الله تعالیٰ جب نسی بندے ہے محبت کرتے ہیں تو مصیبت اس کے ساتھ جمٹا دیتے ہیں۔

بيهقي في شعب الايمان عن سعيد بن المسيب مرسلا

# الله کے محبوب بندوں برآ ز مائش

۷۷۲۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتے ہیں تو انہیں آ ز ماتے ہیں تو جوکو کی صبر کرے تو اس کے لیےصبر ( کا بدلہ ) ہے اور جوکو کی واویلا کرےاس کے لیے بےصبری( کا بدلہ ) ہے۔مسند احمد عن محمود بن لبید

۷۷۷۷ .....مؤمن مردوعورت کی جان ومال اوراولا دمیں مصیبت ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تواس کے ذمہ کوئی برائی نہ ہوگی۔ ترمذی عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عند

۷۵۷۸ سالوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء (علیہم السلام) آز مائے جاتے ہیں پھران جیسے لوگ (لیننی انبیاء کے حواری اور سحابہ) آدمی اسے دین کے لحاظ سے آز مایا جاتا ہے اگراس کے دین میں مضبوطی ہوتو اس کی آز مائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگراس کے دین میں نرمی ہوتو اس کی آز مائٹ بھی سخت ہوتی ہے اور اگراس کے دین میں نرمی ہوتو اس کی آخر مائٹ ہے بھوڑ دیتی ہے اور وہ زمین پر چینے لگتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی برائی نہیں ہوتی ۔ مسند احمد، بعاری، ابن ماجہ، تو مذی عن سعد

۱۷۷۷ .... دنیا جس سے زیادہ نجی یاصفی (خدا کے برگزیدہ) کو آنیا جاتا ہے۔ ببخادی فی التاریخ عن ازواج النبی ﷺ ۱۷۸۸ .... سب سے زیادہ انبیاء (علیم السلام) کو آنیا جاتا ہے پھر نیک لوگوں کو پھران جیسوں کو پھران جیسوں کو۔ طبرانی فی الکیسر عن احت حذیفہ ۱۷۸۸ .... سب سے زیادہ انبیاء (علیم السلام) کو آنے مایا جاتا ہے پھر نیک لوگوں کو ان جس سے کوئی فقر وفاقد جس جتلا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس صرف ایک عباجوتی ہے جسے لیے وہ پھرتار ہتا ہے پھراسے پہن لیتا ہے، اور جوؤں میں جتا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے آل کردیتا ہے اور ان جس سے ہرایک مصیبت پراتناخوش ہوتا ہے جتناتم لوگ دینے پرخوش ہوتے ہو۔ ابن ماجہ، ابویعلی حاکم عن ابی سعید ہوادان جس سے زیادہ انبیاء آن مائے جاتے پھروہ لوگ جوان کے قریب ہوتے ہیں، پھروہ جوان کے قریب ہوتے۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن فاطمة بنت اليمان

۱۷۸۳ ..... بے زیادہ انبیاء کوآ زمایا جاتا ہے پھر ان جیسے لوگوں کو پھر ان جیسے لوگوں کو ان کے دین کے بقذر آ زمایا جاتا ہے جس کا دین مضبوط ہوگا اس کی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر وہ لوگوں میں اس مضبوط ہوگا اس کی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر وہ لوگوں میں اس طرح چاتا ہے کہاں کے ذمہ کوئی برائی نہیں ہوتی ۔ ابن حبان عن ابی سعید تشریح : ..... یہ معاملہ صرف خاص خاص لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔

٣٨٨٢٠٠٠٠٠٠٠ ياده انبياء كو يحران كقريب رين واللوكول كوآز ماياجا تا ب-حاكم عن فاطعة بنت اليمان

١٤٨٥ ..... ٢٨ أنبياء كروه يرمصائب دوكنا بوت بين -طبراني في الكبير عن احت حذيفه

۱۷۸۷ .... بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے جے وہ مکل کے ذریعے حاصل نہیں کرسکتا تو اللہ تعالیٰ اے برابر انبی مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے جسے وہ نا پیند کرتا ہے بیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اے اس مقام تک پہنچادیتا ہے۔

ابن حبان، حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

## مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے

۱۷۸۷ .... بندے کے جب گناہ زیادہ ہموجاتے ہیں اور ان کا گفارہ کوئی عمل بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے غم کی مصیبت میں جتالا کردیتے ہیں یہاں تک کداس کا گفارہ بن جاتی ہے۔ مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنها تشریح :.... بغیر گنا ہوں کے مصیبت رفع درجات کا سبب ہے۔ تشریح :.... بغیر گنا ہوں کے مصیبت رفع درجات کا سبب ہے۔ ۱۷۸۸ ... انسان جب عمل میں کوتا ہی کرتا ہے واللہ تعالیٰ اسے قم میں جتالا کردیتا ہے۔ مسند احمد فی المز ہد عن الحکم موسلا ۱۷۸۸ ... مؤمن کی مثال جاول کے بودے جو احرکت دیتی رہتی ہے ، منافق کی مثال جاول کے بودے جیس ہے جو مرف کائی کے دفت حرکت کرتا ہے۔ مسند احمد، تومذی عن ابی ہو یو قرصی اللہ عنه

۱۷۹۰ مومن کی مثال نصل کے اس تنے جیسی ہے جسے ہوا کہ چی ٹیڑھا کردے اور کھی سیدھا کردے اور منافق کی مثال جاول جیسی ہے وہ بر ابر سیدھار ہتا ہے بیہال تک کہاس میں جھ کا وَا یک ہی دفعہ آتا ہے۔ مسند احمد، بیھقی عن تعب بن مالک

یہ ۱۷۵۰ سالند تعالیٰ جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اسے سزادیے میں جلدی کرتے ہیں،اور جب کسی بندے کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس ہے عذاب روک لیتے ہیں یمال تک کہ قیامت کے روز اس سے پورا پورا بدلہ لیتے ہیں۔

طبراني في الكبير عن عمار بن ياسر، ترمذي، حاكم عن انس. طبراني، حاكم بيهقي عن عبدالله بن مغفل

تشریکی: ..... تخرت کامعاملہ براسخت ہے دنیاہے ہی انسان صاف ستھرانکل جائے تو غنیمت ہے۔

۲۷۹۳ ... جس مسلمان کوکائے یا اس سے بڑی چیز کی اذبیت پہنچ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعا اس کی برائیاں کم کردیتے ہیں جیسے درخت اپنے

چے گرا تا ہے۔بخاری بمسلم عن ابن مسعود ۱۷۹۳ ۔۔۔۔ جسے سلمان کوکا نثایا اس سے بڑی کوئی پھائس چھتی ہے تو اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ لکھا جا تا اورا یک برائی مٹائی جاتی ہے۔ مسلمہ عن عائشہ رضی الڈ مسلم عن عائشه وضي الله عنها

٣٧٧ .... مسلمانوں کو جومصيبت پنجتی ہے تواللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے گناہ کم کردیتے ہیں بیباں تک کہ وہ کا نثاجوا ہے جبھتا ہے۔

مسند احمد، بيهقى عن عائشه رضى الله عنها

۲۷۹۵....صلحاء پریختی کی جاتی ہے کسی مسلمان کو کا نئے تک کی جومصیبت پہنچتی ہے تو اسکی وجہ ہے اس کی برائیاں کم ہو جاتی ہیں اور درجہ يأتدبهوتا بمسند احمد حاكم بيهقى عن عائشة رضى الله عنها

۳۷۹۲ .....مؤمنوں پرنختی کی جاتی ہے سی مؤمن کو کانٹے یا اس ہے بڑی چیز کی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی اوراذیت تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند كرتے اوراس كى ايك برائى مٹاويتے ہيں۔ ابن سعد، حاكمہ، بيهقى عن عائشه رضى الله عنها

۷۵۹۷ .....قریب رہواور درست رہو،مسلمان کو جو تکلیف چینجی ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے یہاں تک کہ وہ مصیبت جواہے پہنچے یا کوئی كَاتُرَا يُوا \_ شَهِد مسند احمد، مسلم نسائي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۷۹۸ ....مؤمن کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے تھی کہ کا نیا جواس کے چبعتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یوض ایک نیکی لکھتااوراس ہے ایک بر انی مُ مُرُونِيًا ہے۔ مسلم عن عائشة رضى الله عنها

99 کے ۔۔۔۔۔ مؤمن کو جو تکلیف، بیاری ، پریشانی عُم او بت اور تکلیف حتی کہ کوئی کا نتا جواس کے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے گناه کم کردیتا ہے۔مسند احمد بیھقی عن ابی سعید و ابی ہو یو ق معاً

# مسلمان کو کانٹا چینے پرجھی اجرملتا ہے

• ۱۸۰۰....مؤمن کوکا ٹنایاس سے بڑی چیز کی تکلیف پینچتی ہے توانٹد تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک ورجہ بلند کرتے اورا میک برانی کم کردیتے ہیں۔ ترمذي، ابن حبان عن عائشه رضي الله عنها

۱۰۸۰ ... القد تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کی مصیبت کے ذریعہ حفاظت کرتے ہیں جیسے والد بھلائی کے ذریعہ اپنی اولا دکی حفاظت کرتا ہے اور القد تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کی دنیا سے ایسے حفاظت فرماتے ہیں جیسے مریض کے گھر والے بھریض کی (ناموافق) کھانے سے حفاظت کرتے ہیں۔ بيهقى وابن عساكر عن حذيفه

۲۸۰۴ ۔ جزاء کا اضافہ مصیبت کی زیادتی کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی جب کسی قوم کو پہند کرتا ہے تو انہیں آ زما تا ہے جوراضی رہااس کے لیے رضا اور ٹاراض رہااس کے لیے تاراضکی ہے۔ تو مذیء ابن ماجد،عن انس

٣٠٨٠ .... جنت من أيك ورجب جيصرف يريشانيول والي عاصل كرسيس كدفو دوس عن ابي هويرة رضى الله عنه

٣٠٠٪ ... جَبَهُم كُوخُوا بشّات اور جنت كونا پينديده چيز ول كے ذريعه ؤ صانب ديا گيا۔ بعددى عن ابي هرير ة رضى الله عنه

۵۰۸۸ ..... جنت کونالپند بیره با تول ہے اور جہنم کوشہوات کے ذریعہ ڈ ھانپ دیا گیا ہے۔

مستداحمد، مسلم، ترمذي عن انس،مسلم عن ابي هريرة،مسند احمد في الزهد عن ابن مسعود،موقوفاً تشریخ: ..... بعنی جو تحص تابیند بده باتوں کو برداشت کرے گا گویاس نے جنت کا برده اٹھالیا اور جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے خوانشوں کو ہاتھوں ہاتھ لیااس نے جہنم کا پر دہ اٹھایا۔

٧٠٠٨ ..... ونيايس بنده جس مصيبت بيس مبتلا موتا ہے تو ريگناه كى وجد ہے ہوتا ہے الله تعالى انتہائى كرم فر مااورزياده معاف كرنے والے ہيں ك

قیامت کروزاس گناه کے بارے میں پوچھیں مطبوانی عن ابی مومنی

٢٨٠٤ ... بند \_ يوجوچهوني بري مصيبت ينجي به كناه كي وجد به اورجوبا تين الله تعالى معاف كرتے بين وه زياده بين متر مذي عن ابي موسلي

٨٠٨ .....الله تعالى مؤمن كوجوا زما تا بي واس كى است بال عزت كى وجدي آزما تا بيساليعا كم في الكنى عن ابى فاطعة التنسوى

٧٨٠٩ .... جيس جارت لياجر دوگنا باليسي جارت ليآز مائش جي دوگن ب- ابن سعد عن عاتشة رضى الله عنها

• ٧٨١٠ .... و همومن كامل ايمان والأنبيس جوآ ز مائش كونعت اورآ سائش كومصيبت ندستحجه وطبر انبي عن لهن عباس

ا ١٨٨ .....الله تعانى جب كسى بند \_ كومجوب ركھتے ہيں تو اس پر پے در پے مصائب ڈالتے ہيں جيسے پانی بہايا جاتا ہے۔ طبر انبی عن انس

۱۸۱۲ .....الله تعالی جب کسی قوم کو پسند کرتے ہیں تو آئیس آزماتے ہیں ،توجس نے مبر کیااس کے لیے مبر (کابدلہ) ہےاورجس نے بے مبری

كاسك ليے جمري (كيرا) - بيهقى عن محمود بن ليد

٣٨١٣ ..... بنره جب احسان كاورجه پاليتا ہے واللہ تعالی اس كے ساتھ آزمائش لگاد ہے ہيں اللہ تعالی اسے برگزيدہ كرنا جا ہے ہيں۔

ابن حبان، هناد عن سعيد بن المسيب، مرسلاً

۱۸۱۳ .....قیامت کے روز مصیبت زدہ لوگول کو لا پا جائے گا، تو ان کے لیے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور نہ (اعمال کے ) تر ازولگائے جائیں گے، اور نہ پل صراط رکھا جائے گا، ان براجر پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ ابن النجاد عن عمر تشریح ..... یہ دہی لوگ ہوں مجے جو بغیر حماب کماب کے جنت میں جائیں گے۔

# مصيبت رفع درجات كاسبب ہے

۱۸۱۵ .....الله تعالیٰ کے ہاں جب کسی بندے کا کوئی درجہ ہوتا ہے، جسے وہ حاصل نہیں کرسکتا تو الله تعالیٰ اسے دنیا ہیں جترا کرویتے ہیں پھرا سے آز مائٹ پرصبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں تا کہ وہ اس ورجہ کو بھن جا ہے۔ ابن شاہین عن محمد بن خالد بن یزید ابن جاریہ عن ابیه عن جدہ ۱۸۱۷ .....الله تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اسے آز ماتے ہیں تا کہ اس کی آواز شیل ۔ بیھفی عن ابی هر یو قر دنسی الله عند

١٨١٤ .... الله تعالى جب كي توم كو يستدكرت بي تواكيس آزمات بي بي سيهقى عن المحسن مرسلا

۱۸۱۸ .....الله تعالی این مؤمن بندے کی مصیبت کے ذریعہ ایسے تفاظت فرماتے ہیں جیسے والد بھلائی کے ذریعہ اپنی اولا دکی تفاظت کرتا ہے اور الله تعالی اپنے مؤمن بندے کو نیاسے ایسے بچاتے ہیں جیسے مریض کواس کے کھر والے (ناموانق) کھانے سے بچاتے ہیں۔

الروياني وابوالشيخ في الثواب والحسن بن سفيان، ابن عساكر وابن النجار عن حذيفة

۱۸۱۹ .....الله تعالی تم میں سے کی کومصیبت کے ذریعہ آزما تا ہے جبکہ الله تعالی کوملم ہوتا ہے جیسے تم میں ہے کوئی سونے کا تجربہ اسے آگ میں دال کر کرتا ہے، تو ان میں سے کوئی تو خالص سونے کی طرح نکلتا ہے اور بیدوہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں الله تعالی شبہات سے تحفوظ رکھے، اور کوئی مونے سے کم درجہ ہوکر نکلتے ہیں، اور بیدوہ لوگ ہوتے ہیں جو فتر میں بادر بیدوہ لوگ ہوتے ہیں جو فتر میں باتا کے کے علم الی فی الکہ ہو، حاکمہ و تعقب عن ابی امامه

۲۸۲۰....الله تعالی این مؤمن بندے کو بیاری کے در بعد آزماتے ہیں یہاں تک کراہے ہرگناہ سے ہلکا پھلکا کردیتے ہیں۔

حاكم وتمام وابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۲ .....الله تعالی فرشتول سے فرماتے ہیں: میرے بندے کے پاس جاؤ،اس پرمصیبت ڈال دو، چنانچے دوائن کے پاس آتے ہیں،اوراس پر مصیبت ڈالنے ہیں،اور دوائند تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے فرشتے والیس لوٹ جاتے ہیں،اور کہتے ہیں:اے ہمارے پروردگارہم نے حسب ارشاد اس پرمصیبت ڈال دی توالٹذ تعالیٰ فرماتے ہیں:لوٹ جاؤ، جھےاس کی آواز سننازیا دواجھا لگتا ہے۔طبرانی، بیھقی عن ابی امامہ د

۱۸۲۲ کی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے، جے وہ کمل ہے حاصل نہیں کرسکتا، یہاں تک کداہے جسمانی مصیب میں مبتلا کیا جاتا ہے، چنانچیاس کے ذرایجہ وہ اس درجہ کو حاصل کرلیتا ہے۔ ہناد عن ابن مسعود

۱۸۲۳ جنٹنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے اور صبر تو پہلی مصیبت کے وقت کا بی ہوتا ہے، اور اللہ تعالی جب کسی قوم کو ناپسند کرتا ہے تو انہیں آز ما تا ہے، جوراننی رہائی کے لیے رضائے الہی ہے اور جونا راض ہوااس کے لیے نارانسگی ہے۔

ترمذي، حسن غريب، ابن ماجه و ابن جرير عن انس، مر برقم، ۲ • ۹۸

۱۸۳۴ جنت میں ایک درخت ہے جے تیجرۃ البلوی (مصیبت کا درخت) کہاجا تا ہے قیامت کے روزمصیبت زوہ لوگوں کولا یا جائے گا ،ان کے لیے نامہ اعمال بلند کیا جائے گانہ تر از ونصب کیا جائے گا ان پر پانی کی طرح اجر بہایا جائے گا ، پھرآ پ نے بیآیت پڑھی :

ترجمه المساجم كرف والول كوان كالجرافير حماب كعطا كياجائ كالمطبواني عن السيد العسن

۱۸۲۵ .....الله تعالی جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانا جائے ہیں،تواس کے گناہ کی ونیا میں جلدی کرتے میں اور جب کسی بندے کو برانی میں مبتلا کرنا جائے ہیں تواس کے گناہ کی وجہ ہے (اس کی سزا) روک ویتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کا بدلہ دیں گے، گویا کہ وہ بوجمل گدھا ہے۔

٧٩٨٢ ... .. الله تعالى البين مؤمن بنديك السي حفاظت فرمات بين جيسے مهر بان چرواما اپني بكر يون كو بلاكت كى جگبول سے بچا تا ہے۔ ابو المشيخ في النواب عن حذيفة

### اعمال نامه لکھنے والے فرشتوں کی گواہی

۱۸۶۷ .....جبتم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہوتو تمہارے پاس رات دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں اور جب نماز ادا کر چکتے ہوتو دن کے فرشتے ( آسان کی طرف) پرواز کرجاتے ہیں،اور رات کے فرشتے تھہر جاتے ہیں،اور جب تم نجر پڑھتے ہوتو پھرتمہارے پاس ای طرح جمع ہوجاتے ہیں، جونہی تم نماز ادا کر چکتے ہوتو رات کے فرشتے پرواز کرجاتے ہیں اور دن کے فرشتے تھہر جاتے ہیں۔

وہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور بیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہاہ جود جانے کے ان سے پوچھتے ہیں فرماتے ہیں؛ میر سے بندوں کوتم نے کسے چیوڑا؟ دہ عرض کرتے ہیں: ہم ان کے باس کے تو دہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب انہیں چھوڑ کرآئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے: انہیں ہیں آپ کا ایک بندہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی آپ کے سواکوئی بھلائی ہیں پنجی اور نہ بھی اس سے کوئی برائی دور ہوئی گرآپ ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؛ میر سے بند ہے کے اجر میں اضافہ کرو، چھراللہ تعالیٰ ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ تو وہ ای طرح عرض کرتے ہیں، تو اللہ تو الیٰ فرماتے ہیں: میر سے بند ہے کے اجر میں اضافہ کرو، وہ مرض کرتے ہیں، اے ہمارے دب اضافہ بھی انتہا کو بھی گیا۔

توالندتعالی فرماتے ہیں: میرے بندے کوڈراؤ، چنانچے وہ اس کا اجرکم کرتے ہیں پھروہ مصیبت ہیں ہتال ہوتا ہے، پھرالندتعالی اس کے بارے میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں مصیبت کے وقت تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رہائے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اسے اس ہمارے رہائے ہیں آپ کا سب سے شکر گزار بندہ، اور مصیبت کے وقت سب سے زیادہ صابر، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: اسے ان لوگوں میں لکھ دو جو نہ تبدیل ہوں گے اور بدلیں گے یہاں تک کہ جھے سے ملاقات کریں۔

مناد عن عبدالرحمن بن ابی لیلی، حدثنا فلان عن عن فلان عن فلان

یباں تک کہ جوؤں نے اس نبی کو ہلاک کردیا،اورایک نبی کوفقر میں مبتلا کیا تیباں تک کے اس نے عبالی اوراس کو بمبن لیا،اوروہ مصیبت پرایسے خوش ہوتے تھے جیسے تم خوشحالی پر۔مسند احمد و عبد بن حمید حاکم، عن ابی سعید ۱۶۶ معرور میں مدر سے تبیعی ایسات تی ہے جیسے جوار میں لیراج وی گائیوتا ہیں میں سیخے ۔ آنیائش والے لیافد او میں رکھے علی بھوصلی مال و

۱۸۲۹ .... بهارے او پرتخی بھی ایسے آئی ہے جیسے ہمارے لیے اجردوگنا ہوتا ہے،سب سے خت آ زمائش والے انبیاء ہیں، پھرعلاء پھرصلحاء،ان میں سے کوئی جوؤں کی مصیبت میں مبتلا ہوا یہاں تک کراس کوئل کردیا،اوران میں سے ایک فقر کی مصیبت میں مبتلا ہوا، یہاں تک کرعما کواس نے پہن لیا،ان میں سے ہرا یک مصیبت پراتنا خوش ہوتا جتنا تم وینے پرخوش ہوتے ہو۔ حاکم، بیھفی عن ابی سعید

•١٨٢٠ سبب عضت مصيبت والإ أمياء بوت بين يجرسلحاء ابن النجار عن ابي هويوة رضى الله عنه

۱۸۳۱ ..... انبیاء سے بڑھ کرکوئی سخت مصیبت والانبیں ، جیسے ہمارے او پر بخت مصیبت آتی ہے ایسے می ہمارے لیے اجربھی دوگنا ہے انبیاء میں سے ایک نبی پر جو کس مسلط کی گئیں یہاں تک کداسے ہلاک کردیا ، اور انبیاء میں سے ایک نبی ہاں تک کداسے ہلاک کردیا ، اور انبیاء میں سے ایک نبی ہتلا ہوا کہ وہ (ب پردہ) ہونے لگا اس کے یاس کوئی ایسی چیز رتھی جس سے اپناستر ڈھا کے صرف ایک چونہ تھا جسے اس نے پہن لیا۔ ابن سعد عن ابی سعید

سی سے بین اور اللہ کا اسیدلگار کھی ہے اور آخرت ہے بے رغبت ہو گئے ہوا ور حساب کو ممنوع سیجھتے ہو، یات ہیں ہے کہ میں سے جب کسی ۱۸۳۲ ۔۔۔۔ شایدتم نے آبی امیدلگار کھی ہے اور آخرت ہے بے رغبت ہو گئے ہوا ور حساب کو ممنوع سیجھتے ہو، یات ہیں ہے کہ تم میں سے جب کسی کے جوتے کا تسمیدُوٹ نے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اور کے جوتے کا تسمیدُوٹ نے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اور کوٹوٹ خبری سنا وَ۔الایۃ ۔الدیدلمی عن انس رضی اللہ عنه

۱۸۳۳ ۔۔۔۔۔جس بندے کو جو چھوٹی بڑی مصیبت پنجی تو وہ دووجہ ہے پنجی ، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش صرف مصیبت کے ذریعہ کرتا چاہتے تھے، یا کوئی درجہ تھا جسے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کے ذریعہ بی اے پہچاتا چاہتے تھے۔ابونعیم عن ثوبان

٩٨٣٣ .....مسلمان كوجوم صيبت بينجي وه اس كے ليے كفاره ہے۔ بيھقى عن عانشيه رضى الله عنها

۱۸۳۵ ....مسلمان کوجو بیاری یا تکلیف پنجتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے تی کہ کوئی کا نثا جواس کے چیھتا ہے یا کوئی مصیبت جواس کو پنچتی ہے۔ بیہ بیھی عن عائشہ رہنے اللہ عنہا

٣٨٨٣ .... جس مسلمان كوالله تعالى سى جسمانى تكليف مين مبتلاكرے، تواس كے ليے وہ مل لكھتے ہيں جودہ اپنی صحت كی حالت ميں كرتا تھا۔

بخاري في الادب المفرد عن انس

۱۸۳۷ .....جس مسلمان کوکوئی تھ کاوٹ اؤیت، پیاری غم اور پریشانی جواسے پریشان کردے، پنچ توالند تعالیٰ اس کے گنا ہول کا کفارہ کرد سیتے ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر عن اہی سعید

۱۸۳۷ ... جس مسلمان کوسر در دہویا کوئی کا نٹا چھے جوائے تکلیف دے یا اس کےعلاوہ اور کوئی اذیت ہوتو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا ایک درجہ بلند کریں گےاوراس کی ایک برائی کم کردیں گے۔الحلیۃ، حاکم عن اہی سعید

٣٨٨٣٩ ... جس مسلمان كو،جسماني تكليف مينيج توالله تعالى اس كى برائيال دوركر ديية بين مطبو انبي، ابن عساكر عن معاوية

۱۸۴۰ ۔ جس مسلمان مر داورعورت کوکوئی مصیبت پنجی ،اور پھراس نے اس مصیبت کو یاد کر کے ،اگر چیاس کا ہفت پرانا ہوگیا ،انالقد کو دوبارہ پڑھا تو اللّٰد تعالٰی اے نیا تو ابعطا کریں گے ،اوراہے ایساا جرعطا کریں گے جیسے مصیبت کے دن عطا کیا تھا۔

مسند احمد، طبرانی فی الاوسط وابن السنی فی عمل الیوم والیلة عن فاطمة بنت الحسین عن ابیها، بیهقی عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۸۳....جسمسلمان کوکوئی تصکاوث،اویت،ثم، بیاری یاپریشانی پیچی جس نے اسے پریشان کردیا تواللدتھائی اس کی وجہ سے اس کی برائیاں ختم کردیں محمد هناد عن اللہ مصد

۱۸۴۲.....جس مسلمان کوکوئی جسمانی تکلیف پیچی ،اوراس نے صبر کیا تو اللہ تعالی اس کی وجہ بینے اس کا درجہ بلندفر ماسے گااورا کیہ برائی کم کرے گا۔

ابن جویو عن ابی الدر داء رضی الله عنه ۱۸۳۳.....جسمسلمان کوکوئی جسمانی تکلیف مینیچتوانندتعالی این فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے سیلے اس سے الفل (ثواب) تکھو

جبيهاوها بن صحت كي حالت مين عمل كرتا تفار ابن النجار عن إنس

ہیں۔ ہیں ہندے کودنیا میں کوئی بیاری یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہےاورائند تعالیٰ ایسے نہیں کہ جس بندے کودنیا میں کوئی بیاری یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اورائند تعالیٰ ایسے نہیں کہ جس گناہ کی سزاوے بچھے پھراس کی سزاویں۔الروہانی، طبورانی و ابن عساکو عن بلال بن ابی بر دہ عن ابیہ عن جدہ ابی موسنی مسلم ۱۸۴۵۔۔۔۔۔ جسے کوئی بدنی بیاری یا تکلیف ہوئی پھراس سے پوچھا گیا جم کسے ہو؟ اس نے اپنے رہ کی اچھی تعریف کی بتو اللہ تعالیٰ ملاء اعلیٰ میں اس کی مرح فرماتے ہیں۔الدیلمی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۸۲۷..... مؤمن مرداور مورت کے مال بدن اور اولا وہل مصیبت برابر رہتی ہے جی کہ وہ اس جالت میں اللہ تعالیٰ ہے جالے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ جو میسند احمد وهناد، ابن حیان، حلیة الاولیاء، حاکم، بیھقی عن ابی هویوة رضی الله عنه

۱۸۴۷ .....مؤمن بند کوجومصیبت بھی پہنچی ہے چاہے کوئی کانٹا ہوجواس کے چھے یا کوئی تکلیف ہوجواسے پنچے یا غصہ بی جانے کی تخی جب اس پرغصہ کیا جائے تواللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم کردیتے ہیں۔ بیھفی عن عائشہ دضی اللہ عنھا

۸۸۲۸ .... مؤمن بندے کوجو تکلیف، بیاری غم اور پریشانی کینچی ہے جا ہے کوئی کا نٹائی اس کے چھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہ ختم

کردیتے ہیں۔ابن حبان عن ابی هر پر قو ابی سعید ۱۸۳۹ .....انسان کوکٹری کی جوخراش گئی ہے یا پاؤں کی ٹھوکر یا کسی رگ کا پھڑ کنا تو سیسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور جواللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں وہ کہیں زیاوہ ہیں۔بیھی عن قتادہ مرسلاً سعید بن منصور عن المحسن مرسلاً

۱۸۵۰ ..... مصیبت ہرروز کہتی ہے: میں کہاں کارخ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے دوستوں اور میری فرما نبر داری کرنے والوں کی طرف، میں تیری وجہ ہے ان کی با تیں آز ماؤں گا ،اوران کے صبر کاامتحان لوں گا ،ان کے گناہ مٹاؤں گا ،ان کے درجات بلند کروں گا اور داحت ہر روز کہتی ہے: میں کہاں کارخ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے دشمنوں اور میری نافر مانی کرنے والوں کا ، میں تیری وجہ ہے ان کی سرکتی بڑھاؤں گا ،ان کی غفلت زیادہ کروں گا اور انہیں (عذاب دینے میں) جلدی کروں گا اور اپنے ہاں ان کی غفلت زیادہ کروں گا۔
الدیلمی عن انس

۱۸۵۰ .....قیامت کے روزشہید کولایا جائے گا اور حساب کے لیے اسے کھڑا کیا جائے گا صدقہ دینے والے کولایا جائے گا اور حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا مادوراس پر (پانی کی طرح) اجربہایا جائے گا ، پھرمصیبت زدہ کولایا جائے گا اور کی کا سرح کا اجربہایا جائے گا ، جس کے تیجہ میں عافیت وسلامتی والے لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ان کے جسم (لو ہے کی) قینچیوں سے کا فی جاتے ہیں ، اہل مصیبت کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی وجہ سے مطبورانی فی الکہیر عن ابن عباس

۱۸۵۲ مینی علیه السلام چلتے رہتے شام ہوتی تو صحرا کی کوئی سبزی کھالیتے اور صاف پانی پی لیتے ، مٹی کو تکیه بنالیتے ، پھر فر مایا بعیسیٰ بن مریم کا کوئی گھر نہ تھا جو خراب ہوتا اور نہ کوئی بیٹا تھا جو مرتا ، ان کا کھا تاضحرا کی سبزی اور ان کا مشروب صاف پانی اور ان کا تکیہ ٹی تھی۔

صبح ہوتی تو پھر چل پڑتے، آیک وادی کے گزرے تو وہاں آیک اندھا اپائی فخض دیکھا جو جذام میں بہتلا تھا، جذام نے اس کے (گوشت) کھڑے کردیئے تھے، (اس عالم میں کہ) او پرآسان، فیچے وادی، وائیں جانب برف بائیں جانب اولے، اوروہ کہد بہاتھا، الحمد للله رب المعالمین تین بار، توعیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرہایا: اے اللہ کے بندے! توکس بات پراللہ تعالیٰ کی تعریف کرد ہا جبکہ تو تابینا، اپائی اور کوڑھی ہے کوڑھ نے تیر کھڑے ہیں؟ تیرے او پرآسان، تیرے نیچے وادی تیری وائیں طرف برف بائیں طرف اولے ہیں؟ وہ خص بولا: اے بیسی اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرد ہا ہوں جبکہ کوئی یہ کہنے والائیس کہ آپ الہ جیں یا الہ کے جیٹے یا تین میں سے تیسرے ہیں۔ بولا: اے بیسی اللہ بیسیاں المنہ اللہ بیسی النہ والین النہ اللہ عن جاہو دوسی اللہ عنه

تشریح: .... یعن میسی علیدالسلام نه خوداله بین نه خدا کے بیٹے اور نه تین میں ہے تیسرے۔

# باتوں میں سچائی اختیار کرنے کا حکم ہے

۱۸۵۳ .... حق (بات) کودرست انداز میں کہنا جمال ہے اور سیائی کے ساتھ اچھا کام کرنا کمال ہے۔العکیم عن جابور صبی الله عنه ۱۸۵۳ .... لوگوں کی سب سے زیادہ تھے ہوئے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی سب ۱۸۵۳ .... لوگوں کی سب سے زیادہ تکذیب کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جوسب سے زیادہ تکذیب کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جوسب سے زیادہ مجموث ہولئے والے ہوتے ہیں۔ابو المعسن القزاینی فی امالیہ عن ابی امامه ۱۸۵۵ .... تیج ہولئے کی کوشش کرواگر چہمیں اس میں ہلاکت نظر آئے (گر پھر بھی) اس میں نجات ہے۔

ابن ابي الدنيا في الصمت عن منصور بن المعتمر، مرسلاً

۷۸۵۲..... سیج بولنے کی کوشش کرواگر چیتہ ہیں اس میں ہلاکت نظر آئے ،اس میں نجات ہے اور جھوٹ ہے بچواگر چیتہ ہیں اس میں نجات نظر آئے (گر)اس میں ہلاکت ہے۔ ہناد عن مجمع بن بعیلی، موسلا

٧٨٥٨ ..... مجص سب سے تح بات يسلا ، مسند احمد، بخاري عن المسور بن مخرمه ومروان معا

۱۸۵۹ ..... بشک تیج نیکی کی راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے آ دمی تیج بولتار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی جہنم کی راہ دکھاتی ہے آ دمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

يخاري مسلم عن ابن مسعود

۱۸۷۰ سب کے کا عادت اپناؤ، کیونکہ وہ نیکی کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جنت میں (جانے کا ذریعہ) ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جنت میں (جانے کا ذریعہ ) ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یقین اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کی کویقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی جزئیس دی گئی، اور آپس میں حسد نہ کرو، بغض باہمی نہ رکھو، قطع رحی نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندو! ایسے بھائی بھائی بن جاؤجیسا اللہ تعالیٰ نے جہیں تھم دیا ہے مسئد احمد، وجاری فی الادب المفود، ابن ماجه عن ابی وبکو

۱۸۷۱ ..... کی عادت ڈالو، کیونکہ سپائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے آ دمی ہمیشہ سجے بولٹار ہتا اور سج کی کوشش کرتار ہتا ہے بالاخروہ اللہ تعالٰی کے ہاں انتہائی سپالکھ دیا جا تا ہے، اور جھوٹ سے بچنا کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھا تا ہے اور برائی جہنم کا راہ دکھاتی ہے آ دمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتار ہتا ہے بہاں تک کہوہ اللہ تعالٰی کے نزد بک بڑا جھوٹالکھ دیا جا تا ہے۔

مسند احمد، بخاري في الادب المفرد، مسلم، ترمذي عن ابن مسعود

١٨٦٢ ..... يح كواپناؤ كيونكدوه جنت (كوروازت تك ٢٠٠٠ إن كاوروازه إورجوث يخا كيونكدوه بنم كادروازه ب خطيب عن ابي بكو رضى الله عنه

#### الأكمال

۱۸۶۳ ..... یچ کی عادت اینا و کیونکه وه نیکی کی راه دکھا تا ہے اور وه دونول جنت میں ہیں ،اور جھوٹ سے بچٹا کیونکه وه برائی کی راه دکھا تا ہے اور وه دونول جہنم میں ہیں۔طبر انبی فی الکبیر عن معاویة

٣٨٨٨ ..... اے جربر! جب بات كهوتو درست كهواور تكلف ميں بند پرو۔ جب تم نے ايسا كرليا تب تمهارى ضرورت بورى موكى۔

ابن عساكر عن عيسلي بن يزيد

# وعده کی سجائی

٨٧٥ .....وعده (حفاظت) دين (كاذربعه) إس كے ليے خرابي ہے جو وعده كركے توڑوب،اس كے ليے خرابي ہے جو وعده كركے توڑ وے،اس کے لیے خرالی ہے جووعدہ کر کے تو ر دے۔ ابن عسا کر عن علی

٣٨٦٢.....وعده وين (واري) \_\_\_ طبراني في الاوسط عن على وعن ابن مسعود

٢٨٢٧ .... وعده عطيد إحلية الاولياء عن ابن مسعود

٧٨٢٨.... يِشَكُ وعده (التَّدْتُعَالَي كا) عطيه ٢٠ الخرانطي في مكارم الاخلاق عن الحسن،مرسلاً

۷۸۲۹..... جب آ دمی اپنے بھائی ہے وعدہ کرے اور اس کی نبیت اس دعدہ کو پورا کرنے کی ہو (کیکن )وہ پورانہ کرسکااور نہ وعدہ کی جگہ آیا ،تو اس کے و میکوئی گناہ کیس۔ ابو داؤ دتومذی عن زید بن ارقم

تشریع :....کین جس کی نبیت ہی وعدہ خلافی کی ہواس کا کیاا نجام ہوگا؟

٠٠ ١٨٧٠ .... مؤمن كاوعده ( كويا) قرض ہے يادين (كى علامت ) ہاورمؤمن كاوعده ايسے ہے جيسے كوئى ہاتھ پكڑنے والا فر دوس عن على تشريح: ..... ہاتھ بکڑنے والا جب تک خودنہ جھوڑے تو ہاتھ مہیں جھوشا!

ا ١٨٨ ..... يوغده خلافی نہيں كدانسان اپنے بھائی ہے وعدہ كرے اوراس كی نيت وعدہ پورا كرنے كی ہو بلكہ يہ وعدہ خلافی ہے كہانسان اپنے بھائی ے وعدہ کرے اوراس کی شیت بورا کرنے کی شہو۔ ابو یعلی عن زید بن اوقع

٣٨٧٢.....مؤمن كاوعده ايباحق ہے جوواجب (الا داء) ہے۔ ابو داؤ دفی مراسيله عن زيد بن اسلم،مرسلا

٣٨٨ ..... اگرتواللدتعالي كساته يج بولے كاتوالله تعالى تحقيديائي كابدله عطاكري كي شدادي، حاكم عن شداد بن الهادي

٣٨٨٠....اس في الله تعالى كساته معاملة عيار كهااور الله تعالى في الميلة عطافر مايا - طبراني في الكبير، حاكم عن شداد بن الهادي

٨٨٧٥....قيامت كروز الله تعالى كے بہترين بندے وہ ہوں گے جووعدہ پورا كرنے والے اور راحت بہنچانے والے ہيں۔

طبراني في الكبير، حلية الاولياء وابن عساكر عن ابي حميد الساعدي،مسند احمد عن عانشة رضي الله عنها

٢٨٨٢.....وعده كرنے والا ايباہے جسے قرض يا اس سے تخت معاملہ كرنے والا ۔ الديلمي عن على

٧٨٧٧....جوايينے بھائی کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگائے جسے وہ پورانہ کرنا جا ہتا ہوتو وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مز دور کوخطرنا ک جگہ میں لٹکائے۔

مسند احمد وابونعيم عن حذيفه

٨٨٨٨....جوتم ميں ہے كسى ہے وعدہ كرے، اوراس كى نبيت بوراكرنے كى ہو پھروہ بورانه كرسكے تواس بركونى گناه ہيں۔ بيھقى عن زيد بن ادقعم ۷۸۷۔۔۔۔اےنو جوانتم نے مجھ پر بڑی بھی کی، میں یہاں تین دن ہے تمہاراا نظار کررہا ہوں۔ابو داؤ دو ابن سعد عن عبدالله بن ابی الحمساء تشریخ:.....ایک نوجوان نے آپ ہے وعدہ کیا کہ آپٹھہریں میں آیالیکن وہ بھول گیااور آپ برابرتین دن و ہیں رہے۔

### خامونتی اختنیار کرنے کا بیان

• ۲۸۸ ..... خاموشی ایک تھم ہے اور اس کے کرنے والے بہت کم بیں۔القضاعی عن انس ١٨٨١ .....خاموتني او يچي عباوت به فردوس عن ابي هريرة رضى الله عنه ١٨٨٢ ..... خاموش عالم كے ليے زينت اور جائل كے ليے بروہ ہے۔ ابو الشيخ عن محوز بن زهيو

٣٨٨٣ ..... فاموشى اخلاق كى ملكه باورجس في مزاح كيااس كى يكى بمولى فردوس عن انس

٣٨٨٧ .....الله تعالى تين مقامات پرخاموشي پيندفر ماتے ہيں ،قرآن ياك كي تلاوت كے وقت جملہ كے وقت اور جناز ہ كے وقت۔

طبراني في الكبير عن زيد بن ارقم

٢٨٨٥ ..... سب ي الم عباوت فاموشى ب مناد عن الحسن موسلا

١٨٨٧ .....عافيت كورس جصيم بين (جن ميس سے ) نوخاموتى ميں اور دسوان لوگون سے دورى ميں ہے۔فردوس عن ابن عباس

٣٨٨٤ ..... بهملائي كي بات كبوتو فا كدوا شاؤ كے ، اور برائي كي باتول ہے خاموش ربوتو سلامت ربو بح \_القضاعي عن عبادة بن الصامت

٨٨٨٨ .... دين كوتفاضنے والى (چيز) نماز ہاور عمل كى چوٹى جہاد ہاور اسلام كےسب سے افضل اخلاق خاموشى بيں يہال تك كدلوگ

تير (زياني شر سي حفوظ ريل -ابن المبارك عن وهب بن منبه معر ملا

٧٨٨٩ ..... جوسلامت رمنا جا بوه خاموش ربا كر \_\_ بيهقى عن انس

• ١٨٩٠ ....جس نے خاموثی اختیاری اس نے اس یائی۔مسند احمد، ترمذی عن ابن عمرو

تشری : .....مرشدتھانوی رحمہاللہ علیہ نے فر مایا:اگر نوگوں کو ضاموثی کے فوائد پیتہ چل جا ئیں تواکثر ضاموش ہی لگ جا ئیں ، ہر ہات کرنے سے پہلے تین دفعہ سوچا جائے کہ یہ بات کہنا ضروری ہے یا غیر ضروری ،اس کی وجہ ہے کوئی دینی یاد نیاوی نقصان تو نہ ہوگا۔

#### الإكمال

۲۸۹۱ .....عبادت کے دس جھے ہیں (جن میں ہے ) نوخاموثی میں اور دسواں ہاتھ سے حلال کمانا ہے۔اللدیلمی عن انس ۲۸۹۲ .....معاذتم ہاری ماں روئے!اگرتم خاموش رہے تو تم عالم ہواورا گرتم نے بات کی تووہ بات تمہارے تی میں ہوگی یاتم ہارے خلاف۔ ۲۸۹۲ ....

ابوالشيخ في الثواب عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۹۳....معاذته بین تمهاری مال روئے! تمهاری ال وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قیامت کے روز آگ میں پھینکا جائے گااور پھرتمہیں تکم دیا جائے گا کہ (جو بات کہی تھی) وہ چیش کرو۔سمویہ، سعید بن منصود عن بریدہ

تشريح :..... يتخويف اور ذراوا ب\_

۳۸ ۹۸ ....الندتعالی اس پررتم فرمائے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ،اپنے زمانہ (کےلوگوں) کو پہچاٹا ،اوراس کا انداز (روش) درست رہا۔ حاکم فی تاریخہ عن ابن عباس

# زبان کی حفاظت کی فضیلت

٣٨٩٥ .....الله تعالى اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان درست کرلی۔

ابن الانباری فی الوقف والعرهبی فی العلم، ابن عدی فی الکامل، خطیب فی الجامع والقضاعی والدیلمی عن عمر ۱۸۹۲....الله تعالی اس بندے پررتم فرمائے، جورات تماز کے بیات بولا (ورنہ) خاموش رہا،الله تعالی اس بندے پررتم فرمائے، جورات تماز کے لیے کھڑ اہوااور تماز (تہجد) پڑھی پھراپی بیوی ہے کہا:اتھونماز پڑھاو۔ابن ابی الدنیا فی الصمت عن العسن موسلاً ۱۸۹۲....الله تعالی اس فخص پر رقم فرمائے جس نے اپنی زبان کومسلمان کی آبرور پڑی ہے روک لیا، لعن طعن کرنے والے کے لیے میری شفاعت جائز نہیں۔الدیلمی عن عائشة،موسلاً

تشریخی ہوگ!....اس ہے برا در کر کیا بدیختی ہوگ!

۱۸۹۸ .....اللہ تعالیٰ نے جب آ دم (علیہ السلام) کوز مین پراتارا تو وہ زمین پراتناع صدرے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھرآپ کے بیٹوں نے آپ سے کہا: ابا جان! بات سیجے! تو آپ ہے جا لیس ہزار بیٹوں، پوتوں اور پڑپوتوں میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ، اور فر مایا: اللہ تعالیٰ نے محصے فر مایا ہے: کہآ دم! پی گفتگو کم کروتو میرے پڑوں لین جنت میں لوٹ آؤگے۔المنحطیب وابن عسا کو عن انسی وفیہ العسن بن شبیب قال ابن عدی: حدث بالبواطیل عن الثقات وقال دار قطنی: اخباری لیس بالقوی بغیر به ورواہ النحطیب وابن عسا کو عن ابن عباس موقو فا تشریح: مساحد عبار عبار عبار عبار کے تابید کا میں ابن تابی کا تابید کا تو تابید عبار موزوں کا تابید کا تو تابیا کا تو تابید کا تو تابید کا تو تابید کا تو تابید کیا تابید کے تابید کا تابید کا تو تابید کا تو تابید کا تابید کا تو تابید کا تو تابید کا تا

١٨٩٩ ..... جوسلامت رباحيا بودواين زبان كي حفاظت كر \_\_ العسكرى في الامثال عن انس

۱۹۰۰ .....جواللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہواہے جاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہےاور جواللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہواہے جاہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اورمہمان نوازی تین راتوں تک (واجب) ہے اس کے علاوہ (جو کرنا جاہے)وہ (اس کے لیے )صدقہ ہے۔ طبوانی عن ذید ابن خالد الجھنی

۱۹۰۱ .....جس کی گفتگوزیادہ ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی ،اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کا مجھوٹ بھی زیادہ ہوگا ،اور جس کا مجھوٹ زیادہ ہوگا اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے ،اور جس کے گناہ بکٹر ت ہوں گئو آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

العسكرى في الامثال عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۰۲ .....جس نے اپنی زبان کو سلمانوں کی عزت میں پڑنے سے روک دیا تواللہ تعالی قیامت کے روزاس کی لفزشیں معاف کروے گا۔ الدیلہ می عن علی رضی اللہ عنه

۳۹۰۳ .....کیاتم اپنی زبان کوروک سکتے ہو؟ تواپنے زبان ہے صرف اچھی بات کرنا ،اور بھلائی کےعلاوہ کسی طرف اپناہاتھ نہ کھیلا۔

بيهقى عن الاسود بن اصرم

۱۹۰۳ ...... وی کے دل میں ایمان کی حلاوت اس وفت تک داخل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جھوٹ کے خدشہ کی وجہ سے بعض باتیں جھوڑ دے ، اگر چہوہ سچا ہواور ہاوجود حق پر ہونے کے جھگڑ ہے کو چھوڑ دے۔اللدیلمی عن اہی مومنی

۲۹۰۵ سناری زبال سے صرف الیکی بات کہواورائے ہاتھ کوصرف بھلائی کے لیے پڑھاؤ۔ بنداری فی التاریخ وقال فی اسنادہ نظر و ابن ابی المدنیا فی السنادہ نظر و ابن ابی المدنیا فی السنادہ نظر و ابن المدنیا فی السندہ بن منصور عن الاسود بن المدنیا فی المدنیا فی المدنیا فی المدنیا و ابن المدنیا فی المدنیا منصور عن الاسود بن احرم المحاربی، قال البغوی: لااعلم له غیرہ، طبرانی فی الکبیر عن ابی امامة

۲۹۰۷ .....زندگی صرف دو میں سے ایک شخص کے لیے بہتر ہے، ایک وہ خص جو پردہ پوش خاموش رہنے والا اور یا دکرنے والا ، یاعلم کی بات کرنے والا۔

ابونعيم عن انس

۱۹۰۷ ..... بندها ک وقت تک ایمان کی کامل حقیقت حاصل نہیں کرسکتا یہاں تک کہا پی زبان روک لے۔النحو انطبی فی مکارم الاخلاق بیہ بھی عن انس ۱۹۰۸ ..... بتم میں ہے کوئی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہا پی زبان کوروک لے۔النحو انطبی فی مکارم الاخلاق عن انس

# صلدحی اوراس کی ترغیب اور رشته داری ختم کرنے سے ڈراؤ

## صلدحي كي ترغيب

19•9 .....صلر حي عربي اضافه كرتى م اور يوشيده صدقه كرنا الله تعالى كغضب كونتم كرتا م القضاعي عن ابن مسعود

تشری :..... جب رشته دار راضی ہوں گے دل ہے دعادیں گے ،اور پوشیدہ صدقہ کرنااللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔ ۱۹۱۰ ....صلہ رحمی ،اچھے اخلاق ،احچھا پڑوس رکھنا ،شہروں کوآ با دکر تے اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔

مسند احمد، بيهقى عن عائشه رضى الله عنها

۱۹۶۱.....انند تعالیٰ ہے ڈرواور ناتوں کوقائم رکھو، کیونکہ وہ دنیا میں تمہاری بقا کاسبب اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہیں۔

عبد بن حميد وابن جرير في تفسير هما عن قتاده،مرسلاً

٢٩١٢ .... الله تعالى سے دُرواوررشته دار يول كوجور ركھو۔ ابن عساكر عن ابن مسعود

٣٩١٣ .....رشته دار يول كوجوژ بركهو، رشته دار يول كوجوژ بركهو ابن حبان عن انس

۱۹۱۷ .....اپٹی رشتہ داری تر رکھواگر چیسلام کرنے ہے ہی ہو۔البزاد عن ابن عباس،طبرانی فی الکبیر عن ابی الطفیل ہیھقی عن انس وسوید بن عمرو ۱۹۱۵ .....النّدتعالیٰ کوسب سے پیندعمل النّدتعالیٰ پرامیان لا نا، پھر رشتہ داری کوجوڑے رکھنا، پھر نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے روکنا ہے اور سب سے تا پہندید عمل النّدتعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا، پھر رشتہ داری کوشتم کرنا ہے۔ابو یعلی عن دجل من خصعہ

۲۹۱۲ ..... تبهاری مال بتمهارے باپ تمهارے بہن بھائی اور تمهارے غلام کاتم پر حق ہے اور رشتہ داری جوڑنے کا تنہیں تکم ہے۔

ابوداؤ دعن بكرين الحارث الانماري

١٩١٧ ..... بني مان ، باب بهن بهائي اورقريب تقريب شخص كاخيال ركھو۔

ابويعلي طبراني، حاكم عن صعصة المجاشي،حاكم عن ابي رمثة،طبراني عن اسامة بن شريك

۱۹۱۸ .... الله تعالی قوم کے لیے شہر آباد کرتا ہے اور ان کے لیے مال میں اضافہ کرتا ہے اور ان سے بغض کی وجہ ہے، جب سے انہیں پیدا کیا (رحمت سے ) نہیں دیکھا (صرف) ان کی صلد حی کی وجہ سے۔طبر انبی فی الکبیر عن ابن عباس

۱۹۱۹ .....نیکی اورصله رحی عمر میں لمبائی کا سبب ہیں اورشہروں کوآبا و کرتے ہیں مال میں اضافہ کرتے ہیں اگر چہوہ تو م گنہگار ہی ہوں ، بے شک نیکی اورصلہ رحمی قیامت کے روز حساب کی برائی کوکم کروہتے ہیں۔خطیب، فو دوس و ابن عسائحو عن ابن عباس

۱۹۲۰ ..... وی صلد تحی کرتار ہتا ہے بیہاں تک کداس کی عمر کے تین دن رہ جاتے ہیں تواللہ تعالیٰ اسے بڑھا کرتیں سال بنادیتے ہیں ،اور آ دی قطع

رحى كرتار بهتا ہے اوراس كى عمر كے تميں سال باقى ہوتے ہيں جنہيں الله تعالىٰ تمين دن بناديتا ہے۔ ابو الشيخ عن ابن عمرو

۲۹۲۱ ..... جوبیر چاہے کہ اللہ تعالیٰ آس کارزق بڑھادے،اس کی عمر میں اضافہ کردے،اسے چاہیے کہ وہ صلدرحی کرے۔

مستد احمد، ابوداؤد، نسائي عن انس رضي الله عنه

٦٩٢٢ .....ا بوفلال کی اولا دمیر ہے رشتہ داراور دوست نہیں ہیں ،میرا دوست تو اللہ تعالی اور نیک مؤمن ہیں۔

مسند احمد، طبراني عن عمروين العاص

۱۹۲۳ ....ابوفلان کی اولا دمیر ہے دوست نہیں میرا دوست تواللہ تعالی اور نیک مؤمن ہیں۔بیھقی عن عمر و ۱۹۲۳ .....اگرتم واقعی ایسے ہوجیساتم نے کہاتو تم ان کے منہوں میں را کھٹھونس رہے ہواورتم جب تک اس طرح رہے تو تمہارے ساتھ ان کے مقابلہ میں ایک مددگار ہوگا۔مسلم عن ابی ہویو ۃ رصٰی اللہ عنہ

۲۹۲۵ ..... رشته داری کوجوژنا مال میں اضافه اورگھروالوں میں محبت اور عمر میں طوالت کا باعث ہے۔

طبراني في الاوسط عن عمروبن سهل

۱۹۲۲ ..... این نسب استفاقه اور هوجن سے صلد حی کرسکو، اس لیے کے صلد حی اہل وعیال میں محبت ، مال میں اضافه اور عمر میں طوالت کا باعث ہے۔ مسند احمد ، تر مدی ، حاکم عن ابی هر يرة رضى الله عنه

## صلەرى درازى عمركاسبب ب

۲۹۲۷..... تورات میں لکھاہے: کہ جے اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی زندگی کمبی ہواور اس کے رزق میں اضافہ ہوتو وہ صلد حی کرے۔

حاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

۲۹۲۸.....جوید پیند برے کہاس کے رزق میں وسعت ہواوراس کی عمر میں اضافہ ہوتو وہ صلد رحی کرے۔

بيهقي، ابوداؤد، نسائي عن انس،مسند احمد، بخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۹ ..... جو تجھے ہے ناتا توڑے اس سے جوڑ اور جو تثیرے ساتھ براسلوک کرے اس کے ساتھ بھلائی کراور جا ہے اپنی وات کے خلاف کہنا پڑے تی بات کہو۔ابن النجاد عن علی

م ۱۹۹۳ ..... این رشته داریول کوقائم رکھواوران کا برٹوس نه رکھو، کیونکه برٹوس تمہارے درمیان نفرتوں کو پیدا کرے گا۔عقبلی فی الضعفاء عن ابی موسلی

ا ٢٩٢ .... مجهر شدوار بال حتم كرنے كے ليبيس بهيجا كيا \_ طبراني في الكبير عن الحصين بن وحوج

٢٩٣٢ .... تم ميں سے بہتر وہ ہے جواہينے خاندان كادفاع كرے جب تك كناه نه ہو۔ ابو داؤ دعن سراقة بن مالك

تشریح: .....یعنی گناہ کے معاملات میں دفاع کرناخود گناہ ہے۔

٣٩٣٣.....رشته داركارشته داركوصدقه وينابصدق بهي باورصله رحي بهي مطبواني في الاوسط عن سلمان بن عامر

۱۹۳۴ .... فضیلت کا کام یہ ہے کہتم اس سے رشتہ قائم رکھوجوتم سے توڑے اور اِسے دو جوتمہیں محروم رکھے، اور جوتم پرظلم کرے اے معاف رکھو۔

هناد عن عطاء، مرسلاً

۱۹۳۵ .....ا پے رشتوں ناتوں کو پہچانواورا پنی رشتہ دار یوں کوجوڑو، کیونکہ جورشتہ داری کے ذریعی قریب ہوا، جب وہ کاٹ دی گئی اگر چہ وہ قریب ہوا۔ ۱۹۳۵ ...... اپنے رشتوں ناتوں کو پہچانواورا پنی رشتہ داری روز دیا گیا اگر چہ وہ دور کی رشتہ داری ہو۔الطیالسی، حاسم عن ابن عباس تشریح :.....یعنی قریب کی رشتہ داری اگر چہ قریب ہو، کاٹ دینے سے قریبی رہتی اور جب رشتہ داری کوجوڑ دیا جائے تو وہ قریب ہوجاتی ہے جا ہے جاتے دور کی ہو۔

## الاكمال

۱۹۳۷ ... نیکی اورصلہ رحمی عمر میں طوالت کا باعث ہیں اور شہروں کوآ باوکرتے اور مال میں اضافہ کرتے ہیں ،اگر چہوہ تو م گنبگار ہو۔ ابوالحسن بن معروف فی فضائل بنی ہائے والمحطیب والدیلمی وابن عساکر عن عبدالصمد بن علی بن عبداللّٰہ بن عباس عن ابیہ عن جدہ ۱۹۳۷ .... نیکی اورصلہ رحمی قیامت کے روز برے حساب کو بلکا کردیں گے ، پھررسول اللّٰہ ﷺ نے بیآ بیت تلاوت فر مائی: وہ لوگ جو جوڑر کھتے ہیں ۱س چیز کو جے اللّٰد تعالیٰ نے جوڑنے کا تھم دیا ہے اور اپنے رب ہے ڈرتے اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔

ابن معروف وابن عساكر والديلمي عنه سورة الرعد آيت

۱۹۳۸ میں انتدنتی کی نے بنی مدلج سے اس وجہ سے عذاب روک نیا ہے کہ وہ لوگ صلہ رحمی کرتے اور اونبؤ ل کی را لوں میں نیزے مارتے ہیں اور ایک روایت میں ہے اونبؤل کی گروٹول میں نیز ہے مارتے ہیں۔ابو عبید و المحو انطی فی مکار ہ الا محلاق عن زید بن اسلم بعنی اونبؤل کوایسے طریقے سے ذرئے کرتے ہیں جو عام جانو رول کے ذرئے ہے جدا ہے جسے کر کہتے ہیں اونٹ کا ایک یاؤل باندھ کراس کی گرون میں نیز ہارکراہے آ دھ مو اکر کے پھرذرئے کرتے ہیں۔

۲۹۳۹ .... صدر حی ایک شاخ ہے جور حمٰن (کے دامن رحمت) کو پکڑے گی اور اسے اپنے حق کا واسط دے گی ، اللہ تعالی فرمائنیں گے: کیا تو اس

بات پرراضی نہیں کہاہے جوڑوں جو تخفے جوڑے اور اسے جدا کروں جو تخفے کائے جس نے تخفے جوڑا اس نے مجھ سے تعلق قائم کیا اور جس نے تخفے تو ڑااس نے مجھ سے تعلق تو ڑا۔ ابن عسا کو عن ام سلمة

۱۹۴۰ ..... قیامت کے روز رشتہ داری عرش کے ساتھ چیٹی ہوگی وہ کہے گی:اے رب اسے (اپنے رحمت سے ) دورکر جس نے مجھے کا ف دیا اور اسے (اپنی رحمت سے ) جوڑ جس نے مجھے جوڑا۔ابن النجار عن ابی ہدابة عن انس

۱۹۳۱ .....رشته داری ایک شاخ ہے جورتمٰن (کے دامن رحمت ہے) کپڑے ہوئے گی ،اللہ تعالیٰ اے(اپی رحمت ہے) جوڑیں گے جس نے اے جوڑ ااوراے (اپنی رحمت ہے) کاٹ دیں گے جس نے اسے کاٹا۔ طبر انبی عن ابن عباس

ابن زنجويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

۱۹۳۳ .....رشته داری (لفظی اهتقاق میں) رحمٰن کی شاخ ہاں کی بنیاد پرائے گھر (بیعنی کعبہ) میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کو د پڑے گی بہاں تک کہ رحمٰن کے دائمن رحمت سے) جاچھنے گی ، پھر وہ کہے گی نید پناہ مانگنے والے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ باوجود علم کے کہیں گے ، کس سے؟ تو وہ عرض کرے گی قطع رحمی سے ، تو اللہ تعالیٰ فر ما نمیں گے : جس نے مجھے جدا کیا میں نے اسے (اپنی رحمت ہے) جدا کیا اور جس نے مجھے جدا کیا میں نے اسے جوڑا۔ سمویہ ، سعید بن منصور عن ابی سعید

۱۹۴۳ .....رشته داری رحمٰن کی (رحمت کی) شاخ ہے جس نے اسے جوڑ ااسے القد تعالیٰ اپنی رحمت سے جوڑ ہے گا اور جس نے اسے کا ٹا اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت سے) جدا کریں گے۔ حاکم عن عائشہ ، حاکم عن سعید بن زید

۱۹۴۵ .....رشته داری رخمٰن کی (رحمت کی ) شاخ ہے جوعرش کے ساتھ چپٹی ہوگی وہ عرض کرے گی: یارب جیھے کا ٹا گیا، مجھے سے بدسلو کی گئی اے میرے رب اِ تو اللّہ تعالیٰ اسے جواب دیں گے: کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جس نے تجھے کا ٹا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کر دوں اور جس نے تجھے جوڑ امیں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں ؟ مسند احمد، ابن حبان، حاکم عن اسی هریرة رضی الله عنه

۱۹۳۷ .....رشنه داری ایک شاخ ہے جورخمن کے دامن (رحمت) کو بکڑے ہوئے ہوگی اپنے حق کا واسطہ دے گی ،اللہ تعالیٰ فرمائیس گے: کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑوں اور جس نے تجھے کا ٹامیں اسے جدا کر دوں ، جس نے تجھے جوڑا اس نے مجھے تعلق رکھا اور جس نے تجھے کا ٹااس نے مجھے سے تعلق کا ٹا۔ طبر انبی عن ام سلمہ

۲۹۴۷.....رشته داری رمهٰن کی (رحمت کی) شاخ ہے وہ قیامت کے روز آ کرفضیح بلیغ زبان میں گفتگو کرے گی اس نے جس کی طرف جوڑنے کا اشارہ کیااللّٰد تعالٰی اسے (اپنی رحمت ہے) جوڑ دیں گے اور جس کی طرف کا شنے کا اشارہ کیا اسے (اپنی رحمت ہے) جدا کر دیں گے۔

حاکہ عن ابن عباس درضی اللہ عنه ۱۹۳۸ - قیامت کے روز رشتہ داری آئے گی اس میں انبی بھی ہوگی جیسے چرخہ کی سلائی میں ٹیڑھا بین ہوتا ہے پھروہ تسیح زبان میں گفتگو کرئے گی جس نے اسے جوڑا (جوگا) اسے (رحمت خداوندی ہے) جوڑ دے گی اور جس نے اسے کاٹا (ہوگا) اسے کاٹ دے گی۔ حاکم عن ابن عمر ۱۹۳۹ - …رشتہ داری عرش کے نیچے سے پکارے گی: اے پروردگاراہے جوڑ جس نے مجھے جوڑااورا سے جدا کر جس نے مجھے کاٹا۔

ابونعيم في المعرفة عن عبدالرحمن بن عوف

۰ ۱۹۵۰ ... رشته داری کو قیامت کے روز رکھا جائے گا اس میں ایسے کجی ہوگی جیسے چرخد کی سلانٹی میں ٹیمڑھا بین ہوتا ہے پھروہ فضیح زبان میں گفتگوکرے گی ،جس نے اسے جوڑ ا( ہوگا ) اسے جوڑے گی ،اور جس نے اسے کا ٹا ( ہوگا ) اسے کا نے گی۔

مسند احمد، والحاكم في الكني، طبراني في الكبير عن ابن عمرو

۱۹۵۷ .... میرادوست (جرائیل) مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا میں نے کہا: کیابات ہے آج مسکرار ہے ہو؟ تواس نے کہا: میں نے بجیب منظر و یکھا، رشتہ داری کوعرش کے ساتھ چھے ہوئے و یکھا، وہ ہر روز تین بار پکارتی ہے، آگاہ! جس نے مجھے جوڑا میں اسے (قیامت کے روز رحمت خداوندی سے) جوڑوں گی اور جس نے مجھے کا ٹامیسا سے کاٹوں گی ، تو ہم نے اس رشتہ داری کو یکھا تواسے پندرہ با پوس میں پایا۔اللہ بلدی عن انس ۱۹۵۲ .....اللہ تعالی نے فر مایا ہے: رشتہ داری میری (رحمت کی) شاخ ہے جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا اور جس نے اسے کا ٹا میں اسے کا ٹول گا۔مسمویہ، طبر انی عن عامر بن ربیعہ

اے کاٹ دول گا۔ابن عسا کو عن عاموبن رہیعہ 19۵۵۔۔۔۔۔اللّٰہ تعالٰی فرماتے ہیں: میں رحمٰن ہوں اور بیرحم (رشتہ داری) ہے میں نے (اپنی رحمت سے )اس کی شاخ بنائی، جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گااور جس نے اسے کاٹا میں اسے جدا کر دول گا، قیامت کے روز اس کی تشیخ زبان ہوگی۔المعکیم عن عمروبن شعیب عن اید عن جدہ

۱۹۵۷ ....سب سے جلدی جس بھلائی کا تواب ملتاہے وہ صلہ رحی ہے اور سب سے جلدی جس برائی کی سزاملتی ہے وہ بغاوت ہے اور جھوٹی

كوابى شېرول كووىران كرديتى بيهقى عن مكحول موسلا

۱۹۵۹ سکیاتم اے اپنی بھا بھی یا سیجی کے لیے بگریاں چرانے کے لیے بیس دے دیتا۔ طبوانی عن الهلالية انہوں نے نبی علیہ السلام ہے عرض کی: کہ میں اپنی اس بائدی کوآ زاد کرٹا جا ہتی ہوں تو آپ نے بیارشاد فرمایا۔

• ۲۹۲ ..... اگرتم ایسے بی ہوجیساتم نے کہا تو تم ان کے کونہوں میں را کھ ڈال رہے ہواور جب تک اس حالت پر رہے تمبارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک مددگارر ہے گا۔ مسند احمد عن ابی هو يو ة رضی اللہ عنه

ا کیکشخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ! میری کیھالوگوں کے ساتھ رشتہ داری ہے میں جوڑتا ہوں تو وہ کا ث دیتے ہیں میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی ہے چیش آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے بیار شادفر مایا۔

۱۹۲۱ تم ميں سے بہتر يت تحص وه بے جوائي توم كاوفاع كرے جب تك كناه شهو ابن ابى عاصم والحسن بن سفيان ومطين فى الوجدان والبغوى وابن قانع، طبرانى فى الكبير، بيهقى وابونعيم عن خالد بن عبدالله بن حرمله المدلجى

یغوی نے کہا مجھےان کی اس کےعلاوہ کوئی روایت معلوم نہیں ،اور مجھےان کاصحابی ہونامعلوم ہوتا ہے بعضوں نے کہا ہے کہوہ تابعی ہیں اور بیان کی روایت کروہ حدیث مرسل ہے۔و دواہ ہیھقی عن خالد عن ابیہ

یں میں سیسے سیس اللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری کی جائے اور اس کا ثواب بھی جلدمل جائے وہ صلد رحمی ہےاور وہ ممل جس میں اللہ تعالیٰ کی (معاذ اللہ) تا فر مانی کی جائے اور اس کی سز ابھی جلدمل جائے وہ بعناوت وسرکشی ہےاور جھوٹی گواہی شہروں کو ویران بنادیتی ہے۔

الخطيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣٩٦٣ ... صلد حي مال بين اضافي أهر والول بين بالهمي محبت اورغم بين طوالت كاسبب بـ حدطبر اني في الاوسط عن عصر وبن مسهل

۱۹۷۲ .... جوبیر چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرے اور شنہ داری کو قائم رکھے۔ ابن عساکو عن علی ۱۹۲۵ .... جے اس بات سے خوشی ہو کہ اس کارزق کشادہ ہواور اس کی عمر میں اضافہ ہووہ صلہ حمی کرے۔

بخارى، مسلم ابوداؤ دعن انس،مسند احمد، بخارى عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٩٢٧ .... جوبيجا ہے كداس كى زندگى كے دن ليے ہوں اوراس كے رزق ميں اضافہ جوتو و ورشتہ دارى كوقائم ركھے۔

ابن جرير، طبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۹۷۷ ..... جے عمر میں طوالت اور رزق میں اضافہ کی خوتی جاہیے وہ صلار کی کرے۔ مسند احمد سعید بن منصور عن ثوبان ۱۹۷۸ ..... جے اس کی خوتی ہوکہ اللہ تعالی اس کی عمر میں اضافہ کرے اس کے رزق میں دست دے اور اسے بری موت سے بچائے تو وہ اللہ تعالی ہے دُر سے اور رشتہ دار کی کوتائم رکھے۔ مسند احمد و ابن جویو و صححہ النحوانطی فی مکارم الانحلاق، طبرانی فی الاوسط، حاکم و ابن النجاو عن علی در سے اور رشتہ دار کی کوتائم رکھے۔ مسند احمد و ابن میں راکھ ٹوٹس رہے ہواور تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی جانب سے ان کے مقابلہ میں ایک مددگار رہے گا جب تک تم اس حالت پر رہے۔ مسند احمد ابن حبان عن ابی ھویو قدر ضی اللہ عنه

ا کی شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ! میری کچھ لوگوں سے رشتہ داری ہے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور دہ قطع رحمی کرتے

میں آپ نے بیار شادفر مایا۔

• ١٩٧٠ .. تورات مين لكها ب:جويه جائب كراس كى زندگى لمبى اوراس كارزق بره ه جائة وه صارحى كرے.

طبرانی فی الکبیر ، حاکم وابن عساکر عن ابن عباس دضی الله عنه ۱۹۵۱ - . . جویه چا ہے کہاس کی غمر لمبی ہواس کے رزق بیس اضافہ ہواورا ہے برگ موت سے بچالیا جائے اورائکی دعاقبول ہوتو وہ صلد حمل کرے۔ ابن جویو و صححه عن علی

١٩٤٢ .....جوريرجا بكراس كي عمر من اضافه مواس كرزق من وسعت موتووه اين رشته دارول مصلرحي كرے ابن جويو عن انس

## قطع حمی سے ڈراؤ

۳۷۹۷ ... ، ہرجمعرات کی رات لوگول کے اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش ہوتے ہیں رشتہ داری فتم کرنے والے کاعمل قبول نہیں ہوتا۔ حلیہ الاولیاء عن اہی ہو یو فرصی اللہ عنه

۱۹۷۳ ..... رحمت کے فریختے اس قوم میں نہیں اتر تے جن میں قطع حمی کرنے والا ہو۔ طبر انی فی الکبیر عن ابن ابی او فی ۱۹۷۵ ..... دوخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کی طرف بنظر رحمت نہیں دیکھیں گے ایک قطع حمی کرنے والا اور دوسر ابر اپڑوی۔

فودوس عن انس وضيي الله عنه

۲۹۷۲ .....الله تعالی نے جب (تمام) مخلوق کو پیدا کرلیا تو رخم (رشته داری) کھڑی ہوئی ،الله تعالی نے فرمایا: کیا بات ہے؟ وہ کہنے تکی : کیا بیہ قطع رخی ہے آپ کی پناہ کا مقام ہے؟ الله تعالی نے فرمایا: ہاں! کیا تو اس بات پر داختی نہیں کہ جو کچھے جوڑے میں اس ہے جوڑوں اور جو کچھے کا نے میں اس ہے جوڑوں اور جو کچھے کا نے میں اے جدا کروں جو لیکی کیوں نہیں اے میرے دب!الله تعالی نے فرمایا یہی تیرے لیے ہے۔

بيهقى نسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۹۵۷ .....الثد تعالیٰ نے آسانوں وزمین کو پیدا کرنے ہے پہلے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے: میں رخمٰن رحیم ہوں، میں نے رحم رشتہ داری کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام نکالا سوجس نے اسے جوڑا میں اسے (اپنی رحمت سے ) جوڑوں گا اور جس نے اسے کاٹا میں اسے (اپنی رحمت ہے ) جدا کر دوں گا۔ طبر انی عن جابر 1948 .....ان لوگوں بررحت نازل نبیس ہوتی جن میں قطع حی كرنے والاموجود ہو۔ بنجارى في الادب المفرد عن ابن ابي اوفي

١٩٧٩ .....رتم عرش كرس اته يمنى جوتى شاخ ب مسند احمد، طبراني في الكبير عن ابن عمرو

• ١٩٨٠ .....رهم عرش كيساته وهم في شاخ بوه كيك جس في جميع جوز الند تعالى اسے جوزے اور جس في مجميح كا ثاالتد تعالى اسے كاف

مسلم عن عائشة رضى الله عنها

۱۹۸۱ .....رحم رتمن کی (صفت رحمت کی) شاخ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جس نے تجھے جوڑ امیں اسے جوڑ وں اور جس نے تجھے کا کا میں اسے کا اُول گا۔ بنحاری، عن ابی هو یو فر وعائشه رضی الله عنها

۲۹۸۲ .....اللهٔ تغالیٰ نے فرمایا: میں رمنن ہوں، میں نے رخم کو پیدا فرمایا اورا پنے نام سے اس کا نام نکالا ہے جس نے اسے جوڑ امیں اسے جوڑ وں گا اور جس نے اسے کا ٹامیں اسے کا ٹوں گا اور جس نے اسے تو ڑامیں اس کی گردن تو ژدول گا۔

مسند احمد، بخاری فی الادب المفرد، ابو داؤد، ترمذی، حاکم عن عبدالرحمن بن عوف، حاکم عن ابی هریرة رضی الله عنه ۱۹۸۳ ....رخم ورشته داری کی تر از و کے پاس زبان ہوگی وہ کہے گی: اے میر ے رب! جس نے مجھے کا ٹا آپ اے کا ث و تیجیے اور جس نے مجھے جوڑ ا آپ اے جوڑ و تیجیے! وطبوانی عن بویدة

۱۹۸۳ ..... بدارد ینے والاصلار حی کرنے والانہیں الیکن صلاحی کرنے والا وہ ہے جواس وقت رشتہ داری کو جوڑے جب وہ کا ث دی جائے۔ مسند احمد، بخاری، ابو داؤ د تر مذی عن ابن عسر و

## صلد حمی برای عبادت ہے

بخاري في التاريخ عن القاسم بن عبدالرحمن. موسلا

۱۹۸۸ ... (ہمیشہ) قطع حمی کرنے والا جنت میں (وخول اولی کے ساتھ) داخل نہ ہوگا۔بیہ قبی ابو داؤ د، ترمذی عن جبیر ابن مطعم

### الاكمال

1949.....میرے پاس جرئیل مستراتے ہوئے آئے ، میں نے کہاتم کیوں بنس رہے ہو؟ وہ بولے: رشتہ داری کوعرش کے ساتھ چینے ، وئے وکھے کر ، وہاس شخص کے خلاف بدد عاکر رہی تھی جس نے اسے کا ٹا اور میں نے کہا: ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ (بیعنی صلہ رحی اور قطع رحی میں ) وہ بولے: پانچ بالوں کا۔ابو نعیم عن ابی موسنی عن حبیب بن الضحاک الجمع میں وضعف 1949....رحم ورشتہ داری رحمٰن کی (صفت رحمت کی) شاخ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہ گی: اے میر ے دب! مجھے برظام ہوا ، میر ے باتھ براسلوک ہوا ، میر اسلوک ہوا ، میر عن ابی ھریو ہ دضی اللہ عنه میں احتیاب اللہ عنه اسلام عنه ابی ھریو ہ دضی اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه ابی ھریو ہ دضی اللہ عنه ابی ھریو ہ د صی اللہ عنه عنه اللہ ع

۱۹۹۱ ۔ انسانوں کے اعمال ہرجمعرات کی شام اللہ تعالی کے حضور پیش ہوتے ہیں تو وہاں کسی قطع رحمی کرنے والے کاعمل قبول نہیں کیا جاتا۔

مستد احمد والخرائطي في مساوى الاخلاق عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۹۹۲ ..... جورشتہ دارکسی رشتہ دار کے پاس آکر مال مائلے تو اللہ تعالیٰ اے وہ مال عطا کردے گا اور (اگر) اس نے بخل ہے کام لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم سے ایک سمانپ تکالیں گے جے شجاع کہا جاتا ہے وہ زبان نکال رہا ہوگا اور پھراس شخص سے چہٹ جائے گا۔

طبراني في الكبير، طبراني في الاوسط عن جريربن جرير عن رجل

تشری :.....وعید برت ہے دوسری طرف ان لوگوں کو بھی خیال کرتا جاہیے جوصرف رشتہ داروں سے مال بوٹورنے کے خیال میں رہتے ہیں ممو ما ناراضگیاں ای وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ مال لے کر بھول جاتے ہیں ، جیسے مال آپ کوعزیز ہے ایسا ہی اس مخص کو بھی عزیز ہے جس سے آپ نے لیا ہے۔

> ۱۹۹۳. ...ان لوگول پررحمت نازل نبیس ہوتی جن میں قطع حری کرنے والا (ہمیشہ سے ) موجود ہو۔ ابن النجاد عن ابن ابی او فی ۱۹۹۳... اے طلحہ! ہمارے دین میں قطع حری نبیس لیکن میں یہ پسند کرتا ہول کہ تیرے دین میں شک ندہو۔

طبراني في الكبير عن ابي مسكين عن طلحة بن البراء

1994 ....جنت میں (بمیشہ) قطع حمی کرنے والا واض نہ ہوگا۔ طبر انی عن جبیر بن مطعم،المنحوانطی فی مکارم الا محلاق عن ابی سعید 1997 .....جس شخص کے پاس اس کا پچپاڑا و مال ما تنگنے آیا اور اس نے اس سے مال روک رکھا،تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس سے اپنافضل روک لیس گے۔ طبر انی فی الاوسط عن عمر وبن شعیب عن ابیه عن جدہ تشریح: ..... آج کل تو مال کیا، وعائے کی کمات بھی منہ سے نہیں نکلتے۔

## حرف العين ....عز لت وعليحد گي

۱۹۹۷۔۔۔۔عز لت(میں) سلامتی ہے۔فر دوس عن اہی موسنی تشریح:۔۔۔۔۔اس کا انحصار برخض کی طبعی حالت پر ہے جس میں اسے خدشہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہوجائے گااس سے بچے جا ہےعز لت ہو یا مجلس۔ ۱۹۹۸۔۔۔۔حکمت کے دیں اجزاء میں ان میں ہے نوعز لت میں اوراکیٹ خاموثتی میں ہے۔۔

ابن عدي في الكامل وابن لال عن ابي هريرة رضي الله عنه

## عشق

جس نے عشق کیااور پاکدامن رہا پھر مرگیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ خطیب عن عائشہ دونسی اللّٰہ عنہا
تشری کے ۔۔۔۔۔۔ ہم چیز کا اپنام کی ہوتا ہے عشق کامحل فقط وہی چیز ہے جسے فاکن کا نئات نے قبلی راحت وسکون کا ذریعہ ہنایا ہے اور وہ فقط صنف
نازک ہے، بہت ہے لوگوں کوشاد ک سے پہلے عشق ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوں وشہوت کی ایک قتم ہے اصل عشق شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، باتی
رہااس لفظ کا استعمال اللہ تعمالی اور رسول اللہ والے بارے بیل تو جہال تک بندہ کی رائے ہے یہ بازاری لفظ ہے اسے خدا اور رسول کے لیے استعمال
کرتا بہتر نہیں خدا اور رسول سے عقیدت واڈگلی انتہائی محبت اور اس سے مطبقہ جلتے بے شارالفاظ ہیں، قرآن حدیث بیل لفظ عشق خدا اور رسول کے
لیے استعمال نہیں ہوا۔ دیکھیں فطر تی و نفسیاتی باتیں مطبوعہ نور محمد کو اچی

### الاكمال

ا•• کے.....میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو پا کدامن رہتے ہیں جب ان کے پاس کوئی (عشق جیسی)مصیبت آتی ہے لوگوں نے عرض کی:کیسی مصیبت؟ آپ نے فرمایا:عشق الدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنه

۲۰۰۰ کے اور اسے بیشتر کیااور اسے پوشیدہ رکھااور پا کدامن رہااور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گےاور اسے جنت میں داخل کریں گے۔

ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنه

کیونکہ عاشق ومعشوق ایک دوسرے کے لیے بے چین ہوتے ہیں فصل وفراق کی گھڑیاں بجلی بن کرگز رتی ہیں اور وصال کے بعد پاکدامن رہنا واقعی جان جوکھوں کا کام ہے، نکاح تک صبر سے کام لینا حقیقتا بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

## عذر قبول كرنے كے ساتھ معافی

۱۰۰۵ - ۱۰۰۰ معافی ال بات کی زیاده مستحق ہے کہ اس پڑھل کیا جائے۔ ابن شاهین فی المعرفة عن حلبس بن زید ۱۰۰۷ - ۱۰۰۰ کیک دوسر نے کومعاف کرتے رہا کروتم ہاری آپس کی نفر تیس ختم ہوجا کیں گی۔ البزاد عن ابن عمر ۱۰۰۵ - ۱۰۰۰ بیشک القد تعالی خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔

حاكم عن ابن مسعود، ابن عدى في الكامل عن عبدالله بن جعفر

۰۷-۷ ۔....مویٰ بنعمران(علیدالسلام)نے عرض کی:اے میرے دب! آپ کا کونسا بندوآپ کے ہاں عزت مندہ؟اللہ نقالی نے فر مایا:وہ جو قدرت کے باوجودمعاف کر دے۔بیہ قبی عن ابسی ہو پر قبر ضبی اللہ عنه

٥٠٠ ٤ ..... جوقد رت كے باوجود معاف كرد الله تعالى تكى كردن ( يعنى قيامت كروز) اسے معاف كردي كے۔

طبراني في الكبير عن ابي امامة

۸۰۰۸۔...قیامت کے روزعرش کے بنچے ہے ایک شخص منادی کرے گا ، وہ شخص کھڑا ہوجائے جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، چنانچے صرف وہ شخص کھڑا ہوگا جس نے اپنے بھائی کا گناہ معاف کیا ہوگا۔ خطیب عن ابن عباس

۹۰۰ کے ۔۔۔۔۔۔ جب لوگوں کو (محشر میں ) کھڑا کیا جائے گا تو ایک شخص اعلان کرے گا: وہ شخص کھڑا ہوجائے جس کا اجراللہ تعالیٰ نے ویتا ہے اور جنت میں داخل ہوجائے ، پوچھنے والا پوچھے گا: وہ کون ہے جس کا اجراللہ تعالیٰ نے دیتا ہے؟ وہ شخص کیے گا: جولوگوں کو معاف کرنے والے ہیں چنانچے فلاں فلاں انھیں گے جن کی تعدادا یک ہزار ہوگی اور پغیر حساب جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن انس

۱۰۰۔۔۔۔۔اے این الاکوع! قدرت پانے کے بعد عفوہ درگز رہے کام لیا کرو۔ بعثادی عن سلمۃ بن الاکوع آہ تاریخ ایسےلوگوں کا ذکر دہرا کرہمیں اچھنے ہیں ڈال دیتا ہے، یہ وہ صحافی تنے جواتنی تیز رفیار ہے دوڑتے تنے کہ عرفی گھوڑ ابھی ان ہے سرمیں نکار کے بہت

۱۱+2.....کیاتم میں ہے کوئی ابوسمضم جیسا ہونے ہے بھی قاصر ہے؟ وہ جب گھرے نکلتا تو کہتا: اے پروردگار! میں نے اپنی عزت آپ کے ہندوں پرصدقہ کردی۔ابو داؤ دو الضیاء عن انس

تشریخ: ....ان کا نام معلوم نه جو سکاا بوعمر واورا بن عبدالبر نے انہیں صحابہ میں شار کیا ہے۔

تهذيب الاسماء واللغات للنوىءج ٢ ص ٢٣٣ طبع مصر

### الأكمال

۱۶-۵-----معاف کرنابندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے سومعاف کیا کرواللہ تعالیٰ تنہیں عزت دیں گےاور تواضع بندے کی شان بڑھاتی ہے سو تواضع اختیار کرواللہ تعالیٰ تنہیں بلندی عطافر مائیں گے۔ابن لإل عن انس

۱۳۰ کے ..... جب قیامت کاروز ہوگا تو عرش کے نیچے سے ایک شخص اعلان کرے گا خلفاء میں ہے معاف کرنے والے لوگ اچھی جزاء کی طرف ضرور کھڑ ہے ہوں ،للبذاوہ بی اٹھے گا جس نے معاف کیا ہوگا۔ خطیب، حاکم عن عمران بن حصین

۱۰۰۷- سند جب قیامت کاروز ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کوایک وادی میں جمع فر مائے گا، جہاں وہ ایک بلانے والے کی آ وازس سکیں گے اور (اس کی ) آنکھ انہیں و کید سکے گی، (استے میں )اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخص اعلان کرے گا اور کہے گا: جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی احسان ہے وہ مخص ضرور کھڑا ہوتو صرف وہی کھڑا ہوگا جس نے معاف کیا ہوگا۔ حطیب عن الحسن معرسلاً

۱۵ کے ۔۔۔۔۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص اعلان کرے گا، لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنے رب کی طرف آؤ، اور اپناا جروصول کرو، ہرمسلمان کا بیتن ہے کہ جب وہ معاف کردے جنت ہیں واخل ہو۔ ابو النسیخ فی الثواب عن ابن عباس
 ۱۷ کے ۔۔۔۔۔ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں نے کئی سید ھے محلات جنت پر جھکے ہوئے دیکھے، میں نے کہا: اے جبرئیل! یہ کس کے ہیں؟ تو جبرئیل نے کہا: غصہ فی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

ابن لال والديلمي عن انس رضي الله عنه

## تظلم كرنے والے كومعاف كردينا جا ہے

کا کہ کے۔۔۔۔۔الندتعالی نے فرمایا: اگر تیجھ پرظلم ہوتو تو دوسرے کے لیے بدوعا کرے گا کیونکہ اس نے تیجھ پرظلم کیا، اور دوسراتمہارے لیے بددعا کرے گا کہتم نے اس پرظلم کیا، اگرتم چا ہوتو میں تمہارا معاملہ آخرت کے دن تک مؤخر کروں اور آگر چا ہومیں تمہارا معاملہ آخرت کے دن تک مؤخر کروں اور تم دونوں کومیری معافی شامل ہو۔ حاکم فی تاریخ عن انس موفیہ ابن ابر اہیم بن زید الاسلمی و ہاہ ابن حبان ۱۸ میں موجود چاہے کہ الندتعالی اس کے لیے بلند محمارت بنائے اور قیامت کے دوزاس کے درجات بلند کر ہے، تو وہ اپنے اوپرظلم کرنے والے کومعاف کرے، اور جواسے محروم کرے اسے دے، اور جونا تا تو ڑے اس سے جوڑے اور جواس کے ساتھ جہالت سے چیش آئے اس کے ساتھ حکم و بردیاری کامعاملہ کرے۔ المخطیب و ابن عساکو عن ابی ہو یو ق د ضبی الله عنه

۱۹ کے ۔۔۔۔۔جس نے کسی مسلمان کی لغزش معافی کی اللہ تعالی قیامت کے روزاس کی لغزش معاف کرےگا۔ ابن حیان، نسانی عن ابی هو پر ۃ رصی اللہ عنه ۲۰ کے ۔۔۔۔۔جس نے اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں لغزش معاف کی اللہ تعالیٰ قیامت کے روزاس کی لغزش معاف کردےگا۔

ابن النجار عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۲۰ کے ....جس نے اپنے مسلمان بھائی ہے معذرت طلب کی اور اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اور جس نے اسے معاف نہ کریں گے۔ اور جس نے اسے معاف نہ کریں گے۔ اور اسے منہ کے بل جہنم میں چینیکیں گے۔ الدیلہ می عن انس ۱۲۰ کے ..... جسے گائی دی گئی یا مارا گیا پھراس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کی عزت میں اضافہ فرما نمیں گے، سومعاف کیا کر واللہ تعالیٰ تنہیں معاف کریں گے۔ ابن النجاد عن عمروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ

تشری : .....البنة مظلوم کوبدله لینے کاحق ہے بیاس صورت میں ہے جب دل ہے بھی بددعا نہ دے درنہ بعض لوگ قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں وہ اس ثواب سے مشتنی ہیں۔ ۳۳-۷۰---- جس نے باوجود قدرت کے معاف کر دیااللہ تعالی میسکن کے دن اسے معاف کریں گے۔

طبراني في الكبير عن ابي امامة مربرقم. ٢٠٠٠

۱۲۰ کے ..... قیامت کے روز عرش کے نیچے ہے ایک مخص آ واز دے گا: سنووہ مخص کھڑا ہوجائے جس کا اجراللّٰد تعالیٰ نے دینا ہے، چنا نچہ وہی اٹھے گا جسِ نے اپنے بھائی کومعاف کیا ہوگا۔ حاکم عن علی

تشريح :..... كام كتنا آسان اوراجر كتناعظيم!

۱۵۰ کے ۔۔۔۔۔کیاتم میں سے کوئی ایو مضم جیسا ہوئے سے قاصر ہے؟ وہ جب گھر سے نکلتا تو کہتا: اے اللہ! میں اپی جان اور عزت آپ کے بندوں پر صدقتہ کرچکا۔ابو داؤد، سعید بن منصور عن انس

۔۔۔۔۔۔کیاتم میں ہے کوئی ابوسمضم جیسا ہونے ہے بھی عاجز ہے؟ وہ جب گھر ہے نکلٹا تو کہتا:اےاللہ! میں نے اپنی جان اورعز ہے آپ کو ہبہ کر دی چھروہ ندگا لی دینے والے کوگالی دیتا اور نظلم کرنے والے برظلم کرتا اور نداس مخص کو مارتا جس نے اسے مارا ہوتا۔

ابن السنى في عمل اليوم والليلة والديلمي عن انس رضي الله عنه

٢٠٠٥ ـ ....تم ميں سے كى كوابوفلا ب جيسا ہونے سے كيا چيز روكتى ہے؟ وہ جب كھر سے لكاتا تو كہتا: اسے الله! ميں نے اپنى عزت آپ كے بندول پر صدقته كردى چيرا كراہے كوئى گالى و يتا تو وہ گالى ندويتا۔ عبد الوزاق عن الحسن موسلا

٠٢٨ ٤ ..... أكرتم الصمعاف كردية تووها بإ اور مرمقا بل كركناه كاذمه وارجوجا تا ابو داؤد، نساني عن و انل بن حجو

## عذرقبول كرنا

۰۲۹ کے ۔۔۔۔۔ جس کے پاس اس کا بھائی بڑی ہونے کے لئے آیا تو وہ اس کاعذر قبول کرلے اور جس نے ایسانہ کیا وہ میرے حض پر نہ آئے۔ حاکم عن اہی ھریو ۃ

٠٣٠ ٤ .....جس نے اپنے بھائی سے معذرت کی اور اس نے قبول ند کیا تو اس برا تنا گناہ ہے جتناظلم کرنے والے کا۔ ابن ماجه عن جو دان

### الاكمال

۳۱۰ کے .....جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی نے کسی ایسے گناہ کی معذرت کی جواس سے سرز دہو گیااوراس نے اس کاعذر قبول نہ کیا تو وہ کل (بروز قیامت) مرے حوض برنہ آئے گا۔ابو الشیخ عن عائشیہ رضی اللہ عنہا ۲۳۲ مے .....جس نے حق یاباطل کی معذرت قبول نہ کی میرے حوض برہیں آئے گا۔ابو نعیم عن علی

## العقل .....غقلمندي

۳۳۰ کے .....آدمی کادین (اس کی عقل میں) ہے جسے عقل نہیں اس کاوین بھی ( کامل) نہیں۔ابوالیشیخ فی الثواب ابن النجاد عن جابو تشریخ: .....وین تو تکمل وکامل ہے کیکن اس شخص کی معلومات کی حد تک پورانہیں ، جولوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں بہت سے ایسے افعال سرانجام دیتے ہیں جنہیں وودین بجھد ہے ہوتے ہیں ان کا دین وعقل سے دور کا واصطربھی نہیں ہوتا۔

فطرتي ياتين مطبوعه نور محمد كراچي

١٣٧٠ ٤ ..... وي كاسهارااس كي عقل هي حس كي عقل نبيس اس كادين بهي نبيس بيهفي عن جابو

۵۰۳۵ ... آدى كى شرافت اس كادين إدراس كى مروت وانسانيت عقل (يس) إدر حسب (خاندانى عزت) اس كاخلاق ميل ـ

مسند احمد، حاكم، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۳۶ کے سینقلمندوہ ہے جس نے اپنفس کو گھٹیا جانا اور موت کے بعد (والی زندگی) کے لیے مل کیا اور کمزوروہ ہے جس نے اپنفس کواس کی خواہشات کے چیچے دوڑ ایا اور اللہ تحالی ہے تمنا کرنے لگا۔ مسید ایجمد، تر مذی، ابن ماجد، حاکم عن شداد بن او م

تشریح:.....یعنی کرتوت این غلط تصاور دل میں بیتمنا لے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑے غلط تصاور دلی میں۔

ے وہ کے ۔۔۔۔۔ آ دمی نے عقل جیسی کوئی چیز نبیس کمائی جوائیے مالک کوسیدھی راہ دکھاتی ہے یاغلط چیز ہے روکتی ہے۔ بیھقی عن عمو

۵۰۲۸ مستقلندوہ ہے جوموت کے بعد کے لیے مل کرے،اورخالی وہ ہے جودین (واری) سے عاری ہو،اےاللہ!زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

بيهقى عن انس رضى الله عنه

۵۳۹ کے .... اللہ تعالیٰ نے تعداد میں عقل سے کم کوئی چیز پیدانہیں فرمائی ،اور عقل زمین میں سرخ سونے سے (مجمی) کم ہے۔

الروياني وابن عساكر عن معاذ رضي الله عنه

# گناہ کرنے سے عقل کم ہوجاتی ہے

مه ٥٥ ــــــا انسان! اين رب كي اطاعت كرتيرانام عظمند يروائ كااوراس كي نافر ماني ندكر (ورند) تيرانام جابل يروجائ كا

الحلية عن ابي هريرة رضي الله عنه و ابي سعيد

١٣٠ ٤ .... و و المخص كامياب بوكيا جي عفل ومجودي كي بعدادى في التاريخ عن قرة بن هيرة

٣٢٠ ٤ ..... يقيناً وه تخف كامياب ہے جسے عقل سے نواز اگيا۔ بيھقى عن قرة بن هبيرة

٣٣٠ ٤ .....الله تعالى الم ومن كونا يستدكرت بين جس مين عقل ند بو عقيلي في الضعفاء عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۳۸۰ کے .... میں اللہ تعالیٰ ( کی اس بات ) پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ تفکمند کوٹھو کر تگنے کے بعد اٹھا لیتے ہیں پھر وہ افغزش کرتا ہے پھراٹھا لیتے ہیں یہاں

تك كداس كاراسته جنت كي طرف كردية بين - طبراني في الاوسط عن إبن عباس

۵۰۰۵ میں کام کوتد بیرے کرو، اگراسکا انجام بہتر نظر آئے تو کرتے رہواورا گر گمراہی دیکھوتو ہاتھ روک لو۔

عبدالرزاق، ابن عدى في الكامل بيهقي عن انس رضي الله عنه

٢٧٠٥ مسكم توفيق والازيادة عقل والے سے بہتر ہاور دنیا کے کام میں عقل نقصان دہ ( ٹابت ہوتی ) ہاور دین کے معاملہ میں خوشی کاباعث ہے۔

ابن عساكر عن ابى الدرداء رضى الله عنه

تشریح:....اور جب عقل کودنیاوی کامول میں بھی دین کے تابع بنا کراستعمال کیا جائے تب بھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی۔

### الاكمال

۷۰۰۷ - ..... وین کاستون اوراس کی بنیاد الله تعالیٰ کی مغفرت، یقین اور نفع بہنچانے والی عقل ہے کسی نے پوچھاعقل نافع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کی نافر مانیوں سے روکنااور الله تعالیٰ کی فرمانبر داری کی طبع کرنا۔الدیلمی عن عانشہ ۷۴۸ - کے .... بے وتو ف شخص (بعض دفعہ ) اپنی حمالت کی وجہ ہے گئمگار محص کے بڑے گنا ہوں تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کوان کی عقل کے بقدر

قرب تك "بنجايا جا تا بـــالحكيم عن انس

۲۹ میں۔ آدی مسجد جا کرنماز پڑھتا ہے اوراس کی نماز چھر پر کے برابر بھی نبیں ہوتی ،اور (بعض دفعہ) آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور (وہال)

نماز پڑھتاہے اس کی نماز احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، جب ان میں سے عقل میں اجھا ہو، کسی نے کہا: کیسے ان میں سے عقل میں اچھا ہو؟ آپ نے فر مایا: جوان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ بیخے والا اور نیکی کے کاموں میں حرس کرنے والا ہوا گر چہدوسرے سے عمل وعبادت میں کم ہو۔الحکیم عن ابی حمید الساعدی

• ۵ • بے ۔۔۔۔ آ دمی روز ہ رکھتا ،نماز پڑھتااور حج وعمر ہ کرتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تواسے عقل کےمطابق ثواب دیا جائے گا۔

خطيب وضعفه عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۵۰۵۔۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کے پچھے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بلند درجات میں تھہرائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ تقطند تھے، ان کی حد درجہ یہی کوشش ہوتی تھی کہوہ نیکی کے کاموں میں دوسروں ہے آگے رہیں اور دنیا کی زینت اور فضول چیزیں ان کے ہاں بے وقعت تھیں۔

الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن البراء

۷۵۲۔...اوگ نیکی کے کام (تو) کرتے ہیں جبکہ انہیں بدلہ عقلوں کے لحاظ ہے دیا جائے گا۔

ابوالشيخ عن معاوية عن معاويه بن قرة عن ابيه

سے دوآ دمیوں کا ممل ،روزہ اور نماز برابر ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ بابر کت ہے وہ ذات جس نے عقل کواپنے بندوں میں مختلف (انداز) سے تقسیم کیا ہے، دوآ دمیوں کا ممل ،روزہ اور نماز برابر ہوتی ہے۔ لیکن عقل میں دونوں مختلف ہوتے ہیں جیسے کسی کے پہلو میں ایک ذرہ ،اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں یقین اور عقل سے بڑے کرکوئی چیز تقسیم نہیں گی۔ لیکن عقل میں دونوں مختلف ہوتے ہیں جیسے کسی کے پہلو میں ایک ذرہ ،اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں دونوں مختلف ہوتے ہیں جیسے کسی کے بابو میں ایک ذرہ ،اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں دونوں مختلف ہوتے ہیں جیسے میں طاؤ س ،مرسلا

۵۰۰۰ ۔....وین داری کے بعد عقل کی بنیا دلوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہےاور ہرا چھے برے فخص سے بھلائی کا معاملہ کرنا۔ بیھفی عن علی تشریخ: ...... جولوگ دوسروں سے بھلائی اور خیر خواہی کرنے میں درجہ بندی سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہی سلوک کیا جاتا ہے کیکن انہیں اس کا حساس نہیں ہوتا۔ فیطو تبی باتیں

۔ ۱۵۰۰۔۔۔۔بھی بھار دوخص مبجد کارخ کرتے ہیں ان ہیں ہے ایک (نماز پڑھ کر) لوٹ آتا ہے تو اس کی نماز دوسرے سے افضل ہوتی ہے جب بیقشل ہیں اس سے اچھا ہو،اور دوسراوا پس ہوتا ہے جبکہ اس کی تماز ذرہ برابر بھی (حیثیت کی حامل ) نہیں ہوتی۔

طبراني في الكبير، ابن عساكر عن ابي ايوب

۵۷- ٤٠٠٠ توفيق والازياد وعقل والے سے بہتر ہے، اور عقل دنیا کے کاموں میں نقصان دواور دنیا کے معاملہ میں خوشی کا باعث ہے۔

ابن عساكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه

20+2.....اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدافر مایا تو اس سے فر مایا: چہرہ ادھر کر ہوا دھر کر دیا پھر فر مایا: پیٹے پھیر ، تو اس نے بیٹے پھیر ، تو دی ، پھر فر مایا بول ، تو وہ بولئے گئی پھر فر مایا: خاموش ہوجا، تو وہ خاموش ہوگئی ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں نے جھر سے زیادہ پہندیدہ اور عزیت والی مخلوق پیدائیس فر مائی ، تیری وجہ سے میں بہجاتا جاؤں گا ، میری تعریف کی جائے گی ، میری اطاعت کی جائے گی ، تیری وجہ سے ان کے اعمال اور صدقات ) لوں گا اور تیری وجہ انہیں عطا کروں گا اور تیری وجہ سے ان پر عتاب کروں گا اور تیری وجہ سے ان پر عتاب کروں گا اور تیری وجہ سے ان پر عتاب کروں گا اور تیری وجہ سے تو اب ہے اور تجھ پر عذاب ہے اور صبر سے بڑھ کر میں نے کسی چیز سے تیری عزیت نہیں گی۔

الحكيم عن الحسن،قال حدثني عدة من الصحابه،الحكيم عن الاوزاعي،معضلاً

تشری : .....امام ابوطنیفه رحمة الله علیه نے فرمایا که ایک شخص جنگل میں رہتا ہواورا سے توحید نہیں پہنچی پھر بھی عقل کی وجہ سے مجرم ہوگا۔
۵۸ میں الله تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا: ادھر مڑ ، تو وہ مڑگئ اور فرمایا ادھر مڑ ، تو وہ مڑگئ پھر فرمایا: مجھے اپنی عزت کی تسم میں نے تھے سے پہند میدہ مخلوق پیدانہیں فرمائی ، تیری وجہ سے دوں گا ، تیری وجہ سے دوں گا ، تیری وجہ سے تو اب اور تجھ پرعذاب ہے۔
میں نے تھے سے پہند میدہ مخلوق پیدانہیں فرمائی ، تیری وجہ سے میں لوں گا اور تیری وجہ سے دوں گا ، تیری وجہ سے اور تھ میں اس مامامة

تشریح: ..... مجنون اور نیم یا گل اوگ تواب عذاب ہے متنیٰ ہیں۔

2004 - سنتہبیں کسی آ دمی کااسلام قبول کرنا تعجب میں ندو الے بیہاں تک کہ بیمعلوم کرلوکہاس کی عقل کی گرو ( کتنی ) ہے۔

عقيلي في الضعفاء، وقال منكر، ابن عدى في الكامل، بيهقي وضعفه عن ابن عمرو

٠١٠ ٥ ١٠ ....كس محض كم سلمان موني سي خوش نه مو بلكداس كي عقل كي حدمعلوم كرو المحكيم عن ابن عمر

۱۲۰۵۔۔۔۔اے لی اجب لوگ نیکی سے مختلف کا موں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو تم عقل کے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروہتم ان سے درجات اور قربت میں، دنیا میں لوگوں کے ہاں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آ گے نکل جاؤ گے۔حلیہ الاولیاء عن علی تشریخ:۔۔۔۔۔یعنی دنیا میں تمہاری مقبولیت ہوگی اور آخرت میں مخصوص طبقہ میں شمار ہوگے۔

۱۲ • کے ۔۔۔۔۔اے علی! لوگوں کی دوشمیں ہیں،ایک تقلمند جودرگز رکے لیے کی کرتا ہے اور جاہل جوسز اکے لیے کی کرتا ہے۔ابن عسا کو عن علی فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ نے مجھے یمن بھیجا تو بیارشا دفر مایا۔

۳۷ - 2 ----- جنت کے سودرجات ہیں (جن میں سے ) ننانو سے (۹۹) تنقلندوں کے لیے ہیں اورا یک درجہان کے علاوہ دومر بےلوگوں کے لیے ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن عمر

تشریکے:..... جنت کے دروازے آٹھ ہیں طبقات بھی آٹھ ہیں، پھر ہر طبقہ میں اہل ایمان کے مراتب سے مختلف درجات ہیں،اس کیے سی جنتی کا کسی مقام پر ہونااس کے مقام ومرتبہ میں کی کا باعث نہ ہوگا، بلکہ ہر مخص کی اپنی جداد نیا ہوگی،جس میں غیر کی آمدور فٹ نہ ہوگی۔

## حرف الغيين .....غيرت كابيان

۱۷۰۵ - ۱۳۰۰ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں اس وجہ سے اس نے ظاہری باطنی فخش چیزیں حرام قرار دئی ہیں،اوراللہ تعالیٰ سے بڑھ کرکسی کو مدح وتعریف پسندنہیں،ای وجہ سے اس نے اپنی مدح کی ہے اوراللہ تعالیٰ سے بڑھ کرکسی کوعذر (قبول کرتا) پسندنہیں اس بنا پراس نے کتاب ہر دور میں نازل کی اور (کئی) رسول بھیجے۔مسند احمد، بیھفی، تومذی عن ابن مسعود

تشریح: ..... تا کدکوئی عذر کرنا جا ہے تواس کے لیے تنجائش ہو، یہ کوئی نہ کے کہ تمیں تو پہتہ بھی نہیں تھا۔

٠١٥ ٤ - ....غيرت ايمان كاحصه بهاور بغيرتي نفاق كاجز بيهقى في السنن عن زيد بن اسلم

تشریکی: ......لفظ مذاء کامفہوم ذاتی ہے ہے کہ جو تخص اس بات کی بروانہ کرتا ہو کہ اس کی بیوی کے پاس کس کی آمدور فت رہتی ہے جسے باالفاظ دیگر دایوٹ کہتے ہیں۔لغات المحدیث ج

۲۷۰ کے بین شک و تہمت (والے معاملہ) میں غیرت کرنا ہے اور وہ غیرت جے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بعض ناپسند، رہی وہ غیرت جے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں وہ غیرت ہے وشک و تہمت میں نہ پسند کرتے ہیں شک و تہمت میں نہ ہواوروہ تکبر جے اللہ تعالیٰ باپسند کرتے ہیں وہ مرد کا قبال میں اتر اکر چلنا ہے اور متکبرانا چال جوصد قد کے وقت ہو، رہاوہ تکبر جے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں آدمی کا بغاوت وفخر پر تکبر کرتا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤ د، نسانی، ابن حبان عن جاہر بن عیدک

تشری : .....قال میں مجابد کا تکبرائی ذات کے لیے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے صدقہ میں تکبرانسان کو پچھتاوے ہے بازر کھتا ہے۔ ۷۲ - ۷ - ۱ - ۱ - ۱ معاملہ ) میں خیرت کے کام اللہ تعالیٰ کو بہند ہیں اور بعض ناپیند ، شک وتہمت (والے معاملہ ) میں غیرت اللہ تعالیٰ کو بہند ہے اور شک وتہمت کے علاوہ میں غیرت نابیند ہے۔ ابن ماجہ عن ابی ہو یو ۃ رضی اللہ عنہ

٧٨ • ٥ ---- غيرت ايمان كاجزء اورب غيرتى نفاق كاحصد إلبزار، بيهقى عن ابى سعيد

۷۹ - ۷ - ۱۰۰۰ دوغیرتیں ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پسند اور دومری نا پسند ہے اور دومتنگیرانز چالیں ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دومری نا پسند ، شک وتہمت (والے مقام) کی غیرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بغیر شک اور تہمت والی غیرت ناپسند ہے وہ اتر اہث اللہ تعالیٰ کو پسند

ہے جوآ دی صدقہ دیتے وقت کرے،اور تکبر کی وجہ ہے اتر انا اللہ تعالی کونا پسند ہے۔مسند احمد، طبرانی، حاکم عن عقبة بن عامر • ۷- ۷- ساللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انتہا کی غیرت مند شخص کو پسند کرتے ہیں۔طبرانی فی الاوسط عن علی تشریح: ۔۔۔۔۔۔یعنی خصوصی محبت اور برتا و والا معاملہ فرماتے ہیں۔

اے کے ۔۔۔۔۔اللّٰد تعالیٰ مسلمان کے لیے غیرت کھاتے ہیں مسلمان کو بھی غیرت کرنی چاہیے۔طبرانی فی الاوسط عن ابن مسعود لیعنی کسی وفت مسلمان کی بےعزتی اور بھی ہورہی ہو یا وہ لا جارو بے مددگار ہوتو اللّٰد تعالیٰ اس کی مدوکرتے ہیں ہمسلمان کو بھی چاہیے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین کے لیے غیرت کرے۔

# مسلمان کے حرام کرنے سے اللّٰد کوغیرت آتی ہے

۲۷۰ کـ....اللّٰدتعالیٰ غیرت کرتے ہیں اورمؤمن بھی غیرت کرتا ہے اور اللّٰدتعالیٰ کی غیرت رہے کے مؤمن وہ کام کرے جنہیں اللّٰدتعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ بیعقی، ترمذی عن ابی هویوة رضی الله عنه حرام کر دیا ہے۔ بیعقی، ترمذی عن ابی هویوة رضی الله عنه ۳۵۰ کـ....اللّٰدتعالیٰ سے بڑھ کرکوئی غیرت والائیں۔مسند احمد، بیعقی عن اسماء بنت ابی بکو

### الأكمال

۴۵۰ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اس شخص نفرت کرتے ہیں جس کے گھر میں کوئی (غیر ) آتا ہے اوروہ (اس سے )لڑتا نہیں۔الدیلہ ی عن علی ۷۵۰ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بے غیرت کی فرض عبادت قبول کریں گے اور نفلی ،لوگوں نے پوچھانیا رسول اللہ! بے غیرت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: جس کی اہلیہ کے پاس (نامحم) مردآتے ہیں۔

بخاری فی الناریخ والنحرانطی فی مساوی الاخلاق، طبرانی فی الکبیر وابونعیم، بیهقی وابن عساکو عن مالک بن احیسر الجذامی ۲ ۷-۷ - ... مین (بھی) غیرت مند ہول جبکہ اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے غیرت مند (بندے) کو ' پیند کرتے ہیں۔الدیلمی عن علی

220 2000 میں سعدے زیادہ غیرتمند ہوں ،اوراللہ تعالیٰ مجھے ہے بھی زیادہ غیرت والے ہیںاللہ تعالیٰ ہے زیادہ کو فی عذر (قبول کرنے) کو پہند نہیں کرتا ،اسی وجہ ہے اس نے رسول بھیجاوراللہ تعالیٰ ہے ہڑھ کر کوئی مدح (سننے) کو پہند نہیں کرتا اسی وجہ ہے اس نے اپنی مدح کی ہے اور اسی بنا پر جنت کا دعدہ کیا ہے۔ حاکم عن المغیرة بن شعبة

طيراني في الكبير عن اسماء بنت ابير لكر

## حرف القاف ..... قناعت اورسوء ظن کی وجہ سے لوگوں سے بے پرواہی

• 4 • 2 ۔۔۔۔۔ قناعت ایسامال ہے جو تنم نہیں ہوتا۔القصاعی عن انس ا 4 • 2 ۔۔۔۔۔اے انسان! تیرے پاس وہ ہے جو تیرے لیے کافی ہے جبکہ تو ایسی چیز طلب کرتا ہے جو تھے سرکش بنادے انسان تو تھوڑے پر قناعت نہیں کرتا ، اور ندزیا دہ ہے ہیر ہوتا ہے ، اے انسان! جب تو اس طرح صبح کرے کہ تیرے بدن میں عافیت ہو، تیرے کھر میں اس ہو اور تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہوتو دنیا پرٹی لینخی تف ہے۔ ابن عدی فی الکامل ہیہ فی عن ابن عمر تشریح : .....اللہ تعالی داتا ہیں وہ خوب جانبے ہیں کس کو کتنا دیتا ہے کون سرکش ہوگا اور کون فر مانبر دار ،سلیمان وجمہ ﷺودنیا کی بادشا ہت دی لیکن بجز وائلساری کے پیکر تھے ،فرعون وشدا دکو چند حیلوں ہے حکومت کی تو لگے سرکشی کرنے۔

۸۰ کے .... جب توایئے گھریش امن سے ہوتیرے بدن میں عافیت ہواور تیرے پاس تیرے اس روز کا کھانا ہوتو دنیا پر خاک پڑے۔

بيهقى عن ابي هريرة رضي الله عنه

۸۳۰ کے ....جوتم میں سے اپنے گھر اس سے ہواس کے بدن میں عافیت ہواس کے پاس اس روز کا کھانا موجود ہوتو گویا اس کے پاس پوری دنیا سمٹ کرآ گئی۔بخاری فی الادب المفرد، ترمذی عن عبیدالله بن محصن

۸۰۰۵۔...تم میں سےاللہ تعالیٰ کو دہ خص زیاد ہ پسندہے جس کا کھانا کم اور بدن ہلکا ہو۔ فو دومی عن ابن عباس ۸۵۰۵۔...۔اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانا جا ہیں تو اس کا دل غنی کردیتے اوراس کا دل متی بنادیتے ہیں اور جب کسی بندے کوکسی برانی

ے دو حارکر ناجا میں توخیا بی کواس کا نصب العین بنادیتے میں الحکیم، فردوس عن ابی هو يوة رضى الله عنه

۰۸۲ ک..... جب شخت بھوک <u>لگ</u>تو ایک چیاتی کھالواور صاف یانی کاایک گھونٹ بی لو،اور کہود نیااور دنیاوالوں پر مار پڑے۔

بيهقي، ابن عِدي في الكامل عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۸۰ کے .....میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں (اس لیے ) نہیں دیا گیا کہ وہ اترانے لگیں اور نہان سے (ضرورت کا سامان ) روکا گیا کہ وہ لوگوں ہے مانٹکنے لگیں۔ابن شاہین عن البجذع تشریح:.....یعنی انہیں اعتدال کی روزی عطا کی گئی ہے۔

# روزی کم ہونااللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہیں ہے

۰۸۹ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تواس کارزق ( قابل) کفایت کرتے دیے ہیں۔ابوالنسیخ عن علمی ۰۹۰ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ بندے کو جو ( مال )عطا کرتا ہے اس میں اے آز ماتا ہے پھراگروہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پرراضی ہوجائے تو اسے برکت دی جاتی ہے اور ( تھوڑے مال میں بھی )اسے وسعت دیتے ہیں ،اوراگرراضی نہ ہوتو اسے برکت نہیں دی جاتی اور جتنا ( کسی کی قسمت میں ) لکھا ہوتا ہے اس پرزیا دہ نہیں کرتے۔عسیند احمد وابن قانع بیہ تھی عن رجل من بنی سلیم

٩١ - كـ .... الله تعالى كووه نا دار مخص پسند بي جو (باوجود) عيالدار (جونے كے بھى) سوال سے بسيخے والا ہو۔ ابن ماجه عن عمر ان

۵۹۲ کے .... پرندہ صبح کی وقت اپنے رب کی سبیج کرتا ہے اور اپنے اس روز کی روزی مانگتا ہے۔ خطیب عن علی

۹۳ ہے۔....(فلاں) گھروالے(ایسے ہیں)ان کا کھاٹا(تو) کم ہے( گر)ان کے گھرمنور ہیں۔طبرانی فی الاوسط عن ابی ھریوہ رضی اللہ عند ۹۳ ہے۔.....(اے عائشہ!)اگرتم مجھ سے ملنا جا ہتی تو تمہارے لیے اتن دنیا کافی ہوئی جا ہے جتنا ایک سوار کا تو شدہوتا ہے اور مالدارلوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہے بچنااورکوئی کپڑ ایراٹا (سمجھ کر) نیا تارٹا یہاں تک کداس میں پیوندلگا چکو۔تر مذی، حاکمہ عن عائشہ

٩٥ - .....ميري امت كي بهترين لوك قناعت پيند جي اور بري لوگ لاي كرتے والے جي -القضاعي عن ابي هويوة رضي الله عنه

٩٦ - ١ - ٢٠٠٠ بيترين رزق وه يهجوون بدن كافي بورابن عدى في الكامل، فردوس عن انس

٩٥ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ الزق وه ب (حسب ضرورت ) كافي بو مسند احمد في الزهد عن زيادين جبير معرسلا

۹۸ - 2 - .... خوشخری ہے اس محض کے لیے جومسلمان ہواوراس کی (گزراوقات کی ) زندگی (میں قابل کفایت رزق) ہو۔

الرازي في مشيخة عن انس وضي الله عنه

99 - کے ۔۔۔۔۔خوشخبری ہے استخفس کے لیے جورات کو تج کرنے والا اور صبح کوغازی تھا، (وہ ایسا) آ دمی ہے جس کا حال(لوگوں ہے) پوشیدہ ہے عمالدار ہے سوال سے بچنا ہے دنیا کی تھوڑی چیزوں پر قناعت کرتا ہے، لوگوں کے پاس ہنتے ہوئے آتا ہے اور ہنتے ہوئے واپس جاتا ہے اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بہی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جج اورغزوہ کرنے والے ہیں۔

فردوس عن ابي هريرة رضي الله عنه

••اے....خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے کفایت ( کارزق) دیا پھروہ (اس پر )صبر کرتا ہے۔

طبراني في الكبير، فردوس عن عبدالله بن حنطب

ا • ا 2 ....اس شخص کے لیے خوشخری ہے جسے اسلام کی ہدایت ملی اور اس کی زندگی قابل کفایت ہے اوروہ اس پر قانع ہے۔

ترمذي، ابن حبان، حاكم عن فضالة بن عبيد

٢٠١٤....قناعت كواختياركروكيونكه بياليامال ع جوفتم تبين موتا - طبراني في الاوسط عن جامر

۱۰۶۰ کے ۔۔۔۔۔۔۔وہ مخص کامیاب ہوگیا جس نے اسلام قبول کیا ،اوراسے قابل کفایت رزق دیا گیا ،اور جو( مال )اللہ تعالی نے اسے دیا ،اس پر قناعت کی تو فیق بخش ۔مسند احمد ، مسلم ترمذی ، ابن ماجه عن ابن عمر و

الم ١٠٤ ..... وه تھوڑ ا(مال) جس رہم شكر كرواس ہے زيادہ بہتر ہے جس كى تم ميں طاقت ندہو۔

البغوي والباوردي وابن قانع وابن السكن وابن شاهين عن ابي امامه عن ثعلبة بن حاطب

٥٠١٥.... مجھے اپنے بھائی مویٰ ہے بے رغبتی نہیں ، کیاتم میرے لیے مویٰ (علیہ السلام ) کے چبوتر ہے جیسا چبوتر ابنانا جا ہے ہو؟

صب عن عبادة بن الصامت

تشر ریج: .....یعنی موئی علیہ السلام کے لیے جو چبوتر ابنایا گیا تھا اس کی نوعیت وضر ورت جداتھی جھیے چونکہ اس کی ضر ورت نہیں تو کوئی پیرنہ سیجھے کہ مجھے اپنے بھائی موئی علیہ السلام کے تعل سے اعراض اور ان کی ذات پراعتر اض ہے بلکہ اصل وجہ بیہ ہے کہ لوگ مسجد میں تفتیکو کے لیے بیٹھ جا کمیں گے اور ہر مسجد میں ایسے چپوتر سے بنے شروع ہوجا کمیں گے۔

٢٠١٧.... مجھے، مویٰ (عليه السلام) كے چبور ہے جيسے چبور نے كی ضرورت نہيں۔ بيھفى عن سالم بن عطية

ے اے ....ان چیزوں کے علاوہ انسان کو (زائداز ضرورت) کسی چیز کاحق حاصل نہیں، رہنے کے لیے گھر، بدن ڈھانینے کے لیے کپڑا، روٹی کا کھڑا (جو بخت ہو)اور یانی۔ ترمذی، حاکم عن عشمان

۱۰۸ کے .....تین (بغتوں) کا بندے ہے حساب نہ ہوگا ،سرکنڈ ول ہے ہے گھر کا سایہ جس سے وہ سابیرحاصل کرےا تناروٹی کا ککڑا جس آئی کمر

سيرهي كرسكے، اورا تناكيرُ اجس سے اپناستر چھپا سكے مسند احمد في الزهد، بيهقى عن المحسن موسلا . ٩ • اك..... مجھے اس كى كوئى پروانبيس كەيل كى چيز ہے اپنى بھوك دوركرلول \_ ابن المبارك عن الاوزاعى معضلا

تشریح: ..... یعنی جو کچھ حلال اور طبیب کھانے کے لیے ل جائے۔

• اا کے ۔ جو چیز تہبیند، دیوار کے سمائے اور پائی کے گھونٹ سے بڑھ کر ہوتو را کد (از ضرورت) ہے قیامت کے روز بندے سے اس کا حساب نیا جائے گا۔البزاد عن ابن عباس رضی اللہ عنه

اااک.....تھوڑی چیز جوکافی ہواس ہے بہتر ہے جو (ہوتو ) زائد ہو (لیکن )غضلت میں ڈال دے۔ابو یعلی عن البضیاء عن ابی سعید

١١٢ ــ... جوالله تعالي كي طرف ية تقور برزق پرراضي بوگيا تو الله تعالى بھي اس كے تھوڑ ئے لئي پرراضي بوجائيں گے۔ بيھقى عن على

١١١٧ .....ايك سال كي خوراك وين كي ليع بهترين معاون ہے۔ فر دوس عن معاويد بن حيدہ مربر قبم، ١٣٣٥

۱۱۲ کے بندواز ندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ مسند احمد، بیھفی، تومذی، ابو داؤ د، نسانی، عن انس ۱۵ کے سنت کے روزفقیرومالدارجا ہے گا کہ اسے صرف اتنی دنیا ملتی جس سے اس کی روزی حاصل ہوجاتی۔ مسند احمد، ابن ماجه عن انس ١١١ ﴾....ا \_الله! محمد (ﷺ) كي اولا وكارز ق كر ريسر كايثا و \_\_مسلم، تومذي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضى الله عنه

### الأكمال

اا کے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بھلائی وینا جا ہتے ہیں تواسے اپنی تقسیم پرراضی کردیتے ہیں اور اس میں اسے برکت ویتے ہیں۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۱۸ کے ۔۔۔۔۔ جب تم میں سے کوئی اپنے سے اعلی شخص کود کیھے جو مال اور جسم میں افضل ہے تو سے جا ہے کہ اسے دیکھے لے جو مال اور بدن میں اس سے کم ورجہ کا ہے۔ ھناد، بیھوٹی عن ابی ھریو ہ رضی اللہ عنه

119 ... جبتم میں کوئی مال اور پیدائش میں اپنے سے برتر کود کھے تواسے چاہیے کداپنے سے کم تر کود کھے نے جس پراسے فضیلت حاصل ہے۔

مستد احمد، بخارى، مسلم،عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری :.....اللہ تعالیٰ کو پہلے ہے علم ہوتا ہے صرف اس بندے پراس کی حماقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ بیاس کے اپنے علم ہوتا ہے صرف اس بندے پراس کی حماقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ بیاس کے اپنے علم کم بین کرتا ہے۔ کسی پرتا گے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔

# تحمر كاسامان مختضر ہونا جا ہئے

۱۲۲ے. ...بسر تو ایک خاوند کے لیے ہونا چا ہے اور ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے (اور ضرورت سے زائد ) بستر شیطان کے لیے ہوگا۔
الھیشم بن کلیب سعید بن منصور عن ثوبان

۱۳۳۱ ۔ ہم میں ہے کسی کے لیے اتنا کافی ہے جس پراس کاول قناعت کر سکے ، انجام کارا سے جارگز ایک بالشت جگہ میں جانا ہے پھر معاملہ اپنے انجام کو بننج جائے گا۔ ابن لال فی متدارہ الا خلاق عن ابن مسعود

تشریح: ..... یعنی قبر میں جانا ہے اور پھر آخرت میں جمع ہونا ہے۔

۱۲۷ کے ایو عبیدہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کرنے تو تمہارے لیے تین خادم کافی ہیں، ایک خادم جوتمہاری خدمت کرے، دوسرا جو تمہارے ساتھ سفر کزے، اور تیس اجو تمہارے گھر والوں کے کام کرے، اور ان کے پاس آئے، اور تین جانور کافی ہیں ایک جانور تمہارے پاؤل کے ایک جانور تمہارے پاؤل کے لئے، آیک جانور تمہارے وہ تحص ہوگا کے لئے، آیک جانور تمہارے وہ تحص ہوگا کے بیاری جانور تمہارے ہوگئے ہوں اور میرے قریب وہ تحص ہوگا کے بیاری جانور تمہارے ہوگئے ہے۔ اور ایک جانور تمہاری باز برداری کے لئے، تمہاری سواری کے لئے اور ایک تمہارے خلام کے لئے۔ ایک تمہاری سواری کے لئے اور ایک تمہارے خلام کے لئے۔ ایک تمہاری سواری کے لئے اور ایک تمہارے خلام کے لئے۔ ایک تمہاری سواری کے لئے اور ایک تمہارے خلام کے لئے۔ ایک تمہاری سواری کے لئے اور ایک تمہارے خلام کے لئے۔

۲ ۱۳ اے..... بہترین مؤمن قناعت کرنے والا ہےاور (جس کا حال) ہراہے جوالا کی کرنے والا ہے۔الدیلمی عن ابی هریو ة رضی الله عنه ۱۳ اے.... (تین بستر کافی ہیں) ایک بستر مرد کا ایک اس کی ہوئ کا ایک ( فالتو ) مہمان کے لیے ( اس سے زائد ) بستر شیطان کا ہے۔

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي، مسلم، ابوعوانه ابن حبان عن جاير،مربرقم،٢١٢ ٢

۱۲۸ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بندوں نے اپنے لیے کم کھانے کالحاف جو بنایا ہے اس سے بڑھ کرمیرے نز دیک انتہائی درجہ کو تینیخے والانہیں۔ الدیلمی عن ابن عباس

تشریح: ..... یعنی کم کھانے کی قدرومنزلت میرے پاس ہے۔

۱۲۹کے۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل میں ایک بمری کا بچی تھا، جسے اس کی مال دودھ بلاتی تھی اس کا دودھ ٹھ ہوگیا تو اس نے (دوسری) بمریوں کا دودھ بینا شروع کردیا پھر بھی وہ سیراب نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی بھیجی، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قوم ایک جو تمہارے بعد آئے گی، ان میں سے ایک آدمی اتنادیا جائے گاجو پوری قوم اور قبیلہ کے لیے کافی ہوگا، پھر بھی وہ (لینے سے) سیراب نہ ہوگا۔ ابن شاہین وابن عسائل عن ابن عمر میں ایک آدمی اتنادیا جائے گا بھر بھی وہ سیر نہ ہوا، اس کی مثال اس کا دودھ بینا تھا جب دودھ تم ہوگیا تو تمام بکر یوں کا دودھ بینے لگا پھر بھی وہ سیر نہ ہوا، اس کی اطلاع ان کے نبی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا: اس کی مثال اس قوم جیسی ہے جو تمہارے بعد آئے گی ان میں ایک شخص کو اتنادیا جائے گا جوایک قوم اور قبیلہ کے لیے کافی ہوگا پھر بھی وہ سیراب نہ ہوگا۔طبر انی عن ابن عمو

االک۔۔۔۔۔انسان کی ہرزائد چیز جوروئی کے ککڑے، اور ستر ڈھانینے کے کپڑے اور (بسر)چھپانے کے گھر سے فالتو ہوگی اس کا قیامت کے روز بندے ہے حساب ہوگا۔ابو نعیم فی المعرفة عن عثمان

۱۳۳۵۔..... ہروہ چیز جواس اناج ، ٹھنڈے یانی اور سابیدار گھرے زائد ہو، اس بیس انسان کا کوئی حق نہیں۔طبر انبی عن عشمان ۱۳۳۷۔..... ہروہ چیز جوروٹی ، پانی کے گھونٹ اور دیوار دورخت کے سابیہ سے زائد ہواس کا قیامت کے روز ہندہ سے حساب لیا جائے گا۔

الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنه

اورالله تعالیٰ کی طرف ہے کشادگی کا انتظار کرناعبادت ہے۔ ۱۳۱ے۔۔۔۔جواپنے رزق پرِقانع رہاجنت میں داخل ہوگا۔ابن شاهین و الدیلمی عن ابن مسعود

۱۳۶۱ - جسن کامال تھوڑا ہو ،عیال واولا وزیادہ ہوں ،اس کی نماز اچھی ہواوراس نے مسلمانوں کی نبیبت نہ کی ہوتو وہ قیامت میں یوں آ ۔ گا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا (جیسے بیدووائگلیال ملی ہوئی ہیں )۔ابو یعلی و المحطیب و ابن عسا کو عن اہی سعید

۱۳۲۳ کے میں کے لیے دنیا (کی چیزوں) میں سے ایک خادم اور سواری کافی ہے۔ عفان بن مسلم الصفار فی جزئه عن بریدة ۱۳۷۷۔....دنیا کی اتنی چیز جس ہےتم اپنے بھوک مٹاسکو، اپناستر ڈھانپ سکو،اورا گر کوئی ایسا سائبان ہوجس کا سابیہ حاصل کرسکوتو میربھی بھی ہے ہے اورا گرتمهاري سواري هوجس برتم سوار جونويه بھي اچھي چيز ہے۔ابن النجار عن ثوبانِ

۱۳۵ے....اس ذات کی تئم جس کے قبضہ کند رت میں میری جان ہے، جو گھر (سرکشی کی ) خوشی سے بھراوہ آنسوؤں سے بھر جائے گا ،اورخوشی

کے اِحدام ہے۔ابن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر ،موسلا ۲ ۱۲ اے... اے ابوائس علی !ان میں ہے تہمیں کیا زیادہ ببند ہے یا نچے سو بکریاں اوران کے چروا ہے؟ یا یا نچے کلمے جو میں تنہیں سکھادوں جن

ہےتم دعا کرو؟ تم کہا کرو:اےاللہ!میرے گیاہ بخش دے،میری کمائی کو پاک بنادے،اورمیرےاخلاق کو وسعت عطافر ما،ادر جوآپ نے میرے لیے فیصلہ فرمایا مجھےاس پر قناعت کی تو لیتی دے،اور میراول سی ایسی چیز کی طرف مائل نہ ہو جھے آپ نے مجھ سے پھیر دیا ہے۔

الرافعي عن سهل بن سعد عن على

ے ۱۷ اے ابو ہاشم! شاید ایسا ہو کہتم ایسے اموال یا وَجوقوموں میں تقسیم ہوں گے، مال کے جمع کرنے کے مقابلہ میں تمہارے لیے خادم اور ۱۳۸ کے ۔۔۔۔۔ا ہے انسان! دنیا میں ہے گز ریسر کی روزی پرراضی ہوجا، کیونکہ آئی روزی جس ہےموت واقع نہ ہووہ بہت زیا وہ ہے۔

العسكري وابونعيم عن سمرة

## غفلت بیدا کرنے والا قابل مذمت ہے

۱۳۹ کے ۔۔۔۔۔۔لوگو!اپنے رب کی طرف آؤ،جو مال تھوڑا ہواور قابل کھایت ہووہ اس سے بہتر ہے جوزیا دہ ہواور غافل کردے۔ابن النجاد عن اپنی امامة • ۱۵۰ ....میری امت کے بہترین لوگ وہ جیں جنہیں اس لیے بیں دیا گیا کہ وہ اتر انے لکیس اور ان سے روکا گیا کہ وہ ٹوگوں ہے مانتخے لکیس۔

المحاملي في إياليه وابن سعد وابن شاهين وابوموسي عن ابن الجذع عن ابيه

ا ۱۵ اے است اے ماکشہ کیا تمہیں یہ بیند ہے کہ تمہاری مشغولی صرف تمہارے بیٹ کے بارے میں ہو؟ تو سنو! اسراف سے (بیخے کے لیے ) دن میں دوبارکھالیا کرو،اس واسطے کہاللہ تعالیٰ کواسراف کرنے والے ہیں بھاتے۔ابو نعیم، بیہقی عن عائشہ رضی اللہٰ عنها ۱۵۲ے۔۔۔۔اے عائشہ!اگرتم مجھے ملنا بیا ہتی ہوتو تھہیں آئی و نیا کافی ہے جتنی ایک مسافر کے لیے تو شہیں ( روزی )ہونی ہے اور مالدار لوگول کی مجلس ہے بچٹا جب تک کیٹر ہے میں پیوند نہ اگا لواہے پرانا نہ مجھٹا۔ تر مذی و ابن سعد حاکم و تعقب عن عائشة معربر قیم، ۹۴ ۵۰

# لوگوں سے بے برواہی اوران میں بدگمانی کی وجہ سے لا کچ کا ترک

برهمالي كي وجه بالوكول سے بچو۔ طبراني في الاوسط، ابن عدى عن على

ا تشياط بركماني ہے۔ابوالشيخ في النواب عن على،القضاعي عن عبدالرحمن بن عائذ

١٥٥٠ .. .. التدلقيالي كر عطا كروه ) عمّا كعني بنو ابن عدى في الكامل عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٥١٧. .. لوگوں ـــاا بروار جواکر چەمسواك كرئے كى وجدے جو۔البزاد طوانى فى المكبير، بيهقى عن ابن عباس

ے 10 ۔.. ہم میں ہے ُوئی ایک مسواک کی لکڑی کی وجہ ہے بھی لوگوں ہے مستعنی ہوجائے۔بیہ بھی عن میںمون بن ابی شیب اعو مسلا

210۸۔ ہتم میں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے (عطا کردہ) غنا کی ہدولت اپنے دن اور رات کے کھانے کے معاملہ میں مستلقیٰ ہوجائے ۔

ابن المبارك عن واصل

9 ۱۵ اے ..... چیز وں کی بہتا ت و کنڑ ت غنا کا نا منہیں غناولا پر واہی تو ول کی ہے۔

مسئد احمد، بيهقي، ترمذي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

### الاكمال

١١٦٠ جس في النيخ كم معامله ) اوكول سے احجما كمان ركھا اس كى ندامت ويشيمانى يزھ جائے گى۔ ابن عساكو عن ابن عباس

## حرف الكاف .....غصه بينا

## ا كمال كاحصه

عمال کی نئج پرغصہ پینے کی احادیث کو میں نے حکم وقل مزاجی کے ذیل میں حرف ح کے حصہ میں ذکر کیا ہے۔ ۱۱۱۷ جس محص نے اس وقت غصہ بیا جب وہ بدلہ لینے پر قاور تھا تو اللہ تعالیٰ اے تمام لوگوں کے سما صنے بلائیں گے اور اسے حور عین میں جے وہ چاہئے گا افتیار دیں گے اور جس نے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے روبروا ہے بلائیں گے اور ایکان کے جن جوڑوں کو وہ پہنٹا لینند کر ہے گا افتیار دیں گے۔ مسند احمد عن معاذبن انس ایمان کے جن جوڑوں کو وہ پہنٹا لینند کر ہے گا افتیار دیں گے۔ مسند احمد عن معاذبن انس ۱۲۷ ہے۔ جس نے اس وقت غصہ پیاجب وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائیں گے یہاں کے کہ اے حور عین میں افتیار دیں گے اور جس نے باوجود قدرت کے اس لیے اچھے کیڑے نہ بینے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے واضع کر رہا ہمو تو اللہ

یک دوسے وردین میں سپارویں ہے،ور س سے باو بور میررے ہے، سے پر کے مدیب مدرہ بدرس سے معافی ہن انس تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اسے بالا نکی گئو اورا کیان کے جوڑوں میں جووہ جائے ہے گاا ختیار دیں گے۔مسند احمد عن معافی ہن انس تشریح: ۔۔۔۔۔لیعنی بہتی کہتارا چھے کپڑے نبیس بہنے، جب اس کے دل میں تکبریا لوگوں کو گھٹیا سمجھنے کا اندیشہ ببیدا ہوا ہو، باقی مستقل طور پر اچھے کپڑے ترک کردینا درست نہیں۔

١٦٣ ﴾ جستخف غصه بي ليااورا گروه حيامتا تواسے نكال سكتا تھا ،الله تعاليٰ قيامت كے روز اس كاول رضاہے بھرويں گے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عمر

۱۶۲۰۔ جس نے اپٹا غصہ روک لیا، اللہ تعالی (بدلہ میں)اس سے اپنا عذاب روک لیس گے، جس نے اپنے رب کے حضور عذر پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرنے گا،اور جس نے اپنی زبان کو (بیہودہ ہاتوں سے )روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ بیشی فرمائنیں گے۔

ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب، ابویعلی و ابن شاهین و المنحرانطی فی مساوی الاخلاق، سعید بن منصور عن اسس ۱۳۵۰ جس نے اپنی زبان کوروک لیا، القدتعالی اس کی پروہ پوشی فرنا کیں گے، اورجس نے اپنی غصر پر قابو پالیا القدتعالی اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ ابن ابی الدنیاعن عمر ۱۳۵۰ جس نے اپنا غصر و کا اور اپنی رضامند کی کوعام کیا، نیکی کی ، اپنی رشته داری کوقائم رکھا، امانت کو (امانتدارتک) پہنچایا، تو القدتعالی اسے قیامت کے روز اپنی مضامند کی کوعام کیا، نیکی کی ، اپنی رشته داری کوقائم رکھا، امانت کو (امانتدارتک) پہنچایا، تو القدتعالی اسے قیامت کے روز اپنی مضہیں دو پہلوانوں کی بات نہ بتا و آل ؟ دو مرد میں جن کے درمیان کوئی چیز ہوتو ان میں سے ایک اپنی شیطان پر غالب ۱۹۲۵۔ کیا میں شہیں دو پہلوانوں کی بات نہ بتا و آل؟ دو مرد میں جن کے درمیان کوئی چیز ہوتو ان میں سے ایک اپنی شیطان پر غالب آجات ہے مجالا کہ کہ بیاں آگر گفتگو کر سے گا۔ ابن ابی الدنیا فی مکاید الشیطان عن مجاهد، موسلا کے پاس آگر گفتگو کر سے قالب آجا ہے نے شیطان پر نال بیا ہیں فیملوں کے بیاں آگر گفتگو کر سے قبل الدنیا فی مکاید الشیطان عن مجاهد، موسلا کے بیاکیا، میں فلال سے ڈرگیا تو بیسار سے شیطانی دھو کے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ میں نے بیکیا کیا، میں فلال سے ڈرگیا تو بیسار سے شیطانی دھو کے ہیں۔

#### مدارات ورواداري

۱۷۸۸ میں اللہ تعالیٰ نے جھے لوگوں کی رعایت کے لیے ایسے ہی جھیجا ہے، جیسا مجھے فرائض کی بجا آوری کے لیے مبعوث کیا ہے۔ فردوس عن عائشة رضی اللہ عنها

۱۲۹ کے سے مجھے لوگوں کے ساتھ رواداری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بیہ بھی عن جاہر ۱۷۵۰ سے مقل کی بنیا دلوگوں ہے مدارات رکھنا ہے ، دنیا میں نیکی کرنے والے ہی آخرت میں نیکی کرنے والے ہوں گے۔

بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

### الأكمال

#### مروست

۷-۱۱ میں بھائیوں نے نفع وصول کرنامروت کا حصیبیں۔ابن عسامحر عن ابن عمر تشریح:.....یعنی جتنے کی چیز ہے وہ تو وصول کرنا خلاف مروت نہیں کیکن بہت زیادہ نفع وصول کرنا خلاف مروت ہے۔ ۷-۱۷ میروت کا پیرحصہ ہے کہ جب(مسلمان) بھائی سے اس کا بھائی بات کرے تو وہ خاموش ہے اور چلتے چلتے جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ساتھ چلنے کے آواب میں سے رہے کہ (مسلمان) بھائی اپنے بھائی کے لیے تھہر جائے۔خطیب عن انس

### الأكمال

۱۵۸۸ مروت مال کی اصلاح (کانام) ہے۔ الدیلمی عن ابان عن انس المشورة

9 کے اے ۔۔۔۔ جس نے کسی کام کاارادہ کیااور کسی مسلمان سے مشورہ لیا تواللہ تعالیٰ اسے سب سے بہتر کام کی رہنمائی فرما کیں گے۔ طبوانی فی الاوسط عن ابن عباس وضی اللہ عنه تشریخ :۔۔۔۔۔ لیکن جس کے مشورہ پرآپ نے عمل نہیں کیاوہ بھی آپ کومشورہ نہیں دے گا۔فطونی باتیں • ۱۸ اے مشور ہ طلب کیا کرو، را ہنمائی یا ؤ گے، اوراس کی نافر مانی نہ کروور نہ پشیانی اٹھا ؤ گے۔

خطيب في رواة مالك عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۸۱۷۔ جس سے مشورہ لیاجائے وہ امائتدار ہے۔ حاکم، ابن ماجہ عن ابی هویو ہ، تو مذی عن ام سلمۃ ، ابن ماجہ عن ابن مسعود تشریح : سبعی جس نے مشورہ لیااس کی بات دوسروں کو ہرگز نہ بتائے ورندآ کندہ وہ تخص کبھی اس کی بات پراعتا دئیں کرے گا۔ اکثر سبح نے مشورہ طلب کیا جائے وہ امائت دارہ جا ہے مشورہ وے جا ہے نہ دے۔ طبوانی فی الکیر عن سموۃ ۱۸۲۔ سبجس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امائت دارہ اسے جا ہے کہ وہ ایسا مشورہ دے جسے وہ انہ نے لئے پسند کرتا ہوں۔

طبراني في الإوسط، عن على

تشری :.....انسان اگر دوسرون کا احساس دل میں پیدا کر لے تو دوسرون کا دکھ در داپنا دکھ در دلگتا ہے۔ ۱۸۴۷ ۔.... جبتم میں ہے کوئی اپنے بھائی ہے مشور ہ طلب کر ہے تو اسے جاہیے کہ وہ اسے مشورہ دے۔ ابن ماجہ عن جاہر تشریح :..... بہت سے امور ایسے ہیں جن میں انسان اگر اپنے آپ کو پچھ نہ تمجھے تو بھی ان پر حامی بھر لینا بہتر ہے جیسے مشورہ ، امامت ، اور کسی جگھ وقعی کی بات۔ جگھ وعظ وقعیمت کی بات۔

۱۸۵ سے اور کی کی رائے اس وقت تک درست رہتی ہے جب تک وہ اپنے مشیر (جومشورہ لے رہا ہوتا ہے اس) کے بارے خیرخواہی (کی نیت) رکھتا ہو، اور جب اپنے مشیر کودھوکا ویتا ہے تو اللہ تعالی اس کی رائے کی درتنگی سلب کر لیتے ہیں۔ ابن عسا سے عن ابن عباس تشریح نظر ترکی ہے۔ ابن عسا کو عن ابن عباس تشریح نظر ترکی ہے۔ ابن عباس کے ایسا بھٹکا وَل گا کہ یا در کھے گا، تواس وقت اللہ تعالی اس کی صحت رائے بھی سلب کر لیتے ہیں۔

### الاكمال

۱۸۲ے....عظمندوں ہے مشورہ لیا کروسیدھی راہ یا ؤگے،ان کی نافر مانی نہ کرو( ورنہ ) ندامت اٹھا ؤگے۔

خطيب في المتفق والمفترق عن ابي هريرة رضي الله عنه،وفيه عبدالعزيز بن ابي رجاء عن مالك

۱۸۵ک.....مشوره طلب کرنے والا کان ہے اور جس ہے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔العسکری فی الامثال عن عائشہ ۱۸۸ک.....احتیاط یہ ہے کہ تم صاحب رائے ہے مشورہ لو،اور پھراس کی بات مانو۔ ابو داؤ دفی مراسیله، بیھقی عن خالد بن معدان،مرسلا ۱۸۹ک.....احتیاط یہ ہے کہ تم کسی تقلمند ہے مشورہ لواور پھراس کی بات مانو۔

ابو داؤ دفی مراسیله بیهقی عن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین مرسلا ۱۹۰۔... جس سے مشور وطلب کیا جائے وہ امائندار ہے جائے مشورہ دے ، جائے ضاموش رہائے کے ایسامشورہ دے کہا گروہ صورت اے پیش آتی تووہ کمل کرلیت ۔القصاعی عن سیمرۃ

۱۹۱ک۔۔۔۔فقیباءاورعاہدین ہےمشورہ لیا کرو،اورکسی خاص آ دمی کی رائے برمت چلو۔طبرانی فی الاوسط عن علی فرماتے ہیں: میں نے عرض کیایارسول اللہ!اگر ہمیں کوئی معاملہ پیش آ جائے اوراس میں امرنہی کابیان نہ ہوتو آ پ کا کیا تھم ہےتو آ پ نے

یے فرمایا۔ تشریخ:.....جب بہت ہے آ دمی جمع ہوجا ئیں تو ہرا یک کی رائے غلط نہیں ہو تکتی ،البنتہ اسکیے تخص کی رائے میں غلطی واقع ہو سکنے کا حمّال ہے۔ ۱۹۲۷۔....جس نے اپنے بھائی کوکوئی مشور و دیا اور و ہ جانتا ہے کہ درست بات دوسری تھی تو اس نے خیانت کی۔

ابن جريو عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۳ے۔۔۔۔۔جس نے اپنے بھائی ہے مشورہ لیااوراس نے غلط مشورہ دیا تو اس نے خیانت کی۔ ابن جویو عن ابی هریوۃ د صبی اللہ عنه ۱۹۳۷۔۔۔۔۔ جہال تک ابوجم کا تعلق ہے تو وہ اپنے کندھے ہے لٹھ نیچ بیس رکھتا ،اورمعاویہ تا دارہے اس کے پاس مال نہیں۔

بخارى، مسلم، ابوداؤد عن فاطمة بنت قيس

تشریک : .....فاطمہ بنت قیس نے نبی علیہ السلام ہے مشور ہلیا تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے پیام نکاح بھیجا ہے تو آپ نے دونول کی حقیقی حالت بیان فرمادی۔

ں سے بیاں رہارت 19۵ے۔۔۔۔۔بہر کیف ابوجہم تو مجھے تمہارے بارے اس کے لاٹھی سے مارنے کا اندیشہ ہے اور معاویہ مال سے خالی آ دمی ہے۔ عبدالمرزاق عن فاطمة بنت قیس

## حرف النون .....نصيحت وخيرخوا ہي

١٩٦٤..... رين تو خير خوا الله ( كا تام ) بـــ بخارى في التاريخ عن ثوبان البزار عن ابن عمر

ا کیا تواس سے (نیکی کی) توقیق سلب کر لی جائے گی۔ دار قطنی فی الافراد والدیہ سی عن علی

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، عن تمیم الداری . ترمذی، نسائی عن ابی هریرة، مسند احمد عن ابن عباس الله تعالی سے خیرخوابی سے بیمراد ہے کہ اس کی نافر مانی نہ کرے، کتاب الله کے خلاف تھم نہ دے، رسول الله بھی کی سنت نہ چھوڑ ہے، مسلمان ائمہ جا ہے اہل حکومت ہوں یا اہل ٹروت ان کی غیبت نہ کرے، اورعوام کو تکلیف نہ پہنچائے۔

۱۹۸ کے بیت میں سے جب کوئی اپنے بھائی کے لیے دل میں کوئی خیرخواہی پائے تواس نے ذکر کردے۔ ابن عدی فی الکامل عن ابی هو يو فه رضی الله عنه ۱۹۹ کے است وہ مل عبادت بندے کا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میرے ساتھ اس کی خیرخواہی ہے۔ مسند احمد عن ابی امامة

## الاكمال

۲۰۰۰ - الله تعالی فرماتے ہیں: مجھے اپنے بندے کی سب سے پسندع اوت اس کی خیرخواہی ہے۔ ابن عسامح عن ابی اهامة الله اس کے لیے! آپ نے فرمایا: الله تعالی ماس کے لیے! آپ نے فرمایا: الله تعالی ماس کی تیارسول الله! کس مسند احسد، مسلم، ابو داؤ د، نسانی، ابوعوانة، ابن خزیمه، ابن حبان والبغوی والباور دی وابن قانع، ابو نعیم، بیهقی عن تمیم الداری، مسند احسد، مسلم، ابو داؤ د، نسانی، ابوعوانة، ابن خزیمه، ابن حبان والبغوی والباور دی وابن قانع، ابو نعیم، بیهقی عن تمیم الداری، ترمذی، حسن، نسانی، دار قطنی فی الافواد عن ابی هویوة رضی الله عنه، مسند احمد عن ابن عباس، ابن عسامحر عن ثوبان ماسکہ حسن، نسانی، دار قطنی فی الافواد عن ابی هویوة رضی الله عنه، مسند احمد عن ابن عباس، ابن عسامحر عن ثوبان ماسکہ کروزیا تی (خیرخواہیال) کے کرآیا تو اسکاچ و جنت ہے ہیں پھیراجائے گا، الله تعالی ماس کو دین ، اس کی کتاب، اس کے دسول اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے خیرخواہی ۔ ابن النجار عن تمیم المدادی کے لیے صرف خیرخواہی کرے، اور جب اس ہے دک سے مرف خیرخواہی کرے، اور جب اس ہے دک سے مرف خیرخواہی کرے، اور جب اس ہے دک سے مرف خیرخواہی کرے، اور جب اس ہے دستوں اس وقت تک اپند دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے صرف خیرخواہی کرے، اور جب اس ہے دک اسکالی کی کتاب اس وقت تک اپند دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند بھائی کے لیے صرف خیرخواہی کرے اس کے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند بھائی کے لیے صرف خیرخواہی کرے اس کے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند بھائی کے لیے صرف خیرخواہی کرے اس کے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند ہو میں دی کو دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند ہو میں میں میں کو دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند کو دین اس کے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند کو دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند کو دین کی کشادگی میں دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپند کو دین کی کشادگی میں دیاں کی کشادگی میں دیا کو دین کی کشادگی میاں کا دیاں کی کشادگی میں دین کی کشادگی میں دیاں کی کشادگی میں کو دین کی کشادگی کی دین کی کشادگی میں دیاں کو دین کی کشادگی میں دیاں کی کشادگی کی کشادگی کی دیاں کی کشادگی کے دیاں کی کشادگی کی کشادگی کی کشادگی کی کشادگی کی کشادگی کی کشادگی کی کش

#### مددوامداد

۲۰۲۵ .....این طالم اورمظلوم بھائی کی مدوکر،کسی نے عرض کی: ظالم کی کیسے مدوکروں؟ فرمایا: اسے ظلم سے روکو یہی اس کی مدوہے۔ مسند احمد، بخاری، تر مذی عن انس ۲۰۵۔۔۔۔اپنے ظالم اورمظلوم بھائی کی مدد کراگر وہ ظالم ہے تواہے اس کے تلم ہے روک اوراگر وہمظلوم ہے تو اس کی مدد کر۔

الدارمي وابن عساكر عن جابر

۲۰۷۷۔.. اس میں کوئی حرج نہیں ، آ دمی کواپنے ظالم اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ ظالم ہے تو اسے رو کے یہی اس کی مدد ہے اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدوکر ہے۔ مسلم عن جاہو رضی ایفہ عند

ے ۲۰ ہے ....انلد تعالیٰ اس پر نعشت کر ہے ،جس نے کسی مظلوم کودیکھااور پھراس کی مددنہ کی ۔ فو دو س عن ابن عباس

، ٢٠٨ .... بشك حقد الرك لي تفتكو ( من حقى ) كي اجازت ب مسند احمد عن عائشة

۲۰۹۵۔۔۔۔۔اے چھوڑ دےاب واسطے کہ حقدار کے لیے گفتگو کاحق ہے۔ ببخاری، نرمذی عن ابی هویو ۃ رضی اللہ عنه تشریخ :۔۔۔۔۔ایک شخص ہے آپ علیہ السلام نے قرض لیا ، تو ہر وقت ادا نیکی میں تا خیر کی وجہ ہے وہ شخص سخت کلامی کرنے لگا اس پر آپ زفر مایا۔

• 211 .... تم بدل\_لي عن عائشة

ا۲۱ے.....آ دئی کااپنے بھائی کی مدد کرنام ہینہ تجرکے اعتکاف ہے بہتر ہے۔ابن ذنبعویہ عن المعسن موسلا تشریح:....اس واسطے کہاء تکاف اپنی نوعیت کا ذاتی عمل ہے اوراصلاح عوام میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ ۲۱۲ے....میں اینے مسلمان بھائی کی اس کی ضرورت میں مدد کروں یہ مجھے مہینہ بھرروزے دکھنے اور مسجد حرام میں اعتکاف کرنے ہے ذیادہ بسند ہے۔

ابوالغنائم الترسي في قضاء الحوائج عن ابن عمر

## مسلمان بھائی کی مدد ہرحال میں ہو

۳۲۱۰۔...آ دمی کواپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے جاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اگر وہ ظالم ہوتو اے(ظلم ہے )روے، کہ یہی اس کی مدد ہے، اورا گرمظلوم ہوتو اس کی مدد کرے۔مسند احمد، حامجہ عن جاہو

۷۲۱۸۔...جُس کے سامنے کسی مسلمان کی تذکیل کی گئی اور اس نے باوجود قدرت کے اس کی مدذبیس کی تواللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روزتمام لوگوں کے سامنے رسواکر کے گا۔مسند احمد عن مسہل بن حنیف

۲۱۵۔...جس نے کسی مصیبت زدہ کی مدد کی ،تو اللہ تعالی اس کے لیے تبتر مغفر تیں لکھتے ہیں ،ایک کے ذریعہ اس کے تمام کام درست ہوجاتے ہیں ،اور بہتر اس کے لیے تبیر معفر تیں اللہ یک کے ذریعہ اس کے تمام کام درست ہوجاتے ہیں ،اور بہتر اس کے لیے قیامت کے روز (رفع) درجات کا سبب ہول گے۔ بعدادی فی التادیخ ، بیہ قبی عن انس

۲۱۷۔ ۔۔ جس کے سامنے سی مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور اس نے باوجود قدرت کے اس کی مدنیس کی یو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبة عن انس

۱۲۵ .... جس نے اپنے (مسلمان) بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ تعالی قیامت کے روزاس سے (جہنم کی) آگ دورکردیں گے۔ مسند احمد، ترمذی عن ابی الدر داء رضی الله عنه

۲۱۸۔...جس نے اپنی یا آگ کی عزت کا دفاع کیا توبیاس کے لیے آگ سے پر دہ ہوگا۔ بیھفی عن ابی اللوداء رضی الله عنه ۲۲۹۔....جس نے پانی یا آگ کی زیادتی کوروک دیا تواس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ النوسی فی قضاء الحوائج عن علی تشریح:..... یعنی سی جگہ بانی کے بہاؤ ہے زمین کا کٹا وہوایا معمولی ہے آگ لگ جانے سے قریبی کسی کے کھیت کا یا گھر کے جلنے کا خدشہ تھا تو اس مخص نے اس بانی کارخ پھیر دیا اور آگ بجھا دی۔

۲۲۰ .... جس نے اپنے بھائی عدم موجود گی میں اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسکی مدد فرمائے گا۔

بيهقي في شعب الايمان والضياء عن انس رضي الله عنه

۲۲۱ ۔... جس نے اپنے بھائی کی عدم موجود گی میں اس کی عزت بچائی تو اللہ تعالی کاحق ہے کہ وہ اسے جہنم ہے بچائیں۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن اسماء بنت يزيد

تشريح: ..... بطور نصل وكرم ورندانند تعالى پركسى كى كوئى ذمه دارى نېيس ــ

۲۲۲ک ....جس نے کسی مسلمان کومنافق کی غیبت ہے بچایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مبعوث فرمائیں گے جو قیامت کے روزاس کے گوشت کی جہنم سے حفاظت کرے گا اور جس نے کسی مسلمان پر کوئی تہت لگائی جس ہے اس کی رسوائی مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے بل روک رکھے گایہاں تک کہ دواس سے نکل آئے جواس نے کہا۔ عسند احمد، ابو داؤ دعن معاذ

ر سے در سے میں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کاحق ہے ، ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ، اور غلام جوحق مکا تبت ادا کرنا جا ہتا ہے ، اور نکاح کاوہ خواہشمند جو یا کدامنی کا طلبگار ہے۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي ابن ماجه، حاكم، عن ابي هويرة رضي الله عنه

تشری :.....مکاتب سابقه دور میں ایسے غلام کو کہا جاتا تھا جواہے آقاسے معاہدہ کرلے کہ میں آئی رقم ادا کرنے کے بعد آزاد ہوں ایسے معاملہ کومکا تبت کہتے ہیں۔

۳۲۲۷۔....جو کسی سلمان کی کسی ایسی جگدمدد چھوڑ و ہے، جہاں اس کی عزت میں کمی آئے اس کی بے قدری ہوتو انتد تعالی ایسی جگداس کی مدد نہیں فرمائیں گئرت میں اس کی تو بین ہورہی ہواس کی عزت کم کی جارہی ہوتو اللہ فرمائیں گئرت میں وہ مدد کا خواہاں ہوگا، جو کسی مسلمان کی ایسی جگد مدد کرے جہاں اس کی تو بین ہورہی ہواس کی عزت کم کی جارہی ہوتو اللہ تعالیٰ اسکی وہاں مدد کریں گے جہاں وہ چاہے گا۔مسند احمد، ابو داؤ د، والضیاء عن جابر وابی طلحة بن سھل

### الأكمال

۲۲۵۔۔۔۔۔اپنے ظالم اورمظلوم بھائی کی مدوکر۔ابن عدی فی الکامل عن جاہو ،ابن عساکو عن انس ۲۲۲۷۔۔۔۔۔اپنے ظالم اورمظلوم بھائی کی مددکر ،کسی نے بوچھایارسول اللہ!مظلوم کی مدوتو کرسکتا ہوں ظالم کی مدوکسے کروں؟ آپ نے قرمایا: اسے حق کی طرف لوٹا ؤ، بہی اس کی مدو ہے۔ابن عساکو عن انس

٢٢٧ ـــــالله تعالى مصيبت زوه كى مروكر في كويستدكرت عيل ابن عساكر عن ابى هويوة رضى الله عنه

۲۲۸ .....الله العالى ال برلعنت كريس جوكسي مظلوم كود كييركراس كي مدونه كر \_\_ المديلمي عن ابن عباس

۲۲۹ ..... جو کس سلمان بھائی کی عزت بچائے گا تو اللہ تعالی کار چن ہے کداسے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچائیں۔

طبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۳۳۵۔... جوکسی مسلمان کی مدوکر ہے توانڈ تعالی اس کی مدویل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی مددیل لگار ہے، جس نے اپنے مسلمان سے ایک حلقہ کھولاتو انڈ تعالی اس سے قیامت کے دوز حلقہ کھول دیں گے۔ ابن ابھی الدنیا، فی قضاء الحوالج، والمخوالطی فی مکارم الا محلاق عن انس حلالے۔.... جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کا (برا) ذکر کیا گیا اور وہ اس کی مدد کرتا جا ہتا تھا پھر اس کی مدد نہیں کی ، تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس سے دنیا اور آخرت میں بدلہ لیں گے، اور جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی ذکر کیا گیا پھر اس نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے مسلمان بھائی ذکر کیا گیا پھر اس نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے مسلمان بھائی ذکر کیا گیا پھر اس نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فر ما کیس گے۔النہ واقعی فی مکارم الا محلاق عن انس

۲۳۲ کے اس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کاعدم موجود گی میں (برا) ذکر ہوا اور باوجود قادر ہونے کے اس نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ

قیامت کروزاس کی درفر ما نیس کے۔المحرانطی فی مکارم الاحلاق عن عمران بن حصین المست کے است جہنم کی آگ ہے۔ المحرائطی فی مکارم الاحلاق عن عمران بن حصین کے است جہنم کی آگ ہے۔ بیما کی سے بیما کی بیما کی بیما کی سے بیما کی سے بیما کی سے بیما کی سے بیما کی بیما

طبراني في الكبير والخرائطي عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٣٢٣٧ ـــ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائی تواللہ تعالی کاحق ہے کہ قیامت کے روزاس کی عزت بچائیں۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن ام الدرداء رضى الله عنه

۲۳۵۔...جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت بچائی تواللہ تعالیٰ کاحق ہے کہا ہے آگ ہے آزاد کردیں۔

ابن ابي الدنيا عن اسماء بنت يزيد

#### نبيت واراده

٢٣٦٤ .... مؤمن كي نيت اس يعمل بي بهتر بوتي ب-بيهقى عن انس

تشریخ:..... کیونکہ نیت میں ریانہیں جبکہ کمل میں ریا کا امکان ہے۔

یے۔۔۔۔ مؤمن کی نیت اس کے مل سے اور منافق کا ممل اس کی نیت ہے بہتر ہوتا ، ہرایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے ،مؤمن جب کوئی

عمل كرتا بي واس ك قلب بيس ايك أور پيدا موجا تا ب- طبر انبي عن سهل بن سعد

تشریح: .....منافق عمل تو مجبوری ہے کررہا ہے کیکن نیت میں بگاڑ ہے۔

٢٣٨ ك .... سب سے الفل عمل سحى ثبيت ب الحكيم عن ابن عباس

۲۳۹۔...اللہ تعالیٰ نے اے اس کی نبیت کے مطابق اجر دیا ہے۔

مالك، مسند احمد، ابو داؤد، نسائي، ابن ماجه، ابن حبان، حاكم عن جابر بن عتيك

٢٢٠٠ يالله تعالى آخرت كى نيت كمطابق دنيادية بين اورآخرت دنيا كى نيت مينين وية -ابن المبارك عن انس

تشریکے:.....یعنی جو محص ول میں آخرت کی نبیت رکھا سے بقدرضر ورت دیناعطافر ماتے ہیں۔

رسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں عکمت ووانائی والے کی ہربات پرمتوجہ نہیں ہوتا،البتذاس کے قصداورخواہش کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، پس اگراس کا قصداللہ تعالیٰ کی رضااور پسندیدگی ہوتو میں اس کے قصد کواللہ تعالیٰ کی تمداوروقار کا ذریعہ بنادیتا ہوں،اگر چہوہ ذبان سے کچھ نہ کے۔

ابن النجار عن المهاجرين حبيب

۲۳۲ کے .....اللہ تعالیٰ ( قیامت کے روز ) لوگوں کوان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ مسند احمد، عن ابی هرير ة رضی الله عنه تو مدی سے مصرف میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ عند م

تشريح :.....جس کی جیسی خواهش ہوگی و وای طبقہ میں ہوگا۔

٣٢٧٤ ..... لوكول كوتوان كي نيتول كيمطالق الثماما جائكا ابن ماجه عن ابي هويوة رضى الله عنه

٣٢٣٠ ـ ..... و ولوگ اپنی نيتول کے مطابق اٹھائے جا تيس گے۔ تر مذی، ابن ماجہ عن ام سلمة

٢٢٥٤ ..... لوگون كوان كي نيتول كے مطالق الحمايا جائے گا۔ تو مذى، ابن ماجه عن جابو

٢٣٧٤ .... تمبارے ليے وي بے حس كى تم في اميدر كلى ابن ماجه عن ابى بن كعب

٢٢٧٤....ا يريد إجوتم نيت كي اس كالتهبيس اجر ملي كا اورمعن تهار يكيوه بجوتم في اليامسند احمد، بهورى عن معن بن يزيد

٢٢٨ ٤ ..... اليحي نيت أية ما لك كوجنت من داخل كرد \_ كي فو دوس عن جابو

۲۲۹ ..... کی نیت ازش سے چینی ہوگی ، بندہ جب اپنی نیت میں سیا ہوا تو عرش متحرک ہوگا پھراس کی بخشش کردی جائے گ۔

خطيب عن ابن عباس رضي الله عنه

٠٢٥٠ .....ال مخص كے ليكوئى اجرئيس جي (توابى) اميرئيس ـ ابن المبارك عن القاسم موسلا

١٥١ ٤ ..... اجرتو (الواب كي) اميد برمات باور بغيرنيت كوئي عمل بيس (موتا) فودوس عن ابي ذر

٢٥٢ ....الله تعالى جب ابناعذاب اين نافر مانوں برنازل كرتا ہے تو (بسااوقات) وہ نيك لوگوں كى عمروں كے برابروا قع موجاتا ہے يوں ان

کی ہلا کت کے ساتھ بیاوگ بھی ہلاک ہوجاتے ہیں ، پھران کوان کی نیتوں اورا عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ہیبھقی عن عائشہ
تشریح :۔۔۔۔۔یعنی جن ایام میں عذاب تازل ہونا تھا انہی ونوں ان نیک لوگوں نے مرنا تھا یوں ان کی عمروں اور عذاب کے نزول میں اتفاق
ہوجا تا ہے، دیکھنے والے بخصتے ہیں کہ میہ بھی اس عذاب میں گرفتار تھے ہیکن فرق اعمال اور نیتوں کی وجہ سے بعثت اور حشر میں طاہر ہوگا۔
۲۵۳ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالی جب سی قوم کوعذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جواس قوم میں (نیک وبد) ہوتا ہے سب کوعذاب پہنچاتے ہیں،
پھران کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ہیں بھتی عن ابن عمر

۱۵۵۷۔...اللّٰدتعالیٰ جب کسی قوم پرعذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ان میں ہوتا ہےا ہے وہ عذاب پہنچتا ہے بھران کے اعمال کے مطابق اُنہیں اٹھایا جائے گا۔ مسند احمد بعدادی عن ابن عمر

۲۵۵ کے سن جب زمین میں کوئی (اجتماعی) برائی رویڈ ریہوتی ہے تو اللہ تعالی زمین وانوں پر اپناعذاب نازل کرتے ہیں،اگر چہان میں نیک لوگ موجو د ہوں،انہیں بھی وہی عذاب پہنچتا ہے جوادر لوگوں کو پنچتا ہے، پھروہ (نیک لوگ)اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ طبر انہی فی الکبیر ، المحلیة عن ام سلمة

### الأكمال

۲۵۲۔...الله تعالی نے اے اس کی نبیت کے مطابق اجردے دیا۔

مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجه، بیهقی والبغوی، حاکم و ابو نعیم عن جابر بن عنیک ۱۵۵ک.....اللّٰدتعالیٰ تمہاری صورتوں اورتمہارے مالوں کو پچھاہمیت نہیں ویتے ،کیکن تمہارے قلوب اورتمہارے اعمال کود کھتے ہیں جس کا دل نیک ہوااللّٰدتعالیٰ اس پرمبریان ہوں گے۔الحکیم عن یعملی بن ابھی کٹیر ،موسلا

۱۵۸ک۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے مالوں کوئیس ویکھتے، ٹیکن تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، توجس کا دل صالح ہوااس پر اللہ تعالیٰ مہریان ہوں گے، بہر کیف تم سب آ دم (علیہ السلام) کی اولا وہو مجھے تم میں سے سب سے زیادہ وہ بہند ہے جوتم میں کا سب سے پر ہیر گار ہو۔ طبر انی، عن ابی مالک الاضعری

۲۵۹ کے است بھی نیت اپنے مالک کو جنت میں داخل کرد ہے گی ،اعظم اخلاق اپنے موصوف کو جنت میں داخل کریں گے ،اورا چھاپڑوں اپنے پڑوی کو جنت میں لے جائے گا ،ایک شخص نے عرض کی:یارسول اللہ!اگر چہدوہ فض براہو؟ آپ نے فرمایا:ہاں اگر چہتم اری ناک خاک آلود ہوجائے۔

الديلمي عن جابر

۲۲۰ سدیندیں کچومردایسے جنہیں عذر نے روک رکھا ہے ہم نے جووادی پارکی اور جوراستہ تم نے طے کیادہ اجریس تنہارے ساتھوشریک ہیں۔ ابن ماجہ عن جامو

## الجھی نیت پراجرملتاہے

۱۲۱۷۔....، ہم مدیند میں کچھلوگ چھوڑ آئے ہیں، کہ وہ جارے ساتھ ہیں جاہے ہم کوئی وادی عبور کریں یا کسی بلند جگہ چڑھیں یا کسی نیبی زمین میں اتریں،لوگوں نے عرض کی:وہ جارے ساتھ کیسے ہیں جبکہ وہ حاضر ہیں ہوئے؟ آپ نے فر مایا:اپنی نیتوں کی بناپر۔

الحسن بن سفیان و الدیلمی عن هشام بن عروة عن ابیه عن جده الزبیر بن العوام بن عروة عن ابیه عن جده الزبیر بن العوام ۲۲۱ .....مرید می گراوگ بین کرتم جس راسته پر سطے اورتم نے جوٹری کیا ، یا کوئی وادی عبورکی وہ بھی اجر میں تمہارے ساتھ بین اوگوں نے عرض کی یارسول اللہ! کیسے حالانکہ وہدید شرمین میں؟ آپ نے فرمایا: وواکر چہدید شرمی بین (وواکارٹے ساتھ جوستے) اندین عذر نے روک رکھا ہے۔ مسئد احمد، ابن ابن شبیه و هید بن حمید باحاری، ابو داؤد، ابن ماجه، وابو عواله، ابن حبان عن الس،عید بن حمید، مسلم ابن ماجه عن جابو

۳۲۷۔ ۱۱۰۰ عال کا دارومدار نیموں پر ہے،اور ہر آ دمی کے لیے وہی ہے جواس کی نیت ہے تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے لیے ہوگی ،اور جس کی ہجرت دنیا کے اراد ہے جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کے ارادہ سے ہو کہ وہ اس ہے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

مالک فی روایہ محمد بن الحسن، مسند احمد، بنحاری، مسلم، ابو داؤ د، تر مذی، نسانی، ابن ماجه عن عمر تشریکی: ......یایک صاحب تھے، جومہا جرام قیس کے نام سے مشہور تھے، ان کی محبوبہ جب مکہ سے مدیندرخصت ہوگئی تو ریکی وہاں ہے چل دیئے ،اس برآ بے علیہ السلام نے ریارشا دفر مایا۔

> ۳۲۷۔... بیقیناً وہ لوگ جنہیں مدینہ میں معذوری نے روک رکھا ہے تمہارے ساتھ (اجرمیں) حاضر ہیں۔ابن حیان عن جاہو فرماتے ہیں: ہم ایک غزوہ تنھے تو آپ نے بیارشادفر مایا۔

> > ۲۲۵ ..... تمبرار ، کیاس کا جر ہے جس کی تم نے نیت کی ہے۔ ابو یعلی عن معن بن یزید

٢٢٦٠ .... ين يرتمهار علياس كاجرب بس كتم فينت كي م، اورا عن تمهار علي وه مجوتم في اليا-

مسند احمد بنحاری عن معن بن بزید تشریح: .....فرماتے بیں میرے والدنے کچھ دینار صدقہ کی نیت سے نکال کرلائے اور متجد میں بیٹھے ایک شخص کے باس رکھ دیئے میں نے آکروہ دینار لے لیے، تو والدصاحب نے کہا: بخدا میں نے تمہاری نیت سے تو نہیں لائے تنے، چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں یہ جنگڑا چیش کیا، تو آپ نے بیفر مایا۔

۲۶۷۷۔....اگرایک شخص دن بھرروز ہ رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گایا جنت کی طرف یا جہنم کی جانب۔الدیلمی عن ابن عمر

٣٦٨ ـــــــاللّٰدتعالیٰ نے جس سبتی پربھی عذاب بھیجاتو عمومی بھیجا، پھر قیامت کے روزلوگ اپنی اپنی نیمتوں کے پیش نظرا ٹھائے جا کمیں گے۔

ابوداؤد طيالسي عن ابن عمر

۱۲۱۵ ..... مؤمن کی نیت اس کے اس سے گہری ہے ہوئی ہے۔الحکیم والعسکوی فی الامثال عن ثابت البنانی ببلاغ ا ۱۲۵۵ ..... مؤمن کی نیت اس کے اس سے بہتر ہے، الله تعالی (بدا اوقات) بند ہو گوئیت پر (اتنا) اجرویت ہیں کے اس پر تین ویت ہیں کے اس موسی واسطے کے نیت میں رہا ہیں ہوتی ،اور اس میں رہا ہیں افعاظ کھے تے جس کی تا ئیدند کورہ حدیث ہے ہوئی۔ فلله المحمد من قبل و من بعد الشری استان کے نیت اس کے مل سے بہتر ہے،اور فاجر کی نیت اس کے اس سے نیاد وہری ہے۔العسکری فی الامثال عن نواس بن سمعان اسلامی ..... مؤمن کی نیت اس کے مل سے بہتر ہے،اور فاجر کی نیت اس کے مل سے نیاد وہری ہے۔العسکری فی الامثال عن نواس بن سمعان اسلامی .... کو گواس کی نیت کے مطابق اجر سے گا، تو جس کی بجرت الله تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوئی ، تو اس کی بجرت الله تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوئی ، اور جس کی بجرت دنیا کی طرف ہوئی اس کی بجرت الله تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوئی ، اور جس کی بجرت دنیا کی طرف ہوئی ۔ مسلم ، ابو داؤ د ، تو مذی ، دسانی ، طرف ہوئی وی مسلم ، ابو داؤ د ، تو مذی ، دسانی ، مسند احمد ، مسلم ، ابو داؤ د ، تو مذی ، نسانی ، ابن ما بحد ، ابن المجارود و ابن خویمه و الطحاوی ، ابن حبان دار قطنی عن عمو

اورا یک شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا،اورا یک کونہ علم دیا اور نہ مال اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس مال

جبیبامال ہوتا تو میں بھی وی طریقه اختیار کرتا جواس نے کہا ہے توبید دونوں وبال وسزامیں برابر میں۔

مسند احمد، هناد، ابن ماجه، طبراني. بيهقي عن ابي كبشة الانباري

یباں رجل آتاہ اللّٰہ مالا ولم یو تہ علما کے الفاظاتو درست ہیں اسے آگی عبادت متر وک ہے جے ہم بھن ابن ماجہ کے پاک ماجہ کے است میں اللہ مالا ولم یو تہ علما کے الفاظاتو درست ہیں اس سے آگی عبادت متر وک ہے جے ہم بھن اللہ اللہ عبارت کو لیا جائے تو ایک تو معنی ہیں تکرور ہے دوسرا جارے بجائے تین افراد بنتے ہیں۔
اس ماجہ طبع نور محمد کند عانه کر اجی ۳۱۳

## حرف دا ؤ.....ورع و پر ہیز گاری

۱۰۰۷ سے اور حرام کے درمیان حلال کو پر دہ بنالو، جس نے ایسا کرلیااس نے اپنے وین اور عزت کو بچالیا، اور جس نے اس کی طرف مند مارا تو وہ ایسا ہے جبیسا کوئی ( جانور ) چرا گاہ کی طرف مند مارے، وہ عنقریب اس میں پڑجائے گا، ہر بادشاہ کی ایک ( مخصوص ) چرا گاہ ہوتی ہے اور القد تعالیٰ کی زمین میں چرا گاہ حرام چیزیں ہیں۔ ابن حبان، طبوانی، عن النعمان بن ہشیو

2722۔ ۔۔۔ایمان کی انتہاء پر ہیز گاری ہے جوتھوڑے پرصر کرکے راضی رہاوہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کا جنت کا ارادہ ہو،اس میں کوئی شک خبیس کہوہ اللہ تعالیٰ کے بارے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے نہیں ڈرےگا۔دار فطنی فی الافواد عن اہن مسعود ۲۷۲۷۔ ۔ شبہات کواختیا رکرنے والا ہشراب کونبیز مجھ کرحلال گردانے گا ،اورحرام (مال) کوبدیہ اور ناحق (مال) کوڑ کو ہ سمجھے گا۔

فردوس عن على رضى الله عنه

تشريح: ..... يعني شراب كي بوتل يرنعوذ بالله آب زم زم كاليبل لگاليا جائے۔

١١٥٥ ... جس في ايك درجم (حرام) كوحلال جاناتواس في (حرام) كوحلال جانا - بيهقى عن ابي لبيبة

تشریخ:... ..اور حرام کوحلال جاننا کفرے۔

۱۲۷۸ سنتگی وہ ہے جس کی وجہ ہے دل کوسکون حاصل ہو،اور دل میں اطمینان پیدا ہوا،او سناہ وہ ہے جس سے ننس کوسکون نہ طے اور د<sup>ل بھ</sup>ی اس برمطمئن نہ ہو،اگر جہ بچھے خبر دارکر نے والے خبر دارکر دیں۔مسند احمد عن اہی ٹھلیہ

2129 ... كل (بروز قيامت) دنيامين زمدوتقوى والانتدتعالى كے (فرشتوں كے) ہم مجلس ہول كے۔ ابن لال عن سلمان

• ۲۸ - .... ورع وتقوي تمهار يون ( کا ) بهترين (حصه ) ب- ابوالشيخ في النواب عن سعد

١٨١٤ ..... دين كي بمياد پر ميز كاري ٢٨١ ابن عدى عن انس

۲۸۲ ۔ ... پر ہیز گار کی دور کعتیں شبہات میں پڑنے والے کی ہزار رکعتوں ہے افضل ہیں۔فو دوس عن انس

۳۸۳۔ سپر ہیز گارکے پیچھے(پڑھی جانے والی)نماز قبول ہوتی ہے،اور پر ہیز گار تخص کو ہدید دینا قبولیت ( کی علامت) ہےاور پر ہیز گار شخص کے پاس (تھوڑی دہر) ہیٹھنا عبادت (میں شار ہوتا) ہےاوراس کے ساتھ کسی ( دینی ) بات پر ندا کر دو گفتگوصد قد کا تو اب رکھتی ہے۔

فردوس عن البراء

# تقویٰ و پر ہیز گاری ایمان کی جڑ ہے

۱۸۷۷ ... ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے،اورائیان کی بنیاد پر ہیز گاری ہے، ہر چیز کی ایک شاخ ہوتی ہےاورائیان کی شاخ عبر ہے،اور ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے،اوراس امت کا بلند حصد مراجیا عباس رضی القدعنہ ہےاور ہرامت کا ایک نواسہ ہوتا ہےاوراس امت کے نواسے حسن اور حسین رضی القدعنہما ہیں ہر(اڑنے والی) چیز کے پر ہوتے ہیں اوراس امت کے پر طی بن انی طالب ہیں۔عطیب وابس عصر کو عق اس عباس ۵۲۸۵ .... جب تمهارے ول میں کوئی چیز کھنگے تواے چھوڑ دو۔مسند احمد، ابن حبان حاکم عن ابی امامة

٢٨٦٤ ... جس بات كوتمها راول او براجائي است جهور وورابن عساكو عن عبدالرحمن بن معاويه بن خديج

ے ۲۸۷۔... بندہ جس چیز کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اے اس کے بدلہ دنیا اور آخرت میں اچھی اور بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ ابن عسا کو عن ابن عمر

میں مسام میں ہوئے۔۔۔۔۔جوتم ہارے دل میں کھنگے اسے جیموڑ دو \_ طبر انبی عن اببی امامة

21/4 ---- يربيز گاري وه ہے جوشيہ كے وقت رك جائے طبراني عن واثله

۲۹۰ ۲۲۰ پر ہیز گاری کے برابرکوئی چیز ہیں۔ تو مذی عن جابو

بيهقي، ترمذي، ابن ماجه، ابو داؤ د، نساني، عن النعمان بن بشير

۲۹۲ک ..... حلال وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فر مایا ہے اور حرام وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار ویا ہے اور جن چیز وں سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ چیزیں ہیں جومعاف ہیں۔ تو مذی ، ابن ماجہ ، حاکم عن سلمان۔
۲۹۳ کے .... حلال وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فر مایا ہے اور حرام وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے ، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ چیزیں ہیں جومعاف ہیں۔ تو مذی ، ابن ماجہ ، حاکم عن سلمان میں کی کتاب میں ۲۹۵ کے .... جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو ، کیونکہ پی میں نجات ہے۔ ابن قانع عن المحسن ۲۹۵ ۔... جو چیز شک والی ہوا ہے چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو ، کیونکہ پی میں نجات ہے۔ ابن قانع عن المحسن ۲۹۵ ۔... جو چیز شک والی ہوا ہے چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو ۔

مسند احمد عن انس، نسانی عن الحسن بن علی رضی اللّه عنهما، طبر انی عن وابصة بن معبد، خطیب عن ابن عمر رضی اللّه عنهما ۲۹۷ ۔....جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور جوشک میں نہ ڈالے اسے اختیار کرواس واسطے کہ سچائی میں اطمینان ہے اور چھوٹ فریب ہے۔مسند احمد، ترمذی، ابن حبان عن الحسن

۲۹۷۔...جو چیز نتجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ وے اور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کر، لہٰذا تو ہر گز اس چیز کو گم نہ پائے گا جے تو نے (صرف)اللّٰہ تعالٰی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حلیہ الاولیاء، خطیب عن ابن عمر

### الإكمال

2794 ۔ تقوی اعمال کابادشاہ ہے، جس میں تقوی نہیں جواسے اللہ تعالی کی نافر مانی ہے روک و ہے جب وہ تنہا ہوتو اللہ تعالی کواس کے سارے اعمال کی پروانہیں ، اور بیر (تقوی ) اللہ تعالی ہے تنہائی اور لوگوں کے سامنے ڈرنے ، فقر و مالداری میں میانہ روی کرنے ، رضامندی اور نارائسگی میں انصاف ہے کا تام ہے خبر دار! مؤمن اپنے نفس پر تھم چلاتا ہے وہ لوگوں کے لیے وہی پہند کرتا ہے جوابے لیے پہند کرتا ہے۔ میں انصاف ہے کا تام ہے خبر دار! مؤمن اپنے نفس پر تھم چلاتا ہے وہ لوگوں کے لیے وہی پہند کرتا ہے جوابے لیے پہند کرتا ہے۔ اللہ عند انس رضی اللہ عند

• ٢٠٠٠ ك .... ونيا كى مضبوطى تقوى في (ميس ) بـــــاللديلمى عن ابي هويوة رضى الله عنه

۱۰۰۱ء.... جب تمہارے سامنے کی چیزیں ہوں اور بہتیری ہاتیں ہوں ،تو ( درست ) راہ یہی ہے کہ ہرشک والی چیز کوچھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا سے اختیار کرلو۔الدیلمی عن ابن عمو

## جس کام کے گناہ ہونے کے بارے میں شک ہوجائے

٢٠٠٢ - .... تمهار المراجب ولي بات محفظة والعلم ووالمسند احمد، ابن حبان حاكم، سعيد بن منصور عن ابي امامة

٣٠٠٠ --- جب تمبارے ول مي كوئى چيز كھنك تواسے چھوڑ دو بيھقى عن ابى امامة

٣٠٠٠ - ينكي (كاكام) وه ہے جس سے دل ميں سكون ہواور دل بھي اس سے مطمئن ہو،اورشك پيہے كددل ميں بقراري ہواطمينان ندہو،

البذاجو چیز شک میں ڈالے ایسے چھوڑ دواورجس میں شک نہوا سے اختیار کرواگر چہ بتانے والے تھے بتادیں۔ابن عساکو عن والله

۵۰۵۵ .....اگرتم جا ہوتو میں تہبیں بتادوں جوتم بو جھنے آئے ہو؟اور جا ہوتو پو چھالو بٹم یقین اور شک کے متعلق پو چھنا جا ہے ہو، یقین (کی بات)

وہ ہے جو سینے میں تفہر جائے ،اورول اس سے مطمئن ہو،اگر چہ تخفیے بتانے والے بتا دیں، جوشک والی چیز ہواہے جھوڑ دواورجس میں شک نہ ہو

ا ہے اختیار کرو، کیونکہ بھلائی اطمینان (کا دوسرانام) ہے،اور شک دھوکا ہےاور جب تنہیں شک ہوتو شک والی چیز کو چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہو

ا سے اختیار کرو،عصبیت میہ ہے کہتم اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرو، پر ہیز گاروہ ہے جوشبہات میں (پڑنے سے پہلے)تھہر جائے ، اور و نیا کی لا پخ رکھنے والا وہ ہے جواسے بغیر حلال کے طلب کرے ،گناہ وہ ہے جوتمہارے دل میں کھنگے۔طبر انبی عن و اٹلة

ر ۱۳۰۷۔... تیرانفس خود تجھے بتائے گا ،اپنے سینہ پر ہاتھ رکھو، کیونکہ وہ حلال میں سکون محسوس کرتا ہے اور حرام میں ڈانواں ڈول رہتا ہے ، جو چیز مجھے شک میں ڈالے اسے جھوڑ و ہے اور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو ،اگر چہ تجھے بتانے والے بتا کیں ،مؤمن جھوٹی (ممنوع) چیز وں کو

برى (ممنوع) بالول ميل برت كخوف سے چيور ديتا ہے۔الحكيم عن عثمان بن عطاء عن ابيه معرسلا

٢٠٠٤ ---- پر بيز گاري كے پاييكي كوئي چيز نيس ترمذي، حسن غريب عن جابو

فرماتے ہیں: کہاکیشخص کی عبادت واجتہا دکا ذکر کیا گیا ،اور دوسرے کی پر ہیزگاری کا ذکر کیا گیا ،آپ نے بیار شادفر مایا۔ عوبوقع، • • ۲۹ ۱۳۰۸۔۔۔۔جو چیزشک میں ڈالےاسے چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہواسے اختیار کرو ،اس داسطے کہ بھلائی (میس)اظمینان ہے اور برائی (میس)

والموكدي- طبراني في الكبير، حاكم، بيهقي عن الحسن بن على

۹-۱۳۰۹ میں پڑنے سیند پر ہاتھ رکھ، کیونکہ حلال (سے)ول پر سکون ہوتا ہے، اور حرام میں شک نہ ہوا ہے اختیار کر، اگر چہ تخفیے بتانے والے بتا کیں ، اپنے سیند پر ہاتھ رکھ، کیونکہ حلال (سے)ول پرسکون ہوتا ہے، اور حرام سے قرار نہیں پاتا، اور پر ہیز گارمسلمان چھوٹی چیزوں کو بردی چیزوں میں پڑنے کے خوف سے چھوڑ ویتا ہے۔ طبوانی عن واٹله

• اسك ..... جمع تيراول انجان مجها حجهور وعدابن عساكر عن عبدالرحمن بن معاويه بن خديج

اا 2 ۔۔۔۔۔اے وابصہ !تم نیکی اور برائی کے متعلق پوچھنا جا ہے ہو؟ نیکی کی وجہ سے سینہ کشادہ ہوجائے ،اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھتکے، \*\* باتھ سے سے معملات میں س

اً كريدلوك تخفي ال كمتعلق آكاه كردير ابن حبان عن وابصة الاسدي

۳۱۳ کے ۔۔۔۔۔اے وابصہ!اپنے دل سے پوچھو،اپنے دل سے استفسار کرد، نیکی وہ ہے جس پردل نفس مطمئن ہوجا کیں ،اور گناہ وہ ہے جودل میں

كفيكاورسيد من ترود بيدا موا الريدلوك تخفي بتادي مسند احمد، طبراني، بيهقى في الدلاتل عنه

۳۱۳ے....طال اور حرام ( دونوں ) واضح ہیں ، اور ( ان دونوں کے ) درمیان میں بہت سے مشتبہ کام ہیں ، میں تہمیں ایک مثال دیتا ہوں ، اللہ تعالیٰ نے ایک (ممنوع) چرا گاہ بنائی اور اللہ تعالیٰ کی وہ چرا گاہ حرام کردہ چیزیں ہیں ، اور جو چرا گاہ کے قریب چرائے تو وہ قریب ہے کہ وہ دھوکہ میں پڑجائے ،اور چووتو کہ میں پڑ اقریب ہے کہ وہ جسارت کر لے۔طبوانی عن النعمان بن بشیو

## حرام اورمشتبه چیزوں سے پر ہیز کرو

۱۳۱۸ میں حلال اور حرام وانتی میں ، اور شہات ان کے درمیان میں ، جس نے گناہ کی مشتبہ چیز چیوڑ دی تو وہ بظاہر (گناہ) کوزیادہ (جلد) حجیوڑ دےگا ، اور جس نے شک (کی بات یا کام) پر (کرنے میں) جرائت کی تو عنقریب وہ حرام میں پڑجائے گا ، ہر بادش ہی ایک چیا گاہ ہوئی ہے اور زمین میں اند تعالی کی چرا گاہ اس کی تافر ماتیاں میں۔ بیہ فعی عن النعمان بن ہندہ

۱۳۱۹ ۔ ۔۔۔اوگوا ہر بادشاہ کی ایک چرا گاہ ہوتی ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی چرا گاہ ،اس کی حرام اور حلال کر دہ چیزیں ہیں ،اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں ،اگرکوئی چروا ہا، چرا گاہ کے آس پاس ( مجریاں) جرائے تو تھوڑی دیر بعداس کی بھریاں چرا گاہ کے درمیان میں جرنے لگیں گی ،البنداشبہات کو چھوڑ دو ۔ طبر انبی عن المعدان بن بیشیر

-2**۳۲۰** ساه دل کی ہے جینی ہے، جوآ کھ بھی اتحق ہاں میں شیطان کی طمع ( کی ملاوٹ ) ہوتی ہے۔

سعيد بن منصور ، بيهقي عن عبدالله اظنه ابن مسعود

تشری :.... اگرانسان اس کی عادت بنا ہے کہ صرف اپنی ضرورت کی چیزیں ویکھا کرے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جائے۔ فطرتنی ونفسیاتی ماتیں

> ۳۲۳ ۔ کھانے کے وقت اگرتم رک جا و تو یغیر کاشت کے کھا ؤ۔ بنجاری فی تاریخہ عن اسمعیل البجلی، موسلا ا ۲۳۲۷ ۔ زرز (سنار) کے کنو کس ہے یاتی نہ بینا ، اور عشر وصول کرتے والے کے سابیر میں ہرگز نہ بینصنا۔ ابن عسا کو عن علی

کنز العمال .....حصیسوم تشریخ:.....کیونک دونوں کام ذراس بےاحتیاطی کی مجیرام تک پینچ جاتے ہیں۔

## نايسنديده تقويٰ ....ازا كمال

2170 مرد میرس نے اپنا تقوی کھمل کر ایا تو خواب میں میر ادیداراس پرحرام ہے۔ الدیلھی عن ابن عباس

## ايفاءعهد ....ازا كمال

۲ 🖰 🗀 ایا بین همهیں تمہارے بہترین لوگ نه بتاؤل؟ (تنهبارے بہترین لوگ) وہ بیں جووعدہ بورا کرنے والے اورخوش اخلاقی ہے چیش آئے والے تیں ہے شک القدیقالی اوشید وملقی واپسند کرتے ہیں۔ ابو یعلی، سعید بن منصور عن اسی سعید ے ۳۲۷ ۔... وعد و پورا کرنے والے خوش اخلاقی ہے پیش آنے والے ہی قیامت کے روز اللہ تعالی کے بہترین بندے ہوں گے۔

مسند احمد، بيهقي عن عائشة رضي الله عنها

میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ شریف ہوں جوائے ذر مرکو پورا کرتے ہیں۔بیہ بھی عن ابن عمر . عبر اس كازياد ه حقدار بول جواسيخ و مدكو بورا كرتا ب\_بيهقي عن عبدالوحمن بن البيلماني موسلامولي عمر نوفي في و لاية الوليد ZFT9 ان ہے کیا ہواوعد و پورا کروہم اللہ تعالیٰ ہے ان کے خلاف مدو ما تکتے ہیں۔مسند احسد و البغوی طبو انبی عن حذیقہ 2 mm+ مشر کین نے انہیں اوران کے والدیمان کو پکڑنیا اوران ہے بیعبدایا کہ بدر کے دن وہبیں کڑیں گے ہو ٹبی علیہ انسلام نے بیارشا وفر مایا۔

## حرف باء.....يفين

ا المسلم .... جبراً وهاا يمان اوريقين ماريكا سارا بي ايمان بـ حلية الاولياء، بيهقى عن اب مسعود ٣٣٣٤ .... مجھے اپنی امت کے ہارے لیفین کی کمروری کا ڈر ہے۔ طبرانی فی الاوسط، بیھقی عن ابی هريرة رضى الله عنه ے سے بیقین کی کمزوری ہے کہتم القد تعالٰی کی ناراضکی میں لوگوں کی رضا مندی تلاش کرو،اورالقد تعالٰی کے (عطا کروہ)رزق بیران کی تعریف کرو،اورجو پچھالندتعالی نے تمہین تبین دیااس کی وجہ ہے۔ان کی فدمت کرد،الندتعالی کے رزق کوایا کچی کی لا کچ تمہاری طرف تطبیح کرمبیں لاسلتی اور ندنسی نفرت کرنے والے کی نفرت و نا پسندید کی اے بناسلتی ہے۔

القد تعالیٰ نے اپنی حکمت اور حلال ہے راحت وکشاد گی کورضا اور لیقین میں رکھا ہے، اور نم و پریشانی کوشک اور (تقذیریر) نارانسکی ميل ركها ئے۔حلية الاولياء بيهقي عن ابي سعيد

### الإكمال

سه ۲۳۳ تم جاتے ہوا و نیامیں او گول کو یقین اور عافیت ہے بڑھ کر کوئی جملائی نہیں دی ٹی سوید دونوں ( تعتیب ) ابتدتعالی ہے ما اٹکا کرویہ

بند کے وجسن یقیین اور مافیت ہے افضل کوئی چیز نبیس دی گئی ،سوالند تعالی ہے جسن ایتین اور عافیت کا سوال کیا سروب

البؤار عن سهل بن سعد على ابني بكر ،وفال ليس لمهنل على ابني بكو حديث مرفوع غير ه

الندلغالي ہے یفین اور یافیت کا سوال کیا کرو۔ بیپیغی حاکمہ عن اہی مکو

ے ۱۳۳۷۔ یقین کی تعلیم ایسے حاصل کر وجیسے تم قرآن سکھتے ہو، یہاں تک کتہ ہیں اس کی معرفت حاصل ہوجائے کیونکہ میں ا حلیۃ الاولیاء عن ثور بن یزید، موسلا

۲۳۳۸ ..... او گوااللہ تعالی ہے عافیت کا سوال کیا کرو،اس واسطے کہ کی کوعافیت کے بعد یقین جیسی (نعمت) نہیں بلی ،اور کفر کے بعد شک ہے بڑی کوئی (مصیبت) نہیں بچ کی عادت ڈالو، کیونکہ وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور بچ اور نیکی دونوں جنت میں (لے جائے کا ڈریعہ) ہیں اور جھوٹ ہے بچنا کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ ہموار کرتا ہے،اور جھوٹ اور برائی دونوں جہنم میں (لے جائے کا ڈریعہ) ہیں۔ابن حبان عن ابنی بکر سے بچنا کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ ہموار کرتا ہے،اور جھوٹ اور برائی دونوں جہنم میں (لے جائے کا ڈریعہ) ہیں۔ابن حبان عن ابنی بکر سے بچنا کیونکہ جھوٹ اور بین سے داؤ دہن سعد الانصادی عن ابنیه بھوٹ برائی کی طرف راہ ہموار کئی کی خطرات (میس) ہے۔الدیلمی عن داؤ دہن سعد الانصادی عن ابنیه بھوٹ میں سے بین میں برائی دونوں ہیں ہو بھوٹ برائی دونوں ہو بھوٹ کی بین سے بین برائی دونوں ہو بھوٹ کی بین سے بین برائی دونوں ہو بھوٹ کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی دونوں ہو بھوٹ کی برائی دونوں ہو بھوٹ کی برائی کی برائی

۱۳۳۰ میں عمر التمباری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم اوٹی قشم کےلوگوں میں عمر رسیدہ ہوگے، وہ ایک سال کا (غلہ واناج بطور )خرج علی اس عمر چھیائے ہوں گے،اوریقین کمزور ہوگا۔ بنجادی فی دوایة حماد بن شاکو عن ابن عمر

مواير التي الحكيم عن زافر بن سليمان ، معضالاً

ہوں ہوں۔ انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، مرادیہ ہے کہ وہ مزید کوئی درجہ تو یانہ سکتے تھے اس لیے یہیں تک ممکن تھا بقیہ انہیں حاصل نہیں تو اس پر ملامت بھی نہیں اگر وہ مرتبہ انہیں ماتا تو یقینا یقین میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ ۱۳۳۳ ۔ اگر میرے بھائی نیسیٰ (علیہ السلام) کا یقین اس طرح اچھا ہوتا جیسا کہ ہوتا ہے تو وہ ہوا میں چلتے اوریانی پرنماز پڑھتے۔ اللیلمی عن معاد

# باب دوم ..... برے اخلاق اور افعال

اس بارے میں تین نصول ہیں۔

# قصل اول ..... برے اخلاق وافعال سے ڈرا ؤ

١٣٨٧ ك .... برطقى بركتي برري عد ابن شاهين في الافراد عن ابن عمر

٣٣٥ ـــ بداخلاتی بے برکتی ہے اورتمہارے برے لوگ وہ ہیں جوزیا وہ بداخلاق ہیں۔ خطیب عن عائشة

۲۳۳۷۔...برخلق بے برکتی بحورتوں کی (ہر بات میں ) فرمانبرداری ندامت ( کاباعث ) ہے اچھی عادت برکت و بردھورتری ( کاباعث ) ہے۔

ابن منده عن ربيع الانصاري

۷۳۲۷۔....بداخلاتی عمل کرخراب کرتی ہے، جیسے سرکہ تبردکو بگاڑ ویتا ہے۔المحادث والمحاکم فی الکنی عن ابن عصو ۱۳۲۸۔....ایک دوسرے کے ساتھ ل کر بیٹھنے کی برائی بخل بھلی برائی اور بداخلاقی ہے۔ابن المبادک عن سلیمان بن موسی موسلا ۱۳۲۸۔.... جب تم کسی بہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے تل گیا تو اس کی تصدیق کرو،اور جب بیسنو کہ فلا الشخص نے اپنی عادت جھوڑ دی ہے تو اس بات کی تصدیق نہ کرو،اس واسطے کہ وہ وہ بی کرے گا جواس کی عادت ہے۔

مسند احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه

# خندہ ببیثانی پسندیدهمل ہے

۰۵۳۵۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اس شخص کونا پیند کرتے ہیں جواپنے بھا ئیوں کے سامنے مند بنائے رکھے۔فو دوس عن علی ۱۳۵۹۔۔۔۔۔ ہمر ( گناہ کی) بات کی تو ہہ ہے صرف بداخلاق ( کی تو ہنہیں ) کیونکہ وہ جس گناہ سے نو ہہ کرتا ہے اس سے زیادہ برے میں مبتلا ہوجا تا ہے۔خطیب عن عائشہ

۳۵۲۔....(اچھے)اخلاق کو(برےاخلاق میں) تبدیل کرنے والا ایسا ہے جیسے (کسی کی) خلقت کوتبدیل کرنے والا ہتم اس کی اخلاقی تبدیلی اس وقت ہی کر سکتے ہو کہ جب اس کی خلقت تبدیل کردو۔ابن عدی، فو دوس عن ابی هویو ہ رضی اللہ عنه

۳۵۳ کے سبکتی بر سے اخلاق ہیں۔ مسند احمد، طبرانی فی الکبیر، الحلیة عن عائشة، داد قطنی فی الافراد، طبرانی فی الاوسط عن جابر ۱۳۵۳ کے ساگر بدخلقی سی مردکی صورت میں لوگوں کے درمیان چلتا تو انتہا کی بری صورت کا مرد ہوتا اورانتد تعالیٰ نے شجھے تس گو بنا کرنیس پیدا کیا۔ ۱ الحر انطی فی مساوی الا خلاق عن عائشة

عيش في الناس لكل رجل سوء لكل لفظ غلط بُ يُحكِم لكان ہے۔

2000 .... برگناہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ بے سوائے بداخلاق کے، وہ جس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ برے میں واقع

۲۵۰۰۱ کے اخلاق برے ہوئے اے اس کے نفس میں عذاب دیا جا تا ہے اور جس کی پریشانی زیادہ ہواس کا ہدن کمزور پڑجا تاہے، اور جس نے ہوگوں سے قداق کیا اس کی شرافت تھم ہوگئی، اوراس کی مردا نگی ومروت گرگئی سالعدارٹ وابن السنی وابونعیدہ فی انطب عن ابی ھویوۃ رضی اللہ عنه تشریق کے نہ سنٹس میں عذاب کا مطلب رہے کہ وہ ول ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے۔

Z#1<u>/</u>

بری خصات والا ( بہلے کروہ کے ساتھ ) جنت میں نہیں جانے گا۔ تو مذی اس ماجہ علی ابنی بکر 2732

ِمَتَنَهِ رَبِيادِهِ بَكِ بَكِ كَرِينَهِ والأاور تخت طبيعت برخلق جنت مين عبين جائے گا۔ ابو داؤ دعن حادثة بس وه**ب** 2534

م تخت گومتنگیراینے آپ کو بردا سیجھنے والاجہنمی ہےاور کمز ورومغلوباوگ جنتی ہیں۔ ابن فانع، میہفی عن سرافۃ بن مالك 4509

اوگ کا نواں کی مانند میں اور عادت کسل درسل چکتی ہے ہے ادبی بری خصات کی طرح ہے۔ بیبیقی عن ابن عباس 4540

۔ جسے کان سے بھی سونا، جاندی اور پیتل نکلیا ہے ایسے لوگوں کے ہاں بھی انتھے اور برے اخلاق والے لوگ بھی جیدا ہو جاتے ہیں۔ تشرت بح

### الأكمال

بدا فال في تمل كوايسة بي خراب كرتى ب جيسيهم كه شهد كوفراب كرويّا ب-العسكوى في الامنال عن على رضى الله عنه ورحاله ثقات Z 17 11 يا بمي تجلس كي براني نيكل اورتنكي ہے، برحلق بے براتی ہے۔العسكري في الامثال عن ابي هو يو قار ضي الله عنه، موسلا 23°47 برخنتی ایها گذاری به به جست کی بخشش نهیں ،اور بدلتی آیک تحلی خطابت به المحوالطی فی مساوی الاحلاق عن الس 2546 اأبان كي ببختي براخل في براجال المحرائطي وابن عساكر عن حابر 25 TO

قصل ثانی..... برےاخلاق اورافعال

حروف مجم کی ترتیب پر

حرف الف .....اسراف ونضول خرجي

الند تعالیٰ جب کسی بندےکو(اس کی حمافت کی وجہ ہے ) ذکیل کرنا جاہتے ہیں تو وہ اپنامال تقمیرات پانی اور منی میں خریق کرتا ہے۔ البغوي عن محمد بن بشير الانصاري.وماله عبره

> . يەجىمى اسراف ہے كەتم براس چېز كۈلھا ۋىجىس كىشىمبىن خوانىش موسانىن ھاجە عن انىس 4444 روزاندا كثركتاب والماسروف كرت تين مه بيهقى عن عانشة

#### ابماء، آنکھوآ بروسےاشارہ

۲۳۷۸ – ( کس کےخلاف ) آنگویہ اشارہ کرنا خیانت ہے کسی نبی کے لیے مناسب نبیں کہ وہ ( اس طرح ) اشارہ کرے۔ ابن ببعد عن سعيد بن المسبب المرسالا

> معموما جب اشار وكبيا جاتا مصقوجهم كخلاف اشار وكبياجا تاب ووريجها كين اس كياست خيونت كهاكبيوب م مسى تبى كے ليے مناسب تبيم كروو( آئليوارو ب )اشار و كرے مسئد احسد عن ايس 4774

#### الاكمال

۔ ۱۳۷۰ - اسلام میں (کسی کے خلاف آنگوی ) اشارہ کرنے اور دنیو کہ ہے کل مرے کی گفتا کی میں وج شعب ایون نے اس مرح ہ

كرفي كومقيد كرديا باورتي اشاره بيس كرتا موتا - ابن عساكر عن عنمان بن عفان

### نفس کی تذلیل ....ازا کمال

اے اے ۔۔۔۔ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے ،کسی نے عرض کیا: کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایسی آزمائش میں بیڑنے کی کوشش کرے جس کی اس میں طافت نہیں۔

مسند احمد، ترمذي حسن صحيح غريب، ابن ماجه، ابويعلي، سعيدبن منصور عن جندب عن حذيفه عن ابي سعيد،طبراني عن ابن عمر

## حرف الباء..... بغاوت وظلم

۱۳۷۲۔... بغاوت اور قطع رحی ہے ہو ہرکوئی گناہ ایسانہیں جس کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب جلدی وہتے ہیں یاوجود یکہ

یہ گناہ اس کے لئے آخرت ہیں بھی ذخیرہ ہوگا۔ مسند احمد، بنجاری فی الادب، ترمذی، ابن ماجه، حاکم ابن حبان عن ابی بکر

۲۳۷۳ ... بعاوت ہے بچو، کیونکہ بغاوت ہے ہو ہرکوئی سرا جلائیں ملتی۔ ابن عدی و ابن النجاد عن علی
۱۳۷۵ ... لوگوں برظلم زانیہ تورت کا بیٹا ہی کرتا ہے یا جس بیس اس کی خصلت ہے۔ طبرانی عن ابی موسنی
۲۳۷۵ ... اگرایک بہاڑ دوسرے بہاڑ برزیاوتی کر ہے جوزیادتی ظلم کرنے والا ہوگار برج ہوجائے گا۔ ابن لال عن ابی ہو یوق رضی اللہ عنه

### بخل و تنجوسی کی مذمت

فردوس عن ابي امامة

مسند احمد في الزهد، طبراني في الاوسط بيهقي عن ابن عمرو

٣٨٧٠ . تخي كا كتانا ( كَتَانا ) علاج بإورتيل كا كتانا بياري ب-حطيب في كتاب البخلاء وابوالقاسم المحرقي، في فوائده عن ابن عمرو تشريح : ... . كيونك جوكتانا إلسان ولي بي ندوي والقصان وه ثابت موتاب.

۲۳۸۵ یاللدتعالی کی تشیم ہے کہ بخیل (سلے گروہ کے ساتھ) جنت میں نہیں جائے گا۔ ابن عساکو عن ابن عباس

٢٨٦٥ . . اسلام في بحال سے بر صرك چيز كوئيس مثايا - ابو داؤد، ابويعلى عن انب

٢٣٨٥ ... بخيل أورصدق دين والي (دونور) كي مثال ان دومردول كي سي في حن برلوب كي دوزر بين سينے سے بسلي كي بلري تك موں ، تو

خرج کرنے والے کی زروخرچ کرنے سے اس کی جلد پر کبی ہوجاتی ہے (اوراتنی بڑھ جاتی ہے) یہاں تک کہ اس کی انگلیاں جھپ جاتی ہیں اور اس کے قدموں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔اور بخیل کچھٹرج کرنے کا ارادہ نہیں رکھٹا تو ہرکڑی کا حلقہ کا اپنی جگہ میں ننگ ہوجا تا ہے اور اسے كشاده كرنے كى كوشش كرتا باوروه كلى بيس مسند احمد، بيهقى، نسائى عن ابى هويوة رضى الله عنه 470A .....اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات یقین اور زھد میں ہے اور اس کا آخری طبقہ بخل اور (کمبی )امیدوں ہے ہلاک ہوگا۔

ابن ابي الدنيا عن ابن عمرو

27/4 ..... يَخُلُّ ہے بِرُ رَحِرَ بِهِ كُولَى بِيَارِي بُولَى؟ مسند احمد بيهقي عن جابر ،حاكم عن ابي هويوة رضى الله عنه تشريح: ..... روحانی بياري اور جب روح بيار موجائة جسم بھي تقيم و بيار پڙ جا تا ہے۔

• 179 ۔....ال صحف کے لیے سراسرخرابی ہے جوائے اہل وعیال کوتو خیریت ہے چھوڑ مرے اورخود برائی لئے کراپنے رب کے ہاں حاضر ہو۔

فردوس عن ابن عمر

ا**۳۹** ..... بخل اور جھوٹ دوالی خصالتیں ہیں جو کسی مؤمن میں جمع نہیں ہو کتی ہیں۔ سمویہ عن ابی سعید

۳۹۲۔....روار بخل نہیں کرتا۔ خطیب فی کتاب المبخلاء عن انس ۳۹۳۔....جس نے زکو ۃ ادا کی ہمہمان کی مہمان نوازی کی اور مصیبت میں کسی کودیا تو وہ کنجوی سے بری ہز گیا۔

هناد، ابويعلي، طبراني عن خالد بن زيد بن حارثه

٣٩٢٠ ....جس ميں تين باتيں ہوں گي تو اس نے اپنے آپ کو بخل و تنہوی ہے بچاليا، جس نے زکو قادا کی مہمان کی ضیافت کی اور مصیبت میں (كىكىكو)ويا\_طبرانى عن خالد بن زيد بن حارثه

### تظلم .....ازا کمال

2092۔۔۔۔،ابلیس (اپنے چیلوں سے) کہتا ہے (جاؤ) انسانوں میں ظلم اور حسد (کی صفات) کاش کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے برابر بين حاكم في تاريخه والديلمي عن على

٣٩٧ .....اوگول يرصرف حرامزاده بي ظلم كرتا ہے يا جس ميں پيصفت ہو۔ المنحوانطي و ابن عساكو عن بلال بن ابي بوده بن ابي موسىٰ عن ابيه عن جده ے۳۹۷۔....اےام عبد کے میٹے! کیاتم جانتے ہو کہ جوایں امت میں سے طلم کرے گااس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ تو سنو!ان کے بارے میں اللہ تعالی کا حکم بیرے کہ اس امت کا زخمی مل نہ کیا جائے گا ،اور نہ ان کا مال نتیمت تقسیم کیا جائے گا۔

حاكم، بيهقي وضعفه وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنه

2**۳۹۸**..... نظلم کرنا اور نظلم کرنے والا بنتا ،اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قر مایا ہے لوگو! تمہاری زیاد کی خودتمہارے خلاف ہے۔ حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

## باجمى بغض وعناد .....ازا كمال

2794 ..... خبر دار، بالهمي بغض وعناد سے بچو! كيونكه وهمونڈ نے والى ہے۔المنحر انطى فى مساوى الاخلاق عن ابى هريرة رضى الله عنه

### بحل....ازا كمال

• ۲۷۰ ۔....اللّٰد تعالیٰ نے جنت عدن ( کے بودوں ) کواپنے دست (قدرت) سے اگایا ہے،اسے مزین کیا،فرشتوں کو تکم دیا تو انہوں نے اس میں

نہریں کھودیں، پھراس میں پھل لد گئے،اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی اور حسن دیکھا تو فرمایا: مجھےا پی عزت وجلال اوراپنے عرش پر بلندی کی قتم !میرے پڑوں میں تجھ میں کوئی بخیل نہ جائے گا۔ابن النجار والمخطیب فی کتاب البخلاء عن ابن عباس،و ھو ضعیف تشریح :....سند کے لحاظ ہے بیرحدیث ضعیف ہے۔

ا پنی اولا دکوئل کیا۔ابن جویو عن ابی هویو ة رضی الله عنه ۳ ۴۰ ۷۔.... بخل ہے بچنا کیونکہاس نے اقوام کو بلایا توانہوں نے زکو ۃ روک لی قطع رحمی کی ،اوراس کے کہنے پرانہوں نےخون بہائے۔

ابن جرير رضى الله عنه

۵۰۷۵۔۔۔۔۔ کبنوی سے بچااس داسطے کہتم سے سابقہ لوگ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے ،اس نے آئییں جھوٹ کا تھم دیا تو انہوں نے جھوٹ بولا ،ظلم کا تھم دیا تو انہوں نے ظلم ڈھائے ،اور انہیں قطع رحی کا تھم دیا تو انہوں رہتے تا تے تو ڑے۔ ابن جو یو عن ابن عمو د ۲۰۰۷۔۔۔۔ بخل کے دس جھے ہیں ،ان میں سے نو جھے گھڑ سوار میں اور باتی دوسر نے لوگول میں ہیں ۔

دارقطني، بيهقي، خطيب في كتاب البخلاء عن انس رضي الله عنه

2004 کے ہے۔ ہو یا تمہارا کہنے والا کے گا: بخیل ظالم ہے زیادہ معذور ہے، اور (خود ہی بتاؤ) بخل ہے بڑھ کراللہ تعالی کے ہاں کونساظلم ہوگا؟ اللہ تعالی ال

الخطيب في كتاب البخلاء عن ابي الزاهرية عن ابي شجرة

۸ پیرے ....جس شخص میں تین باتیں ہو کیں تو وہ کنجوی ہے بری ہے،جس نے زکو ۃ ادا کی درآ نحالیکہ وہ خوش ہو،اوراپیے مہمان کی مہمان نوازی کی ،اورمصائب میں عطا کیا۔طبر انبی فی الاو مسط عن جاہر

٩ ٥٠٠ ٤ .... بخل اور بدخلقي دوايسے اخلاق بيں جنہيں الله تعالى تا پيند كرتے بيں الله يلمي عن ابن عمرو

١٠٠٥ - التُدتَى أَيْ يْ مُلامت كو يداكر كار كالدمال عدد حائب ويا البزار ابونعيم عن ابن عباس

اا الكاك ..... بخل اورايمان بهي كسي يند \_ دل مين جمع نبيس بوسكتے \_ ابن شيبه وهناد، تر مذى، حاكم بيه في عن ابي هريوة رضى الله عنه

۱۲ / ۲ .....ایمان اور بحل بھی کسی مسلمان بندے کے دل میں یکجانبیں ہو سکتے۔

ابن عدى عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد الانصاري عن ابيه عن جده

۳۱۳ کے ..... بخل اورا بیمان کھی کسی بندے کے دل میں استھے ٹیمیں ہوسکتے۔ابن جویو فی تھذیبہ عن ابی ہویو ہ رضی اللہ عنه ۱۳۳ کے ..... ایمان اور بخل کسی مسلمان کے پیٹ (دل) میں جمع ہوئیں سکتے۔ابن جویو عنه ۱۳۵ کے .... مؤمن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بخیل اور بزدل ہو۔

ھناد والحطیب فی کتاب البحلاء عن ابی جعفر ،معضلا،المخطیب عن ابی عبدالرحمن السلمی،مرسلا، موقوفاً الله کست این البحال البحلاء عن ابی جعفر ،معضلا،المخطیب عن ابی عبدالرحمن السلمی،مرسلا، موقوفاً ۱۲۲۵۔۔۔۔ اے انسان! جب تک تو زندہ ہے تخیل رہے گا، اور جب تمہاری وفات کا وفت ہوگا تو اپنے مال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ اسے بھیر ہے، سودوعاد تیں (اپنے اندر) جمع نہ کرتا،زندگی میں براسلوک اور مرتے وفت برائی، اپنے ان قریبی رشتہ داروں کود کھنا جو محروم ہوں گے، اوروارٹ نہیں بنیں کے تو ان کے لیے نیکی کی وصیت کر مے مرنا۔الدیلمی عن زید بن ثابت کے الیے دعا کرو۔المخرانطی فی مساوی الاخلاق عن زید بن ثابت

تشری ..... یاصاحب سےخود نبی کریم ﷺ مراد ہیں تو پھر درودوسلام مراد ہےاور یا کوئی مسلمان مراد ہے تواس وقت دعا کرنامراد ہے۔

## حرف التاء ..... لوگوں کے عیوب تلاش کرنا

۱۸۴۸ کے بیروگ کو پیٹنے کے بارے سوال تبیس ہوگا۔ ابو داؤ دعن عمر ۳۱۹ کے ۔ . . مروے اپنی بیوی کی پہیٹ کے ہار نے بیس پوچھا جائے گا؟ اور تنہا نہ سونا۔ مسند ۱ حمد ، حاکمہ عن عصر شادی شده مردوں کے لیے میانتہائی مفیدترین تصیحت ہے، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ رہو،انہیں تنہا نہ جھوڑو۔

### <u>حمتے</u> رہنا

۳۲۰ سیبات مؤمن کے اخلاق سے نبیس کدوہ (لوگول سے )چمٹار ہے اور حسد کرے ،صرف علم کی طلب میں ایسا کر سکتا ہے۔ بینے غی علی معاد

## شكم سيرى اورنفرت

٣٢١ ٢٠٠٠ شَكَم سير بونے والے ملاک ، وگئے۔ مسند احمد، مسلم، ابو داؤ دعن ابن مسعود ٣٢٢ ك..... كلن كمائے والے ہلاكت ميں پڑ گئے ۔الحلية عن ابي هريرة رضى الله عنه

### آ ز مائشوں اور تہمتوں کے لیے پیش ہونا.....از ا کمال

٣٢٣ ﴾ ....جس نے جھوٹ بولا ہم اسے جھوٹا کر دکھا تیں گے،اورجس نے اپنے آپ کو ( آزمائشوں اورفتنوں کے لیے ) پیش کیا تو ہم اسے پیش کردیں گے،اورجس نے ہماری طُرف تیر پھینکا ہم اہے ڈن کردیں گے۔ابن لال عن عمران بس یزید بن البواء بن عازب عن ابیه عن حدہ تشريح: ... اس واسط السي جلَّهول ہے بچنا جا ہيے جہال کسي فتنا ورتبہت کا اندایشہو۔

۳۲۴ کے ۔۔۔۔ جان بوجھ کر بیار نہ بنا کرو( ورنہ ) بیار پڑ جاؤ گے ،اور ( مرنے ہے پہلے ہی )اپنے کیے قبریں نہ کھودلیا کرو( ورنہ )مرجاؤ گے۔

الديلمي عن وهب بن قيس الثقفي

تشریخ:.....انسان نفسیاتی طور پر جب نسی چیز کواینے دل ور ماغ پرسوار کر لیتا ہے تو وہ آ ہستہ آ ہستہ اس کے دیا ؤمیں آ جا تاہیے،مثلاً جولوگ جادو ٹونے تعویذ گنڈے اور جنات کا ڈر ہروفت دل میں رکھتے اور بات بات پران سے متاثر ہوئے اورانہیں مؤثر سمجھتے ہیں وہ اکثر وہمی طوران چیزوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں دوسر ایخنس انہیں لا کھ تمجھائے بجھائے کیکن وہ کسی کی بات قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم پرجو بہتی ہے وہی ہی ہے۔ حالانکہ وہ ان کا فقط وہم اور مائیخو لیاہے، ورنہ جا دو مِزات خو رکسی بیاری کا نام نہیں بیا یک فنن ہے،اور جنات ایک مخلوق ہے جیسے چیو نئیاں ایک مخلوق ہیں لیکن لوگ چیوننوں سے نہیں ڈرتے جنات سے خوفز وہ رہتے ہیں، وجیاصل ہیہ کے کیسلا بعدسل لوگوں میں جناستہ کا آتا تا تر بھیلا ہے کہ لوگ ہرانہونی اور عجیب بات کو جنات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

### لوگوں کے عیوب کی تلاشی .....از ا کمال

۱۳۵۵ سے مسلمان کے گروہ! جن کے دنوں میں ابھی تک ایمان واخل نہیں ہوا،مسلمانوں کی مذمت ند کیا کرواور ندان کے حیوب تلا<sup>ش</sup> یا کرو،اس واسطے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کاعیب تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ (اس کے گنا ہوں پر پڑے ) پردے کو بچاڑ دے گا،اوراس کا حیب طَامِ مروف من الرجائية صرك مروه من موطواني في الكبير عن عبدالله بن بويده عن ابيه

۳ ۱۳۶۷ مے اے وہ نوگو! جوزبان سے آیمان لائے بیں اور ایمان ان کے دلوں کی طرف خالص ہوکر نبیں گیا ہمسلمانوں کو تکلیف ندوینا ،اور نہان کے نقائض تلاش کرنا ،اس واسطے کہ جواپنے بھائی کاعیب تلاش کرتا ہے ، تو القد تعالی اس کاعیب لا ظاہر کرے گا جس کہ اسے اپنے گھر کے درمیان خون کے ساخصات است مقدم میں میں است ا

خُوفَرُ دُهُ كُرِدِ \_\_ كُا\_!بويعلى، بيهقى عن ابن عباس

۲۳۷ کے دول کرنا، ندان کے عیوب تلاش کرنا، اس واسطے کہ جوابے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ تعالی اس کی تغزش کو ظاہر کردے گا، انہیں عار دلا کرنا، ندان کے عیوب تلاش کرنا، اس واسطے کہ جوابے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ تعالی اس کی تغزش کو ظاہر کردے گا، اگر چہ دوہ اپنے گھر بی کیوں نہ ہوسی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا مسلمانوں پر کوئی جس کے ساتھ اللہ تعالی کے پردے تار حی اللہ! کیا مسلمانوں پر کوئی بھر ہے بیاں تک کہ ان پردوں یو بھاڑ و بیتا ہو گوئی کے بردے تار دیا تھیں ہوئی ہوئی ہوئی کہ ان پردوں کوئی فرشتوں نے فرماتے ہیں، میرے بندے کوئیوں سے چھیا دو، کیونکہ وہ اسے عاردلاتے ہیں اسے برائی سے دوکتے ہیں، تو فرشتے اسے اپنے پردوں میں ڈھانپ کرلوگوں سے چھیا لیتے ہیں، پھرا گروہ تو برکر لے تواند تعالی اس کی تو بیول کر لیتے ہیں، اور اس براس کے پردے والیس ڈال دیتے ہیں اور ہر پردے کے ساتھ نو پردوں کا اضافہ ہوجا تا ہے، اور اگر گنا ہول میں آگے بردھتار ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس کے پردے والیس ڈال دیتے ہیں اور ہمیں حقیر جانا، تو القد تعالی اسے فرماتے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے ساتھ کردھیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے ساتھ کردھیتے ہیں۔ درت ہیں تاریک گھر ہیں کسی بل کے اندر بھی کوئی گناہ کر بے تو القد تعالی اسے ظاہر کردیتے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے سامنے کردھیتے ہیں۔ رات ہیں تاریک گھر ہیں کسی بل کے اندر بھی کوئی گناہ کر بے تو القد تعالی اسے ظاہر کردیتے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے ساتھ کردھیتے ہیں۔ درت ہیں تاریک گھر ہیں کسی بل کے اندر بھی کوئی گناہ کر بے تو القد تعالی اسے ظاہر کردیتے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے ساتھ کردھیتے ہیں۔ العکیم عن جیبو بن نفیر ، مورسلا العمدیم عن جیبو بن نفیر ، مورسلا المور کو سے میں اس کوئی گناہ کر سے تو القد تعربی المیان کی میں جیبو بن نفیر ، مورسلا المیدوں کوئی گناہ کر سے تو القد تعربی المین کی کوئی گناہ کردیتے ہیں۔ ان کہ کوئی کوئی گناہ کر سے تو اللہ کی کوئی گناہ کر سے تو اللہ کی کوئی گناہ کر سے تو اللہ کوئی گناہ کی کوئی گناہ کی کوئی گناہ کی کوئی گناہ کی کوئی گناہ کر سے تو کوئی گناہ کوئی گناہ کوئی گناہ کوئی گناہ کر س

۷۳۲۸ سیمرد سے اپنی پیوئ کو مارنے کے بارے میں نہیں پو حجھا جائے گا ،اور نہ یہ پو چھا جائے گا کہ وہ اپنے کن بھائیوں کا قصد کرتا ہے اور کن کا قصد نہیں کرتا ،اور تنہائیں سونا۔ابو داؤ د طیالسبی، مسند، نسانی، ابن ماجه، ابو یعلی حاکم، ابو داؤ د، سعید بن منصور عن عمر

#### حرف الحاء ..... مدح پښدي

۲۳۹۵ اوگوں ہے تعریف پیندی (انسان کو)اندھااور بہر ،کردیتی ہے۔فود وس عن ابن عباس

### الإكمال ..... جاه ومرتبه كي محبت

### حرص ولا کے کی مذمت

۳۳۲ میں انسان کی اگر مال کی ایک وادی ہوتو وہ دوسری کی طلب وجبتی میں لگ جائے ،اوراگراس کی دووادیاں ہول تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے ،اوراگراس کی دووادیاں ہول تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے ،انسان کا پیٹ صرف (قیر کی )مئی ہی تیمرے گی ،اورالندتعالی اس کی تو پتیول کرتا ہے جوتو بہرے۔ مست داحید، تسرمیذی، بیھھی عین انسس معسند احمد بیھھی عن ابن عبا میں بہنجاری عن ابن الزبیر ،ابن ماجه عن ابی ہویوۃ دضی الله عند،مسند احمد عن ابی واقد ،بنجاری فی التاریخ والبزار تر بریدۃ،مربرقیم، ۲۲۳۵/۲۲۳۳ تشریح: ..... یعنی وادی میں آتی بکریاں ہوں کہ وہ پوری وادی بھر جائے۔

٣٣٣ ك .... جريص و ويخف ب جورام طريق على كاظلبكار جو - طبراني في الكبير عن واثلة

٣٣٣ ٤ ..... مجھے اپن امت کے بارے جس بات کا زیادہ خوف ہوہ پیٹ کا بڑھنا، لگا تارسونا، ستی اور یقین کی کمزوری ہے۔

دارقطني في الافراد عن جابر

تشری : .....امت مرحومہ دور حاضر میں جہال دیگر آز مائٹوں اور فتنوں میں جتلا ہے وہاں جسمانی اور روحانی ترتی ہے حرومی کے عذاب میں بھی جتلا ہے ، جب سے اس کے رجال کارنے کا تنات کی کہ وحقیقت میں تقیق وتجر بات چھوڑے اس وقت سے اس امت کا دین ہیڑ و حالات کی موجوں میں گھر چکا ہے اور جب سے افراد کارنے جسمانی تمرین اور مشق، جے ورزش کہتے ہیں، چھوڑ دی وہ جسمانی بحران کا شکار ہو چکی ہے، اس واسطے ضروری ہے کہ جسے علوم آلیہ اور عالیہ کا سیکھنا فرض اور ضروری ہے اس طرح دی اور جسمانی ارتقاء و بہبود کے لیے تحقیقات و تجر بات اور ورزش کے بعد ضروری ہے۔ جس کا گناوامت کوا ہے ہی ہوگا جسے کی فرض کفا یہ کے چھوڑ نے پر ہوتا ہے۔

۵۳۷۵۔....اگرانسان کی تعجور کی ایک وآدی ہوتو اس کی تمنا ہوگی کہ اسے اس جیسی وادی ٹل جائے ، پھراسی جیسی (تیسری وادی) کی تمنا کرے گا ، یہاں تک کہوہ کئی وادیوں کی آرز ورکھے گا ،انسان کا پہیٹ (قبر کی )مٹی ہی بھرے گی۔مسند احمد ، ابن حبان عن جاہر

٣٣٣٧ ..... دو بھو کے بھیٹر سے جنہیں بگریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان ہیں کرتے جتنا نقصان آ دمی کو مال کی لا کچ اور اپنے دین شرف

ومرتبه يريونات مسند احمد، ترمذي عن كعب بن مالك، مربرقم، ١٢٥٢ ولغاية ١٢٥٥

تشریخ: ..... بالفاظ دیگر جب انسان کی دلی خواہش بھی ہے ہواور وہ اپنی زبان ہے بھی اظہار کرے کہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، فلاں س میں جہاد کیا تھا، وغیرہ۔

۱۳۳۷ که ....انسان بوژها بوجا تا ہے اوراس کی صالتیں (جوان ہی)رہ جاتی ہیں ترص اور کبی امید مسند احمد، بیھقی، ترمذی عن انس

### الحسد .....حسد کی مذمت

## حسدنيكيول كوكها جاتى ہے

۱۳۲۲ کے ..... حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو یوں تناہ کردیتا ہے جیسے آگ ایندھن کوئتم کردیتی ہے۔ ابو داؤ دعن ابھ ہویو ۃ رضی اللہ عند ۱۳۲۳ کے .....تم سے پہلی امتوں کی بیاریاںتم تک پہنچ جا کیں گی (جن میں)حسداور آپس کا بغض (شامل ہیں) یہ مونڈ دسینے والی ہیں، (لیعنی) دین کوختم کردیں گی، نہ کہ بالوں کومونڈ نے دالی ہیں،اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں محد (ﷺ) کی جان ہے ایمان کے بغیرتم لوگ جنت میں نہیں جاسکتے ،اورآپس میں محبت رکھے بغیرتم ایمانداز نہیں بن سکتے ،کیا تہہیں ایسی چیز نہ بٹاؤں جب تم اے کرو گے تو آپس میں محبت تر نے لگو گے؟ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ مسند احمد، تو مذی، والمضیاء عن الزبیر بن العوام ۱۳۲۲ کے سندنیا نت اور حسد دونوں نیکیوں کوالیے ختم کرو ہتے ہیں جسے آگ ایندھن کوختم کردیتی ہے۔

ابن صصري في اماليه عن الحسن بن على

۵۳۷۷۔...حسد کرنے والا پیخلخو راور کہانت والے کا مجھے ہے اور میرااس سے کو کی تعلق نہیں۔ طبوانی فی الکبیر عن عبدالله بن بسر ۲۳۷۵۔....تمام انسان حاسد ہیں ،کسی حسد کرنے والے کواس کا حسداس وقت تک نقصان نہیں ویتا جب تک ووز بان سے بات اور ہاتھ ہے گئی ندکرے۔ حلیۃ الالیاء عِن انس

تشری نسسیاس کی آخری حدر کھی ہے کہ اس سے پہلے پہل دل میں آنے والی جتنی باتیں اور خیالات ہیں وہ سب معاف ہیں۔

#### الأكمال

۱۳۷۷ کے بہتام انسان حاسد ہیں ،اوربعض حاسدین بعض ہے افضل ہیں ،کسی حاسد کواس کا حسد اس وفت تک نقصان نہیں دیتا جب تک وہ زبان سے بات اور ہاتھ ہے کمل ندکر ہے۔ابو نعیم عن انس

۲۲۸ کے ..... نعمتوں والوں کا بدلہ کون وے سکتا ہے؟ اورجس نے حسد کیااس کا غصہ تھنڈانہ ہوا۔ ابن شاهین عن الحلیس بن زید المضبی ۲۲۸ کے ...... لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک آپس میں حسرتیں کریں گے۔ طبر انی فی الکبیر عن ضمرة بن ثعلبة

### حسدونفرت

۰۵۰ کے ۔۔۔۔۔اللّٰہ تعالیٰ پندرھویں شعبان کی رات اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت ہے دیکھتے ہیں، ( تو اس رات )استغفار (رحمت ) طلب کرنے والوں کی بخشش کر دیتے ہیں ،اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں اور حسد کرنے والوں کوائبی کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔

بيهقى عن عائشة

۱۵۵۵۔.... جب شعبان کی پندرھویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مؤمنوں کی بخشش فرمادیے ہیں ،اور کا فرول کو مہلت دیے ہیں ،اور حسد کرنے والول کو انہی کے حسد میں چھوڑ دیے ہیں بہاں تک کہ وہ حسد کوترک کردیں۔بیھفی عن ابی فعلبة المنحشنی کومہلت دیے ہیں ،اور حسد کرنے والول کو انہی میں ) پیش کیے جاتے ہیں: پیرے روز اور جمعرات کے دن ، پس اللہ تعالی ہرمومن بندے کی منفرت کر دیے ہیں، صرف اس بندے کوئیس بخشے ، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، (فرشتوں سے کہا جاتا ہے) ان دونوں کو انہی کے حال پرچھوڑ رے رکھویہاں تک کہ وہ (ایک دوسرے کی طرف) رجوع کرلیں۔ حسند احمد عن ابی ھریوة رضی اللہ عنه کو انہیں مصرف قطع کی اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، صرف قطع رحی اور آپس ہی افرت کے دوالوں کے گناہ ٹی کی خور اللہ تعالیٰ کے حضورا عمال چیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، صرف قطع رحی اور آپس ہی افرت رکھنے والوں کے گناہ ٹیں ہی خشتے۔ طہر انی فی المکبیر عن اسامة بن ذید

یں ہوں ہیں اور جمعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھو لے جاتے ہیں ، تو اس میں ہراس بندے کی بخشش کردی جاتی ہے جوالند نعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، صرف اس محض کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اوراس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کومہلت دو یہاں تک کہآ ہیں میں صلح کرلیں ۔ بنعادی فی الادب المفود، مسلم، ابو داؤد، تومذی عن ابی هو یو قر دمنی الله عنه

2000 ــ .... نفرتول كوتتم كردو البزار عن ابن عمر

#### الاكمال

۷۵۷۔... جمعہ اور جمعرات کے دن کے اعمال (بارگاہ الہی میں) پیش کیے جاتے میں ہتو ہراس (مؤمن) بندے کی بخشش کردی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ندکرتا ہو، صرف دوآ دمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ،اس واسطے کہ القد تعالیٰ فرماتے میں :ان دونوں کومبلت دو یہاں تک کہ بیہ دونوں صلح کرلیں۔ابن عسا کو عن ابی ھویر قرضی اللہ عنه

۷۵۵۔.... ہر پیراور جعرات کولوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو النہ تعالی ہراس بندے کی بخشش کردیتے ہیں جواللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا ہو ،صرف اس بندے کی مغفرت نہیں فر ماتے ،جس کے اور اسکے بھائی کے درمیان نفرت ہو۔

الخطيب وابن عماكر عن معاوية بن اسحاق بن طلحه بن عبيدالله عن ابيه عن جده

## بغض اورقطع حمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی

۵۵۸ کے ۔۔۔۔۔ پیراور جعرات کے روز اللہ تعالی کے حضورا تمال پیش کے جاتے ہیں، توالقہ تعالی گناہوں کو بخش دیے ہیں، صرف دونفرت رکھنے والے اور قطع حمی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ۔ طبرانی والمنحوانطی فی الا بحلاق عن اسامۃ بن زید والوں اور مغفرت طلب کرنے والوں کہ ۵۵۹ کے۔۔۔۔ ہر پیراور جعرات کے روز انسانوں کے اتمال پیش کیے جاتے ہیں، تو آپس میں رحم کرنے والوں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش کردی جاتی ہیں تو آپس میں رحم کرنے والوں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی معفود میں جاتی ہیں تو اللہ تعالی ان دنوں میں ہر اس مسلمان کی بخشش کردیتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرتا ہو، صرف اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، پھر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہوہ و دونوں ایک دوسرے سلم کرلیں۔

بحاری فی الادب، مسلم و ابن زنجویه ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان عن ابی هریرهٔ رضی الله عنه،موبر فهه ۳۵ می ۱۲ می الله کست الله تعابی شعبان کی پندر بوی رات آسان و نیا کی طرف توجه فر ماتے ہیں، تو هرمؤمن کی مغفرت فر مادیتے ہیں صرف اس کی بخشش نہیں ہوتی جو (والدین کا) نافر مان اور نفرت رکھنے والا ہو۔ ابن حزیمہ، بیھقی عن ابی بکو ۱۳۲۲ کے بین ، تو ہر (مؤمن ) کی بخشش فر مادیتے ہیں صرف مشرک اور کینڈر کھنے والے کی مغفرت نہی فر ماتے ۔ میں مشرک اور کینڈر کھنے والے کی مغفرت نہی فر ماتے ۔

ابن زنجویه والبزار و حسنه، دارقطنی، ابن عدی بیهقی عن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق عن ابیه عن عمه عن جده ۱۲۳ که ۱۳۰۰ سیمارارب شعبان کی پندرموس تاریخ کوآسان دنیا کی طرف نزول (رحمت) فرماتے ہیں تو زمین والوں کو بخش دیتے ہیں صرف مشرک اور کیندور کی بخشش نہیں فرماتے۔ ابن زنجویه عن ابی موسی ۱۲۳ می کہ ۱۳۰۰ کے ۱۳۰۰ کی بندرموس تاریخ کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ماسوائے مشرک اور کیندوففرت رکھنے والے کے تمام مخلوق کومعاف فرماویے ہیں۔ ابن حبان، طبرانی وابن شاهین فی التوغیب، بیهقی وابن عسا کر عن معاف معافر عنور مورث فرماویے ہیں۔ اللہ تعالی شعبان کی پندرموس رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو سوائے دوشخصوں کے سب کی مغفرت فرماویے ہیں، ایک فرت رکھنے والے کی دوسرے (ناحق کسی جان کا خون کرنے والے کی مسند احمد، ترمذی عن ابن عمر و ایک فرت رکھنے والے کی دوسرے (ناحق کسی جان کا خون کرنے والے کی مسند احمد، ترمذی عن ابن عمر و یا در ہے کہ وہ جانور جنہیں شکار نہیں کیا جاتا ہے اور نہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں آئیس بے ضرورت نشانہ بنانا حرام ہے۔

غلط مسائل مطبوعه رشيديه راولينذي

#### حرف الخاء ..... خيانت

۲۲۷۷ - سبب سے بڑی خیانت والی کا اپنی رغیت میں تجارت کرنا ہے۔ طبوانی فی الکبیر عن دجل تشریح : سبب سے بڑی خیانت والی کا اپنی رغیت میں تجارت کرنا ہے۔ طبوانی فی الکبیر عن دجل تشریح : سبب یعنی ان سے ایسے مال بڑر ہے جسے تاجر بڑر تے ہیں۔ مومن کی برصفت وعادت پر مہرکتی ہے۔ وائے خیانت اور جھوٹ کے۔ بیھقی عن ابن عمر و

#### حرف الراء ..... ريا

۷۳۹۸ کے بامیں تمہیں اس بڑے خطرے سے خبر دار نہ کروں جومیر سے نز دیک مسیح د جال سے بھی زیادہ خطر ناک اورتشویشناک ہے؟ راوی کابیان ہے ہم نے کہا: کیوں نہیں ،آپ نے فرمایا: خفیہ شرک ، که آ دی نماز پڑھتے پڑھتے و کھنے دالے کے لیےا پی نماز سنوار کے پڑھے۔

أبن ماجه عن أبي سعيد

۲۶ ۲۷ سے جادہ افروز اللہ تعالیٰ اینے بندوں کے لیے ان میں فیصلہ کرنے کی غرض سے جلوہ افروز ہوں گے، اس وقت ہرائ<sup>ہ</sup>ت (شدت خوف ہے) گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی ،سب سے پہلے حامل قرآن کو بلایا جائے گا، پھر جوشخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مارا گیا،اور پھر وہ خص جو بہت زیادہ مالدارتھا۔

القد تعالی قاری قرآن سے فرمائیں گے: کیا میں نے تجھے وو (وتی) نہیں سکھائی جسے میں نے اپنے رسول پرنازل کیا؟ وہ عرض کر ہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالی فرمائیں گے: تو تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں رات ون کی گھڑیوں میں اس کی حفاظت کرتا رہا ، اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: جھوٹ کہتے ہو، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے، ملکہ تیراارادہ یہ تھا کہ ریہ کہا جائے کہ فلاں (بڑا) قاری ہے، سویہ تو کہا جاچکا۔

پھر مالدار کولا یا جائے گا،اللہ تعالی اس ہے فرمائیں گے: کیا میں نے تنہیں اتنی وسعت نہیں دی، کہ بھے کسی کی ضرورت نہ رہی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: توہم نے جو (مال) تنہیں عطا کیا اس بیل تم نے کیا مل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں صلہ رحمی کرتا اور صدقہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتے ہواور فرشتے بھی اس ہے کہیں گے جھوٹ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: بلکہ تمہاراارادہ ریقھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑائی تھا، سویہ تو کہا جا چکا۔

پھرائ خص کولایا جائے گا جوالند تعالیٰ کی راہ میں قبل کیا گیا ،الند تعالیٰ اسے قرمائے گا، تو کس لیے قبل کیا گیا؟وہ عرض کرے گا: مجھے آپ کے راستہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، تو الند تعالیٰ اس نے فرما کمیں گے: جموٹ یو لتے ہو، فرشتے بھی کہیں گے تم جموٹ کہتے ہو،الند تعالیٰ فرما کمیں گے۔ بلکہ تمہاراارادہ بے تھا کہ یوں کہا جائے فلاں پڑا بہاور ہے سوریو کہا جاچکا،ابو ہر پرہ! پوری مخلوق میں یہی تین خص ایسے ہوں گے کہان سے قیامت کے روز جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ترمذی، حاکم عن ابی ہریو ہ رضی اللہ عند

تشریخ: ..... بیتو وہ لوگ ہوں نے جنہوں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیکار تا ہے انجام دیئے ،اور جولوگ صرف لوگوں کی دلجو کی اور خوشی کے یئے ہوئی کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟

## قیامت کے روزشہید کا فیصلہ پہلے ہوگا

• 27 کے ۔۔۔۔۔ قیامت کے روز جس شخص سے فیصلہ کا آغاز ہوگا وہ شہید ہوگا ،اسے لایا جائے گا ،اس سے اللہ تعالی اپنی نعمت کا اقرار واعتراف کروا کیس کے تو وہ اس کا اعتراف کرے گا ،اللہ تعالی فرما کیں گے ،تو نے اس میں کیا تمل کیا ؟ وہ عرض کرے گا ، میں آپ کے راستہ میں لڑتا رہا یہاں تک میں شہید کر دیا گیا ،اللہ تعالی فرمائیں گے:جھوٹ بولتے ہو بھنے اس لیے قال کیا کہ یہ کہا جائے کہ( فلاں بڑا) بہادرہے ،سوریتو کہا جاچکا پھر تکم دیا جائے گاتو اسے مند کے بل تھسیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

اور وہ محض جس نے علم سین اور سکھایا اور قرآن پڑھا، اے لایہ جائے گا انتدان کی اے اپنی نعمت یا دولائی گے وہ اعتراف کرے گا، القد لقالی فرمائیں گے۔ تم نے اس کے بدلے میں کیا تمل کیا ؟ وہ عرض کرے گا: میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور آپ کی خاطر قرآن پڑھا، القد تعالی فرمائیں گے: جبوٹ یو لئے ہو، بلکہ تم نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تہیں عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ وگ قاری نہیں، سویہ تو کہا جاچکا، پھراس کے متعلق تھم ہوگا تو اسے چبرے کے بل تقسیم میں بھینک ویا جائے گا۔

اوروہ مخص جے القد تعالی نے وسعت دی اور مال کی تمام اقسام عطا کیں ، اے لایا جائے گا ، اس سے اپنی تعت کا اعتراف کرائیں گے ، وہ اقرار کرے گا ، فرمائیں گے : تو نے مال میں کیا عمل کیا ؟ و وعرض کرے گا : میں جگہ میں خرج کیا جو آپ کو پسندتھی ، اللہ تعالی فرمائیں گے : جھوٹ بولتے ہو بلکہ تم نے میسب بچھاس لیے کیا کہ کہا جائے کہ فلال بڑا آئی ہے سویہ تو کہا جا چکا ، پھراس کے متعلق تھم ہوگا تو اسے چہرے کے بل تھسیت کرجہنم میں پچینک ویا جائے گا۔ مسند احمد ، مسلم ، نسانی عن ابی ھریو ہ رضی اللہ عنه

خود ہی جاننا جا ہیے کہائے عظیم الشان کام ذراس نمیت ہے۔ کس بھیا تک نتائے گا باعث ہوئے تو ساری زندگی دوسروں کی خاطر اعمال کرنے والول کا کیاحال ہوگاد کیمیں۔فطر تبی اور نفسیاتی ہاتیں

مسند احمد، ترمذي، ابن ماجه عن ابي سعيد بن ابي فضاله

۳۷۳ کے سے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں اپنے ساتھ کسی چیز کوشریک کرنے والے کے لیے سب سے بہتر مدمقابل ہوں، کیونکہ اس ک تھوڑ ایا زیادہ عمل اس کے اس شریک کے لیے ہے جسے اس نے میرے ساتھ شریک کیا، میں اس (عمل ) سے بے پرواہوں۔

الطيالسي، مسند احمد عن شداد بن اوس

۳۵۲۷ ۔....اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں میں مشرک ہے سب سے زیادہ ہے پرواہ ہوں ،جس نے کوئی عمل کیااوراس میں میرے ساتھ سی غیر کوشریک کیا تو میں اسے اوراس کے شرک (کروہ کمل) کوچھوڑ ویتا ہوں۔ مسلم، ابن ماجہ عن ابی ہریو ہ رضی اللہ عنه عنہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نصب کردیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دور میر زدہ اعمالنا ہے لائے جا کیں گے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نصب کردیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما کیں ہوئے دواسے (زمین پر) ڈال دو، تو فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی شم! ہم نے تو (ان میں) صرف محمد کی ہوئے اللہ فرما کمیں گے۔ بال الکہ تعالیٰ کی میری رضا ہے گئی ایسا ملی قبول نہیں کروں گا جس میں میری رضا ہے لیے دوسرے کی رضا جوئی کی گئی ہے۔ مسمویہ عن انس

۲۷۳۷۔ .... جب قیامت کاروز ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا،جس نے غیرانند کے لیے کوئی عمل کیا ہووہ آئے اوراس ہے اپنے عمل کا تواب لے لے۔ابن سعد عن ابی سعید بن ابی فضالة

### ریا کاری خطرناک ہے

ے ہے ہے۔.... مجھے تبہارے ہارے شرک اصغریعنی ریا کا زیادہ خوف ہے قیامت کے روز اللہ تعالی فرمائیس سے ، جب لوگوں کوان کے اعمال کا

بدلہ دے دیا جائے گا ، جا وُان لوگوں کے پاس جن کے دکھلا وے کے لیےتم د نیامیں ٹمل کرتے تھے بُھر دیکھوتم ان کے پاس کیا بدلہ پاتے ہو۔ مسند احمد، ابوداؤدعن محمود بن لبيد

۸۷۷۷ ۔ . . ریا کاادنی درجیشرک ہے،الند تعالی کوزیادہ پیندیدہ وہ بندے ہیں جو مقی اور پوشیدہ (اعمال کرنے والے ) ہیں جب وہ موجود نہوں تو آئییں تلاش نه کیا جائے ،اور جب موجود ہوں تو کوئی آئبیں بہجائے ہیں ، یہی لوگ مدایت کے امام اور علم کے جرائے ہیں۔طبوانی فی الکیو عن ابن عمو 9 یہ ہے۔ تھوڑی می ریا بھی شرک ہے،اور جس نے اللہ والوں ہے وشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کولڑائی کے لیے للکارا،اللہ تعالیٰ ان نیک اور پر ہیز گاروں کو پیند کرتا ہے جوخفیہ طور پڑمل کرتے ہیں، جب وہ غائب ہوجا ئیں توانبیں تلاش نہ کیا جائے ،اور جب حاضر ہوں تو بلائے نہ حات ،اور نہ یبچانے جا نمیں ،ان کے دل مدایت کے چراغ ہیں وہ ہرظلمت وغمار سے نکل آتے ہیں۔ابن ماجہ عن معاذ، کتاب الفتن رقعہ ۶۸۹ • ۴۸۸ ۔.... جب الحزن جوجنهم کی ایک وادی ہے اس ہے اللہ تعالٰی کی بناہ ما نگا کرو،جہنم (خود )اس ہے روزانہ حیار سومرتبہ بناہ مانگتی ہے جس میں ر یا کار داخل ہوں گے ،اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ تا پسندیدہ وہ قاری ہیں جوامراء ( گورنروں ) کی زیارت وملا قات کرتے ہیں۔

بخاري في التاريخ، ترمذي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۸۱ کے اپنی تعریف) سنتا جا ہے گا اللہ تعالی اسے سنادیں گے، اور جوریا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریا کے اسباب پیدا کردیں گے، اور جو تحتی کرے گااللہ تعالی قیامت کے روز اس پر تحق کریں گے۔مسند احمد، بخاری، ابن ماجہ عن جندب

٣٨٢ .... جوستمناجا ہے گااللہ تعالی اسے سنائے گاءاور جوریا کرے گااللہ تعالی اسے ریا کے اسباب فراہم کرویں گے۔ مسند احمد، مسلم عن ابن عباس ٣٨٣۔ ....وہ مخص اللہ تعالیٰ کوانتہائی مبغوض ہے جس کا کپڑااس کے مل ہے بہتر ہو، بایں طوراس کے کپڑے تو انبیاء جیسے ہوں اوراس کا ممن طالمون جيرا بوعقيلي في الضعفاء، فردوس عن عائشة

٣٨٨ ٤ .....دوشېرتول يعني اون إورريتم سے بچو ابو عبدالرحمن السلمي في سنن الصوفيه، فو دوس عن عائشة ۵ ۸۳۸ کے ۔۔۔۔۔ قیامت کے روز اس محض کوسب سے بخت عذاب ہوگا ، جولوگوں کواپنے اندر بھلائی دکھائے جبکہ اس میں کوئی بھلائی ہیں۔

ابوعبدالرحمن السلمي في الاربعين فردوس عن ابن عمر

۲ ۸۸۷ .... خفیه شبوت اور ریاشرک بین - طبرانی عن شداد بن اوس ید دونوں عیب انسان کوایسے کا م کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جوشرک کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔

### ریا کار پر جنت حرام ہے

ے ۴۸۷ ۔۔۔۔۔اللّٰہ تعالٰی نے ہرریا کارکے لیے جنت حرام کردی ہے۔حلیۃ الاولیاء فودوس عن ابسی سعید ٨٨٨ ٤ .... جولوگ ريا كارى كے ليے اونى كيڑ ، يہنتے ہيں ان كى وجہ ين الله تعالى كے سامنے يختی ہے۔ فردوس عن ابن عباس ۲۸۹ ..... جھے اپنی امت کے بارے شرک باللہ کاسب ہے زیادہ خوف ہے، میں نہیں کہتا کہتم لوگ سورج حیا ندیا کسی بت کی پر سکش کروگے، کیکن ایسے اعمال جوغیر اللّٰہ کے لیے ہوں گے اور خفیہ شہوت ۔ ابن ماجہ عن شداد بن اوس

۴۹۰۔... بہت ہے روز ہ دارا لیے ہیں جنہیں اپنے روز ہے صرف بھوک ہی ملتی ہے ادر بہت ہے شب بیدارا یے ہیں جنہیں رات کے قیام \_ے صرف بریداری ہی حاصل ہوتی ہے۔ابن ماجہ عن ابی هويوة رضى الله عنه

تشریح:.....یعنی انہیں تو اب کھی جھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ ریا کاری کرتے ہیں۔

اوس کے .... بہت سے شب بیدارا لیے بیل جنہیں بیداری ہی کا حصد ماتا ہے، اور بہت سے روز و دارا یے بیل جنہیں ایے روز سے صرف يموك اور پياسي بي كا حصدالي سي طبراني في الاوسط عن ابن عمر مسند احمد، حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۲۔۔۔۔ جنت کی خوشبو(اتنی نیز ہوگی کہ ) پانچے سوسال کے فاصلہ ہے بھی سوٹھی جاسکتی ہوگی انیکن و وقتفس نہ پاسکے گا جس نے آخرت کا ممل کر کے دنیاطلب کی ہوگی۔فردو میں میں ابن عباس

٣٩٣ ٤٠ ....روز \_ شرر ياليس بوستى معناد، بيهقى عن ابن شهاب، موسلاً ابن عساكو عن انس

۱۹۳۸ کے بیست جس نے اوگوں کے دیکھنے کی جگہ نماز اجھے طریقے ہے ادا کی ،اور خلوت میں برے طریقہ سے ادا کی ،تو بیتو بین ہے اس نے اپنے رب کی تو بین ہے اس نے اپنے رب کی تو بین ہے اس نے اپنے رب کی تو بین کی دیار داف ، ابو یعلی ، بیھقی عن ابن مسعود

90 م مرب بسب في آخرت كالمل كرك البيئة آب كو جايا جبكه وه است حيابة البيس اور نداس كا طلباً كاربين قاس المن ربين بيس اس پرلعنت كى جاتى ہے۔ طبو اللي في الاوسط عن ابني هريو ة رضى الله عنه

تعبور می کئی توم آخرت ہے مزین ہواور دنیا کے لیے زیب وزینت کرے توجہنم ان کاٹھ کا ندہے۔ 🗝 🐃

ابن عدى عن ابي هريرة،وهو مما بيض له الديلمي

تشریخ:.....یعن آ نثرت کے ذریعہ دنیا حاصل کرے۔

494 کے ۔۔۔۔۔جس نے اللہ تعالیٰ کے (کسی عمل) ذراجہ غیراللہ کے لیے ریائی تواللہ تعالیٰ سے وہ بری ہے۔طبوانی فی الکبیو عن ابی هند ۲۳۹۸۔۔۔۔ جوریا اور شہرت کی جگہ میں کھڑا ہوا تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نارانسٹنی میں ہے یہاں تک کہ بیڑھ جائے۔

طبراني في الكبير عن عبدالله الخزاعي

۳۹۹ کے ۔۔۔۔ جس نے ریا کی ،تواللہ تعالیٰ استے ریا کے اسباب دے دے گا ،اور جس نے شہرت سننے کا قصد کیا اللہ تعالیٰ اسے اس کے اسباب عطا کردے گا۔ مسند احمد ، ترمذی ، ابن ماجہ عن ابی سعید

• • ۵۵ ----- جو چیز کسی کونبیس دی گئی اس ہے اپنا پہیٹ بھرنے والا جھوٹ کے دو کپٹرے بہننے والا ہے۔

مسند احمد، بيهقي، ابو داؤ دعن اسماء بنت ابي بكر ،مسلم عن عائشة

۱۰۵۰....میری امت میں شرک ،صفایہاڑ پر چیونٹی کے چلنے سے زیادہ پوشیدہ ہے۔المحکیم عن ابن عباس
تشریح :.....جیسے چیونٹ کے چلنے کی آ ہٹ سنائی نہیں دیتی ایسے لوگ شرک مخفی بعنی ریا میں مبتلا ہوجا نمیں گے۔
۲۰۵۷ ..... شرک حفی بیر ہے کہ آ دمی کے مرتبہ کی وجہ سے کوئی ( دینی ) تمل کر ہے۔ حاسم عن ابسی سعید
تشریح :..... دنیا کی محنت مزووری ایک ضرورت کی چیز ہے، لوجہ اللہ کوئی کام جب کسی خاطر کیا جائے تو وہ ریا ہے۔
مدد در سرتراک معرب کی حالم برائی کے دینر کی دینر کے مالم در اس محف استمہد کی باسس میں اس میں اس

۳۰۵۰ سے کہ لوگوں میں شرک (کی باطنی بیاری) چیوٹی کی حیال ہے زیادہ مخفی ہےاور شہبیں ایک ایسی بات بتا وُں گا جب تم اے کرلو گے تو جیسوٹا بردا (برتسم کا) شرک تم ہے دور ہوجائے گا ہم ان کلمات کوتین بار کہ لیا کرو:

اللهم اني اعوذبك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لمالا اعلم

اے اللہ! میں اس بات ہے آپ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دانستہ طور پرشریک تھہرا وَاں اور ۃاوا قفیت کی بناجو پہجے ہواس کی معافی جا ہتا ہوں۔ابو یعلی عن ابی بکو

تشریخ:.....اس واسطے که اعتقادات میں نا دانستهٔ نظمی معاف ہے، جبکہ بدنی اعمال میں ایسی نلطی پر کفارہ لازم آتا ہے،مثلاً دوران حج اگر کوئی غنظی ہوجائے تو قربانی واجب ہوتی ہے

۴۰ ۵۰ ۔۔۔۔۔میری امت میں شرک کوہ صفا پر چیونٹ کے جلئے سے زیادہ مخفی ہے جوتار یک رات میں جیل رہی ہو،اوراس کااونیٰ درجہ یہ ہے کہ تم پڑوس کی بنا پرکسی چیز کو پسند کرو،اور برابری کی وجہ ہے کسی چیز کونا پسند کرو، کیا (سارا) دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اوراللہ تعالیٰ کے لیے بغض پرمنی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہہ دو!تم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت (کرنے کا دعویٰ) کرتے ہوتو میری اتباع کرو۔

الحكيم، حاكم، حلية الاولياء عن عائشة

#### الإكمال

۵۰۵ ۔۔۔۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی شہوت کا خوف ہے کی نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک کرنے نگے گی؟ آپ نے دکھاوے کے لیے اعمال کرنے نگے گی؟ آپ نے دکھاوے کے لیے اعمال کرنے نگے گی؟ آپ نے دکھاوے کے لیے اعمال کرتی گے اور شہوت میں گئی ہے۔ کہ ان میں کا کوئی روزہ رکھتا ہو گا اور پھراس کی شہوت اس پر طاری ہوگی تو وہ اپناروزہ ( توڑ) جھوڑ دے گا۔

مسند احمد، طبراني. حاكم، حلية الاولياء بيهقي عن شداد بن اوس

۷۰۵۔... جب قیامت کاروز ہوگا تواعمال کومضبوط اعمال ناموں میں لایا جائے گا تواللہ تعالیٰ فرمائیں گے:اسے قبول کرلواور اسے واپس کردوہ تو فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی تئم اہم نے وہی لکھا ہے جواس نے کیا تھا،اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:اس نے میرے مااو وسی اور کی خاطر عمل کیا تھا،اورآج میں وہی عمل قبول کروں گا جومیرے لیے کیا گیا۔ابن عسائحو عن انس

ے ۵۰ کے ۔۔۔۔۔ قیامت کے روز مہر زوہ اعمالنا ہے لائیں جائیں گے ، اورانہیں القدانعالیٰ کی بارگاہ میں نصب کیا جائے گا تو اللہ لقعالیٰ فرشتوں ہے فر مائیں گے : انہیں ڈال دواورانہیں قبول کراو، تو فرشتے کہیں گے : آپ کی عزت کی تیم اہم نے تو اس میں بھلائی ہی دیکھی ہے ، تو اللہ تعالیٰ ( باوجود جائے کے ) فرمائیں گے : پیمیرے فیرے لیے ہیں ، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جوصرف میرے لیے کیا گیا ہو۔

ابن عساكر دارقطني عن انس

۸۰ ۵۵... فرشتے ،ابلد تعالیٰ کے بندوں میں ہے ایک بندے کے اٹمال لے جاتے ہیں، جسے وہ بہت بڑے اور پا کیزہ ہمجھ رہے ہوں گے،
اور پھروہ ان اٹمال کوانند تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کی سلطنت تک لے جاتے ہیں، پھراند تعالیٰ ان کی طرف وئی کرتے ہیں جم میرے
بندے کے اٹمال کے محافظ ہو، اور جو پچھاس کے ول میں تھا اس کا محافظ میں ہوں ،میرے اس بندے نے میرے لیے اپنا عمل خانص نہیں
کیا، اسے سجین میں ڈال دو۔اور (بسااوقات) وہ کسی بندے کے ممل کو لے کراو پر چڑھتے ہیں اسے انتہائی کم اور حقیر سجھتے ہیں، بالاخروہ اللہ
تعالیٰ کی سلطنت میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے جہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وجی کرتے ہیں: تم میرے بندے کے عمل
کے محافظ ہو،اور میں اس کے ول کا تمکیبان ہوں ،میرے اس بندے نے اپنا تمل خالص میرے لیے کیالبندا اس ممل کو کھیا ہیں میں ڈال دو۔

ابن المبارک عن ضمرہ بن حبیب،موسلا ۷۵۰۹ - مجھے اپنی امت کے بارے دوباتوں کا زیادہ خوف ہے:شرک اورخفیہ شہوت کا،شرک بیتو ہے کہ وہ جیا ند،سوریؒ اورسی پھراور بت کی پرسٹش نہیں کریں گے،لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے ،کسی نے عرض کیا یا رسول القد ابخفی شہوت کیا ہے؟ آپ نے فر مایا آومی روز ہے ہے ہوگا پھراس کے دل میں کوئی خوابش پیدا ہوگی چنانچے وہ اپناروزہ کو تجھوڑ کراس میں پڑجا ہے گا۔

مسند احمد والحكيم، سعيد بن منصور حاكم، بيهقي عن شداد بن اوس

۱۵۰۰ بنده جب کوئی تمل بوشیده طور پر کرتا ہے تو القدتعالی بھی اسے اپنے پاس پوشیده لکھتے ہیں ، پھر شیطان اس کے ساتھ لگار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی بات کردیتا ہے ، تو اس کالمل بوشید گل ہے مٹادیتے ہیں اور علائیہ میں لکھ دیتے ہیں پھر بھی دوسری مرتبہ بات کردے تو پوشیدہ اور اعلائے دونوں سے مٹادیتے ہیں اور ریا کولکھ دیتے ہیں۔ الدیلمی عن ابی الدر داء رضی الله عند مند ہے ہے۔ کرت

تَشْرُ مِنْ أَنْ سَرِكُتُنَى زيادِه رعايت سَهُ يَهِمَ يَهِي وَفَى نَهْ سَجِيعَةِ النَّصَالَ مَسَ كَا أَ

الان المتدلقة أن أربت بين شرايعة إن شركيك وال ديومير سناساتيدك بيزاً والأسكم من الشركيك كرسكا تووه (ممل) ميرسة شركيك ك سيدست البغوى، دارفقلس، ابن عساكو ، سعيد بن منصور عن الضلحاك بن قيس الفهرى

١٥٢٢ - الله تعالى فرما تا ہے، ميں بہترين شركيك ، وال جس نے مير ہے ساتھ كى كوشر كيك كيا تو وہ مير ہے شركيك كے ہے، الله أوالله

تعالیٰ کے لیےا بے اعمال خالص کرو،اس واسطے کہ الند تعالیٰ صرف خالص عمل کو قبول کرتے ہیں، یوں نہ کہو: بیاللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بیرشتہ واری کے لیے تو وہ سارے کا سارارشتہ واری کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے پچھ پھی نہیں۔ دار قطنی فی المتفق و المفترق عنه

### ریا کارکاجہنم میں ڈالے جانے کا واقعہ

۱۵۵۰ میں جھے تمہارے بارے میں شرک اصفر یعنی ریا کا خوف ہے، جو تخص ایسا کرے گاہے کہا جائے گاجب لوگ اپ اعمال کے کرآئیں گے:
ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے وکھلاوے کے لیے تم عمل کرتے تھے، انہی ہے (اجر) طلب کرو۔ طبرانی عن معمود بن لید عن رافع بن حدید ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے وکھلاوے کے لیے ممال کرتے تھے، انہی ہے، جوامت گھر (ھین) کے ریا کا رول کے لیے بنائی کئی ہے، القد تعالی کی تاب کا محافظ ، اور نیر القد کے لیے صدف دیے والا ، بیت اللہ کا قصد کرنے والا ، اور القد تعالی کی راو میں نگلنے والا (ان میں شامل میں)۔

۵۱۵ جب الحزن ہے التد تعالی کی بناہ چاہو، لوگوں نے عرض کیا نیار سول القد! جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم میں ایک واد ک ہے، جس ہے جہنم خودروز انہ چارسوم جبہ بناہ ہائی ہے، اس میں وہ لوگ واضل ہوں گے جوابینے اعمال میں ریا کاری کرتے ، وں گے، اور اللہ تعالی میں ریا کاری کرتے ، وں گے، اور اللہ تعالی میں ریا کاری کرتے ، وں گے، اور اللہ تعالی میں ریا کاری کرتے ، وں گے، اور اللہ تعالی میں ریا کہ ایک شخص کو لا یا جائے گا، تو وہ کہ گا، پروردگار آپ نے بھے تنا ب کی علیم وی ٹیمر میں نے اسے رات اورون کی گھر میں یا جائے گا، میں ماہ جوت ہو گئے ، وہ تو تھے ، وہ تو تھا تھا کہ بہا جائے گا، تو وہ کہ گا، جوت ہو گئے ، وہ تو تھا تا وہ اس کے، آئے جوت ہو گئے ، وہ تو تھا تا کہ با جائے گا، تو اس کے، ایک شخص کی تو سے ان کہ باجائے گا، جوت ہو گئے ، وہ تو تھا تا وہ کہ جائے گا اس کے تمان کہ باجائے گا، تو قاری اورن کی گھر میں یا حدود تا وہ کہ جائے گا۔

پھر دوسرے کولا پاجائے گا، وہ کے گا، پروردگارا پ نے جھے مال دیا جس سے میں صلد حمی کی، اور مساکیین پرصد قد کیا، اور آپ کے تو اب اور جنت کی امرید سے مسافر وں کوسواریاں دیں، (اس سے) کہا جائے گا: تو نے جھوٹ بولا، تو اس واسطے صدقہ کرتا اور نماز پڑھتا تھا کہ یہ کہا جائے: وہ تی اور فیاض ہے، کہا جائے گا: اسے جہنم کی طرف لے جاؤ! پھر تیسر ہے تخص کولا یا جائے گا، وہ عرض کرے گا: اسے میر سے پروردگار! میں آپ کے داستہ میں انکا ، اور آپ کی خاطر قبال کرتا رہا یہاں تک کہ بغیر پینے پھیرے تبل کردیا گیا (اور بیکام) آپ کی جنت اور تو اب کی امرید سے کہا جائے تم جھوٹ ہولتے ہو، تو تو اس لیے قبال کرتا رہا تا کہ بیکہا جائے کہ تو جری اور بہا در ہے، ہو بیاتو کہا جائے کا اور بہا در ہے، ہو بیاتو کہا جائے کا اور بہا در ہے، ہو بیاتو کہا جائے کا اور بہا در ہے ہو بیاتو کہا جائے کا اور بہا در ہے ہو بیاتو کہا جائے کا اور بہا در ہے ہو بیاتو کہا جائے کا اور بہا در ہے ہو بیاتو کہا ہا ہے جائے کا اور بہا در ہے ہو بیاتو کہا ہا کہ بیکہا جائے کہ تو جری اور بہا در ہے ہو بیاتو کہا ہا ہے جائے کہا ہو ہے کہا جائے کہا ہو ہے جائے کہا ہے جائے کہا ہو ہے جو بیاتو کہا ہے جائے کہا ہو ہے جائے کہا ہے جائے کہا ہو ہے کہا ہو ہے جائے کہا ہو ہو ہوں ہولی اللہ عند

ب چہاں ہے۔ کیا میں تنہیں وہ چیز نہ بتاؤں جوتمبارے لیے سے د جال سے زیاوہ خطرناک ہے، وہ شرک خفی ہے وہ اس طرح کہ کوئی شخص کے کے اس کا 2012 سے کہا جائے ہے۔ مرتبہ کی وجہ سے معبد ہن منصور عن ابسی هو پر قد رصے الله عنه مرتبہ کی وجہ ہے گئی ہے۔ مسئد احمد، و الحکیم، بیہقی، سعید بن منصور عن ابسی هو پر قد رصے الله عنه

۵۱۸ ۔ . . . پوشید ہ شرک ہے بچو، و ہ اس طرح کے آ دمی کسی کے دیکھنے کی وجہ ہے نماز کارکوع اور سجد ہکمل کرے ، تو بید خفیہ شرک ہے۔

بيهقي عن محمود ابن لبيد

## عبادت میں لوگوں کی تعریف مت جا ہو

۵۱۹ کے۔۔۔۔۔الند تغانی کی عباوت میں او ول کی تعریف ملاے ہے بچوور ندتیمہارے اندال ضائع ہو چائیں گے۔اللدیلیسی عن ان عباس ۵۲۰ کے۔۔۔ لوگوا پوشید وشرک ہے بچو! آ وگ سی دن کھڑ ہے ہونماز پڑھے اور اپنی نماز کواس کوشش ہے مزین کرے کہ لوگ اے دیکھے رہے میں تو یہ پوشید وشرک ہے۔بیہ بقی عن جاہو

2371 ۔ الوگوا شرک نے بچوا کیونک وہ جیوٹی کی جال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، لوگوں نے عرض کیا:یا رسول الندا ہم اس سے کیسے نئے سکتے میں؟ آپ نے فرمایا:یوں کہا کروا اے اللہ! ہم اس بات ہے آپ کی پناہ جا ہے ہیں کہ جان بوجھ کرکسی چیز کوشریک کریں ،اور جن چیز ول کاعلم

تهين ان كي مغفرت حياجة التي مسند احمد، طبراني عن ابي موسى

۲۵۲۲ اے ابو بھر اشرک، چیونی کی حیال سے زیادہ پوشیدہ ہے، اور پیشرک ہے کہ آ دئی یوں کے:جواللہ حیاہے اور جو آپ حیاتیں ، اور پی جف کے آوٹی بوں کے ناکر فدر ل تھی شاہون و فلان تھی مجھیٹ کردیتا کہ بیاتی تھیں وہ ہت ندانا ؤں جس کی وجہ ہے تھے وہ براشا ک وورجو جائے انام ہر روز تین مرتب کہا مروزات پروروئا رٹاں ان وات ہے آ ہے لی پٹاہ جا بتا ہوں کہ جان و جھ رک چیز کوآ ہے کے ساتھ تھر کیے مرون ،اورجس كمتعلق بجيم مم نيس اس في معافي جي بتنا دول المحكيم عن ابن جوبيج بلاعا

۱۵۲۳ء - میرنی امت میں شرک ، ووصفا پر چیونی کی حیال سے زیادو پوشیدہ ہے ،بندے اور گفر کے درمیان ( علامت ) نماز کا چھوڑ نا ہے۔

حِلية الاولياء عن ابن عناس

۔ لیعنی جان یو بید کرنیاز جیسے زیب ہے انسان کفر کی حدود میں داخل ہوجا تا ہے ہے ہوش سو باہ والورمعذور جیس اس ہے سنتی ہے۔ تشرك: القد تغیائی نے فرمایا: جس نے میرے سانیا وٹی عمل میا اوراس میں غیر کوشر کیک کیا تو وہ سارے کا سارا (عمل ) غیرے لیے ہے، میں 437F شر <u>يكون مين شرك ستازيا ده سيدير داه ترول مانن جويو</u> مسالي عن ابي هويو ف

جوبند ودنیا بین شبرت و تمود کے مقدم لار کیڈ ابوقائے وائندنگی فی قریمت کے روز تمامانو کول کے سامنا کا (براحال) سنوا میں گے۔ 4252 طبراني عن معاد

جوسی تمل سے مزین دوائی سائے قاب فائندانی ف واقع ہے وائند تی فی اسے رسوا کرے کا سالدیلیسی عن اپنی موسسی <u> 2311</u> جوابیخ لبائل اورتول میں و ول کے لیے تیار ہوااور اپنے افعال میں اس کے برنے ف بیا تو اس پرایندتعاں فرشتوں اور تمام 4374 لوَّلُول كَلِيْعِنْت ہے۔ حاكم في تاريخه عن ابن عمرو

جس نے ، کھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اورجس نے وکھلاوے کا روز درکھا اس نے شرک میا اور جس نے دکھلاوے کا 4314 بمبرق كيا تواس \_ ( يَشِي ) شُرك كيا ـ طيالسي، مسند احمد، طبراني، حاكم، ببهقي عن شداد بن اوس

جوریائے متنام پر کھڑا اوراللہ تعالی اے (رسوائی کے لیے ) ریااورشہ ت کے مقام پر گھڑا کریں گے۔ Z 3 89

ابن منده، ابن عساكر عن بشر بن عقوبة

جور يا اورشهرت ڪ مقام پر ڪر اتو الندتي لي ات قيامت ڪروز ريا اورشم ت کا بدندو يپ ڪ ۔ Z350

مستند احمد واين سعد واين قابع والياوردي، طبراني والولعيم عن الي هندالداري الحي تنميم الداري

جوريائے مقام برگھذا ابوا تو الندتعالی اسے ریا کاعذاب ویں گاور جوشہت کے مقام پر ھذا ابوا تو الندتعالی اسے شہرت کاعذاب عدّاب؛ أن كمابن النجار عمه

٣٣٧ - جس في شهرت اورريا كي خاطر خطبه ويا أو القدائع في الصح قيامت كروز ريا اورشيت كمقام يرُها اكرين ك

مستبد احمد وابن سعد ويعقوب بن سفيان والبعوي وابن السكن والناوردي وابن منده واس فابع، طبراني وابو بعيم، سعيد بن سهو و عن بشرهو حديث مشهور وقال ابن عساكر روي حديثين

**۷۵۳۳** جوریاک متنام پرکھز ابواتوالند تعالی است ریا کاعذاب میں گاور جوشیت کے متنام پرکھز انواستالند تعالی شہرت کی سراہ یں گ۔ طراني في الكبير عن عوف بن مالك

۱۲۵۳۶ منزوشیرت کی خوابش مرے گا اماد تی بی است رسوا کرے کا داور جور پر کرے گا امتد تی بی است رپا کا مغراب دیرں گے جس کی والیا میں دونکی زیان تروّن قلیمت کے دوزامندتھا کی آگ کی دوز ہوئیں اس کے (مندیش ) کا تیں سکا مضرانی و ابو بعیبہ عن حساب 2002 - الجسم السنيام ألم أنه يوشر من من الله تما في المنطق في المنطق من المنظمة الماء المنطقة المن وفوارًا وإن الكساء

بين المساوكية، منتبد حسد وهياده طبو بين حسة الأوساء غوراس عشرو

2971 قیامت کے روز انسان کومیزان کے پاس لایا جائے گا (اس دفت) وہ بھیڑ کے بچہ کی طرح ہوگا تو القد تعالی فر مائے گا اے انسان میں سب سے بہتر شریک ہوں جو کمل تم نے میرے لیے کیا تھا میں آج تجھے اس کا بدلہ دوں گا ،اور میر سے نیبر کے لیے جو کمل کیا ہے اس کا تو اب اس سے طلب کروجس کے لیے تم نے کمل کیا تھا۔ ہاد عن انس تشریح: ۔۔۔۔۔ یعنی خدائی وہشت اور مسوکی سے تھر تھرار ہا ہوگا۔

## ریا کاری دخول جنت میں مانع ہوگی

2012 ۔۔۔۔ قیامت کے روز پھولوگوں کو جنت کی طرف (جانے کا) تکم دیا جائے گا ، یہاں تک کے دواس کے قریب پہنچ جا کیں گارا سوتھیں گے اوراس کے محلات اوران چیزوں کی طرف دیکھیں گے جوالقد تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کررتھی جیں۔ (اجپا تک )آئیس پکارا جائے گا ، کے ان لوگوں کو واپس بلیٹ وو ، ان کا جنت میں پچھے حصہ نہیں ، تو وہ حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے لوگ اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے اسی حسر ت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے واپس کے لیے تیار کیا ہے ، ان سب کے دکھانے ہو جہ کی آپ نے اولیا ، کے لیے تیار کیا ہے ، ان سب کے دکھانے سے پہلے جہنم میں داخل کر دیتے تو ہمارے لیے اتنی مشقت نہ ہوتی ۔

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے بربختو الجھے تم ہے یہ چا ہٹا تھا ( دنیا میں تمہاری یہ حالت تھی کہ ) جب تم تنہا ہوتے تو عظمتوں کے ذریعہ میرے سامنے آتے ،اور جب اوگوں سے ملتے تو ہوئی عاجزئ کرتے ،اپنے دلوں سے میری جوعظمت کرتے ہتے لوگوں کواس کے برخلاف و کھاتے ،تم لوگوں سے ورتے ہتے بھی ہوئے نہ ڈرتے ہتے ہم نے لوگوں کی عزت کی میری عظمت تو نہ کی ، لوگوں کے لیے تم نے ( اپنے اعمال ) چھوڑے میرے لیے ہیں جھوڑا ، آج میں تمہیں تو اب سے محر ڈی کے ساتھ ساتھ عنداب چکھاؤں گا۔

طبوانی فی الکبیر ، المحلیة ، بیهقی ، ابن عساکر و ابن النجاد عن عدی بن حاتیم تشریخ: .... دنیا میں اگریسی کودعوت میں بلایا جائے اور پھر تین درواز ہے ہے بخزت کرکے واپس کردیا جائے تو کیساعالم ہوتا ہے؟ اور رب العالمین جب دھتاکاریں گئے تو پھرکس کا در ملے گا؟!

۵۳۸ کے اسے دب کے باغیو! اے دب کے باغیو! اے دب کے باغیو! مجھے تمہارے متعلق جس چیز کازیادہ اندیشہ ہے وہ ریااور خفیہ شہوت ہے۔ ابو یعلی، طبر انبی عن عبداللّٰہ بن زبد المعاذ نبی

۵۳۹ کے بشیرت ریا کاری کرنے والے، غافل اور کھیلنے والے کی وعاالقد تعالی قبول نہیں کرتے۔الحلیۃ عن ابن مسعود ۱۳۵۰ کے اوگوا خفیہ شرک ہے بچوا ایک شخص اٹھتا ہے اور لوگوں کے ویکھنے کی وجہ سے اپنی تماز کومزین کرتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے تو سے خفیہ شرک ہے۔ بیہ فعی عن جاہر ،الدیلمی عن محمود بن لبید

اس ۵۵٪ اے میرے بیٹے!لوگوں کے سامنے ریا کاری کے لیےاللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ نہ کرنا کہ وہ تیری عزت کریں۔

الديلمي عن ابن عسو

۳۷۵۵۰۰ جب قیامت کاروز ہوگا تو ایک مناوی ندا کرے گا جسے پورا مجمع سنے گا وہ لوگ کبال ہیں جولوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ اضواور اپنا اجران لوگوں سے وصول کرلوجن کے لیے تم عمل کرتے تھے،اس واسطے کہ میں ایسا کوئی تمل قبول نیس کرتا جس میں دنیا اور و نیا دار دس کی آمیزش و ملاوٹ ہو۔اللدیلمی عن ابن عباس

۳۳ کے اے جیموڑ دو! آگروہ بھلائی میں ریا کاری کرتا ہے توبیہ برائی کی ریا کاری ہے بہتر ہے۔

ابن منده وقال غريب من يزيد بن الاصم

تشريح: ..... دَهَاو كَ يَكِي الكِ شالكِ دن عادت بن جاتى ب يجرد كاوافتم بوجاتا باور عبادت باتى ره جاتى ب-

## حرف السين ..... چغل خوري اورنقصان پهنجانا

٣٨٠ ١٥ ... بنس نے اوگوں کی چفلخوری کی تووہ حرام زادہ ہے یا اس میں حرام زادگی کا اثر ہے۔ حاکم عن ابی موسنی

### الاكمال

۵۳۵۔....جس نے بادشاہ کے سامنے اپنے بھائی کی چغلی کھائی تو اللہ تعالی اس کا ساراعمل باطل کردے گا ،اوراگراہے کوئی ثالیندیدہ بات ،یا مصدبت کپنجی تو اللہ تعالیٰ اسے جنبم میں بامان کے برابر کردے گا۔ابو نعیہ عن ابن عباس

تشریکی:.....یا تووه کوشش جواس نے اپنے بھائی کے قلاف کی اے اکارت کردیں تھے یااس کے سارے نیک اعمال پر ہاوہو ہا کمیں گے۔ ۲۳۷۷ ۔...اوگوں کی چغنی وہی کھاتا ہے جو حرام زاوہ ہو۔الدیلمی وابن عسا کو عن بلال بن ابی بودہ بن ابی موسیٰ عن ابیہ عن جدہ

## حرف الشين ..... دوسرے كى مصيبت برخوشى

۷۵۵٪ ۔۔۔۔ بینے بھائی کے سامنے اس کی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کر وور نہ الٹارتھائی اس پررخم فر مائے گا اور تختیے بتلا کروے گا۔تو مذی عن واٹله تشریخ : ۔۔۔۔۔ بید قانون خداوندی ہے جس کی گرفت ہے وہی ہے سکتا ہے جس نے اپنی زبان کو قابویس رکھااور کسی کی مصیبت پراپنے رب کو یاد رکھا،اند نتعالیٰ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں:

الحمدالله الذي عافني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا آپ علي السلام في مصيبت زده كود كهريد عائر شخ كاتكم ديا ب-

## حرف الضاد ..... بنسي كي دوتتميس ہيں

۸۵۵۷ بندی دوشمیں ہیں،ایک بنسی جے اللہ تعالی پند کرتے ہیں،اورایک بنسی ایس ہے جے اللہ تعالیٰ ناپبند کرتے ہیں،رہی وہ بنسی جے اللہ تعالیٰ پند کرتے ہیں،رہی وہ بنسی جے اللہ تعالیٰ پند کرتے ہیں وہ بنسی جے اللہ تعالیٰ پند کرتے ہیں وہ مخص جواپے بھائی ہے قریبی ملاقات اوراس کے دیدار کے شوق کے لیے ہنستا ہے، بہر کیف وہ بنسی جے اللہ تعالیٰ ناپبند کرتے ہیں،آ دمی کوئی ایسی بدعبدی کی یابرائی کی بات کرے، تا کہ لوگوں کو ہنسائے یا خود بنسے، تو اس بات کی وجہ سے ستر موسموں تک وہ جبنم ہیں گرتا چلا جائے گا۔ ہناہ عن الحسن، موسلاً

تشری : ایک جی عبرت آموز واقعات اورایک بین بے سنداور جموٹ پر بنی خرافات ، جیسے عام لوگوں کی ہے ہودہ گوئی کی عادت ہوتی ہے فخش تصے اور واقعات کی آگر سند تلاش کرنا شروع کی جائے تو پھر کوئی بیان نہ کرے ، مثلاً جوشس بیہودہ قصد سنانے کے تواس سے پوچھ لیا جائے آ۔ ۔ ۔ نرکس یہ سینا سر؟

۳۵۵٪ کے کھلا کر ہنستا شیطان کی طرف ہے ہےاور سکراہٹ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے۔طبوانی فی الاوسط، عن ابی هویو ۃ رضی الله عنه تشریخ: .....شیطان چونکہ نمیع شرہےاس واسطے ہر برے کام کواس کی طرف منسوب کردیتے ہیں، نیز خفیہ حرکات چونکہ شیطان ہی انجام دیراہے اس واسطے لوگ خود بخو دہونے والے افعال کوشیطان کی کارستانی سمجھتے ہیں۔

> • ۵۵۵۔.... (آپ تلیدالسلام نے) گوز (کی آواز) پر پہننے سے منع فرمایا ہے۔ طبوانی فی الاوسط عن جابو ۱۵۵۵۔.... زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہننے سے دل مردہ ہوجاتا ہے۔ابن ماجہ عن ابی هو يو قر رضى الله عنه

#### الأكمال

2024 - تتم يش سے كوئى اپنے كام په كيول الشائے مسلم حسد، بحارى، مسلم، ترمذي عن عبدالله بن ومعه آب ها يا الهايم في توكون و كون منت منت منتي برن ي هيمت في اور پتريد يدو منافر منت -تنگر مین ایسی جیسه بول و زراز و سرم ایسون اور س کامنداور تاک ہے 'همنا ایک آهر دیمس کامن جو تا جمی آخری ہے فو تنظر کی ایست ایسی جیسے اور وزراز و سرم ویسون اور س کامنداور تاک ہے 'همنا ایک آهر دیمس اس پر ہنسنے کا باعث ہیہودہ ہے۔

## حرف الطاء ..... لمي اميد

۵۵۳ .... مجھے اپنی امت کے بارے میں خواہشات اور ٹین امیر کا زیافہ خوف ہے۔ اس عدی فی الکامل عین جاہو ٧٥٥٣ ... لغزش ہے پہلے آوم عليه السلام کی ( موت کی خاص ) گنته کی متعصوب کے سامنے اور امرید پہنیے بیچھے تھی ، اور جب ان سنہ آور آ ہوئی ہتواللہ تعالیٰ امید کوان کی آنکھوں کے سامنے کرویا اوروقت ( ناص ) ویڈیزینے پھر وہ موت تب میر سے رہے۔

۵۵۵۵ - بوژ هیشخص کاجسمتو کما وربودیا تا ہے( جبکہ )اس کاول و چیزول میں جوان رہاتا ہے، بنی زنمر کی اور مال کی مجت۔

عبدالغني بن سعيد في الايصاح عن ابي هوبرة رصبي الله عبه

۷۵۵۷ سے بوزیضے آومی کادل بمیشدوو چیزول ( کی محبت ) میں جوان رہتا ہے: زند کی اور کہی امید کی محبت میں ۔

بحدري عن التي شريوق واصلي الله علما

انسان بوڙها جو جا تا ہے (جَبَابِهِ )اس کی و چيز پر جوان دو جاتی تيں مال اور (ليمن) تمرکي الاخی مسلمه، تو مدی، ان ماحد عن الس 4004 بوز عصصت كاول دوچيز ون كى محبت مين جوان ربتا ہے بمى زند كى اور كنثر ت مال كى محبت۔ 4334

مسند احمد، ترمدي، حاكم عن ابي هويوة رضي الله عنه ابن عدى في الكاس و اس عساكو عن سن

2004. .... بوژ ہضے آ دمی کا دل دو چیز وں کی محبت میں جوان رہتا ہے، زندگی اور مال کی محبت ۔مسلمہ، ابن ماجد عن اسی هو يو ق

2010 ....امیدمیری امت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے، اگر امید شاہونی تو کوئی ( دودھ پالے والی ) ماں اپنے بچہ ودودہ نہ يلِ إلى الورندكوني ورخت الكاتا \_ خطيب عن انس

. 2311 - بہت ہے آتے کے دن کا استقبال کرنے والے ایسے ہیں جواس دن کو پورا نہ مرتبیں گے ،اور آئندوکل کے بہت ہے منتظر ہیں ، جوات مينين والمسامين .. فودوس عن ابن عسو

۵۹۲ – اَرْتُووفَت مَقْرِراوِراس کی حِیال وَدِ کمیے لے قوامیداوراس کے دھو کے سے نَقْرت کَرِیْ کے سیبیفی عن ایس

2017 من سیامبید ہے اور یہ موت ہے اپیا تک ووائی طرح رہتی ہے کہ تو قریبی کیسراس کے پاس آجائی ہے۔ معادی، مسانی عن الس

تشریح: ... آپ مایی السلام نے زمین پر پھولکیسریں انگا نمیں اور فر مایا موت انسان کے پاس احیا تک آجاتی ہے۔ ۱۵۷۲ سیانیان ہے اور جواسے تھیں ہے ہوئے ہے وہ اس کی موت ہے اور جو باہر کی لکیر ہے بیاس کی امید ہے اور پیڈچھوٹی نیموٹی لکیر ہے۔ ضرور بات میں ،اگروہ اس سے ننگ جائے ،تواسے بیا تیک لے راورا گراس سے ننگ گیا تو بیاست کیک لئے۔

مسئلا احبيد، بحاري، ترمدي، الراماحة عن الرامسعود

2010 من بیانسان سے اور بیاس کی موت ہے ، پھراس کی امید ہے پھر اس ق امید ہے۔ مسلمہ احید، سرمدی، ابن ماحد، اس حسن عراصد

۲۵۷۷ کے .....انسان کی مثال ایسے ہے کہ (وہ کھڑا ہواور )اس کے ایک طرف نتانو ہے موتیں ہیں وہ اگران موتوں سے نیچ گیا تو بڑھا ہے میں بڑجائے گا۔ ترمذی عن عبداللّٰہ الشخیر

٧٤ ١٥٠ .... جس نے آئندہ کل کواپنے وقت ہے شار کیا تو اس نے موت کی صحبت اور ساتھ سے برا کیا۔ بیھفی عن انس دعم اس ٧٤ ١٨ .... تيرے ليخرا بي ہو کيا ساراز مان کل نہيں۔ ابن قانع عن جعيل بن سوافة

279 .....كياساداز مانيكل عين شامل شبين رابن سعد عن زيد بن اسلم،موسلاً

### الاكمال

۰۷۵۷۔...بوڑھ شخص کا دل دو چیز وں میں جوان رہتا ہے کہی امیداور مال کی محبت میں۔ابن عسا کو عن ابی ہو بوۃ د صی اللہ عنه
۱۷۵۷۔....کیاتم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جوم بینہ تک کی خرید وفروخت کا معاملہ کرنے والا ہے، بے شک اسامہ بڑی کمی امید کرنے والا ہے،
اس ذات کی شم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جھے تو یہی گمان ہے کہ میری آئکھ کی پلک جھیلنے نہ پائے گی کہ اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے گا ،اور نہ مجھے یہ گمان ہے کہ میں اپنی بلکیں کھولوں اور بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے اور میں جب کوئی لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے اسے جہا کرنگنے کی امید نہیں ہوتی یہاں تک کہ اے موت کے ساتھ خاص کرلوں اے انسانو!اگر تم عقل رکھتے ہوتو اپنے آپ کوم دوں میں شہار کرو،اس ذات کی فتم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس کا تم سے وعدہ ہوتا ہے اور کم عاجز کرنے والے نہیں۔

الحلية وابن عساكر عن ابي سعيد

تشر تے:......اگر کوئی ایسا معاملہ کرنا بھی ہوتو ان شاءالقد کہہ ویٹا جا ہیے، مقصود سیب کدزندگی کی ہے ٹیاتی دل میں متحضر ہو۔ ۱۷۵۷۔....جانے ہوریکیا ہے؟ بیانسان ہے اور بیموت ، اور بیا مید ہے بیدونوں انسان کوا چک لے جائیں گی ، اور اس سے پہلے موت در میان میں آ جائے گی۔ ابن المسادک عن ابی المتو کل الناجی

فرماتے ہیں:رسول اللہ ﷺ تین شاخین اپنے ہاتھ میں لیں،ان میں سے ایک شاخ اپنے سامنے گاڑی،اور دوسری اس کے ساتھ گاڑ دی،

اورتيسري كودورر كصااور پھريية كركيا۔

ہوری ورور و مورد و مورد کی استقبال کررہے ہیں جبکہ وہ اسے کھمل نہیں کرپائے ،اور کتنے کل کا انتظار کرنے والے ہیں جبکہ وہ اسے پہنچنے والے نہیں ،اگرتم موت اوراس کی رفتار دیکھ اوراس کے دھو کے سے نفرت کرنے لگو۔الدیلمی عن ابن عصر مورد کی مثال ہوں میں مورد بازیان کی راکہ بطر فی سماور امیداس کے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے

سم 202۔...انسان، امیداور موت کی مثال یوں ہے کہ موت انسان کی ایک طرف ہے اور امیداس کے سامنے ہے، ای اثناء میں وہ اپنے سامنے امید کو تلاش کرتا ہے اور اچا تک اس کے پاس موت آجاتی ہے اور اسے چھین لیتی ہے۔ ابن ابی الدنیا و الدیلمی عن انس

۵۵۵۵ مروانے ہو بیکا ہے؟ بیانسان ، بیاس کی موت اور بیاس کی امید ہا میدا سے لیمنا جاہتی ہے کہ موت اسے پہلے ہی ا چک لیتی ہے۔

مسند احمدعن ابي سعيد

آ پے علیہ السلام نے ایک لکڑی گاڑی پھراس کے ساتھ دوسری لکڑی گاڑی پھراس کے ساتھ تیسری لکڑی گاڑی اور تیسری لکڑی ذرا دور گازی پھرآ پ نے بیدذ کرفر مایا۔

#### لا في طمع لا في وطمع

۲ ۷۵ کے ۔۔۔۔۔۔۔ الا کیجی علماء وہ میں جو حکمت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ فی نسخہ سمعان عن انس تشریح :۔۔۔۔۔ یعنی علماء وہ میں جو حکمت و دانائی کی ہاتیں کرتے ہیں کیکن جب دلول میں لا کچے وطمع کا بیچ جم جائے تو ہر وقت مال ، دولت ، زمین

جائيداداوردنيا کي چيزول کي جي با تيس ہوتي ہيں۔

۵۵۵۵ ما ایک الای الله نی سے القدانی کی بیناه ما تنوجو (ول پر)مبر کی طرف پہنچادے اورالیک الایجی سے جوالیے مقام پر پہنچادے جہاں الایجی سیند اورالیک لایجی سے جہان لایجی تیس مسند احدد، طبرانی، حاکم عن معاذبن جبل

ے۔ عورتیں سب سے لڑا کا ہیں ،اور جس سے بہت بعد میں ملاقات ہوگی وہ موت ہے،اوران دونوں سے زیادہ سخت چیز لوگوں کی مختاجی ہے۔ معطیب عی انس

، تشریخ: سیعنی عورتوں سے گزارہ سب سے مشکل کام ہے، بہت کم ایسی ہوتی ہیں، جود بے ہونٹوں سے جواب دیتی ہیں اکثر منہ بجٹ اور پھو بڑ ہوتی ہیں۔

2029 ۔ ۔ وہ پنجنا پھر جس سے علماء کے پاؤل پیسلتے ہوں ، وہ لا گئے ہے۔ ابن العبار ک و ابن قانع عن سھیل بن حساں ، مرسلا 2040 ۔ لا کئے سے بچنا ، کیونکہ وہ موجود وفقر ہے اور ایسی باتوں ہے بچنا جو قابل معذرت ہیں۔ طبر اسی فسی الاو سط عن جابو 2041 ۔ ۔ جو پکھیلوگوں کے پاس ہے اس سے ناامید ہوجاؤ ، اور لا کئی ہے بچنا کیونکہ وہ موجودہ فقر ہے ، اور ایسی نماز پڑھوگویا کہ بیآ خری نماز ہے ، اور ایسی نماز پڑھوگویا کہ بیآ خری نماز ہے ، اور قابل معذرت باتوں سے بچنا۔ حاکم عن سعد

#### الأكمال

۵۸۴ نے ۔ وو پینٹا پھر جس پر عناء کے قدم بیس جمتے وہ لا کی ہے۔ ابن قامع و ابن المبارک عن سھیل بن حسان الکلابی کے سے جولا بی کی جائے ہے۔ ابن قامع و ابن المبارک عن سھیل بن حسان الکلابی کے بیاہ جا ہوا ایک لا کی ہے۔ اور ایک لا بی ہے ہوا ایک لا کی ہے۔ اور ایک لا بی ہے ہوا ایک لا بی ہے ہوا ایک لا بی ہے۔ اور ایک لا بی ہے ہوا ایک ہونے مالک کا بیاہ ہے ہوئے ہوائی کی بیٹاہ طلب کرو، جو ( ول پر )مہر تک پہنچا دے اور ایک لا کی ہے جوغیر لا کی کی جگہ پہنچا دے۔

طبراني في الكبير عن المقدام بن معديكرب

### حرف الظاء ..... برگمانی

#### الأكمال

ے 2014 ۔ جس نے اپنے بھائی سے بدگھائی کی اتو اس نے اسپنے رب کے بارے میں بدگھائی کی اس واسطے کہ القدائق فی موات ہیں بہت ے گھاٹوں سے پچا کرو۔ ابن النجار عن عائشہ

## ظلم وغضب

۔ یہاں غضب کا ذکراس لیے کردیا کیونکہ اس کے بارے میں کٹی احادیث کا تعلق ظلم کی احادیث سے ہےاوراس کی بعض احادیث حرف فین میں بھی ذکر کی جائیں گی۔

#### كتاب الغضب

۵۸۸۔۔۔۔ظلم کی تین قتمیں ہیں:ایک ظلم جسےاللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گےاورایک ظلم وہ ہے جسے معاف فرمادیں گے،اورایک ظلم جسے حچوڑ دیں گے،رہاوہ جسے معاف نہیں فرمائیں گےوہ شرک ہے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک ظلم ظیم شرک ہے۔

ر ہا وہ ظلم جُسے معاف فر مادیں گے، تو وہ بندوں کا اپنی جانوں پرظلم ہے جس کا تعلق ان کے اور ان کے رب سے ہے اور وہ ظلم جیسے نہیں جھوڑیں گئے تو وہ بعض بندوں کا بعض برظلم وستم ہوگا ، یہاں تک کہا یک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے۔ الطیالسبی و البزاد عن انس

٥٨٩ ٤ .... طالم اوران كرد كارجتم مين (داخل) مول كرفوس عن حذيفة

• ۵۹ ----- بشك ناحق وصول كرنے والاجہتم ميں ہوگا۔مسند احمد، طبراني عن رويفع ابن ثابت

ا 9 ١٥ - ... ظلم والعاور إن كه مدوكارجونهم مين بول عدر اكم عن حذيفة

٢٥٩٢ ---- الحلية عن ابن عمر ١٥ مين والالمول ك مدد كارجهم ك ك يس الحلية عن ابن عمر

209 .....جس نے ظالم کی مدد کی اللہ تعالی است اس پر مسلط کروے گا۔ ابن عساکر عن ابن مسعود

۵۹۴۔۔۔۔ جس نے کسی جھکڑے میں ظلم کے ذریعہ مدد کی بتو وہ اس وقت تک اللہ تعالی کی ناراضگی میں رہے گایہاں تک کہ اس سے (ہاتھ ) تھینجے لے۔ حاکم عن ابن عمر

90 کے۔۔۔۔۔جس نے کسی ظالم کی اس لیے مدد کی کہ وہ حق کو دیا ہے تو اس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہے۔ حاکم عن ابن عباس 2090۔۔۔۔۔ جو کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا اور اسے معلوم ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام (کے دائرے) سے نکل گیا۔

طبرانی والضیاء عن اوس بن شرجیل ۱۹۷۵۔۔۔۔ مظلوم کی بدوعا ہے بچو کیونکہ و واللہ تعالیٰ ہے اپناحق کاسوال کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی ستحق کواس کے حق ہے نہیں روکا۔ محطیب عن علی

۵۹۸۔...ظلم سے بچو کیونکہ ظلم (کرنا) قیامت کے روزاندھیریوں کا باعث ہے۔مسند احمد، طبرانی، بیھقی عن ابن عصر کے 2۵۹۰۔۔۔ظلم (کرنے) سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کا باعث ہے اور بخل سے کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل ہی نے ہلاک کیا،اس نے انہیں خون بہانے پر مجبود کیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے پر ابھا را مسند احمد، بنجادی فی الادب المفود مسلم، عن جاہو ۱۹۰۰۔۔۔۔مظلوم کی بددعا سے بچو! کیونکہ وہ بادلوں ہے او پر اٹھالی جاتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں: مجھے اپنی عزت اور جلال کی تیم ایس تیری ضرور مدکروں گا گرچہ (کسی مصلحت کی وجہ سے ) تھوڑی دیر بعد ہو۔ طبو انی فی الکبیر والصیاء عن حزیمة بن ثابت

١٠١٤ ... مظلوم كي بددعا ہے بچو كيونكہ وہ آسان كى طرف بلند ہوتى ہے جيسے وہ شرارہ ہے۔ حاكم عن ابن عبدر

۲۰۲۷ ۔...مظلوم اگر چہ کا فرہ و پھر بھی اس کی بدد عاہے بچو، ( کیونکہ )اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پر دہ نہیں۔

مسند احمد ابويعلي والضياء عن انس رضي الله عنه

تشريح: ....اورقرآن مجيد ميں جوآياہے:

وما دعاء الكافرين الا في ضلال

کافروں کی دعاویکارا کارت وفضول ہے تو اس کا مطلب کوئی بیرند سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا قبول نہیں فرماتے ، وہال نفی اس کی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جودعا کمیں وہ کرتے ہیں وہ ساری ا کارت ہیں حقیقت میں ان کی دعا کمیں اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری دعا کمیں بیربزرگوں کی مورتیاں اوران کے قبروں میں پڑے دھڑ سنتے اور قبول کرتے ہیں۔

٣٠١٠ ٨ .....مظلوم كى بددعا ہے بچوجا ہے وہ كافر ہو، كيونكهاس كے درميان اور التدنتعانی كے درميان كوئی حجاب اور پر دہ بيس۔

ابويعلى عن ابي سعيد وابي هويرة رضي الله عنه معاً

۳۰۷۰۔... جب ذمیوں (امن طلب کرنے والوں) پرظلم ہوتو حکومت دشمن کی ہوجائے گی ،اور جب سود کی بہتات ہوگی تو قیدی زیادہ ہول گے،اور جباغلام بازی کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق ہے(اپنی رحمت) ہاتھ اٹھالیس گےاوران کی کوئی پروانہیں کریں گے وہ جس واد ت میں (بھی) ہلاک ہوجا کیں۔طبرانی عن جاہو

## کمزور برظلم نہایت نتیجمل ہے

۷۰۵ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کاغضب اس شخص پر بھڑک اٹھتا ہے جو کس ایسے خص پر ٹٹلم کرے جواللہ تعالیٰ کےعلاوہ کو ٹی مددگار نہ پائے۔فو دو سر عن علی تشریح :۔۔۔۔۔کیونکہ اگراس کا کوئی مددگار ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہے انتقام نہ لیتے لیکن جب اس کا کوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ خودانتقام لیتے ہیں۔ فطر تی ہائیں

۲۷۷۔....جوشن دنیامیں لوگوں کوزیادہ سزادیتا ہوگاوہ قیامت کے روز اللہ نتعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب کاستخق ہوگا۔

مستد احمد، بيهقي عن خالد بن الوليد، حاكم عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم

21-21-21 قیامت کے روز اللہ تعالی کے زو یک سب سے بوی خیانت زمین کا (غصب شدہ) گز ہوگا، تم دو شخصوں کو زمین یا گھر میں ایک دوسر ہے کا بڑوی پاؤگر ہیں ان میں سے ایک اپنے ساتھی (بڑوی) کی زمین کا ایک گر حصد کاٹ لیتا ہے، چنا نچہ جب وہ اسے کاٹ لے گاتو قیامت کے روز سات زمینوں کا ہار بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مسند احمد، طبوانی عن اہی مالک الا شجعی 140 سب سے بڑاظلم زمین کا وہ گز ہے جے مؤمن اپنے بھائی کے حق سے کم کرلے، وہ زمین کی کنگریاں جے وہ لے گاتو وہ بھی قیامت کے روز زمین کی گنگریاں جے وہ لے گاتو وہ بھی قیامت کے روز زمین کی گہرائی وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ قیامت کے روز زمین کی گہرائی وہی جانتا ہے جس نے اس مسعود حسور میں کی گرائی وہی جانتا ہے جس نے اسے مسعود

۲۰۹ کے .....اللّٰہ ہے ڈرو!اللّٰہ ہے ڈرو!الصحٰص کے بارے میں جس کااللّٰہ تعالٰی کے سواکو کی نہیں۔ابن عدی فی المکامل عن ابی هو یو ہ د صنی الله عنه ۱۱۰ کے .....اللّٰہ تعالٰی ظالم کومہلت دیتے (رہتے) ہیں یہاں تک جب اسے پکڑ لیتے ہیں تو پھراھے چھوڑ نے نہیں۔

بيهقي، نسائي، ابن ماجه عن ابي موسى

ا ۲۱ کے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ قیامت کے روزان لوگوں کوعذاب دیں گے جود نیامیں لوگوں کوعذاب دیتے ہول گے۔

مسند احمد، مسلم، ابن ماجه عن هشام بن حكيم عن عياض بن غنم

۱۱۲ کے ..... نظیم (کرنا) قیامت کے روز تاریکیوں کا باعث ہے۔ بہ بعادی مسلم، نومذی عن ابن عمو ۱۱۳ کے .....قیامت کے روز اللہ تعالی کے نزد کیک سب سے براضخص وہ ہوگا جس کے شریعے لوگ ڈرتے ہوں گے۔ طبوانی فی الاوسط عن انس ۱۱۳ کے ..... جو بندہ مجمی کسی بندے پراییاظلم کرتا ہے جس کا وہ اس سے بدلہ بیس لے سکتا تو قیامت کے دوز اللہ تعالی اس سے بدلہ لے گا۔
بہھفی عن ابی سعید ۱۱۵ کے۔ القد تعالیٰ نے داؤد علیہ انسلام کی طرف وحی جیجی کہ طالموں ہے کہدو کہ جھے یا دنہ کیا کریں ،اس واسطے کہ میں انہیں یا دکرتا ہوں جو مجھے یا دنہ کیا کریں ،اس واسطے کہ میں انہیں یا دکرتا ہوں جو مجھے یا دنہ کیا دنہ کیا در مراانہیں یا دکرنا یہی ہے کہ میں ان پرلعنت کروں۔ابن عسامحو عن ابن عباس

مسلم عن ابي هويرة رضي الله عنه

119 کے ۔۔۔۔۔جس نے ظلما ایک بالشت زمین لی تو وہ قیامت کے روز حشر کے قائم ہونے تک اس کی مٹی اٹھائے پھرے گا۔

مسند احمد، طبراني عن يعلي بن مرة

#### ساتوں زمینوں کا طوق

۱۲۰ء ۔ جس نے تھوڑی سے ناحق زمین ٹی تو قیامت کے روز ساتو میں زمین تک اسے زمین میں دھنسایا جائے گا۔ بعدادی عن ابن عسو ۱۲۶ء ۔ ۔ جس نے مسلمانوں کے راستہ سے پچھ حصدا بی زمین میں شامل کرلیا تو قیامت کے روز وہ اسے سامت زمینوں میں سے اٹھالا کے گا۔

طبراني والضياء عن الحكم بن الحارث

٦٢٣ \_....جس نے ایک بالشت برا برز مین ظلماً دیا لی تواہے سمات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

مسند احمد، بيهقي عن عائشة، ابو داؤ دعن سعيد بن زيد

۱۲۳ کـ....ا بوگواالله تعالی سے وروالله تعالی کی منم اجومؤمن کسی مؤمن پرظلم کرینوالله تعالی قیامت کے روزاس سے انتقام لیل گے۔ عبد بن حمید عن ابی سعید

۱۳۵۵ بندے اور جنت (تک پہنچنے) کے درمیان سات گھاٹیاں ہیں ان میں سب سے آسان گھاٹی موت ہے اور سب سے مشکل مرحلہ اللہ تعالیٰ کے سام منے گھڑا ہوتا ہے، جب مظلوم، ظالموں کا دامن پکڑیں گے۔ ابو سعید النقاش فی معجمہ و ابن النجار عن انس عالم کی دعا قبول نہیں کریں کے۔ ابو سعید النقاش فی معجمہ و ابن النجار عن انس ۲۲۲۷۔ ۔ ۔ (بطور فضل) اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واجب کررکھا ہے کہ وہ کسی مظلوم کی اور اس سے پہلے کی ایسے خص کی دعا قبول نہیں کریں جواس کے ظلم جیسی ہو۔ ابن عدی عن ابن عباس

تشريح :.... يعني مظلوم ديما كرر بالم يبيكن جبيبان برظلم مهوان جبيباظلم بيكر چكار

۱۲۷۷۔ ۔۔۔ مظلوم کی مددعا قبول کی جائی ہے اگر چروہ فاجر ہواوراس کا فجو راس کے اپنے آپ برہے۔انطبالسی عن اسی هو یوۃ د صبی اللہ عنه ۱۲۷۷ ۔۔۔۔ جبنم کی وادی میں ایک نواں ہے جس کا نام صبب ہاللہ تعالیٰ کاحق ہے کہاں میں مشکیروں طالموں کوڈ ائیس کے۔حاکم عن ابی موسنی ۱۲۹ کے۔۔۔۔ قیامت کے روز اہل حقوق کوان کے حقوق قضر ورد ہے جا کیں گے ، یہاں تک کہ بے سینگ بحری کا سینگ والی بحری ہے بدلدلیا جائے گا جس نے اسے سینگ مارا ہوگا۔ مسند احسد، بعدی فی الادب المفود، مسلم، تو مذی عن ابی هو یوۃ دضی اللہ عنه کا جس نے اس صال میں صبح کی کہاس کے دل میں کسی مظلم کرنے کا ارادہ نہ ہوتو جواس سے لغزش ہوئی وہ بخش دی جاتی ہے۔

ابن عساكر عن انس رضي الله عنه

۱۳۲۱ ک .... اس تخص کے لیے ٹرانی ہے جس نے مسلمان بڑھلم کر کے اس کاحق کم کردیا۔الحلیہ عن ابی هریرة رضی اللہ عنه ۱۳۳۷ ک ..... ناحق وصول کرنے والا جنت میں (پہلے گروہ کے ساتھ) داخل شہوگا۔مسند احمد ابو داؤد، حاکم عن عقبة بن عامر ۱۳۳۳ ک ..... مظلوم لوگ ہی قیامت کے روز کامیاب ہول گے۔ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب و رسته فی الایمان عن ابی صالح الحنفی موسلا میں ۲۳۳ ک .... این باتھ کوایئے کنڑول میں رکھو۔بنادی فی التاریخ عن اسود بن اصرم

#### الأكمال

مستد احمد، طبراني عن ابن مسعود رضي الله عمه

۱۳۹ کے .....ظلم سے بچٹا ، کیونکہ وہتمہار ہے دلوں کوخراب کر دے گا۔الدیلمی عن علی ۱۲۰۰ کے .....اللّٰہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتے (رہتے) ہیں اور پھر جب پکڑتے ہیں تو چیوڑتے نہیں۔

بخاري، مسلم، نساني، ترمذي، ابن ماجه عن بريد بن ابي بردة عن ابي موسي

## ظالم الله کے قبر ہے ہیں چے سکے گا

۱۲۱۷۔....اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھےا پنی عزت اور جلال کی تئم! میں ضرور ظالم سے انتقام لوں گا، جاہے جلدی لوں یا دیر سے ، اور میں اس سے بھی لاز ماانتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کود یکھااور وہ اس کی مدد کی قدرت رکھتا تھا پھر بھی اس کی مدذ ہیں گی۔

الحاسح فی الکنی و الشیرازی فی الالقاب طبرانی و النحوانطی فی مساوی الا بحلاق و ابن عسا کوعن ابن عباس ۱۷۲۲ ....ابلیس اس بات سے تو ناامید ہو چکا ہے کہ زمین عرب میں بت پوجے جائیں، لیکن وہ تم ہے اس کے بغیر ہی راضی ہوجائے گا،
تہمار معمولی اعمال کے ذریعہ اور وہی ہلاکت کا باعث ہیں، تو جہاں تک ہوسکے ظلم سے بچو!اس واسطے کہ قیامت کے روز بندہ اسنے اتمال کے کے آئے گا جہنیں وہ نجات کے لئے گائی سمجھ گا، تو ایک بندہ کہتار ہے گا: اے میرے دب! فلال نے جھ پرایک ظلم کیا، تو تھم ہوگا فلال کی شکیاں مٹاتے رہو، یہاں تک کہاس کے پاس کوئی نیکی باقی ندرہے گی۔ حاکم عن ابن مسعود سمجھ کا، اور پھرائیک شخص آئے گا جس پراس نے سمجھ کا ہور پرائیک شخص آئے گا جس پراس نے مور کا بیاب کوئی نیکی ندرہے گی اور پھرائی ہی بالاس نے مور کا میں گی اور مظلوم کو دی جا کہیں گی، بالآ خراس کے پاس کوئی نیکی ندرہے گی، اور پھراس سے بدلہ لینے کے طبرانی عن سلمان طلب گار باتی ہوں گی جو اس کی برائیاں لے کر ظالم کی برائیوں پردکھ دی جا نیس گی۔ طبرانی عن سلمان شخر سے بی دور ایک میں اور محرونی عن سلمان سے بدلہ سے بوا۔

۱۳۳۷ کے ۔۔۔۔۔اس ذات کی شم! جس کے قبضہ فخد ت میں محمد ( ﷺ) کی جان ہے قیامت کے روز ایک بندہ ایسے اعمال لائے گا جومضبوط پہاڑوں کی طرح ہوں گے ،اسے گمان ہوگا کہ وہ ان اعمال کے ذریعہ جنت میں داخل ہوجائے گا، پھرلگا تاراس کے پاس ظلم (سے دیے لوگ) آتے ر ہیں گے،اوراس کے پاس (حقوق اوا کرنے کے لیے) کوئی نیکی ہاقی نہیں رہے گی ،اور پھراس کے سر پرمضبوط بہاڑوں جیسےا عمال (بد) ڈال کراہے جہنم جانے کا تھکم دے دیا جائے گا۔الدیلمی عن جاہو

١٢٥ ٤ ..... جَهِنُم كَ الكِ وادى مِن أيك كنوال بي جس كانام صبهب بالله تعالى كاحق بي كراس مين ظالمون اورجابرون كوهمرائين سي -

عقيلي في الضعفاء، ابن عدى في الكامل طبراني، حاكم وابن عساكر عن ابي موسى

٢٨٢ ك .... عظلوم كى يردعا \_ يحو ابن حبان عن ابى سعيد

١١٧٤ .... مظلوم كى بدوعا سے بيور مصنف ابن ابى شيبه عن ابى سعيد

۱۲۸ کے ۔۔۔۔۔ جب کسی بندہ پرظلم ہوتا ہے اور وہ خودانتقام نہ لے سکے ،اور نہاس کا کوئی مددگار ہو، پھروہ آسان کی طرف اپنی آنکھا ٹھا ٹھا کے اور اللہ تعالی کو پکارے ، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں : میں حاضر ہوں میں جلدیا بدیر تیری مدد کروں گا۔ حاکم فی تاریخہ و الدیلمی عن ابسی المدوداء رضی اللہ عند ۱۲۷۹ کے۔۔۔۔۔۔مظلوم کی بددعا ہے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اپناحق مانگراہے ،اور اللہ تعالی سے تقدار کوائی سے نئے ہیں کرتے۔المدیلمی عن علمی معلی اسے بھوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپناحق مانگراہے ،اور اللہ تعالیٰ سے حقدار کاحق ضائع نہیں کرتے۔

الخرائطي في مساوى الاخلاق عن على

۱۵۷ک۔...قیامت کے روزمظلوم ہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ابن اہی اللنیا فی ذم الغضب عن اہی صائح الحنفی ۱۵۲ک۔....عیسیٰ بن مریم (علیماالسلام) بنی اسرائیل میں (خطبہ وینے) کھڑے ہوئے اور فر مایا: اے بنی اسرائیل! ظالم برظلم شکر واور شافالم (کظلم) کا بدلہ دو، ور شاللہ تقالیٰ کے ہاں تمہاری فضیلت ختم ہوجائے گی۔العسکوی فی الامثال عن ابن عباس ۱۵۳کہ سرح جنم میں چلے جائیں گے، تو عرش کے بیچے سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا،اے ظلم زدو! آؤاور این ظلموں کا تدارک کرلواور جنت میں واخل ہوجاؤ۔ ابن جو یو عن انس

## حرف العين ....عصبيت ناحق قوم كى طرفدارى

۱۵۴ کے ....عصبیت بیہے کرتوظلم پراپٹی توم کی مدد کرے۔بیھقی فی السنن عن واٹلة ۱۵۵ کے .....جواند <u>سے جمنٹر کے تلے</u>لڑاتواس نے عصبیت کی مرد کی ،اورعصبیت کے لیے غضبنا ک ہوتا ہے تواس کا آل ہوجانا جاہلیت کا آل ہے۔ مسلم،عن جندب،ابن ماجہ عن ابسی هو یو قرضی الله عنه

تشریح:....یعن اسے بیہ پہنیں کہ میں کس وجہ سے لڑر ہاہوں کیا مری قوم حق پر ہے؟ ۱۵۷۷۔....جس نے کسی قوم کی ناحق حمایت کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی گڑھے میں گرجائے اور اپنی دم کے ذریعہ لکلنا جا ہے۔

ابوداؤدعن ابن مسعود

ے ۲۵۷ کے ۔۔۔۔۔اس شخص کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں جوعصبیت کی طرف بلائے اور نہاس کا ہی کوئی تعلق ہے جوعصبیت پرلڑے، اور نہاس کا جو عصبیت پرمرے۔ابو داؤ دعن جبیر بن مطعم

۱۵۸ کے درای میں میں اس میں اس میں مارون کے اس اون جیسی ہے جوکسی کڑھے میں گرے اور اپنی دم کے ذرایعہ اپنے آپ کو کھنچے لگے۔ بیھفی عن ابن مسعود

۲۵۹ کے....سب سے برے مقام والا و چھی ہے جواپی آخرت کودوسرے کی دنیا کی خاطرخراب کردے۔

بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

٠٧٦٠ ... قيامت كے روزال شخص كوسب سے زياد ہ ندامت ہوگى ،جس نے دوسرے كى د نيا كے واسطے اپنى آخرت ﴿ وَالى ــ

بخاري في التاريخ عن ابي امامة

٣٧١ ٤ .....قيامت كروز وه مخص القدتعالي كم بال سب ب بر مقام والا بموكا جس في دوسر كي دنياك ليا بني آخرت خراب ك طبرانی عن ابی امامة

#### عصبیت .....ازا کمال

۲۷۲۷۔...وہتمہارے لیے نتی ہوگا ،اورتمہاری مدد کی جائے گی ،اورتم بہت کچھ حاصل کرو گے ،تم میں سے جوکوئی اسے یائے تو وہ اللہ تعالی سے ڈرے ، نیکی کا تھکم کرے ، برائی ہے رو کے ،صلہ رحی کرے ،اوراس مخص کی مثال جواپی تو م کی ناحق مدد کرے اس اونٹ جیسی ہے جو گرنے لگے اورائی دم ہے کھینچنے لگے۔ مسند احمد، حاکم عن ابن مسعود تشریخ: ..... یکسی شہر کی فیخ مندی کی چیش گوئی ہے، جس میں کئی سمتیں حاصل ہونے کو تھیں۔

٣٧٧ ٤ ....اس كى مثال جوظم برا بني قوم كى مددكر ،اس ادنت كى ى ب جوكسى كره يعيس كرنے لگه اورا بني دم سے اپنے آپ و تحقیجنے لگے۔ الرامهرمزي عن ابن مسعود

۲۲۲۷ .... (عصبیت بیے که )تم ظلم پراین قوم کی مدد کرو۔

ابو داؤ دعن بنت واثلة بن الاسقع عن ابيها، قالت قال: قلت يارسول اللَّه ماالعصبية؟ قال فذكره ۷۷۵۔...جس نے ظلم پراپی قوم کی مدد کی ،تو وہ گڑھے میں گرنے والے اونٹ کی طرح ہے جودم ہے(اپنے آپ کو) تھنچے۔ حاكم في تاريخة عن ابن مسعود

#### ننگ وعار

۲۲۷ کے دور عار بندے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی جتیٰ کہ وہ کہے گا:اے پروردگار! آپ کا مجھے جہنم میں بھیجنا جو ذلت وعار مجھ پر ڈ الی گئے ہےاس سے زیادہ آسان ہے باوجود بکہا سے (جہنم ) کےعذاب کاعلم ہوگا۔ حاکم عن جاہر

#### جلدبازي

٢٢٧٤ ..... حس في جلد بازى كي اس في خلطي كي ذالحكيم عن الحسن، مرسلاً

### يبنديده جلدبازي

۲۲۸ کے بیتن چیز وں میں دہرینہ کرنا:نماز، جب اس کا وقت ہوجائے، جناز ہ جب آجائے ( تو فوراً پڑھ کر دُن کردو )اورغیر شادی شدہ ( مردیا عورت) جب اس کا برابر کا (محص) مل جائے۔ ترمذی، حاکم عن علی

#### عجب وخود بسندي

774 ك ..... عجب مترسال كاعمال بربادكرد يتاب فودوس عن الحسن ابن على

٠٧٤٥ ... اگر عب كسى مردكي صورت بين موتا تؤيبت برامرد موتا - طبر انبي في الصغير عن عائشة

#### الأكمال

۷۱۷۲۔ القدتعالیٰ نے فرمایا ہے:اگرمیر ہے مؤمن بندے کے لیے گناہ عجب ہے بہتر نہ ہوتا میں اپنے بندے مؤمن اور گناہ کے درمیان حائل نہ ہوتا۔ابوالشیخ عن کلیب المجھنی

ی بارد ہونا ہو انسینے میں حدیب الماہی ہے۔ ۱۷۲۳ ۔....اگر مؤمن اپنے عمل پر مجب نہ کرتا تو گناہ ہے محفوظ رہتا ، یہاں تک کداسے کی چیز کی پردانہ ہوتی انکین اس کے لیے گناہ مجب سے

بہتر ہے۔الدیلمی عن ابی هویو ۃ رضی اللہ عنه ۱۷۲۷۔... یہ بہتر نہیں کہ بندہ زبان سے کسی بات کا فیصلہ کرےاور عجب اس کے دل میں ہو۔ دار قطنی فی الافواد عن ابن عباس ۱۷۷۵۔.. میری امت کاسب سے براوہ محض ہے جو جماعت سے جدااورا پنے دین پرعجب کرنے والا ،اپنے ممل میں ریا کرنے والا ،اورا پن

وليل الرائية والاب بهورى سريائيس شرك ب-ابوالشيخ عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه عن حده

٧٧٧٤....اگرتم ہے گناہ نہ ہوں تو مجھے تمہارے ہارے اس سے خطرناک چیز کا خوف ہے، عجب سے بچو، خود پسندی ہے بچو!

الخرائطي في مساوي الإخلاق،حاكم في تاريخه وابونعيم عن انس الديلمي عن ابي سعيد

٢١٧٥ ....جس في نيك كام كي وجه ا في تعريف كي تواس في شكر كهوديا ،اوراس كاعمل باطل موكيا-

ابونعيم عن عبدالغفور الانصاري عن عبدالعزيز ` عن ابيه، وكان له صحبة

### ول كااندهاين

٨٧٤ ٤ .....جس نے مركر داحت پائى وہ مردہ بيس مردہ وہ وہ ہے جوزندول كامردہ ہے۔الديلمي عن ابن عباس

### حرف الغين .....غدر ودهو كه

۷۷۹ کے بینے فلانے کی دھوکہ ہاز کے لیے ایک جھٹڈ اگاڑا جائے گااور پھر کہا جائے گا: یے فلانے کے دھوکہ ہازی ( کی علامت ) ہے۔ مالک بنجاری، مسلم، ابو داؤ د، تر مذی عن ابن عمر

۰ ۲۸۰ ۔....قیامت کے روز ہرغدر کرنے والے کا اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈ اہوگا جس سے اس سے بہجیا نا جائے گا۔ الطیالیسی مسند احمد عن انس

١٨١ ٤ ..... برغدركرنے والے كا قيامت كے روز ايك جينڈ اہوگا جس سے اسے بہجا نا جائے گا۔

مسند احمد، بيهقي عن انس،مسند احمد،مسلم عن ابن مسعود،مسلم عن ابن عمر

۱۸۲۷۔...قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب اگلوں پچھلوں کوجمع کرے گا تو ہر دھوکہ باز کے ساتھ ایک جھنڈ ااٹھایا جائے گا بھر کہا جائے گا: میڈلال بن فلال کی دھوکہ بازی ہے۔مسلم عن ابن عمر

۳۸۳ کے ..... خبر دار ہرغدار کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈ ااس کی بغاوت کے بقدرنصب ( کھڑا) کیا جائے گا۔ابن ماجہ عن ابی سعید ۱۸۳ کے .....قیامت کے روز ہرغدار کے لیے ایک حجھنڈ اہو گاجواس کی بغاوت وغداری کے بفتدر بلند کیا جائے گاعوام کے امیر سے بڑھ کر کوئی غدار نیس ۔مسلم عن ابی سعید ۷۸۸۵۔...قیامت کے روز غدار کی سرین کے پاس ایک جھنڈ اہوگا۔النحر انطبی فی مساوی الاحلاق عن معاذ ۷۸۸۷۔...قیامت کے روز ہرغدار کی سرین کے پاس ایک جھنڈ اہوگا۔مسلم عن ابی سعید ۷۸۸۷۔....اوگ جہنڈ اوگا۔مسلم عن ابی سعید ۷۸۸۷۔...اوگ جہنے آپ سے غداری نہیں کریں گئے ہلاک نہیں ہول گے۔مسند احمد، ابو داؤ دعن و جل کینی اینے ہمائیول ہے۔۔

#### الاكمال

۸۸۷ کے..... قیامت کے روز ہرغدار کے لیے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا پھر کہا جائے گا: یہ فلال شخص کی غداری ہے۔ ابن ماجہ عن ابن مسعود

٧٨٩ ٤ .... برغدار ك ليها يك جهند انصب كياجائ كاجس سهاس بهجانا جائكم عن ابن عباس

#### غضب وغصه

• ۲۹۵ کے .... بخصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ ہے ہیدا کیا گیا اور پانی آگ کو بجھا تا ہے اور جسبتم میں سے کسی کو غسل کرلیا کرے۔ ابن عسا کر عن معاویة

۲۹۱ ــ.... عُمر عن رجل من المدنيا في كتاب ذم الغضب وابن عساكر عن رجل من الصحابه

۲۹۲ ک ..... آدمی کو جب غصر آئے اور وہ اعوذ بالله کر لے تواس کا غصر تھٹر ارٹر جاتا ہے۔ ابن عدی فی الکامل عن ابی هويرة رضى الله عنه

الا کے ..... جبتم میں ہے کی کوغصر آئے تو وہ خاموش ہوجائے۔ مسند احمد عن ابن عباس

٣١٥ ٤ ... . جب تخفي غصراً عن توبيغ حا الخوانطي في مساوى الاخلاق عن عمران بن حصين

2190 .... مجير كيا ب كر خصيرت كرول اور مين حكم دول اورميرى بات ندماني جائي المسند احمد، نساني، ابن ماجه عن البواء

۲۹۷ کے ..... جبتم میں ہے کسی کوغصہ آئے اور وہ کھڑ اہوتو بیٹھ جائے ، پھرا گرغصہ ختم ہوجائے تو بہتر ہے ور نہ لیٹ جائے۔

مسند احمد، ابوداؤد، بيهقي عن ابي ذر

۱۹۷۵۔....تم میں کا سب سے قوی وہ ہے جواپئے آپ کوغصہ پر عالب کر لے ،اور زیا وہ بردیا روہ ہے جوقد رت کے بعد معاف کردے۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن علی

۲۹۸ کے بین بھی معلق اسے (پیدا ہوتا) ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، ال واسطے جب تم میں سے کوئی غصہ ہوتو اسے جا ہے کہ وہ ہاتھ مند دھولیا کر ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، عن عطبة السعدی ۲۹۹ کے بہتم میں ایک دروازہ ہے، جس سے وہی داخل ہوگا جس نے اپنے غصہ کواللہ تعالی کی نافر مانی میں پورا کیا۔

ابن ابي الدنيافي ذم الغضب عن ابر. عباس

•• کے۔....تنہیں بتا وَل کہتم میں سب سے بہا درکون ہے؟ جوتم میں سے اپنے آپ پرغصہ کی حالت میں قابو پالے۔ طبر انبی فبی الکبیر فبی مکارم الاخلاق عن انس

ا کے۔۔۔۔۔۔ بختی بے برکتی اور نرمی برکت ( کاسبب) ہے۔ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن ابن شھاب معرسلاً ۲ - کے۔۔۔۔۔عتریب میں تمہیں لوگوں کے اخلاق اور معاملات سے آگاہ کروں گا ،ایک شخص جلد غصہ کرنے والا اور جلد غصہ زائل کرنے والا ہوگا جس کا اسے نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اس پر قابل کفایت کوئی چیز ہوگی ،اورا یک شخص کوغصہ تو دیر ہے آتا ہے نیکن جلدا تر جاتا ہے تو بیاس کے لیے مفیم

ہےنقصان دوہیں۔

اورایک شخص ایسی چیز کامطالبہ کرے گاجواس کی ہے اوراس کے ذمہ جو ہے وہ اوا کرتا ہے تو اس کا ندا ہے کوئی فا کدہ ہے اور ند نقصان ہے ، اورایک شخص ایسی چیز کامطالبہ کرتا ہے اور جواس کے ذمہ ہے وہ اوائیس کرتا جس کا اسے نقصان ہے فائدہ ہیں۔ البزار عن ابسی هریو ہ رضی اللہ عنه منه تشریح : . . . . . جے بل بھر میں عصر آجائے اور بل بھر میں از جائے اس کا کیا اعتبار اسے لوگ بے وقوف خیال کرتے ہیں اور جے غصہ و مریب آئے کیکن جلد انز جائے وہ تقلمند ہے۔

۳۰۷۷ سے مکمل بیبلوان وہ ہے جوغصہ میں اپنے غصہ پر قابو پالے (اگر چہ )اس کا چبرہ سرخ بوجائے اوراس کے رو تکٹے کھڑے ہوجا نمیں پھر بھی وہ اپنے غصہ کو پچھاڑ دے۔مسند احمد عن رجل

ں بہت سے ہم جھتے بہادری (بھاری) پھراٹھانے میں ہے؟ بہادری تو یہ ہے کہ جب تم میں کوئی غصہ سے بھر جائے پھروہ غصہ پر قابو پالے۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن عامو بن سعد بن ابی و قاص

۵۰۷۵ ۔.... بجھاڑ وینے والا پہلوان ہیں ، پہلوان تو وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے مسند احمد، بیھقی عن ابی هريو ة رضی الله عنه ۷۰۷۷ ۔ جہنم ميں ایک درواز وہ ہے جس سے وہی داخل ہوگا جس نے اللہ تعالی کی نافر مانی میں اپنا غصہ زکالا ۔الحکیم عن ابن عباس

ے ۷۷ کے جس نے اپناغصہ دور کیااللہ تعالیٰ اس سے اپناعذاب دور کردیں گے، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی بیردہ یونئی فرمائیں گے۔طبیرانی فی الاوسط عن ایس

تشریح: .....انسان خوداین زبان ہے اپن پرده دری کرتا ہے۔

٠٨ ٢٢ ١٨ مسند احمد؛ بخاري، ترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه، حاكم، مسند احمد ابويعلي عن جارية بن قدامة

9 • 22 .....غصه ثد جواكر كيونكه غصه خرا في (عقل) كاباعث بـــــابن ابي الدنيا في ذم الغصب عن رجل

• ا 22 ... أَوْ عَصدتُ مُواكر (بدله بيل ) تير ب لي جنت ب ابن ابي الدنيا، طبر اني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

#### الأكمال

ااے۔ ...غصہ سے بچو! (ابسن ابسی المدنیا فسی کتباب ذم الغضب و ابن عسا کو عن حمید بن عبدالوحمن بن عوف، فرماتے ہیں: مجھے ایک صحابی رسول نے بتایا کہ ایک شخص نے حضورعایہ السلام سنت عرض کیا: کہ مجھے کوئی ایسے کلمات بتا کمیں جنہیں اپنی زندگی کا مقصد بنالوں اوروہ زیادہ لیے بھی نہوں آپ نے فرمایا اور یہ بات ذکر کی۔

۱۵۷۷ - ایے معاویدین حید قرم غصه ند بواکرو ، کیونکه غصه ایمان کوایسے بگاڑ دیتا ہے جیسے تمبه (اندرائن ،ابلوا) شهد کوخراب کردیتا ہے۔ بیه قبی السنن وابن عسا کر عن بهز بن حکیم عن ابیه عن جدہ

الا الله المعاوية فعد الجنناب كروكيونكه غصدايمان كوفا سدكروينا يجبيها كداليواشبدكوفا سدكرويتا ب

بيهقي في شعب الايمان عن ابن عساكر بروايت بهز بن حكيم اليُّ والدسة و الاست و اواست.

۱۵۷۷ میں اور وہ نہیں جولوگوں پرغالب آ جائے ہیں بہاوروہ ہے جوغصہ میں اپنے قابو پالے۔ابن النجار عن ابنی ہو یوۃ رضی اللہ عنه ۱۵۷۵ و وہ خضہ میں اپنے آپ پرقابوپالے۔العسکری فی الامثال عن ابنی ہو یوۃ رضی اللہ عنه ۱۵۷۵ و وہ خضہ میں اپنے آپ پرقابوپالے۔العسکری فی الامثال عن ابنی ہو یوۃ رضی الله عنه ۱۵۷۵ و باننے : و بہادرکون ہے؟ بھر پور بہادروہ ہے جوغصہ میں اپنے آپ پرقابوپالے،اور جاننے بد بحث کون ہے ہے جس نے آگے کوئی اولاء میں جیجی ،اور جاننے بواسلی فقیرکون ہے؟ جس کے پاس مال قو ہے کین اس نے آگے بی نہیں بھیجا۔ بیدیقی شعب الایمان عن حفصہ او ابن حفصہ اور بات خصہ بیری بھی بھی بھی بیری ، جب وہ غصہ بوتا ہے قو اس کی اس کے دل پر رکھتا ہے کیا تم و کھتے نہیں ، جب وہ غصہ بوتا ہے قو اس کی سے میں ہے دل پر رکھتا ہے کیا تم و کھتے نہیں ، جب وہ غصہ بوتا ہے قو اس کی آگھیں سرخ ، چبرہ سیاہ ملیا نے رنگ کا بوجا تا ہے اور اس کی رئیس بھول جاتی ہیں۔الع حکیم عن ابن مسعود

۱۸ کے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جوغضب کی حالت میں مجھے یاد کرے گا تو میں غصہ میں اسے یاد کروں گا اور ہلاک کرنے والوں میں اسے ہلاک نہیں کروں گا۔الدیلمی عن انس

۱۹۷۷۔....اللّٰدتعالی فرماتے ہیں:اے انسان عصر کی حالت میں مجھے یا دکرلیا کرمیں غضب کی حالت میں تجھے یا درکھوں گا ،اور تجھے بلاک کرنے والول میں شامل نہیں کرول گا۔ابن شاهین عن ابن عباس ،وفیه عثمان بن عطاء النحر اسانی ضعفواہ

٢٠ ٢ ١٠ من سے جب كوئى خصر بوتو وہ اعوذ بالله من الشيطان الوجيم كرلياكر فواس كاغسدفرو بوجائ كا۔

طبراني عن ابن مسعود

الا کے ۔۔۔۔۔ مجھے ایک ایسا کلم معلوم ہے آگروہ شخص کے تواس کا غصر دور ہوجائے وہ آگر اعبو ذباللّٰه من الشيطن الرجيم کہدليتا تواس کی بد کیفیت ختم ہوجاتی (مسند احمد، بنحاری، مسلم، ابو داؤد، حاکم، ابن حبان عن عثمان بن صود فرماتے ہیں) کدو شخص ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے، ان ہیں سے ایک کا چبرہ سرخ ہوگیا اور رکیس پھول گئیں، تو آپ نے بیارشا وفر مایا، پھر بیصدیت ذکر کی۔

نسائی، ابویعلی فی مسنده عن عبدالوحمن ابن ابی لیلی عن ابی، ابوداؤد، ترمذی، طبوانی فی الکبیو عن عبدالوحمن بن ابی لیلی عن معاذبن جبل استائی، ابویعلی فی مسنده عن عبدالوحمن بن ابی لیلی عن معاذبن جبل استائی ایسا کلم معلوم ہے جسے اگر بیغصہ سے بھرائتھ کہ بتا تو اس کا غسرتم ہوجا تا ، اے القدایش بشیطان مردود سے آپ کی پناه مانگما ہول ۔ مسند احمد، طبوانی فی الکبیر عن معاذ، حاکم عن سلیمان بن صود

ساے اللہ! بڑے کوٹم کرنے والے جھوٹے کو بڑا کرنے والے مجھے سے (میرے اس) غصری آگ کو بجھا دے۔

مستد احمد، حاكم عن بعض امهات المؤمنين

العدائم المروائي مي كي يروردگارامير كان الخش دے مير دل كاغضب تتم كرد ، اور كمراه كرنے والے فتول سے بناه د ۔۔۔ الحرائطى فى اعتدال القلوب عن ام هاسى

2422 من خصد شیطان (کے اثر) سے ہے، جبتم میں ہے کوئی اس (کیفیت) کو کھڑے کھڑے پائے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھے بیٹھے پائے تو کیٹ جائے۔ ابوالشیع عن ابی صعید

## حرف الكاف ..... برا أنى اور تكبر كى مذمت

۷۲۸ ے متنکبروہ ہے جوحق کوُصکرائے اورلوگول کو گھٹیا جانے۔ابو داؤ د حاکمہ عں ابی ہویوۃ رضی اللہ عنه ۷۷۲ ے۔۔۔۔ تکہر سے بچو! کیونکہ بندہ تکبرکرتار ہتا ہے بیہاں تک کہ القد تعالیٰ فر ماتے ہیں میر سےاس بندے کومتنکبرین میں شار کرلو۔

ابوبكر بن لال في مكار م الاخلاق وعبدالغني بن سعيد في ايضاح الاشكال، ابن عدى في الكامل عن ابي امامة

۳۵۵۵ الله تعالیٰ تکبر کرنے والے ،اترانے والول اور نازے چکنے والول کو ناپسند کرتے ہیں۔فو دو ساعن معاذین جبل ۱۳۵۵ سے اللہ تعالی اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں جواپنے گھر والول میں ستر سال کا ہوجیال اور شکل صورت میں جیس سال کا ہو۔

طبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه

۷۷۳ ساكياتمهيں وه لوگ نه بتا ؤل جو جهنمي بين؟ مراجدُ بخت لهجه بخت گواپنے آپ كو برا المجھنے والا \_

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، نساني، ابن ماجه عن حارثة بن وهب

۱۹۳۷ - تم لوگ تکبر سے بینا، کیونکہ ابلیس کو تکبر ہی نے آ دم (علیہ السلام) کو مجدہ کرنے سے روکا تھا، اور حرص سے بینا، کیونکہ حرص نے آ دم (علیہ السلام) کو (ممنوع) ورخت (کا پھل) کھانے پر مجبور کیا تھا، اور حسد سے بیخا، کیونکہ آ وم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے ہی تم کی کیا تھا، بہی ( تکبر، حرص اور حسد ) ہر برائی کی جڑ ہیں۔ ابن عساکو عن ابن مسعود

عمر المرائح ا

ری اونی لباس پہننا تکبرے چونکارے کا باعث ہے، نیزغریب مؤمنوں کے پاس بیٹھنا، گدھے کی سواری کرنا اور بکری باندھ کر دودھ این (خصلتیں) تکمیرے دوررکھتی ہیں۔ حلیة الاولیا، بیھنی فی شعب الایمان عن ابی هویو ة رضی الله عنه

٧٤٥٢ ....جس نے اپناسامان (فروخت) اٹھایا وہ تکبرسے بری ہے۔ بیھقی عن ابی امامة

۳۷۷ کے ۔۔۔۔۔میری امت میں دوسری امتوں کی بیاریاں پہنچیں گی ،تکبر ،حق کوٹھکرانا ، مال میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی کوشش ، و نیامیں ایک دوسرے ہے بغض ،آپیں میں نفرت وحسد جس کا نتیجہ بغاوت ہوگا۔ حاکم عن ابسی ھویو ۃ رضبی اللہ عنه

22ma. فَخْرُ وَتَكْبِرُ اوْتِثْ والول مِينَ جَبِكِهُ سكون اوروقار بكريون والول مِين بوتا ہے۔ مسند احمد عن ابي سعيد

تشریح: .....کثرت میل ملاقات کی وجہ سے ان جانوروں کی خصوصیات وعادات کا انسانوں میں پیدا ہونا فطری بات ہے۔

مهر کے ۔۔۔۔ اللہ تعالی نے قرمایا ہے: بردائی میری جا در(کی مانند)اورعظمت میرے ازار (کی طرح) ہان دونوں میں سے سی کوایک کوجس نے مجھ

ہے چھینے کی کوشش کی تومیں اسے جہنم میں کھینک دوں گا۔مسند احمد، ابو داؤ دابن ماجه، عن ابی هریرہ رضی الله عنه،ابن ماجه عن ابن عباس ۱۲۸۷ سے اللّہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: ہڑائی میری چا دراورغلبہ وعزت میر ااز ارہان میں سے کسی ایک کوجس نے مجھ سے چھینے کی کوشش کی تومیں

اے ہلاک کردول گا۔ حاکم عن ابی هویو قه رضی الله عنه ۲۳۷۷ سے اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: ہڑائی میری جیا دراورعزت میرازار ہےان میں سے کسی ایک کوجس نے مجھے چیپنے کی کوشش کی میں اسے عذاب دول گا۔ سمویہ عن ابی سعید و ابی هویو قه رضبی الله عنه معا

سر کے بارے جو مجھے ہے جھٹر سے میر ااز اراور بڑائی میری جا در ہاں دونوں کے بارے جو مجھے ہے جھٹر سے کا بیس اسے عذاب دول گا۔ ملا کے کا اللہ تعالیٰ نے فر مایا: عزت میر ااز اراور بڑائی میری جا در ہے ان دونوں کے بارے جو مجھے ہے جھٹر سے کا طبوانی فی الاوسط عن علی

## متکبر ذلیل ہے

۵۵ کے۔ '' جو خص بھی اپنے ول میں بڑا ہے اورا پنی جال میں اتر ائے تو اس کی الندتی کی سے الیں حالت میں ملا قات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے نارائش ہوں گے۔مسند احمد، معادی فی الادب، حاکم عن ابن عمر

٣٧ ٢ ٤ . جوائية ول مين برا بنا اورائي حيال مين تكبركيا ،توجب وه القد تعالى سے ملے گا تو الله تعالى اس سے ناران بول ميے -

مسيد احمد ترمذي، ايو داؤ دنساني ابنِ ماجه عن ابي عسرو

ے ہے۔ جس کے دل میں ذروبرا برہجی تکبر ہواو وجنت میں داخل نہیں ہوگا کی نے عرض کیا آ دی پیچا ہتا ہے کہ اس کے کیٹرے، جوتے اجھے

ہوں،آپ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیںاورخوبصورتی کو پیند کرتے ہیں تکبرخق کوٹھکرائے اورگھٹیا بچھنے کا نام ہے۔مسلم عن ابن مسعود ۱۳۸۷ کے ۔۔۔۔۔۔جس کے ول میں رائی برابرائیان ہواوہ جہنم میں (ہمیشہ کے لیے ) نہیں جائے گااور جس کے ول میں رائی برابر تکبر ہواوہ بہنت میں نہیں جائے گا۔مسلم، ابو داؤ د، تو مذی، ابن ماجہ عن ابن مسعود

۴۹ کے کے۔۔۔۔۔ آ دمی تکبر کرتار ہتا ہے اور آ گے بڑھتار ہتا ہے یہاں تک کہ متکبرین میں شار ہوجا تا ہے، پھرا ہے بھی وہی (عذاب) ملتا ہے جو انہیں ملے گا۔ ترمذی عن سلمة بن الا تکوع

۵۰۔۔۔۔۔ متنگبر قیامت کے روز چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے ان کی صورتیں مردوں جیسی ہوں گی، ہر طرف ہے ان پر ذلت جیار ہی ہوگی جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف انہیں بنکایا جائے گا جس کا نام بولس ہے ( سب سے بزی آ گ ان پر شعلہ مار رہی ہوگی) آبیں جہنیوں کا نچوڑ پلایا جائے گا جے طبعۃ الخبال بعنی ( ہلا کمت کی مٹی ) کہا جاتا ہے۔مسند احمد تر مذی عن ابن عمر

ا ۵۵ کے ۔۔۔۔۔ایک شخص دوجا دریں پہنے باہرآیا ،ازاراس نے لاکا یا ہوا تھا ،وہ اپنے کندھوں کود مکھ کراتر اربا تھا ،اچا تک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا ،اور قیامت تک وہ اس طرح گھستا جائے گا۔ طبر انبی فبی الکبیر عن العباس بن عبدالمطلب

میں دھنستا چلا جائے گا۔مسند احمد، بیھفی عن ابی ہویو ہ رضی اللہ عند ۵۵۷۔۔۔۔۔ بتم ہے پہلے جونوگ متصان میں کا ایک شخص جوڑا پہن کر تکبر کرتے جار ہاتھا،اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا تواس نے اس شخص کونگل لیاء تووہ قیامت تک اس میں گھستا چلا جائے گا۔ تومذی عن ابن عمو

# شخنے کے نیچے کیڑ الٹکانے والامتنگبر

۷۵۷۔....اللّٰدِتعالیٰاس کو( نظررحمت ہے) نہیں دیکھتے جو تکبر ہے اپنا کپڑا کھنچے۔بیھفی، نسانی عن ابن عمو ۷۵۷۔....جو خص اتر اتے ہوئے اپنا کپڑا کھنچے اللّٰہ تعالیٰ (بنظررحمت )اس کی طرف بروز قیامت نہیں دیکھےگا۔

مسند احمد، بخارى عن ابي هريرة رضي الله عنه

٨٥٧٤....جس نے تكبر سے اپنا كيڑ الهينچا، الله تعالى قيامت كروز (بنظررحمت) اس كى طرف نبيس ديكھيں گے۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، ابو داؤ د، نسائي ابن ماجه عن ابن عمر

2444۔ ...جس نے تکبر سے اپٹا کپٹر اروندا تو جہنم میں وہ اسے روندےگا۔ مسند احمد، عن هبیب بن معفل 2440۔ .... جوشن تکبر سے اپٹا کپٹر انجینچے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف (بنظر رحمت ) نہیں دیکھیں گے۔مسلم عن ابی هو یو قارضی اللہ عنہ 241ء۔ ۔۔ تکبرول میں ہوتا ہے۔ ابن لال عن جابو

#### الاكمال

٣٧ ٢ ١ .....الله تعالى تسي كافر كود يكيت بين (ليكن) متكبري طرف (بنظررحمت) نبيس ويحيته، بهوا نے سليمان بن داؤد (عليبهاالسلام) يخت كو

الفايا ،اورنيك نگائے بيٹے تھے،انبيس ايسابهت اچھالگااوران كےدل ميں كچھتكبرسا پيدا ہواتو وہ زمين پرا تارديئے سيئے۔

طبراني في الاوسط وابن عساكر عن ابن عمر

تشریک: .....اولا اس حدیث میں کلام ہے، اگر اس کی سندھیج بھی مان لی جائے تو بیسرف دل کامعاملہ ہے، تمثل کی القد تعالی نے نوبت ہی نہیں آنے دئ، جے عصمت یعنی خدائی حفاظت کہتے میں اور اصطلاح میں اسے تعصمة انبیاء' کہتے ہیں۔

۱۷۷۷ ۔ ... تکبروالی کوئی شے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، توایک کہنے دالے نے کہا: میں جا ہتا ہوں کہ میرے کوڑے کا دستہ اور میرے جوتے کا تسمہ خوبصورت ہو(کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟) آپ نے فرمایا: یہ تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ حسن و جمال والے ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں، تکبرحق کڑھکرانا اور لوگوں کو گھٹریا تجھٹا ہے۔البغوی عن ابسی دیں جانه

تشری کے:.....یغنی اسباب دنیااوراشیاء زیب وزینت استعال کرنے سے تکبر پیدائییں ہوتا بیا یک قلبی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو سب سے فائق اور برتز خیال کرنے لگ جاتا ہے جبیہا کہ اگلی حدیث میں بھی صراحت ہے۔

۲۵ ـ ـ ـ ... سيتكبرنبيس كه تيري سواري اور پالان خوبصورت بهوتكبرخن كوُصكرانے اورلوگوں كو كمتر بيجھنے كانام بــ

الباوردي و ابن قابع طبراني، عن ثابت ابن قيس بن شماس

۷۶ کے ۔....نوح علیہ السلام کی جوابیے بیٹوں کو وصیت تھی اس میں ہے: میں تنہیں دو باتوں کا تھم دیتا ہوں اور دو باتوں ہے منع کرتا ہوں، تنہیں لاالمه الاالملله کی شہادت و گواہی کا تھم دیتا ہوں ،اگر آسان اور زمین ایک پلڑ ہے میں اور پیلمہ ایک پلڑے میں ہوتو اس کا وزن بروھ مناسبر گا

تشريح ..... تهميس مبحان الله اورالله اكبوكاتكم ويتامول كيونكه مخلوق كعبادت ب-

اور دو باتوں سے تنہیں منع کرتا ہوں: تکبر اور بڑائی ہے روکتا ہوں، کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ بھی تکبر ہے کہ میں اچھی سواری پر سوار ہوں، اور ہوں، اور اور اور اور اور اور کی سوار ہوں، اور اور اور اور اور کو کھٹیا سمجھو۔ سوار ہوں، اور اوچھا کپڑا پہنوں؟ آپ نے فر مایا: تم میں ایک بیر عن ابن عسر طبر انہی فی الکبیر عن ابن عسر

۱۸ کے کے ۔۔۔۔۔۔۔روئے زبین پر جو شخص ایسا ہوکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوا دروہ مرجائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں چاہتا ہوں کہ میری تکوار کا دستہ خوبصورت ہو،اور میرے کپڑے میل کچیل سے دھونے کے ذریعہ صاف ہوں، تسے اور جوتے خوبصورت ہوں،آپ نے فرمایا: میری مراویہ بیں۔

تکبریہ ہے کہ کوئی حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حق کو جھٹلا نااور اوگوں کو کمتر سمجھنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جواپنی ناک چڑھائے آئے ، جب کمزوراور فقیرلوگوں کو دیکھے تو حقارت کی وجہ سے انہیں سلام نہ کرے، پیٹنس لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔

جس نے کپڑے پر پیوندلگایا، جوتا گانتھ لیا، گدھے پر سوار ہوا، اور غلام جب بھار ہوتو آسکی عیادت کرلی، بکری کا دودھ دوہ لیا تو وہ تکبرے

چھوٹ گیا۔ ابن صصری فی امالیہ عن ابن عباس تشریح: .....موجود و دور میں گدھے کی بچائے سائکل کی سوار کی اورغلام سے مراد گھر میں کام کرنے والے خادم اور بکری کا دودھ دو ہے سے مراد باز ارہے دودھ لانا ہے۔

## متنكبر جنت ہے محروم ہوگا

• کے کے۔۔۔۔۔۔جس میں کچھ بھی تکمبر ہوا وہ جنت نہیں جائے گا، ایک کہنے و لے نے کہا: یا رسول اللہ! میں جا ہتا ہوں کہ میرے وڑے گی ڈوری اور میرے جوتے کا تسمہ خوبصورت ہو، آپ نے فر مایا: یہ چیزیں تکمبر کا حصہ نہیں، اللہ نغالی خوبصورت میں اور خوبصورتی کو پسند فر ماتے ہیں، تکمبر حن کوجھٹلانے اورلوگوں کونظروں سے گرانے (گھٹیا سمجھنے ) کا نام ہے۔

ابن سعد، مسند احمد، ابن ماجه والبغوى، طبرانى فى الكبير، بيهقى، ابن عساكر عن ابى ديحانه ابى ديحانه على الكبير، بيهقى، ابن عساكر عن ابى ديحانه المحكد....جس كول مين رائي برابريمي تكبر بواوه جنت نبين جائے گا، ايک شخص نے عرض كيا: يارسول الله! مجھے يہ بسند ہے كہ مير ہے كہر ہے كہر ہے كہر ہے كہر ہے كہر ہے كہ بول، مير ہے مر پرتيل لگا ہو، اور مير ہے جوت كوت ہے تے ہول، آپ نے فرمايا: يہ خوبصورتى ہے، اور الله تعالى خوبصورت ہيں اور خوبصورتى كوبسند احمد، حاكم عن ابن مسعود خوبصورتى كوبسند احمد، حاكم عن ابن مسعود عن المائب بن يزيد على الكبير عن المسائب بن يزيد على الكبير عن المسائب بن يزيد على الكري تكر ہواتو الله تعالى اسے اوند ھے منہ جہم ميں گرا كيں گے۔

داراقطني في الافراد وابن النجار عن ابن عمرو

٣٤٧٤ ـ .... جس كول مين رائي برابريهي تكير به واوه جنت مين بين جائة گارابويىعىلى فى مستنده، طبوانى فى الكبير، حاكم، سعيد بن منصور، بيهقى عن عبدالله بن سلام،طبرانى عن ابن عباس،وهناد، طبرانى مسند احمد عن ابن عمر

۵۷۷۷ سرائي برابرتکبر (والا) چنت ميس اور رائي برابرايمان (والا) جنهم مين بيس جائي گا-البزار عن ابن عباس

۲ کے کے ۔۔۔۔۔جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہواوہ جنت میں نہیں جائے گا ،عزت وغلب میری ازار ہے اور بڑائی میری جا در ہے جوان دونوں کے بارے میں مجھ سے جھکڑے میں اسے عذاب دوں گا۔ طبوانی فی الاوسط عن علی

۔ کے کے ۔۔۔۔۔۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: عزت میر ااز اراور بڑائی میری جا در ہان دونوں کے بارے میں جو مجھے ہے جھکڑا میں اے عذاب دوں گا۔ طبر انبی فی الاوسط عن علی

۸۷۷۷۰۰۰۰۰ (بطورمثال) الله تعالیٰ کے تین کپڑے ہیں:عزت کو (بمنزله) از اربنایا، رحمت کو کپڑ ابنایا، اور بڑائی کواو پر کی چا در، تو جوکوئی ایسی چیز کواپی از اربنائے، اور بڑائی کواو پر کی چا در، تو جوکوئی از اربنائے جس کی الله تعالیٰ نے اسے عزت نہیں دی توبیہ وہی شخص ہے جس کے بارے کہا جائے گا: چکھ (عذاب) تو بڑا عزت منداور شریف تھا، اور جولوگوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، توبیا ایسا شخص ہے کہ اس نے ایسا کپڑ ااوڑ ھا جس کا اوڑ ھنا مناسب تھا۔

اور جس نے تکبر کیا،اس نے القد تعالیٰ سے اس کی جاور کے بارے میں جھگڑا کیا، جوالقد تعالیٰ ہی کے لیے ہے اس واسٹے کہ اندینوں فرماتے ہیں بیمناسپ نہیں کہ جو مجھ سے چھگڑےاور میں اسے جنت میں داخل کروں۔ حاکمہ والدیلمی عن ابی ھریو ۃ رضی الله عه 4 222۔۔۔۔۔عزت اللّٰد تعالیٰ کا ازاراور بڑائی اس کی جا در ہے، جوکوئی مجھ سے چھگڑے گا میں اسے عذاب دوں گا۔

مسلم عن ابي سعيد وابي هويرة رضي الله عنه

### اللّٰدنعاليٰ كےساتھ مقابلہ كرنے والا

۰۸۷۷۔...اللہ تعالی فرماتے ہیں عظمت، برائی اور فخر میرے لیے ہی ہاور تقدیر میرااز ارہان میں ہے کی ایک کے بارے میں بھی جو مجھ ہے جھڑے گامیں اے اوندھے منہ جہنم میں گراؤں گا۔العکیم عن انس

ا ۸۷۷. ۔۔۔ اللہ تعالی قرماتے ہیں: برڑائی میری چا دراورعظمت میری ازار ہےان میں کسی ایک کے بارے میں جوبھی مجھے ہے جہنم میں ڈالوں گا۔ابن النجار عن ابن عباس

۸۷ کے داروغه اے دوئر جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کوا کے میدان میں جمع کرے گا تو جہنم کی آگ ایک دوسری لیٹ پر دوڑتے آئے گی ،اور اس کے داروغه اے روک رہے ہوں گے ، وہ کہدرہی ہوگی ،میرے رب کی شم اِتمہیں میرے اور میرے خاوند کے درمیان سے ہنمنا پڑے گا ،اور میں ایک گردن کی طرح لوگوں پر چھا جاؤں گی ، وہ کہیں گے تیرے خاوند کون ہیں؟ وہ کہے گی: ہر متنکبراور ظالم ،استے میں وہ اپنی زبان تکا لے گی ، اور لوگوں کے درمیان میں سے انہیں چن لے گی ،اور انہیں اپنے پیٹ میں پھینک دے گی ، پھروہ چھچے ہٹے گی اور دوبارہ آگے ہڑھے گی ،آگ کی لہیٹیس ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہوں گی اور اس کے داروغہ اے روک رہے ہوں گے

وہ کہے گی:میرے رب کی قتم!تہہیں میرے خاوندوں کے درمیان سے ہٹمتا پڑے گا، یامیں لوگوں پرایک گردن کی مانند چھاجاوک گی،وہ کہیں گے: تیرے خاوندکون ہیں؟ وہ کہے گی:ہر بے وفا اور ناشکرا چنانچہ وہ آئییں لوگوں کے درمیان سے اپنی زبان سے چن لے گی،اورانہیں اسخے بیٹ میں کھنگ دیے گی۔

پھروہ پیچھے ہے گی، پھرآ گے بڑھے گی اوراس کی آگ ایک دوسرے پرسوار ہور ہی ہوگی ،اس کے داروغداہے روک رہے ہول گے، و وہ کہے گی مجھے میرے رب کی عزت کی شم اِتہ ہیں میرے اور میرے فاوندول کے درمیان سے ہٹنا پڑے گایا میں نوگوں پرایک گردن کی مانند چھا جاؤں گی ،وہ کہیں گے: تیرے فاوندکون ہیں؟ وہ کہے گی: ہرمتنگبر لخر کرنے والا ، چنانچہ وہ انہیں اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان سے چن لے گی اور پھر انہیں (اپنے ہیٹ میں) پھینک دے گی چھروہ پیجھے ہٹے گی اور اللہ تعالی کے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔

ابويعلى في مستده، سعيد بن منصور عن ابي سعيد

۷۷۵۸ منان کا ناس ہووہ کیونکہ تکبر کرتا ہے؟ وہ تو ایک لاغری ہے جو بہتی ہے،انسان کا ناس ہووہ کیسے تکبر کرتا ہے؟ وہ تو (انجام کار)ایک مردار ہوگا جوگز رنے والے کواذیت و تکلیف پہنچائے گا۔انسان مٹی سے پیدا ہوااور مٹی میں ہی جائے گا۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

س٨٨٨ .... . جَوْخُص الله آپ و برا المجھے اور اپنی حیال میں اتر ائے تو جب وہ اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگا اللہ تعالی اس سے ناراض ہول گے۔ بخاری فی الادب، مسند احمد، حاکم، بیھقی عن ابن عمر

۵۷۷۷۔...جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا کھینچا تو اللہ تعالیٰ اس کے حلال اور حرام کوئیس و یکھتے۔ ظبر انبی عن ابن مسعود ۷۷۸۷۔ ...جس نے (تنکبر کی وجہ ہے ) اپنا کپڑا کھینچا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے روز (بنظر رحمت ) نہیں دیکھیں گے۔

ابن عساكر عن ابن عمر رضى الله عنه

۷۵۸۷ ....جس نے تکبر کی وجہ ہے اپنا کپڑا تھینچا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف (بنظر رحمت)نہیں دیکھیں گے،ایک دفعہ ایک شخص اپنی دوجا دروں میں اتر اتنے جار ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا،وہ قیامت تک اس میں گھستا چلا جائے گا۔

مسند احمد، ابويعلي، سعيد بن منصور عن ابي سعبد

# متكبر يے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے

۰۷۷۔۔۔۔ زیب وزینت میں انتہاء پسندی ہے بچو،اس واسطے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں نے غلووا نتہا پسندی ہے کام لیا، یہاں تک کہ ایک گھنگی عورت تھی اس نے لکڑی ہے موزے بنائے بھران دونوں کو بھرااوران میں اپنے پاؤں داخل کرتی اس کے بعدا یک لبیعورت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اس کے بعدا یک لبیعورت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اس کے برابرہ وتی تو اس سے لبی گئی۔ ہزار ، طبرانی عن سعوۃ

٩١ ٢٨ ١٠٠٠ جو تخفس مير پهند كري كياوك كفر يه جوكراس كالمنتقبال كرين تواس كے ليے جہنم واجب بے ابن جويو عن معاوية

٣٠٤٥٠٠٠٠٠ وين مِن مَمْ مَكْمِرغُور وقَكْر كي مَن إدار عبادت (كي طلاوت) كم كهائي مين بهار حاكم في تاريخة عن ابن عباس

۹۳ کے ۔۔۔۔ جس نے اپنی بکری کا دودھ دوہ لیا، کپڑے پر پیوندلگالیا، جوتا گانتھ لیا اور اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھایا، اور اپنے باز ارسے سوداسلف

الثمالا بالوود تكبر \_\_ جيموث كيا ـ ابن منده و ابونعيم عن حكيم بن جحدم عن ابيه، وضعف

تشریح: ....اس روایت کی سند ضعیف ہے مگر دوسری روایات سے بیضمون ثابت ہے۔

٩٧ ١٤٤ .... حس في ايناسامان المحايا تووه تكبر مع حفوظ جو كيار ابن لال عن ابي امامه، ابو نعيم عن جابو

40 کے۔... جس نے یہ(مندرجہ بالا) کام کیے تواس میں پھی تکبرنیس (تسو صادی حسن غویب، حاکم، بیھقی، سعید بن منصور ، عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابیه ) فرماتے ہیں: لوگ مجھ ہے کہتے کہ تچھ میں تکبر ہے حالانکہ میں گدھے پر سوارتھا،اور میں نے آیک بردی جا دراوڑ درکھی تھی، میں بکری کا دود در بھی دوہتا تھا،اور رسول اللہ ہے تی فرمایا ہے اور پھر بیحدیث ذکری۔

٩٧ ٢ ٢ ١ ١٠ جس نے اونی كيٹر ايبنا ، الاى كا دوره دوها ، اورائينا غلام اورلونٹری کے ساتھ كھانا كھايا تو ان شاءالله اس كے دل بين تكبرنبيس رہے گا۔

طبراني عن السائب بن يزيد

ے 24 مے۔ جس نے اوٹی کیڑ ااور ہوندلگا جوتا پہنا ،اپ گدھے پرسوار ہوا، اپنی بکری کا دودھ دوھ لیا، اور اس کے اہل دعیال نے اس کے ساتھ بیٹھ کرکھانا کھایا تو اللہ تعانی نے اس سے مکبر کو دور کر دیا۔

میں بندہ ہوں اور بندے کا بیٹا ہوں، میں غلام کی طرح بیٹھتا ہوں، اور غلام کی طرح کھا تا ہوں، میری طرف اللہ تعالیٰ نے بیوتی کی ہے کہ تم لوگ تو اختیار کرو، اور کوئی کسی دوسرے برختی اور ظلم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا دست (قدرت) ابنی مخلوق پر بھیلا ہوا ہے، جواپنے آپ واو نپی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا، جو خص زمین پراللہ تعالیٰ کی قدرت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا، جو خص زمین پراللہ تعالیٰ کی قدرت حاصل کرنے لیے بیاتے وائد تھے منہ کرائے گا۔ تمام و ابن عسائر عن ابن عمر

#### كبيره كناه

2494 .... برائے گناہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، کسی کی (ناحق) جان لینا، اور جھوٹی قشم کھانا۔

99 ے۔... بہیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا، کسی جاندارکو (ناحق قتل) کرتا، والدین کی نافر مانی کرنا، کیا تمہیں سب ہے بڑا گناہ نہ ټا وُل؟ اوروه جموث يات ہے۔ مسند احمد، بيهقى، ترمذى، نسانى عن انس

• ۸۰۰ سے بڑے گناہ نو ہیں ،ان میں سب ہے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، ناحق کسی جاندار کو آل کرنا ، سود کھانا ، پیشیم کا مال کھانا ، پا کدامن عورت پرتہمت نگانا پڑائی کے دن بھا گنا، والدین کی نافر مانی کرنا، بیت الحرام کی حدودکوحلال تمجھنا، جوتمہاراز ندوں اورمردوں کا قبلہ ہے۔

ابوداؤد، نسائي عن عمر

تشریخ:.....زندوں کا قبلہاس طرح کہوہ اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مردوں کا اس طرح کہ وہ قبر میں اپنا منہ قبلہ کی طرف

٠٠٨ ٤ .....سات بزے گنا ہوں ہے بچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کولل کرنا، لڑائی ہے بھا گنا، پیتم کا مال کھانا، سود ( کا پیسہ ) کھانا، یا کداشنعورت پرتہمت لگا تا ،اور ہجرت کے بعد دیہات میں رہنا۔طبرانی عن سہل بن ابی حدمه

۷۸۰۲۔۔۔۔۔سب سے بڑا گناہ اللّٰد تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، اور زائد پانی سے رو کنا ، اور نر جانو رکو( دوسرے کے ) مادہ جانورے جب وہ طلب کرے (روکنا)۔ البزار عن بریدة

۵۰۳۔۔۔۔۔۔ بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ،والدین کی نافر مانی کرنا ، نرجانور (کودیئے ہے)رو کنا ،اورزائد پانی ہےرو کنا۔ البزار عن بريدة

# الله کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے

۸۰۴۔....کیانتہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا اور جھوٹی بات۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي عن ابي بكرة

طبراني في الاوسط عن ابي سعيد

۲ - ۸ - ..... بزے گناہ ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر نا اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے نا امید کرنا ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا امید ہونا۔

البزار عن ابن عباس

سوروس ہیں جات ۔۔۔۔۔ بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، پاکدامن عورت پرتہت لگانا ،مؤمن کی جان لینا ،لڑائی کے روز بھا گنا ، پتیم کا مال کھانا ،مسلمان والدین کی نافر مانی کرنا ،اور بیت اللہ میں کفر کرنا جوتمہار ہے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے۔

في السنن، عن ابن عمو

۵۰۸۔...سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ( کسی کو ) شریک کرنا ،کسی کی جان لینا، والدین کی نافر مانی کرنااورجھوٹی گواہی دینا۔

بخاري عن انس رضي الله عنه

٨٠٩ ..... سب سے بروا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، جھوٹی قتم کھانا، اور جس شخص کوتم کھانے کے لیے باندھ ویا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی (جھونی )قتم کھا واور پھراس نے اس میں مچھر کے پر برابر بھی (اپنی خواہش) واخل کی تو قیامت کے تک اس کے ول پر ا كمانشان لكارب كار مسند احمد، ترمذي، بيهقى، حاكم عن عبدالله بن انيس

• ٨١ ٤ .... سب سے برُا گناه الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر بیک کرتا ،اور جھوتی قسم کھانا ہے۔ طبر انبی فبی الاوسط عن عبد الله بن انبیس

#### الأكمال

۱۸۵۰۔۔۔کبیرہ گناہ یہ ہیں،سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی انسان کوئل کرنا، یتیم کا مال کھانا،لڑائی کے دن (میدان ہے) بھا گناہ در بیا گاناہ در جرت کے بعدد یباتی زندگی اختیار کرنا۔بزاد عن اہی ہو بورہ دضی اللہ عنه تشریح :۔۔۔۔۔اس وقت دیباتی زندگی کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تھم کے خلاف تھا،آج کل یہ صورت حال نہیں۔ ۱۳۲۵۔۔۔۔۔ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، جھوٹی قتم کھانا، اور جس شخص سے زبر دسی اللہ تعالیٰ کی قتم لی گئی اور اس نے اس میں مچھر کے پر برابر بھی (اپنی طرف سے ) واخل کردیا، تو قیامت کے دن تک اس کے دل پر ایک نشان لگتار ہے گا۔

بیہ بھی عن عبداللّہ بن انیس ۱۳۸۵۔۔۔۔سب سے بڑا گناہ والدین کی تافر مانی ہے،ایک شخص دوسرے کے باپ وگالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کوگالی دیتا ہے بیاس کی مال کو اور وہ اس کی مال کوگالی دیتا ہے۔ مسند احمد عن ابن عمر و

۱۸۱۳ کے سسب سے بڑا گناہ بیہ ہے کہا ہے والدین پرلعنت کرے ،کسی نے عرض کیا: یارسول القد! یہ کیے بوسکتا ہے؟ آپ نے فر مایا: ایک فخص دوسرے کے والد پرلعنت کرتا ہے وہ اس کے والد پرلعنت کرتا ہے ، بیاس کی مال پراوروہ!س کی مال پرلعنت کرتا ہے۔

ابوداؤ دوابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عسر

# جوا کھیلنا بھی بڑا گناہ ہے

۸۱۵ کے الدیلمی عن ابی هر برة رضی الله عنه منع کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے یہاں تک کہ بچوں کا جوا کھیلنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ الدیلمی عن ابی هر برة رضی الله عنه ۸۱۷ کے سندہ بھی الله تعالیٰ کی عبادت ایسے طریقہ ہے کرتا ہو کہ اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے ، نماز قائم کرتا ہو ، زکو قادا کرتا ہو، مضان کے مہینہ کے روز ہے رکھتا ہو ، کبیرہ گناہوں ہے بچتا ہو ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا ، لوگوں نے عرض کیا : کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ، سی جان کوئل کرتا ، اورائز ائی سے بھا گنا۔

ابن جرير، وسمويه، ابن حبان حاكم، ابن ماجه وابن عساكر عن ابي ايوب

۱۸۵ - ۱۸۰۰ خوشخری ہوا خوشخری ہو اِجونماز ہنجگانہ پڑھتا رہا سات بڑے گناہوں ہے بپتارہا، جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے گا(وہ گناہ یہ بیں)والدین کی نافر مانی کرنا،اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا،کسی انسان کونل کرنا، پا کدامن عورت پرتہمت لگانا، بیٹیم کا مال کھانا، جنگ ہے بھا گنااور سود (کا مال) کھانا۔ طبر انبی فبی الکبیر عن ابن عمرِ

# حرف الميم ..... مكر وفريب دهو كه د بى

٨١٩ ٤ .... عَرُوفُرِيبِ جَهِيْم مِين ( يَهِ بَيْجًا فِي كَامِاعث ) بين سعد ٨٢٠ ـــــ بكروفريب اورخيا ثت جهتم مين (لے جائے كاسب) ہيں۔ ابو داؤ دفي مواسيله عن الحسن موسلاً

ا٨٢ ....اس يرلعنت موجولسي مسلمان كوتكليف يهنجائ بالسيدهوك و\_\_ تومذي عن ابي بكو

۸۲۲ کے سے بیس نے کسی کی بیوی پاکسی کے غلام کوورغلایا تو وہ ہم میں ہے بیس۔ ابو داؤ دعن ابسی هر پر 5 رضی اللہ عنه

٣٨٠٤.....وه ۾اري گروه ڪئيل جس نے کسي کي بيوي کوشو ہر کےخلاف يا غلام کوآ قا کےخلاف بھڑ کا پا۔ابو داؤ دعن ابھ هريو ة رصبي الله عنه

۸۲۴ سے جس نے ہمیں (مسلمانوں کو ) دھوکہ دیاوہ ہم میں ہے ہیں ہمروفریب جہنم میں (لے جانے کا باعث ) ہیں۔

طبراني في الكبير، حلية الاولياء عن ابن مسعود

۱۸۲۵۔۔۔۔جس نے مسلمانوں کودھوکہ دیایا سے نقصان پہنچایا اسے مکر کیا تو وہ ہم میں ہے ہیں۔الرافعی عن علی ۱۸۲۵۔۔۔۔ ۱۸۲۷۔۔۔۔دھوکہ ہاز پخیل اوراحسان جنلانے والا جنت میں (پہلے گروہ کے ساتھ ) نہیں جائے گا۔ تر مذی عن ابی بکو ۱۸۲۲۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نہ مغلوب ہوتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں اور نہ کسی ایس بات کی خبراللہ تعالیٰ کودی جاسکتی ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہی نہیں۔

طبراني عن معاوية

یعنی دنیاد آخرت کی کوئی چیز اللہ تعالی ہے خفی نہیں ۔لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولا د ہے، ہو قرآن میں اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کو وہ بات کہنا چاہتے ہوجس کا اگر وجو دہوتا تو ضروراللہ تعالیٰ کوئلم ہوتا تہ لہندا تمہارادعویٰ فضول ہے۔

۸۲۸۔...جس نے کسی غلام کواس کے مالکوں کے بارے ورغلایا وہ اورجس نے کئی عورت کواس کے خاوند کے خلاف بھڑ کایا تو وہ ہم میں سے بیں۔ مسند احمد، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۰۰۰۰ کے سے نے کسی غلام کواس کے آقا کے خلاف ورغلایا وہ ہم میں ہے ہیں۔المشیر ازی فی الالقاب عن ابن عمر ۱۳۵۵۔۔۔۔۔جس کسی مسلمان کواس کے گھر والوں کے بارےاورا پنے پڑوی کودھو کہ دیا وہ ہم میں ہے نہیں۔ابونعیہ عن بریدة

# حرف الهاء .....نفس كي خوا ہش

ا ۱۸۸ ۔.... (نفس کی) خواہش ہے بیچا کرو کیونکہ ( نفسانی ) خواہش اندھااور بہر وہنا دیتی ہے۔السجزی فی الابانة عن ابن عبا س

۸۳۲ .... (نفسانی) خوابش بخوابش کرنے والے کے لیےاس وقت تک معاف نے جب تک وہ اس پیمل یااس کوزبان سے اوانہ کرے۔ الحلية عن ابي هريرة

۸۳۳ ہے۔۔۔۔ آسان کے سائے تلے اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ معبود، جس کی پرستش کی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ( گناہ) ہے وہ البی خواہش ہے جس کے بیچھے انسان چل پڑے۔طبوانی فی الکبیر الحلیة عن ابی امامة

# فصل سوم .....ان برے اخلاق اور افعال کے بارے میں جوزبان کے ساتھ خاص ہیں اس کے بارے میں دوسمیں ہیں جوزبان کے ساتھ خاص ہیں اس کے بارے میں دوسمیں ہیں کہا ہے۔ کہا ہے خوف دلانا کہا گئی میں برے اخلاق وافعال سے خوف دلانا

الخرائطي في مكارم الإخلاق عن الحسن

۷۸۳۸۔... آدمی بسا اوقات جنت کے اتنے نز دیک ہوجا تا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھروہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جنت سے اتناد درہوجا تا ہے جیسے (یہال ہے یمن کاشہر)صنعاء دور ہے۔

۸۳۹۔.. جعنرت آدم علیہ السلام اپنے جالیس بیٹوں اور پوتوں میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کررکھی ہے کہا ہے آدم! اپنی گفتگوکم کرومیرے پڑوس میں لوٹ آؤگے۔فردوس عن انس

۵۸۸۰ منتم جب تک خاموش ربو گے تو سلامت ربو گے اور جب بات کرو گے تو وہ بات یا تنہارے حق میں بوگی یا تنہارے لیے نقصال دہ ہوگی۔ بیھفی فی شعب الایمان عن مکحول،مرسلا

# زبان سے زیادہ خطاصا در ہوتی ہے

۱۸۸۷۔...انسان کی زیادہ خطا کمیں زبان کی وجہ ہے ہوں گی۔طبرانی فی الکبیر ، بیھفی فی شعب الایمان عن ابن مسعود ۱۸۳۷۔....اللہ تعالیٰ (کوا تناعلم ہے کہ گویادہ) ہر کہنے والے کی زبان کے پاس ہوتا ہے ہیں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور دیکھے وہ کیا کہ در ہاہے۔الحلیہ عن ابن عمر ،الحکیم عن ابن عباس

٨٨٧٠ .... اوگوں سے جھر اگرنے ہے نیج کررہو کیونکہ اس سے اچھائی اور اچھاعمل ختم ہوجا تا ہے اور برائی ظاہر ہوجاتی ہے۔

ابوداؤد، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۳۷۔...مصیبت بات کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبة عن الحسن موسلاً بیھقی عنه عن انس ۱۸۳۵۔...مصیبت بولنے کے ساتھ جڑی ہے۔ القضاعی عن حذیفة ،و ابن السمعانی فی تاریخة عن علی ۱۸۳۵۔...مصیبت بولنے کے ساتھ جڑی ہے۔ القضاعی عن حذیفة ،و ابن السمعانی فی تاریخة عن علی ۱۸۳۷۔...سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلم عن ابن عمر ۱۸۳۷۔...اللّٰدتّ الى اس پردتم کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی۔

ابن الانباري في الوقت والمرهبي في العلم، ابن عدى في الكامل، خطيب في الجامع عن عمران، ابن عساكر، بيهقي عن انس

۸۸۸ ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اچھی بات کر کے فائد واٹھایایا خاموش رہ کرسلامت رہا۔

بيهقي عن انس وعن الحسن، مرسلاً

۸۸۹۔...اللہ تعالیٰ اس بندے پرزتم کرے، جس نے اچھی بات کر کے فائدہ اٹھایایا (برائی سے ) خاموش رہ کرسلامت رہا۔ ابوالشیخ عن ابی امامة ۸۵۰۔...اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فر مانے جس نے اچھی بات کہہ کر فائدہ اٹھایا یا برائی سے خاموش رہ کرسلامت رہا۔

ابن المبارك عن خالد بن ابي عمران،مرسلاً

ا ٨٥٥. ... (فرائض وواجبات كے بعد ) الله تعالى كوسب سے زیادہ پند عمل زبان كی تفاظت ہے۔ بيھقى عن ابى جعیفة

٨٥٢ --- اين زبان كي الأاظت كياكر ابن عساكو عن مالك بن يخامو

٣٨٥٣.....ا يني زبان اورا پني شرمگاه كي حفاظت كيا كر ـ ابويعلي و ابن قانع و ابن منده و الضياء عن صعصعة المجاشي

٣٨٥٨ ..... إِن رَبال كَي حَفًّا طُت كر ابن قانع، طبر اني في الكبير عن الحارث بن هشام

۵۸۵۵ ... اینی زبان کی حفاظت کر، تیرے لیے تیرا گھر کشاوہ ہو( باہر نه نکل)اورا پنی نلطیوں پررویا کر۔

ترمذي عن عقبة بن عامر، كتاب الزهد رقم، ٢٠٠٠

# معمولی بات کی وجہے دائمی ناراضگی

۷۸۵۷۔۔۔۔۔انسان بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی بات کر دیتا ہے اورائے گمان نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچ گئی ،اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں ،اور بسااوقات انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی کوئی بات کر دیتا ہے اورائے گمان نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے قیامت تک اس پراپنی ناراضکی لکھ دیتے ہیں۔

مالك، مسند احمد، ترمذي، نسائي، ابن ماجه،ابن حبان، حاكم عن بلال بن الحارث

۱۸۵۷ میں آدمی بعض وفعدالی بات کرتاہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، تا کہ لوگوں کو بنسائے تووہ اس کی وجہ ہے آسان ہے بھی دور جا گرتاہے۔ مسند احمد، ترمذی عن ابی سعید

۸۵۸ کے ...... اور بیااوقات کو کی ایسی بات کرتا ہے جس میں وہ کو کی حرج نہیں سمجھتا جبکہ وہ اس کی جہ سے ستر موسموں کی مقدار جبنم میں گرتا جاتا ہے۔ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم عن ابی هو يو ۃ رضی اللہ عنه

، براس کے سے دمی کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی بات کرویتا ہے اور اس کا سے بالکل خیال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے درجات بلند فرمادیے ہیں اور بسااوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کردیتا ہے اور اس کا اسے مطلق خیال نہیں ہوتا ،تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گرجاتا ہے۔مسند احمد، بعدی عن ابی ہو یوہ درضی اللہ عنه

۰۸۱۰ ... بنده کوئی ایسی بات کردیتا ہے جو واضح نہیں ہوتی جبکہ وہ اس کی وجہ ہے اتنے دور جا بھسلتا ہے جتنامشرق اورمغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ مسند احمد، بیھقی عن ابی هر يرة رضی اللہ عنه

۱۲۸۷۔...اللہ تعالی اس پررم کرے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ، اپنے زمانے کو پہچانا ، اوراس کا طریقہ درست ہے۔ فو دوس عن ابن عباس ۸۲۲۔... قیامت کے روز وہ شخص انتہائی بری جگہ ہوگا جس کی زبان یا اس کے شرکا خوف کیا جا تا ہو۔ ابن ابنی اللہ نیا فی ذم الغیبة عن انس ۸۲۳۔... کم گوئی کو اختیار کر و، شیطان ہر گزشہ ہیں مدہوش نہ کرے ، باتوں کے فکڑے شیطان کے مشرکا جھاگ ہیں۔ الشیر ازی عن جاہو ۲۸ کے ۔.... وی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سے اسے (آگے ) بیان کر دے۔ ابو داؤد، حاکم عن ابنی هر بوق رضی اللہ عنه ۲۸ کے ۔... انسان کی ہر بات اس کے خلاف پڑتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، سوائے نیکی کا تھم کرنا ، برائی سے روکنا اور اللہ تعالی کافہ کر کرنا۔ تر مذی ابن ماجہ، حاکم ، بیہ قبی عن ام حبیبه تر مذی ابن ماجہ، حاکم ، بیہ قبی عن ام حبیبه

٨٦٦٧ . مجھے نيڪم ديا گياہے كديس تختير بات كروں ، كيونك كفتكومين اختصار بهتر ہے۔ ابو داؤ د ، بينيفي عن عمروبن العاص ۱۷۸۷ ...مصیبت بو<u>لنے کے ساتھ چ</u>یئی ہوئی ہے ،اکرنسی نے کسی کوئتیا کادودھ پینے پرعاردلائی تووہ اس کادودھ پیٹے گا۔ حطیب عن ابن مسعو **د** ٨٧٨ ٤ .... جس نے تفتگوکوایے عمل میں شار کیا تواس کی تفتگو کم ہوجائے گی ،وہ صرف بشرورت کی بات کرے گا۔ان المسنی عن ابی ذر ٨٦٩ ٨ ١٠ يس نے اپنی زبان اورشرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں جائے گا۔مسند احسد، حاکم عن ابھ موسلی

• ۷۸۷....جس کی گفتنگوزیا دو ہوگی اس کی غلطیاں بھی بکشرت ہوں کی ،اورجس کی لغزشیں زیادہ ہونئیں تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہول گے ،اور جس کے گنا وزیادہ ہوئے ووجہتم کا زیادہ سنتی ہے۔طبرانی فی الاوسط عن ابن عمر

ا ١٨٨٠ من جي الدّرتوالي في زبان اورشر مِركاه كيشر مي حقوظ ركهاوه جنت مين جائي گار ترمدي، حاكم، ابن حيان عن ابي هويوة رضى الله عنه

۲۷۸۷....جواین زیان پیشاورشرمگاہ کےشرے محفوظ رکھا گیا تواس کے لیے جنت واجب ہے۔بیہ فسی عن انس

تشریح:.....لقانق ،قبقب اور ذبذب تینوں زبان کے اس کی مختلف حالتوں کے نام میں لیکن غریب الحدیث میں لقائق کامعنی زبان ،قبقب کامعنی پیٹ اور ذبذب کامعنی شرمگاہ ہے۔

> · الله ۱۸۷۷ من جو مجھے اپنی زبان اورشرمگاہ کی متمانت دیدے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بیخاری، عن سہل بن سعد ٣٨٨٨... آدمي جب تك زبان كوقابويس نه كريان كي حقيقت تك تبيس يبينج سكتا ـ طبراني في الاوسط والضياء عن انس ٨٧٥ - سب سے الفنس صدقہ زبان کی حناظت ہے۔ ور دوس عن معاد بن جبل

۲ ۸۸۷ .... جو باتیس کا نوں کو بری لکیس ان ہے بچتا۔

مسند احمد عن ابي العادية،ابونعيم في المعرفة عن حبيب بن الحارث،طبراني في الكبير عن عمه العاص بن عمرو الطفاوي ۷۸۷۷ .... مؤمن کی آگ ہے بچوتمہیں جلانہ وے ،اگر چہوہ دن میں سات ہارتھی لغزش کرے ، کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے جب حیابی گاے اٹھالیس گے۔الحکیم عن الفار بن ربیعة

٨٨٨ ..... وي كي يركت اور بي يركق اس كي زبان ميس بـ وطبواني في الكبير عن عدى بن حاتم

4 ١٨ ١ .... اس كا أيمان اس كى بتسلى سے آ كے بيس بڑھے گا۔ طبر انبي في الاوسط عن اببي هريرة رضى الله عنه

۰۷۸۸۔...آ دمی اللّٰد نتعالیٰ کی تارانسکّی کی الیبی بات کرتا ہے جس کی اسے کوئی پروانہیں ہوتی ،جبکہ وہ اس کی وجہ سیےستر سال جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ترمذی حسن غریب، ابن ماجه، حاکم عن ابی هريرة رضي الله عنه

ا ۸۸۷ ..... آدمی لوگوں کے ہنسانے کے لیے کوئی بات کر تاہے جبکہ وہ اس کی وجہ سے کہکشال سے زیا وہ دور جاپڑتا ہے۔

الحلية عن ابي هريرة رضى الله عنه

۵۸۸۔... وی کوئی ایسی بات کرتا ہے جبکہ اسے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی س حد تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اِس کی وجہ ہے اس کے لیے جنت واجب کرویتے ہیں،اور بسااوقات آ دمی کوئی ایسی بات کرتا ہے اورا سے معلوم نہیں ہوتا کدو واللہ تعالی کی ناراضکی کی کس حد تک چیجی ہے جبکہ القد تعالی اس کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے جہنم واجب کردیتے ہیں۔الحلیہ عن ابی اعامة

٨٨٧ ..... وي كونى اليي بات كرتا ہے جس سے لوگوں كو بنساتا ہے جبكہ و واس كى وجہ سے عكاظ بازار سے دور جا پڑتا ہے جبكہ اسے پر تنہيں چلتا۔

این صصری فی امالیه عن این مسعود

٨٨٨٤.....مصيبت بولنے كے ساتھ چنى ہوئے ہاور بندہ جب كہتا ہے اللہ تعالیٰ كی تسم ایس بيكام بھی نہيں كروں گا تو شيطان ہركام چھوڈ كر

اس كاكرويده بهوجاتا بيبان تك كهاس سے كناه كراد ، خطيب عن ابي الدوداء دضى الله عنه

تشریخ:.....یعنی تسم تو ژوا کر گنهگار کردیتا ہے۔

٨٨٥ ..... مين تمهار \_ (مونهو س) سے بير بات (سننا كه جوالله اورمحمه جا بين ) ناپسند كرتا تھا سواب يوں كهه ليا كرو، جوالله تعالى جا ہے چرجومحمه

تشریح :.... یعنی الله تعالی کی مشیت کے ساتھ میری مرضی ملا کرنہ کہا کرو۔

۸۸۷ کے ۔۔۔۔۔ آ دمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو دانتے نہیں ہوتی ہتو وہ جہنم میں اسنے دور جاپڑتا ہے جتنامشرق ومغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ مسند احمد بنجاری، مسلم عن اببی هو بر قر رضبی الله عنه

#### معمولی بات جنت سے دوری کا سبب

۱۸۸۷ ...... وی لوگول کے ہنسانے کے لیے کوئی ایسی ہات کرتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے (جنت سے )اشتے دورجایز تا ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اور آ دمی یا دُل کی نسبت زبان سے زیاوہ پھسلتا ہے۔ النحو انطی فی مکارم الانحلاق، بیھفی عن ابی هر یو ہ رضی الله عدم ۱۸۸۸ .... انسان کی زیادہ غلطیال اس کی زبان میں ہوتی میں۔ ابن عسائر عن ابن مسعود

۷۸۸۹ ۔۔۔۔ کیا تہہیں اس امت کے سب سے بر بے لوگ نہ بتاؤں! بک بک کرنے والے، جن کے منہ بہت زیادہ کھلے رہتے بڑ بڑانے والے، کیا تہہیں اس امت کے بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ بیھفی عن ابی هویو ۃ رضی اللہ عنه

۰۵۸۹ .....کیاتمہیں تمہارے سب سے برے لوگوں کا نہ بتاؤں؟ بک بک کرنے والے جن کے منہ کھلے رہتے ہیں ، کیاتمہیں تمہارے بہترین

لوگ ندبتاؤل؟ جن کے اخلاق سب سے ایکھے ہیں۔ مسند احمد عن ابی هو يو قوضي الله عنه

۱۹۸۷۔....خبر دار ایخی کرنے والے ہلاک ہو گئے تین مرتبہ فر مایا۔مسلم، ابو داؤ دعن ابن مسعو د

۸۹۲ کے۔۔۔۔۔ آوگ کو (بری باتوں کے لیے ) زبان کی تیزی سے بڑھ کرکوئی بری چیز ٹبیس دی گئے۔المدیلمی عن ابن عباس

۷۸۹۳....جسم کا ہرعضواللہ تعالیٰ کے حضور زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ تو مذی عن ابی بکو ، مربر قع، ۷۸۳۵ ۷۸۹۲..... جواے (زبان کو)اوراے (شرمگاہ کو) قابوکر لے اور آپ نے زبان اور درمیانی شے کی طرف اشارہ کیا، تو میں اسے جنت کی صانت

ويَّا بُول \_الحلية عن ابن مسعود

۸۹۵ ..... جو چیز تیرے دونوں چیر ول اور جو چیز تیرے دونول پاؤل کے درمیان ہے اس کی حفاظت کر۔ ابویے لمے و ابن قسانع و ابن منده و المعسکری فی الامشال و ابن عساکر ، سعید بن منصور عن عقال بن شبه ابن عقال بن صعصعه بن ناجیه المجاشی عن ابیه عن جده

صعصعه قال:قلت يارسول اللَّه! أوصني قال فذكره

۸۹۷ سنزبان کواپیاعذاب دیا جائے گا کہ کی اور عضو کواپیاعذاب نہیں ہوگا، وہ عرض کرے گی:اے میرے رب! آپ نے جھےالیا عذاب کیوں دیا کہ سنزبان کواپیاعذاب نہیں دیا؟ تو زبان ہے کہا جائے گا: تجھ سے ایسی بات نکلی جومشرق ومغرب تک بہنے گئی،اوراس کی وجہ سے حرام خون بہائے گئے،اور حرام کر دہ عز توں کی تو ہیں ہوئی، مجھے اپی عزت کی تتم ایس تھے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کی اور عضو کونیوں دوں گا کہ ایسا عذاب کی اور عند میں ایان عن ایس

# الفرع الثانی .....زبانی اخلاق کی تفصیل حروف جمجی کی ترتبب پر حرف التاء .....انشاءالله کهنا بھولے سے جھوڑ دینا

۱۹۸۸ سے سلیمان بن داؤو (علیم السلام) نے فرمایا: آج رات میں سوعورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہرایک اللہ تعالی کے راستہ میں جہادکر نے والاشہسوار پیدا کر ہے گی، تو ان کے وزیر نے ان سے کہا: ان شاءاللہ کہد لیجئے ، اور آپ نے ( کسی کام میں مشغولی کی وجہ ہے ) ان شاءاللہ نہیں کہا، چنانچیان سے جمیستر ہوئے تو ان میں سے صرف ایک عورت کے ممل ہوا، وہ بھی آ دھا انسان ، اس ذات کی تیم! جس کے قیصہ قدرت میں میری جان ہے! گروہ ان شاءاللہ کہد لیتے تو وہ حانث نہ ہوتے ان کی تیم پوری ہوجاتی ، اور بیان کی حاجت برآ رئی کا باعث بن جاتا۔ میں میری جان ہے ان کی تابی ہورو قر موروقع ، ۲۹ سے میں میری جان ہے اس کی حاجت برآ رئی کا باعث بن جاتا۔

# الله تعالى كى قتم كھانا

۱۹۹۵۔...الله تعالیٰ کی شم ندکھایا کرو،اس واسطے کہ جواللہ تعالیٰ کی شم کھائے گااللہ تعالیٰ اسے جیوٹا کردے گا۔ طبر انبی فی الکبیر عن اببی امامة تشریخ:.....مثلایہ کے کہ اللہ تعالیٰ کی شم تیری بخشش نہیں ہوگی۔

ووی کے ایک شخص نے کہا: القد تعالیٰ فلا استخص کی مغفرت نہیں فر مائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہی کی طرف وحی بھیجی ، کہ بیا لیک تعطی ہے اس شخص کوجا ہے کہ وواز سرنوممل کر ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن جندب

ں وظیا ہے مدور سروں کر سے مصور میں ماہ بیاں ہوں۔ ۱۹۰۱ کے سے ایک شخص نے کہا: فلال شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیکون ہے جومیری مسم کھا تا ہے کہ میں فلال َوجیب بخشوں گا؟ میں نے فلال کی بخشش کر دی اور تیرا کمل بر با دکر دیا ہے۔مسلم عن جندب البجلی

عربی میں میں میں کے اور فلاں کے لیے خرابی ہے جو کہتے ہیں: فلاں جنت میں (جائے گا)اور فلاں جہنم میں ہے۔ ۱۹۰۲ سے میری امت کے تعم کھانے والوں کے لیے خرابی ہے جو کہتے ہیں: فلاں جنت میں (جائے گا)اور فلاں جہنم میں ہے۔

بخاري في التاريخ عن جعفر العبدي،مرسلا

۹۰۳ ..... جبتم کسی شخص کے بارے میں سنو کہ وہ کہ رہا ہے: لوگ ہلاک ہوجا کیں گے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ مالک، مسند احمد، بنجاری فی الادب، مسلم، ابو داؤ دعن ابی هريو أور صبی الله عنه

م ٩٠٨ ٢ ... جب كو تى شخص كيح كه لوگ مهلاك جوجا كيس كے تو وه سب سے زيا دہ مبلاك ہونے والا ہے۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤدعن ابي هريرة رضي الله عنه

#### الأكمال

9•۵ کے....جس نے اللہ تعالیٰ کی ( کسی بات پر )فتم کھائی اللہ تعالیٰ اسے جھوٹا کروےگا۔ابونعیہ عن ابی هر یر 5 د ضبی اللہ عنه ۹•۲ کے....جس کا ( اپنے بارے میں ) ہے گمان ہے کہ وہ جنت میں جائے گاوہ جہنمی ( سوچ ر کھنے والا ) ہے۔

الحارث عن عمر اورجاله ثقات الاانه منقطع

ے ۹۰ کے ۔۔۔۔۔کیا تمہیں بنی اسرائیل کے دوآ دمیوں کی بات ندسناؤں؟ ان میں سے ایک اپنے آپ پرزیادتی کرتا تھا اور دوسراا بیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے دین علم اور اخلاق میں سب سے افضل سمجھتے تھے ،اس کے سامنے اس محض کاذکر کیا گیا بتو وہ کسنے لگا اللہ تعالی ہرگز اس کی بخشش نہیں فر مائے گا۔ تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرمایا: کیا اسے معلوم نہیں کہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں؟ تو (سن لو!) میں اس ( گنهگار ) کے لیے رحمت واجب کر دی اور اس ( نیک ) کے لیے عذاب واجب کر دیا ہے، للبذا اللہ تعالیٰ کی ( ایس )فتم نہ کھایا کرو۔

الحلية وابن عساكر عن ابي قتادة

۹۰۸ کے ایک شخص نے کہا: کہ فلال کی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرمائے گا ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف بھیجی کہ یہ ایک گناہ ہے اس کو جا ہے کہ از سرنوعمل کرے ۔ طبوانی عن جندب

999۔۔۔۔۔ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا (اتنے میں)ایک آ دمی آیا اور اس کی گردن پر پاؤل رکھا،تو جس کی گردن نیچ تھی، کہنے لگا:القد تعالیٰ کی قسم!القد تعالیٰ بھی تیری بخشش نہیں فر مائے گا،تو القد تعالیٰ نے فر مایا:میرے بندے نے ،میرے بندے کے بارے شم کھائی کہ میں اس کی بخشش نہیں کردی ہے۔طبوانی فی الکبیو عن ابن مسعود

#### گفتگو میں با چھیں کھولنا

• 91 کے ۔۔۔ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو بک بک کرنے اور ہاچھیں کھول کر تکلف سے گفتگوکرنے والے ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جواخلاق میں انتہائی انتہ ہے ہیں۔المحلیۃ عن اہی ھریو ۃ رضی اللہ عنه 192 کے ۔۔۔۔ میری امیت کرتے ہے من ہوں گرچوں تگ ہر نگر کھا۔ نرکھا میں گرمختافہ قشم کرمشروباہ نہ سیکس کردر تگریس کرکھیا۔ نرکھا میں گرمختافہ قشم کرمشروباہ نہ سیکس کردر تگریس برمینیس

ا91 ۔۔۔۔میری امت کے پچھمر دہول کے جورنگ برینگے کھانے کھا کمیں گے بختلف تتم کے شرویات پئیں گے، رنگ برینگے کپڑے گے،اور نُفتنگو میں بالچھیں کھولیں گے یہی میری امت کے بدتر بین لوگ ہیں۔طبرانی فی الکبیر، الحلیۃ عن ابی امامة

۹۱۴ کے ۔۔۔۔ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں ،جنہیں غذا میں نعتیں ملیس ، جورنگ برینگے کھانے کھاتے ہیں ،کئی رنگوں کے کپڑے ہیں ،اور گفتگو میں فضول یا چھیں کھولتے ہیں۔ابن ابسی اللدنیا فی ذم الغیبة ، بیھقی عن فاطعة الزهراء

۱۹۵۰۔۔۔۔میری امت کے بدترین اوگ وہ ہیں جونعتوں میں پیدا ہوئے اور انہی میں لیے بڑھے، رنگ برنگے کھانے کھاتے اورمختلف رنگوں کے کیڑے پہنتے ہیں، کئی شم کی سواریوں پر سوار ہوتے اور گفتگو میں فضول باچھیں کھولتے ہیں۔ حاکم عن عبداللّٰہ بن جعفو

۱۹۱۳۔ عنقریب ایک قوم ہوگی جواپی زبانوں ہے یوں کھائے گی جیسے گائے زمین ہے (گھاس) چرتی ہے۔ مسند احمد عن سعید

10 2 .... فضول مين بالچيس كھولنے والے جہتم مين جائيں كے -طبيرانى في الكبير عن ابى امامة

٩١٢ ٤ .....ان لوگوں پر القد تعالیٰ کی لعنت ہوجوخطبوں کوا یسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں جیسے بال ٹکڑ ہے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔

مسند احمد عن معاوية

#### بالجيمين كھولنا.....ازا كمال

۹۱۸ ے واقعیجی و بلیغ تشخص القد تعالیٰ کوسب ہے زیادہ مبغوش ہے جو گائے کی طرح اپنی زبان کوحر کت ویتا ہے۔

ابونصر السجري في الابانة عن ابن عسرو

919 ۔ ...وہ بلیغ شخص اللہ تعالیٰ کوانتہائی مبغوض ہے جوانی زبان ہے ایسے کھیلتا ہے جیسے گائے اپنی زبان ہے۔العسکوی فی الامثال 917 ۔ اللہ تعالیٰ اسے اوراس جیسے لوگوں کو پسندنہیں کرتا ، جواو گوں کے لیے اپنی زبانوں کوالیسے مروڑتے ہیں جیسے گائے جپارا کھاتے اپنی زبان مروڑتی ہے اللہ تعالیٰ ای طرح جہنم میں ان کی زبانیں اور چبرے پھیم ہے گا۔

طبراني في الكبير، سعيد بن منصور. ابونصر السجزي في الابانة وقال:محفوظ صالح الاسناد وابن عساكر عن واثله

29rl ..... نُولُوں پرایک ایساز مانداؔ نے والا ہے جس میں اپنی زبانوں کو گفتگو میں ایسے پچیسریں گے جیسے گانے اپنی زبان کو پچیسرتی ہے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن سعد

97۲ کے ۔۔۔۔۔۔جس نے عربیت کی طلب میں انہماک سے کام لیا تو اس سے خشوع سلب کرلیا جائے گا۔ ابن السنی عن ابن عباس تشریح :۔۔۔۔۔اس سے صرف عربیت ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہروہ زبان ہے جس کے انہماک اور شوق میں انسان اتنا کھپ جائے کہ دوسرے حقوق فوت ہونے لگیں۔

#### تهمت....ازا کمال

عودے بڑااس کا جرم ہوجا تا ہے۔ بیہاں تک کہ چورے بڑااس کا جرم ہوجا تا ہے۔ بیہ قبی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

#### الاكمال

۱۹۶۳ جس نے سی مسلمان مردیاعورت پرتہمت لگائی یااس کے بارے ایسی بات کہی جواس میں نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز آگ کے ایک ٹیلہ پر کھڑا کرے گا یہاں تک کہ وہ اس بات سے نکلے جائے جواس نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ ابن النجاد عن علی ۱۹۶۵ سے جس نے کسی مسلمان مرد کواؤیت ویئے کے لیے کوئی ایسی بات کہی جواس میں نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جہنمیوں کے دھون میں قید کرے گا یہاں تک کہ اوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ابن عسا کو عن ابی اللہ داء د صبی اللہ عنه

#### حرف الخاء ..... خصومت ولژائی

٣٩٢٧ .....جَهَّرُ الواورلُرُ ا كَأْتَحْصَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كوانتِهَا فَي مبغوضِ ہے۔بيھقى، ترمذِي، نساني عن عائشة

2912 ۔ میں انسان ہوں ،اورتم میرے پاس اپنے جھگڑ وں کا فیصلہ کرائے آتے ہو ہوسکتا ہے کہتم میں ہے کوئی اپنی دلیل میں دوسرے سے برورہ کر ہو،اور میں حسب ساع (جیساسنا) اس کے لیے فیصلہ کر دول ،سومیں جس کے لیے سی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دول تو وہ آگ کا ایک تکڑا ہے جائے تو اسے لے لے اور جیا ہے تو جھوڑ دے۔ مالک، مسند احمد، بیہ ہیں، ترمذی، نسائی، ابو داؤ دابن ماجہ عن ام سلمہ

تشریخ ..... یعنی جب حقیقت میں وہ کسی مسلمان کاحق چھین رہا ہو۔ تشریخ

۱۹۲۸ میتمبارے نے یمی گناه کافی ہے کتم بمیشہ جھرے میں رہو۔ تو مذی عن ابن عباس

تشریح: سیتم کسی ہے جھگڑا کرویا کوئی تمہارے ساتھ بلاوجہ جھگڑے۔

۹۲۹ ہے۔ جوشخص بغیرملم (جھکڑ ہے کی وجہ معلوم کیے بغیر ) جھگڑا کرے ،تو وہ جب تک اس جھڑ ہے ہے ہاتھ نہ صینج لےالتد نعالیٰ کی ناراضگی

الله عنه الله عنه الدنيا في ذم الغيبة عن ابي هويوة رضى الله عنه

ما ١٩٥٥ م والتحكير عن ابي المامة من الكبير عن ابي المامة

تشريكي: ..... بيا يك علاج ب كما تنده و في مخص بالا وجنبيس جفكر ، كا كيونكه نفس برعبادت اورا نفاق يعني خرج كرنا بهت دشوار بـ

#### الاكمال

ا ١٩٧٧ - النجار المستقلم عن كافي بركم بميشه جَعَرُول مين برُ ما ربو الخوانطي في مساوى الاحلاق عن عمرو البكالي

# غلط بات میںغوروخوض

ع على الله عن من كروز سب سے بروے كناه والا وه خص بوگا جو غلط بات ميں زياده غوروفكر كرتا ہے۔

ابن ابي الدنيا في الصمت عن قتادة، مرسلا

ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ۱۹۳۳ء - بنی اسرائیل جب بلاکت (ئے تربیب) ہوئے تو انہوں (یے ہودہ) قصد شروع کر دیئے۔

طبراني في الكبير والضياء عن حباب

۲۹۳۷ .....میرے بعد یکھ قصد گوہوں گے جن کی طرف القد تعالیٰ ( نظر رحمت سے ) نہیں دیکھے گا۔ ابو عمر و ابن فضاله فی امالیه عن علی

# حرف الذال ..... ذ والوَّمين

# دورخامخض

۹۳۵ کے۔۔۔۔۔قیامت کے روز وہ خص سب سے براہوگا ( دنیا میں ) جس کے دوچېرے ہول گے۔ ترمذی عن ابی ھریو ۃ رضی اللّه عنه ۹۳۷ کے۔۔۔۔۔ سب سے برانخص وہ ہے جس کے دورخ ہوں ،ان کے پاس ایک چېرہ لے کرآئے اوران کے پاس دوسراچپرہ لے کرجائے۔ ابو داؤ دعن ابی ھریو ۃ رضی اللّه عنه

#### الإكمال

۷۹۳۷ سے سے براشخص دوچیروں والا ہے جوان کے پاس ایک چبرے سے اور ان کے پاس دوسرے چبرے سے آتا ہے۔ مانک، مسند احسد، مسلم، ابن ماجہ عن ابی هو يو ة

۷۹۳۸۔...قیامت کے روز اللہ تعالی کے ہاں سہ براو ہ تحق ہے جس کے دوچ برے بول گے۔تو مذی، حسن صحیح عن ابی هو یو قرضی اللهٔ عنه ۷۹۳۹۔....دور فے تحق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک امانت وارشار کیا جائے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة والخرانطي في مساوى الاخلاق، بيهقي عن عائشة

مبه 2 \_ \_ بتم میں ہے جس شخص کی ونیامیں ( گفتگو کی) دو زبانیں ہوں گی القد تعالیٰ قیامت کے روز (جہنم کی) آگ ہے اس کی دوز بانیں بنائیمں گے۔النحو انطبی فی مساوی الاخلاق وابن النجار والخطیب عن انس،ابن عساکر عن ابی هویرة رضی الله عنه

۱۹۶۷ - تم میں ہے و نیامیں جس کی دوز یا نیس ہوں گی الند تعالی قیامت کے روز (جہنم کی ) آگ ہے اس کی دوز یا نیس ہادی اے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة. ابويعلي عن انس، ابن ابي الدنيا، طبراني في الكبير عن ابن مسعود، موقوفاً

ع ۹۳۲ ما دونامین جس کی دوز با نیس بول گی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آگ ہے اس کی دوز با نیس بنا دیں گے۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### كفتكومين وازبلندكرنا

٣٨٠ ٢٥. الله تعالى بيت آواز والميام دول كودوست ركت اوراوي آواز والول كونا يستدكرت بين مدييفي في شعب الايسان عن ابي اهامة

#### الاكمال

١٩٣٣ ٤ .. الندت في الوتي آواز والعمر دكونا ليندكرة اور بست آواز والعمر دكو ليندكرة بين الدينمي عن ابي امامة

# فضول سوال سے اجتناب کرنالا زم ہے

۵۹۴۵ - جب تک میں تنہیں (شریعت کی ہاتیں بتانے ہے) جیموڑے رکھوتم بھی مجھے تیموڑے رہو،اور جب تنہارے سامنے (کو اُن تکم) بیان کروں تو اے مجھ سے سیکھ نوبتم سے پہلنے جولوگ ہلاک ہوئے تو وہ اپنے زیادہ سوالوں کی وجہ سے ملاکت میں بڑے،اوراپنے انہیاء سے اختلاف کی وجہ سے۔ تومذی عن اہی ہو ہو ۃ رضی اللہ عنہ

۹۳۷ کے ... مسلمانوں میں وومسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جوکسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جومسلمانوں پرحرام نہیں تھی پھراس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہوگئی۔ مسند احمد، ہیھفی، ابو داؤ دعن سعد

تشری ن سیاس وفت کی بات تھی جب وخی نازل ہوا کرتی تھی آج کل لوگوں نے جہالت کی وجہ سے بہت سے مسائل سے ناوا قفیت کا اظہار کررکھا ہے جن کا جائز ناجائز ہونا پہلے سے بیان ہو چکا ہے۔

2962۔ ' میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے پر ہیز 'روہ اور جس کے کرنے کا تھم دوں ، جہاں تک ہو سکے اس پڑمل کروہ تم سے پہلے اوگوں کو ان کے بکٹر ت سوالوں اور اپنے انہیاء سے اختلاف نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ مسلم عن ابھ ہویو ۃ د صبی الله عند ان کے بکٹر ت سوالوں اور اپنے انہیاء سے انسی بالوں کے بارے میں سوال کیا جو ان کے علم میں نہیں تھیں ، وہ کہنے لگے: ہمیں اپنے تم سے سوال کیا جو ان کے علم میں نہیں تھیں ، وہ کہنے لگے: ہمیں اپنے تم سے سوال کیا جو ان کے علم میں نہیں تھیں ، وہ کہنے لگے: ہمیں اپنے تم سے سوال کیا جو ان کے بارے میں اندہ تاتی کے بارے میں اندہ تاتی کے بارے کہا: ہم کورو بروالند تعالی دکھا کا اتر مددی عن جاہو

#### الأكمال

2909 ۔ ۔ القد تعالی نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں جس چیز کوحلال قرار دیا ہے وہ (اسے) حلال (جانو!) اور جسے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ ہے اور جن چیز وں سے سکوت اور خاموثی اختیار کی وہ معاف میں ۔ سوائند تعالیٰ سے اس کی (عطا کردہ) عافیت کوقیول کرو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھو لتے نہیں۔ بوزاد، طبر انبی فی الکبیر، بیہ فی فی شعب الایمان، مسئدر ک حاکم عن ابی اللہ داء رضی اللہ عنه عنه عند عند علیہ میں جن نے نہیں سے نشانیاں طلب نہ کرو، کیونکہ صال کی طبہ اللہ مال کی قوم بینشانی طلب کی ، تو اس ور سے سے اوٹنی گھاٹ پر آتی اور اس در سے سے واپس ہوتی، چنا نیج انہوں نے اپنے رہ سے تھم کی نافر مانی کی اور اس (اوٹنی) کے پاؤں کاٹ ڈالے تو آئیس ایک چیخ نے آپیرا، تو اللہ تعالیٰ کے حرم میں تھا، لوگوں نے بو چھانیا رسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ اللہ تعالیٰ نے نہیس آسان کے نیچے ہلاک کردیا ، صرف ایک آد کی بی ، جوانڈ تعالیٰ کے حرم میں تھا، لوگوں نے بو چھانیا رسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ نے فر مایا: ابور غال، چنا نے جب وہ حرم ہے فکلاتوا ہے بھی وہ عذاب پہنچا جود وسرول کو پہنچا تھا۔

مستد احمد، ابن حبان، حاكم، طبراني في الاوسط و ابن مردويه، سعيد بن منصور عن جابر

تشریخ :.... بہود کے ورغلانے پر چندا بکے مسلمانوں نے تنگ آکر نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کیا تو آپ نے بیار شاوفر بایا۔
108 سے اے لوگو! اپنے نبی ہے نشانیاں طلب نہ کرو، (ویکھو!) اس صالح (علیہ السلام) کی قوم نے اپنے نبی ہے سوال کیا کہ ان کے لیے کوئی اشافی لائمیں ، تو القہ تعالی نے ان کی طرف ایک اوغری ہوتا ، یائی چتی ، اور وہ توک : س نشانی لائمیں ، تو القہ تعالی نے ان کی طرف ایک اوغزی بھیجی ، وہ اس در سے ہے آئی اور جس دن اس کا پائی چینے کا دن ہوتا ، یائی چتی ، اور وہ توک : س کے دود ھے ایسے سیراب ہوتے جسے وہ پائی سے سیراب ہوتے ، چنا نچے انہوں نے اپنے رب کے تمکم کی تافر مائی کی اور اس اور کی کے یا دُن کا در کا درک کے ان سب کو دینے بھراند تعالی نے ان التہ تعالی نے ان التہ تعالی نے ان سب کو بلاک کردیا جو۔ وہاں مشرق ومغرب میں رہتے تھے صرف ایک شخص کو ہاتی حجور اوہ اللّٰد تعالیٰ کے حرم سے اے اسے اللّٰہ تعالیٰ کے حرم نے اے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب ہے محفوظ رکھا (اس کانام) ابور غال تھا۔ حاکم عن جاہو

# شعرگوئی اور ہے جامدح سرائی دونوں قابل ندمت ہیں

سب الدرتعالیٰ کے نز دیک سب سے بڑا گنہگاروہ مختص ہے جو سی تحقیق کی ہجواور برائی بیان کرے اور پھروہ مختص (جواباً) پورے قبیار کی برائی بیان کرے ،اوروہ مخص جوابینے والدیے نسب کا انکار کرے اوراپنی والدہ کوزانی ثابت کرے۔ابن ماجہ، بیھقی عن عائشہ

مم ٩٥٠ .... تم ميں سے کسی كا پيپ بيپ سے بحر جائے توبياس كے ليے شعروں سے بحر جانے كى نسبت سے بہتر ہے۔ مست داحمد، ابوداؤد،

ترمذي، نساتي ابن ماجه، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه،مسند احمد، مسلم، ابن ماجه عن سعد،طبراني في الكبير عن سلمان وعن ابن عمر

400 کے۔۔۔۔۔امراءالقیس شعراء کے جھنڈے والاجہتم کی طرف جار ہا ہے۔مسند احمد عن ابی ھویوۃ رضی اللہ عنه 407 کے۔۔۔۔امراءالقیس شعراء کا قائد جہنم کی طرف رواں ہے، کیونکہ وہ پہلاخص ہے جس نے اس کے قوافی مضبوط کیے۔

ابوعروبه في الآوائل وابن عساكرعن ابي هويرة رضي الله عنه

تشريح: .... قافيه جس شعريس آخرى حروف آپس يس ال رب مول ؟ جيد:

نہ ہم سفر کوئی نہ تلاش منزل جوملا ہمسفر جہاں رکے وہی منزل (ردیف)

2902 .... کسی مخص کا پیٹ پیپ سے جرجائے بہاں تک کدوہ پیپ والا ہوجائے توبیاس کے شعر سے بھرجانے کی نسبت بہتر ہے۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، ابوداؤد، نِساني، ابن ماجه، عن ابي هويرة رضي الله عنه

9۵۸۔....جھےکوئی پروانہیں،اگر میں تریاق پیوں،یا کوئی زہرہ باندھوں،یاا پنی طرف سے شعرکہوں۔مسند احمد، ابو داؤ دعن ابن عمرو 9۵۹۔....جس نے عشاء کی نماز کے بعد شعروں کے وزن بنائے توصیح تک اس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

مسند احمد، عن شداد بن اوس

۹۷۰ . . . مدح سرائی کرنے والوں کے مختمول میں مٹی جھوٹکو۔ تو مذی عن ابی هویو ۃ، ابن عدی فی الکامل، الحلیۃ عن ابن عسر ۹۷۱ ک.... جبتم مدح سرائی کرنے والوں کو کیھوٹو ان کے مختموں میں مٹی ڈالو۔ بہ خداری فی الادب، مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، تو مذی عن المقداد بن الاسود، طبرانی فی الکبیر، بیھقی عن ابن عصرو، الحاکم فی الکنی عن انس

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة، ابويعلي، بيهقي عن انس،ابن عدى في الكامل عن بريدة

2940 ....كس كروبروتمهارااس كي تعريف كرنا است ذرج كرنا ب- ابن ابى الدنيا في الصمت عن ابراهيم التيمي موسلا

۲۹۲۷۔...زمین میں جب فاسل کی تعریف کی جاتی ہے تواللہ تعالیٰ غضبنا ک ہوتے ہیں۔بیھفی فی شعب الایمان عن انس

۷۹۷ کے بہراراناس ہوا تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی، (یا درکھو!) اگرتم میں سے کسی کواپنے بھائی کی لاز ماتعریف کرنی ہوتو اسے یوں کہنا جا ہے: فلاں کے بارے میں میرا گمان ہے اوراللہ تعالیٰ ہی اس کا نگہبان ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا، مجھے اس ے متعلق یہ پیگمان ہے کہ آئر میہ باتیں اے معلوم ہوں۔ مسند احمد، بیہفی، ابو داؤ د، ابن ماجه عن ابی مکو ۹۹۸۔۔۔۔۔ بٹی پکھریات کہو، شیطان تمہیں ہر گرٹہ کھنچے۔ مسند احمد، ابو داؤ دعن والد مطوف ۹۹۹۔۔۔۔۔ مجھے ایسے بلند نہ کرنا جیسے نصاری نے میسی این مریم کو بلند کیا، میں تو الند تعالی کا بندہ ہوں، لہٰذا (یوں) کہو: الند تعالی کے بندے اور اس کے رسول۔ بنعادی عن عمو

#### الأكمال

طبراني في الكبير عن عوف بن مالك

٧٥٧ - تمهارا پيٺ گرون سے لے کرتو ندتک پيپ سے جم جائے تو ية مبارے ليشعر سے جم جائے کی نسبت زيادہ بہتر ہے۔

طبراني عن مالك بن عمير

۳۷۵ میں جو بیچو کوئی ( دوسروں کی برائی ) ایجا دکرے اس کی زبان کاٹ دو۔

بخاري في تاريخه وابن سعد، طبراني في الكبير عن خطيف طبراني وتمام وابن عساكر عن ابي امامة

تشریح: ..... بعنی ایساطریقه اختیار کروجس ہے وہ بجوگوئی ہے بازآ جائے۔

۳۷۹۵ ... کسی کاپین خون اور پیپ سے گھرجائے یہ بہتر ہے کہ وہ ایسے شعروں سے بھرجائے جس میں میری جھوکی گئے۔ ابن عدی عن جابر ۱۹۷۵ ... جس نے اسلام میں برے شعر کہے تو اس کا خون معاف ہے۔ رزین، بیہفی فی شعب الایمان عن عبدالله بس سریدہ عن ابید ۱۹۷۷ ۔ .. شعر ( بھی ) گفتگو کی طرح ہے اچھے شعراجھے کلام اور برے شعر برے کلام کی مانند ہیں۔ دار قطنی فی الافواد عن عائشة ، بنجاری فی الادب، طبرانی فی الاوسط وابن الجوزی فی الواهیات عن ابن عمرو ، الشافعی بیہفی عن عروق، مرسلاً

#### التجھےاشعار قابل تعریف ہیں

2942 .... سب سے اچھاشعر جوعرب نے کہاوہ لبید کا قول ہے آگاہ رہو! جو چیز اللہ تعالیٰ (کی یاد) سے خالی ہووہ باطل ہے۔

مسلم، ترمذي عن ابي هريرة رضي الله عبه

۸۷۹۷ .... سب سے تجی بات جے ایک شاعر نے کہا، وہ لبید کا قول ہے: آگاہ رہو! ہروہ چیز جواللہ تعالی (کی یاد) سے خالی ہووہ باطل ہے۔ بیھفی، ابن ماجہ عن ابی هريرة رضی الله عنه

9292 ... شعر ً نفتگو کی طرح میں اجھے شعر اجھے کلام کی طرح اور برے شعر برے کلام کی طرح ہیں۔

طبراني في الاوسط، بخاري في الادب عن ابن عمرو ابويعلي عن عائشة

• 4٨٠ .....امية بن الى الصلت كي شعر برايمان تقياوراس كاول كافرققا - ابوبكر الانبادى في المصاحف خطيب وابن عساكر عن ابن عاس

٩٨١ .. امية بن الصلت كاعم القدتون لي ك ي سرطواني في الكبير عن الشويد بن سويد

**447**..... بنی اسرائیل میں بلتم بن باعورا، اس امت میں امیة بن انی الصلت کی طرح ہے۔ ابن عسائر عن سعید بن المسیب موسلا 447۔ ۔۔۔ حسان نے ان کی بچوکی ، اپنااور مسلمانوں کا ول شھنڈ اکیا۔ مسلم عن عانشہ ٩٨٣ ٤ ..... يَجْهُ بِيانَ جِادِوكَا الرَّرِ رَكِيَة بِين مِالك، مسند احمد، بخارى، ابو داؤد، ترمذي عن ابن عمر

4900 ..... بعض باتنی جادو کااثر رکھتی ہیں اور پچھاشعار پر حکمت ہوتے ہیں۔مسند احمد، ابن ماجه عن ابن عباس

٣٨٩ ٤ .... بعض باتيس جادو كااثر رهمتي بين ،اور يجه علوم جهالت بين يجها شعار پر حكمت هوتے بين اور بعض باتيس بے مقصد ہوتی بين۔

ابوداؤدكتاب الادب عن بريدة

تشریح:.....یعنی اس شخص کوید پتانبیں چلتا کہ بیات سے سامنے رکھے۔

ے ۹۸ کے ۔۔۔ جن میں تم نے القد تعالیٰ کی تُناء بیان کی ہے وہ پڑھواور جن میں میری درح بیان کی تھی انبیس رہنے دو۔ طبر انبی، حاکم عن الامسود بن سریع

تشريح: .....ية ب كى كسر قسى اور شان بجيز وانكسارى كامظا بره تھا۔

۹۸۸ کے .... جہاں تک تمہار ہے رب کالعلق ہے تو وہ مدح کو پسند کرتا ہے۔۔

مسند احمد، بخاري في الادب، نسائي، خاكم عن الاسود بن سريع

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، نسائي عن جندب البجلي

#### الاكمال

991۔...بعض مؤمن اپنی تکوار ہے اور بعض اپنی زبان ہے جہاد کرتے ہیں اس ذات کی نتم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے! جو تیرتم ان کی طرف بچینک رہے ہووہ نیز سے کی طرح ہیں۔

مسند احمد، بخاري في تاريخة، ابويعلي، طبراني بيهقي في السنن وابن عساكر عن كعب بن مالك

انہوں نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر میں کیانا زل فر مایا ،آپ نے بیدذ کر فر مایا۔ ۹۹۲۔۔۔۔بعض شعر پر حکمت ہیں ، جبتم پر کوئی چیز مشتبہ ہو جائے تواسے اشعار میں تلاش کرو ، کیونکہ وہ (اصل) عربی ہیں۔

بيهقي عن ابن عباس، وقال ان اللفظ الثاني في يحتمل ان يكون من قول ابن عباس فادرج في الحديث.

۳۹۹۷ عمراے (کینے دو) چھوڑ و کیونکہ بیان پر نیزے سے زیادہ اثر کرنے والا ہے۔ تر مذی حسن صحیح غویب، ابن ماجہ عن انس حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا ؟ کہ رسول اللہ کے سما منے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم شعر کہتے ہو؟ آپ نے فر مایا ، اور بید

، ۱۹۹۳ سے جھوڑ! اس ذات کی شم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے! بیدان کو نیزے کے لگنے سے سخت لگتے ہیں۔ ابو یعلی عن انس رضی الله عنه

# حسان بن ثابت کی حوصلہ افز ائی

993 کسساے حسان! مشرکین کی بچوبیان کرو، جرائیل تمہارے ساتھ آئیں میرے صحابی جب ہتھیار لے کراڑیں تو تم زبان سے جنگ کرنا۔ الخطیب وابن عساکر عن حسان بن ثابت

۹۹۲ ۔ ۔ ۔ جلد بازی سے کام نہ اور ابو بکر پورے قریش میں سب سے زیادہ ان کے نسب سے واقف ہے، اور میری ان میں رشتہ داری ہے

يهال تك كهمير سة نسب كومير ب لي جهز الے - آپ نے بيرحفزت حسان سے فر مايا۔ مسند احمد، طبواني عن عائشة

2994۔۔۔۔انہیں وہی بات کبوجووہ کہتے ہیں(طبسرانسی عن عماد )فرماتے ہیں:جب مشرکین نے ہماری بجوکی تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے شکایت کی آپ نے بیار شادفر مایا، چربیر صدیث ذکر کی۔

A99A .... بهم ميل سے اگر كوئي احجيما شاعر ہوتا تو وہ تم ہو۔ طبر انبي عن ربيعة بن عباد الدؤ لمي

999 کے … بلاشبہ بیشعرعر نی کلام کامضبوط حصہ ہیں ،ان کی وجہ سے سائل کوعطا کیا جاتا ہے ،غصہ نی لیا جاتا ہے ،اورقوم کوان کی مجلس میں لایا جاتا ہے۔ابن عسا کر واہں النجار عن شبعہ ابن و جاد الذهلی عن ابیه عن رجل من هدیل

••• ٨ · · · ـ يشك بياشعارع لي كلام كا قافيه بندحصه ب،اس كيؤر بعيه مائل كوعطا كياجا تا بغضه في لياجا تا بياوراقوام كوان كى مجلسول ميں لا يا ( يكارا ) جا تا ہے۔ابو نعيبه عن سعيد بن الدخان بن التوام عن ابيه عن جدہ

۱۰۰۱ میں ایک باراوراس بارے میں ایک باراوراس بارے میں ایک بار (ابن الانباری فی الوقف عن ابی بکرۃ) فرماتے ہیں میں نی ﷺ کے یا بین بیٹی ایک بار اوراس بار سے میں ایک بار (ابن الانباری فی الوقف عن ابی بیکرۃ) فرماتے ہیں میں نی ہے گئے ۔ پاس بیٹی اتھا وہاں ایک اعرابی تھا جو اشعار پڑھر ہاتھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! بیا شعار ہیں یا قر آن ہے؟ پھر آپ نے یہ بات ذکر کی ۔ وسدہ ضعیف جدا

۲۰۰۴ .... بعض با تیں جادوکھری ہوتی ہیں۔مالک، بنحاری، ترمذی، ابو داؤ دعن ابن عمر،طبر انی فی الکبیر عن ابن مسعو د ۸۰۰۳ ... بعض با تیں جادوکااثر رکھتی ہیںاور کچھاشعار پرحکمت ہوتے ہیں۔طبر انی فی الکبیر عن انس،العسکری، طبر انی فی الکبیر عن ابن عباس ۸۰۰۴ ... کچھ با تیں جادوکھری اور کچھاشعار پرحکمت ہوتے ہیں۔

ابوداؤ د طیانسی، مسند احمد، ابوداؤ د، طبرانی فی الکبیر عن ابن عباس الخطیب عن ابی هریرة رضی الله عنه طبرانی فی الکبیرعن ابی مکوة ۱۹۰۵ مسلم المجتنب تین جادوکی طرح اور پیچهاشعار حکمت کی طرح بین بیه بینی السنن و ابن عساکو عن جمعة بنت ذابل بن الطفیل بن عمرو الدوسی ۱۹۰۷ مسلم کی با تین جادوکیمری بوتی بین بتم مین سے جوکوئی این بیمائی سے کسی حاجت کا طلبگار به وتعربیف سے آغاز شکرے یوں وہ اس کی پیچھ تو ژورے گا۔ بیہ فی ضعب الایمان و ابن النجار عن ابن مسعود

ے ۱۸۰۰ بعض با تلیں جادو بھری ہوتی ہیں اور کچھاشعار پر حکمت ہوتے ہیں ،اور کچھاوم ( کاسیکھٹا) جہالت ہے،اور بعض با تلیں بے مقصد ہوتی ہیں۔ ابن عسا کو عن علی

ر سابعض اشعار پر حکمت بین اورسب سے سچاشعر جسے عرب نے کہاوہ لبید کا قول ہے۔ ہروہ چیز جواللّہ تعالیٰ (کے ذکر ) سے خالی ہو باطل ہے۔ ابن عسا کو عن عائشة

# لبید کے اشعار کی تعریف

٠٨٠٠٩ - بيخواشعار پركمت بيل مابوداؤ دطيالسي عن ابي، ترمذي حسن صحيح، ابن ماجه عن ابن عباس

• ا • ٨ .... بعض شعر برحكمة اور يحمه بالنبس جادو بحرى بموتى بين - ابن عساكو عن عائشة

ابن ابي الدنيا في قضاء الحوالج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة

#### حرف الغين ..... غيبت كي حقيقت كابيان

۱۰۵۸ .... کیاتم لوگ جانے ہو کہ فیبت کیا ہے؟ تمہارااپ بھائی کا ایس بات ہے ذکر کرنا جواسے نابسند ہو،اگروہ برائی اس میں ہواور پھرتم اس کا تذکرہ کروتو تم نے اسکی فیبت کی ،اوراگروہ برائی اس میں نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ حسند احمد، مسلم، ابو داؤد، تو مذی عن ابی هو یو ہ دضی الله عنه ۱۳۰۸ .... انز واور اس مردار گذرہ کے گوشت کھا وَنا! ابھی ابھی تم نے اپنے بھائی کی جو فیبت کی ہے وہ اس کے کھانے ہے زیادہ تخت ہے اس فات کی شم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے وہ ابھی جنت کی نہروں میں غو مطے لگار باہے، لیمنی حضرت ما عزرضی اللہ عند۔

ابوداؤدعن ابي هريرة وضي الله عنه

ببو موسط بہی ہو یور وسطی سے سبھ تا اور اس نے اقرار کر مجے رہے۔ اسکان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا اور اس نے اقرار کر مجے رجم کرالیا اور کتے کی طرح ماردیا گیا، آپ پھٹے نے فرمایا: اس مردار گدھے کو کھڈے نکال کراس کا گوشت کھاؤ!وہ کہنے لگے یارسول اللہ! مردار کا گوشت بھی کوئی کھا تا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم نے جو ماعز کی غیبت کی ہے بیاس سے زیادہ بخت ہے۔

اصل کی طرف مراجعت کی گئی تو وہاں لفظ انو لا ہے جے درست کر لیا گیا ہے ، کیونکہ انظر میں سیاق وسباق ہے کو کی صحیح ۸۰۱۴ ۔۔۔۔۔ نبیبت بیہ ہے کہتم کسی تحف کی کسی ایسی (بری)عادت کا ذکر کر وجواس میں یا کی جاتی ہو۔

الخرائطي في مساوي الاخلاق عن المطلب بن عبدالله بن حنظب

یبال بھی کا تب کی تعلی سے خلقہ کی جگد خلفہ کھا ہے۔

۱۰۰۵.....(عائشہ!)ثم نے ایک بات کہی ہےاگراس کوسمندر میں ملادیا تو اس پربھی غالب آ جائے۔ابو داؤ د، تومذی عن عانشہ تشریح:.....حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے ایک دفعہ حضور ہی کے سامنے حضرت صفیۃ رضی اللہ عنہاکے ہارے کہددیا کہ صفیہ توبیت قلہ ہے تو اس برآ ب نے رفر مایا۔

۱۹۰۸ ... جولوگول (کی نیبت کر کے ان) کا گوشت کھا تار ہااس کاروز ہوئیں ۔فردو س عن انس ۱۰۰۸ .... اللہ کے بندو!اللہ تعالیٰ نے تنگی اور حرج کو دور کر زیا ہے ،صرف اس پرتنگی رکھی ہے جو کسی مسلمان شخص کی عزت ظلما ختم کر ہے ،تو یہی شخص تنگ اور ہلاک ہوا۔ مسند احمد ، بنجاری فی الادب ، نسانی ، ابن ماجہ ابن حبان ، حاکمہ عن اسامۃ بن شریک ۱۰۰۸ ... اللہ تعالیٰ کے بندو!اللہ تعالیٰ نے حرج ہٹا دیا ہے صرف اس شخص پر رکھا ہے جو کسی پرظلم کر ہے ،تو بید (حرج ہے ) ٹکلا اور ہلاک ہوا ،اللہ کے بندو! دواداروکیا کرواس واسطے کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری الیمنہیں رکھی کہ اس کی دوانہ رکھی ہو ،گرصرف ایک بیماری اور وہ ہڑھا یا ہے۔

الطيالسي عن اسامة بن شريك

۱۹۰۸ ... .. گویا پیس تمہارے دانتوں میں زید (کی نیبت) کا تازہ گوشت دیکے رہا ہوں۔ حاکم عن زید بن ثابت ۱۹۰۸ ... جس نے کسی مسلمان شخص کی وجہ ہے ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالی اسے ای جیسا جہنم کالقمہ کھلائیں گے، جس نے کسی مسلمان کی وجہ سے کوئی کیٹر ایبیٹا تو اللہ تعالی اسے اللہ تعالی قیامت سے کوئی کیٹر ایبیٹا تو اللہ تعالی اسے اللہ تعالی قیامت کے دوڑ ذیال کر یہ گا مقام حاصل کیا اسے اللہ تعالی قیامت کے دوڑ ذیال کر یہ گئے۔ حسند احمد، ابو داؤ د، حاکم عن المستود دین شداد

اس لیے کہ جوایے مسلمان بھائی کاعیب تلاش کرے گا تواللہ تعالیٰ بھی اسکے عیوب ظاہر کردے گااور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ( کی قدرت کا ہاتھ ) لگ جائے اللہ تعالی اے کھر بیٹھے رسوا کرویں ھے۔ تیرمذی عن ابن عمر ٨٠٢٣ يتم ميں ہے کسی کی کيا حالت ہوتی ہے كدوہ نسى بات ميں اگر چدوہ حق ہوائے بھانی كواذيت بہنچا تا ہے۔

ابن سعد عن العباس بن عبدالرحمن،فردوس عنه عن العباس بن عبدالمطلب

#### غيبت كى تعريف

٨٠٢٧ .... غيبت بيب كرتم اين بهائى كى اليم بات ذكركرو جيهوه نالبندكرتاب ابوداؤ دعن ابي هريرة رضى الله عنه

۸۰۲۵ مستغیبت تماز اوروضو کوتو ژر دیتی ہے۔فر دوس عن ابن عمر

تشریخ:.....یعن تواب میں کی واقع ہوجاتی ہے۔

۸۰۲۷....غیبت ہے بیچا کرو، کیونکہ غیبت زیا ہے بخت گناہ ہے، زنا ہوجانے کے بعدانسان تو برکرتا ہےاوراللہ تعالی بھی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں ،اورغیبت کرنے والے کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ معاف ندکرے جس کی نیبت کی جاتی ہے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة و ابو الشيخ في التوبيح عن جابر و ابي سعيد

۸۰۴۷ ..... جبتم کسی کے عیوب یا دکرنا جا ہوتو اپنے عیوب کا ذکر کرو۔المرافعی فی تاریخ فزوین عن ابن عباس ۸۰۴۸ ..... جب کسی خص کی غیبت کی جائے اورتم (وہاں)مجلس میں موجود ہوتو اس تخص کے مددگار بن جا دَاوران لوگوں کو ڈانٹ کروہاں سے اٹھ جا ؤ۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن انس

۸۰۲۹..... جب مجھے میرے رب نے معراج کرائی تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گز راجن کے تا نبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چبرے اور سینے نوچ رہے ہیں میں نے کہا: جبرئیل! بیکون لوگ ہیں؟ توانہوں نے کہا: بیدہ الوگ ہیں جو (غیبت کر کے )لوگ کا گوشت کھاتے اوران کی برائیاں بيان كرتے تھے۔ مسند احمد، ابو داؤ دو الضياء عن انس

۰۳۰ ۸۰....جس بات کوتوایی بھائی کے سامنے کرنے ہے گریز کرے وہ غیبت ہے۔ ابن عسا کو عن انس

۸۰۳۱ ۔ ....جس نے کسی مسلمان کی کوئی برائی مشہور کی کہ ناحق اس کی بےعزتی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے جہنم کی آگ میں رسواكري مح-بيهقى عن ابى ذر

#### غيبت بروعيد

٨٠٣٢ ....جس نے کسی مخص کی ایسی بات ذکر کی جواس میں تہیں تا کداس پر عیب نگائے تو اللہ تعالی اسے جہنم کی آگ میں قید کریں گے، یہاں تك كه كو كي اليي وليل لائة جس كة و بعداين كهي بات سينكل سكه طبواني في الكبير عن ابي المدوداء وصبى الله عنه ٣٣٠٨ ..... جس نے کسی تخص کي ايسي بات ذكر كي جواس ميں ہے تواس نے غيبت كي -حاكم في تاريخه عن ابي هويوة رضي الله عنه ٣٣٠ ٨٠....اية بحاتى كو مكونى جرم شالكًا، شاس كماته برائى كر، اورشاس سے چھكڑ ۔ ابن ابى الدنيا في ذم الغيبة عن حويث بن عمو و ٨٠٣٥ ..... مين بير پيندنبين كرتا كركسي انسان كا حال بيان كرون اور ججيها تني انيال جائه ابو داؤ د تومذي، ابن ماجه عن عائشة ۸۰۳۷ کیتم نے نبیب کی اس کا کفارہ بیہ کہ اس کے لیے استنففار کرو۔ ابن الدنیا فی الصیمت عن انس ٨٠١٧٠ من سے جس سے اپنے بھائی کی نبیبت ہوجائے تووہ اسکے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے استعفار کرے کیونکہ بیاس کے لیے کفارہ ہے۔ اين عدى في الكامل عن سهل بن سعد

#### یوں کیجالند!میرے بھائی کی بخشش کروے الیکن فیبت کے عادی شخص کے لیے سوائے کی تو بہ کے کوئی جارہ ہیں۔

#### الاكمال

۱۳۰۸ ..... اے مسلمانوں کے گروہ! مسلمانوں کی فیبت نہ کیا کرو۔النعرانطی فی مساوی الانحلاق عن ابن مسعود ۱۳۰۸ ... مسلمانوں کی فیبت نہ کیا کرو،جس نے اپنے مسلمان بھائی کی فیبت کی تواس کی زبان قیامت کے روز اس کی گدی کے ساتھ بندھی ہوگی جیے اللہ تعالیٰ کی معافی یاس خض کی معافی کھو لے گہ جسکمی اس نے فیبت کی ہوگی۔الدیلمی عن سعد انساعدی ۱۳۰۰ ... سعائشہ اتم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر ملادیا جائے تو وہ بھی مغلوب ہوجائے۔ابو داؤد، تو مذی عن عائشہ فرمایا۔ فرماتی ہیں بیس نے نبی علیہ السلام سے کہ ویا آ کے لیے صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیت قد ہونا ہی کافی ہے آ ب نے بیارشاد فرمایا۔ ۱۳۰۵ ... عن ابی عطیہ اس کے متعالی سے متعالی سے دو اور اس میں ہو۔ اس میں ہو۔ اس میں ہو۔

ابن النجار عن جابر ،الديلمي عن ابي سعيد

٨٠٣٣ من الوكول في السي غيبت كي بتمهار ب ليها تنا ( گناه) كافي به كرتم اين بهائي كي وه بات ذكر كروجيده ناپيند كرتا ب-السحيلية

عن ابن عمرو

۵۰۰۸ میں آدمی جب کسی کی نیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے مردہ لایا جائے گا اور کہا جائے گا، جس طرح زندگی میں تم نے اس کا گوشت ہے ای طرح مردہ حالت میں جس اس کا گوشت کھاؤ، چنانچہ وہ اسے کھائے گا اور اسکا چبرہ سیاہ ہوجائے گا۔

الخرائطي في مساوى الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۸۰۳۷ ۔۔۔۔۔ قیامت کے دوزایک بندے کونامہ اعمال کھلا ہوا سلے گا ،اس میں وہ کچھا کی نیکیاں دیکھے گا جواس نے نہیں کی ہوگی ،وہ عرض کرے گا ، اے میرے رب!میرے لیے یہ نیکیاں کیسٹی جبکہ میں نے تو انہیں نہیں کیا؟ تو اس سے کہا جائے گا ، یہ تیری وہ غیبت ہے جو تیرے انجانے میں کوگوں نے کی تھی۔ابو نعیم فی المعرفة عن شبیب ابن صعد البلوی

# جس کی غیبت کی جائے اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا

۷۰۰۸ .....ایک بندے کو قیامت کے روز اس کا اعمال نامہ کھول کر دیا جائے گا جس میں وہ ایسی نیکیاں دیکھے گا جواس نے نہیں کی ہول گی ، وہ عرض کر ہے گاباری تعالی! میں نے تو بینکیاں نہیں کی جیں تواس ہے کہا جائے گابہ نیکیاں ، لوگول کی تیری غیبت کرنے کی بناء پر کسی گئی جیں۔
اسی طرح آیک بندے کو قیامت کے روز اعمال نامہ کھول گر دیا جائے گا ، وہ عرض کرے گا: میرے رب! فلال فلال دن تو میں نے کوئی نیکی منہیں کی ؟ اس سے کہا جائے گا: وہ نیکی لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے منادی گئی ہے ۔۔

النعر انطی فی مساوی الاخلاق عن امامة، و فیه المحسن ابن دینار عن محصیب من حجر ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ان دونوں (عورتوں) نے اللہ تعالی کی حلال چیز سے روز ورکھا، اور حرام چیز سے روز وکول دیا، ایک دوسری کے پاس میشی اور دونوں ملک کی اور دونوں ملک کی مساد احمد و ابن ابی الدنیافی ذم الفیبة عن عبید مونی رسول الله عظمیم ملک ملک میں۔

۸۰۴۹ کے۔۔۔۔۔ان دونوں (مردوں) کوئسی بڑے گناہ کاعذاب نہیں ہور ہا،ان میں ہے ایک تولوگوں کا گوشت کھا تا (لیعنی نبیبت کرتا) تھا جبکہ دوسرا چفل خورتھا۔ابو داؤ دالطیالسی عن ابن عباس

۰۵۰۸ .....کیاتمہیں ایس بات نہ بتا ؤں جس سے اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے گا؟ سود کی کئی تشمیس ہیں ،ان میں سے ایک تشم ستر گنا ہوں کے برابر ہے اس کا کم از کم گنا دیہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے ہم آغوش ہو،اورسب سے بڑا سودیہ ہے کہ آ دمی اپنے مسلم ان بھائی کی عزت میں ناحق دست درازی کرے۔

الباوردي وابن منده وابن قانع وابونعيم عن وهب بن الاسود بن وهب بن عبد مناف الزهري عن ابيه الاسود خال رسول الله ﷺ

ا ٥٠٥ .... كياش مين وكيور ما كديد يراي التمهار يمرول برازري ب-مسند احمد، ابوداؤد، طبراني عن دافع بن خديج

٨٠٠٢ مستقلال كرلوكيونك تم في الحين بها أني كا كوشت كهايا بـ طبراني في الكبير عن إبن مسعود

٨٠٥٣ ... كوئيتم ميں ہے كوئي مردار پيي بھركر كھائے بياس كے ليےاہي مسلمان بھائی کے گوشت كھانے ہے بہتر ہے۔

الخرائطي في مساوي الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

# د وغیبت کرنے والی عور توں کا انجام

۸۰۷۱ میں معلوم ہے بیر بد بودار ) ہواکیس ہے؟ بیان لوگوں کی بوہے جولوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔

مسند احمد، بخاري في الادب وابن ابي الدنيا في ذم الغيبة، سعيد بن منصور عن جابر

فر ماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اچیا تک ایک مردار سے بد بودار ہوااٹھی فر ماتے ہیں پھرییذ کر کیا۔ ۸۰۲۲ مسی چھیمنا فقوں نے بعض مومنوں کی نبیبت کی ہےاس وجہ سے بیر بد بوچیلی ہے۔المحلیہ عن جاہر

۸۰۶۳....غیبت کا کفارہ بیہ کہتم اپنے دوست کے لیے استغفار کرو۔ خطیب فی المتفق والمفترق عن انس،وفید غیبہ بن سلیمان الکوفی متر وک ۸۰۶۳....غیبت کا کفارہ بیہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو،اور کہوا ہے اللّٰداس کی اور بھاری پخشش فرما۔

الحاكم في الكني والخرائطي في مساوى الاخلاق عن انس

۸۰۷۵ میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی غیبت کی اور پھراس کے لیے استغفار کیا توبیاس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

الخطيب في المتفق والمفترق عن سهل بن سعد، وفيه سليمان بن عمر النجعي كذاب

۲۰ ۸۰ ۲۲ بست کے سامیان کے خلاف کوئی ہات کہی جس ہے اس کی ناحق آبر ریزی کی تواند تعالیٰ قیامت کے روزاسے (جہنم کی) آگ میں رسوا کریں گے۔ ابن ابی اللدنیا عن ابی اللہ عنه موقوفاً ۱۲۰۸۰ میں نے سی مسلمان کے خلاف کوئی ناحق بات کی جس ہے اس کی آبر وریزی کرنا جا ہتا ہے تو القد تعالی اس کی وجہ سے قیامت کے روز (جہنم کی) آگ میں اے رسوا کریں گے۔ حاکم عن ابی فر

# غیبت کرنے کی رخصت اور اجازت والی صورتیں

۸۰۷۸ .... تین آ دمیوں کی عزت (کی حفاظت) تم پرحرام نبیس ، (خداور سول کی ) کھلی نافر مانی کرنے والے کی ، ظالم حکمران اور بدعتی کی ...

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن الحسن، مرسلاً

۸۰۷۹ .... كياتم فاجركاذ كر (بد) كرتے سے دُرتے ہو؟ اس كا تذكره كروتا كيلوك اسے پېچان ليس خطيب في رواة مالك عن ابى هريرة رضى الله عنه ٥٥٠ ... كياتم فاجركاذ كر (بد) كرتے سے دُرتے ہوك لوگ اسے پېچان ليس كفاجركي جو برائى ہے اسے ذكر كروتا كه لوگ اس سے پيس ۔ ابن ابى الدنب فى دَم الغيبة والحكيم فى نوادر الاصول والحاكم فى الكنى والشير ازى فى الالقاب ابن عدى فى الكامل، طبرانى فى الكبير، بيهقى فى السنن، خطيب عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده

ا ١٠٠٨ ..... فاس كي غيبت بيس موتى \_طبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة

تشريح: .....ا عدودالبي كاياس بيس تواس كى عزت كاكيا خيال؟

٢٥٠٨ ... جوحيا كى حياورا تارو \_ إتواس كى غيبت (كرفي سے كناه) تيس بيهقى فى المسنن عن انس

تشریح: .... بے حیا کی برائی دوسروں کی حفاظت ہے۔

۸۰۷۳ ... جس شرن حیانبیس تواس کی نمیبت ( کرنے کا گناہ) بھی نہیں۔النحوانطی فی مساوی الاخلاق وابن عساکو عن ابن عباس یے حیائی کواس نے گناہ نہیں سمجھا، تواس کی نمیبت میں کیا گناہ؟

#### الاكمال

سم ۱۰۵۸ .....تم لوگ کبتک قاجر کاذکر (بد) کرنے ہے ڈرتے رہو گے؟ اس کی بعز تی کروتا کیلوگ اے پہچان کیس۔ طبرانی فی الاوسط عن معاویة بن حیدة

۸۰۷۵ من فاجر كي غيبت تبيس الشير ازى في الالقاب عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ۸۰۷۷ مسيجس مين حيانبيس تواس كي نيبت بهي نيس الخرانطي في مساوى الاخلاق وابن عساكر عن ابن عباس

# حرف الفاء ..... فخش گوئی ، گالی گلوچ اور طعنه زنی

۷۷۰ ۸ ..... ( دوسروں سے ) گئن کھانے والے ہلاک ہوئے۔المحلیۃ عن ابی هویوۃ رضی اللہ عنه ۸۷۷ ۸۰۰۰۰ اللہ تعالیٰ مرفحش کواور برے شخص کو پسٹرنیس فریاتے۔مسند احمد عن اسامۃ بن زید ۸۷۵ ۸۰۰۰۰ رہے دوعا کشتہ !اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ برائی اور مخش کوئی کو پسٹرنیس فریاتے۔مسلم عن عائشۃ

• ٨٠٨٠ ... اے عائش تونے کس زمانے ہیں مجھے فخش کو پایا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مخص انتہائی برے مقام والا ہے جسے اوگ اس كي شرك بيخ كي في ميمور ويل مسند احمد، بيهقى عن عائشة ٨٠٨....ا \_ عاكشه الحش كوند بونا مسلم عن عائشة ۸۰۸۲ ..... وہ تحص سب ہے برا ہے جسے لوگ!س کے شرے نکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تر مذی عن عائشہ ۸۰۸۳ اے عائشہ وہ لوگ سب ہے ہرے ہیں جن کی زباتوں کی برائی ہے نتیجے کے لیےان کی عزت کی جالی ہے۔ ابو داؤ دعن عائشہ ٨٠٨٠ . ا المنه عائشه! الله تعالى بدخلق اور بدر باني كرية والصحف كويسند تبيس فر مات مين ابو داؤ دعن عائشة ٨٠٨٦ .. . جب یونی مخص تمهاری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جواہے معنوم ہے تو تم اس کی وہ بات جو تمہیں معلوم ہے اس کی طرف منسوب شركرو، كيونكداس كااجرتهبيس ملح كااوراس كانقصال اس كوينيج كأ-ابن منبع عن ابن عمر ٨٠٨٠ ٨.....الله تعالى بداخلاق اور بدزيان كوليت تربيس فريات ،اورنه بازارول ميں چيخنے والے كو المحلية عن جابو ۸۰۸۸ ..... الله تعالی بداخلاق اور بدز بان مینفرت کرتے ہیں ۔مسند احمد، عن اسامة ۸۰۸۹ ..... بے شک بداخلاتی اور بدزبانی (کی)اسلام میں (اجازت) نہیں سب سے احیصامسلمان وہ ہے جس کے اخلاق انجھے ہوں۔ مسند احمد، طيراني في الكبير، ابويعلي عن جابر بن سمرة ۸۰۹۰...قیامت کے روز القد تعالیٰ کے ہاں سب سے براشخص وہ ہوگاجس کی فخش کوئی (کی وجہ سے اس سے ) بیچنے کے کیےا ہے جھوڑ ویں۔ بيهقي، ابوداؤد، ترمذي عن عالشة ۹۰۸.... بے ہودہ گوئی بے برکتی ( کا باعث) ہے اور برخلقی کمینگی ( کی علامت ) ہے۔ طبر انبی فبی المکبیو عن ابن عموو ۸۰۹۲....(مسلمان)مردول کوگالیال دینے والا ہلا کت ( کی کھائی) میں جھا تکنے والے کی طرح ہے۔طبر انبی فی الکبیر عن ابن عمر و ٨٠٩٣....مسلمان كوگالى دينے والا ولاكت ميس جها نكنے والے كى طرح ہے۔البزاد عن ابن عمر و ٩٠٩٠....مسلمان کوگالي ديزافسق اورايت كريا كفر بـمسند احمد، بيهقي، ترمذي، نسائي، ابن ماجه عن ابن مسعود،ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه،ابو داؤ دعن سعد،طبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل وعمروبن النعمان بن وقرن،دارقطني في الافراد عن جابر ۸۰۹۵ .....مؤمن کوگالی دینا کھلا گناه اورائے ل کرنا کفر ہے مسلمان کامال اس کے خون کی طرح حرام ہے۔ طبو انبی فی المکبیو عن ابن مسعود ٨٠٩٨ ..... وي كر برابون ك ك الترابان، بهوده كواور حل بونا كافي ب بيهقى عن عقبة بن عامر ٨٠٩٨ ..... بداخلا في آكر ( حلنے والى ) محكوق ہوئى تو الله تعالى كى مخلوق بہت برى ہولى \_ ابن ابى الدنيا فى انصمت عن عائشة

مسند احمد، بخاري في الادب، ترمذي، ابن ماجه، عن انس

# گالی کی ابتداء کرنے پروبال ہوگا

٩٨٠٠٨.... بدر بالى يمنع كيا كيا بيههي في شعب الايمان، نسائي، ابن ماجه عن ابن عمرو

•٨١٠٠ يحش كوني جس ميں بھي ہوئي اسے عيب دار بنادے كى ،اورجس ميں بھي حيا ہوئي اسے شائدار بنادے كي۔

٩٩٠٨....جسم كابرعضور بان كيحتى كى شكايت كرتا \_ بويعلى، بيهقى عن ابى بكر

۱۰۱۸ ..... آپس میں گالیاں دینے والے جو پھی کہیں اس کا گناہ ابتداء کرنے والے پر ہے اور جب مطلوم تجاوز کرے تو اس پر بھی ہے۔ مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، تو مذی عن اسی هو يو ة د ضبی الله عنه ۸۱۰۲ تا ہیں میں کالی گلو ہے کرنے والے دوشیطان ہیں جوآ پس میں گندی گالیاں اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔

مسند احمد، بخارى في الادب عن عياض بن حمار

٨١٠٣...مسلمان كوكا فركى گالى د \_ كرتكليف شد كرنجا و ـ حاكم، بيهقى، عن معيد بن زيد

مه ٨١٠ ... يا كدامن عورت برتهمت لكا ناايك سال كاعمال بريا وكرويتا ب-البزاد ، طبواني في الكبير ، حاكم عن حذيفة

۸۱۰۵ .... سب سے برا سود عز تول کی پاماتی ہے، اور سب سے سخت گالی کسی کی برائی بیان کرنا ہے اور اسے قال کرنے والا گالی دینے والول میں

\_ ايك برعبدالرزاق، بيهقى في شعب الايمان، عن عمروبن عثمان مرسلاً

٨١٠٧ .... سب سے براسود \_آ ومي كااپنے بھائى برگالى كے ذريع فضيلت حاصل كرنا ہے۔ ابن ابى الدنيا في الصمت عن ابى نجيع موسلاً

ے• ۱۸ ... . سب سے براسود مسلمان کی تاحق آ برور بزی کرنا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤ دعن سعید بن زید، موبوقم. ۹۰۵۹

٨١٠٨ .... سب ت كم درجه كا سود (بيب كه) جيس كوئى اين مال سه نكاح كرنے والا (بربخت) بورا ورسب سے برا سود آ دمى كااپ بھائى كى

عرت برباته والناب ابوالشيخ في التوبيخ عن ابي هريرة رضى الله عنه

#### ہوا کو گالی دینا

۱۰۹ ۱۸ ۱۰۰۰ بواکوگالی نددو کیونک بیاندتعالی کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہے اس (بوا) کی بھلائی اور جو پھے خیراس میں ہے اور جو پھے بحدائی وہ دے نر بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے شراور جوشراس میں ہے اور جوشر دے کر بیٹیجی گئی ہے پناہ مانگو۔نسانی، حاکم عن ابھ ۱۹۱۰ سسبواکوگالی نددو، اور جب ناموافق ہواد کیھوٹو کہو!اے اللہ!ہم آپ سے اس ہوا کی اور جو پچھاس میں ہے اور جس کا اسے تھم دیا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں ، اور آپ کی بناہ چاہتے ہیں اس ہوا ہے اور جو پچھاس میں ہے اور جس برائی کا اسے تھم دیا گیا ہے اس ہے۔

ترمذي عن ابي

۱۱۱۸ ، ہواکوگالی نہ دو کیونکہ بیٹھم کی پابند ہے کیونکہ جس نے کسی ایسی چیز پرلعنت کی جو (لعنت کی )اہل وحقدار نبھی تولعنت اس (لعنت کرنے والے ) پرلوٹ آئے گی۔ ابو داؤد، نرمذی عن ابن عباس

۸۱۱۲ ....اے عائشہ! مجھے اس بات کا اطمینان نہیں کہ اس میں عذاب نہیں ہوگا ،ایک قوم کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا ممیا ،اورایک قوم نے عذاب ویکھا تو انہوں نے کہا:اس بادل ہے ہم پر بارش ہوگی۔ مسلم عن عائشہ

بخاري في الادب، ابو داؤد، حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### ہوا کو گالی دینے کی مذمت

۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ کی پناه ماگور مسند احمد، ابن ماجه عن ابنی هریرة رضی الله عنه تعالی کی بیما ان کی بیما ان ماگو،اوراس کے شرے الله تعالی پناه ماگور مسند احمد، ابن ماجه عن ابنی هریرة رضی الله عنه ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ مسند احمد، ابن ماجه عن ابنی هریرة رضی الله عنه ۱۵۱۵ ۱۱۵ مسند احمد، ابن ماجه عن ابنی هریرة و سنی الله عنه این می الله عنه این می الله اوردوسروس کے لیے رخمت بنا کرجیجی جاتی ہے۔ فودوس عن عمو الشرش کے بیار عندق میں کفار کے لیے عذاب اور مسلمانوں کے لیے رخمت تھی۔ اسلم عن عن ابن عباس ماد پر جو بروا چلائی کئی تو وہ میری اس انگوشی جنتی تھی۔ المحلیة عن ابن عباس

تشريح: ..... يعني اتني معمولي همي ليكن پهرنهمي پورې توم كاصفايا كرديا ـ

ے الکہ ....جنو لی ہواجنت ہے آئی ہے اس ہواہے پھل گگتے ہیں ،جس کا القد تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ،اس میں لوگوں کے لیے کی نفع بخش چیزیں ہیں ،اور شانی ہواجہنم ہے آئی ہے وہ کسی باغ کے قریب ہے گزرتی ہے ، جسے اس کا ایک جمون کا پہنچتا ہے اس وجہ ہے اس کی مخت ڈک ہوئی ہے۔ ابن ابی المدنیا فی کتاب السحاب و ابن جریر و ابو المشیخ العظمة و ابن مردویہ عن ابی هویرة رضی الله عنه

#### الاكمال

٨١٨..... هوا كوگالى ندديا كرو، اور الله تعالى كى اس كشريس پناه ما نگا كرو \_ الشافعى، بيهقى فى المعرفة عن صفوان بن سليم، موسلا

# فخش گوئی....ازا کمال

۱۹۱۸۔۔۔۔اللہ تغالیٰ بکواسی اور بدزبان کو پسندنہیں فرمانے ،اس ذات کی قتم جس کے قبضہ گذرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے،اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کوخش گوئی ، بدزبانی ، پڑوس کی برائی اور قطع رحمی ظاہر نہ ہوجائے یہاں تک کے اماننڈ ارکوخیانت اور خائن کوامانت سونپی جائے گی۔ حابحہ عن ابن عموو

۸۱۲۰....الله تعالی بخش گواور بدزبان ہے نفرت کرتے ہیں۔

مسند احمد، ابویعلی والرویانی، ابن حبان والباوردی، سعید بن منصور عن اسامة بن زید، خطیب عن ابی هریرة رضی الله عنه ۱۲۱۸.....الله تعالی الخش گو، بدز بان کونالپندکرتے ہیں۔

طبوانی فی الکبیر عن اسامة،طبوانی فی الکبیر والخوانطی فی مساوی الاخلاق عن ابی الدرداء رضی الله عنه ملاد ۱۸ مساوی الاخلاق عن ابی الدرداء رضی الله عنه ۱۲۳ مسرب کے فن گوئی کے ڈرسے کو گوئی کے ڈرسے کو گا۔ابو داؤ دعن عائشة ۱۲۳ مسرب سے برے مرتبہ میں ہوگا۔ابو داؤ دعن عائشة ۱۲۳ مسرب کے خص قیامت کے روز انتہائی براہوگا،جس کی مجلس سے اس کی فخش گوئی کی وجہ سے بچاجائے۔

الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن عانشة، وهو حسن

۸۱۲۷.....سب سے بڑا سودیہ ہے کہ آ دمی گالی کے ذریعہ اپنے بھائی پرفضیلت حاصل کرے،سب سے بڑا گناہ بیہ کہ آ دمی اپنے والدین کو گالی دے، لوگوں نے عرض کیا:کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیہ او گول کو گالی دے اور لوگ ان دونوں (والدین)کوگالیاں دیں۔ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب

٨١٨....ا \_ عاكشه! (مجمى) فحش كوند بنزا مسلم عن عائشة مربوقيم، ١٨٠٨

۸۱۲۸ ....سب سے برد اسود عز توں کی پامالی ہے، اورسب سے بخت گالی دوسرے کی ہجواور برائی بیان کرنا ہے اور برائی کی بات نقل کرنے والا ، گالی ویٹے والوں میں سے ایک ہے۔ عبدالوزاق بیھقی عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، موسلاً

•٨١٣٠....٠٠٠ بين اسودييب كراتسان اين بهائي برگالي ك ذريعد يزائي حاصل كرے۔ ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن ابي نجيح عن ابيه

٨١٢٠ .... قيامت كون سبت يخت عذاب الشخص كوبومًا جس نے انبياء يبهم السلام كو يھرمير سے صحابہ كواور ( عام ) مسلمانوں كوگالى وى ہوگ -الحلية عن ابن عباس

# جس گالی کی اجازت ہے۔۔۔۔ازا کمال

٨١٣٢ .....ا \_ صيار! جوتهبين گالي و يتم بھي ا سے برا بھلا كہدلو۔

ابن عسامحر عن مجاهد،موسلاٰ، الواقدی و ابن عسامحر عن سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه عن جده ۱۳۳۸ میں ہے اگر لاز ماکوئی اپنے ساتھی کوکالی دے تو اس پرالزام تدلگائے نداس کے والدین کوگالی دے اور نداس کی قوم کو برا بھلا کیے لیکن اگرا ہے علم ہوتو وہ یوں کہدو ہے تو تو بڑا بخیل ہے یا یہ کہے: تو تو بڑا بزدل ہے یوں کہے: نو تو بڑا جھوٹا ہے یا کہے: تو بڑا عاجز ہے۔

طبراني في الكبير عن جيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده

تشری کے:.....کیونکہ انسان اپنے بارے عیب برواشت کرلیتا ہے لیکن والدین یا قوم کے بارے میں برائی کافخل نہیں ہوتا،ای واسطےآ کے جتنے نازیباالفاظ ذکر کیے گئے ہیں سب میں فردواحد کی تو ہین ہے۔

۱۳۳۳ میں سے جوکوئی اپنے بھائی کوگالی و بے تو وہ اس کے جاندان، والداور مال کو برا بھلانہ کیے اگر وہ اس کے بارے میں (کوئی اپنے جوکوئی اپنے بھائی کوگالی و بے تو جھوٹا ہے اگر اسے اس کا علم ہو۔ ابن انسنی فی عمل الیوم و اللیلہ عن الحسن، موسلا میں جانتہ ہے۔ تو بردل ہے تو جھوٹا ہے اگر اسے اس کا علم ہو۔ ابن انسنی فی عمل الیوم و اللیلہ عن الحسن، موسلا

۱۳۵۸ ۱۳۵ میں ہے کوئی زمانہ کوگانی شدوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ (کوچلانے والے) ہیں اور ہر گزتم میں ہے کوئی انگورکوکرم نہ کیے کیونکہ کرم ایک مسلمان آ دمی ہے۔ مسلم عن ابسی هو یو قرضی اللہ عنه

۱۳۷۸....تم میں سے ہرگز کوئی بیند کے: زمانے کی ہلاکت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ (کوچلانے والے) ہیں۔مسلم عن ابی هريوة رضی الله عنه ۱۳۷۸....زمانہ کوگالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ (کوچلانے والے) ہیں۔مسلم عن ابی هريوة رضی الله عنه

۸۱۳۸ ....اللهٔ انتحالی نے فرمایا: که انسان مجھے فصد دلاتا ہے وہ اس طرح که زمانہ کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں زمانہ ( کو چلانے والا ) ہوں میرے ہاتھ میں سب اختیار ہے میں رات دن کو پلنتا ہول۔مسید احمد، بیھفی، ابو داؤ دعن ابی هر بر فر دضی اللهٔ عبد

۱۳۹۸.... الله تغانی نے فرمایا: مجھے انسان ناراش کرتاہے، وہ کہتا ہے، زمانہ کاستیاناس ہوجبکہ میں زمانہ (کوچلانے والا) : ول ،اس کے رات ون لاتا ہوں اور جب جا ہوں گاان دونوں کو سمیٹ لول گا۔ مسلم عن ابی هو یو ۃ رضی اللہ عنه

#### الأكمال

۱۸٬۳۷۰ میست کما، المذاتی فی و نیا کا ناس کریا تو و نیا مجتمل بی الله تعلی اس کا ناس کرست چوجم میس سے رب کا زیادہ نافر سات سے معرف ۱۸٬۳۷۰ میں حصف المنطق میں حصف

۱۸۱۳ نیانه کوگائی شدوه اس واسطے که القد تعالی فرماتا ہے: میس زمانه (کو چلانے والا) ہول ، میرے لیے بی رات ہے میں بی اسے نیا اور پرانا کرتا ہوں، یاوشاہوں کوئتم کرتا ہوں ،اور (ان کی جگہ نئے ) بادشاہوں کولاتا ہوں۔ ابن عساکو فی معجمہ وابن النجا دعن ابی هريو قد دخسی الله عنه ۱۸۱۳۲ نیانه کوگائی شدوه الند تعالی نے فرمایا: میں زمانہ (کو چلانے والا) ہول اور راتوں کو نیا کرتا ہوں اور باوشاہوں کے بعد باوشامول كولاتامول بيهقى في شعب الايمان عن ابي هريرة رضى الله عنه

٣٣١٨.....الله تعالى فرماتے ہيں: ميں نے اپنے بندے ہے قرض مانگا (ليكن )اس نے مجھے قرض نہيں دیا،ميرے بندے نے انجانے ميں بچھے را کھلا کہا، وہ کہتا ہے: ہائے زمانہ، ہائے زمانہ، جبکہ میں ہی زمانہ( کوچلانے والا ) ہول۔ ابن جریر ، حاکم عن ابی هريو 6 رضی الله عنه

# مردوں کو گالی دینے کی ممانعت .....ازا کمال

٨١٣٣ ... مردول كوگالي ندوو كيونكه وه اييخ اعمال (كي بدله ) كوينج حيكه ابن النجار عن عانشة

٨١٢٥ ... البيخ مردول كوگالي شدديا كرو، كيونكه أنهيس گالي دينا حلال نيس حطيراني عن ابن عمو

٨١٣٦....ان لوگوں کا کیا ہے جو گالیوں سے مردوں ( کی ارواح ) کونکلیف دیتے ہیں؟ خبر دار! مردوں کو گالی دے کرزندوں کو نکلیف نہ پہنچاؤ۔

ابن سعد عن هشام بن يحييٰ المخزومي عن شيخ له

٣٤ ٨ ٨ .....مردول كوگالى نه دو، ورنتم زندول كوتكليف دو گرخبر دار! بدز باني ( قابل ) ملامت ہے۔المحو انطى في مساوى الاخلاق عن ام سلمة

# نبی ﷺ کالوگوں کوڈ انٹناان کے لیے باعث رحمت وقد رت ہے

۸۱۴۸. ... (عائشہ!) کیاتمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا شرط رکھی ہے؟ میں نے کہا:اےاللہ! میں بھی بشر ہوں تو جس کسی مسلمان کو میں نے برا بھلا کہا ہو یااس پرلعنت کی ہوتو اسے اس کے حق میں (سمنہ موں سے ) پاکی اور ( نامیہ اعمال میں )اجر بنادے۔

مسلم عن عائشة رضى الله عنها

٨١٣٩....ا \_امسليم! كيانتهبين معلوم نبين كه مين نے اپنے رب كے ساتھ شرط ركھی ہے؟ مين نے كہا: مين تو بشر بيون، جيسے بشر راضي ہوتا ہے میں (بھی ایسے ہی) راضی ہوتا ہوں ،اور جیسے بشرغضبنا کے بوت میں میں (بھی) ناراض ہوتا ہوں تو اپنی امت میں سے میں نے جس کے حق میں کوئی ایسی بدوعا کی ہوجس کا وہ اہل وحقدار نہ ہوتو آپ ہے اس کے لیے طہارت ویا کیزگی اور قربت کاذر بعد بنادیں جس کے ذریعہ وہ قيامت من قرب حاصل كرب مسند احمد مسلم عن انس

• ١٥٨....ا الله الله الله الله الله الله عبدليا به حس كي آب بر گز مخالفت نبيل فرمائيل هي، ميل توبشر بهول ، جس مؤمن كوميل نے اذيت پہنچائی ہو یا کوڑا مارا ہو یا اس پرلعنت کی ہوتو اسے اس کے حق میں، دعا، پا کیزگی اور قربت کا ذرابعہ بنادے جواسے قیامت کے روز آپ کے تُرُدُ بِيُكَ كُرُو حِدِيهِ فِي شَعِبِ الايِمانِ عِن ابِي هويرة رضي الله عنه

۱۵۱۸.....ا بنی امت میں ہے میں نے کسی کوغصہ میں گالی دی ہو یا اس پر معمولی اعنت کی ہو،تو میں بھی آ دم (علیہ السلام) کی اولا دہوں، میں ایسے ہی خصہ ہوتا ہول جیسے وہ خصہ ہوتے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس (لعنت وگالی) کواس کے لیے قیامت کے روز دعا کا أراليديثأ المسمسند احمده ابوداؤ دعن سلمان

۱۵۱۸ ... میں تو بشر ہوں ،اور میں نے اپنے رب ہے شرط لگار تھی ہے کہ میں نے جس مؤمن بند ہے کو گالی دی ہو، یا برابھلا کہا ہوتو یہاں کے ئيے يا ئی اورا پر کاؤر ايجه بڻادے۔مسند احمد، مسلم عن جاہر

#### الأكمال

۸۱۵۳ ..... بہت ہے لوگ (میری خاص عادات میں )میری بیروی کرتا جاہتے ہیں جبکہ (ان معاملات میں ) مجھےان کی پیروی پیندنبیں ،اے الله! میں نے جس کو مارا ہو یا گائی دی ہوتو اےاس کے حق میں (گنا ہوں کا ) کفار ہ اوراجر بناوے۔ابن سعد عن اببی المسواد العدوی عن خالہ ۱۵۳۷۔۔۔۔اے عائشہ! کیا تنہ ہیں معلوم نہیں کہ میرااور میرے رب کا آپس میں جوخصوص تعلق ہے اس میں میں نے عرض کیا:اے میرے رب امیں ایک بندہ ہوں جسے غصہ بھی آتا ہے،تو غصہ میں آکر میں نے اگر کسی مسلمان کے لیے بددعا کی ہوجا ہے وہ مخص میری امت میں سے ہو، یا میرے الی بیت میں سے یا میری از واج میں ہے تو اسے اس کے لیے برکت مغفرت ،رحمت اور پاکیزگ کا باعث بنادے۔

الشيرازي في الالقاب عن عائشة رضى الله عنها

۔ روی کا میں ہے اللہ تعالیٰ ہے و عالی ہے کہا چی امت میں ہے جس کے لیے بدد نا کی ہوتواہے اس کے لیے مغفرت بنادے۔ مسند احسد عن انس

۸۱۵۲....میں (جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تو )تم سے ناراض ہوجا تا ہول تمہیں ڈانٹتا ہوں ، پھر جب اللّٰد تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں: اے اللّٰد! میں جوان برغضبنا کے ہوایا ان کو گالی دی تو اے ان کے حق میں برکت مغفرت ،رحمت اور دعا بنادے، کیونکہ بیر ہے۔ اہل وعیال میں اور میں ان کی خیرخوا ہی کرنے والا ہوں ۔ طبو ان عن سعو ہ

# آپ کا ڈانٹنا بھی رحمت ہے

۔ ۱۱۵۹۔ ۔۔۔اےاللہ! میں بشر ہوں ،تو جس مؤمن کے لیے ہیں نے بددعا کی ہوتواہے اس کے حق میں پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنادے۔

مسند احمد، عن ابي الطفيل وإمرأته سودة

مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد و عبدالرحمن بن حمید و ابن منبع ابویعلی، سعید بن منصور عن ابی سعید ۱۲۳ .....ا رے اللہ ایس تویشر بول تو جس مسلمان کویش سنے برا پھلا کہا یا اعن طعن کیا ہو یا کو امارا ہوتو اس کے تق بش اسے یا کیزگی اورا جرکا قرر بچہ بنادے۔مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد، مسلم عن حالو، مولوقه، ۵۸ ۱۸

۱۰۰۰ ۱۱ ساللہ! میں نے دور جاملیت میں جس پر بعث کی ہواور پھروہ مسلمان ہوگیا تو سیاس کے حق میں اینے ہاں قربت کا ذریعہ بناوے معاویة طبر انبی فی الکبیر عن معاویة تشریکی: سینی وہ مخص پہلے مسلمان نہیں تھا کا فروں میں شامل تھا تواس وقت میں نے اس کے خلاف بدد عایا لعنت کی ہوتو یہ بھی اس کے لیے قربت کا ذریعہ بنادے کیا شان ہے! اتناشفیق اور مہر بان ہی چھر بھی کوئی دوررہے تواس کی کم بختی ہے!

۸۱۷۵....اےاللہ! کچھلوگ (میری خاص باتوں میں)میری اتباع کرتے ہیں جبکہ مجھےان کی اتباع انجھی نہیں لگتی اےاللہ! میں نے جسے مارا مار کر میں تاریخ سے سے جبتہ معرب وہ مرار میں ایسان کرتے ہیں جبکہ مجھےان کی اتباع انجھی نہیں لگتی اے اللہ! میں

مويا گالى دى موتواسے اس كے فق ميس كفاره اوراجر كاباعث بناوے مسند اجمد عن خال ابى السوار العدوى

اس ۱۹۱۸ سے اپنے رب سے بیشرط رکھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی میں نے عرض کیا: میں بشر ہوں ، میں اسی طرح عصد ہوتا ہوں جس طرح انسان عصد ہوتے ہیں اور ایسے ہی خمگین ہوتا ہوں جسے وہ ہوتے ہیں تو میں نے جس مسلمان کو مارا بیٹا ہو یا برا بھلا کہا ہو یا بوتا ہوں جس طرح انسان عصد ہوتے ہیں اور ایسے ہی خمگین ہوتا ہوں جسے وہ ہوتے ہیں تو میں نے جس مسلمان کو مارا بیٹا ہو یا برا بھلا کہا ہو یا بوتا ہوں جس کی بدولت اے آپ ایسے نزد میک کریں۔ معند تا کہ علی معالم علی عائشہ مسئد احمد ، ابن عسا کر علی عائشہ

۸۱۷۷.....(اےاللہ!) میں بھی آ دم (علیہ السلام) کی اولا دمیں ہے ہوں ،تو جس مسلمان کومیں نے تاحق گالی دی ہو بیاس پرلعنت کی : دیو اے اس کے حق میں دعایناد ہے۔ابن ابسی شبیہ، مسند احمد عن سلمان

۱۲۸ .... عائشہ! کیا تمہیں معلوم تہیں کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط رکھی ہے؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب! میں انسان ہول مجھے ایسے ہی خصد آتا ہے جیسے اور لوگ غضبنا ک ہوتے ہیں تو جس مسلمان کو میں نے بدد عادی ہوتو اسے اس کے حق میں دعا بناد ہے۔ النحر انطی فی مکار م الا خلاق عن عائشة

#### لعن طعن كرينے كى ممانعت

۸۱۷۹ .....العنت جب،لعنت کرنے والے کے منہ سے لگلتی ہے تو دیکھتی ہے اگر تواہے جس طرف وہ بھیجی گئی راستدمل جائے تو چلی جاتی ہے ور نہ اس کی طرف لوٹ آتی ہے جہاں ہے نگلی تھی۔ ہیں بھی میں شعب الایسان عن عبدالله

• ۱۸ ..... بندہ جب کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تو لعنت آسان کی طرف بلند ہوتی ہے چنا نچہ آسانی درواز ہے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں پھروہ زمین کی سُرف لوٹتی ہے تو زمین کے درواز ہے بھی اس کے سامنے بند کرد ہے جاتے ہیں ، پھروہ دائیں بائیں مڑنا شروٹ کردیتی ہے (وہاں بھی ) جب کوئی راست نہیں بائی تو جس پرلعنت کی ہوتی ہے اس کی طرف لوٹ آتی ہے ، پھرا گروہ لعنت کا اہل ہوتو ٹھیک ورند لعنت کرنے والے ق طرف لوٹ آتی ہے۔ ہو داؤ دعن ابی اللدو داء د صبی الله عنه

۱۵۱۸ اس سے اتر پڑو، ہمارے ساتھ کوئی ملعون چیز ندر کھو (لوگو!)اپنے لیے، اپنی اوالا داوراپنے مال کے لیے بدد عانہ کیا کرو، القد تعالیٰ کی طرف ہے کئی اوالا داوراپنے مال کے لیے بدد عانہ کیا کرو، القد تعالیٰ کی طرف ہے کئی ایس سے سوال کیا جائے اور وہتمہارے خلاف د عاقبول کر لے۔ مسلم عن جاہو تشریح : ..... حضور پیجے نے جب سنا کہ کوئی شخص اپنے اونٹ پرافعنت بھیجے رہا ہے تو فر مایا اسے اب جھوڑ وو، ہمارے قافلہ میں ملعون چیز نہیں مدن ہے ہیں جہوڑ ہوں ہمارے قافلہ میں ملعون چیز نہیں

۸۱۷۳ سیاہ اونٹ پرلعنت بھینے والا کون ہے؟ اس سے اتر واور بھارے ساتھ کوئی ملعون چیز ندر ہنے دو، (اوگو!)اپنے آپ پر، اپنی اولا واور اپنے مال پرلعنت ند بھیجا کرو، اللّدتی تی کے ساتھ کی الیں گھزی ہیں اتفاق نہ کرو کہ جس میں اس ہے کی عطید کا سوال کیا جائے اور ووتمہاری دعا قیول کرنیں۔ مسلم، امو دانو دعن حابو

# جانوروں پرلعنت کرنے کی ممانعت

٣١٤١٠ - الله كاتم إيمار \_ ساتحة ووسواري نبيس روسكتي جس برلعنت كي تي و مسلم عن ابه بوزة

٣١٨.....الله تعالى كاعنت ال كغضب اور (جبنم كي) آگ كي لعنت نه كيا كرو - ابو داؤ د، تومذي، حاكم عن مسموة

١٤٥٥ ٨٠٠٠٠٠ مجه لعنات كرني والاء بناكر بين كرييج اليارطبراني في الكبير عن كوز بن اسامة

٢١٨.... مجهلعنت كرني والابنا كرنيس بهيجا كيا (بلكه) مجه (تو) رحمت بناكر بهيجا كياب بخارى في الادب، مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٨١٨٠ ... من تمهيس ال بات كي وصيت كرتا بول كه مرونت لعنت شكرنا مسند احمد، بخارى في التاريخ، طبراني في الكبير جرمور بن اوس

٨١٨٨....مؤمن لعنت كرنے والأنبيس جوتار تو مذي عن ابن عمر

٩ ١٨ ٨ ..... لعنت كرنے والے قيامت كے روزنہ تو (كسى كى) سفارش كرنے والے ہول كے اورنہ (كسى كے حق ميں) گواہ ہول كے۔

مسند احمد، ابو داؤ دعن ابي الدرداء رضي الله عنه

• ٨١٨ .....صديق (اكبر) كے ليے مناسب تبيس كه وه زياده لعنت كرے مسند احمد مسلم عن ابي هويوة

#### الاكمال

ا٨١٨... . مين تمهمين لعنت كرتے ہے روكما مول \_ ابن سعد عن جو موز الجهنبي

٨١٨٢.... مؤمن برلعنت كرناا ي في كرت كي طرح ب\_المحوالطي في مساوى الاخلاق عن عبدالله بن عامو وابن مسعود

٨١٨٣....مؤمن برنعنت كرناا ي قل كرنے كى طرح ہے، جس نے سى مؤمن مرديا عورت بركفرى تبهت لگائى توبيا ہے ل كرنے كى طرح ہے۔

طبراني في الكبير عن ثابت بن الضحاك الانصاري

۱۸۸۸ میر من برلعنت کرناا ہے لگ کرنے کی طرح ہے،جس نے کسی مؤمن کو کا فرکیا تو وہ ان میں ہے ایک کا مشتمق ہوا۔ طبوانی فی المکبیر عنه تشریح:.....یعنی لعنت یا کفراس واسطے ہوش ہے بولنا جا ہے۔

٨١٨٥ .... مؤمن كوزياده لعنت كرنے والأنبيس جونا جائي حاكم، بيهقى عن ابن عمر

٨١٨٢ ..... فيصله كرنے والا ( حاكم ) لعنت كرنے والانبيں ہوتا ، اور نه لعنت كرنے والے كوشفاعت كى ا جازت ہوگى۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٨١٨ .....الله تعالى كى نعنت الله كغضب اورا كى كعنت نه كياكرو ابو داؤ دالطيالسى، ابو داؤ د، طبراني في الكبير، بيه قبي عن سمرة

٨١٨٨..... بيدو با تين جمع تبين برسكتين كر لعنت كرنے والے صديق بول - حاكم عن ابي هريرة رضى الله عنه

٨١٨٩ ..... اعابوبكر العنت كرنے والے اورصديق! رب كى كعبه كي شم! ايبانيس موسكتا الحكيم، بيه في عن عائشه

• ٨١٩ ..... جولا ہوں پرلعنت نہ کیا کروء کیونکہ سب سے پہلے جس نے کپڑ ابناوہ تمہارے والد آ دم علیہ انسلام ہیں۔انو افعی عن انس

٨١٩١ ... جس نے اپنے والدین پرلعنت کی وہ ملعون ہے۔ المنحوانطی فی مساوی الاحلاق عن ابی هو يوة رضي الله عنه

۸۱۹۲ سا گرتم ہے ہو سکے کہ سی چیز برلعنت نہ کروتو ایسا ہی کرو، کیونکہ لعنت جب اعنت کرنے والے (کے منہ) سے نگلتی ہے اور ملعون اس کا مستحق ہوتو اسے پہنچ جاتی ہے اورا گرملعون ایس کا اہل نہ ( بلکہ ) لعنت کرنے والا اہل ہواس پر آپڑتی ہے اورا گر وہ بھی اہل نہ ہوتو کسی یہودی ،

تصرانی یا مجوس برآ پر تی ہے اگرتم سے ہوسکے کہ بھی بھی کسی چیز پرلعنت ندکروتو ایسا کرتا۔ طبوانی فی الکبیر عن ابی موسلی

۸۱۹۳ ..... بندہ جب سی چیز پرلعنت کرتا ہے تو لعنت آسان کی طرف بلند ہوتی ہے تو آسانی دروازے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں تو وہ زمین کی طرف اتر آتی ہے تو زمینی وروازے بھی اس کے سامنے بند کردیئے جاتے میں ، پھروہ دائمیں بائمیں مڑتی ہے جب اے راستہ نہ

ملے تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پراعنت کی گئی اگروہ ( واقعی ملعون ) ہوتو اس پر جاپڑتی ہے ورند لعنت کرنے والے کی طرف اوٹ جاتی ہے۔

ابوداؤد، طبراني في الكبير بيهقي في شعب الايمان عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۹۶۳ العنت جب کسی تحض کی طرف جمیجی جاتی ہے اگراہے اس کی طرف کوئی راستہ ملے یاوہ اس میں کوئی راستہ پالے لیو ورست ورنہ وہ کہتی ہے۔ اس کے طرف کوئی راستہ بیا ، اور نہ اس میں کوئی راستہ بیا ، اور نہ اس میں کوئی راہ بائی ، تو اس ہے کہا جب اس کے باس کوئی راستہ نہیں پایا ، اور نہ اس میں کوئی راہ بائی ، تو اس ہے کہا جاتا ہے : تو جہال ہے آئی ہے وہال اوٹ جا۔ مسندا حمد عن ابن مسعود

۸۱۹۵....اس (اونمنی) کوجم ہے دورکر دو کیونکہ تمہاری (لعنت) قبول کر لی گئی۔المحرائطی فی مساوی الا بحلاق عن ابی هريو 6 رضی الله عنه تشریح:....فرمائے ہیں:ایک دفعہ رسول الله پیجیجارے تھے کہ اچا نک ایک شخص نے اپنی اونٹنی پرلعنت کی تو آپ نے فرمایا۔

١٩٩٨ ... ال سياباسامان التارلواورات تيوز دوكيونكه وهلعون بمويكي بدان حبان عن عمران بن حصين

تشريح: .... الك عورت نے اپنی اوٹنی پرلعنت كی اور بیول اللہ ﷺ نے بیار شاوفر مایا۔

٨١٩٤ ... جس اوَمْني يراعنت كَلَّ في بيده وه بيماري ساتهوت رب مسند احمد، ابن حيان، عن ابي بوزة

١٩٨٨ .. مير مديما تحدكوني منعول جيرتيس روعتي مسند احمد عن عائشه

#### حرف القاف ..... گمان سے بات كرنا

۸۱۹۹...... وی کی بری سواری لوگول کا گمان ہے۔مسند احمد، ابو داؤ دعن حذیفة تشریح:.... لیحنی لوگوں کا گمان ہے یہ بات الی ہے۔

#### حرف الكاف .....جهوٹ كىممانعت

۸۲۰۰۰ برشم کا تبھوٹ گناہ ہے( بجزاس کے )جس سے کی مسلمان کونغ پہنچایا جائے یااس کے ذریعیوین کا دفاع کیا جائے۔الوویانی عن ثوبان

ا ٨٢٠ .. تيموت چېر ـــ كوسياه كردية إسهاور چغل خوري عذاب قبر ( كاباعث) به ـ بيه هي في شعب الإيمان

۸۲۰۲ ، انسان جب کوئی معمولی جھوٹ بولتا ہے تو (رحمت کا ) فرشته اس جھوٹ کی بدیو کی وجہ ہے ایک میل دور ہوجا تا ہے۔

ترمذي، حلية الاولياء عن ابن عمر

٨٢٠٣ ... سب ت زياد و قطا كارجه و في زيان بـ ابن لال عن ابن مسعود ، ابن عدى في الكامل عن ابن عباس

١٠٠٨ ... رَبُّر يزاور سنار سب سے زيارہ جمولے ہوتے ہيں۔ مسند احمد، ابن ماجه عن ابي هويوة

١٨٢٠٥ مين مهمين جمول بات تصدوكما الول عطبواني في الكبير عن معاوية

٨٢٠١ . جيموث عنه بيرا كيونك جيموث ايمان حدور ب-مسند احمد، ابوالشيخ في التوبيح وابن لا ل في مكارم الاخلاق عن ابي بكر

٨٢٠٥ ... انسان كَيْجِهوا بون ك ليما تناكا في ب كه برسي بات كوبيان كرو \_ مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه

٨٢٠٨ مرد كے ليے جونا ہونے كے ليے بيكا في ب كدوه مرئ ہوني بات كو بيان كرد ، مسلم عن ابي هريوة رضى الله عنه

۸۲۰۹ .... انسان کے جھوٹا ہونے کے لیےا تنا کافی ہے کہ ہری ہوئی بات آ گے کو بیان کردے اورانسان کے جیل ہونے کے لیےا تنا کافی ہے سر سے میں مدید جو میں بھر نمید حمد میں میں مصر ایک سے میں میں اس میں میں ایک اور انسان کے جیل ہونے کے لیےا تنا کافی ہے

کدوہ کئے کہ میں اپنا حق ڈرائیمی نہیں جیپوڑوں گا اے وصول کر کے رہوں گا۔ حاکم عن ابی اعامة -استان کہ ایک کہ میں اپنا حق ڈرائیمی نہیں جیپوڑوں گا اے وصول کر کے رہوں گا۔ حاکم عن ابی اعامة -

۸۲۱۰ ....ميربهت برى خيانت هي كرتم اسين بهائى سے كوئى الى بات كهوجس ميں وه تهميں سي تمجھدم ابهواور تم اس بات ميں جھوٹ بول رہے ہو۔ بخارى فى الادب، ابو داؤد، عن سفيان بن اسيد، مسند احمد، طبر انى فى الكبير عن النواس

ا ۸۲۱ .... مؤمن میں ہرعادت پیدا کی جالی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ابو یعلی عن سعد

٨٢١٢ ..... جيموث ثفاق كروازول من سيايك ورواز وسيسالخوانطي في مساوى الاخلاق عن ابي امامة

٨٢١٣ . جيموث (جيبيا کها ہو) جيوث ہي لکھا جا تاہے، يبال تک که معمونی جيوث بھي لکھا جا تاہے۔

مسند احمد، طراني في الكبير عن اسماء بنت عميس

٨٢١٨..... جوجھوٹ بولنااوراس برممل كرنا جيموژ ہے تو الله تعالیٰ كواس کے بھوکے بيا ہے رہے كی شرورت نہيں۔

مسند احمد، بخاري، ابو داؤد، ترمدي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

# مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گنا ہے

۸۲۱۵ ....اس محف کے لیے خرابی ہی خرابی ہے جواو گوں کو ہنسانے کے لیے جبوٹی باتمیں بیان کرے۔

مسلم احساء ترمذي، ابوداؤد، حاكم عن معاوية بن حيدة

#### الاكمال

٨٢١٨.... بنده معمولی ساحيموث بولتا ہے تو (رحمت کا) قرشته اس جھوٹ کی بد بوست ایک میل دور جاما ہا تا ہے۔

الخرائطي في مساوي الاخلاق عن ابن عمر وضي الله عنه

۱۳۵۸ میں (جمو فی خص یا) جموت کی شجیدگی اور مذاق انتھی نہیں ،اور نہ ایبا : وتا ہے کہ (جموتا) آ دمی اپنے بیٹے ہے وعدہ کرتا ہے اور پھر اسے پورانہیں کرتا ،اور پیج نیکی کی راہ دکھا تا ہے اور پینی جنت کی راہ دکھا تی ہے اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی راہ دکھا تی ہے ہے خص کے بارے کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا ،اور آ دمی بیج بولنا (رہتا) ہے بہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہاں صدیق (انتہائی سیج بولنے والا) لکھا جاتا ہے اور آ دئی جھوٹ بولنا (رہتا) ہے بہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں عد بیلے تا ہے اور آ دئی جھوٹ بولنا (رہتا) ہے بہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حاکم ، بیلے عن ابن مسعود

كالصاحا تاب رابوداؤدعن ابن مسعود

٨٢٢٠... جَعُوث رز ق (كاسِياب) كوكم كرويتا بـ الخوانطي في مساوى الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۸۲۲۱....جھوٹاور کھوک کو (مجھی ) جمع نہ کرنا۔ مسند احمد، ابن ماجہ، طبرانی فی الکبیر ، بیھقی عن اسماء بنت یزید فرماتی ہیں: نبی کریم پیڑھے کے پاس کھانا آیا تو آپ نے ہم ہے کہا تو ہم نے عرض کیا ہمیں اشتہائیوں تو آپ نے فرمایا معلوم ہواتعاہم نبوی

یمی ہے کہ بھوک گئی ہوتو صاف بتادیں کہ بھوک ہے۔

۸۲۲۲ ... آجنوٹ ایمان کے برخلاف ہے۔ ابن عدی فی الکامل، بیہ فی عن ابی بکر، قال البیہ فی اسنادہ ضعیف والصحیح موقوف ۸۲۲۳ ... اس کے خاتن ہوئے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپنے بھائی سے ایک بات کروجس میں وہ مہیں بچا تجھ مہاہو ' جیکہ آس میں جھوٹ ہو۔ طبر انی فی الکبیر، سعید بن منصور عن سفیان بن اسید الحضومی

۸۲۲۳ آدمی کے گنبگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ برتی ہوئی بات،کو بیان کردے۔

ابو داؤ دحاكم، عن ابي هريرة رضي الله عند،العسكري في الامثال عن ابن عمر

۸۲۲۵ میں بھیب بات ہے کہتم لوگ جھوٹ میں ایسے پڑر ہے ہوجیسے پروائے آگ میں پڑتے ہیں؟ابن لال عن اسماء بنت یزید

٨٢٢٢ .. جَمُورُا تَحْصَ الْعُون مِلْعُون \_ الديلسي عن بهز بن حكيم عن ابيه عن حدة

۱۳۲۷ .....عائث! احتیاط ہے کام لو! کیا تنہیں معلوم نہیں یہ انگیوں کے پوروں کا جھوٹ ہے۔ (ابونعیم عن عائشہ) فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکرے سرے جو میں تلاش کررہی تھی اور میں ایسے ہی انگلیاں پیجیئز رہی تھی ت آپ نے بیفر مایا۔

# جھوٹ کی تلقین کرنا بھی گناہ ہے

۱۲۲۸ ..... لوگوں کو تلقین نہ کروورنہ وہ جھوٹ ہولئے لگ جانبیں گے ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کواس کاعلم نہ تھا کہ بحثیثریا انسان کو گھاجا تا ہے (لیکن ) جب انہوں نے انہیں تلقین کی کہ جھے خوف ہے کہ اسے بھیٹریا کھا جائے گا توانہوں نے کہا یوسف کو بھیٹریا کھا گیا ہے۔
کھاجا تا ہے (لیکن ) جب انہوں نے انہیں تلقین کی کہ جھے خوف ہے کہ اسے بھیٹریا کھا جائے گا توانہوں نے کہا یوسف کو بھیٹریا کھا گیا ہے۔

تشریخ:... ..اس من میں وہ فرضی مسائل جن کائسی نے سوجا بھی نہیں انہیں بطوراعتر اض لوگوں سے بیان کرنا شامل ہیں۔ تشریخ:... آوی اس وقت تک پوراا بما ندار نہیں بنمآ یہاں تک کہ مسی نداق میں بھی جھوٹ چھوڑ وے ،اورا کر چہ تیا ہو پھر بھی جھڑے کورک کروے۔ مسند احمد طبرانی فی الاوسط عن ابی ھو بوۃ رضی الله عنه

۸۲۳۰.....۸۲۳۰ میلوگو! حجموث سے بچو! کیونکہ جبوث ایمان کے برخلاف ہے۔مسند احصد عن ابی بکر ۱۸۲۳۰ سیجموٹا شخص اسپنے تیکن ذلیل ہونے کی وجہ سے ہی حجموث بولتا ہے۔المدیلمی عن ابی هریو ة رضی الله عنه ۱۸۲۳۲ سیجس نے کسی باطل چیز ہے (ایپے آپ و) سجایا تو وہ بجموث کے دوکیٹر سے پہننے والا ہے۔العسکری فی الامنال عن جابو

#### نبی کریم ﷺ کے نام جھوٹ

تنعبیہ:... محدثین کے ہاں مسلمہاصول ہے کہ جس شخص نے ایک ہار بھی حدیث نبوی میں جھوٹ بولا تو ساری زندگی اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی جائے گی جاہے وہ بعد میں کتنا ہی سچا بین جائے ، آپ ملیہ السلام نے فر مایا جو خص میرے متعلق جھوٹ بولے تو وہ جبنی ہے معلوم ہواا سے شخص کا خاتمہا کیان پرنہیں ہوگا ،لوگ بااتحقیق کہتے جی حضور علیہ السلام نے فر مایا ،حدیث میں ہے جبکہ وہ فر مان رسول نہیں ہوتا اس واسطے بہت احتساط ہے کہ مرایا جائے۔

۔ ۸۲۳۳ میرے متعلق جھوٹ کسی عالم آ دمی پر جھوٹ باند جھنے کی طرح نہیں سوجس نے میرے متعلق جھوٹ بولا اسے جیا ہیے کے اپنا ٹھکا فہ جہنم میں بنا لے۔ بیھقی عن المغیر قرابو یعلی عن سعید ابن زید

٨٢٣٣ ... جس نے میرے ذریکوئی الیں بات کہی جو پس نے نیس کہی تواسے ابنا ٹھکا نے جنم میں بنالینا جا ہے۔

مسئد احمد، ابن ماجه عن ابي هريرة وضي الله عنه

۸۲۳۵ میرے متعلق جیوٹ مت بولنا کیونکہ جس ہے بھی پرجیوٹ باندھاوہ جہتم میں دافل ہوگا۔ مسند احمد، بیہقی، ترمذی عن علی ۱۸۳۳ میرے متعلق جیوٹ بالدھاوہ جہتم میں لے جائے گا۔ ابن ماجہ عن علی ۸۲۳۷ میرے متعلق جیوٹ باندھتا ہے اس کے لیے جہتم میں آیک گھر بین رہا ہے۔ مسند احسد عن ابن عسو ۸۲۳۷ میں آیک گھر بین رہا ہے۔ مسند احسد عن ابن عسو ۸۲۳۸ میں آیک گھر بین رہا ہے۔ مسند احسد عن ابن عسو ۸۲۳۸ میں جہوٹ باندھاوہ اپناٹھ کان جہم بنا لے۔

مسيند احسد، بيهيقي في شبعب الايسمان، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، عن انس،مسند احسد، بخاري، ابوداؤد، تا مذي، اس ماحه عن

الزبير المسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه ترمذى عن على المسند احمد ابن ماجه عن جابر وعن ابي سعيد، ترمذى ابن ماجه عن ابن مسعود ابو داؤد، مسند احمد عن سلمه بن الاكوع وعن عقبة بن عامر وعن معاوية بن ابي سفيان طبراني في الكبير عن السائب بن يزيد وعن سلمان بن خالد الخزاعي وعن صهيب وعن طارق بن اشيم وعن طلحه معاوية بن ابي سفيان طبراني في الكبير عن السائب بن يزيد وعن سلمان بن خالد الخزاعي وعن صهيب وعن طارق بن اشيم وعن طلحه بن عبيد وعن ابن عمروعن ابن عمروعن ابن عمروعت أبي موسى العراق وعن يعلى بن مرة وعن ابي عبيدة ابن الجراح وعن عمرو بن عتبة وعن عمرو بن معتبة وعن عمرو بن معاولة بن البحراح وعن ابي موسى الاشعرى طبراني في الاوسط عن البراء وعن معاذ بن جبل وعن نبيط بن شريط وعن ابي ميمون ادارقطني في الافراد عن ابي روعن ابي موسى الاشعرى طبراني في الاوسط عن البراء وعن معاذ بن جبل وعن نبي امامة ابن عساكر عن واقع بن خديج وعن يزيد بن اس وعن عائشة ابن صاعد في طرقه عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن سعد بن ابي وقاص وعن حديقة بن اسيد وعن حديمه بن البسان وعن ابن مسعود ابن القرات في جزئه عن عثمان بن عفان المخورة عن عمرو وعن سعد بن المدحاس وعن عبدالله بن زغب ابن قانع وعن بريد وعين سفية وعن ابي قتادة ابونعيم في المعرفة عن جذع بن عمرو وعن سعد بن المدحاس وعن عبدالله بن زغب ابن قانع عبدالله بن ذو وعن ابي موسى المعافقي المعرفة عن جذع بن عمرو وعن سعد بن المدحاس وعن عبدالله بن زغب ابن قانع عبدالله بن زغب ابن قام وعن ابي ذو وعن ابي موسى المعافقي المعرفة عن جذع بن عمرو وعن سعد بن المدحاس وعن عبدالله بن زغب ابن قانع عبدالله بن زغب ابن قانه الموضوعات عن ابي ذر وعن ابي موسى المعافقي المعرفة عن جذع بن عمرو وعن سعد عن غزوان وعن ابي كبشة ابن الجوزى في مقلمة عن عن عزوات عن ابي ذو وعن ابي موسى المعافقة عن عفان بن حبيب عقبلى في الصعود وعن سعد بن المدحل عن عن ابي دور ابي موسى المعافقة عن عفان بن حبيب عقبله في المعرفة عن غزوان وعن ابي كبشة المعرفة عن عفان بن حبيب عقبله في المعرفة عن غزوان وعن ابي كبشة المعرفة عن عفان بن حبيب عليه المعرفة عن غزوان وعن ابي كبشة المعرفة عن عنهان بن حبيبة المعرفة عن عنه عن المعرفة عن عبد المعرفة عن عبد المعرفة عن ابي كبيبة المعرفة

٨٢٣٩....جس نے میرے بارے جنوث بولاوہ جبتمی ہے۔ مسند احمد عن عمر

# جھوٹ پرچیٹم بوشی سےرو کنا

#### الاكمال

۱۳۳۳ ۱۳۳۰ منظر اسے یکھنددیتی تو تمہارے ذمہ ایک جھوٹ لکھ دیاجاتا۔ (مسند احمد، ابو داؤ د، طبر انسی فی الکبیر، بیہفی، سعید بن منصور عن عبدالله بن عامر بن ربیعه) فرماتے ہیں: ایک دن میری والدہ نے جھے بلایا: آؤٹنہیں کوئی چیز دول تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا کیا وینے کاارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: میں اے مجورد بی فرماتے ہیں آپ نے پھر بیارشادفرمایا۔

#### خرا فەكى بات

۸۲۳۳ سے بہیں معلوم ہے خرافہ کون تھا؟ خرافہ بن عذرا کا ایک شخص تھا جسے جا بلیت میں جن اٹھا کر لے گئے تھے چنانج یہ کا نی عرصدان میں رہا، پھرجنوں نے اسے اٹسانوں کی طرف واپس کردیا،اس کے بعدوہ جنوں کی وہ بجیب باتیں جواس نے ان میں دیکھی تھیں، وگوں سے بیان کرتا،اک کے بعد ہے لوگ کہنے لگئے :خرافہ کی بات بیرہے۔مسند احمد، تو مذی فی الشمانل عن عائشہ ۸۲۳۵ سے اللہ تعالیٰ خرافہ پر رحم کرے وہ نیک آ دمی تھا۔المفضل الضہی فی الامثال عن عائشہ

#### وہ جھوٹ جس کی رخصت وا جازت ہے

۸۲۴۲ .... اوگول میں سلح کرا و جاہتے جھوٹ کے ذرایعہ ہو۔ طبرانی فی الکبیر عن ابی کامل ۸۲۴۲ .... جموٹ اور و کے داور وہ مردجوا تی میں اصداح کی غرض ہے جھوٹ اور وہ تخص جو جنگ میں جھوٹ بولنا ہے اور وہ مردجوا تی ۸۲۴۷ .... جی اور وہ خص کے دور است عقبہ میں جھوٹ کی اور کے دابو داؤ دعن ام کلٹوم بست عقبہ میں جس میں میں صدر سے ا

۸۳۲۸ ..... تمین مقامات پرجھوٹ بولنا جائز ہے: مردا پنی بیوی کوراضی کرنے کے سیے باڑائی میں اور وہ جھوٹ جولوگوں میں سکے کے لیے بولا جائے۔ تر مذی عن اسماء بنت یزید

۸۲۳۹ ... بنائی بات میں جموٹ کی تنجائش ہے۔ ابن عدی فی الکامل ، بیہ فی فی شعب الایمان عن عمران بن حصین تشریح : ... .. اے توریہ کہتے ہیں مثلاً آپ علیہ السلام جب مدینہ ہے نگلتے تو منافق پوچھے لشکر کس جانب جائے گا ، تو آپ مشرق کی طرف نگلتے ہے ، بجائے مغرب ہے مشرق کی جانب مڑجا تے۔ نگلتے کے ، بجائے مغرب ہے مشرق کی جانب مڑجا تے۔ مطلق ہے ، بجائے مغرب ہے مشرق کی جانب مڑجا تے۔ ممردا پی معرب تین باتوں کے بطاوہ ہر جھوٹ انسان کے ذمہ انساج ، وہ فیض جو جنگ میں جموث ہولے ، کیونکہ لڑائی تو دھوکہ ہے ، مردا پی بیوی کوراضی کرنے کے لیے جموث ہولے ، اور دوآ دمیوں میں میں کے لیے کوئی شخص جموث ہولے۔

طبراني في الكبير وابن السني في عمل اليوم والليلة عن النواس

۸۲۵۱.....جودوآ دمیوں میں اصلاح کی غرض ہے چغلی کھائے وہ جھوٹانہیں۔ابو داؤ دعن ام محلثوم بنت عقبہ ۸۲۵۲.....جوخص لوگوں میں صلح کرائے اوراچھی بات کے اوراچھی بات کی چغلی کھائے تو وہ جموٹانہیں ہے۔

مسند احمد، بيهقي، ابوداؤد، ترمذي عن ام كلثوم بنت عقبة،طبراني في الكبير عن شداد بن اوس

#### الاكمال

۸۲۵۳ ... بتوریہ بیل اتن گئجائش ہے جو تقلمند مخص کو جھوٹ سے بچالیتی ہے۔ الدیلمی عن علی
۸۲۵۳ ... بتوریہ ( پیچیدہ بات ) بیں جھوٹ ( سے بیخے ) کی گنجائش ہے۔ ابن السنی فی عمل یوم ولیلة عن عمران بن حصین ۸۲۵۸ ... سوائے تین مواقع کے ہرتم کا جھوٹ انسان کے ذریکھا جا تاہے ایک وہ مخص جودہ آ دمیول میں سلی کی غرض سے جھوٹ بولے ، اور دوسراوہ مخص جود آ تاہے ایک وہ مخص جودہ آ دمیول میں سلی کی غرض سے جھوٹ بولے کی اس لیے دوسراوہ مخص جو اپنی بیونی کوراغنی کرنے کے لیے جھوٹ بولے ، تیسراوہ مخص جو جنگ میں جھوٹ بولے ۔ جنگ میں جھوٹ بولے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جنگ تو دھوکا بازی ہے۔ ابن النجاد عن النواس بن سمعان مردرت ہے کہ جھوٹ گناہ ہے صرف وہ جس ہے کسی مسلمان کو فع بہنچے یا ( اس کے ) دین کا دفاع کیا جائے۔

الروياني عن ثوبان هكذا في الفتح الكبير

۸۲۵۷..... ہرتشم کا حجوث انسانوں کے ذمہ ہے جو جا ئزنہیں صرف تین باتوں میں ، وہ مخص جوا بنی بیوی کوراضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے ، دوسراوہ خص جودوآ ویوں بی صلح کی تمرض ہے جھوٹ بولے ، تنیسراوہ مخص جولڑائی کی دھوکا بازی میں جھوٹ بولے۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن اسماء بنت يزيد

۸۲۵۸ .. ، ہرجھوٹ آ دئی کے نامہ انتمال میں لاز ما لکھا جا تا ہے ، ہاں وہ جھوٹ جو دوآ دمیوں میں صلح کی غرض ہے بولے اور آ دمی اپنی بیوی ہے (تجھوٹ موت) کا وعد ہ کر ہے ،اور وہ شخص جولڑ ائی میں جھوٹ بولے ،لڑ ائی تو دھوکا ہے۔ابن جریر عن ابی ھویو قد د ضی اللہ عنه ۸۲۵۹ .....جس نے دوآ دمیوں میں سلح کی غرض ہے چیغلی کھائی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ابو داؤ دعن حمید بن عبدالمر حسن عن امامه

#### حجوث کی جائز صورتیں

۸۳۷۰... جھوٹ صرف تین مواقع میں جائز ہے، وہ تخص جواپی بیوی کوراضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، اور وہ تخص جودوآ دمیوں میں صلح کی غرض سے چغلی کھائے، اور جنگ تو دھوکا بازی ہے۔ ابو عوانہ عن ابی ابوب

ا ۱۳۲۸ ۔ تین باتوں میں ہے کسی ایک کے علاوہ جھوٹ ہولئے کی اجازت نہیں وہ خض جوابی بیوی کی عادات درست کرنے کے لیے جھوٹ ہولئے ، اوروہ مخص جودوہ سلمانوں میں سلم کی غرض ہولڑائی میں جھوٹ ہولئے، کی اطفیل ہولئے، اوروہ مخص جودوہ سلمانوں میں سلم کی غرض ہولڑائی میں جھوٹ ہولئے، کی خرض ہے جھوٹ ہولئے، اور جنگ میں اوروہ مخص جوائی بیری سے ایک میں جائز ہے وہ مخص جوآ دمیوں میں سلم کی غرض سے جھوٹ ہولے، اور جنگ میں اوروہ مخص جوائی بیری سے (جھوٹ ) ہولئے۔ ابن جو ہو عن ام کلاوم بنت عقبة

٨٢٧٣ ....ا \_ ابوكا أل إلوكول مين صلح كراؤ جا بايع بوليني جموث ك ورايد خطبراني في الكبير عن ابي كاهل

راضي كرنے كے ليے جموث بولے ابن جويو والخوالطي في مساوي الاخلاق، بيهقي في شعب الايمان عن النواس

# وہ گفر ہیہ باتنیں جن سے آدمی کا فربن جاتا ہے

۸۲۶۷ آدمی جب اپنے بھائی کو کیجاو ہے کافر! توبیا ہے تل کرنے کے مترادف ہے اور مؤمن پرلھنت کرنااسے لی کرنے کی طرح ہے۔ طبرانی فی الکبیر عن عصران بن حصین

۸۲۷۷.... جوشخص کسی مسلمان کو (بلاوچه) کافر کیجا گروه (واقعی) کافر ہوتو (پھرتو ٹھیک) درنہ کینے والا بی کافر ہوؤ۔ابو داؤ دعن ابن عمر ۸۲۷۸... جس نے کہا کہ میں اسلام ہے بری ہول تو اگروہ جھوٹا ہےتو پھرایسا ہی ہے جسیااس نے کہااورا گرود سچاہےتو (فتنہ سے ) سی سالم اسلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ابن ماجعہ، حاکم عن بریدہ

٨٢٦٩ ..... أدى جباب بهائي كوكبتا ب: اوكافر إتووه ان بيس كسى ايك بات كاستحل تضبرا-

**بخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه، مسند احمد، بخاري عن ابن عمر** 

تشریح: ..... یا تو جیسان نے کہاور نہ خود کا فرکھبرا۔

• ۸۲۷..... لاالله ( کہنے)والوں ہے اُنٹی زبانوں کوروکوسی گناہ کی وجہ ہے ان کی تکفیر نہ کرو، جس نے لاالله الاالله ( کہنے)والوں کی تکفیر کی تو وہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔ طبوانی فی الکبیو عن ابن عمو

تکفیری تووه کفر کے زیادہ قریب ہے۔ طبوانی فی الکبیو عن ابن عمو ۱۸۲۷ ... آدمی جب اینے بھائی کی تکفیر کرتا ہے تو وہ دوباتوں میں سے ایک کاستی ہوجاتا ہے۔مسلم عن ابن عمر

۸۲۷۳ .....جو بھی اپنے بھائی سے کہے: اوکا فر! تو وہ دو میں سے ایک بات کا ستخق ہو گیا ، یا تو جیسااس نے کہاور نہ وہ کفراس کی طرف لوٹ آئے گا۔ مسلم ، تر مذی عن ابن عمر

٨٢٢٠ بس في بيم كسى كي تكفير كي تووه ان ميس عدايك بات كاستحق بهوار ابن حبان عن ابي سعيد

۱۵۲۵ میں اللہ تعالیٰ لیے اس جزیرۃ (العرب)والوں کوشرک ہے پاک کردیا ہے اگرانہیں (علم) نجوم گمراہ نہ کردیں۔

ابن خزيمه، طبراني في الكبير عن العباس

تشریح :.... یعنی نجومیوں ، عاملوں کے ذریعہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔

۸۲۷۵ ....کیاتمہیں معلوم ہے کتمبارے آپ نے آج کی رات کیا کہا؟ القد تعالیٰ نے فرمایا: میرے کچھ بندے مجھ پرایمان رکھتے ہیں اور کچھ میراا نکار کرتے ہیں ، ان میں سے جو یہ کہتا ہے: ہم پرانلد تعالیٰ کے فضل ورحمت سے ہارش ہوئی تو یہ مجھ پرایمان رکھتا ہے اور ستاروں (کی تاثیر) کا انکار کرنے والا ہے اور جو یہ کہتا ہے: کہ ہم پر اس طرح کی حرکت سے ہارش ہوتی ہے تو یہ میرا انکار کرنے والا اور ستاروں (کی تاثیر) کیا تیر) برایمان رکھنے والا ہے۔ مسند احمد، ہیھقی، ابو داؤد، نسانی عن زید بن خالد

تشریخ: سسیرنج، چانداورستارے اللہ تعالیٰ کی توحیہ ووحدانست کی نشانیاں ہیں نہ کہ کا مُنات میں تا خیر کرنے والے، علامات کومؤثر سمجھتا عقلمندی نہیں ہے وقو فی ہے ریل گاڑی آنے پر سرخ حجنٹری کا حرکت کرنا ریل کے آنے کی علامت ہے اب وئی شخص کیے کہ ہیں سرخ حجنٹدی ہلاتا ہوں توریل گاڑی کیوں نہیں آتی ہیاس کی ہے وقو فی ہے۔ ملفو طات تھانوی

۲ ۸۲۷ ..... اگرانڈ تعالی دس سال تک آپے بندوں ہے بارش روک لے بھراہے برسائے ،تو پھر بھی لوگوں کی ایک جماعت (اس عرصۂ دراز) کا انکار کردے گی اور کہنے بگئے گی: ہمیں جھوٹے ستارے کی حرکت ہے (بارش کا) پائی پایا گیا۔ مسند احمد، نسانی ابن حیان، عن ابی سعید ۱۳۵۷ ..... اللہ تعالیٰ نے آسان ہے (جب بھی) برکت (کی بارش) نازل کی تو لوگ اس کے منکر ہو گئے جبکہ اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرتا ہے اور کہنے گئے: فلاں فلال ستاروں کی وجہ ہے ابیا ہوا ہے۔ مسلم عن ابی هر برہ رضی اللہ عنه

۱۳۵۸ .... جو بات تمہارے رب نے فرمائی تم نے اس برغور کیا؟ فرمایا: میں نے جب بھی اپنے بندول پر کوئی تعت کی تو وواس کے متکر ہوگئے کہنے گئے۔ ستاروں (سے ایساہوا) ستاروں (کا) کیا (اختیار) ہے۔ حسند احمد، مسلم، نسانی عن ابی هو پر قارضی الله عنه نسانی عن زید بن خالد البجه بی کئے۔ ستاروں (سامان) بھائی کو کہے: اوکا فر! تو وہ ان میں سے ایک بات کا متحق ہوگیا ،اگروہ جے کا فرکہا گیا وہ واقعی کا فرہے ورنہ وہ (کفر) اس ( کہنے والے ) کی طرف لوٹ آئے گا۔ ابو داؤ دالطیانسی عن ابن عمر

• ۸۲۸۔۔۔۔۔جس آ دی نے دوسرے آ دمی کے خلاف کفری گواہی دی تو وہ آن میں سے ایک بات کا مستحق ہوگیا ،اگروہ واقعی کا فرہے جیسا کہ اس نے کہا ،اوراگروہ کا فرنیس تویہ ( کہنے والا )اسے کا فرکنے کی وجہ سے کا فرہو گیا۔النحو انطی فی مکارم الا محلاق و اللہ بلمی و ابن المنجاد عن ابی سعید محلام ۔۔۔ دومسلمانوں میں اللہ تقالی کا بردہ ہوتا ہے ، ان میں سے جب کوئی ایک اپنے ساتھی کو بے ہودہ بات کہتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے (قائم کردہ) بردہ کو بٹاتا ہے ،اور جب کہتا ہے :اے کا قراتوان دوباتوں میں سے ایک کا مستحق ہوگیا۔

الحكيم طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود

۸۲۸۲....جسنے اپنے بھائی کی تکفیر کی تو وہ دو ہا توں میں ہے آیک کا مستحق ہوگیا۔النحطیب عن ابن عمر ۸۲۸۳.... اللہ تعالی کی تکفیر کی تو وہ دو ہا توں میں ہے ہیں ہم پر ۸۲۸۳.... اللہ تعالی کسی قوم پر رات کے وقت کے وقت کے وقت وہ اس کے منکر ہوجاتے ہیں ، کہتے ہیں ، ہم پر فلال فلال (ستارے کی) ترکت سے ہارش ہوئی۔ابن جریو ، بیہ قبی عن ابی ہو یو قد رضی اللہ عنه ۱۸۲۸.... اوگوں میں پچھ شکر گزار ہیں اور پچھ کا فر میں (شکر گزار) کہتے ہیں بی( بارش) رحمت ہے اور بعض ( کا فر ) کہتے ہیں ( فلال ستارے کی) حرکت درست ٹابت ہوئی۔

(مسند احمد عن ابن عباس) فرماتے ہیں ہی ﷺ کے زمانہ میں بارش قرآپ نے فرمایا، پھریے دیث ذَرَی۔ مسند احمد عن ابن عباس) فرماتے ہیں ہی ﷺ کے زمانہ میں بارش قرآپ نے فرمایا، پھریے دیث ذَرَی ہوگیا (جبکہ) بارش اللہ تعالی ٹازل کرتا ہے وہ کہتے ہیں (ہم پر)ستاروں کی حرکت سے ایسا ہوا۔ مسلم عن ابی ہو بو قرضی اللہ عنه معلوم ہے کہ آج کی رات تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: رات کی بارش کے بعد میں کے وقت میرے پچھ

الشيرازي في الالقاب عن العباس بن عبدالمطلب

## كفريرمجبوركياجانا.....ازاكمال

۸۲۹۰....نی ﷺ نے حضرت محاررضی اللہ عنہ سے ملاقات کے وقت فر مایا: کفارتمہیں گرفتار کرلیں گے اور پانی میں تمہیں ڈیو ئیں گے (اورا گر)تم نے فلال فلال ( کفریہ ) بات کہردی ،تو تجھے چیوڑ دیں تے۔ائر دوبارہ وہ ایسا کریں تو ایسا کہروو۔ابن سعد عن ابن عون ،عن محمد

انسان اگر کافروں کے نرغہ میں آ جائے اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو بیرحالت اضطراری ہے اس وقت زبان سے کلمہ کفریہ کہنا جا نز ہے دل میں ایمان پختہ ہوگا تا کہ کفار بھڑک جان پر نہ کھیل جائیں۔

حرف الميم ..... فضول بانتيں

۸۲۹۱.....آ دمی کے مسلمان ہوئے کی خو ٹی ریہ ہے کہ وہ ہے بھورہ با تئیں چھوڑ دے۔تو مذی ابن ماجه عن ابی هویو 6 رضی اللہ عنه ۸۲۹۲...... تنہیں کیامعلوم؟ ہوسکتا ہے کہ اس نے کوئی فضول ہات کی ہو یا ایسی چیز میں بخل سے کام لیا جو بخل سے کم بیس ہوتی (جیسے علم وغیرہ)۔ تر مذی عن انس رضی اللہ عنه

#### الأكمال

۸۲۹۳ ..... قیامت کے روز وہ لوگ سب سے زیادہ گئم گار ہوں گے جوزیادہ لا لیتنی با تیس کرنے والے ہوں گے۔ ابونصر فی الابانة عن عبدالله بن اہی او فئی

۸۲۹۷ ...... وی کے مسلمان ہونے کی خولی ہیہ ہے کہ وہ ہے ہو دہ ہاتیں چھوڑ دے۔ ابن عسا کر عن ابی ھریر ہ ۸۲۹۵ ..... بیاللّہ تعالیٰ (کی رضا) پرشم کھانے والی کون ہے؟ا ہے ام کعب! تنہیں کیامعلوم ہوسکتا ہے کعب نے کوئی غیرضروری بات کہددی ہویا وہ چیز روکی ہوجس کے روکنے سے وہ بالدار نہیں بن سکتے تھے۔المعطیب عن محصہ بن عجر ہ

حضرت کعب بیار ہوئے تو حضور ﷺ ن کی عیادت کے لیے تشریف لائے ان کی والدہ کہنے کیس: اے کعب! بختے جنت مبارک ہواس پر آپ نے فر مایا اور بیرحدیث ذکر کی۔

تشریح: ..... بیطریقهٔ تعلم وتربیت ہے۔

٨٢٩٢ .....ايك تخص شهيد موئة ايك عوت روروكر كهن المائة شهيد! آپ الله في فرمايا: مخص شهيد موه واقعي شهيد مع الموسكة

ے اس نے کوئی غیرضروری بات کی ہویا ایسی چیز میں بخل سے کا م نیا جونقصان کا باعث نہیں تھی۔

بيهقي في شعب الايمان والخطيب في كتاب البخلاء عن ابي هريرة رضي الله عمه

#### لڑائی جھگڑ ہے کی ممانعت

۸۲۹۷....ا پنے بھائی سے نہ بھگڑ نہاس سے مزاح کراورنہ کوئی ایساوعدہ کرجس کوتو پورانہ کر سکے۔تو مذی عن ابن عباس ۸۲۹۸..... جوابیت طنے کے بعد جو کوئی قوم گمراہ ہوئی تو وہ جھگڑ ہے کی وجہ سے ہوئی۔مسند احمد، تو مذی، ابن ماجد، حاکم عن ابی امامة ۸۲۹۹..... جو تھی لڑائی جھڑا جھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، اگر چہوہ قل پر ہو، اور جوجھوٹ چھوڑ دےاس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں اگر چہوہ بطور مزاح کے ہو، اور جوخش اخلاقی اپنائے اس کے لیے جنت کی اونچائی میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ ابو داؤ دو المضیاء عن ابی امامة

۰۸۳۰۰ باطل پرہوکرجس نے جھوٹ جھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ میں ایک کل بنائمیں گےاورجس نے باوجود حق ہر ہونے کے جھگڑا ترک کر دیا اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کے لیے کل بنائمیں گے اورجس نے اپنے اخلاق اجھے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اوپروالے درجہ میں کل بنائمیں گے۔ تو مذی، ابن ماجہ عن انس

۱۳۰۱ کے خص خاموش رہا تھا آپ علیہ السلام پاس کھڑے دکھے رہے تھے پہلے جتنی دیر وہ خص خاموش رہا آپ کھڑے رہے لیکن دب ملاحت کی تکذیب کررہا تھا جو وہ خص تمہارے خلاف کبدر با جب یہ بھی بول پڑاتو آپ تشریف لے گئے آسان سے ایک فرشتہ تازل ہوا، جواس بات کی تکذیب کررہا تھا جو وہ خص تمہارے خلاف کبدر با تھا۔ تھا۔ کیکن جب تم نے بدلہ لیا (اور گفتگو کی) تو درمیان میں شیطان پڑگیا، تو جب شیطان درمیان میں آگیا تو میرا (وہاں) میشامنا سب نہیں تھا۔ اس عند عند مداود دعن ابی ھریوہ رصی اللہ عند

و دعن ابی هريره رصي الله عنه اورجب تم نے

۸۳۰۲ .... بتم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جواس ہے تمہارا دفاع کررہا تھا،

اس سے کہدویا،علیک السلام تو فرشتہ نے کہا جبیں تواس کا زیادہ حقد ارہے۔مسند احمد عن النعمان بن مفون

#### الأكمال

۲ -۸۳۰ اے ابو بکر! ہاں (جواب دو) البند (وہ بات) مت کبوجواس نے کہی ہے یول کبواللہ تعالیٰ تمباری بخشش کرے۔

ابو داؤ دطیالسی، مسند احمد، طبرانی فی الکبیر، حاکم والبغوی والباور دی عن ربیعة بن کعب الاسلمی ۱۳۰۵.....جوش یا وجودتن پر مونے کے جھگڑا ترک کردے،اور جومزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دےاور جس کے اخلاق استھے ہوں میں ان کے کیے جنت کے نیلے حصہ میں، درمیان اور او ہروا لے حصہ میں ایک گھر کاؤ مہدار ہوں۔ طبوانی فی الکبیر عن ابن عباس ۸۳۰۸..... جوخص ہا وجود دق پر ہوئے کے جھڑا ترک کروے میں اس کے لیے جنت کے نیلے حصہ میں، درمیان میں اور او پروالے حصہ میں اک گھر کاؤ مہدار ہول۔ طبوانی فی الکبیر عن ابی امامة

۸۳۰۹ ..... جو تحف با وجود تق پر ہونے کے جھڑ اترک کردے اوراگر چے مزاح کرد ہا ہو جھوٹ چھوڑ دے اورا پنے اخلاق استحصر کھے تو ہیں اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ بیں ، درمیان بیں اوراو پروالے حصہ بیں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ طبر انبی فی الکبیر عن معاذ ۱۳۰۰ ..... جس نے تن پر ہونے کے باوجود جھڑ انجھوڑ دیا اوراگر چہ تداق کر رہاتھا جھوٹ چھوڑ دیا اوراپٹا کردار درست رکھا بیں اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ بیں ، درمیان بیں اوراو پروائے حصہ بیں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ طبر انبی فی الاو سط عن ابن عمو جنت کے نچلے حصہ بیں ، درمیان بیں اوراو پروائے حصہ بیں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ طبر انبی فی الاو سط عن ابن عمو ۱۳۰۸ .... برائی جھڑ دو کیونکہ ان دوٹوں میں خیر بہت کم ہے اگر دوفریقوں میں ہے ایک جھوٹا ( بھی ) ہوا ( تو بھی ) دوٹوں فریق گنہگار ہوں گے۔ المدیلمی عن معاذ

# حق برہوتے ہوئے جھڑے حجھڑنے کی فضیلت

کیونکہ بنی اسرائیل اکہتر (اے) فرقوں میں بٹ گئے، اور نصاریٰ تبتر (ساے) فرقوں میں سب کے سب گمراہ ہوئے صرف سواد اعظم ہدایت پرہے،لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! سواد اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس طریقنہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں جھگڑا نہ کرے۔

اور جو کی تو حیدوالے کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کر ہے تواس کی بخشش کردی جائے گی ،اسلام کی ابتداءا جنبیت بیس ہوئی اور عنقریب وہ پھر اجنبی ہوجائے گا ،تو خوشخری ہے اجنبیوں کے لیے ،لوگوں نے اصلاح کرتے بیس ہوجائے گا ،تو خوشخری ہے اجنبیوں کے لیے ،لوگوں کی اصلاح کرتے بیں اور تو حیدوالوں بیس سے کسی کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے ۔ طبرانی فی الکبیر عن ابی اللوداء و ابی اعامة و اتله بن الاسقع و انس تشریح نے ۔ سب بیعنی دین میں بگاڑی اصلاح کرنے والے ایسے او پر ے اور اجنبی گیس کہ لوگ ان کی بات کو جو به اور انہ تھی ہائے۔ سب سے پہلے جس بات کی وصیت کی اور جس بات سے جھے روکا وہ شراب نوشی اور لوگوں سب سے پہلے جس بات کی وصیت کی اور جس بات سے جھے روکا وہ شراب نوشی اور لوگوں سب سے جھے گڑنا ہے۔ ابن ابی شیبہ طبرانی فی الکبیر عن ام سلمه

ترک کروے۔ابویعلی عن عمر

۸۳۱۸..... بندهاس وقت تک ایمان کی حقیقت کو کمل نہیں کرتا جب تک کہ باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا ترک ندکر دے اور جھوٹ کے خوف سے بہت می باتیں نہ کرے۔ابن ابسی الدنیا فبی ذم الغیبیة عن ابسی هریو ق<sub>ا</sub>ر ضبی الله عن<u>ه</u>

۱۳۹۸ ۱۳۱۹ اے امت محر (علی صاحبے الصلوق والسلام) کیا تمہیں اس کا تھم دیا گیا ہے، کیا تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے بلاک نبیں ہوئے؟ جھڑ کے وقر کر کردوای کے فتنہ سے اس کا تھم دیا گیا ہے، جھڑ کے ترک کردوای کے فتنہ سے اس میں رہو گے، کیونکہ جھڑ سے شک بہدا ہوتا ہے، اور عمل باطل ہوجا تا ہے، جھڑ اچھوڑ دو کیونکہ مؤمن جھڑتا نہیں، لڑائی کوچھوڑ دو، کیونکہ جھڑ الو کے فقصان کا سامان مکمل ہوچاکاڑ ائی جھوڑ دو بھرا سے اتنا کافی ہے کتم ہمیشہ جھڑ تے رہو۔

جھڑے سے کنارہ کش رہو کیونکہ جھڑالو کی بین قیامت کے روز سفارش نہیں کروں گا، جھڑے سے دور رہو کیونکہ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھڑے سے دور رہے میں جنت میں اس کے لیے تین گھروں کا ذمہ دار ہوں ، ایک نچلے حصہ میں ایک درمیان میں اور ایک بالائی حصہ میں ، جھڑے سے دامن چھڑالو کیونکہ مجھے میرے رہ نے بت برتی اور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے روکاوہ جھڑا ہے جھڑے کو خیر باد کہدوو کیونکہ شیطان اس بات سے تو تا امید ہو چکا کہ اب اس کی (جزیرۃ العرب میں )عہادت کی جائے البتہ وہ لڑانے جھڑانے پر راضی ہوگیا ہے ، اور وہ دین میں جھڑ نا ہے۔

جھگڑا جھوڑ دو! کیونکہ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں اور نصار کی بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں سب گمراہ ہوں گے صرف سواداعظیم ہزایت پر ہوگا جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں ، جواللہ تعالیٰ کے دین میں نبیل لڑا ، اور نہ اہل تو حید میں سے کسی کے گناہ کی وجہ ہے کسی کی تکفیر کی۔الدیلمی عن اہی اللہ داء و اہی امامہ و انس و واٹلہ معاً

# جتنے مزاح کی اجازت ہے

٠٨٣٢٠....من شراق بهي كرتامول اورمزاح مين حق بات عى كبتامول \_طبراني في الكبير عن ابن عمر

٨٣٢١ .....من اگر چيتم عدل كلي كرتا مول كيم بحي حق بات بى كهتا مول مسند احمد ترمذى عن ابى هريرة

٨٣٢٢ ..... من تهماري طرح يشر بول تم يدمزاح كرتابول - ابن عساكو عن ابي جعفو الخطمي موسلاً

٨٣٢٣ ..... كيا اونث كواونتنيال بى جنم بين دين بين امسند احمد، ابو داؤد، ترمدى عن انس

تشریک: .....ایک صاحب آئے اور آپ علیہ السلام ہے اونٹ کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا: میں تہمیں اونٹی کا بچہ دوں گا وہ مخص رنجیدہ سا ہوگیا آپ نے فرمایا: اونٹ بھی تو اونٹیوں ہی کے بچے ہوتے ہیں۔

٨٣٢٢....ا\_الومميريليل كاكيا بوا؟مسند احمد، بخارى، ترمذى، نسائى، ابن ماجه عن انس

تشریخ: ..... بید حضرت انس کے جھوٹے ہاں شریک بھائی تھے انہوں نے ایک بلبل پال رکھاتھا وہ کہیں مرگیا تو آپ ﷺ جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو ابوعمیر کوغمز وہ پایا تو اس پر بیار شادفر مایا۔

٨٣٢٥ ....ا \_ ووكا أول والع المستد احمد، ابو داؤ د ترمذي عن انس

تشريح: .....حضرت انس بطور مزاح فرمایا۔

٨٣٢٧ .... الله تعالى مزاح مين يج بولنه والي كمزاح مي كرفت بيس فرمات - ابن عساكو عن عائشة

٨٣٢٤ .... زامر بهاراد يهاتى اورجم ال كيشمرى بين البغوى عن انس

تشريح: ..... حضرت زاهر بن حرام الانتجى ايك ويهاتي صحابي بين نبي عليه السلام كي طرف ديهات عنها كف بيجية اورآب عليه ان

کی جانب میریے بھیجتے ،ایک دفعہ وہ ہازار میں پھی بھی آپ نے ان کواپنے باز وؤں میں لے لیااوران کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ زورز ورے کہنے لگے ارے یہ کون ہے جھے چھوڑو، جب مزکر دیکھا تو نبی کریم پھٹے کو پہیان لیا ،آپ علیہ السلام فر مانے لگے: مجھ سے مید غلام کون خریدے گا؟ چونکہ حضرت زاہر اتنے خوبھورت شنھے عرض کرنے لگے: حضرت! آپ کو خسارہ ہوگا، حضرت زاہر اپنے کندھے حضور پھٹے کے سینداقدس سے ل رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فر مایالیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کم قیمت نہیں۔

الاصابة في تميز الصحابه ج ا ص٢٣٥ طبع مصر

### ہنسی مٰداق ....ازا کمال

#### جائز مزاح ....ازا كمال

۸۳۲۹ ..... مين تمبراري طرح انسان بول تم سے مزاح كرتا بول \_ ابن عساكو عن حماد ابن سلمه عن ابى جعفو الخطمي موسلاموبوقم، ۸۳۲۲

#### مدح وتعريف ....ازا كمال

۸۳۳۰ .... خبر دارایک دوسر کی مدح سرائی سے بچوکیونک پیرڈنگ کرتا ہے۔ مسند احمد، ابن ماجه، ابن جریو فی تھذیبه، طبرانی فی الکبیر، بیھقی عن معاویة ۸۳۳۰ .....مدح سے بچوکیونک وہ ڈنگ کرتا ہے۔ ابن جریو فی تھذیبه عن معاویه

۸۳۳۲...تم نے استخص (کی تعریف کرکے) اس کی کمرتوڑوی (ابونعیہ عن ابی موسلی) آپنلیدالسلام نے ایک شخص کودوس ہے کی مدح کرتے سنا تورفر مایا۔

مدح کرتے سناتو پیفر مایا۔ ۱۳۳۳ سنت نے ایک شخص کودوسرے کی تعریف اور مدح میں مبالغہ کوسنا تو فر مایا :تم نے اس شخص کی کمرتو ڑ دی یا اے ہلاک کردیا۔

مسند احمد، مسلم عن ابي موسي

۸۳۳۳ .... بس ابس وہی بات کہو (جوتم پہلے کہتے تھے) شیطان تنہیں دوڑنے کا مطالبہ نہ کیے، ما لک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (ابس سعد عن یزید بن عبداللّٰہ بن الشخیر ) فرماتے ہیں بنی عامر کاوفد آپ ﷺ کے پاس آیااوروہ کہنے لگے: یارسول اللہ! آپ ہمارے سرداراورہم پر قابور کھنے والے ہیں، آپ نے فرمایا اور بیحدیث ذکر کی۔

٨٣٣٥ ... بألك توالترتعالي الي ب-مسند احمد، ابو داؤ دو ابن السنى في عمل اليوم والليلة

سعید بن منصور عن مطرف بن عبدالله بن انتخیر عن ابیفر ماتے ہیں ، میں بنی عام کے وفد میں رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر بوا ، ہم او گوں نے کہا: آپ بھارے سر دار ہیں ، آپ نے فر مایا: اور بیرحدیث ذکر کی۔ البغوی فی المجعدات و ابن عسا کو عن المحسن البصوی ایک صاحب کی نبی کریم اسے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے ۔ لگے: خوش آ مدید ہمارے سر دار اور ہمار سے سر دار کے بیٹے ، آپ نے فر مایا اور بیا حدیث ذکر کی۔

# بے جاتعریف کرنے کی مذمت

۸۳۳۷.... تمہاراناس ہوتم نے اپنے بھائی کی کمرتوڑ دی،اللہ تعالی کی شم اگروہ س لیتا تو بھی فلاح نہ پاسکتا ہتم میں سے جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو یوں کیے کہ فلاں ایسا ہے میں اللہ تعالی کے سامنے کسی پاکیزگی بیان بیس کرتا۔ طبو انبی فی الکبیو عن اببی بکوۃ ۸۳۳۷ .....میرے مرتبہ سے زیادہ مجھے نہ بروھاؤ، کیونکہ مجھے میرے رب نے (اپنا)رسول بنانے سے پہلے (اپنا) بندہ بنایا۔

هناد، طبراني في الكبير، حاكم عن على بن الحسين عن ابيه

۸۳۳۹ .....اے یہ بات نہ ساناتم اے ہلاک کردو محتم ایک ایسی امت ہوجس ہے آسانی کا ارادہ کیا گیا ہے۔

مسند احمد، طبراني عن محجن بن الاددع

۸۳۳۹....ا ہے مت منا ناور نداسے ہلاک کردو گے،اس نے اگرتمہاری بات س لی تو وہ کامیاب ندہوگا۔ طبوانی فی الکبیو عن ابی موسی ۸۳۴۰....ا ہے یہ بات ندستا ناور نداس کی کمرتو ژوو گے۔ طبر انی فی الکبیو عن عمر ان بن حصین ۸۳۴۱....اے لوگو! مجھے میری شان ہے آ گے نہ بڑھاؤ، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے۔ حاکم عن المحسین بن علی

۱۳۴۷.....ا بے یو تو ابھے بیر می سمان سے اسے نہ بر طاو ، یومار بھے الد تھائی سے بہاج بردو ہما یا ہے۔ سان سمج علی ۱۳۳۲.... اے لوگو! تم اپنی(عام) بات کہو، شیطان تم پر غالب نہ ہو، میں محمد بن عبداللہ ہول ، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہول میں نہیں جاہتا کہتم مجھے،میر ہے اس مرتبہ ہے آ گے میرامرتبہ بیان کروجو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔

مسند احمد، وعبد بن حميد، ابن حبان، سمويه، بيهقي في شعب الايمان، سعيد بن منصور عن انس

#### قابل تعريف مدح

الباوردي وابن قانع طبراني في الكبير، سعيد، حاكم عن الاسود بن سريع

فرماتے بیں میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے اشعار میں آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے آپ نے فرمایا اور حدیث ذکر کی۔

#### حرف النون ..... چغل خوری کی مذمت

۸۳۷۷ تمهمیں معنوم ہے کے چنکنوری کیا ہے؟ لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے ہے گی آمنا۔ بخاری فی الادب، بیھقی فی الشعب عن انس رضی الله عنه

٨٣٨٨.... يخفلخوري سے بچوجواوگوں ميں بري طرح بھيلادي جاتي ہے۔ ابوالشيخ في التوبيخ عن ابن مسعود

٨٣٣٩..... كياتههيس نه بتا وَل كه چغل خوري كيا ہے؟ چغل خوري جولوگوں ميں بري بات چھيلا دي جائے۔مسلم عن ابن مسعو د

٨٣٥٠ يغل خور جنت مي ( يملي أروه كراته ) واقل تروكار مسند احمد، ابو داؤد، ترمذي، نساني عن حذيفة، وبحارى في الادب المفرد

۸۳۵۱...قریب ہے(لوگوں میں چغل خوری جادو) کی طرح (مؤثر) بن جائے۔ابن لال عن انس ۸۳۵۲.....چغل خوری ،گائی گلوچ اور جہنم میں (جانے کا باعث) ہیں۔کسی مؤمن کے سیند میں پیر بری خصانتیں) جمعے نہیں ہوسکتیں۔ طسوانی فی الکبیو عن ابن عمر

٨٣٥٣ . بم أيك دوسر حدى چغلى ندكها يا كرو بالطيالسبى عن عبادة

#### الاكمال

۸۳۵۳ ..... بات عل کرنے اور چغل خوری ہے بچو۔ ابن لال عن ابن سعد

۸۳۵۵ گزشته رات میرے پاس دو محض آئے اور انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے تھامااور مجھے لے کرچل دیے ، حلتے جلتے وہ ایک ایسے آ دی کے پاس مینچے جس کے ہاتھ میں ایک آئٹز ہ ہے جسے وہ آ دمی کے منہ میں داخل کررہا ہے جس سے اس کی دونوں ہا تچھیں تھل جاتی ہیں ، جے تے چرتے وہ آئٹز داس کے دونوں جز وں تک پہنچ جاتا ہے۔

۔ وہ آگئر ہ پھرلوٹنا ہےاور پھراس کے مندکوا بنی گرفت میں لے لیتا ہے، میں نے کہا بیکون ہے؟ تواس شخص نے جواب دیا: بیدان لو گول میں ہے ہے جوچفلی کرتے ہیں۔اہن اہی الدنیا فی ذم الغیبة عن اہی العالیة موسلا ً

٨٣٥٢ .... بو تحض با تين أغل كرتا موى چغل خور مدالخوانطي في مساوى الاخلاق عن حذيفة

٨٣٥٧ ... يغل ثور جئت عن تين باك أورايك روايت عن يغلخور ابوداؤ دطيالسي، مسنند احمد، بخارى، مسلم، ابوداؤد. ترمذي، نساني، طبراني في الكبير عن حذيفه،ابوالبركات ابن السقطى في معجمه وابن النجار عن بشير الانصاري عن حذيفه

#### زبان کے مختلف اخلاق

۸۳۵۸....میں تمبارے لیے بیٹا پسند کرتا تھا کہتم ہیکہو: کہ جواللہ تعالی اور محمد (ﷺ) جا ہیں لیکن اس طرح کہ لیا کرو: جواللہ تعالی جا ہے اور پھر محمد (ﷺ) جا ہیں۔الحکیم، نسانی و الضیاء عن حذیفه

٨٣٥٩ ..... يول كها كروء جوالله تعالى جائي جائي جواتب جائي وطبراني في الكبير عن ابن مسعود

۸۳۷۰ ... بین نه کہا کرو، جوالقد تعالیٰ اورفلاں جا ہے بلکہ بیں کہا کرو، جوالقد تعالیٰ کی مشیت ہوفلاں جوجا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسانی عن حذیفه ۱۳۸۰ ... کوئی تم میں سے بیرتہ کیے کہا ہے اورغلام تم ۱۳۸۰ ... کوئی تم میں سے بیرتہ کیے کہا ہے جاورغلام تم میں سے بیل کے لیے ہے اورغلام تم میں سے بیل ڈرپ کوئی تم میں سے بیل کہ میرا بندہ میری بندی بلکہ بیل سے بیل سے بیل نہ کیے: میرا بندہ میری بندی بلکہ بیل سے بیل سے بیل نہ کے جمیرا بندہ میرا فالم ۔ مسند احسد، بیھفی عن ابی ہر بیرة رضی الله عنه

تشریح: سیمعلوم بروااگر چدوه حقیقت میں رب اور بندے نہیں بن جاتے پھر بھی ان سے منع کیا گیا ہے تو اب کسی کوحاجت روا ہ مشکل کشا، وتگیر کہنا خود جناب حضور یا ک ﷺ ی مخالفت ہوگا۔

٨٣٦٢ تم ميں سے كوئى يوں ند كے امير أنس خبيث بواالبت يوں كے مير أنس مجھ سے جھكر برا۔

مسند احمد، بيهقى، ابوداؤد، نسائى عن سهل بن حنيف،مسند احمد، بيهقى، نسائى عن عائشة

تشریح .... تا کهمؤمن کی طرف خباشت منسوب نه بور

۱۳ ۱۳ من و فی تم میں سے بول نہ کے اکسی انٹس جوش مارنے لگا بلکہ یول کیے : میرانٹس مجھے ہے جھکڑ پڑا۔ ابو داؤ دعن عائشہ ۱۳ ۱۳ میں کوئی تم میں سے آئورو کا کرم نہ کئے کیونکہ اور کرم اموس کاول ہے۔ مسند احسد، مسلم عن ابی هريوة رصی الله عند ۱۳۷۵.....انگورکاد و کرم "مام زر کھو،اور تدریکرو: کدر مانے کا تاس بوز ماند ( کوچلانے والا )الندتعالی بی ہے۔بیھقی عن ابی هريرة و ضبی الله عنه ۱۳۷۷.....کرم نه کېوالېنته انگوراور شمش کېا کرو مسلم عن وائل

٨٣٦٥ .....كوئى تم ميں ئے "كرم" نه كے كيونكه" كرم" مسلمان مردكانام ہے۔البتة يول كبود انگوروں كے باغات ابو داؤ دعن ابى هويوة

٨٣٩٨ ..... برر " درم" ندكبو" كرم" تومومن كاول ٢٠ بخارى عن ابي هريرة رضى الله عنه

۸۳۷۹....تم میں سے ہرگزیدنہ کے میرابندہ یامیری باندی ہتم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہو،اورتم ہاری ساری عورتیں اللہ تعالیٰ

كى بائديال بين نيكن يول كيج: ميراغلام،ميرى لوندى،ميراجوان خادم ميرى دوشيره خادهـ مسلمه عن ابي هويوة رضبي الله عنه

• ۸۳۷..... ہرگزتم میں ہے کوئی بیانہ کیے: میرا بندہ میری بندی ،اور ہرگز غلام یوں نہ کیے: میرارب میرا پالنہار، بلکہ ما لک یوں کیے: میرا جوان خادم میری دوشیز ہ اورغلام یوں کیے: میرا آقا اور میری مالکن ، کیونکہتم (سارے) غلام ہواوراللہ نتعالیٰ ما لک و پروردگارہے۔

ابوداؤدعن ابي هريرة رضي الله عنه

ا ۸۳۷ ....تم میں ہے جوالچی عربی بول سکتا ہو وہ ہرگز فاری نہ بولے کیونکہ اس سے نعناق پیدا ہوتا ہے۔ حاکم عن ابن عمر چونکہ اس دور میں فاری ہی متعارف زبان تھی ، یہاں مرادعر بی کے علاوہ ہرا یک زبان ہے۔ ۸۳۷۲ ..... مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مسند احمد ، ابو داؤد عن عبدالله بن الشخیر

٨٢٤٣ .... آب ن فرمايا ٢ كمسلمان كوتنها كهاجائ بيهقى في شعب الايمان عن ابن عباس

#### الاكمال

٣١٨٠٠٠٠١ انگوركوكرم كانام شددو، كيونك كرم تومومن ب\_ابن عساكر عن ابي هويرة رضى الله عنه

٨٣٤٥ .... (سابقه) كتب من مردمؤمن كانام كرم تحا .. سعيد بن منصور المحلية

٨٣٤٧....مرو(مومن) بى كرم يه طبوانى فى الكبير عن سموة

٧٤٢ ٨٠٠٠٠٠ كيونكه تونع بجي الله تعالى كالهم بله بناويا، بلكه جواكيلا الله تعالى جاسب حاسم عن ابن عباس

٨٣٧٨ .... طفيل (بن نجره) نے ایک خواب دیکھاتم میں ہے کسی کو بتا ہا بھی ہے جم ایک جملہ کہتے ہو، حیا کی وجہ سے میں نے تنہیں اس سے نہ روکا،

البدايون تركبو: جواللدتعالي اورمحد ( الله عن الله عند المحمد، والدارمي، ابويعلي طبراني في الكبير، سعيد بن منصور عن طفيل بن سخبرة

٨٢٧٩.... تم في الدّنواني كايد مقابل بناديا، بلك جواكيل الدّنوائي جاسراني في الكبير والشير إذى في الالقاب عن ابن عباس

آب عليه السلام كے سامنے ايك شخص نے كہا جواللہ تعالى اور آپ جا ہيں آپ نے فرمايا اور بيرحديث ذكر كى۔

٨٣٨٠....الله تعالى كي تهم! مجهيم ني (الله تعالى كا) شريك بناديا، بلكه جواكيلا الله حيا ہے۔مسند احمد، بيهقي عنه

٨٣٨١ ... مين تم سے به بات سنتا تھا اور مجھے اس سے تعلیف مجھی کھی ، لہذا یوں نہ کہو: جواللہ تعالیٰ اور محمد (ﷺ) جیا ہیں۔

ابن حيان وسمويه، سعيد بن منصور عن جابر بن سمرة

۸۳۸۳....(یوں) کہو:جواللہ تعالی چاہے چرآپ چاہیں اور (قتم کے لیے) کہا کرورب کعبہ کی تم۔ حاکمہ عن فتیلہ بنت صیفی ۸۳۸۳.....جو کیے:جواللہ تعالی چاہے اسے چاہیے اس کے (بعد) درمیان میں چرجوآپ چاہیں کا اضافہ کردے۔

مسند احمد، بيهقي عن قتيله بنت صيفي الجهنية

٨٣٨٨ .... (يول) نه كهوجوالله تعالى اور تحد ( ﷺ) جايي-

سمويه، بيهقي في شعب الايمان عن جابر بن سمرة الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن الطفيل بن سنجرة

٨٣٨٥ ..... أكر كني سے بچو كيونكه اكر اكر كہنا شيطان كالمل كھولتا ہے۔المحكيم عن ابي هريرة

٨٣٨٧.... دى جب اپنے بھائى ہے كہتا ہے: تو تومير ادشن ہے تو وہ ان ميں ہے ایک کے گناہ كاستحق تفہر ااگر وہ ايسا بى ہے ورندوہ كلمه اس كى

طرف الوث آئے گا۔ البخر انطی فی مساوی الاخلاق عن ابن عمر

تشريح: ....زبان نے لفظ اور ہاتھ پیرے مل صادر نہ ہوتو گناہ بیں لیکن جو نہی لفظ نکلا اور کوئی عمل صادر ہوا تو لکھا جا چکا۔

٨٣٨٨ .....سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك و تعالى جدك ولا اله غيرك

اےاللّٰدآ پ کی ذات پاک ہے آپ کی حمد کے ساتھ ، آپ کا نام بابر کت ہے آپ کی شان بلند ہے آپ کے علاوہ معبود ( عبادت و پکار کے لائق ) نہیں ، پیکمات اللّٰہ تعالٰی کوانتہائی پیندیدہ ہیں۔

اور یہ بات بے حد بری لگتی ہے کہ کوئی شخص کسی ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہے ڈراوروہ (آگے ہے) کہے: توایی فکر کر۔

بيهقي في الشعب عن ابن مسعو درضي الله عنه

۸۳۸۸ ....جس نے فاری ہولی اس کے دھو کے میں اضافہ ہوگا اور اس کی مرؤت کم ہوجائے گی۔

ابن عدى، حاكم وتعقب عن انس واورده ابن الجوزي في الموضوعات

٨٣٨٩ ..... كوئى تم ميں سے بيند كے: ميں (پيك كا) پائى كرا تا ہوں البت يوں كے: ميں پيشاب كرتا ہوں \_

ابوالحسن بن محمد بن على بن صخرالازدي في مشيخة وابن النجار عن ابي هريرة رضي الله عنه

٨٣٩٠....تم ميں \_ ہرگز كوئى يەند كىچ: ميں نے (پيد كا) پانى بهاديالىكىن بد كىچ: ميں بييتاب كرتا ہول ـ طبوانى فى الكبير عن واثله

٨٣٩١.... بتم هن سے كوئى بركر يدند كے: من تها بول بيهقى فى الشعب عن ابن عباس

٨٣٩٢ ..... بركز كونى بين يه كير يس فلال قلال آيت بعول كيا كيونكه وه بعولانيس اي بهلاديا كيا .. طبراني في الكبير عن ابن مسعود

٨٣٩٣ .... تم ميں \_ برگز كوئى بيند كے: ميں فصل بوئى بلك يول كے: ميں في الى چلايا۔الحلية، بيهقى عن ابى هويوة رضى الله عنه

٨٣٩٣ ... تم ميں ہے کوئی ہرگزنہ کہے: ميرابندہ بيكن ميراجوان ،اورغلام (يوں )نہ کہے: ميرا آتا بلكه ميراسردار کہے۔

الخوائطي هن ابي هويرة وضي الله عنه

۸۳۹۵....تم میں سے ہرگز کوئی میدنہ کیے: میرا بندہ کیونکہ تم سب بندے ہواور ہرگز کوئی میدنہ کیے: میرا آتا، کیونکہ تمہارا مولا اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ مردار کے۔النحرانطی فی مکارم الاخلاق عن ابی هر یرة رضی الله عنه

٨٣٩٨....ا عميراء تبهاراناس (كهنا) رحمت ب،اس ب جزع فزع ندكرو بليكن خرابي پرجزع فزع كرو\_

ابوالحسن الحربي في الحربيات عن عائشه

تشريح: ..... جميرا آپ مليه السلام حضرت عائشه رضي الله عنها كوفر مايا كرتے تھے۔

## کان کی آفت ومصیبت

۸۳۹۷ ... جس نے کسی ایسی جماعت کی بات کی جانب کان لگایا جواس کی اس حرکت کونالپند کرتے ہیں تو اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا،اور جس نے اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائی جواس نے خواب میں نہیں دیکھی تو اے کہا جائے گا کہ وہ جو (کے دانہ) میں گرہ لگائے۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه

٨٣٩٨ جس في (كان والى) باندى كي آوازيركان لكاياتواس ككان بين قيامت كروزسيسدة الاجائكا۔ ابن عساكو عن انس

# كتاب الإخلاق .....ازفتهم افعال

۔ اس کے دوباب ہیں، پہلا ہابا چھے اخلاق پر شتمل ہے۔

# فصل اول .....مطلقاً البحصا خلاق كى فضيلت

۸۳۹۹.... (مندنلی رضی اللہ عنہ) ضرا رہی صروے وہ عاصم ہن حمیدہ ہے، ابوحمز والثما لی عبدالرحمٰن بن جندب ہے، کمیل بن زیاد کے حوالہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملی رضی اللہ عنہ نے فرمایا : سبحان اللہ الوگ کس قدر بھلائی ہے بے رغبت ہوگئے؟ اس مسلمان پر تعجب ہے جس کے پاس اس کامسلمان بھائی کسی نفرورت ہے آتا ہے تو وہ اپنے کو بھائی کا اہل نہیں ہمجھتا ، وہ اگر تواب کی امیداور عقاب وسرزا کا خوف نہ رکھتا تو اس کے لیے مناسب ہوتا کہ وہ اچھے اخلاق میں آگے بڑھتا ، کیونکہ بیکا میانی کی راہ دکھائے ہیں

اتنے میں آپ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا امیر الهؤمنین !میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ ﷺ نے نی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اور جواس ہے بھی بہتر ہے، جب بنی طے کے قید یوں کولایا گیا توایک لڑکی کھڑی ہوئی جس کا سرخ رنگ تھا۔ اس کے بونٹ سیاہی مائل نضے، اس کی ناک کا بانسہ برابر تھا اور اس کی ناک قدرے اونجی تھی ، اس کی گردن کمی تھی میانہ قد اور کھو ہڑی والی تھی اس کے شختے پر گوشت ہتے اور اس کی بیٹڈ لیاں موٹی موٹی تھیں۔

میں نے جب ات ویکھا تو مجھے وہ بھائٹی، میں نے (ول میں) کہا: کہ میں رسول اللہ ﷺ سے ضرور مطالبہ کروں گا کہ اسے میرے مال غنیمت میں شامل کردیں، (لیکن) جب اس نے گفتگو کی تو میں اس کا حسن و جمال بھول گیا کیونکہ وہ بڑی فصیح و بلیغ تھی، وہ کہنے تگی: اے محمہ! (ﷺ) اگرآ پ چا بیں تو مجھے چھوڑ دیں اور عرب کے قبائل کو مجھے پر نہ ہنسا کیں کیونکہ میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، ادر میراوالدا پی ذمہ داری کی حفاظت کرتا ،مہمان کی ضیافت کرتا ، کھانا کھلاتا ،سلام پھیلاتا ،ضرورت مندکو بھی واپس نہ کرتا تھا میں جاتم طائی کی بیٹی ہوں۔

تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے لڑکی! یہ تو بچے ایمان والوں کی صفات میں اگر تمہارا باب مسلمان تھا تو ہم اس کے حق میں و عانے رحمت کرتے ہیں اس لڑکی کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا والدا چھے اخلاق پسند کرتا تھا، اور اللّٰہ تعالیٰ بھی اچھے اخلاق پسند کرتا تھا، اور اللّٰہ تعالیٰ بھی اچھے اخلاق پسند کرتا ہے، استنے میں ابو بردو بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے: یارسول اللّٰہ! کیا اللّٰہ تعالیٰ اچھے اخلاق پسند کرتا ہے؟ تورسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: اس و ات کی تسم جس کے قبضہ فند رت میں میری جان ہے جنت میں اچھے اخلاق کے ور ایعہ بی کوئی جاسکتا ہے۔

بيه قى فى الدلائل حاكم وفيه ضرار بن صرد متروك، ورواه ابن النجار من وجه آخرمن طريق سليمان بن ربيع بن هاشم، ثنا عبدالمجيد بن صالح ابو صالح البرجمي عن زكريا بن عبدالله بن يزيد عن ابيه عن كميل بن زياد

سیخا تون حضرت سفینہ بنت حاتم ہیں جوحضرت عدی بن حاتم کی بہن ہیں دونوں بہن بھائیوں کوامیان وصحابیت کا شرف حاصل ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں، احو ات الصبحابہ سحابہ کی بہنیں مطبوعہ نور محرکراچی آرم باغ۔

١٠٠١ ١٠٠٠ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روایت ہے، کہ سی نے نبی کریم ﷺ سے بوچھا: کہ کون سامل سب سے افضل ہے؟ آپ نے

فرمایا: صبراور خاوت، پھر ہو جھا گیا: کس مؤمن کا ایمان سب ہے کامل ہے؟

آپ نے قرمایا: جس کے اخلاق سب سے اچھے ہول۔ مصنف ابن ابی شیبه

۲ ۱۸۰۰ میں سے خطرت جابر بیٹھ سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں ہے جس کے اخلاق سب سے استھے ہوں وہ جنت میں میر ہے سب سے زیادہ قریب بیٹھے گا اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا ، اور تمہارے وہ لوگ مجھے انتہائی ناپسند ہیں جو باچھیں کھول کر بڑ بڑ کرتے اور کچھے دار گفتگو کرتے اور تکبر کرتے ہیں۔ ابن عساکو

۳۰ می ۱۸ میں حضرت این عمرضی الله عنبها ہے روایت ہے ٹر ماتے ہیں: رسول الله دی نے حضرت عبد الله بن مسعود ہے فر مایا: اے ام عبد کے بیے!
کیا تہمیں معلوم ہے کہ س مؤمن کا ایمان سب ہے افضل ہے؟ آپ نے عرض کیا: الله تعالی اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ نے
فر مایا: وہ مؤمن سب ہے افضل ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے التھے ہوں، جن کے کندھے عاجزی کی وجہ سے بلندنہیں ، کوئی بندہ اس
وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جوا ہے لیے پہند کرے وہی لوگوں کے لیے پہند کرے، اور یہاں تک کہ اس کا پڑوی
اس کی ایڈ اور سانیوں سے محفوظ رہے۔ ابن عسامحر و فید محور ہوں حکیم متروک

۳۰۰۸ سر (ابوالدرداء رضی الله عند) حفرت ابوالدرداء رضی الله عندے روایت ہے، کے انہوں نے پوری رات یہ کہتے گزار دی، اے الله ابھے آئی ہے۔

آپ نے جھے حسین بنایا ایسے ہی میرے اخلاق الی عظم بنادیں یہاں تک کوشیج ہوگئی، کسی نے ان سے کہا: رات بھر سے آپ کی دعاا جھے اخلاق میں تھی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا: مسلمان اپنے اخلاق التی کھی کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اجھے اخلاق اسے جنت میں داخل کر دیے ہیں اور اپنے اخلاق رکاڑتار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کے برے اخلاق التی جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں مسلمان بندہ سویا ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول بخشش کر دی جاتی ہے کہا: یہ کیسے؟ (فر مایا:) مسلمان بندہ کا بھائی رات کو اٹھتا ہے تبجدادا کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا اور اس کی دعا قبول کرلی جاتی ہے۔ ابن عیسا کو سے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پھر اس کے تن میں بھی دعا قبول کرلی جاتی ہے۔ ابن عیسا کو سے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پھر اس کے تن میں بھی دعا قبول کرلی جاتی ہے۔ ابن عیسا کو سیا کی سیا کو سیا کو سیا کو سیا کو سیا کو سیا کی سیا کو سیا کو سیا کی سیا کی سیا کو سیا کو سیا کو سیا کی سیا کو سیا کی سیا کو سیا کی سیا کو سیا کو سیا کو سیا کو سیا کی سیا کو سیا کی سیا کو سیا کو سیا کو سیا کو سیا کی سیا کو سیا کو سیا کی سیا کو سیا کو

۵۰۰۸ نست حضرت ابو ذررضی الله عنه نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایاا ہے ابو ذرا کیا تنہمیں دوایسی حصلتیں نہ بتا وَل جو پیٹے پر بو جھا ٹھانے میں انتہائی مکنی اور میزان میں بے حدوز نی ہیں ان کے علاوہ کوئی تصلتیں ایسی نہیں ہتم خوش اخلاقی اور زیادہ دیرہا موثی رہنے کی عادت اپنالو!اس ذات کی شم جس کے قیصۂ قدرت میں میری جان ہے،لوگ ان جیسی خصلتوں ہے ہی خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں۔

ابويعلى، بيهقى في الشعب

## التجھےا خلاق اور خاموشی کی وصیت

۲ ۱۸۰۰ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے وہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے میں فرماتے ہیں: میں نے کہا: یارسول اللہ! مجھے کسی بات کی وصیت کریں، آپ نے فرمایا: میں تنہمیں اچھے اخلاق و خاموشی کی وصیت کرتا ہوں، آپ نے (بیکسی) فرمایا: وہ بدنی اعمال میں سب سے ہلکی اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ابن المنجاد

۸۴۰۸ ..... حضرت ما لک بن اوس بن الحدثان النصری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ وہ رسول الله ﷺ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا:
(جنت) واجب ہوگئی، واجب ہوگئی، آپ کے صحابہ نے پوچھا: کیا چیز واجب ہوگئی؟ آپ نے فرمایا: جس نے غلط بات کے لیے جھوٹ چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے درمیان میں اور جس نے اپنے اس کے لیے جنت کے درمیان میں اور جس نے اپنے امناق ایجھے کر لیے اس کے لیے جنت کے درمیان میں اور جس نے اپنے افلاق ایجھے کر لیے اس کے لیے جنت کے بالائی حصہ میں ایک گھرینایا جائے گا۔ابن النجاد

۸۴۰۹ ....اے ابوذراجو نیکی دیکھواسے کرگزرو!اگراس کی قدرت ندر کھوتولوگوں سے خوش اخلاقی سے گفتگو کرو،اور جب سالن کا شور بہ پیاؤتو اس میں یاتی زیادہ ڈالواورا ہے پڑوسیوں کوایک بیالہ بھر کردے دور ابن النجا ر

# فصل ثانی ....جروف جمی کے لحاظ سے اخلاق کی تفصیل

#### اعمال میں میاندروی

۸۲۱۱...حضرت علی رضی الله عند ہے روایت ہے فر مایا:ان ولوں کوراحت پہنچایا کرواوران کے لیے حکمت کی دلچسپ باتیس طلب کرو، کیونکہ بیہ ول ايسے بى اكتاجاتے ہيں جسے بدن اكتاجاتے ہيں۔ابن عبدالبر في العلم و الخرانطي في مكارم الاخلاق و ابن السمعاني في الدلائل ٨٣١٢....عباد بن يعقوب الرواجني نے کہا ہمیں عیسیٰ بن عبداللہ ابن محمد بن علی بن علی نے خبردی قرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے اسے والد ے اپنے دادا ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عندے روایت نقل کی ہے فر ماتے ہیں: رسول اللہ ﷺنے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پہند فر ماتنے ہیں کہان کی (عطا کروہ)رخصتوں پڑنمل کیا جائے ،جیسےوہ اس بات کو پہند فر ماتے ہیں کہان کی عزیمتوں پڑنمل کیا جائے ، مجھےاللہ تعالیٰ کیسوسیدھا آ سان دین ابراہیم دے کر بھیجا پھرآ پ نے بیآ بیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تکی نہیں رکھی میرے والد نے مجھ ے فرمایا: بیٹا ترج کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے اس بارے علم نہیں انہوں نے فرمایا: تنگی ۔ حامجہ ٨٣١٣ ... حضرت انس رضي الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: ایک دن رسول الله ﷺ شریف لائے تو ایک ری لفکی ہو ٹی دیکھی آپ نے پوچھا: یہ س لیے ہے؟ تو کسی نے جواب دیا: کہ فلانی عورت نماز پڑھتی رہتی ہے جب تھک جاتی ہے تو اس ری کے ذریعہ آ رام کرتی ہے آ یہ نے فر مایا: اے حیا ہے جب تک چستی اور نشاط ہونماز پڑھتی رہے اور جب تھک جائے توسوجا بے ۔ مصنف ابن اہی شیبه ٨٨١٨ .....حضرت بريده رضى الله عندي روايت ہے فرماتے ہيں: نبي كريم ﷺ نے ايك تخص كونماز پرُ ھے اور قر اُت كرتے سنا، حضرت بريده ے فز مایا: کیا اسے جانبے ہو؟ میں نے عرض کیا: تی ہاں یارسول اللہ! اہل مدینہ کا سب سے زیادہ نمازی تحص ہے تو نبی ﷺ نے فر مایا: اسے نہ بتانا ورندوه بلاک ہوجائے گا ، کیونکہتم الیم امت ہوجس کے ساتھ آ سانی کاارادہ عطا کیا گیاہے۔ ابن جریر وسندہ صحبح ٨٣١٥ ..... جعدة بن هبيرة بن الي وهيب أنخز وي ، جعده بن هبير ه رضى الله عند سے روايت ہے فرماتے بيں: نبي ﷺ كے سامنے بن عبدالمطلا کے ایک غلام کا ذکر کیا گیا جونماز پڑھتا اور سوتا نہ تھا، اور روزہ رکھتا تھا،افطار نہیں کرتا تھا، آپ نے فرمایا: میں نماز پڑھتا ہوں،سوتا ہون، روزہ رکھتا ہوں ،افطار کرتا ہوں، ہر کام کی (ابتداء میں) تیزی ہوتی ہےاور ہرتیزی میں سستی ہےتو جس کی سستی سنت کی طرف ہوئی تو وہ ہدایت یا فت ہاورجس کی ستی اس کے علاوہ کسی طرف ہوتو وہ سنت کے راستہ سے گمراہ ہوا۔ ابو نعیم

۱۹۲۸ .....(الحکم بن حزن الطلقی) الحکم بن حزن الطلقی رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نبی علیه السلام کے عہد میں حاضر ہوا میں ساتواں یا نوان شخص تھا، ہمیں اجازت می تو ہم لوگ آپ کے پاس آئے ،ہم نے کہا: یا رسول الله! ہم آپ کے پاس خیر کی دعا کرانے آئے ہیں آپ نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی اور ہمارے بارے تھم دیا تو ہمیں وہاں تھہرایا گیا، اور ہمارے لیے پچھ تھجوروں کا تھم دیا حالا تکہ وہاں یہ اشیاء (ان دنوں) کم تھیں، چنانچہ ہم لوگ بچھایا م تھہرے آپ کے ہماتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے۔

آپ نے کمان یالاُٹھی پرٹیک لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جو چند مختصر پاکیزہ اور مبارک کلمات پر شمل کھی، پھر فرمایا: لوگو! جن جن با توں
کا تمہیں تھم دیا گیا ہے ان کے لیے تم میں ہر گزندائی طاقت ہے اور ندتم کر سکتے ہو ہیکن سید ھے رہوا ورخو تخبری پاؤے ابو نعیم ، ابو یعلی ، ابن عساکو
۱۳۸ میں اللہ بین عمر و ) حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ بھی شریف لائے اور فرمایا: عبداللہ کیا
جھے بہ خرنہیں ملی کہ تم رات کے قیام اور دن کے روزے کی تکلیف اٹھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ایسانی کرتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ (آپ نے بیٹی فرمایا کہ ایسے کرو)۔

ہرمہینہ تین روزے رکھالیا کرو، کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہےتو گویاتم نے پورا سال روزے رکھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں اس کی قوت رکھتا ہوں ، اور میں چاہتا ہوں: کہ آپ میرے لیے اضافہ فر ہائیں آپ نے فر مایا: اچھا پانچ ون ، میں نے عرض کی مجھ میں طاقت ہےاور میں چاہتا ہوں کہ آپ اضافہ فر مائیں۔

آپ نے فرمایا:اچھاسات دن راوی کابیان ہے:وہ اضافہ کامطالبہ کرتے رہے اور آپ علیہ السلام دو، دودن کا اضافہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ نصف (ماہ) تک پہنچ گئے۔

آپعلیہ السلام نے فرمایا: میرے بھائی داؤدانسانوں میں سب سے زیادہ عباد گرار تھے، آدھی رات قیام کرتے اور آدھا سال روزہ رکھتے تھے
اور تہہارے در تو تہہارے گھر والوں بہہاری آنکھوں کا بہہارے مہمان کاحق ہے، بعد میں جب عبداللہ گھری اللہ کے والوں بہہاری آنکھوں کا بہہارے مہمان کاحق ہے، بعد میں جب عبداللہ کے اللہ کے کی رخصت قبول کرلیت اتو وہ میرے لیے میری اہل وہال سے زیادہ عزیز بہوتی ۔ ابو بعلی ، ابن عسامح به عادی مسلم
مہر مسلم میں رسول اللہ کے رفت ہے اور ایس میں نہ میں ایس میں نرمی سے داخل ہوا وراپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بغض بیدا مت کرو کیونکہ قافلہ سے رہ جانے والا ند منزل تک پہنچ سکتا ہے اور نہ سواری کو باقی رکھ سکتا ہے ایسے خص کا سامل کروجے یہ گمان ہے کہوہ بڑھا ہے میں بی مرے گا اور خوف اس شخص کا سامل کروجے گمان ہے کہوہ کل مرجائے گا۔ ابن عسامحو کے مالے جی میں نے رسول اللہ گئے سے پوچھا: میں ایسا شخص ہوں کہ لگا تار روزے رکھ سکتا ہوں کیا میں پوراسال روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابن جریو

۸۳۲۰ میں جھنرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرمایا: میں حق میں نشاط اور چستی کے لیے بعض باطل چیزوں سے راحت حاصل کرتا ہوں۔ ابن عسائذ

لعنی ایسے امورے جومباح ہیں۔

# نجات الله تعالیٰ کی رحمت ہے ہوگی

۱۸۲۲ .... حضرت ابو ہر رہۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہفر ماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ وفر ماتے سنا بتم میں سے کوئی اپی عمل کے ذریعہ نجات نہیں پاسکتا لوگوں نے عرض کیا: آپ بھی یارسول اللہ!؟ آپ نے فر مایا: میں بھی نہیں، ہاں یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں وُھانپ لے، لہٰ ذاورست رہوہ میں وشام اور رات کی تاریکی میں عمل کروہ میانہ روی اختیار کرو(منزل تک) پہنچ جاؤے۔ ابن عسا کو، بعدادی مسلم کے میں سے کسی س

کواس کاعمل ہر گزنجات نہیں دے سکتالوگوں نے عرض کیا: آپ کوچھی یا رسول اللہ! آپ نے قرمایا: نہ مجھے، الابید کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانی لے۔ ابن عسا کو ، بعدادی، مسلم

۱۳۲۲ مست حضرت طاؤوک ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: سب سے بہتر عبادت ہلکی پھلکی ہے۔ ابن ابی المدنیا، بیھقی فی الشعب ۱۳۲۵ مست حضرت الوقلاب ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے روز ہر کھااوراس حالت میں مرکنی تورسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اس نے نہ روز ہر کھانہ نماز پڑھی۔ ابن جو یو

تشريح: ..... يعني السينماز روز كا تواب بيس موار

#### أخلاص

۱۳۲۸ ..... حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند سے دوایت سے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی گھر کے کونے میں واعل ہواور وہال کوئی عمل پوشیدہ کر سے تو قریب ہے لوگ اس کے بارے گفتگو کرنے کا گیاں ، جوشخص جیسا کیسا ہمی عمل کرے اللہ تعالی اسے اس کے مل کی جاور پہنا دیں گے اگرا چھا ہوا تو اچھا ، برا ہوا تو برا (چر جا ہوگا)۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد فی الز ہد مسد د، بیھقی فی الشعب، وقال: ہذا سو الصیح موقو فا وقد رفعہ بعض الضعفاء اس کی تشریح کما ب کے آغاز میں گزر چکی ہے۔

۸۴۴۷ ..... حضرت حسن بھری سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے جضرت عثان کے کوئیر پر دیکھا آپ نے فرمایا: لوگوان پوشیدہ باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں نے رسول اللہ کے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے: اس ذات کی تیم اجس کے قبضہ گذر دہ میں میری جان ہے جس نے جب بھی کوئی پوشیدہ ممل کیا تو اللہ تعالیٰ اے شہرت کی جاور پہنا ویں گے اگروہ ممل اچھا ہوا تو شہرت بھی اچھی اور اگر برا ہوتو جہ جا بھی برا ہوگا، پھر بدآ بت تلاوت فرمائی وریسا سا آپ نے وریشا نہیں فرمایا: ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا اور تقوی کا لباس بیسب سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: اچھی سیرت وکروار۔ ابن جو بوروابن ابی حاتم موبوقم. ۴۸۲۹

۸۳۲۸ ..... حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: جس کا ظاہراس کے باطن سے بہتر ہوا تو قیامت کے روز اس کا (اعمال کا) تر از وہلکا ہوگا اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوا تو اس کا تر از و بھاری ہوگا۔ ابن ابی الله نیا فی محتاب الا تحلاص

۸۳۲۹ نسب حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فر مایا: ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن جس نے اپنا باطن ورست کر لیا الله تعالیٰ اس کا ظاہر بھی درست کر دیں گے اور جس نے اپنے باطن کوخراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر خراب کر دیں گے۔ تشریح: ..... باطن میں خرابیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں دیکھیں'' فطرتی باتیں' مطبوعہ نور محد کراچی۔

۳۳۸ ۸ ..... حصر ت انس رضی الله عند سے روایت ہے قرماتے ہیں رسول الله ﷺ نے فرمایا : جانتے ہومؤمن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: الله تعالیٰ اوراس کارسول ہی جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: مؤمن وہ مخص ہے کہ وہ اس وقت تک موت کا مزہ ہیں چکھتا یہاں تک کہاس کے کان ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ بھر دیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

جانے ہوکہ فاجرکون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ ہی اوراس کارسول بہتر جانے ہیں، آپ نے فر مایا: وہ ہے جواس وقت تک نہیں مرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹاپسندیدہ چیزوں سے اس کے کان بھردیں، اگر کوئی بندہ ستر کمروں کے گھر میں کسی کمرہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر گھر پرلو ہے کا دروازہ ہو پھراللہ تعالیٰ اس (کے کمل) کوچا در پہنا دیں گے یہاں تک کہ لوگ بیان کریں گے اور پچھا پی طرف سے بڑھا کر بیان کریں۔الدیلمی وفیہ رشد بن ضعیف

ہیں ہیں۔ ۸۳۳۱۔ حضرت ابو ہر ریرۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں:ایک شخص نے کہا:یا رسول اللہ! آ دمی ایک عمل پوشیدہ کرتا ہے،اور جب لوگوں کو بہتہ چل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے تو نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا:تمہاراد ہرااجر ہے پوشیدگی اور ظاہر کااجر۔

ابن جريروصححه وقال ابن كثير امن نقله الحديث يصححه لماني سنده من الاضطراب

۸۴۳۲ ..... حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فریاتے ہیں:ایک شخص نے کہا:یارسول اللہ!میرے پاس ایک آ دمی آیا تو ہیں نماز پڑھ رہاتھا، مجھے جب اس حال میں دیکھا تو مجھے خوشی محسوں ہو گی ، آپ نے فرمایا بتمہارے لیے دواجر میں ظاہراور باطن کااجر۔ابن جویو تشریخ: .... کیونکہ ان کی نماز کی ابتداءا خلاص برتھی نہ کہ ریا پر۔

ر کی است کے میں اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ایک شخص نیک عمل اپنے لیے کرتا ہے جبکہ لوگ ۱س کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیمؤمن کوجلد ملنے والی خوشنجری ہے۔ ابو داؤ دطیالسی، مسند احمد، مسلم، ابن ماجه، ابن حبان

#### استقامت وثابت قدمي

۸۳۳۳ مستحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں:اللہ تعالیٰ نے جنس بندے کوکوئی عادت والی ، بندے نے اسے چھوڑ ویا تواللہ تعالیٰ اس پرغضب ناک ہوں گے اوراس ہے نارافس ہول گے۔ابن النجاد

#### الإمانة .....امانتداري

۸۳۳۵.... حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں: کسی کے نماز روز ہ کی طرف نددیکھو ،البتداس کی طرف دیکھوجو ہات میں سے بولے امانت میں اوائیگی کرے ،اور جب دنیااس کی طرف متوجہ ہوتو وہ پر ہیز گاری اختیار کرے۔

مالک وابن المبارک، عبدالرزاق، مسدد و دسته فی الایمان، ابن ماجه، و العسکری فی المواعظ، بیهقی فی الشعب ۱۳۳۸ .....حضرت عمرضی الله عنه سے روایت ہے قرباتے ہیں:حمہیں کسی آ دمی کی تماز دھوکے میں شدڑا لے اور نداس کے دوزے، جوجا ہے نماز اور روز ہ رکھے لیکن جس میں امائنڈ اری نہیں اس کا کوئی وین نہیں۔

عبدالوزاق، مصنف ابن ابی شبیه ورسنه والنحرانطی فی مکارم الا محلاق، بیهقی فی شعب الایمان ۸۳۳۷ مسد حضرت عمرض الله عند سے روایت ہے قرماتے ہیں جمہیں کی آ دمی کی وجا بہت اور رعب تجب میں ندوًا لے۔ کیکن جس نے امانت اواکی ، اور اپنے آپ کوگول کی عزتوں سے روکاوہ کی بابر کت آ دمی ہے۔ بیھقی فئی الشعب ۸۳۳۸ مسد حضرت علی رضی اللہ محت روایت ہے قرماتے ہیں : ہم رسول اللہ ہے گئے گیاس جمیشے (تو مدینہ کے ) بالا کی حصہ کا ایک شخص آیا ، اس نے کہا: یارسول اللہ! مجھے اس دین کی سب سے مضبوط اور آسمان چیز کے بارے میں بتائے! آپ نے فرمایا: سب سے آسمان لاال اللہ کی گوائی ہے اور سے کوئی ہے اور سے کوئی ہے اور سے کہ جھے (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور سب سے سخت چیز اے بالائی حصہ میں رہنے والوں کے بھائی! امانت ہے کے ونکہ جس میں امانت نہیں اس کا دین بھی نہیں ،اور نہ اس کی نماز اور روز ہ ہے۔

اے موالی کے بھائی! جس نے حرام مال حاصل کیااوراس کی چاور لیٹٹی میض پہتی ،تو اس کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہاہے آپ ہےاس چاور کو دور کرے ،عوالی مدینہ کے رہنے والوں کے بھائی!اللہ تعالٰی اس بات ہے بہت عزت والےاور جلال والے میں کہ وہ کس آ دمی کا کوئی تمل یا نماز قبول کریں جبکہاس کے بدن پرحرام مال کی تمیض ہے۔البزاد و فیہ ابو العنوب ضعیف

۸۳۳۹ ..... حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں: نبی علیہ السلام نے جب بھی ہمارے سامنے خطاب کیا آپ نے یمی فر مایا: جس میں اما نمتداری نہیں اس کا بیمان نہیں اور جس میں وعدہ (کی پاسنداری اور حفاظت ) نہیں اس کا دین نہیں۔ابن النجاد

# آپس کی اصلاح

۸۳۳۰.....حضرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے فر مایا: آپس کی اصلاح مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اورا پھے اخلاق ہے بڑھ کرکوئی عمل الله اتعالیٰ کوزیادہ محبوب اور پہندیدہ نہیں۔ابن عسائح

#### ان شاءالله کهنا

۸۳۳۱.... حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں رسول الله ﷺ نے فرمایا: میں قریش سے ضرور تین جنگیں کروں گا پھرتھوڑی ویرخاموش رہےاور پھر فرمایا ان شاءاللہ تعالی ۔ خطیب فی المعفق

# نیکی کاحکم دینااور برائی ہےروکنا

"تنبید: .....امر بالمعروف کے بارے سرفہرست بیہ بات انچھی طرح ذہن نشین کرلیں اصلاً بیشعبہ حکومت کا ہے کہ کسی کوختی ہے کسی بات کا تھکم دیں اور برائی ہے روکیس باقی زبان اور ول میں براجا نتا ہر مسلمان کرسکتا ہے، کیونکہ اگر ہرشخص ازخود معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کرنے لگ جائے گا تو بچائے اصلاح کے فساد پیدا ہوگا، عوام کے لیے بیٹل مہاح ہے فرض نہیں حضرت حذیفہ نے فر مایا نیکی کا تھم کرنا اور برائی ہے روکنا انچھی بات ہے البتہ باوشاہ کے خلاف ہتھیا راٹھا تا خلاف سنت ہے۔

۸۳۷۲ ..... حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه سے روایت ہے فر مانتے ہیں: پیس کس نیک کام کاتھم دیتا ہوں اورخود (اگر چه)وہ کام ہیں کرتا ایکن پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ ہے اجرکی امید ہے۔ ابن عسا کرومیاتی ہوفع ، ۱۷۴۱

تشریح:.....یعنی جب کسی کونیکی کانتم دیااور د ہ اس پر کاربند ہو گیا تو مجھے اجرملتار ہے گا ، کیونکہ نیکی کارستہ بتانے والا نیک کام کرنے والے کی طرح سید

۳۳۳ کے ایک ان اور ایک اور پھر کے جانوں کی خبر اور جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو منبر پرتشریف فر ماہوئے ،اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر فر مایا: لوگو! تم بیآ یت:''اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی خبر لو، جب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ مخص سے تنہیں کچھ نقصان نہیں۔''پڑھتے ہواور تم اس آیت کواس کے مقام پڑئیں رکھتے ، بیس نے نبی کر پیم کوفر ماتے سنا: ٹوگ جب کسی برائی کود پھیس اور اسے ختم نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں گرفتار کرلےگا۔

مصنف ابن ابني شيبه، مسند احمد، عبد بن حميد، والعدُّني وابن منيع والحميدي، ابو داؤ دترمذي وقال حسن صحيح، نسائي،

۸۳۲۵ ......ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکررضی اللّٰه عنہ نے لوگوں کے سامنے خطاب فر مایا: که رسول اللّٰه ﷺ نے فرمایا: لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا: که رسول اللّٰه ﷺ نے فرمایا: لوگواس آیت: 'اے ایمان والو!اپی جانوں کی خبرلو، جب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ شخص تمہارا کچھ نبیں بگاڑ سکتا پر گفتگونہ کرو، جب کوئی ضبیت شخص کے قوم میں ہواوروہ اسے منع نہ کریں تو اللّٰہ تعالی ان پر (اپنا) عمومی عذاب نازل کردیتا ہے۔' ابن مردویه

۸۳۳۷ سقیس بن ابی حازم سے روایت ہے فر مایا: میں نے حضرت ابو بکرالصدیق رضی اللہ عنہ کوفٹر ماتے سنا: آپ نے بیآیت 'جبتم ہدایت یافتہ ہوتو گمراہ خص تمہارا کچھنیس بگاڑسکتا پڑھی تم ضرور نیکی کا تھم کرنا اور برائی سے رو کناور نداللہ تعالی تم تمہارے نیک لوگ دعا نمیں کریں گے ( گمر )ان کی دعا قبول نہ ہوگی جمہیں ضرور نیکی کا تھم اور برائی ہے منع کرنا پڑے گا ورنہ اللہ تعالی تم پراپنا

عمومی عذاب نازل کرد ہے۔' ابو فد الهروی فی المجامع ۱۳۳۷ ۔۔۔۔ مجمد ہن عبداللہ التیمی حضرت ابو بکرالصدیق رضی اللہ عنہ نے تشل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ دیجے کوفر ماتے سنا: جس قوم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تعالی ان پر ذات مسلط کرد ہے گا ،اور جس قوم نے اپنے درمیان کسی برائی کو باقی رکھا تو ان پرعمومی عذاب نازل کردے گا ،الا یہ کہ وہ لوگ اس آ بیت کی' اے ایمان والو! اپنی خبرلو جب تم ہدایت یا فتہ ہوتو گمراہ تحقیق تمہارا کہتے ہیں بگاڑ سکتا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ کوئی تفسیر کرنے لگ جا کمیں۔' ابن مو دویہ

۸۳۲۸ ..... حضرت ابن عباس رضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں : حضرت ابو بکر منبر رسول پراس دن ہیٹھے جس دن آپ کوخلیفه که رسول کا نام دیا گیا ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی ، نبی کر بیم پر در د دبھیجا پھر اپنے دونوں ہاتھ بروھائے اور پھر منبر کی اس جگہ پر دکھا جہاں نبی کر بیم پھی تشریف رکھا کرتے تھے۔

پھر فرمایا: میں نے حبیب سے سنا اور آ ب اس جگہ تشریف فرما تھے آب اس آیت کی' اے ایمان والو! اپنی جانوں کی خبرلو، جب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ مخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکن' ۔ تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفسیر کر رہے تھے، آپ نے اس کی تفسیر ہمارے سامنے سے بیان فرمائی: جس قوم میں کوئی برائی کی جائے اوران میں کوئی قباحت کر کے فساو پھیلا یا جائے ، اورلوگ اس برائی کوندروکیس اور نہ ہٹا کیس تو القد تعالیٰ کو برخی بہنچا ہے کہ وہ انہیں عذاب میں گرفتار کر لے، پھران کی وعاقبول نہ کر ہے، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں رکھیں اور فرمایا: اگر میں بیات (بیارے) حبیب سے نہ تی ہوتو ہے دونوں کان بہرے ہوجا کیں۔ ابن مو دویه

۸۳۳۹..... حضرت عمر صنی الله عندے روایت ہے فر ماتے ہیں: ہم لوگوں کواس بات ہے کون روکتا ہے کہ جب تم بے وقوف کو دیکھو کہ وہ لوگوں کی ہے عزتی کرر ہا ہےاوراس کے تعل کی برائی بیان کرو؟ لوگوں نے کہا: ہمیں اس کی زبان کا خوف ہے آپ نے فر مایا: یہ کم ہے کم درجہ ہے کہ تم شہداء ہوجا ؤ۔

مصنف ابن ابي شيبه وابوعبيد في الغريب وابن ابي الدنيا في الصمت

ا ۱۳۵۸..... حضرت عثمان رمنی الله عنه ہے روایت ہے فر ماتے ہیں:اس ہے پہلے کہتم پرتمہارے برےلوگ مسلط کیے جا کیس اورتمہارے نیک لوگ دعا مائٹیس اوران کی دعا قبول نہ کی جائے ، نیکی کا عظم دواور برائی ہے روکو۔مصنف ابن ابسی شیبہ ۸۳۵۲.... حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں :سب سے پہلی چیز جس پرتم غالب کردیئے جاؤگے وہ ہاتھوں اور پھر دل کے ذریعہ جہاد ہے تو جس دل نے نیکی کونہ پہچانا اور برائی کواو پرانہ جانا ،تو اس کا اعلیٰ حصہ اونیٰ کی طرف ایسے اوندھا ہوجائے گا جیسے کوئی اوندھا کیا جائے اور جو کچھاس میں ہے بھیر دیا جائے۔مصنف ابن ابی شیبہ وابونعیم و نصو فی المحجة

۸۳۵۳ .....حضرت علی رضی اللّه عند کے دوایت ہے فر ماتے ہیں :یا تو تنم لاز مانیکی کا حکم دو گے اور برائی ہے نع کرو گے یاتم پرتمہارے برے لوگ مسلط کرو یئے جا کمیں اور پھرتمہارے نیک لوگ دعا نمیں مانگمیں اوران کی دعا قبول ندکی جائے۔ المحاد ٹ

لہٰذاتم لوگ نیکی کا حکم دو، برائی ہے روکوبل اس کے کہتم پربھی ایسے ہی عذاب نازل ہوں جیسےان پر نازل ہوئے ،اور بیہ بات بھی جان لو کہ نیکی کا حکم دینااور برائی سے روکنا، ندرزق کوشتم کرتا ہےاور نہ موت کوقریب کرتا ہے۔ابن ابی حاتبہ

# جہاد کی تین قشمیں ہیں

۸۳۵۵ .... جعنرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں :جہاد تین شم کے ہیں ، ہاتھ ، زبان اور دل کا جہاد ،سب سے پہلے جو جہاد مغدوب ہوگا وہ ہاتھ کا جہاد ہے ، پھر زبان اور دل کا جہاد ہے ،اور جب دل (کی کیفیت ایسی ہوجائے) وہ نیکی کونہ پہچانے اور برائی کو بجیب نہ سبجھے تو اوند صاکر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر والاحصہ چیچھے کر دیا جاتا ہے۔ مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی فی السنن و صحح مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی کی السنن و صحح کے ،اور تم لاز آاللہ کا کہا رہ کی گاتھ کی دو گے اور تم لاز آاللہ کا دیا ہا تہ ہیں :تم ضرور بصر ور نیکی کا تکم کرو گے اور برائی سے روکو گے ،اور تم لاز آاللہ

۱۳۵۲.....حصرت کی رسی المدعند سے روایت ہے ہر مانے ہیں ہم صرور بصر ور بین کا سم سروے اور برای سے روبو ہے ، اورم لار ماالند تعالی کے معاملہ میں غضبنا ک ہو گے ، کیاتم میں ایسے لوگ نہیں جو تہہیں او یت پہنچاتے ہیں اور اللّٰد تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

مصنف ابن ابی شیبه

۸۴۵۷ .....ابزی خزاعی عبدالرحمٰن کے والد سے روایت ہے فر ماتے ہیں: ایک دن رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا: اورمسلمانوں کی جماعتوں کی اچھی تعریف کی ، پھر فر مایا: ان لوگوں کو کیا ہوا جوا ہے پڑوسیوں میں دین کی تمجھ پیدانہیں کرتے ، ندانہیں تعلیم دیتے ہیں اور ندوعظ ونفیحت کرتے ہیں ، ندیکی کا تھم دیتے ہیں اور نہ برائی ہے روکتے ہیں۔

اوران نوگوں کو کیا ہوا جواپنے پڑوسیوں سے نہ سکھتے ہیں اور نہ دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں ، اور نہ جان بوجھ پیدا کرتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی شم !لوگ اپنے پڑوسیوں کو تعلیم دیں گے ، انہیں سمجھ بوجھ اور دین کی فقاہت دیں گے ، اور انہیں نیکی کا تھم دیں گے اور برائی ہے نع کریں گے ، اور ضرور پچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل کریں گے ، دین کی سمجھ بوجھ اور ہوشیاری پیدا کریں گے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا میں انہیں عذاب دینے میں جلدی کروں گا۔

پھرآپ منبرے اس سے اور اپنے گھرتشریف لے گئے ، تو پھھالا گول نے کہا: تمہارے گمان میں آپ کی مراد کون لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا: آپ کی مراد اشعریین کے لوگ کیونکہ وہ دین کی تمجھ ہو جھر کھنے والے ہیں ، جبکہ ان کے پڑوی بخت مزاج پانی اور دیبات والے ہیں ، بہا اشعریین تک پنچی تو وہ ورسول اللہ فی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے: یارسول اللہ! آپ نے ایک قوم کاذکر بھلائی سے کیا جہد ہماراؤکر برائی سے کیا ، ہماری خطا کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور علم و گئے دین کی بجھاور وانائی کی با تیں سکھاتے رہیں گے انہیں نیکی کا تھم اور برائی سے روکتے رہیں گے اور پھولوگ ضرور اپنے پڑوسیوں سے کم ، آگاہی اور دین کی بجھ حاصل کرتے رہیں گئے یا جس انہیں دنیا ہیں (مزا) عذا ب دوں گا، تو وہ عرض کرنے گئے: یارسول اللہ! کیا ہمارے عظاوہ کا شکون ہے؟ تو آپ نے اپنی بات وہرائی

ا درانہوں نے بھی وہی کہا: کیا ہمارے ملاوہ کسی کاشگون مراوہ ؟ آپ نے قرمایا: یہ بھی ایسا ہے۔

انہوں نے عرض کیا جمیں ایک سال کی مہلت ویں تو آپ نے انہیں ایک سال کی مہلت دی تا کہ وہ انہیں وین کاعلم سکھائیں اوران میں بچھ بوجھ پیدا کریں، پھرآپ علیہ اسلام نے بیآ یت بڑھی ' بی اسرائیل کے ان کو گول پرجو کا فرہوئے واؤداور نیسٹی بین مریم کی زبانی بعث میں بچھ بوجھ پیدا کریں، پھرآپ علیہ اسلام نے بیآ یت بڑھی ' بی اسرائیل کا ان کے اور جو گئاہ وہ کرتے اسے ایک دوسرے کورو کتے نہ تھے کیا براکام تھا جو می گئی ہاں وہ بندہ والباور دی، طبرانی فی الکبیر وابونعیم وابن مو دویہ، ابن عساکر، قال ابن السکن ماله غیرہ واسناد صحیح

۸۵۸۸....حضرت (انس رضی الله عنه) سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله! ہم کب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تم میں وہ باتیں طاہر ہوجائیں جوتم سے پہلے بنی اسرائیل میں طاہر ہو کیں، میں نے عرض کیاوہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تمہارے نیک لوگوں میں مداہنت اور تمہارے برے لوگوں میں فحاشی طاہر ہوجائے اور بادشاہت تمہار سے بچوں میں اور دین کی سمجھ تمہارے گھٹیالوگوں میں منتقل ہوجائے۔ ابن عصابحو و ابن النجاد

۸۵۵۹ میں دافد بن سلامہ، یزیدا کر قاشی ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے جیں ، کہ رسول اللہ ہوئے نے فر مایا: کیا تہ ہیں ایسے او کول کے بارے نہ تاؤں جو نہ اخیا ، ہوں گے اور نہ شہدا ، پھر بھی ان کے مرتبول کی وجہ سے انبیا ، اور شہداان پر رشک کریں گے ، وہ نور کے مغیر ول پر (ہونے کی وجہ سے ) پہچانے جائیں گے ، اوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایا: وہ اوگ جو بندوں کو اللہ تعالی کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالی کی محبت کو کول کے وہیں ، میں نے کہا یہ تو تھیک ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کو گول کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں ، زمین پر خیر خواہی سے چلتے ہیں، میں نے کہا یہ تو تھیک ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کو گول کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں ) بندوں کو اللہ تعالی کا محبوب کسے بناتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: انہیں ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالی کو پسند ہیں ، اور انہی باتوں سے روکتے ہیں جو اللہ تعالی کونا پسند ہیں تو جب بیان کی بات ما نیں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

بیه قبی الشعب و النقاش فی معجمه و ابن النجار و وافد ویزید ضعیفان ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: نیکی کاحکم کرنا اور برائی سے روکنا انھی بات ہے اورابیتے بادشاہ کے خلاف تم متصیا را ٹھالوتو ریسنت نہیں۔مصنف ابن ابی شبیه و نعیم

۱۲ ۸ ۱۳ ۱۳ مسد عفرت حذیفہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نمی کریم ﷺ کے زمانہ میں کوئی شخص کوئی بات کہتا تو منافق ہوجا تا ، اور میں ایک ہی مجلس میں وہ بات جارم رتبہ سنتا ہوں ہتم ضرور نیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے نئے کرو گے اور نیکی کے کام برلیک پڑو گے ورنداللہ تعالیٰ تم سب کوعذاب میں ہمیٹ لے گایا تم پرتمہارے برے لوگ مسلط کردے گا (اس وقت ) تمہارے نیک لوگ دعائمیں انگیں گے توان کی وعاقبول ندہوگی۔

مصنف ابن ابی شیبه

۸۳۷۲.... حضرت حذیفه رضی الله عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں :تم پرضرور ایک وقت آنے والا ہے جس میں تمہارے نیک لوگ نیکی کا حکم دیں گے اور نہ برائی ہے منع کریں گے۔مصنف ابن ابی شیبه

# برائی مٹانے کا جذبہ ایمان کی علامت ہے

۱۳۳۸ ۱۳۳۰ منترت (عبدالله بن عباس رضی الله عنهما) بروایت بفر مات بین رسول الله الله فی فر مایا: لوگول پرایک ایساز ماندآنے والا ب بس بین مؤمن کا دل ایسے بیخطے گا جیسے تمک یائی بین بیکی نے پوچھا: یہ س وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا: یہ اس وجہ ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے گا ( تمر ) اسے بٹانہ سکے گا۔ ابن ابی الدنیا فی محتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر مناز میں کا الدنیا وی محتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر منرور بطنم دو کے اور برائی ہے منع کرو

کے یااللہ تعالیٰ تم پرتمہارے بر بےلوگ مسلط کرد ہے گا جو تہمیں بخت اذبیتیں پہنچا تمیں گے پھرتمہارے نیک لوگ دعا کیں مانگیں گے (گر)ان کی دعا قبول نہ ہو گی بتم لاز مانیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے تع کرو گے ورنداللہ تعالیٰ تم پراہیا شخص مقرر کرد ہے گا جو تمہارے بچوں پردتم نہیں کرے گا اور تمہارے بڑول کی عزت نہیں کرے گا۔ابن اہی المدنیا فی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المدنکو اور تمہیں کر سے گا۔ابن اہی اللہ عنہ ) ہے روایت ہے ان ہے کسی نے پوچھا: جس شخص نے نیکی کا تھم نہیں دیا اور نہ برائی ہے روکا کیا وہ ہلاک ہوا؟ آپ نے فرمایا نہیں ، بلکہ ہلاک وہ ہوا جس نے اپنے دل ہے نیکی کونہ بہچا نا اور برائی کو برانہ جاتا۔

مصنف ابن ابي شيبه وتعيم في الفتن

۸۳۷۷ .... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے قر ماتے ہیں :عنقریب ایسے واقعات رونماہوں گے کہ جس نے ان میں عدم موجود گی کے باوجودانہیں پہند کیا تو وہ ان میں حاضر ہونے والوں کی طرح ہےاور جس نے باوجود وہاں ہونے کے انہیں ناپسند کیا تو وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو وہال موجود نہ تھے۔نعیم و ابن النجار

تشریخ: ..... مؤمن کی شان میہ ہے کہ کوئی برائی جہاں کہیں بھی ہووہ اے ناپسند کرتا ہے

۸۳۷۷ ..... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے : فرماتے ہیں : کو کی شخص کسی گناہ کے کیے جانے کے وقت وہاں موجود ہوتا ہے اور اے ناپسند مجھتا ہے تو وہ وہاں نہ ہونے والے کی طرح ہے اور جو وہال موجود نہ تھا گراہے وہ گناہ کا کام پسند تھا تو وہ وہال موجود شخص کی طرح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ و نعیم

# برائی کودل سے ناپیند کرنا

۸۳۷۸.... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: جبتم کسی گناہ کود یکھواور تمہیں اے تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہوتو تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ الله تعالی جانتا ہے کہ تم ول ہے اسے ناپند کرتے ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ و نعیم ۱۳۷۸.... حضرت ابن مسعود رضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: منافقوں ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ جہاد کرو، اورا گراس کی طاقت نہ ہوتو ان کے سامنے ترش روئی کرسکوتو ترش روئی اختیار کرو۔ ابن عسامحو

• ۱۲۵۰ مسبحضرت ابوامامه رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے فرمایا: اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش اورتمہار ہے نوجوان فاسق ہوجا کیں گے اورتم جہاد چھوڑ میٹھو گے؟ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله! کیا ہے (واقعی ) ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس ذات کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہاں ہونے والا ہے، بلکداس سے بھی زیادہ شخت ، لوگوں نے عرض کیا یارسول الله! اس سے زیادہ شخت کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی ، جبتم نیکی کا تھم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! کیا بیہ ہونے والا ہے آپ نے فرمایا: ہاں ، جس ذات کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے اس سے بھی سخت چیز پیش آنے والی
ہے؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے زیادہ شخت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم اچھائی کو برائی اور
برائی کواچھائی مجھو گے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہیہونے والا ہے آپ نے فرمایا: ہاں ، اس سے بھی سخت چیز پیش آنے والی ہے ،
اللہ تعالی فرما تا ہے: مجھے اپنی ذات کی تئم! میں ان کے لیے ضرور فتنہ پیدا کروں گا ، جس میں برد ہار شخص بھی چیزان ہوجائے گا۔

ابن ابی الدنیا فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ای۸۸.....حضرت ابوالدردا ورضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نیکی کا حکم دیتا ہوں اورخودائے بیس کرتالیکن مجھے اللہ تعالیٰ ہے اجر کی امید ہے۔ ابن عسامح ، عوبوقم ، ۸۳۲۲

# لوگوں کا مزاح بدل جائے گا

۸۴۷۲....حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ان کا احیصافخص وہ ہوگا جو نیکی کا تھم نیس دے گا اور برائی سے منع نہیں کرے گا۔ابن ابسی الدنیا فی محتاب الامر بالمعروف و النہی عن المدیم

مصنف ابن ابی شیبه

۸۷۷۵ ..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کب ہم نیکی کاتھم نہ دیں اور برائی ہے نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا: جب تمہارے اچھے لوگوں میں نجل اورتمہارے گھٹیا لوگوں میں علم بتہارے قرآن کاعلم رکھنے والوں میں مداہنت اور تمہارے چھوٹوں میں یادشاہت آ جائے اس وقت ابن ابی اللہ نیا کھی سے الامو بالمعووف والنہی عن المنکو

۲ ے ۸ ۸ .... ( مرسل انحسن ) حضرت حسن بصری ہے روایت ہے فرماتے ہیں: لوگ اس وقت تک بھلائی میں رمیں گے جب تک ایک دوسرے ہے جدانہیں ہوتے اور جب برابر ہوجا کمیں گئے تو بیان کی ہلا کت کا وقت ہے۔ بیہ فی الشعب

ے۔ ۸۲۷ ۔ ... زہری ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب ہے کہا: کیا میں اس شخص کے درجہ میں نہیں ہوسکتا جواللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کر کی ملامت ہے نہیں ڈرتا ، یا تو تم اوگوں کے پچھ قریب ہوگے یا ان کے حالات سے جدا،لہذا ایپ نفس پر جھک جاؤنیکی کا تھم دواور برائی ہے روکو۔ابن سعد

۸۷/۸۸ .....ابن سیرین حصرت عدی بن حاتم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ،فر مایا :تمہاری آج کی نیکی گزشته زمانه کی برائی ہے ،اورتمہاری آج کی برائی آئندہ زمانه کی نیکی ہوگی ،تم ہمیشه بھلائی میں رہوگے جب تک منکر باتوں کومعروف نہیں جانو گے اورمعروف باتوں کومنکر نہیں جانو گے اور جب تمہارا عالمتم میں تو ہین آمیز گفتگونه کرے۔ابن عساسحو

#### امر بالمعروف کے آ داب

۸۵۷۸ ..... طاؤوس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندا یک رات کچھاوگوں کی نگہبائی کے لیے نگلے جب رات کا ایک پہرگزر گیا، تو آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے اس میں کچھاوگ بی رہے تھے، آپ نے انہیں پکارکر کہا: کیا یہ شتی کیا یہ تقی نہیں؟ (ان میں ہے) کسی نے کہا: اللہ تعالی نے آپ کواس سے منع کیا ہے، چنانچ حضرت عمر انہیں جھوڑ کرواپس آگئے ۔عبدالموذا فی محمد ۸۴۸۰ .... ابوقلا ہے ہے روایت ہے کہ کسی نے حضرت عمر سے کہ دویا: کدابو بخن ثقفی نے اپنے گھر میں شراب بی ہے جہاں و واوران کے احباب مہنے جی رحض سے میں شراب بی ہے جہاں و واوران کے احباب مہنے جی رحض سے میں گئی کے بیا کہ جا گئی ہے ایک اللہ علی کی بیا ایک تعلی کو بیٹھا تھا، ابو کجن نے کہا: امیر المو منین آپ کے لیے بیا م جا کرنہیں اللہ جسل سے منع فر مایا ہے تو حضرت عمر نے فر مایا اس تعلی کو کیا کہا جائے؟ تو زید بن ثابت اور عبدالرحمن بن ارقم نے ان سے کہنا میر

المؤمنين!ابوجن نے سے کہا،بدواقع بحس ہے چنانچ حضرت عمرانہیں چھوڑ کروہاں سے چل دیے عدالوذاق

۸۸۸ .... زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قیس بن مکشوح مرادی ہے کہا: مجھے اطلاع ملی ہے کہتم شراب پیتے ہو؟ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! اللہ تعالی کی قتم! میر ہے خیال میں آپ نے بری بات کی اللہ کی قتم! میں جب بھی کسی باوشاہ کے جیجیے چلا تو میر ہے دل میں اسے لل کرنے کا خیال ہیدا ہوا؟ تو وہ بولے: میں اگر اس کا میر ہے دل میں میر نے لل کا خیال ہیدا ہوا؟ تو وہ بولے: میں اگر اس کا قصد کرتا تو کر لیتا، حضر ہے فرمایا: اگرتم ہاں کہتے تو میں تمہارے گردن اڑا ویتا یہاں سے نگل جا وَاللّٰہ کی قسم! میں تمہارے ساتھ بردات نہیں گئر ارسکتا، عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا: امیر المؤمنین! اگروہ وہاں کہد دیتا تو کیا آپ اس کی گردن اڑا دیتے؟ حضرت عمر فرمایا نہیں نیکن میں نے اس بیار اسے دارات میں نہد دیتا تو کیا آپ اس کی گردن اڑا دیتے؟ حضرت عمر فرمایا نہیں نیکن

۸۴۸۲ ۔۔۔ (ابن مسعود رضی القدعنہ) زید بن وهب ہے روایت ہے فرماتے ہیں: مسمود ہے بہا گیا: ولید بن عقبہ کے ہارے میں ہارے میں کیا تکم دیتے ہیں؟اس کی داڑھی ہے شراب کے قطرے ٹیک رہے ہیں،آپ نے فرمایا: ہمیں تجسس ہے نع کیا گیاہے ہمارے سامنے اگر کوئی بات ظاہر ہوئی تو ہم اس پر حدلگا کمیں گے۔عبدالو ذاق

۸۴۸۳ ... حضرت عبداللہ بن غمرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لوگوں کوکسی چیز ہے منع کرنا جا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ( فرماتے )اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص اس چیز کا مرتکب ہوا جس سے بیل روکا ہے تو میں اے دہر بی مزاووں گا۔ابن سعد، ابن عسا بحز

۱۸۷۸ سسا بن شہاب ہے روایت ہے فرماتے ہیں ، ہشام بن حکیم بن حزام کچھم دوں کے ساتھ مل کرنیکی کا حکم کرتے ،حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تنجے جب تک میں اور هشام زندہ ہیں تو پینیں ہوسکتا۔ مالک و ابن سعد

۸۴۸۵ ... سدی نے روایت ہے فرمائے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہے ، اہر نکلے ، اچا تک انہیں ایک آگ دکھائی دی ، آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود یہ ہے آپ آگ کی طرف چل پڑے یہاں تک (جس) گھر میں (آگ جل ری تھی) داخل ہوگئے وہاں ایک چراغ جل رہا تھا، آپ گھر کے مکان میں داخل ہوئے اور بیرات کے وقت کا واقعہ ہے کیا دیکھتے ہیں ایک بوڑھا جنس ہینا ہے اور اس کے سامنے شراب پڑی ہوا ایک لونڈی گانا گار ہی ہا انجانے میں حضرت عمر نے اس پر حملہ کردیا ، حضرت عمر نے فرمایا: میں نے آج کی رات سے بھیا تک منظ نہیں دیکھا، ایک بوڑھا جوا بی موت کا منتظر ہے ، اس شخص نے اپناسرا تھا بااور کہا: عمر ، بالکل تھیک ہے امیر المؤمنین جوآب نے کہا تھر آپ اپنا ہے اور آپ بغیرا جازت اندرا گئے ، حضرت عمر نے فرمایا: تم نے تھے کہا: پھرآپ اپنا کھڑا وا انتوں میں دبائے روتے باہر نکل کے ، اور فرمایا: عمر کی ماں اسے روئے اگر اس کا رب اسے نہ بخشے ہم نے اسے دیکھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ شہائی میں بیشا تھا اب وہ کہدر ہا ہے کہ مجھے عمر نے دیکھا اور وہ اس معاملہ میں شہرت کررہے ہیں ، اس بوڑھے نے اس گھڑی حضرت عمر کی میں مجلس چھوڑ دی۔

آیک دفعال واقعہ کے بعد حفزت عمر جینے تھے کہ ای خفیہ بات والے خص جیسا ایک بوڑھا آیا اور مجلس کے بیچے بیڑھ گیا ، حفزت عمر نے جب اسے دیکھا تو فرمایا: اس بوڑھے کو مجھ تک پہنچا دو ، چنانچہ وہ آگیا کس نے اس سے کہا: حاضر ہو وہ خض اشا (وہ دل میں ) ہمجھ رہا تھا کہ میر کی کسی بری حرکت کی عمر سرزنش کریں گے جوانہوں نے دیکھی ہے حضرت عمر نے فرمایا: قریب ہوجا و ، آپ اسے قریب کرتے ، ہے یہاں تک کو اپنے پہلو میں بنھالیا، پھر فرمایا: اپنا کان میر سے فرد یک کرو، پھر آپ نے اس کے کان میں کہا ، اس ذات کی تنم! جس نے حضرت مجمد ہے وہ وہ وہ کہ اور اس نے کسی کوئیس بنایا۔

اس نے کہاامیر المؤمنین! ابنا کان میرے نزویک کریں ،اس نے گوشد میں کہا،اس ذات کی تشم جس نے حضرت محمد ﷺوقت دیے کر بھیجا، میں نے بھی کسی کوئیں بٹایااور آپ کی مجلس میں جیھنے تک دوبارہ بیاکام نہیں کیا تو حضرت عمر نے تکبیر کرآ واز بلند کی ،اوگوں کومعلوم نہ:وسکا ک آپ کس وجہ سے تکبیر کہدرہے ہیں۔ابوالمشیخ فی سکتاب القطع والمسوقه

#### ز مد وتقشّف

۸۳۸۱ ... حضرت (عمرض الله عنه ) سے روایت ہے فر مایا: ازار بیبنا کرو، جیا دراوڑ ھا کرو، جوتا بیبنا کرو، موز ہے اورشلواری اتاردو، قافلوں سے منو، گھوڑ وں پر کود کر بیھا کرو، معد بن عدنان کی موافقت کرو، نیز ہے بچینکا کرو، بیش وعشرت اور تجم کی مشابہت چھوڑ دو، خبر دار تجمیوں کی روش ہے۔ بیٹا کیونکہ سب سے براطریقہ محمی بووو ہاش ہے۔ مصنف ابن ابی شید، مسند احمد، وابو ذر الهروی فی المجامع، بیھقی فی المسنن

# سنجيد گی اور نرم رفتاری

۸۴۸۷ ... حضرت (عمرض الله عنه) سے روایت ہے فر مایا: سوائے آخرت کے کاموں کے ہر کام میں زم رفتاری بہتر ہے۔ مسند احمد، و مسدد و ابن ابنی الدنیا فی قصر الامل،و فی المنتخب، ابو داؤ د، حاکم، بیھفی فی الشعب عن سعد ۸۴۸۸ ....خیثمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ نے فر مایا: کئی فسا دات اور مشتبرا مور کا ہر بھوں گے، تو تم سنجید تی اختیار کر ٹا، تو تم بھلائی کے کامول میں تا بع بن کررہ و بیاس سے بہتر ہے کہتم بھلائی کے کاموں میں رہنما بنو۔و فی المنتخب، مصنف ابن ابنی شیبه

#### لڑائی جھگڑا حجوڑ نا

۸۳۸۹ معنرت علی رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے میں انوگوں کے جھگڑوں سے بچو کیونکہ وہ دوقسموں سے خالی ہیں ، یا وہ تقلمند ہوں گے جوتم ہیں نہیں ، یا درکھنا کلام فدکر نہا اور جواب جوتم ہیں نہیں ، یا درکھنا کلام فدکر نہا اور جواب مؤنث ہوا ہے مؤنث ہوا ہے اور جواب مؤنث ہوا ہے اور جواب مؤنث ہوتا کلام فدکر نہا اولا د کا ہونا ضروری ہے ، پھر آپ نے بیاشعار کہنا شروٹ ہے : شرجمہ نہ سر جو جواب سے بھی میاس نے عزت بچالی ، جس نے لوگوں سے مدارت ورواواری رضی تو بھی راہ چلا ، جولوگوں سے ڈرالوگ بھی اس سے خوفز وہ ہول گے ،اور جولوگوں کو تقیر جانے گا اس سے ہر گز کوئی تیس ڈرے گا۔ بیہ فی الشعب

## ا کتاب دورکرنے کے لیے دل کی کیفیت تبدیل کرنا

۸۳۹۰ مرت ابوالدرداءرضی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: میں کسی باطل چیز کے ذریعہ راحت حاصل کرتا ہوں تا کہ میرے لیے حق میں زیاوہ چستی کا ذریعہ ہے۔ ابن عسا کو

#### غور وفكر

۸۳۹۱ ... حضرت ابوذ ریج سے وہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں:الند تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں بے شک تیرے رب کی طرف انتہا ہے فرمایا:الند تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر نہیں۔دار قطبی فی الافواد

۸۳۹۲ میں حضرت (ابوالدروا ورمنی اللہ عند ) سے روایت ہے فر مایا: کچھاوگ نیکیوں کی تنجیاں اور برائیوں کے تالیے ہیں واورانہیں اس کا اجر بھی ملتا ہے، اور کچھ برائیوں کی جابیاں اورنیکیوں کے تالے ہیں،اوراس کا ان برگناہ بھی ہے، ایک ھزئی کا نو روفکر رات (کھر ) کے قیام ہے بہتر ہے۔ ایس عساسی

۸۳۹۳ ... (مرسل أنحسن) حفترت حسن بصرى رحمة التدعليدت روايت ہے فرماتے ميں اليک گفترين کا سوچ و بچارمات بجرے قيام ہے بہتر ہے۔ ابس المدنية على النامك

#### ىيە ہيز گارى

۸۳۹۳ .... حضرت (علی رضی الله عنه ) سے روایت ہے فر ماتے ہیں : تقو کی کے ساتھ کم نہیں ہوتا ، جو چیز قبول ہوتی ہے وہ کم کیسے ہو کتی ہے۔ ابن ابسی الدنیا فی المتقویٰ

۸۴۹۵ میلی بن زیاد ہے روایت ہے فرماتے ہیں: میں حضرت علی رضی الله عند کے ہمراہ نگلا جب آب جبان کے اوپر ہنچے تو قبرستان کی طرف متوجہ ہوئے ،اورفر مایا:اے قبروں بوسید گی اور وحشت والو!تمہاری کیا خبر ہے ہماری خبرتو یہ ہے کہ مال تقسیم ہوگئے ،اولا دینیم ہوگئی ، خاوند سال گریں تا ہم پر مختفرین میں پڑھیا۔

بدل گئے پیتو ہماری خبرتھی ہمہاری کیا خبر ہے۔

بس سے بیمان کی میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے کمیل!اگرانہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے: بہترین تو شہ تقوی ہے، پھرآپ روپڑے اور مجھ سے فر مایا: کمیل!قرئی کے اور موت کے وقت تیرے پاس(اس کی) خبر پہنچ جائے گی۔الدینو دی، ابن عسا کر روپڑے اور مجھ سے فر مایا: کمیل!قبر کی ابن عسا کر میں بن ابی حازم سے روایت ہے فر ماتے ہیں: حضرت علی نے فر مایا: عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اجتمام کرو، کیونکہ کوئی عمل تقوی کے سماتھ منہیں ہوتا اور وہ مل کیسے کم ہوسکتا ہے جو قبول ہوتا ہو۔ المحلیة، ابن عسا کو

۸۳۹۷ .....عبدخیرے روایت ہفر ماتے ہیں: حصرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا ،جو چیز قبول ہوتی ہوہ کم کیے ہوئکتی ہے۔ابن ابی الدنیا فی المتقویٰ ، الحلیة

۸۳۹۸ .... بعبداللہ بن احمد بن عامرے روایت فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ مجھے سے ملی بن موکی رضائے اپنے آباء کے حوالہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: رسول اللہ کھڑے ہو چھا گیا: وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں زیادہ واخل کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالی کا تقوی اورا جھے اخلاق ،اورآپ سے ان اعمال کے بارے میں پوچھا گیا جوزیادہ جہنم میں داخل کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: وو خالی چیزیں، بیٹ اور شرمگاہ۔

۱۳۹۹ مستحضرت (ابی بن کعب رضی اللّه عنه) سے روابیت ہے فر مایا: جس نے تم نیس سے اللّه تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محصور دی تو اللّه تعالیٰ اسے اسے بہتر چیز الیں جگہ ہے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور جس نے سستی کی اور جہاں سے اسے علم نہ تھا اس چیز کو حاصل کرلیا تو اللّه تعالیٰ اس سے سخت چیز دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن عسا سے

۰۰ ۸۵۰ .... حضرت (عبدالله بن مسعود) ہے روایت ہے فرماتے ہیں: مجھے اگر اس بات کاعلم ہوجائے کہ الله تعالیٰ میراعمل قبول فرمالیس کے توبیہ بات مجھے زمین بھرسونے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعقوب بن سفیان ابن عسا کو

۱۰۵۸ .....حضرت (ابوذ ررضی القدعنه) سے روایت ہے (کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:) اے ابوذ را تقویٰ کے ذریعی کمل کی قبولیت کامل ہے زیادہ اہتمام کرو، اے ابوذ رالتد تعالیٰ جب کسی بندہ کو بھلائی بہنچانا چاہتے ہیں تو برائیوں کواس کے سامنے مشکل کردیتے ہیں، ابوذ رامؤمن اپنے لئے گناہ کو ایسے بھتا ہے گویا کوئی کھی ہے جونا ک پر گناہ کوالیہ بھتا ہے گویا کوئی کھی ہے جونا ک پر آبین ہوا ہے بھتا ہے گویا کوئی کھی ہے جونا ک پر آبین ہوا ہوذ رابندہ اس وقت تک مقی نہیں ہن سکتا ہے ہوا ہوذ رابندہ اس وقت تک مقی نہیں ہن سکتا ہوذ رابندہ اس وقت تک مقی نہیں ہن سکتا ہماں تک کہ اپنا محاسباس سے زیادہ مخت ایسے کرے جیسے ایک شریک (کار) اپنے شریک کا کرتا ہے اور وہ جان لے کہ اس کے کھانے پینے اور پہنے کا سامان کہاں ہے آ رہا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے۔ الدیلمی

\* ۱۵۰۲ سے ایونظر ہے۔ دوآیت ہے فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کا وہ خطبہ جوآپ نے ایام تشریق کے درمیان اونٹ پر ہیٹھ کر دیاتھا وہاں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ایک ہے جھے سے بیان کیا، آپ نے فرمایا: لوگو! تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے خبر دار کسی عربی کو تجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی سیاہ فام کوسی گورے پر کوئی افضلیت حاصل ہے صرف تقویٰ کی وجہ ہے آگاہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے (بیک نابی کہا: جی بال، آپ نے فرمایا: حاضر غائب تک پہنچا دے۔ ابن النجاد

# لوگوں کوان کے مراتب میں رکھنا

۸۵۰۳ .....عمر وبن مخراق سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھانا کھار بی تھیں آپ کے پاس ایک شخص گزراجو شان وشوکت والاتھا آپ نے اسے بلا یا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا پھرایک دوسراشخص گزرا تو آپ نے اے ایک روٹی کا تکڑا عنایت کیاء آپ سے کسی نے کہا: ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا ہے کہ لوگوں کوان کے مراتب ودرجات میں رھیں۔

خطيب في المتفق مربرقم، ٢٠ ١ ٨/٥٤ م ١٥٥

تشری : ..... بیحدیث جتنے راویوں نے نقل کی ہے سب کا مدار میمون بن ابی شہیب ہے گرانہوں نے حضرت عائشہ کا زمانہ نہیں پایا ، بہر کیف حدیث کا درجہ حسن کا ہے ، یہاں دو ہا تیں ذبن شین کرلیں ، اول بید کہ حضرت عائشہ بے گابانہیں بیٹھی ہوئی تھیں ، دوم آپ کھانے کے لیے اس طرح نہیں بیٹھی تھیں جیسے لوگ ہوئل وغیرہ میں بیٹھتے ہیں ، آپ کی مجلس علمی مجلس ہوا کرتی تھی ، آپ پردہ میں بیٹھتیں اور آنے والوں کے لیے آپ کے ہاں قیام وطعام کا بندو بست تھا ، کیونکہ شائقین علم حدیث دور دور ہے آکر آپ سے نبی کریم کی گئی کے اقوال سنتے آپ کے کئی خادم اور لونڈیاں تھیں یاس بیٹھنے سے مرادا تھادم کی سے نہ کہ اتحاد مکان۔

۸۰۰۸ ...... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے فرماتے ہیں: جس نے لوگول کوان کے مراتب میں رکھااس نے اپنے آپ ہے مشقت دور
کی ،اور جس نے اپنے بھائی کواس کی قدرومنزلت ہے آگے بڑھایا تواس نے اس کی عداوت ورشنی کو کھینچا۔القوشی فی العلم
۸۰۵۰ ..... زیاد بن آفتم سے روایت ہے فرماتے ہیں: سمندر میں ہمارا بحری بیڑہ وحضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیڑہ سے لگا ہمارے ساتھا کی شخص تھا جو بے حد خداتی ہو وہ خصہ ہوجا تا ،ہم نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے کہا: ہمارے باور پی ہے کہتا ،اللہ تعالیٰ تجھے اچھا اور بھلا بدلد دے ، تو وہ خصہ ہوجا تا ،ہم نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے کہا: ہمارے ساتھا کی شخص ہے جب ہم اسے جبز اک الملہ ہو خیوا و ہو ا کہتے ہیں تو وہ خص ہنس ہوجا تا ہے ، آپ نے فرمایا: اس کے لیے الفاظ تبدیل کر دو ، کیونکہ ہم لوگ کہا کرتے ہتھے کہ جسے اچھائی تجھے برااور خارش کا بدلہ دیے تو وہ خص ہنس پڑا اور کہنے لگا تو فرمایا: اس کے لیے الفاظ تبدیل کر دو ، کیونکہ ہم لوگ کہا کرتے ہتھے کہ جسے اچھائی تجھے برااور خارش کا بدلہ دیے تو وہ خص ہنس پڑا اور کہنے لگا تو اپنا نہ اللہ تعالیٰ آپ کواچھا بدلہ دے۔ اس کا بدلہ دیے تھے کہ جسے آپانہ اللہ عنہ تھوڑ تا ، تو اس محفور تا ، تو اس محفر سے ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے (آکر ) کہا حضر سے ابوایوب! اللہ تعالیٰ آپ کواچھا بدلہ دے۔ اس کواپھا بدلہ دے۔ اس کواپھا بدلہ دیے۔ اس کواپھا بدلہ دیے۔ اس کواپھا بدلہ دیے۔ اس کواپھا بدلہ دیے کواپھا بولیا کو اس کو اس کو اس کو اس کو کھوڑ تا ، تو اس کو کھوڑ تا ، تو اس کو کھا کو کھوڑ تا ، تو اس کو کھوڑ تا ہو کھوڑ

ہیں۔ تشریح:.....بروں کی باتیں بھی عظیم ہوتی ہیں ،ان حضرات کا نور فراست اس قدر تیزتھا کہ بغیراَ لات کے انسانی تشخیص کرلیا کرتے تھے۔

#### التواضع

۲۰۵۸.... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: تین با تیں تواضع وانکساری کی بنیاد ہیں، جس سے ملاقات ہوا ہے سلام میں پہل کرنا، او کئی جگہ بیضنے کی بجائے نیچے ہیٹھنے پر راضی رہنا، اورنمو دو فرمائش کو براہمجھنا۔العسکوی تشریخ: .....سلام میں پہل ندکرنے سے ایک فرو کے دل میں وخمنی اٹھے گی مجلس میں او نجی جگہ بیٹھنے سے بنچے ہیٹھنے والے خاص افر او حسد کریں گے، تکبیر کی وجہ سے ہرخص بر سے طریقہ سے سلے گایوں عافیت کم ہوگی اورعداوت بسیار۔

2۰۵۸....سمعان بن المحدی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: اللہ تعالی فر ماتے ہیں: میر اجو بندہ میری مخلوق کے سامنے تکبر کرے گا میں میری خاطر میری مخلوق کے سامنے تکبر کرے گا میں اسے والے بی داخل کروں گا، اور میر اجو بندہ میری مخلوق کے سامنے تکبر کرے گا میں اسے اپنی جہنم میں واخل کروں گا، اور میر اجو بندہ میری مخلوق کے سامنے تکبر کرے گا میں اسے دیا کرے گا اللہ تعالی اسے حیا کرے گا اللہ تعالی اسے حیا کرے گا اللہ تعالی اسے حیا کہ وہ واحد من المحبہ ولین المحبہ ولین سندہ ضعف ہے کیکن اس کامضمون جو واحد من المحبہ ولین سندا ضعف ہے کیکن اس کامضمون جو واحد من المحبہ ولین سندا ضعف ہے کیکن اس کامضمون جو واحد من المحبہ ولین سندا ضعف ہے کیکن اس کامضمون جو واحد من المحبہ ولین سندا ضعف ہے کیکن اس کامضمون جو واحد من المحبہ ولین

۸۵۰۸ اول بن خولی ﷺ سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا:جواللہ تعالی کے سے انکساری کرنا ہےاللہ تعالی اسے بلندم تبہ عطافر ماتے ہیں اور جو تکبر کرے اللہ تعالی اس کامقام گھٹیا دیتے ہیں۔

ابن منده وابونعيم قال في الاصابه فيه خارجه بن مصعب وفيه من لايعرف ايضاً

# تواضع ہے مرتبہ بلند ہوتا ہے

۸۵۰۹ بعبیدالقدین عدی بن الخیارے روایت ہے فرماتے ہیں امیں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کومنبر پر ارشاد فرماتے سناند و جب القد تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے القد تعالیٰ سی حکمت کے تحت اسے بلندی عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں:اٹھ القد تعالیٰ تجھے بلند کرے،جبکہ وہ اپنے دل میں حقیرا درلوگول کی نظرول میں بلند شان ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں جعفرت عمر اور عثمان بھی اپنے ساتھ (غلاموں کو) سوار کرتے ، میں نے ان سے کہا: کیا تواضع کے اراد ہے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہاں ،اور پیدل چلنے والے کوسوار کرنے کی تلاش تا کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے بادشاہوں کی طرح نہوں پھرانہوں نے ان باتوں کاؤ کر کیا جواوً ہوں نے بیدا کردئ ہیں ، کہ (بادشاہ) لوگ کے غلام ان کے بیچھے چلیں اور وہ خودسوار ہوں ،آپ اے لوگوں کے لیے عیب جائے۔ بیھفی فی الشعب

# کام کے اہل کو کام سونینا

۱۱۵۸ ..... حضرت طلق بن علی رضی القدعند سے روایت ہے فر ماتے ہیں: ہم لوگ مدینہ کی متجد کی نبی کریم ہی ہے۔ کے ساتھ فل کر تغمیر کررہے ہیں: ہم لوگ مدینہ کی متجد کی اتھ فی القدعنہ سے روایت ہے فر مالیا: گارے کے قریب بیمائی کورکھو کیونکہ وہ تم سے زیادہ التجھے طریقہ سے اسے چھوتا ہے اور تم سب سے زیادہ اس کے مضبوط باز وہیں۔
ابو نعیم فی المعوفة موہر فعہ ۱۹ مارے د

#### توكل وجفروسا

۸۵۱۲ .... حضرت (علی رمنی اللّدعنه ) سے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول اللّه ﷺ نے فر مایا: اللّه لقائی فر ما تا ہے: میری جومخلوق میر ہے علاو ہوگئو دوسری مخلوق پر بھروسا کر ہے ، تو ہیں اس کے سامنے آسانوں وزمینوں کے دروازے کاٹ دیتا ہوں ، وہ اگر مجھے پیکارے تو میں اسے جواب نہیں دیتا ، مجھ سے سوال کرے تو ہیں اسے عطانہیں کرتا۔

اور میری جو مخلوق میری مخلوق کے علاوہ مجھ پر بھر وساکر ہے تو میں آسان کواس کے رزق کا ضامت بنادیتا ہوں ، بھراگروہ مجھ سے سوال کر ہے تو میں اسے عطا کروں ، مجھ سے دعا کر ہے ہیں اس کی دعا قبول کروں اور اگر مجھ سے مغفرت طلب کر ہے تو اسے بخش دول ۔ العسد کری تو میں اسے عطا کروں ، مجھ سے دعا کر ہے ہیں اس کی دعا قبول کروں اور اگر مجھ سے مغفرت طلب کر ہے تو اسے بخش دول ۔ العسد کری ہے۔ ۔ معام سے کا فی ہے۔ معام سے معام سے معام سے معام سے کا فی ہے۔ اس ابھی الدنیا فی النو کا کرو، اور اس پر بھروس ارکھو، کیونکہ وہ اپنی الدنیا فی النو کا کے اللہ کا دوست کے اللہ بھی الدنیا فی النو کا کے اللہ کا دوست کی الدنیا فی النو کا دوست کی اللہ کا دوست کا دوست کر اللہ کا دوست کی دوست

۱۵۵۳ (حباورسواء جوخالد کے بیٹے ہیں) سلام بن شرحبیل ہے روایت ہے کہ انہوں نے حباورسواء خالد کے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کھا کہ کہ انہوں نے حباورسواء خالد کے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کھیے کے پاس آئے آپ اس وقت ایک و بیوار یا عمارت بنار ہے تھان دونوں حضرات نے آپ کی اعانت کی آپ نے فرمایا: جب تک تمہارے سرح کت کرتے ہیں اس وقت تک رزق ہے مایوں نہ ہونا واسطے بچرس خرنگ میں پیدا ہوتا ہے اس پر چھلکا تک نبیس ہوتا پھر بھی اللہ تعالی میں بیدا ہوتا ہے۔ ابو بعیم

# احچھا گمان

۵۱۵ ..... حضرت (علی رضی الله عنه) سے بوجھا گیا: که مسنظن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے علاوہ کسی امید نه رکھو، اور اپنے گناہ کے علاوہ تنہبیں کسی چیز کا ندیشہ نہ ہو۔المدینو دی

#### برد باری، برداشت

۸۵۱۷ مصرت علی رضی اللہ عندسے روایت ہے فر مایا: آپ کھی اوگوں کے پاس سے گزرے جو پھراٹھارہے تھے آپ نے فر مایا: تم میں سب سے مضبوط و دہنے ہے جوعصہ پرزیاوہ قابو پالے اور سب سے برد ہاروہ خص ہے جوقد رت کے ہاجود معاف کردے۔ میں سب سے مضبوط و دہنے کے الامثال و هو حسن

#### شرم وحيا

میں میں ہے۔ ان انسری التوکل عسقلانی ، بکرین بشراسلمی سے وہ عبدالحمید بن سوار سے وہ ایاس بن معاوید بن قرق سے وہ اپنے والد کے الدی

واسط ہے اپنے دادا نے قال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہیٹھے تھے، آپ کے سامنے حیا کا تذکرہ ہوا، لوگول نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیاء پا کدامنی، اور زبان کی بندش نہ کوش کیا: یارسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیاء پا کدامنی، اور زبان کی بندش نہ کہ دلنے کی بندش اور کمانی کے اجراء ہیں بیا خرت میں اس ہے زیادہ برہ جاتی ہیں جتنی بیدہ نیا میں کم ہوتی ہیں۔ بخل فبخش گوئی اور ہے بودہ گوئی نفاق کا اجز اہیں، بیدہ نیا میں برھتی ہیں اور آخرت ہیں دنیا کی نسبت زیادہ کم ہوجاتی ہیں۔

المحسن ابن سفيان ويعقوب بن سفيان، طبراني في الكبير وابوالشيخ، حلية الاولياء والديلمي، ابن عساكرقال في المغنى عبدالحميد بن سوار ضعيف وبكر بن بشر مجهول ومحمد بن ابي السرى له مناكير ومربرقم:۵۵۸

مرسی البو ہریرۃ رضی اللہ عند )اور اعلی ہے، وہ قرۃ بن عبدالرحمٰن عن البی سلمہ ہے وہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: رسول اللہ ہی السامہ عند البارے کرتے ہیں۔ آپ نے السام کی بارے نفیحت کررہے تھے، رسول اللہ ہی اللہ ہی ان ہے فرمایا: اسے دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ (ابن عساکو)و قال: المحفوظ حدیث الزهری عن مسالم عن ابیه مو موفعہ: ۲۸۵۲

# بوشیدگی و گمنامی

۸۵۲۲ .... (مندعلی رضی الله عنه ) حصنرت حسن بصری ہے روایت ہے فرماتے ہیں: حصنرت علی علی نے نے فرمایا: خوشخبری ہے ہر گمنام بندے کے لیے، جولوگوں کو پہچانتا ہے اورائند تعالی رضامندی ہے ہیں مشہور کرتے ، نیبی لوگ ہدایت کے چراغ ، بین خبریں پھیلانے والے ہیں اور نہ زیادہ گئے اور نہ نہاں کے جولوگوں کو پہچانتا ہے اور دکھلا واکرنے والے ہیں ، الله تعالی انہیں ہرتاریک گھیر لینے والے فتند ہے تجات دے دیے ہیں۔ گفتگو کرنے والے ہیں نہیں الله تعالی انہیں ہرتاریک گھیر لینے والے فتند ہے تجات دے دیے ہیں۔ کا مساکد

#### خوف وامير

۸۵۲۳ .....(الصدیق رضی الله عنه) عرفی سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے فرمایا: جوروسکتا ہورو لے، اور جے روتانه آئے وہ رونے کی شکل بنالے، بینی تضرع وعاجزی کرے۔ ابن المبادک، مسند احمد فی الزهد وهناد، بیه فی فی السنن ۸۵۲۳ .....حسن بھری ہے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نے فرمایا: کیاتم و کیھتے نہیں کہ الله تعالیٰ نے نرمی کی آیت کا بخق کی آیت کا بخق کی آیت کا بخق کی آیت کے بخق الله تعالیٰ ہے۔ کہ حضرت الله تعالیٰ ہے۔ کا کہ مؤمن رغبت اور خوف رکھنے والا ہواور ناحق الله تعالیٰ ہے۔ امیدنہ رکھے اور اپنے آپ کو ہلا کت میں نہ ذالے۔ ابو النہ خ

۸۵۲۵ ... حضرت (علی رضی القدعنه ) ہے روایت ہے فرماتے ہیں جم میں ہے جب کوئی روئے تو اپنے آٹسونہ یو تخچے بلکہ انہیں رخسار پر ہتے حجیوڑ دے اوراس حالت میں القد تعالیٰ ہے ملے۔ بیھفی فی السنن

۸۵۲۷ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرماتے ہیں: رسول اللہ کھیے کے زمانہ میں ایک نوجوان مخص تھا جوجہنم کے تذکرہ پر روپڑتا تھا، یہاں تک کہ اس حالت نے اسے گھر میں روک لیا (لیمنی بیار پڑگیا) نبی کریم کھی سے اس کا ذکر کیا گیا آ باس کے پاس تشریف لے گئے جب اس نوجوان نے آپ کو دیکھا تو (فوراً) اٹھ کھڑا ہواور آپ کے گلے ہے لگ کرفوت ہوکر گر پڑا، آپ علیہ السلام نے فر مایا: اپ دوست کی جمہیز و تعفین کروا کیونکہ جنم کے خوف نے اس کا جگر مجاڑ دیا ہے اس ذات کی تسم جس کے قیضہ قدرت میں میری جان سے اللہ تعانی نے اس کا جسم کے توف رکھتا ہے اس سے بناود ہوئی ہے، جو کسی چیز کی امید کرتا ہے اسے طلب کرتا ہے اور جوجس چیز سے خوف رکھتا ہے اس ہے۔

ابن ابي الدنيا والموفق بن قدامة في كتاب البكاء والرقه

٨٥١٧ ... جعفرت سعيد بن المسيب روايت كرت بيل كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند بهار بوك، نبي الله آب كي عيادت ك لي

تشریف نے گئے،آپ نے فرمایا:عمرکیسی حالت ہے؟ حضرت عمر نے ترض کیا:امید بھی ہےاورخوف بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا: جس مؤمن کے دل میں خوف اورامید جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے اس کی امیدعطا کریں گے اورخوف سے امن بخشیں گے۔بیھقی فی المشعب ۸۵۲۸ ..... حضرت انس بنی اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا جانتے ہو کمترین لوگ کون جیں؟ اس نے جواب دیا، جو کم

ورجه بين آب فرمايا والمخص بجوالله تعالى سينبين ورتام بيهقى في الشعب

۸۵۲۹ .... خطرت ابو ہریرة رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا وہ اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں: مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر وخوف اور دوامن نہیں جمع کروں گا جب وہ مجھے نوفز دہ ہوگا ہیں اسے قیامت کے روز بے خوف کردوں گا ماور جب دنیا میں مجھے سے خوفز دہ کروں گا ماور جب دنیا میں مجھے سے بےخوف میں اسے خوفز دہ کروں گا۔ابن النجاد

۸۵۳۰....حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا: میرے ہاتھوں نے جو پچھ کیا اگر اس کی وجہ سے اللہ تھا گی میرا مواخذہ فرمائیں تو مجھے ہلاک کردیں بیھقی فی الشعب و قال غریب تفو دبہ محمد بن سہل بن عسکر فیمااعلہ \*\*\* مدیر سے تنا

تشریح: ..... یا جھی تعلیم ہے ورندا نبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔

#### آخرت كاخوف

۸۵۳۱ .... حضرت انس رضی الله عنه بروایت فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے ایک درخت پرایک پرندہ بیٹھادیکھا، آپ نے فرمایا: اے پرندے تو خوش رہے درختوں پر بیٹھتا ہے اور پھٹی کھا تا ہے اور کھے کوئی حساب نبیس دینا۔ حاکم فی تادیخہ والمدیلمی خوش رہے اور کھٹی کھا تا ہے اور کھے کوئی حساب بیس دینا۔ حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا: جوش کھی اینے ایمان کے بارے بے خوف اور مطمئن ہواتو وہ اس سے چھن گیا۔ ابن عساکو

# ينتيم برمهرباني

۸۵۳۷ ..... (ابن عباس رضی اللہ عنہ ) صالح الناجی ہے روایت فرماتے ہیں: میں محد بن سلیمان بھرہ کے گورنر کے پاس تھا، پس اس نے کہا: محص
ہے میرے والد نے میرے جدا کبر بینی ابن عباس ہے بیان کیا ہے کہ نبی کھٹے نے فرمایا: بیٹیم کے سر پراس طرح آگے کی طرف ہاتھ پھیرا کرواور
جس کا باپ (زندہ) ہواس کے سر پراس طرح بیٹھے کی طرف ہاتھ پھیرا کرو۔ خطیب و قال لا یحفظ لمحمد بن سلیمان غیرہ، ابن عسا کر
۸۵۳۵ ..... جھٹرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: اللہ تعالی اس فحص پررتم کرے جو کسی بیٹیم کونا فرتجارت کے لیے دے۔ بیھقی فی الشعب ۸۵۳۵ .... میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ

# الله تعالى كے فيصلوں بررضا مندى

۸۵۳۷..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے: فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پروانہیں کہ میں جیسے کیسے بھی رووی، خوشی کی حالت میں یا ناخوشی میں، کیونکہ جو چیزیں مجھے پسند ہیں یا ناپسند مجھے ان کے ہارے بھلائی کاعلم نہیں۔

ابن ابي الدنيا في الفرج والعسكري في المواعظ وسليم الرازي في عواليه ولفظه: الى لاادري في ايتهما الخيرة

۸۵۳۸ ... حضرت حسن بن علی رضی الله عند ہے روایت ہے کسی نے ان ہے کہا: کہ ابوذر (رضی اللہ عند) کہتے ہیں: مجھے فقر غنا (مالداری) ہے (اور) بیاری بهحت سے زیادہ پسند ہے، آپ نے فر مایا: اللہ تعالی ابوذر پررخم فر مائے! جہاں تک میرامعاملہ ہے تو میں کہتا ہوں، کہ جس نے اللہ خوبی کے اللہ عندی کے اللہ علاوہ میں ہے، اور پیر قضائے نظر ف ہے رضا پر بختے اختیار پر بھروسا کر لیا تو اسے اس کی تمنانہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالی کی پسند کر دہ حالت کے علاوہ میں ہے، اور پیر قضائے نظر ف سے رضا پر بختے ہوئی عسائی

۸۵۳۹ ..... حضرت (علّی رضی اللّه عنه ) ہے روایت ہے فر مایا: جواللّہ تعالیٰ کی نافذ شدہ قضا پر راضی رہا تو اسے اجر ملے گا، اور جواللّہ تعالیٰ کی جاری کر دہ قضائیر راضی نہ ہوا تو اس کامل بر ہا دہوا۔ ابن عسا کو

۸۵۴۰ مستحضرت (عبادة بن صامت رضی الله عنه) سے روایت ہے فرماتے ہیں: ایک شخص نے کہا: یارسول الله! سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا:صبر (چینم پوشی) اورسخاوت اس نے کہا: میں ان سے بھی افضل عمل کا طالب ہوں، آپ نے فرمایا: الله تعالی کے فیصلہ میں اس پر کوئی تہمت ندر کھو۔ بیہ فی ہی المشعب

#### ز مدود نیاسے بے رغبتی

۸۵۷ .....(الصدیق رضی الله عنه ) ابوضم و لیخی ابن حبیب ابن ضم و سے روایت ہے فرماتے ہیں ۔ حضرت ابو بکر کے ایک ہنے پر جان کی کاعالم تھا، وہ نو جوان تکیہ کی طرف دیکھنے گا، جب اس کی وفات ہو گئی تولوگوں نے حضرت صدیق اکبرے کہا: ہم نے آپ کے فرزند کو دیکھا وہ تکیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے تکیہ اٹھا یا تو اس کے بنتیج پانچ یا جے دینار پائے ، حضرت ابو بکر اپناہا تھ لی کر کہنے لگے، انسال لم آلمه و انا الیه د اجعون ، مجھے اس کا گمان نہیں کہ تمہاری کھال اس کی وسعت رکھے گی۔

مسند احمد، فی الزهد، حلیة الاولیاء و له حاکم الرفع، لانه اخبو عی حال سووخ میلید المولیاء و له حاکم الرفع، لانه اخبو عی حال سووخ فرمایت عبد المحمد، فی الزهد، حلیه الاولیاء و له حاکم الرف شکر رواند کیتو ال سے فرمایا: تم لوگ شام جار ہے ہواور وہ کشادہ زیمن ہے ، اور اللہ تعالی تمہیں قدرت دینے والا ہے، یہاں تک کہتم اس میں مساجد بناؤ، تمہارے حال سے اللہ تعالی کے تم میں بدیات آئے کہ موال الہوں ہے کے لیے جارہے ہواور میش پرتی سے پختا ابن المعبارک سول آئے اللہ المحمد ہوا ہوئی میں المول آئے استحال بن تحمد سے دوایت ہے فرماتے ہیں: حضرت الویکر نے لوگوں میں مال تقیم کیا اور اسے برابر رکھا، کی نے کہا: اے خلیف رسول آئے اصحاب بدر اور دوسر ہے لوگوں میں برابری کا محاملہ کررہے ہیں؟ حضرت الویکر دضی اللہ عند نے فرمایا: و نیا آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوار آئے اصحاب بدر اور دوسر ہے لوگوں میں برابری کا محاملہ کررہے ہیں؟ حضرت الویکر دضی اللہ عند احد فی الزهد ہوں کہ کہا: اے خلیفہ رسول آئے اللہ بدر کو حکومت کے کاموں میں کیوں ہم کہا کہ بہتر کر بین مجمد الفیاری سے دوایت ہے کہ حضرت الویکر میں کیوں شرکہ بہتر کے دورہ ابن عسا کو عن الزهری کاکہ کہا ہو کہا استحد ہوں ان کے پائی آئے ، آپ نے حضرت صدیق کر میں اللہ تعالی و نیا (کے درواز ہے ) تم پر کھو لنے والا ہے لہذا تم میں ہرگر کے کہا: اے خلیفہ رسول! مجھے کوئی وسیت کر ہی! تو حضرت ابویکر نے فرمایا: اللہ تعالی و نیا (کے درواز ہے ) تم پر کھو لنے والا ہے لہذا تم میں ہرگر کوئی بھی نہ ورز کے درواز ہے ) تم پر کھو لنے والا ہے لہذا تم میں ہرگر کوئی بھی نہ ورز کے درواز ہے ) تم پر کھو لنے والا ہے لہذا تم میں ہرگر کوئی بھی نہ ورز کے درواز ہے ) تم پر کھو لنے والا ہے لہذا تم میں موثر کوئی بھی نے درائے کیں ان کے بیاں آئے کہ ان اللہ کوئی ہو کوئی ہوں کے دائے اللہ دین ور

# تنعم وعيش ہے اجتناب کرنا

۸۵۳۷ .... (مندعر رضی القدعنه) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے فرمائے ہیں: ان کے پاس حضرت عمرتشریف لائے اور میں اس وقت دسترخوان پرتھا ان کے سلیے کس کے صدر مقام کوکشاوہ کردیا گیا ،آپ نے فرمایا: اللہ کے نام سے جس کے ہاتھ میں (سب کھے) ہے پھر ا یک لقمه لیا ،اوراس کے ساتھ دوسراملایا ،فر مایا: مجھے بیکھا ناروغنی معلوم ہوتا ہے ،جبکہ بیگوشت کاروغن نہیں ہے۔

تو عبداللہ بن عمر نے عرض کیا: امیر المؤمنین آمیں بازار موٹا گوشت کینے گیا تو وہ مہنگا تھا، تو ایک درهم کا ذرا کم درجہ گوشت خرید لیا اوراس پر
ایک درہم کا تھی ڈلوالیا، آپ نے فرمایاتم میرے لیے ایک ایک میڑی لوٹا نا جاہتے ہو، پھر فرمایا: نبی ﷺ کے پاس جب بھی دو کھانے جمع ہوئے
آپنے ایک کھالیا اور دومرا صدقہ کردیا، تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا: اب کھالیس! میرالمؤمنین! اب جب بھی میرے پاس دو کھانے جمع
ہوں گے میں ایسائی کروں گا حضرت عمر نے فرمایا: میں تو (ابھی) کرنے والا :ول ۔ابن ماجه

۸۵۴۷.... حضرت سفیان ہے روایت ہے فر ماتے ہیں :حضرت عمرنے ابوموی اشعری کی طرف لکھاتم آخرت کے مل کود نیاہے ہے رغبتی جیسی افضل چیز ہے ہی حائسل کر سکتے ہو۔مصنف ابن ابسی شیبہ، مسند احمد فی الزهد

۸۵۴۸ ... حضرت عمر رضی القدعندے روایت ہے فر مایا: حمام میں بکثرت نہائے ، (جسم کوزم کرنے کے لیے ) چونا ملنے اور ( زم ) بستر ول پر تکمیہ لگائے ہے بچو کیونکہ اللہ تعالی کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ابن المعباد ک فی الزهد

۸۵۳۹..... حضرت عمر سے روایت ہے فرمایا: اے مہاجرین کی جماعت! دنیاداروں کے پاس مت جایا کروکیونکہ بیدب تعالیٰ کی ناراصکی کاباعث ہے۔ ابن المهاد ک

• ۸۵۵۰ ... حفرت عمرض الله عند بروایت بفر ماتے ہیں: دنیا ہے بے رغبتی ،قلب وجسم کی راحت ہے۔ ابن المبادک ۸۵۵۰ ... حفرت عمرضی الله عند بروایت بفر مایا: (پسے ) آئے کومت چھانا کرد کیونکہ بیسارے کا ساراانا جی ہے۔ ابن المبادک ۸۵۵۲ ... شقیق سے روایت ہے فر ماتے ہیں: حفرت عمرضی الله عند نے لکھا، بے شک دنیا سبز اور پیٹھی ہے جس نے اسے سیح طریقہ سے لیا تو وواس بات کا مستحق ہے کہ اسے اس میں برکت دکی جائے ، اور جس نے اپنے ناحق حاصل کیا تو اس شخص کی مانند ہے جو (جوع البقر) کہ کھا تا جائے اور سیر نہ ہو جیسی بیماری میں مبتلا ہو۔ مصنف ابن ابی شبہ و ابو القاسم بن بیشو ان فی امالیه

۸۵۵۳ سابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ حضرات ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمر ﷺ کے سامنے کسر کی کے خزانے لائے گئے ، تو سونے چاندی کے اتنے ڈھیر تھے کہ نظر جیران ہوجاتی تھی ،اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عند آبدیدہ ہو گئے ،عبدالرحمٰن نے کہا:امیر المؤمنین آپ کیوں رو پڑے؟ آج کا دن تو خوشی ،سروراورشکر کا دن ہے ،حضرت عمر نے فرمایا: جس قوم کے پاس ان کی کثر ت ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان (آپس میں) بخض وعداوت رکھ دی مصنف ابن ابی شیدہ ، مسند احمد الی الزهد ، ابن عساکر تشریخ ناسے آپ کی بیٹی گوئی برخی ٹابت ہوئی

٨٥٥٨....حضرت عمر (رضى الله عنه ) ہے روایت ہے فر مایا: دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے خرگوش کی چھلانگ ۔

ابن المبارك، مصنف ابن ابي شيبه

# د نیا کی بے وقعتی

۸۵۵۵ .....حضرت حسن بصری رحمة الله علید سے روایت ہے فرماتے ہیں:حضرت عمرایک ڈھیران کے پاس سے گزرے وہاں تھوڑی دیر کے لیے تفہر گئے، گویا آپ اپنے دوستوں کواس مشقت میں ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ اس بدبو) کی اذبیت اٹھا نیں، آپ نے ان سے فرمایا: بیتمہاری و نیا ہے جس کی تم لوگ حرص ولا ملح کرتے ہو۔ حسندا حمد فی الزهد، الحلیة

۲۵۵۸.....حضرت عمر رضی الله عندسے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے (دنیا اور آخرت کے)معاملہ میں نور کیا، (تواس نتیجہ پر پہنچا کہ)جب میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کونقصان پہنچا تا ہوں اور جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا کونقصان پہنچا تا ہوں اور جب معاملہ ایسا ہے تو فنا ہونے والی چیز کونقصان پہنچا کہ مسلد احمد فیہ المحلیة ۔ ۸۵۵۷ ۔ ۱۰۰۰ ابوسنان الدوکی ہے روابت ہے فرماتے ہیں: وہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عند کے پاس قت آپ کے پاس مہاجرین اولیمن کی اللّٰہ جماعت تشریف فرماتھی ، آپ نے ایک ڈبیر منگوائی جو عراق کے قلعہ ہے آئی تھی ، اس میں ایک انگوشی تھی آپ کے آپ فرزند نے وہ انگوشی کے جماعت تشریف فرمائی کے اللّٰہ عند میں ڈال لی ، حضرت عمر نے اس بچہ ہے وہ انگوشی چھین لی ، پھر آپ رو پڑے ، حاضرین میں ہے ایک شخص نے آپ ہے کہا: آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللّٰہ تعالی نے آپ کو فتح دی ، آپ کو دشمن کے مقابلہ میں کا میاب کیا اور آپ کی آ نکھ شخت کی کردی ؟ آپ نے فرمایا: میں چردنیا (کے دروازے) کھل گئے اللّٰہ تعالیٰ قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیں گئے ، اور مجھے ای کا ڈرہے۔ مسند احمد

۸۵۵۸ ..... یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ،حضرت جابر بن عبداللّہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اٹھائے جارہے ہیں،حضرت عمر نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا:امیر اِلمؤمنین گوشت کی بڑی خواہش تھی اس لیے میں نے ایک درہم کا گوشت خرید لیا،حضرت عمر نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی جاہتا ہے کہ وہ اپنے پڑوتی اور چپازا دے لیے خالی پیٹ رات گزارے؟ بیآیت کہاں جائے گی ہتم و نیا کی زندگ میں ایش انجھی چیزیں لے گئے۔مالک

۸۵۵۹....مسروق ہے روایت ہے فرمانتے ہیں:ایک دفعہ حضرت عمر ہمارے پاس آئے آپ نے ایک جوڑا پہن رکھا تھا،لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا: جو چیز دکھائی دیتی ہے اس میں صرف بشاشت ہی ہے

باتی رہے گااللہ اور اولا وہلاک ہونے والے ہیں پھر فر مایا: اللہ تعانی کاشم! و نیا آخرت کے مقابلہ میں خرکوش کی چھلا تک ہے۔

ابن ابي الدنيا في قصر الامل

۸۵۹۰ .... حضرت (علی رضی الله عنه) ہے روایت ہے فر مایا: اصحاب صفہ میں ہے ایک شخص کا انتقال ہوگیا، انہوں نے وو دیناریا وو درہم چھوڑے، آپ علیہالسلام نے فر مایا: دوداغ ہیں،اپنے ساتھی کی نماز جناز ہ پڑھو۔

مسند احمد، بخاري في تاريخة، عقيلي في الضعفاء وصححه والدورقي، سعيد بن منصور

۱۲۵۸ .... حضرت علی رضی الله عند بروایت بفر ماتے ہیں: جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کو انتہائی خوبصورت انداز میں لایا جائے گا، پھروہ کے گا: اے میر برب! مجھا ہے کسی دوست کو بخش دے ،الله تعالی اس نے فرمائیں گے، اے بیج! چلی جاتو کچھی نہیں تو میر بزد یک آئی ذکیل ہے کہ میں اپنے کسی دوست کو تجھے نہیں بخشا، پھرا ہے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔المعلیہ المنان ہے دین سے لیے دوخوخو اربھیڑیوں سے زیادہ خطر ناک ہے جوکسی بکریوں کے دین میں دوشت کو تک دات گرا ہیں۔العشادی فی المواعظ

۸۵۶۳ منظی سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت علی نے دنیا کی ندمت کے متعلق اپنی گفتگو میں فرمایا: اس کے اور اس کے درمیان می حائل ہوگئ ، اللہ تقالی کی مخلوق میں سے ایک بندہ اس کی عبادت کرتا ہے ، جواس کے ہاتھوں میں اس کی امپدر کھتا ہے ، اس کی رضا مندی میں اپنے بدن کو تھ کا تا ہے اپنے دین کو زخی کرتا اپنی عزت ومرؤت کو گھٹا تا ہے بیبان تک کہ وہ (دنیا) اس کے اور اس کے درب کے درمیان حائل ہو جائی ہے ، بردی چیزوں میں اللہ تعالی سے اور چھوٹی چیزوں میں بندوں سے امپدر کھتا ہے لہذا بندہ کو وہ چیز دیتا ہے جورب کو بیس دیتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اسے اس کے دربعیہ کی جائے گا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔

ای طرح اگر کسی بندے ہے ڈرے اور اسکے خوف سے وہ چیز دے جواللہ تعالی کوبیں دیتا، اس طرح وہ محفی جس کی نگاہ میں دنیا کی عزت بڑھ چائے اور وہ قابل شان بن جائے تو وہ اسے اللہ تعالی کے مقابلہ میں ترجیح اور فوقیت دے دیتا ہے۔العسکری فی المواعظ ۱۹۲۸ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرمائے ہیں: ونیا مردارے جواس کا طلب گار ہووہ کتوں کے میل جول برصبر کرے۔ ابو الشبخ ۱۸۵۹ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرمائے ہیں: ونیا چینے پھیر کرچل پڑی اور آخرت رخ کرکے آئے تی ،ان میں سے ہراکیک کے بیٹے ہیں، سوتم آخرت کے بیٹوں میں سے ہونا، اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہونا، خبر دار! ونیا سے بے رغبتی کرنے والوں نے زمین کو بچھونا،

مٹی کوبستر اور یانی کوانچھی چیز بنالیا۔

خبردارا جو جنت کا مشاق ہے وہ شہوات کو بھول جائے گا، اور جو (جہنم کی) آگ ہے ڈرا وہ حرام چیزوں (کو چھونے سے پہلے) والی لوٹ آئے گا، اور جو دنیا ہے ہے رغبت ہوا اس کے لیے مصائب کا جھیلنا (آسان ہے) بے شک انڈرتعالی کے بہت ہے بندے جیں، جیسے کسی نے جنتیوں کو جنت میں ہمیشہ رہنے والا دیکھا اور جہنمیوں کو جہنم میں عذاب میں گرفرار دیکھا، ان کے بندے جی مفاظت ہے ان کے دل ممکنین ہیں، اور ان کے نس پاکدامن ہیں ان کی ضرور تیں پوشیدہ میں، انہوں نے آخرت کے لیے سفر کیا۔

جہاں تک رات کا معاملہ ہے تو ان کے قدم صف بستہ میں ان کے رخساروں پر آنسوؤں کی گڑی جاری ہے، اپنے رب کی بناہ لیتے میں،
( کہتے ہیں) اے ہمارے رب! ہمارے رب! پی گرونوں کو (جہتم ہے) آزادی کے طلبگار ہیں، اور دن کے وقت وہ نعلاء بر دبار، نیک اور پر ہمیز
گار ہیں گویاوہ تیر ہیں دیکھنے والا اس کی طرف دیکھ رہاہے وہ کہے گا: کیا یہ بیمار ہیں؟ حالا نکہ کوئی بھی بیمار ہیں، اور ان سے کوئی چیزنل گئی اور قوم سے
ایک بہت بردامعاملہ کی گیا۔ اللہ بنو دی، ابن عسا کو

#### دنيا كى حقيقت

۸۵۱۷ حضرت علی رضی القدعنہ سے روایت ہاں ہے پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ آپ نے قرمایا طویل گفتگو کروں یا مختصر! ( پوچھنے والے نے ) کہامجتھر بیان کریں آپ نے کہا:اس کا حلال ( قابل ) حساب ہے اس کا حرام ( قابل ) نداب ہے ،سو کمیے حساب ( سے پیخے ) کے لیے حلاال کو حچوڑ دو،اور لمج عذاب کی وجہ سے حرام چھوڑ دو۔اہن ابی الدنیا فی ذم الدنیا والدینوری، ابن عسائک

۸۵۶۷ سنتی عدی کے ایک شیخ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن آبی طالب سے کہا: امیر المؤمنین! ہمارے سامنے دنیا کا حال بیان کرتا ہوں ، جواس میں تندرست رہا، امن میں رہاجو بیمار ہوا سامنے دنیا کا حال بیان کرتا ہوں ، جواس میں تندرست رہا، امن میں رہاجو بیمار ہوا سامنے دنیا کا حال ہوا ہوئی جانم ہے۔
تارم و پشیمان ہوا، جوئی جوائمگین ہوا، اور جواس میں مستغنی ہوا فتنہ میں پڑا، اس کا حلال (باعث) حساب اور اس کا حرام (باعث) جہنم ہے۔
ابن ابی اندنیا و الدینو دی

۸۵۷۸....حضرت علی رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ کس نے ان ہے پوچھا: کہ درہم کا نام درہم کیوں ہےاور دینار کا دینار کیوں؟ درہم تو اس کا نام دارهم (یعنی غمول کا گھر) ہےاور دینارکو چونکہ مجوسیوں نے ڈھالا ہے اس لیے دینار ہے۔ خطیب فی تادیخہ

۸۵٬۷۹ مست حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ غلاء کی فضیلت بیان فرمائی تو ارشادفر مایا: ان کے دلوں میں بیار یال کے دلوں میں بیار یال کے دلوں میں بیار یال کی میں اور دنیا کی محبت ہے بڑھ کرکوئی بیاری نہیں ، اور اسے چھوڑ دینے کے علاء واس کا کوئی علاج نہیں ، سود نیا کوچھوڑ دوآ خرت کی وسعت تک پہنچ جاؤ گے۔الدیلمی وفیہ بکر ابن الا عنق قال فی المعنی: لایصح حدیثه

۰۸۵۷ ... جعنرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں! میرے ساتھ تاریکی میں کا شتکاری نہ کرو، کیونکہ تم اگر کا شتکاری میں لگ گئے تو سویر آلموارے لڑتے رہوئے،اورا گرتم (آپس میں) لڑتے رہو گئو کا فرہوجاؤگے۔مصنف ابن ابس شیبه

تشریکی: .....کسان منداند حیرے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، لیعنی سارے کے سارے کا شتکاری میں مصروف نہ ہوجا وورنہ جہاد مجھوز ہیفو گے، آپس میں ازتے لڑتے سوتک جانبین ہے لل کرڈالو سے،اورمسلمان کامسلمان کولل کرنا کفر ہے۔

اے۸۵۔... حضرت ابن عہاس رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی ہوڑی (کی وفات) کے بعد مجھے کسی کے کلام ہے (اتنا) فائد و نہ ہوا (جتنا) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کی اس تحریر ہے جوانہوں نے میری طرف کھی انہوں نے میری طرف لکھا: اللہ تعالیٰ کے نام ہے شروع جو بے حدم ہر بان اور نہایت رقم کرنے والا ہے اے میرے بھائی بات یہ ہے جو چیز آپ کوملنی تھی اس کے ملنے ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور جے حاصل نہیں کر سکتے وہ تہہیں بری گئتی ہے، تو جنتنی و نیا آپ حاصل کرلیں اس پرخوش نہ ہوں اور جو نیل سکے اس کے لیے ملین نہ: وں اور آپ کاعمل موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہو۔ابن عسا کو

### مال ودولت جيموڙ كرمت جاؤ

۸۵۷۲ .... حسن بن بلی رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں؛ مجھے حضرت علی رضی الله عند نے کہا: اے بیٹا! اپنے میچھے ہرگز دنیا کی کوئی چیز نہ چھوڑ نا، کیونکہ تم اسے دومیں سے ایک آ ومی کے لیے چھوڑ کر جاؤگے، یا تو اسے کوئی ایسا کام میں لائے گا، جواللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری کرے گا، تو ہس چیز کی بدولت تم نے بد بخت ہونا تقاوہ نیک بخت ہوگیا، یا کوئی ایسا تحص کام میں لائے گا جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے گا، تو تم اس کے مددگار بن جاؤگے، اوران میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جسے تم اپنے آپ پرتر جے اور برتر کی دو۔ ابن عسا کو

۸۵۷۳....(سعدرضی القدعنه) ابوسفیان ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: که سعد حضرت سلمان کی عیادت کرنے ان کے پاس آئے، فرمایا: ابوعبداللہ التہہیں خوشنجری ہو کیونکہ رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے، تم سے راضی تھے، تو حضرت سلمان نے کہا: سعد (نجات) کیے (ہوگی؟) جبکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے؛ تم میں سے ہرا یک کے لیے اتنی دنیا کافی ہے جتنا کسی مسافر کا توشہ ہوتا ہے یہاں تک کہ مجھے ہے آملو؟ ابو سعید ابن الاعرابی فی الزهد

سم ۸۵۷ .... حضرت (انس رضی الله عنه) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله ﷺ وخیبراور (بنی)نضیر کے دن ایک وراز گوش پر سوار دیکھا، جس کی باگ بھجور کے بالوں کی رسی تھی میں نے آپ کوفر ماتے سنا:۔ (آپ نے تین بار فرمایا)لوگو! دنیا (کی محبت) کو جھوڑ دو، کیونک جس نے اپنی ضرورت سے زائد دنیالی تو اس نے انجانے میں اپنی موت لی۔ابن عبسا بحد

۔ لوگوں نے عرض کیا:یارسول اللہ! کیسے سب سے زیادہ تقطمند ہتے؟ آپ نے فرمایا:ان کاارادہ عبادت میں مقابلہ کا تھا، دنیا کی فضول چیزیں اوراس کا ساز وسامان ان کے سمامنے بے قیمت تھا۔ابن النجاد

قال في المغنى: موسلي بن مطير قال غير واحد:متروك الحديث

عے ۱۸۵۷.... حضرت مہل بن سعدر منی اللہ عند ہے روایت ہے فرمایا: ایک فخض رسول اللہ النظائی فدمت میں آکر کہنے لگا: یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتا کیں کہ جسے کرنے کے بعد اللہ لغائی اور لوگ مجھے پرند کرنے آئیں؟ آپ نے فرمایا: ونیا کوچھوڑ دواللہ تعالی کے مجبوب بن جاؤے کے اور جو کہ کوگوں کے پاس ہے اسے چھوڑ دولوگوں کے مبوب بن جاؤگے۔ ابن عسا کروموبر قیم، او ۲۰۹

۸۵۷۸ ..... حضرت ابن عباس رضی القد عند سے روایت ہے القد تعالی نے موی علیہ السلام سے تین دن میں ایک لا کھ جیالیس بزار کلمات میں خفید گفتنگوئ جو ساری کی ساری وصیتوں برشتمل ہے موی علیہ السلام نے جب اوگوں کی گفتنگوئ تو چونکہ انہوں رب تعالی کا کلام س رکھا تھا اس لیے ان سے ناراض ہوگئے۔

جومنا جات ہوئی تھی اس میں فر مایا تھا: اے موی ٰادنیا میں بے رغبتی کی ظرح میری طرف کسی نے تضنع وتکلف نہیں کیا،اورجو چیزیں میں نے حرام کی جیں ان سے بیجنے کی طرح کسی نے عبادت نہیں کی، تو موی نعلیہ اسلام نے عرض کیا: اے میرے دب اے تمام مخلوق کے جبودا سے ہوم جزاکے مالک،اے عزت وجلال والے! آپ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اورانہیں کیا بدل دیا ہے؟

اللہ تعالی نے فرہایا: ونیاسے بے رنبتی کرنے والوں کے لیے میں نے جنت مہاح کردی ہے جہاں جاہیں تقہریں اور حرام چیزوں سے بیخے والوں کے لیے ہیں اور جو کی اس جہاں جاہیں تقہریں اور حرام چیزوں گا اس کی تفتیش کروں گا اس کے اور جو کی اس کی تفتیش کروں گا اس کی عزت واکرام بڑھا کر آئیس بغیر حساب جنت میں واضل کروں گا۔

اور جومیرے ڈرے روتے ہیں: ان کے لیے ان کے لیے عالم بالا کی رفاقت ہے جس میں کوئی اور ان کاشریک نبیں ہوگا۔ بیھقی فی الشعب، ابن عسا کر و سیدہ ضعیف

# د نیابره هیا کی صورت میں ظاہر ہوگی

، ۸۵۷۹ ..... حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: قیامت کے روز دنیا کوایک سفید بالوں اور نیلی آنکھوں وائی بروھیا کی صورت میں لایا جائے گا: اس کی داڑھیں ظاہر بہوں گی، وہ برشکل بوگی وہ لوگوں کے سامنے آئے گی، (لوگوں سے) کہا جائے گا: کیا اسے جانے بہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کے پہچانے سے الله تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، تو کہا جائے گار (وہی) و نیاہے جس اس کی وجہ ہے تم نے آپس ہیں دشتے ناتے تو ڑے، آپس ہیں حسد کیا، باہم بغض رکھا، ورتم دھو کہ ہیں پڑگئے، پھراہے جہنم ہیں پھینک دیا جائے گا، وہ پکار کر کہ گی: اے میرے دب! میر کی انتاع کرنے والے اور میر کی جماعت کواس سے ملاویا جائے۔

۸۵۸۱ ... حضرت عبدالند بن تمروسے روایت ہے فرمایا: لوگوں پرالیاز ماند نشرورا آئے گا کہان کے دل تجمیوں کے بول سے بس نے کہا، عجمیوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی محبت ،اوران کا طریقہ دیہا تیوں جیسا ہے جو پچھالند تعالی نے انہیں عطا کیا اسے حیوانات میں صرف کرتے ہیں ، جہاد کونفصان دواور (صدقہ ) زکو قاکوجر مانہ بچھتے ہیں۔ابن جریو

۸۵۸۴ .....جعنرت ابن مسعود رمنی الله عندے روایت ہے فر مایا: جوآخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کونقصان پہنچائے گا ،اور جود نیا جا ہے گا وہ آخرت کونقصان پہنچائے گا ،تو تم لوگ فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی کے کیے نقصان پہنچا ؤ۔ ابن عسائ

### رسول الله ﷺ دنیا ہے دور تھے

٨٥٨٣...على بن رباح ہے روایت ہے فر ماتے ہیں : میں نے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کومنبر پر فر ماتے سنا: لو کو ابتمہا را طریقتہ نبی ﷺ کے طریقہ سے کتنا دور ہو چکا ہے؟ رسول اللہ ﷺ ہے زیادہ دنیا ہے بے رغبت تھے اورتم لوگ سب سے زیادہ اس میں رغبت ر كھنےوا لے بہورابن عساكر وقال هذا حديث صحيح، وابن النجار

٨٥٨٨ ... حضرت عوف بن ما لک المجعی رضی الله عنه فر ماتے ہیں: رسول الله بنوجینے نے مال غنیمت ہے بیچے بنوئے سونے کی ایک چین ( زنجیر ) اپنی لا تھی ہے اٹھائی تو وہ پنچ کر آئی پھراہے اوپراٹھا امیا ،آپ فر مانے گئے:اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب اس کی تمہارے پاس کنڑت ہوگی؟ تو سسے نے کوئی جواب میں دیا استے میں ایک شخص نے کہا:اللہ کی تسم اہم جائے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے زیادہ کروے ہوجا ہے مبر کرے ، اورجس نے فقت میں پڑتا ہے فتنہ میں پڑے اتورسول اللہ ہوئے نے فرمایا: ہوسکتا ہے کہ فتنہ ہی جو پھرتم نا فرمانی کرنے کنو کے۔ ابو نعیہ وسدہ صحیح ٨٥٨٥ حضرت ابوامامه رمنی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ کے زمانہ میں ایک تفس کا انقبال ہوا، تو لوگول کواس کے لیے کفن شہلا الوگوں نے عرض کیا:ا ہےالقد کے نبی اسمیں اس کے لیے کفن نہیں ملا ،آپ نے فرمایا:اس کے ازار میں دیکھوٹولوگوں کودودینار ملے ، نبی ﷺ نے فرمایا: دوداغ ہیں،اینے ساتھی کی نماز جناز ہریوھو۔مربوقع: ۲۲۹۸، ۲۵۸وقال رواہ احمد عن علی ص

٨٥٨٦....ابوامامه رضي الله عندني على التي القل كرتے إلى ، آپ نے فرمایا: عزيرا يک عابد شخص تنے انہوں نے خواب ميں بہتی ہوئی نهریں اور چیکتی آگ دیکھی ، پھروہ بیدار ہوکر دوبارہ سوگئے، چٹانچیخواب میں پانی کاایک قطرہ آنسوے برابرآگ کاایک شرارہ گھٹا نوپ بادل میں دیکھا،اس کے بعدان کی آنکھ کو گئی،انہوںالقد نعالی ہے گفتگو کی اور کہا:اے میرے رب!میں نے اپنے خواب میں بہتی نہریں، بہتکتی آگ

و بیکھی ہیں ،ای طرح پانی کا قطرہ جوآنسو کے برابراورآگ کاشرارہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا:اےعزیر! پہلی ہارجوتم نے بہتی نہریں اور چیکتی آگ دیکھی ہیں تو یہ دنیا کا گزرا ہواحصہ ہے،اورجوتم نے پانی كاقطرة أنسوكي طرح اورشراره بإول ميس ديكها توبيد نيا كاباقي ما نده حصه بهابن عساكرو فيه، جميع بن توب منكر الحديث

٨٥٨٨... حضرت ابو جحيفة رضي الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: میں گھر، گوشت اور ٹرید کھا کرنبی ﷺ کے پاس ڈ کاریں لیتے آیا، آپ نے فر مایا:اےابو بخیفة اپنی ؤ کارروکو، کیونک دنیامین زیاده سیرلوگ قیامت میں کمبی بھوک والے ہوں گے۔اہن جو برو مو ۲۲۲۰

٨٥٨٨ ... حضرت ابودر داءرضي الله عندے روایت ہے فرمایا: نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے میں تاجرتھا، پھر جب آپ نبی بنا دینے گئے تو تجارت اورعبادت دونوں کرنے لگا ہکین بید دونوں جمع نہ ہوئیں ،تو میں نے عبادت اختیار کی اور تجارت چھوڑ دی ،اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں ابوالدر داء کی جان ہے! مجھے یہ پیند تبیں کہ آج مسجد کے درواز ہے پرمیری دو کان ہو جہاں میری کوئی نماز ندر ہےاور ہرروز ججھے جائیس دینار کا منافع ہواور میں اے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ کروں ، نسی نے ان سے کہا: اے ابودرواء ایسے کیوں؟ اور آپ کیول ناپسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: حساب کی شدت کی وجہ ہے و کیھئے! نظام جہال کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ ابن عسا کو

٨٥٨٩.....حضرت ابوالدرداء ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: دنیااس کا گھرہے جس کا ( ٱخرت میں ) کوئی گھرنہیں اور (ضرورت ہے زائد )اس ك ليه و وفض جمع كرتا ب جسي عقل بيس ابن عسا كوموبوقم: ٢٠٨٦

۸۵۹۰.... حضرت ابوالدروا ورضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: دنیا اور جو پچھاس میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور ہے صرف القد تعالیٰ کا ذکر یا جواس کے قریب کرے، عالم اور شکھنے والا تبطلائی میں شریک ہیں اورتمام لوگ تھیوں کی ما نند ہیں ان میں کوئی مبسلا ٹی نہیں۔

این عساکر وهوبرقم: ۱۰۸۳ تشريح:.....معلوم ہوا كيلم كيجينا ورسكھانے والا شعبه اور الله تعالى كے ذكر ميں مشغول رہنے والا طبقه رحمت خداوندي كيمستحق ہيں۔ ۸۵۹۱ سابوذر! کیاتم سیجھتے ہوکہ مال کی کٹر ہے غزا (مالداری) ہےاور مال کی کمی فقر وفاقہ ہے؟ مالداری تو دل کی ہےا جی دل کی مختاجی ہے، جس کے دل میں غزاہوتو دنیا کی کوئی چیز اسے فقصان نہیں پہنچا سکتی اور جس کے دل میں مختاجی ہوتو دنیا کی بیشتر چیزیں بھی اسے مالدار نہیں کرسکتیں اے اس کے دل کا بخل نقصان دے گا۔ نسانی، اِبن حیان، طہرانی فی الکبیر سعید بن منصور

تشریخ: .....عام زبان میں کہتے ہیں فلاں کی آتھھوں میں بھوک ہے۔

۸۵۹۲ می ابوذر! کیاتم مال کی زیادتی کوخن (مالداری) سمجھتے ہواور مال کی کی کوفقر خیال کرتے ہو؟ (جبکہ) ایسانہیں ،غناتو دل کا غنا ہے۔ حاکم ۸۵۹۳ می تہہیں دنیا کی وہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جوآخرت کے لیے ہونفصان دہوہ چیز ہے جود نیا کے لیے ہو۔ابو نعیمہ عن ابن عباس تشریح : .....اس بات میں بہت گہرائی ہے۔

## ایک خادم اور ایک سواری کا کافی ہونا

۸۵۹۳ ابو ہاشم بن منتبرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت معاویدان کی عیادت کرنے آئے ، انہیں نیز ولگا تھا، (حضرت معاوید کود کیوکر)
رونے لگے، حضرت معاویہ نے فرمایا: آپ کس وجہ ہے روایہ ہیں؟ کیا درد کی وجہ ہے یادنیا کی حرص کی وجہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں ،کیکن رسول
اللہ ﷺ نے مجھے وصیت کی تھی اور میں جا ہتا ہوں کہ میں آپ ملیدالسلام کی ہیروی کروں ،رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا، شایرتم وہ زمانہ پاؤجس میں
لوگوں کے ما بین مال تقسیم کیے جا نمیں گے ،تو تمہمارے لیے مال میں ہے ،ایک خادم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے۔

ابن عسائر و قال فیه سمر قبن سهم الاسدی، قال ابن المدینی مجهوں لا نعلم احدا روی عنه غیر ابی و انل ۸۵۹۵ محفرت ابو ہر پر قرضی اللہ عند مجرد بن یوئس بحبدائقہ بن داؤدالتمارالواسطی آمعیل بن عیاش آثور بن بزیر جعنرت آمحول بحفرت ابو ہر پر قرضی اللہ عند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیق نے فرمایا: اے ابو ہر پرہ اتو ایسی قوم کی چیروی لاز ما کرنا کہ جب (حساب سے) لوگ خوفز دہ بول کے دہ بخوف ، دل گے اور جب لوگ امن طلب کرر ہے بول کے وہ اطمینان سے بول کے۔

آخری دور میں میری امت کے کچھاوگ ہوں گے جس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا ،اوگ انہیں دیکھی کرسمجھیں گے کہ بیانبیاء ہیں ، کیونکہ ان کی حالت الیمی ہوگی ، میں انہیں پہنچا نتا ہوں گا میں کہوں گا ایہ میری امت (کیاوگ) ہیں ،(اس وقت) سب اوگ کہیں گے، بیتو انبیاء ہیں ،وہ لوگ بجلی اور ہوا کی طرح سے تزرجا نمیں گئے ،ام گوں کی آئے ہیں ان کے نورسے چندھیا جا نمیں گی۔

میں نے عرض کیا: یا رسول الند! مجھے بھی ان کے ممل کی طرح (عمل کرنے کا) تختم دیں، تا کہ میں بھی ان کے ساتھومل جاؤل، آپ نے فر مایا: ابو ہر پر ہاؤوہ بہت دشوار راہ ، بعنی انہا ، کی راہ پر چلے ، انہوں نے باوجود یکہ النہ تعالی نے انہیں سیر کیا بھوک طلب کی ، اور باوجود یکہ النہ تعالی نے انہیں کیڑ ایبنا یا انہوں نے کپڑے گئی مانگی ، باوجود یکہ اللہ تعالی نے انہیں سیراب کیا انہوں نے پیاس مانگی ، بیساری چیزیں النہ تعالی کے انہیں میراب کیا انہوں نے پیاس مانگی ، بیساری چیزیں النہ تعالی کے یاس جو بچھ موجود ہے اس کی امید میں جبوڑ دیں۔

من حلال کے حیاب کے خوف سے حلال تجنوز دیا،انہوں نے دنیا کا ساتھ ویا کیکن دنیا ہیں ان کے دل ٹیم گئے، کاش القد تعالی جھے اورانیمن بھن کر دیں، پھر رسول اللہ خوان کے اشتیاق میں روپڑے،اورفر مایا ابو ہر پرہ! القد تعالیٰ جہز مین والوں کو عذاب دینے کا اراد وکرتے ہیں تو جب ان کی بچوک اور پرس و کیجتے ہیں تو عذاب روک دینے ہیں ابو ہر میرہ ان کی راہ اختیار کرنا، جوان کی روش سے پھر سے گامنت حساب میں ہی رہے گ مندن ہیں اند تعالیٰ آپ پر دھم کرے، اپنے میں نے ابو ہر میرہ ہی کو دیکھا کہ وہ بھوک اور بیاس کی وجہ سے دہرے ورسے ہیں میں نے ان سے عرض کیا القد تعالیٰ آپ پر دھم کرے، اپنے آپ پر ترس کھا کیں ،آپ نے فرمایو: کہ رسول اللہ پھی نے ایک قوم کا ذکر فرمایا اور جھے ان کے طرایقہ پر رہنے کا حکم دیا ہے سو جھے نوف رہنا ہی کہ وہ قوم اپنا راستہ طے کرلے اورانو ہری وحساب کی شدت میں باقی رہ جائے۔

الديلمي قال في المبران: عندالله أبن داؤ دالراسطي التمار، قال البخاري: فيه نظر، وقال نسائي:ضعيف، وقال ابوحاتم ليس بقوي وفي احاديثه مننا كير، وتكلم فيه ابن حبان، وقال ابن عدى هومما لابانس به ان شاء الله، قال الذهبي بل كل البأس به، ورواياته تشهد بصحة ذلک، وقد قال البخاری: فیه نظر و لا یقول هذا الافیمن بتهمه غالباً تشریح: .....سنداس حدیث میں ضعف ہے اورایک گروہ ضعیف روایات کوئی اپنا کی نظر سجھتا ہے، اور آج کل کے پاگلول، خبطیول، اور کمرورو ماخ یو ٹوں کواس کا تخل سجیجنت ہے، حالا نکہ بیسراسر غلط تاویل ہے روایت میں دویا تیس قابل خور بیں، کہوہ لوگ حساب کے خوف سے حال سے پر بیبر کریں کے معلوم ہوا و ہنم والے ہول گے، دوم دنیا سے تعلق رکھیں گئیکن دنیاان کے دل میں گھر نہیں کرے گی جس سے

یے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تارک دنیا اور جنگلول میں رہنے والے نہ ہوں گے ، اس واسطے اس سے لامحالہ وہ لوگ مراد ہیں جوعلم کے ساتھ ساتھ آخرت کی قوی فکر رکھتے ہوں ، اورموجودہ دور کا نیم بر ہند، آ دھا ننگا فرقہ ہرگز مرادنہیں ، یہ جابل ہے دین ،مشرک اور غلط عقا کد کے مالک

ہوتے ہیں۔ ۸۵۹۷۔۔۔۔۔حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: میں نبی ﷺ کے ہمراہ مدینہ کی کسی گلی میں چل رہا تھا، آپ نے فر مایا: ابو ہر ریہ!زیادہ مال والے ہلاک ہوئے اور ایک روایت میں ہے زیادہ مال والے ہی کم حصہ والے ہیں، ہاں جس نے ایسا، ایسا کہا، اور آپ نے اپنے دائیں اور ہائیں طرف اشارہ کیا، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔

### جنت کےخزانہ کاراز

پھ فرمایا: ابو ہر رہ! کیا تہمیں جنت کاخزاند نہ بتا کا ؟ ہل نے عرض کیا: کیول نیس یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم کہا کرو: الاحول و الاقوق الا باللہ و الا ملجاو الا منجا من الله الا المیه، نیکی کرنے اور گناوے نیچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی بناہ گاہ ہوات کی جگہ، پھر فرمایا: ابو ہر رہ اجائے ہواللہ تعالیٰ کا اوگوں پر کیا حق ہوارلوگوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جائے ہیں، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بیتن ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو اللہ تعالیٰ ہور یں، جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ آبیس عذا ب دے۔ مسند احمد، حاصحہ

۵۵۹۷ ۔ حضرت ابوواقد رضی اللہ عند ہے روایت ہے فرماتے ہیں جم اوگ نبی ﷺ کے پاس جاتے ،آپ پر جب قرآن مجید کا کوئی حصد نازل ہوتا تو جمیں آگاوفر ماتے ،ایک دن جم ہے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ہم نے مال (کے اسباب) تماز قائم کرنے زکو ہ اوا کرنے ہوتو وہ دوسری کی تلاش میں لگ جائے ،اوراگراس کے لیے دوسری ہوتو تیسری کی تلاش میں لگ جائے ،اوراگراس کے لیے دوسری ہوتو تیسری کی تااش میں لگ جائے ،اوراگراس کے لیے دوسری ہوتو تیسری کی تااش میں لگ جائے گا،اورانسان کا پیٹے منی ہی ہجر سکتی ہے ،اوراللہ تعالی اس کی تو بقبول کرتا ہے جوتو بہ کرے۔

الحسن بن سفيان وابونعيم ومربرقم. ٢ ميم

۸۵۹۸ حضرت عائشہ رضی الله عنبا ہے روایت ہے فرماتی ہیں: (ایک دفعہ) میں رسول الله ﷺ پاس ہیجھ کر روئے کئی، آپ نے فرہایا کیوں روقی ہو؟اگر میرے ساتھ رمنا جاہتی ہوتو تمہارے لیے اتن ونیا کافی ہے جتناکس گھڑ سوار کا توشہ ہوتا ہے اور ہر گز مالداروں ہے(زیارو) میل جول ندرکھنا۔ ابو سعید ابن الاعوابی ہی الزهد

### يبنديده دنيا

۸۶۰۲....(الصدیق رضی الله عنه)حضرت ابوامامه الباهلی رضی الله عنه حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا:تمہارا قرض ہتمہاری آخرت کے لیےاورتمہارا درهم گزر داوقات کے لیے ہونا چاہیے،اس مخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کے پاس درهم نہیں۔

بيهقى في شعب الأيمان

۸۷۰۳ .... (علی رضی اللہ عنہ )عاصم بن ضمر ق بے روایت ہے فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے سامنے دنیا کی فدمت بیان کی ،آپ نے فرمایا: دنیا سچائی کا گھر ہے اس کے لئے جواس کی تقد بی کرے، اوراس کے لئے بجات کا گھر ہے جواس ہے سمجھے اور مالداری کا گھر ہے اس کے لئے جواس ہیں سے تو شدھاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی وتی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اس کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس کے انبیاء کی سجدہ گاہ ہے اس کے اولیاء کی تجارت کی منڈی ہے جس میں انہوں نے رحمت کا نفع اٹھایا، جس سے جنت کو کمایا، تو اس کی کیا فرمت کی جائے ؟

یں جے اپنی جدائی کا علان کر دیا اورائے فراق کا نعرہ بلند کیا ، اورائے سرور کی سرور کے ساتھ اورائی آز ماکش کے آرمائش کے ساتھ تشبیہ وی ، تا کدؤ رایا جائے اوررغبت ولائی جائے اے دنیا کی ڈرمت کرنے والے! اپنے نئس کو بہلانے والے، تھے کب دنیانے دھوکا دیا کب تیرے سامنے قابل ندمت کام کیا ہے، کیا تیرے آباء واجداد کو بوسید گی میں بچھاڑنے کی وجہ ہے ، تیمی ماؤں کو تحت ثری میں بچھاڑنے کی وجہ ہے ، تنمی بارتوا ہے ہاتھوں سے بیمار ہوا ، اورا پی بتھیلیوں کے ذر اید رنجور ومریض ، تو شفا طلب کرنے لگا اورا طباء ہے اس بیماری کی تشخیص کرنے کا وصف

بیان کرانے لگا، تخصے تیری دوافا کدہ نہ دے اور تیرارونا لقع بخش نہ ہو۔الدینو دی، ابن عسائکو ۱۹۸۷۔۔۔۔۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر مایا بتم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جواپی دنیا کی خاطرا پٹی آخرت نہ جھوڑے،اوراپنی دنیا

کوا پئی آخرت کی خاطرترک کرے۔علی میں معبد فی کتاب الطاعة و العصیان، ابن عساکر ۸۷۰۵ - حضرت حذیفہ دختی القدعنہ سے روایت ہے فریاتے میں : وہتمبارے ایجھے لوگ میں جوآخرت کے لیے (بالنک) و نیا چیوڑ ویں ،اور نہ وہ اچھے لوگ میں چود نیا کے لیے آخرت چیوڑ ویں ،کیکن بہتر وہ لوگ میں جو ہرایک سے حاصل کریں۔ابن عساکو

ر ۱۳۰۸ حضرت حذیفہ رمنی القدعنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں جمہارے ایٹھے اوگ وہ ہیں جواپنی آخرت کے لیے د نیا اوراپنی و نیا کے لیے اپنی آخرت لیتے ہیں۔ ابن عسا کو

## عيب بوشي ....کسي کاعيب جصيانا

ے ۸۹۰ مام شعبی رحمہ القدے روایت ہے (فرماتے ہیں) کہ ایک شخص حضرت عمر ہن خطاب رہنی الفد عضہ کے پاس آیا اور آ کر کہا: میری ایک بیٹی ہے جے ہیں نے زند و درگور کرویا تھا نیکن ہم نے اسے مرنے ہے پہلے باہر نکال نیا اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پویا، اور سلمان ہوگئی، نچر جب سلمان وو کی قوائد تھا کی کوئی حداس پر لگ ٹی اقواس نے چھری کے کرا ہے آ ہے ووز کا کرنا چاہاتو ہم نے اس و کھا لیا اس اپنی کھر گیس کا سے اس کا علاج معالجہ کیا تو وہ تھیک ہوگئی ، پھراس نے اچھی تو ہی ، اب سی قوم کی طرف سے اس کا رشتہ آیا ہے کیا جس اس کی جالت ہے آئیس آ کا اکروں؟

ہ من من سے بھر نے قرمایا: کیا تم اس چیز کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ اندانی کی نے جھیایا ہے الندانی کی کی تم ان کرکھی تم ہے کی کو بھی تم ہے۔ اس کی حالت سے نیمر دار کیا تو میں تنہیں شہر والوں کے لیے عبر ہے کا نشان بنا دول گا، جکدائی کا نکا ٹی کدائن مسلمان کی شر ت و مصافہ والعناد سے تشریع کی نہ سے جموع کو وں وید دہ ہوتی ہے کہ خود وجور وں کے جیوب بتا نا شروت کرد ہے تی والیبند شنے والوں سے مید وہ سے بیات مرد کی جائے کہ بھٹی میر ہے سامنے سی کی برائی ندگی جائے ورنداس برائی کاسد باب مشکل ہے۔

ابن ابي الدنيا في كتاب الاشراف

### شفاعت وسفارش

۱۱۰۸ .... حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے روایت بے فرماتے ہیں: جب تم اوگ ہمارے پاس آؤتو پوری کوشش کر کے معافی کا سوال کرو، کیونکہ یہ بات جھے ذیادہ پہند ہے کہ میں مزامیں فلطی کرنے کے بجائے معافی میں فلطی کروں ۔ بیھقی فی السنن ۱۲۸ .... حضرت عائشہ ضا ور پھراس کا انکار کردی تی تو نبی ۱۲۸ .... حضرت عائشہ ضا در فرمادیا، اس کے گھر والے حضرت اسامہ کے پاس آ کر گفتگو کرنے گئے، اسامہ نے نبی کھی ہے اس عورت کے بارے میں (سفارشانہ) گفتگو کی ، آپ نے فرمایا: اسامہ! میں تہمیں اللہ تعالیٰ کی سی حدمیں (سفارشانہ) گفتگو کرتے نہ دیکھوں، پھر آپ خطاب کرنے کے گھڑے ہوئے اور فرمایا:

تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے اس کی وجہ بیتھی کہ جب ان کا کوئی معزز شخص چوری کرتا تواسے چھوڑ دیتے ،اورکوئی کمزوریہ جرم کرتا تواس کے ہاتھ کاٹ دیتے ،اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےاگر (بالفرض) فاطمۃ بنت محمد (ﷺ) بھی چوری کرتی تو میں اس کاہاتھ اس طرح کا ٹنا جس طرح مخزومی عورت کا ہاتھ کا ٹا جارہا ہے۔عبدالو ذاق ،موبوقیم. ۲۴۹۳

## شكرگز ارى كاحكم

۸۶۱۲ .... (عمرض الله عنه) حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے حضرت عمر کوایک مخفس کوسلام کا جواب و بیتے سنا جس نے آپ کوسلام کیا تھا، پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھا بھم کیسے ہو؟ تو اس نے کہا: میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا: میں تم ہے یہی جیا بتا تھا۔ مالک، وابن المبادک بیھقی فی المشعب

۱۱۳۸ می حضرت عمرضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں:شکرگز اراللہ تعالیٰ کے مزید (انعام) کے ساتھ ہوں گے ،سوزا کد (انعام) تلاش کریں ،اوراللہ تعالیٰ نے فر مایا:اگرتم شکر کرو گے تومیں (انعامات میں )اضافہ کروں گا۔اللہ ینودی

۱۹۱۳ منظرت مسن بشری رضی الندعندے روایت ہے فرماتے ہیں جسنرے عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے حصرت ابوموی اشعری ریسہ و اکھا: اپنے و نیاوی رزق پر قناعت کرو، کیونکہ رض تعالی نے اپنے پچھ بندول کو بعض پر، رزق میں فضیلت بخشی تا کہ سب کوآ زما کیں، جس کے لیے رزق میں وسعت بخشی اے بول آزمائے میں اسے رزق کیے رزق میں وسعت بخشی اے بول آزمائے میں کہ اس کا شکر کیسا ہے؟ اور اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہید ہے کہ جس چیز کے ہارے میں اسے رزق بخشا اور قدرت عطاکی وہ اپنے واجب حق کی اور اس کے اور اس کا علیم

دائمًا كل طرفة عين ونفس نفس

تشریخ: ..... میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو ہمیشہ اس کی ہیفتگی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف جو ہمیشہ ہوجس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ کوئی انتہانہیں ، اللہ تعالیٰ کی ایسی دائمی تعریف کہ جس کا کہنے والاصرف اللہ تعالیٰ کی رضائے قریب ہواللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف جو ہرا تکھ کے جھیکنے اور ہر سانس کے چلنے کے ساتھ ہو۔المعور المعلی فی المشکو

۱۲۰ سے حروہ بن رویم سے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن قرط اپنے منبر پر چڑھے تو نیمنی لوگوں پر زعفران ،اور قضائد والوں پر زردرنگ دیکھا تو کہا: تیری فضیلت وکرامت تو کسی قدر ظاہر ہے تیری کننی وسعت ہے تو کیسی نعمت ہے،لوگو! جان لو! کوچ کرنے والے کی قوم نے کسی وقت اپنے پڑوی ہے کوچ کیا تو وہ ان کے لیے اللہ تعالٰی کی نعمت سے زیادہ مخت ہے وہ اسے لوٹا نہیں سکتے انعام کرنے رب العالمین کے شکر کرنے کی وجہ سے نعمت ،جس پر نعمت کی جائے قائم رہتی ہے۔ ابن عسائ

۱۲۱۸ میں جمر بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے آپ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا: اے حسان! جابلیت کا کوئی قصیدہ مجھے سناؤ، کیونکہ اللہ تقالی نے تم سے جابلیت کے اشعار اور انہیں نقل کرنے کا گناہ ہٹا دیا ہے، اور ایک روابیت ہیں ہے جمارے سامنے جابلیت کے وہ اشعار چیش کرو، چنہیں اللہ تعالی نے ہمارے سے معاف کیا ہے، آپ نے الاکش کا وہ قصیدہ پڑھا جس میں اس نے ساتھہ بن علاشے کی ججو کی ہے۔

اے علقمہ تخفیے عامرے کوئی نسبت نبیس ، نوٹے تا نتوں والا اور تا نت لگانے والا ، جو بہت زیادہ ججو پرشتمل ہے پرجس میں علقمہ کی برائی بیان کی ہے، آپ علیدالسلام نے فر مایا: حسان! میری اس مجلس کے بعد پھرمیر ہے سما منے بیقصیدہ نہ پڑھنا، اور دوسری روایت میں ہے آئے کے

بعدمير بسامنا الطرح كاقصيده نه يردصنا

معنرت حسان عرض کرنے گئے: یارسول اللہ! آپ مجھے ایسے خص (کی ہجو) ہے روک رہے ہیں جومشرک تفااور قیصر کے پاس تفہرا تفا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: حسان! جولوگوں کا زیادہ شکر ریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے، قیصر نے ابوسفیان بن حرب سے میرے متعلق ہو چھا: توانہوں نے (جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) میر امر تبد گھٹا نا چاہا،اوراس شخص سے پوچھا تواس نے انھی ہا۔ کبی یوں نبی ﷺ نے اس شخص کا اس بات پرشکر بیادا کیا۔

اورا یک روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: حسان! قیصر کے پاس میرا تذکرہ ہواتو و باں ابوسفیان اورعلقمہ بن علانتہ موجود ستھے، ابو سفیان (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے )انہوں نے میرے متعلق کوئی نہ کوئی برائی نکالنے کی کوشش کی اورعلقمہ نے اچھی بات کی ،اورجو لوگوں کاشکرییا دانہیں کرتاوہ اللہ تعالی کا بھی شکرگز ارنہیں۔ابن عسابحر

### شکر گذاراور ناشکر بندے

۸۶۲۳ منزت ابو ہریرہ رضی القدعندے روایت ہے فر مایا: بنی اسرائیل میں تین شخص ہے، برص والا، گنجااورا ندھا، القدتعالی نے انہیں آ ز مانا عاما، ان کی طرف ایک فرشنہ بھیجا، فرشنہ برص والے کے پاس آیا، اور کہا: تجھے سب سے زیادہ کیا پیند ہے؟ وہ بولا: اچھارنگ اور اچھی جلد کیونکہ لوگ مجھے سے گھن کھاتے ہیں، فرشنہ نے کہا: اور مال کونسازیادہ پہند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ ،فرشنہ نے اسے دس ماہ کی گا بھن اومنی دی، اور کہا (اللہ تعالی ) تجھے اس میں برکت و ہے۔

پھروہ شنج کے باس آیا،اور کہا: تخجے سب سے زیادہ کیا پہند ہے؟اس نے کہا:ایتھے بال اور یہ بیاری ختم ہوجائے ، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں،فرشنہ نے اس کے سر پر ہاتھ بھیرا تو اس کا گئج ختم ہو گیا اور اسے اچھے بال دے دیئے ، پھر کہا: کونسا مال تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے؟اس نے کہا: گائے ،تو فرشنہ نے اسے حاملہ گائے دئی اور کہا تجھے اس میں برکت ہو۔

کچروہ اندھے کے پاس آیا، کہا: سیجے سب سے زیادہ کیا پہند ہے؟ وہ کہنے لگا: کہ القد تعالیٰ میری بینائی لوٹادے، تاک میں اس سے لوگوں کو دیکھیوں، فرشتہ نے اس کی آنکھوں بغراتو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹادی ، فرشتہ نے کہا: کونسا مال زیادہ پہند ہے؟ اس نے کہا: بکریاں ، تو فرشتہ نے اس کی بیند ہے؟ اس نے کہا: بکریاں ، تو فرشتہ نے اسے ایک بید ہیں اونٹوں کی ایک وادی ، اس کے پاس اونٹوں کی ایک وادی ، اس کے پاس گا نیوں کی ایک وادی ، اس کے پاس گا نیوں کی ایک وادی ہیں۔ کے پاس گا نیوں کی ایک وادی ہیں۔

' ( کچھ عرصہ کے بعد ) وہ فرشتہ اس برص والے کے پاس بالکل اس کی شکل وصورت میں آیا اور کہا: ہیں مسکیین آ دمی ہوں ، میر ہے۔ سفر کے اسباب ختم ہو گئے ، آج اللہ تعالی اور پھرتمہارے علاوہ میرا کوئی سہارانہیں ، میں تجھے سے اس ذات کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے المجھی جلداوراج پھارنگ بخشا ، اوراونٹول کی شکل میں ہے مال بخشا ، میں ان کے ذریعیا بنی سفری ضرورتیں پوری کروں گا۔

برص والسلے نے کہا: حقوق بہت زیادہ ہیں (میں پھنیں کرسکتا)۔ (فرشتہ نے جوسکین کی شکل میں تھا) کہا شاید میں تخصے پہپانتا ہوں کیا تو وہی برص والانہیں جس ہے لوگ نفرت کرتے ہتھے تو فقیرتھا پھراللہ تعالی نے ریسب پھے بخشاوہ کہنے لگا: بیتو میں نے اپنے بڑوں سے وراخت میں یایا ہے،اس (فرشتہ) نے کہا:اگر تو حجووٹا ہے تواللہ تعالی تختیے پہلے کی طرح کردے۔

ی چروہ سنجے کے پاس اس کی شکل وصورت میں آیا اور اس ہے بھی وہی پڑھ کہا جو برص والے سے کہا تھا ،اس نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا اس ( فرشتہ ) نے کہا:اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالی سنجے پہلے کی طرح کردے ، پھروہ اندھے کے پاس اس کی شکل وصورت میں آیا اور کہا: میں مسئین ومسافر آوی ہوں ،میر سے سفری اسباب ختم ہو گئے ، آج اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور پھرتم ہار سے سوامیر اکوئی آسر انہیں میں تجدید اس کے ذات کے واسط سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ بینائی بخشی ، مجھے دیک بکری دوتا کہ میں اپنی سفری ضرورت بورٹ کر سکوب ، اس سے کہا: میں اندھا اور فقیر شخص تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی بخشی ، ان میں سے جتنی بکریاں جا ہتا ہے لے جا ،اللہ کی قتم میں آئ تا تجھ ہے سی چیز کی کہا: میں اندھا اور فقیر شخص تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی بخشی ، ان میں سے جتنی بکریاں جا ہتا ہے لے جا ،اللہ کی قتم میں آئ تا تجھ ہے سی چیز کی

مشقت نبیں مجھول گاجوتم القد تعالیٰ کے لیے لوگے۔

اس ( فرشتہ ) نے کہا:اپنا مال محفوظ رکھو بات رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگول کو آز مایا ،سوتم سے راضی ہوا اور تیرے دونوں دوستوں سے ناراض ہوا۔بعدادی، مسلم

۸۷۲۳ .... جعفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فر مایا: جو محص صاف تقرابانی پٹے اور بغیر نکلیف کے ( گھر ) آئے جائے تو اس پرشکرا وا کرنا واجب ہے۔ ابن اہی اللہ نیا، ابن عسا کو

۸۷۲۵ .... حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں: رسول الله ﷺ کھے اکثر کہا کرتے: عائشہ ہم ارسے وہ اشعار کہاں ہیں؟ ہیں عرض کرتی کو نسے اشعار کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ فرماتے: جوشکر کے بارے میں ہیں میں کہتی: ہاں جی! (یادا گئے) میرے ماں باپ آپ برقر بان ہوں، شاعر نے کہا ہے: اپنے کمز ورکواٹھا، تھے کسی دن اس کی کمز ورکی جیرت زوہ نہ کرے، جب تھے برمصائب کی کشرت ہوگی وہ تیری مدد کرے گا، تیری نیکی کابدلہ دے گایا تیری تعریف کرے گا، اور جس نے تیری نیکی پرتیری تعریف کی تو گویا اس نے بدلہ دے ویا، شریف شخص ہے جب تو ملنا چاہے تو تو اس کی رسی کو بوسیدہ نہیں یائے گا بلکہ وہ صفہ وط ہوگی۔

فرماتی ہیں: آپفر ماتے ہیں: ہاں اے عائشہ! مجھے جبرئیل نے بتایا ہے: کہ اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا تواپے ایک بندے سے فرمائے گا مارے کے اور کے ایک بندے سے فرمائے گا ،اس سے کسی مخص نے بھلائی کی ہوگی، کیا تو نے اس کاشکر بیادا کیا، وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! ہیں سمجھاوہ آپ کی طرف سے تھی اس لیے میں نے آپ کاشکر بیادا کیا،اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے :تم نے میراشکرادانہیں کیا، جب اس مخص کاشکرادانہیں کیا جس کے ہاتھوں پر میں نے اس (نعمت و بھلائی) کو جاری کیا تھا۔ بیھقی فی الشعب و ضعفہ، ابن عسائحہ

۸۷۲۸ منترت ابوالدرداءرضی اللّه عنه سے روایت ہے فر مایا: میں نے جس رات اور سے کوالی حالت میں بسر کیا کہلوگوں نے اس میں مجھ ہے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو میں نے اے اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر بہت بڑی نعمت سمجھا۔ ابن عسامحو

۸۹۲۹ حضرت عائشہ ضی القد عنہا ہے دوایت ہے فر ماتی ہیں: مجھ ہے دسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میر ہے سامنے وہ دواشعار بردھو جوایک یہودی
نے کہے ہیں ہیں نے کہا اس نے کہا ہے: اپنے کمزور کی مدد کر کسی دن تجھے اس کا ضعف جیرت میں ندڈا لے، جب تجھ پر مصائب کی کثر ت ہوگی وہ تیری مدد کرے گا، وہ تجھے بدلہ دیا۔
وہ تیری مدد کرے گا، وہ تجھے بدلہ دے گایا تیری تعریف کرے گا، کیونکہ جس نے تیرے کام کی وجہ سے تیری تعریف کی تو گویا اس نے بدلہ دیا۔
پھر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ اسے ملاک کرے کس قدر اچھے اشعار کہے ہیں؟ جرئیل میرے پاس اللہ تعالی کا پیغام لے کر آئے،
فر مایا: اے محمد! (ﷺ) جس شخص ہے کوئی نیکی یا بھلائی کی جائے ، وہ تعریف کے علاوہ پھے نہ تو تعریف کردے اور جس نے تعریف کی اس

ایک روایت میں ہے: جس سے نیکی گئی اور اس کے پاس وائے دعا اور تعریف کے پھیلیں تو اس نے پورابرلہ دیا۔ بیہ بینی فی الشعب وضعف ۸ ۱۳۰۰ ابراہیم سے روایت ہے فرمائے ہیں: مجھ سے بیان کیا گیا کہ نبی پھیلا ہے کسی صحافی کے گھر میں ہتھے، جبکہ و دلوگ کھانا کھارہ ہے ہیں استے میں درواز سے برایک سائل آیا ، جسے وکی پرانی بیاری تھی اور اس سے نفرت کی جاتی تھی تو نبی پھیلے نے اس سے فرمایا: اندر آجاؤوہ آگیا ، آپ سے استے میں درواز سے پرایک سائل آیا ، جسے وکی پرانی بیاری تھی اور اس سے نفرت کی جاتی تھی تو نبی پھیلے نے اس سے فرمایا: کھاؤ، تو ایک قریبی تو بسی نفرت کی اور گئی کھا اس تھی سے ساتھ مرت بسی اسے نوایس کی اور اس سے فرمایا: کھاؤ، تو ایک قریبی تھی سے نفرت کی اور گئی کھائے بھر اس تھی مرت بسی

کنزالعمال ....حصیسوم تک بید بیماری نگی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے۔ابن جو یو

## صبراوراس كى فضيلت

٨٦٣٧ .... حضرت على رضى الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں صبر کوایمان میں وہی حیثیت حاصل ہے جوسر کوجسم میں حاصل ہے جب صبر ختم بوجائة أيمان بحي جلاجا تاب فردوس عن انس، ابن حبان عن على، بيهقى عن على موقوفاً ومربوقم، ١٠٥٠ ۸۶۳۳ .... حضرت علی رضی القدعندیت روایت ہے فر ماتے ہیں صبر کوایمان میں وہی مقام حاصل ہے جوسر کوجسم میں حاصل ہے جس میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی تبیں۔اللالکانی

٨٦٣٣ ... حصرت عمر صنى الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کی بھلائی صبر میں یائی ہے۔

ابن المبارك، مسند احمد في الزهد، حلية الاولياء

تشريح: ... . كيونكد بيصبرى ين انسان اپ مند سے ایسے الفاظ نكال ديتا ہے جس كى وجد سے آدمی ايمان سے خارج ہوجا تا ہے۔

### عام بيار نوں برصبر

٣٨٢٣ .. (اسدين كرزالقس ي البحلي) خالدين عبدالله ہے وہ اپنے والد كے واسطے اپنے دا داحضرت اسدين كرز ﷺ ہے روايت كرتے میں کدانہوں نے نبی ﷺ کوفر ماتے سنا: مریض کی خطائیں ایسے گرتی ہیں جیسے ورختوں کے ہے۔ابن عسا کو

٨٦٣٥ ... ربيع بن عمليه يه روايت ب كه بهم حضرت عمار بن ياسر رضي القدعند كے ساتھ يقط ، آپ كے ياس ايك اعراني تھا، او گول نے بيار في كا ذکر کیا انواس اعرابی نے کہا: میں تو بھی بیار نہیں ہوا اتو حضرت عمار نے فر مایا بتم ہم میں ہے بیں مسلمان تو آز مائش میں مبتلا ہوتا ہے ، جوائ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے کرتے ہیں۔

اور کا فرج ب( نسی بیماری میں ) مبتلا ہوتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی ہے اسے باندھا گیالیکن ووجا نتائبیں کہ کیونکہ باندھا گیا اورا ہے حيمور اجاتات كيكن المصمعلوم بيس كه كيول كفولا كيا ہے۔ ابن عساكو

٨٦٣٢ .... حضرت واثليه رضنی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی ﷺ کے پاس یمن کا آ دمی لایا گیا جس کی پیشائی پر بالوں کا دائر ہ تھا، آ نکھوں ہے بھینگا، چھوٹی گردن ،اس کے بیاؤں ٹمیڑھے، بے حد کالے رنگ اس کے بیاؤں کے درمیان فاصلہ تھا، کہنے لگا: یارسول اللہ! مجھی بتائمیں کہ القد تعالیٰ نے مجھے پر کیا قرض کیا ہے، آپ نے جب اسے بتادیا ،تو وہ کہنے لگامیں القد تعالیٰ ہے عہد کرتا ہوں کے فرض میں اضا فینہیں كروں گاءآپ عليه السلام نے فرمايا: په كيول؟ اس نے كہا: كيونكه القد تعالى نے مجھے بدصورت پيدا كيا ہے مجھے پيشانی پر بالوں كے دائر ہے والا بھینگا، جھوٹی گردن والا، ٹیڑھے یا وَل والا، بہت سیاہ سیرین اور رانوں میں کم گوشت دالا دونوں یا وَل کے درمیان فاصلے والا بنایا ہے بھرود

اتنے میں جرئیل آئے اور کہا؛ اے محمد (ﷺ) ناراض ہونے والا شخص کہاں ہے، وہ کریم رب سے نارانس ہواہے، آب اسے راننی کریں ؛ اللہ تعالی نے اے کہا ہے: کدکیاوہ اس بات پر راضی تبیس کہ اللہ تعالیٰ اے قیامت کے روز جبرئیل کی صورت میں اٹھا نمیں ،تورسول اللہ ﷺ نے اس تخف کی طرف پیام بھیجا، (جبوہ آیا) تو آپ نے اس سے کہا بتم کریم رب سے ناراض ہوئے میں تنہیں راضی کرتا ہوں، کیا تم اس بات برراضی نہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تنہیں جبرئیل کی صورت میں اٹھائے؟اس نے کہا: کیوں نہیں یا رسول الند!اس نے کہا: میں اللہ تعالی سے عمد کرتا ہوں ، کہاللہ تعالیٰ اپنی مرضی کےاعمال میں ہے کسی چیز پرمیراجسم قوی نہ کرے پھر بھی میں اس پڑھی کروں گا۔ابن عسا بحروف العلاء بن محتبو ٨٧٣٧ .....حضرت ابوسعيدرضي التدعنه ہے روايت ہے فرمايا: رسول الله ﷺ نے فرمايا: مؤمن کے بدن ميں جو تکليف بھی ہوئی ہے التد تعالی

ا ہے اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیتے ہیں ہتو حضرت الی بن کعب رفی نے عرض کیا: اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ الی بن کعب کے جسم پر ہمیشہ ایسا بخارر ہے جواسے بچھاڑ دے ،اور جونماز ، فح ،عمرہ اور آپ کے راستہ میں جہاد کرنے سے ندرو کے ، یہاں تک کہ وہ اس میں آپ سے ملے چنا نچہ آئیں وہی بخار ہوگیا ، اور مرتے دم تک ان سے جدائیں ہوا اور وہ اس میں نماز (باجماعت) کے لیے حاضر ہوتے ، روزہ رکھتے فج ،عمرہ اور جہاد کرتے ۔ ابن عساکر ، دیکھیں صفات الصحابه

## مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے

۸۷۳۸ ..... حضرت ابوسعید منی الله عندے دوایت بفر ماتے ہیں ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! جو صیبتیں ہمیں پہنچی ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، تو ابی نے عرض کیا: اگر چہتھوڑی ہوں؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ کا نٹایا اس ہے کم ورجہ کی مصیبت ہو، فر مایا: اگر چہ کا نٹایا اس ہے کم ورجہ کی مصیبت ہو، فر مایا: ابی رضی اللہ عند نے اپنے لیے ایسے ہخار کی وعاماتی جوان سے موت تک جدانہ ہواور جو جج عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کو ہاتھ لگا تا آپ کے جسم میں حرارت وگرمی محسوس کرتا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔

مسند احمد، ابن عساكر، ابويعلي في مسنده

## مصائب کے ذریعے آ زمائش

آج کل جو خض بیارند ہواہے جہنمی قرار دے دیا جائے!

۱۹۳۳ سے حضرت افی رضی اللہ عندے روایت ہے فریاتے ہیں نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا ،آپ نے فرمایا: تجھے بھی ام ملدم ہے واسط پڑا ، اور و دا ایک گری ہے جو گوشت اور کھال کے درمیان ہوتی ہے ،اس شخص نے کہا بیدور دتو مجھے بھی بھی نہیں ہوا ،تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی مثال بود ہے کی سی ہے جو بھی سرخ ہوتا ہے تو بھی زرو۔ مسند احمد

۸۶۴۵ ... حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ کے پاس آئے اور آپ بخار میں مبتلا بھے آپ پر ایک جاور تھی ، آپ نے ان پر اپنا ہاتھ در کھا تو بخار کی حرارت جاور ہے اور ہے ہوں بور ہی تھی ، تو حضرت ابوسعیدرضی الله عند نے عرض کیا نیارسول الله! آپ کو کتنا شخت بخار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہم پر ایسے ہی تختی کی جاتی ہے اور ہمیں دو گنا اجرو یا جاتا ہے۔

پھروہ عُرض کرنے نگے: یارسول اُنڈ! سب سے زیادہ آز مانٹ والا کون ہے؟ آپ نے فُر مایا: انبیاء (علیہم السلام) بعرض کیا پھر کون؟ آپ نے فر مایا: انبیاء (علیہم السلام) بعرض کیا پھر کون؟ آپ نے فر مایا: صلحاء (جو جان ہو جھ کر گنا نہیں کرتے )ان میں سے کوئی تو فقر و فاقہ میں جتلا ہوا کہ صرف ایک قبالے کر پھر تاریا پھراسے پہن لیا اور کوئی جو وک کے بورک کی بیاری میں جنوں ہوتا جیسے تم عطا پرخوش ہوتے ہو۔ جو وک کی بیاری میں جو تا جا کہ کردیا ،ان میں سے ہرایک آز مائش پراس طرح خوش ہوتا جیسے تم عطا پرخوش ہوتے ہو۔

بیھفی فی الشعب تشریک:.....کین آج کی دنیامیں کوئی بھی اس مصیبت وآز مائش میں مبتلانہیں ہوگا کیونکہ آج کل کےلوگوں میں اس کی اہلیت نہیں ،اس لیے آپ نے فرمایا: میری امت کے آخری لوگ فقرو فاقد میں مبتلانہیں ہوں گے۔

۸۹۳۸ .....ابوعبیدہ بن حذیفہ اپنی پھوپھی فاطمہ نے کال کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں: ہم چندعور تیں رسول اللہ ﷺ کی عیادت کے لیے آئیں ، آپ کو بخار تھا، آپ نے ایک مشکیز ہ کو لئکانے کا تھکم دیا ، تو وہ ایک درخت سے لئکادیا گیا اور آپ اس کے نیچے لیٹ گئے ، تو اس کا ایک قطرہ وقفہ دقفہ سے آپ پر پڑتا اور جوشدت بخار آپ محسوس کررہے تھے اس ہیں کی آئی میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ بخار آپ سے ہٹادیں ، آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ سخت آزمائش والے اخبیاء ، ہوتے ہیں ، پھروہ لوگ جوان کے قریب ہوتے ہیں پھروہ جوان کے قریب ہوتے ہیں پھروہ جوان کے قریب ہوتے ہیں پھروہ جوان کے قریب ہوتے ہیں چھروہ جوان کے قریب ہوتے ہیں جس جبھی فی الشعب تشریخ جی استعاب ہیں چھرتا بعین پھرتا جا بعین سے متادیں کے تابعین سے متادیں کا میں جس جا دیں گئر ہے کہ تو اس کے خرد کی ترصی ابد ہیں چھرتا جیں پھرتا تا ابعین سے متادید ہیں جس کے تابعین سے متادید میں جس کے بیار کی تابعین ہوتے ہیں۔

### عمومي مصيبتنول برصبر

۱۹۷۷ میں (الصدیق رضی اللہ عنہ)مسلم بن بیار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں: فرمایا:مسلمان کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ مصیبت اور تسمہ کا ٹوٹ جانا اور پیسے جواس کی آستین میں جوں پھروہ آئیس کم پائے اوران کے بارے خوفر وہ ہوجائے اور پھر آئیس اپنی جیب میں یا لے۔مسند احمد، وہناد، معاً فی الزهد

۳۷۲۸ ... مسینب بن رافع سے روایت ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:مسلمان آ ومی لوگوں کے درمیان چننا ہے جبکہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتاانہوں نے کہا:ایسے کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا:مصائب، پھر، کا نئے اوراس تسمہ کی وجہ سے نوٹ جاتے ہیں۔معھفی ۸۹۳۹ ... بعبداللد بن خلیفه فرماتے میں میں حضرت عمر کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا ،آپ کے جوتے کاتسمہ نوٹ گیا تو آپ نے کہا:افاللّٰه و انا الیه راجعون" پھرفر مایا: جو بات تجھے بری گئے: وہ تیرے لیے معیبت ہے۔

ابن سعد، مصنف ابن ابن شیبه وهناد و عبد بن حمید، عبدالله بن احمد بن حنبل فی الزواند الزهد و ابن المنذر بیهقی فی الشعب ۸۷۵۰ مصنف ابن الدعترت عمر رضی الله عند به روایت م فرمایا: بهم فرمایا

ابن المبارك، مسند احمد في الزهد، حلية الاولياء ومربرقم، ٢٦٣٣

۱۵۱۸ .... زید بن اسلم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں فر مایا :حضرت ابوعبیدہ نے حضرت عمر بن خطاب کی طرف لکھا: اورخط کے مضمون میں روی فوجوں کا تذکرہ کیا ،اوروہ با تنیں ذکر کیس جن سے خوف آتا تھا، تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا: اما بعد! بات یہ ہے کہ مؤمن بندہ کو جب بھی کو کی ختی پہنچی ہے تو اللہ تعالی اس کے بعد کشادگی پیدا فر مادیتا ہے، ہرگز ایک مشکل دوآ سانیوں پر غالب نہیں آئے کی ،اوراللہ تعالی اپنی کتاب میں فر ماتے ہیں: اے ایمان والو! صبر کر وصبر کی تلقین کروہ سرحدول پر مورچہ بندر ہواللہ تعالی سے ڈرویقینا تم فلاح یا ؤگے۔

مالک، مصنف ابن ابی شبیه، و ابن ابی الدنیا فی الفرج بعد الشدة و ابن جویو، حاکم، بیهقی فی الشعب ۱۵۲ .....ابرائیم ہے روایت ہے کہ حضرت عمر شی الله عند نے ایک شخص کو کہتے سازا سے الله بیس اپنی جان و مال آپ کے راستہ میں خری گرتا جا ہتا ہوں، آپ نے فر مایا:تم میں ہے کوئی خاموش کیوں نہیں ہوتا، اگر آز مائش میں ڈالا جائے تو صبر کرے اور اگر عافیت ہے رہے تو شکر کرے۔الحلیہ

۱۵۳ ۸.....حضرت عمررضی الله عندے روایت ہے فر ماتے ہیں :صبر دو ہیں ،ایک صبر مصیبت پر جواچھا ہے اورایک صبر اس سے بھی بہتر ہے اور وہ الله تعالیٰ کی حرام کر دہ چیز ول سے روکنا ہے۔ابن ابس حاتم

۱۵۳ ۸ .....عکر مدے روایت ہے فر مایا: حضرت عمر رضی اللہ عندایک ایسے مخص کے پاس سے گزرے جوجذام میں مبتلا تھا، اندھا، ہمرااور کونگا تھا، جوخص آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان سے فر مایا: کیا تمہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فر مایا: کیون نہیں، وقی سہولت سے اس کا پیشاب نکاتا ہے ہمی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ عبد بن حمید تعالیٰ کی نعمت ہے۔ عبد بن حمید

۸۷۵۵ .... سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے جوتے کا تسمیلوٹ گیا، آپ نے فر مایا:انسالم اُلم و انسا المیہ و اجعون ، لوگوں نے کہا:امیر المؤمنین کیا آپ اپنے تسمیلوٹ نے پر بھی اناللہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا:مسلمان کو جو بھی تاپسندیدہ چیز مصیبت بن کر پہنچے وہ مصیبت ہے۔المدوذی فی المجنائز

۸۷۵۲ ..... حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی ﷺ فرمایا کرتے تھے: اے بی اتو جہال تک ہوسکے فتی میں بینی جا (خود بخود) تھل جائے گی۔العسکوی وفیہ المحسین بن عبداللّٰہ بن صمیرۃ واہِ مربوقم: ۷۵۱

۸۷۵۷ ..... حضرت احنف بن قیس رضی الله عند نے فر مایا: میں نے رسول الله والله کی بعد امیر المؤمنین علی رضی الله عند کی بات ہے اچھی بات کسی کی نیس کی وہ فر ماتے ہیں: بے شک مصائب کا آخری ورجہ ہے جب بھی کسی کو کئی مصیبت پنجی اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی تو عظمند کوچا ہے کہ جب ووکسی مصیبت میں بھنس جائے تو اس کے ساتھ موجائے یہاں تک کہ اس کی موت گزرجائے ، کیونکہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے بنا نا اس کی بین فیص اضافہ کرتا ہے۔
پریشانی میں اضافہ کرتا ہے۔

احف بن قيس فرمات بين اس بارے شاعرنے كہاہے۔

ا کثر اوقات زمانے کا پھندا سخت ہوجا تاہے، سوتو صبر کرنہ واویلا کراور نہ جمع کر (نہ کود) یہاں تک کہاہے وقت میں اے کشادہ کردے ہ ورنہ ہر پریشز نی اس کی بندش!ور بردھادے گی۔اہن ھسا تکو

٨٧٥٨ .....حصرت على رضى الله عنه ب روايت ب فرمايا: مي الله ك پاس جبرائيل أب كولوگول كوسلام كرنے اور نماز و جناز و پڑھنے كا

ظریقة سکھانے آئے ،اورکہا:اے محمہ! (ﷺ)القد تعالی نے اپنے بندوں پرروزانہ پانٹی نمازیں فرض کی ہیں،اگرکوئی شخص بیار ہوااور کھڑے ہوکر نماز نہ پڑھ سکھانے آئے ،اور کہازوں کی بانٹی تعلیم سے ہوکر نمازنہ پانٹی محمد دار آئے اور پانٹی وقت کی نمازوں کی پانٹی تعلیم میں بانٹی تعلیم سے کہاری جائے ایک تعلیم میں بانٹی تعلیم میں پانٹی تعلیم میں بانٹی تعلیم میں اس کے ہرنماز کی جگدا یک تعلیم میں اس دور اور رات کی نمازی جگدا یک تعلیم میں اس کے تعلیم میں بانٹی تعلیم میں بانٹی تعلیم میں بانٹی تعلیم میں بانٹی جگدا یک تعلیم میں اور رات کی نمازی بوجائیں۔

نچر دوسرے دن آپ کولوگوں ہے سلام کرنے کاطریقہ سکھائے گئے، وہ آپ کومجلسوں کے پاس لے جا کر پجرتے رہے وہ کہتے جمد (ﷺ) کہو:السلام علیکم ورحمة اللّٰہ و بر کانة ، آپ نے جب بید کہا تو کہا وہ لوگ کہیں ، وہلیکم السلام ورحمة اللّٰہ و بر کانته ، کیا اے محمد (ﷺ)انہوں نے ہم ہے برکت میں فضیلت حاصل کرلی ہے ، جب انہوں نے وہلیکم السلام کہاتو ہم اور وہ اجر میں برابر تھے۔

ای دن ساسنے ہے آکرایک شخص نے نبی ﷺ وسلام کہا۔ تو جرائیل نے آپ سے کہا جمد (ﷺ) اس کا جواب نہ دو، دوسرے دن چراس نے سلام کیا، تو جرائیل نے کہا: محمد (ﷺ) جواب نہ دو، تیسرے دن جب اس نے آپ کوسلام کہا: محمد (ﷺ) اسے جواب دو۔ آپ اے سلام کا جواب دے کر جرائیل کی طرف متوجہ ہوئے کہا: پہلے دو دنوں میں تم نے مجھے اسے سلام کا جواب نہ دینے کا تھم دیا اور اس وقت اسے سلام کا جواب دینے کو کہا اس کی کیا وجہ ہے؟

تشریخ:....اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

۸۲۵۹ ....ا شعث ہے روایت ہے فرمائے ہیں: مجھ ہے مولی بن استعمال ہے آ باء واجداد ہے وہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ہے فل کرتے ہیں: کہرسول اللہ بھٹے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ ہیں سے پہلے لکھا: ، کیم اللہ الرحمٰن الرحیم ہیں، ہی اللہ ہوں میر ہے سوا کوئی عبادت کے لاکتی نہیں ہیں، ہی ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میر سے فیصلہ کے سامنے سرائسلیم خم کردیا اور میرک آزمائش پرصبر کیا اور میرک تحکم پر داختی رہا تو ہیں اسے صدیق کی اور قیامت کے روز صدیقین کے ساتھ اس کا حشر کروں گا۔ ابن المحاد

۸۷۲۰ معترت سعد رضی اللہ عند سے روایت ہے فرمایا: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے زیادہ آزمائش کس پر آئی ہے آپ نے فرمایا: انہیاء پر پھران جیسے پھران جیسے، یہاں تک کہ ہر مخص کواس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے اگراس کی دیانت مضبوط ہوتو اس کی آزمائش بھی ہخت ہوئی ہے، اور اگراس کے دین میں کمزوری ہوتو اس کے مطابق آزمایا جائے گاانسان برابر آزمائش میں رہتا اور ذمین پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہاں تک کہاں کے ذمہ کوئی گناہ بیس ہوتا۔ طہرانی فی الکہو، بیھقی فی الشعب موبوقیم، ۲۲۵۸، ۲۲۵۸

١٩٢١ ٨ .... حضرت ابن عباس منى الله عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں نبی ﷺ نے ان سے فر مایا: اے لڑے! میں تجھے چند کلمات نہ سکھا وُل جن الله وجہ سے الله تعالیٰ کھے نفع بخشے؟ الله اتعالیٰ (کے حکم) کی حفاظت کروہ تیری حفاظت کرے گا، الله تعالیٰ (کے حکم) کی حفاظت کرتو اے! سپنے ماسے بائے گا، نری میں الله تعالیٰ کی معرفت رکھوہ تجھے تی میں بہجانے گا (لیعنی تیری مدد کرے گا)اور جب تو سوال کرے تو الله تعالیٰ ہے تی ما تک، اور جب تو مدد ما تگے۔ تو الله تعالیٰ ہے مدد ما تگ، جس چیز نے ہونا ہے اس کے بارے قلم خشک ہو چکے ہیں۔

اگراوگ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا جا ہیں اوراللہ تعالی نے اسے تمہارے کیے بیس لکھا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ،اوراگروہ تجھے کوئی ایسا نقصان پہنچانا جا ہیں جسے اللہ تعالی نے تیرے خلاف نہیں لکھا تو آئییں اس کی قدرت نہ ہوگی ،اگر تو الند تعالیٰ کے لئے رضا ہے یقین کے ساتھ کوئی عمل کرسکوتو کرگز رو،اوراگراییانہ کرسکوتو ناپیند بدہ چیزوں پرصبر کرتا بہت زیادہ بھلائی ہے

یا در کھنا مدرصبر کے ساتھ ہے اور کشادگی مصیبت کے ساتھ ہے اور تختی کے ساتھ آ سانی ہے۔ ھناد، المحلیة، طبرانی فی المکبیو تشریخ :.....انند تعالی ہے سوال کرنے کا مطلب ہیا ہے کہ غائبانہ حاجات میں صرف اللہ تعالی ہی کو پکارنا ہمشرکوں کی طرح یا بابا، یا حصرت یا غوث میری مدد کر، مجھے میہ چیز ویدیں نہ کہنا۔

## مصائب براجروثواب ملتار ہتاہے

۱۹۹۲ ۱۹۹۸ کی نے اپنے رب کے حضور شکایت کی ،عرض کی اے رب! آپ کا ایک بندہ آپ پرایمان رکھتا ہے آپ کی فرمانبرداری میں ملک کرتا ہے اور آپ اس سے دنیار و کتے اور اسے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں ( دوسری طرف ) آپ کا ایک بندہ جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کی نافر مانی کے اعمال کرتا ہے آپ اس سے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں اور اند تعالی نے ان کی طرف و تی تھیجی: بے شک بندے اور شہر میرے ہی بوادر ہر چیز سیجے جہلی اور تکبیر کرتی ہے، جہال تک میرے مؤمن بندہ کا تعلق ہے تو اس کے گناہ ہوتے ہیں تو میں دنیاس سے دور رکھتا ہوں اور اس پر مصائب ڈالٹار ہتا ہوں یہاں تک کے میرے پاس آجائے تاکہ میں اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ دوں ، اور میر اکا فر بندہ تو اس کی تو میں اس سے مصائب دور کرتا اور دنیا اس کے سامنے لارکھتا ہوں ، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آجائے پھر میں اسے اس کی برائیوں کا بدلہ دیدوں۔ طبوانی فی الکبیر ، العلیہ

۸۶۶۳ سابو واکل سے روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود یا کسی اور صحافی رسول ﷺ نقل کرتے ہیں، ہشام دستوائی کوشک ہے، فرمایا: اللہ تعالیٰ جسے بسند کرتے ہیں اسے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ کوکوئی مصیبت وآ زیائش مہند مصدرت تراک برد مصدرت برازیں کے برد رسند

پنچادروہ اللّہ تعالیٰ کو پکارے اور اللّہ تعالیٰ اس کی پکارود عاشیں۔ بیھنی فی الشعب ۱۳۲۸۔۔۔۔ حضرت کسی تھی ، ایک دفعہ اس کے پاس کوئی ۱۳۸۰۔۔۔ حضرت عبد اللّٰہ بن مغفل رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں زمانۂ جاہلیت میں ایک عورت کسی تھی ، ایک دفعہ اس کے پاس کوئی مرد کے باس مورکز رایاوہ کسی مردکے باس سے گزری تو اس مختص نے اپنا ہاتھ بروھایا، تو اس عورت نے کہا: ارب ہت ! اللّہ تعالیٰ نے شرک کوئیم کردیا ہے اور

ﷺ کے پاس آیااورساراواقعہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا: تو ایک ایسا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھلائی دینے کاارادہ کیا ہے،اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کوکوئی مجملائی دینا چاہتے ہیں تو اسے اس کے گناہ کی جلد سزا دیتے ہیں،اور جب کسی بندے کوکسی برائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہ کی

وجہ سے عذاب رو کے رکھتے ہیں بیہال تک کہ قیامت کے روزا ہے پوری پوری سزادیں گے۔ ہیں بھی فی الشعب مور . ا ۲۷۹ معدد میں ماروں میں میں میں میں میں میں میں کہا گیا ہوں سے میں تمہم میں میں میں میں میں میں معرف میں معرف میں م

۸۷۲۵ ابوامامہ سے روایت ہے انہوں نے وعظ کہا: لوگو!صبر سے کام لو! جاہے وہ چیزی تہمیں پیند ہوں یا ناپیند ،صبر سب سے انچھی عادت ہے بقینا تنہیں دنیا انچھی گلتی ہے اور تنہارے لیے اس کے دائمن تھنچے گئے اور اس کے کیٹر ہے اور زیب وزینت پہنائی گئی، اور نبی ہوڑئے کے صحابہ اینے صحنوں میں جیضتے اور کہتے ہم جیٹھتے ہیں کسی کوسلام کرتے ہیں اور کوئی ہمیں سلام کرے گا۔ابن عسا بحر

۸۷۷۷ سیم بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب ہے روایت ہے کہ حضرت عمر کو جب کوئی تکلیف پینچی تو آپ فر ماتے : مجھے زید بن خطاب کے ذریعہ صیبت پینچی ہتو میں نے صبر کیا ،ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو فر مایا : تیراناس ہوتو نے میر ابھائی قتل کیا ، جب تک با دصبا چلتی رہے گی میں اسے یا درکھوں گا۔ بعدادی مسلم، ابن عسا کو

۸۲۷۵ میرالزمن بن زیدین خطاب سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت عمرضی اللہ عند نے زید کے قاتل ہے کہا: تواپنا چرد چھپا کرد کھا کر۔ بخاری فی تاریخہ ابن عسا کو

تشری : ..... زیدرض القدعند حفرت عمر کے باپ شریک بڑے بھائی ہیں ، حفرت زید کی والدہ کا نام اساء بنت و هب بن حبیب از بنی اسد بن خزیمہ ہے اور حضرت عمر کی والدہ کا نام خیثمة بنت ہاشم بن مغیر و نخز و می ہے ، حضرت زید ، حضرت عمر سے بڑے تھے آپ سے پہلے مسلمان ہوئے جنگ بمامہ میں ادھ کو شہید ہوئے ، جس شخص نے آپ کو آل کیا اس کا نام سلمہ بن سیج جو ابوم یم کا چپاز او بھائی ہے ، دیکھیں ''صفات صحابہ''طبع نور گھر کراچی

، ٨٧٧٨..... حضرت ابوسعيد سے روايت ہے كدرسول الله والله والله والا تھاء آپ نے سے كدان ميں ايك شخص كيم شيم جسم والا تھاء آپ نے

فرمایا: بندہ خدا تھے بدن میں بھی کوئی تکلیف بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا: بھی نہیں، آپ نے فرمایا: اولا دکے بارے میں؟ اس نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: اولا دکے بارے میں؟ اس نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: اے اللہ تعالیٰ کا سب سے تاپسندیدہ بندہ وہ ہے جو خبیث دسر ش ہو جسے مال، بدن، اولا داورا بل میں کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو۔الرامهرمزی فی الامثال ورجالہ ثفات

۸۷۷۹ ..... حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے فر مایا: رسول اللہ ﷺ ہے بوچھا گیا سب سے زیادہ تخت آ زمائش والے کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: انبیاء پھرصلحاء۔ ابن النجاد مقر ، ۱۸۳۰

۰۸۷۷ .... جسن بقری رحمه الله سے روایت ہے فرمایا: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کسی کو بھائس کا لگ جانا ، یا قدم بھسلنایا کسی رگ کا بھڑ کنا تو یہ گناہ کی وجہ سے ہے اور جو با تیس اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے وہ ذیادہ ہیں بھر آپ نے فرمایا: تنہبیں جومصیبت بہنچی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے اور اکثر ہاتیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ ابن عسا کو مزبر فع ، ۱۸۳۹

۱۸۲۷..... بمجاهد سے روایت ہے فر ماتے ہیں: بندہ کو جوجسمانی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس گناہ کی وجہ سے ہے جواس نے کمایا ،اورجس گناہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ونیامیں لےلیا تو اللہ تعالیٰ زیادہ انصاف والا ہے کہ وہ اپنے بندے کو دوبارہ سزادے اور جس بات کواللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہواس کی سزادوبارہ و ہے۔ ابن جو پو

## اولا د کے مرنے پرصبر کرنا

۸۷۷۲ .....حضرت (زبیر بن عوام رضی الله عنه ) ہے روایت ہے فر مایا: ہماری اولا دکی طرف ہے رسول الله ﷺ میں ایک عطیہ دیا، اور فر مایا: جس کے تین ایسے بیجے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے ،تو وہ اس کے لیے آگ ہے پر دہ ہوں گے۔

ابوعوانه عن انس، دارقطتي في الافراد عن الزبير بن العوام مرّبرقم، ١ ١ ٢ ٢

۳۷۱۸ .....عبدالله بن وهب، ثوابه بن مسعود تنوخی، کسی ایسے مخص ہے جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے فرمایا: حضرت عثمان بن مظعون کا بیٹا فوت ہوگیا، تو آپ کواس کا سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کدآپ نے اپنے گھر میں ہی نماز کی جگہ بنالی جہاں بیٹھ کرعبادت کرتے۔

نبی ﷺ وجب اس بات کا پید چلاتو آپ نے فرمایا؛ عثمان! الله تعالیٰ نے ہم پررہبائیت (ترک دنیا) فرض نہیں کی، میری امت کی رہبائیت الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے، اے عثمان بن مظعون جنت کے آٹھ دروازے اور جبنم کے سات دروازے جیں کیا تہمیں اس بات سے خوشی نہیں کہتم جس دروازے پر بھی آؤوہاں اپنے بیٹے کو موجود پاؤجو تمہارا دامن پکڑ کر اپنے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں یارسول اللہ!

کسی نے کہا:یارسول اللہ! کیا ہماری اگلی اولا د کے لیے بھی وہی ہے جوعثمان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں ، جس نے صبر کیا اور تو اب کی امیدرکھی۔ پھر فرمایا: اے عثمان بن مظعون! جس نے فجر کی نماز باجماعت اوا کی اور پھرسورج نکلنے تک وہیں جیشار ہاتو اس کے لیے جنت فردوس میں ستر درجہ ہوں گے، ہر دو درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا ایک تیز رفتار گھوڑے کوستر سال ایڑ لگانے اور دوڑانے سے ہوتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز باجماعت اوا کی تو اس کے لیے جنت عدن میں پچاس درجے ہوں گے، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیز رفتار گھوڑے کو پچاس سال ایڑ لگانے ہے۔ اسلام کے آٹھ گھوڑے کو پچاس سال ایڑ لگانے سے بیدا ہوتا ہے اور جس نے عصر کی نماز باجماعت اوا کی ، تو اس کے لیے حضرت اسلیمی علیہ السلام کے آٹھ بیٹوں جیسا اجر ہوگا ،ان میں سے ہرایک گھر کاما لک ہواورانہیں آزادکر دیں۔

اورجس في مغرب كى تماز باجماعت اداكى تواسى أيك مغول جي اورعمره كا تواب ملى كاء اورجس في عشاء كى نماز باجماعت برهى است ليلة القدريس تيام كرف كا تواب ملى كامر برقم ٢٢٢٦ ومزاه المصنف .حاكم في تاريخه عن انس تشریک : ..... ید مفترت عبدالله بن عمر کے مامول اور رسول الله علیہ کے کے رضاعی بھائی بیں وفات کے بعد رسول الله ﷺ نے ان کا ماتھا جو ما۔۔

# نابالغ بچهاہنے والدین کی سفارش کرے گا

صحابہ رضی الند عنبم نے محمد (ﷺ) سے عرض کیا: کیا ہمار کا ولائتے بارے میں ہمارے لیے بہی اجرہے؟ آپ نے فرمایا: ہال میری امت میں سے ہراس شخص کے لیے جو تواب کی امید رکھے، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عثمان! کیا تہہیں معلوم ہے کہ اسلام کی رہائیت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا، اے عثمان! جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تواہے ایک مقبول حج اور عمرہ کا تواب ہے۔

اور جس نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اس جیسی پچپیں (۲۵) نماز وں کا ثو اب ہے، اور جنت فردوس میں ستر درجات ہیں، اور جس نے عصر کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر سورج غروب ہونے تک الند تعالیٰ کا ذکر کیا تو اسے اسمعیل علیہ السلام کے آتھ بینوں کو آزاد کرنے کا ثو اب ہان میں سے ہرایک کی دیت بارہ ہزار اونٹ ہیں۔

اور جس نے مغرب کی نماز باجماعت اوا کی تواہے اس جیسی بچپس نماز وں کا تواب اور جنت عدن میں ستر درجات ملیں گے،اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت اوا کی تواس کے لیے لیلۃ القدر ( کی عباوت) کا تواب ہے۔ حاکم فی تاریخہ، بیھفی فی الشعب

۵۷۲۸ ..... خفرت بریده رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم نی ﷺ کے ساتھ تنے کہ آپ کوایک انصاری عورت کے بینے کی وفات کی اطلاع ملی ، چنانچہ آپ علیہ السلام النے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور میں ایساشخص تھا کہ جس کے بیجے زندہ ندر ہتے تھے ، تورسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اس کے جس کا کوئی بچہ نہ مراہ ہو، کیا تم بہیں چا ہتی کہ اسے جنت کے دروازے پردیکھواور تہمیں بلار ہا ہو، اس عورت نے کہا: کیول نہیں ، آپ نے فرمایا: وہ اسی طرح ہوگا۔ بیھقی فی المشعب

 کہا: آب نے نقاب اوڑھی ہوئی ہے جبکہ خلاد شہید ہو چکاہے؟ تو وہ بولیں: مجھے اگر چہ آج خلاد کی مصیبت پنچی ہے کیکن میری حیا کوتو کوئی مصیبت بنچی ہے کیکن میری حیا کوتو کوئی مصیبت بنچی ۔ابو نعیم

تشری : .....بی خلاد بن سوید بن غفله بن ثغلبه انصاری خزر جی صحابی ہیں ، ایک یہودی عورت نے ان پر چکی کا پاٹ بھینکا جس ہے ان کا سر پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔دیکھیں''صفات صحابۂ'مطبوعہ نورمحد کراجی اور ثابت بن قیس بن شاس آئییں رسول اللہ ﷺکا خطیب ہونے کا لقب حاصل ہے۔

۸۷۷۸ ... مجمود بن لبید حضرت جابر بن عبدالقدرضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: میں نے رسول الله ﷺ وفر ماتے سنا: جس کے تین بچے مرگئے ،اوراس نے ان کے بارے ثواب کی امید رکھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا،۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ!اگر چہدو ہوں؟ آپ نے فرمایا:اگر چہدو ہوں مجمود کہتے ہیں: میں نے کہااے حضرت جابر بن عبداللہ! میں سمجھتا ہوں! گرآپ کہتے اگر چہا بک ہوتو رسول اللہ ﷺ مادیتے ایک بھی ،حضرت جابر نے فرمایا:اللّٰہ کی شم! میں بھی بہی سمجھتا ہوں۔

بيهقى في الشعب

میری امت کاایک شخص جنت میں جائے گااور مفتر قبیلہ ہے زائد تو گوں کی شفاعت کرے گا،اور میری امت کاایک شخص جہنم کے لیے اتنابر ا بوگا کہ وہ اس کے ایک حصد میں ساجائے گا۔الحسن بن سفیان، علبوانی فی الکبیر وابونعیم

• ۸۷۸ ۔۔۔۔ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عندے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے تمن بچے آ سے بھیج جو نابالغ ہوں تو اس کے لیے بھیج جو نابالغ ہوں تا ہوں تو اس کے لیے بھیج جو نابالغ ہوں ہوں ، اسے مضبوط قلعہ ہوں گے حضرت ابوذر نے بوچھا: بیس نے دو بچے بھیج ہیں، آپ نے فرمایا: اگر چہدو ہوں ، تو ابی بن کعب اور ابوالمنذ رقار بول کے سردار نے کہا: یارسول الله! بین ایک ایک بچہ بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر چہا بیک ہوں لیکن سے بہلے صدمہ کے وقت ہے۔ ابو یعلی ابن عسا کو

۱۸۱۸ .... دخفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ فرمایا: جن ووسلمانوں کے تین بچ فوت ہوجا کیں توان کے لئے آگ ہے بچاؤ کامضبوط قلعہ ہوں گے، پس ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر چدو ہوں؟ آپ نے فرمایا: اگر چدو ہوں، تو ابو ذرنے کہا: یس نے تو ایک بھیجا ہے آپ نے فرمایا: اگر چہدو ہوں، تو ابی بن کعب نے کہا: یس نے تو ایک بھیجا ہے آپ نے فرمایا: اگر چہدا کہ ایک ہو بھی مدمہ کے وقت۔ ابو یعلی ابن عدا کو

۱۸۳۸.....حضرت ابو ہریرہ رسنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کے پاس آئی جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، وہ کہنے گئی: یارسول اللہ!اللہ تعالٰی کے حضور دعا کریں کہ میرے بیٹے کوشفا بخشے، آپ نے اس سے فرمایا: کیا تمہارا آگے (آخرت میں) کوئی بیٹا ہے؟ وہ کہنے گئی: ہاں یارسول اللہ! آپ نے تین بارفرمایا: جالمیت میں یا اسلام میں؟ اس نے کہا: اسلام میں، آپ نے تین بارفرمایا: مضبوط وصال ہے۔اہن النجاد

۸۷۸ ۱۸۳۰ عبر دبن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عثمان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے منگواتے اور وہ کپڑون میں لپٹا ہوتا ، آپ اسے سو تکھتے ، کسی نے کہا: آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی مصیبت چنچنے سے پہلے میرے دل میں کوئی چیز پیدا ہوجائے بینی بھیت ۔ابن سعد

# نظر کے ختم ہوجانے پرصبر

۸۶۸۵ ..... حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کے پاس ان کی عیادت کرنے گیا انہیں آتکھوں کی تکلیف تھی آپ نے فر مایا: اے زیدا گرتمہاری آتکھوں میں یہی تکلیف رہے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا: صبر کروں گا اور تو اب کی امیدرکھوں گا۔

آپ نے فرمایا:اس ذات کی شم! جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے!اگرتمہاری آنکھوں میں یہی تکلیف رہےاورتم صبر واتواب کی امیدرکھوتو اللّٰد تعالٰی ہے ایسی حالت میں ملوگے کرتمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ابو یعیلی ابن عسائد

## رشنة دارى قائم ركهنا

۸۶۸۹....عکرمہ ہے روایت ہے فر مایا: کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: بیصلہ حی نہیں کہ جوتم ہے جوزےتم اس ہے نا تا جوڑو بلکہ نا تا داری توبیہ ہے کہ جونا تاختم کرےتم اس ہے قائم رکھو۔ بیھفی فی الشعب

تشریح:....معاشرے میں بھی یبی کمال مجھاجاتا ہے کہ جونبیں آتے ہم ان کے بال کیوں جائیں۔

۱۹۰ کے بیے جار چیز وں کا ضامن ہوں، جو مجھے ایک چیز کی ضانت و سے میں اس کے لیے جار چیز وں کا ضامن ہوں، جوصلہ دخمی کرے اس کی عمر کمبی ہوگی ،اس کے اہل وعیال اسے بسند کریں گے ،اس کارزق وسیع ہوگا اپنے 'رب کی جنت میں داخل ہوگا۔الدینو دی ۱۹۱ کہ۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں انسان صلہ دخمی کرتا رہتا ہے اور اس کی عمر کے صرف تین دن یا تی رہ جاتے ہیں

بنادیتا ہے۔ابوالنشیخ فی الفواب ۱۳۷۸ ۔ این عمرو سے روایت سے وہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں ، کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہیٹھے تھے آپ نے فرمایا، آج میر سے پاس قطع حمی کرنے والانہیں بیٹے سکتا ، اسٹے میں حلقہ ہے ایک نوجوان اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس آیا، ان دونوں میں کوئی رنجش تھی ، جانجے نے خالہ کے لیے استغفار کیا اور خالہ نے اس کے لیے استغفار کیا پھر وہ نوجوان مجلس میں آگیا، تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس قوم پر (اللہ تعالی کی ) رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں قطع حمی کرنے والا ہو۔ ابن عسائے و وابعہ سلیمان بن دید ابوا دام المعاد ہی کذبہ اس معین

۸۲۹۷.....حضرت البوسعیدرضی الله عند ہے روایت ہے فر مایا: جب بیرآیت:'' اور رشتہ داروں کوان کاحق دو'' یہ نازل ہوئی ، تو رسول الله ﷺ نے فر مایا: فاطمہ (بیٹی ) تمہارے لیے فدک ( خیبر کا گاؤں ) ہے۔

حاکم فی تاریخہ، و قال تفو د به ابر اهیم بن محمد بن محمد بن میمون ،عن علی بن عابس، ابن النجار تشریک:.....اس روایت میں ایراہیم بن محمد بن میمون شیعہ ہے،امام ذھبی قرماتے ہیں اگر بیصدیث ہوتی تو حضرت فاطمہاس باغ کامطالبہ بی کیوں کرتیں،اس لیے بیچھوٹ اورموضوع روایت ہے۔

### خاموشی کی اہمیت

المقام المن النجارا بنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مجھے یوسف بن السبارک بن کامل الخفاف نے بتایا فرماتے ہیں: ہمارے سامنے ابوالتی مفلح بن احمد الرومی نے بیا شعار پڑھے وہ فرماتے ہیں ہمارے سمامنے ابوائعسین بن القاضی ابوالقاسم التنوخی نے وہ اپنے دادااور اپنے اباءوا جداد سے اپنے والد کے واسط سے حصرت علی رضی القدعنہ سے فقل کرتے ہیں۔

ا.....میں غصہ ولانے والی پاتوں (کے سننے) سے بہرا بن جاتا ہوں اور میں بردباری سے کام لیتا ہوں، برد باری میرے بہت

٣.... من اكثراس ليهزياد وكفتاً وبين كرتا كداسانه وكد مجهجة البنديده جواب ملي.

۳ ... جب میں بے وقوف کی بے وقو ٹی کواینے خلاف دہرا وَل تو میں ہی ہے وقوف ہول۔ ۳ .... کتنے نو جوان ایسے ہیں جولوگول کوا چھے لگتے ہیں ،جن کی زبا نیں اور چبرے ہیں۔

ت من المن المرت كوفت مويار بها إور كلنيا بن كوفت بيدار جوجا تا ب-

٨٢٩٨ .... جمز ه زيات بروايت ہے كه حضرت على رضى القدعنہ نے فر مايا:

ا ....ا ہے علاوہ کسی کے سامنے اپناراز طاہر ندکر کیوں کے ہر خیر خواہ کا ایک خیر خواہ ہے۔

٣٠٠٠١٠ واسطے كه يس نے بين موے لوگوں كور يكھاوه يح جر كونيس چھوڑتے ابن ابى الدنيا في الصعت

٨٦٩٩ .....حضرت على رضى الله عند ہے روایت ہے فر مایا: اپنے آپ کو پوشید ہ رکھوتمہا را تذکر ہ نہ کیا جائے ، خاموش رہوملامت رہو گے۔

ابن ابي الدنيا فيه

۰۰ ۸۷....حضرت على رضى الله عنه سے روايت ہے، خاموثنى جنت كى طرف بلانے والى ہے۔ ابن ابى الله نيا فيه

۱۰۸۸..... حضرت علی رضی الله عند ہے روایت ہے فرمایا: زبان ، بدن کو درست رکھنے والی ہے ، جب زبان درست رہے تو تمام اعضاء تھیک رہتے جیں ، اور جب زبان میں لغزش ہوتو ایک عضو بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ ابن اہی الدنیا فیہ

۹۰ که ......(اسوو بن اصرم المحار في رضى الله عنه ) سے روایت ہے قرماتے ہیں: میں ایک موثا تازہ اونٹ لے کرمدید، خشک سالی اور قحط کے زمانہ میں آیا، آپ کے سامنے اس اونٹ کا ذکر ہواتو آپ نے اسے متعوایا، جب وہ لایا گیاتو آپ نے باہر نکل کراسے دیکھا، آپ نے فرمایا: تم بیا نا اونٹ کیوں با تک کرلائے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں اس کے بدلہ خاوم خرید تا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا: کس کے پاس خاوم ہے؟ تو حضرت عثمان بن عقان نے فرمایا: میرے پاس یا رسول الله! آپ نے فرمایا: لاؤ، چنانچہوہ لائویش نے غلام لے لیا اور رسول الله ﷺ نے موالات کو میں نے غلام لے لیا اور رسول الله ﷺ موج میں نے عرض کیا: اگر میں ذبان پر قابور کھتے ہو؟ میں پر قابور کھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اگر میں نات کر میں ذبان پر قابور کھتے ہو؟ میں نے غرض کیا: اگر میں ہاتھوں پر قابور کھتے ہو؟ میں نے فرمایا: زبان سے صرف بھی بات کہواور ہاتھوں کو صرف کی کی طرف بڑھاؤ۔ کیا: اگر میں ہاتھوں پر قابور کھتے ہو؟ میں ناسکن وابن قانع، بندادی فی الکبیر وابون میں وابن اسکن وابن قانع، طہرانی فی الکبیر وابون میں وابن اسکن وابن قانع، میں المدنیا فی الکبیر وابونویہ و نمام، ابن حسائر، سعید بن منصور

۳۰۸۰ میں میں ابوالدرداءرضی اللہ عندے روایت ہے فرمایا: جس طرح گفتگوشیصتے ہوا پیے ہی خاموشی سیھو، کیونکہ خاموشی بڑی برد باری ہے، بولئے سے زیادہ سننے کا لانچ کرو،اورلا بعنی (فضول) گفتگونہ کرو،اوربغیر تعجب کے نہ ہنسٹااوربغیرضر درت کے کہیں چل کرنہ جانا۔ابن عساکو سم ۸۷۰۰ ابوذ را کم کھا وَاورکم بولو! جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ابو نعیم عن انس

## سيائی

> تیری رحمت مجھے سے بڑھ کر میری طلبگار ہے خدایا بی اپنی نادانی کہ کرم تیرا ہے گنوایا

۲ - ۸۵ .... حضرت عمر رضی القد عند سے روایت ہے فر مایا: تنجی بات کے علاوہ کسی بات میں بھلائی نہیں ، جس نے جھوٹ بولا ، گناہ کیا ، اور جو گناہ کرتا ہے بلاک بوتا ہے وہ محض کامیاب ہوا جس کی تین چیز وں ، لا کیج ، خواہش (نفس) اور غصہ سے تفاظت کی گئی۔ ابن ابد اللہ نفید الصمت کے ۱۵۰۰ ... حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول اللہ کھی نے فر مایا: اے ملی ! حجموث نہ بولنا بھے کی عاوت بنالو، اگر چہونیا میں تمہارا نقصان ہوگا کیا آخرت میں کشادگی ہے۔ ابن الال

# وعده کی سجائی

۸۰ - ۸۸..... بارون بن رثاب سے روایت ہے فر ماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر دکی وفات کا وفت ہوا تو فر مایا: فلاں کودیکھو کیونکہ میں نے اس سے اپنی بینی کبیٹہ کی بات کی ہے جو وعدہ ہے، میں نہیں جا ہتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے نفاق کی تنہائی کے ساتھ ملاقات کروں میں تنہیں گواہ بنا تا ہول کہ میں نے اس سے اس کی شاوی کر دی۔ ابن عسا کو تشریح: ...... آج کل لوگ منگذیاں کرتے ہیں جووعد وَ نکاح ہی ہے کیکن پھر کر جاتے ہیں۔

## تنهائى

٥٠٩.... حضرت عمرضى الله عندسے روایت ہے فرمایا: بے شک تنہائی میں برے میل جول کے مقابلہ میں راحت ہے۔

مصنف ابن ابي شيبه، مسند احمد في الزهد، و ابن ابي الدنيا في العزلة

اس کا فیصلہ مشکل ہے کہ کس کے لیے تنہائی بہتر ہے اور کس کے لیے جلس!

٨٥١٢ ... ابن سيرين بروايت مفرمايا: تنهائي عبادت هـابن ابي الدنيا في العزلة

۸۷۱۳ ... جفنرت حذیفه در منی الله عندے دوایت ہے فر ماتنے ہیں: میں جا ہتا ہوں کہ کوئی ایسانخص ، وجومیر ہے مال (مولیق) کی اصاباح ودیکھ بھال کرے ، تومیں اپنا درواز ہ بند کر کے بیتے رہوں اور میرے پاس کوئی نہ آئے اور نہ میں لوگوں کی حرف نُفل کر جاؤں یہاں تک کہ میں القدت کی ہے حاملوں۔ حاکمہ

تشريح بسيعني يتمناع للنبيس كأش ايها بوتا

## لوگوں سے زیادہ میل جول کونا پیند کرنا

۱۹۷۸ .....امام ما لک کسی شخص سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر شیطان کا خدشہ نہ ہوتا تو ہیں ایسے علاقوں ہیں چلاجا تا جبال کوئی انس پیدا کرنے والانہیں ،لوگوں کولوگ ہی خراب کرتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا فی العز فة ۱۸۵۸ .... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا ،علم کے چشتے ، ہدایت کے فانوس ،گھروں کے ٹاٹ ، رات کے چراغ ، نے دلوں والے ،اور پرانے کپڑوں والے بن جاؤ ،آسان والوں میں تم بہجانے جاؤگاہ رز مین والوں میں پوشیدہ رہو۔ ابن ابی الدنیا فی العز لمة ۱۵۸۰ .... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہان کے پاس ایک پرندہ لایا گیا ، آپ نے فر مایا نہ پرندہ کہاں ہے شکار کیا گیا ؟ آپ نے فر مایا نہ پرندہ کہاں ہے شکار کیا گیا ؟ آپ نے فر مایا نہ پرندہ کہاں ہے شکار کیا گیا ؟ آپ نے فر مایا نہ پرندہ کہاں ہے شکار کیا گیا ؟ کہا: تین میل کے فاصلے سے ،فر مایا : میں چاہتا ہوں کہیں اس پرندے کی جگہ ہوتا ، ندلوگ مجھ سے بات کرتے اور نہ ہیں کی سے گیا ؟ کسی نے کہا: تین میل کے فاصلے سے ،فر مایا : میں چاہتا ہوں کہیں اس پرندے کی جگہ ہوتا ، ندلوگ مجھ سے بات کرتے اور نہ ہیں کی سے

مسددواين ابي الدنيا في العزلة

٨٥٢٠ ....معانی بن عمران بروايت ب كه حضرت عمر روز ايك جماعت كه پاس سے گزر بروايك ايسے خص كے بيتھے جار بي تھى جوالله

تعالی (کی حدیمس) پکڑا گیا تھا، آپ نے فر مایا: ان چہروں کوخوش آمد بیڈ ہیں جنہیں صرف برائی میں دیکھا جارہا ہے۔الد بنوری ۱۲ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: جب سر ما، گرم بن جائے اور بیٹا غصہ (کا سبب) بن جائے ، جب کمینے لوگ بکثر ت ہوجا میں ،اورشریف لوگ کم ہوجا نے لگیں ،تو چند خت بکریاں کسی بہاڑ میں بی نفسیر کی باوشا ہت ہے بہتر ہیں۔ابن اہی الدنیا فی العزلة بکثر ت ہوجا میں اورشریف لوگ کم ہوجا نے لگیں ،تو چند خت بکریاں کسی بہاڑ میں بی نفسیر کی باوشا ہت ہے بہتر ہیں۔ابن اہی الدنیا فی العزلة میں نہیں میں نہیں کے اور حسن بھری ہے پاس ہیستے ، پھر پھودن ان کی مجلس میں نہیں آئے ،کسی دن حسن بھری اور ان کے احباب ان کے پاس گئے ،حضرت حسن بھری نے کہا: ابوعبد اللہ! آپ نے ہماری مجلس کیوں چھوڑ دی؟ کیا آئے کہ وہمارے بارے کوئی شک گڑ را تو ہم آپ کا انتاع کریں۔

آپ نے فرمایا: الیسی بات نبیس الیس میں نے صحابہ رسول سے سنا ہے فرمائے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس کا دنیا میں غم زاکد ہوگا وہ آخرت میں زیادہ خوش ہوگا ،اور جوتم میں کا دنیا میں زیادہ سیر ہوگا وہ آخرت میں زیادہ بھوکا ہوگا ،تو میں نے اپنے گھر والوں کواہنے دل کے لیے مناسب پایا ،اور جومیں چاہتا ہوں اس پرزیادہ قدرت دینے والا ،توحس بصری وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے:اللہ کی شم! بیہ

الم معاريا وه مجهدارين ابن عساكر

اورجس نے اللہ تعالیٰ کے فرائنس وسنن پڑمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ اے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نارانش ہوں گے، جا ہیں تو عذاب دیں اور جا ہیں تو معاف کر دیں ،فر ماتنے ہیں : ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نگل آئے۔ابن عسا کو ۸۲۲۸ معزمت سعید بن المسیب سے روایت ہے فر مایا :عزلت و تنہائی اختیار کروکیونکہ رہے بادت ہے۔ابن ابی اللغیا فی العزلة، سعید بن منصور

## حقداركاحق يهجإننا

۸۷۲۵ ۔۔۔ اسود بن سریع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں: کہ نبی ﷺ کے پاس ایک قیدی لایا گیا، وہ کہنے لگا: اے اللہ! میں آپ کے حضور تو بہر کرتا ہوں جمر (ﷺ) کے سامنے تو بنیس کرتا ہوں بتو نبی ﷺ نے فرمایا: اس نے حقد ارکے لیے حق پہچیانا۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، دارقطني في الافراد، حاكم، بيهقي في الشعب، سعيد بن منصور

## معافي

۸۷۲۷ ، (صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابن مم رضی اللہ عنہ جضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہمیں میہ بات پینجی ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا ایک شخص باواز بلند اعلان کرنے لگا: معاف کرنے والے کہاں؟ اللہ تعالی آنہیں ، ان کے معاف کرنے کی وجہ سے پورا مذہ ہے گا۔ ابن میع

## دوسرول کی ایذاء برصبر

۸۵۲۸ سے حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہےانہوں نے ایک شخص سے کہا:اگرتم لوگوں (کو تجارت کے لیے مال دو گے) ہے قرض کا معاملہ کرو گے تو وہ بھی تنہیں بدلہ میں قرض دیں گے اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا وہ تنہیں چھوڑیں بڑے ،اس نے کہا: آپ مجھے کیا تھم دیتے میں؟ آپ نے فرمایا:اپنے فقر کے دن کے لیے اپنی عزت کا قرض دو۔ابن عسائحر

۸۷۳۹ میں حضرت ابوالدرداء رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر مایا:اگرتم لوگول ہے نفرت کرو گے تو وہ تم سے متنفر ہوجا نہیں گے اورا گرتم ان ہے بھا گو گے تو وہ تمہیں آملیں گے،اگرانہیں چھوڑ و گے وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے،اس نے کہا: میں کیا کروں؟ آپ نے فر مایا:اپنی عزت اپنے فقر کے دن کے لیے دے دو۔ابن عسامحو

۱۳۵۰ سے جھڑ وہ جھڑ ہے۔ اورا کرتم اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: نبی کھی نے فر مایا: اگرتم لوگوں سے جھگڑ و گے تو وہ تم سے جھگڑ میں گے ،اورا کرتم انہیں جھوڑ دو گئے تو ہم ہیں جھڑ میں گے ،اورا کرتم انہیں جھوڑ دو گئے تو تمہیں نہیں جھوڑ دو گئے تو تمہیں نہیں جھوڑ دو گئے تو تمہیں نہیں گیا: این ایس کیا کروں؟ فر مایا: اپنے فقر کے دن کے لیے عزت دے دو۔ حاکم ، خطیب فی ،و قال: روی عن ابی الدر داء موفوعا و موقوفا

### عشق

۸۵۳ ابوغسان نبدی ہے روایت ہے فر مایا: حضرت ابو بھر الصدیق رضی اللہ عندا پی خلافت کے زمانہ میں مدینہ کے تسی راستہ ہے گزرے، اچا نک ایک لڑکی چکی چیں ربی تھی اور کہر ربی تھی: میں نے اسے تعویذ ول کے کالئے سے پہلے چاہا۔ زم نہنی کی طرح جمو متے ہوئے ، ویا چاند کی چاند کی چاند نی اس کے چبرے سے حاصل ہوئی ہے، وہ اشارہ کرتی اور ہاشم کے بالوں میں چڑھتی ہے آپ نے درواز ہ کھٹکھٹایا، تو وہ باہر آئی: آپ نے فر مایا: تیراناس ہوآزاد ہے یالونڈی ؟اس نے کہا: لونڈی ہوں اے رسول اللہ کے خلیف، آپ نے فر مایا: تو کس ہے مجت کرتی ہوں اے رسول اللہ کے خلیف، آپ نے فر مایا: تو کس ہے مجت کرتی ہوں کہ آپ لوٹ جاند ہیں؟ آپ نے فر مایا: نبیس ہوتا دواس نے کہا: میں آپ کو قبر کے تی کا واسط دیتی ہوں کہ آپ لوٹ جاند ہیں؟ آپ نے فر مایا: نبیس اس قبر کے حق کی میں وہی ہوں جس کے دل سے مجت کھیل رہی ہے، تو وہ محمد بین قاسم بین جعفر بین اس قبر کے حق کی صفح ایس بی تو وہ محمد بین قاسم بین جعفر بین ان صائب تی محبت کھیل رہی ہے، تو وہ محمد بین قاسم بین جعفر بین ان صائب تی محبت کھیل رہی ہے، تو وہ محمد بین قاسم بین جعفر بین ان صائب تی محبت کھیل رہی ہے۔

آپ نے اس کے آقا کی طرف پیغام بھیجااوراس سے خرید کرمجہ بن قاسم بن جعفر بن ابی طالب کی طرف بھیج ویا۔النورانطی فی اعتدال القلب ۸۷۳۲ میسری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب ان ۸۷۳۲ میسری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب ان پرآز ماکش آتی ہے تو وہ یا کدامنی اختیار کرتے ہیں لوگوں نے عرض کیا : کوئی آز ماکش آتی ہے تو وہ یا کدامنی اختیار کرتے ہیں لوگوں نے عرض کیا : کوئی آز ماکش ؟ آپ نے فر مایا : عشق ۔الدیلمی

## عقلمندي

۸۷۳۳ منتخرت ابوامامیة ہے روایت ہے فرمایا کرتے تھے بحقل ہے کام لواوراس بات کے متعلق میرا خیال نہیں جسے ہم نی ﷺ کے عہد میں سنا کرتے تھے، وہ اٹھالی گئی ہے آئے وہ اس کی نسبت ہم سے زیادہ تقلمند ہے۔ ابن عسائح

تشریخ .....یعنی اس وفت کی باتیس آج تمهاری باتوں ہے زیادہ مجھداری کی ہیں۔

٣٣٠ ٨٤ .... اعابوذرا تدبير جيسي كوني عقل ، اورا يحصا خلاق كي طرح كوني حسب تهيس بيهقي في المشعب و المحرانطي في مكارم الاخلاق

### غيرت

۸۷۳۵٪…..حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: کیا مجھے تمہاری عورتوں کے متعلق یہ بات نہیں پینچی کہ وہ بازاروں میں حبشیوں سے مزاحمت کرتی ہیں؟ کیاتم لوگوں کوغیرت نہیں؟ جس نے غیرت نہیں کی اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ دسته حصرے علی ضی ہوئے ہے کی مداد سے مرحبتی از اور ماں میں مدالانہ کی اکر ادھی اور سیسی تنمی از اور دو میں کسور میں سے کہ ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مراد رہے ہے کہ جنٹی بازاروں میں سامان لے کرادھرادھر جاتے ہیں اورعور نئیں بازاروں میں کین وین کے لیےان ہے آگے نگلنے کی کوشش کر تیں ،جبیبا آج کل بازاروں میں بھیٹر کے وقت ہوتا ہے۔

۸۷۳۷.....حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فر مایا: غیر تئیں دونتم کی ہیں:اچھی اور بہتر (غیرت) جس سے مردا پی ہیوی کو درست رکھتا ہے اورا یک غیرت الیم ہے جوجہنم میں واخل کرے گی۔ دسته

## ضرورتني بورى كرنا

۸۷۳۷ .... حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: جنت ایسے خص کی مشاق ہے جوا ہے مؤمن بھائی کی ایسی صغروریات پوری کرنے کی کوشش کرے جس سے وہ اپنی حالت درست کرے اس کے لیے نعتوں میں ایک دوسر سے سے آگے بڑھو، کیونکہ الله تعالیٰ آدمی ہے اس کے مرتبہ کے بارے کہاں خرج کیا ہے۔

خطيب وقال في سنده ابوالحسين محمد بن العباس المعروف بابن النحوي في رواياته نكرة

## قناعت بھوڑے برصبر

۸۷۳۸ سے دعروضی القدعنہ )عبداللہ بن عبید ہے دوایت ہے فر ماتنے ہیں حضرت عمروضی اللہ عنہ نے احنف رضی اللہ عنہ کوایک قبیص ہینے ہوئے دیکھا ، فر مایا: احنف! تم نے اپنی قبیص کتنے کی خریدی ہے؟ انہوں نے کہا: ہارہ درہم کی ، آپ نے فر مایا؛ تمہمارا بھلا ہو کیا چھودرہم کی نہیں آسکتی تھی اور اس کی فضیلت تم جانبے تی ہو۔ابن المعاد ک

تشریح: .....یعنی ضرورت کو مدنظر رکھو جمیص سے مقصود ستر پوشی ہے،اس سے کوئی تو ابنویس ماتا ،اور نداس کی کوئی فضیلت ہے! ۸۷۳۸ ....حسن بھری سے روایت ہے فر مایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے ابوموٹی اشعری رضی اللہ عنہ کوککھا، ونیا میں اپنی راحت پر صبر کرو، کیونکہ رخمن تعالیٰ نے اپنے گھر بندوں کورزق میں دوسروں پرفضیلت بخشی ہے، جبکہ آز مائش سب ہی کرتے ہیں،جس کے لیے رزق کشادہ کرتے ہیں (اس کی آز مائش اس طرح کرتے ہیں) کہ وہ کیسے شکر اواکرتا ہے؟ اور اس کا اللہ تعالیٰ کاشکر میہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہیں ،اور جن کے بارے رزق دیا قد رت دی آئے تھوق کو اواکر ہے۔ابن ابھی حاتم

وہ ۱۔ ابو بکر الداھری ، تورین پزیدے وہ خالد بن مہاجرے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔فر مات ہیں: رسول القدﷺ نے فر مایا: انسان تیرے پاس وہ ہے جو تیرے لیے کافی ہے جبکہ تو وہ طلب کرتا ہے جو تھے سرکش کردے ،تو تھوڑے پر صبرتیس کرتا اور ندزیا وہ سے سیر ہوتا ہے۔

اے السان! جب تیری صبح الی حالت میں ہوکہ تیرے بدن میں کوئی تکلیف نہ ہوتیرے گھڑامن ہو، تیرے پاس تیرے اس دن کا کھانا ہو، تو دنیا پرخاک ہے۔ ابو نعیم فی الاربعین الصوفیة ..... تونے جب اینے پہیٹ اور شرمگاہ کواس کا سوال دے دیا تو وہ دونوں مذمت میں جمع ہو گئے۔العسکری

۸۷۳۰۰۰۰۰۱ م شعنی رحمة الله علیہ بے دوایت ہے فرماتے ہیں:حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: اے این آدم! این آئے والے دن کا تم اپنے موجود دن میں جلدی نہلا ، اگر تیری موت نہیں آئی تو تجھے اس دن تیرارز قبل جائے گا ، تجھے پند ہونا جا ہے کہ تو اپنے کھانے کی مقدارے زیادہ جو بھی کمائے گا تو تو اسے دوسرے کے لیے جمع کرنے والا ہے۔اللہ بنودی

۳۳ ۸۷ .....حضرت سعد ئے روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے ہے فر مایا: اے بیٹاا گرتم مالداری چاہتے ہوتو اسے قناعت کے ذریعہ حاصل کرو، کیونکہ جس میں قناعت نہیں اسے کوئی مال فائدہ نہیں دے سکتا۔ ابن عسا کو

۸۳ ۸۸ .... حضرت توبان رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: مارسول الله! مجھے کتنی دنیا کافی رہے گی؟ آپ نے فرمایا: جو تیری بھوک رو کے، تیراستر ڈھانے اورا کر مجھے کوئی سامیدوار چیز میسر آجائے اورائی سوارجس پرتو سوار بوتو بہت اچھی بات ہے۔ ابن المنجاد ۵۲ ۸۵ .... حضرت ابوالدرواء رضی القد عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم نے (دوران تغییر ) مسجد کی پیائش کی بھر رسول القد بھی کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا: کیا موکی (علیہ السلام) کے چہوتر ہی کے جوتر ہی چندلکڑیاں اور گھاس بھوس کافی تھا، اور (قیامت کا) معاملہ اس سے بھی زیادہ جلد آنے والا ہے۔ اللدیلمی ابن النجاد معربوقع، ۲۰۱۷

۱ ۸۷۸.....حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے قر مایا: ابو ہر ریرہ جب تم سخت بھوک کوایک چیاتی اور پانی کے ایک کوزے ہے روک لوتو دنیا اور دنیا داروں پر ہلاکت ہے۔اللہ بلمی

### غصبه ببنا

۸۷۳۰ ابو برز واسلمی ہے روایت ہے فرماتے ہیں:ایک شخص نے حصرت ابو بکرالصدیق رضی اللہ عندہے بخت کلامی کی ،تو ابو برز و نے کہا کیا بیں اس کی گردن نہ این ردوں؟ آپ اس بات پرغصہ ہو گئے اور فرمایا: نبی ﷺ کے بعداس کی تسی کے لیے اجازت نہیں۔

ابو داؤ د طیالسی، مسند احمد والحمیدی، ابو داؤ دسجستانی، ترمذی، ابویعلی، حاکم، داد قطنی فی الافرادسعید بن منصور، بیهقی فی الشعب ۸۷ ۸۷ .....حضرت عمر رضی الله عشه سے روایت ہے فر مایا کسی بنده نے شہداور دودھ سے زیادہ بہتر گھونٹ جو پھرا ہے وہ خصہ کا گھونٹ ہے۔ مسند احمد فی الزهد

۸۷۳۸....عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: که رسول الله ﷺ کھیلوگوں کے پاس سے گزرے جومقا بلہ کے لیے ایک پھر اٹھار ہے بتنے ۔ آپ نے فر مایا: کیاتم مجھتے ہو کہ پھر اٹھانے میں طاقت ہے، طاقت توبیہ ہے کہ وئی غصہ ہے بھر جائے اور پھر اس پر قابویا لے۔ابن المنجاد

• ۸۷۸ .... حضرت انس منی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی قوم کے پاس سے گزر رہے جوایک پھر اٹھار ہے تھے آپ لے فرمایا: یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ ایک پھر ہے جس کا نام ہم نے طاقتور پھر رکھا ہے، آپ نے فرمایا: کیا ہیں تہہیں اس سے بحی زیادہ طاقتور پھر رکھا ہے، آپ نے فرمایا: کیا ہی تہہیں اس سے بحی زیادہ طاقتور پھر رکھا ہے، آپ نے فرمایا: کیا ہی تہہیں اس سے بحی دیا ہے۔ العسکری فی الامثال ہو قال ھکذا رواہ، فقال یو فعون بالفاء یو بعون بالباء و فیہ شعب بن بیان ذکرہ فی المغنی فی الصفاء ولیس ہو فی المیزان و لافی اللسان

۱۵۷۸..... حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی کھی نے فر مایا :تم اپنے آپ میں پہلوان کے کہنے ہو؟ لوگوں نے کہا : جے لوگ نہ پچھاڑ کئیں ،آپ نے فر مایا: بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ میں اپنے آپ پر قابو پانے۔العسکوی فی الامنال

# نفس کا محاسبہاوراس سے دشمنی

٨٧٥٢....حضرت ابو بكرك غلام سے روايت ہے كه حضرت ابو بكر رضى الله عند نے فر مایا: جواللہ تعالى كے معاملہ بيں اپنف الله تعالىٰ اے اپنے غضب سے امن عطافر مائيں گے۔ ابن ابى الدنيا فى محاسبة النفس

### مدارات ولحاظ

۸۷۵۰۰۰۰۰۰ حفزت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے ہم کچھاوگوں کے سامنے کھل کھلا کر ہنتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پرلعنت کرتے ہیں۔ابن عساکو

۸۷۵۵ .... محمر بن مطرف، این انمنکد رہے، وہ سعید بن المسیب ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں فریاتے ہیں: رسول اللہ ﷺ فرمایا: اپنے مال کے ذریعہ اپنی عزت کا دفاع کرو، لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم اپنے مال ہے اپنی عزت کی کیے حفاظت کریں؟ آپ نے فرمایا: تم شعراء اور جن کی زبان (کے فتنہ) کا اندیئہ رکھتے ہوائیں عطا کرو۔الدید می

۸۷۵۱ .... نخسین بن غلمان ، بشام بن عروه نے ، وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں: فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے مال سے اپنی عزت بچاؤ ، لوگوں نے کہا: اپنے مال سے اپنی عزت کیے بچائیں؟ آپ نے فرمایا: تم شاعروں اور جن کے زبانی فتنہ سے ڈرتے ہوائیں عطا کرو۔الدیلمی

## بدکر دارشخص کی مدارات کرنا

۸۵۵۸ ..... حضرت عائشد ضی الله عنها سے دوایت ہے فرماتی ہیں جخر مدین نوفل آئے ،رسول الله وہ نے جب ان کی آ وازی تو فرمایا : کتنی بری معاشرت والافتص ہے، جب وہ آگئے تو آپ نے آئیں اپنے قریب بٹھایا اور ان ہے انسی خوش ہے جب وہ چے تو میں نے عرض کیا: یارسول الله اجب وہ دروازہ پر سے تو آپ نے کیا کہا اور جب وہ اندرآ گئے تو آپ خوش سے پیش آئے یہاں تک کہ وہ چلے گئے؟ آپ نے فرمایا: کیاتم نے جھے فش کو بایا؟ لوگوں میں سب سے برانخص وہ ہے جس کی برائی سے بچاجائے۔ ابن عسائل فرمایا: کیاتم سے جعفر بن محمد اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں: اپنے دشمن کو بھی سلام کر اللہ تعالی تیری اس کے خلاف مدوکر ہے گا ، اس کے ساتھ حلم

۱۳۵۷ ۱۳۵۰ سر بن مرات والدسے روایت مرح بین ایچ و من و بی سلام مرالند تعالی میری است عطاف مدو مرسے ۱۹۵۵ سے سرا تھ ویر د باری سے پیش آ ،اللہ تعالی اس کی زیبان بند کردےگا۔ ابن النجاد

۸۵۵۹ ..... جعفر بن محدا ہے والد نے قال کرتے ہیں انہوں نے فر مایا: اسے وقمن کوسلام کراللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اور اس کے لیے عاجزی کر اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اور اس منے حفاظت کرنے اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گابندہ جب بیار ہوکر پھرصحت باب ہواور کوئی بھلائی کا کام نہ کرے اور نہ کسی برائی ہے روک تو (اس منے حفاظت کرنے والے) فرشتے جب دوسرے سے ملتے ہیں تھے ہیں ،ہم نے فلال کاعلاج کیالیکن اسے دوانے پچھا کدونیں دیا۔ ابن النہ جاد میں مروت کے مسلم میں مروت کے کہ حضرت عمر بن خطاب نے عبد قیس کی قوم سے کہا: تم ہیں مروت

ك كتيم بي الوكول في كمانيا كدامني اوركماني كاطريقد ابن الموذبان

۱۲ ک۵۰۰۰۰۰۰عطاء سے روایت ہے فرماتے ہیں: مروت طاہری ہے اور ایک روایت میں ہے مروت ظاہری کپڑے ہیں۔ ابن الموزبان ۸۷۲۲ میں بی لیٹ کے ایک آ دمی سے روایت ہے فرمایا: حضرت علی رضی الله عند قریش کے پچھنو جوانوں کے پاس سے گزرے جومروت کا ذکر کررہے ہے آپ نے آپ نے ان سے کو جھا: تم لوگ کس بارے فرمایا: انصاف اور فضیلت پرقائم رہنا۔ ابن اموزبان فی المعوزة

۸۷۲۳ منترت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ فقیف کے آبیہ شخص سے فرمایا: اے ثقیف کے بھائی! تمہارے ہال مروت کیا ہے؟ اس نے کہا: یارسول اللہ! انصاف اوراصلاح، آپ نے فرمایا: ہمارے ہال بھی یہی ہے۔ ابن اللہ جا ر ۲۲ مستحسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے مروت اور کرم نوازی کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا: کرم نوازی تو یہ ہے کہ نیکی اور دینے میں سوال ہے پہلے تیم علا اللہ عنہ بدلہ کے نیکی واحسان ) کیا جائے اور برحل کھانا کھلا یا جائے ، اور مروت ایہ کہ آوی اپنے وین کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو گندگی ہے بچائے ، اپنے مہمان کی ، مہمان نوازی کرے، حقوق کی اوا کیگی کرے اور سلام پھیلائے۔ ابن الموذبان

۸۷۷۵.....حضرت عمر رضی الله عند ہے روابت ہے فر مایا: آ دمی کا حسب اس کا مال اور اس کی کرم نوازی اس کا دین اس کی اصل اس کی تقلمندی اور اس کی مروت اس کے اخذاق ہیں۔ابن المعرذ بان

### مشورہ ..... دوسروں سے رائے لینا

مشورہ کا قصد سے کہ بعض مرتبہ کسی بات کی گہرائی تک سر براہ اور مختار شخص کی رسائی نہیں ہوتی ،اوراہل مجلس میں کوئی شخص اے آگاہ کردیتا ہےاب اس کی مرضی ہے کہ جس بات میں سب کی بھلائی ہوا ہے نا فذکر ہے۔

۲۱ که ..... (الصدیق رضی الله عنه) عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے فریاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ نے حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنه کولکھا: رسول الله بھی نے ہم ہے لڑائی کے بارے مشورہ کیا تھا سوتم بھی اس کوا ختیار کرو، فریاتے ہیں: انہوں نے جواب کھا: اما بعد! آپ کورسول الله بھی وہ وصیت معلوم ہوگی جوآپ نے انصار کے بارے اپنی وفات کے بعدان ہے سلوک کرنے کے بارے کی تھی ، کہ ان کے نیک کی بات قبول کر واور ان کے برے کومعاف رکھو۔ البزار، طبرانی فی الکبیر، عقیلی فی الضعفاء، وسندہ حسن تشریح : ....ان کی مراد تھی کہ اگر جھے ہے نظمی ہوئی تو جھے معاف کرویں۔

سری بیست میں ترام نے روبوں کے این صحاب ہے روایت ہے کہ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو آپ نوجوانوں کوجمع کر کے ان سے ۱۳۸۸ مشورہ لیتے اوران کی عقل کی تیزی کا اتباع کرتے۔ بیھقی فی السنن وابن السمعانی فی تاریخه

۸۷-۸۸ سنا بن سیرین ہے روایت ہے فرماتے ہیں:حضرت عمرضی اللہ عنہ (اہم) معاملہ میں مشورہ لیتے یہاں تک کہ آپ (اپنی)عورت ہے بھی مشورہ لیتے ،بسااد قات آپ ان کی بات میں کوئی اچھائی دیکھتے جو آپ کواچھی گئی تو اس پڑمل کرتے۔ بیھقی فی السنن

۸۷۲۹.....حضرت عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے فر مایا :عور تول کی ( رائے میں ) مخالفت کروء کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔

العسكري في الامثال

تشریک : ..... بخالفت برائے مخالفت نہ ہو، بلکہ اگر کسی کی عورت وینداراورعلم والی ہے تواس کی بات کی زیادہ رعایت رکھی جائے ، بیتھم اس صورت میں ہے جب مردعورت سے زیادہ علم ونظر والا ہو۔

۰ ۸۷۷ ...... عمر رضی القدعنہ ہے روایت ہے فرمایا: تنہارائے ایسے ہے جیسے اکبرادھا گدہ اور دورا کیں جیسے دومضبوط ہے ہوئے دھاگے ، اور تین آرانجبیں ٹوٹ سکتیں۔ اللدینودی اے۔ ۸۔۔۔۔ مسبب بن نجبہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر (رضوان اللہ بہم) ان کے پاس ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے آئے ،انہوں نے کہا: آپ لوگ تھبریں میں آپ کے پاس آتا ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس گئے،اوران سے عرض کی: میں اپنے گھر، حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر کوچھوڑ آ باہوں اورامیر المؤمنین ہے مشورہ طلب کرنے آ باہوں۔

آپ نے فرمایا: حسن تو زیادہ طلاق دینے کا عادی ہے کورتوں کی اس کے ہاں کوئی قد رئیس اور حسین جلد باز ہے البتہ عبداللہ بن جعفر کے مدادی کردو، چنا نچہ آپ نے ابن جعفر کورشتہ دے دیا ، ان دونوں حضرات نے کہا: آپ نے ابن جعفر کورشتہ دے دیا اور جمیس محروم رکھا کیوں؟ انہوں نے کہا: مجھے امیر المؤمنین نے مشورہ دیا ہے، چنا نچہ دونوں حضرات ان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے: امیر المؤمنین ؟ آپ نے ہمارا مرتبہ گھٹایا ہے کیوں؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کھٹاکوارشاد فرماتے سنا: کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دارہے جب تم میں سے کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ ایسا ہی مشورہ دے جیسا وہ خود کرنا چا ہتا ہے۔ المعسکری مربوقم، ۱۸۱۱ دارے میں تشریخ : اسس بہالی حضرت حسن اور حسین کے بارے جوالفاظ ہیں آئیس گتا خانہ الفاظ نہیں ، اس روایت سے بیجی معلوم ہوا کہ مشورہ طلب کرنے والے کوچا ہے کہ وہ اپنے مستشار کانا م کسی سے نہ لے جیسے اس موقعہ پر اور کول بیل کوگوں میں بدگانی بیدا ہونے کا خدشہ ہے۔

ے پہلے اس کی عقل سلب کرلی جائے گی۔الدینوری

تشریخ: ......موجبہ جزئیہ ہے، کیونکہ جوغلط مشورہ دیتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک خدشہ لگا رہتا ہے رات دن وہ ای کے متعلق سوچنار ہتا ہے اور آخرکاروہ وہ نی مریض بن جاتا ہے یوں اس کی عقل میں فتورآ جاتا ہے اور یہی عقل سلب ہونے کامفہوم ہے۔ سوچنار ہتا ہے اورآ خرکاروہ وہ نی مریض بن جاتا ہے یوں اس کی عقل میں فتورآ جاتا ہے اور یہی عقل سلب ہونے کامفہوم ہے۔ مشورہ مت لو۔ ابن عسامحہ

تشریح: ..... ہرخص ہے وہی مشورہ لیا جائے جس کے حالات ہے وہ متاثر نہ ہو۔

### نفيحت وخيرخوابي

۱۵۵۷ ۱۰۰۰ میں سول اللہ ﷺ غلام حضرت تو ہان رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین نہیجت وخیرخواہی کا نام ہے، دین نفیجت (کانام) ہے لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے بادشاہوں اورعوام کے لیے۔ ابن عسامی

تشريح:.....فرائض،احكام سنن،حكومتى اورتمام عوامى اموراس ميں شامل ہيں

۸۷۷۷ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین نصیحت ہے، کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی ، اس کے رسول ، اس کی کتاب ، مسلمانوں کے سربرا ہوں اور عام مسلمانوں کے لئے۔ ابن النجاد

### نبيت

آور جس کی بیجرت دنیا کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے آگاح کرنے کی ہوتو اس کی بیجرت ای کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے بیجرت کی۔الشافعی فی مختصر البیوطی والربیع، ابو داؤ دطیالسی، والحمیدی، سعید بن منصور والعدنی، مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، والجارو دو ابن خزیمه والطحاوی، ابن حبان، دارقطنی، نعیم بن حماد فی نسخه مربرقم،۲۲۲

۸نے ۸۔....ابن السیارک سے، وہ تیجیٰ بن سعیدالانصاری سے، وہ محمد بن ابراہیم انتی سے، وہ علقمہ بن وقاص سے، وہ حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی ، اور جسکی ہجرت کی مال کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوتو اس کی ہجرت اس کی طرف اس نے ہجرت کی ۔ العسکوی فی الاعتال

۹ ۸۷۷....ابن منبع ،ابوالرئیج الزهرانی،عبدالله القواریری،حماد بن زید، یخی بن سعیدالانصاری،محد بن ابراہیم،علقمه بن وقائس،حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روابیت کرتے ہیں فرمایا: کہ میں نے رسول الله ﷺوارشاد فرماتے سنافر مایا:

اعمال کادارومدار نیمتوں پر ہےادر ہرآ دمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے بہوجس نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہجرت ہوتواس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہےاور جس کی نیت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کی ہوتواس کی نیت اس طرف ہوگ۔ ابن شاذان فی جزء من حدیثه

• ۸۷۸ ..... کرم ہے، وہ محمد بن شداد ہے، وہ جعفر بن عون ہے، وہ یکی بن سعیدالا نصاری ہے، وہ محمد بن ابرا ہیم ہے ان کے سنسلۂ سندیں عنقمہ بن وقاص ہے روایت ہے فر ماتے میں نے حضرت عمر کوفر ماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وارشاد فر ماتے سنا: انتمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور ہر آ دمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اب والسحد بن صدحو اللہ ذمی عوالی مالک

۱۸۷۸ .....عمر بن محمد بن سیف محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان ،ابوالطا براحمد بن عمر و بن السرح ،ابن وهب ،عمر و بن الحارث ، ما لک بن انس ،اللیث بن سعد بردو ، یکی بن سعیدالانصاری محمد بن ابرا بیم النیمی ان کے سلسلهٔ سند میں علقمه بن وقاص سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کوارشا وفر ماتے سنا : کدرسول الله دیکے نے فر مایا : اعمال کا وار و مدار نیتوں پر ہے ، جس کی ججرت الله تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی ججرت بھی اس کی نیت پر موقو ف ہے ۔ الد علی فی الد علیات

### اخلاص نبيت

٨٧٨٨....ابومجمه المعيل بن عمر وبن المعيل بن راشد المقرى ، ابوالقاسم بن عبدالله بن احمد القرشى ، ابوبكر بن محمد بن زبان الحضر مي محمد بن

رمح ،لیث بن سعد ، یخی بن سعید ،محمد بن ابرا ہیم بن الحارث ،ان کے سلسلۂ سند میں علقمہ بن وقاص سے روایت ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عند عندے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا : میں نے رسول اللّٰہ ﷺ وارشا دفر مائے سنا : کہا عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے ،اور ہر آ دمی کے لیے اس کی نبیت ہے ،جس نے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے کے لیے اس کی نبیت ہے ،جس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی جرت اللہ کی جرت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے نکاح کی غرض ہے ہوتو اس کی بجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے بجرت کی ۔

عن الزبير بن بكار في اخبار المدينة

جب صبح ہوئی تو ارشاد فرمایا: اس رات بخار (کی بیاری) میرے پاس ایک بوڑھی سیاہ فام عورت کی شکل میں آئی ،اس شخص کے ہاتھ میں لیٹی ہوئی جواے لایا تھا ،اس نے کہا: یہ بخار (کی بیاری) ہے آب اس کے ہارے کیارائے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا: اے بیہاں سے بی خم منتقل کردو۔

هناد في الزهد

اورجس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی تورت ہے تکاح کرنے کی ہوتواس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

### مددواعانت

۸۵۸۵....(انس رضی الله عند) سے روایت ہے فرمایا: که رسول الله ﷺنے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ طالم ہو یا مظلوم، میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مظلوم کی تو میں مدد کرسکتا ہوں، (لیکن) ظالم کی کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا:تم اسے حق کی طرف لوٹا دو یہی اس کی مدد ہے۔ ابن عسامحو

مربرقم: ۲۰۱۷ کسی کے لیے دولب بی ہلادینابری بات ہے۔

۸۷۸۷ .....ابوالدردا ورضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم نی ﷺکے پاس تھے توایک شخص نے کس کے بارے تازیباالفاظ کے وہاں بیٹھے ایک اللہ عندے اللہ عند کیا جائے گا۔ بیٹھے ایک اور شخص نے اس مخص کو جواب دیا تورسول اللہ ﷺنے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی عزیث کا دفاع کیا تو اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ ابن عسامحہ

## ىيەبىز گارى

۸۷۸۸....حضرت (عمررضی الله عنه) سے روایت ہے فرمایا: دین رات کے آخری حصہ میں بیداری اور آ ہو دیکا کا نام بیس، دین تو پر ہیز گاری ہے۔ مسلم، مسند احمد فی الزهد

۸۷۸۹....ابور فاعه عبدالله بن الحارث العدوى رضى الله عنه فرماتے ہيں: ميں رسول الله ﷺ کے پاس آيا آپ ایک کری پرتشریف فرماتے ہمبرا خیال ہے اس کرس کے پاؤں لوہے کے تنے ، تو میں نے آپ کوارشاد فرماتے سنا: تو جس چیز کواللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے گاتو اللہ تعالیٰ لا زماتچے اس ہے بہتر چیز بدلہ میں عطا کریں گے۔ خطیب فی المعنفق

• ۸۷۹ .... تُوری ہے، وہ جابر ہے، وہ تعنی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ (بن مسعود) نے فرمایا: کہ جب بھی حلال اور حرام جمع ہوئے تو حرام حلال پرغالب آگیا۔ عبدالو ذاق

ا ۸۷۹ .... عبداللہ بن معاویہ بن خدیج ، سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے بوجھانیارسول اللہ! جو چیزیں مجھ پر ترام ہیں ان میں سے حلال کون می ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا ، اس نے تین بار بوجھا: آپ برابرسا کت رہے ، پھرآپ نے فرمایا: سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا: یارسول اللہ! میں یہاں ہوں ، آپ نے فرمایا۔ اوراپنی انگلی کودل پر ماراجو بات تیرے دل کوانو کھی گئے۔

البغوي وقال: لاادري سمع عبدالرحمن بن معاويه من النبي الله الا، والااري روى غير هذاالحديث، ابن عساكر

# حلال اورحرام کی تمیز

۸۷۹۲....بشیر بن نعمان اپنے والد نے قتل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے خطبہ یا اپنے وعظ میں فر مایا: لوگو! حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان بہت می با تیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں، سوجس نے انہیں چھوڑ دیا تو اس نے اپنی عزت اور ابنادین بچالیا، اور جوان میں پڑا تو قریب ہے کہ وہ انہیں کرگز رے۔

اور ہر با دشاہ کی ایک چرا گاہ ہوتی ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی چرا گاہ اس کی نافر مانیاں ہیں۔

دارقطني في الافراد، وقال: لااعلم بشير بن النعمان حديثا مسند اغيره وقال وقد روى له حديث آخرموبرقم. ١ ٢٩٠٠

٨٧٩٣....حضرت ابوالدرداءرضي الله عند بروايت بفرمات بين، پر جيز گاري امانت باورتا جر گنهگار جي -ابن جويو

۱۳۸۷ میں حضرت ابوالدرداء رضی الله عند سے روایت ہے فرمایا: جوچیز کھنے دھوکہ میں ڈائے اسے چھوڑ دے اور جو دھوکہ میں نہ ڈالے اسے اختیار کر، کیونکہ بھلائی اطمینان کا تام ہے اور برائی میں شک ہوتا ہے۔ابن عسا محرمو بوقع: ۲۶۹۷

٨٤٩٦ ..... حصرت ابن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: حلال (چیز ) کوحرام کرنے والا ایساہے جسے حرام کوحلال کرنے والا۔

ابن سعد وابن جرير، ابن عساكر

۷۵ ۸۷ .....(مسندعلی رمنی الله عند) سعید بن عبدالملک الدمشتی ،سفیان توری ، دا ؤد بن افی هندان کےسلسلهٔ سند میں قنعی ہے ردایت ہے فرماتے ہیں کوفہ میں ایک دن حصرت علی (رمنی الله عنه) ہاہر لکلے ، ( چلتے چلتے ) ایک درداز ہ کے ساستے کھڑے یہ ہوگئے اور ( گھرے ) پائی ما نگاء آپ کے پاس ایک لڑکی پانی کی صراحی اور رومال لے کرحاضر ہوئی ، آپ نے اس لڑکی ہے کہا: یکس کا گھر ہے؟ اس نے کہا فلاں جو ہر ک کا ، آپ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺوارشا دفر ماتے سنا ہے: دراہم پر کھنے والے کے کنوئیں سے پانی نہ چینا اورعشر وصول کرنے والے ( کی و بوار) کا سامینہ لیٹا۔ابن عسا کو ،ولم ادفی د جالہ من تکلم فیہ

## یر ہیز گاری میں رخصت کے مقامات

۸۷۸ ..... حضرت (ابن عمرض الله عنه) سے روایت ہے کہ کس نے ان ہے یو چھا: کہ میراایک پڑوی ہے جوسود (کامال) کھا تا ہے اوروہ مجھے
اپ ساتھ کھانے کے لیے بلاتا ہے کیا ہیں اس کے پاس چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا: باں جاسکتے ہو۔ ابن جو یو
انٹر تکے: ..... بیاس صورت میں ہے جب اس کی پچھکائی حال اور پچھڑام ہو، کین جب تمام کا روبار حرام پڑی ہوتو پھراس کا کھا نا جائز نہ ہوگا۔
۸۵۹۹ .... تر ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی الله عنه ) کے پاس آگر کہنے لگا: میراایک پڑوی ہے جوسود کھا تا ہے اور اکثر مجھے (کھانے کے لیے ) بلاتا رہتا ہے آپ نے فرمایا: تیرے لیے بہترین ہے اس کا گناہ اس پر ہے۔ عبدالر ذاق، وابن جو یو فی تھذیبه اکثر مجھے (کھانے کے لیے ) بلاتا رہتا ہے آپ فرمایا: ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے پوچھا: میراایک پڑوی ہے جوسود کھانے ہے تبین پچتا، اور نداس کے لینے ہے بچتا ہے جو سیح نہیں وہ مجھے اپنے کھانے پر بلاتا ہے، اور بمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس تے قرض بھی لینے ہیں، آپ کی اس بار یے ہیں کیارائے ہے؟

آپ نے فرمایا: جب وہ مہیں کھانے پر بلائے تواس کی دعوت قبول کرو،اور جب مہیں ضرورت ہوتواس سے قرض لے لیا کرو، کیونکہ اس کا گناہ اس پراوراس کا فائدہ تیرے لیے ہے۔اہن جربو

### يقتن

۱۰۸۸.... حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں: یقین کی نیت شک کی ٹماز سے بہتر ہے۔الدینوری ۸۸۰۲....ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: یقین میرہے کہتم الله تعالیٰ کی نارانصگی میں لوگوں کی رضا مندی تلاش نہ کرو،اورالله تعالیٰ کے رزق کی وجہ سے کسی کی ملامت و برائی نہ کرو، کونکہ رزق کو کسی حریص کے رزق کی وجہ سے کسی کی ملامت و برائی نہ کرو، کیونکہ رزق کو کسی حریص کا حرص تھینج نہیں سکتا اور نہ کسی چاہنے والے کی چاہت اسے ہٹا سکتی ہے۔

اوراللہ تعالیٰ اپنے انصاف، علم اور حکمت ہے راحت اور فرحت کو یقین اور رضامیں رکھا ہے اور نم و پریشانی کوشک میں رکھا ہے۔ ابن ابی الدنیا مدس کے اور ۱۸۸۰ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: یقین کی چارتشمیں ہیں بچھداری کی انتہاء پر علم کی گہرائی ، حکم کی شان و شوکت اور برد باری کے باغ پر سوجوکوئی سمجھ گیا تو وہ علمی جملوں کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جس نے علمی جملوں کی تفسیر کی تو وہ حکم کی تشمیں بہجیان گیا ، اور جس نے حکم کی تشمیس بہجیان گیا ، اور جس نے حکم کی تشمیس بہجیان گیا ، اور جس نے حکم کی تشمیس بہجیان گیا ، اور جس نے حکم کی تشمیس بہجیان گیا ، اور جس نے حکم کی تشمیس بہجیان گیا ، اور جس نے حکم کی تشمیس بہجیان گیا ہوں میں (مل جل کر) رہا۔ ابن ابی الدنیا فی البقین

### دوسراباب..... برےاخلاق

### زيب وزينت ميں حديث تجاوز

۱۸۸۰۳ بھزت عمر رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آپ مرد کے لیے بینالیند سیجھتے تھے کہ وہ اپنی اس طرح حفاظت کرے جس طرح عورت امیل کچیل سے ) اپنی حفاظت کرتی ہے اور بھیا اسے اور وہ اپنی ڈاڑھی ایسے بیوند کترے جیسے عورت کا نٹ جیھانٹ کرتی ہے۔ (میل کچیل سے ) اپنی حفاظت کرتی ہے اور بھی اسے مرمدلگا دیکھا جائے اور وہ اپنی ڈاڑھی ایسے بیوند کترے جیسے عورت کا نٹ جیھانٹ کرتی ہے۔

حصرت مرشد فقانوی رحمة الله نے فر مایا: جو فض زیب و بہنت میں لگار ہے تو اس کا باطن خالی ہوگا۔

## نفس کوذلیل کرنااور آز مائشوں کے لیے پیش ہونا

ے ۱۸۸۰....(وشین بن عطاء) یزید بن مرثد ،حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عند نقل کرتے ہیں: فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیےا پنے آپ کوذلیل کرنا جائز نہیں ،کسی نے پوچھا: یارسول الله اِنفس کوذلیل کرنے سے کیا مراد ہے ہے؟ فرمایا: اپنے آپ کوظالم باوشاہ کے مائے پیش کرے۔السلفی فی انتخاب حدیث الفواء سامنے پیش کرے۔السلفی فی انتخاب حدیث الفواء

تشریک: الله تعالی ہے عافیت کا سوال کرنا جا ہے، آز مائش کی ہمت کم ہی ہوتی ہے۔

۸۸۰۹ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ڈلیل کرے، کسی نے پوچھا: یارسول اللہ اپنے آپ کوڈلیل کرنے سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا: ایسی آز مائٹوں میں پڑنے کی کوشش کرے جن کی اس میں طافت نہیں۔ ابن النجاد

# بهنان ....کسی برالزام لگانا

۸۸۱۰.... حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فر ماتے ہیں: ہے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسانوں سے زیادہ بوجھل ہے۔الم حکیم تشریح: ..... یعنی بہت بڑا گناہ ہے، آج کل تولوگوں کا وطیرہ ہو گیا کہ اتمام بغلم بک کردوسروں سے ذمدلگا دیتے ہیں، حالا نکہ اس نحریب کواس کی خبرتک نہیں ہوتی۔

# بغاوت دسركشي

۱۸۸.....حارث حصرت علی (رضی الله عنه) ہے روایت کرتے ہیں: آپ نے فر مایا: رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: اے مسلمانوں کی جماعت بغاوت ہے بچنا، کیونکہ کوئی سزا، بغاوت کی سزاے زیادہ تیزنہیں۔

ابن ابی المدنیا فی مکارم الاخلاق، عبدالرزاق، ابو داؤ دطیالسی، و ابن المنجار النجار ۸۸۱۳...عبدالملک بن افی سنیمان سے روایت ہے کہ بیل نے ابو حفر سے بوچھا: کیا اس امت میں کفر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس کاعلم میں ماورندشرک ہوگا، میں نے کہا: پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: بغاوت ہوگی۔مصنف ابن ابی شیبه

## بخل وتنجوسي

۸۸۱۳ .... حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: آ دمی کے براہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کھیے عام گناہ کرے یا بخل کرے۔ ابن جو یو

میں ۱۸۸۰.... حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، زندگی میں تنجوی ،اورموت کے دفت فضول خرجی ، دوکڑی خصلتیں ہیں۔سعید بن منصور

## تہمتوں کے لیے پیش ہونا

۸۸۱۵....(حضرت عمر رضی اللہ عنہ). عکر مہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جس نے اپناراز چھپایا، تو اختیاراس کے ہاتھ میں ہے،اورجس نے اپنے آپ کو ہمتوں کے لیے پیش کیا تو اپنے بارے بدگمانی رکھنے کوملامت ندکرے۔

ابن ابي الدنيا في الصمت، سعيد بن منصور

ہرد کھنے والا اے مےخوار جانے گا

ے خانہ ہے کوئی فکے نماز پڑھ کر

### ز بردستی وہٹ دھرمی

۸۸۱۷ ..... (مسندعمر رضی الله عنه ) ابن سیرین سے روایت ہے، کہ حضرت عمر نے جابا کہ ان منقش کیٹروں سے روکیس جو پیشاب سے ریکے جاتے تھے، پھر فر مایا: ہمیں بختی کرنے سے منع کیا گیاہے۔عبدالوذاق

۔ ۱۸۸۷۔۔۔۔ جابر بن عبداللدرضی اللہ عنبماسے روایت نے فر مایا: ہم حضرت عمرضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی منزل کی طرف نکلے تو ہم میں سے ایک آدمی پر پرندہ کے پرسے بیانی کا قطرہ پڑا، تو اس شخص نے کہا: اے پر والے! کیا تیرا پانی صاف (پاک) ہے؟ حضرت عمراس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے پر والے اے نہ بتانا کیونکہ پیواس پر واجب نہیں۔ نعیم بن حماد فی نسخة

٨٨١٨....ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے كه ايك شخص نے كہا: ميں عنسل كے بعد وضو كرتا ، وں آپ نے فر مايا: تونے غلو كيا۔ سعيد بن منصور

## مسلمان کوحقارت ہے دیکھنا

۸۸۱۹.....حضرت عمر رضی الله عندسے روایت ہے فر مایا: آ دی کے براہونے سے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر ہے دیکھے۔مسند احمد فی الزهد

### تكلف وبناوث

۸۸۲۰ … (مسندعمر رضی الله عنه) حضرت انس رضی القدعنه ہے روایت ہے قرماتے ہیں ہم حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس تھے آپ نے فرمایا: ہمیں تکلف(غیر واجب،غیرضر وری چیز وں) ہے روک دیا گیا ہے۔

## جان بوجھ کرمریل بننا اورعورتوں کی طرح ہوناریا ہے

٨٨٢١ ... سليمان بن الي حتمه عندوايت ب كه حضرت شفاينت عبدالله رضي الله عنه عن مايا: ال وقت انهول في بيجينوجوان و يجهيجودرميانه

چال چل رہے تھے اور تھی ہم تھی ہر بول رہے تھے ،فر مایا: یہ کون لوگ ہیں؟ نوگوں نے کہا: عبادت گزار ہیں ،فر مایا: اللہ کی شم الحصر میں جب بولتے توان کی آ واز سائی دیتی ، چلتے تیزی سے تھے اور جب کسی کے کوڑا مارتے تو در دناک ہوتا ، وہ بے شک عبادت گزار تھے۔ ابن سعد مارٹ بن عمر نہدی ہے دوایت ہے فر مایا: حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس ہے ایک شخص انتہائی ذات اور عاجزی کے ساتھ گزرا ، آپ نے فر مایا: کہا تو مسلمان نہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں ، آپ نے فر مایا: اپنا سر اٹھا، گردن نمبی کر ، اس واسطے کہ اسلام غالب اور مضبوط (وین ) ہے۔ دستہ فی الابعان والعسکوی فی المواعظ

۸۸۳۳ نسمالم، نافع اورعبدالله بن عتبه ہے روایت ہےانہوں نے فر مایا: که حضرت عمر بن خطاب اورعبدالله بن عمر میں اس وقت تک بھلائی معلوم نه ہوتی تھی جب تک میہ بات یا کوئی کام نہ کرتے ،زھری ہے کسی نے کہا: آپ کی کیامراد ہے؟ فر مایا: وہ عورتوں کی طرح مریل نہ تھے۔ بلکہ جست چالاک چاتی و چو بنداور ہوشیار رہتے تھے۔ابن سعد و رستہ الحلیة

### جاسوسي اورثوه

۸۸۲۳ .... مسور بن مخر مه عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: وہ ایک رات حضرت عمر رضی الله عند کے ساتھ مدید کی حفاظت کررہے تھے، اس اثنا میں کہ بیلوگ چل رہے تھے کہ ایک گھر میں جراغ روثن تھا بید حضرات اس کی سیدھ پر چل بڑے جب ان کے قریب ہوئے تو ایک ایسی قوم پر درواز و کھلا تھا، جن کی آوازیں بلند تھیں اور وہ بے ہودہ باتیں کررہے تھے، حضرت عمر نے عبدالرحمٰن میں عوف کا باتھ کی اور وہ لوگ اس وقت کچھ کی رہے ہیں، من عوف کا باتھ کی اور وہ لوگ اس وقت کچھ کی رہے ہیں، فرمایا آپ کی کیارائے ہے۔

آپ نے فرمایا: بین سمجھتا ہوں: ہم نے اللہ تعالیٰ کی ممنوع کردہ بات کا ارتکاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بجسس نہ کیا کرو، اور ہم بجسس کر چکے، اس کے بعد حضرت عمر وہاں سے پنٹے اور انہیں چھوڑ ویا۔ عبد الرزاق، وعبد بن حمید والعورانطی فی مکارم الا محلاق میں معمد کر سے کر سے معمد کر سے کر س

حضرت عمر نے ابن عوف ہے فر مایا: اسی چیز نے اسے ہم سے عافل کر رکھتا ہے، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا: آپ
کو کیا معلوم کہ برتن میں کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فر مایا: کیاتم اس بات سے ڈرتے ہو کہ یہ بحس ہوگا؟ تو انہوں نے کہا: اے حضرت بہی بحس
ہوتا آپ نے فر مایا: اس سے تو ہے کہے ہو؟ کہا: آپ انہیں ، ان کے اس معاملہ کی خبر نہ کریں ، اور آپ کے دل میں بھی بھلائی ہوئی جا ہے بھر
دونوں (ومال ہے )واپس ہوگئے۔ سعید من منصور واپن المعند،

سعید بن منصور وابن المهندُر ۸۸۲۷ ... تُورکندی سے روایت ہے کہ حضرت محررضی اللہ عندرات کے وقت مدینہ میں چکرلگاتے تھے آپ نے ایک فض کی آ واز کی جو گانا گار باتھا ، آپ و بیوار بچلا نگ کراس کے پاس گئے ، آپ نے قرمایا: اے وشمن خدا! کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر پروہ کیا اور آئے میں وہٹلا ہے؟

. اس نے کہا:امیرالمؤمنین آپ بھی میرے خلاف جلدی شکریں ،اگر میں نے ایک بارالقد تعالیٰ کی معصیت کی تو آپ نے تین نافر مانیال کی جیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 'اور تجسس نہ کرؤ' آپ نے تجسس کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: گھروں میں دروازوں سے آؤاور میرے پاس و بوار سجو اللہ تعالیٰ نے مرایا: آئے ،اور آئے بھی بغیرا جازت جبداللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ یہاں تک کہ اجازت لے الواور انہیں سلام کرلو، حضرت عمر نے فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی بھلائی ہے اگر میں تجھے معاف کردوں؟ اس نے کہا: جی ہاں، چٹانچہ آپ نے اسے معاف کردیا اور اسے چھوڑ کر باہرنکل گئے۔النحو انطی فی مکادہ الاخلاق

### غلووا ننها يبندي

۸۸۲۸....حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیت الخلاء ہے باہر آئے تو کھانا منگوایا ،کسی نے کہا: آپ وضونبیس کرتے؟ آپ نے فر مایا: اگرغلونہ ہوتا تو میں ہاتھ دھونے کی بھی پر وانہیں کرتا۔ ابو عبید فی الغریب

۸۸۲۹ .....این سیرین رخمیة الله علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند بیت الخلاء سے نکلے پھر آپ نے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے لگے: فرمایا:اگرغلونہ ہوتا تو میں ہاتھ دھونے کی پروانہ کرتا، ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ سعید بن منصود

### مدح پسندی ،تعریف پسندی

•۸۸۲ ..... (عمر رضی اللہ عنہ) حسن بھری ہے روایت ہے مطرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، اچا تک جارود آئے ، تو کسی مخص نے کہا: قبیلہ ربیعہ کے بیمر دار ہیں، حضرت عمر اور حاضرین مجنس نے بیہ بات س لی، خود جارود نے بھی سن کی، وہ جب آپ کے قریب ہوئے تو آپ نے انہیں آہتہ سے کوڑا مارا، انہوں نے کہا: مجھے اور آپ کو کیا ہوا ہے امیر المؤمنین !؟ آپ نے فرمایا: مجھے اور تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم نے یہ بات نہیں تن، انہوں نے کہا: سی ہے تو کیا ہے؟ فرمایا: مجھے اندیشہ ہوا کرتمہارے دل میں اس بات کی مجہ ہے کوئی (عجب اورخود بہندی والی) چیز بیدا ہوئی ہوتو میں نے چاہا کہ تمہارا کچھم متبہ کم کردوں۔

ابن ابي الدنيا في الصمت

ا۸۸۳... حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی تعریف کی ،تو آپ نے فرمایا: تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا جا ہتا ہے۔ ابن ابسی الله نیا فیه

۸۸۳۳...(اقرع بن حابس)ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اقرع بن حابس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں، که انہوں نے رسول الله ﷺ ویکار کر کہا:اے مجر! میری تعریف زینت اور میری ندمت بری ہے، آپ نے فرمایا: بیالله تعالیٰ ( کی شان ) ہے۔

مسند احمد، ابن جریو، ابن ابی عاصم، والبغوی وابن منده والوویانی، طبرانی فی الکبیر وابو نعیم، ابن عساکر ۸۸۳۳ ...اقرع بن حالس صنی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله ﷺ وجروں کے باہرے پکارااے محمد! آپ نے انہیں کوئی جواب ندویا، تو انہوں نے کہا: اے محمد! میری تعریف اچھی اور میری ندمت بری ہے تو رسول الله ﷺ نے فرمایا: سیحان الله میدالله تعالیٰ (کی شان ) ہے۔البغوی، ابن عساکو فی عبدالوزاق، ابو داؤ دطیالسی وابس النحاد

#### حسار

۸۸۳۳ .... حضرت (عمر رضی الله عنه) ہے روایت ہے فر مایا: جس شخص پر بھی الله تعالیٰ کی کوئی نعمت ہوگی تو لوگ اس ہے حسد کریں گے ، آگر کوئی شخص تیر کی طرح سیدها ہمو پھر بھی اپنے بارے ایک نکتہ چین پائے گا ، جوالی بات ہے اذیت اٹھائے گا جس کا کوئی جواب نہیں۔

ابونعيم الزسي قي انس العامل وتذكرة الغافل

## كبينه ..... بلا وجدد لي دشمني

۸۸۳۵....حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر مایا: زمین والوں کا رجسٹر آسان والوں کے رجسٹر میں، ہرپیراور جمعرات کے روزلکھا جاتا ہے، پھر ہرا ہے بندہ کی بخشش کردی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا ،صرف اس کی بخشش نہیں ہوتی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو۔اہن د معجوبہ

#### رياودكهاوا

۸۸۳۳ حضرت عمرض الله عند بدوایت ہے فرمایا: الله تعالی کے خصوص فرضتے ہیں جوانسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، وہ اپنے رب تعالی کے پاس آکر اس کے سامنے (دست بستہ ) کھڑے ہوجاتے ہیں، اور لوگوں کے نامہُ اعمال کھول دیتے ہیں، الله تعالیٰ فرماتے ہیں: اس اعمالنامہ کو پھینک دواورا ہے محفوظ رکھو، تو وہ فرضتے عرض کرتے ہیں، جنہیں تھم ماتا ہے کہ اعمالنامہ کو پھینک دو: ہم اس کے ساتھ بھلائی میں حاضر تصافر منہ اسے دیکھاتھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انہوں نے میری رضاکے لیے میکام نہیں کیا تھا۔ دسته تشریح : سب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی کسی قلبی حالت کاعلم نہیں ہوتا جہ جائیکہ کسی بزرگ اور ولی کو اس کاعلم ہوجا ہے، علام الغیوب اور تلیم بذات الصدور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

۸۸۳۷ ....قیس بن الی حازم سے روایت ہے فر مایا حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا : جو ( دنیامیں ) اپنی تعریف سننا جا ہتا ہے ( قیامت کے روز ) اللّٰد تعالٰی اسے رسوا کریں گے۔ هناد

۸۸۳۸ ..... ایمش بخیشہ ہے وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں : رسول اللہ ﷺ فرمایا: قیامت کے روز پھے لوگول کو لایا جائے گا، پھران کے بارے علم ہوگا کہ آئیس جنت میں لے جا تھی، یہاں تک کہ جب اس میں وافل ہوجائیں گے، اور جنت کی تعمق اور جو بھے لوگول کو جنت ہے۔ ان میں تیار کیا ہے اے ویکھیں گے، تو آواز آئے گی، ان لوگول کو جنت ہے ان کی دواس میں ان کا کوئی جی نہیں۔

وہ عرض کریں گے: ہمارے رب اگر آپ ہمیں جنت کا دیدار اور جو بھے آپ نے اس میں تیار کیا ہے اس میں ہوتے تو ہوے میں داخل کر دیتے تو ہمارے لیے زیادہ آسمان تھا؟ تو اللہ تعالی فرما کیں گے: میں تم ہے ہی (کہلوانا) چاہتا تھا، تم جب تنہائی میں ہوتے تو ہوئے میں اظہار کرتے ہم لوگول ہے۔ کہ میں کہ تعلیم نہیں بھوالا ہے ہم نے لوگول کا (حق) بہچانا (کیکن) ہو اللہ کرتے ہم لوگول ہے۔ کہ لوگول کی عزت کی میری تعظیم نہیں بھوالا ہے ہم نے لوگول کا (حق) بہچانا (کیکن) ہیں ہوتے اللہ کے ہم نے لوگول کا روایت آخم شکر سے وہ حضرت عرض اللہ عنہ ہوتو اللہ تعالی ہے کہ روایت آخم شکر کے دوایت آخم شکر کے دوایت آخر کی ہو اللہ کہ تا ہم کی کہ دوارات کا خوف رکھو ہم میں ہے کوئی اس سے زیادہ کی اور پر بھروسہ نہ کر دار جب تم میرے ساتھ تنہائی میں ہوتو اللہ تعالی ہے ڈرو، اس کی تعظیم کر داورات کا خوف رکھو بتم میں ہو کوئی اس سے زیادہ کی اور پر بھروسہ نہ کر دار جب تم میرے ساتھ تنہائی میں ہوتو اللہ تعالی ہے ڈرو، اس کی تعظیم کر داورات کا خوف رکھو بتم میں ہے کوئی اس سے زیادہ کی اور پر بھروسہ نہ کر سے داخل کیا اور حقیقت کے داور تھی ہوتے ہوتھ ہیں۔ کہ فرق اللہ خوف رکھو بیار کوئی اس سے تو اللہ تا کہ کیا گو کہ کیا گو کہ کہ تو تو سے کوئی اس سے تو اللہ تو کہ کوئی ہوتوں نے کوئی اس سے تو اللہ تو کہ کی کیا گو کی کے کہ کی کہ کہ کوئی ہوتوں نے کہ کہ کہ تو کی کی ہوتے کہ کیا گو کہ کیا گو کہ کیا گو کہ کیا گو کہ کی کوئی گو کہ کوئی کوئی گو کہ کوئی گو کہ کوئی ہوتوں نے کوئی اس سے کوئی کی کوئی گو کہ کوئی گو کیا گو کہ کوئی کوئی کوئی گو کہ کوئی گو کہ کوئی گو کہ کوئی گو کہ کوئی گو کوئی گو کہ کوئی گو کہ کوئی گو کہ کوئی گو کوئی گو کوئی گو کوئی کوئی کوئی کوئی گو کی کوئی گو کوئی گو کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

### ریا کاری شرک ہے

قر آن کا آغاز کرے گااور (ختم کرنے کے بعد ) پھر دوبارہ پڑھے،قر آن کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام جانے گا، جہاں قر آن اتراو ہاں وہ اتر کران جگہوں کودیکھے گا۔

یادہ تمہاری کسی کی زبان میں پڑھے گا، وہ تم میں ہے معظم ہوگا جیسے مردار گدھے کا سر، ہم لوگ اسی گفتگو میں تھے کہ اچا تک شداد بن اوس رضی اللہ عنداور عوف بن ما لک رضی اللہ عند آکر ہمارے پاس بیٹے گئے، تو حضرت شداد نے فر مایا: لوگوں مجھے اس چیز کا زیادہ خوف ہے جو میں نے رسول اللہ ﷺ ہے تی ہے آپ فر مار ہے تھے: خفیہ شہوت اور خفیہ شرک ہے (اللہ کی پناہ) تو حضرت عبادہ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہما نے فر مایا: اللہ معاف فر مائے، کیا رسول اللہ ﷺ نے ہم سے رہ بیان نہیں فر مایا: کہ شیطان اس بات سے ناام یہ ہوچکا ہے کہ جزیر ق العرب میں اس کی عبادت کی جائے ؟

اور جہاں تک خفیہ شہوت کا تعلق ہے تو اسے ہم پہچان گئے بید دنیاعورت کی شہوتیں ہیں تو شداد بتاؤوہ خفیہ شرک کیا ہے جس ہے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا: تمہاری کیا رائے ہے اگر کو کی شخص کسی کے لیے نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا صدقہ کر ہے تو کیا اس نے شرک کیا؟ انہوں نے کہا: ہاں ، تو خضرت شداد نے فرمایا: ہیں نے رسول اللہ بھٹے ہے ستاہے آپ نے فرمایا: جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی ، دکھلاوے کاروزہ رکھااوردکھلاوے کا صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔

تو حضرت عوف نے فرمایا: کیا اللہ تعالی ایسانہیں کریں گے کہ جواس سارے عمل میں ہے ان کی رضا اور خاص انہی کے لیے ہووہ قبول کرلیں اور جس میں شرک ہوا ہے چھوڑ دیں؟ تو شداد نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ وارشاد فرماتے سنا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میں بہترین شریک ہوں، جس نے میرے ساتھ کی چیز میں دوسرے کوشریک کیا، تو اس کی بھلائی اور عمل تھوڑ اہو یا زیادہ اس کے اس شریک کے لیے ہے جو اس نے میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس سے بے ہروا ہوں۔ ابن عصابح

۸۸۴۰۰۰۰۰ عباد بن تمیم این بچیا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ فرماتے سنا: اے عرب کے لوگو! (بیہ بات تین بارفر مائی ) مجھے تمہارے بارے سب سے زیادہ ریااور خفیہ شہوت کا خوف ہے۔ ابن جریر مر برقیم، ۷۵۳۸

### ہنسی نداق

۸۸۴۳ ....حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے فر مایا:اگر میں کتے ہے (اسے حقیر) جان کر مذاق کروں تو مجھے خوف ہے کہ میں بھی کتابوجا وَل،اور مجھے بیہ بات تا پیند ہے کہ میں کسی تخص کو فارغ دیکھوں کہ وہ دنیااورآ خرت کا کوئی کام نہ کرر ہاہو۔اہن عسا بحر

## كوشش اورنقصان يهنجإنا

٨٨٣٥.... عمروضي الله عنه عبدالرحمن بن حارث بن مشام سے روایت ہے میں نے ایک نجران کے یا دری سے جوحضرت عمر بن خطاب

ے گفتگوکرر ہاتھا سنا ،اس نے کہا: امیر المؤمنین تین آ دمیوں کے قاتل سے تناطر ہے ، آپ نے فر مایا: تیراناس ہوتین کا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا: وہ خص جو خلیفہ کے پاس جھوٹی بات لائے ،تو امام اور خلیفہ اس کی بات کی وجہ ہے کسی کوئل کرد ہے، بوس بیا بنا، خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ کہا: وہ خص جو خلیفہ کے پاس جھوٹی بات لائے ،تو امام اور خلیفہ اس کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہے، بوس بیا بنا، خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ کہا: وہ خص جو خلیفہ کے پاس جھوٹی بات لائے ،تو امام اور خلیفہ اس کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہے ، بوس بیا ،خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ اس کے انسان بیا ،خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ کہا: وہ خص جو خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ اس کے انسان بیا ،خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ اس کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہے ، بوس بیا ،خلیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ اس کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہے ، بوس بیا ،خلیفہ اور اس کے اور کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہے ، بوس بیا ،خلیفہ اور اس کے اور کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہے ، بوس بیا ،خلیفہ اور اس کے اور کا کرد ہونے کا بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد ہونے کی وہ کے دوست کا قاتل ہوں کے اس کے دوس بیا ،خلیل کی بات کی وہ کی بات کی وہ کسی کی بات کی میں میں کی بات کی وہ کی بات کی دوس بیا ، بات کی وہ کی بات کی بات کی دوس بیا ، بات کی دوس بیا ، بات کی دوس بیا ، بات کی دوس بیا کی دوس بیا کی بات کی دوس بیا کی بات کی دوس بیا کرد ہوئی کی دوس بیا کی دوس بی

بیونسی میں میں اللہ عندے روایت ہفر مایا: رسول اللہ ﷺنے فر مایا: خبر دارتین کے قاتل ہے بیٹا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق میں بدترین محفوظ ہے میں اللہ عندے روایت ہفر مایا: جو خص اپنے بھائی کو بادشاہ کے حوالہ کردے اور بادشاہ اسے مثل کردے ہوائی کو الدکردے اور بادشاہ اسے مثل کردے ہوں اس نے اپنے آپ کو اسے بھائی کو اور اپنے بادشاہ کول کیا۔اللہ بلمی

## پوشیده شرک

۸۸۸۰۰۰۰۰ (الصدیق رضی الله عنه ) حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه بے روایت ہے که حضرت ابو بکر الصدیق نے فر مایا:اوراس بات پر رسول الله بیٹی گواہی دی که آپ نے شرک کا ذکر کر کے فر مایا:ووئم میں چیوٹی کی چال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے،تو حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے عرض کیا:یا رسول الله بیٹی کہ الله تعالی کے ساتھ دوسرا معبود بنایا جائے، تو آپ نے فر مایا:ابو بکر تمہاری ماں تمہیں روئے، شرک تم لوگوں میں چیوٹی کی چال ہے بھی زیادہ مخفی ہے اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا جب تم اے کرلوگ تو تم سے چھوٹے بڑے سب شرک دور موجوا کی بیان ہو جھر آپ کا شریک بنانے سے آپ کی پناہ جا بتنا ہوں اور جن باتوں کا جھے علم نہیں ،ان کی آپ سے معافی چا بتنا ہوں۔ابن داھویہ، ابو یعلی و صندہ ضعیف

۸۸۴۸ ... میں بن ابی حازم حفزت صدیق اکبڑرضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: کہ رسول اللہ ﷺنے فر مایا: شرک تم لوگوں میں ، پہاڑ پر چیونٹی کی جال ہے زیادہ پوشیدہ ہے ، تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا: اس سے نگلنے اور نجات بانے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فر مایا: کیا میں تہمیں ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اے کر لوتو تھوڑ ہے زیادہ ، چھوٹے بڑے (شرک) ہے چھوٹ جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا: تم کہا کرو: اے اللہ میں آپ کی اس بات سے بناہ جا ہتا ہوں کہ جان بوجھ کر آپ کا شریک بناؤں ، اور انجانی باتوں کے بارے آپ سے معافی جا ہتا ہوں۔الحسن ہن سفیان والبغوی

۸۸۴۹....حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ایک دن ہمارے سامنے خطاب کیا اور فر مایا: لوگو! شرک ہے بچنا، کیونکہ وہ چیونٹی کی جال سے زیادہ پوشیدہ ہے،اور فر مایا: جو چاہے کہے: یارسول الله کہ ہم اس سے کیسے نج سکتے ہیں جبکہ وہ چیونئ کی جال سے زیادہ مخفی ہے آپ نے فر مایا: تم کہا کرو: اے اللہ! ہم آپ کی اس بات سے پناہ جا ہے ہیں کہ جان ہو جھ کر آپ کا شریک بنا کمیں اور انجانی باتوں میں آپ سے معافی جا ہے ہیں۔مصنف ابن ابی شیبہ

۰۸۸۵ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: شرک، تاریک رات میں چیونٹی کے پھر پر چلنے ہے زیادہ پوشیدہ ہے سب سے کم درجہ کا شرک میہ ہے کہ تم ظلم کی کسی چیز کو پسند کر واور الصاف کی کسی بات سے بغض رکھو، وین توبس اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور نفرت کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: کہدوو: اگرتم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوتو میری انتاع کر واللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ ابن النجا د

#### لاچ

۱۵۸۵ .... حضرت (عمرض الله عند) سے روایت ہے فرمایا: ہے شک لائے مختاجی ہے اور (لوگوں) سے ناامیدی مالداری ، انسان جب کسی چیز سے مالیوں ، موجا تا ہے اور ان ابی المدنیا فی القناعة ، الحلیة ، ابن عسا کو مالیوں ، موجا تا ہے اور ابوجا تا ہے۔ مسند احمد فی الزهد و العسکوی فی المواعظ و ابن ابی المدنیا فی القناعة ، الحلیة ، ابن عسا کو مالیوں ، موجوج تقامی میں ایک انصاری شخص نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ مختصری مسلمیل بن محمد بن ثابت اپنے وادا سے اپنے والد کے واسطہ نے قبل کرتے ہیں: ایک انصاری شخص نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ مختصری

نفیحت کریں،آپ نے فرمایا: جو پچھلوگوں کے پاس ہاس ہے مایوی اختیار کرلواور لا کچے سے بچنا کیونکہ وہ موجود پھتاجی ہے۔ابو معہم

## استغناءولا برواہی بدگمانی کی وجہ ہے لوگوں سے لا کی ندر کھنا

٨٨٥٣ ... حضرت على رضى الله عند معروايت معفر مايا: (انتهائي) احتياط، بدهماني مهابو عبيد

## لبىاميد

۸۸۵۷ .....(عمرض الله عنه )ابوجعفرے روایت ہے کہ ایک شخص ، مکہ کرمہ تک حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے ساتھ شریک سفر ہوا ، راستہ میں اس کی وفات ہوگئی ،حضرت عمر رضی انقد عنہ اس کے لیے تھمر گئے اور اس کی نماز جناز وا دا کر کے اے فن کر کے روانہ ہوئے بھر کم ہی کوئی دن ہوتا جس میں حضرت عمر بیا شعار پڑھتے ہوں۔

معاملہ کو پہنچنے والے کی شم اجس سے پہلے انسان کی امیدیں رکھتا ہے،جوامیدوہ رکھتا تھااس سے پہلے،جھڑ جانے والے برافسوس!

ابن ابي الدنيا في قصرالامل

۸۸۵۵ .... حضرت عمر رضی القدعنه سے روایت ہے ووا کثریہ اشعار پڑھا کرتے تھے فرماتے: رہنے والی زندگی تھے دھو کہ میں نہ ڈالے بہمی کھار سحری کے وقت موت کا اتفاق ہوجا تا ہے۔ ابن ابی الدنیا فیہ

۸۸۵۷ .... حضرت علی رضی الله عند ہے روایت ہے فر مایا: مجھے تنہارے بارے دو چیز دن کا خوف ہے، کہی امیدیں اورخواہشات کی پیروی، کیونکہ کمیں امیدیں، آخرت بھلاوی بیں اورخواہشات کا اتباع حق ہے روک دیتا ہے، دنیا پیٹے دے کرچل دی اور آخرت رخ کر کے روانہ ہوچکی ہے ان میں سے ہرایک کے بیٹے بین ہوتم آخرت کے بیٹے بنتا، دنیا کے بیٹے ند بنتا، کیونکہ آج ممل ہے حساب نہیں اورکل حساب ہوگانہ کھل۔

ابن المعادك، مسند احمد في الزهد وهناد وابن ابي الدنيا في قصر الامل، الحلية بيهقي في الزهد، ابن عساكر ٨٥٥٤ .... حضرت عبدالله بن منعود رضى الله عنه بروايت بفر مايا: بمار بسما منے رسول الله ﴿ أَنَّ فَي اَيكَ جُورُكُور مُكُلُ كَا لَيكُ بِكُراسُ مربع شكل كه درميان شي ، بهت ى لكيري كينجين اورايك لكير مربع شكل كه درميان شي ، بهت ى لكيرين اورايك لكير اس مربع شكل سے باہر تكلى بوئى لگائى، چرفر مايا: جانے بوي بي اي الوگوں في عرض كيا: الله تعالى اور اس كا رسول بى بهتر جانے بي اس مربع شكل سے باہر تكلى بوئى لگائى، چرفر مايا: جانے بوليرين بي، وه ضرور تين اور مشكلات بين ، عوارض برجانب سے انسان كوا چك كيتى بين، فر مايا: درمياني كير انسان ہے ، اور اس كی ایک جانب جولكيرين بين، وه ضرور تين اور مشكلات بين ، عوارض برجانب سے انسان كوا چك كيتى بين، اگر اس سے نئے جائے تو يہ آگئى ربی ہے وہ اميد ہے۔

مسند احمد، بخاري، ابن ماجه والرامهرمزي في الامثال

۸۸۵۸ میں حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہوہ نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: انسان اس طرح ہے: میمر بع شکل موت ہے اور درمیان میں انسان ہے۔

اور باہر نگلنے والاحلقہ امیدیں ہیں اور بیلیسری عوارض ہیں ،عوارض ہرطرف ہاں کواچک لیں گی ،اگرایک ہے بیچ گا دوسری اے آئے گی ،اورموت امید کے درمیان حائل ہوجائے گی ، (الرامبر مزی) فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح اپنے شیخ حسین بن محمد احمد بن منصور الرمادی کی کتاب نے نقل کیا ہے ،اور الرمادی نے کہا: اسی طرح ہم نے ابوحذیفہ موک بن مسعود الندی کی کتاب نیقل کیا ہے جو اس حدیث کو صفیان سے روایت کرنے والے ہیں۔ میں (مصنف کتاب) نے اسے رامبر مزی کے نسخہ سے نقل کیا ہے جو حافظ تحقیم عبد الغنی مقدی ،مؤلف عمدة الاحکام

کے خط ( کتابت ) کے تکھا ہے۔

پھر رام ہر مزی نے فر مایا: وہ ککیریں جومر بعشکل کےاطراف میں ہیں ضروری ہے کہان کے سرے خطے کے اندر کی طرف ہوں ،فر ہاتے ہیں ابوالقاسم بن طالب نے فر مایا: جس کاابومجد نے اراوہ کیا ہے ،مناسب ہے کہاس کی شکل وصورت اس طرح ہو۔

۸۸۵۹ .....حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے سامنے ایک ککڑی گاڑی اور اس کی طرف دوسری اور اس کے بعد ایک اور لکڑی گاڑی ، اور فر مایا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ، آپ نے فر مایا: یہ انسان ہے یہ موت ہے وہ امید پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے جبکہ موت اے امید سے پہلے اچک لیتی ہے۔ الو امھومزی فی الامثال

۸۸۷۰ ....ابوسعید سے روایت ہے کہ جب اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے ولیدہ کوایک ماہ کے لیے سودینار کے بدلہ خریدا تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تنہ بین اسامہ پر تعجب نہیں جس نے ایک ماہ تک خریداری کا معاملہ کیا ہے، بے شک اسامہ بروی کمبی امید والا ہے اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جب میری آئے جھیکتی ہے تو مجھے یقین نہیں کہ میرے پوٹے آپس میں ملیں گے،اوراس ہے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے گا۔

ادر میں جب کولقمہ چباتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اسے نگل سکوں گا اور اس کے ساتھ موت نہ ملالوں ، پھر فر پایا: اے انسانو!اگرتمہیں عقل ہے تواپنے آپ کومر دول میں شار کرو،اس ذات کی تسم! جس کے قبطنہ قدرت میں میری جان ہے جس کاتم سے وعدہ ہے وہ آ کررہے گا اور تم عاجز کرنے دالے نہیں۔ابن عسا تکر ،وفیہ ابو عقبۃ احمد بن الفوج ضعیف

## بدگمانی

۱۸۸۸.... حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے فرمایا: که رسول الله ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص کسی مجلس سے گزرا، مجلس والواں کوسلام کیا انہوں نے جواب دیا، جب وہ خض چلا گیا تو ایک آ دمی کہنے لگا: مجھے اس سے فضل ہے، تو لوگوں نے کہا: رہنے دو، الله کوتم ہم ضرورا ہے بتا کیں گے، اے فلال جا وَاور جو پجھاس نے کہا ہے اس کی اسے خبر دو، تو وہ خص نبی ﷺ کے پاس گیا تو اس نے اس شخص کے بارے اور جو پجھاس نے کہا آپ کو بتادیا، وہ خص کہنے لگایا رسول الله! اس کی طرف پیام جیجیں اور اس سے پوچھیں وہ مجھ سے کیوں بغض رکھتا ہے؟! (جب وہ آگیا) آپ نے فرمایا: تم اس سے کیوں بغض رکھتے ہو؟

اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوی ہوں اور میں نے اسے آ زمایا ہے میں نے کبھی اسے، اس نماز کے علاوہ جو نیک و بد پڑھتے ہیں،
نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو اس خص نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے پوچیس: کہ کیا میں نے غلط وضو کیایا تا خیر سے ادا کی ؟ اس نے کہا نہیں، پھر وہ بولا،
یارسول اللہ! میں اس کا پڑوی اور تج ہے کا رہول میں نے اسے اس زکو ق کے علاوہ جسے نیک و بداوا کرتے ہیں، کسی مسکین کو کھا نا کھلاتے نہیں۔
یو اس خص نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے پوچیس: کہ کیا ہیں نے کسی ما تکنے والے کوئے کیا، تو آپ نے اس سے پوچیا: تو اس نے کہا نہیں۔
پھراس نے کہا: یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوی اور آز مانے والا ہون، میں نے اسے اس مہید کے روز سے کے علاوہ جس کے روز ہے چیوڑ ا
نیک و بد بھی رکھتے ہیں روز کر کھتے نہیں دیکھا، تو اس خص نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے پوچیس؟ کیا ہیں نے بیاری اور سفر کے علاوہ بھی روز ہ چیوڑ ا
سے؟ آپ نے بچے چھا: اس نے کہا: بیس، تو رسول اللہ انے فر مایا: مجھے معلوم نہیں شاید وہ تجھ سے بہتر ہو ۔ ابن عسا بحو

ظلم

٨٨٩٢....(انس بن ما لک رض الله عنه ) ابوهد به حضرت انس رضي الله عنه ہے روایت کرتے ہیں وہ نبی ﷺ ہے تا کرتے ہیں: آپ

نے فرمایا: بندےاور جنت کے درمیان سات گھاٹیاں ہیں ان میں سے سب سے آسان موت ہے،حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے مشکل کونسی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے روبر و کھڑے ہونا جب مظلوم لوگ ظالموں کا دامن پکڑ لیں گے۔ابن النجاد

تشريح: ..... دنيا كے معاملات دنيا ميں ہى نمثاليس تو بہتر ہے درنہ يوم الحساب كوبروى مشقت اور رسوائى ہوگى۔

مرا ۱۳۰۰ حضرت انس رضی القد عند سے روایت ہے فر مایا: کدرسول القد ﷺ نے فر مایا: میرئی امت کے دوآ دمی رب العزت کے سامنے گھٹنوں کے بل جینے ہوں گے، ان میں سے ایک کیے گا: اے میر سے دب ایس سے بھائی سے میری مظلومیت کا بدلد نیس ، القد تعالیٰ فر ما نمیں گے: تم نے ایپ بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے اور وہ دن بڑا شخت ایپ بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے اور وہ دن بڑا شخت ہوگا، اوگ اس بات کے ضرورت مندہوں گے کہ کوئی ان کا بوجھا ٹھالے۔

تواللہ تعالی طلبگارے فرمائیں گے: اپنی آنکھا ٹھا اور دکھے، وہ اپناسراٹھائے گا، عرض کرے گا: رب مجھے تو سونے کے شہر نظر آرہے ہیں، اور سونے کے کلے جس اللہ تعالی فرمائیں گے: بیائی کے لیے جس سونے کے کلے جس؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: بیائی کے لیے جس نے قبمت اواکی، وہ عرض کرے گا: ان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: تم ، عرض کرے گا: کسے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اللہ تعالی فرمائیں گے: اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت معاف کر دیا، اللہ تعالی فرمائیں گے: اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں واخل کر دو۔

اس وفت رسول الله ﷺ فرمایا:الله تعالیٰ ہے ڈرواور آپس میں سلح رکھو، کیونکہ الله تعالیٰ قیامت کے روزمسلمانوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔المنحوائطی فی مکارم الاخلاق، حاکم و تعقب

۸۸۷۸ .... حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول الله ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز ایک شخص ، ایک شخص کولائے گا ،عرض کرے گا: رہا! اس نے مجھے برظلم کیا ہے سوآ ہے میری مظلومیت کا بدلہ لیس ، الله تعالیٰ اس کے سرپرایک کل لاکھڑا کریں گے ، جس میں آخرت کی محطانی ہوگی ، پھراس سے کہا جائے گا اپنا سراتھا وَ، وواس میں ایک چیزیں دیکھے گا جواس کی آئھول نے نہیں دیکھی ہوں گی ،عرض کرے گا: میرے رب بھی نہیں کے لیے ہے؟ الله تعالیٰ فرما کیس کے: جان نو! ہیاں لیے ہے کہ جواہیے بھائی کومعاف کردے ، عرض کرے گا! میرے دب! میں نے اسے معاف کردیا۔ اللہ بلمی

۸۸۷۵....ابودرداءرضی الله عنه ہےروایت ہے فرمایا: میں اگرایسے خص پڑتلم کروں جس کا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مددگار ہوتو میں تمام اوگوں میں ہے مبغوض ترین آ دمی ہول۔الزو بانبی، ابن عسا بحر

#### عجب وخود بسندي

۸۸۷۷ ..... حضرت طلحہ بن عبیداللّہ درضی اللّہ عنداین کریز ہے روایت ہے کہ حضرت عمر دضی اللّہ عند نے فر مایا: جھے تمہارے بارے جس کا سب ہے زیادہ خوف ہے وہ آ دمی کا اپنی رائے پرخوش ہونا ہے ، جس نے (اپنے بارے) کہا میں عالم ہوں تو وہ جانل ہےاور جس نے کہا میں جنت میں ہوں تو وہ جہنم میں ہے۔ مسدد ہسند ضعیف و فیہ انقطاع

#### قابل تعريف جلد بازي

#### غصه

۸۸ ۲۸ .....حضرت جاریہ بن قدامہ السعد ی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام میں کوئی بات ہختفسر سی بتا نمیں جے میں سمجھ سکوں ، آپ نے فر مایا: غصہ نہ کیا کر ، انہوں نے کئی بار پوچھا: آپ نے ہر مرتبہ یہی فر مایا: کہ غصہ نہ کیا کر۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، ابن حبان

۸۸۷۹ ..... حضرت سلیمان بن صروے روایت ہے: کہ دو مخص آپس میں لڑ پڑے، ان میں ہے ایک کا غصہ بھڑک اٹھا، تو رسول اللہ اللہ نے فرمایا: مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اسے اگروہ کہد لے تو اس کا غصہ تم ہم وجائے، وہ اعو ذباللّٰہ من المشيطان المرجيم ہے۔

مصنف این ایی شیبه مربرقم: ۱ ۲٪

• ۸۸۷ ..... معاذرضی الله عند سے روایت ہے کہ دوخص نبی ﷺ کے پاس ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے: ان میں ہے ایک بخت غصہ ہو گیا ، اور اتنا تیز ہو گیا کہ میراخیال ہے کہ اس کی تاک بھٹ رہی ہے، تورسول الله ﷺ نے فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ غصیلا کہہ لے تواس کا غصہ تم ہوجائے وہ اعو فہ باللّٰه من المشبطان الموجیم ہے۔

سے مہرب ابوذر مجھے پیتہ چلاہے کہ آج تم نے ایک شخص کو مال کی گائی دی ہے، (حضرت ابوذر نے اپناسر جھکالیا) ابوذر! اپناسراٹھاکہ کچھوا چھی اے ۸۸۸۔۔۔۔۔ابوذر نے اپناسر جھکالیا) ابوذر! اپناسراٹھاکہ کچھوا چھی طرح جان لوہتم کسی کالے گورے ہوتو بیٹھ جاؤ ،اوراگر بیٹھے ہوتو کیے ہوتو بیٹھ جاؤ ،اوراگر بیٹھے ہوتو کیٹ جاؤر ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن ابی فو

#### ستكبر

۱۸۸۷ .... حضرت ثابت بن قیس بن ثناس رضی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی ﷺ کے سامنے تکبر کا تذکرہ ہوا، آپ نے اس میں بڑی تنی ہے ڈانٹا، اور فرمایا: الله تعالیٰ ہر متکبر فخر کرنے والے کوئیس جاہتا، تو قوم میں ہے ایک فخص نے کہا: یارسول الله! الله کی شم ! میں اپنے کبڑے دھوتا ہوں تو مجھے ان کی سفیدی اچھی گئی ہے، اس طرح مجھے اپنے جوتے کا تسمہ اور اپنے کوڑے کا دستہ اچھا لگتا ہے۔

آب نے فرمایا: یہ مکبر میں ممبر میرے کہم حق کو تھرا واورلوگول کو تھٹیا مجھو۔ طبرانی فی الکبیر

۸۸۷۳ .... حضرت عمر عظی ہے روایت ہے فر مایا: انسان جب بڑا ہے اورا پی سرکشی پر چڑھ دوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کی طرف تھینج دیے میں ، اور فر ماتے ہیں ، رسوا ہواللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے ، وہ اپنے جی میں بڑا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے ہاں چھوٹا ہوتا ہے بالاخر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں

۸۸۷۵.....حضرت عمر رضی الله عندسے روایت ہے فرمایا: کچھ لوگ تواضع کے ارادہ سے اونی کپڑا پہنتے ہیں جبکہ ان کے دل تکبر اور عجب سے تھرے پڑے ہیں۔الدینو دی

۱۸۸۷ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا بتم سے پہلے ایک نوجوان ایک جوڑ ا پہن کر تکمبر وفخر کرتے جارہاتھا، اچا تک اسے ذہین نے چہالیا، وہ قیامت تک اس میں حرکت کرتارہے گا۔ ابن النجاد و موہو قیم: ۵۵۵۷ جہالیا، وہ قیامت تک اس میں حرکت کرتارہے گا۔ ابن النجاد و موہو قیم: ۵۵۵۷ میں خور مایا: آ دمی کے براہونے کے لیے بیکا فی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے۔

مستد احمد في الزهد مريرقم: ٩ ١ ٩ ٨

### تكبر كاعلاج

۸۸۷۸ ..... حضرت عمر رضی الله عندا بواما مدرضی الله عندے دوایت ہے کہ نبی ﷺ کی طرف نکلے ، تو آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے چلنے لگے ، آپ تھبر گئے اور ان سے فر مایا: وہ آ گے ہوجا ئیں ، پھر آپ ان کے پیچھے چلنے لگے ، آپ سے اس کے بارے میں بوجھا گیا ، آپ نے فر مایا: میں نے تمہارے قدموں کی چاپ ٹی تو میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ تکبر نہ ہو۔ الدِیلمی و سندہ ضعیف

۸۸۷۹....حضرت علی رضی الله عند ہے روایت ہے فر مایا: اپنے جوتوں کی آ داز ( کسی کے پیچیے ) چکنے میں روکو کیونکہ بیربے وقوف کے دلوں میں .

فساد پيراكرنے والى بـــعبدالله بن احمد فبي الزوائد

۰۸۸۸ ....الیث ہے روایت ہے وہ آ دمی نقل کرتے ہیں: کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ایک شخص کوسوار شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھایا سمسی نے آپ کو بتایا ، آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اس (کے ) دل (کی رگ) کاٹ دے ،اللہ تعالیٰ اس کادل کاٹ دے۔مسدد

۸۸۸ ..... حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا: حضرت ابو بکر رضی الله عند ہمارے سامنے خطاب کر رہے تھے ( دوران خطاب ) آپ نے انسان کی پیدائش کے آغاز کا ذکر کیا، فر ماتنے :انسان پیشاب جاری ہونے کی جگہ سے پیدا ہوا، دومر تبہ، اور بار باراس کا تذکرہ کرتے رہے یہاں تک کہم میں سے ہراک اپنے آپ ہے تھن کھانے لگا بہ صنف ابن ابی شیبہ

۸۸۸۲ ..... ابن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے فر مایا: ایک شخص نبی کو گئے گئے ہاں آکر کہنے لگا: مجھے بیہ بات پسند ہے میر ہے کپڑے دھلے ہوں میر ہے سر پر تیل لگا ہو، میر ہے جو تے کا تسمہ نیا ہوا ور بھی کئی چیزیں ذکر کیس یہاں تک کدا پنے کوڑے کا دستہ بھی ذکر کیا کیا ہے کبر میں شامل ہیں؟ رسول اللہ بھٹے نے فر مایا نہیں ، بیتو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند فر ماتے ہیں، لیکن متنکبر وہ ہے جو حق کو تھکرائے اور لوگوں پر ظلام

۸۸۸۰۰۰۰۰ نیخی بن الی کثیر سے روایت ہے کہ خریم بن فاتک اسدی رضی اللہ عندرسول اللہ ﷺکے پاس آ کر کہنے گئے: یا رسول اللہ! ہمل خوبصورتی کو پیندکرتا ہوں یہاں تک کہ ہیں اپنے جوتے کے تسمہ اور اپنے کوڑے کے دستہ ہیں بھی اسے پیندکرتا ہوں ،اور میری آو مجھتی ہے یہ تکبر ہے، آپ نے فرمایا: میتکبرنہیں ، کہتم میں سے کوئی خوبصورتی کو پیند کرے ، تکبر رہے کہت کا انکار کرے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھے۔ ابن عسا بھ

#### بڑے بڑے گناہ

۸۸۸۸....(عمرضی الله عنه) ہشام ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرضی الله عنه ہے بڑے گنا ہوں کے ہارے یو چھا؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، ناحق مسلمان کی جان لیٹا، جادو کرنا، ناحق میٹیم کا مال کھانا، یا کدامن، سادہ، مسلمان مورتوں پرتہمت لگانا، نافرمانی کی وجہ سے والدین کارونا ہسود ( کامال) کھانا، ہیت اللہ کے ہاتوروں کو طال مجھنا، اوراز ائی سے بھا گنا۔اللہ کالی کا برائی کے درایت ہے کہا یک امرانی رسول اللہ واللہ کی جہدے دالوک کی جبرہ گنا ہے باس آیا، وہ کہنے لگا، کہیرو گناہ کیا جس؟ آپ ریے فرمایا:اللہ

تعالی کے ساتھ شرک کرنا ،اس نے کہا: پھر؟ آپ نے فر مایا: والدین کی نافر مانی کرنا ،اس نے کہا: پھر؟ آپ نے فر مایا: جھوٹی قشم کھانا۔ ابن جو یو تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ،اس نے کہا: پھر؟ آپ نے کہا: پھر؟ آپ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا شرک بنانا ، پھر آپ نے پڑھا گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کا شرک بنانا ، پھر آپ نے پڑھا!" بھر نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ، والدین کی نافر مانی''۔ پھر بیآیت پڑھی" میرااورا بناوالدین کا شکر گزاررہ اور میری طرف ہی لوٹنا ہے'' آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدھے جو کرفر مایا: خبر دار! جھوٹی بات۔

ابوسعيد النقاش في القضاة

تم لوگ اللہ تغالی ،اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پرائیمان لائے پھر بھی آج ہم اورتم جہنم (کے عذاب ) میں برابر ہیں ،نو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ابیا غضیناک ہوگا کہ اس ہے پہلے کسی چیز کی وجہ سے اتنا غضینا کے نہیں ہوا ، پھراللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے چیشے کی طرف نکال لائیں گے جو جنت اور بل صراط کے درمیان ہوگا تو وہ اس چشمہ میں تھمبی کی طرح آگیں گے ،جس میں پانی رواں ہوگا ،اس کے بعد جنت

میں داخل ہوجا ئیں گے۔

ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا، یہ جہنمی، رحمٰن کے آزاد کردہ ہیں، پھروہ جنت ہیں اتنا عرصہ رہیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھروہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج گا تو وہ (ان ہے)اس (نام) کومٹادے گا، اس ہوال کریں گے کہ ان (کی پیشانیوں) ہے رہنام مٹادیا جائے ، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج گا تو وہ (ان ہے)اس (نام) کومٹادے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے فرشتے بھیج گا جن کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی جواس میں باقی جہنمی ہوں گے ان پر شختے لگا کراو پر سے یہ مینیں لگادیں گے ، تو اللہ تعالیٰ کا مینیں لگادیں گے ، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پران کا ذکر نہیں کر ہے گا، اور جنتی اپنی لذتوں اور نعمتوں میں پڑ کرانہیں بھول جا تیں گے ، بہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' باربار کا فرلوگ آرز وکریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے' ۔ ابن ابھ حاتم وابن شاھین فی المسنة واللہ بلمی

## كمينكي

٨٨٨٨.....مداكينى سے روايت ہے كەحفىرت عمر رضى الله عندسے فرمايا: ميں نے جو كميندد يكھااسے كمز ورمرؤت ورعايت والا پايا۔الدينورى

## قصل .....زبان کے مخصوص برے اخلاق

#### زبان کی حفاظت

۸۸۸۹....(الصدیق رضی الله عنها سلم ہے روایت ہے فرماتے ہیں ؛ میں نے ابو بکر رضی الله عنہ کودیکھا کہ انہوں نے اپی زبان پکڑی ہے، (فرمارہے ہیں)اس نے مجھے نقصال دومقامات تک پہنچادیا ہے۔ مالک، اب السمبادک، صعید ابن منصور ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد في الزهد، وهناد، نسائي والخرائطي في مكارم الاخلاق،الحلية، بيهقي في الشعب

۸۸۹۰ ....اسلم ہے روایت ہے فرمائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو (ہاتھ سے پیج آکر) لمبا کررہے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا: اے خلیفہ رسول بیآپ کیا کررہے ہیں؟ فرمایا: اس نے مجھے خطرنا ک جگہوں تک پہنچا ویا،رسول اللہ ﷺ فرمایا: جسم کاہر عضوز بان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ ابو یعلی، بیہ فی فی المشعب و قال ابن محبیر جید

۸۸۹ .....زهری ،عبدالرحمٰن بن اسعدالمقعد ،عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ،اپنے والدین فل کرتے ہیں ،انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسا کام بتا کیں جسے میں مضبوط تھام لوں ،آپ نے فر مایا:اس کی حفاظت کراورآپ نے زبان کی طرف اشار وفر مایا۔

ابن حیان، ابونعیم، ابن عساکر وقال هذا حدیث غویب من حدیث الزهری لم یذکره محمد بن یحیی الذهلی فی الزهریات ۸۸۹۲....حضرت حذیفه رضی الله عندے روایت ہان ہے کی نے کہا: آپ(زیادہ) نہیں پولتے ہیں؟ فرمایا: میری زبان ایک درندہ (کی طرح) ہے مجھے خوف ہے کہا گرمیں نے اے چھوڑ اتو یہ مجھے کھالے گی۔ابن عساکو

۸۸۹۳ میقال بن شبه بن صعصعه بن ناجیة اپنے داداصعصعة بن ناجید ضی الله عند سے اپنے دالد کے داسطہ نقل کرتے ہیں فرمایا: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے نصیحت کریں! آپ نے فرمایا: اپنی زبان اورا پنی شرمگاہ کی حفاظت کر، تو میں واپس ہوکر کہتے جارہا تھا، مجھے یہ بات کافی ہے۔
ان میں ایک اللہ کا اللہ کا میں اسٹ کے اللہ کا دریا ہے۔

۸۸۹۳....حضرت این مسعود رضی الله عندے روایت ہے فر مایا: الله کی تئم جس کے سواکوئی قابل عبادت نبیس ، زمین پر ، زبان سے زیادہ کوئی چیز لمبی قید کی مستحق نبیس ۔ ابن عساکو

۸۸۹۵.....حضرت معاذین جبل رضی الله عند بروایت ہے انہوں نے کہا: اے الله کے نبی مجھے وصیت کریں! آپ نے فر مایا: الله تعالی کی الی عبادت کر گویا توا ہے دکھے رہا ہے اور اپنے آپ کوم روں میں شار کر، ہر درخت اور ٹیلہ کے پاس الله تعالیٰ کاذکر کر، میں تجھے وہ چیز (نه) بتاؤں جو تجھ سے زیادہ تجھ پر قابور کھتی ہے؟ میں نے عرض کیا: کیول نہیں یا نبی الله! آپ نے فر مایا: بیاور اپنی زبان کو کنارہ سے پکڑا، حضرت معاذ نے فر مایا: بیاور آپ نے ایک کو کنارہ سے پکڑا، حضرت معاذ نے فر مایا: بیاور آپ نے ایک کو کنارہ سے بیکٹرا، حضرت معاذ نے فر مایا: بیاور آپ نے کہا ای (زبان) نے کرایا ہے میں بیاتیں سے تیرے قبی میں یا تیرے خلاف ہو لئے گی۔ العمنال سے تیرے قبی میں یا تیرے خلاف ہو لئے گی۔ العمنال

## زبان كيخصوص اخلاق كي تفصيل

بہتان ....ان کہی بات کسی کے ذرمہ لگانا

٨٨٩٢ .....حضرت على رضى الله عنه ب روايت ب فرمايا: بقصور برائزام وبهتان آسانول يزاوه وزنى ب-الحكيم

## الله تعالى كى تتم كھانا

۱۸۹۷ .... (مندعمرض القدعنه) حضرت قناده روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرض اللہ عند نے فر مایا: جس کاریگان ہے کہ ده (ہی) مؤمن ہے تو وہ کا فر ہے ،اورجس کاریگان ہے کہ (صرف) وہ جنتی ہے تو وہ دوزخی ہے ،جس کاریگان ہوکہ دہ عالم ہے تو دہ بے تلم ہے ،آپ ہے ایک شخص الجھ کیا اور کہا: ہیں نے رسول القد ہوگئے ہے سنا ہے: آپ فر مارہ ہے جے جس کاریگان ہوکہ دہ جنتی ہے تو وہ دوزخی ہے۔المحادث میں مداخلت کی تاتی ہیہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے بارے ایسا فیصلہ کرے جس کا اسے کوئی اختیار نہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے ،کسی ہے یہ کہنا کہ تجھے تو اللہ تعالیٰ بیس بخشے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا، تیری نماز تو قبول نہیں ہوگی ہ

## بالجيس جيركر كفتكوكرنا

۸۸۹۸....(عمررضی الله عنه)حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: گفتگو کے پیج و تاب، ڈھپ اورا نداز شیطانی پیج و تاب ہیں۔ابو عبید فی الفویب و ابن ابی الدنیا و ابن عبدالبر فی العلم

تشریح: ....اس کامظاہرہ آج میڈیا پر ہونے والی گفتگو سے خوب ہوتا ہے۔

۸۹۹ ..... زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عند اپنے جیئے عمر بن سعد سے نا راض ہو گئے ، تو آپ کے دوست احباب آپ کے پاس آئے اور آپ سے گفتاگو کی ، حضرت عمر رضی اللہ عند نے انتہائی مبالغہ آمیز تقریر کی تو حضرت سعد رضی اللہ عند نے کہا: مجھے اس وقت سے زیادہ آپ بھی بر نہیں گئے، لوگوں نے کہا کیوں؟ فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فر مایا: اس وقت تک قیامت قائم بیں۔ نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ آ جا کیں جوا بی زبانوں سے کھاتی ہیں۔ موہوقہ: ۱۳ موہوقہ: ۱۹ موہوقہ: ۱۹ ۲۹ ۲۹ موہوقہ: ۱۹ ۲

#### عاردلانا

#### دوزيانوں والا

۸۹۰۲ ..... جعنرت (ابن مسعود رضی الله عنه ) سے روایت ہے فرمایا: دوزبانوں دالے کے لیے قیامت میں آگ کی دوزبانیں ہوں گی۔ ابن عسا محر تشریح : .....ایک سے پچھ کہا، دوسرے سے اس کے خلاف کہد یا ، نتیجہ خود ظاہر ہے۔

## لا یعنی فضول با توں کے متعلق سوال

۸۹۰۳ .... (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) مسروق ہے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت الی بن کعب رضی ہے کسی چیز کے متعلق پوچھا: آپ نے فرمایا، ابھی تک یہ پیش نہیں آئی؟ میں نے کہا نہیں: فرمایا: ہمیں مہلت دویہاں تک کہ یہ بات پیش آئے اور ہم تمہارے لیے اجتہاد کریں گے۔ابن عسامحو

۱۹۰۳ ۱۰۰۰ نظری سے روایت ہے کہ میں یہ بات پنجی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہتے: (جب ان سے کوئی بات پوچی جاتی کیا یہ بیش آگئ ہے؟ اگرلوگ کہتے: تی ہاں ، تو حضرت زیداس کے بارے میں جو پچھ جانے اور بچھے ہتے بتادیے ہتے ، اور اگروہ کہتے: ابھی تک بارے بیش آپ کیا یہ بیٹ کے بارے ساکھ تک بیش آپ کیا یہ بیٹ کے بارک کہ بیش آجائے۔ الداد می ، ابن عساکھ تھے اور ایت ہے فر مایا: کیا یہ ابھی تک پیش آب مسئلہ کے متعلق ہو جھا گیا: آپ نے فر مایا: کیا یہ ابھی تک پیش نہیں مسئلہ کے متعلق ہو جھا گیا: آپ نے فر مایا: کیا یہ ابھی تک پیش نہیں

آیا؟ لوگوں نے کہا بنیں فر مایا: اسے رہنے دو یہاں تک کہ پیش آجائے ، جب پیش آئے گا ہم تمہارے لیے کوشش کریں گے۔ ابن عسا کو ۱۹۰۸ ..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: جو واقعہ پیش نیس آیا اس کے متعلق سوال نہ کرو، کیونکہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ کوفر ماتے سنا: کہ وہ اس محض کو برا بھلا کہتے ہیں جو ان ہونی باتوں کے متعلق سوال کرے۔ ابن ابسی خیشہ و ابن عبد البر معاً فی العلم عدم میں اس محض پر یا بندی لگاؤں گا جو ان ہونی باتوں کے متعلق سوال کرتا ہے کیونکہ جو بچھ ہونے والا ہے اللہ تعالی نے اسے بیان کردیا ہے۔ اللہ ادمی و ابن عبد البر فی العلم میں میں اس محض کرتا ہے کیونکہ جو بچھ ہونے والا ہے اللہ تعالی نے اسے بیان کردیا ہے۔ اللہ ادمی و ابن عبد البر فی العلم

### . گالی وگلوچ

۸۹۰۸ .....ابرا جیم سے روایت ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے، آ دمی جب کسی آ دمی کو کہتا ہے: اوکتے ، اوخنز برِ ،اوگدھے ! تو القد تعالیٰ فرماتے جیں :تمہاری کیارائے ہے کیامیں نے اسے کتا ،خنز بریا گدھا بنایا ہے؟ ابن جریو ۸۹۰۹ ....عطاء سے روایت ہے فرمایا: اس بات سے روکا گیاہے کہ کوئی کس سے کہے: اللہ تعالیٰ تیراچ برہ بگاڑے۔ بیہ بھی فی المشعب

#### ہوا کوگالی دینا

۸۹۱۰....(منداسیر بن جابراتمیمی رضی الله عنه) قیاده ابوالعالیه ہے روایت کرتے ہیں وہ اسیر بن جابر رضی الله عنه نقل کرتے ہیں که رسول الله بھی کے زمانہ میں ایک دفعہ ہوا چلی تو کسی خص نے اس پرلعنت کی ہورسول الله بھی نے فر مایا: اس پرلعنت نہ کرو کیونکہ اے (چلنے کا) تھم دیا گیا ہے، جس نے ناحق کسی چیز پرلعنت کی تو وہ لعنت اس (لعنت کرنے والے) پرلوٹ آئے گی۔ابونعیم

#### مردول کوگالی دینا

۸۹۱۱ .....حضرت (عمررضی الله عنه )نے فرمایا: مردول کوگانی نه دیا کرو، کیونکه مردول کوجوگانی دی جاتی ہے اسے زندول کو نکلیف ہوتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبه

۸۹۱۲ .....حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کوگائی دینے سے منع کیا ہے۔ ابن النجاد ۸۹۱۳ ..... منبیط سے روایت ہے کہ نبی ﷺ الی احجۃ کی قبر کے پاس سے گزرے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے کیے: بیابوا حجۃ فاسق کی قبر ہے اور حضرت خالد بن سعید نے کہا: اللہ کی قتم مجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ وہ اعلی علمین میں ہوگا، بلکہ وہ بھی ابوقیافہ کی طرح ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا: مردوں کوگائی نہ دیا کر وورنہ تم زندوں کونا راض کردو گے۔ ابن عسائی

### جس گالی کی رخصت ہے

۸۹۱۲ ..... بقید، اسحاق بن نفلد، یکول حضرت سمره رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ہمیں رسول الله کی نے گالی وینا سے منع کردیا ہے،
اور فر مایا: کسی کولاز ما برا بھلا کہنا ہوتو اس پرندالزام لگائے ، شداس کے والداور اس کی قوم کوگالی و ہے، لیکن جب اس کی حالت سے وہ واقف ہوتو بول
کے: تو بخیل سے بردل ہے، اور فر مایا: جس نے دھوکہ باز پر پردہ ڈالاتو وہ اس جانورندیم ہیں سے کوئی اپنے دوست سے قیدی کو پیش کر بے
کروہ اسے پکور کول کروے۔ اب عدی فی الکامل، ابن عسا کو مقال: وبھذا الاسناد غیر ماذکونا، احادیث مع ماذکونا کولا غیر محفوظ وقال ابن ابی حاتم: سالت ابی عن اسحاق بن تعلیہ فقال: شیخ مجھول۔

#### قابل مذمت اشعار

۸۹۱۵ ..... حضرت عمر رضی القدعند سے روایت ہے فر مایا: کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے پیشعروں کے بھر جانے کی نسبت سے بہتر ہے۔ مصنف ابن ابی شببه

## شعرگوئی کی مذمت

۸۹۱۸ .... حضرت عوف بن ما لک انتجعی سے روایت فر مایا: اگر میری تو ند سے لے کر ہنسلی تک سمارا پیپ انچھلتی پیپ اورخون سے بھر جائے تو بیہ مجھے شعر کے بھر جانے کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔مصنف ابن اہی شیبه

۱۹۹۸ سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان بن عدی کومیسان کا گورنر بنایا وہ شعر کہا کرتے تھے انہوں نے کہا: آگاہ! کیا حسناء کو میر بھی بتاہے کہ اس کا خاوند میسان میں شخشے اور کدومیں شراب پیتا ہے، میں جب جیا ہتا ہوں تو گاؤں کے دیباتی مجھے گانا سناتے ہیں، اور ایک ناچنے والی لڑکی جو ہر نشان پر دوز انوں بیٹھ جاتی ہے، اگر تو میرا شراب میں شریک ساتھی ہے تو بڑا جام مجھے بلا، مجھے جھوٹا جام جس میں سورا خے ہے نہ بلا، شاید امیر المؤمنین اسے براسمجھیں ہمارا ٹوٹے ہوئے خیمہ میں مل بیٹھ کرشراب بینا۔

تم زندہ رہو،اگر چیتم نے جوبھی کہا ہے۔ابن سعد ۱۹۹۸ ۔ قنادہ رفنی اللہ عندے روایت ہے کہا بیک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسی قوم کی ہجو بیان کی ،تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرمایا: تمہارے لیےاس کی زبان(کا ثنا) جائز ہے پھرانہیں بلایا اور فرمایا: خبر دارتم وہ کام نہ کرنا جومیں نے کہا، میں نے تو اس لیے کہا تا کہ دوبارہ ایسانہ کرے۔بیہ فی فی الشعب،عبدالرذاق

۹۹۹ هسساما صفحی ہے روایت ہے کہ زبرقان بن بدر حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس آئے وہ اپنی قوم کے سر دار بتھے انہوں نے کہا: امیر المؤمنین اجرول بینی حطیئة نے میری چجو و مذمت بیان کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: اس نے کن الفاظ میں تمہاری چوکی ہے؟ تو انہوں نے کہا: اپنے اس شعر میں:

> کرم نواز بول کو جھوڑ اور ان کی تلاش میں سفر نہ کر آرام سے بیٹھ جا کیونکہ تو سنگ دل کھانے والا ہے

تو حفزت عمرض الله عند نے فرمایا : مجھے تو یہ جوسائی نہیں دیتی یہ تو ڈانٹ ڈیٹ ہے تو زبرقان بولے :امیرالمؤمنین اللہ کی متم ! جیسی میری ہجوہوئی الیک سی کی نہیں ہوئی ، تو آپ میری ہجوکر نے والے سے میرابدلہ لیں ،حضرت عمرﷺ نے فرمایا : میرکی ہوئی ، تو آپ میرکی ہجوکی ہے (رضی اللہ عند) کولا یا جائے ، جب حضرت حسان آ گئے تو آپ نے ان سے فرمایا : حسان! زبرقان کا خیال ہے کہ جرول نے اس کی ہجو کی ہے حضرت حسان نے پوچھا؛ کن الفاظ میں ؟ تو آپ نے جرول کا قول سنایا :

کرم نواز بال ترک کردے اوران کی تلاش دستجو میں سفرنہ کر، بیٹھ جا کیونکہ تو سنگ دل کھانے والا ہے۔ حضرت حسان نے کہا: امیر المؤمنین!اس نے اس کی جونہیں کی ،حضرت عمرﷺ نے فرمایا: تو ان الفاظ میں کیا کہا ہے؟ اس نے اس پر اعتران کیا ہے، تو حضرت عمر رسنی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے پاس جرول کولا یا جائے ، جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا: اپنی جان کے دیمن الو مسلمانوں کی برائی بیان کرتا ہے پھر انہیں قید میں ڈولنے کا حکم دیا تو وہ قید خانہ بھیج دیئے گئے ، چنا نچر جیل سے انہوں امیر المؤمنین کو خطالکھا:

آپ ان چوزوں ہے کیا نہیں گے جومقام ذی مرخ میں ہیں جن کے پوٹے سرخ ہیں ان کے پاس پائی ہے نہوئی درخت ، آپ نے ان کے ذمہ دارکوتار کی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے ، عمر اللہ تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے جھے پراحسان فرمائے ، آپ اپنے ساتھ کے بعدوہ امام خلیفہ ہیں کہ لوگوں نے تقلمندی کی جابیاں آپ کے سامنے ڈال دی ہیں ، انہوں نے یہ جابیاں آپ کے سامنے اور فوقیت نہیں دی ، کیکن آپ کی وجہ سے ان کے لیے فوقیت نہیں دی ، کیکن آپ کی وجہ سے ان کے لیے فوقیت اور ترجیح ہے۔

رادی کا بیان ہے کہ حضرت عمر ﷺ کوان کی کمزور حالی اور ان کی قوم کی معمولی مدد کی اطلاع دی گئی، آپ نے انہیں بلایا اور ان سے فر مایا: جرول تمہاراناس ہوا بم مسلمان کی چوکیوں بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا: چند باتوں کی وجہ ہے جو مجھے در پیش ہیں ان میں سے ایک سے کہ میری زبان پر ایک چیونٹی رینگتی ہے، دوم میر کہ بیر ہے اہل وعیال کی کمائی کا ذریعہ ہے، سوم زبرقات اپنی قوم میں مالدار محف ہے، اسے موال کی کمائی کا ذریعہ ہے، سوم زبرقات اپنی قوم میں مالدار محف ہے میری پر بیٹان حالی اور عیال کی کمائی کا ذریعہ ہے، اور جب میں نے اس سے سوال کیا تو اسے سوال کیا تو بھوئی میں ہے تا سے سوال کیا تو اسے سوال کیا تو بھوئی میں اسے سوال کیا تو بھوئی میں سے سوال کی سے سوئی سے

میں اسے دیکھتاہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے مال میں اوٹ بوٹ ہوتا ہے جبکہ میں فقرو فاقد میں بےبس ہوں ، میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ کی طرح ڈ کارلیتا ہے،اور میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ جو کی روٹی کے ٹکڑوں کامختاج ہوں۔

امیرالمؤمنین! جوگزراوقات کی روزی نے عاجز ہوگا وہ خاموش رہنے ہے زیادہ عاجز ہوگا، تو حضرت عمر رضی القد عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرگئیں،اور فر مایا:تمہارےاہل عیال کتنے ہیں؟انہوں نے شار کیے تو حضرت عمر رضی القد عندان کے لیے کھانے، کپڑے اور استے خرج کا حکم ویا جوالک سال کے لیے کافی ہو،اوران سے فر مایا: جب تمہیں ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آنا،تمہیں ہمارے ہاں اسی جیسا (عطیہ) ملے گا۔

بیت ہے۔ کہا: امیرالمؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کا سابدلہ اور بھلے لوگوں کا سا اجرعطا فر مائے ، آپ نے نیکی ، صلہ رخی ، مہر بانی اور احسان کیا ہے جب جرول چلے گئے تو حضرت عمر نے فر مایا: لوگو! اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو! جب تنہمیں ان کی ضرور یات کا پینہ چلے تو ان کی مدوکروان پرمہر بانی کرو، از رانہیں سوال کرنے پرمجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے جب وہ مالدار ہواور اس کے پاس قائل کھایت روزی ہو، کہ اس کے رشتہ دار، اور قریبی لوگ اور پڑوی جب مختاج ہوں تو اس سے سوال کرنے سے پہلے انہیں عطا کرے۔ الشیوازی فی الالقاب

۸۹۲۱ مسین کے بن عثمان ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی القد عند نے جب حطیہ کوزبرقان کی بجو کی وجہ سے جیل ہے رہا کیا تواس سے کہا: شعر کہنے ہے بچنا، توانہوں نے کہا: امیر المؤمنین! مجھے اس کی قدر نہیں ، یہ میری اہل وعیال کا ذریعہ طعام اور میری زبان برایک چیونی ہے، فر مایا: اپنی اہلیہ کی تعریف کر، اورفتنا مگیز تعریف ہے بچنا، انہوں نے کہا: فتنا تگیز تعریف کیا ہے؟ آ ب نے فر مایا: تم جو یہ کہتے ہوں فلال کے بیٹے ، فلاں کے بیٹوں ہے بہتر ہیں ، (لوگوں کی ) تعریف کرو( مگر) فضیلت کسی کو نہ دو (حطیۂ نے ) کہا امیر المؤمنین! آ پ تو مجھے ہے

زیادہ شاخر بیں۔ ابن جو پر ۸۹۲۳ میں عبدالحکم بن امین سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے جب هطیه کوقید سے رہائی کا تھم دیا تو ان کے لیے پیچھانات کا تھم جاری کیا، پھر فر مایا: جا کہ بیانا ج تم اور تمہارے اہل وعیال کھا تمیں، جب بیٹتم ہوجا تمیں تو میرے پاس آ جانا میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا، اور کسی کی جبوبیان نہ کرنا ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ ابن جویو

## یبیب بھرناشعرسے بھرنے سے بہتر ہے

۸۹۲۳ .... عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن اسید بروایت بفر مایا: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند نے ایک شخص کو بلا بھیجا تو وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فر مایا: ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے سائے میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جسے وہ دکھے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے ۔البغوی فی مسند عشمان سنا: تم میں سے کسی کا پیٹ بیٹر بے کہ وہ شعر سے بھر جائے ۔البغوی فی مسند عشمان میں سے کسی کا پیٹ سے بھر جائے جسے وہ دکھے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے ۔البغوی فی مسند عشمان میں سے کسی کا پیٹ بیٹر بیٹر بیٹر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے ۔البغوی فی مسند عشمان سے کسی کا پیٹ بیٹر بیٹر ہے کہ الفاظ کے البیٹ ایس کسی کا پیٹ بیٹر بیٹر بیٹر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے ۔البغوی فی مسند عشمان سے کسی اللہ کا بیٹر بیٹر ہے کہ الفاظ کے البیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر ہے کہ الفاظ کے ساتر آیا ہیں در عرض کرکے البیٹر البیٹر البیٹر کسی کے الفاظ کے ساتر آیا ہیں در عرض کرکے البیٹر البیٹر کسی کے الفاظ کے ساتر آیا ہیں در عرض کرکے البیٹر کی کسی کسی کسی کے بیٹر بیٹر ہے کہ الفاظ کے در کسی کا بیٹر بیٹر بیٹر ہے کہ البیٹر بیٹر بیٹر ہے کہ البیٹر بیٹر ہے کہ بیٹر ہے کہ بیٹر بیٹر ہے کہ بیٹر بیٹر ہے کہ بیٹر ہوگا کی بیٹر ہوگا کی بیٹر ہوئے کے بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کے بیٹر ہوئے کے بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کر بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کے بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے کر بیٹر ہوئے کی بیٹر

۸۹۲۳ .... اسود ، ن سریع رضی الله عند بروایت ہے فرمایا: میں رسول الله ﷺ پیس نے عرض کیا: یا رسول الله! میں نے کھالفاظ میں الله تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور کچھ میں آپ کی تعریف ہے ، تو رسول الله ﷺ نے فرمایا: جہاں تک تمہار برب کا تعلق ہے قو وہ درح کو پہند کرتا ہے جن الفاظ میں تو نے اپنے رب کی مدح کی ہے وہ سناؤ ، اور جن الفاظ میں میری تعریف کی ہے وہ رہے دو، تو میں وہ اشعار پڑھنے لگا ، است میں ایک گندمی رنگ ، لمبا، جس کی کنیٹیوں پر بال نہ تھے جودونوں باتھوں ہے کام کرتا تھا ، اس نے اجازت جا ہی، تو مجھے رسول الله ﷺ نے اس کے لیے خاموش کردیا ، ابوسلمہ نے بات ہو تھی کہ آپ کو کیسے خاموش رہنے کو کہا ، فرمایا: جسے بلی کو اشارہ کیا جا تا ہے ، وہ خص آیا ، اور تصور ٹی دیرے بعد گفتگو کر کے چلا گیا ، میں پھر بدستور آپ علیہ السلام کو اشعار سنانے لگا ، پھر وہ شخص لوٹ آیا ، پھر رسول الله ﷺ نے بھے خاموش کرا دیتے ہیں؟ آپ نے خاموش رہنے کو کہا ، اور اس کی ایسی ہی کیفیت بیان کی ، میں نے عرض کیا: یا رسول الله بیکون ہے جس کی وجہ سے آپ جمعے خاموش کرا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: شخص فضول باتوں کو پسند ہیں کرتا ، پیمر بن خطاب ہے۔ مسند احمد ، نسانی ، حاکم ، ابونعیم

٨٩٢٥ ... حضرت عثمان رضى القدعند بروايت مي ما يا بتم ميل أسي كاپين و كھائى دينے والى پيپ سے بجر جائے يہ شعر سے بجر جانے

ے بہتر ہے۔ابن جویو

۸۹۲۷ ... . خضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت بفر مایا: کسی خض کا پیپ سے بھر جائے میشعر کے بھر جانے سے بہتر ہے۔ ابن جو یو ۸۹۲۷ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہفر مایا: کہا کیک شاعر نبی ﷺ کے پاس آیا آپ نے فر مایا: بلال!اس کی زبان مجھ سے روک دو چنانچے انہوں نے میری زبان کاٹ دی۔ ابن عسا بحد دو چنانچے انہوں نے میری زبان کاٹ دی۔ ابن عسا بحد دو چنانچے انہوں نے میری زبان کاٹ دی۔ ابن عسا بحد مصرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا بتم میں سے کسی کا پیپ سے بھر جائے بیشعر کے بھر جائے سے بہتر ہے۔ ۸۹۲۸ ... حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے فر مایا بتم میں سے کسی کا پیپ سے بھر جائے بیشعر کے بھر جائے سے بہتر ہے۔

٨٩٣٨ .... حضرت ابو ہر برہ رضى اللّٰدعند سے روایت ہفر مایا بتم میں سے کسی کا بہیٹ پہپ سے بھرجائے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرجائے۔ ابن جو یو

#### اجتھےاشعار

۸۹۳۲ ..... (الصدیق رضی الله عند)عبدالله بن عبیرالله بن عمیراین والدے وہ لبید شاعر نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت صدیق اکبر ضی الله عند کے پاس آئے ،اور کہا: آگاہ رہو ہر چیز جواللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے باطل ہے، آپ نے فر مایا: تو نے آج کہا: اور کہا: ہر نعمت ضرور ختم ہونے والی ہے، آپ نے فر مایا: تم نے جھوٹ بولا، الله تعالیٰ کے ہال نعمتیں ختم نہیں ہوتیں، جب وہ چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند نے ہے، آپ نے فر مایا: تم نے جھوٹ بولا، الله تعالیٰ کے ہال نعمتیں ختم نہیں ہوتیں، جب وہ چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند نے

فرمایا: بعض دفعه شاعر حکمت کی بات کهددیتا ہے۔ مسند فی الزهد موبعث الشعو المععمود ومو حدیث الافوال ہو قیم ۱۹۷۸/۸۹۷۰ م ۱۹۳۳ ..... (عمر ضی اللہ عنہ) حضرت سائب بن بزیدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہا یک دفعہ محضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ بتھے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف راستہ سے علیحہ ہوگئے ، پھر رہاح بن مغتر ف سے کہا: اے ابوحسان جمیں پیچھ کن گنا کے سناؤ، وہ اچھے انداز سے عربی گانے گاتے بتھے، اسی اثناء میں کہ رہاح انہیں گا کر سنار ہے بتھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، آپ نے فرمایا: یہ کیا انداز سے جو بی گانے گاتے بتھے، اسی اثناء میں کہ رہاح انہیں کا کوئی کام کرنا تھا تو صفرار بن خطاب کے شعر سنا کرو۔ ابن سعد

۸۹۳۳ ۔....عبداللہ بن نیجیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے نابغہ بی جعدہ سے کہا: ہمیں وہ اشعار سنا ؤجواللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں ، نوانہوں نے ایک کلمہ (تصیدہ) سنایا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیاتم ہی اس کے قائل ہو؟ انہوں نے کہا: ہی ہاں ،عرب میں سرس

قصيده كوكلمد كبتي بيل ابن سعد

۸۹۳۵ مسلم شعبی ہے روایت ہے فر مایا؛ حضرت عمر رضی اللہ عندنے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جب وہ کوفیہ کے گور فریتے : اپنے استعرا کو بلا کر ان سے جاہلیت اور اسلام کے اشعار سنو پھران کے بارے میں جھے کھو، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی القد عند نے آئیس بلایا ، نہید بین رہیعہ سے کہا: جاہلیت اور اسلام کے جواشعارتم نے کہے ہیں جھے سنا کو، تو انہوں نے کہا: میں نے اس کے بدلہ سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران اختیار کرلی ہے اور اغلب مجلی سے کہا: مجھے شعر سنا کو تو انہوں نے کہا: میں سے اور اغلب مجلی سے کہا: مجھے شعر سنا کو تو انہوں نے کہا:

آپ رجزیدا شعارسنما جائے ہیں یا قصیدہ،آپ نے موجودہ بہترین چیز کا مطالبہ کیا ہے،تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بید کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جوا با لکھا،اغلب کے وظیفہ سے پانچ سودرهم کم کردو، کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جوا با لکھا،اغلب کے وظیفہ سے پانچ سودرهم کم کردو، اور لبید کے وظیفہ میں اضافہ کردو، تو افلب نے حضرت عمر کی طرف سفر کیا،اور کہا: کیا اگر میں آپ کی بات مانوں پھر بھی آپ جھے کم دیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا: کہ اغلب کو پانچ سودرهم جوتم نے کم کردیے تھے وہ وہ اپس کردواور لبید کے عطیہ میں اضافہ برقر اررکھو۔ ابن سعد

۳۹۸ .....ربعی بن خراش ہے روایت ہے کہ غطفان کا ایک وفد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پاس آیا، آپ نے ان لوگوں ہے پوچھا:تم ہیں سب سے بردا شاعرکون ہے؟انہوں نے کہا: امیرالمؤمنین! آپ جاننے ہیں،آپ نے فر مایا:اس کا قائل کون ہے: میں دفتریں کے سد میں اس کے بیس کے مند جے در میڈیٹر کا سس میں میں سال کرگے و بر مند میں تاریخ

میں نے تشم کھائی اور تیرے لیے کوئی شک کی چیز نہیں جھوڑی،اللہ تعالیٰ کے سوا آ دمی کے لیے کوئی گزرگاہ نہیں،تو ایسے بھائی سے سبقت لے جانے والانہیں،جس کی پراگندگی کوتو جمع نہیں کرتا، کو نسے مہذب لوگ؟

لوگوں نے کہا: نابغہ آپ نے فر مایا: اس کا قائل کون ہے؟ صرف سلیمان ، جب بادشاہ نے اے کہا، لوگوں میں کھڑا ہوجااورانہیں بڑے پہاڑے ڈائنو ،لوگوں نے کہا: تابغہ آپ نے فر مایا: اس کا قائل کون ہے۔

. میں تیرے پاس (تھوڑے کپٹروں میں گویا) نظاموکرآیا،اور جو چند کپٹرے تنے وہ بھی بوسیدہ ہیں،ایک ڈرکی بنا پیرکے میرے بارے کئی گمان ہورہے ہیں میں نے دیکھا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی،ای طرح نوح خیانت نہیں کرتا تھا۔

لوگوں نے کہا: ابغہ آپ نے فر مایا اس کا کہنے والا کون ہے جو کہتا ہے: میں (آئندہ)کل کے لیے اناج رکھنے والانہیں ،کل کے بچاؤ کے خوف ہے ہرکل کے لیے اناج ہے، ہم نے کہا: نابغہ آپ نے فر مایا: نابغ تمہاراسب سے بڑا شاعراورسب سے زیاوہ شعر سے واقف ہے۔

کام میں مشغول تھے کہ کسی نے کہا: یہ بنی انسحاس کاغلام ہے جوشعر کہتا ہے: آپ نے اسے بلا کر کہا:تم نے کیااشعار کیے ہیں تو اس نے کہا: سلیمی کوچھوڑ و سے اگر چہتو کل کے لیے تیار ہو، ہڑھا یااوراسلام آ دمی کورو کنے والا کافی ہے۔تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے کہا: بس بس ،تو نے پچ کہا۔ بدخاری فی الادب

۸۹۳۸....ابن سیرین سے دوایت ہے کہ تیجم حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس آئے اور اپنا قصیدہ انہیں سنایا ،تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان سے کہا: اگر آپ بڑھا ہے سے پہلے اسلام لے آئے تو میں آپ کوانعام دیتا۔عمر ابن شبہ والا صبھانی فی الاغانی وابن جویو

۸۹۳۹ .....ابوخصین ہے روایت ہے فر مایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ ہی کے لیے اس کی خو بی ہے جوعمیر ہ کہتا ہے ، حچوڑ وےاگر چیتو کل کے لیے تیار ہو، بڑھا یا اوراسلام آ دمی کومنع کرنے کے لیے کافی ہیں۔وسیع فی الغود

،۸۹۴ نے حفرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ شعراء کوغزل کہنے سے منع کرتے تھے، تو حمید بن تور نے کہا:اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ مالک کاسفر برقتم کے درختوں پر چکے، میں نے چوڑائی اور لمبائی سے زیاوہ سفر کیے ،صرف عشبہ اور سحوق نہ جاسکا، تو نہ فیئ ہوتا جسے ہم عشا کے بدلہ حاصل کر سکتے ،اور نہ اس کا سامید ن ڈھلے ہم چکھ سکتے ، میں اگر اپنے آپ کوسفر کے تھوڑے سے حصہ سے بہااؤں تو میر ہے سامنے راستہ موجود ہے۔ و تحیع

۸۹۳ ..... مجمد بن سیرین سے روایت ہے فر مایا: لوگوں نے حصرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ کے پیس شعرا وکا تذکرہ کیا، آپ نے فر مایا: ایک قوم کے پیاس علم قنا کوئی علم اس سے زیادہ نہ تھا۔ و تحیع

۸۹۳۴ مارین شہاب سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب لبید بن رہیجہ کے قصیدہ کوروایت کرنے کی اجازت ویتے ہتے جس میں وہ کہتے ہیں ہمار سے مارے رہے گئے ہیں ہمارے رہے گئے گئے ہیں ہمارے رہے گئے گئے ہیں ہمارے رہے گئے گئے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کا کوئی شریب ایسا جلد ہوگا، میں اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کا کوئی شریب ہیں ، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہدایت یا فتہ نرم ول والا وہی ہے جسے بھلائی کے راستوں کی وہ رہنمائی کرائے ، اور جسے چاہئے گمراہ کرے۔و سمیع

، ۱۹۳۳ مسیمحمد بن اسحاق اپنے چچاموی بن بیبار سے روایت کرتے ہیں فر مایا: کہ ایک دن حضرت عمر رضی القدعنہ بیٹھے تھے، فر مایا:تم میں ہے، ابواللحام انتخابی کے اشعار کسے یاد ہیں؟ تو آپ کوکسی نے کوئی جواب نہیں دیا ،تھوڑی دیر بعد حضرت عبدالقد بن عباس رضی اللّه عنہما آ گئے ،تو انہوں نے آپ کوابواللحام کے اشعار سنائے۔

اے میرے دونوں دوستو! مجھے زمانہ کی طرف واپس کردو، میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ نے پہلے زمانوں کوختم کردیا ہے، گویا اموات نے مجھ پہر حملہ کردیا ہے اور (میری) قبر کی طرف مجھ پر چٹانیں گرادی ہیں، میں سابقہ بادشا ہوں میں سے جوگز ریچکے زیادہ عرصہ باقی رہنے والانہیں، انہیں زمانہ کی مصیبت پنجی وہ زمانہ جوقال کرنے والوں کوشکست دے دیتا ہے، قبطان کا بیٹا بھی دور ہوگیا میں اپنے لیے سلامتی کی امیدر کھتا ہوں یا اس کے لیے کوئی امیدواریا لول گا۔

تو حضرت عمر رویزے اورکھبر کرحضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے بیسارے اشعار سننے کامطالبہ کرنے لگے۔ و کیع

## اشعارس کرحضرت عمر رضی الله عندرو پڑے

۱۹۹۳ سے خطرت حسن بھری سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس کچھاوگ آئے ،اور کہنے لگے:امیر المؤمنین بھاراا یک نوجوان امام ہے نماز پڑھانے کے بعد جب تک اشعار کا ایک بندنہ پڑھ لے اپنی جگہ ہے نہیں اٹھتا،حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا: ہمیں اس کے پاس لے چلو، کیونکدا کر ہم نے اسے بلایا ہوتا تو وہ بھارے بارے گمان کرتا کہ ہم نے اس کا کام روک دیا ہے چنانچے وہ آپ کے ساتھ اضے اور اس تو جوان کے پاس آگئے ،انہوں نے ورواز و کھنگھٹایا تو وہ نوجوان باہر نکلا، اس نے پوچھا: امیر المؤمنین! آپ یہاں کیوں آگئے؟۔ مجھے بتایا ہوتا ،

حاضر خدمت ہوجا تا فرمایا: مجھے تمہار نے تعلق ایک نا گوار خبر ملی ہے، اس نے کہا؛ امیر المؤمنین میں آپ کی نا گواری دور کرنے کی کوشش کروں گا، میرے متعلق آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے پتہ چلا ہے کہ می گنگا تے ہو؟ اس نے کہا: دوہ ایک نصیحت ہے جس کے ذریعہ میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہو! اگراچی بات ہوئی تو میں بھی تمہار سے ساتھ کہوں گا اور فہتے ہوا تو میں تہمیں منع کردوں گا، تو اس نے کہا: میں اپنے دل کو جب بھی عماب کرتا ہوں، تو وہ لذتوں میں میری مشقت تلاش کرنے کے لیادٹ آتا ہے، مجھے ذمانہ اپنی سرکھی میں کودکرتے وکھائی و بیا بھی عماب کرتا ہوں، تو وہ لذتوں میں میری مشقت تلاش کرنے کے لیادٹ آتا ہے، ہوئی ، وہ اپنی سے دانی میں میں گا ہوں کہ ہوئی ، وہ گئی ان جب ابھی تک میں نے اس سے اپنی خواہش پوری تہیں کی ، اس کے بعد مجھے فنا بی کی امید ہے بڑھا ہے نے جو کہ میں بطاب چھیا دیا ہے، میر نے سرکھی تبیں دیکھی است ہو میں ایک خوبصورت اور ادب کے کام میں بھی تبیں دیکھیا۔ اے میر نے نش انہ تو رہے گا نہ خواہش ، اللہ تعالی ہے وہ اور اندیشر کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہ کی اس کے جم میں انہ کو اور اندیشر کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہ کی اس کے جو میں ایک طرح ہر گنگانا نے والے کو گنگانا تا چا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس طرح ہر گنگانا نے والے کو گنگانا تا چا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس طرح ہر گنگانا نے والے کو گنگانا تا چا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کہتا ہوں۔

العِيْسِ نَهُ تُورِي كَااور نه خوا بَشْ موت كاا تنظار كرخوف اور دُر سابن السمعاني في الدلانل

۸۹۴۵ میں حضرت این عباس رضی القدعتہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا:اشعار سیکھا کرو، کیونکہ ان میں قابل تلاش الجھی با تیں اور قابل احتیاط بری با تیں ہوتی ہیں حکماء کے لیے حکمت اورا چھے اخلاق کی رہنمائی ہوتی ہے۔ابن المسمعانی

۸۹۴۷ - حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی انقد عند نے فر مایا: کلام عرب میں عبدیین کے قول سے مضبوط کوئی قول (شعر )نہیں۔

د نیانے بہت ہے اوگوں کودعوکا دیاوہ ایسے مقام میں بہنچ گئے جس میں تبدیلی ہونی جا ہے ، کوئی کسی بات سے ناراض ہونے والا ہے کہ دوسرا اسے تبدیل نہیں کرسکتا۔

اورکوئی کسی بات پرراضی ہونے والا ہے کہ دوسرے کے لیے بیکام تبدیل ہوجا تا ہے بعض دفعہ جس کام کی تمنا کوئی کرتا ہے اسے حاصل کوئی اورکرتا ہے،اور بغیرامیدکوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ابو الولید الباجی فی المواعظ

۸۹۴۷ حضرت اسودین سریعی رضی التدعند ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول التد! کیا میں آپ کوا بی حمد ندسنا وک جس میں میں میں کے اپنے رب کی تعریف کی ہے؟ آپ نے فر مایا: جہال تک تمہارے رب کا تعلق ہے تو وہ حمد کو پسند کرتا ہے۔ مسند احمد ، ابو نعیم ۸۹۴۸ میں حضرت اسودین سریعی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بھی ہے عرض کیا: کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور آپ کی تعریف کی ہے، آپ نے فر مایا: سنا وَاوراللہ تعالیٰ کی حمد اور آپ کی تعریف کی ہے، آپ نے فر مایا: سنا وَاوراللہ تعالیٰ کی حمد اور آپ کی سے آ تا زکرو۔ ابن جریو

۸۹۳۹ سے انہی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا ،ائے نبی اللہ! میں نے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور آپ کی تعریف بیان کی ہے، آپ نے فرمایا: جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے وہ سنا وَ اور جس میں میر کی تعریف کی ہے انہیں رہنے دو، تو میں آپ کو اشعار سنانے لگا، است میں ایک لمباقض مرجھ کا نے داخل ہوا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خاموش ہوجا وَ ، جب وہ خص آیا تھا کون تھا؟ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہوا ، وہ جو الاگیا تو آپ نے فرمایا: اب سنا وَ؟ فرمایا: بیمر بن خطاب ہے اسے باطل چیز سے بالکل رغبت نہیں ۔طبور ان می الکہیں

تشریخ: ..... جو شخص اس پریشانی میں ہو کہ نبی تو شعر سے اور عمر کو باطل ہے رغبت نہیں ، تو اسے جا ہے کہ وہ نبی اور عمر کی ذمہ داریاں بھی خہ سمحہ ل

آجا كي ، تورسول الله ﷺ انبيس براضنے لكے ، اور فر مانے لكے : وہ بہت بری غالب چيزيں جس برعالب آجا كيں۔

عبدالله بن احمد، ابن ابي خيثمه والحسن بن سفيان والطحاوي وابن شاهين وابونعيم

۸۹۵ ..... (انس رضی التدعنه) قاضی ابوالفرج المعافی ابن زکریانے فرمایا: ہم ہے ابو بمرمحر بن حسن بن دریداز دی نے بیان کیا کہ وہ فرمایا: ہم ہے ابو بمرمحر بن حسن بن دریداز دی نے بیان کیا کہ وہ فرمایا: ہم ہے عون بن علی ان ہے اوس بن مجے نے وہ حضرت انس رضی القد عند ہے روایت کرتے ہیں کہ علاء بن یزید حضری نے نبی کے باس آنے کی اجازت جابی ، تو میں نے ان کے لیے اجازت جابی ، آب نے اجازت دے دی ، جب وہ اندرآئے تورسول الله کی نے ان کے گرائی میرانبیس بٹھایا ، اور دونوں نے کافی دیریا تیں کیس۔

ہیں،اوربعض با تمیں جادوکااثر رکھتی ہیں،توان کےکلام کی مثال گز رچکی ہے۔ابن النجاد ۸۹۵۲۔۔۔۔حضرت (جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ ) ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے صحابہ ایک دوسرے کواشعار سناتے اور رسول اللّہ ﷺ ن رہے ہوتے تتھ۔وفی المنتخب،طبر انبی فی الکیبو

۸۹۵۳ مسترت جابر بن سمرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ مبجد میں سو بار سے زیادہ دفعہ بیتھا آپ اپنے تسحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور وہ آپس میں ایک دوسر ہے کواشعار سنار ہے ہوتے اور بھی کبھار جاہلیت کے موضوع پر گفتگو کرتے اور نبی ﷺ ان کے ساتھ مسکرار ہے ہوتے تھے۔ابن جویو طبرانی فی الکبیر

۱۹۵۸ میں حضرت سائب بن خباب رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں : میں نے نبی کھی کوخیبر جاتے ہوئے عامر بن اکوع کوفر ماتے سنا، ہمیں اپنی گنگراہٹ سے کچھسنا وَ، تو وہ اونٹ سے اتر کررسول اللہ کھی کورجز بیا شعار سنانے لگے۔ طبر انبی فبی الکبیر

٨٩٥٥....ابواطيتم بن التيبان عن ابيـ

٨٩٥٧ .....واکل بن طفیل بن عمر والدوسی رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی ﷺ اباطل ہے واپسی پرمسجد میں تشریف فر ماہوئے ،اتنے میں خفاف بن نصلیہ بن عمر و بن بہدلہ تقفی آ گئے اور رسوِل الله ﷺ واشعار سنانے گئے:

کتنی اونٹنیاں تاریکی میں بلاک ہوگئیں جوصح اکے بے آب وگیاہ (خشک) دور کے جنگل میں تھیں، اس کے چٹیل میدان میں اکیلی بھڑ کا ہمٹنیں، ایسی نباتات ہے جوزیرہ اورخوشبوؤں ہے ملی جا، میرے پاس خواب میں جنوں میں ہے ایک مددگار آیا، مقام وجرہ میں میری جو بیٹ زمین پر پڑی ہے وہاں کی بات ہے، را توں رات آپ کی طرف بلاتا ہے پھروہ خوفز دہ ہوکر کہنے لگا: میں نہیں آؤں گا تو میں تاجیہ نامی اونٹن پر سوار ہوگیا جسے کوچ نے تکلیف دمی، ایک انگارہ ہے جو بلند جگہوں پر بلند ہوتا ہے یہاں تک کہ میں کوشش کرتے کرتے مدید بہنچ گیا، تاکہ میں آپور کھولوں اور مصائب دور ہوجا کیں۔ تورسول اللہ بھٹے نے انہیں پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا: بعض با تیں جادو کی طرح ہیں اور کچھ اشعار حکمت کی طرح ہیں۔ اس عدا کو

۱۹۵۵ مست حضرت شریدرشی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول الله بھی نے اپنے ساتھ سواری پر بھایا، پھر فرمایا جمہیں امیہ بن ابی الصلت کے کوئی اشعاریاد ہیں ،اور ایک روایت ہیں ہے، کہ کیاتم امید کے بچھاشعار نقل کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ، پھر میں نے آپ کواس کے اشعار سنائے، فرمایا: سواشعار سنادیے، آپ نے فرمایا: قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجا تا ،اورا یک روایت میں ہے قریب ہے کہ وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہوجا تا۔ابو یعلی وابن جریر ، ابن عسا کو

۸۹۵۸ .... حضرت شریدرضی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: میں رسول الله ﷺ کے ساتھ چیالوواع میں نکلاء آیک ون میں چل رہاتھا کہ میرے چیچے ایک اونٹی آکھڑی ہوئی، میں نے مرکر دیکھا تو رسول الله ﷺ ہیں آپ نے فرمایا: شرید؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: کیا میں تعوار نہ کرلوں؟ میں نے عرض کیا: کیون نہیں (یا رسول الله) مجھے کوئی تکان اور عاجزی نہیں تھی کیکن میں رسول الله ﷺ کے ساتھ سوار ہونے کی برکت حاصل کرنا چاہتا تھا، آپے اونمنی بٹھائی اور مجھے سوار کرلیا، (راستہ میں) آپ نے فرمایا: کیا تہمیں امیہ بن ابی الصلت کا علم الله کے اشعار یا و میں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: کیا تہمیں ابی الصلت کا علم الله کا اللہ تعالی کو ہے۔ ابن ابی صاعه و قال غریب، ابن عساک

۸۹۵۹ ..... حضرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے فر مایا: رسول الله ﷺ یہ شعرد ہراتے تھے، تیرے پاس وہ خبریں لائے گا جھے تونے توشہ وے کرروانہ نہیں کیا۔ ابن جویو ، ابن عسا کو

• ۸۹۷ .....حضرت عروہ رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ میں بھر ہیں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اس وقت وہ وہاں کے گور نر تھے، میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے کہا: میں تنہمیں قریبی رشتہ داری یا د دلاتا ہوں ، رشتہ داری ہے کوئی نز د کی نہیں ہوتی جب تک کہ قریب نہ کی جائے ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: جانے ہو یہ س نے کہا ہے؟ میں نے کہا: ابواحمہ بن جمش ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ علی نے فر مایا نہیں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا: جھے پہتے ہیں ، فر مایا: نبی بھی نے فر مایا تھا، تو نے بھے کیا۔

ابن عسا کر ۱۹۱۸۔۔۔۔۔حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہماہے روایت ہے، شعرعرب کا دیوان ہے اور بیعر بول کا پہلاعلم ہے سوتم لوگ جاہلیت کے اشعار میں ہے اہل حجاز کے شعراختیار کرو۔ابن جویو

۸۹۹۲ ..... حضرت ممارین باسروضی الله عنه سے روایت ہے فر مایا : مشرکیین نے جب ہماری ہجو کی تو ہم نے رسول الله ﷺ سے شکایت کی تو رسول الله ﷺ سے ساتھ الله ﷺ نے فر مایا : انہیں ایسا ہی ہم ہوجیسا وہ تہ ہیں ، تو ہم اپنی لونڈیوں کو مدینہ میں اشعار کی تعلیم دینے گئے۔ ابن جویو ، ابن عساتھ ۱۳۸۰ .... حضرت کعب بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: یا رسول الله ! شعر کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو نمی کا میں میری جان ہے گویا نہیں نیز وں سے گئے نے فر مایا: مؤمن اپنی تموار اور زبان سے جہاد کرتا ہے ، اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے گویا نہیں نیز وں سے زخی کرتے ہو۔ ابن جو یہ

۸۹۷۵ .....ابوحاتم ہجستانی سہل بن محمر ،ابوعبیدہ معمر بن اکتنی ،روئبۃ بن تجاج ان کےسلسلۂ سند میں روایت ہے کہ میرے والدنے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے بو حجھا: ابو ہر میرہ! آپ اس شعر کے بارے کیا کہتے ہیں۔

ووخیالوں نے چکرنگایااورایک بیماری کوبھڑ کایا،ایک خیال جس کی تو نیت رکھتا ہےاورایک خیال جسے تو چھپا تا ہے،وہ کھڑے ہوکر تجھے خوف کی وجہ سے دکھانے لگی کہ خنداۃ میں پنڈلی اوراییا ٹخنا ہو جا جو تر یب ہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:ان جیسے یا انہی الفاظ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صدی کی جاتی تھی اور آپ اے برانہ بجھتے تھے۔ابن عسامحر

٨٩٢٨ .... عجاج سے روایت ہے كميں نے حضرت ابو ہر رہ وضى الله عنه كوية قصيده ساياجس ميں پندلى اور شخنے كاذكر ہے تو فرمايا: نبي الله استم

کے اشعار پیندفر ماتے ہتھے۔ابو یعلی، ابن عساکر ۸۹۶۷ .... ابوزید عمر بن شبہ، ابو جری وابوحرب، دوسر اُنحض قبیلہ تمیر سے ہے جو تجاج بن باب اُنمیر کی کی اولا دسے ہے، اُنہیں شرف حاصل ہے، یوس بن حبیب، رؤیہ بن عجاج، اپنے والد سے وہ ابوشعثاء سے وہ حضرت ابو ہر ریہ رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں: فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ، ایک حدی خوال حدی کہدر ہاتھا۔

و وخیال چکر لگانے لگے اور ایک بیماری بھڑ کا دی ایک خیال کی تو نبیت رکھتا ہے اور ایک خیال کوتو چھپا تا ہے، وہ ڈرکے مارے کہ تو خندا ۃ میں ینڈلی اور قریب قریب نخنا ہو جائے کھڑے ہوکر تجھے دکھانے تلی۔

آپ بھاس پرنگیرندفر ماتے ، ابوزید کا کہنا ہے کہ مینظی ہے کیونکہ میشعرعاج کے بیں اور عجاج نے نبی بھی کی و فات کے بعد کافی عرصہ بعد میشعر کہا ہے درست وہی جو پہلی روایت میں ہے سرف ابوعبیدہ نے بیکہا ہے: کہ مجاج بن حرہ نے جاہلیت میں بیاشعار کہے ہیں۔ ابن عدي، ابن عساكر

# بعض اشعار میں حکمت ہے

۸۹۷۸ .... احمد بن بکرالاسدی ہے روایت ہے کہ ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا کہ وہ رسول القد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ کو جب ان کی قصاحت معلوم ہوتو فر مایا: وار ہے اسدی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے یا وجود بکہ میں نے دیکھاتم بڑے بھیجے : و؟ انہوں نے کہا نہیں لیکن میں نے شعر کیے ہیں آپ مجھ سے ووس کیں ،آپ نے فرمایا: کہو! توانہوں نے کہا:

... تیرااد فی سلام بہت ہے کینے ورقبیلوں کے دل قید کرلیتا ہے کیونکہ بھی حرام زاد کیلندمقام بہنچ جاتے ہیں ،اگروہ برائی کااظہار کریں تو تو بھی اس جیسی برانی کا علان کر اورا گروہ تجھ ہے کوئی بات چھیا کیں تواس کے بارے سوال نہ کر ، وہ بات جسے من کر تخصے تکلیف ہو، گویاوہ ایسی بات جو انہوں نے تیرے بعد ہی انہی ہی ہیں ہے

ہوں ہے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: بعض اشعار پر حکمت اور بعض باتنیں جادو کا سما اثر رکھتی ہیں ، پھرآپ نے انہیں پڑھا ،کہواںتدا یک ہےالقد ہے نیاز ہے ، تو انہوں نے اس میں اضافہ کیا ، جو گھات پر کھڑا ہے اس ہے کوئی نہیں چے سکتا ،تو نبی ﷺ نے فرمایا: رہنے دو ، یہ سور قابوری اور مممل ہے۔ مربرقم: ١٩٩٦

## جبرائيل عليهالسلام کي تا ئيد

٨٩٦٩.....حضرت چابررضی الله عندے روایت ہے کہ جب جنگ احز اب کا دن تھا اور الله تعالیٰ نے کفار کوان کے غصہ میں واپس کرویا آئبیں کچھ مال ومتاع نبل سکاہتورسول اللہ ﷺ نے فرمایا:مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت کعب نے کہا، میں یارسول ائند! آپ نے فر مایا: کیاتم اکیجی طرح شعر کبیہ سکتے ہو؟ تو حضرت حسان بن ثابت بولے میں یارسول القد! آپ نے فر مایا: تو تم ہی ان کی جھو کرورو ک<sup>ا ال</sup>قامات تمہاری اعاثت کرےگا۔ ابن جویو

• ٨٩٧ - حضرت أبو مرميره رضى القدعند سے روايت ہے كەرسول القديجيئے نے منبر پرفر مایا عربول نے اس قصيده سے سچيا قصيده تبييس كہا: جوچيز الله تعالى كے علاوہ ہے باطل ہے۔ ابن جريو

١٨٩٨ .. مقدام بن شريح اينے والد ہے قل كرتے ہيں كەميں نے حضرت عائشہ رضى التدعنبا ہے عرض كيا: كيارسول القد ﷺ كوئى شعرو ہرائے تھے؟ آپ نے فر مایا: کدرسول اللہ ﷺ عبدالقدین رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار دہرائے تھے، تیرے یاس وہ خبریں لائے گا جھے تو نے تیار نہیں کیا۔ ابن عساكو، ابن جريز، سرسوفيم ١٩٨١

٨٩٧٢ ... حضرت عا كشد صي الله عنها ہے روايت ہے كه بى ﷺ پيشعر و ہراتے تھے، تيرے پاس وہ خبرين لائے گا جے تو نے توشنبين ديا۔

ابس جویر کے بین سعیدے روایت ہے کہ عبداللہ بین انیس اپنی والدہ ہے جو حضرت کعب بین مالک کے بینی ہیں نقل کرتے ہیں، کہ رسول اللہ کے کہ میں وہ شعر کہدر ہے تھے، جب آپ کود یکھا تو چپ ہے ہوگئے، تو رسول اللہ کے نے فر مایا: تم لوگ کیا کہدر ہے تھے؟ حضرت کعب نے کہا: میں شعر پڑھ ر ہا تھا، تو رسول اللہ کے نے فر مایا: پڑھو، یہاں تک کہ وہ اس شعر کو پڑھتے ہوئے جارہے تھے

ہم ہر مشکل اور پھنور میں اپنی اصل کی طرف ہے قال کرتے ہیں۔

تو رسول الله ﷺ نے فر مایا: ایوں نہ کہو کہ ہم اپنی اصل کی طرف ہے لڑتے ہیں بلکہ ہم اپنے وین کی طرف ہے لڑتے ہیں۔ ابن جو یو ، عبدالو داق

۱۹۵۳ معم زهری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک راجز (بہادری کی شاعری کرنے والا) نبی ﷺ کے سامنے شعر کہہ رہاتھا، جب وہ شہید ہوگئے تو ان کا بیٹا سواری سے اتر ااور کہا: یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اشعار کبوں گا ( کیاا جازت ہے؟) آپ نے فرمایا: ہاں، حضرت عمر نے کہا! سوچ لوکیا کہتے ہو، تو اس نے کہا: میں کہتا ہوں، (اللہ کو تسم!) اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان نہ ہوتی ہم ہدایت نہ پاتے، حضرت عمر نے کہا! تم نے بچ کہا، (سوہم) پرسکینہ نازل فرما، اور جب ہم وشمن سے ملیں تو نے بچ کہا، (سوہم) پرسکینہ نازل فرما، اور جب ہم وشمن سے ملیں تو ہم انکار کرد ہے ہیں۔ ہم رفام کیا، جب وہ کہتے ہیں کفر کروتو ہم انکار کرد ہے ہیں۔

نبی ﷺ نے فرمایا: کون ایسا کہتا ہے؟ کہا: یارسول القدیہ بات میرے والدنے کہی ہے، آپ نے فرمایا:القد تعالیٰ اس پررتم کرے،انہوں نے عرض کیایا رسول القدلوگ ان کی نماز جناز ہ پڑھنے ہے اٹکار کررہے ہیں کہ مبادا انہوں نے اپنے آپ کوٹل کیا ہو، آپ نے فرمایا: ہر گز ایسی بات نہیں، وہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے ان کے لیے دہراا جرہے، زھری فرماتے ہیں:انہوں نے ایک مشرک پروار کیا تو ان کی تلوار ان پرآگی بوں وہ شہید ہوگئے۔

### شعرکے ذیل میں

۸۹۷۵ .....(عمرضی الله عنه) ساک ہے روایت ہے کہ نجاشی لیعنی قیس بن عمر اور حارثی نے بنی عجلان کی ججو کی تو انہوں نے حصرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے شکایت کی ،حصرت عمر نے قر مایا: اس نے تمہار ہے بارے میں جو کچھ کہاوہ سناؤ! الله تعالیٰ جب کمینے اور گھٹیالوگوں ہے وشمنی کرے گا تو وہ بنی عجلان ہے وشمنی کرے گا جوابن قبل کا گروہ۔

حضرت عمر نے فرمایا: اگروہ مظلوم ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی اورا گر ظالم ہے تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی ،انہوں نے کہا: اس نے یہ بھی کہا ہے:
اس کا قبیلہ کسی ذمہ داری میں بدعبدی نہیں کرتا ،اورلوگول پردائی برابر بھی ظلم نہیں کرتے ،تو حضرت عمر نے فرمایا: کاش! خطاب کی اولا دایسے کہتی ، انہوں نے کہا: اس نے کہا ہے: وہ شام کے وقت ہی گھاٹ پر آتے ہیں جب پانی چنے والے ہر گھاٹ سے واپس ہونے لگتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا: بیاس واسطہ کے بھیٹر کم ہو، انہوں نے کہا: اس نے کہا ہے:

نقصان دہ کتے ان کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں،اور کعب،عوف نیشل کا گوشت کھاتے ہیں،تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا : قوم نے اپنے مردول کو بچانیا آئیس ضائع نہیں کیا۔الدینو دی، ابن عسا کو

۲ ۸۹۷ ..... مجمد بن سیرین سے روایت ہے کہ اصحاب محمد وظامین شعراء عبداللہ بن رواحہ ،حسان بن ٹابت اور کعب بن مالک تھے۔ ابن عسامحد ۸۹۷ ..... محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ مشرکین کے تین گروہوں نے رسول اللہ دھی جو کی ،عمر و بن العاص ،عبداللہ بن الزبعری ، ابو سفیان بن عبدالمطلب ، تو مہاجرین نے کہا: یا رسول اللہ! آپ حضرت علی کو تھم کیوں نہیں دیتے کہ وہ ہماری طرف سے اس قوم کی جو کریں ؟ تو

رسول الله ﷺ نے فرمایا علی یہاں نہیں ہیں، جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی مددا پنے ہاتھوں اورا پنے ہتھیاروں سے کی ہے تو اپنی زبانوں سے اس کی مدد کرنے کے زیادہ حقد ارجیں۔

ابن سیرین فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک وفعہ رسول اللہ ﷺ وفئی پرسوار جارہے بتھے اور اسے اپنی مہار کا پھندالگا تو اس نے اپنا مر کجاوہ کے اسکے حصہ کے پاس رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا: کعب کہاں ہے؟ حضرت کعب نے کہا: میں یہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا اسے پکڑو! اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: شعر سنا و تو انہوں نے کہا:

ہم نے تہامہ اور خیبرے ہرشک دورکر دیا؛ بھرہم مے تعلواری جمع کیس،ہم ان کا امتحان لیتے ہیں اگر وہ بول سکتی تو کہتی:اس کا کاٹ دوس یا ثقیف ہیں، انہوں نے پوراقصیدہ پڑھا،تو رسول القدی نے فرمایا:اس ذات کی تسم جس کے قبضہ تقدرت میں مجر (ﷺ) کی جان ہے بیان کے لیے نیز بھیئنے ہے زیادہ بخت ہے،ابن سیرین نے کہا: مجھے اطلاع ملی ہے کے قبیلہ دوس حضرت کعب کے اس قصیدہ کی وجہ ہے مسلمان ہوگیا۔ابن جویو

#### غيبت

۸۹۷۸ .....حضرت جابرے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، وہاں ایک مردار کی بد بواٹھی تو نبی ﷺ نے فر مایا: بیدان لوگوں کی بد بو ہے جوموَ منوں کی غیبت کرتے ہیں۔ابن النجا ر تشریح : ..... یہاں ایک حسی چیز کے ذریعہ سے غیر معروف چیز کو تمجھایا۔

#### قابل رخصت غيبت

۹۷۹ ۸۰۰۰۰۰ حضرت قباد و رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فر مایا: فاجر کے (حق میں غیبت) حرام تہیں۔ابن ابی الدنیا،مو بر قبع. ۵۷۷۸

تشرت خسب جواللہ تعالیٰ کی حرمت کی حفاظت نہ کرے تواس کی حرمت کیے برقر ارہے!؟

#### برىبات

۸۹۸ سے مصرت علی رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے فر مایا: بری بات کہتے اور سننے والا دونو ل گناہ میں برابر ( کے نثر یک ) ہیں۔ بعدادی فی الادب، ابو یعلٰی

### كلمات كفر

#### حجوث

۸۹۸۷....قیس بن ابی حازم ہے روایت ہے کہ میں نے حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سنا:تم لوگ جھوٹ ہے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کوجدا کرنے والا ہے۔سفیان بن عیب و موہر قم: ۸۲۲۲/۸۲۰

۸۹۸۸....حضرت عمررضی الله عندے روایت ہے فر مایا: مؤمن کے لیے اتنا حجوث کافی ہے کہ وہ ہرئی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ مسلم، بیھقی فی الشعب

۸۹۸۹ ..... حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے فرمایا: آ ومی اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیں پینچ سکتا یہاں تک کہ مزاح میں پھی جھوٹ چھوڑ ہے۔ مصنف ابن اہی شیبہ

۰۸۹۹ .....حضرت عمروض الله عندے روایت ہے فبر مایا: آ دمی اس وفت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتا یہاں تک که مزاح مین بھی جموف چھوڑ دے اور باوجود غالب ہونے کے جھگڑ اترک کردے۔المشیر اذی

۸۹۹۱.....حضرت عمر رضی الله عندے روایت ہے فر مایا: جموٹ ہے بچو کیونکہ بیٹہنم کاراستہ بتا تا ہے۔ ابن عسائحر ۸۹۹۲.....حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فر مایا: جمونی بات کہنے والا اور وہ جواس کی رس کو کمینچتا ہے دونوں گنا و بیس برابر ہیں۔

ابن ابي الدنيا في الصمت

## مومن جھوٹ ہیں بولتا

۸۹۹۳ .... (مسندعبدالله بن جراد بن المعفق العقيلي رضى الله عنه ) ابن عساكر نے كہا: كہاجا تا ہے كهانبيس صحبت حاصل ہے، ابن افي الدنيا، اسلحيل بن خالد بن سليمان المروزى، يعلى بن اشدق ،عبدالله بن جراد رضى الله عنه ہے روايت ہے فرماتے ہيں: حضرت ابوالدردا، رضى الله عنه ہے روايت ہے فرمايا: يارسول الله! كيامؤمن جموث بولتا ہے؟ آپ نے فرمايا: جس كا الله تعالى اور روز آخرت پرايمان نبيس جب وہ بات كرتا ہے تو جموث بولتا ہے ۔خطيب فى المعفق

۱۹۹۸ ۔۔۔۔۔ابن جربر، عمر بن اسمعیل همدانی، یعلی بن اشدق عبداللہ بن جرادرضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضرت ابوالدروا ورضی اللہ عنہ نے کہانیارسول اللہ! کیا ایماندار جھوٹ بولٹا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسا کبھی ہوسکتا ہے، عرض کیا: کیا مؤمن زنا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں اگر چدابوالدروا و نابیند سمجھے، عرض کیا: کیا مؤمن جھوٹ بولٹا ہے؟ آپ نے فرمایا: جھوٹ وہی گھڑتا ہے جواثیان نہیں رکھتا ، بندہ کوئی لغزش کرتا ہے اگر چدابوالدروا و نابیند سمجھے، عرض کیا: کیا مؤمن جھوٹ بولٹا ہے؟ آپ نے فرمایا: جھوٹ وہی گھڑتا ہے جواثیان نہیں رکھتا ، بندہ کوئی لغزش کرتا ہے تواند تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔

۸۹۹۵ ......ابن عساکر،ابوالقاسم ابن سمرقندی،ابوالحس بن سعد بیسلی بن علی بعبدالله بن محد ،ابرا بیم بن هائی سعید بن عبدالحمید بن جعفرانصاری ،
ابوزیاد بزید بن عبدالله کن نی عامر بن صعصعه ہے روایت کرتے سنا ،انبول نے نبی پیجے ہے پوچھا:اللہ کے نبی! کیا مؤمن زنا کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: بھوٹ و بھی الیا، بوسکتا ہے،عرض کیا: کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نبیس ،جونبی آپ نے بید بات فرمائی اس کے بعد فرمایا: جھوٹ و بھ گھڑتے ہیں جوابیان نبیس رکھتے۔

سرت ہے۔ ہیں کی راہ دکھا تا اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے ہے کوکہا جاتا ہے اس نے کی کہا اور نیکی کی ، اور جھوٹے کے بارے کہا جاتا ہے،اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا، خبر دار بندہ جھوٹ بولٹار ہتا ہے بہاں تک کہا لندتعالی کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے اور بندہ تیج بولٹار ہتا ہے بہاں تک کہالند تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ابن جو بو

۸۹۹۷ .... حصرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے ، فر مایا: آگ خشک درخت میں اتنا فساد نبیں کرتی جتنا جھوٹ تم میں ہے کسی کی مروت دبہا دری کا نقصان کرتا ہے ، سوتم جھوٹ ہے ، بچواور سنجید گی اور مزاح میں اسے چھوڑ دو۔الدینو دی

۸۹۹۸ .....حضرت ابرا بیم نخفی رحمه الله سے روایت ہے وہ (لوگ یعنی صحابہ ) بنسی نداق اور سنجید گی میں جھوٹ کی اجازت نہیں ویتے تھے۔ اس جو بو

#### حجھوٹ کی رخصت کے مقامات

۸۹۹۹.....(عمرض القدعنه) سے روایت ہے فر مایا: مجھے اس بات سے خوشی نیس مجھے جوتو رہی یا تیس معلوم ہوں ان کے بدلد مجھے میرے اہل وعیال کی طرح مل جائے۔مصنف ابن ابی شبیہ

••• ٩٠٠٠ منرت عمرض الله عنه ہے روایت ہے فرمایا: تورید میں وہ باتیں ہوتی ہیں جوآ دمی کوجھوٹ ہے لا پروا کرویتی ہیں۔

۱۰۰۹ ..... حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے قرمایا: رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کی اونکنی پرسوار ہوئے ، فر مایا: ابو بکر لوگوں کواس کے بارے میں بتاؤ ، اس لیے کسی نبی کے مناسب نہیں کہ وہ جھوٹ بولے ، تو راستہ میں لوگ آپ سے بوچھنے لگے: آپ کون میں ؟ فرمایا: کسی چیز کا طالب ہوں اسے طلب کرتا ہوں ، بوچھا آپ کے بیچھے کون ہے؟ کہا: ایک رہنما ہے جو مجھے راستہ بتا تا ہے۔

الحسن بن سفيان والديلمي

۱۹۰۰ مست حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ ﷺ نین چیز وں کے علاوہ جھوٹ کی اجازت دیتے ہوں، رسول اللہ ﷺ نین چیز وں کے علاوہ جھوٹ کا اجازت دیتے ہوں، رسول اللہ ﷺ نی اسے جھوٹ شارنہیں کرتا ، وہ خض جولوگوں کے درمیان اصلاح کرے، وہ جھوٹی بات صرف اصلاح کی غرض سے کرتا ہے، وہ خص جو جنگ میں جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند ہے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنی خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنی خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنی خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنی خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنی خاوند اپنی خاوند اپنی حیات کی خاوند سے کرتا ہے۔ اور خاوند اپنی عورت سے اور عورت اپنی خاوند سے کرتا ہے، اور خاوند اپنی خورت سے اور عورت اپنی خاوند سے کرتا ہے۔ اور خاوند اپنی خاوند سے کرتا ہے، اور خاوند اپنی خورت سے در بیان خاوند کرتا ہے، اور خاوند اپنی خاوند کی خاوند کرتا ہے۔ اور خاوند کی خورت سے کرتا ہے، اور خاوند کی خاوند کی خورت سے دورت سے کرتا ہے، اور خاوند کی خورت سے دورت سے کرتا ہے، اور خاوند کی خورت سے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کی خورت سے کرتا ہے کرتا ہ

#### کزب کے ذیل میں

-۹۰۰۳ ابرا بیم نخعی ہے روایت ہے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: معندرت کرنے سے بچا کرو کیونکہ اس میں اکثر یا تنیں جھوٹ ہوتی ہیں۔
مصنف ابن ابی شیبہ

۳۰۰۹ ..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فر مایا: رسول اللہ ﷺ ریف لائے تو میں اپنے بھائی عبدالرمن کے سرے جو کمیں نکال ربی تھی،اور میں ایسے بی اپنے ناخن پھیرر ہی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: عائشہ اٹھہر واکیا تنہیں پر تنہیں بیانگیوں کا جھوٹ ہے۔

الديلمي وفيه مسلمه بن على متروك، مربرقم: . ٨٢٢٧

#### لعنطعن

۰۰۰۹ .....ابوعثمان سے روایت ہے فر مایا ایک دفعہ حضرت عمر رضی الله عندا پنے اونٹ پر بیٹھے جارہے تھے کسی نے لعنت کی ، آپ نے فر مایا: میہ لعنت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا: فلال شخص ہے ، آپ نے فر مایا: تو اور تیرا اونٹ ہم سے پیچھے ہوجا کیں ، ہمارے ساتھ لعنت کروہ سواری نہیں چل سمتی مصنف ابن ابی شبیه

۹۰۰۷ ..... قناوہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: وہ مخص اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے مبغوض ہے جوزیا وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ ابن المبارک

سرے وہ ہوت ہوت ہوت است اللہ عندے روایت ہے فر مایا: زیادہ لعنت کرنے والوں برلعنت کی گئی۔بنجاری فی الادب ۱۹۰۰۸۔۔۔۔۔حضرت الوالدرداء رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر مایا: کسی پرلعنت نہ کرو، کیونکہ لعنت کرنے والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قیامت کے روزصد لتی ہو۔ابن عساکو

۔ ۹۰۰۹۔۔۔۔۔حضرت جرموزیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت کریں؟ فرمایا: میں تمہمیں وصیت کرتا ہول کہ تم زیادہ لعنت کرنے والان ہوتا۔ عسند احمد، ہخاری فی التاریخہ و البغوی و الباور دی و اہن السکن و اہن مندہ و اہن قانع، طبو انی فی الکبیر و ابونعیم

## مدح سرائی

۹۰۱۰ ..... حضرت عمروض الله عندسے روایت نے فرمایا (سامنے) تعریف کرنا (جس کی تعریف کی جائے اسے) ذیج کرنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد، ابن ابی الدنیا فی الصمت ۱۰۱۰ ..... ابراہیم بھی اپنے والدے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پاس ہیٹھے تھے، اتنے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور آکر سلام کیا، اس کے سما منے لوگوں ہیں ہے کسی نے اس کی تعریف کی ، تو حضرت عمر نے فرمایا: تم نے اس کی ( کمر ) تو ژوی اللہ تھالی تھے ہلاک کرے تم اس کے سمامنے اس کے دین کی تعریف کرتے ہو؟ مصنف ابن ابی شید، بعدادی فی الادب اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی ہیں جس کہانا ہے ہم میں بہترین اور بھارے بہترین جٹے ابھارے مروار

۱۰۱۴ ---- حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک محص نے نبی پیچھ سے کہا:اے ہم میں بہترین اور بھارے بہترین ہٹے! ہمارے مردار اور ہمارے سردار کے ہٹے! آپ نے فرمایا:ایسے کہوجیسے میں تہہیں کہد کر پکارتا ہوں ، شیطان تہہیں بہکانے نہ پائے ، مجھےاس مرتبہ میں رکھا کروجو اللّٰد تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں اللّٰد تعالیٰ کا بندہ اوراس کارسول ہوں۔ابن النجاد

۹۰۱۳ .....(جابر بن طارق رضی الله عنه) حکیم بن جابرا ہے والدے نقل کرتے ہیں ، کدایک اعرابی نے رسول الله ﷺ کی تعریف کی ، یہاں تک کداس کی با چیس تر ہوگئیں ، تو نبی ﷺ نے فر مایا: کم گوئی کواختیار کرو، شیطان تم پر مسلط نہ ہو، کیونکہ گفتگوکوئکڑ ہے ٹکڑے میں کرنا شیطانی طریقہ ہے۔

الشيرازي في الالقاب وفيه بكر بن خنيس متروك

تشريح : ..... يعنى تكلف سے تفتلوكرنا، جس ميں تكبرى آميزش ہو۔

۱۹۰۴ میں این ادرع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میراہاتھ تھاما ہوا تھا(اس حالت میں) ہم مسجد آئے ، آپ نے (وہاں) ایک شخص کونماز پڑھتے و یکھا، فرمایا: پینحص کون ہے؟ میں نے کہا: پیفلال شخص ہے جو بیکام کرتا ہے، اور میں نے اس کی تعریف کی ، آپ نے فرمایا: اسے ندستا وَ، ورندتم اسے ہلاک کردو گے۔ابن جویو ، طبر انبی فی الکبیو

9•۱۵ ..... حضرت ابومویٰ سے روایت ہے فر مایا: نبی ﷺ نے اکشخص کودوسرے کی تعریف کرتے سنا ،اور مدح میں انتہائی مبالغہ کرر ہاتھا،تو آپ نے فر مایا:تم نے اے ہلاک کردیایاتم نے اس کی کمرتو ژ دی۔ابن جویو

۹۰۱۲ ۔....حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وایک شخص نے پکارا ، آپ نے جب اے جواب دیا تو وہ بولا کیا آپ کو معلوم نہیں میری تعریف زینت اور میری ندمت بری ہے۔ ابن عسا کو

#### مباح تعريف

۱۹۰۱۔... حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر مایا: میں کسی ایسے خص کو ملامت نہیں کرتا جو دوخصلتوں کے وقت اپنی نسبت کرے، اپنے گھوڑ ہے کو دوڑ اتنے وقت اور قبال کے وقت ، اور بیاس وجہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و یکھا کہ آپ نے اپنا گھوڑا دوڑ ایا تو وہ (سب ہے) آگے نکل گیا، آپ نے فر مایا: بیتو سمندر ہے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں آلوار چلار ہے تھے، فر مایا: اس (وار) کو برداشت کر میں عاتکہ کا بیٹا ہوں آپ نے اپنی ان داد یوں کی طرف نسبت کی جو بنی سلیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ ابن عسا کو

#### مزاح

۹۰۱۸.... نیٹ بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تنہ ہیں معلوم ہے کہ مزاح کو مزاح کیوں کہتے میں؟ فرمایا:اس لیے کہ ردیق سے دور ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا فی الصمت

#### اجهامزاح

٩٠١٩ ..... صهيب رضي الله عند سے روايت ب كدميري آنكھوں ميں تكليف ہوئي تو رسول الله الله الله الله عند سے روايت ب كدميري آنكھوں ميں تكليف ہوئي تو رسول الله الله الله الله عند سے روايت ب كدميري آنكھوں ميں تكليف ہوئي تو رسول الله الله الله الله عند سے روايت ب كدميري آنكھوں ميں تكليف ہوئي تو رسول الله الله الله عند الله ع

ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا،حضرت عمر نے فرمایا: کیا آپ صہیب کوئیں دیکھتے وہ تھجوریں کھار ہاہے جبکہاں کی آنکھیں دکھرہی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا:یارسول اللّٰد میں اپنے حصہ کی تیجے آنکھ سے کھار ہا ہوں۔الزبیر بن بھار ، ابن عسا کو

۱۹۰۲ ..... حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے تھجوریں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا: قریب ہوجاؤ، کھاؤ! میں ایک تھجور لے کر کھانے لگا، (میری آنکھوں کی طرف دیکھ کر) آپ نے فرمایا: تم تھجوری کھارہے ہوجبکہ تہمہیں آنکھوں کی تکلیف ہے؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں دوسری جانب سے چبار ہاہوں، تورسول اللہ ﷺ سکراد بے۔الہ ویانی، ابن عسا کو

#### مزاح کے ذیل میں

907 ..... حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں حضرت ابو بکر الصدیق رسول اللہ ﷺ کے زمانہ ہیں تجارت کی غرض ہے نکلے آپ کے ساتھ سو بط اور نعمان بھی تھے بنعمان نے (سو بط ہے) کہا: سو بط مجھے بھوک گی ہے کھانا کھلا وَا تو انہوں نے کہا: حضرت ابو بکر کے انرنے تک انتظار کرو، تو انہوں نے کھانا کھلانے ہے انکار کیا، پھر جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو نعمان (قربی) کچھ بدوؤں کے پاس گئے ، ان ہے کہا: ہیں تنہارے ہاتھ اپنا فلام بیچنا جا ہتا ہوں ،اگروہ تہ ہیں ہے تائے کہ ہیں آزاد ہوں تو تم تصدیق نہ کرنا، چنا نچے انہیں چنداونٹیوں کے وض جے کہا: ہیں تنہارے ہاتھ اپنا فلام بیچنا جا ہتا ہوں ،اگروہ تہ ہیں جن تربیدلیا ہے، انہوں نے کہا: ہیں تو آزاد ہوں ، وہ ان کی بات پر متوجہ کر چلتے ہے ، وہ لوگ سو بط کے پاس آئے ، اور کہنے لگے ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، انہوں نے کہا: ہیں تو آزاد ہوں ، وہ ان کی بات پر متوجہ ہوئے ، وہ انہیں لے گئے اور نعمان کو اونٹیاں وے دیں۔

حضرت ابو بکررضی اللہ عند آئے تو فر مایا: سو پہط کہاں ہے؟ کہامیں نے تو اللہ کی شم اسے نتے ویا ہے، کہا: کیا تم درست کہ در ہے ہو؟ کہا: تی ہاں، اور میان کی قیمت ہے جواونٹنیوں (کی شکل میں) ہیں، فر مایا: میر ہے ساتھ آؤ، چنانچہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھان کے پاس گئے، حضرت ابو بکر (برابر گفتگوکر تے رہے) یہاں تک انہیں چھڑ الیا، اور وہ اونٹنیاں واپس کر دیں، پھریدلوگ رسول اللہ ﷺکے پاس آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ اس واقعہ سے بنس پڑے۔ المو ویانی و ابن مندہ، ابن عسائحو

#### جھرا

۹۰۲۳....حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت ہے فر مایا: بندہ جب تک باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ ججھوڑے تو وہ ایمان کی حقیقت کونبیں پہنچ سکتا۔ابن ذمنین

۹۰۲۴ ..... حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے فر مایا: بندہ یا وجود حق پر ہونے کے لڑائی اور مزاح میں جھوٹ جھوڑے تو وہ ایمان کی حقیقت پالے گا ،اوراگروہ چاہے تو غالب آ جائے۔ خشیش بن اصرم پالے گا ،اوراگروہ چاہے تو غالب آ جائے۔ خشیش بن اصرم

اس منعنبیں کیا گیا؟ تم سے پہلے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔

پھر قرمایا: جھٹر ہے کوچھوڑ دو کیونکہ اس میں بھلائی بہت کم ہے، اس کا فاکدہ بہت تھوڑا ہے، یہ بھائیوں میں عداوت پیدا کرتا ہے، جھٹڑ ہے فتہ ہے انسان محفوظ نہیں روسکتا، اس کی حکمت بجھ نہیں آتی ، (بحث مباحث میں) جھٹڑ ہے کوترک کر دو کیونکہ اس ہے، شک پیدا ہوتا ہے اور عمل باطل ہوجا تا ہے، جھٹڑ ہے کوچھوڑ دو، تمہارے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھٹڑ ہے رہو، جھٹڑ ہے کوترک کر دو، کیونکہ ایما ندار جھٹڑ تانہیں ، جھٹڑ ہے کوچھوڑ دو کیونکہ جھٹڑ اچھوڑ دو، کیونکہ میں تین گھروں کا جنت میں ذمہ دار ہوں ،سب سے نچلے، درمیان اور او پر دالے حصہ میں ،اس شخص کے لیے جو ہا وجود سے ہوئے کے جھٹڑ اچھوڑ دے۔

جھڑ ہور دوکیونکہ میں قیامت کے روز جھٹرالوکی شفاعت نہیں کروں گا، جھٹراچھوڑ دو،کیونکہ جھے میر ہے داس کی عبادت اور شراب توشی کے بعدسب سے پہلے جھٹڑ ہے سے روکا، جھٹراچھوڑ دوکیونکہ شیطان اس بات سے تو ناامید ہو چکاہے کہ اس کی عبادت کی جائے ، البتہ وہ تہمیں بھڑ کانے پر راضی ہوگیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جھٹڑ نا چھٹراچھوڑ دوکیونکہ بنی اسرائیل میں اکہتر فرقے اور جماعتیں بنیں،سب کے سب گمراہ ہیں مگر صرف سوادا تظلم مرابت پر ہے لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ سوادا تظلم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جواللہ تعالیٰ کے دین میں جھٹر تانہیں اور جواس راستہ کواختیار کرلے جس پر میں اور میر سے حجابہ ہیں المل تو حید میں سے کسی کی مکی گناہ کی وجہ سے تھیم نے کر کے ایکٹر تھٹیں اور کھٹر والوگوں کے لیے خوشخبری ہے کھڑ مرایا اسلام کی ابتداء الوگوں کے لیے خوشخبری ہے لوگوں نے حرض کیا: یارسول اللہ نا آشنا لوگوں کے لیے خوشخبری ہے لوگوں نے حرض کیا: یارسول اللہ نا آشنا لوگ کون ہیں؟ جولوگوں کی (دین میں) خرابیوں کو درست کرتے اللہ تعالیٰ کے دین میں جھٹر تے نہیں اور الملہ تو حدید میں ہے کسی کی کہ کی گناہ کی بنا پر تکھٹر نہیں کرتے ،المدید لمسید احمد، عبداللہ بن یزید بن آدم احادیث موضوعہ وقال ابر اھیم بن یعقوب السعدی: احدیث المدید میں اور جوالی اللہ ان اذکور دسول اللہ علیہ وسلم فی حدیثه.

۹۰۲۲ ....سلمہ بن وروان، ما لک بن اوس بن حدثان اپنے والدیے قال کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہینے تھے، رسول اللہ ﷺ نے تین بار فر مایا واجب ہوگئی؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جس نے باطل پر ہوتے ہوئے جموٹ چھوڑ دیا تو اللہ تقالی اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ میں ایک گھر بنا کیں گے اور جس باوجود حق پر ہونے کے جھڑ اترک کر دیا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنا کیں گے۔ ابن مندہ، ابو نعیم اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنا کیں گے۔ ابن مندہ، ابو نعیم

عا•۹۰ .....حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے فر مایا:لوگوں کے جھگڑوں ہے بچو کیونکہان کی دوہی قسمیں ہیں ، یا کوئی عقلمندتمہارے خلاف مکر کرے گا یا کوئی جاہل تمہارے ذمہ وہ بات لگا دے گا جوتم ہیں نہیں ہوگی ، یا در کھو گفتگو مذکر ہے اور جواب مؤنث اور جہاں مذکر دمؤنث جمع ہوجا کمیں وہاں اولا دکا ہونا ضروری ہے پھرییا شعار پڑھتے ۔

......جوجواب سے بیچااس کی عزت محفوظ ہوگئی،جس نے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھااس نے اچھا کام کیا، جولوگوں سے ڈرالوگ اس سے ڈریس گے۔بیھفی فی الشعب مربر فیم: ۹ ۸۴۸ ڈریس گے،اورجس نے لوگوں کوحقیر جاناوہ ہرگز اس ہے ہیں ڈریس گے۔بیھفی فی الشعب مربر فیم: ۹ ۸۴۸ ۹۰۲۸ .....حضرت ابو ہربرہ ضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: ہر جھگڑ الوکی تکفیر کرنا دورکعتوں کا تواب (رکھنا ) ہے۔ابن عسائل موہو قیم: ۹ ۲۰ تشریح : سسابل سے کران پرغلط نظریہ سے بحث کرنا ہوجس ہے لوگوں کے ایمان میں فتور کا خطرہ ہو۔
تشریح : سسابی شخص جس کا مشغلہ ہی شرعی مسائل لے کران پرغلط نظریہ سے بحث کرنا ہوجس سے لوگوں کے ایمان میں فتور کا خطرہ ہو۔

#### فضول باننيں

ے اس کا کوئی نقصان نہتھا۔ ترمذی وقال غریب

۱۳۰۹ ۔....حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ عنہ سے روایت فریاتے ہیں ، رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایک شخص شہید ہو گیا تو اس برایک رونے والی روئی، اس نے کہا: ہائے شہید! تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: تمہیں کیامعلوم کہ دوہ شہید ہے؟ شایداس نے کوئی فضول بات کی ہو، یا کسی ایسی زا کہ چیز میں مجل ہے کام لیا ہوجس کا اسے کوئی نقصان نہ تھا۔العسکوی فی الامثال وفیہ عصام بن طلیق، قال ابن معین لیس بشیء

#### چغلی

۹۰۳۲ ..... قنادہ حضرت انس رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ ایک مردہ شخص کے پاس سے گزرے جسے پیغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہور ہاتھا۔ بیھفی فی محتاب عذاب القبر

۹۰۳۳ میسٹی بن طہمان حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ بین نجار کی دوقبروں کے پاس سے گزرے، اور
انہیں چغلی اور پیشاب میں ہے احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہور ہاتھا آپ نے ایک شاخ لی اور اسے چیر کرا یک ٹکڑا اس قبر پر اور ایک اس قبر پر لگا دیا
پھرفر مایا: جب تک بیہ ہری بجری ہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ بیہ قبی فیه
تشریح: ....علیاء نے تکھا یہ کے تک ماتھ خاص تھا آج کل کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔

## زبان کے ذیل میں .....گفتگو کے آ داب

۱۹۰۳۳ میں معرف اللہ عندے روایت ہے فرمایا بجمیوں کی زبان بولنے ہے بچو!اوران کی عید کے دن ان کے عباد تخانوں میں داخل ہونے سے کر یز کرو، کیونکہ ان پر (اللہ تعالٰی کی) ناراضگی اور پھٹکارٹازل ہوتی ہے۔ابوالقاسم المحرقی فی فوائدہ، بیھفی فی المشعب ۱۹۳۵ میں منکدر ہجمہ بن منکدر سے روایت کرتے ہیں:فرماتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عندرسول اللہ کھٹے کے پاس آئے ،عرض کیا: آپ کیسے ہیں مجھے اللہ تعالٰی آپ برفدا کرے؟ تو آپ نے فرمایا:تم نے اپناویہاتی بن (جودین کے خلاف ہے) نہیں چھوڑا؟

ابن جویووقال هذا موسل دواه المنکدر بن محمد عبداهل النقل ممن لا بعتمد علی نقله ۹۰۳۲.....حضرت محرصی الله عندے دوایت ہے فرمایا: یوں نہ کہوہیں پائی بہا تا ہوں بلکہ یوں کہو میں پیشاب کرتا ہوں۔

## عربی زبان کی فضیلت

٩٠٢٧ ..... (مندعمرض الله عنه) ابوسلم نصري بروايت بكه حضرت عمرض الله عنه في مايا: عربي سيكهو، كيونكه ال سي عقل پيدا موتى ب اور بها درى مين اضافه موتا ب-ابوالقاسم المحوفي في فوانده و ابن الرزبان في كتاب المرؤة بيهفي في الشعب، خطيب في الجامع، ورواه ابن الانبارى في الايضاح من طريق مجاهد عن عمر

۹۰۳۸ مستوطا بن ابی رہاح سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے یہ بات پینجی ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے طواف کے دوران ایک محتص کو فارسی بولتے سناء آ یہ نے اس کا کندھا پکڑااور فرمایا: عربی سیکھنے کی کوشش کرو۔المحرفی، بیھقی فی المشعب

#### مختلف ممنوع بإتنين

٩٠٣٩ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو کہتے سنا، جواللد تعالیٰ اور فلال شخص ( بیعنی محمد ﷺ) جیا ہے،

آپ نے فرمایا: تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کاشریک بنادیا، بلک صرف جواللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد، بیھقی ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں میں اللہ عدے روایت ہے کہم میں ہوتی بیٹ لتو اللہ تعالیٰ اے جائیہ وہ بات ہے بی تہیں تو وہ اللہ تعالیٰ والی بات بتا تا چاہتا ہے جو ہے بی تہیں ( بوتی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بوتی ) بیاللہ تعالیٰ کے بال بڑا گناہ ہے۔ عبد الرزاق ۱۳۰۹ میں ۱۳۰۹ میں بن زیادہ مجمع بن محمر، اپنو واللہ سے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک وفعہ رسول اللہ اللہ سفید رنگ کے فیجر پرسوار تھے میں آپ کے ساتھ بیشا ہوا تھا، اپنا تک وہ فیجر پیسلامیں نے کہا: اہلیس کا ناس ہو، تو رسول اللہ اللہ اللہ سفید رنگ کے فیجر پرسوار تھے میں آپ کے ساتھ بیش محمد بن علی بن المحسین و بین اسامہ ہے لیکن کہم اللہ کہا کرو۔ حطیب فی المعنف و المفتر ق ور جالہ نقات لسکن فیہ انقطاع بین محمد بن علی بن المحسین و بین اسامہ ہے کیکن کہم اللہ کا سام اس وقت بھارتے ہیں آئے آپ علیالسلام اس وقت بھارتے ہیں؛ کسی کے لیے مناسب نہیں آپ پر فدا کرے آپ کی طبیعت کہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: زبیرتم نے آپی اعرابیت نہیں چھوڑی؟ حسن فرماتے ہیں؛ کسی کے لیے مناسب نہیں کے دو کسی پر فدا کرے آپ کی طبیعت کہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: زبیرتم نے آپی اعرابیت نہیں چھوڑی؟ حسن فرماتے ہیں؛ کسی کے لیے مناسب نہیں کہوڑی کے دورین جوریو

وقال هذا مرسل واه لا تثبت بمثله حجة في الدين وذلك ان مواسيل الحسن اكثرها صحف غير سماع وانه اذا وصل الاخبار فاكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون مسماع وانه اذا وصل الاخبار فاكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون ٩٠٣٣....(من مندسعيدالانصاري) سعيد بن عامر بن حذيم سروايت بي جوهش كواس كنام ك بغير (كسي اورلفظ سه) پكارية فرشة اس يراعنت كرت بيل ابن عساكر

# جھوٹی کتاب حرف ہمزہ ہے بنجرز مین کوآباد کرنا .....ازشم اقوال محیتی باڑی اور درخت لگائے کی فضیلت

۹۰۳۸ .....ز مین اللہ تعالیٰ کے ہے، اور عباداللہ تعالیٰ کے ہیں، جس نے کوئی زمین آبادی وہ اس کی ہے۔ طبوانی فی الکبیو عن فضالہ بن عبید ۹۰۳۵ ..... (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) میرے بندو!، زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے، پھرتمہارے لیے ہے، جس نے کسی غیر آبادز مین کوآباد کیا وہ اس کی ہے۔ بیٹر تہاں کی ہے۔ بیٹر میں اور شیر آبادز مین ابن عباس موقو فا ۹۳۲۰ .... بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، جس نے کوئی غیر آبادز مین آباد کی وہ اس کی ہے طالم ہڈی کے لیے اس میں اور شیر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، جس نے کوئی غیر آبادز مین آباد کی وہ اس کی ہے طالم ہڈی کے لیے اس میں

بيهقي في السنن، مسند احمد، ترمذي عن سعيد بن زيد

۹۰٬۴۹ .....غیرآ بادز مین الله تعالی اوراس کے رسول کی ہے جس نے اسے آباد کیاوہ اس کی ہے۔ بیھقی فی السنن عن ابن عباس ۹۵۰۵ ..... جس نے کوئی زمین آباد کی ،اوراس سے کسی حقدار جگرنے پانی پیا، یااس سے کوئی عافیت حاصل ہوئی ،تواللہ تعالی اس کے لیے اجر لکھے گا۔ طبر انی فی الکبیر عن ام سلمه

### ورخت لگاناصدقہ ہے

۱۵۰۵.... جومسلمان کوئی کھیتی لگا تا ہے یا کوئی درخت لگا تا ہے بھراس ہے کوئی پرندہ ،انسان یا کوئی جانور کھا تا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسند احمد، تر مذی، بیھقی عن انس

۹۰۵۲ ....جس نے کوئی زمین آباد کی تواہے اس میں اجر ملے گا، یا کوئی عافیت حاصل ہوتو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

مسند احمد، ترمذي، ابن حبان عن جابر

٩٠٥٣ ....جس فے وہ زمين آباد كى جوكسى كي نبيس تؤوه اسى كى ہے۔ مسند احمد، بخارى عن عائشة

٩٠٥٠٠ جس نے كوئى تھيتى لگائى چراس ہے كى يرندے نے كھايا ياكوئى عافيت بېنجى توبياس كے ليصدقد ہے۔ مسند احمد، عن خلاد بن السانب

٩٠٥٥ .... جس نے كوئى ورخت لكايا بھراس سے كسى آ دى يا الله تعالى كى كسى مخلوق نے كھايا توبياس كے ليے صدف سے مسند احمد عن ابى المدوداء

٩٠٥٧ ... اگر قیامت قائم ہونے لگے اورتم میں ہے کسی کے پاس کوئی قلم ہوتو اگر کھڑے ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہوتو لگا دے۔

مسند احمد، بخاري في الادب، عبد بن حميد عن انس

تشريح: .... كيونكه ابهى كافي دفت بهوگا فورا قيامت بريانه بهوگ -

٩٠٥٠ ..... جو محض کوئی در خت لگاتا ہے تو جتنااس کے ساتھ پھل لگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر ککھتے ہیں۔ مسند احمد عن ابی ایوب ۱۰۵۸ ..... جومسلمان کوئی درخت لگائے پھراس سے کھایا جائے یا چرایا جائے یا کوئی درندہ کھالے یا کوئی پرندہ کھالے یا اسے کوئی نقصان پہنچائے

توبیال کے کیصدقہ ہے۔ مسلم عن جاہو

٩٠٥٩ .....جس نے بنجرز مین آباد کی تو وہ اس کی ہے۔نسانی عن جاہر ، ترمذی

90 ۲۰ .... تھجور کے درخت (کے اردگرو) کی قابل حفاظت اتنی جگہ ہے جہاں تک اس کی شاخوں کی لمبائی پہنچے۔

ابن ماجه عن ابن عمروعن عبادة ابن الصامت

٩٠١١ ..... كنونيس كى ممتوع جكداتنى ہے جہال تك اس كى رسى كى لسائى بينچے - ابن ماجه عن ابى سعيد

٩٠٦٢ ... جوكسي اليي جيز كوينج كيا كهاس سے پہلے وئي (ووسرا) مسلمان اس تك نہيں بہنچاتو وہ اس كى ہے۔ ابو داؤ دعن ام جنوب بنت تعميله والضياء

٩٠ ٢٣ ..... جونسي ياتى يرغالب آجائ وهاس كازياده حقد ارب طبراني في الكبير والضياء عن سمرة

### آبا دز مین کوغیرآبا دکرنے سے ڈرانا

چونکہ زمین کی آبادی، درختوں، کاننے دار جھاڑیوں اور گھاس وغیرہ ہے ہوتی ہے در نہ وہ زمین بنجر بن جاتی ہے اس لیے ذیل میں ان درختوں کے کاشنے سے منع کیا گیا ہے۔

٩٠١٨. بيري كاتن والي كر مركوالتداتع الى جبتم مين داخل كركار عقيلي في الضعفاء عن معاويه بن حيدة

٩٠٦٥ .....التدتعاني كي طرف عند كداس كرسول كي طرف من (بياعلان ب كه) جس في بيرى كادر خت كاثا التدتعالي اس برلعنت كرب

طبراني في الكبير، بيهقي في السنن عن معاويه بن حيدة

9-۷۷ ....جس نے (بلاوجہ) ہیری کا درخت کا ٹا اللہ تعالیٰ اس کے سرکوجہنم میں داخل کرے۔ ابو داؤ دو الضیاء عن عبداللہ بن حبشی امام ابو داؤد سے اس حدیث کے متعلق یو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا: ایسا ہیری کا درخت جس کے سائے تلے مسافر اور دیگر حیوا نات بیٹھا کرتے تھے اسے فضول اور ظلماً کاٹ دینے والے کے بارے میں بیدوعید ہے۔ ۷۹۰۷۔.... چولوگ (بلاوجہ) بیری کے درخت کاٹ دیتے ہیں ان کے سروں کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔بیہقی فی السنن عن عائشہ ۹۰۷۸ .... (علی!) باہر جا وَاورلوگوں میں اللّٰد تعالٰی کی طرف ہے، نہ کہاس کے رسول کی طرف ہے بیاعلان کرو: کہ بیری کے درخت کا شخے والے برالند تعالٰی لعنت کرتا ہے۔بیہقی فی السنن عن علی د ضی اللّٰہ عنه

#### اكمال

۹۰۷۹ ۔....جو شخص کوئی زمین آباد کرتا ہے پھراس سے کوئی بیاسا جگرسیراب ہوتایا کوئی عافیت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلہ اجر لکھتے ہیں۔ ابن عسائر عن ام سلمه

--- استم میں ہے جس کے بھیتی میں یا اس کے پھل میں کوئی پر ندہ یا کوئی در ندہ آپر تا ہے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔

الحسن بن سفیان و البغوی و الباور دی، طبر انی فی الکبیر، و ابو نعیم، سعید بن منصور عن خلاد بن السائب ۱۷۰۰ میم میں ہے جس کی گئیتی میں کوئی آفت، درندہ یا پرندہ آ کرنقصان کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کے لیے اجر تکھتے ہیں۔

ابن ابي غاصم والبغوي وابن قانع عن السائب بن سويد ممديني قال البغوي: الاعلم له غيره

۷۷-۹۰۰۰ میں ہے جس کی بھیتی میں کوئی جانور، پرندہ یہاں تک کہ چیونٹی اور جھوٹی چیونٹی پڑے تو اس کے لیےاس میں اجر ہے۔

ابن جويو عن خلادٍ بن السائب

۳۵۰۹ ..... جومسلمان کوئی تھیں کرتا یا کوئی ورخت لگا تاہے پھراس ہے کوئی اِنسان، پرندہ، کوئی چو پاہیکوئی ورندہ یا کوئی زمین پررینگنے والا جاتور کھا تاہے تو بیال کے لیے صدقہ ہے۔ اب و داؤ د طیال سے، مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی عن انس،مسند احمد، طبرانی فی الکبیر عن اور الدرداء عن ام مبشر، ابو داؤ دطیال سی، مسند احمد، مسلم و ابن خزیمه، ابن حبان عن جابر، طبرانی فی الکبیر عن ابی الدرداء

٣٥٠٥ ... جومسلمان کوئی کھیتی اگائے یا کوئی درخت لگائے گھراس میں سنے کوئی انسان، جانور، یا پرندہ کھائے یا کوئی تھی چیز کھائے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ البغوی عن ابی نجیع، قال لیس بالسلمی یشک فی صحبة

۵-۹۰ ....مسلمان جو بودائیمی لگاتا ہے تو اس کے کھل کے بقدراس کے لیے اجر کے۔ ابن النجاد عن ابی ابوب

ے۔ ۹۰۷۰ جس نے کوئی بھیتی اگائی یا کوئی بودانگایا بھراس ہے کسی انسان یا جانور نے کھایا تواس کے لیے صدقہ ہے۔

٨٥٠٨ جس في كوكى بودالكاما يحروه كهلدار جوكما تواللدتعالى است كهلول كي بقدراجرعطاكري كيدابن خزيمه وسمويه عن ابي ايوب

9-4 ۔....جس نے کوئی درخت لگایا پھروہ بھلدار ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا تمیں گے۔

حاكم في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عنه

۰۸۰۰ ۔۔۔ جس نے کوئی پودالگایا توجب تک اس سے کسی انسان پرندے یا جانور نے کھایا اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری رکھیں گے۔ بن جویو عن ابی المدوداء ۹۰۸۱ ۔۔۔۔ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دکھیے بھال کی توجو چیز بھی اس کے پھل کوئینجی تووہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے۔

مسند احمد والبغوى، بيهقى في الشعب عن رجل

۹۰۸۴ .....مسلمان جو پودالگائے بھراس میں ہے کوئی انسان یا پرندہ کھائے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ ابن حیان عن دجل ۹۰۸۳ .... مسلمان جو پودالگائے بھراس میں ہے کوئی انسان یا پرندہ کھائے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ ببیھفی فی الشعب عن جابو ۱۹۰۸ ... .. جومسلمان کوئی کھیتی اگا تا یا درخت لگا تا ہے بھراس ہے کوئی انسان پرندہ یا کوئی چیز بھی کھاتی ہے واس کے لیے اجر ہے۔ ا

طبراني في الاوسط عن عمروبن العاص

# فصل اول....احکام ازا کمال

۹۰۸۵.....بندےاللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں اور شہر اللہ تعالیٰ کے ہی شہر ہیں جس نے کوئی زمین آباد کی وہ اس کی ہے، اور جس نے کسی واوی کا یانی تھمرایا تو وہ اس کا ہے۔عبدالو ذاق عن المحسن، موسلا

۔ ۹۰۸۲۔۔۔۔جس زمین پر چار دیوار بنادواورتم اے اپنے کام میں لے آ وُتو وہ تمہاری ہے اور جس پر کوئی نشان لگا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی ہے۔ابن عدی، بیھقی عن انس

٩٠٨٠ ....جس نے کسی زمین پرنشان لگا لیے تو وہ اس کی ہے ظالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ بیھقی عن سموۃ

٩٠٨٨ ....جس نے دس سال تك كوئى زمين سنجالى تو و داسى كى ہے۔عبدالر ذاق عن زيد بن اسلم،مرسلام

٩٠٨٩. ... جس في كوئي غيرآ با در مين آباد كي تووه اس كا زياده حقد ارب طبر انبي في المكبير عن ابن عباس

• ٩ • ٩ • ....جس نے بے کار پڑی ہوئی زمین آباد کی تووہ اس کی ہے طالم رگ کااس میں کوئی حق نہیں۔ بیھقی عن عروہ معرسلا

۹۰۹۱ ....جس نے بے کاریزی ہوئی زمین آباد کی تووہ اس کا زیادہ حقد ارہے، طالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں۔

بخارى مسلم عن عمروين عوف

۹۰۹۲ .... جس نے کوئی پنجرز مین آباد کی تووہ اس کی ملکیت ہاور پرانی ملکیت والی زمین اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی ہے پھرتمہارے لیے ہے۔ بعدادی، مسلم عن طاؤس، مرسلا

۹۰۹۳ ..... بنکار پڑی ہوئی زمین اللہ تعالی اوراس کے رسول کی ہاں میں سے جوکس نے آباد کرلی تو وہ آئ کی ہے۔ بنحادی عن ابن عباس ۱۹۰۹ ..... کنوئیں کاممنوع حصہ پانچے سوگز ہے۔ الدیلمی عن عبداللہ بن مغفل تشریح : ..... تاکہ کنوئیں اور چشمہ کا پانی خراب نہ ہو۔

99 - 91 ..... كنوئي كاممنوع حصد ہر جانب سے اونٹول اور بكريوں كے ظہر نے كے ليے چاليس ہاتھ ہے مسافر پہلا پينے والا ہے، زائد پانی سے نه روكا جائے تا كماس كے ذريد زائدگھاس كونع كيا جائے۔ هسند احده، ويحادي مسئلم عن ابي هويوة رضى الله عنه

٩٠٩٠.... پرانے كنوئيں كاممنوع علاقه بچاس كرہ، اور نے كنوئيں كا تحييل كرہ۔

عبدالرزاق، ابو داؤ دفی مراسیله، بخاری مسلم عن سعید بن المسیب،مرسلاً.مسند احمد، ابو داؤ دعن ابی هریرة ۹۸ - ۹۸ - ۲۰۰۰ مین کوئی کنوال کھودا ہوتو کسی اور کے لیے چائز نہیں کہ چالیس گڑ کے اندر کنوال کھود ہے اس کے مولیثی کے تھم رنے کے لیے (ایبانہ کرے)۔طبرانی فی الکبیر عن عبدالله بن مغفل

۹۰۹۹ .....جس نے کنواں کھودانواس کے لیے اس کے اردگر دچالیس گز (کی زمین) ہے تا کہاس پراونٹ اور مولیٹی تھہریں۔

طبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل

۹۱۰۰ ...... پانی روکنا جائز نبیس ،اورنه نمک سے روکا جائے۔ البغوی عن عبدالله بن العیز از عن امرأة من آهل البادیة عن ابیها عن جلها ۱۰۰ ..... جس نے زائد پانی سے روکا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز (اپنی زائدر حمت اور) اپنافضل اس سے روک دیں گے۔

ابن عساكر عن عمروبن الشريدعن ابيه

٩١٠٢ .... جس في اينازاكدياني ياجياراروكاالله تعالى قيامت كروزاس ساينافضل روك وي كي مسند احمد، طبواني عن ابن عمرو

۱۹۱۰۳...جس نے فالتو پانی کوروکا تا کہاس کے ذریعہ فالبوگھاس ہے تھے کرے تواللہ تعالی قیامت کے روزاس سے اپنانفٹل روک دیں گے۔ عن اہی فلاہد، موسلا

# تین چیزیں ہرایک کے لئے مباح ہیں

۱۰۴ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کوزائد پانی اور جارے اور آگ یعنی لکڑی ہے مت روکو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئیس کمزوروں کے لیے روزی ( کا ذریعہ )اور سامان بنایا ہے۔ طبو انبی فی الکبیر عن واٹله

۱۰۵ه ..... تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حفاظت نہیں ، کنوئیں کی نکالی ہوئی مٹی ہیں ، اصطبل اور قوم کا حلقہ۔ بعدادی مسلم عن بلال العبسی ۱۰۵ ..... دارالعرب میں کسی کا کسی کے ہاں کوئی مقام نہیں صرف بڑھنے والے نریا ہنے والے چشنہ یا آباد کنوئیس پر۔

السحاق الرملي في الافراد عن معروف بن طريق عن ابيه عن جده حزابة بن نعيم الضباني

۱۹۱۰ ....اللّذ تعالَى اوراس كرسول كعلاوه كى كوئى چرا گاه بيل بابو سعيد سليمان بن ابواهيم الاصبهانى فى معجمه وابن النجاد عن ابن عباس ۱۹۱۰ ....رسول اللّذ هر الله عن الله عن الله عند الله عند الله عند عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند ال

بنحاري مسلم عن جابر امرفوعاً وموقوفاً

• 911 .....ا بیض بن حمال نے رسول اللہ ﷺ ہے تیو چھا پیلو کے کو نسے درخت کی چرا گا دینا کی جاسکتی ہے فرمایا: جھے اونٹول کے پاؤل نہ لگے ہوں۔

ابوداؤد، ترمذي، نسائي، ابن ماجه والدارمي، ابن حبان، دارقطني، طيراني في الكبير عن ابيض بن حمال

۱۱۱۱ .... مہاجرین میں سے میں جس تحص کے لیے زمین نامز دکر دول تو وہ اس کا حصہ ہے۔الدیلمی عن ام سلمہ ۱۱۱۲ ... جس درخت کا سامیسی قوم پر پڑتا ہوتو اس کا مالک مختار ہے جتنے حصہ کاان پر سامیہ ہےاسے کا نے یااس کا کچھل کھائے۔ابن عسا کو عن مکھول

۱۱۱۳ ..... مجامة بن مرارہ تے لیے جو بنی کمی سے تعلق رکھتا ہے محمد رسول القد (ﷺ) کی طرف سے میتھم ہے کہ میں نے اسے غورہ دے دیا ہے جو کوئی اس سے جھکڑ ہے وہ میر ہے یاس آئے۔البغوی وابن قانع عن سواج بن مجاعة ماله غیرہ

ون سب الله الرحم الدوارة عرب السبات كي تحريب كه المحدرسول الله (رفية) في المدان اوراس كي اردكر دكي زمينس اوران كي غاربال المارة وعلى الله الرحم الله المران كي عناربال المران كي المران ك

## فصل سوم ..... بإنى كى بارى .....ازا كمال

9110 .....(آپ علیہ السلام نے) سیل مہر ور (کی وادی کے پائی) کا فیصلہ فر مایا: (پائی کے استحقاق میں) او پر والا نیجے والے پر فوقیت رکھتا ہے او پر والا (اپنی زمین کو) نختوں تک سیر اب کرے، پھرا پنے سے نیچے والے کی (زمین کی) طرف پائی کھول دے۔ اب ن صاحبہ عن معجمد بن عقبہ بن اہی مالک عن عمہ ٹعلبہ بن اہی مالک القرظی، وابن قانع، طبر انی فی الکبیر، سعید بن منصور عن ابی مالک بن ٹعلبہ من اہی مالک عن ابیہ، حاکم عن عائشہ تشریح:....یل مبر وزنج ازمیں بنی قریظہ کی ایک وادی کا تام ہے۔

بخارى، ابن ماجه عن عبادة بن الصامت

۹۱۱۸ .....ز بیرتم (اپنی زمین کو)سیراب کرو پھر پانی کورو کے رکھو یہاں تک کہ پانی دیوار دں پرے واپس لوث آئے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابو داؤد، ترمذى، ابن ماجه عن عبدالله بن ربير

تشری نسب بیایک انصاری صحابی سے جنہوں نے نبی علیہ السلام ہے پانی کی شکایت کی تو آپ نے فر مایا: زبیرتم اتنا پانی روکوجس میں نخنے تر ہم ہوجا کیں ، تو اس پر وہ صحابی ناراض ہوکر کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ نے بیدفیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں؟ آپ کے اس فیصلہ ہے وہ ناواقف سے کہ اصل شری طریقہ بہی ہے آپ نے فر مایا زبیر اگر ایسی بات ہے تو تم پوری طرح اپنی زمین سیراب کرو، بعد ہیں ان صاحب نے حضور ہے محافی ما تھی کہ یارسول اللہ! انجانے ہیں مجھ ہے یہ گفتگوہوگئی ہی۔

### آباد چیز وں کوغیرآ بادکرنے سے ڈراؤ

9119 ....على با ہر جا وَاور الله تعالیٰ کی طرف ہے نہ کہ رسول الله کی طرف ہے ،اعلان کر والله تعالیٰ اس پرلعنت کرے جو بیریاں کا ثما ہے۔

بيهقي عن ابي جعفو ،موسلا

۹۱۲۰ .....جس نے بھیتی ہے علاوہ کوئی ہیری کا درخت کا ٹا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے لیےا یک گھر بنائمیں گے۔

طبراني في الكبير عن عمروين اوس الثقفي

۹۱۲۱ ....کھیتی کےعلاوہ جس نے بیری کا درخت کا ٹا تو اس کے (سر ) پرعذا بنخی ہے بہایا جائے گا۔

البغوى، بيهقى عن عمروبن اوس عن شيخ من ثقيف

۹۱۲۲ .....جو پودابھی نکلتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے بیہاں تک کداے کاٹ لیاجا تا ہے موجوبھی اس پودے کوروندے گا وہ فرشتہ اس پرلعنت کرتا ہے۔الدیدمی عن ہویدہ

# يانچوي كتاب ..... حرف بهمزه كتاب الاجاره ..... ازنتم اقوال

۱۳۲۳ .... میں نے دوسفر دس کے لیے ایک اوٹنی کے بدلہ خدیجے کے ہال مز دوری کی۔بیھقی فی السنن عن جابو ۱۳۲۳ .... ہم میں سے جب کوئی کواجرت اور مز دوری پر رکھنا چاہیے تو اے اس کی مز دوری بتا دے۔ دار قطنی فی الافواد عن ابن مسعود ۱۲۵ .... مز دورکوائی کی مز دورک پسید ختک ہوئے سے پہلے دے دو۔ عن ابن عمر ابو یعلی عن ابی هویدة ، طبر انی فی الاوسط عن جابر الحکیم عن انس ۱۲۵ .... مز دورکومز دورک اس کا پسید ختک ہوئے سے پہلے دے دواور دوران کا راساس کی مز دورک بتا دو۔ بیھقی فی السنن عن ابی هویو ہ دضی الله عنه ۱۲۵ .... مزدورک مزدورک اس کا پسید ختک ہوئے سے پہلے دے دواور دوران کا راساس کی مزدورک بتا دو۔ بیھقی فی السنن عن ابی هوید ہوئی سے دورک ہوئی مناب کا سعید احمد عن ابی سعید ۱۲۸ .... اللہ تو الی سال بات کونا پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی ، کا م کر بے واسے مضبوطی سے کرے۔ بیھقی فی الشعب عن عائشة

٩١٢٩ .... الله تعالى كاريكري ك صنعكم كويسندكرت بي بيهقى في الشعب عن كليب

۱۳۰۱ مسامد حال اورانہیں جود حوکا ،فریب اور دغابازی ہے کام لیتے ہیں گئن افسوں وہ جابل ہوتے ہیں اورانہیں بتانے والے کوتا ہی تشریح: سساب وہ لوگ خود بھے نیس جود حوکا ،فریب اور دغابازی ہے کام لیتے ہیں گئن افسوں وہ جابل ہوتے ہیں اورانہیں بتانے والے کوتا ہی کرتے ہیں اس لیے ان تک بات پہنچا ناعلاء کی ذمہ داری ہے۔

#### الاكمال

•٩١٣٠....مزدوركواس كى مزوورى اس كالبينة خشك بون سے بهلے درو بيهقى فى السنن عن ابى هريوة

ا ۱۳۱۳ ..... مزدور جب تک این پیدیس بواسے اس کی مزدوری دے دو۔ سعید بن منصور عن ابن عمر

۹۱۳۲..... ما تکنے والا اگر چرتمبارے پاس گھوڑے پرآئے اے دے دواور مز دور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔

ابن عساكر عن جابر

۳۱۳۳ ..... چوکسی کوکام پرلگائے تواس کا معاملہ پورا کرے۔عبدالوذاق عن ابی سعید و ابی هریو قدماً ۹۱۳۳ ..... چروا بارات دن بکریاں چرا تا ہے۔بیھقی عن ابن عباس وعن ابی سلمہ بن عبدالوحمن موسلا

۱۳۵۰ ۔ آپ (علیہ السلام) نے یہ فیصلہ فر مایا: کہ دن کے وقت دیواروں کی حفاظت مالکوں کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت مالکوں کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت الکوں پر ہے۔ ممالک والمشافعی، مصنف ابن ابی حفاظت ان کے مالکوں پر ہے۔ ممالک والمشافعی، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو داؤ د، نسانی ابن ماجد، ابن حبان دار قطنی، حاکم عن حرام بن محیصة عن البواء بن عازب، ابو داؤ دعن حوام بن محیصة عن ابیه

## غيراً با دكواً با دكرنا.....فصل ....اس كى تزغيب

۱۳۷۹ ..... (مندعمرضی اللہ عنہ) عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کواپنے والد کوفر ماتے ہوئ سائتم اپنی زمین میں ورخت کیوں نہیں لگاتے ؟ تو میر ہوالد نے ان ہے کہا بیل تو بوڑھا کھوسٹ ہوں کل مرجا وَں گا ، تو حضرت عمرضی اللہ عنہ اللہ عنہ کواس کا تھم و بتاہوں کہ درخت لگائے دیکھا۔ اس جو بو ہے فرمایا: میں آپکواس کا تھم و بتاہوں کہ درخت لگاؤ ، چنا نچہ میں نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کواپنے والد کے ساتھ درخت لگائے و یکھا۔ اس جو بو مایا: میں عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن معتقل بن بیبار ہے روایت ہے کہا کی شخص حضرت عثمان بن عفان رضی القد عنہ کے پاس آ یا آپ اس وقت درخت لگا ہے ہا۔ اس وقت درخت لگا ہے اس اللہ اللہ تو اور ہے اس نے کہا: امیر المؤمنین آپ درخت لگا نے میں مصروف ہیں اور قیامت بس آئی ؟ آپ نے فرمایا: اگر قیامت آجائے اور میں اصلاح کرنے والوں میں شار ہوجا وَں تو یہ مجھے مفسد بن میں شامل ہوجا نے سے زیادہ مجوب ہے۔ ابن جو بو

### فصل .....آباد کاری کے احکام

۹۱۳۹ .... (مند عمرض الندعنه) عمر و بن شعیب بے دوایت ہے کہ درسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کوکوئی جگہ دی تواس نے خفلت برتی بسی اور نے اے کام اے لئے کرآ باد کر این جب حضرت عمر ضلیف ہے تواس شخص نے وہ جگہ طلب کی ،تو حضرت عمر نے فر مایا جمہیں پیتنہیں کہ فلال شخص نے اے کام عمل لگا کرآ باد کر رکھا ہے؟ کیا وہ تمہارا غلام تھا؟ تواس نے کہا: مجھے وہ جگہ دسول اللہ ﷺ نے دی تھی ،تو حضرت عمر ہوت نے فر مایا :اگر وہ نبی ﷺ کی رعطا کردہ) زمین نہ ہوتی تواللہ تھالی کی تسم میں تجھے وہ ذمین نہ ویتا۔

عبدالرحمٰن بن عوف! بنجرز مین اور تکارت کی قیمت لگاؤ، پھر جائیدا دوالے کواختیار دو جائے تو زمین لے لے اور آبادکر نے والے وآباد کر دو و زمین دے دے اور اگر جائے تو آباد کرنے والے کو دیدے اور اپنی بنجرز مین کی قیمت لینا جائے تو ایسا بھی کرسکتا ہے اگریدرسول القد ﷺ کی عطا

#### بنجرز مین تنین سال میں آباد کرلے

۱۹۱۳ سنگر و بن شعیب سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبین پر پھر ول کے نشانوں کو تین سال تک جھوڑے رکھے اور کوئی دوسراا ہے آباد کر لے تو وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔ بیہ بھی بیں السن ۱۳۳۹ سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کسی کی زبین وہ بی ہے جس پر دیواروں سے گھیراؤ بنادیا گیا ہو۔المشافعی، بیہ بھی بی السنن ۱۳۵۹ سنگر و بن یکی مازنی اپنے والد ضحاک بن خلیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک چوڑی نہر سے نالی نکالی جے وہ (اپنے) زبین تک پہنچانے کے لیے چوڑی نہر سے نالی نکالی جے وہ (اپنے) زبین تک پہنچانے کے لیے تھر بن سلمہ کی زبین سے گزار نا جا ہے تھے تو حمد نے انکار کر دیا بھیا کہ نے حصرت عمر سے گفتگو تو آپ نے جمہ بن سلمہ کو بازی بیس ، حضرت عمر نے فرمایا: تو اپنے بھائی کو فائدہ مند چیز سے کیول رو کتا ہے؟ اس بیس بھی افراد سے بھی گفتے ہے پہلے اور آخر جس تم اپنی زبین کو سیراب کر لینا جس جس تم دیا ، کہ وہ بازگر کی میں ہوار کر دیا بھی ہوں کے ایسان کی انہوں نے ایسان کی اللہ کو تعمر وہ کر دار اور اور کی سیار بھی ہے کہا نہوں نے ایسان کی ایک اللہ کو تعمر دیا کہ وہ خور وہ کی گرار ایس چنا نچے انہوں نے ایسان کی ایسان کی میں میں تا ہوں کے دین سے بیٹ پر سے گزر نا پڑے ، حضرت عمر نے آئیں تھی وہ خور دار کی اسے جنہ بار سے بیٹ پر سے گزر زا پڑے ، حضرت عمر نے آئیں کو وہا کہ دو میان کر اور اس میں جن ایسان کی ایسان کی وہا کہ دو الشافی ، عبدالو ذاتی ، مصنف ابن ابی شیسے ، ممالک و الشافی ، عبدالو ذاتی ، مصنف ابن ابی شیسے ، بیہ بیہ بیہ بیہ بیہ بیہ بیہ بھی

نری ہے جب کوئی کام نہ نکلے تو بادشاہ وقت کوئی کا اعتبار ہے۔

فر مایا: اپنے کنوئیں کے سب سے نز دیک دیکھود ہاں کوئی دیوار بنالواور سیراب کرتے رہویہاں تک کتم اپنے کنوئیں کودرست کرلو۔عبدالمرذاق قصل ..... جا گیروں کے متعلق

• ١٩٥٠ ..... (مندانی بکرض الله عنه) عروه رحمه الله ہے روایت ہے کہ بیل حضرت معاویہ رضی الله عنہ کے پاس گیا، توانہوں نے فرمایا؛ مسلول کا کیا ہوا؟ بیس نے کہاوہ میرے پاس ہے، فرمایا: الله تعالیٰ کا قسم میں نے خودا پنے ہاتھوں ہے اس کے نشان لگائے ہیں حضرت ابو بکر نے زہیر کے لیے وہ جا گیرجدا کی تھی، میں ہی لکھا کرتا تھا، حضرت ابو بکر نے دستاویز دی اور اسے بستر کے بچے میں رکھ دیا، حضرت ابو بکر نے وہ دستاویز دی اور اسے بستر کے بچے میں رکھ دیا، حضرت ابو بکر نے وہ دستاویز دی اور اسے بستر کے بچے میں رکھ دیا، حضرت ابو بکر نے کہا: ہاں، پھر حضرت ابو بکر نے وہ دستاویز دیا کی تو میں نے اسے بورا کر دیا۔ بیہ ہفتی فی اللہ عنہ اسے میں اللہ عنہ کو اس وقت نے جب چاہیں اسے ہمارے نے وہ اس وقت نے جب چاہیں اسے ہمارے نے وہ اس وقت نے جب چاہیں اللہ عنہ کو اس کے متعلق آگوہ بنا دیا جبکہ وہ اس وقت نہیں بطور جا سیدا دو دی، اور اس کے متعلق آگاہ بیا کہ کر بھی کا تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواس کے متعلق گواہ بنا دیا جبکہ وہ اس وقت نہیں بطور جا سیدا دو دی، اور اس کے متعلق آئیں آئیں اور حضرت اللہ عنہ کواس کے متعلق گواہ بنا دیا جبکہ وہ اس وقت نے کوں میں موجود نہ ہیں۔

یہ دونوں حضرات حضرت عمر کے پاس چلے گئے تا کہ آنہیں گواہ بنا کیں، حضرت عمر کو جب اس تحریر کا پینہ چلا تو اس دستاویز کو لے کر اس پر تھوک کراہے مٹاویا، جس سے بید دونوں نا راض ہو گئے ،اور دونوں نے کوئی بری بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: رسول اللہ ﷺ سوقت تمہاری دل جوئی کرتے تھے جب اسلام کی افرادی توت کمز ورتھی اور جب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ عطا کر دیا ہے تو تم دونوں جا وُمحنت کوشش کر واللہ تعالیٰ تم دونوں پر مہر بانی نہ کرے اگر تم دونوں رعایت کرو۔

وہ دونوں حضرت صدیق کے پاس آئے ، اور غصہ میں لال پہلے ہور ہے تھے ، دونوں نے کہا: اللہ کی شم! ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ عمر ہی خلیفہ ہے اور اگر چاہتا تو بن جاتا ، است میں حضرت عمر بھی غصہ ہے بھر ہوئے آگئے ، اور حضرت ابو بکر کے سر پر آگھڑے ہوئے اور کہا: جھے اس زمین کے بارے میں بنا وجو آپ نے ان دونوں آ دمیوں کو جاگیر میں دے دی ہے ، کیا یہ صرف آپ کی زمین ہے یا تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا: یہ مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے ، حضرت عمر نے کہا: تو پھر آپ کوکس بات نے مجور کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کوچھوڑ کر صرف ان دونوں کو مخصوص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں غران اوگوں کے ان لوگوں سے مشورہ لیا تھا جو تبہارے اردگر دبیٹھے ہیں، تو انہوں نے مجھے اس کا مشورہ دیا ، حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں نے مشورے پر جو میرے اردگر دبیٹھے ہیں آپ نے تمام مسلمانوں کے مشورے اور رضا کوکافی سمجھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں نے مشورے پر جو میرے اردگر دبیٹھے ہیں آپ نے تمام مسلمانوں کے مشورے اور رضا کوکافی سمجھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں نے متہمیں پہلے کہا تھا کہاں (خلافت ) کے معاملہ میں تم مجھے ہے نا دہ طاقتور ہو، کیکن تم مجھے پر غالب آگئے۔

مصنف ابن ابی شیبه، بهخاری فی تاریخه و یعقوب بن سفیان، بیهقی، ابن عساکر تشریخ: ...... یہ ہےان لوگوں کا حال، جن پرایک متعصب، جث دھرم، عقل کی اندھی قوم، غصب، خیانت، اقربا پروری اور دوسرے غلط الزام لگاتی ہے۔

۱۵۱۶ ..... یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعدرضی اللہ عند کی طرف ککھا جب انہوں نے عراق فتح کیا ، : اما بعد! مجھے تمہارا خط ملاہے جس میں تم نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے تم سے نیمتیں اور مال فئی کو تقسیم کرنے کا سوال کیا ہے ، سو جب تمہارے یاس میرایہ خط پہنچ تو دیکھولوگوں نے تمہارے یاس فشکر میں جو گھوڑے خچر یا کوئی مال لائے ہیں تو اسے ان مسلمانوں میں تقسیم کردوجو و ہاں حاضر ہیں ، اور زمین اور نمین اور نمین اور نمین اور نمین میں ہو، کیونکہ اگرتم نے انہیں حاضرین میں تقسیم کردیا تو اور نہریں و ہاں کے گورنروں کے لیے جھوڑ دو ، اور بیمسلمانوں کے لیے رشک خوشی میں ہو ، کیونکہ اگرتم نے انہیں حاضرین میں تقسیم کردیا تو

دومرول کے لیے پچھند بچگا۔ابوعبید وابن زنجویہ معافی الاموال والنحوانطی فی مکارم الاحلاق، بیھقی، ابن عساکو ۱۹۵۳ ۔... جریر بن عبدالند بن بجل ہے روایت ہے فرماتے ہیں: بجیلہ لوگول ہے آباد تھا،تو حضرت عمر فے مواد کے علاقے ان ہیں تقسیم کردیے جن کا نفع ان لوگول نے بین اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے بارے بوچھ جا جا تا تو تمہیں تمہاری تقسیم پرچھوڑ ہے رکھتا ، لیکن میں بھتا ہوں کہ اسے لوگوں کو واپس کردو، چنا نچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ اللہ اللہ عنہ کی کہ کی اللہ عنہ کی کہ کا معال کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ عنہ کی کہ کی کہ کی کی کر رہا کی کہ کی کر کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کی کہ کر اللہ عنہ کی کہ کر اللہ عنہ کر اللہ کی کر اللہ عنہ کر اللہ عنہ کے کر اللہ عنہ کو کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کر اللہ عنہ کی کہ کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کر اللہ عنہ کی کر اللہ عنہ کر

۱۹۵۷ .... حضرت عروة سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے پورائقیق جا گیر میں دے دیا۔الشافعی، عبدالو ذاقی، بیھفی ۱۹۵۵ .... عبداللهٔ داللهٔ الله کیا توانمبول نے نیج جا گیر میں دے دیا۔بیھفی ۱۵۵ .... عبداللهٔ دین سے روایت ہے حضرت عمر سے مطالبہ کیا توانمبول نے نیج جا گیر میں دے دیا۔بیھفی ۱۵۲ .... (عثمان رضی الله عند) امام شعمی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے (عمومی) جا گیریں بین دیں، سب سے پہلے جس نے جا گیریں ویں مسب سے پہلے جس نے جا گیریں وی مصرت عثمان میں ۔عبدالموذاق

#### جا گيردينا

ے۱۵۷۔۔۔۔ شعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے (عمومی) جا گیریں نہیں دیں ، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عندنے جائم کیریں دیں۔مصنف ابن ابسی شیبہ

١٥٨ ٥٠٠٠٠٠ بلال بن حارث سے روایت ہے كه نبي الله في في الكبير

۱۵۹ه ۱۵۹۰ بال بن حارث بن بلال سے وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نمی گئے نے سارا نقیق آئیس جائیداد میں دیا تھا۔ ابو نعیم ۱۹۵۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ بیس بیس جائیداد میں وہا تھا۔ ابو نعیم ۱۹۳۰ ۱۹۰۰ بیس بن جمال ما رقی سبائی گئے ہے وہ رسول اللہ گئے کے پاس آئے اور آپ سے مارپ کے نمک (کی کان) جا گیر میں لینے کا مطالبہ کیا چنانچہ آپ نے وہ آئیس جا گیر میں دیدیا ، جب وہ چلے گئے تو (حاضرین) مجلس میں سے ایک محفل نے کہا: آپ جانے ہیں کہ آپ نے اے جائے ہیں کہ آپ نے اے جائے ہیں کہ آپ نے ان سے واپس لے لیا۔

فرماتے ہیں: میں نے آپ سے پیلوکی جرا گاہ بنانے کے بارے میں پوچھا؟ آپ نے فرمایا: جسے اونوں کے پاؤں نہ پہنچیں۔

المدارمي، ابوداؤد، تترملني غريب، نسائي ابن ماجه، ابويعلي، ابن حبّان، دارقطني، حاكم وابن ابي عاصم والباوردي وابن قانع وابونعيم .سعيد بن منصور ورواه البغوي الى قوله الماء العدقال رسول الله ﷺ فلا اذاً، مربرقم: ١١٠

۱۹۱۹ .....انہوں نے رسول اللہ ﷺ جوہ نمک (کی کان) جا گیر میں لینے کا مطالبہ کیا جے ما رب کے بند کا نمک کہا جاتا ہے آپ نے انہیں عطا کردیا، پھرا قرع بن عالب سیسی ﷺ نے کہا بیارسول اللہ از مانہ جاہلیت میں میں اس نمک (کی کان) میں گیا ہوں وہ ایسی زمین میں ہے، جہاں یانی نہیں ، جواس میں داخل ہواوہ اسے چپالیتا ہے وہ بہتے پائی میں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ابیض بن حمال سے نمک کی جا گیر کا فیصلہ منسوخ کردیا ، تو ابیض نے کہا بیس اس بنا پراس معاملہ کو تنے کرتا ہوں کہ آپ اسے میری جان سے صدقہ کردیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے وہ بہتے پائی کی طرح ہے جواس میں جائے وہ اسے چپالیتا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک زمین اور (جرف موات ) غیر آباد پھی کنارے کے جھنڈ ، اس فنے کے بدلہ عطا کے۔الباور دی

۱۹۲۲ ۔۔۔۔ زیاد بن ابی هندالداری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: کہ مکہ ہیں ہم رسول اللہ ﷺ خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم چھآ ومی تھے ہمیم بن اوس ،اوران کے بھائی نعیم ، یزید بن قیس ،ابوهند بن عبداللہ اوران کے بھائی طیب بن عبداللہ ، جن کا نام رسول اللہ ﷺ نے عبدالرحمٰن رکھ دیا ، فاکہ بن نعمان ،ہم سب لوگ مسلمان ہو گئے ہم نے آپ سے شام کی زمین میں سے کچھز مین کامطالبہ کیا۔

چنانچة ب نے جميں زمين عطا كردى اور چيزے پرايك تحريجى لكھودى جس پرحضرت عباس جہم بن قيس اور شرحبيل بن حدية كى كوابى تقى ،

ابوهندہ کہتے ہیں:جب رسول اللہ ہے نہ بینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ہم آپ کے پاس آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے وہ تحربرتازہ کردیں چنانچے آپ نے تحربر ککھوائی جس کانسخہ رہے:

(بہم اللّٰدالْرَمْن الرَحْيم) بياس كي تحرير ہے جوفحد (ﷺ) نے تميم دارى اوراس كے دوستوں كوعطا كيا ہے پھراس ( سابقہ ) تحرير كا ذكر كيا اور حصرت ابو بكر بن ابی قحافہ بمر بن خطاب ،عثان بن عفان ،على بن ابی طالب اور معاويہ بن ابی سفيان گواہ ہے اورانہوں نے لکھا۔ ابو نعیہ فی المعوفة

۱۹۱۳ .....عمر و بن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمیل بن روام کے نام تحریک ہیں بات کا جُوت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ جمیل بن روام کے نام تحریک بیاس بات کا جُوت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمیل بن روام عذری کورمداءوے دیاہے جس میں دوسرا کوئی حقد ارئیں ،اور حصرت علی نے بیتح ریرم تب فر مائی۔ابو نعیم ۱۹۲۴ ....عمر و بن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیتح ریر حصرت منے روایت ہے کہ رمداور کثیف اس کی جا گیرہاس میں کوئی دوسرا حقد ارئیس ، بیتح ریر حضرت مغیرہ رضی اللہ عندنے مرتب فر مائی۔ ابو نعیم

### جا گیروں کے ذیل میں

9140 ... عبداللہ بن ابی بکروشی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے باس ایک کمی چوڑی اور وسیقی زمین کا عالم مطالبہ کرنے آئے جب حضرت عرفلیفہ ہے تو بلال سے کہا: تم نے رسول اللہ ﷺ ہی چوڑی اور وسیقی زمین کی جائے ہی تھی اور نبی ﷺ من نہیں فرماتے میں معنی نہیں فرماتے میں ہوں ہوں نے کہا: تی بال ، تو حضرت عمر نے کہا: تو ویکھوجس کی تمہیں قدرت ہے اسے اپنے پاس رکھواور جس کی طاقت نہیں وہ بمیں دیدوتا کہ ہم مسلمانوں میں تقسیم کرسکیں یو آنہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم جوجا گیررسول اللہ وہ کہ نے مجھے دی ہے میں اس میں ایسانہیں کرسکتا ، حضرت عمر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم انہیں ضرورایسا کرنا پڑے گا چنا نے آپ نے ان سے وہ ذمین لے لی جوان کی دسترس سے باہر تھی اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ بیھفی فی المنسب

# فصل ..... یانی دینے کی باری

۱۷۱۹ .....(مندر تعلبہ بن افی مالک عن ابیہ) فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺکے پاس اس وادی کا جھکڑا حل کرانے گیا جسے وادی مہر وز کہا جاتا ہے، وہ وادی ہمارے(علاقہ کے) درمیان تھی اور بعض بعض پرمخصوص کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺنے فیصلہ کیا: جب پانی نخوں تک پہنچ جائے تو او پر والا نیچے والے کے لیے پانی ندرو کے (بلکہ کھول دے)۔ابو نعیم

۱۶۵۰ ۱۳۵۰ مرح صفوان بن سلیم تغلبہ بن ابی مالک رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد ﷺ نے فر مایا: نہ نقصان میں برواور نہ نقصان بین بینچاؤ،اور رسول اللّٰد ﷺ نے سیلاب سے سیراب کی جانے والی تھجوروں کے بارے یہ فیصلہ کیا ہے بیبال تک کہ اوپر والاسیراب کرلے اور پانی مختوں تک پہنچ جائے بھر نیچے والے کی طرف پانی تھول دے ،اس طرح کہ پانی دیوار پرسے گزرجائے یافتم ہوجائے۔ابونعبم

#### ر کھمخصوص علاقہ

۱۱۸۸ ..... (عمر رضی الله عند) اسلم ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہا ہے ایک غلام ، جسے حنی کہا جاتا تھا کو چراگاہ کا گور کر بنایا۔
آپ نے اس سے فرمایا بھن! مسلمانوں سے نرمی کاسلوک کرنا ،مظلوم کی بددعا سے بچنا ، کیونکہ مظلوم کی بدد عاقبول کی جاتی ہے اونٹوں اور
کمریوں والوں کو داخل کرنا اور ابن عوف اور ابن عفان کے مویشیوں سے بچنا ، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک ہو گئے ، تو وہ دونوں تھجوروں اور
فصلوں کارخ کریں گے ، اور اگر اونٹوں اور بکریوں والوں کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ میرے پاس اپنے بیٹوں کو لے کر پہنی جائیں گے اور کہیں

گے:امیرالمؤمنین! کیامیں آئیں چھوڑنے والا ہوں، تیراباپ نہ ہو؟ میرے لیے سونے چاندی کی نسبت گھاس آسان ہے،اوراللہ تعالیٰ کی شم!وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان پرظلم کیا ہے، یہ تو آئییں کے علاقے ہیں جن پر جاہلیت میں انہوں نے قال کیا اور انہی پر اسلام لائے ،اس ذات کی قشم! جس کے قبیلہ کے داستہ میں صرف کرتا ہوں تو میں لوگوں کے شہروں میں اللہ تعالیٰ کے داستہ میں صرف کرتا ہوں تو میں لوگوں کے شہروں میں ایک بالشت بھی زمین نہ رکھتا۔ عالمک، ابو عبید ہی الاموال، مصنف ابن ابی شیبه، بعدادی، بیھفی

9119 .....جمد بن زیاد سے روایت ہے کہ میرے وادا حضرت عثان بن مظعون کے غلام تھے، وہ عثان کی زمین کے گمران تھے، اس زمین میں سبزی اور ترکاری تھی فرماتے ہیں: بھی بھی رحصار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند دو پہر کے وقت آتے اور میں انہیں سبزیاں اور ترکاریاں کھلاتا، ایک دن آپ نے مجھے کہا: میں نے تہمیں یہاں سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا؟ میں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: میں نے تہمیں یہاں کا توشیعی لے تہمیں یہاں کا نگران بنادیا، سوجس شخص کو دیکھو کہ وہ درخت کاٹ رہا ہے تو اس کی کلہاڑی اور رسی لے لو، میں نے کہا: اس کا توشیعی لے لوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ۔ بیھفی

#### بنجر زمینوں کوآ با دکرنے کے ذیل میں

۱۷۱۹۔۔۔۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: باہر جا وّاورلوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان کرونہ اس کے رسول کی طرف ہے: اللہ تعالیٰ ہیری کے درختوں کو کا شنے والے پرلعنت کرے۔

طبرانی فی الاوسط، المحلیة حاکم فی غرائب الشیوخ، بیهقی وفیه ابراهیم بن یزید المکی متوک، مربرقم: ۹۰۲۸ و ۹۰۲۸ میرات بیرای متوک، مربرقم: ۹۰۲۸ میرات بیرای مورت مورت بیرای مورت بیرا

# کتاب الا جاره .....ازشم اقوال فصل .....ا جاره کے احکام

۳۷۱۹ .....حضرت عمررضی الله عندے دوایت ہے فر مایا: جوشف بھی کرائے پرکوئی (جانور) دے پھراس کا مالک ذ<sup>و</sup>الحلیفہ ہے آگے گزر گیا تواس کا کرابیدواجب ہے جبکہاس پرضان نہیں۔ بیعفی فی الشعب سے براہ سرکھ سرے دلائے سرمال شجے سے دائیہ ہے۔ میک حضرہ عرصی مالٹے ہوئے الدر کاریگر داریکہ جنبوں سرفر سزتر کے کواسٹر کا مول سرکر کسر

۳۵۱۹ ..... بکیرین عبدالله بن الاهج سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے ان کاریگروں کو جنہوں نے اپنے آپ کواپ کے اسے مقرر کیا ہے۔ مقرر کیا ہے جو چیزان کے ہاتھوں میں ضائع ہوجائے اس کا ضامن بنایا۔عبدالو ذاق، مصنف ابن ابی شبیه مرموں حضر میں اللہ معرض منہ میں میں میں میں قرب الدار اللہ اللہ اللہ میں مشارع کی معرضیں انتہ معرض معرض میں ا

۵ – ۱۹ سیحضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے قر مایا: اگر مال والا اس ہے بیٹمرط طے کرے کہ وہ کین وادی میں تہیں اتر ہے گا چھروہ وہاں اتر ااور ہلاک ہوگیا تو وہ ضامن ہے۔عبدالو ذاق

#### فصل .....ناجا ئزاجاره

۷ کا ۹ .... حضرت رافع بن خدت کوشی الله عندے روایت ہے فرمایا: نبی ﷺ ایک دیوار کے پاس سے گزرے وہ آپ کوانچھی نکی فرمایا: میں کے ایک دیوار کے پاس سے گزرے وہ آپ کوانچھی نکی فرمایا: کسی چیز کے ہے؟ میں نے عرض کیا: میری ہے آپ نے فرمایا: کسی چیز کے

بدله أساجرت يرندوو وطبراني في الكبير

برده است البرت پرمدوت عبو البی می استها و است البی حرف بن ما لک انتجی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں: فرماتے ہیں: میں اس غزوہ میں علی اجسے میں رسول الله اللہ علی الله عند العاص کو ذات السلاسل کی طرف روانه فرمایا تھا، فرماتے ہیں بیں ابو بکر اور عمر کے ساتھ دتھا، میں کی چھرلوگوں کے پاس ہے گزراجن کے ذریح شدہ چنداونٹ تھے جنہیں انہوں جمع کر رکھاتھا (کیکن) وہ انہیں کاٹ ندسک رہے تھے، جبکہ میں ماہر اور اونٹوں والا شخص تھا، میں نے کہا: کیا تم مجھے ان میں دس جھے دو گے اگر میں انہیں تمہار ہے درمیان تقسیم کر دوں، انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، میں نے دوچھریاں لیس، میں نے اپنی جگدان کے تکر سے اور ایک تکڑا اپنے دوستوں کے پاس لے گیا ، اور اسے پیا کر کھایا، مجھے ابو بکر رضی اللہ عنداور عرف کہا: عوف تم نے یہ گوشت کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو میں نے اس کا سارا واقعہ آئیں بتایا۔

ان حضرات نے فرمایا: القدتعالیٰ کی قسم تم نے جمیں ہے گوشت کھلا کرا چھانہ کیا ، پھر دونوں آٹھے اور جو پچھان کے بیٹ میں بھااس کے قے کرنے لگے، بعد میں جب اوگ اس سفر ہے واپس ہوئے تو میں سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے باس گیا، میں جب آیا تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھار ہے بھے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ السلام علیک ورحمة اللہ و برکانہ، آپ نے فرمایا: کیا عوف بن مالک ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں میرے مان باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ نے فرمایا: کیا اونوں والے ہو؟ اس سے زیادہ رسول اللہ ﷺ نے بحصے بچھ نہ کہا ، علامہ ابن کشر فرماتے ہیں : یہ منقطع روایت ہے کیونکہ بزید بن ابی حبیب نے حضرت عوف کونیس و بچھا۔

#### اجارہ کے ذیل میں

۸ کـ ۱۹ .....وضین بن عطاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں تین شخص تھے جو بچول کو کام پرلگاتے تھے،حضرت عمران میں سے ہرایک کو ہر ماہ بندرہ ورهم دیا کرتے تھے۔مصنف ابن ابی شیبہ ہیں بھی فی السنن

9-۱۹ .....(علی رضی الله عنه )جعفر بن محمر، اپنے والدیے روایت کرتے ہیں: فرمایا: که حضرت علی رسنی الله عنه لوگول کی حفاظت کے لیے، درزیول، رنگریز وں اوران جیسےلوگوں کوضامن قر اردیتے تھےاور فرماتے: لوگوں کے لیےاس کے ملاوہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں۔ عبدالر ذاق، بیہقی فی السن

# ا یلاء ..... ہیوی کے پاس جار ماہ تک نہ جانے کی شم کھانا از شم افعال

۰ ۹۱۸ .....حضرت عمر رضی الله عندے روایت ہے قر مایا: غلام کاایلا دو ماہ ہے۔ عبدالو ذاق ۱۸۱۹ .....حضرت عمر رضی الله عندے روایت ہے قر مایا: ایلا ء کرنے والے کوا گر جا ر ماہ ہوجا کمیں تو بیا یک طلاق ہے وہ عورت کواس کی عدت کے

ووران والسنواف في الدرت ركت إسدار قطني، بيهقى في السنن

۹۱۸۴... جعنرت ممرض القدعندے روایت ہے قرمایا: ایلاء کرنے والے کو جب چار ماہ ہوجا کیں تو جب تک وہ وقوف کرے اس پر پیکھ واجب نہیں ، پھر یا طلاق دے یاعورت کورو کے رکھے۔ابن جوہو

۹۱۸۳ . ( عنهان رضی الله عنه ) ها کاسے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی الله عندا بلا وکرنے والے کوموقع وسے دیسے تنہے۔ داد قطاعی و بربہ بھی فی الشعب

٩١٨٣....حضرت عثمان رضی الله عنه ہے روایت ہے فرمایا: چار ماہ گزرنے پرایلاء کرنے والے کوموقع دینا چاہیے چاہے تو وہ رجوع کرے اور ح<u>ا ب</u> توطلاق دے دے۔عبدالرزاق

١٨٥ ....عطاء خراسانی سے روایت ہفر مایا: میں سعید بن المسیب سے ایلاء کے بارے میں یو جیدر ہاتھا تو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے میری بات س لی ہتو انہوں نے کہا: کیا میں آپ کوحضرت عثمان بن عفان اور زید بن ثابت رضی الله عنهما کا قول نہ بتا وَں؟ وہ فر مایا کرتے تھے: جب جار ماہ گزرجا نیں توبیا یک طلاق ہے توعورت اس کی زیادہ حق*دارے کہ*وہ مطلقہ کی عدت گز ارے۔عبدالر ذاق، بیھفی فی السنن ۹۱۸۷ .... حضرت علی رضی الله عند سے ایلاء کرنے والے کے بارے میں ارشاد منقول ہے فرمایا: اسے موقع دیا جائے یہاں تک کہ وہ رجوع

كرك بإطلاق و رو در عبدالرزاق، دارقطني و صححه، عبدالرزاق ے ۹۱۸ ....معمر ، قبّا دہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ،عبداللہ بن مسعوداورا بن عباس رضی الله عنہم نے فر مایا: جب جیار ماہ کر رجا نیس تو ہیا یک طلاق ہےوہ (عورت)اپنے بارےزیادہ حقدار ہے،قتادہ فرماتے ہیں، کہ حضرت علی اورابن مسعود رضی اللّٰدعنہمانے فرمایا: وہ مطلقہ کی عدت گزارے گی۔ ۱۸۸۸.... حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے وہ فر مایا کرتے تھے: جب اپنی ہیوی ہے ایلاء کرے اے طلاق نہیں پڑنی ،اور اکر جار ماہ کز ر جا کیں اتواہے موقع دیاجائے گایا تووہ طلاق دے یارجوع کرلے مالک والشافعی وعبد بن حمید وابن جریر، بیهقی

91/9.....حضرت علی رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے قرمایا: ایلاء کی دوسمیں ہیں ،غصہ میں اور رضا مندی میں ،تو غصہ کے ایلاء کے جب حیار ماہ کز ر

جا نیں ہتو وہ عورت طلاق ہائن ہے جدا ہوجائے گی ،اوررضا مندی کے ایلاء میں ایں پر کوئی مواخذہ مہیں۔عبد بن حمید • ۱۹۹ .... سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس ایک مخص آ کر کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کے پاس دوسال تک نہ

جانے کی سم کھانی ہے(اس کا کیا حکم ہے؟) آپ نے فر مایا: میری رائے میں تم نے ایلاء کیا ہے اس نے کہا: میں نے اس کیے سم کھائی تا کہوہ ميرے يجيكودوده بالے آپ نے قرمايا: تب بيايلا جيس عبدالرزاق وعبد بن حميد

٩١٩.....ابوعطيه اسدى سے روايت ہے كہ ان كا بھائى فوت ہوگيا ، ان كا ايك دودھ بيتيا بچهرہ گيا ، ابوعطيه نے اپني بيوى ہے كہا: اسے دودھ بلا وَ،توان کی بیوی نے کہا: مجھے خدشہ ہے کہ دوران حمل اے نقصان ہوگا ،توانہوں نے سم کھائی کہ دود دے چیٹرانے تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے ،فر ماتے ہیں اس بات کا تذکرہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے کیا گیا ،حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا:تم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے

أيل وتو عصم مل موتاب-الشافعي، بيهقي في السنن 919۲ ....عطیہ بن عمر سے روایت ہے کہ میری والدہ ایک بچہ کو دود دھ پلاتی تھیں میرے والد نے تشم کھالی کہ وہ اس بچے کے دو دو چیٹرانے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا کیں گے، جب حیار ماہ گزر گئے تو کسی نے ان ہے کہا: کہتمہاری بیوی کوتو طلاق بائن پڑنچکی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ۔۔۔۔۔ آپ کوساری بات بتائی ،حضرت علی نے فر مایا: اگرتم نے نقصان سے بیچنے کے لیے تیم کھائی ہے تو وہ تمہاری بیوی ہے

ورشروهتم \_ جدا موكل بيهقى في السنن ٩١٩٣....قاسم بن محمد بن الي بكر ہے روايت ہے كەحضرت عثان رضى الله عندا يلاء كو پچھ ثار نبيل كرتے ہتے ،اورا كرچار ماه گز رجا كيں آو ( رجوع يا

طلاق) كاموقع ويت تقربيهقي، ابوداؤد طيالسي، نساني وفي المنتخب،دارقطني، ترمذي

الحمد للَّه آج شب ٨ جمادي الثَّاتي ٢٣٣٤ هه بروز جمعرات كنز العمال جلد٣ كا اردونز جمهمل هوا، جهال کہیں ،کوئی علمی یا تشریحی فروگز اشت دیکھیں تومطلع فر ما کیں۔

فقط ..... عامر شنرا دعلوي فاصل دارالعلوم كراجي

متخصص ومدرس دارالعلوم تعليم القرآن راولينذي

# اردونزجمه كنز العمال

حصہ چہارم

مترجم مولا نامحمرسلمان اکبر فاضل جامعهاحسن العلوم (گلشن اقبال ،کراچی)

# بسم الله الرحمٰن الرحيم حرف باء

اس میں ایک کتاب ہے۔

كتاب البيوع

اس میں حیارابواب ہیں۔

یہلا باب .....کمائی کے بیان میں

اس میں جارفصلیں ہیں۔

# یہا فصل ....حلال کمائی کے بیان میں

۱۹۹۳....فرمایا حلال کمائی سب ہے افضل کامول میں ہے ہے۔ابن ال عن ابی سعید د صبی اللہ عنه ۹۱۹۵....فرمایا سب سے افضل کمائی وہ خرید وفروخت ہے جوجھوٹ اور خیانت سے خالی ہواورا پنے ہاتھ سے کام کرنا بھی افضل ہے۔

مسند احمد، طبراني، بروايت حضرت ابوبردة رضي الله عنه بن نياو وضي الله عنه

فاكده: .... يعنى بجائ لوكون كامختاج بننے سے خودمحنت سے حلال مال كمانا افضل ہے۔ (مترجم)

٩١٩٢....فرمايا" سب سے پاک کمائی وہ ہے جوانسان نے خودمحنت کر کے حاصل کی ہواور ہروہ خرید وفر وخت جوجھوٹ اور خیانت سے خالی ہو'۔

مسند احمد، طبرانی، حاکم بروایت حضوت رافع بن خدیج رضی الله عنه اور طبرانی بروایت حضوت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ۱۹۷۷....فرمایا''آ خری زمانے میں میری امت میں حلال درهم اور بااعتماد بھائی کم ہول گئے'۔

كامل ابن عدى اور ابن عِساكر بروايت حضرت عمر رضي الله عنه، الضعيفه ١٣١

فا کدہ: .....لین امت مسلمہ پرایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب حلال مال کم ہوگا اور بااعتماد لوگ بھی کم ہوں گے یعنی حرام کے ساتھ ساتھ حجوث اور دھوکے بازی بھی زیادہ ہوچائے گی۔مترجہ

٩١٩٨... فرمايا "نتمام انبياءر سولوں كوحكم ديا گيا كەصرف پاك مال بى كھائىي اورصرف نىك عمل بى كريں۔

مستدرك حاكم بروايت ام عبدالله بن اخت شدا د بن اوس رضي الله عنه

9199.... قرمایا''الله تعالی این اس موس بندے ہے محبت رکھتے ہیں جس نے کوئی (حلال ) پیشہ اختیار کررکھا ہو۔

حاكم، طبراني، بيهقي شعب الايمان بروايت حضوت ابن عمر رضي الله عنه، ضعيف الاسرار المرفوعة. • ٩، الاتفاق ٣٨٥ التذكرة ١٣٣

<u>٩٢٠٠ ....فرمایا'' که الله تعالی کوید بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کوحایال کی تلاش وطلب میں تھ کا زوا دیکھیں۔</u>

مسند فردوس ديلمي بروايت حضرت على رضي الله عنه

۱۹۲۰ فرمایا'' حضرت موی علیه السلام نے پا کدامنی اور حلال رزق کے لئے آئیدیاوٹ سال مزووری کی۔

ابن ماحه بروايت عتبة بن بدر رضي الله عمه

فا کود: ..... یعنی جب حضرت موسی علیه السلام مصرے مرین پنچے تو حضرت شعیب علیه السلام نے اپنی صاحبز ادی ہے مذکورہ شرا اُطا پر آپ علیه السلام کا نکاح کردیا تخیاجیسا کہ قر آن کریم میں مذکور ہے۔ (مترجم)

۹۲۰۲ ۔ فرہایا''کوئی تبھی شخص جس نے حلال مال کمایا،خود کھایا اور پہنا اور اپنے علاوہ اور لوگوں کو بھی کھلا یا اور پہنایا تو بیاس کے لئے زکو قا (صدقه ) بوگا، اورا گرکوئی مسلمان شخص ایسا ہوجس کے پاس صدقہ کے لئے کچھیندہ وتوات اپنے ول میں مندرجہ ذیل کلمات بھی کہنے جاپئیں جو اس کے لئے صدقہ ہوں گے۔

اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمومنات والمسلمين والمسلمات

ترجمها المسالة! آپ رهت نازل فرماین این بندے اور رسول محمد الله مونین اور مومنات اور تمام سلمین اور مسلمات پر۔

مسند ابن يعلى صحيح ابن حبان اور مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه،ذكرفي ذخيرةالحفاظ ٢٦٦١

٩٢٠٣ فرمايا" كدرز ق حايال كوطلب كرنا قرائض ك بعدا جم قرش ك مطبوانسي، بدو ايت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه، صعيف

ند کوۃ انہوصوعات ۱۳۳، الجامع المصنف ۳۹۸ الفوائد المجموعة ۴۱۹ قائدہ ایتنی مال جورز ق و یا پیشاخواہ کیجیجی جوحلال ہواس کی طلب اسلام کے بنیادی فرائنس کے بعد اہم ترین فرایضہ ہے۔ (مترجم)

٣٠٠٠ قرماياً" حال طلب كرنا برمسلمان برواجب بينا كمسند فو دوس هيلهي بووايت حضوت انس رضي الله عنه

ه ۹۶۰۵ فرمایا 'حلیال کی طلب بھی جہادہ ہے'۔قصاعی ہووایت حضرت ابن عباس اور ابو نعیم فی المحلیہ ہووایت ابن عمو رضی الله عنه فاکرون کی بینی جس طرح جہاد میں سخت محنت مشتنت کرنا ہا عث فضیلت ہے ای طرح حلائل رزق کی طلب میں بھی محنت مشتنت کرنا جہاد ہی

ی طریات باعث اجرو تواب ہے۔ (مترجم)

۹۲۰۶ فرمایا : جبتم میں ہے کوئی رزق تلاش کرے تواہے جاہیے کہ حلال رزق تلاش کرے '۔ ۱۹۲۰ میں این جب میں ہے کوئی رزق تلاش کرے تواہے جاہیے کہ حلال رزق تلاش کرے '۔

كامل ابن عدى بروايت حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنه

ے ۱۹۶۰ فرمایا 'الندانی لی اپنے بندے پر حم فرمائیں جو پاک مال کما تا ہے میاندروی سے خرج کرتا ہے اور نگک دی اور ضرورت کے دان کیلئے کیجو بچار کھتا ہے '۔

فائرہ: سیعنی اس حدیث میں وعاہدا سیختص کے لئے جس میں مذکور وصفات پائی جاتی ووں اوراس سے پیجی معلوم ہو گیا کہ سب واا کرتمی وست ہوکرنیوں جینچے رونا جاہیے بلکہ ایٹ لئے بچو بچار کھنا بھی اچھی بات ہے باقی اولیا والقداور متوکلین کی شان الگ ہے۔ (مترجم)

## ابن نجار بروايت ام المؤمنين حضرت عا نَشْه صديقة رضى الله عنها

٩٢٠٨ - فرمایا کا فیت کادر اجزا و بین او کاتعلق فررائع آمدوصرف سے ہاورایک کا باقی تمام معاملات سے ا

مسند فردوس ديلمي بروايت حضرت انس رضي الدعنه

فا كده: ... البين عافيت اور بحلائي كي دس حصر بين جن بين سينو كاتعلق رزق حلال اوراس كي درائع كوتلاش كرنے اوران كواختيار كساتھ باورآ خرى دسوين كافعلق باقى شعبه بائ زندگى ہے۔ (منزجم) طبراني بروايت حضرت كعب بن عجرة رضي الله عنه

ا ۹۲۱ .... فرمایا که جبرئیل علیه السلام امین جب بھی میرے پاس تشریف لائے توبید دود عائیں ما نگنے کا کہا۔

اللهم ارزُ قني طيباً

اےاللہ مجھے یا کرزق دیجئے۔

واستعملني ضالحا

اور مجت سے نیک عمل کروالیجے۔ حکیم عن حنظلة رضى الله عنه

## حلال کمائی ہے ہیں شرما ناحیا ہے

٩٢١٢ ..... فرمایا ( ' كه كوئى بنده ایسانبیس جوحلال كمانے میں حیاہے كام نے مراللہ تعالى اس كوحرام میں مبتلا كرويں گے۔

ابن عساكر بروايت حضرت انس رضي الله عنه

فا مكرہ: اس اس حدیث سے معلوم ہوا كہ كوئى بھى ايسا كام جوحلال آمدنى كاذر بيد ہو، اس كے اختيار كرنے سے عاربيس محسوس كرنى چاہيے بلكہ حلال آمدنى كاذر بيد اللہ تعيار كرنے اللہ تعيار كرنى جاہے اور اس معالم ميں شرم وحيا اور جھجك سے احتر از كرنا جاہيے، وگرنداللہ تعالى حرام ميں مبتلا كرديں كے جيسا كے معلوم ہوا۔ (مترجم)

٩٢١٣ .... فرمايا كه جس في ياك (حلال) مال كهايا ،اورسنت برغمل كيا اورلوك اس كي تكليفون مي محفوظ ربية واييا شخص جنت ميس واخل ، وكا"...

ترمذي اور مستدرك حاكم بروايت حضرت ابو سعيد خدري رضيي الله عنه

١٩٢٨.....فرماياكة شام كوفت الرئس شخص كايه حال بهواين باتهريكام كركتهك چكابوتواس شام ال شخص كى مغفرت بهوجائ كى

طبراني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا مکرہ: ..... یعنی اگر دن بحرحلال کے لئے محنت کرتے کرتے تھک گیا ہوتو شام ہوتے ہوتے اس کی مغفرت ہوجائے گی۔ (مترجم) ۹۲۱۵ ..... فرمایا که '' جو شخص رزق حلال کی تلاش میں تھک گیا اور اس حال میں رات گزاری تو اسی رات اس کے گناہ بخش دیتے جا نمیں گئے''۔

اس عساكر بروايت حضرت انس رضي الله عنه ذكره الإلباني في ضعيفه الحامع ٩٨ ٥٣

۱۵۱۷ ... فرمایا که 'وه تا جرجومسلما بهو، امانت دار بهو، سچا بهو، تو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ بهوگا۔

ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الدعنه

ا ١٦٢ .... فرمايا كـ "وه تاجر جوسيا مواورامانت واربوءوه البياءكرام صديقين اورشبداء كے ساتھ موگا۔

تومذی، مستدرک حاکم ابن عمر رضی الله عنه،اصبهانی فی التوغیب اور دیلمی **فی سند ا**لفردو س بروایت حضرت انس رضی الله عنه ۹۲۱۸ ....فرمایا که" سچا تا چرقیامت کے د*ن عرش کے سائے تلے ہوگا۔*  ٩٢١٩ .... فرمایا كه ' سيچة تا جركوجنت كه درواز ول مين كوني ركاوث نه جوگئ ' ـ

ابن النجاربروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه، ضعيف كشف الخفاء. ١ ٣٩

فا مکرہ: ..... ان احادیث سے میمعلوم ہوا کہ ایک مسلمان تاجر میں بیخو بیال ہونی ضروری ہیں کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، لیعنی خرید وفروخت کے دوران جھوٹ نہ بولے دھوکے بازی سے کام نہ لیے کم نہ تو لے اور ان تمام برائیوں سے بیچے جوعمو ما تاجروں میں پائی جاتی ہیں تو یقینا وہ ان تمام انعامات کامنتی ہوگا جن کا ذکر مذکورہ احادیث میں ہوا۔

اوران احادیث کا آئیں میں تعارض بھی نہ سمجھا جائے کیونکہ پہلی ہی روایت میں ایسے تاجر کا شہداء کے ساتھ ہونا معلوم ہوگیا،اور دوسری سے شہداء کا انبیاءاور صدیقین کے ساتھ ہونا بھی معلوم ہوگیا اور بیتو سب ہی جانتے ہیں کہ اگر انبیاءعرش کے سائے میں نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟اور شہداءاورصدیقین کا انبیاء کے ساتھ ہونا بھی معلوم ہوگیا اس طرح انبیاء کے جنت میں اخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی تو ان کو بھی نہ ہوگی کیونکہ بیان کے ساتھ ہوں گے جسیا کے معلوم ہوا۔ (مترجم)

٩٢٢٠.... فرمايا كـ "سب سے پاكيز مكل اپنے باتھ سے محنت كر كے كما ثا ہے "-بيھقى في شعب الايمان بروايت حضرت على رضى الله عنه

#### داؤدعليهالسلام كاباته يع كماناكرنا

۹۲۲۱\_....فرمایا که''سب سے فضل عمل حلال کمائی ہے'۔ابن لال بروایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه ۹۲۲۳... فرمایا که''سی مخص نے آئ تک تک بھی بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کھانا نہ کھایا ہوگا اوراللہ کے نبی حضرت داؤدعلیہ السلام اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔مسند احمد، ببخاری

فا مکرہ: .... ان روایات ہے معلوم ہوا کہ حلال ذریعہ آمدنی اختیار کرنا اور پھرخوب محنت کرکے کمانا اتنا افضل اور پاکیز ممل ہے کہ انبیاء کرام علیم الصلوٰ قاوالسلام بھی اس سے چیچے نہیں رہے مثلاً حضرت واؤدعلیہ السلام جواپنے ہاتھ سے زرہ بکتر بنایا کرتے تھے اور بچا کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں لوہازم کردیا گیا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ' والنالہ الحدید' (الابیة ) کہ ہم نے ان کے لئے لوہے کوزم کردیا۔

ای طرح خود جناب نبی کریم ﷺ می ابتدائے زمانے میں چند قیراط پر بکریاں چرایا کرتے تتھاوراس کے بعد آپﷺ نے تجارت بھی کی حسیا کہ معلوم ہے، تو جب انبیاء کرام اس معاملے میں کسی سے پیچے نبیس رہے تو جمیں بھی محنت ہے جی نبیس چرانا جا ہے۔ (مترجم) ۱۳۲۴۔۔۔۔ فرمایا کہ'' سب ہے یا ک چیز جو آ دمی کھا تا ہے وہ اس کی کمائی ہے اور اس کالڑ کا بھی اس کی کمائی ہے''۔

ابو داؤد. اور مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها

۹۲۲۵ ....فرمایا که "بهترین چیز جوتم کھاتے ہووہ تمہاری اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولا دبھی تمہاری کمائی ہے۔

بخاري في التاريخ: ترمذي: نسائي اور ابن ماجه

٩٢٢٦ ..... فرمايا كه أو دي كي سب يه افضل كما في اس كي اولا داور هروه خريد وفر وخت هيجس مين جھوٹ اور خيانت نه جو

مسند احمد، طبراني بروايت ابي بردة بن نيار رضي الله عنه

فا مکرہ: سسان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح حلال آمدنی ایک نعمت ہے ای طرح اولا دہھی ایک نعمت ہے اور جس طرح حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی آمدنی کو انسان غیر ذمہ داری سے ضائع نہیں کرتا اس طرح اولا دسلسے میں بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا جائے کیونکہ رزق حلال کے لئے جو محنت مشقت برداشت کی تھی وہ ان اعمال میں سے جو قبر میں کام آتے ہیں اور اپنی اولا داگر چہ قبر میں ساتھ تو نہیں جاتی مگرایسے کام کرتی رہتی ہے جس سے والدین کوقبر میں فائدہ ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۳۶۷ میں فرمایا که 'رزق حلال کوطلب کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی رضا کی خاطر بہادروں کا مقابلہ اور جو شخص رزق حلال کی تلاش میں

تھک کرسوجائے توالند تعالی اسے راضی ہوجائے ہیں'۔

سنن سعید بن منصور اور بیهقی فی شعب الایمان بروایت ابن سکن، ذکره الالبانی فی ضعیف الجامع. ٣٦٢٦ م ٩٢٢٨. قرمایا که 'بنده جوکھانا کھاتا ہے اس میں اللہ تعالی کوسب ہے زیادہ پسندوہ کھانا ہے جومحنت کر کے حاصل کیا ہو' اور جس نے رزق حلال کی طلب میں تھک کررات گراری تو اس کی بخشش ہوجاتی ہے'۔

ابن عساكر بروابت حضوت مقدام بن معد يكر ب رضى الله عنه، ذكره الانباني في ضعيف الجامع ١٣٠٠ م ٩٢٢٩ فرما ياك انسان جوكما تا جاس بين سب ب باك مال وه بجوه فود محنت كرك كما تا جاوراً وفي جواب آب برء البيئ كروابول برا بي اوالا و براورا بيغ خادمول برجو بحريج بي كرتا بتو وه اس كے لئے صدقہ بوتا بدابن ماجه بروایت حضوت مقدام درضى الله عنه فائده:

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حرف حانال كمائى ہے بی نہيں بکہ حانال اور جائز ضروريات اور مصارف بين خرج كرنا بھى صدقے كا تواب ركھتا ہے اور يہ محموم ہوا كہ جب اپن ضروريات بين مال خرج كرنا ہمى باعث اجرو او اب ہوسكتا ہے تو غير فرمدوارى كامظا بره مداتى ہوئے مال كولهو ولعب بين نہيں خرج كرنا جائے۔ (مترجم)

۹۲۳۰...فرمایا که جس شخص نے اتنے کم رزق برصبر کیا جوزندہ رہنے کے لئے بمشکل دستیاب کافی ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں وہ مقام عطافر مائیس کے جووہ خود جا ہے گا۔ابو الشیخ ہروایت حضرت ہر آء رضی اللہ عنه

اس کی سندحسن ہے۔

### حلال روزی کمانا فرض ہے

۱۹۲۳ ۔ فرمایا کے 'رزق حلال کی تلاش کرنافرائض کے بعداہم فرض ہے''۔بخاری، مسلم طبوانی وضعفہ عن ابن مسعود رضی الله عنه ۱۹۲۳ ۔ فرمایا کے ' بے شک سب ہے یاک چیز جوآ دمی کھا تا ہے وہ اس کی کمائی ہے اوراس کالڑ کا (اولاد) بھی اس کی کمائی ہے'۔

مصنف ابن ابي شيبه ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها

٩٢٣٣ فرمایا كذا بيشكسب سے پاك چيز جوآ دى كھاتا ہےوہ اس كى كمائى ہےاوراس كالزكا (اولاد) بھى اس كى كمائى ہے۔

مصنف عبدالرزاق مسند احمد، متفق عليه بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها

۹۲۳۴ فرمایا کے 'اگرکوئی شخص اپنے ماں باپ یاان میں سے کسی ایک کی کفالت کے لئے کمانے نکلنا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر اپنے بال بچوں کی کفالت کے لئے کمانے کے لئے نکا ہے تو و و (مجھی) اللہ کے راستے میں ہے اور اگر اپنے لئے کمانے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر اپنے لئے کمانے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر اپنے لئے کمانے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے' ۔ منفق علیہ در وایت حضوت انس رضی اللہ عند

۹۲۳۹ فرمایا کے اگر کوئی شخص اپنے بوز مے والدین کی کفالت کے لئے کمانے تکانا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگراپنے بال بچول کی کفالت کے لئے کمانے تکانا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں کفالت کے لئے کمانے تکانا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوا است میں ہے۔ اور اگر اپنے لئے کمانے تکانا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ متنق علید ہروایت حضرت انس رضی اللہ عنه

عالم کور این کور کی گئی اس نیت سے کمانے نکلے کہ اپنے والدین کی کفالت کرے یا یہ کہ ان کولوگوں کی بھتا جی ہے ہے تو وہ اللہ کے رائے جی ہے اور اللہ کے کہ اپنے کا است جی ہے اور اللہ کے کہ اپنے کا است جی ہے اور اللہ کے کہ است جی ہے اور اللہ کے کہ اللہ کے دائے ہیں ہے اور اگر کو کی شخص اس میں ہوتا ہے ہیں ہے اور اگر کو کی شخص اس میں اللہ عند کہ اللہ میں اضافہ ہوتو وہ شیطان کے رائے جی سے مطبو اندہ بھی المعجم الاوسط ہو وایت حضوت انس در ضی اللہ عند میں ہے۔ طبو اندہ کی المعجم الاوسط ہو وایت حضوت انس در ضی اللہ عند فائد کے اس کے ماضمون واضح ہے کیونکہ کوئی بھی خص جب کمانے کے لئے گھر ہے نگلتا ہے تو عموماً بھی وجو ہات جی نظم ہوتی والدین کی خدمات کا ارادہ ، کہیں بیا اپنی والدین کو روفی ، کیڑا، مکان کی فراہ می کا ارادہ ، کہیں اپنا ہوں کوروفی ، کیڑا، مکان کی فراہ می کا ارادہ ، کہیں اپنا

گزراوقات اورکہیں مال میں اضافے کی لا کی وخواہش اور پھر کہیں ہے تمام صورتیں موجود ہوتی ہے کہیں بعض اور کہیں ان میں ہے ایک اہذا اول الذکرتمام صورتوں میں تواجروثوں ایسے اور آخرالذ کر میں گناہ تینی ہے کیئن آگر ہے گناہ وائی سورت بھی ثواب والی صورتوں کے ساتھ ال ٹی تو نیت کا اعتبار ہوگا یعنی آگراصل نہیں اضافہ ہوا ورخمنی طور پر ساتھ ریجی ہو کہ جواس میں ہے پہچھوالدین اور ہال بچوں کو بھی دے ویا گیا کروں گا تو شخص گنہ گار ہوگا کیکن آگراصل نہیں اضافہ ہوا ورخمنی طور پر ساتھ ریجی ہو کہ جواس میں ہے پہچھوالدین اور ہال بچوں کو بھی کروں گا تو شخص گنہ گار ہوگا کیکن آگراصل نہیں والدین اور ہال بچوں وغیرہ کی کفالت کی ہوا ورساتھ یہ خیال بھی ہو کہ جو بچار ہے گا اس کو جمع کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے امرید ہے کہ اس میں مواخذہ و نیفر ما کیس گے بلکہ اجروثو اب عطافر ما کیں گیے۔واللہ اللم ہا اسواب منز جم میں گا تواللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے امرید ہے کہ اس میں مواخذہ و نیفر ما کیں اور صرف نیک مل ہی کریں'۔

طبراني مستدرك حاكم بروايت حضرت ام عبدالله بنت اخت شداد بن او س رضي الله عند

٩٢٣٩ .... فرمایا كه الله تعالی این اس موس بندے ہے محبت رکھتے ہیں جس نے كوئی حلال پیشہ اختیار كرركھا ہے۔

طبرانی، کامل ابن عدی و این نجار بروایت حضرت ابن عمر رصی الله عنه

٩٢٣٠ فرماياك "سب سے پہلے (مرنے كے بعد) آدى كاپيٹ بدبودار بوتا ہے لبذاتم ميں ہے كوئى بھى پيٹ ميں ياك چيز كے علاوداور يحين ذائے ل

بسموية بروايت حضرت جندب بجلي رضي الدعنه

۱۹۳۳ فر مایا که ''اگرتم میں سے کسی میں اتی طافت ہو کہاہے پیٹ میں پاک چیز کے علاوہ داخل ٹہ کرے تو اسے جاہیے کہ ایسان کر ہے ، بہ شک (مرنے کے بعد ) سب سے پہلے انسان کا پہیٹ بد بود ار ہوتا ہے اور اگرتم میں سے کسی میں اتنی طافت ہو کہ وہ حرام سے بیچے خواہ وہ بہت ہی کم مقد ارمیں بہایا گیا ہے خوان ناحق ہی کیوں ند ہو۔ تو اس کو بچنا جا ہے ورنہ وہ جس درواز ہے ہے جنت میں داخل ہونا چاہے گاہے خوان ناحق اس کے راستے میں حائل ہوجائے گا''۔ بیہ فسی فی شعب الایمان ہو وایت حضرت جندب درضی الله عنه

فا کرہ!....اس روایت میں جمۃ کالفظ آیا ہے جواس ذراہے خون کو کہتے ہیں جو پچھنے لگواتے ہوئے نگل آتا ہے بنانے کامقصدیہ ہے کہ جرام کاری اور حرام کمائی ہے بچوخواہ وہ خون ناحق میں معمولی شرکت کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔

یبال میہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حرام کاری ہے مراد صرف عریانی فحاشی ، زنا ، وشراب و کیاب وغیر ہنبیں ہے جیسا کہ آ معاشرے میں مشہور ہو چکاہے بلکہ حرام کاری ہے مراد ہروہ کام ہے جس ہے شریعت اسلامیہ نے نیچنے کا تھم دیا ہو۔ (مترجم)

### ہرنبی نے بکریاں چرا کیں

فرمایا کہ اکوئی تی ایسانہیں جس نے بحریال شرچرانی ہول 'مھناد عن عبد بن عمیر موسلا 9777 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی مبعوث نبیں فرمایا جس نے بھریاں نہ چرانی ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! آپ نے بھی یا 9444 رسول القد؟ فرمایامال میں اہل مکدکی بکر بال چند قیراط کے بدیلے میں چرایا کرتا تھا''۔بنجاری ابن ماجه، بروایت حضرت ابو هریوه رضی اللہ عنه ان روایات میں اس مضمون کی تائید ہے جونمبر ۹۲۱۹ میں کزری و میں ملاحظہ فر مالیا جائے۔ 3/6 فرمایا که میں تمہیں ناجروں کے ساتھ بھلانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تو آفاق کی تھنڈک اور زمین پرانڈرتعالی کے امین جیل '۔ 9rap قرمایاً که 'جنت میں سب ہے پہلے بیا تا جروافل بوگا''۔مصنف ابن ابی شیبہ بروایت حضوت ابو فر غفاری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ <u> የተሮኋ</u> قرمايا كه التيج بولتے والا قيامت كے روزشهداء كى طرح ہوگا '۔ابن النجار بووايت حضوت انس رضيي الله عنه **9**F/Y4 ے ۹۲۴ ....فرمایا که جس نے اس نیت سے دنیا کی کمائی کی کہ حلال مال حاصل کرے لوگوں کی مختاجی ہے بچے ،گھر والوں کی نشروریات بخیروخو بی یوری کرے اور پڑوی کے ساتھ مہر بانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دان اس طرح اٹھا کیں گئے کہ اس کا چیرہ چود تو یں رات کے جاند کی ما تند پہکتا ہوگا۔اورجس نے اس نیت ہے دنیا کمائی کہ حلال مال کماؤں کیکن اس نیت ہے کہ میرے مال میں اضافیہ ہواور میں فخر کروں تو وہ التد

تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ حلیۃ ابی نعیم ہو وایت حضر ت ابو ھویو در صبی اللہ عنہ ۹۲۳۸ ۔.. فرمایا کہ''جس نے حلال ذرائع آمدنی ہے کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہا، اس نمیت سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بیچاوراس کے بال بچوں کا بوجھ بھی اس پر ہو، وہ قیامت کے دن انبیاءاور صدیقین کے ساتھ اس طرح آئے گا بھر شہادت کی انگلی اور نچ والی بڑی انگلی کوملا کر دکھایا''۔

خطيب والديلمي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

فا کرہ: ..... ندکورہ روایات میں سے تاجر کی فضیلت تو ہے ہی کیکن یہ بھی بنادیا کہ مزید انعامات کیا ہوں گے؟ نیبنی دنیاوی فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ میدان حشر میں ایسے تاجر کا چہرہ چودھویں رات کے جاندگی ما نند چمک رہا ہوگا اور پھر ہوگا بھی وہ انبیاءاور صدیقین کے ساتھ اور صرف ساتھ ہی نہیں بلکدا تناقریب جتنی ہاتھ کی انگلیاں۔ (مترجم)

۹۲۳۹ .....فرمایا که'' جو شخص رزق کامتلا تی نبیس اس پرکوئی حرج نبیش که خوب دعا ئیس نه کرے۔مسند فر دوس ، عن عانشه رضی الله عنها ۹۲۵۰ فرمایا که''مجھ سے پہلے انبیاءکو (بھی ) پیتکم دیا گیاتھا کہ وہ صرف یاک مال ہی کھا ئیس اور نبیک عمل ہی کریں'۔

حليه ابي نعيم بروايت ام عبدالله بن اخت شدا د بن أوس

۱۹۲۵ رزتی کے لئے محنت کر واورا گرتم میں ہے کوئی مغلوب ہوجائے تو اللہ اوراس کے رسول پرچھوڑ دے مسد فو دوس عن بھر بن عبد الله بن عمر (المحزنی) بعنی رزق کے لئے محنت کرے اور محنت کے باوجود حاصل شہوتو اللہ اوراس کے رسول کے احکامات اور وعدوں پرچھوڑ دے۔ ۱۳۵۲ سنفر مایا کہ 'اللہ کا راستہ اس کے علاوہ کہا ہے کہ اس میں کوئی قبل کر دیا جائے (کیکن) جو شخص اپنے والدین کی گفالت کی نہیت ہے کمائی کرے وہ (بھی ) اللہ کے راستے میں ہے، اور جو تحض اپنی اولا دکی گفالت کی نہیت ہے کمائی کرے وہ (بھی ) اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہے اور جو تحض اپنی کر دیا جائے کہائے تا کہ لوگوں کی گفتا ہی گئیت ہے کمائی کرے وہ شیطان کے راستے میں ہے اور جو تحض اپنی مربید ہیں ہے دور جو تصن ابنو ھریوہ وضی اللہ عنہ او سط طبو انی ، متفق علیہ ہروایت حضوت ابنو ھریوہ وضی اللہ عنہ

۹۲۵۳ .... ایک مرتبہ جناب نبی کریم ﷺ ہے سوال ہو چا گیا کہ سب ہے پاک کمائی کون سی ہے؟ تو جواب میں آپﷺ نے ارشادفر مایا کہ وہ کمائی جو آ دمی اپنے ہاتھ ہے محنت کر کے حاصل کر ہے ،اور ہروہ خرید وفر وخت جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو''۔

ابن عساكر بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

## حرام کی کمائی کاصدقہ نا قابل قبول ہے

۱۳۵۳ فرمایا کے 'کوئی صدقہ نہیں کرتا پاک مال سے گریہ کہ اسے رحمٰن (بعنی اللّٰد تعالیٰ) کے ہاتھ میں وے دیتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، بے شک اللّٰہ تعالیٰتم میں ہے کس ایک کے صدقہ دیئے ہوئے جھوارے کوایسے (پالٹا) بڑھا تا ہے جیسے تم میں سے کوئی شنس اپنے بچے کی یا سی اور کی برورش کرتا ہے، یہاں تک کہ جھوارہ احد پہاڑ کی طرح ہوجا تا ہے''۔

سنن دارقطني في الصفات بروايت ابي هريرة رضي الله عنه

فائدہ: .....صدقے کے مال کواللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینے کا جوذ کرآیا ہے تواس ہے مرادیہ ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوگیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ ہیر وغیرہ سے پاک میں اور پالنے سے مراد صدقہ شدہ چیز کی نوعیت کے اعتبار سے اضافہ ہے بعنی ایک کجھوریا حجوارہ صدقہ کرے تو تھجوروں کی تعداداتی بڑھادیں کہ تھجوروں کا ڈھیرا صدیباڑ کے برابر ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے اصل چیزی میں اضافہ ہوجائے بعنی ایک تھجورکو ہی اتنا بڑا کر دیا جائے کہ وہ احدیباڑ کے برابر ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ صدقہ شدہ چیز کے تو اب کو اتنا بڑھادیا جائے گویا کہ صدقہ کرنے والے نے ایک تھجورئیس بلکہ احدیباڑ کے برابر تھجوریں صدقہ کی ہوں ، مہر حال تجویسی ہواللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ (مترجم)

# ضمیمہ....جرام کی برائی کے بیان میں

۱۳۵۷...فرمایا کہ''جس نے کوئی مال ظلم وستم کے راہتے ہے حاصل کیااس مال کوالٹد تعالیٰ ہلاکتوں میں لگوادیں گئے'۔ ابن النجاد ہروایت ابو مسلمی المعتصی ۹۲۵۷ ....فرمایا کہ''جس نے دس درهم کا کپٹر اخریدا،ان درهموں میں ہے ایک درهم حرام کا تھا تو جب تک اس کپٹر ہے میں سے ایک دهجی بھی اس کے جسم پر ہوگی اللہ تعیالی ایس شخص کی کوئی نماز قبول نہ کریں گئے'۔ ہووایت حضرت ابن عصر دضی اللہ عنه

۹۲۵۸ ... فرمایا که اگر کسی شخص نے چوری کامال خریدا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ مال چوری کا ہے تو وہ اس (چوری) کی ذکست اور گناہ میں شریک ہوگا'۔

مستدرك حاكم اور سنن كبري بيهقي بروايت حضرت ابوهريره رضي اللاعنه

٩٢٥٩ .... فرمایا كه مروه جسم جس كی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوتو آگ بى اس كے لئے بہتر ہے۔

شعب الايمان بيهقي حلية ابي نعيم بروايت حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه

۹۲۷۰...فرمایا کہ 'تم میں ہے کسی شخص کااپنے مندمٹی ڈال لیما بہتر ہے اس ہے کہ اس چیز کوائی مندمیں ڈالے جھے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیائے '۔شعب الایمان بیھقی بروایت حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عنه

ے بیل سرت ہوئی ہے۔ اس میں ہے آ رام وآ سائش کی کچھ چیزیں کپڑے وغیر ہخریدنے کی نوبت آ بھی گئی تواس کا بھی انجام بنادیا کہ سے کھراگراس حاصل شدہ حرام مال میں ہے آ رام وآ سائش کی کچھ چیزیں کپڑے وغیر ہخریدنے کی نوبت آ بھی گئی تواس کا بھی سے میں میں سے میں جب سے میں جب میں تاہد کا میں انہاں کے انہاں کا بھی کہتے ہوئے کہ انہاں کا بھی انجام بنادیا کہ

جب تک ایسے کپڑے کی ایک دیجی بھی جسم پر ہوگی تو نماز قبول نہ ہوگی۔

اور جان ہو جھ کربھی چوری شدہ مال خزیدنے میں چونکہ چور کی مددواعانت کا پہلونکاتا ہے اس لئے وہ بھی ٹھیکنہیں کیونکہ اس سے چوراور زیادہ کرمی چوریاں کرنے جوری کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا زیادہ کرمی چوریاں کرنے لئے گااور بکڑے جانے پر ذالت الگ؟ کیونکہ چور کہ سکتا ہے کہ میں تو فلال شخص کے لئے چوری کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا مال خرید نے برخرید ارذالت شرمندگی اور چوری کے گناہ میں بھی شریک ہوگا جیسا کہ قاعدہ بھی ہے کہ چوری کا مال خرید نے والے کو بھی چور کا ساتھی ہجھ کرذلیل شرمندہ کیا جاتا ہے۔

اور پھر بیہ بتادیا کہ چوری کا مال کھانا بہتر نہیں بلہ اس ہے بہتر تو مٹی بچا تک لینا ہے کیونکہ اگر چوری کا مال کھا بھی لیا تو اس سے حاصل ہونے والی جسمانی تو انائی اورنشونما جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی اس لئے حرام ہے بچنا ہی بہتر ہے تا کہ مبتلا ہونا۔ (مترجم)

### حرام غذاجهنم كاسبب

٩٢٥٤ فرماياك" بيشك الله تعالى في السجيم يرجنت كوحرام قرارد دياب جس كي نشونما حرام سي بوكي جو

مسند عبد بن حميد، ومسند ابي يعلي بروايت حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه

۹۲۵۸...فریابا که 'حرام آید تی میں سے صدقه کرنے والی کی مثال اس زائی تورت کی طرح ہے جواپی زنا کی آید تی میں سے مریضوں وغیرہ پر صدقه کرئے '۔ابونعیہ بروایت حضوت حسین بن علی د ضبی الله عنه

٩٢٥٩ .... فرمايا كُنْ كُونَى اليها كوشت نبيس جس كى برورش حرام مال سے بموئى بمواوروہ جنت ميں داخل بوجائے '۔

حلیہ ابی نعیم بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ۹۳۲۰....فرمایا کہ' اگر کسی شخص نے دس درهم کا کپڑاخر بداءان میں سے ایک درهم بھی حرام کا تھا تو ،اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز اس وقت تک قبول نه کریں گے جب تک اس کیڑے میں ہے ایک دھی بھی اس کے جسم پر باتی ہوگی'۔

مسند احمد ومسند عبدبن حمید، شعب الایمان للبیهقی وضعفه نمام والخطیب وابن عساکر والدیلمی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه ۹۲۲۱ .....فرمایا که ''جس نے حرام مال کمایا اور اس سے صلہ رحمی کی یا اس سے صدقہ کیا ، یا اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ، تو اللہ تعالی اس سب مال کوجمع کر کے اس کے ساتھ ہی جہتم میں ڈال دیں گئے''۔

ابن المبارک، ابن عسائر ہروایت قاسم بن مُغیرہ رضی الله عنه موسلاً ۹۲۲۲....فرمایا که''جس نے حرام کالقمہ کھایا،اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی،اوراس کی چالیس دن تک دعا بھی قبول نہ ہوگی اور ہروہ گوشت جس کی پرورش حرام مال ہے ہوئی ہوتو اس کے لئے آگ ہی بہتر ہےاورا یک لقمے ہے بھی گوشت کی نشونما ہوتی ہے خواہوہ لقمہ حرام ہی کا کیوں نہ ہو'۔ دیلمی بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه

٩٢٦٣ .....فرمایا كه 'جس نے جان بوجھ كرچورى كامال كھا يا تو وہ بھى چوركے گناہ ميں شريك ہوگيا''۔

طبراني بروايت ميمونه بنت سعد رضي الله عنه

۹۲۷۳....فرمایا کہ 'کوئی بھی گوشت جس کی پرورش حرام ہے ہوئی ہوتواس کے لئے آگ ہی بہتر ہے'۔

شعب الايمان للبيهقي بروايت ابوبكر صديق رضي الله عنه

٩٢٦٥ .....فرمايا كـ "جس نے حرام مال جمع كيا اور پھراس سے صدقة كيا تواس كے لئے اس بيس كوئى اجر ند ہوگا بكديياس پر بوجھ ہوگا''۔

ابن حباث بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

٩٢٦٧...فرمايا كه وجس فخص نے حرام مال كمايا اور پھراس سے غلام آزاد كيا اور صلد رحى كى تووہ اس پر بوجھ ہوگا''۔

طبراني بروايت ابوالطفيل رضي الله عنه

۹۲۷۷ .....فرمایا کہ جس شخص کواس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ مال کہاں ہے کمار ہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کہاں سے جہنم میں جار ہائے'۔

٩٢٦٨...فرمایا كە جس كے كوشت كى نشونماحرام مال ہے ہوئى تواس كے لئے آگ بى بہتر ہے '۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوبكر وعمر رضي الله عنهما

شعب الايمان للبيهقي بروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

۱۳۵۰ سفر مایا که ''فتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، اگرتم میں ہے کو نی شخص مٹی لے کرائیے منہ میں ڈال کے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اُس چیز کومنہ میں ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے' ۔ حاکم فی تاریخہ ہر وایت حضوت ابو هویوہ رضی اللہ عنه ۱۳۵۱ سسفر مایا که'' جو گوشت حرام مال سے پچلا پھولا وہ جنت میں شہائے گا۔ طبوانی ہر وایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۳۷۲ سسفر مایا که' وہ جسم جسے حرام غزادی گی وہ جنت میں شہائے گا'۔

مسند ابی یعلی، حلیه ابی نعیم، شعب الایمان بیهقی بروایت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ۹۲۷۳....فرمایا کر" جس گوشت کی نشونما حرام سے بموئی وہ جنت میں تدجائے گا،اس کے لئے آگ بی بہتر ہے '۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوبكر صديق وعمر بن خطاب رضي الله عنه

۴۲۷ ....فرمایا که'' تجھے خون سے بازووں کا موتا ہوتا جیرت میں ندو الے اور نہ بی حرام مال جمع کرنے والے کود کھے کر جیرت زوہ ہونا کیونکہ ایسا مخف اگر صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا ،اور جواس حرام مال میں سے زکع جاتا ہے تو اس سے آگ ہی میں اضافہ ہوتا ہے''۔

طبراني، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

#### حرام مال میں نحوست ہے

۹۶۷۵ ....فرمایا کی' تخصے خون ہے ہازووں کا موٹا ہونا جمرت میں نہ ڈالے، کیونکہ ایسے شخص کواللہ کے پاس ایک قبل کرنے والا ہے جو بھی نہ مرے گااور نہ ہی اس شخص کود کھے کر حیران ہونا جوحرام مال کما تا ہے کیونکہ اگروہ اس مال میں سے خرچ کر ہے یا صدقہ کرے تو قبول نہیں کیا جاتا، اگراہیے پاس بچا کرر کھے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگراہے جیجھے چھوڑ کرم جائے تو وہ مال اس کی آگ ہی میں اضافے کا باعث ہوگا۔

طبراني، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۳۷۳ ۔..فرمایا کہ'جو بندہ حرام مال کمائے اور پھراس میں سے خرج کر بے تواس میں ہے برکت ختم کردی جاتی ہے اور صدقہ کر بے تو قبول نہیں کیا جاتا اورا گر چیچے چھوڑ مرے تواس کی آگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کواچھائی سے مٹاتے ہیں' ۔ابن پلال ہروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند

9124 ....فرمایا که''جوشخص حرام مال کمائے اس سے برکت اٹھالی جاتی ہے اور اگر صدقہ کرتاہے تو قبول نہیں کیا جاتا اور اگر چیچے جھوڑ کر مرجا تا ہے تو وہ اس کی آگ میں اضلفے کا ہا عث بنرآ ہے''۔ابن نجار بروایت حضوت ابن مسعود رضی اللہ عند ۹۲۷۸ ....فرمایا که''خرام مال جمع کرنے والے کود کھے کر برگز غبط نہ کرتا کیونکہ اگروہ اس مال سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا اور اگروہ مال نے گیا

تواس كَي آك شين اضائع كاباعث بوگار هستدرك حاكيم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۹۲۷۹ .....فرمایا که 'الله تعالی قیامت کے دن ایسی قوم کواٹھا نئیں گے جن کے منہ ہے کھڑ کتی آگ کے شعلے نکل رہے ہول کے ، دیکھتے نہیں کہ الله تعالیٰ کیا فرماتے ہیں:

## ووسری قصل .....کمائی کے آ داب کے بیان میں

۹۲۸۱ ....فرمایا کے 'اگرکوئی شخص کسی کام میں لگا ہے تواس کوچاہیے کہ اس کولازم پکڑے 'ابن ماجہ ہروایت حضرت انس رضی اللہ عنه ۹۲۸۲ .... فرمایا کے ''اگرکسی کوکوئی چیز دی جائے تواسے چاہیے کہ اس کولازم پکڑے' مشعب الاہمان للبیہ قبی ہروایت حضرت انس رضی الله عنه فاکدہ .....اصل متن کے اختبار ہے دونوں احادیث کا مضمون تقریباً بکسال ہا اور مطلب ہیہ کہ جب کوئی شخص کسی کام میں سکے ،خواہ اپنا کام شروع کر سے یہ کہ جب کوئی شخص کسی کام شروع کی میں استعمل مزاجی ہے اس کام کوکرتا رہے ایسانہ ہو کہ آئے اور کل دوسری جگداور پرسوں تیسری چگہ، بلکدایک ہی جگداور کل دوسری جگداور پرسوں تیسری چگہ، بلکدایک ہی جگد کرکام کرے ، یہ بی کمائی کے آواب میں سے ہے۔ (مترجم)

خطيب، يروايت حضرت على رضي الله عنه، طيراني يروايت حضرت حسن رضي الله عنه ايو يعلي يروايت حضرت حسن

احقر اصفر کا خیال ہے حدیث سے مراد دھو کہ میں مبتلا تحض ہے نیفین شدہ مال ، نیچ وشراء میں تنبع و تلاش کا تھم ہے دھو کہ سے بیخے کا تھم ہے۔
۹۲۸ ۔ فرمایا کہ' رزق کے بارے میں بیمت مجھو کہ تہمیں وقت پڑمیں ٹل رہا کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں جوابتارزق پورا کئے بغیر مرجائے اور روزی کی تناش میں اعتدال کی راہ چلو (حلال کو اور حرام چھوڑ دو)۔ مستدر نے حاکم، سنن کبری بیھتی ہروایت حضوت جابو رضی اللہ عنه ۹۲۸۵ ۔ فرمایا' اے اوگو اللہ سے ڈرورزق کی تلاش میں اعتدال کا راستہ اختیار کروء کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ابنا رزق پورانہ کرائے وادو وہ اس کے حصول میں کہتی ہی سستی کا مظاہرہ کیول نہ کرے اللہ سے ڈرواور رزق کی تلاش میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، جو حدال ہواس کے حدول میں کتنی ہی سستی کا مظاہرہ کیول نہ کرے اللہ سے ڈرواور رزق کی تلاش میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، جو حدال ہواس کو لے اواور جو حرام ہوا ہے جھوڑ دو۔ ابن ماجہ ہروایت حضویت جابو رضی اللہ عنہ

۹۲۸۶ فرمایا کے 'روح القدوس نے میرے ول میں بیربات ڈالی کہ کوئی شخص اس وقت تک نبیس مرے گاجب تک اپنی مدت پوری نہ کرے اور اپنارزق پورا حاصل نہ کرنے اور رزق کا (بظاہر) ویرہے پہنچناتم میں ہے کسی کو گناہ پر نہ اکسائے کیونکہ القد تعالی اپنے خزانوں ہے اس وقت ویزاے جب اس کی اطاعت کی جائے''۔ حلیہ ابی نعیم بروایت حضوت ابی امامہ رضی اللہ عنه

ع٢٨٨ .. فرماياك'رزق تلاش كرنے ميں اعتدال عے كام لو' كيونك جو يجي ملتا ہو وانقد ريس سبلے سے بى لكھا جا چكا ہے۔

مستدرك حاكم ابن ماجه طبراني بروايت حضرت ابوحميد الساعدي رضي الله عنه

فا مدہ: ان احادیث کامضمون تقریبا کیساں ہے جس میں بہتایا گیا ہے کہ ہرانسان کی زندگی بھی مقرر ہے اوررزق بھی چنانچیکوئی تخص اپنی زندگی کی مدت اور ابنارزق تکمل کیئے بغیر نہیں مرے گا، الہذاروزی کی تلاش میں بےاظمینانی، بے چینی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حلال کے بچائے حرام ذریع نہیں اختیار کرلینا چاہے کیونکہ القد تعالیٰ کے ہاں ہے جو کچھ لٹا ہے وہ فرمانبر داری کرنے سے ملتا ہے نافرمانی سے نہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان مسلمانوں کے لئے ہے ناکہ کا فروں کے لئے ، کیونکہ کا فروں کے لئے تو دنیا ہی جنت اور انہیں جنت اور انہیں جنت میں سب بچھ لٹا ہے جیسا کہ آ ب دی فرمایا 'المدنیا سبحن المومن و جنة الکافر " یعنی دنیامومن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت میں سب بچھ لٹا ہوئی اور شرخ ہم اور شرخ ہم اربنا پھرتا ہے۔ (مترجم)

جنت ہے کیونکہ وہ کی اصول اور ضالبطے کا پابند نبیس اور شتر ہے مہار بنا پھرتا ہے۔ (مترجم) ۹۲۸۸ جس شخص نے کوئی کام گنا دیے ساتھ کیا تو کام امید ہے کہیں زیادہ دور ہوگا۔اور جوشخص تقویٰ کے ساتھ کرے گاوہ اس کے لئے (اس کا دھول) بہت تزد کیٹ ہوگا۔ حلیة الاولیاء عن انس رضی اللہ عنه

٩٢٨٩ ... قرمايا كه 'بزدل تا جرمحروم ربتا ہے اور جرات مندتا جرپاليتا ہے '۔قضاعی بروايت حضرت انس رضی الله عنه

٩٢٩٠....فرماياك' شاير تحجياى كى وجه برزق دياجا تا بومة ومذى، مستدرك حاكم بروايت حضرت انس رضى الله عنه

فا 'ندہ: .....اس روایت کاپس منظریہ ہے کہ، دو بھائی نتے، ایک ہروفت جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں موجود رہتا اور عبادات وغیرہ میں مشغول رہتا، جبکہ دوسرا کمانے کی فکر میں لگا رہتا، ایک مرتبہ کمانے والے بھائی نے جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عبادت گزار بھائی کی شکایت کی کہ میں اکیلامحنت کرکے کماتا ہوں جبکہ یہ ہروفت عبادت میں مشغول رہتا ہے اور کام کاج بالکل نہیں کرتا، تو آ ہے ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ شاید تجھے اس کی وجہ ہے رزق دیا جاتا ہو'۔

کیعنی اگر کوئی شخص محنت کر کے حلال مال بھی کما تا ہے تو اسے میہ نہ سمجھنا جا ہے کہ میں جو کچھ حاصل کرر ہاہوں ا کرر ہاہوں، بلکہ جو کچھ بھی مل رہا ہےاسے اللہ تعالیٰ کا دین سمجھنا جا ہے۔

۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی عبادت اور فر مانبر داری ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کی نہیں ،اس لیے اس میں کی نہیں کرنی چاہیے بلکہ عبادات وغیر و کازیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہو کہ رزق بعض اوقات صرف محنت ہے نہیں بلکہ نیک لوگوں کی فرکت ہے بھی ملتا ہے خواہ و دنیک اوگ مدرسوں میں ہوں یا خانقا ہوں میں ہوں یا گھروں میں۔ (مترجم)

۹۲۹ ....فرمایا که الله تعالی فرمات بین که بین دوشر یکول بین سے تیسرا ہوتا ہوں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے ہوجیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے بین بیجے سے نکل جاتا ہوں' ۔ سن ابن داؤد، مستدول حاکم ہروایت حضرت ابو هو یوه دصی الله عند فا مکرہ: ..... بہال شریکوں سے مرادشرا کت دار ہیں بینی جب دوآ دی آپس میں ٹل کرکاروبار کرتے ہیں تو ساتھ اللہ تھائی بھی شریک ہوجاتے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کی شرکت کا مطلب رحمتوں اور برکتوں کی فراوائی ہے لہذا جب دونوں میں ہے کوئی ایک دوسرے کودھو کہ دیے لگتا ہے یا خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں بینی ان کے کاروبارے رحمت اور برکت ختم ہوجاتی ہے۔ (مترجم)

9194 ۔۔۔۔فرمایا کہ' قبیح صبح شیاطین اپنے جھنڈ ہے لے کربازاروں کی طرف جاتے ہیں اور جو تحض سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ رہے تھی داخل ہوجا ہے ہیں اور جو تحض سب سے آخر ہیں بازارے نکاتا ہے اس کے ساتھ رہے تھی نکل آتے ہیں '۔

طبراني يه بروايت حضرت ابواسامه رضي الله عنه

٩٢٩٣ ..... قرمايا كه 'وه فخص ہم ميں ہے بيس جودهو كه كرتا ہے '-

هسند احمد، سنن ابي داؤد، ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۹۲۹ .... فرمایا که 'کسی شبر کے بازاراس شبر کا بدترین حصہ ہوا کرتے ہیں'۔مستدرک حکم بروایت حصرت جبوبن مطعم رضی الله عنه ۱۳۹۵ ..... فرمایا که 'جبتم فجر کی نماز پڑھائوتورزق الاش کرنے ہے بجائے سومت جایا کرؤ'۔ طبرانی بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۳۹۵ .... فرمایا که 'جب الله تعالیٰ سی رزق کے اسباب مہیا کردین واسے نہ چھوڑ ہے تی کہ وہ اسباب ختم ہوجا کمیں'۔

مسند احمد، ابن ماجه بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالىٰ عنها

#### کمائی کے ذریعہ کو بلاوجہ نہ چھوڑ ہے

9194....فرمایا که 'جب الله تعالی تم میں ہے کئے رزق کا دروازہ کھولیں تواہے جاہیے کہ اس کواا زم پکڑے'۔

شعب الايمان للبيهقي بروايت ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنه

919A .... فرمایا کہ 'ز بین کے پوشیدہ حصول ہے بھی رزق تلاش کرو''۔

مسند ابي يعلى، طبراني، شعب الايمان بيهقي بروايت ام المومنين حضرت عالشه صديقه رضي الله عنه

9۲۹۹....قرمایا که در پین کے پوشیدہ حصول ہے بھی رزق وُحوتلُرو '۔دار قبطنسی فسی الافسراد، شبعب الایسمان للبیهقی بروایت ام المومنین حضرت عائشه، رضی اللّعتما اور ابن عساکر بروایت عبدا لله بن ابی عیاش بن ربیعة رضی الله عنه

قا کرد: .... ان روایات ہے معلوم ہوا کدرزق حلال جہاں ہے بھی ملے اس کو حاصل کرنا جا ہیے خواہ اس کے لئے اپنے ملک ہے باہر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔(مترجم)

۹۳۰۰ فرمایا که جس کے لئے تجارت مشکل ہوجائے تواس کوچاہیے کدوہ کمان چلاجائے''۔ طبرانی بروایت شرحبیل بن سلمہ رضی الله عنه ۹۳۰۱ .....فرمایا کہ جسے کمائی نے تھکا دیا ہواہے چاہیے کہ وہ مصرچلاجائے اور پھرمصر میں بھی مغربی جانب''۔

ابن عماكر بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

## روزی کی تلاش میں میانہ روی ہی کمال کی نشانی ہے

۱۳۰۲ ....فرمایا کے وزیا کی طلب میں میاندروی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے رزق کی ذمدداری لی ہے،اپنے کاموں میں اللہ تعالی سے مدد مانگا کرو، کیونکہ دہ جوجا ہتا ہے اور جوجا ہتا ہے باقی رکھتا ہے اور لوح محفوظ (مجمی) اس کے پاس ہے'۔

معفق عليه مستدرك حاكم بروايت حضرت عمر رضي الله عنه

٩٣٠٣ ... فرمایا که ارزق کے راستے میں پردے ہوتے ہیں البذاجوجا ہے اپنی حیا کی کی بناء بران پردول کو ہٹادے اور اپنارزق حاصل کرلے اور

جوچاہا بی حیا کو باقی رکھے اور رزق کو پر دوں میں چمپار ہے دے، جب تک رزق القد تعالی کی تھی ہوئی تفذیر کے مطابق خوداس تک نہ پہنیے'۔ معالم میں میں میں میں میں جمہار ہے دے، جب تک رزق القد تعالی کی تعدید کے مطابق خوداس تک نہ پہنیے'۔

ديلمي بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

فا کدہ: ۱۰۰۰۰۰ اس روایت میں جس حیا کا ذکر ہے اس کی تشریح پہلے ہوچکی ہے وہیں و کیے لی جائے ، اور تقدیم کے مطابق ملنے سے مراد کمیت مکیفہ ہے۔ یہ

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ برخض کو جتنارز تی ملنا ہے وہ تقذیر میں لکھا جا چکا ہے گئن تقذیر میں سے بیجی معلوم ہوا کہ برخض کو جتنارز تی ملنا ہے وہ تقذیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہا گرید محنت مزدوری کرے اور حیا ( تینی عار ) ہے کام نہ لے وال کو اتنا اتنارز تی ملے گا ور نہا تا البذا جو محض حیا کو بالائے طاق رکھ کررز تی کے پردے ہٹاوے گا وہ بردی مقدار میں حصہ پالے گا اور جو شرم و حیا ، مروت ، یا کام کو عار بیجھنے کی وجہ سے رز تی کے ان پردوں کو بیس ہٹائے گا اس کو وہ بی ملے گا جو اس کے لئے لکھا جا چکا ہے واللہ اعلم بالصواب ( مترجم ) کی وجہ سے رز تی کے ان پردوں کو بیس ہٹائے گا اس کو وہ بی ملے گا جو اس کے لئے لکھا جا چکا ہے واللہ اعلم بالصواب ( مترجم ) میں میں جا جہ ہوں ہور ہور ہور کی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنارز ق کمل نہ کر لے اور بید نہ مجھوکہ رز ق میں میانہ روی اختیار کرواور جو حلال ہو وہ لواور حرام کو چھوڑ دو'۔

مستدرك حاكم، ابن الجارود بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

95-96 ....فرمایا کہ میں نے تہمیں ذرائع معاش اختیار کرتے ہوئے دیکھا، یہ تمام جہانوں کے رب کے بیسیج ہوئے نمائندے حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وفت بتک نہ مرے گا جب تک اپنارزق نظمل کرلے اگر چہ بھتا خیر سے ہی کیوں نہ ہو، انبذا اے لوگو! اللہ سے ڈرواور تلاش رزق میں میانہ روی اختیار کرو، اور رزق ملنے میں ویر ہونے کی وجہ ہے کہیں جلد (بازی میں) گناہ کاراستہ مت اختیار کرلینا کیونکہ اللہ تغیالی کے یاس جو پچھ ہے وہ اس کی فرمانبرداری کرنے سے ہی ملتا ہے نافر مانی ہے ہیں '۔

حكيم بروايت حضرت حذيفه اور حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۳۰۷ - قرمایا که ''روح اطین نے میرے دل میں بیربات والی ہے کہ کوئی تحص اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک اپنارزق پوراپورا حاصل نہ کر سلے، البغدا تلاش رزق میں میانہ روی ہے کام لؤ'۔عسکوی فی الامثال ہو وابت حضوت ابن مسعود رضی الله عنه ۱۳۰۷ - ۱۳۰۹ - ۱۳۰۹ میں نے میرے دل میں بیربات والی ہے کہ کوئی انسان دنیا ہے اس وقت تک نہیں نظے گاجب تک اپنی زندگی کامقررہ مقدار پوری نہ کر لے اور اپنارزق پورا حاصل نہ کر لے البذا تلاش رزق میں میا نہ روی ہے کام لو، اور ویر ہونے کی وجہ ہے کہیں گناہ کاراستہ مت اختیار کر لیمنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یاس جو پچھ ہے وہ اس کی فر ما نبر واری ہے ماتا ہے نافر مانی سے نہیں'۔

طبراني بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

۹۳۰۸ .....فرمایا که در روح القدس نے میرے دل میں بیہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت ند مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے البذا طلب رزق میں میانہ روی سے کام لو، اور رزق ملنے میں دیر ہونے کی وجہ ہے کہیں ایسانہ ہو کہتم اللہ کافضل (رزق) گناہ کے راستے سے حاصل کرنے لگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یاس جو پچھ ہے وہ اس کی فرما نبر داری ہے ہی مل سکتا ہے نافرمائی سے نہیں'۔

العسكري في الامثال بروايت حضر ت ابن مسعود رضي الله عنه

#### طلب رزق میں میانه روی اختیار کرو

9 • 9 • ....فرمایا کے ''اےلوگو! خدا کی تتم میں تم کواس بات کا تکم دیتا ہوں جس کا تھم الند تعالیٰ نے تنہیں دیا ہے اوراس بات ہے رو کتا ہوں جس ہے اللہ نے تنہیں روکا ہے، لہٰذا طلبنتی میں میاند روی اختیار کروشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے، لہٰذاا گررزق میں ہے کچھ حاصل کرنا (مجمعی) مشکل ہوتو اللہ عزوجل کی اطاعت سے حاصل کرو''۔

طبراني بروايت حضرت حسن بن على رضى الله عبه

فاكره: ..... باقى مضامين تو يكسال مين البندية جوكها كماللدكى اطاعت عصاصل كروتوبيده يمضمون عجوآيت

"واستعينوابالصبروالصلوة".الاية

یعنی اللہ سے مرد ما تکوصبر اور نماز کے ذریعے۔ میں سمجھایا گیاہے۔

ابوالقاسم جناب نبي كريم التي كي كنيت مبارك ب- (مترجم)

۱۳۱۰ ۔۔۔ فرمایا کہ میرے باس آؤایہ تمام جہانوں کے رب کے نمائندے حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وفت تک ندمرے گا جب تک اپنارزق کممل ندکر لے اگر چہ کچھ دیر ہے ہی کیوں ند ملے ،لبذا طلب میں میاندروی اختیار کرو،اور کہیں ایساندہ کو کدرزق دیر سے ملنے کی وجہ سے (جلدی حاصل کرنے کے لئے ) گناہ کاراستدا ختیار کرنے لگو، کیونکہ اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی فرمانبرداری کرنے ہے ہی ماتا ہے نافرمانی سے نہیں '۔بووایت حضوت حذیفہ رضی اللہ عنه

۱۳۱۱ فرمایا که ایسالوگوائم میں ہے کوئی ایک (مجھی) اس وقت تک ندمرے گا جب تک اپنارز ق پوراند کر لے لبندا بید بھوکدرز ق ملنے میں در ہور ہی ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور طلب میں میاندروی اختیار کرو، جوحلال ہوہ لے لواور جوحرام ہوہ چھوڑ دو''۔

مستدرك، متفق عليه بروايت حضرت جابر رضي الله عنه اور مستدرك حاكم اور ابن عساكر

۱۳۱۶ ....فرمایا کے 'کوئی چیز الیی نہیں جو تہمیں جنت سے قریب کرنے والی ہو گریں نے تہمیں اس کے بارے میں نہ بتایا ہونہ ہی کوئی چیز الی ہے جو تہمیں آگ ہے قریب کرنے والی ہواور میں نے تہمیں اس سے نہ روکا ہو، روح القدس نے میر ہے دل میں بیہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہمرے گا جب تک اپنارزق پورا حاصل نہ کر لے لہذا اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور طلب میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ رزق میں تا خیر کی وجہ سے گناہ کاراستداختیار کرلو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی سے جو پچھ ملتا ہے وہ فرمانبر داری سے ملتا ہے نافرمانی سے نہیں' ۔

نسائي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۹۳۱۲ ....فرمایا کرد کوئی ایسا کامنہیں جو جنت ہے قریب کرنے والا ہواور میں نے تہہیں اس کا حکم نددیا ہواور ندہ کوئی ایسا کام ہے جوجہ ہم ہے قریب کرنے والا ہواور میں نے تہہیں اس ہے ندرو کا ہولہ فاہد استہ مجھو کدرز ق مطنے میں در ہورہ ہے ( کیونکد) جبرئیل نطید السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈائی ہے کدکوئی حض اس وقت تک دنیا ہے نہ نظے گا جب تک ابنارز ق مکمل ندکر لے، لہذارز ق کے لئے گناہ کا راستہ اختیار ندگرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ملتا ہے فرمانبر داری ہے ملتا ہے نافر مائی ہے نہیں ' مستدر ک حاسم ہر و ایت حضوت ابن مسعود در صبی اللہ عند میں ہم اسلام .... فرمایا کر ' اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر مند پیدانہیں کیا گرید کہ اس میں ہر زمین پر چلے والے کارز ق رکھ دیا ہے حتی کہ ایک خص شہر کے انہائی حصے ہے (رزق کی تواش میں ) آتا ہے حالا نکہ اس نے اپنارز ق جھوٹ اور گناہ ہے واسٹ کی کندھوں کے درمیان جیضا کہ رہا ہوتا ہے کہ حصوت ابو ہر بہت ہے ایس جوتھ کی اور نیک سے حصوت ابو ہر برو ایت حضوت ابو ہر برو و درمی اللہ عند حاصل کرتے ہیں سو یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ادادہ کر لیا ہے'۔ دیلمی برو ایت حضوت ابو ہر برہ و رضی اللہ عند مصل کرتے ہیں سو یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت و سیخ کا ادادہ کر لیا ہے'۔ دیلمی برو ایت حضوت ابو ہر برہ و رضی اللہ عند

#### متفرق آ داب

٩٣١٥ ....فرمایا كه 'جبتم میں ہے كسى كارزق كسى چيز ميں ہوتواہے ہرگز ندچھوڑے يہاں تك كروہ تبديل ہوجائے ''۔

مسند احمد بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۹۳۱۷ ....فرمایا کے جے اللہ تعالیٰ کوئی رزق دے تواہے جا ہے کہ اے ضرور لے لئے 'سٹعب الایمان للیہ بھی ہروایت حضوت انس د صبی اللہ عنه ۹۳۱۷ ....فرمایا که 'اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے ایسے ہیں جو بنی آ دم کے رزق کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ہے کہاہے کہ تہمیں جو بھی بندہ ایسا ملے جس نے تم کوایک ہی غم بنار کھا ہے تو زمین وآسان اور تمام بنی آ دم کواس کے رزق کا ضامن بنادو۔ اور ہر دہ بندہ جورزق کی تلاش میں ہےاوراس میں عدل، وانصاف ہے کام لیتا ہے تو اس کارزق اچھا کر دواور آسان کر دو،اورا گروہاس کے علاوہ کوئی اور راستہ (نا جائز)افتیار کرتا ہے تو اس مخص کے اوراس کے ارادے کے درمیان دوری پیدا کر دو پھرا ہے اتنا ہی لیے گا جتنا اس کے لئے لکھا جاچکا ہے''۔الحکیم ہو وابت حضرت ابو ہو برہ د ضی اللہ عنه

۱۳۱۸ .....فرمایا که کوئی انسان ایسانہیں جس کے لئے آسان میں ایک دروازہ نہ ہوجس سے اس کارزق اثر تا ہے اوراس کاعمل اوپر جاتا ہے البذا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کورزق دینا جا ہتا ہے تو اس دروازے کو کھول دیتا ہے اور وہاں سے اس کارزق اثر تا ہے،کیکن جب وہ دروازہ بند کردیا جاتا ہے تو کوئی اتن طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دروازہ کھول دے۔وہ دروازہ صرف اللہ تعالیٰ بی کھول کتے ہیں جب جا ہیں '۔

حليه اليو نعيم اور مسند ديلمي بروايت حضرت عمر رضي الله عنه

#### وسعت رزق کی دعا

٩٣١٩....فرماياك "جبتم ميس سے كسى كى معاش اس يرتنگ ہوجاتى ہے تووہ گھرے نكلتے ہوئے يہ كيول نبيس براهتا:

"اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيماقدرلي حتى لاأحب تعجيل مااخرت ولاتاخير ماعجلت"

ترجمہ: .....اے اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی تو فیق عطافر مایئے اور جومیرے لئے مقدر ہو چکا ہے اس میں برکت ڈال دینئے یہاں تک کہ میں اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی تو فیق عطافر مایئے اور جومیرے لئے مقدر ہو چکا ہے اس میں برکت ڈال دینئے یہاں تک کہ میں اللہ کی کام میں جلد بازی نہ کروں جو آپ نے مؤخر کررکھا اور نہ ہی ایسے کسی کام میں تاخیر کروں جس کا جلدی ہوتا آپ نے کے کررکھا ہے؟''ابن السنی عمل اليوم وليلة ہروايت حضوت ابن عمر رضی اللہ عنه

٩٣٢٠....فرمايا كه "جب صبح بهوتوبيكها كرو:

بسم الله على اهل ومالى، اللهم رضني بما قضيت وعافني بما ابقيت حتى لاأحب تعجيل مااخرت و لا تاخير ما عجلت

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اس دن کی ابتداء کرتا ہوں اپنے مال اور گھر والوں کے ساتھ ،اے اللہ الجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی تو فیق عطافر مائے اور میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فر مائے اس چیز کے ساتھ جو آپ نے بچار کھی ہے یہاں تک کہ میں ایسے کسی کام میں جلد بازی نہ کروں جو آپ نے سطے کر رکھا ہے'۔ بازی نہ کروں جو آپ نے سطے کر رکھا ہے'۔

ابونعيم بروايت بدر بن عبدالله المؤنى رضى الله عنه

بر میم برزیت برای میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! میں تو ایک محروم کم نصیب آ دمی ہوں میر امال نہیں بڑھتا ،تو آپ ﷺ نے فر مایا تو اس دعا کو دکرلو۔

۱۳۳۲ ....فرمایا که 'جویه جھتا ہے کہا ہے رزق ملنے میں تاخیر ہوری ہے تواس کو چاہیے کہ کٹرت سے تکبیر بیعنی اللہ اکبر پڑھا کرےاور جوغموں اور فکروں میں گھر اہوا ہوتواس کو چاہیے کہ کٹرت ہے استغفار کرے''۔ دیلمی بو وابت حضرت انس دضی اللہ عند ۱۳۳۷ ۔ جسید میں سے تی منظم نے میں مصل کرائی کہ 'موان کا ان کا ان کے دوران کی سرعتی کا ادب اوران کی اوران کے میں

٩٣٢٢ ..... جييز مين سي مدنى بند موجائ اس كو عمان الازم ب (عمان) كم عنى عمان جان يا قيام بذريهون كي جي -

ابن قانع، طبراني عن محلد بن عقبه بن شرحبيل بن سمط عن ابي عن جده

٩٣٢٣ ..... قرمایا كه "جو محض بازار مین داخل جوااوراس نے بیکلمات پڑھے:

"لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لايموت بيده الخير

وهوعلي كل شيءِ قديرِ"

ترجمہ: .....اللہ کے سواکوئی معبود تیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے، اور تمام تعریفیں بھی اس کی جیں وہی زندہ کرتا ہے

اور وہی مارتا ہےاور وہ خود زندہ ہے بھی بھی نہیں مرے گا ،ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہےاور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک لا کھنیکیاں لکھ دیں گےاورا کیک لا کھ برائیاں مٹادیں گےاوراس کا درجہ ایک لا کھ گنا بڑھ جائے گااور جنت میں اس کے لئے گھر بنادیں گئے '۔

مسنداحمد، مستدرك حاكم، ترمذي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه ترير درج درير بريد براي در كان كرير كان كرير درج درير براي كان كرير درج درير براي بريد درير براي درير براي كان

۱۳۳۳ میں ایا کہ''جس نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے بیگلمات کے: ۱۳۳۰ میلیا کہ''جس نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے بیگلمات کے:

"لااله الاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهوعلي كل شيء

قدير لااله الاالله والله اكبر والحمدالله وسبحان الله ولا حول ولاقوة الابالله"

نر جمہ: ......کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کی حکومت ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لئے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے ،اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ،اللہ سب سبر اے بڑا ہے ،تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ تعالی پاک ہے (تو اللہ عزوجل) اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں'۔

ابن السني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٣٢٥ ..... فرمایا كه جس فخص نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے بیکامات كے:

لاالله الاالله وحده لاشريك لله لله المملك وله الحمد يحيي ويميت وهوحي لايموت بيده الخير

وهوعلى كل شيءٍ قدير

ترجمه :..... "توالله تعالى اس كے لئے ايك لا كھنكياں لكھ ديتے ہيں اور ايك لا كھ برائياں مثاديتے ہيں اور جنت ميں اس كا گھر بناديتے ہيں '-

حكيم اور ابن السنى بروايت حضرت سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن جده رضي الله عنه

اوراس حدیث کوضعیف قرار دیا گیا ہے حکیم نے اس میں ان الفاظ کااضافہ کیا ہے، کہالیے خص کے ایک لا کادر ہے بلند کئے جائیں گئے'۔ (دیکھیں اساعیل بن عبدالغافر الفارس فی الدر بعیث بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنداوراس اضافے کے بغیر)

۹۳۲۷ ....فرمایا کے ''باز اربھول اورغفلت کا گھر ہے لہٰذا یہاں اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی سجان اللّٰہ کہا تو اللّہ تعالیٰ اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے،اور جوخص لاحول ولا تو ۃ الا ہاللّہ پڑھے تو وہ شام تک اللّٰہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہوتا ہے '۔

ديلمي بروايت حضوت على رضي الله عنه

فا مکرہ:.... یہاں پڑوس ہے مراد حفاظت اور بناہ ہے۔(مترجم)

۹۳۲۷ .....فرمایا که ''اے تاجروں کے گروہ! کیاتم میں ہے کو کی شخص اتن بھی طاقت نہیں رکھتا کہ جب بازار ہے واپس آئے تو دس آپتیں پڑھ لے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرآیت کے بدلے ایک نیکی لکھودیں''۔

طبرانی، بیھقی فی شعب الایمان ااور ابن النجار بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۳۲۸...فرمایا که 'جس کے پاس مال ہوتو اس کو چاہیے کدزیادہ علام جمع کرے کیونکہ بعض اوقات نمایام کی تقدیر میں وہ رزق لکھا ہوتا ہے جواس کے آتا کی تقدیر میں نمیں لکھا ہوتا''۔ دیلمی ہروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه

فالنده:....اسلام مين غلام كي حياد تعميل بين:

اسسافالص غلام۔ ۲ سسمکا تب سے سیشترک۔ ۲ سسمدبر۔ اسسفلام مطلق تواس کو کہتے ہیں جسے آقانے خریدا ہو، یا آقا کوکس نے تخفے میں دیا ہو،اور آقاال سے اپنی اورا پے گھر بار کی خدمات نے۔ ۲ سمکا تب وہ غلام جسے آقاا پنی ذات کے لئے استعمال کرنے کے بجائے یہ کہدوے کہتو مجھے اتنا اتنامال کما کردے دیے تو آزاد ہے۔ ۳ سیمشترک سے مرا دوہ غلام ہے جودویا دو سے زیادہ افراد نے ال کرخریدا ہو،الیں صورت میں نیادم کس ایک کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ سب کی

مشتر كەملكىت بوتا ہے۔

· ٣٠ ... مد بر، وه غلام ہے جس ہے آ قاریک بدے کہ تو میرے مرنے کے بعد آ زاد ہوجائے گا۔

اب یہاں صدیث میں پہلی اور چوتھی سم تو مراوہ وہیں سکتی کیونکہ بیدونوں غلام مخض ہوتے ہیں اور اپنی جان اور دیگر مال واسباب آقابی کی ملکیت ہوتے ہیں، البتہ ان بیں اتنا فرق ہوتا ہے کہ خالص غلام آقا کی موت کے بعد بھی آزاد نہیں ہوتا بلکہ مشتر کہ ' ورثاء میں تقسیم کردیا جاتا ہے جبکہ مدبر آقا کے مرتے بی آزاد ہوجاتا ہے۔

البتہ دوسری اور تیسری شم مراد ہو عتی ہے یعنی مکاتب اور مشترک غلام کماتب تواس کے کیونکہ جب آقانے غلام کو یہ کہہ کرمکاتب بنایا کہ تو جھے اتنا اتنامال کما کر دے دے تو اب غلام آقاکی خدمت کرنے کے بجائے اپنی آزادی کے لئے طے شدہ مال کما ناشر وع کر دیتا ہے اور لالاکر آقاکو دیتار بتا ہے ، اور مکاتب جو کماتا ہے وہ اس کی ملکیت سمجھا جاتا ہے آقاکی نہیں ، اور پیمکن ہے کہ کوئی غلام کمانے کے ن سے واقف ہو، یا بنر مند ہویا ذہین ہوتو وہ اتنا کمالے جو آقا خور نہیں کماسکا۔

اسی طرح مشترک غلام جودو بازیادہ افراد کی مشتر کہ ملکیت ہواورا کیٹ اس کوآ زاد کردے توبیقو ممکن نہیں کہ غلام آ دھا غلام ہواورآ دھا آ زادلہٰ ذاا بک فریق کے آزاد کرنے سے غلام پورا آزاد ہوجا تا ہے لیکن دوسرے فریق کو مالی نقصان پہنچاہے اس لئے غلام کو کہا جاتا ہے کہ اپنی آدھے جھے گی قیمت کما کرآتی اکو دواور آزاد ہوجاؤے، اب میمکن ہے کہ یہ باقی آدھا حصد آزاد کرنے کے لئے ایسا اوراتنا مال کمائے جوآتی خوذ بیں کماسکتا۔

تعض علا فرماتے ہیں کہ بھی دونوں علتیں تو پہلی اور چوتی تئم میں بھی پائی جاتی ہیں کیونکہ دو بھی تو تھم کے غلام ہیں تو آ قااگران ہے اپنی خدمت لینے کے بجائے کمائی پرلگاد ہے تو یہ بھی کمائی کر سکتے ہیں خدمت لینے کے بجائے کمائی پرلگاد ہے تو یہ بھی کمائی کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کی قسمت میں نہیں تو جونکہ غلام اور اس کا سارامال آ قابی کا ہوتا ہے لہذا وہ جو یہ بھی کمائیں گئے آتا گائی ہوگا۔

#### سمندري سفرمين احتياط

۹۳۲۹...فرمایا که''سمندرکاسفرمت کروگریه کهتم حج یاعمرے کے لئے جارہے ہویااللہ کے راستے میں غازی کی حیثیت ہے ، کیونکہ سمندر کے پنچ آگ ہےاورآگ کے پنچے سمندر ہےاورز بردست یااثر ورسوخ والے آ دمی ہے بھی کوئی چیز ندخرید نا''۔

طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

فا کدہ:.....کونکدایسےافرادکی بھی وقت اپناز ورز بردتی استعمال کرتے ہوئے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔(مترجم) ۱۳۳۰۔..فرمایا کہ 'تم ہازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والےاورآ خرمیں نکلنے والے نہ بنو کیونکہ شیطان بازار میں انڈے ویتا ہے اور ہے پچے نکلتے ہیں''۔ حطیب مِروایت سلیمان

۹۳۳۱ فرمایا که 'نتم برگز بازار بیسب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو کیونکہ بازار شیطان کی معرکہ گاہ ہے۔ یا فرمایا کہ 'نتیطان کے انڈے دیے گئے گئے ہائے کہ بازار شیطان کی معرکہ گاہ ہے۔ یا فرمایا کہ 'نتیطان کے انڈے دیے گئے گئے ہیں شیطان اپنے جھنڈ بے نصب کرتا ہے'۔ طبرانی بروایت سلیمان میں ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۳ سے میں علاوہ ان (تا جرول) کے جنہوں نے سے بولا ، ٹیکی کی اور امانت داری کی۔' طبرانی بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه

٩٣٣٣...فرمايا كه "اے تاجروں كے گروں تمہارية فيصوه كام لگايا گياہے جس ميں پہلى امتيں تباہ ہوچكى جيں ، ناپنااورتولنا "\_

متفق عليه بروايت خضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٣٣٣ .... قرمایا كدار وزن كرنے والے! وزن كراورز يا ده وسئ مبعوى بروايت سويد بن قيس رضى الله عنه

# تىسرى فصل ..... كما ئى

## کسب کی اقسام کے بیان میں

۹۳۳۵....فرمایا که مروه چیز جس پرتم اجرمعاوف لیتے ہو۔ان میں اجر لئے جانے کی سب سے زیادہ متحق چیز اللہ کی کتاب ہے'۔

بخارى بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۳۳۳ سفر مایا کے ''سب سے پاک کمائی ان تا جروں کی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں ہو گئے ، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت 'ہیں کرتے ، وعدہ کرلیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ، خریدتے ہیں تو برائی نہیں کرتے ، بیچتے ہیں تو دھتکار تے نہیں ، اگر کسی کا قرض دینا ہوتو تال مٹول نہیں کرتے ، اگر کسی کا قرض دینا ہوتو تال معان ہو وایت حضرت معاذ رضی الله عنه علال مٹول نہیں کرتے ، الیمان ہو وایت حضرت معاذ رضی الله عنه علال مٹول نہیں کرتے ، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیات نہیں کرتے ، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیات نہیں کرتے ، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ، ہیں تو وحدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ' ہیں تو وحد کارتے نہیں ۔ کسی کا قرض دینا ہوتو ٹال مٹول نہیں کرتے ، کسی سے قرض لینا ہوتو تحق نہیں کرتے ، سیمقی فی شعب الایمان ہو وایت حضرت معاذر ضی الله عنه میں کرتے ، سیمقی فی شعب الایمان ہو وایت حضرت معاذر ضی الله عنه میں کرتے کے دورہ کرتے ہیں اور دسوال مولیثی چرانے ہیں' ۔

سنن سعيد بن منصور بروايت نعيم بن عبدالرحمن الزدمي اور يحي بن جابر الطائي رضي الله عنه

٩٣٣٩....فرمایا كه وجب الدارلوگ مرغیال رکھناشروع كردين توالندتعالی ايسی بستيون کی ہلاكت کی اجازت دے ديتے ہيں'۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابو هريره رضي الله عنه

۱۳۳۴ ... فرمایا که دسمشخص کا بهترین مال پلی ہوئی جوان گھوڑی ہے یا خالص سکہ '۔ مسند احمد، طبرانی بروایت حضرت سوید بن هبیره رضی الله عنه ۱۳۳۶ .... فرمایا که 'گھوڑے ضروررکھوکیونکہ قیامت تک گھوڑول کی پیشانیول میں خیرر کھی گئی ہے'۔ طبرانی اور ضیاء ہروایت سواد بن ربیع رضی الله عنه ۱۳۳۲ فرمایا که' مردول میں سے نیک مردول کا کام بینا۔ (درزی) ہےاور مورتوں میں سے نیک عورتول کا کام چرخا کا تناہے'۔

تمام خطيب اور ابن لال اور ابن عساكر بروايت حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه

٩٣٨٧ .. فرمايا كـ ' بل چلاؤ، كيونكه يحيق باژى كرنا بركت والا كام هيه اوراس ميس بزيلوگول كوزياده بلاؤ" ..

مراسيل ابي داؤد بروايت على بن الحسين رضي الله عنه

قا کدہ: .....اس روایت میں کہا گیا ہے کہ جماجم کوزیا دہ کرو،اورمصباح اللغات میں بُھاجِم کے جومعنی لکھے ہیں وہ یہ ہیں'' کھو پڑی''لکڑی کا پیالہ وہ کنواں جوشور زدہ زمین میں کھودا جائے اور سر دارلوگ، دوسرے معنی کےعلاوہ تمام معنی کالحاظ اس ترجمے میں رکھا جاسکتا ہے۔(مترجم)

مصياح اللفات ۲۰ ماده جمجمت

٩٣٣٥ .....فرماياك' الرالله تعالى اهل جنت كوتجارت كي اجازت ديتي توكير اورعطر كي تجارت كي اجازت وييت" ـ

طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

فاكره: ..... يهان روايت مي لفظيرَ بجوكتان ياروني كيرُ ح كوكتِ بي - (مترجم)

#### بحكمله

۹۳۳۲ ....فرمایا که ' بکریال رکھو، وہ شام کوچ کرواپس بھی بھلائی کے ساتھ آتی ہیں اور سیح چرنے بھی بھلائی کے ساتھ جاتی ہیں'۔ مسند احمد ہروایت ام ھانی رضی اللہ عنھا

٣٣٢٧ .... فرمايا كه " كريال ركلوءاس ميس بركت ب "\_

طبرانی، بیهقی فی شعب الایمان، ابن جریو و ابن ماجه بروایت حضوت ام هانی رضی الله عنها ۱۳۳۸ سنفر مایا که استام حانی! بمریال رکھا کرو، بین چرنے بھی بھلائی کے ساتھ جاتی ہیں اور شام کو چرکر بھی بھلائی کے ساتھ آتی ہیں'۔

خطیب بروایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ۱۳۳۹۔۔۔۔ایس کوئی قوم نیس کے جس کے پاس ہم جا کیس اوران کے پاس ہیں کالی سرخ بکریاں ہوں اور وہ تنگ دی سے شاکف ہوں'۔ الخطیب عن عائشہ رضی اللہ عنها

#### بركت والى روزي

۹۳۵۰....فرمایا که ٔ الله تغالی نے جب معیشت کو بتایا تو بکر یوں اور کھیتی باڑی میں برکت ڈال دی'۔ دیلمی بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ۹۳۵۱ .....فرمایا که ٔ بهترین مال خالص (اصلی) سکه یا ملی به وئی (تالع یا مانوس) نوجوان گھوڑی ہے'۔

العسكري في الامثال بروايت حضرت سويد بن هبيرة رضي الله عنه

فا مکرہ: ..... بکریوں کی برکت اور فضیلت تو ان روایات سے ظاہر ہی ہے لیکن ساتھ کھیتی باڑی اور زراعت کو بھی ملادیا کہ بیکا م بھی بہت باعث برکت ہے جیسا کہ مشاہدہ بھی ہے

ر ہانو جوان گھوڑی کا مسئلہ تو یہاں روایت میں لفظ تھڑ ۃ ہے جو گھوڑ ہے کے اس مادہ بچے کو کہا جاتا ہے جوایک سوار کا بوجھ بخو بی برداشت کر سکے، چونکہ یہ بہت بچست اور پھر تیلا ہوتا ہے اس لئے گھسان کی جنگوں کے کام آتا ہے جوایک نبایت اہم انفرادی اور ملکی ضرورت ہے۔ ادر خالص سکے سے مرادوہ درھم یا دینار ہے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ والنّداعلم منز جم۔

۹۳۵۲....فریا که انجیرکولازم پکژو،اس کاسر مایدلگانا آسان ہےاوراس کافائد د زیادہ ہے کتال(یا اوٹی) کے کپڑے (کی تجارت) کوجھی لازم پکڑو کیونکہاس کے دس میں سے نوحصوں میں برکت ہے۔ دیلمی ہووایت حضوت ابن عباس د صبی اللہ عنه

۹۳۵۳ ....فرمایا که این هم اسب سے حلال ترین کمانی وہ ہے جس میں بیدونوں چلیں بینی پیر، اور بیدونوں کام کریں بینی ہاتھ اور جس میں اس پر پسیندآ جائے بینی پیٹانی پڑ'۔ دیلمی ہووایت حضوت حکیم ہن حزام رضی اللہ عند

م ۹۳۵ .....فرمایا که ایستر کیش کے گروہ! بیفلام تجارت میں تم پرغالب نه آجا ئیں ، کیونکدرزق کے بیں دروازے ہیں ،افیس ان میں سے تاجر کے لئے بیں اورایک دروازہ سنار کے لئے اور بیا تاجر بھی مختاج نبیں ہوتا ،گریہ کہ وہ گناہ گار ہو، بہت وعدے کرنے والا ہواور ذکیل ہو'۔

ديلمي وابن النجار بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا مکرہ:.....یعنی سے بولنے والا تاجر تومحتاج نہیں ہوتا البتہ جوتا جربتی نہ بولے، گناہ گار ہو، لمبے چوڑے وعدے کرتا ہو، امیدیں ولا تا ہو، تسمیں کھا تا ہو وہ بھتاجی ہوجائے گا۔(مترجم)

۹۳۵۵ ....قر مایا که ایست قر بیش کے گروہ تم لوگ مویشیوں ہے محبت کرتے ہو، اس کو کم کروہ تم ایسی زمین میں ہو جہاں بارش کم ہوتی ہے گئیتی باڑی کرواس میں برکت ہے،اوراس میں سرداروں کوچھی لگاؤ۔ سنن ابی داؤ د مراسیله، منفق علیه بروایت حضرت علی بن حسین رضی الله عنه ۹۳۵۲....فرمایا که 'اگر جنت میں تجارت کی اجازت ہوتی تو کپڑے کی تجارت اجازت ہوتی ،حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بزاز ( کپڑے کی تجارت کرنے والے ) نتھ'۔ دیلمی برو ایت حضرت انس رضی اللہ عنه

۹۳۵۷....فرمایا که''اگر جنت میں تجارت ہوتی تو جنتی اونی کھال کے کپڑے بیچے اوراگر جہنم میں تجارت ہوتی تو کھانے کی تجارت ہوتی ''اور جوجالیس رات تک بیچے تو اس کے دل سے رحمت ختم کر دی جاتی ہے۔ دیلمی ہروایت حضرت انس رضی اللہ عنه

روایت اس فرمایا که "ای روایت کی صند میں یوسف بن خالد است علام خرید لو کیونکه بزرگی تو مردوں کی چیشانی میں ہے "(ابوقیم بروایت اس بن ضحر )اس روایت کی سند میں یوسف بن خالد اسمتی ہے۔

٩٣٥٩ .....فرمايا كه "المسلل الكراللدن تحقيم مال ديا مياتواس عندام خريدلو، كيونكه الله تعالى بھلائى كوم دول كى بييثانيول ميس ركھا ہے "

بغوى، طبراني، ابن شاهين، وابن منده بروايت حضرت سهل بن ضحر الليثي رضي الله عنه موقوفاً

۹۳۷۰....جھوٹے سے گھوڑی کے بچے کو پال لے یا کسی غلام یا بائدی کو نبی کریم (ﷺ) نے ایک شخص کے بیروز گاری کے شکوے کے جواب میں فرمایا تھا۔ طبرانی کبیر عن عمر رضی اللہ عنه

# چوقی فصل .....منوعہ ذرائع آمدنی کے بیان میں "دالتصویر" .....قصویریشی کی مما نعت

٩٣٦١....فرماياكة وقيامت كون سب سے بخت عذاب مصوروں كو بوگاءاوران سے كہاجائے گاءزنده كروان چيزوں كوجوتم نے بنائي ہيں'۔

مسند احمد بروايت حضرت ابن عمر رضي إلله عنه

۱۳۷۲...فرمایا که 'قیامت کے دن سب سے تخت عذاب اس شخص کو ہوگا، جس نے کسی نبی کوئل کیا ہو یااس کوکسی نبی نے لل کیا ہو یااس شخص کو جس نے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، یا مصور کو جوتما ثیل بنا تاہے'۔مسند احمد ہر وابت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه قائدہ: ..... بنما ثیل تمثال کی جمع ہے جس کے دونوں مطلب آتے ہیں بضوریا ورمورتی وغیرہ۔ دونوں کی حرمت واضح ہے۔ (مترجم) ۱۳۲۳ سنفر مایا کہ 'اللّٰدت کی گیمصوروں کوا بی صورتوں سے عذاب دیں گے جوانھوں نے بنائی تھیں'۔

الشيرازي في الالقاب والخطيب بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٣٦٢. ... قرمایا كرا يك ان تصويرون والول كو قيامت ك دن مقراب و يا جائ گاء اور ان سى كها جائ گا زنده كروان كوجوتم في منايا بي الكنام مسند احمد، متفق عليه، سنن ابى داؤد ابن ماجه بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها ومتفق عليه اور تسائى بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

فا کدہ:..... لیعنی مصوروں ہے کہاجائے گا کہ جوتصورین تم بناتے تھے ان میں جان ڈال کران کو زندہ کرو جو ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر کئے اعاذ نااللّٰہ منہ۔(مترجم)

٩٣٠٥ ... فرمايا كذا قيامت يون سب سي تخت عذاب ان لو كون كوبو كاجوالقد تعالى كي صفت تخليق سيمشا بهت اختيار كرت عظائد

مسلم، ترمذي بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

٩٣٧٦ .... فرمایا كه "قیامت كه دن سب سے تخت عذاب ان لوگوں كو بوگا جو پیضویریں بناتے ہیں "۔

بخاری بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بخاری بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ۹۳۷۷ ... فرمایا که وقیامت کے ون جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہول گی جن سے وودیکھی گی ،اور دو کان بول کے جن سے

وہ نے گی اور بولنے کے لئے زبان ہوگی ،وہ کہا گی کہ مجھے تین آ دمیوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔

ا ..... ہر مغرور سرکش جان بوجھ کرحتی کی مخالفت کرنے والے کا۔

۳ ... . ہراس شخص کا جوالتد کے علاوہ کسی اور کومعبود مائے۔

١١٠٠٠ بمصورون كالمسلم ترمدي، احمد بروايت حضوت ابوهويره رضي الله عنه

فا کدہ:.....یعنی جہنم میں ان شم کے افراد کوعذاب دینے کی ذمہ داری اس گردن پر ہوگی ،اعاذ ناالقدمند۔ آمین۔(مترجم) ۹۳۶۸...فرمایا که'' قیامت کے دن سب ہے بخت عذاب ان لوگول کو ہوگا جو اللّٰہ کی صفت دیکھنے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش

كرتے إلى "سمسند احمد، نسائي، متفق عليه بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

## تصوريشي يرسخت عذاب

۹۳ ۹۳ ....فرمایا که' بے شک وہ لوگ جو پیضوریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب ہوگا اوران سے کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا ہےان کواپ زندہ کرؤ'۔نسانی، بنحاری، مسلم ہروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

• ٩٣٤ ..... قرِما ياك' وقيامت كون سب سے يخت عذاب مصورول كو موگا "مسند احمد، مسلم بروايت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه

ا ٨٢٤.. " كر من تصوير ركت مع قرمايا" - ترمذي بروايت حضوت جابر رضي الله عنه

۹۳۷۲ ... فرمایا که الله تعالی نے فرمایا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری صفت تخلیق کی طرح مخلوق بنانے کی کوشش کرے؟ ایک دانہ ہی بنا کردکھا ئیں یا ایک ذرہ ہی بنا کردکھا ئیں یا جو کا ایک دانہ ہی بنا کردکھا ئیں '۔مسند احمد، منفق علیہ ہروایت حضرت ابو ہو یوہ رضی اللہ عنه فائدہ:....فن مصوری ،اشیجوسازی مورتی اورا مسلیجگر (Sculuptuoe) وغیرہ کی برائی واضح ہے۔(مترجم)

سا ١٣٧ .. فرمایا كـ " برمصورجهنم ميں جائے گا، تمام تضويريں جواس نے بنائی تھيں ان ميں جان ڈالی جائے گی اور انہی ہے اس كوعذاب

وياجائكًا ألمسند احمد، سلم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۳۷۵ فرمایا کر جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکواوروہ روح نہیں پھونک سے گا''۔

مسند احمدٍ، نسائي متفق، عليه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ: .... ان تمام روایات میں فن مصوری کی ممانعت ہے کیونکہ بیضل ہی ان ذرائع آمدنی کے بیان میں ہے جوشرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہیں۔(مترجم)

#### فيتكمليه

9121 فرمایا کے ''کیابی بری کمائی ہے، کنجری کامعاوضہ کتے کی قیمت جام کی کمائی' ۔ طبوانی ہووایت دافع بن محدیج دصی الله عند فاکد ہ : . . . . . یبال جام ہے یہ بال کاشنے والا ٹائی مراز نبیس بلکہ مراد سخطے لگانے والے کی کمائی ہے، چونکداس میں پچھا ختلاف بھی ہے لبذا کسی متندعالم ہے اس کی وضاحت اور تفصیل اچھی طرح سمجھ لی جائے ، یہاس تفصیل کائل نہیں ہے۔ (مترجم) 2214 سفر مایا کہ''حرام آمدنی میں ہے رہنی ہیں ، تجام کی کمائی ، کتے کی قیمت اور کنجری کامعاوض' ۔

خطیب، بروایت حضوت ابو هریوه رضی الله عنه، و طبوانی، ابن البخار بروایت حضوت سانب بن یزید رضی الله عنه فا مکده: ..... حجام کی کمانی کی طرح کتے کی خرید و فروخت بھی اختلافی مسئلہ ہے لہذا کسی مسئلہ اسے بچھ لیاجائے اور کیجری یار نثری کی آمدنی تو بہرات اللہ بھی جرام۔ (مترجم)

۹۳۷۸ .....فرمایا که' تین چیزیں ایسی ہیں جوسب کی سب حرام ہیں، حجام کی کمائی، رنڈی کا معاوضہ اور کئے کی قیمت ، البتہ شکاری کتااس ہے مشتئی ہے'۔معفق علیہ ہر وایت حضرت ابو هریره رضی اللہ عنه

9 ي ٩٣ .....فرمايا كه "تين شم كى كمائى بدترين كمائى بيب، رندى كامعاوضه، حجام كى كمائى ، اور كتے كى قيمت " يـ

مسند احمد، مسلم، نسائی، ابن جویو، طبرانی بروایت حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه -۹۳۸....فرمایا که شاید کتم استے کنجوں بموجاؤ که بلیال اور کتے بھی نہ فریدواور شاید کتم استے فقیر، وجاؤ که فقرته بیں تجام کی کمائی کھانے پرمجبور کردے'۔

ديلمي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

٩٣٨١ ..... جام ( المخصد لكانے والا ) كواس كى اجرت دو، آب سے جام كى كمائى كے بارے ميں يو جھا كيا تو آب نے جواب ديا۔

مستد احمد، سنن سعيد بن منصور مستد ابويعلي عن جابر رضي الله عنه

٩٣٨٢ .....ا \_ اس كا اجروه ( ليعنى حجام كو ) \_ طبوان كبير عن ثوبان

٨٣٨٣ .....ا \_ اس كا اجرد واورا \_ اپنا دوست مجه كر كھلا ؤلينى ججام كواجرت برلاؤ \_

ترمذي قال حسن، ابن ماجه ابوداؤد، ابن قانع عن ابن محيصه عن ابيه

٩٣٨٣ ..... الع تحيام كى اجرت دواور العاس كى تشرى ميل با تدهد ينا منفق عليه عن محيصه بن مسعود

فأكره: ....مطلب بيب كراس كى كمانى كوفقيرنة مجها جائ اورايك كام آف اورآ رام دين كابيشا ختياركر في واليكواجرت دى جائ

٩٣٨٥ ..... جبرسول الله الله الله الله على على الماني ك بار الم الله المن المانو آب في ارشاد فر مايا كديية مانه جا الميت والول كا كهانا المناه

طبراني بروايت حضرت عبادةبن صامت رضي الله عنه اور اسي طرح حضرت ميمونه بنت سعد رضي الله عنها

فا مکدہ: .... بیعنی اسلام سے پہلے تو کتے کی خرید وفروخت ہوتی تھی نیکن اسلام میں کتے کی خرید وفروخت پر پابندی لگادی تی تا کے لہو ولعب اور عیسائیوں اور یہود یوں کی مشابہت ہے بیجا جا سکے۔

٩٣٨٦....فرمایا كه 'جوخص كھانے يہنے كى چيزوں كى تجارت كرتا ہوا مركبيا تواس كے دل بين مسلمانوں كے لئے كيينه ہوگا''۔

ابونعيم بروايت حضرت ابن عمو وضي الله عنه

## آ زادانسانوں کی تجارت حرام ہے

997- فرمایا کہ بے شک سب سے برترین اوگ وہ ہیں جولوگوں کو بیچتے ہیں۔ حطب ہو وایت حضوت ابو خور رضی الله عنه ۱۳۸۸ .... فرمایا که برترین اوگ وہ ہیں جولوگوں کی خرید وفروخت رہے ہیں 'دیدلمی ہو وایت حضوت ابو خور دضی الله عنه فاکدہ: است فرکورہ روایات میں غلاموں کی خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے جبکہ اس سے پہلے ایسی روایات گر رچکی ہیں جن میں غلام خرید نے کی ترغیب ہے تو بظاہران میں تعارض ہے کین اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ورحقیقت ان میں کوئی تعارض نہیں، دراصل انسانی معاشر سے میں انسانی میں تھو تھا میں کوئی ترغیب دی گئی ہے وہ ان انوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا گیا ہے جن کے بارے میں آ ب میں غلاموں کی خرید وفروخت کی بالکل ممانعت سے بہاں آ ب بھی کا خطاب خرالقر وان کے بعد آ نے والے انسانی میں کوئی ہوتی جائے گی اور وہ گھیک کھیک کوئی سے ہوروین وربی کی کی موتی جائے گی اور وہ گھیک ہوتی جائے گی اور وہ گھیک ہوتی ہوتی کہ تو ہوروی کے تھوتی ادائیس کر شیس کے جسے کہ آ ہے جی نے فرمایا کوئی دوروی کے دول سے ہوروی کی دول کے بیاں آ ہے جسے کہ آ ہے جی نے فرمایا کہ دولان کے دول کے دول کی موتی جائے کی اور وہ گھیک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ آ ہے جی کہ آ ہے جی نے فرمایا کی کا خطاب خیرالقر ون قونی شم المذین یالو تھی میں المدین یالو تھی ، المحدیث

تر جمہ: ... ،سب سے بہترین زمانہ میرازمانہ ہے وہ جواس کے بعد اور پھر جواس کے بعد ہے۔ انتیٰ ۔والنداعلم بالصواب (مترجم)

۹۳۸۹....فر مایا که'' گانے والیوں کی خرید وفر وخت نه کرواور نه ان کوگانا سکھا ؤ ، ان کی تنجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے''۔ (متنق علیہ )

۹۳۹۰ ....فرمایا که "کانے والی عورتول کونه پیچنا جائز ہے اور نہ خرید تا ، ان میں تنجارت بھی جائز نہیں ، ان کی قیمت حرام ہے، اس بارے میں میہ آیت تا زل ہوئی:

"و من الناس من يشتري لهو الحديث" (مورة القمان آيت ٢)

ترجمه : ..... لوگول میں بعض ایسے بھی ہیں جونضول با تیں خریدتے ہیں۔

اور قسم اس ذات کی جس نے مجھے تق کے ساتھ بھیجا، کو کی مخص ایسانہیں جس نے گانے کے لئے اپنی آواز بلند کی ہو مگر اللہ تعالیٰ نے دو فریشنے نہ بھیج ہوں جواس کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں اور سلسل اپنے ہیروں سے اس شخص کے سینے پر مارتے رہتے ہیں یہاں تک کہوہ خاموش ہوجائے '۔ابن ابی اللہ نیا فی ذم الملاهی، و ابن مرد ویہ بروایت حضرت ابوامامة رضی اللہ عنه و دوی صدرہ ای قوله حرام ۱۳۹۹ ....فرمایا کہ ' باندی کی کمائی نہ کھاؤ کیونکہ جھے ڈر ہے کہ ہیں وہ اپن مرکاہ سے نہ کمانے گئے'۔

طبراني بروايت حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه

فاكده: ..... يعنى ايبانه جوكه زناكرواكر بيسا كمانے لكيد (مترجم)

٩٣٩٢ .....جس چيز كي قيمت حلال نه بواس چيز كا كهانا اور پينا بهي حلال نبيس دار قطني عن تميم داري

٩٣٩٣ ... فرمايا كـ الوكول مين ب رنگ كرنے والے يعنى صباغ سب ب زياده جھوٹے ہوتے ہيں''۔

سنن دارقطني بروايت حضرت تميم الداري رضي الله عنه

#### روزی میں خیانت کرنے والے

۹۳۹۳..... قیامت کے دن ایک منادی آ واز لگائے گا اللہ ہے خیانت کرنے والے لوگ کہاں ہیں چنانچہ جانوروں اور غلاموں کے تاجر، نفذی کی تجارت کرنے والے اور درزیوں کولایا جائے گا۔ فو دوس دیلمی ابن عمر رضی اللہ عنه

#### تكمليه

٩٣٩٥ .... فرمايا كـ "مصورول كوقيامت كـ دن عذاب دياجائے گااوركهاجائے گا، زنده كرواسے جوتم نے بنايا ہے "۔

مسند احمد بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۳۹۷ ....فرمایا" ان تصویر وانول کوانبی سے عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کروان چیز ول کوجن کوتم نے بنایا ہے،اورجس گھر میں تصویریں ہول وہال فرشتے نہیں آئے "مسند احمد ہروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها ۱۳۹۵ ....فرمایا کے" بے شک قیامت کے دن سب سے خت عذاب مصوروں کوہوگا" ۔نسانی بروایت حضوت ابن مسعود رضی اللہ عنه ۱۳۹۸ ....فرمایا کے" بے شک قیامت کے دن سب سے خت عذاب ان لوگوں کوہوگا جوریقسویریں بناتے ہیں"۔

بخارى بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۹۳۹۹ ....فرمایا که ''جس نے کوئی تصویر بنائی اسے قیامت میں اس وقت تک عذاب دیاجا تارہے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونک دے، اور ایسا وہ کرنہ سکے گا ،اورا گرکوئی مخص کسی کی بات سنے حالانکہ بیانہیں پہند نہ ہو کہ بیان کی بات سنے تو ایسے خص کے کان میں بچھلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا ،اور جس نے جھوٹا خواب سنایا اس کو جو کا ایک دانہ دیا جائے گا اور اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک بیٹخص اس دانے کی وونوں طرفوں میں گرہ نہ لگا لے حالا تکہ وہ ایہا کرتیں سکے گا''۔مسند احمد برو ایث حضرت ابو هريوہ رضى اللہ عنه

•٩٨٠...فرمایا كه 'اگرکسى نے کوئی تصویر بنائی توالتد تعالیٰ أےاس وفت تک عذاب دیں گے جب تک وہ اس میں روح نہ پھونک دے حالاتک

وه اليمانيس كرك كاربخارى بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه

۱ ۱۹۰۰ ....فرمایا که 'الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مخص ہے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری صفت تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے، ذراایک دانہ تو بنا تَعِي، الكِرة ره توبنا تعير، الكِ جوكا والترتووه بنا تعيل "مسند احمد، بخارى، مسلم بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عنه فا کدہ:.....کینی اگر واقعتاوہ میری مشابہت اختیار کرنا جا ہے ہیں تو ذراءا یک نسخااییا جو کا دانہ ہی بنا کر دکھا نمیں ،مقام فکر ہے عالم انسانیت کے

لئے جب تمام مخلوقات اس قدرمتاج اور ہے بس ہیں تو کیوں اس کی عیادت میں کوتا ہی کریں جوندمتاج و ہے بس بلکدوہ تو ہرشے پر قادر ہے ، سیحانہ

۹۴۰۲ ... فرمایا که ' تمهارے رب نے فرمایا ہے کہ اس محض ہے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری صفت تخلیق کی طرح تخلیق کرنے کی کوشش کرے، ذراا یک پچھر ہی بنا کردکھا نمیں ، ذراا یک ذرہ ہی بنا کردکھا نمیں۔ابن النجاد بروایت حضرت ابوهویوہ رضی اللہ عنه ٣٠٠٣ ... فرمايا كـ 'جوكوني بهي تصوير بنا تاب قيامت كون اس كباجائ گاجوتوني بنايا تقااست زنده كر'-

طبراني وابن النجار بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٣٠٨٠...فرمايا كـ "اے عائشہ! بے شك قيامت كے دن سب سے تخت عذاب ان لوگوں كو ہوگا جواللہ تعالى كى صفت تخليق كے ساتھ مشابهت القرار رُخ كي كوشش كرتے ہيں "مسلم، نسائي بروايت ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها ۹۳۹۵....فرمایا که 'ان لوگوں پر جیرت ہے کہ بیلوگ من چکے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہواس میں فر شیتے داخل نہیں ہوتے ، بیہ۔۔۔تصویریں بناتا بركيا المعقور وفكر ميس كرتا حياجي؟ بعدوى مستدرك حاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

### متفرق ممنوعہ ذرائع آمدنی کے بارے میں

۹۴۰۲ فرمایا کہ کیا ہی بری کمانی ہے بانسری بجانے والے کی اجرت اور کتے کی قیمت '۔

ابوبكر بن مقسم في جزئه، بخاري، مستدرك حاكم مسند احمد بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه ے ۱۹۴۰ فرمایا که میں خمر (شراب) کی تنجارت حرام قمر ارویتا :وں'۔

مسند احمد، سنن ابي داؤ د بروايت ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها

۹۳۰۸ ... فرمایا که محصفادتین حرام میں ہے ہیں۔

ا.....امام کارشوت لیزا،اور بیسب سے بدترین حرام ہے۔

۲ کتے کی قیمت۔

٣٠ ... اييخ نُدكر جانور كي كما في \_

۱۳۰۰۰۰۰رندی کامعاوضه ب

۵. جام کی کمانی۔

٢ ..... كا بهن اوراس كي باتول كوحلال مجهمة ا- ابن مو دويه بروايت حضرت ابو هريره رضى الله عنه

فا کرہ:.....یعنی په چه عادات یا کام حرام ہیں،(اول)امام کارشوت لینا، یبال امام سے مراد حکمران ہے، چونکہ حکمران ہر طرح صاحب اختیار ہوتا ہے اس لئے اس زبر دست عبد ہے اور منصب کے ہوتے ہوئے رشوت لینا بدر ین حرکت ہے ہ کتے کی قیمت اس کے بارے میں وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس بھریاں ہیں۔ بھرانہیں اور وہ جا ہتا ہے کہ اس کی بھریاں ہیں۔ بھرانہیں اور وہ جا ہتا ہے کہ اس کی بھریاں اور دہ جا تا ہے جس کے پاس بھرا بور اس کے بھرے سے اپنی بھریوں کا جنسی اختلاط کروا تا ہے اور اس کام کام عاوضہ ادا کرتا ہے ، توبیہ جومعاوضہ ہے یہ بھی حرام ہے۔

ان کی وضاحت بھی پہلے گزر چکی ہے۔

کہانت کو ماننا ، کا ہن کی باتوں پریفتین کرنا ،اس کے معاوضے وغیر ہ کو جائز وحلال سمجھنا بھی حرام ہے۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

9 مم الله الله الله المرك المت كرير الوك مناراور رنگ ممازين "معسند الفردوس للديلمي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

فا كده: .... كيونكه ميد دونول إى اين كام ميس كثرت مع جموث بولتے بيں۔ (مترجم)

• ۱۹۳۱ .... فرمایا که "رنڈی کامعاوضه، کتے کی قیمت اور تجام کی کمائی بدترین کمائی ہے "۔

مسند احمد، مسلم، نسائي بروايت حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه

١٣١١ .... قرمايا كـ " با تديول كي كما كي حرام مي "مالضياء بروايت حضوت انس رضى الله عنه

فاكده: ..... يعنى بانديون سے زناكروانا اوراس سے آمدنی حاصل كرنا\_ (مترجم)

١٣١٢ ..... فرماياك "حجام جوجا ہے اے پانی سيراب كرنے والے اونٹ كوجارے كے طور پر كھلا دے۔

مسند احمد بروايت حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه

٩٣١٣ .....فرمایا كه "ميں نے اپنی خالد فاخت بنت عمر وكوا يك غلام تخفے ميں ويا اور أنيس بتاديا كداسے نہ تو سنار بنائے گا، نہ تجام اور نہ جانور ذرج كرنے والا "رطبوانى بووايت حضوت جابو رضى الله عنه

۹۴۱۳ .....فرمایا که میں نے اپنی خالہ کوا یک لڑکا تخفے میں دیا ، مجھے امید ہے کہ میری خالہ کیلئے بیٹلام برکت والا ثابت ہوگا ، میں نے خالہ کو بیھی کہد دیا ہے کہا ہے نہجام بنا کمیں ، ندستاراور نہ قصائی' ۔ حسند احمد ، صنن ابسی داؤ د ہروایت حضوت ابن عمو رضی اللہ عنه

۱۳۵۵ سنآ پہ گئے نے اپنی و فات ہے دوماہ پہلے ہی صرف کرنے ہے منع فرمادیا تھا' ۔ بنواد ، طبرانی بدوایت حضوت ابوبکو رضی الله عنه معنع معرف نسب بعض ثمنوں کو بعض کے وضی بیجنے کو تیج صرف کہتے ہیں۔ (دیکھیں، فتح القدیر بحوالداردوتر جمہ فالدی مالکیری جلدہ مطبوعہ دارالا شاعت کراچی ) دوسر کے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کرلی کے بدلے کرنسی کے لین وین (خرید و فروخت) کو تیج الصرف کہتے ہیں، جسے سونا دیکرسونا خرید نا ، یونکہ اس وقت وینار (سونے کے سکے ) اور درهم خرید نا ، یونکہ اس وقت وینار (سونے کے سکے ) اور درهم (جاندی کے سکے ) ہوروکس کے سکے کا گیا ہے۔۔

" اب چونکہ بھے صرف میں موجود اس کی مخصوص شرائط کا لحاظ عام طور پڑنہیں رکھا جاتا لہٰذا روایت میں مطلقاً منع فرمادیا، باتی اس کی سیح تعریف بھم اورشرائط کسی بھی متند دارالا فتاء ہے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ (مترجم)

١١٨٥ ..... تب الله في الديول كي كما في منع فرماياجب تك كدان كاذر بعد كما في معلوم ند بوجائ -

سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت رافع بن خديج رضي الله عنه

# دوسراباب..... خرید وفر وخت کے بارے میں

ال میں حیار فصلیں ہیں۔

# پہا فصل .....خرید وفر وخت کے آ داب کے بیان میں

اس میں دوخمنی مضامین ہیں۔

# یہلامضمون .....نرمی اور در گذر کے بیان میں

۹۳۴۰....فرمایا که الله تعالی این اس بندے ہے محبت رکھتے ہیں جو بیچاتو نری ہے کام لئے ۔ جب خرید ہے تو نرمی ہے کام لے، جب فیصلہ کر ہے تو نرمی ہے کام لے، جب فیصلہ کر ہے تو نرمی ہے کام لئے عند کر ہے تو نرمی ہے کام لئے عند الله عند الله مان ہو وابت حضوت اہی ہو یو و رضی الله عند ۱۳۲۹ ..... فرمایا که الله تعالی اپنے اس بیندے کو جنت میں داخل کریں گے جوخر یدوفر وخت کرتے ہوئے نرمی اور (درگز رہے کام ) لے، فیصلہ کرتے ہوئے بھی زمی اور درگز رہے کام لے اور طلب کرتے ہوئے بھی نرمی اور درگز رہے کام لئے'۔

مسند احمد، نسائي، بروايت حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه

۱۹۳۲ .... نرمایا که الله تعالی رحم فرما کیں اپنے اس بندے پرجوزمی کرے بیچتے ہوئے ، نرمی کرے فریدتے ہوئے ، نرمی کرے فیصلہ کرتے ہوئے ، نرمی کرے فیصلہ کرتے ہوئے ، نرمی کرے تقاضا کرتے ہوئے '۔بخاری ابن ماجہ بروایت حضرت جاہو دضی الله عنه ۱۳۳۴ .....فرمایا که 'تم سے پہلے لوگول میں سے اللہ تعالی نے ایک شخص کومعاف فرمادیا جو بیچتے ہوئے نرمی کرتا ، فریدتے ہوئے نرمی کرتا اور طلب کرتے ہوئے نرمی کرتا ، فرید مدہ تو مذی ، سنن کیوی بیہ قسی بروایت حضرت جابو دضی الله عنه

#### دوسرامضمون ....متفرق آ داب کے بیان میں

۹۳۲۵ ..... فرمایا که میلے سود ہے بہلی پیشکش کواا زم بکڑو کیونکہ فائدہ نرمی اور درگز رکے ساتھ ہے'۔

مصنف ابن ابی شیبه، سنن ابی داؤد فی المراسیل، سنن کبری بیهقی بروایت امام زهری رضی الله عنه

فا مکدہ: ..... پہلی آفر جو کسی سودے میں ہواہے لینے کی ترغیب ہے کیونکہ نرمی اور دوسرے کے ساتھ احسان کرنا زیادہ فائدہ مندہے۔

٩٣٢٧....فرمايا كـمامان كاما لكـاس بات كاحقدار بكراس سے بھاؤ تاؤكيا جائے 'مغراسيل ابن داؤ دبروايت ابن حسين ١٩٣٧ - في ال ''ار قبل الدام مدكر بلكور ( ) كرد تم كوخي تا مامياتيان در كرد براخير خرجيم خرجي ربطن قبر

۱۳۳۷ .... فرمایا که ایستا مت کرو به کین (بلکه) جب تم پجھ خریدنا چا ہوتو اس چیز کے بدلے خریدو جسے تم خود بھی (بطور قیمت) لیمنا چا ہو، (خواہ) وہ چیز تمہیں دی گئی ہویانہ،اور جب تم پجھ بیچنا چا ہوتو اس چیز کے ساتھ بھاؤتاؤ کروجسے تم خود بھی دینا چا ہو، (خواہ) وہ چیز تمہیں دی گئی ہویا نہ '۔

ابن ماجه بروايت حضرت قيله ام بني انمار رضي الله عنها

۹۳۲۸ .....فرمایا کردلین دین کرنے والوں میں ہے دونوں کو اختیار ہے جب تک سودے کی گفتگوختم نہ ہوجائے ، چنانچوا کر دونوں نے بچ کہااور بیان کردیا تو ان کی خرید وفر وخت میں برکت ہوگی ،اورا گرانہوں نے چھپایا اور جھوٹ بولاتو ان کی خرید وفر وخت کی برکت ختم کر دی جائے گئ'۔

مسند احمد، متفق عليه بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

فأكره: ١٠٠٠٠٠ ال روايت كالفاظ بين البيعان بالمحيار مالم يتفرقا "الخ، يشهورا ختلاني مقام ب، يهال شوافع اوراحناف ميس

اختلاف ہے، حضرات شوافع مسالم منتفوف ہے جسمانی علیحدگی مراد لیتے ہیں لہذاان کے انتبار سے ترجمہاں طرح ہوگا کہ لین دین کرنے والوں کواس دفت تک اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوجا نیں۔

جبدا حناف وہاں مائم یتفرقا ہے مراداقوال کی علیحدگی مراد کیتے ہیں نیمی کین دین کرنے والوں کواس وقت تک اختیار ہے جب تک دونوں ہراؤ تاؤکی گفتنگو کو نظر انداز کرکے دیگر گفتنگو ہیں مشغول نہ ہوجا کمیں اس ترجے ہیں حضرات احناف زادالقد سوادهم کے موقف کو ظاہر رکھا گیا، اختلاف کی گفتنگو کو نظر انداز کرکے دیگر گفتنگو ہیں مشخور دارالافقاء ہے دابطہ کیا جا سکتا ہے۔ (مترجم) اختلاف کی تفصیلات اور قول رائج معلوم کرنے کے لئے سی مشہور دارالافقاء ہے دابطہ کیا جا سکتا ہے۔ (مترجم) معلوم کرو،اس میں برکت ڈال دی جائے گئ'۔

مسند احمد، بنحاری بروایت حضرت مقدام بن معد یکرب رضی الله عنه بنحاری فی التاریخ، ابن ماجه بروایت حضرت عبدالله بن مسند احمد، ابن ماجه، بروایت حضرت ابی ایوب رضی الله عنه، طبرانی، مصنف عبدالرزاق بروایت حضرت ابوالدواء رضی الله عنه ۱۹۳۳ سفر مایاکه این گفانے گوئاپ لیا کرو کیونکرنا ہے ہوئے کھائے میں برکت ہوتی ہے '۔ابن النجار بروایت حضرت علی رضی الله عنه فاکرہ: سب یبال کھائے کوئاپ سے مراد کھائے ہیئے کی چیزوں کی خریدوفروخت کرتے ہوئے ٹا پناہے، اور تا پناعر فی لفظ ''کیلوا'' کا ترجمہ ہے ' کیونکہ اصل محرب کے ہاں یہ طریقت رائح تھا، اور ہمارے ہاں اردو میں تا ہول دونوں تقریباً متر ادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ (مترجم) ۱۳۲۲ سینگھی کرئے والی عورت میں برکت ہے۔ سنن ابی داؤد محمد بن صعد

۹۴۳۲ فرمایا که تین چیزوں میں برکت ہے۔

٢..... پس ميں ادھار ليٺادينا۔

المساليك مقرره وفت تك ہونے والی خربیر وفروخت۔

۳۔ ۔۔۔۔اورگھرکے لئے گندم اور جوکوآ پس میں ملانا پیچنے کے لئے ہیں'۔ ابن ماجہ و ابن عسائر برو ایت حضوت حبیب رضی اللہ عنه ۱۳۳۰۔۔۔فرمایا که''اے تا جرول کے تروں کوقیامت کے دن گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا علاوہ ان تا جرول کے جواللہ سے ڈرتے رہے اور تیکی کرتے رہے اور تیکی کرتے رہے اور تیکی کرتے رہے اور تیکی کولا'۔ تر مذی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدر ک حاکم برو ایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنها

٩٣٣٨ . قرمالياك "اعتاج وجموث عن بحوار طبراني بروايت حضرت على بن ابي طالب رضي الله عنه

٩٣٣٥ فرمايا كـ "اے تاجروں كے گروہ!اس خريدوفروخت ميں (فضوليات)اور حلف (قشميں) بھی ہوتی ہيں تواس ميں صدقہ بھی ملادؤ'۔

مسند احمد، سنن ابی داؤد، نسانی، ابن ماجه، مستدرك حاكم بروایت حضرت قیس بن ابی غورة وضی الله عنه ۱۹۳۳ مسند احمد، سنن ابی غروهٔ وخت میں صدقه ۱۹۳۳ میل که ایستان اورگناه دوتول خرید وفروخت میں موجود ہوتے ہیں، اس لئے اپنی خرید وفروخت میں صدقه کی ملاوث کرلیا کرو''۔ تومذی، بروایت حضرت قیس بن ابی غوزة رضی الله عنه

٩٣٣٧ ... فرمایا كه "ب شكتهمين دوايسه كامون كي ذمه داري سوني كئي به جن مين تم سے بهلے تو مين ہلاك ہو چكى ہيں "۔

ترمذي، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٣٣٨ .....قرماياكة جب تولوتو زياره دو "ابن ماجه، والضياء بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

## بإزار میں داخل ہونے کی وعا

٩٣٣٩ فرمايا كه 'جوبازاريس داخل بهوا، اوراس نے يكلمه بره صليا:

لاالله الاالله وحده لاشريك لله، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهوحي لايموت ببده الخير

وهوعلي كل شيءِ قدير

ر ہے۔ : ..... اور تمام تعریف کے اور مالی تعالی کے ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لئے

معجم اوسط طبراني بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

#### بتكمله

٩٣٣٧ فرمايا كـ ُ ' خريد وفروخت مين شورشرا به ادوتتمين وغير ه خوب بيوتي مين للهذااس مين بيجه صدقه وغير ه ملاديا كرو''۔

ابن حبان بروایت حضوت قیس بن ابی غوزة رضی الله عنه ۱۳۳۳ ....فرمایا که ''استاجرول کے گروہ اس خرید وفروخت کے دوران جھوٹ اورتشمیس وغیرہ ہوتی ہیں لہذا اس میں کچھ صدقہ وغیرہ بھی ملالیا کرو''۔ هستدرک حاکم بروایت حضوت فیس بن ابی غوزة رضی الله عنه ۱۳۳۴ ....فرمایا که وخمہیں دوباتوں کی ذمدداری سونچی گئی ہے، جن میں تم ہے پہلی اشیں ہلاک ہوچی ہیں'۔

تو مذی و ضعفه، مستدرک حاکم بر و ایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۳۵۵.....فرمایا که 'استاجرول کے گروؤنم مسمس بہت کھاتے ہوللہ زاا پی اس خرید وفر وخت میں پچھ صدقہ ملالیا کرؤ'۔

اور رویانی بروایت حضرت برا ، بن عازب رضی الله عنه

# تاجرول كوصدقه كاابتمام كرناجا بيت

٣٣٣٦ ..... فرمایا كداسے تاجروں كے گروہ!اس خريدوفروخت ميں فضوليات اورتشميں ہوتی ہيں لہندااس ميں صدقہ ملاليا كرؤ'۔

مسند احمد سنن اہی داؤد، نسانی ابن ماجه، مسندرک حاکم اور منفق علیه بروایت حضرت قیس بن ابی غوزة رضی الله عنه فل کدہ: مسند احمد سنن ابی داؤد، نسانی ابن ماجه، مسندرک حاکم اور منفق علیه بروایت حضرت قیس بن ابی غوزة رضی الله عنه فل کدہ: مطلب بیرے کر بیروفروخت کی مجلس ایک ایک مجلس بوتی ہے جہاں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے بشمیں بھی کھائی جاتی جی بشورشرا بہ بھی بوتا ہے اور مختلف شم کی ویگر فضولیات بھی بموتی جی اور بیسب گناہ کے کام جی لہذا ان کے کفارے کے طور پر پچھ صدقہ خیرات بھی کردینا جائے۔ (مترجم)

۱۳۷۷ ۔...فرمایا که' بے شک تاجری گناگانجوتے ہیں،صحابہ کرام نے عرض کیا، یارسواللہ! کیااللہ تعالیٰ نے بیچ (خریدوفروخت) کوحلال نہیں قرار دیا؟ فرمایا، ہاں کیکن جب تاجر ہات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں،تشمیس کھاتے ہیںاور گناہ گار ہوجاتے ہیں۔

مستند احتمد، ابن خزیمه، مستدرک حاکم، طبرانی، بیهقی شعب الایمان بروایت حضرت عبدالرحمن بن شبل رضی الله عنه، اور طبرانی بروایت حضرت معاویه رضی الله عنه

۱۳۳۸ مسفر مایا کہ میں جا ہوئیچو، (کیکن) میری ایک بات من لوجوتم ہے کہنا ہوں، جانور کی کھال اس وقت تک ندا تاروجب تک وہ (ذرج کے بعد) مرنہ جائے ،اور جب (جب تک تمہارے ایک مسلمان بھائی کا بھاؤتاؤ) مکمل نہ ہوجائے تو تم اس پر سودانہ کرو،اور بولی بڑھائے کے لئے (دھوکے سے )اضافی بولی ندلگاؤ،اور (بازار میں آئے ہے) پہلے سودانہ لواور ذخیر ہا تعروزی نہ کرؤ'۔ طبر انبی بروایت حضرت ابوالدو داء رضی اللہ عنه ۹۳۳۹ ....فرمایا که الند تعالی این اس بندے بردتم فرمائے جو بیچتے ہوئے بھی نرمی اور درگز رہے کام لیتا ہے، خریدتے ہوئے بھی زمی اور درگز ر سے کام لیتا ہے، فیصلہ کرتے ہوئے بھی نرمی اور درگز رہے کام لیتا ہے، اور جب طلب کرتا ہے تو بھی نرمی اور درگز رہے کام لیتا ہے'۔

بخاري، ابن ماجه، ابن حبان بروايت حضرت جابر رضي الله عنه اور ابن النجار بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

# دوسری قصل .....عملی طور برممنوع خرید وفر وخت کے بیان میں

لینی وہ خرید وفروخت جوشر عالقوممنوع نہ ہولیکن کسی اور وجہ ہے ممنوع قرار دی جائے۔ (مترجم) اس بیس آٹھ مضامین ہیں۔

### بهلامضمون

اس چیز کی فروخت کے بارے میں جوابھی تک فرید نے والے نے اپنے قبضے میں نہیں کی یا جس کا مالک نہیں بنا۔ ۱۳۵۰ سنفر مایا کہ'' جبتم کھانا فریدوتو اس وقت نہ بچو جب تک پوراوصول نہ کرلؤ'۔ مسلم ہرو ایت حضرت جاہر رصی اللہ عنه ۱۳۵۵ سنفر مایا کہ'' جبتم کوئی چیز فریدلوتو اُسے اس وقت تک نہ بچو جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لؤ'۔

مسند احمد، مسلم، نسائي، ابن حبان بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

۹۳۵۲ ..... جب کی سے کیل تاہیے کی بات کرلوتواسے تاپ کردو۔ ابن ماجه عن عشمان د صنی الله عنه ۹۳۵۲ ..... فرمایا که "جوکوئی کھاناخرید نے تواسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک پوراوصول نہ کرلے'۔

مسند احمد، متفق علیه، نسائی، ابن ماجه بروایت حضوت ابن عمر رضی الله عنه، اور متفق علیه اور اربعه باقیه،بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه، اور مسند احم، مسلم بروایت حضوت ابوهویره رضی الله عنه ۹۳۵۳....فرمایا که کمائے کواس وقت تک شایج جب تک فرید کر پوراوصول شکرلؤ"۔

مسند احمد، مسلم بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

۹۳۵۵ .... فرمایا که''جو تیرے پاس نبیں وہ مت ہیجو''۔ مده معرف فرمان ''حرب نک روخیہ میں میں میں ا

٩٣٥٢ ..... فرمايا كر بس في كهاناخر بداتواس كواس وفت تك نديج جب تك بوراوصول ندكر لا "\_

مسند احمد، متفَّق عليه نسائي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

# د وسرامضمون ....عیب چھپانے کی برائی کے بیان میں

#### تبيع مصراة

۹۳۵۷ .....فرمایا که 'اونتنی اور بکری کے نفنوں میں دودہ . دو ھے بغیر مت چھوڑو (تا کی خربیدار جانور کوزیادہ دودھ دینے والا سمجھے )۔اس کے بعد بھی (جس سی نے )ابیا جانور خربید لیا تو اس کواس جانور کا دودھ دوھ لینے کے بعد ( بیٹن پر حقیقت ) معلوم ہونے کے بعد کہ جانور دراصل اتنا ودھ دینے والا ہے ندکہ جتنا خربیداری کے دفت لگتا تھا (خربیدار کو ) دواچھی ہاتوں کا افتتیار ہے۔

ا..... یا توای جانور پرگزارا کرے میا

٣.....اس جانورکوواپس کردےاورایک صاع تھجور۔اضافی طور پرتھنوں میں موجوددودھ کے برلے میں تھی دے۔

بخارى بروايت حضرت ابوهويره رضي الله عنه

فائدہ:....اس روایت میں جومسئلہ بیان کیا گیاہے وہ علماء کے ہاں تیج مصراۃ کے نام سے مصروف ہے اور اتکہ کے ہاں اختلافی ہے،مسئلہ چونکہ قدرے بیچیدہ ہے لہٰذااس مسئلہ کو سی مستندعا کم یا دارالا فتاء سے مجھ لینا جا ہے۔ (مترجم)

پر میں ایک ان اس کے ایس کری خریدی جوزیادہ دودہ دینے والی تھی تو اس کو تین دن تک اختیار ہے، اگر جا ہے تو اس کورکھ لے اور اگر میں میں ان کے اور اگر میں اور اس کے ساتھ ایک صاع مجوز بھی واپس کرئے'۔ مسند احمد، ترمذی بروایت حضرت ابو هر یوہ دضی اللہ عنه فائدہ: سساع ایک پیمانہ ہے اناج گندم، جو، گیہوں، مجوز جھوار ہے، شمش اوراس طرح کی دیگر اشیاء کونا پاجاتا تھا موجودہ دور میں اس کی صحیح مقد ارمعلوم کرنے کے لئے علماء تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللّٰد علیہ کا رسالہ 'اوزان شرعیہ' ملا خط فر مائیس اور عوام کسی اس کی صحیح مقد ارمعلوم کرنے کے لئے علماء تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللّٰد علیہ کا رسالہ 'اوزان شرعیہ' ملا خط فر مائیس اور عوام کسی

متندعالم ہے یو چھالیں۔(مترجم)

۱۹۵۹ .... فرمایا کو جس کس نے الی بحری خریدی جو بہت دودھ دینے والی گئی تھی تو اب اسے تین دن تک اختیار ہے، اگر واپس کر بے تو ساتھ ایک صاع کی مقدار کوئی کھانے کی چیز بھی وے (نیکن) گیہوں کا آثانہ دئے مسند احمد، ابو داؤد، تو مذی بروایت حضوت ابو ہویوہ وضی الله عنه مایا کو جس کسی نے الیبی بحری خریدی جو بہت دودھ دینے والی گئی تھی تو اس کو دوبا تو س کا اختیار ہے، اگر جا ہے تو اس کو رہے لے اور اگر جا ہے تو والی کو رہے ہے اور اگر جا ہے تو اس کو رہے ہے اور اگر جا ہے تو اس کو رہا تو سی اللہ عنه جاتو واپس کر دیا ورساتھ بیس ایک صاع مجور بھی واپس کر ہے گیہوں کا آثانہ دے۔ مسلم ہروایت حضوت ابو ہویوہ وضی اللہ عنه قائدہ: من مروق عول کی متاسب کے آخر بیس گیہوں کے آخر کر ہے ' سیدراصل عربی لفظ سے اس لفظ کے اور بھی بہت ہے معانی ہیں، موقع مول کی متاسب سے بہی معنی زیادہ متاسب معلوم ہوئے چنا نچے آئیں کو ذکر کیا گیا ویکھیں مصباح اللغات ۱۹۵ مادہ سمر دوالتداع کم بالصواب (مترجم)

١١٧٩٠....فرمايا كـ "ابياجانور يجيادهوكه ہے جس كے فن دودھ ہے بھرے ہوئے ہوں اوردهوكه مسلمان كے لئے جائز نہيں "۔

مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۳۷۲ ....فرمایا کے ''جبتم میں سے کوئی بحری یا اوقتی بیچ تو اس کے تقنول میں دودھ نہ جمع کرئے'۔نسانی ہو وایت حضرت ابو ہو یو ہ رضی الله عنه ۱۳۷۳ ....فرمایا کے ''اگر کسی نے ایسا جا نور فریدا جس کے تقن دودھ سے بھر ہے ہوئے تقے تو اس کو تین دن تک اختیار ہے اگر واپس کرئوساتھ اتناہی (بیعنی جتنا دودھ تھا) یا اس کی دوگئی مقدار گیہوں کے دانے دے '۔ سنن ابی داؤد، ابن ماجه بروایت حضرت ابن عمو رضی الله عنه ۱۳۶۳ ...فرمایا کے ''اگر کسی نے ایسا جانور فریدا جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے یا وہ بہت دودھ دینے والالگنا تھا تو اب اس کو تین دن کا ۱ فتیار ہے اگر اس کورکھنا چا ہے تو رکھ لے اوراگر اس کو واپس کرنا چا ہے تو واپس کردے اور ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے۔

ابن ماجه، نسائي بروايت حضرت ابي هويرة رضي الله عنه

٩٣٧٥ ..... آپ ﷺ نے ایسے جانور کی فروخت ہے منع فر مایا جس کے تقن دودھ ہے جرے ہوئے ہول '۔ مسند بزار بروایت حضرت انس رضی الله عنه

#### تكمله

۹۳۶۶ ....فرمایا که ' جبتم میں ہے کوئی شخص کوئی ایسی اوٹنی یا ایسی بکری خریدے جو بہت دودھ دینے والی گئی ہوتو اس کو دوبا تول کا اختیار ہے دودھ دوھ لینے کے بعد ، یا تو بہی رکھے ، یا پھراس کوواپس کر دےاور ساتھ ایک صاع کی مقدار برابر بھجوریں دے دیے'۔

مسلم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عد

عهمه....فرمایا که بجس نے دود صدو صنے کے لئے بمری خریدی اور تین دن تک اس کا دود صدوحاتواس کواختیار ہے، جا ہے رکھ لے درنہ والیم

كروا الدرساته الك صاع تحجوري وسدال والمدوايت حضرت ابن عمو رضى الله عنه

۹۳۷۸ ....فرمایا کے ''جس نے ایسی بحری خربیری جو بہت دود صدینے والی گئی تقیاتی کودوباتوں کا اختیار ہے، اگر دالپس کردی تو ساتھ ایک صاع کی مقدار کوئی کھانے کی چیز یا بھجوریں دبیدے' مصنف ابن اہی شبیہ ہو وایت عبدالو حمن بن اہی لیلی عن دجل من الصحابه د صنی الله عنه ۹۳۷۹ ....فرمایا کہ''جس نے ایسی بحری خربیری جوزیادہ دود صدینے والی گئی تھی تا کہ اسے دو ھے تو اگر راضی ہے تو اس کور کھلے ور نہ واپس کردے اور ساتھ ایک صاع کی مقدار کھجوریں بھی وے دے'۔

متفق علیہ ہروایت حسن موسلا<sup>\*</sup> ۱۳۵۷ ----فرمایا که 'اےلوگو!تم میں ہےکوئی بھی شخص ہرگز ہازار ہے نہ طے،اور نہ ہی کوئی مہاجرکسی اعرابی (دیبہاتی ) کے لئے پچھے بیچے،اور جس نے ایسا جانورخریدا جس کے تھن دودھ ہے بھرے ہوئے تھے تو اس کوئین دن تک اختیار ہے،اگر چاہے تو واپس کردے اور ساتھ اتناہی (لیعنی جتنا اس جانور کا دودھ تھا) یا فرمایا اس ہے دوگتا مقدار میں گیہوں کے دانے دے'۔ طبرانی، متفق علیہ، و صعفہ عن ابی عصر رضی اللہ عنہ

# بيع كى متفرق ممنوعه اقسام كالتكمليه

فرمایا کہ''پھروں کے ساتھ نہ بیچو،اور نہ بخش کرو،اور نہ بی کس کے طریقے ہے بیچو،اورا گرکسی نے ایسا جانور خریدلیا جس کے تھن دودھ ہے بھرے ہوئے تھے،اوراس جانورکو ناپسند کرے تو چاہیے کہ واپس کردے اور ساتھ ایک صاع کی مقدار برابرکھانے کی کوئی چیز دے دے''۔

قبلمی بروایت حضوت ابو هر بره وضی الله عنه فا کده: ..... پتمرول کے ساتھ نہ بچو' عرب میں بیطریقہ بھی رائج تھا کہ فروخت کئے جانے والے مال کوگا ہوں کے سامنے پھیلا کرر کھو یا جاتا تھا اور وہ اس پر کنگر پھینکتے تھے، جس چیز پر کنگر گرجا تا وہ چیز گا ہک کوئر یدنی پڑتی تھی خواہ وہ پچھ ہوا ورکسی ہی حالت کیوں نہ ہو، اس طرح کی خرید و فروخت کوعر نی میں ' بچے الحصاق'' کہا جا تا ہے چونکہ اس میں ایک تنم کی زبردتی اور بے بسی وعدم رضا مندی یا جبری رضا مندی کاعضر پایا جا تا ہے لہٰذا آپ ﷺ نے خرید وفروخت کے اس طریقے کوممنوع فرمایا ہے۔ '' بخش'' ، یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے ، عرب میں خرید وفر وخت کا ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ بیجے والا اپنے مال کی بولی لگوا تا ، اوگ بڑھ چڑھ کر بولیاں دینے لگتے ، ان ہی لوگوں میں بیجنے والے کے اپنے ملازم بھی خریداروں کے بھیس میں موجود ہوتے جو بولیوں کو بڑھاتے رہتے ہے'' مثلاً اگر ایک شخص نے بولی لگائی میں یہ چیز دس روپے میں خریدتا ہوں اور دوسرے نے ہارہ روپے کی بولی لگائی ، تو بیجنے والے کا ملازم (جو خریدار کے بھیس میں وہاں موجود ہوتا) وہ پندرہ روپے کی بولی لگالیتا، مجبوراً خریدار کو بولی بڑھائی پڑتی۔ چونکہ اس میں بھی ایک تنم کا دھو کہ ہے لہٰذا آپ بھی نے اس میں بھی ایک تنم کا دھو کہ ہے لہٰذا آپ بھی نے اس میں موجود ہوتا کا دوروں ہے۔ اس میں بھی ایک تنم کا دھو کہ ہے لہٰذا آپ بھی نے اس میں بھی ایک تنم کا دھو کہ ہے لہٰذا آپ بھی نے اس میں بھی ایک تنم کا دھو کہ ہے لہٰذا

مس، یہ بھی عربی زبان کالفظ ہے اوراس کا مطلب ہے چھونا، عرب میں خرید وفروخت کا ایک پیطریقہ بھی رائج تھا کہ بیچنے والا اپنا سامان گا ہوں کے سامنے رکھ دیتااور گا ہک پاس کھڑے ہوکر سامان وغیرہ دیکھتے رہتے ،اوراگر اس دوران کس گا ہک کاماتھ یعنی کسی چیزے چھوجا تا تو وہ چیز گا ہک کولاز ماخرید نی پڑتی، چونکہ اس میں بھی زبردی اور جبری رضامندی ہے لہٰدا آپ ﷺ نے اس کومنوع فرمادیا۔ (مترجم) یہ کے ۱۹۷۷ سے فرمایا کہ' دیماتیوں ہے لین دین نہ کرو،خواہ دہ تم میں سے کسی کا بھائی یا باپ یامان بی کیوں نہ ہو'۔

طيراني بروايت حضرت سمره رضي الله عنه

۹۷۷۹ .....فرمایا کے دلمس کے طریقے سے خرید وفروخت نہ کرو، بخش نہ کرو، دھوکے کی خرید وفروخت نہ کرو، اور کوئی موجود کسی غائب (دیباتی) کے لئے خرید وفروخت نہ کر لے، اور جس کسی ایسا جانور خریدا جس کے بھن دودھ سے بھرے ہوئے تنھے تو تین دن تک است دوھے، پھراگراس جانور کوواپس کرے توایک صاع کے بفتار کھجوروں کے ساتھ''۔ بو وابتِ حضوت انس دضی اللہ عنه

. ۱۹۳۸ میں ہم میں ہے کوئی اپنے نرگھوڑ ہے کو ہرگز نہ بیچے۔اس ہے مرادگھوڑ یوں میں موجود نر ہے۔ سمویہ عن انس ۱۹۳۸ میں فرمایا کے''کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ جس مال (گندم وغیرہ) کا ناپ تول معلوم ہو چکا ہوا ہے تخیینے ہے نہ لے جب تک کہ اس کے مالک کونہ بتادے مصنف عبدالرزاق عن اوزاعی نوٹ ۔۔۔۔۔اس کی سند معصل ہے بعنی سند میں دو ہے زائدراوی غائب ہیں۔

# بھاؤیر بھاؤ کرنے کی ممانعت

۹۴۸۲ ....فرمایا که کوئی شخص ایخ (مسلمان) بھائی کے سودے کے دوران اپناسودانہ شروع کردے ،اورنہ بی ایخ کسی (مسلمان) بھائی کے رشتے پر اپنارشتہ بھیجے۔ بروایت حضوت سمرہ رضی اللہ عنه

۹۲۸۳ .....فرمایا کُنْ کوئی شخص اینے (مسلمان) بھائی اکے سودے کے دوران سوداند کرلے، اور ندہی اپنے (مسلمان) بھائی کے رشتے پررشتہ بھیجے اور بخش ندکرواور پتھر بھینک کرخریدوفر وخت ندکرو، اور جوکوئی کسی کواجرت پرر کھے تو اس کواس کی اجرت بتادے'۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهويره رضي الله عنه

۹۴۸۷ .....فرمایا که ان کوبتادے کدایک، بیج میں دوسودے جائز نہیں اور ندہی اس چیز کی بیج جائز ہے جوملکیت میں نہ ہو، اور ندایج اور قر ضدایک ساتھ اور ندہی ایک بیج میں دوشرطیں لگائی جاسکتی ہیں '۔مستدر ک حاسم ہووایت حضوت ابن عمر رضی الله عنه

 کھائے جس کاوہ ضامن نہ ہو،اورمنع کروےان کوئی اور قرضے ہے،اورا یک بیج دوسرول ہےاوراس ہے بھی (منع کردے) کہان میں ہے کوئی ایسی چیز بیچے جواس کے پاس نہ ہو''۔ معفق علیہ ہو وایت حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنه

۹۴۸۹..... یقیناً میں نے تجھے اللہ والوں اور مکہ والوں کی طرف بھیجا ہے،البذا اُن کواس چیز کے بیچنے ہے منع کر دے جوان کے پاس نہ ہو،اوراییا فائدہ لینے سے جس کا وہ ضامن نہ ہواورا دھاراور نیچ ہے،اور نیچ میں شرط لگانے ہےاور نیچ اور قرضے ہے۔

متفق عليه عن ابن عباس وضي الله عنه

### غیرمملوکہ چیز کوفر وخت کرنے کی ممانعت

۹۳۹۰ فرمایا که 'کسی شخص کے لئے ایسی چیز بیچناجا کزئیس جس کاوه مالک شہو نیسانی بروایت عمرو بن شعیب عن البد عن جده رضی الله عند ۹۳۹۱ .....فرمایا که 'مال اوراس کے بیچے بیس جدائی شدڑ الو''۔

متفق عليه اور ابن منده اور ابن عساكر بروايت حسين بن عبدالله بن ضمرة عن ابيه عن جده

ہوتو ایسانہ کرو کہ مال کوئیں اور پیچ دواور بیچے کوئیں اور۔(مترجم)

٩٣٩٢ ..... فرمايا كـ ' ان دونو ل كو ڈھونٹر وءاوروالیس لا ؤءاوران دونو ل کوایک ساتھ بیچواوران دونو ل کوجدانہ کروء بیچنی دوغلام بھائیوں کو'۔

مسند احمد، مستدرك حاكم بروايت حضرت على رضي الله عنه

۹۳۹۳....فرمایا که 'حصد شدیجا جائے بیمال تک که حصد ( کی مقدار ) معلوم ند ہوجائے ،اور قید یول میں ایک سی عورت کے ساتھ وطی ند کروجو حاملہ ہواس وقت تک جب تک ان کا بچدند پیدا ہوجائے''۔ حاکم فی لکنی بروایت حضوت ابو هویوه رضی اللهٔ عنه

#### تنیسرامضمون .....دھو کے اور ملاوٹ کے بیان میں

٩٣٩٣. .... نه خودنقصان اٹھا وَاور نه دوسرے کونقصان دو ( بیچ میں )۔ مسند احمد عن ابن عباس ،ابن ماجه عن عباده ٩٣٩٥. ...فرمایا که' جبتم خرید وفر دخت کروتو کہولاخلابۃ ( کوئی دھوکنہیں )۔

مالك، مسند احمد، متفق علیه، ابو داؤد، نسانی بروایت ابن عمر رضی الله عنه ابن ماجه بروایت حضوت انس رضی الله عنه ۱۹۳۹ سیسم الله الرحمٰن الرحیم، بیوه ہے جوعداء بن خالد بن هوذ ق نے محمد رسول الله کا ہے تربیدا ہے آ ہے گئے ہے تربیدا ہے قام پاہا ندی اس شرط پر کہاس میں نہکوئی بیماری ہے نہ بی کمینگی ہے اور نہ بی بری عادت ،مسلمان کامعاملہ مسلمان ہے ہے''۔

بيهِ في السنن الكِبري بروايت حضرت عداء بن خالد رضي الله عنه

ے ۱۳۹۷ فرمایا" جس نے کوئی ایسی چیز بیچی جس میں کوئی عیب تھاوہ مسلسل اللہ کی ٹارافسکی میں رہے گا،اورفر شیتے اس پرلعنت بیسجتے رہیں گئے"۔ ابن ماجہ بروایت حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنه

۹۳۹۸ ....فرمایا کہ 'مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ بھائی کوالیمی چیز بیچے جس میں عیب ہو ہاں اگر بیان کردے۔ تو جائز ہے۔

٩٢٩٩ .... قرمایا كرونجس نے جمیں وصوكر دیاوہ جم میں ہے ہيں ہے '۔ ابن ماجه بروایت حضرت ابوالحمرا ، رضى اللہ عنه

۱۹۳۵۰ ...فرمایا که جم میں ہے جس نے دھو کہ ویا ''۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجه مستذرك حاكم بروايت حضرت ابوهويره رضى الله عنه قرماياك" بس في دهوك كيامووه بهم بين كين "بتومذي بروايت حضرت ابوهويره رضى الله عنه ۱۳۵۲ ..... فرمایا که بهار سراتر تعلق نبیس رکھتا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیایا اس کو نقصان پہنچایایا اس کے ساتھ مکر دفریب سے کام لیا''۔ دافعی بو و ایت حضوت علی د صبی الله عند

٩٣٠٣ .....وريافت فرمايا كذ ال كھانے والے! بيكيا كھانا ہے؟ تم نے اس كواس كھانے كے اوپر كيوں نبيس ركھا جھے لوگ و يكھتے ہيں، جس نے ججھے دھوكہ دياوہ مجھے سنبيل 'مسلم ہروايت حضرت ابو ھويرہ رضى اللہ عنه

٩٥٠٣...فرمایا که "تاجری فاجرلوگ بین "\_

مسند احمد، مستدرك حاكم، شعب الايمان بيهقى بروايت عبدا لله بن شبل اور طبرانى بروايت حضرت معاويه رضى الله عنه فاكده:....مرادوه تاجر بين اسلامي اصولول كومد نظرتبين ركھتے اورصرف كمائے كى فكركرتے ہيں خواہ كہيں ہے بھى ہو،اورفاجر بمعنى گنا ہگار۔ (مترجم)

#### بتكمله

9000 ....فرمایا که جس نے جمیں دھوکہ دیاوہ ہم میں ہے ہیں ہے اور جس نے جمیں تیرے ماراوہ بھی ہم میں سے ہیں'۔

طبراني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٥٠٦ ....فرمایا که 'اے علیحدہ بیچواوراس کوعلیحدہ بیچو،جس نے ہمیں دھؤ کہ دیاوہ ہم میں ہے ہیں ہے'۔

مسند احمد بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

فا کدہ: .....ہم میں ہے نہیں بعنی مسلمانوں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ، ڈرانے اور تنبید کے لئے اوراس کی وجہا گلی روایت میں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

ے ۹۵۰ فرمایا که 'اے لوگو!مسلمانوں کے درمیان آپس میں دھوکہ بازی نہیں ہوتی جس نے ہمیں دھوکہ دیااس کاہم سے کوئی تعلق نہیں'۔

ابن النجار بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۹۵۰۸ .....وریافت فرمایا که 'اے کھانا پینا بیجنے والے! کیا یہ کھانا ( ڈھیر کے اندر ) نیچے ہے بھی ایسا ہی ہے جیسااو پر ہے وکھائی ویتا ہے؟ جس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیاوہ ہم میں ہے تبیس' ۔ طبر انبی ہروایت حضوت قیس بن اببی غزر ۃ رضبی اللہ عنه

90.9 ..... فرمایا که "میں یمی سمجھتا ہوں کہ تونے سیسب بچھاہیے وین میں خیانت کرتے ہوئے اورمسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے کیاہے''۔ بیہقی فی شعب الایمان بروایت ابی حبان عن ابیہ

۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ ایک ایسے تخص کے پاس سے گزرے جو کھانا چے رہاتھا، جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو وقی پہنچائی کہ آپ اپناہاتھ اس میں داخل کیجئے ، چنانچہ اس واقعے کے بعد مذکورہ ارشاد فر مایا۔

۹۵۱۰...فرمایا که 'کنی کے لئے حلال نہیں کہ کوئی چیز بیجے اور اس کے عیب بیان نہ کرے اور نہ ہی ان عیوب کے جائے والے کے لئے ان کو بیان کیے بغیر جیارہ ہے''۔ میستدر ک حاکم، مصنف عبدالرزاق ہروایت حضوت واثلہ بن الاسقع رضی الله عنه

ا ٩٥١ .... قرماياً كُرُ تَحْجُوراور چُحى مجور شملاؤ "مسند ابي يعلي بروايت حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه

٩٥١٢. ... قرمايا كـ " عن اوركهـ كـ كوئي وهوكتين " مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

٩٨١٣ .... فرمايا كه ' دهوكه ييخ ' \_

مسند ابی یعلی بروایت حضوت انس رضی الله عنه اور ابن النجار بروایت حضوت ابوسعید اور حضوت ابوهویره رضی الله عنه ۹۵۱۳ ....فرمایا که در نقصان اثھا وَاورنه کی کودو، چس نے نقصان پہنچایا، الله اسے نقصان پہنچائے، اور جس نے بختی کی الله اس پختی کرے '۔ مالك بروایت عمروبن یحی المازنی موسلا، دار قطنی مستدرك حاكم متفق علیه، بروایت حضوت ابو سعید خدری رضی الله عنه ۵۱۵ .... فرمایا که 'نه نقصان اتھاؤنه کسی کودوء اور پڑوی کی دیوار پرشہتیر رکھنے کاحق ہے اور سات ذراع کے برابر ہے'۔

مصنف عبدالرزاق، مسند احمد بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۹۵۱۷ .....فرمایا که 'اگر کسی نے کوئی چیز بیجی تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کے عیوب نہ بتائے ،اور جو تخص اس کے عیوب جانتا ہے اس کے لئے اس کے عیوب جانتا ہے اس کے لئے اس کے عیوب جانتا ہے اس کر اس کی میں کو اس کے عیوب جانتا ہے اس کے عیوب جانتا ہے اس کی میں کہ بھی جانتا ہے جانتا ہے اس کے عیوب جانتا ہے اس کے عیوب جانتا ہے کہ جانتا ہ

۱۵۱۵ ....کسی نے دوسرے موکن کوکوئی مال دکھایا اس نے دھوکہ بازی کی تو پیدھو کے بازی ریاء شار ہوئی۔ ابن عدی، متفق علیہ عن ابی امامة ۹۵۱۸ ....فر مایا که 'سنو! تمہارے اس زمانے کے بعد ایک ایساز مانہ آنے والا ہے جو تنگی کا ہوگا ( اس زمانے میں ) خوشحال آدمی خرج ہوجانے کے ڈرسے اپنے مال کواس مضبوطی ہے پکڑ کرر کھے گا جیسے دانتوں میں دبار کھا ہو، حالانکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ 'جو پکھتم نے کسی چیز میں ہے خرج کیا وہی اس کا بدلہ دے گا'۔ مسور قسب ۲۹

اور بدترین لوگون کا سردار وہ ہوگا جو ہر مجبور سے خرید وفروخت کرے گا، سنو! مجبوروں سے خرید وفروخت کرنا حرام ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی شرمندگی کا باعث بنہآ ہے، اگر تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو اس کے ساتھا ہے دسلمان ) بھائی کی طرف لوٹو اور اس کے ہلاکت میں مزید ہلاکت کا باعث نہ بنو۔ هسند ابی یعلی برو ایت حضوت حذیفہ رضی اللہ عنه فا مکرہ: سب مجبورے خرید وفروخت کرنے ہے مراد مجبور کی مجبور کی کا نا جائز فائدہ اٹھانے سے ہے، ورنہ مجبوری کی حالت میں نیک نیتی کے ساتھ میں ایک نیتی کے ساتھ جے اسلامی طریقے ہے کی سے خرید وفروخت کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں، واللہ اللم بالصواب (مترجم)

9019 ...فرمایا که '' بیجنے کے لئے دود دویں پانی ندملاؤ ،ایک آوئی شراب لے کردوگنا چوگنا اضافہ کردیا ، پھرایک بندرخریدااور سمندر کے سفر پردوانہ ہوا یہاں تک کہ جب گہر ہے سمندر میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بندر کے دل میں دیناروں کی تھیلی کا خیال ڈالا ، بندرویناروں کی تھیلی ہے۔ تھیلی لے کر بادبان کے ڈنڈے پر چڑ دھ گیا اور تھیلی کھولی ، بندروالا اس کود مکھر ہاتھا ، چنانچے بندر نے ایک دینار نکالا اور سمندر میں پھینک دیا اورایک شتی میں ، (اورای طرح کرنار ہا۔مترجم) یہاں تک کہتمام دیناردو حصوں میں تقسیم کردیئے'۔

بیہ قبی شعب الایمان بروایت حضوت ابو هو بره رضی الله عنه فاکدہ: ..... یبال گزشته امتول میں ہے کسی امت کا تذکرہ مقصود ہے جس میں شراب کی خربیدو فروشت جائز ہوگی، جو بہر حال اسلام میں حرام قرار دے دی گئے ہے

ر ہے۔ اور دیناروں کے دوحصوں میں تقلیم کرنے ہے مراد ہیہ ہے کہ جس طرح اس مخص نے شراب میں ملاوٹ کرکے پیچا تھا،ای طرح بندر نے آ دھے دینارسمندر میں بھینک ویئے اور آ دھے کشتی میں، گویا کہ اس شخص کے ہاتھ میں استے ہی دینار آئے جو بغیریا کی ملائے شراب کی اصل قیمت تھی۔والتداعلم بالصواب۔(مترجم)

۹۵۲۲ ....فرمایا که نتم ہے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے شراب فی اور ہر مشک میں آ دھایا نی ڈال لیا، پھراس کو بچے دیا، جب ( بچے کر ) پیے جمع کر لئے تواکیک کوٹری آئی اور تھیلی لے کر با دبان کے ڈنڈے پر جا چڑھی اور ایک سمندر میں اور ایک کشتی میں پھیننے لگی یہاں تک کہ تھیلی میں موجودسارامال اس طرح تقسيم كركے فاغ بوگئ" ـ بيهقى في شعب الايمان بروايت حضرت ابوهويره رضى الله عنه

# چوتھامضمون .....موجود کاغائب کے لئے خرید فروخت کرنا اورسواروں سے ملاقات کرنے کے بیان میں

فا کدہ: ....عربی اصطلاح میں اس کو بیچ الحاضر للبادی اور تلقی الرکبان کہاجا تا ہے، دونوں سے مرادا یک ہی ہے یعنی کوئی و یہاتی یا دوسر ہے شہر کا دی اپنا سامان تجارت لے کر دوسر ہے شہر جائے، اوراس شہر کا کوئی شخص راستے میں اس سے ل کر کہے کہتم کیوں اتنی دور شہر جانے کی زحمت کرتے ہو، لا وَابِناسا مان مجھے نیچ دومیں اس سامان کواس سے زیادہ قیمت پرخریدلوں گاجو آج کل شہر میں چل رہی ہے۔
کرتے ہو، لا وَابِناسا مان مجھے نیچ دومیں اس سامان کواس سے زیادہ قیمت پرخریدلوں گاجو آج کل شہر میں چل رہی ہے۔
بہر حال رسول پھیٹے نے اس سے منع فر مایا ہے کیونکہ اس میں دھو کے کا احتمال ہے۔ ( دیکھیں شرح نو دی کمسلم ہم ج۲۔ مترجم )

۹۵۲۳ ....فرمایا که کوئی موجود کسی غیر موجود (دیباتی یا دوسری شهر کے باشند ک) کے لئے خربید وفروخت نه کر کے الوگول کو چھوڑ دوالله تعالی الحف کے دریعے بعض کے دریعے بیل معسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسانی، ابن ماجه بروایت حضرت جاہر رضی الله عنه معتلا مسلم موجود کسی غائب کے لئے خربید وفروخت نه کرے، اور نجش نه کرے، اور کوئی خواس کے لئے خربید وفروخت نه کرے، اور نجش نه کرے، اور کوئی خواس کی خواہشند ہوکہ (اس مودانه کرے اور نه ہی ایک کے دیتے پر رشتہ بھیجاور نه ہی کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کی خواہشند ہوکہ (اس مودانه کرے اور نه ہی الله عنه طرح) الب دے جو پھواس کے برتن میں ہاورخود تکاح کرلے کیونکہ الله تعالی سے لئے بھی وہی لکھ دکھا ہے جواس کے لئے لکھ دکھا ہے۔ '۔ مسلم کا دری اور خود تکاری موجود کوئی ترمذی ، نسانی، ابن ماجه بروایت حضرت ابو هر یوه رضی الله عنه بخاری، ترمذی، نسانی، ابن ماجه بروایت حضرت ابو هر یوه رضی الله عنه

فا کدہ: سنجش کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، باتی باتیں واضح ہیں،البتہ عورت کا دوسری عورت کی طلاق کی خواہش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کسی دوسری کوطلاق دلوا کراسی آ دمی ہے خود نکاح کر لے کیونکہ اس آ دمی ہے جو پہلی عورت کے نصیب میں لکھا تھا و، ہی اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی لکھ رہاہے، واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

٩٥٢٥.....فرمايا كدكونى حاضرتسى غيرحاضرك لنتخريدوفر وخت ندكر بي حاب وهاس كابهائى موياباب"-

ابوداؤد اورنسائي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۵۷۲ .....فرمایا که''خرید وفروخت کے لئے موارول سے نہ ملو،اور نہ ہی تم میں ہے کوئی کسی دو مر سے کے سود کے پر سودا کر ہے،اور بخش نہ کر واور کوئی موجود کسی غائب کے لئے بھی خرید وفروخت نہ کرےاور نہ کوئی بکری اس حالت میں بیچے کہ اس کا دودھ دھویا نہواوراگر اس کوخرید لیا تو دوباتوں کا اختیار ہے اس بکری کودودھ لینے کے بعد،اگر وواسی پر راضی ہوتو اپنے پاس ہی رکھے اوراگر ناراضی (راضی نہ) ہوتو واپس کر دے اور ایک صاع تھجوریں بھی ساتھ واپس کرے' ۔بنجاری، ابو داؤ د، نسانی بروایت حضرت ابو ھویرہ دضی اللہ عند

۹۵۲۸ ....فرمایا که'سواروں سے ندملواور نه بی موجود غائب کے لئے خرید وفر وخت کرئے'۔ معفق علیہ ہر و ایت حضوت ابن مسعو در صبی الله عنه فاکرہ: .....سواروں سے نہ ملنے سے مرادیبی ہے کہ جوشخص دوسرے شہر سے یا ویبهات ہے اس شہر کی طرف سما مان تنجارت لئے جار ہاہے، راستے میں ال کراس سے بیدنہ کہوکہ تمہما راسامان میں لےلوں گاوغیر ہ وغیر ہ۔ والنّداعلم بالصواب۔ (مترجم)

۹۵۲۹ .....فرمایا که 'دلوگول کوایک دوسرے کو پچھ ( نفع ) پہنچانے دو ،الہنداا گرتم میں نے کوئی اپنے بھائی کوکوئی اچھی بات بتاسکتا ہو ' تواہے چاہیے کہ بتادے''۔ طبرانی ہروایت ابن ابی المسانب رضی اللہ عنه

٩٥٢٠....فرمایا که دتنگتی الحبلب نه کرو'۔(پھربھی)ا گرکوئی ملااوراس ہے پچھٹریدا،تواس شخص (بیچنے والے) کو بازار پہنچنے (اور)اصل صورت حال ہے آگاہ ہونے (کے بعداختیار ہے) جا ہے اس مودے پرراضی رہے جا ہے اس کومنسوخ کردے۔(مترجم)

مسند احمد، مسلم، ترمذي، نسائي اورابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

ا ۹۵۳۳ .... "آپ ﷺ نے تلقی البیوع ہے منع فرمایا" ۔ تر مذی ابن ماجه بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه عملات الله عنه منع فرمایا" ۔ ابن ماجه بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه ۹۵۳۲ ... "آپ ﷺ نے تلقی الجنب ہے منع فرمایا" ۔ ابن ماجه بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

#### تكمليه

۹۵۳۳ "خربیروفروخت کے لئے سواروں سے نہ ملو (تلقی الرکبان) اور نہ بی تم میں سے کوئی کی کے سود ہے پر سودا کرے اور نہ جُٹ کرو اور نہ میں موجود غائب کے لئے خربیروفروخت کرے ، اور بکری کے تفنول میں دودھ مت چھوڑ و، اگر کسی نے اس ( بکری) کوخربید لیا تو اس کا دودھ دودھ لینے کے بعد اس کو دوباتوں کا اختیار ہے، اگر راضی ہوتو اس کورکھ لے، اور اگر تاراضی ( راضی نہ ) ہوتو واپس کردے اور اس کے ساتھ ایک صاع کی مقد ارکھجوریں بھی دے دے '۔مو طامالک، ہنداری، ابو داؤ د، نسانی بروایت حضرت ابو ھویرہ رضی الله عنه مایا کہ ''تلقی البیوع بافکل نہ کرویبال تک کہ تہمارا بازار قائم ہوجائے''۔طحاوی بروایت بحضرت ابو صعید رضی الله عنه

### نرخ کنٹرول کرنے کی ممانعت

9000 فرمایا که ''لوگوں کوچھوڑ دو،الندتعالی بعض کے ذریعے بعض کورزق پہنچاتے ہیں،اگرتم میں ہے کوئی اپنے ہھائی کواچھی بات بتاسکتا ہوتو اسے حیابیئے کہ بتادیئ 'سعفق علیہ ہر وابت حضرت جاہر رصی اللہ عنہ ۱۳۵۱ فرمایا که ''لوگوں کوچھوڑ دو،اللہ تعالی بعض کے ذریعے بعض کورزق پہنچاتے ہیں،اوراگر کوئی اپنے (مسلمان) بھائی سے مضورہ لے تو ۱سے (دوسرے کو) جیاہے کہ مشورہ دیدے' مصنف عبدالرزاق عن رجل ۱۳۵۱ فرمایا کہ ''اللہ کے بندول کوچھوڑ دو،اللہ تعالی بعض کے ذریعے بعض کورزق پہنچاتے ہیں،اوراگر کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے (دوسرے کو) جائے کہ اللہ کے بندول کوچھوڑ دو،اللہ تعالی بعض کے ذریعے بعض کورزق پہنچاتے ہیں،اوراگر کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے (دوسرے کو) جائے کہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ

> ۹۵۳۸ فرمایا که 'تلقی البیوع بانکل نه کردیبال تک تمهارے بازارقائم ہوجا نمیں''۔ ۹۵۳۹ فرمایا که 'تلقی جلب نه کرو''۔ طبوانی بووایت حضوت ابن مسعود رضی الله عنه رحمة الند عذیه ۹۵۴ شفر مایا که 'تلقی جلب نه کرو پہلے اس ہے کہ وہ (شخص) تمہارے بازارتک نه آجائے''۔

طبراني بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

۹۵۳۱ فرمایا که دتلقی جلب نه کرواورنه بی کوئی موجود کسی غائب کے لئے خرید وفر دخت کرے'۔

مسند احمد، طبراني، سنن سعيد بن منصور بروايت حضرت سمِرة رضي الله عنه

۹۵ ۴۲ من فر مایا کہ وتلقی جلب نہ کرواور نہ ہی کوئی حاضر کسی غائب کے لئے خرید وفر و دست کرے اور نہ ہی تم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کے رشتے پر رشتہ جھیجے ، یہاں تک کہ وہ (پہلا والا )اس رشتے ہے دستبر دار ہوجائے یا نکاح کرلے'۔

منند احمد، طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۹۵۳۳ فرمایا کے ''کوئی موجود کی خائب کے لئے فریدوفروخت نہ کرلئ'۔ مسند احمد، طبرانی، سنن سعید بن منصور بروایت حضوت سمرہ رضی اللہ عنه سمرہ رضی اللہ عنه اور شافعی بروایت حضرت ابن عمو رضی اللہ عنه سمرہ رضی اللہ عنه عمرہ وایت حضرت ابن عمو رضی اللہ عنه ۹۵۳۳ فرمایا کے ''کوئی حاضر کسی غائب کے لئے فریدوفروخت نہ کر ساور نہ ہی بخش کرواور نہ ہی تم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کے دشتے پر رشتہ بھیجے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کی خواہش مند ہوکہ اس کے برتن کوالٹ دے، کیونکہ اس کے لئے بھی وہ ہی جواس کی (مسلمان) بہن کے لئے اور فری کے تقنول میں وودھ نہ چھوڑ وہ اگر کسی نے ایسی بحری فرید لی تو اس کودو میں سے ایک کی (مسلمان) بہن کے لئے اور فری کے تقنول میں وودھ نہ چھوڑ وہ اگر کسی نے ایسی بحری فرید لی تو اس کودو میں سے ایک

بات کا اختیار ہے، اگر چاہے تو واپس کروے اور ساتھ ایک صاع کی مقد ارتھے وریں بھی دیدئے ۔ طبر انی ہروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه ۹۵۴۵ .....فرمایا که ''کوئی حاضر کسی غائب کے لئے نہ بیچے نہ خریدئے ۔ طبر انی بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه ۹۵۴۷ .....فرمایا که 'کوئی موجود کسی غائب کے لئے ہرگز نہ خرید وفر وخت کرئے ۔

### یا نجوال مضمون ..... نیچ برہیج کے بیان میں

۹۵۴۹....فرمایا که 'مومن ،مومن کابھائی ہے،کسی مومن کے لئے حلال نہیں کہ اپنے (مسلمان) بھائی کی تیجے پر نیچ کر آور نہ اپنے (مسلمان) بھائی کے رشتے پردشتہ بھیجے یہال تک کہ وہ (پہلا والا) جھوڑ دئے'۔مسلم ہروایت حضرت عقبہ بن عامر دضی اللہ عنہ ۹۵۵۰ فرمایا که''کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کی تیجے پر تیج نہ کرےاور نہ ہی اپنے (مسلمان) بھائی کے سودے پر سوداکرے'۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

900 ....فرمایا که 'تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرئے '۔ببخاری، نسانی، ابن ماجہ بروایت حضوت ابن عمو رضی الله عنه 900 ....فرمایا که 'تم میں ہے کوئی کسی کی بھے پر بھے نہ کرے،اور نہ بی سامان کوراستے میں پکڑویہاں تک کرتمہارے بازارتک پہنچادیا جائے''۔

مسند احمد، متفق علیه، سنن ابی داؤد بروایت حضرت ابن عسر رضی الله عنه ۱۹۵۵....فرمایا که گونگی مسلمان) بهائی کی پیچ پرتیج نه کرے، اورنه بی ایخ (مسلمان) بهائی کی پیچ پرتیج نه کرے، اورنه بی ایخ (مسلمان) بهائی کرشته بیچ البت یه که دو اجازت دے دے گئی مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسانی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

٩٥٥٠ .... فرمايا كن تم ميس سے كوئى كسى كى تيج يرتيج ندكر بے اور ند ہى كسى كر شتے بررشتہ بھيج كئے مقر مذى بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

# جھٹامضمون ..... بھپلوں کی بیچ کے بارے میں

4000 .... فرمایا که " کچل اس وقت تک نه خرید وجب تک یک نه جائے اور کھجور کے بدلے کچل نه خریدو "۔

مسلم بروایت حضرت ابوهر بره رضی الله عنه اورمتفق علیه، ابو داؤ د، نسانی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه ۹۵۵۲....فرمایا که 'جب تک پیمل یک ندجا کمیں ندخر بیرواور جب تک خراب ہوئے کا خوف ندرہے''۔

مسلم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

9004 ..... آپ ﷺ نے پھل کیئے سے پہلے ہے منع فرمایا اور تھجور جب تک رنگ نہ پکڑے '۔بخاری بروایت حضوت انس رضی اللہ عنه 9004 ..... آپ ﷺ نے پہلے پھل کی ہیچ ہے منع فرمایا ''۔مسند احمد، متفق علیه بروایت حضوت جابو رضی اللہ عنه 9004 .... آپ ﷺ نے رنگ بکڑنے سے پہلے تھور کی ہیچ ہے منع فرمایا ،اورخوشے کی ہیچ سے بھی جب تک وہ خراب ہونے کے خوف سے محفوظ 9009 .... آپ ﷺ نے رنگ بکڑنے سے پہلے مجور کی ہیچ سے منع فرمایا ،اورخوشے کی ہیچ سے بھی جب تک وہ خراب ہونے کے خوف سے محفوظ

شاوجائ "مسلم، ابوداؤد، ترمذي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٩٥٦٠ .... جب تک پھل خراب ہونے سے محفوظ نہ ہوجا کیں اس ونت تک آپ ﷺ نے بھلوں کی بیچے سے منع فرماویا''۔

طبراني بروايت حضرت زيدبن ثابت رضى الله عنه

۱۷۵۹ ..... آپ ﷺ نے مجوروں کو مجوروں کے بدلے ناپ کر بیچنے سے منع فر مایا۔اس طرح انگورکوشمش کے بدلے ناپ کراور کھیتی کو گندم کے بدلے ناپ کر بیچنے سے منع فر مایا''۔سنن ابی داؤ د بروایت حضرت ابن عمو رضی اللہ عند

٩٥٦٢ ..... آپ ﷺ نے پہنے پہلے پھلوں کی بیج ہے منع فر مایا اور یہ بھی کہ جب تک ریزراب ہونے سے محفوظ نہ ہوجا کیں '۔

مسند احمد بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

٩٥٢٣ .... فرمايا كـ "جِبِتك وه بكب بدجائ "سنن ابي داؤ دبروايت حضوت ابن عمر رضى الله عنه

۹۵۶۳ فرمایا که 'اگرکسی نے تھجور کے درخت کو گا بھادیئے جانے کے بعد خریدا تو اس کا کھل بیچنے والے کا ہے،البتہ یہ ہے کہ خریدارنے پہلے بی شرط لگالی ہو،اورا گرکسی نے غلام خریدا تو غلام کا مال بیچنے والے کا ہو گا البتہ یہ ہے کہ خریدارنے پہلے بی شرط لگالی ہو؟''

مسند احمد، بخاري، مسلم، بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

9210 ....فرمایا که 'اگرتونے اپنے (مسلمان) بھائی کو مجور بیچی اور وہ خراب ہوگئی تو اب تیرے کئے جائز نہیں کہ تو اس سے بچھ (بطور قیمت) وصول کرے، بھلاکس چیز کے وض تم اپنے (مسلمان) بھائی کامال ناحق لو گے؟''۔ سنن ابی داؤد، نسانی بروایت حضرت جابر رضی الله عنه وصول کرے، بھلاکس چیز پرتم میں ۹۵۲۲ ....فرمایا که ''جس نے پھل بیچا اور وہ خراب ہوگیا تو اب وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے پچھ بھی وصول نہ کرے گا۔ بھلاکس چیز پرتم میں ہے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کامال کھا تا ہے؟''۔ ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک حاکم بروایت حضرت جابر رضی الله عنه

#### تكمليه

٩٥٦٧ .....فرمایا که ''اگرکسی نے تھجور کا ایسا درخت خریدا جس کو گا بھادے دیا گیا ہوتو اس ( درخت ) کا ٹھل بیچنے والے کے لئے ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ خریدار نے پہلے ہی شرط نگار تھی ہو'۔

موطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبه، سنن ابی داؤد بروایت حضرت ابن عمو رضی الله عنه ۹۵۲۸ ....فرمایا که 'آگرکسی نے اپنی زمین کا پھل بیچا اور پھر وہ خراب ہو گیا تو اب وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے کچھ نہ لے گا، بھلاکس چیز پرتم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کا مال کھا تا ہے؟''ابن ماجه، ابن عسا کو بروایت حضرت جابو رضی الله عنه ۹۵۲۹ ....فرمایا که ''بیشا ہے لہذا پھل کواس وقت تک نہ بیچو جب تک وہ یک نہ جائے''۔

طبرانی، مسند ابی یعلی، طبرانی بروایت حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه

•9۵۷ ....فرمایا که' کوئی کچل اس وقت تک نه بیچا جائے جب تک پک نه جائے اور بیاس وفت معلوم ہوگا جب وہ (کچل) واضح طور پرزر د ہے سرخ رنگ پکڑ کے' ۔ طبر انبی بروایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنه

اے90 ....فرمایا کے ''کھجورکا درخت اس وقت تک نہیں بیچا جاسکتا جب تک وہ پک نہ جائے''۔ ابن المجاد و دیو وایت حضرت انس د ضبی اللہ عنه ۱۹۵۷ ...فرمایا کے ''اگر کسی نے کھجور کا ایسا درخت بیجا جس کو گا بھالگا دیا ہوا ورخر بیدار نے کھل کی شرط نہ لگائی ہوتو اب اس کو پکھرنہ ملے گا، اورا گرکسی نے ایساغلام بیچا جس کے پاس مال بھی نتھا اور (خریدار نے ) مال کی شرط نہ لگائی تقی تو اب اس کو پکھرنہ ملے گا''۔

طبراني بروايت حضوت ابن عمر رضي الله عنه

٣١٥٥ .... فرمايا كرجب تك يهل يك ندجائ ، يجانيس جائ كا" وطبراني بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

٣٥٥ ٤٠٠٠ فرمايا كه انگوراس وقت تك نه يجاجائ جب تك مياه نه بوجائ اور نه بى دانه جب تك يكانه بهوجائ '۔

9040 ....فرماياكة وتيمل اس وفت تك نديجا جائے جب تك يك ندجائے - طبراني بووايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

٩٥٧٦ فرماياكُ "جب تك پيمل كيك ندجائي أيه ابني ماجه بروايت حضوت ابوهريره رضي الله عنه اور حضوت ابن عمر رضي الله

عنمه اور مسند احمد وطبراني بروايت حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنه، اورطبراني وسنن سعيد بن منصور بروايت حضرت ابوامامة رضى الله عنه اورطبراني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٧٥٥٤ ... فرمايا كـ ' كچل اس وقت تك نه بيجو جب تك ثريا (ستاره) طلوع نه هو جائے اور كچل يك نه جائے''۔

ِ طُبرانی بروایت حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه

معرضی برر بیت ۹۵۷۸ فرمایا که ' کچل اس وقت تک نه پیچوجب تک یک نه جائے اور نه ہی کچل کو تھجور کے بدلے پیچو'۔

بخارى، مسلم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

9049 ... هبدئے ہوئے گجور کے درختوں ( ہرگلی تھجور کا )انداز ہمت لگاؤ۔الشافعی فی القدیم منفق علیہ، عن ا بی بکر بن محمد بن عمر وبن حزم

### ساتوال مضمون .....دھوکے کی بیچ

۹۵۸۱ فرمایا که نیانی میں موجود مجھلی نہ پیچو کیونکہ بیتو دھوکہ ہے'۔مسندا حمد، بیھقی سنن کبری بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ۹۵۸۲ آپ ﷺ نے کنگریاں پھینکنے والی اور دھوکے والی پیچے ہے نع فرمایا''۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذي، نسائي، ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

٩٥٨٣ ... آپ ﷺ نے مجبورے خريد وفر وخت كرنے اور پھل كى بيچ اس كے لئے پہلے نتع فر مائى''۔

مسند احمد، سنن ابي داؤ د بروايت حضرت على رضي الله عنه

# آ ٹھوال مضمون .....مختلف شم کی ممنوع بنج کے بارے میں

٩٥٨٣ ..... قرمایا كه ' خرید وفروخت كے دوران زیادہ تسمیں كھانے ہے بچو،اس ہے مال تو بک جائے گالیکن مثادیا جائے گا''۔

مسند احمد، مسلم، نسائي، ابن ماجه بروايت حضرت ابوقتاده رضي الله عنه

٩٥٨٣ ... قرمايا كـ " تيحش كرنے والاسودخور عنتي ہے "مطبواني بووايت حضوت عبدالله بن ابي او في رضي الله عنه

90۸۵ فرمایا که میں ایس چیز نبیں خرید تاجس کی قیمت میرے پاس ندہوئ۔ مسند احمد، مستدولے حاکم بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عند ۹۵۸۲ فرمایا که 'اگر کسی مخص نے کسی مسلمان کے ساتھ بے نکافی کی اور پھراسے دھوکا دے دیا، تو اس کابیددھوکہ سے کمایا ہوا مال سود ہوگا'۔

ابونعيم في الحلية بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

٩٥٨٧ ... فرمایا كه 'زیاده با تیس كرنے والے (خریدوفروخت میں بے تكلفی كااظهاركرنے والے ) كادھوكەسود ہے'۔

سنن كبرى بيهقي بووايت حضرت انس وحضرت جابر رضي الله عنهما

٩٥٨٨ ... قرماياك" زياده باتيس كرئے والے كا دھوكہ حرام ہے " ـ طبراني بروايت حضرت ابوامامة رضى اللہ عنه

۹۵۸۹ .... آپﷺ نے سورج نکلنے سے مہلے سودا کرنے ہے منع فر مایا ،اور دودھ دینے والے جانورکوذ ک<sup>ح</sup> کرنے ہے بھی منع فر مایا۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت على رضي الله عنه

فائدہ: ....اس کی ایک وجہتو یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں وھوکہ وینا اور دھو کہ کھانا نسبتاً آسان ہے ، پھر یہ کہ

سورج نظنے سے پہلے بھر کی نماز کا وفت ہوتا ہے اوراس وقت سودے میں مصروف ہونے پر فجر کی نماز ضائع ہونے کا خوف ہے،اس لئے امت بر شفقت کے لئے منع فرمایاءر ہادودھ دینے والے جانور کے ذریح کامسکہ تو ظاہر ہے جب ایک جانور سے اس کی زندگی میں فائدہ حاصل ہور ہا ہے تو كيوں نهاس فائدے كوجارى ركھا جائے جب تكمكن ہو۔ والله اعلم بالصواب۔ (مترجم)

•909 ..... آ پﷺ نے مجرے منع قر مایا''۔سنن کبری بیھقی بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

فا كدہ : .....لفظ مجرمختلف معنی كے لئے استعال ہوتا ہے مثلاً بكری كے اس بيچ كى خربيدو فروخت جو بكرى كے پيٹ ميں ہو، دوم جوا، سوم زيادتی اورسود\_و یکھیں مصباح اللغات ۷۰۹ (مادہ مجر ) کوئی بھی مطلب لیس بہرحال مذکورہ تمام چیزوں کی خریدوفروخت ہے منع فرمایا گیا ہے، واللہ

٩٥٩ ..... آ پِ ﷺ نے تین کی خریدوقر وخت ہے تع فرمایا"۔ مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجه بروایت حضرت جابو رضی الله عنه فا كده: .....اس روايت ميں تيج سنين ہے منع فر مايا ، بيج سنين كا مطلب سے ہے كەمثلاً ايك اپنے درختوں كے پھل دو، تين ، حيار يا زياد و سالوں کے معاہدے پر فروخت کرے، یعنی وہ کھل جوابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور آئندہ ان دو تین سالوں میں پیدا ہوں وہ میں آپ کے ہاتھ بیچیا ہوں اس کو تیج سنین کہتے ہیں اور بیہ بالا تفاق نا جائز ہے علامہ نو وی ابن الممنذ روغیرہ کے حوالے سے اس کے باطل ہونے پراجماع وجوہات کے لئے مجھی مذکورہ حوالے کی طرف رجوع فر مائیں ، واللہ اعلم بالصواب ( مترجم )

#### بيع فاسد كى بعض صورتيس

٩٥٩٢ ..... آپ ﷺ نے "مضامين" ملائي اور حبل الحبلة كي خربير و قروخت منع قرمايا ٢ ــ طبراني بو وايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه فا کدہ …..مضامین جو یا یوں کے ان بچوں کو کہتے ہیں جوابھی اپنے بڑوں کی زیرنگرانی ہوں ،اورملاقیح ملقو قحۃ کی جمع ہے،جنین اوراس کی مال کو مجھی کہتے ہیں (چو پائے جانوروں میں سے )اور حَبَلَ المحبلة اس کی تقسیر میں علامہ نو وی شارح مسلم نے دوا قوال تفک کئے ہیں۔ اول .....ایک مقرر ہ دفت تک ادھار قیمت کے بدلے میں اپنی حاملہ ادمکنی کے اس بیچے کو بیچا جائے جواس حمل سے پیدا ہونے والے بیچے کا بچیہ ہوگا ( یعنی اونٹنی کا نواسہ یا نواس ) امام سلم نے حضرت ابن عمر رضی الله عندے اس نفسیر کوهل کیا ہے۔ دیکھیں السجے مسلم اورعلامہ نو وی نے اہام مالک اورا مام شاقعی کی طرف اس تفسیر کومنسوب کیا ہے۔ دیکھیں شرح مسلم لاہو وی ۳ دوم …… پیرکہ بیج انجبل الحبلہ حاملہ اونٹنی کے بیجے کی خرید وفر وخت کو کہتے ہیں جوابھی پیبٹ ہی میں ہے، اوراس قول کی نسبت علامہ نو وی نے ابو عبیدة ، عمر بن متنی اوران کے شاگر دابوعبید قاسم بن سلام ،امام احمد بن صبل ،آتخق راہو میادر دیگر اہل لغت کی طرف منسوب کیا ہے۔اوران دونوں ہی صورتوں میں بیچ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں شرح مسلم للنو وی ۳ نے ۲۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم) ٩٥٩٣ .... آ پ اف خبل الحبلة كي تي ي منع فرمايا -

مسند احمد، متفق عليه، سنن نسائي، سنن ابي داؤد، سنن ترمذي، سنن ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه ٩٥٩٣ ..... جناب نبي كريم ﷺ نے محا قله محاضره ، ملامسه ، منا بذه ، اور مزايت حضو تا بنج و صفوت انبي وضي الله عنه فاكده: ١٠٠٠ اس روايت ميں چندمزيد الفاظ استعال ہوئے ہيں جن كي تشريح حسب ذيل ہے: مُحافَلَة .... اس كي تفسير ميں مختلف اقوال لقل كيے گئے ہيں۔

ا..... گندم کے دانول کے بدلے زمین ( کھیت ) کوکرائے بروینا۔

۲..... تنها کی یا چوتفها کی حصه مطے کر کے کسی کی زمین میں کیبتی ہاڑی کرنا۔

۔۔۔۔۔کھاٹا ( نیعن گندم ، جو وغیرہ ) جو ابھی ایپے خوشوں میں ہی ہواوراس کو گندم وغیرہ کے بدلے بچے دیا جائے۔

الم المحاصرة المحتل ال

۹۳۹۹ .... جناب نبی کریم ﷺ نے حیوان کے بدیے حیوان کوادھار پر بیچنے ہے منع فر مایا۔

مسند احمد، مسند ابی یعلی بروایت حضرت سمر قرضی الله عنه فا کده:.....مثلاً ایک شخص کسی ہے بکری لے لے اور بول کے کہ میں اپنی بکری (بطور قیمت) تنہیں دوں گا مگرکل یا پرسوں یا فلاں فلاں دن یعنی ادائیگی کے لئے پچھندت طے کرلے تو پیچے نہیں'۔واللّٰداعلم بالصواب۔(مترجم)

•٩٦٠٠ --- آپﷺ نے گوشت کے بدلے بکری کو پیچنے سے منع فرمایا''۔ مسئلوك حاکم، بيهقی سن کبری بروايت حضرت سمرة رضی الله عنه ٩٦٠١ --- آپﷺ نے گوشت کو جا لور کے بدلے پیچنے سے منع فرمایا''۔

مالك، والشافعي، مستدرك حاكم بروايت حضرت سعيد بن المسيب مرسلا اور بزار بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه فأكده: سسيعني نه بمي تيارشده گوشت زنده جانور كي قيمت بن سكتا ہے اور ندزنده جانور تيارشده گوشت كي قيمت بن سكتا ہے۔وابلد اعلم بالصواب (مترجم)

٩٢٠٢ ... ني كريم ﷺ نے ادھاركي ادھار ہے ہے كرنے ہے منع فرمایا۔مستدرك بيھقى عن ابن عمر رضى الله عنه

۹۲۰۳ ....فرمایا که و کھانے کا ڈھیر کھانے کے ڈھیر بدلے نہ خریدا جائے ، اور نہ ہی نامعلوم مقدار والا کھانے کا ڈھیر معلوم مقدار والے کھانے کے ڈھیر کے بدلے بیچا جائے۔نسانی بروایت حضوت جابو رضی اللہ عنه

9100 .... جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ' کھانے کی چیز کواس وقت تک نہ بیچا جائے جب تک اس کی مقدار دوصاع (کی مقدار) کے برابر نہ ہوجائے ورنداس کھانے والے کے پاس زیادہ چلا جائے گا اوراس کو نقصان ہوجائے گا'۔ بزار بروایت حضوت ابو ھویوہ رضی اللہ عنه ۱۹۲۰ ۔ فرمایا کہ' ادھار اور خریدوفر وخت حلال نہیں، نہ ہی ایک بیچ میں دو شرطیں حلال ہیں اور نہ ہی اس چیز کا فائدہ حلال ہے اور نہ ہی اس کی خریدوفر وخت حلال ہے ورند ہی اس کی خریدوفر وخت حلال ہے اس نہ ہو'۔

 ته جواوراس قائد \_\_\_ على حطبراني بروايت حضرت حكيم بن حزام رضى الله عنه

۹۲۰۸....فرمایا که 'بهت صاف طور پرحرام ہے جب تک وہ ضامن ندہو۔ سن کبری بیہ بھی ہو وایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه ۹۲۰۹....فرمایا که ' جس نے ایک نیچ (سودے) میں دومعالمے کیے تواس کے لئے گھٹیا ترین معاملہ ہے یاسود۔

سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت إبوهويره رضي الله عنه

تیسری فصل ....ان چیز ول کے بارے میں جن کی خرید وفر وخت جا ئز نہیں ہے اس میں دوضمون ہیں۔

پہلامضمون .....کتا،خنز ریہمر داراورشراب وغیرہ نا پا کیوں کے بیان میں

#### شراب

۱۲۱ه...فرمایا که 'شراب کی قیمت حرام ہے، تنجری کامعاوضہ بھی حرام ہے، کتے کی قیمت بھی حرام ہے، طبلہ بھی حرام ہے، اگر کتے والا تمہارے پاس اس کی قیمت لینے آئے تو اس کے ہاتھوں کوئٹی سے بھر دو،اورشراب اور جواحرام ہے اور ہروہ چیز حرام ہے جس سے نشہ پیدا ہو'۔

مسند احمد بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٣١٣ .....فرمايا كه 'جس نے شراب فروخت كى اسے جاہيے كہ وہ خنز بروں كوكلز نے كلڑے كر كے جھے بنالے۔''

مسند احمد سنن، ابي داؤد بروايت حضرت مغيرة رضي الله عنه

۱۹۲۱ ..... فرمایا که 'مین کشک الله تعالی نے شراب اوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے، اور مردار اوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے، اور خنز مراوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے، اور خنز مراوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے؛ ابن ماجه ہروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه

٩٢١٥ .... فرمایا كه "بےشك الله اوراس كے رسول نے شراب اوراس كى قيمت مردار ، خنز رياور بنوں كوترام قرار ديا ہے "-

مسند احمد، متفق عليه،. نسائي، ابي داؤد، ترمذي، ابن ماجه، مسلم، بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

١١٢٩....فرماياك "ب شك جس في اس كابينا حرام قرار ديا بهاى في اس كابيخ الجمي حرام قرار ديا بي يعنى شراب كا"-

مسند احمد، مسلم، نسائي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۲۷ه....فرمایا که العنت فرمائے الله تعالی یبود یوں پر، بے شک الله تعالی نے ان پرچر نی کوترام کیا تھالیکن انہوں نے اس کو بیجا اوراس کی قیمت کھا گئے ،اورالله تعالی نے جب کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کوترام قرار دیا ہے تو اس کی قیمت کوبھی ترام قرار دیا ہے '۔

مسند احمد، سنن ابي داؤد، بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

### كتااور خنزير

فر مایا کہ 'جب کوئی کتے کی قیمت ما تنگنے آئے تواس کے ہاتھ مٹی سے بھر دو''۔

سنن ابي داؤد، سنن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه

٩٧١٩ .....فرمایا كه "كتے كی قیمت حلال نہیں اور نه كا بن كامعاوضه اور نه رنڈى كامعاوضه "

سنن ابي داؤد، نسائي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

٩٦٢٠....فرمايا كـ "كتے كى قيمت خبيث ہاوروه (يعنى كما)اس يا مى زياده خبيث ہے "والله اعلم بالصواب

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

١٦٢٩....فرماياك "كتے كى قيمت خبيث (تا پاك) ہے اور رنڈى كامعاوض بھى خبيث ہے "۔ اور تيجينے لگانے والے كى كمائى بھى خبيث ہے "۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذي، بروايت حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه

٩٩٢٢ ... جناب نبي كريم الله في كتة اور بلي كي قيت منع فرمايا"-

مسند احمد، نسائي، ابي داؤد، ترمذي، بروايت حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه

٩١٢٣ .... جناب نبي كريم ﷺ نے تربيت شدہ كتے كے علاوہ (باقى) كتوں كى قيمت (لينے) منع فرمايا ہے۔

مسند احمد، نسائي، بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

۹۱۲۷ ..... جناب نی کریم ﷺ نے شکاری شیخے کےعلاوہ باقی کول کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ ترمذی بروایت حضرت ابو هريوه رضی الله عنه ۹۲۲۵ ...... آپﷺ نے کتے اورخون کی قیمت ِاورکنجری کی کمائی سے منع فرمایا۔ بعدادی بروایت حضرت ابو جعیفه رضی الله عنه

٩٦٢٦ ..... آپ ﷺ نے کتے کی قیمت ،خزیر کی قیمت ،شراب کی قیمت ،کنچری کےمعاوضے سے منع فرمایا ہے۔

طبراني في الاوسط بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

مبر میں مار میں ہے۔ اپنی اگر کسی کے باس بکرا ہے اور وہ لوگول کو بکرا کرائے پر دینے لگے تا کہ وہ اس بکرے سے اپنی بکری کو گا بھن کر واشیس ، واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

١٢٧٥ ..... جناب نبي كريم الله في تيت كنجري كے معاوضے اور كابن كے معاوضے سے منع فرمایا۔

متفق عليه، نسائي، ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

# دوسرامضمون ....ان چیزوں کے بیان میں جونا پاک نہیں ہیں،مثلاً پانی،آ گ وغیرہ

۹۶۲۸ ....فرمایا کے 'بچاہوا پانی ند بیچا جائے کہاس سے گھاس پھوس بیچا جائے''۔ مسلم ہروایت حضرت ابو هریره رضی اللہ عنه فا مکدہ .....اس سے مراد بیہ ہے کہ ایک شخص کی ملکیت میں ایک کنواں تھا کسی جنگل یا چراگاہ میں اوراس میں جو پانی ہے اس کی اس مالک کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس کنویں کے آس پاس گھاس پھوں بھی اگا ہوا ہے (جوکسی کی ملکیت نہیں ہوتی ) اب جانوراس گھاس پھوں میں چرائے والوں کے لئے ہمکن نہ ہو کہ کنویں کا پانی حاصل کئے بغیر جانور چرائیں ، تو اب اس کنویں والے پراس پانی کو بیچنا واجب ہے اوراس کا معاوضہ لین حرام ہے۔ دیکھیں شرح مسلم للنو وی ج۲-۲۹ حاشیہ، واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۹۲۲۹....فرمایا که 'نتم میں ہے کوئی شخص اپنے فالتو بچے ہوئے پانی کے استعمال سے ندرو کے ، کہ ( کہیں وہ) گھاس پھوس ( کھانے ) ہے بھی ''

روک دے '۔متفق علیہ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ ہروایت حضرت ابو هريره رضى الله عنه ٩٦٢٠.....قرمايا كه' اپنی ضرورت ہے زائد پانی (كاستعال ہے كسى اور) كوندروكا جائے، اور ندكتو يں ميں پانی جمع ہونے ہے روكا جائے'۔۔

ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنه

۹۹۳۳ .....فرمایا که دمسلمان تین چیزول میں شریک ہوتے ہیں، پانی میں، کھاس پھوس میں اور آگ میں اوراس کی قیمت حرام ہے'۔ ابن ماجہ ہروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه

# تین چیزیں سب کے لئے مباح ہیں

۹۲۳۲ فرمایا که متن چیزوں سے ندروکا جائے ، پانی ہے ،گھاس پھوس سے اور آگ ہے '۔ابن ماجه بروایت حضوت ابو هویوه رضی الله عنه ۹۲۳۳ فرمایا که ''مسلمان تمین چیزوں میں شریک ہوتے ہیں ،گھاس پھوس میں ، پانی ،اور آگ میں''۔

مسند احمد، سنن ابي دو اؤ د برو ايت رجل

٩٦٣٣ ... فرمایا که 'ووچیزی الیی بین جن ہے منع کرنا حلال نہیں ، یانی اور آگ '۔

بزار، طبراني اوسط بروايت حضرت انس رضي الله عنه

٩٩٣٥ .... آ ب الله في نوي من پاني جمع كرنے منع فرمايا" ـ

مسند احمد، بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنه

فا کدہ: ..... یعنی کنویں کے پانی سے سیرانی ہوتی وئی جا ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) ۹۷۳۷ آپ ﷺ نے اپنی ضرورت سے زا کہ بیچے ہوئے یانی کو بیچنے سے منع فر مایا۔

مسلم ابن ماجه بروایت حضرت جابر رضی الله عنه اورنسانی، ابو داؤد، ترهذی، ابن ماجه، مسند احمد بروایت ایاس بن عبد رضی الله عند ۹۲۳۷ ....فرمایا که اگر کسی نے قالتو بیچے ہوئے پائی یا گھاس پھوئ ہے کی کوروکا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے فضل ہے اس کوروک و رے گا''۔

مسند احمد بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٩٢٣٨ ... قرماياكة "ام ولدكونه يجيا جائے "-طبراني بروايت حضرت خوات بن جبير رضي الله عنه

فا مكرہ:.....ام دلداس باندى كو كہتے ہيں جس كے ساتھ آ قانے جماع كيا ہواس ہے بچہ پيدا ہوا ہو، والقداعلم بالصواب (مترجم)

9759 جناب نی کریم ﷺ نے اونٹ کوکرائے پرویے ہے اور پانی کو بیچنے ہے اور زمین کواجارہ پردینے سے منع فرمایا تا کہاس میں کھیتی ہاڑی

کی جائے '۔مسلم، نسائی بود ایت حضوت جابو رضی اللہ عنه ۹۲۴۰ ۔۔۔۔ جناب نبی کریم ﷺ نے نرچانور کرائے پر دیتے ہے اور چکی والے کو قفیز دیتے ہے منع فر مایا ہے''۔

مسند ابي يعلى، سنن دار قطني برو ايت حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه

فأكده: ..... فقير ايك پيانەصاع اور مدوغيره كى طرح ،اس كى مقدار كىلئے حضرت مولانامفتى محمد شفيع عثانى رحمة الله عليه كارساله اوزان شرعيه ملاحظه فرماليا جائے۔ (مترجم)

۹۶۳ - آپﷺ نے کرائے پرجانوردیے ہے منع فرمایا۔ حسند احمد، بحاری، نسانی، ابو داؤد، تر مذی بروایت حضوت ابن عمر رضی الله عنه ۹۶۳۲ - فرمایا که' گانے والی عورتول کونه بیچو،اورندان کوخر بیرو،اورندان کوگانا، بچانا وغیر و سکھاؤ،ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں،ان کی قیمت حرام ہے،انہی جیسے (مسائل) کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔

تر جمیہ : ..... ''اورلوگوں میں سے جوفضول با تیں خرید تے ہیں''۔الایہ تو مذی، ابن ماجہ بروایت حضوت ابی امامہ وضی اللہ عنہ ۹۶۳۳ .... فرمایا کہ'' گانے والی کی قیمت حرام ہے،اس کا گانا حرام ہے،اس کو دیکھنا حرام ہےاس کی قیمت کی طرح ہے اور کتے کی قیمت (بھی) حرام ہے اور جس کے گوشت کی نشو وتما حرام ہے ہوئی ،اس کے لئے آگ ہی زیادہ بہتر ہے''۔

طيراني بروايت حضرت عمر رضي الله عنه

٩١٣٣ جناب ني كريم الله في فتنه وفساد كرام الله يبيخ منع فرمايا".

طبراني، سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت عمران رضي الله عنه

# مختلف احکام کے بارے میں ضمیمہ اور اقالہ کے بیان میں

فر مایا کے'' جبخرید وفروخت کرنے والوں میں اختلاف ہوجائے اور دونوں کے پاس دلیل نہ ہوتو سامان کے ما لک کی بات مانی جائے کی یا دونوں ہے بیمعاملہ چیٹر والیا جائے گا''۔

سنن ابي داؤد، نسائي، مستدرك، سنن كبري بيهقي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فر مایا کہ' جب خرید وفر وخت کرنے والوں میں اختلاف ہوجائے تو ہات بیچنے والے کی مالی جائے کی اورخریدار کو اختیار ہو گا۔خواہ 4777 معاملے کو برقر اررکھے یا جتم کروے۔(مترجم)تومذی، سنن کبری بیہقی بووایت حضوت ابن مسعود رضی اللہ عنه فر مایا کہ' جب خرید وفر وخت کرنے والوں میں اختلاف ہوجائے اور دونوں کے پاس دلیل نہ ہواور معاملہ ابھی تک برقر ارہوتو ہات 9402 يجيّه والله كَلّ ما لي حاسمةً في ياوه دونو ل معامله و حجيوز وين 'له ابن هاجه بروايت حضوت ابن مسعو د رضى الله عنه فر مایا که'' ہرگزنسی معالطے( کے دوران )ا لگ نہ ہونا ہاںالبنتہ جب راضی ہوجا و''۔

ترمذى بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عنه

٩٦٣٩ ......فرمايا كه ' خريد وفروخت كرنے والول ميں جب اختلاف ہوجائے تو دونو ل معاملہ چھوڑ ديں''۔

طبراني بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

•970 - قرمايا بيعاندا كي مُلكِيت ہے جس نے بيعاند بإبو الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر رضي الله عنه، خيار شوط ٩٦٥١ ... . دوا نحتيار (خيار شرط) لينے والوں نے خريد اتو ووجيتا پهلے اختيار لينے والے کا ہے۔ ابن ماجد عن سمر ہ فا كده : .... خيار شرط كامطلب بدہے كہ خريد وفروخت كے وقت ،خريدارتين دن تك سوچ و بچار كا وقت ما نگ سكتا ہے وقت ما نكنے كوخيار شرط کہاجا تاہے۔

# ا قالہ کرنا ہاعث اجر ہے

940۴ فرمایا که 'جس نے تسی مسلمان کے ساتھوا قالہ کرلیا توالند تعانی اس کی فروگز اشتوں ہے بھی ا قالہ فرماکیس گے''۔

سنن ابي داؤد، ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

فائدہ: ۱۰۰۰۰۰۱ قالہ کہتے ہیں خریدوفروخت کے کسی طے شدہ معاملے کو باہمی رضامندی سے فتم کرنا، لینی اگر کسی بیچنے والے یا خرید نے والے نے کسی دوسرے سے اس کے کہنے پرا قالہ کرنیا تو القد تعالی اسٹے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف فرماد ہے ہیں، والقد اعلم بالصواب (مترجم)

910 فرمایا کہ' اگر کسی نے نادم ہوکرا قالہ کرلیا تو اللہ تعالی بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ واقالہ کرلیں گئے'۔

سنن كبري بيهقي بروايت حضرت ابوهريوه رضي الله عنه

٩٦٥٣....فرمايا كه 'وزن اهل مكه كا (معتبر) ہےاوركيل (پيانه)اصل مدينه كا''۔

سنن ابی داؤد، نسائی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

٩٦٥٥ ... فرمایا که 'ایک وس کی مقدارستر صاع کے برابر ہے'۔ مسند احمد، ابن ماجه، بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه ٩٧٥٧ ....فرمایا که 'تم میں ہے جوکوئی کوئی گھریاز مین (بلاث) بیچے تو اسے بیرجان لینا جاہے کہ بیگھر اس لائق ہے کہ اس میں برکت نہ ہو ہاں گراس صورت میں کہاس گھر کواس کی طرح بنادے'۔

مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت سعيد بن الحارث رضي الله عنه

# متفرق احكام كاتكمله

٩٧٥٤ .....فرمايا كـ "جبتم كوئى چيز بيجي لگوتواس وقت تك نه بيچوجب تك تنهارااس پر قبطندنه و"\_

طبراني، نسائي بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

عبر علی بر رایا کـ"اس وقت تک کوئی چیز ہرگزند پیچوجب تک تمہارے قبضے میں ندہوا ۔ طبوانی بروایت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنه ۹۲۵۹ .....فرمایا که"اگرکوئی کھانا خریدے تواہے اس وقت تک ندیجے جب تک اس کے قبضے میں ندآ جائے '۔

مصنف عبدالرزاق بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٢٦٠ .....فرمايا كه 'جوكونی فخض كھاناخريد بياتوا ہے اس وقت تك نديجے جب تك پوراوصول ندكر لئے'۔

طحاوى، ابن حبان بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

٩٧١١ .....فرمايا كـ "ا \_ بينتيج! كوئى چيزاس وقت تك مركز نه بيجوجب تك وهتمهار \_ قبضے بيس نه آجائے" \_

مسند احمد متفق عليه بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

٣٢٦٢ ..... فرمايا كه "بهم صدقات ميں ہے كوئى چيزاس وفت تك نہيں بيچة جب تك وہ ہمارے قبضے ميں نه آ جائے "۔

متفق عليه بروايت حضرت علقمه بن ناجيه رضي الله عنه

٩٧٦٣ .... فرمايا كـ "صدقات ميس يه كونى چيز برگزنة خريد وجب تك نشان ندلگاليا جائے اور معامدے كو يكانه كرليا جائے"۔

مستدرك حاكم، سنن ابي داؤ د في مراسيكه متفق عليه بروايت مكحو ل مرسلاً

۹۲۷۴ ....فرمایا که 'اے عثمان! جب خرید دتو تا پاواور جب بیچوتو پھر نا پاؤ'۔ مسند احمد، متفق علیه بروایت حضرت عندمان د صبی الله عنه ۹۲۷۵ ....فرمایا که 'اے قبلہ!ایباند کروہ کیکن جب تم پچھڑیدنے کاارادہ کروتو اتناہی دے دوجتنے میں تم نے خریدنے کاارادہ کیا تھا، تو نے دیا ہو یارد کا ہواور جب کچھ بیچنا ہوتو اتنا لے لوجتنے کے بدلے تم نے بیچنے کاارادہ کیا تھا، خواہ تم نے دیا ہویا منع کردیا ہو'۔

# ایسے غلام کوفر وخت کرنا جس کے پاس مال تھا

#### تكمليه

قالی ۱۹۲۲ ....فرمایا که ''جس نے غلام خریدا جو مالدارتھا تو اس کا مال بیچنے کا ہوگا ،اوراس پراس کا قرض ہوگا ، ہاں البتہ بیہ کہ اگر پہلے ہی شرط لگادی ہواور جس نے تعجور کے درخت کوگا بھادیا''۔ سنن اہی داؤ د، تو مذی، نسانی ، ابن ماجہ ، ابن حبان ، برو ایت حضرت جابر رضی الله عنه علام بیچا جو مالدارتھا تو اس کا مال بیچنے والے کا ہوگا البتہ اگر خریدارشرط لگادے تو (مال بھی) خریدارکو

مع كار مترجم )طبراني بروايت حضرت عباده بن الصيامت رضي الله عنه

۹۲۷۸ ....فرمایا که 'اگرکسی نے ایساغلام بیچا جواس کی ملکیت اور مالدارتھا اوراس پر قرض بھی تھا تو قرض (غلام کا) بیچنے والے پر ہوگالیکن اگر بیچنے والے پر ہوگالیکن اگر بیچنے والے پر ہوگالیکن اگر بیچنے والے نے (قرض کی) شرط بھی خریدار بیراگادی' بے تواب قرض بھی خریدار کے ذیئے تقل ہوجائے گا۔ (مترجم)

طبراني بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

۹۲۲۹ ....فرمایا که 'اگر کسی نے ایساغلام بیچا جس کے پاس مال تھا تو وہ مال بیچنے والے کا ہوگا اور اس (بیچنے والے) پراس کا قرض بھی ہوگا ہاں البتة اگر پہلے ہی شرط لگالی ہو،اس کو بیچا تو اس کا کچل بیچنے والے کا ہوگا ہاں البتة اگر پہلے ہی شرط لگالی ہو''۔

كامل ابن عدى، متفق عليه بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

فا كده: ..... يعنى اگرخر بداراورفر وخت كننده پېلے سے شرط لگاليس توغلام كامال يا درخت كا كچل خريدار كا ہوسكتا ہے در نداصول بيہ ہے كه درخت كا كچىل اورغلام كامال بيجنے والے كا ہوگا۔ والله اعلم بالصواب (مترجم)

• ٩٦٧ ..... قرمایا كه "نجس نے ایساغلام پیچا جو مالدارتھا تو اس كا مال اس كے آقا ( پیچنے والے ) كاہوگا البت اگرخر بداراس كی شرط لگا لے تو مال بھی خریدار كاہوگا''۔مصنفِ ابن ابی شیبه بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

ا ٩٦٧ .....فرمایا كه "اگركسى نے غلام بیچاتو اس كامال بینچنے والے كاموگا ہال كیكن اگرخر بدارشرط لگا لے اور كہر كم بيس نے بتجھ ہے وہ غلام اور اس كا مال خريدليا "مصنف ابن ابي شيبه بروايت عطاء اور ابن ابي مليكه وموسلا

۱۵۲۹....فرمایا که''جس نے غلام بیچا اورغلام مالدارتھا تو اس کا مال بیچنے والے کا ہوگا الیکن اگرخریدارشرط لگالے،اورجس نے تھجور کا وہ درخت، خریدا جس میں گا بھا (پیوند)لگا ہوا تھا۔ اوراس سے پھل آچکا تھا تو اس کا پھل بھی بیچنے والے کا ہوگا ہاں لیکن اگرخریدارشرط لگائے'۔

متفق عليه بروايت حضرت على رضي الله عنه

٩٦٢٣ .....فرمايا كه "متم دونول ايسامت كرو، جبتم دونول كهاناخر يدونو پوراپوراوصول كرلواور جبتم (دونول)اس ( كهانے) كو پيچونو ناپ لؤ'۔ منفق عليه بروايت سطر الوراق عن لعيص اصحابه مرسلاً

٣١٢ .... فرمايا كـ "أكرا حاصل بقيع إخر يداراور فروخت كننده جب تك رامني نه هول -جدانه هول "-

بروايت حضر ت ابو قلابه رضي الله عنه

متفق عليه بروايت حضرت انس رضي الله عنه اور ابن جريو ﴿

#### ا قالہ کے بیان کا تکملہ

٩٧٧٥.... فرمايا كه 'جس نے نادم ہوكرمعامله كاا قاله كرليا تو الله تعالى قيامت كے دن اس كے گنا ہوں ہے قاله فرماليس كے '-

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

٣٧٢٧.....فرمايا كه مجش نے سیمسلمان ہے اقاله کرليا الله تعالی قيامت کے دن اس کے گنا ہوں ہے اقاله فرماليس گئے'۔

سنن ابي داؤد، ابن ماجه، مستدرك حاكم متفق عليه بروايت حضرت ابوهريوه رضي الله عنه

٩٧٧٤ ....فرمایا كه ' جس نے تسی مسلمان سے خرید وفروخت كے معاسلے میں اقاله كرلیا ، اللہ تعالى قیامت كے دن اس ہے اقاله فرمالیس كے اور جس نے صف كوملا یا اللہ تعالىٰ قیامت كے دن اس كور موسلا اور جس نے صف كوملا یا اللہ تعالىٰ قیامت كے دن اس كور موسلا

# چوهی قصل ..... اختیاری خرید وفر وخت میں

٩٧٤٨....فرمايا كه 'جبتم خريد وفروخت كروتو كهو، لا جلابكة، پيرتم جو يجي بھي خريدو كئے ' يتهمين تين رات كا اختيار موگا''ا گرتم راضي موتو ركالو

اوراكرتم نارانس (راضي ته) بيوتو چس كامال ہے، اس كووائيس كروؤ '۔ ابن ماجه، سنن كبرى بيهقى عن محمد بن يحييٰ بن حيان موسلا ٩٦٢٩ . فرمایا که جب دوآ دمی آپس میں خربیر وفروخت کریں تو ان میں ہے ہرایک کواختیار ہے، جب تک وہ جدانہ ہوں اور ایک ساتھ ہوں ، یاان میں ہے آیک دوسر ہے کواختیار و ہے، پھرا کرا یک دوسر ہے کواختیار د<u>ے دے اور دونوں اس پر</u>معاملہ کرنیں تو بھے واجب ہوجائے کی ،اورا کر وہ معاملہ طے كرينے كے بعد جدا ہو گئے اور معاملہ برقم اردكھا تو تھے ضروری ہوتنی' بمعنفق عليه، نسانی ابن ماجه بروایت حضوت ابن عمو رضی الله عنه ٩٧٨٠ فرمايا كه 'خريدوفروخت كرنے والول كواپئے معالم ميں اختيار ہے جب تك وہ جدانه ہوں يا بيع بى ميں اختيار ہو''۔

بخاري بروايت حضرت ابن عمر وضي الله عنه

قرماياك' اختيارتين دن تك بوتا بيخ أسنن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

قِر مایا که میارون کے یعدکوئی و مدداری دیں''۔ابن ماجہ، مستدرك بروایت حضرت عقبة بن عامو رضي الله عنه TAPP

. فرمایا که دوآ ومی برگر جدانه بول جبکه آلیس میس راضی نه بول "مسنن ابی داؤد، بروایت حضرت ابوهریره رضی الله عنه TAPP

وُفر مایا که 'خرید وفروخت تو ہولی ہے رضامندی کے ساتھ' ۔ ابن ماجہ بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه MATE

فر مایا که 'خریداراورفروخت کرنے والا جب تک جدانہ ہوں ان کواختیار ہے۔خواہ بیج باقی رهیں خواہ تم کردیں۔ OAFP.

مسند احمد، سنن ابي داؤد، ابن ماجه بروايت حضرت ابوبرزة رضي الله عنه اور ابن ماجه اور مستدرك بروايت حضرت عمرة رضي الله عنه فر مایا کہ 'لین دین کرنے والے کو اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں ،اورا یک دوسرے سے کہے گا کہ اختیار کرلؤ''۔

مسند احمد، بخاري، نساني، ابوداؤد، ترمذي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٩١٨٨ . فرمايا كـ 'لين دين كرنے والول كواختيار ہے جب تك جدانہ ہول،البند ريہ ہے كدو وسود ہى اختيارى ہو،اورايك كے لئے بيرجا تزميس که اس ڈرے دوسرے سے جدا ہوجائے کہ ہیں وہ اقالہ ہی شکر دیے'۔مسند احمد، ترمذی برو ایت حضرت ابن عمو رضی اللہ عنه ۹۲۸۸ فرمایا که 'لین دین کرنے والوں کواختیار ہے جب تک جدانہ ہوں اوران میں ہے ہرایک بیچ میں ہے اینامقصود نہ حاصل کرلے، یابیہ كه تين مرتبه ايك دوسر \_ كواختيار شددين ' \_ نساني مستدوك، سنن كبرى بيهقى بروايت حضرت سمرة رضى الله عنه

فر مایا که''لین دین کرنے والے دونوں میں ہے ہرایک کو دوسرے کے معا<u>سلے میں اختیار ہے جب تک وہ جدانہ ہو</u>ں ،عکر رہے کہ بیچ التحتياري ٢٠٠٠ كسنن ابي داؤد، نساني، متفق عليه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

. ۱۹۲۹ . . فرمایا که الین و بین کرنے والوں کواختیارہے جب تک جدانہ ہوں ، ہاں البتہ اگر سودے میں اختیار ہو، اورا یک کے لئے جائز جمیں کہ ا قالہ کے خوف ہے دوسرے سے *جدا ہ*ؤ '۔ سنن ابی داؤد، نسانی، بووایت حضر ب ابن عمر رضی اللہ عنه

۱۹۲۹. فرمایا که 'لین وین کرنے والوں کواختیار ہے جب تک جدانہ ہوں ،البتہ بیہ ہے کہ معاملہ ہی انہوں نے اختیاری رکھا ہو ،البذا اکر تع التقيارك ملاوه بموتو واجب بموجائ كل نساني مووايت حضرت ابن عمو رضي الله عنه

۹۲۹۲ . فرمایا که ساتهی کی د مدداری تین دن تک ہے '۔مسند احمد، سسن ابسی داؤد، مستدرك حاكم، سنن كبرى بيهفي بروايت حضرت بقية بن عامر رضي الله عنه اورابن ماجه بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

فر مایا کہ'' دونوں فریقوں کے درمیان تھے کیس ( تام ) ہوئی جب تک ایک دوسرے سے جدانہ ہوجا عیں علاوہ اختیاری تھے گے''۔

مسند احمد، متفق عليه نسائي، بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

#### خيارالعبيب

مشداحه مشدرك حاكم ،نسائي ،ابودا ؤد، تريَّدي ،ابن ماجه، بووايت ام المؤمنين حضوت عانشه صديقه رضى الله عنها مشداتمه سنن كبري يهجتن وايت حضرت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها CPFP ٩٢٩٢ ..... فرمايا كـ "بدك كر بحا كر بوت جانوركووالس كياجائ" ـ كامل ابن عدى، سنن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عنه

#### بحكمليه

١٩٢٩ .... فرماياك' ماييشير كياتمهين معلوم بين كه بها محموع جانوركودا پس كرديا جاتا ب- -

حسن بن سفيا ن اورباوردي اورابن شاهين بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

# اختياري سيج .....تكمله

۱۹۹۹ ... فرمایا کہ' جب تو خرید دفر وخت کرے تو کہہ کوئی دھوکہ نہیں ہو تہہیں پھر اختیار ہوگا اس سامان بیل جے تم خرید و گئین رات تک اگر تو راضی ہوتو اپنے پاس رکھ لے اورا کرتو ناراض ( راضی نہ ) ہوتو واپس کرد ہے' منفق علیہ ہو و ایت حضوت ابن عصو رضی الله عنه عنه ۱۹۹۹ .... فرمایا کدا کر' اگر کس نے ایک چیز خریدی ، جے دیکھا نہیں ہے تو اے اختیار ہوگا جب اے دیکھے اگر چاہ تو لے لے اورا کرچاہ تو تو ایس الله عنه ، و ضعفا چھوڑ دے ( نہ لے ) ۔ سنن دار قطنی ، منفق علیہ ہو و ایت حضوت ابو ہو رہ و ضی الله عنه ، و ضعفا ۱۹۰ کہ اگر نوا ہوگا اگر نوا ہے تو الے کے جدا نہ ہو چاہ ہے اس اختیار عمول اللہ عنه کہ تو ایس کے کھڑ میں اللہ عنه اس و ضی الله عنه اس مند ک حاکم ہو وایت حضوت ابن عصو و بن عباس رضی الله عنها ۱۹۷۹ .... فرمایا کہ اگر جدا ہو گئی ہو تر نہ میں ہے کو اختیار ہوگا کہ ہو اور دونوں جدا ہو چا کہ بیاں تک کہ وہ دونوں جدا ہو چا کی اس خوف ہو وایت حضوت ابن عصو و سن عباس خوف ہو دوسر سے اس کم کراس صورت میں اختیار باتی رہ کو کہ ہو وایت حضوت ابن عمو دونوں جدا ہو چا کہ بیل کوف سے دوسر سے کہا کہ کہ بیل دوسر او قالہ ہی در کرئے ' منفق علیہ ہو وایت حضوت ابن عمو درضی الله عنه سے سے جدا ہو جا کہ کہ بیل دوس کے کہ بیل دوسر کا کہ دوس کے کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کا کہ اور دونوں ہیں جو خیار عیب خیار دوسر الاقالہ ہی دیر کو اس مور دوسر کے کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کا کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کا کہ بیل دوسر کر گئے تو رضا مذک ہو ہو ایس کے دوسر کی اللہ علم بیل دوسر کے دوسر کہ کہ کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کا کہ بیل دوسر کا کہ دوسر کے کہ بیل دوسر کا کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کی کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کیا کہ دوسر کے کہ بیل دوسر کیا کہ کہ بیل دوسر کیا کہ دوسر کے کہ بیل دوسر کے کہ بیل دوسر کیا کہ دوسر کے کہ بیل دوسر کیا گئی کہ دوسر کیا کہ کہ بیل دوسر کیا کہ دوسر کیا کہ کہ دوسر کے کہ بیل کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کہ کو دوسر کیا کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کہ کہ کو دوسر کے کہ کہ کو دوسر کیا کہ کہ کہ کہ کہ ک

مصنف عبدالرزاق بروايت حضرت عبدالله ابن ابي اوفي رضي الله عنه

٩٤٠٣ ... فرمایا كه مخرید وفروخت كرنے والوں كواپئي نيچ ميں اختيار ہے جب تك وہ جدانه ہوں ، یاان كی بیچ ہوہی اختیار والی''۔

مصنف ابن ابي شيبه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۴۰ ۹۷ .....قر مایا که خریدوفروخت کرنے والول کواپی تیج بین اختیار ہے جب تک وه دونول جدانہ ہوں۔ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبه، ابو داؤد، ابن ساجه، متفق علیه بروایت حضرت ابو برزة رضی الله عنه او رمصنف ابن ابی شیبه طیرانی، مستدرک حاکم، سنن سعید بس مقصور، مسند احمد، ابن ماجه بروایت حضرت سسرة رضی الله عنه ابن فیجار بروایت حضرت عمر رضی الله عنه

۵۰۷۵ سفر مایا که دلین دین کرنے والے دونوں فریقوں کواختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا شدہوں' البتۃ اس صورت میں کہان کی تیج ہی اختیار والی ہو''۔ طبر انبی ہروایت حضرت سمرۃ رضی اللہ عنه

۹۷۰۵۰ منی کرنین دین کرنے والول کواپی تی میں اختیار ہے جب تک جدانہ ہول ،انبتداس صورت میں کدان کی تی بی اختیار والی ہو'۔ مصنف عبدالوزاق ، مصنف ابن ابی شیبه بروایت حضرت ابو هویره رضی الله عنه

ے ۹۷۰ مسفر مایا که اکوئی حرج نبیس کداس کواسی دن کی قیمت میں لےلو، جب تک تم دونوں جدانہ بواور تمہارے درمیان کوئی شے ہو'۔ مستدر ک حاکم، منفق علیه بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

فأ مكده: ..... كونى شے ہے مرادمعامدہ ہشرط وغیرہ ہے ، والنّداعلم بالصواب (مترجم)

۹۷۰۸ قرمایا کے نمایم کی ذمہ داری چاررات تک ہے'۔ مسند احمد، مستدرك، سنن كبرى بيهقى بووايت قتادہ عن الحسن عن عقبة رضى الله عنه ۹۷۱۰ قرمایا کے ''حیاران کے بعد کوئی ذمہ داری شمال کی'۔ مصنف ابن ابی شبیه عن الحسن موسلا

### تیسراباب..... ذخیرہ اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے بیان میں

۱۱۵۵ فرمایا که ' فرخیره اندوز کیا ہی برا آ دمی ہے،اگر اللہ تعالیٰ نرخ سینے کردے توغم زده ہوجا تا ہے اوراگر اللہ تعالیٰ نرخ بڑھادے تو خوش ہوجا تا ہے'۔طبراہی، بیھقی فی شعب الایمان ہروایت حضرت معاذ رضبی اللہ عنه

٩٤١٢ " " فرماياك" با تك كرلانے والے كورز ق ديا جاتا ہے اور ذخير واندوز نعنتى ہے '۔ ابن ماجه بروايت حضوت ابن عمر رضى الله عنه

فائدہ: بائک کرلانے والے ہے مراد کھانے بینے کی اشیا ، ہیں۔والنداعلم بالسواب (مترجم)

۹۷۱۳ فرمایا که 'نهارے بازاروں کی طرف با تک کرلائے والا ایسا ہے جیسے التد کی راہ میں جہاد کرنے والا اور ہمارے بازاروں میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایسا ہے جیسے التد کی کتاب میں الحاد کا شکار ہونے والا''۔

ز بیر بن بکار فی اخبار المدینه، مستدرك حاکم بروایت الیسع بن المغیره مرسلا ۱۵۷۳ فرمایا که 'جس نے مسلمانوں کے کھائے پینے کی چیزیں وخیر کرلیں اللہ تعالی اے کوڑھاورغربت کی بیماری میں مبتلا دکردیں گئے'۔ مسند احمد، ابن ماجه بروایت حضوت جابر رضی الله عنه

۱۵۷۵ فرمایا که' اگرسی نے اس ارادے ہے ذرابھی ذخیرہ اندوزی کی کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوجا کمی تو وہ خطا کارہے اورانتداوراس کے رسول براس کا کوئی ڈ مہزیس' ۔مسند احمد، مستدر کہ ہو دایت حضوت ابو هو یوہ رضی اللہ عنه

۱۹۷۱ - فرمایا که 'اگرسی نے میری امت پر جالیس دن تک ذخیرہ اندوزی کی ،اور پھراسے صدقہ (بھی) کردیا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا' ۔ابن عساِ کو ہروایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ

یہ ہے۔ ۱۵۱۷ء فرمایا کہ 'اگر سی نے میری امت میں ایک رات بھی مہنگائی کی خواہش کی تو اللہ تعالی اس کے جاکیس سال کے اعمال ضائع کرویں گئے'۔ابن عساکو ، مستدر لا حاکمہ بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

١٤٧٨ - قريايًا كـ أو خيره الدورُ عن تن \_ عستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه -

9219 فرمایا کے نظیر واندوزی خوا کارجی کرتے ہیں کہ مسند احمد، سلم، ابو داؤد، تو مذی بو وایت حضوت عبدالله بن عمو رضی الله عنه ماله عنه مرسول الله عنه مرسول الله عنه الله عنه مرسول الله عنه فرمایا۔ معرفع فرمایا۔ معرفع فرمایا۔

بيهقي في شعب الإيمان بروايت حضرت عصى رضي الله عنه

### نرخ مقرر کرنا

ملول گا کہ میری طرف ہے کسی پرکوئی ظلم نہ ہوا ہوگانہ مال میں نہ جان میں''۔ طبر انبی بو وایت انس د صبی اللہ عند ۱۹۷۲ میفر مایا کہ'' مجھے امید ہے کہ میں تم سے اس حال میں جدا ہوں گا کہ مجھے کوئی ایسے ظلم کے بدیے تلاش کرنے والا ہوگا جو میں نے کیا ہو''۔

ابن ماجه، بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه ۹۷۲۵ سفر مایا که میں ضرورالله تعالیٰ سے ملاقات کروں گاقبل اس سے کہ بچھے کس کے مال سے کوئی چیز بغیر خوشی اور رضامندی کے دی جائے، تیج تو صرف رضامتدی سے ہی ہوتی ہے'۔ سنن کیری بیھقی ہروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه

### ذخیرهاندوزی.....<sup>تک</sup>مله

9274 .... ''فرمایا که ''خوشخبری سنادو، بے شک ہمارے بازار کی طرف ہا تک کرلانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور ہمارے بازاروں میں فرخبرہ اندوزی کرنے والے ایسا ہے جیسے اللہ کی کتاب میں لحد''۔ مستدر کا حاکم ہروایت السبع بن المعنیرة رضی اللہ عنه فا مکدہ نسب ہا تک لانے سے مراد کھانے بینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے بجائے بازاروں میں بڑی مقدار میں مہیا کرتا ہے کم مقدار کی فضیات بھی یہی ہے بشرطیکہ اس کم سے زیادہ پرمہیا کرنے والا قدرت ندر کھتا ہو، مقصد رہے کہ جس تا جرکی جتنی طاقت سے وہ اپنی طاقت کے مطابق ذخیرہ اندوزی کے بجائے زیادہ سے دیا دہ مقدار میں اشیاء خوردونوش کی فراہمی کی کوشش کرے اور ملحد اس خوسید ھے رائے ہے ہٹا ہوا ہو۔ والقداعلم بالصواب۔ (مترجم)

# ذخيرها ندوزي كيممانعت

9412 ...فرمایا کے ''جس نے وفیرہ اندوزی کی وہ خطا کارہے''۔ مسلم، متفق علید ہو وایت حضوت معمو بن عبداللہ وضی اللہ عنه 9414 ... فرمایا کے ''جس نے جالیس دن تک کھانے کی وفیرہ اندوزی کی ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ومدداری سے بری ہوگیا اور اللہ تعالیٰ اس کی ومہ وارگ سے بری ہوگیا اور اللہ تعالیٰ اس کی ومہ وارگ سے بری ہوگیا اور اللہ تعالیٰ اس کی ومہ کو کا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی ومہ وارک سے سبکدوش ہوگیا''۔ مصدف ابن ابسی شہرہ مزاد ، مسند ابسی یعی ، مستدر کے حاکم ، حلیہ ابو نعیم ہو وایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه اور مستدر کے حاکم ، حلیہ ابو نعیم ہو وایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه مستدر کے حاکم ہر وایت حضرت ابو هو یوہ وضی اللہ عنه

94۲۹ ۔ فرمایا کہ''جس نے چالیس دن تک کھانے کا ذخیرہ کیا یا انتظار کیا پھراہے جیسا اوراس کی روٹی پکائی اورصدقہ کیا تو اللہ تعالی اس کا بیہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گئے'۔ابن النجار عن دینار بن ابی مکیس عن انس رضی اللہ عنه

۹۷۳۰ سفر مایا که' اہل مدائن اللہ کے راہتے میں قید کئے جیں ،لہٰ داان کے لئے کھانے کی ذخیرہ اندوزی نہ کرواور نرخ نہ ہر دھاؤ ،اور کوئی موجود ہرگڑ غائب کے لئے خریدوفروخت نہ کرے اور کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے سودے کے دوران اپنا سودانہ کرے ،اور نہ ہی کوئی موجود ہرگڑ غائب کے لئے خریدوفروخت نہ کرے اور کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کے برتن کو نہ انڈ لیے اور ہر ایک کو اللہ ہی رزق و بتا ہے۔' طبوانی ، ابن عساکو بووایت حضوت ابو امامہ رضی اللہ عنہ

۱۹۷۳ فرمایا کے 'جس نے جالیس دن تک کھانا رو کے رکھا پھرانے نکالا اور پیسا اور روٹی پکائی اور صدقہ کردی ، تو اللہ تعالیٰ اس ہے اس صدیقے کوقبول ندفر مائیس گے'۔ خطیب عن دیناد عن انس رضی اللہ عنہ

۹۷۳۳ ...فرمایا که 'جوبهاری طرف کھانا اٹھایا تو وہ اپنی تک ہماری مہمانی میں ہے،اورا گرکسی کی کوئی چیز ضالع ہوگئی تو ہم اس کے ضامن. بیں اور ہمارے بازار میں ذخیر ہ اندوزی مناسب نہیں ہے'۔ مستدر ک فی تاریخہ عن ابن عمرو رضی اللہ عند موسور ہوں ن پر 'حسن امر کا در نہیں کردنی میرس کی بسرے وہ خار کردنی میج سے میج سے میں اللہ عند میں میں میں میں

٩٤٣٣ فرمايا كه جس نے مسلمان كے ( زخوں ) ميں كوئى ايسى چيز داخل كى جس سے وہ مينگے ہو گئے تو اللہ تعالی كابيت ہے كہ اسے بہت بڑى آگ

یں ڈالیں اوراس کا سرنیچی کی طرف ہو'۔ طبرانی، مسند احمد، مستدرک حاکم، منفق علیه ہروایت حضرت معقل بن یساد رضی الله عنه ۹۷۳۳ ۔...قرمایا که''صرف خائن لوگ ہی ڈنیرہ اندوزی کرتے ہیں'۔ مصنف عبدالرذاق ہروایت حضرت صفوان بن سلیم رضی الله عنه ۹۷۳۵ ....قرمایا که'' ذخیرہ اندوزوں اورانسانوں کولگ کرنے والوں کو جہم کے ایک ہی درجے ہیں جمع کیا جائے گا''۔

تخامل ابن عدی، ابن لال وابن عساکر بروایت حضرت ابوهریره رضی الله عنه واور ده ابن البحوزی فی الموضوعات ۱۳۷۶ .... فرمایا که 'جوکوئی مسلمان کے شہرول میں ہے کی شہر کی طرف کھانے کی اشیاء ہا تک کرلایا تواس کے لئے شہید کااجر ہوگا''۔ ۱۳۷۰ هذا میں میں میں میں سے میں سے کسی شہر کی اطرف کھانے کی اشیاء ہا تک کرلایا تواس کے لئے شہید کااجر ہوگا''۔

ديلمي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

### نرخ كابيان .....تكمله

9272 ..... فرمایا کہ 'اللہ تعالیٰ ہی قیمتیں قائم کرنے والے ہیں،اور میں امید کرتا ہوں کہ جہیں اس حال میں چھوڑوں گا کہ بیجھے کوئی کسی ظلم کے بدلے تلاش کرنے والا نہ ہوگا جو میں نے کسی کے جان یا مال میں کیا ہو'۔ عسند احمد، خطیب ہروایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه مدا ملا کا سند مرمایا کہ 'اللہ تعالیٰ ہی مصور ہیں، قابض ہیں، باسط ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملا قات کروں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے اس لیئے نہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ مجھے سے اس ظلم کا بدلہ لے جو میں نے اس کی عزت اور مال میں کیا ہو'۔

طبراني بروايت حضرت ابوج حيفه رضي الله عنه

۹۷۳۹ ....فرمایا که الله تعالی بی پست کرتے اور بلند کرتے ہیں، اور جھے امید ہے کہ میں الله تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ میں مذکر ہے ہیں۔ اور جھے امید ہے کہ میں الله تعام نہ کیا ہوگا''۔ مسند احمد، بروایت حضوت ابو هر بره رضی الله عنه

جناب نبی کریم ﷺ نے بیار شاداس وقت فرمایا جب ایک مخص نے درخواست کی کہ یارسول اللہ! نرخ مقرر کرد یکئے اسے ۱۹۵۳ ۔ ۱۳۵۰ ۔ ۱۳۵۰ سفر مایا کہ مجھے امید ہے کہ بیل تم سے اس حال میں جدا ہوں گا کہ کوئی مجھے کسی کا بدار لینے کے لئے ندو حوث رہا ہوگا''۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

٩٢٣٠....قرباياك "سنوامين ضرورالله تعالى سے ملاقات كروں گا جبل اس سے كسى كوسى كامال اس كى رضامندى كے بغير ديا جائے "-

مسند ابي يعلي، ابن حبان، سعيد بن منصور، بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

کہا کہ'' آپﷺ نے بیار شاداس وقت فر مایا جب لوگوں نے آپﷺ سے تیمتیں بڑھانے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ نرخ مقرر فر ماد بیجئے۔

۱۳۲۳ مسفر مایا که الندتعالی جھے ہے ایسے طریقے کے بارے میں سوال نہ کریں گے جس کا انہوں نے جھے تھم نہ دیا تھااور میں نے تمہارے اندرشروع کردیا بمیکن اللہ سے اس کافضل مانگؤ'۔ طیوانی اور بقوی عن عبید بن نضلہ

کہا کہ ایک سال اوگوں برختی اور تنظی آئی تو لوگوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ زخ مقرر فرماد بیجے تواس کے جواب میں آپ

ﷺ نے سارشا وفر مایا"۔

9274 ....فرمایا که الله تعالی جب کسی امت سے ناراض ہوجا کیں تو ضروران کی قیمتیں بڑھادیتے ہیں اوران کے بازاروں کومندا کردیتے ہیں اوراس است میں بہت فساد ہونے گئا ہے اوران کے حکمران کاظلم وستم سخت ہوجا تا ہے، تو اس وفت ان کے مالدار نیک صالح نہ ہول گے، ان کے حکمران پاک دامن شہول گے اوران کے فقیرنماز نہ پڑھتے ہول گے '۔ابن النجاد بروایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه

# چوتھا ہا ب ....سود کے بیان میں

اس میں دو قصلیں ہیں۔

# یہا فصل .....سود سے ڈرانے کے بیان میں

۱۳۹۵ من ایا کن سودکھانے والا ، اورکھانی نے والا ، اورسودی معاملے کو لکھنے والا ، اورسودی معاملے پر گواہ بننے والے جب اس کو جان لیس ، اور حسن و جمال کے لیے کوونے والی اور جس کو گودا گیا ہو، اور اس صدقہ کو کھانے والا جو کسی کے لئے رکھا ہوا اور بجرت کے بعدم تد ہوئے والا عرب رسب کے سب کے مسب کو دوئے والا عوان ہول گئے ۔ نسانی ہروایت حضرت ابن مسعود دو نسی الله عنه میں عواملے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان ہیں سود ظاہر ہوجا تا ہے'۔

فردوس ديلمي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۳۸ مایا کروسود کے ستر ورواز ہے ہیں ،اورشرک بھی ای طرح ہے '۔بزاد بروایت حضوت ابن مسعود رضی الله عنه

٩٧٩ ٤٠٠٠٠ فرمايا كـ "سووكة تبتر درواز \_ بين '۔ابن ماجه بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

• 940 ....فرمایا که''سود کے تبتر باب بیں ان میں ہے آسان ترین ایسا ہے جیسے کوئی اپنی مال کے ساتھ نگاح کرے،اور مب ہے بڑا سود کسی مسلمان آ دمی کی ہتک عزت ہے''۔مستدر ک حاکمہ ہروایت حضرت ابن مسعو درضی اللہ عنه

ا ١٥٥٥ فرماياك" مودك ( الناه ك ) ستر درجات بين ان مين سية سان ترين ( كم تر) يدب كدة دى مان كرماته و كال كرك ك

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

٩٧٥٣....فرمايا كه 'يقيينا سود كے درجات بهتر ہيں، كم ترين درجه يكي كه كوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اپنی مال كے پاس آئے''۔

طبراني بروايت حضرت عبدالله بن سلام رضي الله عنه

۳۵۵ مین فرمایا که ' سودخواه کتنابی زیاده به ونگراس کا انجام اس کوکی کی طرف لے جاتا ہے'۔۔۔ عرصہ اسکا کا انجاب کے ا

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن مسعو رضي الله عنه

۹۷۵۵ ....قرمایا کرمود کے بہتر باب ہیں ان میں ہے کم ترین ایسا ہے جیے کوئی شخص آپی مال کے ساتھ بدکاری مُرے اور سودوں کا سودیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مال کے ساتھ بدکاری مُرے اور سودوں کا سودیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی عزت کویٹ لگائے'۔ طبوانی الاوسط بروایت حضوت برادِ رضی الله عنه

9404 ..... قرمایا که ''سود لینے والا اور وینے والا دونوں برابر ہیں' ۔ سنن دار قطنی، مستدرک حاکم برو ایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه 9404 ..... فرمایا که'' جائے بوجھتے ہوئے سود کا ایک درهم کھالینا اللہ تعالیٰ کے نز دیکے چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بخت ہے'۔

مستد احمد، طبراني، بروايت حضرت عبدالله بن حنظله رضي الله عنه

۹۷۵۸ ....فرمایا که "سودکاایک درهم چھتیس مرتبدز ناکرنے سے زیادہ سخت ہے،اور جس مستحوث کی نشونماحرام سے بیونی اس کے لئے آگ بی زیادہ بہتر ہے'۔

# آخری زمانه میں سودعام ہوجائے گا

9449 ..... فرمایا که 'لوگوں پرایک ایساز مانه بھی ضرور آئے گا کہ صرف سودخور ہی رہیں گے اورا گرکوئی سودنہ کھائے گااس کوسود کا غیار ضرور مہنچے گا''۔

سنن ابي داؤد، ابن ماجه، مستدرك حاكم، سنن كبرى بيهقي برايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۹۷۵۰۰۰۰۰ فرمایا که 'الندتعالی نے لعنت کی سود پراوراس کے کھانے والے پراوراس کے کھلانے والے پراوراس کے (معاطے کے ) لکھنے والے . پراوراس کے گواہ پرحالانکہ وہ اس کو جائے بھی ہوں ،اور ملانے والی پراور ملوانے والی پراور گود نے والی پر اور اکھاڑنے والی پراور اکھڑوانے والی پر' ۔ طبر انی ہروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

فا ککرہ: ..... ملانے والی اور ملوانے والی''الواصلة واُلمستوصلة'' کا ترجمہ ہے جس کا مطلب وہ عورت ہے جواپنے بالوں میں دوسری عورت کے بال نگائے یا لگوائے اورغرض زیب وزینت ہو۔

ای طرح''ا کھاڑنے والی اورا کھڑوانے والی''المنامصة و المتنتمصة'' کاتر جمہ ہےاس سے مراوزیب وزینت کے لئے عورتوں کااپنی پیشانی یابھنوؤں بلکوں وغیرہ کے بال اکھاڑ نایاا کھڑوا ناہے۔واللّٰداعلم بالصواب۔(مترجم)

١١ ١٨ ..... فرمايا كـ "الله تعالى نے سود كھانے والے ، كھلانے والے ، لكھنے والے اور سودى معالمے ميں كواہ بنے والے برلعنت فرما كى بے "۔

مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجه، ترمذي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۲ ع ۱۳ سفر مایا کہ' مجھے معراج کی رات ایک الی تو م کے پاس لایا گیا ،ان کے پیٹ گھروں کی مانند تھے جن میں سانپ تھے اور ان کے پیٹ گھروں کی مانند تھے جن میں سانپ تھے اور ان کے پیٹوں کے باہر سے دکھائی وے رہے تھے، میں نے پوچھا ،اے جرئیل بیکون لوگ ہیں؟ عرض کیا ، بیسودخور ہیں'۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

### سودی معاملہ کرنے والوں برلعنت

۹۷۲۳ ....فرمایا که الله تعالی نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور اس پر بننے والے دونوں گواہوں پرلعنت کی ہے، وہ سبب اس میں برابر ہیں' مسند احمد، مسلم، نسانی، ہروایت حضرت جاہر دضی الله عنه ۱۳۶۳ ....فرمایا که دیمی سوداورزنا ظاہر نہیں ہوا گریے کہ انہوں نے اپنے خلاف الله کی پکڑ کوحلال کرلیا''۔

مسند احمد، بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۹۷۲۵ ....فرمایا که الله تعالی نے لعنت فرمائی ہے سودخور پراور سود کھلانے والے پراور سودی معاملہ لکھنے والے پراور صدقہ نہ دینے والے پڑ'۔

مسند احمد، نسائي بروايت حضرت على رضي الله عنه

۹۷ ۲۲ سفر مایا که" کوئی قوم الیی نبیس جس میں سود طاہر جواور قحط سانی شدآ ئے ، اور کوئی قوم الیی نبیس جس میں رشوت جواور اور رعب میں شہ پکڑے گئے جون۔مسند احمد ہروایت حضرت عمد وہن العاص رضی اللہ عنہ

فا مکرہ: .....رعب میں پکڑے جانے ہے مرادیہ ہے کہ رشوت کالین دین کرنے والوں پراللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر ہر چیز کا ڈراورخوف مسلط کردیا جاتا ہے جس کی وجہ ہے وہ زندگی کے ہرمعالم میں گویا مفلوج ہوکررہ جاتے ہیں خواہ بظاہروہ کتنے ہی طاقتوراوراثر ورسوخ والے ہی کیول نہوں۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

#### تكمله

فرمایا کراسود کے ستر درہ جے ہیں ان میں سے کم ترین کی شخص کا اپنی مال کے ساتھ زیا کرنا ہے '۔

ابن جرير بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۹۷۲۸ .....فرمایا که "سود کنهتر شعبے بیں اور شرک بھی ای طرح ہے "۔ ابن جو پر بو و ایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ۹۷۲۹ .....فرمایا که "سود کے ستر شعبے بیں اوران میں ہے آسان ترین کسی شخص کا اپنی مال سے نکاح کرنا ہے، اور سودون کا سود کسی مسلمان کی بیک عزت ہے '۔ ابن الدنیافی ذم الغیبة او رابن جو یو بر و ایت حضرت اپو هو یر و رضی الله عنه

• 224 .... فرمایا که "سود کے ستر باب ہیں اوران میں ہے کم ترین اس شخص کی طرح ہے جواین مال کے ساتھ زنا کرے "۔

سنن كبري ببهقي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

1240....فرمایا که 'سود کے اکہتر ہاب ہیں یافر مایا تہتر شعبے ہیں اوران ہیں سے ملکاترین کسی شخص کا آپئی مال کے ساتھ زنا کرنا ہے ،اور بے شک سودوں کا سودکسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے در ہے ، ہونا ہے'۔مصنف عبدالو ذاق عن دجل من الانصاد عدد کے سلمان بھائی کی عزت کے در ہے ، ہوتا ہے'۔مصنف عبدالو ذاق عن دجل من الانصاد عدد کا سودوں عدد میں ان میں ہے کم ترین کسی شخص کا اپنی مال کے ساتھ زنا کرنے کی طرح ہے، ہے شک سودوں کا سودکسی شخص کا اپنی مال کے ساتھ زنا کرنے کی طرح ہے، ہے شک سودوں کا سودکسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے در ہے ، ہوتا ہے' ۔ سن سحبری بیھفی سے مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا ہے جو کوئی شخص سے دریا ہے جو کوئی شخص سے دریا دو بڑا ہے جو کوئی شخص

ز تا کرتا ہواور بے شک سودوں کا سود کی مسلمان آ ومی کی پنتا کا تھے''۔ سنن کیری، بیھقی بروایت حضرت انس د ضی الله عنه سمے 24 ....فرمایا که''معراج کی رات میں نے ایک آ می کودیکھاوہ ایک نہر میں تیرر ہاتھااوراس کے منہ میں پنجر ڈالے جارہے تھے، میں نے لیو جھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ بیسودخور ہے''۔ سنن کبری بیھقی بروایت حضرت سمرہ د ضی اللہ عنه

۵۵۵۵ سفر مایا که جس نے سود کائیک درهم کھایا تو وہ تینتیں مرتبدز ناکرنے کی طرح ہے '۔

ابق عساكر عن محمد بن حمير عن ابر اهيم بن ابي عيله عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه

۲۵۷۹ .... فرمایا که دیفیناً سود کا ایک در هم الله تعالی کے نزویک پینیتیس مرتبه زیا کرنے ہے زیادہ برا جرم ہے اورسب سے برا سودکس مسلمان شخص کی عزیت کوعلال تبحصا ہے' ۔ الحاکم فی الکنی بروایت ام المومنین حضوت عائشہ صدیقه رضی الله عنه

ے کے ۔ 222 ہے۔۔۔۔فرمایا کہ 'یقیناً ایک سودی درهم جو کسی آ دمی کوملتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کے بینتیں (۳۳) مرتبہ زتا کرنے سے زیاوہ بڑائے'۔طبرانی بروایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنه

٩٨٨ .... قرمايا كه الله تعالى في سودكها في والا اوركه لا في واله برلعنت كي بين -

مسلم ہروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه اور طبرانی بروایت حضرت جندب رضی اللہ عنه ۹۷۷ سنفر مایا که اللہ تعالی نے سود کھانے والے اور کھلانے والے ، لکھنے والے اور گواہ بننے والے ، اپنے بالون میں دوسری عورت کے بال لگانے والی اورلگوانے والی ،صدقہ روکنے والے اور حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے ،سب پرلعنت کی ہے'۔

سنن كبري بيهقي بروايت حضرت على رضي الله عنه

٩٨٨٠....فرمايا كـ "خواه لينے والا مو يا وينے والا سود بين وونوں برابر بين "مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوسعيد رضى الله عنه ٨٨٨٠...فرمايا كـ "كسى قوم بين سوداورزنا ظا مرتبين موامكر بيركه انهول نے الله تعالیٰ كی گرفت كواپنے لئے حلال كرليا".

مسند احمد، اورابن جريربروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱ ۹۷۸۲ .... فرمایا که سودخواه کتنابی زیاده کیول ندمو، انجام کارکی کی طرف بی جاتا ہے '۔ مسند احمد، طبر انبی بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه عدم ۱ مسافر مایا که دست کی استان کی استان کی استان کی ایستان کی کی طرف لے جاتا ہے '۔

مستدرك حاكم، منن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه

۹۷۸۴ فرمایا که 'سود (خواه) کتنابی زیاده ہومگراس کاانجام اے کی کی طرف ہی لے جاتا ہے'۔

طبراني بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

٩٧٨٥ .... 'فرمایا که ' ب شک لوگوں پرایک زماندایسا بھی آئے گا کہ ان میں سودخور کے علاوہ کو کی ندیجے گا، البدا جوکوئی سودنہ کھائے گا تو اس کو سود کا غبار ضرور پنچے گا''۔ ابن النجار بروایت حضرت ابو هریره رضی الله عنه

٩٧٨٧....فرماياً كَهُ الوكون بِرايك ايساز ماندايسا آئے گاكه لوگ سودكھا ئيں كے،البدااگركوئي سودبيس كھائے گاتواس كواس كاغبارضرور بينچ گا''۔ مسند احمد، ابن النجار بروايت حضرت ابو هريره رضى الله عنه

# دوسری فصل .... سود کے احکام کے بیان میں

ے ۹۷۸۔...''فرمایا کہ''سونے کوسونے کے بدلے اور جاندی کو جاندی کے بدلے نہ بیچولیکن یہ ہے کہ (اگر) دونوں کا وزن برابر ہو، ایک جیسے جول بالکل برابر بھول' مصند احمد، مسلم ہروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عند

۸۸۔۹۷۸ سفر مایا کے ''سوئے کوسوئے کے بدلے نہ پیچولیکن بالکل برابر (مقدار میں) اور جاندی کو جاندی کے بدلے نہ پیچولیکن بالکل برابر اور سوئے کوجا ندی کے بدلے اور جاندی کوسوئے کے بدلے جیسے جا ہو ہیچو''۔ بہخاری ہر وایت جضر ت ابو بکر ۃ رضی اللہ عنه

فائدہ: سسونے کوسونے کے بدلے نہ پیچے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سونا ہی بطور کرنسی استعمال ہور ہا ہو یعنی قیمت اور دوسری طرف سونا ہی مال برائے فر وخت ہو، اوراً کرائیں صورت ہو یعنی بیجا بھی سونا جار ہا ہواوراس کی اوا کی جانے والی قیمت بھی سونے ہی کی شکل میں ہوتو یہ اس صورت میں جائز ہے جب دونوں طرف مقدار برابر ہو، لینی اگر ایک شخص واگر ام سونا خرید تا ہے تو ضروری ہے کہ وہ سونا جوخر بدے جانے والے سونے کی قیمت کے طور پراوا کیا جار ہا ہے وہ بھی وس گرام ہی ہو، اگر کم یازیا وہ ہوگا تو سود ہوگا اور پہرام ہے۔

جاندی کے بدلے جاندی کی خرید فروخت میں بھی بہی صورت ہے البت اگر سونے کے بدلے جاندی یا جاندی کے بدلے سونے کی خریدو فروخت کی جاری ہوتو خواہ دونوں طرف مقدار برابر ہویا کم زیادہ بیجا تزہے۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۹۷۸۹ .....فرمایا که''سونے کے بدلے سونانہ بیجو گرید کہ بالکل برابر سرابراوراس کے بعض جھے کوبعض پر زیادہ نہ کر واور نہ جا ندی کو جاندی کے بدلے بیچو گرید کہ بالکل برابر منزبراوراس کے بعض جھے کوبعض پر زیادہ نہ کر واوراس میں ہے گئے کئی غائب کوموجود کے ہاتھ نہ بیچو۔

مسند احمد، متفق عليه بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

949 ----فرمایا کر'سونے کوسونے کے بدلے نہ پچوگرہم وزن کرکے''۔سنن ابی داؤ دبر و ایت حضرت فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنه 94 ----فرمایا کہ آلیک ویتارکودودیتاروں کے بدلے نہ بیچواور نہ ہی ایک درھم کودودرھموں کے بدیے بیچو''۔

مسلم بروايت حضرت عثمان رضي الله عنه

فا مکرہ: ..... کیونکہ دینار دراصل سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درتھم جیا ندی کے سکے کو کہتے ہیں۔والنداعلم بالصواب(مترجم) ۹۷۹۳ .... فرمایا کہ'' سونا سونے کے بدلے برابر سرابر، چیا ندی جیا ندی کے برابر سرابر، گنجورتھجور کے بدلے برابر سرابر، گندم گندم کے بدلے برابر سرابر،اور جو جو کے بدلے برابر سرابر ہیچو،لبندا اگر کسی نے مقدار بڑھائی یااضافہ چیا ہا تو اس نے سودلیا، سونے کو چیا ندی کے بدلے جسے چیا ہو بیچولیکن دست بدست اور تھجور کو جو کے بدنے بیچوجسے بچا ہولیکن دست بدست'۔

ترمذي بروايت حضرت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

فا کدہ:....دست بدست سے مرادیہ ہے کہ جب دونوں طرف جنس مختلف ہوتو مقدار بھی مختلف ہو تکتی ہے خواہ کم یا زیادہ لیکن ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے، بیغنی اسی وقت لینااوراسی وقت دینا، والقدائلم بالصواب (مترجم)

# سونے کوآپیں میں زیادتی کرکے فروخت کرنا سود ہے

۹۷ ۱۹۰۰...فرمایا که ''سونے کے بدلے سونا ایک ہی مقداروزن کے ساتھ برابر سرابر، چاندی کے بدلے چاندی ایک ہی مقداروزن کے ساتھ برابر سرابر، پھراگر کی نے اضافہ کیایا کروانا چاہاتو وہ سود ہے'۔ مسند احمد، مسلم، نسانی بروایت حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنه ۹۷۹ ۱۹۳۰ ۱۹۷۰ مقدم ایک در ساتھ کے بدلے جاندی اس کی ڈلی اور اس کا اصل، گذم کے بدلے گئدم دومد کے بدلے دومد، بھراگر کسی نے اضافہ کیایا کروانا گذم دومد کے بدلے دومد، بھراگر کسی نے اضافہ کیایا کروانا چاہاتو اس نے سودلیا، اور سونے کو جانز ہیں اور گئری نیس خواہ جاندی زیادہ ہوئیکن دست بدست ہو، رہا ادھار تو وہ جائز نہیں، اور گندم کو جو کے بدلے میں بیچے میں کوئی حرج نہیں

ابو داؤد، نسائي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

فا کمرہ: سبیعنی ان چیزوں میں ادھارخر بیر قروخت جائز نہیں، اور مدایک وزن ہے جواڑ سٹھاتو لے اور تین ماشد کے برابر ہوتا ہے (دیکھیں بہتی زیور حصی ۱۳ اس سلسلے میں حضرت مولا نامفتی شفیع عثانی صاحب کارسالہ اوزان شرعیہ دیکھنا بھی بہت مناسب ہوگا''۔ اور پیر جوفر مایا کہ دومد کے بد لے دومدتو اس سے بیمراز بیس کہ اس سے کم یازیا دو فرید فروخت نہیں ہوسکتی بلکہ مرادیہ ہے کہ اگر ایک اگر چار ہوتو دوسرا بھی چار، والنداعلم بالصواب (مترجم)

90 ع 9 .....فرمایا کہ ' جا تدی کے بدلے جا ندی ،سونے کے بدلے سونا جو کے بدلے جواور گندم کے بدلے گندم برابر سرابر''۔

ابن ماجه بروايت حضرت فضالة بن عبيد رضي الله عنه

44 94 .... فرمایا کداگر "سونے کے بدلے سونان فرید و مگر دست بدست ،ان کے درمیان نہ کوئی اضافہ ہوگانہ کوئی مہلت "۔

ابن ماجه بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

۹۷۹۸....فرمایا کہ جب تو جاندی کے بدلے سونا پیچ تواہے ساتھی ہے جدامت ہواس حال میں کہ تیرے اوراس کے درمیان ہو'۔

مسند احمد، نسائي، طيالسي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

94 ع است جناب نبي كريم الله في سونے كوچا ندى كے بدلے ادھار پر بيجنے ہے منع فرمایا۔

مسند احمد متفق عليه نسائي، بروايت حضرت براء بن عازب رضي الله عنه اور زيد بن ارقم رضي الله عنه

• ٩٨٠ ....قرمایا كه ایسانه كرو، مجموعه كودراهم كے بدلے بیچو پھر دراهم وے كرجينيب خريدلو'۔

متفق عليه، نسائي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه حضرت ابوهريره رضي الله عنه

جنيب يهم ادهجوري بي-

۱ ۹۸۰ .... فرمایا که مجولین دین دست بدست مواس می سود تبین "\_

مسند احمد، متفق عليه، نسائي، ابن ماجه، بروايت حضرت اسامة بن زيد رضي الله عنه

۹۸۰۲ ....فرمایا که ایک صاع دوصاع کے بدلے نہ بیچواور نہ دودرهم ایک درهم کے بدلے بیچو '۔

متفق عليه، نسائي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

٩٨٠٣ .... فرمایا كە دى كھور كے دوصاع ایک صاع كے بدلے (نه يېچو) اورنه گندم كے دوصاع ایک صاع كے بدلے اور نه دوورهم ایک درهم

ك پرك أرنساني، ابن حبان

۱۹۹۰۳ فرمایا که محجوروں کا ایک صاح ووصاع بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور شدا یک ورهم ووورهموں کے بدلے میں، (بلکہ) ایک ورهم ایک درهم وورهموں کے بدلے میں، (بلکہ) ایک ورهم ایک بی درهم کے بدلے بلکے گا اوران دوتوں کے درمیان کوئی فضل شہوگا مگریہ کہ باغتبار وزن کے '۔ ابن ماجه ہروایت حضوت ابوسعید رضی الله عنه

٩٨٠٥ قرماياكُ أكفات كيد كالعاتا برابر مرابر كمسندا حمد، مسلم، حضوت عبدا لله بن عمر رضى الله عنه

٩٨٠١ جناب بي كريم ﷺ نے تھجور كے بدلے تھجور كوناپ كر بيجنے ہے منع فرمايا"۔

متفق عليه سنن ابي دِاؤد بروايت حضرت سهل بن حثمة رضي الله عنه

۵۰۰۷ آپﷺ نے کھجور کے بدیلے کھجورکوناپ کر ( کیل ہے ) پیچنے ہے اور انگورکوشنش ہے ناپ کراورکھیتی کوگندم کے بدلے ناپ کر پیچنے ، منع فر مایا''۔ابو داؤ د، بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عند

۹۸۰۸ ... قرمایا که'' تحجور کے بدلے تھجور، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو بٹمک کے بدلے ٹمک برابر سرابر، دست بدست، پھراگر کسی نے اضافہ کیایا کروانا جاہاتواس نے سودلیاہال مگریہ کہ درنگ مختلف ہول'۔ مسند احمد، مسلم، نسائی بروایت حضوت ابو ہویوہ د صنی اللہ عند ۱۹۸۰۹ فرمایا کہ'' گندم کو جو کے بدلے دو بمقابلہ ایک کے بدلے دست بدست بیجنے میں کوئی حرج نہیں۔

طبراني بروايت عبادة رضى الله عنه

9٨١٠ فرماياك' سودتوصرف ادهاريس عن ئي مسئد احمد، مسلم، نساني، ابن ماجه بروايت حضرت اسامة بن زيد رضى الله عنه 9٨١١ فرماياك' خبل المخبكة كرتيج بين ادهارسود من مسند احمد، مسلم، نساني بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه

٩٨١٢ ... فرمایا که 'ایک جانورکودو جانورول کے بدلے دست برست بیجنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

#### تكمليه

٩٨١٣ قرماياكية سودادهاريل بي 'حطواني، مسلم، حميدي بروايت حضوت اسامة بن زيد رضي الله عنه

٩٨١٣ - فرماياً كه 'سودنيل مِي مُلرادهار ياجمو شاويخ مِل 'مهبروايت حضرت اسامة بن زيد رضى الله عنه

٩٨١٧ فرمايا كـ "متيس بيسووگرقرض مين" - طهراني بروايت حضرت اسامة بن زيد رضي الله عنه

٩٨١٤ فرمايا كـ " بنيس ب ودكر مضامين ، ملاقيح اور خبل المحبله مين " -

ابوبكر بن ابي داؤد وفي جزء ميل حديثه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۹۸۱۸ '' فرمایا که''جوالند تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوتو وہ ہرگز سونے کے بدیلے سونانے فریدے مگر ہم وزن مقدار میں اور قید ی عورتوں میں ہے نثیبے عورت ہے اس وفت تک نکاح نہ کرے جب تک وہ حیض ہے یاک نہ ہو جائے''۔

مسنداحمد، طحاوي بروايت حضرت رويفع بن ثابت رضي الله عنه

۹۸۱۹ فرمایا که 'سوناسونے کے بدلے ہم وزن مقدار میں' ۔ طبوانی بووایت حضوت فضالۂ بن عبید د ضی اللہ عنہ ، ' '' ۹۸۲۰ فرمایا که 'سوناسونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے ہم وزن مقدار میں ، پھراگرکسی نے اضافہ کیایااضافہ کروانا جاہاتو محقیق اس نے سودلیا''۔ابن عباس عن بعض امھات المؤمنین د ضی اللہ عنھن

٩٨٢١ فرماياك' سونے كے بدلے سونا بهم وزن مقدار ميں اور جياندي كے بدلے جياند في بهم وزن مقدار ميں، اضافد اور اضاف كرنے والا

( دونول) آگ میں ڈالے جائیں گے'۔عبدبن حمید بروایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنه

ردووں) اس میں واسے بیا ہے۔ جب بین حید بروایت مصرت ابو بوب و بسین (اصل) کے بدلے بین ، ہم وزن ، پھر اگر کسی نے اضافہ کیایا کروایا تو تحقیق سوولیا' ۔ طبوانی بروایت حضوت ابو هویوه وضی الله عنه حضوت ابو سعیداو و حضوت ابن عمو وضی الله غنهم ۱۹۸۲ سفر مایا که دسون کوسونے کے بدلے نہ بیج گرجم وزن مقداری ' ۔ مسلم ابی داؤد ، بروایت حضوت فضالة بن عبیدالله وضی الله عنه ۱۹۸۲ سفر مایا که دسورت فضالة بن عبیدالله وضی الله عنه ۱۹۸۲ سفر مایا که دسم می اطلاع ملی ہے کہ مثقال کونصف کا (آ و سے ) یا دو تہائی کے بدلے بیچتے ہو، تو اس کی تو کوئی گئیائش نہیں ، بلکہ مثقال کے بدلے مثقال ہی ہوگا ، اور وزن کے بدلے اتنائی وزن ' ۔

طحاوی، طبرانی، سنن سعید ابن منصور بروایت حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه

فائدہ:.....مثقال جار ہاشہاور جاررتی کے برابر ہوتا ہے۔ویکھیں بہشتی زیورٹوال حصہ ۱۴ والنداعلم بالصواب۔(مترجم) ۱۹۸۲ه....فرمایا که'' جمعے معلوم ہوا ہے کہتم (ایک) مثقال کونصف یا دوتہائی کے بدلے بیچتے ہو، مثقال میں اس کی گنجائش نہیں گرمثقال ہی کے

سماتھ اور چاندی کے بدلے چاندگ' ۔ ابن قانع ہو وایت حضوت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنه ۹۸۲۷ .....فرمایا که ' ایک دینارکو دو دیناروں کے بدلے شانواور نہایک درھم کو دو ورھموں کے بدلے اور نہ ہی ایک صاع کو دوصاع کے بدلے،

بِشك شراتهار بارے الله عنورت ورتا مول " - طبوانی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

فا نکرہ: ......تمہارے بارے بیں سود سے ڈرتا ہوں ہے مراد ہیہ کہ ہیں انسانہ ہو کہتم لوگ لانکمی بین کسی سودی معاطع بیں ہتلا ہوجا ؤ، داللہ اعلم بالصواب۔ (منزجم)

٩٨١٤....فغرمایا كه ''سونے كوسونے كے بدلے نہ بچوگر برابر سرابر ، اور اس كے بعض حصے كوبعض پر زیادہ ئذكرو اور نہ ہی چاندی كو چاندی كے بدلے بچوگر برابر سرابر اور اس كے بعض حصے كوبعض پر زیادہ نہ كرواوران (چیزوں) میں ہے كسی غائب كوموجود كے بدلے نہ بچؤ' مصنف عبدالرزاق میں بیاضا فہ ہے كه ' پھراگر كسی نے اضافہ كیایا كروانا چاہا تو تحقیق اس نے سودلیا' ۔

مالک، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، بخاري، مسلم، ترمذي، نسالي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

٩٨٢٨.....قرماياكة ويتاريرويتاركا اضافه ندكرو "طحاوى بروايت حضوت رافع بن حديج رضى الله عنه

۹۸۲۹ .....فرمایا کہ 'ایک دینارکودودیناروں کے بدلے نہ پیچاور نہ ایک درهم کودو درهموں کے بدلے بیچواور نہ ایک صاع کودوصاع کے بدلے تہ بیچو، کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں سود کا خوف ہے۔

عرض کیا گیا، یارسول اللہ! ایک شخص ایک گفوڑ ہے کوزیادہ گھوڑوں کے بدلے اور بھی اونٹ کواوراوٹوں کے بدلے بیچاہے؟ آپ ایک نے ارشاد فرمایا اگر خرید دفروخت دست بدست ہے تو کوئی حرج نہیں '۔ مسند احمد ہووایت حضرت ابن عمو دضی اللہ عنه ۱۹۸۳۰۔..فرمایا که' آگر دست بدست ہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرادھار ہوتو گنجائش نہیں'۔

بخارى بروايت حضرت براء بن عازب اورحضرت زيد بن ارقم رضى الله عنهما

۱۹۸۳...فرمایا کے''پہلے بعض کو بعض ہےا لگ الگ کرلو پھر پنگیؤ'۔نسانی بروایت حضرت فضالة بن عبیدالله رضی اُللهُ عنه فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن ایک ہار ملاجس میں سونا اور جواہرات لگے ہوا تھا، میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے نہ کور بالا ارشاد فرمایا''۔

٩٨٣٢ .... فرمايا كـ "سونے كے بدلے ند يبجا جائے يبال تك كدفيد اكرليا جائے"۔

حضرت فضالة بن عبيدرضى الله عنه فرمات بيل كه مين في ۱۱ وينار مين ايك مارخريدا جس مين سونا اورجوا برات بنهي مين في جب رسول الله وي الله المين الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه من الله عنه عنه الله عنه ال ۱۹۸۳ فرمایا که ''سونے کے بدلے سونا، جاندی کے بدلے جاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، مجور کے بدلے مجور،نمک کے بدلے نمک ایک جیسی مقدار میں برابر سرابر، دست بدست ،اور جب بیچیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو جیسے جاہو، پیچوا گردست بدست ہو'۔

مسند احمد، مصنف ابن ابي شيبه، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجه بروايت حضرت عبادة بن صامت رضي الله عنه

۹۸۳۵ .....فرمایا که 'سونے کے بدلے سونا ہم وزن مقدار میں ، برابر سرابر ، ڈلی بھی اوراصل بھی ، پھراگر کسی نے اضافہ کیا یا کروایا تو شخفیق سودلیا ، اور جو کے بدلے جو ، محجور کے بدلے محجور ،نمک کے بدلے نمک برابر سرابر پھراگر کسی نے اضافہ کروایا تو شخفیق سودلیا''۔

طبرانی بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه

۹۸۳۲ ...فرمایا که نظم بو ندگی برلے جا ندگی برلے جو بمک بدلے جور گذم کے بدلے گذم جو کے بدلے جو بمک کے بدلے ممک اصل اور فرمایا کہ جا ندی کے بدلے دیتار میں کوئی حرج نبیس دو کے بدلے ایک دست بدست، گذم اور جو میں کوئی حرج نبیس دو کے بدلے ایک دست بدست، گذم اور جو میں کوئی حرج نبیس دو کے بدلے ایک دست بدست، گذم اور جو میں کوئی حرج نبیس دو کے بدلے ایک دست بدست "۔

طبراني بووايت حضرت انس وحضوت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

#### خلاف حبنس ميس سودنه هو ٽا

۱۹۸۳ ... فرمایا کہ ' جاندی کوسونے کے بدلے پیچوہیے جا ہواورسونے کو جاندی کے بدلے جیسے جاہو'۔ طبرانی بروایت حضوت ابوبکر ہ رضی الله عنه ۱۸۳۸ .... فرمایا کہ ' محبوروں کے ایک صاع کو دوصاع نے بدلے پیچنے کی گنجائش نہیں، ندایک درهم کو دو درهم کے بدلے پیچنے کی ندوینارکو دوریتاروں کے بدلے پیچنے کی اوران جس کوئی فضل نہیں گریاعتباروز ن کے '۔ ابن ماجه بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه ۱۸۳۹ .... فرمایا کہ ' کمچور کے بدلے کھجور گندم کے بدلے گندم ، جو کے بدلے جو،اورسونے کے بدلے سونااور چاندی کے بدلے چاندی دست برست، اصل کے بدلے اصل ، برابرسرابر ، پھراگر کس نے اضافہ کیا تو سودے' ۔ مستدر ک حاصم بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه ۱۸۳۹ .... کھجور کے بدلے جو ندی برابرسرابر ، تم وزن اور جانتا بھی الله عنه اضافہ بولو وہ سود کے بدلے چاندی برابرسرابر ، تم وزن اور جانتا بھی الله عنه اصافہ بولو وہ سود کے بدلے چاندی برابرسرابر ، تم وزن اور جانتا بھی الله عنه اصافہ بولو وہ سود کے بدلے بی اور حضرت بلال رضی الله عنه اصافہ بولو کی میں ایک کے بدلے سونا تا میں کرد ، پھر کھجور کوسونے یا چاندی کے بدلے بی اوری کے بدلے چاندی بم وزن ، جب دونوں بدلے کھجور برابرسرابر ، گذم کے بدلے گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سونا ، موری اندی کے بدلے چاندی کے بدلے چاندی کے بدلے چاندی کے بدلے چاندی برابرسرابر ، گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سونا ، موری اندی کے بدلے چاندی برابرسرابر ، گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سونا ، موری اندی کے بدلے چاندی برابرسرابر ، گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سونا ، موری ، اور کے بدلے چاندی برابرسرابر ، گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سونا ، موری ، اور کی تابی کے بدلے بی تابی کی بدلے چاندی کے بدلے برابرسرابر ، گذر کی برابرسرابر اورس کے بدلے برابرسرابر ، گندم برابرسرابر اورس نے بیا کہ کو برابرسرابر ، گندم برابرسرا

طبوانی ہووایت حضوت عمر بن الحطاب اور حضوت بلال رضی الله عَنها فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی کی مجورتھی میں اس کو لے کر ہازار پہنچااور دوصاع کوایک صاع کے بدلے پیچااور رسول اللہ ﷺ واطلاع دی تو آپ ﷺ نے مذکور وارشاد فرمایا''۔

۹۸۴۲ ....فرمایا که ''تم نے دوگنا لے لیا، تو نے سودی معاملہ کرلیا،اس کے قریب بھی مت جاؤ، جب تمہاری تھجوروں بیس سے پچھ تھجوریں بڑھ جائیں توان کو نے دو پھراس سے وہ تھجوری فریدلو جوتم جائے ہو'۔مسند اہی یعلی ہو وایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه ۱۹۸۳ ....فرمایا که'' جووزن کیا جائے (سو) برابر مرابر ( کیفن ) جب دونوں طرف نوع ایک ہی ہو،اوراگر تا پا جائے تووہ بھی اسی طرح،اور جب دونوں طرف اتواع مختلف ہوجا تم تو کوئی حرج نہیں'۔منفق علیہ ہو وایت حضوت انس دضی اللہ عنه ۱۹۸۳ ....فرمایا که'' ہاتھ در ہاتھ گندم کو جو کے بدلے بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور جوافصل ہےاوراس میں ادھاری گنجائش نہیں'۔

طبراني بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

٩٨٣٥ .... فرمايا كه "بيانه تواهل مدينه كاب اوروزن ابل مكه كا" \_

متفق عليه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه اورمصنف عبدالرزاق عن عطار موسلاً

۹۸۳۷ .....فرمایا که بیجانه تواهل مکه کا ہے اور میز ان اهل مدینه کا ' معتفق علیه بروایت حضوت ابن عباس د ضبی الله عنه اور فرمایا که پهلی روایت لفظ اور سند کے اختیار سے زیادہ تھیج ہے۔ طبر انبی بروایت طاؤ س مرسلا

٩٨٢٤ ... قرماياك" ميزان تواهل مكه كاميزان عاور باشاهل مدينه كا"مصنف عليه بروابت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

# کتاب البیوع افعال کے بارے میں

# باب کمائی کے بیان میں ..... ''کمائی کی فضیلت''

۹۸۴۸.... حضرت عمرضی الله عند نے فرمایا که 'اگریخریدوفروخت ند ہوتی توتم لوگوں سے بھیک ما نگ رہے ہوئے 'دمصنف ابن ابی شببه ۹۸۴۸.... حضرت ابن عمروضی الله عند نے فرمایا که 'الله تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطرتم پرتین طرح کا سفرفرش کیا گیا ہے۔

ا الله في كاسفر - المستمره كاسفر - الماس جهاد كاسفر -

اورکوئی شخص این مال سے ساتھ ان راستوں میں ہے کسی رائے میں سفر کرتا ہے۔ یہ کہتے جوئے کہ (میں ) اینے مال سے اللہ کا فضل تلاش کروں میر میں لئے زیاوہ پسندیدہ ہے اس ہے کہ میں اپنے بستر پر مرجاؤں 'اورا گرمیں میا کبوں کہ بیشبادت ہے تو میراخیال ہے کہ میہ شہادت ہی ہے''۔مصنف ابن ابی شیبه

• ۹۸۵ ..... حضرت بکر بن عبدالله المزنی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ذریعہ آمدنی جس میں پچھ گھنیا بین ہووہ توگوں ہے بھیک مائٹنے سے بہتر ہے۔و تعبع

۱۹۸۵ .... حضرت عبدالرحمٰن بن غنم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس موجود تھا آپ فرمارے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام صراف (سونے) کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ ابن اسعق ہی المسنداء

۱۰۰۰ میں حضرت عمر رضی اللہ عند ہے مروی ہے فرمایا کہ 'اگر میری موت جہاد میں نہ آئے تو میں بید پسند کرون گا کہ میری موت آئے اور میں اسلام ۱۹۸۵ سے دونوں کیا ووں کے درمیان اللہ کا فضل اور رزق تلاش کررہا ہوں (پھر ) انھوں نے بیآ بت تلاوت فرمائی ،اور دوسر بےلوگ وہ جوز مین میں چل پھر کرا پٹارزق تلاش کرتے ہیں۔الموسل، سنن سعید بن منصور عبدبن حمید، ابن المهنذر بیھقی

۹۸۵۴ ... حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے فر مایا که 'میں ایک مخص کود کھتا ہوں اور وہ مجھےاحچھا لگتا ہے، جب میں بوچھتا ہوں کہ اس کوکوئی ہنرونیبر و آتا ہے؟ اورلوگ کہتے ہیں کنہیں ،تو دوہ میری نظروں ہے گرجا تا ہے۔ دینو دی

۹۸۵۵ .... حضرت حارث بن ملی رضی الله عند سے مروی ہے فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے پاکیزہ کام کون ساہے؟ تو آ پﷺ فرمایا کہ مب سے پاکیزہ کام کوئی ساہے؟ تو آ پﷺ خس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔العصمی ۲ ند ۹۸ ۔ حضرت رافع بن خد کی وضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کوئ کی کمائی افضل ہے؟ تو آ پﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سی خص کا اور جروہ ہی جوجھوٹ اور خیانت سے خالی ہو' ۔ طبر انی

۱۹۸۵۔ معترت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ ہے یو چھا گیا کے سب ہے باک کمائی کون می ہے؟ تو آپﷺ نے ارشا وفر مایا کہ کسی تخص کااہنے ہاتھ سے کمانااور ہروہ تھے جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔ابن عسائح

# حرام کے متعلق ضمیمہ

۹۸۵۸ میں حضرت صدیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی مسند ہے ابوداؤدالاحمری روایت فرماتے ہیں کہ مدائن میں ہمارے منا منے حضرت حذیفہ دنیا ہوں اللہ عنہ دنیا ہوں اور جان لوکہ وہ ان کی مدائن میں ہمارے منا منے حضرت حذیفہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ خطاب فرمانا شروع کمیا اور فرمایا کہ اسے لوگوا تم اپنے غلاموں کو گم پاتے ہو، اور جان لوکہ وہ ان کہ اساب کے ساتھ تمہارے پاک کہاں ہے آئے ہیں ، سوبے شک کوئی بھی گوشت جس کی نشوونما حرام ہے ہوئی ہووہ کھی جنت میں داخل ند ہوسکے گا اور جان لوہ شراب بیجنے والا اور خرید نے والا اور دکھنے والا اس کو کھانے والے کی طرح ہیں'۔مصنف عبدالوزاق

#### كمانے كة داب

· حضرت بحرد نئی اللہ عند ہے مروی ہے فرمایا کہ کوئی شخص ایسانہیں جس کا کوئی نقش قدم ہواور و واسے ندروند ہے، اور رزق ہواور اس کو نہ لیے اور مقرر دولدت ہوجس تک وہ نہ ہے جواس کے جھے اس کے چھے اور مقرر دولدت ہوجس تک وہ نہ ہے اس کے جھے بھا گے تو رزق اس کے چھے بھا گے اور انہاں تک کہ اس کہ اس کے جھے بھا گے تاہے ہوائے گا جہاں تک کہ است کہ اس کہ است کہ وہ اس کے بھا گئا ہے ہسنو! اللہ سے ڈرواور طلب رزق میں حدہ تجاوز نہ کروں ہے بھا گئا ہے ہسنو! اللہ سے ڈرواور طلب رزق میں حدہ تجاوز نہ کروں ہے بھی کہ وی بیہ بھی سن کہ وی بیہ بھی

#### مختلف آ داب

۹۸۶۰ حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہمارے اس ہازار میں کوئی شخص تیٹی ندکرے تگریہ کہ وہ دین کی تبخط رکھتا ہوؤ'۔ تو مذی ۱۹۸۶ حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا کہ جس شخص نے تمین مرتبہ کوئی کاروبار کیالیکن اسے کامیا فی نہ ہوئی تو اسے جاہیے کہ اسے تبدیل کرلے'۔مصنف ابن اہی شبہ اور دینوری فی المعجالسہ

٩٨٦٢ .....عمروبن الخصن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جمیں ابن علا بند نے اوران کوعبدالرحمٰن بن آتیٰ نے بکر بن عبداللہ المونی ہے اورانہوں نے بدر بن عبداللہ المونی ہے اورانہوں نے بدر بن عبداللہ المرنی ہوں، میرامال نہیں بڑھتا تو سے بدر بن عبداللہ المرنی ہوں، میرامال نہیں بڑھتا تو رسول اللہ ہے نے مجھے ہوتو یہ بڑھا کرو:

بسم الله على نفسي، بسم الله على اهلى ومالى، اللهم رضني بما قضيت لى، وعافني فيما أبقيت، حتى لااحب تعجيل مااخرت ولا تاخير ماعجلت

ترجمه نسسالتد کے نام سے میرے نئس پرمیرے الل اور مال پر اللہ کے نام ہے، اے اللہ الجھے راضی کرویجئے اپنے اس فیصلے پرجوآپ ﷺ

نے میرے لئے فر مایا ہے اور عافیت دینجئے اس میں جو آپ نے میرے لئے بچایا ہے، یہاں تک کہ میں اس کام میں جلد بازی نہ کروں جس کو آپ نے مؤخر کر دیا ہے اور اس کام میں تاخیر بسند نہ کروں جس کا آپ نے جلدی ہونا طے کیا ہے۔ انتہا

فرماتے ہیں کہ میں ان کلمات کو پڑھا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرامال بڑھادیا اور مجھے۔ قرض بھی ادا کر دادیے اور مجھے اور میرے گھر والوں کوئن کر دیا۔ ابن مندہ، ابو نعیم اور عمر نبن الحصین

٩٨٧٣ .... حضرت بريدة عصمروى ہے كەفر ماتے بين كەجب آپ ﷺ بازار مين داخل ہوتے تو فرماتے:

اللهم انى اسالك من خيرها وخيرمافيهاواعوذبك من شرهاوشرمافيها، اللهم انى اسالك ان لااصيب فيها يمينا فاجرةوصفقةخاسرة".

ترجمہ: .....اے میرے التأمیں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی اور ہراس چیز کی بھلائی کا جواس میں ہے اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی برائی سے اور ہراس چیز کی برائی سے جواس میں ہے، اے التذفیص آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جھے اس میں نہ جھوٹی فسم اٹھائی پڑے اور نہ سووا کرنے میں نقصان اٹھا تا پڑے۔

۱۹۸۲ ..... جعنرت على رضنى الله عند فرمات بين كه جناب نبي كريم ﷺ نه ارشاد فرمايا كه بازار ففلت اور برائى كا گھريے البذااس ميں اگر كوئى ايك مرتب سجان الله بھى پڑھ لے تو الله تعالى اس لئے وس لا كھنيكياں لكھتے ہيں ،اورا كركسى نے بير پڑھا لا حسول و لاقوة الا بالله تو وہ شام تك الله عزو جل كى حفاظت ميں ہوگا''۔الديلمي وفيه عمروبن شمروك

9A10 ... جعفرت ابن عباس رضی الله عندار شادفر ماتے ہیں کدا کی مرتبہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کدا سے تاجروا کی ایک جماعت آئی قرآب ﷺ نے ارشاد فر مایا کدا سے تاجروا تاجر متوجہ ہوئے اور گردنیں ڈال دیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کداللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن فاجروں کی طرح اٹھانے والے ہیں علاوہ ان کے جنہوں نے نیکی کی اور صلر حمی کی ،اور ایک روایت ہیں بیالفاظ ہیں کہ علاوہ ان کے جنہوں نے نیکی کی اور امانت اواکی - طبوانی او دابن جویو

۹۸۷۷ حضرت قیس بن الی غرز قفر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم کے بھاری طرف نکلے، ہم لوگ بازار میں خرید وفر وخت کررہے تھے اور ہمیں کہ بازار جس خرید وفر وخت کررہے تھے اور ہمیں کہا جاتا تھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا، اے تاجرول کے گروہ! تمہارے یہ بازار جھوٹی قسموں اور انغویات ہے ل جل گیا ہے لہٰذا اس میں کہھ صدقہ وغیرہ بھی ملادیا کرؤ' معصنف عبد المرزاق

۹۸۷۷ ..... حضرت علّی رضی القدعند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سوری نگلنے سے پہلے اور خرید وفر وخت کرنے سے اور دودھ والے جانو رکو ذ تُ کرنے ہے منع فر مایا''۔

# کمائی کی انواع

۹۸۲۸ ..... مند حضرت عمر رضی الله عنه ہے حضرت محمد بن سیرین اپنے والدہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عنه میری طرف متوجہ ہوئے اور رضی الله عنه میری طرف متوجہ ہوئے اور رضی الله عنه میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ بید کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں بازاروں میں جاتا ہوں اور الله کافضل تلاش کرتا ہوں ، تو حضرت عمر رضی الله عنه فرمانے لگے ،اے قریش کے گروہ! یہ چیزتم پرغالب ندآ جائے اور اس کے ساتھی تجارت میں لگے ہوئے ہوں کیونکہ بیتو آ دھا مال ہے ۔ ۔ کہ فی انکنی

۹۸۲۹ ..... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم ﷺ نے کچھنے لگوائے اور مجھے تکم فرمایا کہ میں سیجھنے لگانے والے کا معاوضہ ادا کردول''۔ طبوانی، مسند احمد، تومذی فی الشمائل، ابن ماجہ سنن سعید بن منصور

## تجارت کرنے کی فضیلت

• ۹۸۷ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اے قریش کے گروڈتم پر بیغلام وغیرہ تنجارت میں غالب شدآ جا نمیں ، کیونکہ رزق کے بیس ابواب ہیں ان میں سے انیس تاجر کے لئے ہیں اور ایک باب بنانے والے کے لئے ہے ،اور سچا تا جر بھی مختاج نہیں ہوتا بلکہ گناہ گاراور بہت تشمیس کھانے والا اور کم سمجھ۔ابن النجار

الحكيم وابن ابي الدنيا في التوكل والعسكري في الامثال والدينوري عنعجالة

۹۸۷۲ میں حضرت ابن ابی فندیک فرماتے ہیں کہ مجھ ہے علی بن عمر بن علی بن ابی طالب نے اپنے والداورانہوں نے اپنے وا داسے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ارشا دفر مایا ، اے قریش کے گروہ! تم ایسی زمین میں ہو جہاں بارش کم ہوتی ہے، لبذا کھیتی باڑی کرو، کیونکہ کھیتی باڑی یضینا مبارک ہے اوراس میں کھویڑیوں کوشائل کرو۔ ابن جریو

زراعت میں شامل کیا جائے ،ان ہے کسی نے پوچھا کدا ہے ابوحفص کیوں؟ تو فرمایا تا کہ نظرنہ گئے '۔

۱۳۸۷ سے جھر بن عبداللہ بن عبدالکم اُنمفر کی نے حدیث بیان کی کہا کہ مجھ سے ابن فدیک نے حدیث بیان کی اور کہا کہ محمد بن آخق نے جمیں خبر دی کہ میں نے سعد بن ابراھیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ کہا ہے کھیت میں اونٹوں کی کھو پڑیاں رکھ رہے جیں اور اس کا تھنم بھی دیتے ہیں اور کہتے جیں کہ اس سے نظر نہیں گلتی۔

۹۸۷۵ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ تجارت میں کوئی بھلائی نہیں مگریہ کہ خرید ارخریدی جانے والی چیز کی مذمت نہ کرے اور بیچنے والا بیچی جانے والی چیز کی تعریفیں نہ کرے جتناحق ہے صرف اتنا ہی بیان کرے اوران سب چیز وں میں تسم کھانے ہے بیچ'۔

## ممنوعه كما كي .....تضوير

٩٨٧٥ .... الملم كہتے ہيں كه جب حضرت عمر رضى التدعنه شام تشريف لائے توان كے پاس دكانوں ميں سے ايك شخص آيا إوركها كه ميں نے آپ

کے لئے کھانا بنایا ہےاور میں بیرچاہتا ہوں کہآ پتشریف لائنیں تا کہ میرے ہم پیشدلوگ میری آپ پرسخاوت اورآپ کے ہاں میرامقام دیکھے۔ لیں ہتو حصرت عمررضی اللّٰدعنہ نے جواب میں ارشادفر مایا کہ ہم ان گرجوں میں نہیں جاتے جہاں پیقصورییں وغیرہ ہوتی ہیں۔

مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، متفق عليه

۹۸۷۸ .... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے پولیس چیف کو بلایا اور فر مایا کیا تنہیں معلوم ہے کہ میں تنہیں کس کام سے بھیج رہا ہوں جس کے لئے بھیجا رسول اللہ ﷺ نے بھیجاء اور جناب نبی کریم ﷺ نے بھیجا کہ بھیجا کہ بھی ان کے لئے بھیجا کہ بھی ان کے لئے برتجی ہوئی چیز مٹادول بعنی ہرتصور یاور ہرقبر کو برابر کردؤ'۔مصنف عبدالر ذاق او دابن جریر

۹۸۷۹ .... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کھاٹا تیار کیا اور جناب نبی کریم ﷺ کودعوت دی چنانچیآ ہے ﷺ تشریف لائے تو آپﷺ کی نظرتصوریّوں پر پڑی تو آپﷺ والیس تشریف لے گئے''۔نسانی، ابن ماجه

جبكه شاشي مصنف عبدالرزاق ابونعيم كي حليه اورسنن سعيد بن منصورييس مذكوره روايت كے بحد مندرجه ذيل اضافه بھي موجود ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں یاپ آپ برقربان ، آپ کی واپسی کا کیا سبب ہوا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں پروے ہیں اور بردوں پرتضوریں اور بے شک فرشتے ایسے گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں تضویریں ہوں''۔

۱۹۸۸ ..... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام جناب نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے ، سلام کیا اور واپس روانہ ہونے لگے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ نے سلام کیوں کیا پھرواپس چل پڑے؟ تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیں ایسے سسی گھر ہیں داخل نہیں ہوسکتا جس میں تصویر یا کتا یا ببیثا ہ وغیرہ ہو، اور بیاس وجہ سے ہے کہ گھر میں حسین یاحسن رضی القد عنہ (نے ) ایک

## كتا،تصور والے كھر ميں فرشتے داخل نہيں ہوتے

یوچھا کون ہے؟ تو سینے والے نے کہا میں جریئل ہوں، میں نے کہا اندرہ جائے تو حضرت جریئل علیہ السلام نے عرض کیا ہیں، آپ باہر تشریف لائے، البندا جب میں ہوکوئی فرشتہ گھر میں واضل شریف لائے، البندا جب میں ہوکوئی فرشتہ گھر میں واضل نہیں ہوسکتا، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہے جریئل نے کہا کہ آپ دوبارہ تشریف لے جائے اور دیکھنے، البندا میں گیا اور گھر کھولاتو اس میں ایک کے کے علاوہ البنی اور کوئی چیز نہ کی، اس سے حسن کھیلا تھا، میں نے جریئل ہے کہا کہ جھے تو ایک پلے کے علاوہ کچھ نہ ملاء تو جریئل نے کہا کہ جھے تو ایک ہیے کے علاوہ کی جہ نہا ہوں گی کوئی فرشتہ اس میں واضل نہیں ہوسکتا، ان میں سے ایک کتا ہے، یا جتا بت ہوئی تو شریع ہوسکتا، ان میں سے ایک کتا ہے، یا جتا بت ہوئی تھوم ہے۔ یا تھوم ہے۔ مسئد احمد، نسانی، ابن عاجہ، ابن حدیج ، سنن سعید بن منصود

۱۸۸۸ تفترت اسامہ بن زیدرضی القدعند ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب بی کریم کے کوغمز دہ دیکھا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جبر کیل نے مجھے آنے کا وعدہ کیا تھا کہیں میں نے تین دن سے انہیں نہیں و یکھا، سوایک کتا ظاہر بواجو کی گھر ہے فکا تھا، تو میں (حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ) نے اپناہاتھ اپنے سر پر رکھا اور چیخا تو آپ کی نے دریافت فرمایا کیا: وااسامہ؟ میں نے (حیرت ہے) عرض کیا کتا اللہ بیانچ نبی کریم کی نے تھے نے تھے دیاور وہ کتا تی کردیا گیا، چنانچ جرئیل تشریف لائے، تو آپ کی نے فرمایا، اے جرئیل، آپ جب بی بی کہ سے وعدہ کرتے ہے آتے تھے تو اب کیا، بواج تو جرئیل نے فرمایا کہ ہوں' ۔

طبرانی، مسند احمد، مصنف ابن ابی شبهه، ابن راهویه، مسند ابی یعلی والرویانی، طبرانی اور سنن سعید بن منصور ۱۹۸۸ سام المؤمنین حضرت نا کشرصد یقدرضی الله عنها فر ماتی میں که جناب نبی کریم ﷺ هرمیں کوئی السی چیزتو ژے بچاژے کی شرچیوژ تے تھے جس میں تسلیب وغیر ہ کانشان ہو' ۔مسند ابی یعلی

٩٨٨٥ ... ...ام المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضى القدعنها فرماتى ميں كه جناب نبى كريم ﷺ گھر ميں كوئى اليمي ندچھوڑت جس ميں صليب وغيرو بني ہوتي مگراس كو پچاڑ ڈاليتے''۔

#### مختلف ممنوعه كمائيان

۱۹۸۸ منترت عمر دمنی الله عذنے قرمایا کہ مجھے ہمندری سفر کرنے والے کود کچھ کرجے ہت ہوتی ہے۔مصنف ابن اببی شببه فاکدہ نسب حدیث کاسیاق وسیات بنار ہاہے کہ بیجیزت نالپندید گل کی وجہ ہے ہوتی تھی، واللہ اعلم بالصواب میں جو زکوبعض نوگوں کے ۱۹۸۸ میں حضرت سعید بن المسیب ہے مردی ہے فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے علقمہ بن مجز ذکوبعض نوگوں کے ساتھ حبشہ کی طرف بھیجا تو وہ سندر میں ڈوب گئے ،لبذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسم کھائی کہ آئندہ کسی کوسمندر کاسفرنہ کروا کمیں گئے ''۔ مصنف عبدالو ذاق

۹۸۸۸ ... حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھ سے مسلمانوں کوسمندر کاسفر کروانے کے بارے میں مبھی سوال نے کریں گئے'۔اہن صعید

۹۸۸۹ ۔ جھنرت زید بن اسلم بنی القدعنہ ہے مروق ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کوجواب میں ایک مثال کھی کہ ایک کپٹر اجولکڑی ہو، جب لکڑی ٹوٹ جاتی ہے تو کپٹر امر جاتا ہے، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمندر کے سفر کو مسلمانوں کے لئے نابیندیدہ قرور زروں ''یار برسعدہ

۹۸۹۰ ۔۔۔ قشم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رتنی اللہ عند نے سے ساب کواجرت کے بدلے مکروہ قمر اردیا۔ طبوانی ۹۸۹۱ ۔۔۔۔ حضرت علقمہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمر رتنی اللہ عند کے سماتھ ایک مجلس میں ہیٹھے ہتھے کہ حضرت ممروضی اللہ عند یک کھڑے گئے ان کے باتھ میں کوڑا تھا ، حضرت عمر رضی اللہ عند دیکا کیک کھڑے کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورا فع رضی اللہ عند کے پاس سے گزرے، آپ رضی اللہ عندلو ہار تھے اور اپنے ہتھوڑے سے کام کررہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عند نے ارشاوفر مایا، اب ابورافع! میں تین ہارکہوں گا، ابورافع نے دریافت کیا۔ اے امیر الموسنین تین مرتبہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاوفر مایا، تباہی ہولو ہار کے لئے، تباہی ہوتا جرکے لئے جنہیں خدا کی شم میری تباهی ہو، خدا کی شم، اے تا جروں کے گروہ! بے شک تجارت میں قسم ہیں بہت کھائی جاتی جی البدا اس کے ساتھ صدقہ وغیرہ ملالیا کرو، سنو! ہر جھوٹی قشم سے برکت ختم ہوجاتی ہے اور مال کو ہلاک کردیتی ہیں۔ سوڈرو نہیں خدا کی شم، میری تباهی ہوخدا کی شم بے شک بیتو قشم ہے ہی ناراضگی'۔ ابن جویو

۹۸۹۲ .... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جتاب نبی کریم ﷺ ایک جنازے میں شریک تھے کہ آپ ﷺ نر برابر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے تھی رنہ چھوڑے اور کوئی تصویر مٹائے بغیر نہ چھوڑے اور کوئی قبر برابر کئے بغیر نہ چھوڑے اور کوئی قسویر مٹائے بغیر نہ چھوڑے اور کوئی قبر برابر کئے بغیر نہ چھوڑے کا اور اوانہ ہوگا، لہذا (یوں معلوم ہوا) گئے بغیر نہ چھوڑے کی عزیت عظمت کرتا ہے چٹانچہ وہ واپس آگیا، پھر میں رواند ہوا، پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کے پاس کی اور مرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کے پاس کیا آیا کہ میں مدینہ میں کوئی بت توڑے بغیر نہ چھوڑوں، کوئی قبر برابر کئے پغیر نہ چھوڑول اور کوئی تصویر مٹائے بغیر نہ چھوڑوں، تو آپ ﷺ یا کہ میں مدینہ میں کوئی بت توڑے بغیر نہ چھوڑوں، کوئی قبر برابر کئے پغیر نہ چھوڑول اور کوئی تصویر مٹائے بغیر نہ چھوڑوں، نہ خیات کی اور فرمایا اے ملی انڈینیا، نہ مغرور، نہ خیات کی اور فرمایا اے ملی انڈینیا، نہ مغرور، نہ خیات کی اور فرمایا کے میں بھت کی گئی ہے'۔

طبراني، مسند ابي يعلى، ابن جرير وصححه الدور قي

۹۸۹۳ ... جعفرت علی رضی الله عند ہے مروی ہے کہ تا جرگناہ گار ہے علاوہ اس تا جرکے جس نے حق لیااور حق دیا' ابن سعداو داہن جو یو ۱۹۹۳ ... حضرت برا ، بن عازب رضی الله عند ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ فر کر جانو رکرائے پر دینا حلال نہیں ہے' ۔ مصنف عبدالو ذاق ۱۹۸۹ ... جناب نبی کریم کا بھی گاوائے اور سیجے لگانے والے کواس کی اجرت دی اور فر مایا کہ اس سے اس اونٹ کو گھاس بھوس کھلا دینا جس پر سیرانی کے لئے یائی لایا جاتا ہے'۔

# بإزار ميں ابليس كاحبضدًا

۱۹۸۹ ... حضرات صحابہ رمنی الله تختیم سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ابلیس جھنڈا لے کرساتھ آتا ہے اورا سے بازار میں رکھ ویتا ہے، لبذاالله تعالی کاعرش طبخے لگتا ہے ان باتوں سے جنہیں اللہ جانتا ہے اور جن فی اللہ گواہی ویتا ہے وہ باتیس جوابلیس نہیں جانتا' ۔ ابن حبان ۱۹۸۹ ... حضرت انس رمنی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم پھڑنے نے کچھنے لگوائے ، جب مجھنے لگانے والی کی اجرت اواکی تو فرمایا تو نے اپنی کمائی لے بی ؟ اس نے کہا جی باں ، تو آپ پھڑئے نے ارشاد فرمایا کہ اسے خود نہ کھاتا ، بلکہ اونٹ کو کھلا وینا جو سیراب کرنے کے لئے یا فیا استعمال ہوتا ہے۔ ابن المنجاد

۱۹۸۹۸ قادة فرماتے ہیں کہلوگول نے تین ہاتیں شروع کردیں جن پر پہلے اجرت نہ لی جاتی تھی۔ ۱۶۰۰ میں میں کہ اوگول نے تین ہاتی کہ دیا ہے۔

ا زیبانورکا کرایے ۲۰ مال تقلیم کرنے کی اجرت ۳۰ بچول کو پڑھانے کی اجرت' ۔مصنف عبدالو ذاق مدم حدد میں معافضہ میں میں میں نے میں توسع کی میں اسلامان میس کنچ میں کرمیاں مشرف کی تی توسعہ'

۹۸۹۹ ... جعنرت ابوہرریۃ رضی الندعنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول الندھ کیے نے تنجری کے معاوضے اور کئے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ المامات

مصنف عبدالرزاق

• ۹۹۰۰ علی بن بزیدالهلا می قاسم بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے ،اور وہ حضرت ابوالمدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم ہوئے کو سب سے زیادہ حجملانے والے اور رد کرنے والے بہودی تھے، چنانچہ ایک مرتبدان کے علماء کی ایک جماعت و نی اور اَبا ،اے محمد! آب بھے نے بین کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ (اگر ایس بات ہوتا) جو بات ہم آپ سے پوچیس کے آپ نسیس بنا میں گے کیونکہ حضرت

موی علیہ السلام سے جب بھی کوئی بات پوچھی گئی انہوں نے ضرور بتائی ،للہٰ دااگر آپ نبی ہیں توجوہم پوچھیں گے وہ آپ کو بتانا ہوگا جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے خلاف القدیمی میراذ مدداراور گواہ ہے ،اگر میں نے تمہیں بتادیا تو کیاتم اسلام قبول کرلو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (ٹھیک ہے ) پھر جو چاہو پوچھو۔

پھراپنے جیموٹے بڑے جھنڈوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں اور جوسب ہے آخر میں مسجد سے نکلتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نکلتے ہیں،
ان جھنڈوں کو لے کراس کے سامنے چلتے ہیں بیہاں تک کہ وہ مخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی ان جھنڈوں کو لئے اس مخص کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ سحر ہوجاتی ہے، پھر بیان چھوٹے بڑے جھنڈوں کو لئے اس مخص کے ساتھ سامنے سجد کی طرف چلے ہیں جوسب سے پہلے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مسجد کے دروازے پر جھنڈوں کو گاڑ دیتے ہیں اور پھرو ہے ہی کرتے ہیں جسے سلے کہا تھا۔

ای طرح ابلیں میں میں میں باند آواز سے چیختا ہے، ہائے ہر باوی ہائے ہر بادی ، چنا نچاس کی اولا دکھبرائی ہوئی اسکے پاس آ پہنچی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے ہمار سے سردارائی بات سے گھبرا گئے؟ تو ابلیس کہتا ہے ان چھوٹے بیز ہے جھنڈوں کو لیے جا وُ اور بازاروں اور راستوں میں لوگوں کے گھڑے ہونے کی جگہ گاڑ دواور لوگوں کے درمیان فواحش پھیلا دو، راستوں میں لوگوں کے گھڑے ہیں ، اور شام کے وقت بھی ایسا ہی کہتے ہیں ، چنا نچہ بازاروں میں آ پ صرف گنا ہ ہی د یکھتے ہیں اور گندی با تیں میں آپ صرف گنا ہ ہی د یکھتے ہیں اور گندی با تمیں ہی سنتے ہیں۔

پھریہ شیاطین اپنے چھوٹے بڑے جھنڈول کو لئے سب سے آخر میں بازار سے نگلنے والے کے ساتھ نگلتے ہیں اوراس کے سامنے چلتے ہیں جتی کہ وہ تخص اپنے گھر میں داخل ہوجا تا ہے سویہ بھی اسکے ساتھ اس کے گھر میں رات گزارتے ہیں یہاں تک کہ انکی صبح ہے پہلے بازار جانے والے کے ساتھ بازار جاتے ہیں اوراپنے چھوٹے بڑے جھنڈے لئے اس کے سامنے چلتے ہیں اور راستوں میں جمع ہونے کی جگہوں اور بازاروں میں گاڑ دیتے ہیں اوردن بھراسی طرح رہتے ہیں'۔ابن ذیعویہ

مندا حمیں ذکر کیا ہے کی بن بزید، قاسم بن عبدالرحن سے عجیب عجیب باتیں روایت کرتے ہیں میرانہیں خیال کہ بیقاسم کے علاوہ کسی اور ہے ہو'۔

# باب .....خرید وفر وخت کے احکام آ داب اورممنوعات کے بیان میں .....احکام

ا ٩٩٠.... حضرت عمر رضی القدعندے مروی ہے۔ تع تو ایک سودے ہے ہوتی ہے یا اختیار سے ،اورمسلمان کے پاس اپنی شرط ہے۔

مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه متفق عليه

۱۹۰۴ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہاپ کی باندی چی دی اور اس کا باب موجود نہ تھا چا : نب اس کا باپ آیا تو اس نے باندی کی تیج کو برقر ارر کھنے ہے انکار کر دیا ، حالا تک دوخر بدار کے بیچ کی مال بھی بن چکی تھی ، چنا نچہ بردونوں ابنا فیصلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قصلہ کیا گہ ہے گئی میں جوالے کی جس کی تھی اور خریدار ہے عمر رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہوئے چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا گہ است تھی کہ اپنی تھے کو تھی کہ اور تو اس نے لڑے کو پکڑ لیا تو بیچنے والے کا باپ کہنے لگا کہ است تھی دیتے کہ میرے بیٹے کا راستہ چھوڑ و ہے ، حضرت میں اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ اور تو اس کے بیٹے کو چھوڑ دے۔ سن سعید بن منصور ، سنن کبری بیھھی

۱۹۹۰ حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کے میں ہنوقینقائ کے بازار میں تھجوری بیچا کرتا تھا، میں کچھوتی ناپ لیتنااور کہتا، میں نے اپنے وسی (بیچنے) میں اتنی اتنی مقدار نالی ہے، پھرمیرے دل میں پچھ کھٹکا پیدا ہوا تو میں جناب رسول اکرم پیچنے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ پڑیے نے فرمایا جہ فیجواس کوناپ لیا کرو'۔

9900 ۔ حضرت علی رمنی اللہ عندایک مرتبہ ایک باندی کے پاس گزرے جوقصائی ہے گوشت خربید ہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کچھا ضافہ کرو، تو حضرت علی رمنی اللہ عند نے بھی فرمایا کہ کچھا ضافہ کروکیونکہ رہی تھے کے لئے زیادہ باعث برکت ہے'۔مصنف عبدالو ذاق

### جھکا کرتولناباعث برکت ہے

عمرضی الله عندنے اونٹ کی قیمت اعرانی کوادا کردی'۔

۹۹۰۸....حضرت ابن عباس رضی الله عند ہے ایک ایسے تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کیڑا چیچاتھا، آیا وہ کیڑے کے بدلے کیڑا لے سکتا ہے بفر مایا کوئی حرج نہیں''۔مصنف عبدالر ذاق

۹۹۰۹ ..... حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کہ اگر بحری کے بدلے گوشت بیچا جائے تواس میں کوئی حری نہیں۔مصنف عبدالوذاق ۱۹۹۰ ..... حضرت ابن عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم جناب نی کریم کے کے زمانے میں کھانا خریدا کرتے تھے، چنانچے رسول الله ہے ہمارے بیچھے کی کودوڑاتے جوہمیں حکم پہنچا تا کہ جو کچھ نے فریدا ہے اس کو بیچنے سے پہلے فریداری کی جگہ ہے دوسری جگفتفل کرلو' نسسانی ۱۹۹۰ .... حضرت تافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند جب کوئی باندی فریدن چاہتے اور فروخت کنندہ سے قیمت طے موجانی تو آپ رضی الله عندالوذاق الله عند الوزاق الله عندالوذاق الله عندالوذاق الله عندالوذاق سے جھے کی پیٹر اہٹا کرد یکھتے' مصنف عبدالوذاق سا ۱۹۹ .... حضرت حکیم بن حزام رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم کے نے ارشاد فرمایا کہ کیا جھے اطلاع نہیں وی گئی ، یا بتایا نہیں گیا یا جھے اس بیچا ہے اللہ عندالوذاق اللہ عندالوذاق اللہ بیچا ہے گئی کے ایک کے ایک کے ایک کے ارشاد فرمایا جسے اللہ بیچا ہے کہا کہ کہا تو کہا تھے اور ایوراد صول نہ کرلو'۔ ابو نعیم وقت تک نہ بیچو جب تک پوراپوراد صول نہ کرلو'۔ ابو نعیم

#### خيار.....اختيار

۱۹۹۳ سے مندعمر رضی اللہ عندہ سے حبان بن منقذ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند جب خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا ،ا ہے لوگو! میں نے دیکھا سوتمہاری خرید وفروخت میں کوئی چیز اس ذمہ داری جیسی نہیں پائی جو جناب نبی کریم ﷺ نے تمین دن کے لئے حبان بن منقذ کے سپردکی تھی اور ریکسی غلام کے معاطم میں تھی'۔ داد قطنی

## غلام کی بیج اس کے مال سمیت

99۱۷ .... حضرت عمرض الله عند فرمات بین که اگر کسی نے ایسا غلام پیچا جو مالدارتھا تو مال آقا (بینچے والے) کا ہوگا، ہاں اگر فریدار مال کی شرط مجھی لگاد ہے تو وہ بھی اس کا ہوجائے گا۔ مالک، مصنف ابن ابھی شیبہ، متفق علیہ 99۱۸ .... حضرت بنی رضی اللہ عند سے مروی ہے فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا غلام ہیچا جس کے پاس مال تھا تو وہ مال بیچے والے کا ہوگا ،البت اگر خریدار

مال کی بھی شرط لگادے تو وہ بھی اس کا ہوگا اورا گرنسی نے ایسا تھجور کا درخت بیچا جس کوگا بھا دیا گیا تھا تو اس کا بھل بیچنے وانے کا ہوگا البت آئے خرید ار پھل کی بھی شرط لگا لے تو وہ بھی اس کا ہوجائے گا۔اوریہ فیصلہ رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے'۔ابن راھویہ، مستدر ک حاکم، منفق علیہ، نسانی

#### تجلول کی خرید وفروخت

99۱۹ .....مسند عمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی الله عنب فرماتے ہیں کہ تھجور کے درخت کا کچل بیجا جائے یہاں تک کہ سرخ یاز ردنہ ہوجائے''۔مصنف عبد الوزاق، مصنف ابن ابی شیبه

-99۲۰....جعزت ممرض الله عند قرمات بيل كه يكنے كے بعد محال كود كناكر كے، بيجينا سود بے مصنف ابن ابي شيمه

99۲ ..... حضرت عروة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس ایک یتیم نظائو آپ رضی اللہ عنداس کے مال ہے تحرید وفر وخت کیا کرتے تھے تمین سال تک' ۔مصنف عبدالو ذاق

99۲۲ .....ابوجعفرے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے میری طرف صدقہ لکھ بھیجا، تو میں حضرت محمود بن لبیدرضی اللہ عنہ کے پاس بیٹیم تھا آپ رضی اللہ عنہ تین سال تک اس کے مال سے تبعی کرتے رہے بیٹیم تھا آپ رضی اللہ عنہ تبین سال تک اس کے مال سے تبعی کرتے رہے بعنی نتائج سے '۔مصنف عبدالو ذاق

۹۹۲۳ .... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے، بھلوں کی آفت آجائے جو تنہائی یااس سے زائد ہوتو مالک کوعشر وغیرہ سے تھوٹ ہے اس کے علاوہ جو بیں وہ بیاری ہے اور جن آفات میں جھوٹ ہے وہ آندھی مثدی دل اور جل جانا کہیں۔مصنف عبدالمود اق

۱۹۹۳ .... حضرت سلیمان بن بیار سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت اور زبیر بن العوام رضی التدعینها فرماتے ہیں کہ جب ونی شخص تھجور کے درخت پر پھل خرید کر لے تو اگر کا شئے سے پہلے چے و بے تو کوئی حرج نہیں '۔مصنف عبدالو زاق

99۲۵ .... حضرت انس صی الله عند فرمات بین که جناب نبی کریم کی نے کھور کے پیل کو یکنے سے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا ،حضرت انس صنی الله عند سے یو چھا گیا کہ پکنا کیا ہے توانہوں نے فرمایا کہ مرخ ہوجائے یازردہوجائے '۔مصنف ابن ابی شیبه

99۲۷ .....خضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے تھجور کے کھاں کو پکنے سے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا اور دانواں کو کھنٹے سے پہلے اور کھلوں کو کھانے کے قابل ہوجانے سے پہلے''۔مصنف عبدالر ذاق

۱۹۹۲ .... حضرت جابر رضی القد عنه فرماتے میں که رسول القد ﷺ نے کھلول کو کیتے ہے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا''۔مصنف ابن ابی شیبه ۱۹۹۸ .... حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے تھجوروں کو اندازے سے بیچنے کی رخصت دی اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں رخصت نہ دی۔

9979 ... ابوالبختری سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی القد عندہ کھجور کے درخت کی تق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کھجور کے درخت کی تیج ہے منع فرمایا قبل اس سے کہ تو اس میں سے کھائے ، یا اس میں سے کھائے ، یا اس میں سے کھائے ، یا اس میں سے کھائے ، اور قبل اس سے کہ اس کاوزن کیا جائے اور دزن کرنا کیا ہے؟ توان کے پاس موجودا کی شخص نے کہا کہ یہاں تک کہوہ کیا جائے ، مصنف این ابی سلیم ، بعدادی ، مسلم مصنف این ابی سلیم ، بعدادی ، مسلم

•۹۹۳ ..... طاؤس حضرت ابن عماس رضی القدعنہ ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ججھے معلوم نہیں کہ آیا ہے بات رسول القد ﷺ تک پہنچانی یا اللہ ﷺ کے قابل ہوجائے '۔ مصنف عبدالوزاق یا بین میں اللہ عنہ سے کہ وہ کھائے کے قابل ہوجائے '۔ مصنف عبدالوزاق ۱۹۳۳ .... حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہ ہے کہ انہول نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا کہ کوئی شخص تھجود کے درخت پر موجود کھیل کوخرید کے اور نہیجے پہلے نہ کا لے ڈاق

۹۹۳۲ ..... جعنرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ جب تھجور کے درخت کا بعض حصہ سرخ ہوجائے تواسے بیچنا جا کڑے'۔ مصنف عبدالر ذاق

(اصل کتاب میں یہاں خالی جگرتی جے متداحمد ۱۸۱۱–۸۲ ج۵سے پر کیا گیا، علاوہ ازیں بہی روایت بخاری مسلم، ترندی موطاوغیرہ میں بھی ہے)۔ ۱۹۹۳ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جتاب نبی کریم ﷺ نے پچلوں کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فر مایا'' خواہ خریدار ہویا فروخت کنندہ''۔مالک، عبدالوزاق، ابن ابی شب

فروخت کنندہ ۔ مالک، عبدالو ذاق، ابن ابی شبہ ۱۹۳۳۔ چائی سے کھجور کا درخت فریدا، اس سال درخت پر پھل نہیں آئے، چانچہوہ ۱۹۳۳۔ حضرت ابن عمر رضی القدعنے فرمائی کہ ایک شخص نے کسی سے کھجور کا درخت فریدا، اس سال درخت پر پھل نہیں آئے، چانچہوہ دونوں مقدمہ لے کر جناب نبی کر پھھ نے دریافت فرمایا کرتم نے اس کے دراهم کوئس دونوں مقدمہ لے کر جناب نبی کر پھل ندا نا طاہر ندہوجائے۔ طرح حلال سمجھا؟ اس کے دراهم اس کوواپس کر دواور کھجور کے درخت کواس وقت تک حوالے نہ کروجب تک اس پر پھل ندا نا طاہر ندہوجائے۔

عبدالو ذاق ۱۹۹۳۵ حضرت ابن عمر رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے کھل کو کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فر مایاءاور کچل کو پینے سے پہلے بیچنے سے منع فر مایا''۔عبدالو ذاق

۱۹۹۳ .... حضرت ابواملدة رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے پھل کو یکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا"۔مصنف ابن ابی شیبه ۱۹۳۷ .... حضرت ابواملدة رضی الله عند فرمایا جو بیا کہ جناب نبی کریم ﷺ نے پھل کو یکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا جسی الله عند نے ۱۹۳۷ ... حضرت ابوسعید رضی الله عند ابنی الله عند نے عرض کیا کہ یکنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے خراب ہونے کا خوف ندر ہے اور اس کا پیکا بین واضح ہوجائے"۔ ابن ابی شیبه منع فرمایا کہ اس کے خراب ہونے کا خوف ندر ہے اور اس کا پیکا بین واضح ہوجائے "۔ ابن ابی شیبه منع فرمایا کہ اس منع فرمایا کہ مناب

۹۹۳۸ .... حضرت ابو ہر رہے او منی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے کھل کواس ونت تک سے منع فر مایا جب تک وہ عارضہ سے محفوظ ندہوجائے''۔ مصنف ابن ابی شیبه

۱۹۹۴ ۔۔۔۔ یکی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تیج مخاطرۃ ہے منع فرمایا ، اور بیج مخاطرۃ کے پھل کی بیج کو بہتے ہیں'۔ عبد الوزاق ۱۹۹۳ ۔۔۔ حضرت ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پھل کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا اور خوشے کوسفید ہونے سے پہلے اور پکی مجبور کو یکنے سے پہلے اور پکی مجبور کو یکنے سے پہلے اور پکی مجبور کو یکنے سے بہلے اور پکی مجبور کو یکنے سے بہلے اور پکی مجبور کو یکنے سے بہلے بیچنے سے منع فرمایا''۔ عبد الوزاق

۱۹۹۳ جمیں اسرائیل نے عبدالعزیز بن رقیع کے حوالے سے اور انہوں نے ابن ابی ملیکہ اور عطاء بن ابی رباح سے روایت کی ہے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے گابھالگاہوا تھجور کا درخت بیچا تو اس کا پھل بیچنے والے کے لئے سے البت اگر خریدار فرمانگائی۔ شرط لگا لے (تووہ پھل بھی خریدار کا ہوگا) اور اگر کسی نے ایساغلام بیچا جس کے پاس مال تھا تو مال بیچنے والے کا ہوگا اگر خریدار نے شرط نہ لگائی۔ مصنف عبد الوزاق

# عيب كى وجهسے معاملة تم كرنا

۹۹۴۳۔۔۔۔وہ شخص جس نے باندی خریدی اور پھراس سے دطی کی اور پھراس میں کوئی عیب پائے ،توامام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگروہ باندی ثیبہ تھی تو دسویں کا آ دھاوا پس کرے گااورا گر کنواری (با کرہ )تھی تو دسواں حصہ داپس کرے گا'۔

شافعی، ابن ابی شیبه، دار قطنی، سنن کبری بیهقی میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے اپناغلام آئٹ ٹھ سوورهم میں بیچا بخریدار نے اس میں عیب بایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرمایا کہ میں نے اس میں عیب بایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرمایا کہ میں نے اس کو عیب بایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرمایا کہ میں نے اس کو عیب بایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرمایا کہ میں کے دور کے اس کو اس کے ساتھ فروخت کیا تھا ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عند نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند اس بات کی قسم کھا کیں کہ خدا کی قسم میں اللہ عند میں کے جب اس کو بیچا تو مجھے اس میں کوئی بیماری معلوم نہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عند تھم کھانے سے انکار کر دیا اور غلام واپس نے لیا ، اور بعد میں اللہ عند میں

اس عاام كو پردره سويس يتيا "مالك، عبدالرزاق، سنن كبرى بيهقى

۹۹۴۵ - حضرت عثمان رضی القدعندے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے فیصلہ فر مایا کہ جو تحض اپنے خریدے ہوئے کیڑے میں خرالی پائے تو وہ اس کوواپس کردیئ'۔عبدالو ذاق

ے ۱۹۹۷۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے قرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الیبی باندی کے بارے میں جس کے ساتھ خریدار نے وطی کی ہو پھر اس میں کوئی عیب پایا ہو، فرمایا کہ ریخریدار کے مال میں سے ہے، فروخت کنندہ کو واپس کیا جائے گا جوصحت اور بتاری کے درمیان واقع ہو'۔عبدالو ذاق

فأكده: .... بعنی نه بوری طرح بیار بواور نبکمل صحت مند ، والتداعلم بالصواب (مترجم)

قا مدہ ایک خص جس نے باندی خریدی اوراس ہے وظی کی گھراس میں عیب پایاتو اس کے بارے میں حضرت علی رضی التدعنہ نے فیصلہ فرمایا کہ پیریدار کے لئے ہے اور بیچنے والے کو وہ بیز والیس کی جائے گی جو بیماری اورصحت کے درمیان ہو' الاضعہ فی حدیثہ، سنن کیری بھھی ہوہ ہو ہوں ہو ہوں کے لئے ہے اور بیپنے والے کو وہ بیز والیس کی جائے گی جو بیماری الائد عنہ نے جناب نبی کریم کھی کے ساتھ پکھوفت طے کر رکھا تھا جو وہ آپ بھٹی کی خدمت اقد میں میں گڑ اور تے تھے، ایک مرتبہ بین ون گر رنے کے باوجود وہ جناب نبی اکرم بھٹی کی خدمت اقد میں میں حاضر میں حاضر بہوے تو و بلے ہور ہے تھے اور چرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا، تو آپ بھٹے نے دریافت فرمایا، اے بشیر! کیا ہوا؟ تین ون ہو یہ بیر بیان اور جیاگ گیا، میں اس کو ڈھونڈ نے لگا، یا رسول اللہ اللہ بیان والوں ) نے روک لیا تھا، میں نے ان سے لیا اور بیا گیا ہوا کہ وہ نے اور کی روٹ اور کی بیان اور بیا گیا ہوا کہ بیا ہوں اللہ ایون کو فرمایا تھا، میں نے ان سے لیا اور بیا گیا ہوا کہ فرمایا ہوں کہ ہوئی رنگ ہوں اور کر وہ بیان کہ بیان ہوں اللہ بیان موسل کے بھر نے اور کر وہ بیان کر وہا ہوں کہ وہ کی دور اور کی مقدار دنیا کے سالوں کے مطابق تین موسل ہے، جن کے باس آس این ہو تھی نے فرمایا کہ جب ہم اس کو گی اطلاع نہ آئے گی ؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے خرمایا کہ جب ہم الوں کے مطابق تین موسل ہے، جن کے باس آسان کے بہتم اپنے بستر پر لیٹو قیامت کے دن کی کئی کی اللہ سے بیان ما گلواور حساب کی تخت سے اللہ کی بیاہ ما گئو'۔ ہوسک نے فرمایا کہ جب ہم الی کہ جب ہم الیا کہ جب ہم الی اللہ عنہ آئے گی ؟ حضرت بین وہ اگواور حساب کی تخت سے اللہ کی بناہ ما گئو'۔ ہوسک ہوگی ہوگی کی اللہ سے بیان وہ اگواور حساب کی تخت سے اللہ کی بناہ ما گئو'۔

حسن بن سفيان شاهين اورابن مردويه اور ابونعيم

# آ پس میں درگزرکے آ داب

۱۹۹۵ میں عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی انحسین فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک دیوارخر بدنا جا ہی البذا بھاؤ تاؤکر نے لگے بہاں تک کہ قیمت تھم گئی ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا مجھے اپنا ہاتھ دو ، وہ لوگ اس طرح صرف نتے کے وقت ہی کرتے تھے ، چنانچہ اس نے جب بید دیکھا تو کہانہیں خدا کی شم میں تمہیں وہ دیوار اس وقت تک نہ پیچوں گا جب تک تم مجھے دس ہزار مزید نہ ادا کرو ، یہ ن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مانے لگے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ہاتے ساہے کہ ہے شک انتدنتا اللہ سے تعلق کو جنت میں داخل کرتے ہیں جو درگز رکرتا ہے ،خواہ بیچتے ہوئے ، یاخر بدتے ہوئے ، دیا ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہو یا فیصلہ چاہیے والا ، پھر فر مایا ، لے پکڑو دس ہزار ، میں اس بات کوضر ور پورا کر دن گاجو میں نے رسول انٹد کھٹے ہے تی۔

ابن داھویہ ۱۹۵۲ ۔۔۔ مطرالوراق فرمات جی کہ دھنرت عثان رضی القدعنہ فج کے لئے تشریف لائے ، جب مج کمل کر چکنو طاکف میں اپنی زمین پرآئے ، وہاں ان کی زمین کے پہلومیں بھی ایک زمین تھی ، حضرت نے وہ گھڑا خرید نا چاہاتواں کے مالک سے دس بزار قیمت تضہری ، چنا نچہ جب حضرت عثان رضی القد عند نے اپنا چیر دکا ہے ہیں رکھا تو جناب نبی کریم ہی کے اصحاب میں سے ایک صاحب کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ کیا آپ نے سنا جو نبی کریم ہی کے اصحاب میں سے ایک صاحب کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ کیا آپ نے سنا جو نبی کریم ہی کے دنیا ہے ہوئی کہ ایک اس میں ایک کام ایک ہے نبید ہو نبی کریم ہی کے اس میں میں ہوگئی ہوئی کے میں القد عند نے کہا جی ہاں ، تو حضرت عثان رضی القد عند نے کہا جی ہاں ، تو حضرت عثان رضی القد عند نے کہا جی کہا ہی ہاں ، تو حضرت عثان رضی القد عند نے کہا جی کہا ہی ہاں ، تو حضرت عثان رضی القد عند نے کہا ہی کہا ہوں کہا ہو حضرت عثان رضی القد عند نے کہا ہوں کہا کہا ہوں ک

فا کرہ: ..... بیاوراس سے پہلی دونوں روایات اصل میں کیکن اختلاف طرق کی بناء پرایک دوسرے کی تائید کرتی میں ،جبیبا کہ علامہ ابن حجرنے فرمایا ہے۔

# خریدوفروخت میں درگذر سے کام لینا

990 - حضرت سالم الخیاط قرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی الشہ عندا کے تخص کے ساتھ ذہین کے ایک عکو سے کا سودا کرنے گئے یہاں تک کہ نئے واجب ہو گئی یا واجب ہونے کے قریب ہوگئی تو اس آ دمی نے کہا کہ ضدا کی تم میں زمین آپ کی تحویل میں اس وقت تک نہ دوں گا جب تک آپ جمھے مزید دی ہزار نہ دیں گے ، بیس کر حضرت عثمان رضی الشہ عندا کی شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا تم جانے ہو کہ رسول اللہ ہے نے فر بایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فر مائے اس شخص پر جو فیصلہ کرنے میں درگز رہے کا م لے ، اور کروانے میں بھی ؟ اس شخص نے کہا باں ، تو حضرت عثمان رضی الشہ عند نے اس زمین والے کو دی ہز ارمزید دیے اور ذرین کا قبضہ لے لیا' مسئلہ ابی یعلی علی اللہ عند نے اس نے جو تم نے بین کہ جناب رسول اللہ کھی نے بخو غفار کے ایک شخص ہے کوئی چیز خریدی اور فرایا ، جان لو کہ جو میں نے تم سے لیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے فرایا ، جان لو کہ جو میں نے تم سے لیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے لیا ہے ، اور وہ جو تم نے جبھے دیا ہے وہ بہتر ہاں سے جو تم نے لیا ہے ، سواگر جا بہوتو لو ، جا بہتو ہوتو جھوڑ دو ، اس شخص نے کہا ، یا رسول اللہ ھی ایک باس سے گز رہے جو کوئی چیز بھی دہا تھا ، تو آپ ھی نے نے میں کہ وہ کی کہا ، یا رسول اللہ ہی ایک بیا سے گز رہے جو کوئی چیز بھی دہا تھا ، تو آپ ھی نے نے میں کہ بیا ہے گز رہا کہ کے وہ کوئی کی درگز رسخاوت کے ساتھ ہی کر می جو ایک بیا سے گز رہے جو کوئی چیز بھی دہا تھا ، تو آپ ھی نے نے میں ابی شید میں دورے کولائ می کھر و کیونکہ درگز رسخاوت کے ساتھ ہی جو تم میں ابن ابی شید

#### مختلف آ داب

طبرانی، عبدالرزاق، مسند احمد، دار می، نسانی ابن ماجه، ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن سعید بن منصور ۹۹۵۸.....حضرت عبدالله بن عمررضی الله عند فرماتے ہیں کہا یک شخص نے جناب نبی کریم ﷺ ہے۔ سوال کیااور بتایا کہا ہے اللہ کے نبی الجھے ہے میں دھوکہ دیا جاتا ہے تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ جسے بھی ہیجوتو کہددو کہ کوئی دھو کہ نہیں جلے گا۔

موطامالك، عبدالرزاق، مسند احمد، بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائي

9909.... حصرت ابوقلابه رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ کی طرف آئے اور بلند آوازے بیاعلان فرمایا: اے اہل بقیع ! ﷺ کوجدانہ کرومگر رضامندی ہے '۔عبدالوذاق

۹۹۲۰ .... بمیں اسلمی نے حضرت زید بن اسلم رضی القدعنہ کے حوالے سے خبر دی فرماتے ہیں کدرسول القدی سے نیچ میں عربان سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کوحلال رکھا۔

قرباتے ہیں کہ میں نے حضرت زیدرضی اللہ عنہ سے پوچھا بیعر بان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مثلاً ایک شخص خریدے اور کہے اگر تونے لے لیا یا واپس کر دیا تو اس سے سماتھ ایک درھم بھی واپس کرے گا''۔عبد الو ذاق

# ممنوعات ....اس چیز کا بیجنا جو قبضه میں نہیں

۹۹۷۱ ..... حضرت ابن عمر رضی الله عند فرمات بین که حضرت تکیم بن حزام رضی الله عند نے پچھ کھانا بیچا، حالا نکه انھوں نے اس کھانے کو (خرید نے کے بعد )اپیز قبضے میں نہ لیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس بیچ کوواپس کروادیا اور فرمایا، جب کھانے کی کوئی چیز خرید و تو اسے اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کواپنے قبضے میں نہ لے لو' ۔ مالک، ابن عبدالحکم فی فتوح مصر ، اور متفق علیه

٩٩٢٢....حضرت على رضى الله عنه رسيخ غرر يسيمنع فر ما يا كرتے تھے''۔من كبوى بيهقى

۹۹۷۳....حضرت حکیم بن حزام رضی اُللہ عند قرمائے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، یارسول اللہ! میں کچھ چیزیں خریدی ہیں ، ان میں سے کون می میرے لئے حلال ہیں اور کون می حرام؟ تو آپ ہوڑئے نے فرمایا ، اے جیتیج! جب کوئی چیز خرید دتو اس دفت تک نہ بیچو جب تک اسے کمل اپنی تحویل میں نہ لے لو' مصنف عبدالو ذاق

۱۹۹۲ ۔ معمر نے رہیعۃ سے اورانہوں نے ابن انمسیب کے حوالے سے بتایا بفر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ہوڑ نے فر مایا کہ تولید ، اقالہ اور شرکت برابر ہیں ان میں کوئی حرج نہیں۔

جبکہ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ مجھے ربیعۃ بن عبدالرحمٰن نے مدینہ میں جناب نبی کریم ﷺ کی ایک مستفیض صدیث بیان کی کہ آپ ﷺ نے فر مایا جس نے کھانا خریدانو اس کواس وقت تک نہ بیچ جب تک اسپے قبضے میں نہ لے لیے اور پوراوصول نہ کر لے ،البنۃ مگریہ کہ اس میں کسی کو شریک کر لے یا توالہ کرلے '۔عبدالو ذاق شریک کرلے یا تولیہ کرلے یا اقالہ کرلے'۔عبدالو ذاق

فاكده:.....توليد

الیی نیچ کو کہتے ہیں جس میں مال کو قیمت خرید پر ہی پچے دیا جائے مثلاً ایک چیز دیں روپے کی خریدی اور دیں روپے ہی کی پخے دی ۔ اقالہ کہتے ہیں بچے کے معاملہ کوشنح ( Coucod ) کرنے کو ، اور شرکت کاروبار ، میں کسی کواپنے ساتھ شریک کرنے یا خود کسی کے ساتھ شریک ہونے کو کہتے ہیں ۔ واللّد انعلم ہالصواب ۔ (مترجم )

#### الغش .....دھو کیہ

۹۹۷۵ ... حضرت کلیب بن وائل الاز دی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قصابوں کے پاس سے گزرتے دیکھا آپ رضی اللہ عنه فرمارے بنتے ،اے قصابوں کے گروہ! گوشت کوموٹا کر کےمت دکھاؤ، جس نے گوشت کوموٹا اور زیادہ کر کے دکھایا (حالانکہ وہ ایسانہ تھا) تو اس کا ہم ہے کوئی تعنق نہیں ہے' ۔مصنف عبدالو ذاق 9919 .... حضرت ابن عمر دخی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ مدینه منورہ کے بازار سے گزرر ہے تھے کہ آپ ﷺ نے ایک کھانے کی چیز دیکھی جس کاحسن آپ ﷺ کو پہند آیا، چنانچہ آپ ﷺ وہاں تھہر گئے اور اس کھانے کی چیز کے ڈھیر میں ایناہاتھ مبارک داخل فرمایا ،اوراس کا ایسا حصہ نکالا جواس کے اوپری طاہری جصے کی طرح نہ تھا،تو آپ ﷺ نے بیچنے والے کی اس حرکت پرافسوس کا اظہار کیا اور پھر پکار کر فرمایا ،اے لوگو! مسلمانوں میں کوئی دھو کہ بازی نہیں ہے ،جس نے ہمیں دھو کہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں''۔

ابن النجار 4974۔۔۔۔۔حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ تا جرگناہ گار ہوتا ہے اوراس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامان کوان چیز ول ہے سجاتا ہے جواس میں نہیں؟ابن جریو

#### دهوكه دينے پروعيد

۹۹۷۸ .... حضرت ابوسعیدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ ایک کھال اتار نے والے کے پاس سے گزرے جوایک بحری کی کھال اتارر ہاتھا اور اس میں بھونک رہاتھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے جمیں دھو کہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بکری کی کھال اور گوشت کے درمیان ہاتھ واخل فرمایا تو بالکل یانی نہ لگا''۔

• 992 .... ہمیں جھر بن راشد نے بتایا فر ماتے ہیں کہ میں نے تکول کو یہ کہتے سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ دھے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کھانا نیج رہا تھا اور معیاری کو گھٹیا کے ساتھ ملاویا تھا ، تو آپ بھے نے دریا فت فر مایا ہمہیں اس حرکت پر کس نے ابھا را؟ اس نے کہا کہ میں چا ہتا تھا کہ خرج کروں تو آپ بھے نے فر مایا کہ ان میں سے ہرایک کو علیحدہ کردو ہمارے دین میں دھو کہ بیں ہے'۔ عبد الوذا ق

ا ۹۹۰ .... عسری نے امثال میں ہے کہا ہے کہ ہمیں احمد بن یعقوب الہتوتی نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہم ہے جمہ بن بی الأزوى نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہم ہے جمہ بن عمر اسلمی نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہم ہے کثیر بن زید نے ولید بن رباح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا فر مایا کہ جناب نبی کریم بھٹا نے ارشاد فر مایا ،جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم ہے کوئی تعلق نبیں ،کسی نے بوجھا ، یا رسول اللہ ! ہم میں سے نہ ہونے کا کیا مطلب فر مایا ہمارے جسیانہیں۔

#### تعسرية

9947 ..... جعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے جانوروں کے بیچنے ہے ڈروجن کے تفنوں بیں دودھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور مسلمانوں کو دھوگہ دینا جا کرنہیں'۔ عبدالو زاق عہدہ ہے اور مسلمانوں کودھوگہ دینا جا کرنہیں'۔ عبدالو زاق عبد 994 ۔۔۔۔۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں اگر کسی نے دودھ والا جانورخر بدا اور پھر واپس کردیا تو اس کو جا ہیے کہ اس کے ساتھ ایک صاع مجودیں بھی دے'۔ عبدالو ذاق

#### شجش

٣١٩٥ ... حضرت عمرض الله عندفر ما يا كنجس حلال ثبيس باوراليي بيج لوثائ جائے گی' مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شيبه

### شراب کی بیع

9940 مندعمرض الله عندے ابوعمر والشیبانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کوا طلاع ملی کہا بکشخص شراب بیچنا ہے، تو آپ رضی الله عند نے فرمایا کہاس کے تمام برتن تو ڑدو، اورا یک روایت میں ہے کہ آپ رضی الله عند نے فرمایا بتم نے ہر چیز کواس پر پر کھااور کوئی اس کی کسی چیز کا وارث نہ ہے''۔ ابو عبید محتاب الاموال، ابن ابی شبیه

9927 ....حضرت ابن عباس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کواطلاع ملی کہ حضرت سمرۃ رضی الله عنه نے شراب بیجی ہے تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا الله سمرۃ کولل کر ہے ، کیا آئییں اس بات کاعلم نہیں کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا ہے کہ الله کل کرے یہودیوں کواللہ نعالیٰ نے ان پر چر بی کوحرام کیا تھالیکن انہوں نے اس کو بچھلا لیااور بیچا''۔

نساني، عبدالرزاق، وابوعبيد كتاب الاموال

۹۹۷۸ .... حضرت ابن عماس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عنه کوافسوں ہے ہتھیلیاں ملتے ہوئے ویکھا آپ رضی الله عنه فرمارے تنھے ،الله سمرة کونل کرے ،عراق میں ہماراایک جھوٹا ساعامل تھا جس نے مسلمانوں کے مال میں شراب اور خنز ریکوخلط کر دیااور بیحرام ہیں اوران کی قیمت بھی' ۔عبدالو ذاقی، منفق علیه

9929 ....حضرت عبداللہ بن سفیان تقفی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ ﷺ سے شراب کی بیچ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میہودیوں پر بعنت فرمائے ان پر جر بی کورام کیا گیا تھالیکن انہوں نے اس کو پیچااوراس کی قیمت کھا گئے۔ ان جہد

۹۹۸۰ ... مسند علی رضی الله عند میں ہے کہ میں نے جمۃ الوداع کے سال آپ کے سے مختلف پینے والی چیزوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو بالکل حرام قرار دیا ہے اور ہرمشروب میں نشہ آور کو۔عقیلی فی الضعفاء

99۸ ... حضرت انس رضی الله عنظر ماتے ہیں جب شراب کوحرام کیا گیا تو ہیں اس دن گیارہ افراد سے ملااور انہوں نے مجھے تھم دیا تو ہیں نے ان کے برتن الٹ دیے ،اورلوگول نے اپنے اپنے برتن ان ہیں موجود چیز وں سمیت الٹ دیئے یہاں تک کد گلیاں اس کی بوکی وجہ سے رکاوٹ والی ہوئئیں ،اوران کا شراب ان دنوں کیا بہوتا تھا علاوہ اس کے کہ بھی تجوریں کی جلی ہوتی تھیں ،ایک آدمی جناب رسول الله بھی کی خدمت اقد س میں صاضر ہوااور کہا کہ میر سے پاس ایک بیتیم کا مال تھا ہیں نے اس سے شراب خرید لی ،الہذا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے بھی کو اس کا مال واپس کر دوں تو رسول الله بھی نے فرمایا کہ اللہ تھا تھا گی میہود یوں کوئل کرے ان پر چر فی حرام کی گئی لیکن انہوں نے اسے بچااور اس کی قیمت کھا گئے ، اور رسول اللہ بھی نے اس شخص کو شراب بیچنے کی اجازت نہ دی ' ۔ مصنف عبد الوذاق

99۸۲ .... حضرت بلال رضی الله عند فر مائتے ہیں کہ حضرت تمیم ہر سال آپ ﷺ کوشراب کا صدید دیا کرتے تھے، چٹانچہ جس سال شراب کوحرام کیا گیااس سال بھی حضرت تمیم نے جناب رسول الله ﷺ وشراب کا صدید چیش کیا، تو آپ ﷺ بنسے اور فر مایا کہ بیتو حرام ہوچکی ، انہوں نے بوچھا ، آیااس کوچ دوں؟ فرمایااس کی خرید وفروخت بھی حرام ہے '۔طبرانی، سنن سعید بن منصور

۱۹۹۸۳ منظرت تمیم الداری عکر مدین خالد سے ان کے دالد کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ ہے شراب کو پیچا ادراس کی قیمت کھا گئے''۔ابونعیم

۳۹۹۸ .... میں جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہواور کہا، یا رسول اللہ! میں نے ایک بیٹیم بیچے کے لئے شراب خریدی ہے جو (بچہ) میری گود میں ہے تو آپﷺ نے فر مایا شراب کو بہا دواوراس کا برتن تو ڑدو، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! وہ تو تیموں کا ہے تو آپﷺ نے فر مایا شراب بہادواوراس کے برتن تو ڑدو'۔ طبر انبی عن اببی طلحة

### موجود کی بیع غائب کے لئے

۹۹۸۵....موجود کی غائب کے لئے بچے کے بارے میں ابراھیم ہے مروی ہے فز ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ آئہیں نرخ بتا دو اور بازار کی راہ دکھادو''۔عبدالو ذاق

٩٩٨٢ .... حضرت عمر رضى الله عند فرمايا كدكوني موجود غائب ك لئے لين وين ندكر في ابن ابي شيبه

۔ ۱۹۹۸ ۔ ... حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں منع کیا گیا کہ کوئی موجود کسی غائب کے لئے تیج کرے خواہ وہ اس کا باپ یا سگا بھائی ہی کیول نہ ہو' ۔ عبدالو ذاق ، ابن ابسی شیبه

۹۹۸۸ .... حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے راستے میں آنے والے تاجروں سے مطنے سے منع فرمایا، حضرت ابن عباس رضی الله عند سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ نے حاضر کی غائب کے لئے تیج کے معاطلے کیا فرمایا تو آپ رضی الله عند نے فرمایا کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ بیاس کے لئے ولال ہوگا''۔عبدالو ذاق

#### آنے والے تاجروں سے ملنا

۹۹۸۹ .....حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے تلقی انجلب سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگرکسی نے تلقی انجلب (راہتے میں آنے والے تاجروں کوجا بکڑا) کی اوران سے کچھٹریدا تو بیچنے والے کواجازت ہے بازار پہنچنے پڑ'۔عبدالوزاق

٩٩٩٠... حضرت ابن مسعود رضى الله عند قرمات بيل كدرسول الله الله المني عصمتع فرمايا" مصنف عبد الوزاق، ابن ابي شبه

#### متفرق ممنوعات

۹۹۹ .....مندابو بکرصدیق رضی الله عندے حضرت ابن عباس رضی الله عنه قل فرماتے ہیں که حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے دور میں ایک مرتبہ ایک اونٹ کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ،تو ایک شخص نے کہا کہ جھے ایک حصہ بکری کے بدلے دیے تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے فرمایا کہاس کی گنجائش نہیں ہے' ۔عبدالو ذاق ، ابن ابی مثیبه

 ہوجائے گی، پھراس آیت کی تلاوت فرمائی ،ترجمہ (سورۃ محمدﷺ) پھرفر مایا بھائی اس سے زیادہ پریشان کن فیصلہ کیا ہوگا کہتم میں ہے کسی تعخص کی ماں کو پیچا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر وسعت بھی کی ہے؟ سب نے کہا کہ جوآپ کی تمجھ میں آتا ہے وہ سیجئے ، چنانچہ آپ رضی اللہ عند نے تمام حدودمملکت اسلامیہ میں میفر مان جاری کروا دیا کہ تسی آ زاو کی مال کونہ بیچا جائے کیونکہ رقطع رحمی ہےاورقطع رحمی حلال نہیں''۔ ابن المنذر، مستدرك حاكم، متفق عليه

۹۹۹۲.....حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبة ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندنے ارادہ کیا کہ اپنی اصلیہ ہے ایک باندی کوخر بدلیں جس ہے وہ خلوت کرسکیں ،تو ان کی اصلیہ نے کہا کہ میں وہ باندی آپ پراس وقت تک نہ بیجوں گی جب تک ایک شرط نہ مقرر کرلوں ،اورشرط بیہ ہے کہ اگر آپ نے اس باندی کو بیچا تو میں اس کی قیمت کی حقدار ہونگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کین پہلے میں حضرت عمرض الله عندے يو جيان ،تو حضرت عمرضي الله عند نے فر مايا ، كه اس كي قربت مت اختيار كر داس حال ميں كه اس ميں كسي كي شرط ہو۔ عبدالرزاق، ابن ابي شيبه، متفق عليه.

## شراب کی تجارت حرام ہے

999۲.....حضرت عمر رضى الله عندے مروى ہے كه آپ رضى الله عند نے فر مايا الله تعالى فلال صفحص پر لعنت فر مائے كيونكه وہى بيبلا مخص تھا جس نے شراب کی اجازت دی تھی جبکہ ایسی چیز کی تجارت بھی جا ترتبیں جس کا کھانا پینا جا ترتبیس''۔ ابن ابی شیبہ، متفق علیه،مصنف عبدالر ذا ق ۹۹۹۸ .....حضرت عمر صنی الله عند نے فرمایا کہ مال اور اس کے بیچے میں جدائی نہ پیدا کرو۔ ابن ابی شیبه

۹۹۹۸..... حضرت ابوضرار فرمات میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اصلیہ کوشس میں ہے ایک بائدی دی، توانہوں نے وہ ہامدی اپنے شوہر حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پرایک ہزار درہم کے بدلے اس شرط کے ساتھ بیچ دی کہ وہ باندی بدستوران کی خدمت کرے گی ، جب حضرت عمر رضی الله عنه کویه معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دریا فت فر مایا کہ اے ابو عبدالرحن! آپ نے اپنی اصلیہ سے اس شرط پر باندی خریدی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرتی رہے گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں ،تو حصرت عمررضی الله عندنے فرمایا کہ اسے مت خرید واس حال میں کہ اس کومثانہ کی کوئی بیاری ہو' ۔ مسدد ہتفق علیہ

مثانہ جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ فا مكرہ: ..... يبال لفظ مثنويه استعال ہواہے جس كى نسبت مثانے كى طرف ہے، يبال مراد مثانے كى كوئى بيارى ہے، والله اعلم بالصواب (مترجم)

؛ مناب الم الم الم الله على الله عند الله عند في شرحبيل بن سمط كولكية بهيجا كه قيد بول اوران كي اولا د كے درميان جدائي نه كروائي جائے متفق عليه

••••ا.....حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ چیک خریدا کرتے تھے'۔ ا•••ا ہے۔۔۔۔۔امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنداس بات کونا پیند فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تھے واجب ہونے کے بعد قیمت کم کروائے''۔

۲ • • • ا ..... حضرت عبدالرحمٰن بن فروخ اسينے والد ہے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ حضرت عمر رضى الله عنہ نے ہميں لكھا كہ دو بھائيوں کے درمیان جدائی نہ کرواسی طرح ماں اوراس کی اولا دے درمیان بھی جدائی نہ کرؤ'۔ ابن جو یو

- ۱۰۰۰ است. حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے جھے حکم دیا کہ میں دوکو ہیچوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا ہمیکن میں نے دونوں کوعلیجدہ علیحدہ بیچا، جب میں نے بیر بات نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کی تو آ ب ﷺ نے ارشا دفر مایان کو ڈھونڈ واور

واپس لےلواور ہر گز علیحدہ علیحدہ مت بیچواور نہان کے درمیان علیحد گی کرؤ'۔

مسند احمد، ابن الجارود، ابن جرير، مستدرك حاكم، متفق عليه، سنن سعيد بن منصور

۱۰۰۰ است حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پراہیا سخت زمانہ آنے والا ہے کہ خوشحال آدمی بھی اپنی چیز کومضبوطی سے تھام رکھے گااوراس کے بارے میں کسی کو پچھے کم نددے گا ،اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ' تم آپس میں ایک دوسرے پراحسان کرنے کوفراموش نہ کرؤ'۔

(سورة البقرة آيت ٢٣٧)

برے لوگ آ گے بڑھ جائیں گے اور بھلوں کی رسوائی ہوگی مجبوروں سے خرید وفروخت کی جائے گی جبکہ نبی کریم بھی نے مجبور لوگوں ہے خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے اور دھوکے کی بڑھ سے بھی اور کھلوں کی بڑھ سے بھی قبل اس سے کہان کولکالیا جائے''۔

سنن سعيد بن منصور، مسند احمد، ابوداؤد، ابن ابي حاتم، خرائطسي في مساويالاخلاق، متفق عليه

۵۰۰۰۱ ..... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک باندی اور اس کے بچے میں جدائی کروادی تو بچھے جناب نبی رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا اور بھے ختم کرادی''۔ابو داؤ د، متفق علیہ .

۲۰۰۰ است. حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے مجھے دولڑ کے تخفے میں دیئے دونوں بھائی تنجے میں نے ایک کونچ ویا،
ایک دن رسول الله ﷺ نے مجھے دریافت فرمایا کہ اے علی الڑ کے کیا کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان میں ہے ایک کونچ ویا،
تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کووائیس لاؤاس کووائیس لاؤ''۔ طبرانی، ابن ماجہ، دار قطنی، متفق علیه مستدرک حامیم

ے•••ا۔۔۔۔۔حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جھے قید یوں میں ہے آیک بائدی ملی ،اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، میں نے ارادہ کیا کہ بائدی کو پچ دوں اورلڑ کے کواپنے پاس رکھلوں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یا تو دونوں کو پچ دویادونوں کورکھو'۔ حلیہ ابو نعیم، متفق علیہ

۱۰۰۰ است حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے میں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے میر ہے ساتھ دوقیدی غلام کڑے بھیجے کہ میں نے انہیں نے وول چٹانچہ میں نے انہیں نے دیا، جب میں واپس آیا تو آپ ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ آیا تم نے انہیں ایک ساتھ بیجا یا علیحدہ علیحدہ؟ میں نے جواباً ''عرض کیا کہ الگ الگ ، تو آپ ﷺ نے فرمایا، انہیں ڈھونڈو، انہیں ڈھونڈو۔ ابن ابی شیعہ، ابن جویو

۹ • • • ا ... . حضرت علی رضی الله عند فرماتے میں کدآپ ﷺ نے عُدُّرَة کی تیجے سے منع فرمایا ، اور فرمایا کہ جوابے کسی ذی رحم رشتے دار کاما لک بن گیا تووہ آزاد ہوجائے گا'۔ ابن حمدان

فا كده :..... ذى رحم رشته دار سے مراد مال باب، بيٹا، بيٹى، بہن، بھائى وغيره بيل۔ دالله اعلم بالصواب (مترجم) • ا• • ا..... حضرت على رضى الله عند فرياتے بيس كه آپ ﷺ نے يا گل كئے كى قيمت ـ سے منع فرمايا' ـ ابن وهب في مسنده

اا • • ا ا الله المنهال عبد الرحمن بن مطعم ہے وہ ایاس بن علبد المهد فی ہے روایت کرتے میں کدانہوں نے پچھالوگوں کو پانی بیجتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ، پانی مت بیچو کیونکہ جناب نبی کر یم ﷺ نے پانی بیچنے ہے منع فر مایا ، اورایک روایت میں ہے کہ آپﷺ نے بیچے ہوئے پانی کو بیچنے ہے منع فر مایا '۔

عبدالرزاق، حميدي، دارمي، حسن بن سفيان، حارث، ابن حبان، بغوي، ابن السكن، ابونعيم

۱۰۰۱۲ مسطرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے فتح مکہ کے دن جناب رسول کے فرماتے سناک' بے شک اللہ اوراس کے رسول نے شراب، خنزیر، مرداراور ہتوں کی خرید وفروخت کو حرام قرار دے دیا ہے، ایک شخص نے سوال کیایا رسول اللہ اچر بی کے بارے بیس آ ہے کیا فرمات میں کیونکہ اس سے کشتیوں اور کھالوں کو لگایا جاتا ہے؟ (وہ شخص مزید وضاحت جاہ رہاتھا) تو آ ہے بھی نے ارشاد فرمایا، اللہ یہودیوں کو تی کرے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اس کو لے لیا اور بچھالیا اور بچااوراس کی قیمت کھا گئے۔

ابن ابي شيبه، بخاري، مسلم، ابوداؤد،، نسائي، ابن ماجه

۱۰۰۱۰ ... بشیر بن بیار فرماتے ہیں کدانہوں نے بل بن انی مشمد اور رافع بن خدتی رضی اللہ عند کوفر ماتے سنا کہ جناب بی کریم ﷺ نے ما قلداور مزایدہ سے منع فرمایا ، علاوہ صاحب زمین کے کدان کواجازت دی' ۔ مصنف ابن ابی شبیہ ١٠٠١٣٠....حضرت سمرة بن جندب رضى الله عنه فرمات بي كه جناب رسول الله ﷺ نے حیوان کے بدلے حیوان کو بیچنے ہے نع فرمایا''۔

نسائى، مستد ابى يعلى

۱۰۰۱ه است جھزت این عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم بھٹے نے حیوان کوجیوان کے بدلے ادھار پر بیچنے ہے منع فرمایا' ۔عبدالوزاق
۱۰۰۱ سیمرو بن وینار کہتے ہیں کہ بیس نے طاوس سے کہا کہ اگر آپ نے مخابرۃ کوچھوڑ اتو لوگ سمجھیں کے کہ رسول اللہ بھٹے نے اس ہے منع فرمایا ہے، تو طاوس نے کہا، اے عمروا مجھے ان کے سب سے بڑے عالم یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے بتایا ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے اس سے منع نہیں فرمایا'' ۔عبدالوزاق

فا کدہ :.....'' دہ بیاز'ہ' فاری زبان کالفظ ہے،'' دہ' دُں کو' یازیادہ'' گیارہ کو کہتے ہیں اور یہاں عجمیوں سے مراداہل فارس ہیں جواس وقت اکثر غیرمسلم ہواکر تے تنصاس لئے ان کےانداز کی مشابہت کی وجہ ہے اس کونا پسندیدہ قر اردیا۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۲۰۰۰ است. حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ فرمایا بکری کے تقنوں میں دودھ کو مت پیچواور نہ ہی ان کی پشتوں پراون کؤ'۔ عبدالمرزاق ۱۳۰۱ است. حضرت ابن عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ الکالی بالکالی سے منع فرمایا۔اور کالی بالکالی کہتے ہیں ادرصار کوا دھار کے بدینا اس طرح دھوکے کی بیچے ،اور بیچ مجز سے بھی منع فرمایا۔ (اونٹ کے پیٹ میں موجود چیزوں ، کے بیچنے کو بیچ مجز ) کہتے ہیں اور شغار سے منع فرمایا''۔ عبدالو ذاق

فا کدہ: ..... بقیہ اصطلاحات کی تعریف کو پہلے گزر چکی ہے البتہ شغار نئی اصطلاح ہے، چنانچہ ایسے نکاح کو کہتے ہیں جس ہیں ایک شخص ایک لڑکی سے نکاح کرے اور اس کے حق مہر کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے سسر سے بیاہ دے اور اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کاحق مہر تصور کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

#### تلقى الحلب كي ممانعت

۱۰۰۲۰۰۰ جامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی القدعنہ ہے ایسے مخص کے بارے میں پوچھا گیا، جونفذ کے بدلے چراغ بیچے پھراس کو بغیر نقد

۱۰۰۲۸ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ ایک سودے میں دوسودے سود ہیں'۔عبدالر ذاق

۲۹•۰۱---- حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک سودا دوسودوں کے بدیے سود ہے اور رسول الله ﷺ نے ہمیں تھم دیا کہ خوب اچھی طرح وضوکیا کریں''۔عبدالو ذاق

۱۰۰۰-۱۰۰۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے مزابرتہ اور محا قلہ ہے نع رمایا ہے ، اور مزابرتہ کھل کو مجور کے بدلے بیچنے کو کہتے ہیں جبکہ محا قلہ گندم کے بدلے'۔

۳۰۰۱ .... حضرت ابو ہر رہ وضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے دو بہنا ووں ہے اور دوقتم کی بچے ہے منع فرمایا، (پہنا و ہے تو یہ ہیں کہ ایک شخص ایک کبڑ اپنے، اور اس کے دونوں کناروں کواپنے کندھوں پر ڈال لے، یا ایک ہی کپڑے کہ لیٹ کراکڑ وں ہینچے (اور دوقتم کی بچے ہیں کہ ) ایک شخص دوسرے ہے کہ ابنا کپڑ امیری طرف بھینکواور میں ابنا کپڑ انتہاری طرف بھینکتا ہوں ابغیر الٹ بلٹ کئے اور بغیر رضامندی کے، اور یوں کیے کہ میرا جانور نے بدلے بغیر ایک دوسرے کی رضامندی اور پغیر دکھیے بھالے 'عبد الوزاق کے، اور یوں کے کہ میرا جانور نے بدلے بغیر ایک دوسرے کی رضامندی اور پغیر دکھیے بھالے' عبد الوزاق کے اور یوں کہے کہ میرا جانور کے بدلے بغیر ایک دوسرے کی رضامندی اور پغیر دکھیے بھالے' عبد الوزاق کہنا ہی کہتے ہیں کپڑے کو است حضرت ابو ہریر ورضی اللہ عند نے فرمایا کہ جناب نبی کر می بھی نے دوشم کی بچے ہے منع فرمایا ، لماس ، اور تبا ذرا کماس کہتے ہیں کپڑے کو

حصونااور نباذ كير \_ كويينك كوكت بين -عبدالوزاق

۱۰۰۳۳ اسد حضرت ابو ہر رہ رضی القد عنے فرماتے ہیں کہ آپ ہی نے منع فرمایا، دونوں کے روزوں ہے، دونسم کی بیچ ہے اور دو پہناول ہے، دودن ہے مرادنو عیدالفطراور قربانی کی عید کا دن ہے، دونتم کی بیچ ہے مراد طامہ اور منابذ ق ہے، طامیۃ تواس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دومرے کے کپڑے کو جھے اور منابذ ہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں (خریداراور فروخت کنندہ) میں ہرایک اپنا کپڑ ادومرے کی طرف چھنے کا وردومر ہے کہ کپڑے کی طرف دیکھے بھی نداور دو پہناؤں ہے مرادیہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی کپڑے میں چھیل کراکڑوں ہوکر جینھے، اور دومرا پہناوا یہ کہ ایک کپڑے دوسے کی طرف دیکھے، اور دومرا پہناوا یہ کہ ایک کپڑ اسے نازار کے اندراور باہر ہے اپنے کندھوں پر ڈال لے اور کندھے کا ایک حصہ خالی رکھے۔ عبدالر ذاق میں جوا مک ہی کپڑے مرشم کل ایک اور و بہناوں ہے منع فرماما، ..... جوا مک ہی کپڑے مرشم کل ایک اور دو بہناوں ہے منع فرماما، ..... جوا مک ہی کپڑے مرشم کل

۱۳۷۰-۱۰۰۰ مینع فرمایا، سیجوایک بی کریم کی نیج اوردو بہناوں ہے منع فرمایا، سیجوایک بی کپڑے پرشتمل ہوں۔ اوردو بہناوں ہے منع فرمایا، سیجوایک بی کپڑے پرشتمل ہوکہ کپڑے کے دونوں کناروں کو بائیس کندھے پہڈال لے اور دائیس طرف جسم کی خالی دکھائی دیتی رہے، اور دوسرا پہنا وایہ ہے کہ ایک بی کپڑے میں اکڑوں بیٹے، یعنی جسم پراس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑانہ ہو،اورا پی شرمگاہ کوآسان کی طرف پھیلائے ہوئے ہو۔

کتے ہیں کہ اپنے ہاتھ ہے جھو نے اورالٹ پلٹ کربھی نہ و کیھے جب جھوئے ،تو نتے واجب ہوجائے گی'۔عبدالو ذاق ۱۰۰۳۵ سے تعلیم بن عقال فریاتے ہیں کہ انہیں حضرت عثان بن عفان رضی القدعنہ نے تکلم فریایا کہ ان کے لئے ایک غلام فریدوں اور کہا

' ۱۰۰۳۵ سختیم بن عقال فرمانتے ہیں کہ انہیں حصرت عثان بن عفان رضی القدعنہ نے تھم فرمایا کہ ان کے لئے ایک غلام فریدوں اور کہا کہ والد افلا نیچ کے درمیان ملیحد ٹی نہ کر واتا''۔ معفق علیہ

۔ فا مکرہ: .....لینی ایسانہ ہو کہ مال کوخر بیرواور بیچ کونہ خریدو، یا بیچ کوخر بیرلو مال کونہ خریدو۔ والنداعلم ۱۳۱۰-۱۰-۱۰ بیوب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی الندعنہ نے تھم دیا کہ ان کے لئے نماام خریدا جائے اور کہا کہ مال اور بیچ کے درمیان علیحدگی نہ کی جائے''۔ متفق علیہ ۱۰۰۳ است حکیم بن عقال فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے مجھے منع فرمایا کہ نتیج میں والدہ اور بچے میں جدائی کرواؤں۔ متعق علیہ ۱۰۰۳ است حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ تا جرگناہ گار ہوتا ہے اوراس کا گناہ ہہ ہے کہ وہ اپنامال بیچنے کے لئے تسم کھا تا ہے '۔ ابن جو بو ۱۰۰۳ است حضرت ابوا بخق سبیعی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باز ارتشریف لاتے اورا بنی جگہ کھڑے ہوجاتے اور فرماتے ، السلام علیم السام علیم اللہ سے ڈرو کیونکہ تم مال تو بکواویتی ہے لیکن اس کی برکت ختم کردیتی ہے، تا جرگناہ گار ہے علاوہ اس کے جس نے حق لیا اور تق ہو یو

۱۰۰۰ سے حضرت ابوجعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم بھے کے پاس بحرین ہے قیدی لے کرآئے تو وہ آپ بھے نے ان میں سے ایک عورت کی طرف دیکھا جو رورہی تھی ، تو آپ بھے نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہتم کیوں رورہی ہو؟ تو وہ عورت بولی کہ انہوں نے میرے بیٹے کو نتی دیا ہے ، جناب نبی کریم بھٹے نے حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ نے اس کے جیے کو بچا ہے؟ حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تی ہاں آپ بھٹے نے بھر دریافت فرمایا کہ کن لوگوں میں بچا ہے؟ تو حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بوجس میں تو آپ بھٹے نے فرمایا کہتم خودسوار ہوکر جا واور اس بچے کو دالیس کے کرآئی "ابن ابی شبیه

ا ۱۹۰۰ است حضرت یکی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ مجوروں کی خریدو فروخت فرمایا کرتے ہتھے، سسب پھران تھجوروں کواس پیانے کے بدلے نکج ویتے ،تو جناب نبی کریم ﷺ نے آئیں منع فرمایا کہاس طرح نہ بیجا کریں جب تک اس کواس شخص کے لئے ناپ نہلیں جواس کوخریدرہاہے،ان دونوں سے''۔عبدالوذاق

۱۰۰۳ میں معطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عند نے فرمایا، یا دسول اللہ اہم آپ کے بہت ہے ارشادات سنتے رہتے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں لکھ لیا کروں؟ آپ کھے نے فرمایا کہ ہاں لکھ لیا کرو، چنا نچیسب سے پہلے جو چیز جناب ہی کریم کھئے نے تکھوائی وہ اصل مکہ کی طرف تھی اور وہ رہتی کہ ایک بڑچ میں دو شرطیں جا کر نہیں اور نہ ہی بھے اور سلف جا کر ہیں ایک ساتھ (اس طرح) جس چیز کی صاحت نہیں اس کی بڑچ بھی جا کر نہیں، اور اگر کسی نے سودرہم پر مکا تبت کی تھی اور ننا نوے چکادیے تو وہ بدستور غلام رہے گایا سواو تیہ پر مکا تبت کی تھی اور نناوے اوقیہ اوا کردیے تو بھی وہ بڑے تو رغلام رہے گائی ۔ مصنف عبدالو ذاق

فا کدہ:....اگرکوئی شخص آپنے غلام سے بیہ طے کرلے کہتم مجھے آئی آئی رقم کما کردے دوتم آنہاد ہوتو آقااور غلام کے درمیان اس معاهدے کو کتابت یا مکا تبت سمبتے ہیں۔(مترجم)

١٠٠٣٠ الله حضرت طاوس فرمات بين كدجناب ني كريم الله في في رسيمنع فرمايا" -عبدالوداق

۱۰۰۴۵ است حفرت طاوک فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺنے دوشم کے پہناوں سے اور دوشم کی بیچے سے منع فرمایا، رہے دو پہناوے تو ایک تو بہہ کہ کوئی شخص اکڑوں بیٹھے ایک ہی کپڑے کو لیٹے ہوئے اور اپنی شرمگاہ کو آسان کی طرف پھیلائے ہوئے اور دوشم کی بیچ سے مراد منابذہ اور ملامستہ ہے'' بے عبدالو ذاق

۱۰۰۴۲ میں ایک شخص جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااس کے کانوں میں بوجھ تھا،اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس کے علاوہ کسی بات کا اعلان کررہا تھا اور میں نہیں سنتا تھا، جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس کوجھی کچھ بیچوتو اس ہے کہو میں تمہیں استے اور استے میں بیچیا ہوں اور کوئی دھوکہ فریب نہیں'۔عبدالو ذاق

٢٥٠٠ الله حصرت ابن المسيب رضى الله عنه فرمات بي كه جناب نبي كريم الله في خرر مع منع فرمايا" عبد الوزاق

۱۰۰۴۸ ۔ حضرت ابن میتب فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے مزاہنہ اور محا قلہ سے منع فرمایا ، چنا نچے مزاہنۃ تو پھل کے بدلے مجور کی خریدو فروخت کو کہتے ہیں اور محاقلۃ گندم کے بدلے کیتی کی خرید وفروخت اور گندم کے بدلے زمین کوکرائے پردینے کو کہتے ہیں'۔

امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن المسیب سے سونے اور جاندی کے بدیے زنین کوکرائے پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ مالک، عبدالوزاق ۱۰۰۴۹ میں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے اس وقت تک گندم کی نیچ سے منع فرمایا جب تک وہ اپنے خوشوں میں سخت شہوجائے''۔عبدالوزاق

فاكره: .... يخت ہونے ہے مراديك جانا ہے، واللہ اعلم بالصواب. (مترجم)

• ٥ • • ا .... حضرت حسن رضی اللّٰد عَنه فرمات بین که جناب رسول الله الله الله الله علی تھجور کوزرد ہونے ہے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا اور انگور کوسیاہ ہونے ہے پہلے اور دانے کواپیخ خوشے میں سخت ہونے ہے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا ''۔عبدالوذاق

اهُ وا ... فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ( یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ) بھا تیوں کے درمیان جدائی کونا پسند کرتے ہے اورای طرح کسی شخص کی جدائی

اس کی ماں ہے بیابا تدی کی جدائی اس کے بیچے ہے بھی تاپسند کرتے تھے'۔ بین جویو

۱۰۰۵۳ میں ایا کہ''جیسے چاہو بیچو، اورلوگول کے سامنے مر داراور ذرخ شدہ جانور کونہ ملاؤ۔اےلوگول، یاد کرلو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، بخش نہ کرو، اسلمان کی جائے ہے گئے کرے رائے میں ہی سامان تجارت نہ خریدہ، اور نہ کوئی موجود کی غائب کے لئے تیج کرے، اور نہ ہی کوئی خصائب کی تھے پر بیج کرے اور نہ ہی اور نہ ہی ایک کی تھے پر بیج کرے تا کہ اس اور نہ ہی ایک کی طلاق کے مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے برتن کوالٹ دے اور خود تکاح کر لیے، کیونکہ اس کارزق بھی اللہ ہی کے فرمہے''۔ طبو انبی

۱۰۰۵۳ منت حضرت واصل بن عمر واپنے والدے اور دووان کے داداے اور وہ یوسف بن ما لک ہے اور وہ ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت تکیم بن حزام رضی اللہ عندے فر مایا کہ جو چیز تمہیارے پاس نہ ہواس کومت بیجؤ'۔عبدالر ذا ق

۱۰۰۵۳ حضرت ابوسعیدر ضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی فروخت سے نعے فرمایا ،اورا پنے مالک تک پہنچنے سے پہلے صدقات کی بیج سے منع فرمایا ،اور بھا گے ہوئے غلام کی بیج سے منع فرمایا اور چو پایوں کے ان بچوں کی بیج سے منع فرمایا جوابھی پیدا نہیں ہوئے ،اور جو دودھ چو یا بول کے تقنوں ہیں ہواس کی بیج سے بھی منع فرمایا گرنا پ کر (اجازت ہے)''۔عبدالر ذاق

۱۰۰۵۵ میں الیوب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندا کی شخص کے پاس سے گز رہے جونا پ رہاتھا اور یوں لگناتھا جیے وہ ہے ایمانی کر رہا ہو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا، تیراستیاناس ہو یہ کیا کر رہا ہے،اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا پورانا ہے کا حکم ویا ہے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ (لیکن) اللہ تعالیٰ نے سرکشی ہے منع فرمایا ہے' ۔عبدالو ذاق

۱۰۰۵۲ مسامام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسسسسہ پھر فرماتے ہیں کہ اس کو خرید نے والے کے لئے حلال نہیں کہ اس کواپٹی تحویل میں لینے سے پہلے بچے دیے '۔عبدالو ذاق

۱۰۰۵۷ من حضرت این عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں لوگوں کوایسے مخص کو مارتے و یکھا جو کھانے کواندازے سے خریدے اوراندازے سے بیچے تی کہ وہ اسے اس کے گھر تک پہنچاد ہوتے ''۔عبدالو ذاق

# باب..... ذخیرہ اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے بیان میں ذخیرہ اندوزی

حضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہیں ذخیرہ اندوزی کرنا الحاداور ظلم ہے '۔ سنن سعید بن منصور ، بنعادی فی التاریخ ، ابن المهندو معنی اللہ عنہ منصور ، بنعادی فی التاریخ ، ابن المهندو محد اللہ عنہ منصور ، بنعادی فی التاریخ ، ابن المهندو محد اللہ عنہ منہ وضی اللہ عنہ وضی اللہ عنہ وضی اللہ عنہ و خیرہ اندوزی کرنا تھے کے لئے الحاد ہے '۔ الازد فی فائدہ نہ معنی صراط ستقیم سے ہنا اور بددین اختیار کرنا واللہ اللہ عالم بالصواب ۔ (مترجم )

۱۰۰۷۰ سخفرت عمر رضی الله عنه فر مانتے ہیں کہ جس نے کھانے کی کسی چیز کی ذخیر ہ اندوزی کی اور پھرا پنااصل سر مابیاور سارامنا فع بھی صدقہ کردیاتو بھی اس کے گناہ کا کفارہ بیس بن سکتا''۔مصنف ابن ابسی شیبہ

۱۲۰۰۱ ۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بازار کی طرف نکلے تو انہوں نے انہیں بچے ہوئے تیل کی ذخیر ہانہ وزی کرتے ہوئے ویکھاتو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کوئی نعت الیمی نہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں نہ وی ہو، یہاں تک کہ جب وہ چیز ہمارے بازاروں میں پہنچ گئی تو ایک قوم ایسی گھڑی ہوئی جنہوں نے اپنے بچے ہوئے تیل کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی اور بیواؤں اور مساکیین کو نکلیف، بی شروع کر دی اور بیواؤں اور مساکیین کو نکلیف، بی شروع کر دی اور بیواؤں اور مساکیین کو نکلیف، بی شروع کر دی، جب تلقی انجلب کرنے والے آئے تو انہوں نے زبر دی اپنی مرضی کے بھاؤ بر سامان خرید لیا لیکن کوئی بھی شخص جس نے جلب کیا ہو اور سامان اپنی کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہمارے بازاروں میں داخل ہوا ہوخواہ سر دی ہویا گرمی وہ شخص عمر کام ہمان ہے، جیسے اللہ جا ہے اور روکے دیں اللہ جا ہے '۔موطا مالک، متفق علیه

۱۹۰۰ نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام فروخ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجد نے فکل تو مجد کے درواز سے پرکھانے کی چیزیں بھوری ہوئی دیکھیں، چیزوں کی کشت و کھی کر آپ رضی اللہ عنہ نوش ہوئے اور دریافت فرمایا، یہ یہا کہ اللہ تعنی کی چیزیں بھارے پاس الائی گئی ہیں، آپ رشی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعنی کی سے بھی اور جواس و بھار اللہ و منین! اس مال کی تو ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی، دریافت فرمایا کہ سے کہ گئی ہوئی ہو آپ کے کہ ساتھ مساتھ چل رہے تھے ان میں سے بھی اوگوں نے نہا کہ اے امیر المؤمنین! اس مال کی تو ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی، دریافت فرمایا کہ سے نے اور آپ کے فال آزاد کردہ غلام نے ، آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو ہا بھیجا، (جب وہ آئے ) تو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ مسلمانوں کی کھانے بھینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی گئی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذریافت بھیں کہ اسے بھیے جا ہیں بچیس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ساجنا ہو بی کریم کے نے فرمایا کہ جس نے اسپنی مال کے خیرہ اندوزی کی تو اللہ تعنائی اسے افلاس اور کوڑھ کے مرضی میں بنتا کریم کے نے فرمایا کہ جس نے اللہ نوائی کی اور خیزہ نہ کہ جس نے اللہ عنہ کی کہ خیاں ہے کہ آئیدہ ایسانہ کروں گا، اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے کہا ہے امیر المؤمنین! میں نے اللہ تعالی سے خید کیا ہے کہ آئیدہ ایسانہ کروں گا، اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی کا خیال ہے کہ آئیوں نے حضرت عمرضی اللہ عیب اللہ غیب اللہ عنہ اللہ غیب اللہ عنہ اللہ خور اللہ تعرب علی اللہ علیہ واللہ اللہ عنہ اللہ غیب اللہ

۱۰۰ ۲۳ سے حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جوخر بیدوفر وخت کا ساز وسامان لے کر ہماری سرز مین میں آئے تو جیسے جیا ہے بیچے ،اپنی واپسی تک وہ میرامہمان ہےاوروہ ہمارا ہے لیکن فرخیر ہا ندوز ہمارے بازار میں کچھ ندیجے۔عبدانو ذاق

٣٧٠٠١ ... بنواسيد كة زا دكره ه غلام ابوسعيد فرمات مبيل كه حضرت عثان بن عفان رضي الله عنه ذخير ه اندوزي ييمنع فرمات ييخ 'يه

مالك، ابن راهويه، مدد

۱۰۰۷۵ حضرت علی رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے شہر میں ذخیر ہاندوزی ہے منع فر مایا'۔المحادث ۱۰۰۷۷ حضرت علی رضی الله عندہ مے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی الله عند دریائے فرات کے کنار ہے ہے گزرے، وہاں آپ رننی الله عند نے کھانے کی چیز وں کے برتے بڑے وعیر دیکھے جو کسی تا جرکے شے اوراس نے اس لنے وہاں جمع کررکھے تھے کہ شہر میں مہنگائی ہوتو نے کر جائے ، چنانچے حضرت عمر رضی الله عند نے ان ڈھیروں کو جلائے کا تھیم ویا''۔

١٠٠١٥ ابن المسيب قرماتے ہيں كرجناب بى كريم الله فرماندوزى منع فرمايا" عدالوذاق

١٠٠٦٨ ابن المسيب فرماتے ہيں كه وخير والدوزى كرنے والا تعنتى باور كمانے والے كوديا جاتا ہے'۔عبد الوزاق

۲۹ • • ا ..... حضرت ابن عمر وفرمات بیل که کو فی شخص ایسانهیں جو کھانے پینے کی چیز وں کی خرید وفر وخت کرتا ہواہ راس کااس کے ملاوہ کو فی اور پیشہ نہ ہو، مگر وہ خطا کاریا باغی ہوگا۔ عبدالو ذاق

والے این کہ عبدالرزاق

• > • • ا .... حضرت علی رضی انقد عند فر ماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے لئے نرخ مقرر کرد بیجئے ، تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ زخوں کی مہنگائی یا سستا پن اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھے کسی ایسے ظلم کے بدلے کے لئے تلاش نہ کرر ماہوجومیں نے اس پر کیا ہو' ۔ البزاد

اے••ا۔۔۔۔۔حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حاطب ابن الی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے گزرے وہ بازار میں کشمش نیچ رہے ہتھے ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قیمت کچھ بڑھاؤ ، یا پھر ہمارے

بازار " كاينامال المحالوك مالك، عبدالرزاق، منفق عليه

لینے کے لئے نہ ڈھونڈ رہا ہوجو میں نے اس کے اهل یا مال میں کیا ہو'۔عبدالرزاق ۱۰۰۷ سفیان توری، اساعیل بن مسلم ہے اور وہ حسن بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ وہ عض کیا کہ ہمارے لئے نرخ مقرر کردیجئے ، تو آپ وہ بھی فرمایا کہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی ترخ مقرر کرنے والے ہیں، وہی تھا منے والے ہیں قبل کرنے والے ہیں اور پھیلانے

کرنے والا ہے، پھیلانے والا ہے، نرخ مقرر کرنے والا ہے،اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھے ایسے علم کا بدلیہ

باب .... سوداوراس کے احکام کے بیان میں

۵۵۰۰ اسد مند حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه میں حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنه کے آزاد کردہ غلام ابوقیس ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے الله عنہ کے مرداروں کوشام و بنچنے پرتح برفر مایا که ''تم سودی زمین میں جا پہنچے ہو چنا نچہ سوئے کے بدلے سوتا اور چاندی کے بدلے کھانا ندخر بدنا گر برابرنا پ کر۔

ابن راهویه، طحاوی بسند، صحیح

۲ کو وا است حفزت مجامد چود وصحابہ کرام رضی التدعنیم ہے روایت کرتے ہیں کہ سونا سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے ہی جائے گی، اور ان میں حفزت ابو بکر صدین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سعد، حضرت طنحة اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ابن ابس شببه

۵۵۰۰ است مجمد بن سائب جناب رسول الله ﷺ آزاد کردہ غلام ابورافع ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنے ظیفہ بنائے گئے ہمیں شدید ضرورت پڑی چنانچہ میں نے اپنی اصلیہ کی پازیب لی،اسمنے میں حضرت ابو بکرصد لیق رضی

الله عنه مجھ ہے ملے اور دریافت فرمایا کہ رہے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے میں بچھ نفقہ کی پچھ تنگی ہوگئی ہے تو حصرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس جاندی کے کچھ سکے ہیں جن سے میں جاندی خربیرنا جا ہتا ہوں (یہ کہہ کر) تر از ومنگوایا اور دونوں یاز یہیں ایک پکڑے میں رھیں اور جاندی کے سکے دوسرے پکڑے میں رکھے،تو یاز ببوں والا پکڑا تھوڑا ہے جھک گیا،تقریباً ایک دانق کی مقدار کے برابر تو حضرت ابو بمرصد بق رضى الله عندن يازيب كالتناس الكرا كاث لياء ميس في عرض كياء المدرسول الله رفظ كي خليف بد ( وراسما لكرا) آپ كے لئے حلال ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابوراقع ، اگرتم اس کوحلال کرتے ہوتو اللہ تعالیٰ تو ااس کوحلال نہیں کرتا میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فر مارہے متھے کے سونے کے بدیے سونا، جا ندی کے بدیلے جا ندی بالکل ہم وزن مقدار میں ہیچہ زیادہ کینے والا اور زیادہ دینے والا دونو ل جہتمی ہیں'۔ عبدالرزاق، ابن راهویه، الحارث، مسند ابی یعلی اور عبدالغنی بن سعید فی ایضاح الاشکال ٨٥٠٠١ .... جعفرت عمر رضى الله عنه فرمات مي كرسب سے آخر ميں سود كى آيات نازل ہو نميں ، اور جناب رسول الله عنه كى وفات ہوكئى اور آپ

ﷺ نے ان آیات کی تفسیر ہیں فر مائی چنا نیچہ سود کے شک کواسی طرح تیجوڑ دو'۔

ابن ابي شيبه، ابن راهويه، مستد احمد، ابن ماجه، ابن الفريس، ابن جرير، ابن المنذر، ابن مردويه اور متقق عليه 2-• ۱۰۰۰ قاصی شریح فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا ورهم درهم ہی کے بدیلے بیچا جائے گاان دونوں کے درمیان جواضاف بوگاسودبوگا"،عبدالرزاق، مسدد، طحاوی

• ١٠٠٨ ....حضرت انس رضی الله عنه قرمانے ہیں کہ ہمارے پاس فارس کی سرز مین میں حضرت عمر رضی الله عنه کا خط بہنچا کہ ایس کوئی تکوار جا ندی كے سكے كے بدئے نہ يہوجس كا حلقہ جا ندى كا يو" \_عبدالوزاق، ابن ابى شيبه

١٨٠٠١....حضرت ابورافع رضى الله عنه قرمات بين كه بين كه بين في عضرت عمر رضى الله عنه كي خدمت اقدس بين عرض كياءا ميا المؤمنين! بين سونے كو ۔ بچھلاتا ہوں اور اس کے وزن کے برابر قیمت کے بدلے بیچیا ہوں اور اپنے کام کی اجرت لیتا ہوں ،تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچومگر ہم وزن مقدار میں ، (اس طرح) جاندی کوجاندی کے بدلے نہ بیچومگر ہم وزن مقدار میں اوراضاف بالکل نہ او'۔

عبدالرزاق، ابن ابی شیبه

۱۰۰۸۲... جھنرت عمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جب تم ہیں ہے کوئی شخص سونے کو جاندی کے سکے کے بدلے بیچے تو ہر گز اپنے ساتھی (خربدار) ہے الگ نہ ہوخواہ وہ دیوار کے بیچھے ہی کیوں نہ جائے '۔عبدالر ذاق ، ابن جریو

٨٠٠١.....امام تعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے سود کے ڈرسے حلال کے انیس (١٩) جھے جھوڑ و بیئے۔عدالو ذاق 

۰۸۵۰۱۰۰۰۰ جفرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے جا ندی کے سکوں کے بدیے سونا بیجا ( نیچ صرف کی ) تو وہ خریدار کواتن بھی مہلت نہ وے كدودا ين اولمنى كا دود داكال كے "۔ اتن جي مهلت ندر يے "۔ ابن ابي شيبه، ابن جوير

۱۰۰۸۲ میں حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے ڈرہوا کے کہیں ہمیں دس گنازیادہ سودنہ دے دیا گیا ہو،سود کے خوف ہے( خیال آیا )۔

مصنف این انی شیبه

ے ۱۰۰۸ ..... حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک بکری کو دو بکریوں کے مدیر سرار کا مشادالی میں بیجینا کیساہے تو حضرت عمرضی اللہ عندنے مکروہ جانا''۔ ابن ابی شب

۸۸•۱۰۰۸ جھنرت ناقع ر**خی ا**للہ عند فمر ماتنے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند ہیج الصرف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ ہے کچھٹیس سنا، چنانچی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا کہ سونے کوسونے کے بدلے نہ خریبرواور نہ جیا ندی کو جیا ندی کے بدلے گمرید کہ برابر مرابر ہم مقدار ، اوران کے بعض حصوں ہے بعض پر اضافہ نہ کرو کیونکہ مجھے ڈ رہے کہ لهبين تم سوديس شاميتنا هوجا وُسمالک، معفق عليه

## سونے کوسونے کے عوض برابر فروخت کرنا ضروری ہے

۱۰۰۸۹ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سونے کوسونے کے بدلے نہ پنچونگریہ کہ برابر سرابر،اور نہ چاند کی کوسونے کے بدلے اس طرح پنچو کہ دونوں (خریدوفر وخت کرنے والوں) ہیں سے ایک موجود نہ ہواور دوسرا موجود ہو،اورا کر بچھے ہے اس بات کی اجازت مانگے کہ اپنے گھر ہیں واخل ہوجائے تو اس کواجازت نہ دو، گریہ کہ ہاتھ دارہاتھ ،اس ہاتھ سے دواور اس ہاتھ سے لو، مجھے تمہارے کہ سود ہیں جتلا ہونے کا خوف ہے'۔ مالک، عبدالو ذاق، ابن جویو، منفق علیہ

۹۱ • • ا ..... قاسم بن محمد فرمات عبر رضی الله عنه نے فرمایا که دینار کے بدلے دینار ، درهم کے بدلے درهم اورصاع کے بدلے صاع اور غائب کی موجود سے بیجے نہ کی جائے''۔ عالک، ابن ج<sub>ی</sub>ریو

۹۲ • • ا ۔۔۔۔۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کھانے کی کوئی چیز ادھار پیجی ادراس شرط پر پیجی کہ وہ قرض دوسرے شہر جا کرا داکر دے گا ہتو حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے اس کو مکروہ جانا اور فر مایا کہ کہاں اٹھائے گا؟''کہا لگ

۱۹۰۰ است حفرت عمرض الله عند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عند نے خطب ارشا دفر مایا اور فر مایا کہ م سجھتے ہو کہ ہم سود کے درواز ول سے بخبر ہیں ،اور جھے سود کا عالم ہونا اس بات سے زیادہ پشدہ ہیں معراوراس کے آس پاس کے علاقوں کا مالک ہوں ،اوراس (سود) کے بعض درواز سے (معاملات) تو ایسے ہیں جو کسی سے پیشیدہ ہیں ان میں سے ایک بچے سلم ہے سال میں ،اورایک بدہ کہ پھل اس شرط پر بیچ جا میں گے کہ جب پک جا میں تو دگنے دیئے جا میں گے اور یہ میں سود ہے کہ سونا چاندی کے بدلے ادھار پر بیچا جائے '' عبدالرزاق ، ابو عبید ما میں گے کہ جب پک جا میں تو دگنے دیئے جا میں گے اور یہ میں سود ہے کہ سونا چاندی کو چاندی کو چا جا ہے مگر یہ کہ ۱۹۰۰ سے حضرت این ہیں ہے جو جا میں گے ہم تو ہرا بر مرابر ، تو حضرت عبدالرحل بن عوف رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو بلکہ تھیج کی طرف چلے جا و ،اپی خوبی کی کرف چلے جا و ،اپی کو یک کی گرف رہا کے ایسانہ کرو بلکہ تھیج کی طرف چلے جا و ،اپی کے بدلے وصول کروجو چا ہوائ کے دو اور جو چا ہوائ کے بدلے وصول کروجو چا ہوائ کے بدلے وصول کروجو چا ہوائ ۔ عبدالرزاق

90 • • ا ۔۔۔۔۔حضرت بیبار بن نمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص دوسرے سے دنانیر مانگتا ہے تو کیاوہ دراھم لے سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھاؤ ملے ہوجائے تو اس کو قیمت کے بدلے دیٹا جا ہے' ۔عبدالو ذاق

94 • • ا • • • است حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ چاندی کے بدلے چاندی ہم وزن مقدار میں، سونے کے بدلے سوتا ہم وزن مقدار میں اللہ وہ تو پاک اللہ وہ تو پاک کو پوں کہنا (بیچا جائے ) اور جس شخص کی چاندی کھوٹی نکلے تو وہ اسے لے کرمختلف لوگوں کے پاس نہ جائے بلکہ وہ تو پاک (عمدہ) ہیں کیکن اس کو یوں کہنا چا ہے، کہ کون بیچے گامجھے ان کھوٹے سکوں کے بدلے پرانا بوسیڈہ کپڑا' بی تبدالرزاق

40 • • ا الله حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عند نے خطبے میں فرمایا کہ شاید میں تہمیں البی چیزوں سے منع کروں جن کی تنجائش ہیں ہے اخر میں سود کی آیت سے منع کروں جن کی تنجائش ہیں ہے بے شک قرآن کریم میں سب ہے آخر میں سود کی آیت مازل ہوئی اور جناب نبی کریم بھٹی کی وفات ہوگئی اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر ہمارے لئے بیان نہیں فرمائی چنا نبچہ جو چیز تہمیں کھئے اسے جھوڑ کراس چیز کی طرف متوجہ ہوجا و جس میں کوئی شک وشبہ نہ ہو'۔ حط

۱۰۰۹۸ .... حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللّذ عنبہانے تیج صرف ہے منع فرمایا''۔عبدالو ذاق، مسدد ۱۹۰۹ .... حضرت سعید بن المسیب فرمایا کہ سود کے ستر دروازے ہیں ان میں سے سب سے کم بیہے کہ کوئی شخص اپنی مال سے نکاح کرے۔ ۱۰۱۰ .... حضرت علی رضی اللّٰد عند نے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰد ﷺ نے سود کھانے والے ،سود کھلانے والے ،اس کے گواہوں پر ،سود کی معاملہ کہتے والوں اور نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت فرمائی ہے'۔ ابن جریو

# تر کھجور کوخشک کے عوض فروخت کرناممنوع ہے

۱۰۱۰ است جناب نبی کریم ﷺ نے کی مجورول کوچیوارول کے بدلے بیجنے کے بارے میں بوچھا گیا؟ تو آبﷺ نے اپنے اردگر دجیتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فر مایا کہ (تر) مجبور جب خشک ہوجاتی ہے تو کیاس میں پچھکی کی جاتی ہے ہم نے کہا جی ہاں، تو آپ ﷺ نے اس سے منع فر مادیا''۔ مالک، ابن حبان، ابن ابن شیبه، ابو داؤ د، تر مذی، نسانی، ابن ماجه

۱۰۱۰۲ .... جناب نبی کریم ﷺ کے ماموں حضرت اسود بن وصب بن مناف بن زھر ۃ القرشی الزھری رضی اللہ عنے فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کوسود کے بارے میں ایک چیز نہ بتاؤں، شایداس سے اللہ تعالی آپ کو فائدہ پہنچا میں؟ میں ہے ایک دروازہ متر وادیوں کے برابر ہے جن کی سے ایک دروازہ متر وادیوں کے برابر ہے جن میں سے ایک دروازہ متر وادیوں کے برابر ہے جن میں سے سے کم گناہ کی وادی ایس ہے جسے کوئی شخص اپنی مال کے ساتھ لیٹے ،اور سودوں کا سودیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی عزت کے چیچے لگارہے '۔ابن مندہ و ابونعیم

۱۰۱۰ است. حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ کے پاس ریان کی تھجوریں لائی تنئیں ،تو صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس دوسری تھجوریں تھیں ،ہم نے ان کے دوصاع دے کران تھجوروں کا ایک صاع لیا ہے ،تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان تھجوروں کو واپس کردوجس سے لیئے ہیں اوراپنی تھجوروں کو قیمت کے بدلے ہیجؤ'۔

۱۰۱۰ است حضرت براء بن عازب رضی الله عنداور حضرت زید بن ارقم رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول الله ﷺ ہے بیچ صرف کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ ہم تاجر تھے، تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگر ہاتھ دہرہاتھ ہے تو کوئی حرج نہیں اوراگر ادھار ہے تواس کی کوئی مختجائش نہیں۔عبدالو ذاق

۱۰۱۰ این جری عطاء ہے، وہ سعید بن المسیب ہے اور وہ حضرت عمز رضی اللہ عنہ ہا دار وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہورایت کرتے میں کہ جناب رسول اللہ کے کھوریں میرے پاس تھیں وہ پھے خراب ہونے لگیس تو میں بازار لے گیا اور ووصاع کے بدلے ایک صاع دوسری (عمرہ) تھجور لے آیا، اور جناب نبی کریم کے فام کی ضدمت اقدس میں چیش کیس، آپ کی نے دریافت فرمایا کہ اے بلال! یہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کی وہنم تنصیفات ہے آگاہ کیا، تو آپ کی خدمت اقدس میں چیش کیس، آپ کی خور کے اور اور کو اور کو کھوروں کوسونے ، جاندی یا گندم کے بدلے بیچواوراس سے دوبارہ دوسری تھجوری خریدہ بھرآپ کی نے فرمایا کہ مجور کے بدلے تھجور برابر سرابر، گندم کے بدلے گندم برابر سرابر، مور نے کہ دلے سوئے میں اور چاندی کے بدلے وہانہ وزن مقدار میں (نیچی جائے گی) اور جب خریدی جائے وہ ای چیز تیجی جائے وہ ای چیز تیجی جائے وہ کی اور جب خریدی جائے وہ کی جائے وہ کی اور جب خریدی جائے وہ کی جائے وہ کی اور جب خریدی جائے وہ کی جائے وہ کی اور جب خریدی جائے وہ کی جائے وہ کی اور جب خریدی جائے وہ کی جائے وہ کی دول کی جائے وہ کی کو دول کی جائے وہ کی کہ وہ کے دول کی جائے وہ کی دول کی جائے وہ کی کی دول کی جائے وہ کی کا دول جب خریدی جائے وہ کی دول کی جائے وہ کی دول کے دول کی جائے وہ کی دول کی دول کی جائے وہ کی دول کی دول کی حالے دول کی دول کی جائے کی کا دول کی جائے کی کی دول کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی خور کی دول ک

۱۰۱۰ است حفرت بلال رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میرے پاس ردی تھجوریں تھیں ہیں نے ان کے بدلے بازارے ان سے عمدہ تھجوریں آ دھے بیانے پرخرید لی اور لے کر جناب رسول اللہ بھٹا کی خدمت اقدی ہیں حاضر ہوا، تو آپ بھٹے نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے آئ تک ان سے اچھی تھجوریں نہیں دیکھیں ، یہ کہاں سے لائے ہوائے بلال؟ تو ہیں آپ بھٹاکو معاسلے کی اطلاع دی تو آپ بھٹے نے فرمایا، چلواور تو جس سے نی ہیں اس کو واپس کر دواور اپنی تھجوریں لے کرگندم یا جو کے بدلے بچو پھراس گندم یا جوسے میہ تھجوریں خرید واور میرے پاس لاؤ، تو ہیں

ئے ایرائی کیا''۔طبرانی

عواوا فنسیل بن فروان کہتے ہیں کہ ابودھقانہ نے جھ سے حدیث بیان کی کہ جس حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کے پاس بیٹھا ہوا تھا بتو انہوں نے حضرت بال رضی اللہ عند کے حوالے سے بیان کرنا شروع کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ہی کریم ہی انہوں نے حضرت بال رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ہی کریم ہی انہوں کے پاس ایک مہمان تنظر یف لائے تو آپ ہو تھی نے مہمان کے لئے کھا نا حاضر کرنے کا تکم دیا ، کھجوری نے جس چنا نجہ میں نے بتایا کہ دوصاع کے بدلے صاع کے کرایک صاع عمدہ کھجوروں سے تبدیل کروالیں اور لے آیا آپ بھی نے بع چھا ریک ال سے آئیں تو بیس نے بتایا کہ دوصاع کے بدلے ایک صاع کی جی تو بیس واپس لاؤ''۔ ابونعیم

۱۰۱۰۸ ....حضرت جابررضی القدعنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، اس کے گواہوں اور لکھنے والوں پرلعنت فرمانی اور فرمایا کہ بیسب برابر ہیں' ۔ ابن جویو

۱۰۱۰ حضرت عبادة بن صامت رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رمضان السبارک کے مہینے میں جعرات کی رات انصار کی مجلس میں میں نے رسول الله ﷺ فرماتے کا اور جواصافہ ہوگا وہ سود ہوگا ،اور گندم سول الله ﷺ فرماتے کا اور جواصافہ ہوگا وہ سود ہوگا ،اور گندم کے بدلے گندم تفیز کے تفیز کے الشاشی گندم کے بدلے گندم تفیز کے تفیز کے الشاشی فاکدون میں مستعمل تھا ،مطلب یہ کہ گندم اگر تفیز کے حساب سے ہی جائے تو دونوں فاکدون میں مستعمل تھا ،مطلب یہ کہ گندم اگر تفیز کے حساب سے ہی جائے تو دونوں طرف مقدار برابر ہو' واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

#### سودخوری کا گناه

۱۰۱۱ است حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے فر مایا که یہودیوں اور نصرانیوں کواپنے کاروبار میں شریک نہ کرواور نہ جوسیوں کو، یو چھا گیا کیوں؟ تو آپ رضی الله عند نے فر مایا ، کیونکہ وہ مودی لین دین کرتے ہیں اور بیرحلال نہیں '۔عبدالو ذاق

۱۱۰۱۰ ابوالحدثان ہم وی ہے کہ انہوں نے سودیٹار کے بدلے تع صرف کرنا چاہی ،فرمایا کہ پھرطکحۃ بن عبیداللہ نے مجھے بلایا اور ہم دونوں راضی ہوگئے اور وہ مجھ ہے سونا اپنے ہاتھوں میں لے کرا لٹنے پلٹنے لگے اور کہا کہ ذرا میرا نزانجی دیہات ہے آ جائے ، یہ باتیں حضرت عمرضی اللہ عندین رہے تھے، چنانچے فرمایا کہ جب تک اس سے وصول نہ کرلواس سے جدامت ہوتا، پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونا چاہدی کے بدلے سود ہے گر ہاتھ در ہاتھ اور جو جو کے بدلے سود ہے گر ہاتھ در ہاتھ اور جو جو کے بدلے سود ہے گر ہاتھ در ہاتھ اور جو جو کے بدلے سود ہے اگر ہاتھ در ہات

موطامالك، عبدالرزاق، حمیدی، مسند احمد، عدنی، دارمی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن جارود، ابن حبان ۱۱۳ است مرتبی الله عنداوران کے ساتھی بنوتینقاع والوں سے مجوری وس میں بیس لے رہے سے اور است محبوری وس میں بیس لے رہے سے اور وساع کے منافع پرتو آپ میں نیس لے رہے سے اور وساع کے منافع پرتو آپ میں نے فرمایا کہ ایسانہ کر وجب تک برابرنہ ناپ لو'۔عبدالرزاق

فا مكرہ: ..... ايك اور دوصاع كے منافع سے مراد ايك نسبت دو ہے يعنى ہرايك صاع كے بديے دوصاع وصول كرنے قرار يائے جي' واللہ اعلم بائصواب\_(مترجم)

۱۵ ان استجمیں عمر نے زہری کے حوالے ہے خبر دی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے حیوان کے بدلے حیوان کواوھار پر پیچنے کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن المسیب سے پوچھو، ابن المسیب نے فرمایا کہ حیوان میں سودنییں، البتہ انہوں نے مضامین ملاقیج اور مَبَل الحبَلہ کی تاج ہے منع فرمایا، مضامین ان اونوں کو کہتے ہیں کہ جوابھی اپنے باپ کی پشت میں ماوہ تولیہ کی صورت میں موجود ہوں اور ملاقیج ان کو جوابی مال کے بیٹ میں ہور اور حَبَلَ الحَبلة مال کے بیٹ میں موجود ہی کہتے ہیں'۔

۱۱۱۰۔۔۔۔۔معمر نے ابن بیمینہ ہے،انہوں نے ابوب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی القد عند سے اورانہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ نے ای طرح روایت کیا ہے' ۔عبدالمر ذاق

بہ بہت این المسیب فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے زندہ بکری کے بدلے گوشت بیچنے ہے منع فرمایا''۔عبدالوذاق ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۸ میں المسیب فرماتے ہیں کہ سونے اور جائدی اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے جوناپ تول کر بچی جاتی ہیں ان کے علاوہ اور کسی چیز میں سود کییں ہے''۔مانک، عبدالوذاق

# ردی تھجو بھی برابر بیچی جائے

۱۱۹•ا۔۔۔۔۔ابن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تھجوریں تھیں جوخراب ہور بی تھیں، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کھجوریں بازار لے گئے اور دوصاع ایک صاع کے بدلے بچی، جب یہ بات رسول اللہ ﷺ ومعلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے ناپسند بدگی کا اظہار فرمایا اور دریافت فرمایا کہ اے بلال یہ بیائے فرمایا کہ تونے تو فرمایا کہ تونے تو سودی معاملہ کرلیا، ہماری تھجوریں واپس لاؤ۔عدالوزاق

۱۰۱۰ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ،اس میں گواہ بننے والے اور لکھنے والے پرلعنت فرمائی ہے'۔عیدالہ ذاف

۱۲۱۰ اسا المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتى بين كه جب القدتعالى في سورة البقرة كة خريس سودكى آيات نازل فرما كيس الا الماء المؤمنين حضرت المواسف عن شهمد يقد رضى الله عنها لله والمار على الله عنها كالماء عنها الله والمؤمنين حضرت المؤمنين حضرت المؤمنين رضى الله عنه عنه عنها كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين المومنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كه بين المومنين رضى الله عنه عنه فرماني بهت المقمنين من اور پيمراس سے چھ سودرهم بين خريد لى اتوام المؤمنين رضى الله عنه فرماني بهت المقمنين المن الله عنه عنه فرماني الله عنه المؤمنين رضى الله عنه المؤمنين رضى الله عنه عنه فرماني الله عنه من الله عنه اله الله الله عنه الله الله عنه الل

اور (اگرتم توبه کراو کے )اور سود چھوڑ دو کے (تو تم کواپنااصل مال لینے کاحق ہے)۔

جاندی کے بدلے ہم وزن مقدار میں بیچے جائیں گے۔

۱۳۱۰ است حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم کھی اپنے بعض گھر والوں کے پاس آئے ان کے پاس ان مجوروں سے محمدہ کمجور میں موجود تھیں تو آپ کھی نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس میں مجوروں کے بعض کھر والوں کے پاس آئے موس کے دوصاع کے دوصاع کے بدلہ میں اور دو درہموں کوایک درہم کے بدلہ میں اور دو درہموں کوایک درہم کے بدلہ میں ناو۔

۱۱۰۰ است حضرت ابو تحیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے سود کھانے والے اور کھلانے والے پرلعنت فرمائی "ماہن جویو ۱۲۸ است حضرت ابو قلاب رضی اللہ عند نے فرمایا کہ لوگ سونے کوچا ندی کے بدلے دھار پر چنا نچے ھشام بن عامر رضی اللہ عندان کے پاس پنچے اور فرمایا کہ جناب رسواللہ ﷺ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم سونے کوچا ندی کے بدلے دھار پر بچیں اور ہمیں بتاویا کہ بیسوو ہے "ماہن جویو ۱۲۹ است حضرت ابو قلاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ لوگ زیاد کے زمانے ہیں بصرہ میں دراھم کو دنا نیر کے بدلے ادھار پرلیا کرتے تھے تو جناب نبی کریم ﷺ کے ساتھیوں میں سے ایک شخصیت حضرت ھشام بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ کھڑے اور فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ نے سونے کو ادھار پر بیچنے ہے منع فرمایا اور ہمیں بتایا کہ بیسود ہے "ماہن جویو

۱۳۰۰ است حضرت فضالة بن عبيد رضى الله عنه فرمات بيل كه جنگ خيبر كه دن رسول الله الله كياس ايك بارلاميا كيا، بارسون كا تقااس بيل جوابرات جڑے ہوئے تقاسے ايک مخض نے سات يا نو دينارول بيل فريد بيات رسول الله الله كا خدمت بيل عرض كى گئ تو آپ نے فرمايا كنبيل جب تك فرمايا كنبيل جب تك فرمايا كنبيل جب تك فرمايا كنبيل جب تك جوابرات اورسونے كوالگ الگ نه كرليا جائے چنانچه باروا پس كرديا گيا اور پھر جواھرات اورسونے كوالگ الگ نه كرليا جائے چنانچه باروا پس كرديا گيا اور پھر جواھرات اورسونے كوالگ الگ كر كے فريدا گيا "بابن ابي شيبه جوابرات اورسونے كوالگ الگ كر كے فريدا گيا "بابن ابي شيبه مسلمان بين مسعود رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ سود كے دروازے سرت بيكھ زيادہ ہيں اور باكا ترين بيرے كه كوئي محض مسلمان ہونے كے باوجو دايني مال سے زنا كرئے "حجمد الموزاق

۱۳۳۰ است جعفرت این مسعود رضی الله عنی فرماتے ہیں کہ ودکھانے والا ،کھلانے والا ،اس کے گواہ بنے والے اور جانے ہوتے اس کو لکھنے والے اور اور نقلی بال نگانے والی اور لگوانے والی ، اور اظہار حسن کے لئے گودئے والیاں اور گودوائے والیاں ، اور طلا لہ کرنے والے ، اور کروائے والے اور صدقہ کھانے والا اور اس میں حد ہے تجاوز کرنے والا ، اور حجر سے بعد عرب ہونے کے باوجود مرتد ہوجانے والا ، (بیسب لوگ) جتاب ہی کریم کی دبان میارک سے حتی تھی ہرائے گئے ہیں بروز قیامت عبد الوزاق ، نسانی ، ابن جویو ، سنن محبوی بیھنی جتاب ہی کریم کی دبان میارک سے والدے روایت کرتے ہیں کہ جتاب رسول اکرم کی نے منع فرمایا کے مسلمانوں کے درمیان جاری سے کوتوڑا جائے ، البت میہ کہ درھم کوتو ڈکوچا ندی بنائی جائے اور دینار کوتو ڈکرسونا بنالیا جائے ''۔

۱۰۱۳۵ ا ۱۰۰۰ حضرت ابن عمر رضی الله عند نے فر ماتے ہیں کہ ہم واز وہ لیعنی دس کی بارہ کے بدلے تیجے سود ہے'۔عبد الوذاق

۱۳۷۰ است. حضرت ابن عمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ وہ ویناروں کے بدلے درهم لینے میں اور درهموں کے بدلے دینار لینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے''۔عبدالو ذاق ۱۳۷۰ است حضرت ابن عمرت الله عند کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ادھار پرخریدتے تھے اور کوئی مدت مقررت کرتے تھے'۔عبدالمرذاق ۱۳۹۰ است حضرت ابن عمرت الله عندہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے ایک شخص کوقرض دیا پھراس نے مجھے صدید ویا۔ آیا میصد میہ جائز ہے؟ تو حضرت ابن عمرضی الله عند نے فرمایا، کہ یا تو اس کے صدیدے کے بدلے تم بھی اس کو صدید وویا اس کے صدید کواس کے حساب سے منہا کراویا واپس کردؤ'۔عبدالموذاق

۱۹۰۰ سامام ما لک فرماتے ہیں کہ آئیں معلوم ہوا کہ ایک تی تصرت این عمرضی اللہ عند کے پاس آ یا اور کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن ایس نے ایک شخص کو ادھار دیا ہے اور پیشر طمقرر کی ہے کہ جب وہ مجھے ادھار واپس کرے توجو چیز اس نے مجھے ہے گھی اس سے زیادہ عمرہ چیز واپس کرے گا، حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ نے مرضی اللہ عنہ معرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیتو سود ہے'۔اس شخص نے پھر پوچھا، تو پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ فرمایا کہ ادھار کی تین تشمیس ہوتی ہیں، اول وہ ادھار جس ہے تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہو، تو اس سے تمہیں اپنی سے تم اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی، اور ہوجائے گی، دوم وہ ادھار جس سے تم اپنے ساتھی کی رضا مندی حاصل کرنا چاہو، تو اس سے تمہیں اپنی ساتھی ہی کی رضا مندی حاصل ہوگی، اور سوم وہ ادھار جوتو نے دیا تا کہ چھی چیز کے بدلے بری چیز حاصل کرے، اس نے پھر کہا کہ پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو حضرت ابن عمر موم وہ ادھار جوتو نے دیا تا کہ چھی چیز کے بدلے بری چیز حاصل کرے، اس نے پھر کہا کہ پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو حضرت ابن عمر موم اللہ عنہ نے فرمایا میراخیال ہے کہ تم اپنے شرط نا ہے کو پھاڑ دو، پھراگر اس نے تمہیں وہی دیا جیساتم نے دیا تھا تو ٹھیک اوراگر تمہیں انہار کا بس نے تمہیں تمہیں وہی دیا جیساتم نے دیا تھا تو ٹھیک اوراگر تھیا تھا ہو، تو اس کے تمہیں ابنے اللہ کیا ہو اوراگر اس نے تمہیں اور دی ابنی رضا مندی ہے تو پیشکر ہوگا جواس نے تمہیں اور وہی اجر دیا جو تو پھر تو کی اور تم نے دیا تھا تو تھی تھیں۔

۱۳۱۰ اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عندنے فر مایا کہ اگر مختلف قتم کے کھانے موجود ہوں تو ہاتھ در ہاتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ، گندم تھجور کے بدلے ، شمش جو کے بدلے ،اورادھار پر بیچنے کوئکر وہ تمجھا''۔عبدالمر ذاق

#### اوھار کی صورت میں سود

۱۳۱۰ است حضرت ابن عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ میں سونے کو جاندی کے بدلے خرید نوں؟ نو جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم ان میں سے ایک لے نوتو اپنے ساتھی (جس سے لیا) ہے۔ اس سے ہرگز جدانہ ہونا ہمہارے اور اس کے درمیان ۔عبدالو ذاق

۱۳۳۳ السنة حضرت ابن عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اگرتمهارا ساتھی تم ہے صرف اتنی اجازت مائے کہ اپنی اوٹمنی کا دودھ نکال لے تو اے اتنی مجھی ،اجازت نددؤ'۔عبدالوزاق

فا مکرہ: ..... بیزیج صرف کابیان ہے اوراس کی شرائط میں ہے ایک اہم شرط اوراصول یہ بھی ہے'۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)
۱۰۱۳۳ اسمجابد فرمات میں کہ ایک سنار نے حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں (سونا جپاندی وغیرہ) بچھلاتا ہوں پھراس کو اس کے وزن سے زیادہ کے بدلے فروخت کر دیتا ہوں ، اوراضا فہ اپنے ہنر کی اجرت کے طور پروصول کرتا ہوں ، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع فرما دیا ، سنار بار باران سے یہی پوچھنے لگا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وینار کے بدلے اور درھم ، درھم کے بدلے بچپا جائے گا ان میں کوئی اضافہ نہ ہوگا ، جناب نبی کریم بھی ان کا یہی وعدہ کیا تھا'' اور تمہاری طرف بھی ان کا یہی وعدہ کیا تھا'' اور تمہاری طرف بھی ان کا یہی وعدہ کیا تھا'' اور تمہاری طرف بھی ان کا یہی

۱۳۵۰ است زیاد کہتے ہیں کہ میں طائف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو اپنی دفات سے ستر دن پہلے انہوں نے نبیج صرف سے رجوع فر مالیا تھا''۔عبدالو ذاق

٢١٠١٠ ... جعفرت ابن عباس رضي الله عنه فرمات بين كه جاندي كوسي شرط كے ساتھ مت آيو "عبدالوذاق

۱۳۷۱ - اسساما م علی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے نجران کے عیسائیوں کی طرف تحریر کیا کہتم میں ہے جس نے سودی معاملہ کیا تواس کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں' ۔ ابن ابسی شیبه

فائلدہ: .... فرمدداری ہے مراد ہے کہ دہ ذمی نہیں رہے گا ، والتّداعلم بالصواب (مترجم)

۱۳۸۱ اسسامام شعمی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے سود کھائے والے کھلانے والے ،اس کے گواہوں اور لکھنے والے پر،اورا ظہار حسن کے لئے جسم کو گودنے والی اور گودوانے والی پراورصد نے سے روکنے والے پراور حلالہ کرنے والے پراورکروانے والے پرلعنت فرمائی ہے اورآپ ﷺ وحد کرنے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے'۔عبدالرزاق، ابن جو بو

۱۳۹۹ است. حضرت جابر رضی الله عند بست قرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے سود کھانے والے پڑکھلانے والے پر ، لکھنے والے ہراور گواہوں پرلعنت فرمائی ہےاور فرمایا ہے کہ سب برابر ہیں'۔ابن المنجاد

#### اختناميه

• ۱۵۰ ا..... حضرت عمر رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ وہ چاندی کے بدلے سونے کے نقاضے میں اور سونے کے بدلے چاندی کے نقاضے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے''۔ابن ابسی شیبہ

ا ۱۰۱۵ ا ..... حضرت ابن عباس رضی الله عند سے ایک ایسے تخص کے بار ہے ہیں پوچھا گیا جمین کا ایک دوسر نے تخص پر وقت مقررہ کے لئے کوئی حق نکٹا ہوا وروہ کہے کہا گرتو مجھے جلدی دیتو میں پچھ کی کر دوں گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں ہمیکن اگروہ یوں کہے کہا گرتو نے مجھے دیر سے ادائیگی کی تو بیس اضافہ بھی لوں گاتو بیسود ہے پہلی بات سودنییں '۔ابن ابی شیبه ۱۵۲۰ است حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آ قااوراس کے غلام کے درمیان کوئی سودنییں '۔عبد المرزاق

### حرف تاء ..... كتاب التوبية ..... اقوال

اس میں جارفصلیں ہیں۔

# یہا فصل ..... تو بہ کی فضیابت اور ترغیب کے بیان میں

۱۰۱۵ اسسایے شخص نے نناو تے تل کئے تھے، پھراس کوتو ہی توفیق ہوگئ تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم سے اس نے دریافت کیا،
اس عالم نے ایک راھب کا پید بتادیا، وہ مخف اس راھب کے پاس آیا دراس سے بو چھا کہ اس نے ننانو سے (۹۹) قبل کئے ہیں کیا اس کی تو ہقول ہو جو جائے گی؟ راھب نے کہانہیں، اس نے راھب کو بھی قبل کر دیا، اس طرح اس کے سوتل مکمل ہوگئے، پھر اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم سے بوچھا تو اس نے کہا: تو بداور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ سے بوچھا تو اس نے کہا: تو بداور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، فلاں فلاں زمین کی طرف والح جا و وہاں پھھلوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اپنی سرزمین کے چنانچہوہ چل پڑا یہاں تک کہ آدھار استہ طے کرلیا، لیکن ای وقت موت کا فرشتہ بھی آپنی اوراس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں نے کہا کی خض تو بہ کرکے اور اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں نے کہا کی خض تو بہ کرکے اور اس کے طرف والح کی طرف متوجہ ہو کر ہمارے یاس آیا ہے۔

عذاب کے کے فرشتوں نے کہا کہاس نے بھی بھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ،اس دوران ان کے پاس ایک فرشتہ آ دمی کی صورت میں آیا، انہوں نے اس کومنصف بنالیااس نے بیر فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین نا پی جائے جہاں سے زیادہ قریب ہواس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، چنا نچہ جب زمین نا پی گئی تو اس سرزمین کے زیادہ قریب پایا گیا جہاں وہ جارہا تھا چنانچہاس کی روح کورحمت کے فرشتے لے گئے'۔

مسند احمد، مسلم، ابن ماجه، بروايت حضوت ابوسعيد رضي الله عنه

۱۰۱۸ سببنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے نانو ہے انسانوں کوتل کیاتھا، پھروہ پو چھتا پھھا تا نکلا اور ایک راھب کے پاس آیا اور ایک راھب کے پاس آیا اور ایک راھب کے پیس آیا اور ایک رسکتا ہے؟ اس نے کہانہیں ، تو اس قاتل نے اس راھب کوبھی تل کر ویا اور اپنے سوتل مکمل کر لئے ، پھرلوگوں ہے پو چھنے لگا تو اے کسی نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقے میں جاؤ ، وہ چل پڑائیکن راستے ہیں اسے موت نے آلیا، اس نے مرتے مرتے اپناسینداس نیکوں کی لیستی کی طرف جھکا دیا ، چنانچہ اس کے بارے ہیں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپی میں جھگڑنے لگے ، اوھر اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی سرز مین کو تھم دیا کہ تو اس سے قریب ہو جااور بری سرز مین کو تھم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا فرشتوں نے آپیں میں یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین کو تا پا جائے چنانچہ انہوں نے اس شخص کو بالشت بھر نیکوں کی سرز مین سے زیاد ونز دیک پایا لہٰ ذااس کی مغفرت کر دی گئیں ۔۔

متفق علیہ ہروایت حضرت ابو سعید در صبی اللہ عنه ۱۰۱۵۵ ۔۔۔۔۔۔ تہمارااس شخص کی خوش کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی سواری اس سے کم ہوگئی ہوجس کی لگام بیہ تنہا اور بیابان علاقے میں تھینج رہاتھا جہاں ندکھانا ہے اور نہ پانی ، جبکہ اس کا کھانا اور پانی اس کی سواری پر تھا ،اس نے اپنی سواری کو بہت تلاش کیا اور تھک ہار کر مایوں ہو کر بیٹھ گیا ، جبکہ دوسری طرف سواری ایک درخت کے نیچے ہے گزری اور اس کی لگام کسی نہنی میں اٹک گئی اور اس شخص نے اپنی سواری کو جیں پالیا؟ خدا کی تسم جب کوئی بندہ تو بہکرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ ہے اس بندے ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری کم ہوکر مل گئی تھی '۔۔

مسئد احمد، مسلم بروايت حضرت براء رضي الله عنه

فاكده: ....اس روايت ميں پہلے اس مخص كاواقعه مذكور ہے '\_والله اعلم بالصواب\_(مترجم)

ترمذي، ابن ماجه بروايت حضرت ابي هويرة رضي الله عنه

## توبهرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے

۱۰۱۵۹ ... یقینااللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تو بہ ہے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری جنگل بیابان میں گم ہوگئی، اس نے علاش کیا اور نہ ملئے پرموت کے انتظار میں لیٹ گیا، اس دوران اس نے اپنی سواری کی آ واز نئی جو واپس آ گئی تھی چر جب اس نے چبرے سے کیٹر اہٹا کر دیکھاتو سواری موجود تھی''۔ مسند احمد، ابن ماجہ بروایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه 1۰۱۷ .... یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں ہے کسی کی تو ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جواپی گشدہ سواری کوجنگل بیابان میں پالے'۔

متفق عليه بروايت حضرت انس رضي إلله عنه

۱۰۱۱ .... یقیناً الله تعالی این بند کی توبه سے اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جو با نجھ تھا اور پھراس کی اولا دہوگئی ، اور اس شخص کی نسبت جسے بانی مل گیا' ۔ ابن عسا کری فی امالیہ بروایت حضوت ابو ھربوہ دضی اللہ عنه نسبت جسے بانی مل گیا ، جو بانجھ تھا اور اس کے گئی توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس شخص کی بنسبت کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جو پیاسا تھا اور اس کو یانی مل گیا ، جو بانجھ تھا اور صاحب اولا دہوگیا ، اور جس نے اپنی گشدہ چیز پالی ، البذا جو شخص سے ول سے توبہ کرلے تو اللہ تعالی اس کے گناہ اکمال لکھنے والے فرشتوں سے بھی صاحب اولا دہوگیا ، اور جس نے اپنی گشدہ چیز پالی ، البذا جو شخص سے ول سے توبہ کرلے تو اللہ تعالی اس کے گناہ اکا ارتکاب کیا تھا '۔ معلواد سے ہیں جن کے سامنے اس نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا '۔ معلواد سے ہیں جن کے سامنے اس نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا اور زمین کے ان حصول سے بھی جہال اس نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا ور ذمین کے ان وقد کان الھمدانی کتاب التانبین عن ابی الحون الوب العباس بن و تر کان الھمدانی کتاب التانبین عن ابی الحون

۱۰۱۲ سفدا کی تم یقیناالند تعالی اپنی بند ہے کی توبہ ہے اس مخص کی نبعت کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جوجنگل بیابانوں میں سفر کر رہاتھا دوران سفرایک درخت کے سائے میں آ رام کرنے کے لئے لیٹ گیااور سوگیا جب اٹھا تو اس کی سواری کم ہوچکی تھی، چنا نچے وہ ایک نمیلے پر چڑھا اور اوھر اوھر دیکھالیکن کچھ دکھائی نددیا، تو کہنے لگا کہ میں وہیں واپس جلاجا تا ہوں جہاں آ رام کر رہاتھا اور وہیں موت کا انظار کروں، چنا نچے وہ وہ ہیں چلا گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنی لگام تھینچتے ہوئے آ رہی ہے تو بید کھے کر اس وجنتی خوشی ہوگی اس ہے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالی کو اپنے بندے کی تو ہے ہوئی ہوگ اس میں دوایت حضرت نعمان بن بشیر درضی اللہ عنه سام ہو ایس حکومی بندہ اور اللہ تعالی ہے گئا ہوں کی بندہ ایس کی سواری اور کھڑ اہوکر دور کعت نماز اوا کر ہے اور اللہ تعالی ہے گئا ہوں کی اس میں کہا ہوں کی بندہ ایس کی بندہ اور اللہ تعالی ہے گئا ہوں کی اس میں کہا ہوں کو کی بندہ ایسانہ میں جو گناہ کرے، پھر خوب انجھی طرح سے وضوکر ہے اور کھڑ اہوکر دور کعت نماز اوا کر ہے اور اللہ تعالی ہے گنا ہوں کی بندہ ایسانہ میں جو گناہ کرے، پھر خوب انجھی طرح سے وضوکر ہے اور کھڑ اہوکر دور کعت نماز اوا کر ہے اور اللہ تعالی ہے گنا ہوں کی بندہ ایسانہ میں جو گناہ کرے، پھر خوب انجھی طرح سے وضوکر ہے اور کھڑ اہوکر دور کعت نماز اوا کر ہے اور اللہ تعالی ہے گنا ہوں کی بندہ ایسانہ ہوں کی بندہ ایسانہ کی گنا ہوں کی بندہ ایسانہ کو کی بندہ ایسانہ کی کو بندہ کی خوب انہوں کی بندہ ایسانہ کیا تھا کھی بندہ ایسانہ کا کو کر بناہ کی کو بناہ کی کو کیا تھا کہ کیا کھیا ہے کہ کا تھا کہ کو کی بندہ ایسانہ کے کہ کو کو بناہ کو کیوں کی کر دور کو بناہ کی کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کی بندہ ایسانہ کیا کہ کو کی بندہ کی تو بندہ کی تو بندہ کر تعمان بن بندہ کو کی بندہ کی تو بندہ کی تو بندہ کی تو بندہ کو کی بندہ کیا تو کو کی تو بندہ کی تو بندہ کی تو بندہ کر کو بندہ کر کر بندہ کی تو بندہ کر بندہ کی تو بندہ کی تو بندہ کر بندہ کی تو بندہ کر بندہ کی تو بندہ کی

معافی ما تکے اور اللہ تعالیٰ اس کومعاف نہ کریں' ۔ مسند احمد عبدالوزاق ابن حبان بروایت حضوت ابوبکو صدیق رضی الله عنه ۱۷۵۰۔ ۱۰۰۰۰ جو محض اپنے کسی (مسلمان) بھائی کا قصور وار ہوعزت کے معاطے میں یا مال کے معاطے میں تواس کو جنی حلال کروائے ، اس دن سے پہلے جس میں کوئی درہم ودیناروغیرہ قبول نہ کیا جائے گا، سوائراس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس میں سے اس کے قصور کی مقداراس سے نے لیاجائے گا، اورا کرکوئی نیک عمل نہ ہوگا تو اس کے گناہ واس کے گناہ ول دیتے جائیں گئے' ۔ مسند احمد، بنجاری بروایت حضرت ابو ہو یوہ رضی الله عنه لیاجائے گا، اورا کرکوئی نیک عمل نہ ہوگا تو اس کے گناہ ول سے تو بہرو، خداکی تھی میں بھی رزانہ سوم تیالتہ تعالیٰ کے حضور تو بہرتا ہول۔ ' ۔

مسند احمد، مسلم بروایت حضرت اعرالم کی رضی الله عنه سر

#### روزانه سومرتنيه استنغفار كرنا

۱۱۷۰ اسفر مایا که الند کے حضور تو برگرو، بے شک میں جھی روزانداللہ کے حضور سوم رتباتو بہ کرتا ہوں' ۔ بروایت حضوت ابن عمور دصی الله عنه ۱۲۸۰ اسفر مایا که ' بے شک تو به گنا ہوں کو دھودیتی ہے، اور نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں اور جب بندہ امید کی حالت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں گئے ہیں کہ ' میں کچھی اپنے بندے کے لئے دوائس جھے نہیں کرتا اور نہ دوخوف جھے کرتا ہوں ، اگروہ دینا میں مجھے ہے برائس رہاتو اس دن مجھے ہے خوف زدہ ہوگا جس دن میں اپنے بندوں کو جھے کروں گا ، اور اگروہ مجھے ہے دنیا میں فوٹ کو ہمیشدائس سے اگروہ مجھے ہے جس میں اس کو اس کو جھوے دنیا میں خوف زدہ رہاتو اس کو میں اس دن ائس دول گا جس دن اپنے بندوں کو خطیر قالقدیں میں جمع کروں گا ، چنانچہوہ ہمیشدائس سے رہے گا اور میں اس کو اس چیز میں ہلاک نہ کروں گا ،

كرتا يرول أحليه ابونعيم بروايت حضرت شدادبن اوس رضي الله عنه

۱۹۹۱ - ۱۰۰۰ فرمایا که 'کوئی بنده جس سے گناہ ہوجاتا ہاور پھر وہ کہتا ہے کہ اے میر ہرب جھے سے گناہ ہوگیا بھے معاف کرد ہے ،تو اللہ تعالی فرمات ہے کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا ملک ویا ، پھر جب تک اللہ تعالی چاہتے ہیں وہ اس حال میں رہتا ہے اور پھراس سے کوئی گناہ ہوجاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا میں ہے ایک اور گناہ کردیا ہے جھے معاف کرد ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشا بھی ہے اور ان کے بدلے پکرتا بھی ہے ، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا ، پھراس سے گناہ ہوجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشا بھی ہے اور ان کے بدلے پکرتا بھی ہے پھراس سے گناہ ہوجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میر ہے رب! ہیں نے ایک اور گناہ کردیا ہوگئا بھی ہے پھراس سے گناہ ہوجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میر ہوران کے بدلے پکڑتا بھی ہے ، معنی علیہ بروایت حضرت ابو ھریوہ رضی اللہ عنہ سومیں نے اپنے بندے کومعاف کردیا لہ اللہ اب جوچا ہے کہتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشا بھی ہو اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے سومی نے اپنے بندے کومعاف کردیا لہذا اب جوچا ہے کہتا ہے سا کہ اس کا ایک رب ہوجا تا ہوجا تا ہوگئا ہی ہو وایت حضرت ابو ھریوہ رضی اللہ عنہ سومی نے اپنے بندے کومعاف کردیا لہذا اب جوچا ہے کہتا ہے سالہ اس نے گناہ کیا ہی شہو ہو۔ اس فرمایا کہ '' گناہ ہے تو ہر سے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہو گناہ کیا ہو گناہ کیا ہی شہو'۔ ۔

۱۰۱۰ سفر مایا که ان گندگیوں سے بچوجن سے القد تعالی نے منع فر مایا ہے لہذا جو کوئی ان میں سے کسی چیز کا ارادہ کر سے القد تعالی کے ستر کے ساتھ حجیب جائے اور اللہ کی طرف متوجہ و جائے کیونکہ اگر کسی کی نافر مانی ہم پر ظاہر ہوگئی تو ہم اس پر اللہ کی کتاب قائم کردیں گئے '۔

مستدرك حاكم، سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۵۷-۱۰۱۱ نفر مایا کے 'جب بندہ تو بہ کرلیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ، فرشتوں کو اس کے اعضاء جوارح کواورز مین کے ان حصوں کو بھلادیتے ہیں جہاں اس نے بیگناہ کئے تھے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس کو پہنچادیتے ہیں اورا سکے گناہوں کا کوئی گواہ باقی نہیں رہتا''۔

ابن عساكر بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۲ کا ۱۰ است. فرمایا که 'جبتم کوئی برا کام کروتو فوراً توبه کروو، اگر برائی حجیب کرکی ہے تو توبہ بھی حجیب کر کرواور اگر برائی اعلانیہ کی ہے تو توبہ بھی حجیب کرکرواور اگر برائی اعلانیہ کی ہے تو توبہ بھی اللہ عنیه اعلانیہ کرو''۔مسند احمد فی الزهد بروایت حضرت عطاء بن یسار رضی الله عنیه

ے۔۱۰۱۱ فرمایا کہ' جب کوئی برائی کروتو فوراً تو بہ کرلو، یہ تو بہاس برائی کوشتم کردے گی'۔ مسند احمد ہر وایت حضرت ابو فدر د ضبی اللہ عند ۱۵/۱۰ است.فرمایا کہ' اگرتم ہے دس برائیاں ہوجا کیس تو ایک بیکی کرلوجس سے وہ دس برائیاں دور ہوجا نیس گی'۔

ابن عساكر بروايت حضرت عمروبن الاسود رضي الله عنه

9 کا • اسسفر مایا کہ' جب تیرے گناہ زیادہ ہوجائیں تو پانی پر پانی بلاؤ، تیرے گناہ ایسے چھڑجائیں گئے جسے تیز آندھی میں درخت سے پتے حھڑتے ہیں''۔بروایت حضرت انس رضی اللہ عنه

۱۰۱۸۰ ....فرمایا که التدتعالی رات کے وقت ابنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ جس نے دن میں گناہ کئے ہیں وہ دن کوتو برکر لے،اور پیسلسلہ اس وقت تک جارتی رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ' مسندا حمد، مسلم ہر وابت حضوت ابو موسی رضی اللہ عنه ۱۰۱۸ ... فرمایا که ' اللّدتعالی جوانی کے عالم میں تو بہ کرنے والے کو پہند کرتے ہیں ' ۔ابوالشیخ بر وابت حضوت انس رضی الله عنه ۱۰۱۸۲ ... فرمایا که ' اللّدتعالی اینے بندے کو پہند فرماتے ہیں جوموس ہو، فتنوں میں گھر اہوا ورتو بہ کرنے والا ہو' ۔

مسند احمد بروايت حضرت على رضى الله عنه

# تو بہ ہروفت قبول ہوتی ہے

١٠١٨٠ المسافر ماياك "بيتك الله تعالى الله وقت البيني بندے كي توبة ول كرتے بيں جب تك اس كي موت كاوقت نه آجائے "

مسندا حمد، ترمذی، ابن حبان، مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه الایمان بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه الایمان بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه الایمان الد ایک شخص گناه کا ارتکاب کرتا ہے اوراس کے ساتھ جنہتم میں داخل ہوتا ہے، اس کا نصب العین تو بداورگنا ہول سے فرار ہونا ہے یہال تک کدوہ جنت میں واضل ہوجا تا ہے'۔ ابن المبارک بروایت حضرت حسن مرسلا

۱۰۱۸۵ اس فرمایا که بند و جب کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نکتالگ جاتا ہے، سواگر وہ معافی مانگ لے اور تو بہ کرلے اتو اس کے دل سے وہ سیاہ نکتہ صاف کر دیا جاتا ہے، اوراگر دوبارہ وہ گناہ کرے تو وہ نکتہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کداس کا پورا دل سیاہ ہوجا تا ہے اور یہی وہ' ران' ہے جس کا ذکر اللہ یا کے نے فرمایا ہے' (ہرگزنہیں ، دیکھورجو ) اعمال کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ کیا ہے'۔

مسند احسد، ترمدی، مسانی، این ماجه، این حیان، مستدرک حاکم بیهقی، شعب الایمان بروایت حضوت ابوهویوه رضی الله عنه ۱۰۱۸ ۱ فرهایا که بینده کون گناه کرتا ہے، اور پیمر جب وه گناه اسے یاد آتا ہے تو وہ م زده بوجاتا ہے، اور جب الندت کی اس کی طرف و کھتے ہیں کہوہ منگین ہوگیا ہے تو وہ اس کا گناه اس سے پہنے معاف فرماویتے ہیں کہوہ ون آنیاز روزہ وغیرہ کے ذرسیعے اس کا کفارہ شروع کرے '۔

حليه ابي نعيم، ابن عساكر بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

١٠١٨٠ ا الله في الله الله المن المناكب الما في إلى الما الماري بوجول والله السال من يارند وتكيل كن -

مستدرك حاك، بيهقي في شعب الإيمان بروايت حضرت ابي الدرداء رضي الله عنه

فاكده: ....روايت مي بوجه عمراد كناه كي بوجه بي والتداعلم بالصواب (مترجم)

۱۸۸۰ اس فرمایا که 'با کسی طرف بینها بهوافرشند کسی مسلمان خطاء کارے چید تھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے اگروہ نادم ہوجائے اوراللّٰہ تعالٰی سے معافی ما تک لے تو چھوڑ ویتا ہے ورنہ پھرا یک خطالکھ ویتا ہے'۔طبوانی بروایت حضوت ابی امامة رضی الله عنه

۱۰۱۸۹ ..... فرمایا که ' توبه کا دردازه ہے جس کے دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ اتناہے جتنامشرق اورمغرب کے درمیان ،، جب تک سورج

مغرب عطلوع تبيل جوتاب وروازه بتدندجوكا "-طبراني بروايت حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه

۱۹۱۰ ....فرمایا که مغرب کی سمت میں ایک درواز و کھلا ہوا ہے، اس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے اور بید درواز واس وقت تک کھلارہ گا جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی انسان کواس کا ایمان لا نافا کدہ نہ دے گا کہ کھلارہ گا جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی انسان کواس کا ایمان لا نافا کدہ نہ دے گا کہ سے پہلے ایمان شدایا تھا اور نے اس سے پہلے کوئی بیکی کا کام نہ کیا تھا '۔ ابن ماجہ ہو وایت حضوت صفوان بن عسال رضی الله عنه ۱۹۱۱ ....فر بایا که دمغرب میں توب کا دروازہ ہے، اس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کے برابرہے، بیاسی طرح (کھلا ہوا) رہے گا جنگ تیرے دب کی بعض علامات شرطا ہر ہوجا کی سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا (وغیرہ)۔ طبوانی ہو وایت حضوت صفوان درصی الله عنه سورج مغرب سے طلوع ہوتا (وغیرہ)۔ طبوانی ہو وایت حضوت صفوان دروازے ہیں سمات بند ہیں اورا یک دروازہ تو بکرنے والوں کے لئے اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نظلوع ہوجائے '۔ عست درک حاکم ہو وایت حضوت ابن مسعود درضی الله عنه

۱۹۳۰ ا ..... فرمایا که الله تعالی نے مغرب میں توب کے لئے دروازہ کھولائے جس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت کی برابر ہے، اس وقت تک نہ بند ہوگا جب تک وہاں سے سورج نہ طلوع ہوجائے '۔ به خاری فی الناریخ بر د ایت حضرت صفوان بن عسال دصی الله عنه ۱۹۴۰ ا ..... فرمایا که ' جس نے مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو بہ کرلی ، الله د تعالی اس کی توبہ قول فرمالیس سے'۔

مسلم بروايت حضرت ابوهريره رصي الله عنه

۱۹۵۵ اسفر مایا که 'جس نے اپنی موت سے پہلے تو برکرلی ،اللہ تعالی قبول فر مالیں گئے'۔ مستدرک عن دجل ۱۹۵۰ سفر مایا که 'بے شک استخص کی مثال جو برے کام کرتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے استخص کی طرح ہے جس پر ایک تک لوسے کی ذرہ ہوجس میں اس کادم گھٹا جار ہا ہو، پھروہ کوئی نیک کام کرلے تو اس ذرہ کی ایک کڑی کھل جائے ، پھروہ دوسر انیک کام کر سے تو دوسر ک کڑی کھل جائے ، پھروہ دوسر انیک کام کرے تو دوسر ک کڑی کھل جائے یہاں تک کہ وہ اس سے آزاد ہوکر ذمین پر آجائے''۔ طبو انبی بو و ایت حضوت عقبہ بن عامو درضی اللہ عنه اورہ است کے کہاس کی عمر کمی ہواورا سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی تو فیق ملی ہو''۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

١٠١٩٨ ... فرمايا كـ "اكرة ب ني كناه كااراده كياب توالله تعالى معافى ما تك ليس اورتوبر كريس مندامت اورمعافى ما تك ليراي گناه ب توب ب

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۹۹۰ استفر مایا کے '' جیموٹے جیموٹے گناہوں سے (بھی) بچو، کیونکہ اُن چیموٹے جیموٹے گناہوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو کسی وادی میں تھبر ہے، اور پھرلکڑیاں لا ناشروع کرویں اور لاتے جائیں یہاں تک کہ اتنی لکڑیاں جمع ہوجائیں جن سے بیابی روٹیاں پکاسکیں ، اور بیہ جیموٹے جیموٹے گنا و جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو ھلاک کر ڈالتے ہیں''۔

مسند احمد، طبرانی، بیھقی فی شعب الایمان والضیاء بروایت حضرت سھل بن سعد رضی الله عنه فائدہ:....بکڑیاں جمع کرنے ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی جب بہت ی ہوجاتی ہیں توان ہے آئی آگ پیدا ہوجاتی ہے جوروٹیاں پکانے کے لئے کافی ہوجاتی ہے،ای طرح اگرچھوٹے چھوٹے گنا ہوں ہے نہ بچاجائے تو یہ بھی انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہوتے

میں ، والنداعلم بالصواب۔ (مترجم)

## صغائر سے بینے کا تھم ہے

۱۰۲۰ اسسفر مایا که'' حجیوٹے ججوٹے گناہوں ہے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ججوٹے ججوٹے گناہ جب بہت ہے جمع ہوجاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کرڈالتے ہیں، جیسے ایک شخص جو جنگل میں تھاوہ قوم کی عادت کے مطابق کام کرنے لگااورلکڑیاں جمع کرنے لگا، دوس ہے بھی جب لکڑیاں لانے لگے یہاں تک انہوں نے پوراجنگل جمع کرلیااور آگ بھڑکائی لہٰذا جواس جنگل میں تھا جلاڈ الو''۔

مستد احمد، طبراني بروايت حضرت عيدالله بن مسعود رضي الله عنه

١٠٢٠] . قرمايا كـ "عذركم كياكرو" \_مسند فودوس ديلمي بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۰۲۰۲ فرمایا که تم پرلازم ہے کہ ہراس چیز ہے بچوجس سے عذر کیا جاتا ہے'۔ صیاء بروایت حضرت انس رضی الله عنه جیسا کہ نتخب میں ہے ۲۳۲۔ ت

فاكده: .... يعنى ايسے كام بى نه كروجن سے بعد ميں عزركر نايز سے واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

٣٠١٠١٠ فرمايا كه "آرزونمين اورخوا بشيات شيطان كاشعارين جوده موننين كے دل ميں ڈالٽا ہے'۔

مسند فردوس ديلمي بروايت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

١٠٢٠٥ فرمايا كـ "انسان كےلائق ہے كماس كى ايسى جينتك ہوجہاں وہ تنہا ہو، آئے "مناہوں كو ياد كرے اور التد تعالى ہے معافی مانگے"۔

بيهقي في شعب الإيمان بروايت مسروق

فا کدہ: ..... یہاں مراد بیٹھک ہے گھر کا خاص حصنہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ بھی لوگوں سے الگ تھلگ ہوکر تنہا بیٹھا کرےاورا پنے گنا ہوں کو یا د کر کے ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگا کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

١٠٢٠ فرمايا كه "تم ميں سب ہے بہتر وہ ہيں جوآ زمائشوں ميں گھرے ہوں اور تو بہرنے والے ہوں '-

سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت على رضي الله عنه

#### د نیامیں حقوق ادا کر ہے

۱۰۲۰-۱۰۰۰ فرمایا که الله تعالی رحم فرمائے ایسے بند ہے پر جواپے کسی (مسلمان) بھائی کاقصور وار ہو،عزت کے معاطع میں یا مال کے معاطع میں اوراس نے ان معاملات پر گرفت ہونے سے پہلے معافی ما نگ لی، ( کیونکہ) وہاں نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ کوئی درهم، لہٰذااگراس کی پھھ نیکیاں ہوئیں توان میں سے لیے لی جائیں گی اوراگراس کی کوئی نیکی نہ ہوئی تو دوسرے کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔

تر مذى بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۳۰۸...فرمایا که دا نمیں طرف والافرشته بائمیں طرف والے فرشتے کا امیر ہے، چنانچہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو دائمیں طرف والا اس کودس گنا کر کے لکھ لیتنا ہے، اور جب وہ کوئی براعمل کرتا ہے اور بائمیں طرف والا فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو دائمیں طرف والا اس سے کہتا ہے کہ ٹسر جاؤ، للمذاوہ چھے تھنٹے تک انتظار کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے معافی ما تک لے تو بچھ بیس لکھا جاتا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے معافی نہ مائٹے تو ایک بی گناہ لکھا جاتا ہے'۔ طبو انبی ہو وایت حضوت ابو امامة رضی اللہ عنه

۱۰۳۰۹ فرمایا کے مہریں عرش کے بایوں کے ساتھ لکی ہوئی ہیں، للبذا جب کوئی حرام اور نافر مانی والا کام کیاجا تا ہے اور اللہ نتحالی کے خلاف جرات سے کام لیاجا تا ہے تو اللہ تعالی ایک مہر کو تھیج دیتے ہیں اور ایسے خص کے دل پر مہر لگادیتے ہیں چنا نچہاس کے بعد ایسے خص کو تقل کی کوئی بات سمجھائی نہیں دیتی '۔ ہزار اور بیھقی فی شعب الایمان بروایت حضوت ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۰۲۱ ۔ فرمایا کے اللہ تعالی ہے فقرت تیرے گناہوں ہے بہت بڑی ہے'۔ مسند فردوس دیلمی بروایت او المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها ۱۰۲۱ ۔ فرمایا کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں معاف کرنے میں بڑائی اور بیمیری بڑائی کی شان کے لائی نہیں کہ میں و نیامی تو اہنے مسلمان بندے کی بردہ پوشی کروں اور آخرت میں اسے رسواکردوں، جبکہ میں اس کی بردہ پوشی کرچکاہوں، اور جب تک میر ابندہ مجھ سے معافی مائلہ اربتا ہے سے معافی مائلہ اور ہو وایت حضرت انس دصی اللہ عنه

۱۰۲۱۳ ... فرمایا که الدتعالی فرمایا ہے کہ اے آدم کے بیٹے اجب تک تو جھے پکارتارہ گااور میری طرف رجو تَ رَمَّا رے گامی تیا ۔ آم م گناہ معاف کرتار ہوں گااور جھے کوئی پروائیس،اٹ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسان تک جا پہنچیں اور پھر تو بھے ہے معافی مائے تو بھی میں کھنے معاف کردوں گااور جھے کوئی پروائیس،اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ پوری و نیا تیری خطاول سے بھری ہوئی ہواور تو نے شرک نہ کیا ہوتو میں اپنی مغفرت سے تیرے لئے و نیا کو بھردوں گا'۔ تو مذی والصیاء ہووایت حصوت انس دصی الله عند مواور تو نے شرک نہ کیا ہوتو میں اپنی مدو کے لئے اتناہی کافی ہے کہ اینے دشمن کوالقد کی نافر مانی میں مبتال دیکھ لئے۔

مسند فردوس ديلمي بروايت حضرت على رضي الله عنه

۱۰۲۱۳ ....فرمایاً که "گناه کا کفاده ندامت اورشرمندگی ہے اگرتم گناه تہ کرونے تو اللہ تعالی الین قوم لے آئیں گے جو گناه کریں گے اورالتہ تعال ال کے گنا: وں کومعاف کریں گئے '۔مسند احمد، طبرانی بروایت حضوت ابن عباس دضی الله عنه

فا كده: .... بيدوايت حديث كي منشابهات مين سيخ البندااس كامطلب اورمراو بالغ نظر اور پخته كارتم في علاء سے دريافت كرنا حيا ہے ، بسرف ترجمه بردھنے ياكسى سے من لينے براكتفا كرنا ٹھيك نہيں ، والله اعلم بالصواب \_ (مترجم)

۱۰۲۱۵...فرمایا که میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے علاوہ اس کے جس نے انکار کیا، جس نے میر بی اطاعت کی وہ جنت میں داخل جوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا''۔ ببعادی ہروایت حضرت ابو هو یو ہ رضی اللہ عنه

١٠٢١٧ ... فرمايا كـ " أوم عليه السلام كي ساري اولا وخطا كار ب اورخطا كارول مين سب سے بهتر وہ لوگ ميں جوتوب كرنے والے جين '-

بسائي، مسند احمد، ترمذي، ابن ماجه، مسلم، مستدرك حاكم بروايت حضرت الس رضي الله عله

۱۰۲۱ه ا....فرمایا که متم سب سے سب جنت میں داخل ہوئے والے ہوعلاوہ ان لوگوں کے جوالقد تعالی کے احکامات سے بد کے جیسے اونت اپنے مالکوں سے بدک جاتا ہے' ۔ مستدر ک حاکم بروایت حضرت ابوامامة رضی الله عنه

١٠٢١٨....فرمايا كه "الرغم التيخ كناه كرلوجوآ سان تك يبني جائيس اور پهرتو به كروتو نشر ورالتدتعالى تمهارى تو بيقبول كرليس ك'-

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عمه

#### توبه کرنے والے محبوب ہیں

۱۰۲۱۹....فرمایا که اگرتم نے گناہ نہ کئے تو القدتعالی الی قوم لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر ابتداتعالی ان کے گناہ وں کو معاف مریب گے '۔ مسند احسد مروایت حصرت ابن عباس رضی الله عبه

۱۰۲۳۰ فرمایا که اگرتم گناه نه کرتے توالله تعالی ایس مخلوق بیدافر مادیے جوگناه کرنے اورالند تعالی ان کے گن ہوں ومعاف کرتے '۔ مسندا حید، تو مذی، مسلم بو و ایت حضرت ابو ایوب رضی الله عنه

۱۳۲۱....فرمایا که "اگر بندے گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ الی مخلوق پیدافر مادیتے جو گناہ کرتے اوراللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمات کیونکہ وہی تو غفور ورجیم ہیں''۔مستدرک حاکم ہووایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

۱۰۲۲۲ ... فرمایا که دفتهم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم نے گناہ نہ کئے ہوت تو ، مند تعالی تنہیں منتر کر ہے۔

اورتمہاری جگدالیی قوم لے آتے جو گناہ کرتی اوراللہ تعالٰی ہے معافی مانگتی اوراللہ تعالٰی اس کومعاف کرویتے''۔

مسند احمد، مسلم، بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۲۲۳ استفر مایا که' وہ لوگ جن کی برائیوں کواللہ تعالی احجھائیوں سے بدل دیں گے (جب بیمعاملہ دیکھیں گے ) تو ضرور بالضر ورتمنا کریں گے کہا ہے کاش!انہوں نے خوب برائیاں کی ہوتیں' مستدرک حاکم ہروایت حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنه

فا کرہ: ۔۔۔۔۔یعنی جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کی تھوڑی بہت جتنی بھی برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ان کی جگہ اچھائیاں اور نیکیاں عطافر مادیں تو ان نیکیوں اور اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہماری برائیاں اس ہے بھی زیاوہ ہوتیں تا کہ ان کو بھی نیکیوں اور اچھائیوں سے بدل دیا جاتا ۔۔اور بیآ خرت کے اعتبار سے ہوگا' واللہ اعلم بالصواب ۔ (مترجم) میں میں سے ہرا یک کوڈر رنا جا ہے کہ ہیں ول بیس ذرائے گناہ پر ہی گرفت نہ ہوجائے''۔

حليه ابونعيم بروايت محمدين النضر الحارثي مرسلا

۱۰۲۲۵ میں فرمایا کہ 'کوئی بھی رگ یا آ تکھ جو گناہ ہے پھڑ کی ہواور اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں کومعاف نہ کروے'۔

طبراني صغير، ضياء بروايت حضرت براء رضي الله عنه

فا مكرہ: .....مطلب بير كما گرگناه ہوگيا ہے تو اب اس گناه كو يا دكر كے اللہ كے خوف ہے رگوں ميں يا آئكھوں ميں پھڑ پھڑا ہٹ يا كہي پيدا ہوئى تو اللہ تعالیٰ اس گناه كومعاف فرماد ہے ہیں'۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

۱۲۲۰ اس. فرمایا که ' جس شخص نے اپنے گناہ سے معافی ما تک لی وہ اپنے گناہ پراصرار کرنے والا نہ ہوگا خواہ وہ اس گناہ کوون میں ستر مرتبہ ہی کیول نہ کرے' ۔ سنن ابی داؤ د، ترمذی ہر وایت حضرت ابو بکو صدیق رضی اللہ عنه

فا کدہ: ..... بیقاعدہ ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اصرار (باربار کرنے) ہے تبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، چٹانچہ یہاں بیہ بتادیا کہ اگر گناہ ہونے کے بعد سیچ دل سے (دکھاوے اور رسمی طور پڑہیں) تو بہ کر لی جائے تو اس کو گناہ پراصرار (باربار) کرنے والانہیں سمجھا جائے گا جاہے وہ گناہ دن میں ستر مرتبہ بی کیوں نہ ہوجائے۔واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۱۰۱۰...فرمایا که الله تعالی کوایخ کسی بندے کے بارے میں اس کے گناہ پرندامت کاعلم نہیں ہوا گرید کہ اس کاوہ گناہ الله تعالی اس کی معافی مانگئے سے پہلے ہی معاف کردیتے ہیں '۔مستدرک حاکم، مسند ابی یعلی بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فا مکرہ: .... اس طرح کا انداز گفتگو کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ الله تعالی کوکسی بات کاعلم پہلے نہ ہواور بعد میں ہوجائے معاذ الله تم معاذ الله ،الله تعالی علیم ونہیر ہیں ،سب جانتے ہیں ،مطلب یہ ہے کہ الله تعالی اپ ایسے بندے کا گناہ جوائے گناہ پر تادم اور شرمندہ ہواس کے معافی مانگئے سے پہلے یقیناً معاف فرماد سے ہیں کیونکہ الله تعالی اس کی ندامت سے آگاہ ہیں۔ واللہ اعلم بانصواب۔ (مترجم)

## صغیره گناه اصرار ہے کبیرہ بن جاتا ہے

۱۳۲۸ استفر مایا استغفار کے ساتھ کوئی کبیر ہنیں رہتا اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ گناہ صغیر ہنیں رہتا۔ ابن عسا کو عن عائشہ رضی اللہ عنها این کا استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا اور صغیرہ اصرار ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔

۱۰۲۲۹ فر مایا الندتعالی کوید بات بهت زیاده پسندے کو جوان توید کرے اور القد تعالی کوسب سے زیاده ناپسندید بات ہے کہ بوڑ صافحف گناه پر قائم ہو' القد تعالی کو جمعے کی شب یا دن میں کئے جانے والے قائم ہو' القد تعالی کو جمعے کی شب یا دن میں کئے جانے والے گناه اللہ تعالی کو سب سے زیاده پائد تعالی کوسب سے زیاده ناپسند ہیں۔ابو المسنظر المسمعانی فی امالیہ عن سلمان رضی اللہ عنه

۱۰۲۳۰ است. فرمایا کوئی مومن بندہ نہیں مگر بیک اس کا کوئی گناہ جوتھوڑے وقت کے بعدوہ کرلیتا ہویا ایسا گناہ جس پروہ ہمیشہ قائم رہا ہوا وراسے دنیا حجوڑنے تک نہ چچوڑا ہو، بیٹک مومن کو فتنے میں پڑنے والاً تو بہ کرنے والا ،اور بھو لنے والا پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے نصیحت کی جائے تو اسے توبہ یا دا آجاتی ہے۔ طبوانی تحبیر عن ابن عباس د ضبی اللہ عنه

۱۰۲۳ ا.....فرمایا که'' کوئی مسلمان ایبانہیں جو گناہ کا کام کرتا ہے گرفرشتہ تین گھنٹے تک اس کا گناہ لکھنے سے رکا رہتا ہے لہٰذا اگر وہ اپنے گناہ سے تو یہ کریلے تو وہ گناہ نہیں لکھا جا تا اور قیامت کے دن اس گناہ کاعذاب بھی نہ ہوگا''۔

مستدرك، حاكم بروايت حضرت ام عصمة رضي الله عُمّها

۱۰۲۳۲ ....فرمایا که میسید بات پنده و کدرات کے عبادت گزارے مرتبدین آگے بڑھ جائے توات چاہیے که گناه کرنے سے بازآ جائے "۔۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها حلیه ابونعیم

۱۰۲۳۳ اسد فرمایا که دجس شخص نے بنتے ہوئے گناہ کیاوہ روتا ہواجہنم میں داخل ہوگا''۔ حلیہ ابی نعیم بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۲۳۳ اسد فرمایا که 'معافی ما تک لی جائے تو کبیرہ گناہ باتی نہیں رہتا اورا گراصرار کیا جائے توصغیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا''۔

مسند فردوس ديلمي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ:.... یعنی اگر معافی ما تک لی جائے تو کبیرہ گناہ ہاتی نہیں رہتے بلکہ معاف ہوجاتے ہیں اورا گرصغیرہ گناہوں پراصرار کیا جائے لیعنی بار ہارکئے جائیں تووہ صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں'۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۱۰۲۳۵ .....فرمایا کو جبتم برائی کر پچکواب ایجهائی کرو' مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضوت ابن عمورضی الله عید فائده ..... یعنی برائی تو به په پی اب اس کومٹانے کے لئے اوراسکا اثر زائل کرنے کے لئے ایجهائی کرد، ایجهائی ہے مراد ہروہ کام ہے جوشر بعت میں ک بھی درجے میں مطلوب ہوخواہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا مستحب، یا کوئی ایسا کام جے اخلاق اور معاشرے میں ایجها فعل سمجھاجا تا ہو، اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مازاہ المُسلِمُونُ حسن فَهُو حَسن لیعنی جے سلمان ایجها سمجھیں تو وہ بھی ایجها کام ہے واللہ اعلم بالصواب (مترجم) معلی اس کو میان کردیا، چنا نچہ جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے خواہ اس نے کہ سات کہ کہ سات کے کہ سات کی ایک کی مذہولیکن پھر بھی اللہ تعالی اس کو ممل نیکی لکھ دیتے ہیں، اوراگر وہ نیکی کربھی لئے واللہ تعالی اپنے پاس دس گنا دیا ہو تھی ہوتا واللہ ہی کا ارادہ کیا ہواورا بھی ارادے پر عمل نہ کیا ہوتو اللہ سوگانات بوجها کی کہ کہ کہ اوراگر بندہ نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہواورا بھی ارادے پر عمل نہ کیا ہوتو اللہ تعالی اپنے پاس ایک بی برائی کا ارادہ کیا ہواورا بھی ارائی کو کہتے ہیں۔ اوراگر بندہ نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہواورا بھی ارائی کی کھتے ہیں ۔ والی اس کی آیک کھلے ہیں اوراگر بندہ برائی بھی کر بے واللہ تعالی اپنے پاس ایک بی برائی کو کھتے ہیں۔ اوراگر بندہ نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہواورا بھی برائی کو کسی برائی کا کہتے ہیں۔ اوراگر بادہ کر بے واللہ تعالی اپنے پاس ایک بی برائی کیا کہتے ہیں۔ کا کہتے ہیں۔ کسی برائی کو کیکھی کی کہتے ہیں۔ کسی کہتے ہیں۔ کسی کی کہتے ہیں۔ کا کہت کی کہت کے کسی کی کہت کی کہتے ہیں۔ کسی کی کہت کی کہت کو کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کو کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کردیا کہت کی کہت کو کہت کی کہت کی کردیا کہتا ہے کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کردیا کی کہت کی کہت کی کردی کے کہت کی کردیا کو کہت کی کردیا کی کردیا کی کردیا کو کہت کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کردیا کردیا

متفق عليه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۲۳- فرمایا که 'اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب میرابندہ کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے اورائی نے وہ نیکی ابھی کی نہیں ہوتی تو (پھر بھی) میں اس کی ایک مکمل نیکی لکھتا ہوں ،اوراگر (ارادے کے ساتھ ساتھ) وہ نیکی کر بھی لے تو میں اس کی نیکی دس گنا ہے سات گنا تک بڑھا کر لکھتا ہوں ، اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے وہ برائی کی نہیں ہوتی تو میں وہ برائی لکھتا نہیں ہوں اور اگر وہ برائی کر بھی لے تو ایک ہی برائی لکھتا ہوں' ۔ متفق علیہ ، تر مذی ہروایت حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ

١٠٢٣٨ ....فرماياك "اكركسى نے كوئى خطاكى يا كوئى گناه كيا اوراس پر نادم اورشرمنده جواتو و بى اس كا كفاره ت'-

طبراني، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۰۲۳۹....فرمایا کهٔ'اگرسی نے کوئی گناہ کیااوراس کومعلوم ہے کہاس کا ایک رب ہے اگراس کو بخشا جا ہے تو بخش دے گااگرعذاب دینا جا ہے تو عذاب دے گا تواللہ تعالیٰ نے مطے کرلیا ہے کہاس کومعاف کر دیں گئے'۔

۱۰۲۰۰ اسسفر مایا که 'مروہ بات جو آ دم (علیدالسلام) کا بیٹا کرتا ہے تو وہ اس کے نامه اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، پھرا گروہ کوئی خطا کرتا ہے اوراس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بر لے اوراس کے لئے وہ کسی او نجی جگہ آئے اوراللہ تعالیٰ سے دعا مائکنے کے لئے ہاتھ اٹھائے پھر یوں کے

اللهم اني اتوب اليك منهالا ارجع اليها ابدا

ترجمہ: .....ا اللہ میں (توبکر تے ہوئے) آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس گناہ کے بجائے ،اس کی طرف کمی لوٹ کرنہ جاؤں گ اس کا گناہ معاف کردیا جاتا ہے جب تک دوبارہ بیکام نہ کرئے '۔ طبوانی، مسندرک حاکم بروایت حضوت ابوالدر آء رضی اللہ عنه ۱۳۳۱ اسسفر مایا کہ' جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے بیمعلوم ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ کو جائے ہیں، تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف کرویے ہیں اگر چاس نے ایسی معافی نہ مانگی ہو'۔ طبوانی صغیر ہووایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه

#### تكمله

۱۰۲۳۲ است. فرمایا که "ایاله الله تعالی کے حضور گنا ہوں ہے تو بہ کرو، خدا کی تتم میں بھی بارگاہ رب العزت میں دن میں سومر تبدتو بہ کرتا ہوں "۔

طبرانی، ابن ابی شیبه بروایت اغر

۱۰۲۳۳ است. فرمایا که ایست اجب بهی گناه به وجائے تو تو به کرلیا کرو، عرض کیا، یا رسول الله! اس طرح تو میرے گناه بہت زیادہ ہوجا کیں، تو آپﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی تیرے گنا ہوں سے زیادہ ہےا ہے صبیب بن الحارث'۔

الحكم، والباوردي بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۳۳۴ ا .....فرمایا که 'جبتم سے کوئی گناه ہوجائے تو فوراً توبہ کرلو، اگر گناه حجیب کرہوا ہے تو توبہ بھی حجیب کرکرو، اگر گناه اعلانیہ ہوا ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرؤ'۔ دیلمی ہروایت حضوت انس رضی اللہ عنهِ

١٠٢٥٠ .... فرمايا كـ "كناه ي توبكرن والاايساب جيسا كداس في محى كناه كيابي ندمو".

المحكم بسروايت حضرت ابوسعيد رضى الله عنه، ابن ماجه، متفق عليه، طبراني بروايت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه متفق عليه بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه اورحضرت أبي عقبه الخولا ني رضي الله عنه

۱۰۲۳۷ اسفر مایا که الله تعالی ہر روز اپنے بندے پرنصیحت کی ایک بات پیش کرتے ہیں اگر وہ قبول کرلے تو نیک بخت ہوجا تا ہے اور اگر ترک کردے تو بد بخت ہوتا ہے، بےشک الله تعالی رات کو اپناہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن ہیں جس سے گناہ ہوا ہے وہ تو بہ کرلے ہوا گروہ تو بہ کرلے تو الله تعالی اس کی تو بیقول کر لیتے ہیں اور پھر دن کے وقت اپناہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات کوجس نے گناہ کیا ہے وہ دن میں تو بہ کرلے ہوا گروہ تو باطل کرلے تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں ، اور بےشک تق بہت وزنی ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی حق بھاری ہوتا ہے اور باطل بلکا ہوتا ہے۔ اور دوزخ پہندیدہ چیز وں ہے۔ ہلکا ہوتا ہے۔ کہ کہ ہوتا ہے اور دوزخ پہندیدہ چیز وں ہے۔ ہلکا ہوتا ہے۔ اور دوزخ پہندیدہ چیز وں ہے۔

ابن شاهین عن ابن جوائیج عن ابن شهاب موسلاً، عن ابن جویج عن عنا ۽ عن جابو درضی الله عنه فا کدہ : . . . . . باقی با تنی تو صدیث کی واضح میں البتہ جنت کا ناپسند یدہ چیز وں سے گھر ہوئے ہوئے ہونے سے مرادوہ چیز میں ہیں جونفس کو ہری گئی میں اور شاق گزرتی میں جیسے فرائض، واجبات ستح بات یعنی جے فجر کی نماز جونفس کو شاق گزرتی ہے، بدنظری سے بر بمیز وغیرہ وغیرہ ۔ اور دوزخ کا پہند یدہ چیز وں میں گھرے ہونے ہوتی میں مثلاً نمازنہ پہند یدہ چیز وں میں گھرے ہونے ہوتی میں مثلاً نمازنہ پر صنا الهودلعب میں مشغول رہنا، بدنظری، ٹی وی سینما بین ، جھوٹ ،غیبت ، رشوت، چور بازاری وغیرہ وغیرہ '۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) پر صنا الهودلعب میں مشغول رہنا، بدنظری، ٹی وی سینما بین ، جھوٹ ،غیبت ، رشوت، چور بازاری وغیرہ وغیرہ '۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) ابنا ہاتھ بھیلا تے ہیں تا کہ دن میں جس سے گناہ ہوا ہے وہ تو برکر لے اور دن کے وقت اپنا ہاتھ کے وقت اپنا ہاتھ کے بین تا کہ دن میں جس سے گناہ ہوا ہے وہ تو برکر لے اور دن کے وقت اپنا ہاتھ کے بین تا کہ دات جین تا کہ دات جو جو جائے '۔

ابن ابی شیبه، مسلم، نسانی و ابو الشیخ فی العظمة، متفق علیه فی الاسماء بروایت حضرت ابوموسنی رضی الله عنه ۱۰۲۳۸ است فرمایا که الله الله الله که باته تصلیم بوئے ہیں۔ تاکہ جس سے رات کوگناہ بوائے وہ دن کوتو یہ کرلے اور جس سے دن میں بوائے وہ رات کوتو یہ کرلے اور جس سے دن میں بوائے وہ رات کوتو یہ کرلے، یہال تک کہ درج مغرب سے طلوع بوجائے "معناد و ابو الشیخ فی العظمة بروایت حضرت ابوموسی رضی الله عنه

١٠٢٣٩ السنفر مايا كه "توبيه كادروازه كھلاہے، بندنہ ہوگا يہاں تك كەسورج مغرب سے طلوع ندہوجائے"۔

دارقطني في الافرادبروايت حضرت صفوان بن عسال رضي الله عنه

## تو بہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے

•100 ا.... قرمایا که"مغرب میں ایک درواز ہے تو ہہ کے لئے جو کھلا ہوا ہے ، اس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے ، بید درواز ہیند نہ جوگا جنگ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے" ۔ کیامیل ابس عبدی عبدا کیر بسن المفوز دق بسروایت حضرت ابو هویرہ رضی الله عندہ اور عبدالوزاق اور طبرانی بروایت حضرت صفوان بن عبدال رضی الله عند

۱۰۲۵۱ ۔۔۔۔۔ قرمایا کہ'' بے شک مغرب میں ایک دروازہ ہے جسے اللہ تعالی نے توبہ کے لئے کھولا ہے، جس کی چوڑ ائی جائیس سال کی مسافت کے برابر ہے اور بیاس وقت سے کھلا ہے جب سے اللہ تعالی نے زمین وآ سان کو پیدا کیا تھا لہٰذارب اس کو بند بھی نہ کرے گا جب تک سوری مغرب سے طلوع نہ ہوجائے''۔ ابن جبان بروایت حضرت صفوان بن عسال دضی الله عنه

۱۰۲۵۲ است.فرمایا که 'الله تعالیٰ اپنے بندے کی تو به اس دن تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی موت ندآ جائے'۔ مسند احمد عن رجل ۱۰۲۵۳ است.فرمایا که 'فقراءالله کے دوست ہیں ،اور مریض الله کے مجبوب لوگ ہیں ،سوجو تو بہ کرکے مرا تو وہ جنتی ہے،لہٰذا تو بہ کرواور مایوس مت ہوکیونکہ تو بہ کا درواز ہ کھلا ہواہے مغرب کی جانب سے بندنہ ہوگا جنب مغرب سے سورج طلوع نہ ہوجائے''۔

جعفر في كتاب العروس والديلمي بروايت حضرت على رضي الله عنه

۴۵۴۰ ا....فرمایا که 'دفتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص جوا پنی موت سے پہلے تو بہ کر لے تو القد تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں''۔بغوی عن رجل من الصحابه رضی اللہ عنه

بغوى عن رجل من الصحابه رضي الله عنه

۱۰۲۵۸ میلی که در کوئی انسان ایسانہیں جواپی موت سے پہلے جاشت کے وقت تک تو بہ کر لے مگریہ کہ اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں'۔

بعوى عن رجل رضى الله عنه

۱۰۲۵۹ .....فرمایا که 'یقیناً الله تعالیٰ اینے بندے کی توباس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پرنزع کی کیفیت نه شروع ہوجائے''۔ مسندا حمد عن رجل

۱۰۳۷۰ سفر مایا که 'کوئی انسان ایسانہیں جواپنی زندگی گز ارتے ہوئے نزع کی حالت طاری ہونے سے پہلے تو بہر لےاوراللہ تعالی قبول ندکریں''۔

ذَكرفر مايا'' ـ ابن جويو ، مستدرك حاكم، بيهقى فى شعب الايمان، خطيب فى المتفق والمفترق بروايت حضوت ابن عمو رضى الله عنه ٢٦٣ • استفر مايا كهُ' كوئى ايبامومن بنده بين جوا بي موت سے ايک مهينه پهلے تو به كر لے اورالله تعالی قبول نه فر ما كيں اوراس سے بحثی كم ، اس كى موت سے ايک دن پہلے يا ايک گھنته پہلے ،القد تعالی اس كی تو به اورا خلاص كوجا نتے ہيں اور تو به قبول فر ماليتے ہيں''۔

طبراني براويت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

#### نزع کے وقت سے پہلے تک توبہ قبول ہے

۱۰۲۷۳ فرمایا که 'بیشک الله تعالی اس وقت تک اپنی بندے کی توبیقول کرتے ہیں جب تک اس بندے کی روح اس کے جسم میں موجود ہوا ور اس کی زندگی میں صرف دس جھوٹی جچکیاں ہی باقی ہوں'۔ حضرت ابوہر برہ رضی الله عند سے بوچھا گیا کہ بیدی جھوٹی ہچکیاں کیا ہیں؟ تو آپ رضی الله عند میں موجود کیا ہیں ہو وایت حضرت ابو ھو برہ وضی الله عند میں روح ہے ہیں ہو کیا ہوں کے جسم میں روح ہے ہیں روح ہے ہیں اسکا ورائکی ہیں روح ہے ہیں اسکا ورائکی ہیں اسکا ورائکی تو ہے ہیں اسکا ورائکی تو ہے ہیں اسکا ورائکی ہیں روح ہے ہیں اسکا ورائکی تو ہے درمیان رکا وٹ نہ بنوں گا' ۔ ابن جربوعن الحسن بلاغا

۱۰۲۷۲ فرمایا کے 'کیاتم میں ہے وہ خص خوش نہ ہوگا جس کی سواری گم ہوگئی ہواور پھروہ اس کو پالے ؟ نشم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللّٰہ تعالٰی اپنے بندے کی تو بہ ہے اس مخص ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے اپنی گمشدہ سواری مل جائے''۔

مسنداحمدبروايت حضرت ابوهويوه رضي الله عنه

۱۰۲۷۵....فرمایا که 'یقیناالله تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ ہے تم میں سے ایسے خص ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز کم ہوگئی ہواور پھروہ اسے ل جائے''۔ تومذی ہو وایت حضرت ابو ہویوہ رضی اللہ عنه

۱۳۲۸ من فرمایا که نقینارب زیاده خوش بوتا ہے تم میں ہے کسی کی تو بہ ہے اس شخص کی نسبت جواپنی سواری کے ساتھ جنگل میں بیابان میں تھا، اس سواری پراس کا ساز وسامان اور کھانا پینا بھی تھا، وہ پچھ در کے لئے اپنی سواری ہے الگ تکیدلگا کر لیٹا اس پر نیند غالب آ گئی اوروہ سوگیا، پھروہ اشحالار اس کی سواری کہیں جا پیکی تھی ، ووایک نیلے پر چڑ صااور تلاش کیا کیا کی تاس کو پچھ دکھائی نددیا، پھروہ اتر انہیں اسے پھر بھی پچھ دکھائی نددیا، اٹھا اور اس کی سواری کہیں اسے بھر بھی پچھ دکھائی نددیا، پھروہ اتر انہیں اسے پھر بھی پچھ دکھائی نددیا، بھروہ اتر انہیں اسے پھر بھی پچھ دوہ چو بک کر تو کہنے دائل جھے اس جگہ جاتا جا ہے جہاں میں لیٹا تا کہ میں مرجاؤں چنانچہوہ وہاں لیٹ گیا اور لہٰذا اس پر نیند غالب آ گئی، پھروہ چو بک کر انہوں ہوگی کو تو تہارا رہ اپنے بندے کی تو بہ ہے اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوگی ہوتا ہے جھے اپنی گم شرمواری ماگئی ہو'۔ ابن زنجو یہ عن المعمان بن بیٹیر دصی اللہ عنه

۱۰۳۷۹ میں ایک ''یقینااللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس مخص ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جوشدید بیاساہواور یانی کے گھاٹ پرآپنچے، جو بانجھ ہواور ہاپ بن جائے ،جس کی کوئی چیز کم ہو چکی ہواور اس کول جائے لہذا جوشن سے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے دائیں یا کمیں والے فرشتوں کو واس کے ان حصوں کو بھلاد ہے ہیں جہاں اس نے یہ گناہ کیے'۔

ابو العباس احمد بن ابر اهیم تو کان الهمدانی فی کتاب التائین عن الذنوب بروایت بقیه عن عبدالمعزیز الوصابی عن ابی المجون ۱۳۵۰ ۱۰۰۰ فر مایا که' جوش ہے آب وگیاہ زمین میں سفر کرر باتھااہ ردرخت کے بیچے آ رام کرنے لگااس کے ساتھاں کی سواری بھی تھی جس پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا، جب وہ جاگا تو اس کی سواری گم ہوچکی تھی، البذاوہ بندہ ٹیلے پر چڑھا لیکن اسے پچھ دکھائی شدیا، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھا لیکن اسے پچھ دکھائی شدیا، پھر واپس پہلے والی جگہ کی طرف متوجہ ہواتو کیاد کھتا ہے کہاس کی سواری اپنی لگام تھیٹے ہوئے چلی آر بھی ہے (تو جتنا وہ خض اپنی سواری اپنی لگام تھیٹے ہوئے چلی آر بھی ہے (تو جتنا وہ خض اپنی سواری ملئے پرخوش ہو) لیکن اثنا خوش شہوگا جتنا اللہ تعالی اپنے بندے کی تو بہ سے خوش ہوتے ہیں'۔

مستدرك حاكم بروايت حضوت نعمان بن يشير رضي الله عنه اور حضوت براء رضي الله عنه

۱۰۲۵۱ ۔۔۔۔فرمایا کہ الندتعالی خوش ہوتے ہیں اپنے بندے ہے جب وہ یہ کہتا ہے 'اے میرے رب مجھے معاف کردے' اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کے میرابندہ جات ہے کہ اس کے گناہ میر بے علاوہ اور کوئی نہیں معاف کر سکتا'' ۔ مسند احمد عن دجل
میرابندہ جات ہے کہ اس کے گناہ میر بے علاوہ اور کوئی نہیں معاف کر سکتا'' ۔ مسند احمد عن دہل اس نے گھو پڑی کود یکھا تو اس کے دل میں کوئی بات بیدا ہوئی ہوئی تھی ، اس نے گھو پڑی کود یکھا تو اس کے دل میں کوئی بات بیدا ہوئی اور کہاا ہے اللہ آپ تو آپ ہی ہیں اور میں میں ، آپ بار بار مغفرت کرنے والے ہیں اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں ، بے کرنے والا ہوں ، بے کرنے والا ہوں ، بے شکہ معاف کردیا ، تو اس نے اپنا سرا فعالیا اور اللہ تو الی ہے معاف فرماہ یا' ۔۔

بن قيل والديلمي، والخطيب، سنن سعيد بن منصور اور ابن عساكر بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

#### توبه كاطريقه

۳۵۱۰ فرمایا که کوئی بنده ایسانیس جوگناه کرے پھروضوکرے پھردویا چارکعتیس پڑھے خواہ کی فرض کی ہوں یانفل وغیرہ کی پھر اللہ ہمافی مانئے اوراللہ تعالی اس کومعاف نہ کرے '۔ طبوانی اوسط بروایت حضوت ابوالدوداء رضی الله عنه ۱۰۲۷ سے فرمایا که کوئی بنده ایسانیس جوگناه کرے اور پھرخوب اچھی طرح وضوکرے، پھر کھڑا ہواوردورکعت تماز اداکرے اورائلہ تعالیٰ سے ۱۰۲۵ سے فرمایا که کوئی بنده ایسانی معاف نہ کرے '۔ طبوانی ، ابن ابی شیبه، مسندا حمد، حمیدی، عدنی، عبدبن حمید، ابن منبع، ابوداؤد، اس کتاه کی معافی این معمل الیوم واللیله سنن سعید بن منصور بروایت مضرت علی اور حضرت ابوبکو صدیق رضی الله عنه

١٠١٥٥ فرماياك و كبيره كناه كبيره كناه بيس باكرمعافي ما تك لي جائے اورصغيره كناه مغيره كبيس باكر بار باركيا جائے '۔

ابوالشيخ بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۲۵۱۰ است. فرمایا که الله نتحالی کوکوئی آ وازاین ایسے بندے کی آ وازے زیادہ پبندید فہیں ہے جو بہت زیادہ افسوں کرتا ہو، وہ بندہ جس نے کوئی گناہ ہوگیا، جب بھی اس کواپنا گناہ یا وآتا ہے تو اس کاول اللہ کے خوف ہے جمر جاتا ہے اور وہ کہدا ٹھتا ہے اے میرے اللہ!''

الحكيم، حليه ابي نعيم اور ديلمي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۰۲۷ منیا کی کوئی ایبا بنده نبیس جو گناه کر کے شرمنده ہوا ہواور اللہ تعالی نے اس کومعافی ما تکنے سے بہلے معاف نہ کیا ہو''۔

ابوالشيخ بروايت ام المؤمنين حضرت عانشه صديقه رضى الله عنها

۱۰۱۷۸ میلیا که 'جسے اپنی کوئی خطابری لگی ہوتو اس کومعاف کر دیاجا تا ہے خواہ ابھی اس نے معافی بھی نہ ما تگی ہؤ'۔

ديلمي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

#### توبه كى شرائط

۱۰۲۷۹ ۔۔۔فرمایا کہ'' خالص توبہ گناہ پر ندامت کو کہتے ہیں جب وہ (گناہ) تیری طرف ہے زیادہ ہواور تو اپنی شرمندگی کے ساتھ النہ تعالیٰ ہے معافی مانگے توبہ پر قائم رہے اور پھر بھی اس کی طرف نہ جائے''۔ دیلمی ہووایت حضوت ابن عمر دضی اللہ عنه ۱۰۲۸۰ ۔۔ فرمایا کہ'' جو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قوبہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کر ستے اور جو رہم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر حم نہیں فرماتے''۔ ابوالمشیخ ہووایت حضوت جویو د ضی اللہ عنه نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے! جب تک تو میری عہادت کرتا رہے گا اور جب تک میری طرف رجوع کرتا رہے۔ اس کے اس کی توبہ علی کرتا ہے۔

گاتو میرے تیرے سارے گناہ معاف کرتار ہول گااوراے میرے بندے! اگر تو مجھے اس حال میں ملے کہ پوری زمین تیرے گنا ہول سے مجری پڑی ہو مگر تونے شرک نہ کیا ہوتو میں تجھ سے اس حال میں ملوں گا کہ پوری زمین میری مغفرت سے بھری ہوگی''۔

مسند احمد بروايت حضرت ابو ذر رضي الله عنه

۱۰۲۸۲ است.فرمایا که "اگرتم میں ہے کوئی شخص اتنی خطا ئیں کرے کہ اس کی خطا ئیں زمین اور آسان کا درمیانی فاصلہ بھردیں پھرتو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں'۔ ابن زنجویہ عن الحسن مرسلا

۱۰۲۸۳ سفر مایا که 'ونیابنائے جانے سے چار ہزار سال پہلے سے عرش کے اردگر دید کھا ہوا ہے که 'ب شک میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس کو جوتو بہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور صدایت پر آجائے'۔ دیلمی بروایت حضرت علی دضی اللہ عنه ۱۰۲۸ سفر مایا که ' بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل برایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے، سوجب وہ تو بہ کرلیتا ہے تو وہ سیاہ نکتہ اس کے دل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو بڑھ جاتا ہے اور پوڑے دل پر تھیل جاتا ہے'۔

متفق عليه، نساِتي، ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۲۸۵ میں کے مہریں عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں سوجب بھی حرمت کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور خطاوک پر جرات کی جاتی ہے اور نافر مانی کے کام کئے جاتے ہیں تو اللہ تعالی مہر کو بھیجتے ہیں جودل پرنگ جاتی ہے پھراس کے بعد عقل کی کوئی بات سمجھائی نہیں ویں'۔

ديلمي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۰۲۸ مسفر مایا که 'جب کوئی بندهٔ 'است فی فر الله و اتوب الیه کهتا ہے اور کہتا ہے، پھر گناه کرتا ہے پھر گناه کرتا ہے تو چوتھی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کوجھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں'۔ دیلمی ہو وایت حضوت ابو هو یوه رضی الله عنه

۱۰۲۸ میں فرمایا کے ''تو ہے بارے میں وسوسول ہے بچوءاورا ہے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ملم کو غصے میں بدلنے ہے بچو'۔

ديلمي يروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۲۸۸ است. فرمایا که ' دا کیس طرف والافرشته با کیس طرف والے فرشتے کا امیر ہے، چنانچہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وا کیس طرف والا با کیس طرف والے سے کہتا ہے کہ کھولو، اور جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو دا کیس طرف والا با نیس طرف والے کو ٹہتا ہے کہ دک جاؤ، سمات گھنٹے تک شاید کہ وہ تو بہ کرلے' ۔ هناد ہو وایت حضوت اِبو اِمامة رضی الله عنه

١٠٢٨٩ ... فرمايا كه "آ دمي كالنق ميه به كريمي بلكل تن تنها اكيلا بهي جينها كرے اورائي گنا بهوں كويا دكر كے الله تعالى سے معافی ما نگا كرے "۔

بيهقي في شعب الايمان عن مسروق مرسلا

۱۰۲۹۰....فرمایا که میرت دیکھوکرتمهارا گناه جھوٹاہے بلکدریددیکھوکرتم جرأت کتنی بردی کررہے ہو'۔

حليه ابي نعيم بروايت حضرت عمروبن العاص رضي الله عنه

۱۰۲۹ اسسفر مایا کہا ہے اکشہ! چھوٹے چھوٹے گنا ہوں ہے بچتی رہنا ، کیونکہ ان چھوٹے گنا ہوں کی بھی اللّٰہ کی طرف ہے باز پرس ہو تکتی ہے'۔

مستند احتمد حكيم، ابن ماجه، مستد أبي يعلى بروايت حضرت عوف بن الحارث الخزاعي؟ م المؤمنين حضرت عائشه صديقه وضي الله عنها كَيَشِيعِـ

۱۰۳۹۴ استفر مایا کہ 'انٹدنعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون جود وسخا کرنے والا ہے میں ان سے بستر وں میں اس طرح ان کی حفاظت کرتا ہوں جیسے انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہ بھی میرے کرم سے ہے کہ میں تو بہ کرنے والے کی تو بہ قبول کرتا ہوں حتی کہ وہ الیا ہوجا تا ہے جیسا کہ وہ ہر وقت تو بہ کرتا رہتا ہو، کون ہے جس نے میرے دروازے پردستک دی ہواور میں نے دروازہ نہ کھولا؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا ہواور میں نے دیانہ ہوکیا میں بخیل ہوں جومیر ابندہ بخل کرتا ہے'۔

ديلمي بروايت ابي هديه رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه

۱۰۲۹۳ .... فرمایا که ''تم ہے پہلی امتوں میں ہے ایک شخص تھا جس نے ننا نو نے آل کے تھے، سواس نے زمین کے سب ہے بڑے عالم ہے بوچھااس نے ایک راھب کا پیتہ بتایا بیٹ فس اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے نناو ہے آل کئے ہیں کیا وہ تو ہر سکتا ہے؟ راھب نے کہانہیں البندااس نے راھب کو بھی آل کر دیا اور اس طرح اپنے سوآل کمل کر لئے ، پھراس نے زمین کے سب ہے بڑے عالم ہے بوچھا تو اس نے ایک آدی کا پیتہ بتایا، اس نے بتا کہ وہ سوآل کر چکا ہے کیا وہ تو ہر سکتا ہے؟ اس آدی نے کہاہاں ، اس کے اور تو ہے درمیان کیا رکاوٹ ہے ، فلاں فلاں جگہ جاؤ ، وہاں ایسے لوگ ہیں جواللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ رہواور اللہ کی عبادت کرتے رہواور والیس اپنی سرز مین کی طرف مت جاؤ کیونکہ وہ بری سرز مین ہے ، چنا نچہ وہ روانہ ہوا ، جب آدھا راستہ طے کر چکا تو اس کا انتقال ہوگیا اور اس کے بارے میں رحمت اور عذا ہے کو اُس کا بھگڑا ہونے والی اللہ اللہ کا کام نہیں کیا ، چنا نچہان کے پاس ایک فرشتہ آدی کی شکل باتو انہوں نے اس کو ایٹ کو اُس کے اور عذا ہے کو اُس کے ایک فرشتہ آدی کی شکل کی طرف متوجہ کر کے آیا ہوان منصف بنالیا، اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو، جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا ، اس کا فیصلہ اس کے لئے کر دیا جائے ، چنا نچہانہوں نے زمین کو ناپیا اور نیکوں کی زمین سے زیادہ قریب پایا، لہذا رحمت کے فرشتے اس کو لئے گئے ۔ اس حیان ہروایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه ایس حیان ہروایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه

## ننانو کے لیے بعد تو بہ

طبراني، مستد ابي يعلى، وابن عساكر بروايت حضرت معاوية رضي الله عنه

١٠٢٩٥ .....فرمایا كه "كوئى بنده ایبانبیس جس كاپرده الله تعالى نے دنیا میں ركھا ہوا در آخرت میں اس كورسوا كردے'۔

طبرانی، خطیب، بروایت حضرت ابوموسی رضی الله عنه

' ۱۹۶۷ ..... فرمایا که' جس شخص کا پروه الله تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ، آخرت میں بھی اس کا پروه رکھیں گے''۔

ابن النجار عن علقمه المزنى عن ابيه

# دوسری فصل ..... توبہ کے احکام میں ان لوگوں کا ذکر جن سے تکالیف اٹھالی گئیں

۱۹۲۵ ا.....قرمایا که مخدامت بی اتو به میکند بستندرک بیه قسی فسی شعب الایمان بروایت حضرت انس رضی الله عنه اور مسند احمد، بخاری فی التاریخ ابن ماجه بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

١٠٢٩٨ .....فرمايا كه مجب كناه بهوجائة وكناه برشرمنده بوناي خالص توبيه پهرائند سے معانی مانگوكه دوباره بهجی اس کی طرف نه جاؤ کے '۔

ابن ابي حاتم، ابن مردويه بروايت حضرت امي رضي الله عنه

١٠٢٩٩ .....فرمايا كـ "ندامت اورشرمندگى توبه اورگناه سے توبه كرنے والا ايسا بے جيسے اس نے كناه كيابى نه هؤا۔

طبراني، حليه ابي نعيم بروايت حضرت ابو سعيد الانصاري رضي الله عنه

••٣٠٠ الله فرمايا كه و مناه مع توبريب كورة أننده مجي ال كناه كونه كرك ...

ابن مردیه، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضرت ابن مسعود رصی الله عنه ۱۰۳۰ ا.....فر ایا که ' خوابش کرنے والے کی خوابش معاف ہے جب تک اس پڑمل نہ کرے اور کے نہ '۔

مسند احمد بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۲-۱۰۳۰ اسفر مایا که میری امت سے خطااور بھول اور وہ چیزیں معاف کردی گئیں جن پران کومجبور کیا گیا ہو''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۳۰۳ اس.فرمایا که 'میری امت سےخطااور بھول اوروہ چیزیں اٹھائی گئیں جن پران کومجبور کیا گیا ہو''۔ طبوانی بووایت حضوت ٹوبان د ضی اللہ عند ۱۳۰۳ اس.فرمایا که ' تین قتم کے لوگوں ہے قلم اٹھالیا گیا ہے ، ایک سونے والے سے اس کے جاگئے تک ،کسی بیاری بیس جتلافتص صحت یاب ہونے تک اور بیجے سے ، بڑے ہونے تک''۔

مسندا حمد، ابو داؤد، نسانی ابن ماجه، مستدرک حاکم بروایت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ۱۳۰۵ است. فرمایا که میمن می کوگول سے قلم اٹھالیا گیا ہے، اول وہ پاگل جس کے تقل مغلوب ہو چکی ہو، اس کے صحت مندہونے تک، دوم، سونے والے سے اس کے جاگئے تک اورسوم نیچے سے اس کے بڑے ہوئے تک '۔

مسند احمد، ابو داؤد، مسندرک حاکم، بروایت حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عندا ۱۳۰۲ ا.....فرمایا که تنظیم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیاہے، سونے والے سے اس کے جا گئے تک، بچے سے اس کے جوان ہوئے تک، اور بے

وقوف سے اس کے عقل مند ہوئے تک ' بہتر مذی، ابن ماجہ، مسئلرک حاکم بروایت حضرت علی رضی اللہ عنه معظوم نے فیرال ''ولدالدرنتہ تقویر جو رہ دانے ایک بدلالدران جرم کا تدب سے (کی اس علی درکاری کرانٹر تشامل الکا روسانہ نہیں کریں تھی

ے ۱۰۳۰ سفر مایا کہ ' دیوان تو تمن ہیں، چنانچے ایک دیوان (رجش) تو وہ ہے جس میں درج کو گوں) کو اللہ تعالی بالکل معاف نہیں کریں گے، دوسرادیوان وہ ہے جس میں سے اللہ تعالی کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ ۔۔۔۔۔۔ انہذا پہلا دیوان تو وہ ہے جس میں سے اللہ تعالی کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔۔۔۔۔۔ انہذا پہلا دیوان تو وہ ہے جس میں کا اللہ تعالی کے درمیان معاسلے کو درست نہ جو مشرکین کا ہے اور دوسرادیوان جس کی انٹہ تعالی کو بالکل پروانہ ہوگی تو یہ بندے کا پنی جان پرظلم ہے کہ اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان معاسلے کو درست نہ رکھا مثلاً اگر اس نے کوئی روز و چھوڑا تھایا نماز چھوڑی تھی ، سواگر انٹہ تعالی چا ہے گا تو اس کو معاف فرمادے گا اور اس کے گنا ہوں کونظر انداز کردے گا'۔۔

اورتیسراد بوان جس میں سے انٹدتعالی کچھند چھوزیں سے تو وہ لوگوں کے ظلم ہیں ایک دوسرے پرمثلاً قصاص وغیرہ۔

مسند احمد، مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنهما

۱۳۰۸ اسسفر مایا که 'ایک گناه ایباہے جومعاف نه ہوگا ، ایک ایباہے جے جھوڑا نه جائے گا ، اورایک ایباہے جومعاف ہوجائے گا ، ابذا جو معاف نه ہوگا وہ تو شرک ہے اور جومعاف ہوجائے گا تو وہ وہ ہے جس کاتعلق بندہ اور اس کے ساتھ ہے اور وہ جوجھوڑا نہ جائے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے برظلم کرتا ہے''۔ طبر انی ہروایت حضرت سلمان رضی اللہ عند

۱۳۰۹ اسٹر مایا کہ 'ایک گناہ معاف ہوجائے گااورایک معاف نہ ہوگااورایک میں بدلہ دیاجائے گا، وہ گناہ جومعاف نہ ہوگاوہ تو شرک ہے اور جو معاف ہوجائے گا وہ تیر اسلمان) بھائی برظم معاف ہوجائے گا وہ تیر اسلمان) بھائی برظم کرتا ہے'۔ طبرانی اوسط بروایت حضوت ابو هر یوة رضی الله عنه

#### تكمليه

۱۳۱۰ استفر مایا که '' جب کوئی شخص کسی نیکی کااراده کر لیتا ہے اور پھراہے کر بھی لیتا ہے تو وہ دل گنا بڑھا کر کھی جاتی ہے اور جب کسی نیکی کاارادہ کر لیتا ہے اوراس پڑمل نہیں کرتا تو ایک ہی نیکی کھی جاتی ہے ،اور جب کسی برائی کاارادہ کر لیے اوراہے کر بھی لیے ہی ایک ہی برائی کھی جاتی ہے اور جب کسی برائی کاارادہ کر لے اوراس پڑمل نہ کر ہے تو اس کی ایک نیکی کھی جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک برائی چھوزی ہے'۔ ہے اور جب کسی برائی کاارادہ کر لے اوراس پڑمل نہ کر ہے تو اس کی ایک نیکی کھی جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک برائی چھوزی ہے'۔

هنادبروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۰۳۱۱ ۔...فرمایا کہ' بے شک تمبارارب بہت رقم کرنے والا ہے، اگر کسی نیکی کا ارادہ کرلیا اور اس پڑمک نہ کیا تو ایک نیکی کھی جاتی ہے اور اگر کر لیے تو دس گزاسے سمات گنا تک کھی جاتی ہے اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پڑمل نہ کیا تو اس کی ایک نیکی گئا ذیادہ ، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پڑمل نہ کیا تو اس کی ایک نیکی گئی ہوئے ۔ جائے گی اور اگر ممل کرلیا تو اس کی ایک برائی کھی جائے گی یا اللہ تعالی اسے بھی مٹادیں گے، اور وہی ھلاک ہوگا جس نے ہلاک ہونا ہے'۔

مستد احمد، ابن حبان بيهقي في شعب الايمان خطيب بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

## نیکی کاارادہ کرتے ہی توبیل جاتی ہے

۱۰۳۱۲ ....فرمایا کے ''اگر کسی نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اوراس پڑل نہ کیا تو بھی اس کے لئے ایک نیک کھی جائے گی اورا گرٹمل کرلیا تو اس کے لئے دیں گنا سے لے کرسات سوگنا اور سمات اس جیسی اور کھی جائے گی ، اورا گرکسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا تو اس پڑھی نہ جائے گی ، اگر اس بر نے اس بر سے ارادے پڑھل نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی کھی جائے گی اورا گراس پڑھل کرلیا تو اس کی ایک برائی کھی جائے گی اورا گرنہ ممل کیا تو نہ کھی جائے گی۔ مسند احمد، ہووایت حضوت ابو چریرہ دضی اللہ عنه

۱۰۳۱۳ است.فرمایا که 'الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرابندہ کسی برائی کاارادہ کر ہےاوراس پڑمل نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو اوراگراس پڑمل کر لے تو اس کی ایک برائی لکھ لوا گرتو بہ کر لے تو مٹاد و ،اورا گرمیرابندہ کسی نیکی کاارادہ کر لے اوراس پڑمل نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ دواورا گراس پڑمل بھی کر لے تو اس کے لئے اس جیسی دس اور سات سوگنا تک لکھ دو''۔

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۳۱۳ ا .....فرمایا که 'اگرکسی نے کسی گناه کااراده کیااور پھراس پرعمل نه کیا تواس کے لئے ایک نیکی ہوگی''۔

ديلمي بروايت حضرت عبدالله بن ابي اوفي رضي الله عنه

۱۰۳۱۵.....فرمایا که اے ابن رواحہ! توعاجز نہیں ہوا ہر گرنہیں ہوا کہ اگر تو دس گناہ کرے تو ایک نیکی بھی کرلے۔

الواقدي وابن عساكر عن عطاء بن ابي مسلم

میدوایت مرسل ہے۔

٣١٧٠ ا.....فرمايا كـ' الله تعالى في غاطالٌ للصفه والول فرشتول كووتي بيجي كه مير بيه بنديه كي كوئي برائي اس كے ناپسند كرتے وقت نه كھو'۔

ديلمي بروايت حضرت على رضي الله عنه

ے ۱۰۱۱ اسفر مایا که القد تعالی نے میری امت سے خطاء ، بھول اوروہ یا تمیں معاف کردیں ہیں جن پرانہیں مجبور کیا گیا ہو''۔

كامل ابن عدى، متفق عليه بروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

۱۳۱۸ اس۔فرمایا کہ'' تین شم کےلوگوں سے قلم اٹھالیا گیاہے، ایک سونے والے سے جب تک وہ جاگ ہنجائے ،اور ( دوسرا ) بے وقوف جب تک اس کوافاقہ 'بوجائے ،اور بچے سے جب تک نیمالغ ہوجائے''۔طبر انبی بروایت حضوت ابن عباس رضبی اللہ عنه

۱۳۱۹ ا .... فرمایا که' بچے ہے کلم اٹھا گئے ہیں جب تک وہ تقلمندنہ ہوجائے ،اورسونے والے سے جب تک وہ جاگ ندجائے اورمجنوں سے جب تک وہ صحت یاب نہ ہوجائے''۔ابن جویو ہروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عند

۱۰۳۲۰ اس فرمایا که الله تعالی این بند کے وخطار عذاب دیں گے اور شاس کی کسی مجبوری پر '۔خطیب بروایت حضرت ابو هویوة دضی الله عنه ۱۳۲۱ فرمایا که اسے عائشہ! مجھے اپنی امت پر جان بوجھ کر گناہ کرنے سے زیادہ خوف ہے خطا عنظی کا۔

بروايت حضرت المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۰۳۲۷ است خرمایا کے ''ظلم تین بین ایک تو وہ ہے جس کوالقد تعالی حجبوڑیں گئے تیں ، ایک ظلم کومعاف نہ کریں گے ، رہا خللم جس ہے معافی نہ ہوگی تو وہ شرک ہے ، اس کوالقد تعالی معاف نہ کریں گے ، وہ ظلم جسس کوالقد تعالی معاف کر دیں گے وہ وہ وہ جو بندے اور اس کے رہ کے درمیان ہوگا ،اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہ جائے گاہیہ بندوں کا ایک وہ کرے برظلم ہے ،اللّٰد تعالیٰ بعض کو بعض ہے قصاص دلوا کیں گئے'۔

طبراني بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۰۳۳۳ استفرمایا کے 'کیا تہہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس طرح آئے گااس کے پاس نمازیں ہول گی، روزے ہول گے، زکو ۃ ہوگی، لیکن اس نے کسی کوگالی دی ہوگی، اوراس پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اوراس کا مال کھایا ہوگا اوراس کا مال کھایا ہوگا اوراس کا مال کھایا ہوگا اوراس کا خون بہایا ہوگا ، چنا نچے میدا بی نیکییاں اس کودے گا، اوراس کودے گا، اوراس کی نیکیاں اپنی حق تلفیوں کا کفارہ اوا کرنے سے پہلے ، ہوگئیں تو ان کی خطا نیس کی اوراس پر ڈال دی جا کیس گی اور پھراس کوآگ میں ڈال دیا جائے گا''۔

مسنداحمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذي، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۳۲۳ اسسفر مایا که 'جہاں تک ہوسکے مظالم ہے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا اور اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہا ہے نجات دلا سکیں الیکن اس وقت رید کہا جاتا رہے گا کہ تو نے فلاں ظلم کیا تھا چر کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں سے مثاد و، (اس طرح) اس کی نیکیاں باتی ندر ہیں گی اور اس کی مثال ایسے سفر کی ہے جس میں مسافر ایک جنگل میں پہنچے جہاں اس کے پاس ککڑیاں نہ تھیں، چٹانچہ لوگ ادھرادھر بکھر گئے اور ککڑیاں ختص بی خلاور آگے جلائی جیسا کہ وہ جا ہتے ہے، گناہ بھی اس طرح ہیں''۔

خرائطي في مساوي الإخلاق بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

فائدہ:....گناہوں سے مثال دینے سے مراد بہ ہے کہ جس طرح آگ ہر چیز کوجلا کر را کھ کردیتی ہے، اس طرح گناہ بھی ہر چیز کوجلا کر را کھ کردیتے ہیں'۔واللہ اعلم بالصواب۔(منزمم)

#### تىسرى قصل ..... توبە كے لواحقات

۱۳۲۵ ا ۱۰۰۰۰ قرمایا که جب بنده چالیس سال کابوجائے تو اس کے لئے واجب ہے کہ وہ التدتعالی ہے خوف زوہ بوااورڈرئے ک فردوس دیلمی بروایت حضرت علی رضی اللہ عنه ۱۰۳۲۷ ....فرمایا کہ جب میری امت میں ہے کوئی محص ساٹھ برس کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمر کوالزام ہے بری کرویتے ہیں'۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۲۷ ..... فرمایا کہ جب اللہ تعالی سی بندے کوساٹھ برس کی عمر تک پہنچادیتے ہیں تو اس کوالزام نے بری کردیتے ہیں اوراس کو اس کی عمر تک پہنچادیتے ہیں '۔عبد بن حمید بروایت حضوت سہل بن سعد رضی اللہ عنه

١٠٣٢٨ ا .... قرمایا كـ "جو تحض سائه برس تك يهني گيا تو الله تعالى اس كواس عمر ميس الزام سے برى فرماد يے بين "\_

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۲۹ .....فرمایا که میری امت میں ہے جو ستر سال کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کواس عمر میں معاف فرمادیتے ہیں '۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه

•١٠٣٠ ....فرماياً كه "الله تعالى معاف فرمادية بي جس كا آخرى وقت موخر بهويهان تك كدوه سائه سال كي عمر تك جانبيخ" ـ

مسند احمد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۳۳۱-۱۰۰۰ فرمایا کهانندتعالی معاف کردیتے بین اس بندے کوجس کوزندہ رکھنا ہوتا ہے یہاں تک کہوہ ساٹھ یاستر برس کا ہوجا تا ہے،اللہ تعالیٰ اس کوالزام سے بری کردیتے ہیں۔مستدرک حاکم بروایت حضرت ابو هو یو ة رضی الله عنه

۱۳۳۲ اسسفر مایا که الله تعالی اپنجس بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی اس دنیا میں فرماتے ہیں تو قیامت میں بھی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کمیں گئے'۔مسلم بروایت حضرت ابو هر بره رضی الله عندہ

سسسه اسسفر مایا که ''میری پوری امت کومعاف کر دیا جائے گاعلاوہ ان لوگوں کے جواعلائید گناہ کرتے تھے، اور گناہ کا اعلان کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی شخص رات کوکوئی گناہ کرے اور اللہ تعالی اس گناہ کولوگوں ہے چھپالے اور شبح وہ خودلوگوں ہے کہتا پھرے کہ رات میں نے بیکیا اور بیکیا حالانکہ رات کواللہ تعالی نے اس کی پر دہ پوشی فر مائی تھی اور شبح وہ اللہ تعالیٰ کے پر دے کو ہٹا دیتا ہے''۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

## اعلانیه گناه کرنے والے کی معافی نہیں

۱۰۳۳۳ استفریایا که میری پوری امت کومعاف کردیا جائے گا،علاوہ ان لوگوں کے جواعلانیہ گناہ کرتے تھے، کہاس میں تو رات کو برا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راز کو چھپالیتا ہے گرضیج ہوتے ہی وہ کہتا ہے اے فلال میں نے رات کو بیاکام کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے راز کوظا ہر کرویتا ہے۔ طبر انی فی اوسط عن ابی قتادہ رضی اللہ عنه

٣٣٧٠ ا ..... فرمایا که الله تعالی این بندے کو گناہ کے بدلے جھی فائدہ پہنچاتے ہیں '۔حلیہ ابی نعیم بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه ١٣٣٧ ا ..... فرمایا که ' دن کے فرشتے ،رات کے فرشتول سے زیادہ نرم دل ہیں۔ابن النجاد عن ابن عباس

۱۳۳۷ء است فرمایا کے 'قیامت کے دن مسلمان ایسے گنا ہوں کے ساتھ آئی کئی گے جیسے پہاڑ سواللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف قرمادیں گے اور ان کو یہود یوں پر قال دیں گئے'۔مسلم بروایت حضرت ابو موسلی رضی اللہ عنہ

۱۳۳۸ اسسفر مایا که ایک شخص نے اپنے اوپرخوب مال خرج کیا اور جب اس کی موت کا وقت آپہنچا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجا وال تو مجھے جلادینا اور بھر سمندر میں بہادینا ، کیونکہ خدا کی شم اگر میر ارب مجھ پرقادر ہوگیا تو مجھے وہ عذا ب دے گاجو آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا ، اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا ، اللہ تعالی نے زمین سے فرمایا کہ جوتو نے لیا ہے ادا کردے چنا نچہ دیکھے ہی دیکھے وہ شخص دوبارہ زندہ ہوکراٹھ کھڑا ہوا ، اللہ تعالی نے اس سے دریا فت فرمایا کہ تجھے اس بات پرکس نے ابھارا؟ اس نے کہا کہ اے میرے دب میں آپ

ے ڈرتا تھا، بہذااللہ تعالیٰ نے اس کومعاف فرماویا''۔ مسندا حمد، منفق علیہ ہروایت حضوت ابو ھریوہ وضی اللہ عنه
۱۳۳۹ اسسفر مایا کہ' ایک شخص کی موت کا وقت آپنچا اور وہ زندگی سے ناامید ہوگیا تو اس نے اپنے گھروالوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجا وک تو بہت کی کنٹریاں جمع کرنا اور پھران میں آگ دھ کا نا جب تک (آگ) میرا گوشت نہ کھاجائے اور میری ہڈیاں جلاوے اور میں کو کلہ بن جا وک تو جھے لئے کرا تھی طرح چیو، پھراکید دن پڑار ہے دواور پھر دریا میں بہادو، اس کے گھروالوں نے ایبائی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی را کھ کو جمع کیا اور اس سے دریافت فرمایا کہتے ہوں کیا ؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے آپ کے خوف سے کیا اے میرے دب! تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کردیا''۔

مسند احمد، متفق علیه، نسانی، ابن ماجه بروایت حضوت حذیفه اور حضوت ابن مسعود رضی الله عنهما استفرایا که متند احمد، متفق علیه، نسانی، ابن ماجه بروایت حضوت حذیفه اور حضوت ابن مسعود رضی الله عنهما ۱۰۳۴ مسفر مایا که متنج سی موت وقت آیاتواس نے اپنج بیشترین، پیمراس نے کہا کہ بیشے بھی بھلائی کا کام نہیں کیا، چنانچ جب می مرجاول تو مجھے جلاد ینا اور پیمرکس تیز ہواوالے دن میں ادھراُدھ اڑاد ینا، انہوں نے ایسائی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی را کھکو جمع کیا اور دریافت فرمایا کہ مجھے جلاد ینا اور پیمرکت پرس نے مجبور کیا؟اس نے کہا آپ کے خوف نے ، تواللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درجمت کا معالمہ فرمایا'۔

مسند احمد، متفق عليه بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

۱۳۳۵ اسفر مایا که اگر الله تعالی جاہتے کہ ان کی نافر مانی نہ موتو وہ البیس کو پیدائی نہ کرتے ۔ حلیہ ابی نعیم ہروایت حضوت ابن عمر دصی الله عنه فائدہ : . . . . اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی اپنی نافر مانی کروا تا چاہتے ہیں ، بلکہ مطلب سے ہے کہ نافر مانی کرنے کے بعد جب کوئی تو بہ کرتا ہے تو بیالتٰہ تعالی کو بہت بہند ہے ، چنانچہ اس مطلب کی طرف اس صدیت میں اشار و ہے جس میں فر مایا ہے کہ اگرتم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالی ایک الیک تو میں اس معالی مطابع میں تو بہ کی ترغیب ہے جس کیلئے نہایت حکیما نہ انداز اختیار ایک الیک الیک تو میں تو بہ کی ترغیب ہے جس کیلئے نہایت حکیما نہ انداز اختیار کیا گیا ہے '۔ واللہ اعلی بالصواب۔ (مترجم)

۱۰۳۳۳ اسد فرمایا که 'فرشتے اللہ تعالیٰ ہے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رہا ہے کا بندہ ہے جو برائی کرتا چاہتا ہے حالا تکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ جائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، اس کی تکرائی کرتے رہو، اگر وہ اپنے برائی کے ارادے بڑمل کر لے توایک ہی برائی کلحتا اور اگر اس ارادے بڑمل نہ کرتے اس کی ایک نیکی کلحتا کے وہکہ اس نے برائی کو میری وجہ ہے چھوڑا ہے' مستدا حمد، مسلم ہروایت حضرت ابو ہو یوہ دضی اللہ عنه ۱۳۳۷ است فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ووآ دمیوں میں بہت بھائی چارہ تھا ان میں ہے ایک گناہ کرتا تھا جبکہ دوسر ابہت عبادت کر ارتقا اور خوب محنت سے عبادت کرتا تھا اور دوسر ہے گوگناہ کرتے ہوئے دیکھار ہتا تھا اور کہتا کم کرو، ای طرح اس نے ایک دن اس کوگناہ کرتے و یکھا تو کہا گناہ والی ہو کہا ہو ایک کردوتو اس نے کہا بھے اور میر ہے رہ کوچھوڑ دو کیا تو میر انگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس عبادت گزار ) نے کہا خدا کی تھم اللہ تعالیٰ کہتے معاف نہ کریں گئے جنت میں داخل نہ کریں گئے، پھران دونوں کا انتقال ہو گیا اور دونوں رب العالمین کے پاس پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار ہے فرمایا کیا تو جھے جانت تھایا میرے پاس موجود چیز پر قادرتھا؟ اور گناہ گارے فرمایا چلوجاؤ میری رحمت کے ساتھ دنت میں داخل ہوجاؤ اور عبادت گزار عبادت گزار کے بارے میں فرمایا کہاں کودوز خیل ڈال دؤ'۔

فا مکرہ: ..... چونکہ عباوت گزارائند کی رحمت ہے مابوی ئی باتیں کر رہاتھا جبکہ مابوی تو گناہ ہاور پھرائند کی رحمت ہے مابوی اور بھی بڑا گناہ ہے اور دوسروں کوائند کی رحمت ہے مابوس کرنااس ہے بھی بڑا گناہ اور پھراس میں دانستہ طور پر تکبر بھی شامل ہوجا تا ہے جوام الامراض ہے لبندااللہ تعالیٰ نے اس کودوز خ میں ڈالنے کا تخلم دیا۔والنداعلم بالصواب (مترجم)

۱۳۳۷ اس فر مایا که '' بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جوائے کسی کام کو گناہ سے نہیں بچا تا تھا اس کے پاس ایک مرتبدا یک عورت آئی تو اس نے اس عورت کو ساتھ ویٹار دیے تا کہ بیاس کے ساتھ وزنا کر سکے اور جب بیاس جگہ جیٹا جہاں مر دعورت سے جماع کرنے کے لئے جیٹا کرتے ہیں تو وہ عورت کا نینے لگی اور رونے لگی ، اس نے بوچھا کیوں رور بی ہو؟ کیا ہیں نے تہمیں مجبور کیا ہے؟ وہ بولی نہیں؟ بیٹل ایسا ہے جو ہیں نے تھی نہیں کیا اور مجھے اس عمل برضرورت نے مجبور کیا ہے ، تو اس خص نے کہا کا کو بید کام کر دبی ہے؟ حالا نکہ پہلے تو نے بی تبھی نہیں

کیاہے، چکی جا وَاور پہیے بھی لے جا وَ،اوراس شخص نے کہا میں آج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کروں گا،اس رات اس کا انتقال ہوا گیا؟ صبح نوگوں نے اس کے دروازے بیز لکھا ہواد یکھا کہ' بےشک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کومعاف کر دیا''۔

مسند احمد، ترمدي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۰۳۲۵ اسد اورکوئی الله تعالی سے زیادہ معذرت قبول کرنے والانہیں۔طبرانی کبیر عن اسود بن سریع

١٠٣٧٦....فرماياك ونيايس كي كنابول كي معافى كي علامت بين كالله تعالى اللي برائيول كي برده يوشى فرمات بين

حسن بن سِفيان في الوحدان، ابونعيم في المعرفه بروايت بلال بن يحيي العبسي مرسلا

ے ۱۰۳۳ ا .... فرمایا که آرام میں وہی ہے جس کی مغفرت ہوگئی ہو'۔

حلیہ ابی نعیم بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها اور ابن عساکر بروایت حضرت بلال رضی اللہ عنه ۱۳۲۸ اسدفر مایا کہ' اگرتم ہروقت ای حالت میں رہوجوتم پرمیرے پاس موجود ہونے کے وقت ہوتی ہے تو فرشتے اپی ہتھیلیوں کے ساتھ تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے گھروں میں تمہاری ملاقات کے لئے جا کیں اور اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ایسی توم لے آئیں گے جو گناہ کرے گا کہ وہ ان کومعاف فرما کیں''۔ مسندا حمد، ترمذی، بروایت حضرت ابو هویوہ رضی اللہ عنه

۱۰۳۳۹ اسه فرمایا که 'اگرتم ہرونت ای حالت پر دہوجوتم پڑمیرے پاس موجود ہونے کے وقت طاری ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مدیند کی گلیوں میں مصافحہ کریں''۔مسند ابی یعلی بروایت حضوت انس رضی اللہ عنه

#### تكمله

• ۱۰۳۵ ....فرمایا که' و نیامیس کے گناہوں کی معافی کی پہلی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں ہے لوگوں کوآ گاہ کردیتے ہیں''۔

حسن بن سفیان وابوقیم بروایت بلال بن یکی رحمة الله علیه اورابوقیم کہتے ہیں کہ اس روایت کوحسن بن سفیان نے وحدان میں ذکر کیا ہے اور میراخیال ہے کہ بیحسن بن سفیان العبسی کوفی ہیں جوحفرت حذیفہ رضی الله عُنہ کے اصحاب میں سے ہیں خودصحابی نہیں۔
۱۵۳۰ اسسفر مایا کہ '' و وقت جو برائیاں کرتا ہے بھر نیکیاں کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کوایک تنگ زرہ پہنا دی گئی ہو اور اس سے اس کا دم گھٹا جار ہا ہو، سوجب بھی وہ ایک نیک کام کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس تنگ زرہ کا ایک حلقہ کھول دیتے ہیں ، اس طرح دسرااور پھر تیسرا یہاں تک کہ وہ زمین پرنگل آتا ہے''۔

مسند احمد، اور ابن ابی الدنیا فی التوبه، اور طبرانی بروایت حضرت عقبة بن عامو رضی الله عنه فاکدہ: ..... یہاں تک کہوہ زمین پرنکل آئے، سے مراد بیہ ہے کہوہ اس تنگ زرہ سے کممل طور پرخلاصی حاصل کرلے اور تمام پاک وصاف، دوچائے''۔واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

#### توبہ کرنے والے کی مثال

۱۰۳۵۲ اسفر مایا که اس شخص کی مثال جواسلام کی حالت میں کوئی نیکی کرتا تھا پھراسے چھوڑ دیالیکن پھر شرمندہ ہوااور توبہ کر لی اس اونٹ کی طرح ہے جوابے گھر والوں کے لئے کام کرتا تھا پھر بھاگ گیا سودوسری مرتبہ انہوں نے اس کو با ندھ لیا اور دوبارہ اس طرح اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے گئے جیسے پہلے کیا کرتے تھے '۔ حلیہ ابھ نعیہ برو ایت حضوت امامہ رضی اللہ عنه اسک فر شتہ زندگی معاف کر دی جائے گی ، اور جس نے باتی ان ماندہ زندگی میں نیکیاں کیس تو اس کی گزشتہ زندگی معاف کر دی جائے گی ، اور جس نے باتی

نا ندوزندگی میں (بھی ) برائیاں کیں اس کی گزشتہ زندگی میں کی ہوئی برائیوں پربھی گرفت ہوگی اور باقی زندگی پربھی''۔

ابن عساكر بروايت حضرت ابوذر رضي الله عنه

۱۰۳۵۴ اسسفر مایا کتم اس دات کی شم جس کے سواکوئی عبادت کے لائل نہیں ،اللہ تعالی قیامت کے دن دین میں فجو رکرنے والے اور معیشت میں جمافت کرنے والے بچو صرور معاف کردیں گئے '۔الدیلمی عن حذیفه رضی اللہ عنه

۱۳۵۵ اسسفر مایا که دفتم اس فرات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے وہ مخص جنت ہیں ضرور داخل ہوگا جودین کے اعتبار سے گناہ گار اور دنیا کے اعتبار سے النہ گار اور دنیا کے اعتبار سے احتی تھا ، اور قسم اس فرات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے وہ شخص بھی جنت ہیں ضرور داخل ہوگا جسے آگ نے نے اس کے گنا ہوں کے بدلے جلا ڈالا ہو ، اور قسم ہے اس فرات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی زیاوہ مغفرت فرما کمیں انسان کا دل اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا ، اور قسم اس فرات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اتنی زیاوہ مغفرت فرما کمیں گے کہ ابلیس بھی اس مغفرت کی امرید کرنے لگے گا'۔

طبراني، متفق عليه، في البعث بروايت حضرت حِذيفه رضي الله عنه

۱۳۵۷ اسسفر مایا که دستم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم بالکل گناہ نہ کروکہ تہبیں اللہ سے معافی مانگنی بڑے تو اللہ تعالی معاف فرمادیں گے اور تمہیں دنیا سے مثادیں گے اور تمہیارے بجائے ایک ایس قوم لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور پھر معافی مانگے گی تو اللہ تعالی ان کومعاف فرمادیں گئے گی تو اللہ تعالی مان کے گاہ اور پھر تم تو بر کروتو اللہ تعالی تمہاری قول فرمائیں آسان تک جا پہنچیں اور پھر تم تو بر کروتو اللہ تعالی تمہاری تو برقول فرمائیں گئے۔ اس ذنجویہ ہووایت حضوت ابو هو یو قرضی اللہ عند

بعدی جبیدی جبیدی کے دو میان کے ایک ہے۔ اور میں کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم اتی خطا کیں کروکے تمہاری خطا کیں زمین وآسان کے درمیان کا اصلہ بھر دیں اور پھرتم اللہ تعالی سے معافی مانگوتو اللہ تعالی تمہیں معاف کر دیں گے ، اور تیم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آگرتم خطا کیں نہ کروتو اللہ تعالی ایسے معاف کر دیں گئے ، اور تا معافی مانگے گئو اللہ تعالی اسے معاف کر دیں گئے '۔

مسند احمد، نسائي، مسند ابي يعلى، سنن سعيد بن منصور بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۳۵۸ اسفر مایا کر میرے پاس سے جاتے وفت بھی تمہاری وہی حالت برقر ارد ہے جو میرے پاس موجود ہوتے ہوئے ہوتی ہے تو فرشتے تہماری ملاقات کے لئے تمہارے گھروں میں آئیں ،اوراگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ایک ایک بی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اوراللہ تعالی اس کومعاف فرمائیں گئے '۔ ترمیذی ہووایت حضرت ابو ھریوہ دضی اللہ عنه

١٠٣٥٩.....فرمايا كه "اےامتو!اگرتم گناه نه كروتوالله تعالى ايے بندے بنائيں مے جوگناه كريں كے اورالله تعالى ان كومعاف فرمائيس كے"۔

الشيرازي في الألقاب بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۱۳۷۰ استفر مایا که 'آگر میرے پاس ہے جاتے وقت بھی تمہاری وہی حالت رہے جومیرے پاس موجود ہوتے ہوئے ہوئی ہے تو فرشتے راستوں میں تم ہے ملاقات کریں ، اور اگرتم گناہ نہ کرونو اللہ تعالیٰ ایک الی تو م لے آئیں گے جو گناہ کرے گئاہ آ ان کے گناہ آ سمان کے گناہ آ سمان کناروں تک جا پہنچیں گے بھروہ اللہ عزوجل ہے معافی مانکیں گے تو وہ ان کومعاف کردے گااورکوئی پروانہ کرے گا'۔۔

ابن النجار بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۱۰....فرمایا کهاگرتم خطائیں نه کرواورنه گناه کروتو الله تعالیٰ تمہارے بعد ایک امت بیدا کردیں گے جوخطائیں بھی کرے گی ادر گناه بھی کرے گی اوراللہ تعالی اس کومعاف کردیں گے'۔

ابن ابن الدنيا كتاب البكاء اور ابن جريو، ابن مردويه بيهقى فى شعب الايمان بروايت حضوت عمرو ١٠٣٦٢....قرمايا كـ "اگرتم قطائي شندكروتوالله تعالى ايك ايك توم لي تري كي جوقطائي كريك اور پيم الله تعالى أنيل معافق قرمادي ك "ك"ب مستدر ك حاكم بروايت حضرت ابن هويرة رضى الله عنه ٣٣٣٠ ا.....فرمایا که 'اگرتم نے گناہ نہ سے تواللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدافر مائیں گے جو گناہ کرے گی اوراللہ تعالیٰ ان کومعاف فر مائیں گے'۔

طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

١٠٣٦٢ ... فرمايا كـ" أكرتم كناه نه كرونوالله تعالى اليي قوم لي تي كي جوكناه كرے كي اور معافی مائے گی تواللہ تعالی ان كومعاف فرمادیں كے "...

ابن عساكر بروايت حضرت انس رضي الله عنه .

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں شکایت کی کہ ہم سے گناہ ہوجاتے ہیں تو اس کے جواب میں مذکورہ رشادآ ب ﷺ نے فرماما:

۱۰۳۷۵ است.فرمایا گناموں کا کفارہ گناموں پرشرمندہ ہوتا ہے اورا گرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو گناہ کرے گی تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناموں کومعاف فرمائیں' ۔مسند احمد، طبرانی، شعب الایمان بیہ بھی بروایت حضرت ابن عباس د ضی اللہ عنه تعالیٰ اس کے گناموں کومعاف فرمائیں' ۔مسند احمد، طبرانی، شعب الایمان بیہ بوایت حضرت ابن عباس د ضی اللہ عنه اسلام ۱۰۳۲۲ سفر مایا کہ' اگرتم میری غیرموجودگی میں بھی اس حالت میں رہوجس میں میرے پاس ہوتے ہوئے ہوتے ہوتو فرشتے تم سے مصافح کریں' ۔

مسند احمد، نسانی، ابی یعلی، سعید بن منصور بروایت حضرت انس رضی الله عه ۱۳۷۷-اسسفر مآیا که' عذاب ال وقت تک بندول پرظاهرند موگاجب تک وه گناهول کو چھپائیں گے،اور جب اعلان کرنے لگیس گئے توجہم کے ستخق ہوجا کیں گے'۔ دیلمی بروایت حضرت مغیرہ رضی الله عنه

۳۷۸ اسنفر مایا که 'جو ہمارے پاس اس طرح آیا جیسے تو آیا تو ہم اس کے لئے استغفار کریں گے جیسے تیرے لئے استغفار کی ،اورجس نے گناہ پراصرار کیا تو اس کواللہ ہی کافی ہے ،کسی کی بروہ در کی نہ کرو' ۔ طبوانی ہووایت حضوت ابن عمو رضی اللہ عنه

۳۹۹۰ است. فرمایا کن نابالغ بچوں کی نیکیاں کھی جاتی ہے برائیاں نہیں ،اور وہ نیکیاں اس کے ماں باپ کے لئے کھی جاتی ہے اور جب وہ بالغ ہوجاتا ہے تو نیکیاں اور برائیاں دونوں اس کے کھاتے میں کھی جاتی ہیں'۔ابوالمشیخ ہو وایت حضرت انس دضی اللہ عند

• ۱۰۳۰ استفر مایا که 'الله تعالیٰ نے فر مایا که بندے کی احیصائیاں اور برائیاں لائی جا کمیں ،تو بیاحیصائیاں اور برائیاں آ پس میں ایک دوسرے یُوختم کردیں گی اور پچھ باقی بچیں گی ،سواگراحیصائیاں باقی بچیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدیے جنت میں اس کے لئے وسعت فر ما کمیں گئے'۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

#### خوف خدا كاانو كعاواقعه

۱۰۳۵ است فر مایا که الله تعالی نے اپنے ایک بندے کوخوب مال واولا ود ہے رکھا تھا، جب اس کی عرفتم ہوگئی اور تھوڑی کی باتی رہ گئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہارا باپ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا بہترین! اس نے پھر کہا کہتم میں ہے جس کے پاس بھی فیرا مال ہے میں بانکل نہ چھوڑ وں گا سوائے اس صورت میں کہ وہ میرا کہا مانے ، اور میر ہے ساتھ وہی معاملہ کرے جو میں کہوں ، پھران سے وعدہ کر لیا ، اور پھر کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھو جب میں مرجا وَں تو مجھے آگ ہے جلا دو پھر مجھے خوب پیسنا ، پھرکوئی آئدھی والا دن و کھنا اور ایسے (آئدھی والے ) دن میں میری را کھاڑ او بین ، شاید الله تعالیٰ مجھے نہ پاسکے ' (یہ معاملہ ہونے کے بعد ) اس کو الله تعالیٰ کی طرف سے پھارا! تو اس نے کہا ہیں دیکھتے وہ اچھا بھلا انسان بن کر الله تعالیٰ کے در بار میں حاضر ہوگیا، اس سے پوچھا گیا کہ تجھے اس حرکت پر کس نے ابھارا! تو اس نے کہا کہ تیرے عذاب کے خوف نے ، اس سے کہا گیا کہا کیا کہا کہا گیا کہ تیرے عذاب کر گئی۔

مسند احمد، حکیم، طبر انی بووایت بهزبن حکیم عن ابیه عن جده رضی الله عنه ۱۳۵۰ استفر مایا که "اےعاکش! شخص ایبانہیں ہے کہ جس کی زندگی خوشگوار بنائی گئی ہو۔الحکیم عن جاہر

## حوض فصل

## اللّٰد تعالیٰ کے لطف وکرم اور رحمت کے غضب سے زیادہ وسیع ہونے کے بیان میں

۱۰۳۷۵ سفر مایا که جب الله تعالی نے اپن مخلوق کو پیدافر مایا توخوداینے لئے بیضروری قراردیا کیمیری رحمت میرے فضب پرغالب ہوگی'۔ ترمذی بروایت حضوت ابو هر یوه رضی الله عنه

۱-۳۷۱ است.فرمایا که الله تعالی نے سوحمتیں پیدا فرمائیں ،ان میں ہے ایک رحمت کوتمام مخلوقات میں تقسیم فرمادیا اور نناوے وحمتیں قیامت کے دن کے لئے رکھ لیں''۔طبوانی بووایت حضوت ابن عباس د ضی اللہ عنه

۱۰۳۷۰ اسفر مایا که الله تعالی رحیم بین ، رحیم کولیند فرماتے بین اورا بی رحمت کو ہر رحیم پرنازل فرماتے بین '۔ ابن جویو عن ابی صالح موسلا ۱۳۷۸ اسفر مایا که ' الله تعالی کی سور حمتیں بین ان میں ہے ایک رحمت الله تعالی نے انسانوں بجنات 'جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پرنازل فرمائی ، جس سے یہ ایک دوسرے پرمبر بان ہوتے ہیں ، اور باقی فرمائی ، جس سے یہ ایک دوسرے پرمبر بان ہوتے ہیں ، اور باقی نناوے سے الله تعالی تیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیس گے'۔ ابن ماجه ہو وایت حضوت ابو هو یوه وضی الله عنه مناور ناوے سے الله تعالی نے سور حمتیں بیدافر مائیس اور مخلوقات میں ایک رحمت بھیجی ، اس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہم کا معاملہ کرتے ہیں اور نناوے دھرے کے ساتھ وہم کا معاملہ کرتے ہیں اور نناوے دھرے کے ساتھ وہم کا معاملہ کرتے ہیں اور نناوے دھری اس نے اپنی اپنی اپنی اور مناوں (اولیاء) کے لئے رکھیں'۔

بن حيدة رضى الله عنه

طبراني، ابن عساكر، بروايت حضرت معاوية

#### جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا

• ١٠٨٠ .....فرمايا كـ "تم ميں ہے كى كواس كاعمل جنت ميں نہ لے جاسكے گااور نہ جہنم ميں ،اور نہ بى ميں گرالله كى رحمت مے ساتھ"۔

مسلم بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

۱۳۸۱ اسب فرمایا که متمهارے رب نے مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے خودا پنے لئے بیضروری قرار دے دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی''۔ ابن ماجہ ہو وایت حضو ت ابو ہویو ہ رضی اللہ عنہ

١٠٣٨٢.....فرمايا كـ "الله تعالى نے فرمايا ہے كـ ميرى رحمت مير ہے غضب پرغالب رہے گئ" مسلم بروايت حضوت ابوهويوة رضى الله عنه

٣٨٣٠ ا.....فرمايا كه ` أكرتهبيل الله تعالى كي رحمت كي وسعت ومقد ارمعلوم بهوتي توتم اسي يرتو كل كربين في "\_

بزار بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

۱۰۳۸۳ است. فرمایا که 'جب الله تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائیں تواہیۓ گئے ضروری قرار دے دیا کہ بیری رحمت میرے خضب پرغالب رہےگی''۔ تومذی، ابن ماجہ بروایت حضرت ابو هریر ة رضی الله عنه

۱۰۳۸۵...فر مایا که الندتعالی نے رحمت کے سوجھے بنائے ننافوے جھے اپنے پاس ہی رکھ لئے ،اور زمین میں رحمت کا ایک حصہ بھیجا،ای ایک جھے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پردحم کرتی ہے یہاں تک کے گھوڑ ااپنا کھر اس لئے اٹھائے رکھتا ہے کی بیں اس نے بچے کونہ لگ جائے ''۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۳۸۷ است. فرمایا که 'الله تعالیٰ نے الیم کوئی چیز پیدائہیں فرمائی جس پرغالب آنے والی کوئی دوسری چیز ندجو چنانچا پی رحمت کواپنے غضب پر غالب بنایا''۔البزار ، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه

۱۳۸۷ و است. فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان پیدافرمائے اس دن سوحتیں بھی پیدافر مائیں ، ہر رحمت زمین اورآسان کے درمیانی خلاجتنی ہے ، ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل فرمائی جس کی وجہ سے مال اپنے بیچے اور درندے اور برندے آپ میں ایک ووسے پ رحمت کرتے ہیں ، اور نناوے رحمتیں اپنے پاس رکھ لیس ، جب قیامت کاون ہوگا تو اس ایک رحمت کے ساتھ ان کومانا کر تعمل کردے گا''۔

مستد احمد، مسلم بروايت حضرت سلمان رضي الله عنه

۱۳۸۸ اسے فرمایا کہ''جس ون اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے سوجھے بنائے ، ٹنانؤے اپنے پاس روک لئے اور تمام مخلوقات میں سرف ایک حصد رحمت کا بھیجا، لہذا اگر کا فرکو بھی اس ساری رحمت کامعلوم بوجائے جواللہ کے پاس ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ بواور اگر موسن کو بھی اللہ کے عدّاب کاعلم ہوجائے تو وہ بھی خود کو آگ ہے محفوظ لرکھے''۔ معفق علیہ، ہروایت حضوت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه ۱۳۸۹۔ سفر مایا کہ' اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے سوجھے میں اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں رحمت کا صرف ایک حصد تقسیم فرمایا ہے، اور باتی نافؤے حصے قیامت کے دن کے لئے رکھ لئے میں'۔ برزار ہروایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه

۱۰۳۹۰ مقر مایا که القدتعالی نے سور تمثیل پیدافر ما نیں اور ایک رحمت اپنی مخلوقات میں رکھی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسر ہے کے ساتھ رحمو و کرم کامعاملہ کرتے بین اور اپنے یاس نافو ہے رحمتیں چھپار تھی ہیں'۔ مسلم، تو مذی ہو وایت حضوت ابو هو یو ہ رضی اللہ عنه ۱۰۳۹۱ فر مایا که میں جنت میں واخل ہوا اور جنت کے دونوں جانب پر تین سطریں سونے ہوئی ویکھیں، پہلی سطر میں تکھاتھا "﴿لاالمَه الاالله معصد و مدول الله ﴾ اور دومری سطر میں لکھاتھا کہ ﴿جوہم نے آئے بھیجا پالیا جو کھایا اس کا فائدہ اٹھالیا، اور جو بیجھے جھوڑ ا،

رافعي اور ابن نجار بروايت حضوت انس رضي الله عنه رضي الله عنه

#### تنكمله

نقصان اٹھایا ﴾ اور تیسری سطر میں لکھا تھا کہ ﴿ امت تو گناہ کرنے والی ہے اور رب بہت بخشے والا ہے ﴾۔

۱۰۳۹۲....فرمایا که ٔ الله تعالی نے فرمایا که میری رحمت میرے غضب پرغالب آگئ'۔ مسلم بروایت حضرت ابو هویو 6 رضی الله عده ۱۰۳۹۳....فرمایا که ٔ ب شک الله تعالی نے جب مخلوق پیدا کی توخودا ہے لئے بیضروری قرار دے دیا که میری رحمت میرے فضب پرغالب ہے'۔ نرمذی بروایت حضرت ابو هر بر 6 رضی الله عنه

۱۰۳۹۳ استفرهایا که جب اللدتعالی نے مخلوقات پیدافرها کی آوخود بی اینے لئے ضروری قرارد یدیا کدمیری رحمت میری غضب پرغالب ہوگی'۔ دار قطنی هی الصفات بروایت حضرت ابو هريرة رضی الله عنه

١٠٣٩٥ .....فرمايا كـ "بني اسرائيل نے حضرت موى عليدالسلام سے بوچھا كدكيا آب كارب بھي نماز پر هتا ہے؟ حضرت موى عليدالسلام نے

فرمایا اے بنی اسرائیل! اللہ سے ڈروہ تو اللہ تعالی نے فرمایا اسے موی! آپ کی قوم آپ سے کیا پوچھتی ہے؟ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا اسے میر سے دب! وہی جوآپ جانتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ (تق) اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ میری نماز اپنے بندوں کے لئے بہی ہے کہ میری رحمت میر نے فضب پر غالب ہے، اگر بیانہ ہوتا تو میں انہیں ہلاک کردیتا'۔

ابن عساكر بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۳۹۶ است.فرمایا که بنواسرائیل نے حضرت موئی علب السلام سے دریافت کیا کہ کیا آپ کارب بھی نماز پڑھتا ہے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ استان کہ استان کیا تھا کہ جو آپ نے ساعت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور میرانماز پڑھنا بہی ہے کہ میں غضبنا کے نہیں ہوتا''۔ابن عساکو ، دیلمی بروایت حضرت ابو ہو یو ہ رضی اللہ عنه

۱۳۹۷ است. فرمایا که' کیاتم اس اینے بچے کوآگ میں بھینکے والی کود مکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں جتنا پیکر تی ہے۔ بنجاری، ابن ماجہ ہروات حضرت عمر رضی اللہ عنہ

#### الله تعالی سب سے برا مہربان ہے

۱۳۹۸ است فرمایا کہ' کیاتم اپنے بچے پراس رحم کرنے والی کود کھے رہے ہو' قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جتنی بیا ہے بچے پر مہریان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیاوہ مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں' ۔عبد بن حصید، ہر وایت حضوت عبداللہ بن اہی اوفی رضی اللہ عنه مہریان ہے اللہ عنه اللہ عنه میں ہے ایک کواس نے مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا ہے اور نتا نوے قیامت کے دن کے لئے اس و کھی چھوڑی ہیں' ۔طبرانی ہر وایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه

۵۰۰۹ استفر مایا که انته الی کی سور حمتیں میں ان میں سے ایک رحمت دنیا میں تقسیم کردی ہے ای دجہ سے کوئی شخص اپنے بچے پر مہریان ہوتا ہے اور کوئی پر تدہ اپنے بچے پر مہر بان ہوتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کوسور حمتیں کردے گا اور اس سے مخلوق پر رحمت فرمائے گا'۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۷۰ اسنفر مایا که ' بے شک اللہ تعالیٰ کی سور حمتیں ہیں ، ان میں ہے ایک رحمت اس نے اهل دنیا کے درمیان تقسیم کی ہے جوان کے مقررہ اوقات تک کے لئے کافی ہوگئی ہے اور ننافو ہے رحمتیں اپنے دوستوں کے لئے مؤخر کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کو بھی واپس لینے والے ہیں جوانہوں نے اصل دنیا ہیں تقسیم کی تھی ، چنانچہ قیامت کے دن اپنے دوستوں کے لئے سور حمتیں مکمل کر دیے گا''۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۲۰۰۰ اسفر مایا که مهار برب نے اپنی رحمت کو موصول میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک حصد دنیا میں نازل فر مایا، بیون حصد ہے جس کی وجہ سے انسان، پرند سے اور درند سے آپس میں رحم کرتے ہیں، اور ہاقی نتااف سے حمتیں اپنے بندوں کے لئے رکھ کی ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گئی۔

طبرانی بروایت حضوت عبادة نبی منامت در ضی الله عنه طبرانی بروایت حضوت عبادة بن صنامت در ضی الله عنه ۱۳۰۳ استفرهایا که 'کوئی شخص برگز جنت میں داخل نبیس بوسکتا گرالله کی رحمت ہے ، صحابہ کرام رضی الله عنه میں کھی نبیس؟ فرمایا:
میں بھی نبیس گرید کہ الله تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں' کے مسند احمد، اور عبد بن حمید بروایت حضوت ابو سعید در ضی الله عنه ۱۳۰۷ است فرمایا که 'کسی کواس کا عمل برگز جنت میں داخل نبیس کر واسکتا، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کو بھی نبیس؟ فرمایا مجھے بھی نبیس گرید کہ ۱۳۰۷ الله تعالی مجھے اپنی تعمل مرکز جنت میں داخل نبیس کر واسکتا، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کو بھی نبیس؟ فرمایا مجھے بھی نبیس گرید کے استفالی مجھے اپنی موت کی تمنا نہ کرے ، محمن تو اس کے کہ نثاید اس کے کہ نشاید اس کے کہ نثاید اس کے کہ نثاید اس کے کہ نشاید اس کے کہ نثاید اس کے کہ نثاید اس کے کہ نثاید اس کے کہ نثاید اس کے کہ نشاید کی کہ کے کہ نشاید کے کہ نشاید کی کہ کو کہ ک

بخارى، مسلم بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۵-۱۰ ۱۰ ..... فرمایا کرتم میں ہے کو کی شخص ہر گزا ہے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہوسکتا ،صحابہ کرام رضی القد عنہ نے عرض کیا ، آپ بھی نہیں یا رسول اللہ! فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل ورحمت میں ڈھانپ لیں''۔

این قانع، طبرانی، سنن سعید بن منصور بروایت شریک بن طارق

بخاری فی تاریخه، طبرانی، آلسنن، شیرازی فی الالقاب، صعید بن منصور بروایت حضرت اسد بن کرز القسری رضی الله عنه ۱۳۰۸ اسسفر ما یا کهتم میں سے کوئی بھی ایسائیس جے اس کاعمل جنت میں داخل کرے، پوچھا گیا، یارسول الله آپھی ٹیس؟ فرمایا میں بھی نہیں گریہ کہ اللہ تعنامی رضی الله عنه میں وضی الله عنه میں دھی الله عنه میں دھی الله عنه میں دھی دھی۔

۹ ۱۰ ۱۰ است. فرمایا که 'مب شک رب العزت ضروراینج بندے کی طرف ہرروز تین سوساٹھ مرتبرد کیستے ہیں، دیکھتے ہیں اور باربار دیکھتے ہیں، اور الله تعالیٰ کابیدد کھنا، اپنی مخلوق ہے محبت کی وجہ ہے ہوتا ہے''۔ دیلمی بروایت حضوت انس رضی الله عنه

۱۳۰۰ است.فرمایا که 'بیقیناالندتعالی مرروزاین بندول کی ظرف تین سوسائھ مرتبدد کیھتے ہیں، پھرد کیھتے ہیں اور پھردو بارہ دیکھتے ہیں، اور بید کھتا این محکوق سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے'۔ دیلمی عن ابی هدیعه بروایت حضرت انس رضی اللہ عنه

ااً ۱۳۰۰ است.فر مایا که '' الله تعالیٰ ہر روز تین سوساٹھ مرتبہ اهل زمین کو ملا خطہ فر ماتے ہیں چنا نچہ جو ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اورآ خرت کی برائی دورفر مادیتے ہیں اور دنیا اورآ خرت کی بھلائی عطافر مادیتے ہیں''۔

الحكيم بروايت حضرت على بن الحسين رضي الله عنه

۱۳۱۲ ا ۱۰۰۰۰ فرمایا که 'جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی ممل بر ثواب کا وعدہ فرمایا ہوتو اس وعد ہے کوتو اللہ تعالیٰ فوراً بورا کر دے گا اورا گرکسی ہے کسی عمل برعماب (مزا) کا وعدہ فرمایا ہوتو اس میں اس کوا ختیار ہے'۔

متفق عليه، خرائطي في مكارم الاخلاق اور ابن عساكر بروايت حضرت انس رضي الله عنه

فا مکدہ: ..... بیاللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے بے پایاں تحبت آور رحمت کا ملہ کا مظاہرہ ہے کہ جسٹمل پر ثو آب کا وعدہ ہے وہ تو پورا کردے گا اور جسٹمل پر سوائی اور خام ہے کہ جسٹمل پر سوائی اور خام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے اور جسٹمل پر سزا کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے اور سب اس کے تاج ہیں، واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

۱۹۲۰ اسفر مایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بند کو حاضر فر مائیں گے اور اس سے دریافت فر مائیں گے کہ تو کیا پہند کرتا ہے کہ میں تجھے دوس سے کسی چیز کے بدلے بحد علافہ ماؤں، تیرے مل کے بدلے با بی اس فحمت کے بدلے جو تیرے پاس فلی ؟ وہ بندہ کہ گا اے میرے دب آپ جانے ہیں کہ میں نے آپ کی نافر مائی نہیں کی ، تو اللہ تعالیٰ فر مائیں گے کہ میرے بندے کومیر کی نعمتوں میں سے ایک فعت میرے دب! آپ کی نعمت اور حست کے بدلے اللہ تعالیٰ فر مائیں (ہاں) میری فعت اور دحمت کے بدلے ، پھر آیک نیک آدی کو لا یا جائے گا جو یہ بحق ہوگا کہ اس نے بھی برائی کہ میری ہوگا ہوگا کہ اس نے بھی برائی میری ہوگا ہوگا کہ اس نے بھی ہوگا کہ کہا تو نے میرے دوستوں سے محت رکھی؟ وہ فض کہ گا ، اے میرے دب! میں پرامن لوگوں میں سے تھا ، اللہ تعالیٰ پھر پوچیس کے کہ کہا تو نے میرے دوستوں سے نفر سے کی ، تو وہ فض کہ گا کہ اس بات کو پہند نہ کرتا تھا کہ میری کی اللہ تعالیٰ پھر پوچیس کے کہ کہا تو نے میرے دہ تعنوں سے نفر سے کی ، تو وہ فض میری رحمت کاحق دار نہ دکوگا جس نے میرے اولیا ، کرساتھ بھی ناگواری وغیر و ہو، تو اللہ تعالیٰ فر مائیں گئی ہی گئی کہ اور وہ فض میری رحمت کاحق دار نہ دوگا جس نے میرے اولیا ، دوستوں ) سے دوتی نہ کی اور میرے دشمنوں سے شنی نہ کی ' ۔ المحکم طبورانی بروایت حضر س و اتللہ دسی الله عند

۱۰۳۱۰ سفر مایا که التدتعالی فرماتے میں کہ میں کسی پراہیا غضبنا ک نہیں ہوا جیسا اپنے اس بندے پر ہوا جس نے نافر مانی کی اور میر کی رحمت کے ہوئے ہوئے اپنے کو بڑا سمجھا ،اگر میں جلدی سزا دینے والا ہوتا ، یا جند بازی میری شان ہوتی تو میں ان لوگوں کے ساتھ جند بازی کا معاملہ کرتا جومیر کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں ،اوراگر میں اس وجہ سے اپنے بندول پر رحم نہ کرتا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے سے قرتے ہیں تو میں ان کاشکر بیا واکر تا اور ان کے قرر کے بدلے ان کوثوا ب اور امن عطافر ما تا 'دیلمی عن المنتخب

#### لطف ..... تكمله

۱۰۲۱۵ فرمایا که الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کوچار ہاتوں کے ساتھ فضیلت دی، میں نے دانے پر کیڑا مسلط کر دیا اگر میں ایسانہ کرتا تو ہا دشاہ ( گندم وغیرہ کے ) دانوں کوسونے اور جاندی کی طرح و خیرہ کرنے لگتے۔

اور میں نے جسم میں بد اور پیدا کر دی ،اگراییا نہ ہوتا تو کوئی قریبی دوست اپنے قریبی دوست کو بھی دنن نہ کرتا ،اور میں نے سلی کوغم پر مسلط کر دیا ،اگراییا نہ ہوتا تونسل ضم ہوجاتی اور میں نے مدت مقرر کر دی اور خواہش وآرز وکوطویل کر دیا ،اگرید نہ ہوتا تو دنیا وریان ہوجاتی ،اور کوئی کام کاج والا اپنے کام کاج میں کمزوری کام طاہرہ نہ کرتا''۔ خطیب ہروایت حضوت ہوا ء ہن عاذب د صبی اللہ عنہ

۱۱۳ ۱۱ ۔ فرمایا که 'اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمین باتوں سے اپنے بندوں کوفضیلت دی۔ میں نے دانے پر کیڑے کومسلط کر دیا ،اگر ایسانہ ہوتا تو بادشاہ اس ( دانے وغیرہ ) کوبھی سونے چاندی کی ظرح نزانوں میں رکھنے لگتے۔ ( اور میں نے جسم میں بدیو پیدا کردی ) اگراہیا نہ ہوتا تو کو فی شخص اپنے قریبی کوبھی ونن نہ کرتا اور میں نے نم کوختم کر دیا اگراہیا نہ ہوتا تونسل (انسانی) ختم ہوجاتی ''۔

ديلمي بروايت حضرت زيدبن اوقم رضي الله عنه

#### حرف تاء ..... كتاب التوبه

## افعال توبہ کے بیان میں ....اس کی فضیلت اور احکام کے بیان میں

۱۰۸۰۰ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوفرماتے سنا کہ میں نے ویکھا کہ رسول اللہ ﷺ فرمارہ ہے گئے کہ ''کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے گناہ کیا پھر کھڑا ہوا اور وضو کیا بہترین وضو، پھر کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہ کی معافی ما تکی مگریہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی معافی ما تک بین کے اگر کسی نے کوئی برائی کی ، یا خود پر کوئی ظلم کیا پھر اللہ ہے معافی ما تک لی تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا اور مہر بان پائے گا''۔

سورة النساء آيت ٩١٩. ابن ابي حاتم، ابن مردويه اور ابن السني في عمل اليوم والليلة

#### رسول الله بيكي دعاكى بركت

۱۰۳۱۸ این السمعانی اپنی سند سے حضرت علی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی الله عند نے فرمایا کہ جناب نی کریم ﷺ کی وفات کے تین دن بعد ایک اعرابی آیا اور جناب رسول اکرم ﷺ کی قبر مبارک سے چٹ گیا اور ایٹ سرمین ڈالنے لگا اور کہنے لگا، یارسول الله! آپ نے آپ برنازل آپ نے آپ برنازل آپ نے آپ برنازل فرمانی تھیں ان میں یہ جو چیز میں اللہ تعالی نے آپ برنازل فرمانی تھیں ان میں یہ جس کے ''اگروہ اپنی جان برظلم کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیس اور اللہ تعالی سے معافی ما تکیں اور اللہ کا رسول بھی ان

کے لئے اللہ سے معافی مائے تو وہ اللہ تعالیٰ تو بہ کوقبول کرنے والا اور بہت مہر بان رخم کرنے والا پائیس گئے'۔(سورۃ النساءۃ یت۲۴)'' اور بیس نے تو اپنی جان برظم کرلیا ہے اور آپ کے پاس اس لئے آیا تھا کہ آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیس گے ، تو قبر کے اندر سے پکار کر کہا گیا کہ گئے۔ معاف کر دیا گیا''۔

۱۹۳۹ میں مضرت نعمان بن بشیریضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے توبیۃ النصوح کے بارے میں پوچھا گیا تو آب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبیۃ النصوح ہے کہ کوئی مخص برے کام ہے تو بہ کرے اور دوبارہ وہ کام بھی نہ کرئے'۔

بمصنف عبدالرزاق، فريابي، سعيد بن منصور، مصنف ابن ابي شيبه، هنادبن منيع، مسند عبدبن حميد، ابن جرير، ابن المنذر، ابن ابي حامم، ابن مردويه، مستدرك حاكم، بيهقي في شعب الايمان اور لكاني في السنة

۱۰۳۲۰ است حضرت عمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ رضی الله عند نے فر مایا کہ تو بہ کرنے والوں کے ساتھ بیشا کرویدول نرم کرنے کے لئے سب ہے بہترین چیز ہے '۔ ابن المبارک، مصف ابن ابی شیبه، مسند احمد فی الزهد، هناد، مسئدرک حاکم، حلیه ابی معیم ۱۳۲۱ است ابواتحق اسبحی فر ماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے قل کیا ہے کیا ہیں آو بہ کرسکتا ہوں؟ تو حضرت عثمان رضی الله عند نے اس آیت کی تلاوت فر مائی۔

تر جمہ: ....جم! اس كتاب كا نزول الله كى طرف سے ہے جوز بردست ہے اور جانے والا ہے گنا ہوں كو بخشنے والا ہے اور توب كو قبول كرنے والا ہے " - بھر فرمایا كمل كرواور ما يوس مت ہو "منفق عليه، ابو عبدالله الحسن بن يحى عن عياس القطان

ر المبار المواسطى المورد المسلم الله المسلم الله عند المسلم الله عند المسلم الله عندان المرابع المواسطى المؤمنين! ميس في المسلم الله عند المرابع المرابع المؤمنين! ميس في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله عند المرابع الله عندان الله عند المرابع الله المرابع ا

يُجرفر مايا كمل كروماليرس مت بوسعبد بن حميد، ابن المنذر، ابن ابي حاتم اوراللالكائي

۳۲۳ ۱۰۰۰ حضرت ابی بن کعب رضی الله عندے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول ﷺ ہے توبة النصوح کے بارے میں پوچھا تو آ بے ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تبچھ سے جب گناہ ہوجائے تو تو اس پرنادم ہواورا پنی اس ندامت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے پھر تو وہ گناہ بھی نہ کرئے 'پیدائیں ابی حاتم، ابن مردویہ، بیھھی فی شعب الایمان

۱۳۲۲ است حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے قر ماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم بھی سے سنا آپ بھی فر مار ہے تھے کہ''گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ بی نہ ہو، اور جب الله تعالیٰ کسی بندے کو پبند کرنے گئتے ہیں تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر اس آیت کی تلاوت فر مائی'' بچھ شک نہیں کہ خدا تو برکرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کودوست رکھتا ہے''۔ سودہ البقرۃ آیت ۲۲۲ کسی نے عرض کیا کہ یارسول الله بھی!اس کی علامت کیا ہے؟ فر مایا ندامت''۔ ابن النجاد

فائدہ: ..... گناہوں ہے نقصان نہ بہنچنے ہے مراد ہیہ کہ اول تو اسے گناہ مرز دہی نہ ہوں گے اورا گر ہوبھی گئے تو اللہ تعالیٰ اس کوفورانی ان پر شہیفر مادیں گے اور تو ہدی تو عطافر مائیں گے اور ظاہر ہے تو ہدے بعد گناہ معاف ہوجائیں گئے ۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)
۱۰ ۴۲۵ .... حضرت خالد بن عزق فرمائے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے کوئی گناہ کیا ہو؟ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے معافی ما تک لے اللہ تعالیٰ اس کومعاف فرمادیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ اگر اس نے ایسا کہ اور تو ہر کرنے ہے نہ تھکے یہاں تک کہ شیطان بری طرح تھک جائے '۔ ھناد

۱۰۳۲۷ است حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہتم میں ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور تو بہ کرتے ہیں'۔ هنده ۱۰۳۲۷ است حضرت زررضی الله عندہے مروی ہے فرمایا کہ حضرت صفوان بن عسال رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مغرب کی سمت میں ایک درواز ہ کھلا ہوا ہے،اس کی چوڑ ائی ستر یا جالیس سال کی مسافت کے برابرہے،اس کو بنذہیں کریں گے یہاں تک کدوہاں سے سورج نگل آئے'۔

سنن سعيد بن منصور

۱۰۱۲۱۸ سے حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فر مایا کہ اے گناہ کرنے والے! تو اپنے انجام کی برائی ہے خودکو محفوظ نہ بھے، اور جب تو کوئی گناہ کرلے تو اس کے احداس ہے بڑا گناہ نہ کر، اور گناہ کرتے ہوئے اپنے وائیس بائیس کے فرشتوں ہے حیا ہیں کی کرنا تیرے اس گناہ ہے بڑا ہے جوتو نے کیا ہے اور تیرااس حال میں ہنستا کہ تجھے علم ہیں کہ اللہ تعالی تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تیرے گناہ ہے بھی بڑی چیز ہے، اور گناہ کرنے کے بعداس گناہ پر تیراخوش ہونا تیرے اس گناہ ہے بڑی چیز ہے، اور تیراکس گناہ کے چھوٹے پڑئم زوہ ہوجانا تیرے گناہ کر لینے ہے زیادہ بڑا گناہ ہے بڑی جاراک گناہ کے چھوٹے وڈراکیکن ) تیراول اس بات ہے زیادہ بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے جس میں تو مبتلا ہے کیونکہ (تو ہوا ہے تو ڈراکیکن ) تیراول اس بات ہے نہیں گھرایا کہ اللہ تعالی تیجے و کھور ہے ہیں'۔ ابن عساکو

#### ۔ سول کے بعد تو بہ

۱۳۳۰ است جفترت این عمروض الندعند سے مروی ہفر مایا کہ الندتعالیٰ کی گناہ کو برا آہیں ہجھتے بلکہ معاف کردیتے ہیں، تم سے پہلے والی استوں میں ایک شخص تھا جس نے اٹھانو ہے لی کئے ہے، چنا نچہ دہ اللہ بھی ہے اللہ بھی ایک شخص تھا جس نے اٹھانو ہے لی کئے ہے، چنا نچہ دہ اللہ بھی ہے ہیں کہ میری تو بقول ہوجائے گی؟ اس راھب کو بھی قبل کردیا، چرا یک اور راھب کے بہی کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میری تو بقول ہوجائے گی؟ اس راھب کو بھی تی کہا کہ تو نے تو صدی کردی، چنا نچہ دہ شخص کھڑا ہوا اور اس راھب کو بھی قبل کردیا، پھرا یک اور راھب نے بھی کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میری تو بقول ہوجائے گی؟ اس راھب نے بھی گل کردیا پھرا یک اور راھب کے باس آیا اور کہا کہ بھی نے اس کو بھی کہ بھی نے بھی کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میری تو بقول ہوجائے گی؟ اس راھب کو بھی گل کردیا پھرا یک اور راھب کے باس آیا اور کو چھا کہ بھی نے بول کہا کہ تو تو صد ہے جاوز رگیا، بچھے معلوم نہیں بہی نہیں دوعلائے ہیں کہا کہ تو تو صد ہے جاوز رگیا، بچھے معلوم نہیں بہیاں دوعلائے ہیں کہا کہ تو تو صد ہے جاوز رگیا، بچھے معلوم نہیں بہیاں دوعلائے ہیں کہا کہ اس مار منام اور کو والے والے دو اللے کا کا مراحی ہی کوئی ( نیکوکار ) نہیں رہ سکتا، تو تم نصرہ کی طرف چلے جاؤ، سوائر تم ان کے ساتھ رہے گئے دونوں اور انہی جیے انہ اس کی موت آگی، فرشتوں نے اس کے بارے ہیں اللہ تعالی ہے دریافت کیا تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ دونوں علاقوں کو دیکھو، جس علاقے کے زیادہ قریب تھا اس کی طرف کو بھو، جس علاقے کے دیادہ کو ایک پورے کے برابرزیادہ قریب بایا درائی گئے گئی کرائید تھا گی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب بایا درائی گئی کرائی گئی۔ اس کی طرف کے کر بایا کہ دونوں قریب بایا درائی گئی کرائی گئی۔ اس کی طرف کے کر بایا کہ دونوں قریب بایا درائی گئی کرائی گئی۔ کر بایا کہ دونوں قریب بایا درائی گئی۔ کر بایا کہ دونوں تو اس کو اس کو کھر ہے آگی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب بایا درائی گئی گئی گئی۔ کر بایک کی دونوں قریب بایا درائی گئی گئی گئی گئی گئی۔ کر بایک کر بایک کر بیا کی دونوں کی معلم کر دی چنا نچوان کی کو کر بیا کی کر بایا کہ دونوں کی کر بیا کی کر بایا کر بایا کہ دونوں کے دونوں کی کر بیا کی کر بیا نیا کہ کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا ک

فاكده: .... يعنى اس كي توبير لي من والتداعلم بالصواب (مترجم)

۱۹۳۰ اسد حضرت ابورافع رضی الله عند سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ ہے دریافت کیا گیا کہ موثن کے گئے پردے ہوتے ہیں؟
فرمایا کہ تمتی اور شار سے زیادہ کیلی جب موث کوئی خطا کرتا ہے تو ان میں ہے ایک پردہ پھٹ جاتا ہے، سواگر وہ تو بہ کہ نے تو نہ صرف یہ کہ وہ باتا ہے، سواگر وہ تو بہ کہ نے تو نہ صرف یہ کہ وہ باتا ہے، مواتا ہے بلکہ اس کے ساتھ نو مزید پردوں کا اضافہ کردیا جاتا ہے، اوراگر تو بہ نہ کرے تو ایک ہی پردہ پھٹنا ہے، بیباں تک کہ جب اس پردی اور فرائی جن فرشتا تو ایک ہی بردہ پھٹنا ہے، بیباں تک کہ جب اس پردی اوراگر تو بہت ہیں کہ اپنے ہیں کہ اپنے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھراگر وہ تو فرشتے اس کود کھی کرتیجب کرنے گئے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی شرمگاہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں' ۔ ابن ابی المدنیا فی التوبه ہیں کہا کہ اس کی شرمگاہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں' ۔ ابن ابی المدنیا فی التوبه کیا اور میں ہونے دیتے ہیں' ۔ ابن اور کی بھرا یک راھب کے پاس گیا اور کہا کہا کہ جس نے نتاوے تل کے ہیں کیا آ ہے بچھتے ہیں کہ میری تو بیول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا نہیں، تو اس محض نے اس راھب کو بھی

فن کردیا پھرایک اور راجب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میں نے اٹھا نوے قل کئے ہیں کیا آ یہ جھتے ہیں کہ میں تو بہ کرسکتا ہوں؟ اس راهب نے کہانہیں ،اس شخص نے اس راهب کوبھی تل کردیا پھرایک تیسرے راهب کے پاس گیاا دراس سے پوچھا کہ میں نے ننا نوے لل کئے میں ان میں سے دورا حبول کافتل بھی شامل ہے، تو آپ کیا مجھتے ہیں کہ کیا میں توبہ کرسکتا ہوں؟ اس راهب نے کہا کہ تونے بہت برا کام کیا، اگر میں کہوں کہ اللہ تعالی غفور رحیم نہیں ہیں تو بیے جھوٹ ہو گا لہذا تو تو بہ کرنے واس محض نے کہا کہ تیری اس بات کے بعد تو میں تیرا ساتھ نہ جھوڑ وں گا چنانچہ وہ تخص اس شرط پر را صب کے ساتھ رہنے لگا کہ بھی اس کی نافر مانی نہ کرے گا چنانچہ وہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی خدمت کرنے لگا، ایک دن ایک تخص مرگیالوگوں میں اس کی برائی کی جاتی تھی چنانچہ جب وہ دُن کردیا گیا تو وہ تخص جورا صب کے یاس رہتا تھا مرنے والے کی قبر پر بیٹھ گیا اور بہت شدت ہے رونے لگا، انہی دنوں ایک اور شخص کا بھی انقال ہو گیا،لوگ اس کی اچھائی اور نیکیوں کی تعریف کیا کرتے تھے اس شخص کے دنن ہونے کے بعدرا ھب کے ساتھ رہنے والا ( قاتل ) مرنے والے کی قبر پر جیٹھا اور بے انتہا ہننے لگا ،مرنے والے کے ساتھیوں کو بیہ بات نا گوارگزری للبذاوہ لوگ جمع ہوکرراصب کے پاس گئے اور کہا کہ میخص تمہارے پاس کیےرہ رہاہے جبکہ پہلے اس نے استے قبل کئے ہیں اور اب جو کچھ کررہاہےوہ تم دیکھ ہی رہے ہو، یہ بات راھب اور دیگر لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی، چنانچے ایک مرتبہ وہ لوگ اس ( قاتل ) مخض کے پاس آئے وہ راهب بھی ان کے ساتھ تھا ،اس راهب نے اس مخص کے ساتھ بات کی تو اس مخص نے پوچھا کہا بتم مجھے کیا تھم دیتے ہو؟ اس نے کہا کے تو جااور تنور دہکا ،اس مخص نے ایسا ہی کیا اور آ کر راھب کو بتایا ،راھب نے کہا کہ تو اس تنور میں کو دجا ،راھب اس سے کھیل کر رہا تھا چنا نچہ وہ چلا گیااور تنور میں کودگیا، پھررا هب کو ہوش آیااور کہنے لگا کہ مجھے لگتاہے کہ اس محض نے میرے کہنے کی وجہ سے تنور میں چھلا تک نہ لگادی ہو، لہذا فوراً اس کی طرف روانہ ہوا دیکھا تو وہ زندہ تھا اور نہینے میں شرابورتھا چنا نچہ را هب نے اس کا ہاتھ بکڑا اور تنورے نکالا اور کہا کہ بیمنا سب نہیں کہ تو میری خدمت کرے بلکہ مجھے تیری خدمت کرنی جاہیے، مجھے بتاؤ کہ پہلا تخض جب مراقعا تو تو کیوں رویا تھااور دوسرے کی وفات پر کیوں خوش ہوا تھا،تو وہ تخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جیب پہلا تخص مراتھا اور اس کی تدفین ہوگئی تو میں نے اسے عذاب میں بہتلا و یکھا تو مجھے اپنے گناہ یا دا کئے لہذا میں رویا ،اور جب دوسر مے خص کی تدفین ہوئی تو میں نے اس کو بھلائی اور نعمتوں میں خوش دیکھا تو میں بھی ہننے لگا ،اس کے بعد وہ سخف بنی اسرائیل کے برے لوگوں میں سے ہوگیا''۔ (طبر انی)

## شرک کےعلاوہ ہر گناہ معاف ہے

۱۳۳۴ اسکرب سے مردی ہے حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اور وہ جناب رسول اکرم ﷺ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ اے آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ سے مانگار ہے گا اور میری طرف رجوع کرتا رہے گا تو میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا اگر تو مجھ سے اس زمین کی مقد اربح رکھ گا تو میں تجھ سے گا تو میں تجھ سے انٹی مقد اربح رمغفرت کے ساتھ ملوں گا ، اور اگر تو نے اتنی خطا میں کیری کہ وہ آسان کے کناروں تک جا پہنچیں مگر شرک نہ کیا تو میں تجھے معاف کردوں گا اور مجھے کوئی پروانہیں''۔نسانی فا کمرہ: سیرے دیث قدی ہے۔ (مترجم)

۱۰۳۳۳ است. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ کہ بیکن لوگوں کی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بیہ مجنون لوگ ہیں ،فرمایا مجنون نہیں بلکہ مصاب کہو، کیونکہ مجنون تو وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی نافرمانی برڈٹارہے'۔

۱۳۳۳ استیکی بن انی کثیر سے مروی ہے فرمایا کرتے تھے کہ بندوں کی عظمت و بھلائی کی اس سے بڑی کوئی علامت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہیں اور بندوں کی اور ہے عزتی کی اس سے بڑی علامت بھی کوئی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں ، اور تیرے لئے وقتین کی طرف سے یہ چیز تیرے دوست کی طرف سے یہ چیز تیرے لئے تیرے دوست کی طرف سے یہ چیز تیرے لئے تیرے دوست کی طرف سے یہ چیز

كافى ہے كەتواس كواللەتغالى كى اطاعت ميں مشغول ديكھے '۔ ابن ابى الدنيا التوبه

۱۰۳۳۵ است. حضرت قاسم بن محمد بن الى بكرصدين رضى الله عندے مروى ہے ، فرمایا كەب شك سب سے بردا گناه بيہ ہے كه كوئی شخص اپنے گناه كو چھوٹا سمجھے''۔

## موت ہے ایک ڈن پہلے بھی تو بہ قبول ہے

۱۹۳۹ است عبد الرحمن بن السلمانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے سنا وہ فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے ساوہ فرمار ہے تھے کہ جس مخص نے اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی تو ہہ کرلی تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرلیں گے، چنا نچہ میں نے بدروایت جناب رسول اللہ ﷺ نے اصحاب میں سے ایک اور صحابی کو سنائی تو انہوں نے دریا فت فرمایا کہ، کیا تو نے بیسنا ہے، میں نے جواباع ض کیا بی ہم وت سے ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنی موت سے صحابی کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنی موت سے صرف آئی ویر پہلے تو ہہ کرلی جتنا چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فرمالیس کے، فرماتے ہیں کہ بدروایت میں نے ایک اور صحابی کوسنائی تو انہوں نے فرمایا کہ تو میں گوائی دیتا ہے کہ صحابی کوسنائی تو انہوں نے فرمایا کہ تو میں گوائی دیتا ہے کہ صحابی کوسنائی تو انہوں نے فرمایا کہ تو میں گوائی دیتا ہے کہ سے شک میں نے جواباع طرف کیا جی ہاں، تو انٹر تعالی اس کی تو بہول فرمالیتے ہیں'۔

مسند احمد، ابن زنجویه ۱۳۷۴ اسست حفرت عقبة بن عامر رضی الله عند فرماتے بیل که ایک شخص نے سوال کیا کہ یارسول الله! ہم میں سے کسی سے گناہ ہوجاتا ہے، فرمایا کہ لکھ لیا جاتا ہے پھرعرض کیا کہ پھروہ معافی ما تگ لیتا ہے اور تؤبہ کر لیتا ہے ، فرمایا کہ اللہ تعالی اس کومعاف فرمادیتے ہیں اوراس کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں، پھرعرض کیا، کہ اس سے دوبارہ گناہ ہوجاتا ہے، فرمایا کھ لیاجاتا ہے پھرعرض کیا کہ وہ پھرمعافی ما تگ لیتا ہے اور توبہ کرلیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی اس کومعاف کردیتے ہیں اوراس کی توبہ قبول کرلیتے ہیں،اوراللہ تعالی اس وقت تک توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک تم نہ تھک جاؤ'۔ طبر انی، مستدر ک حامیم

فا مكرہ: ..... تھکنے ہے مرادیہ ہے كدانسان ہے توبیمكن ہے كدوہ بار بارگناہ كرنے اور توبه كرنے ہے تنگ آجائے اور تھك ہاركر مايوں ہو بيٹھے اور بيسو چنے لگے كدآخر كىب تك اللہ تعالى ميرى توبة بول كريں گے 'اوراى خيال ہے آئندہ تو به ندكرے، جبكہ اللہ تعالى تو تھ كاوٹ وغيرہ عيوب ہے پاک ہے اس لئے الند تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے ہے نہیں تھکتے ، ہاں البتہ جب کوئی تو بٹکر ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے قبول نہیں فر ماتے ، کیونکہ جب تک تو یہ بی نہیں تو قبولیت کیسی الیکن اس کا بیر مطلب بھی نہیں کہ جو تو ہے نہ کرے گا اس کی منفرت نہیں نہیں بلکہ اس کو الند تعالیٰ اپنی رحمت ہے معاف فرمادیں گے انشاء اللہ تعالیٰ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۹۳۸ است حضرت این عمرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول الله کی کے مت اقد سیس بیٹا تھا کہا ہے بیں بنو حارثہ بیس ہے ایک شخص حضرت حرملہ بن زیدالا نصاری رضی الله عند تشریف لائے اور آپ کے سامنے شریف فرماہوئے اور عرض کیا، یارسول الله اور یہ ہوئے ہیں بنواں ہے (اور ہاتھ سینے پر رکھا) اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے، جناب نی کریم کی ہے کے درمیکوت فولیا حضرت حرملہ رضی اللہ عند نے اپنی بات دھرائی ، تو آپ کی نے حضرت حرملہ رضی اللہ عند نے اپنی بات دھرائی ، تو آپ کی نے حضرت حرملہ رضی اللہ عند کی زبان کو سی اللہ عند نے اپنی بات دھرائی ، تو آپ کو سیسے کرنے والے کی محبت عطافر ماد ہے اور اس کا معاملہ بھلائی کی طرف فرماد ہوئی اور دل کو شکر کرنے والا بناد تیجے ، اس کو میری اور مجھ سے محبت کرنے والے کی محبت عطافر ماد ہے اور اس کا معاملہ بھلائی کی طرف فرماد ہوئی ہیں جن کا بیس سردار تھا کیا معافی معاملہ بھلائی کی طرف فرماد ہوئی تو آپ کی بین جن کا بیس سردار تھا کیا معافی ما گئیں گے جیسے تیرے لئے معافی ما گئی اور جس نے اس پراصرار کیا تو آپ کی اللہ بی بہتر ہے ' ۔ ابو نعیم آئے ، تو ہم اس کے لئے معافی ما تکیں تو آپ کی اللہ بی بہتر ہے ' ۔ ابو نعیم

#### فصل .... توبہ کے متعلقات کے بارے میں

۱۰۲۲۰ است حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ تیرے لئے ضروری ہے کہ توجوانی کی عیش وعشرت ہے بیجا '۔۔

مصنف عبدالرزاق مستدرك حاكم

۱۰۴۳۳ اسسالیمة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ عظمہ تشریف لائے تو ان گھروں ہیں نہیں تھہرے جہال سے ان س نے ہجرت فرمائی تھی '۔مصنف ابن ابی شیبه

۱۳۳۳ ا ... ..ا بوظیمان فرمات میں کہ حضرت علی رضی القد عند نے فرمایا کہ سونے والا جب تک جاگ نہ جائے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے (بیہ س کر) حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ آپ نے سج کہا''۔ مصنف عبدالر ذاق

۱۳۵۵ است حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله عقطے نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام کوز بین وآ مان کے ملکوت دکھائے گئے تو آ بعلیہ السلام نے ایک تخص کود یکھا جونا فرمانی ہیں مصروف تھا، آ ب علیہ السلام نے اس کے لئے بددعا فرمائی تو وہ بلاک ہوگیا، ایک اور نافرمان پر نظر پڑی تو آ ب علیہ السلام اس کے لئے بھی بددعا کر نے والے ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کی طرف وی بھیجی کہ اے ابراھیم! آ ب ایسے خص ہیں جن کی دعا قبول کی جاتی ہا لہذا میرے بندوں کے لئے بددعا نہ کریں، کیونکہ ان کے میرے ساتھ تین طرح کے ابراھیم! آ ب ایسے خص ہیں، یا تو وہ تو بہ کرلیں گئو ہیں تو بیتول کر وں گا، یا ہیں ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کر دوں گا جوز ہیں کومیری تبہج سے بھرویں گیا ہیں ان کواسیے در بار ہیں حاضر کروں گا تو معاف کردوں گا اور جا ہموں گا تو میز ادوں گا۔ ابن مردویہ

۱۳۳۷ ا ..... حضرت علی رضی الله عنه فرمات میں کے 'الله تعالیٰ کے بچھ فرشنے ایسے ہیں جو ہرروز پچھ لے کرائز تے ہیں اوراس میں حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹوں کے اعمال لکھتے ہیں'۔ ابن جو یو

## گناه حچوژ کرنیکیاں اختیار کرو

۱۳۷۷ ا ... . حضرت ابوعبیدة بن الجمراح رضی الله عندا بے نشکر میں بھرد ہے تھے اور یفر مار ہے تھے کہ سنوابعض لوگ ایسے ہیں جواہے کپڑوں کو سفیدر کھتے ہیں لیکن اپنے دین کومیلا کرنے والے ہیں ،سنوا بعض لوگ ایسے ہیں جوآئ اپنے نفس کا احترام کرتے ہیں اور وہی کل ان کو ذکیل کرنے والا ہوگا، سوجلدی ہے آ کے بڑھواور پرانے پرانے گنا ہوں کے بدلے ٹی ٹی نیکیاں کرو،الہٰڈاا گرتم میں ہے کو ٹی اتن برائیاں کرے کہ زمین وآ سان کا درمیانی فاصلہ بھردے اور پھرا یک نیکی کرے تو وہ ایک نیکی ان سب برائیوں کے اوپر چڑھ جائے گی اور زبردی ان سب کود بادے گی۔ یعقوب بن سلیمان

جسر بی سیست بی سیست بین کے بین کے جانب رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ ہم سے گناہ ہوجاتے ہیں ہوں۔ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرتم سے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگلتے اور اللہ تعالیٰ ان کو

میں اللہ عضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ بھٹی خدمت اقدس میں تشریف فرماتے ہے کہ ایک آدی گئے۔ کہ ایک آدی گئے نے فرمایا کہ ایسامت کہو (بلکہ) مجنون تووہ ہے آدی گزراجو مجنون تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ریٹھ نے فرمایا کہ ایسامت کہو (بلکہ) مجنون تووہ ہے جواللہ کی نافر مانی پرڈٹار ہے، پیٹھ تو بالکل ٹھیک ہے'۔ ابن النجاد

۰۴۵۰ است. حضرت علی رضی الله عند فرمات ہیں کہ نافر مائی کا بدلہ یہ ہے کہ عبادت میں سستی بیدا ہوجاتی ہے، معیشت تنگ ہوجاتی ہے، اورلذت میں نقص پیدا ہوجا تا ہے، لوگوں نے بوچھا کہ بیلذت میں نقص کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دہ حلال مزاتو حاصل کر ہی نہیں سکتا اور جب مزا آتا بھی ہے تو ادھور اردہ جاتا ہے'۔ ابن ابی الدنیا فی التوبه

۱۵۳۰ است. حضرت حذیفہ دسنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگرتم گناہ اور خطائمیں نہ کروتو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئمیں گے جو گناہ اور خطائمیں کرے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کومعاف فرماویں گے۔ بہ بحاری فی تاریخہ

۱۰۳۵۲ ..... جعفرت ابن عمر رضی الله عنه فرمات میں کہ ایک گھڑی و نیا کے لئے ، ایک گھڑی آخرت کے لئے اور ان کے درمیان ، الله تعالی ہماری مغفرت فرمائے''۔

۳۵۳ اسد حضرت ابوذ ررضی الله عند نے فرمایا ، الله تعالی فرماتے ہیں اے جبرئیل! میرے مؤمن بندے کے دل ہے وہ جلاوت اور لذت ختم کردے جووہ یا تاتھا، سومؤمن بندہ غم زوہ ہوجا تا ہے اور اس چیز کا طلب گار بن جا تا ہے جواس کے فنس میں تھا تو اس پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ایسی بھی نازل نہ ہوئی تھی ، جب الله تعالی اس کواس حال میں دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کدا ہے جبرئیل! میرے بندے کے دل سے جو چیز تو نے مٹائی تھی وہ واپس کردے کیونکہ میں نے اسے آز مایا ہے اور صبر کرنے والا پایا ہے اور شن قریب میں اپنے پاس سے اس کواور زیادہ دوں گا ، اور اگر بندہ جھوٹا ہوتا ہے تو الله تعالی نہی اس کا خیال رکھتا ہے اور نہ پر واکر تا ہے '۔۔

۳۵۵۰ است حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند ہے مروی ہے فرہاتے ہیں کہ جناب رسول اکرم بھٹے نے فرمایا کہ جولوگ گر رہیے ہیں ان میں ایک مخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خوب مال ودولت اور اولا دے نواز اتھا، سوجب اس کی موت کا وقت آپہنچا تو اس نے اپنے بیٹوں کوجن کیا اور کہا کہ تہارا باپ تہارے لئے کیسا ٹابت ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بہترین ٹابت ہوا، وہ مخص پھر بولا کہ کوئی شک بہیں کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نیکی شہیں جسے اور وہ اب مجھے عذاب دے گا، البذاجب میں مرجاوں تو مجھے جلادینا پھر اچھی طرح پیسٹا اور پھر مجھے آندھی والی تیز ہوا میں اڑ اوینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، وہ دوبارہ جیتا جا گرانسان بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تجھے اس حرکت پر کس نے مجبور کیا، اس نے جواب دیا کہ آپ کے خوف نے ، سوتم اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ خض اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کردیا'۔ ابن حبان

۱۰۳۵۵ اسن ''این شہاب زہری فرماتے ہیں کہ سالم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سنا کہ وہ فرمارہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ آپ ﷺ فرمارہ ہے کہ کہ میرے تمام امتوں کومعاف کردیا جائے گاعلاوہ ان کے جواعلانیہ گناہ کرتے ہیں ،اوراعلانیہ گناہ کرنے میں سے یہ ہم کہ بندہ رات کوکوئی براکام کرے پھر صبح ہواور اللہ تغالی نے اس کے گناہ کی بردہ داری کی ہو،اوروہ کے اے فلاں میں نے رات ایسی ایسی حرکت کی جبکہ رات اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوشی کی تھی ،سووہ رات اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ تعالی میں ایسی حرکت کی جبکہ رات اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوشی کی تھی ،سووہ رات اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ تعالی میں ا

نے تواس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن وہ اس پردے کو ہٹادیتا ہے، اور ان کا پیر خیال تھا کہ وہ پہلے ہیں کہ جب ہوجائے گا وہ جوعنقریب ہونے والا ہے تواس کو دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا ، اللہ تعالی کسی کے مقررہ وفت کوجلدی نہیں لاتے اور جولوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی کام کرنا چاہتا ہے،خواہ لوگ اس کو تا پہندہی کیوں نہ کریں جس چیز کواللہ تعالی قریب کردے اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواللہ تعالی دور کردے اس کوقریب کرنے والا کوئی نہیں اور کوئی

کام اللہ کے تئم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ، اور وہ سوتے وفت اور نمازوں کے بعد چونیس مرتبہ اللہ اکبر، تینتیس مرتبہ سیحان اللہ ، اور تینتیس مرتبہ الحمد اللہ کہنے کا تھم دیا کرتے تھے اور بیکل سومرتبہ ہوجائے گا ، اور سالم کا خیال تھا کہ یہ بات جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبز اوی حضرت

فاطمه رضي الله عنها \_\_فرماني \_

۱۳۵۷ است حفرت محرین اقسفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مردی ہے کہ ایک فض نے ان سے بوچھا کہ مجھے اپنے دل میں نم کا احساس جوتا ہے حالانکہ میں اس کی وجنہیں جانتا اور میرادل بنگ ہوگیا ہے ، تو محمہ بن الحنفیہ نے فرمایا کہ ایساغم جس کی وجتم ہمیں معلوم نہ ہویا اس گناہ کی مزا ہے جوتم نے نہیں کیا ، اس مخص نے بوچھا کہ کیا مطلب ، انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ دل کسی گناہ کا اداوہ کرتا ہے لیکن اعضاء وجوارح اس کا ساتھ نہیں دیتے ، تو اس کی مزاغم سے دی جاتی ہے اعضاء وجوارح کواس کی مزانہیں دی جاتی ۔

## فصل .....الله کی رحمت کے وسیع ہونے کے بارے میں

۱۰۵۵ است حضرت عمرضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب ہی کریم ﷺ کی خدمت اقدی میں بھے قیدی لائے گئے تو اچا تک قیدیوں میں سے ایک عورت تیزی سے آگے برخی ،اسے قیدیوں میں اپنا بچد ملاتھا ،اس عورت نے اپنے بچے کو پکڑا اور پیٹ سے لگالیا اوراسے دودھ پلانے لگی ، تو آپ بھی سے نے بواباع ض کیا نہیں اگریاس بات پر قادر ہوکہ کی اسے نہم نے جواباع ض کیا نہیں اگریاس بات پر قادر ہوکہ اپنے بنے کو آگ میں بھینے گئی ؟ ہم نے جواباع ض کیا نہیں اگریاس بات پر قادر ہوکہ اپنے بنچ کو آتا ہے ،اللہ تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں پر حم کرتے ہیں۔ اپنے بنچ کو آتا ہے ،اللہ تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں پر حم کرتے ہیں۔

بخارى، مسلم، ايوعوات، حليه ابي نعيم

۱۰۳۵۸ میں معرف اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے جناب رسول اکرم کی خدمت اقد س میں عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قاور ہیں کہ تمام انسانوں کو جنت میں واخل کریں ہتو آپ کی نے فرمایا کہ اے عمر! آپ نے بچ کہا۔ ابن حبان ۱۳۵۹ میں موسکتا اللہ عند سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ کی نے مجھ سے ارشاوفر مایا ، اس میں کرز ، تو کسی بھی ممل کے ساتھ جنت میں واخل نہیں ہوسکتا بلکہ صرف اللہ کی رحمت ہے ، میں نے عرض کیا آپ بھی نہیں یا رسول اللہ ؟ فرمایا ، میں بھی نہیں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تلافی فرمادیں یا مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیس۔

بخاری فی تاریخه، ابن السکن، شیرازی فی الألقاب، طبرانی، ابو نعیم، سنن سعید بن منصور مدال بین الدر تعالی نے زمین و آسان کونلیق فر مایا ہے ای دن سور حمیس بھی تخلیق فر مائی میں ، مررحمت اتنی بری ہے کہ زمین و آسان کے درمیان ساجائے ، سوان میں سے ایک رحمت زمین پرا تاری ، لبذائی وجہ سے تلوق آپس میں رحم کا معاملہ کرتی ہے ، اسی وجہ سے مال بچے پر مہر بان ہوتی ہے ، اسی سے پر ندے اور در ند سے پائی وغیرہ پیٹے میں اور اس سے تلوقات زندہ رہتی ہیں ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اس رحمت کوئلوق سے واپس لیس کے اور بیرحمت صرف انبیاء کرا معلیم الصلوقة والسلام میں رہ جائے گی اور اس میں باتی نناؤ سے رحمت و کئلوت نے ، پھراس آیت کی تلاوت فر مائی ' اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع سے جسے من قریب ان لوگوں کے لئے لکھ دول گا جوئقو کی اختیار کرتے ہیں' ۔ سورة الاعراف ۲۵۱ ۔ خطیب فی المنفق والمفترق ، ابن مردویه عن سلیمان موقو فا

# قرض دار کے بارے میں

٢٧١٠ • المسافر مايا مسلجة تخص مرجائے يامقروض ہوجائے توسامان كاما لك زياد وحق دار ہےاہے سامان كاجب اس كو پائے۔

ابن ماجه، مستدرک حاکم، بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه ۱۲۳۲۳ اسسفر مایا" کوئی شخص مرجائے اوراس کے پاس کسی اورشن کا مال بعینہ موجود ہوتو جا ہے دینے والا اس سے ما تک چکا ہو یا نہ ما نگا ہو ہر حال ين وه تمام قرضدارول كاشريك بهوگا" \_ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة

١٠٣٦٣....فرمايا "جوكوكى آدى اسيخ سامان كوييچاوراس آدى ك مفلس مونے كے بعداسي سِامان كواس آدى كے پاس يا اوراس كى قيمت میں ہے کچھ کرناممکن نہ ہوتو وہ سامان اسکا ہےاورا گراس سامان کی قیمت میں ہے کچھ پر قبضہ کرناممکن ہوتو دہ سامان قرض خواہو کے درمیان برابر ہوگا۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

٣٧٣٠ ا ..... فرمايا'' جوكوني شخص اينے سامان كويتيجے پس مفلس ہو گياوہ جس كواس نے اپناسامان بيجيا اور پيچنے والے نے انھي تك اس سامان كى قيمت تہیں فی تو اگر وہ اپناسامان اس کے پاس موجود پائے تو وہ اس کے لینے کا سب سے زیادہ حقد ار ہے، کیکن خرید نے والا اگر مرجائے تو اس صورتحال ميں سيحص بھي دوسرے قرضدارون كاشر يك بوگا مالك، ابو داؤ د، برو ايت حضرت ابوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مرسلا کوئی شخص مفلس ہوجائے اور دوسراتخص ابنامال اس کے پاس بعینہ موجود پائے تو وہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کا حقد ار ہے۔

ترمذي، نسائي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۳۷۷ ا ۱۰۰۰ جو خص اپناسامان بعیندایسے خص کے پاس پائے جو مقلس ہو چکا ہوتو وہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کے لینے کا حقد ارہے۔

متفق عليه ابوداؤد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

١٠٣٧٤..... كونى شخص مفلس ہوجائے يامر جائے اور دوسر افخض اپنامال اس كے پاس بعینہ پائے تو وہ اس كازيا دہ حقدار ہے۔

ابوداؤد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه الله

۱۰۳۷۸.....جب کوئی شخص مفلس ہوجائے تو جوشخص اس کے پاس اپنی بیچی ہوئی چیز کو بعینہ پائے تو وہ دوسر ہے قرینداروں ہے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے۔مصنف عبدالوزاق بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه

۲۹ ۱۰۰۰۰ جو تحص اپناسامان بیجے اور اب تک اس نے اس کی قیمت میں ہے کچھ بھی نہلیا ہوتو وقسامان اس کا ہوجائے گا اور اگر پچھ بھی قیمت لے لى جوتووه دوسرية قرضدارول كاشر يك جوگا-الخطيب بروايت حضرت ابوهويرة رضى الله عنه

• است جو تحض ابنا سامان کسی ایسے آ دمی کے ہاتھ یہ جس نے اس کو قیمت ادانہ کی ہواور پھر مفلس ہوجائے تو بیجنے والا اگر اپنا سامان بعینه اس کے باس موجود یائے تو وہ اس کو لے لے مصنف عبدالرزاق بروایت ابن ابی ملکیة

ا عـ ١٠٠٠ - المستحق مفكس ہوجائے اور دوسر المخص اپناسا مان اس كے پاس بعينہ پائے تو دوسرے قر ضداروں كے بجائے وہ خوداسكولے لے۔ مصنف عبدالرزاق بروايت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۲۷۲ است جو شخص اپنا ہامان کسی کو بیچے پھرخرید نے والامفلس ہوجائے تو بیچنے والا اپنا سامان بعینہ اسکے پاس یائے تو وہ اس کو لے لے اگر اس نے اس کی قیمت اب تک نہ لی ہواورا گراس کی بچھ بھی قیمت لے چکا ہوتو وہ اور دوسرے قر ضداراس چیز کے برابر ستحق ہوں گے۔

مصنف عبدالرزاق ابن ماجه، سنن كبرى بيهقى بروايت حضرت الوهريره رضى الله عنه

تقاضا كرچكا بوياندكرچكا بو سابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۴۸۴ ا. .... جو تحض اپنامال کسی ایسے تحض کے پاس بعینہ موجود پائے جو مفلس ہو چکا ہوتو وہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے۔ محربن بچیٰ ذھلی فرماتے ہیں بیتکم مفلس تحض کے بارے میں ہےاوراس سے پہلی حدیث چوری کے مال کے بارے میں ہے۔

مصنف ابن ابي شيبه، مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۵ ۲۷۰ ا ..... جو خص ا پنامال بعینه کسی ایسے خص کے پاس پائے جو مفلس ہو چکا ہو، تو وہ دوسر مے قر ضداروں سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے۔

سنن دار قطني في الافراد بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٢ ٧٧٠ ا آپ ﷺ نے قرض خواہوں ہے فر مایا: جتناتم یا ؤوہ لے لواس کے علاوہ تمہارے لئے کچھنیں۔

مسند احمد، وعبدبن حميد، ترمذي حسن صحيح، نسائي، ابن ماجه، ابن حبان، بروايت ابوسعيد رضي الله عنه، مسند احمد وسمويه بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

#### كتاب الجهاد

اس میں چھابواب ہیں۔

#### یہلا باب..... جہاد کی ترغیب کے بارے میں

۱۳۷۷ واسد فرمایا سدتم پرتمهارے امیر کے ساتھ جہادواجب ہے جاہم نیک ہو یا فاجراوراگر چدوہ کیرہ گناہوں میں مبتلا ہو،اورتم پرنماز واجب ہے ہرمسلمان کے پیچھے جاہے وہ نیک ہو یا برا،اورتم پر ہرمرنے والے مسلمان کی نمالا جناہ واجب ہے جاہے وہ مرنے والا نیک ہو یا فاجر ہواگر چدوہ کیرہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ابو داؤ د، مسند ابی بعلیٰ ہروایت حضرت ابو هریوة رضی اللہ عنه

٨ ١٠٠٠ ا ..... فرمايا ..... چشته آلوارول كرمائ تلے ب\_مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوموسى رضى الله عنه

9 ٧٣٠ ا..... فرما يا ..... بِي شَكِ جِنت تكوارول كِي سائة تلى ہے۔مسلم ترمذی، بروایت حضرت ابوموسی دضی اللہ عنه

۰ ۴۸۰ ا ...... فرمایا ..... اگر کسی مخص پر بیوی اور اولا د کی ذمه داری نبیس تواسے جا ہے جہاد میں لگ جائے۔

طبرانی، کبیر بروایت حضرت محمد بن حاطب رضی الله عنه

۱۰۲۸۱ ....فرمایا" جب موک کادل الله کے راستے میں لرزتا ہے تواس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے مجور کے خوشے درختوں سے جھڑتے ہیں '۔

طبراني كبيرحليه ابي نعيم بروايت حضرت سلمان وضي أتله عنه

١٠٢٨٢..... جوفض ايك شام الله كراسة مي لكاد ية جس قدر غباراس برلكا بهاس كے بقدر مشك اس كوقيامت كدن ملے كى۔

ابن ماجه والضياء بروايت حضرت انس رطمي الله عنه

۱۰۲۸۳ است. فرمایا" بوضی الله کراست میں ایک تیرچلائے گویاس نے ایک غلام کوآ زاد کردیا" نومذی مستدرک حاکم ہروایت ابوضیح است فرمایا" بوضی الله کرانے میں دشمن پرایک تیرچلائے اوراس کا تیر دشمن تک پینے جائے پھرچلہاں کا تیرکام دکھائے اس ۱۰۲۸۳ کے لئے ایک غلام آ زاد کرنے کا تو اب ہے" مسند احمد، نسانی ابن ماجه، طبرانی کبیر، مستدرک حاکم بروایت عمروبن عبسه رضی الله عنه ۱۰۲۸۵ است فرمایا" بیوض الله کرانے میں ابنی گوارسوئے تو گویاس نے اللہ سے بیعت کرئی" ببن موحویہ بروایت حضرت ابو ہویو و وہی الله عنه ۱۰۲۸۵ سے فرمایا" الله کراستے میں اگر کسی مرجی وردہ واوروہ اس پرتواب کی امیدر کھتواس کے پچھے گناہ معاف بوجاتے ہیں" ۔

طبراني كبير بروايت حضرت ابن عمرو رضي الله عنه

۱۰۴۸۸ ۔...فرمایا''جومیر ہے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوسکا ہواس کوچاہیے کہ وہ سمندر میں جہاد کرے'۔طبرانی اوشط ہو وایت واثلة رضی الله عنه ۱۰۴۸۸ ۔...فرمایا'' جوشخص کسی قیدی کووشن کے ہاتھوں ہے چھوائے تو گویا کہ اس نے مجھے آزاد کیا''۔

طبراني، صغير بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

مسند احمد، هو ثلاء الاربعة، متفق عليه بروايت حضرت ابوموسي رضي الله عنه

۱۹۹۰۔۔۔۔فرمایا'' جو محض اللہ کے راہتے میں صرف اتنی در الڑے جنتنی دریش اونٹنی کا دودھ نگالا جاتا ہے تو الند تعالیٰ اس کے چبرے وا آگ پرحرام فرمادیتے ہیں۔'میسند احمد، ہروایت حضرت عمرواہن عبسیة

۱۹۷۰ اسسفر مایا'' جو مخص الله سے اس حال میں ملے کہ اس پر جہاد کا کسی شم کا اثر نہ ہوتو وہ اس سے اس حال میں ملے کہ اس پر جہاد کا کسی مشم کا اثر نہ ہوتو وہ اس سے اس حالے کہ اس کے دین میں کسی ہوگی'۔ تو مذی ، ابو داؤ د ، مستدر ک حاکم ، ہر و ایت حضر ت ابو هر یو ة رضی الله عنه ١٠٩٢ المسفر مايا" جو تحص يتمن سے جہاد كرے اور ثابت قدم رہے يہال تك كه شبيد ہوجائے يافتح ہوجائے تو وہ مخص قبريس آزمايا نہيں جائے گا"۔

طبراني كبير مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوايوب رضي الله عنه

١٩٣٠٠ الله فرمايا" جوف الله كراسة من سرحدك حفاظت كرت بوئ بإياجائ الله بإك السكوقبر كفتنول عامن بخشيل سح\_"

طبراني كبير بروايت حضرت ابوامامه رضي الله عنه

١٩٣٨٠ ان فرمايان تمن لوگ الله كى جماعت ميں سے ہيں، جہاد سے كامياب لوشنے والا، مج كرنے والا اور عمر وكرنے والا

نسائي، لابن حبان، مستدرك حاكم بروايت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۹۵۵ است.فرمایا'' کافراوراس کول کرنے والا آگ میں بھی جمع نہ ہوں گئے'۔ مسلم، ابو داؤ د، بروایت حضرت ابو هریو ہ رضی اللہ عنه ۱۹۵۹ است.فر مایا'' مجھے مہر یانی کرنے والإ اور جہاد کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے تا جریا کھیتی باڑی والانہیں بنایا گیا، یا در کھوا مت کے بدترین لوگ تا جراور کھیتی باڑی کرنے والے ہیں مگروہ شخص جواپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو'۔

حليه ابونعيم بروايت حضرت ابن عِباس رضي الله عنه

۱۳۹۷ است فرمایا بے شک اللہ تعالٰ نے مجھے رحم کرنے والا اور جہاد کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور مجھے تاجر اور زراعت والا بناکولی بھیجا ہے بے شک قیامت میں بدترین لوگ وہ ہوں تے جو تاجر اور کھیتی باڑی کرنے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جوابیخ دین کی حفاظت کرنے والے ہوں۔

منن دارقطني في الازار ، حليه ابونعيم وابن عساكر

۱۹۸۰ اسفر مایا'' کوئی گھر والے ایسے بیس جن کے پاس سے دو بیلوں کی جوڑی آتی ہو گریہ کہ وہ ذلیل ہوں گے' ( مراد کھیٹی باڑی والے لوگ ہیں )۔ طبرانی، کبیر بروایت حضرت ابوامامہ، رضی اللہ عنه

١٠٣٩٩ ..... قرمايا" حسبتم يع عيد كرف كو" رابو داؤد، بروايت حضرت ابن عمير رضى الله عنه

•• ۵۰ است فرمایا'' جب لوگ دیناراور درهم میں بخل کرنے لگیں، نج عیبینہ کرنے لگیں اور جانوروں کے پیچھے مشغول ہوجا کیں سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کوچھوڑ بینیس کے والد تعالی ان پرالی ذات ڈال دیں گے جس کواس وقت تک نہیں ہٹا کیں گے جب تک بےلوگ اپنے دین کی طرف لوٹ تر کئیں 'میں میں میں اللہ عند طرف لوٹ تر کئیں'' ۔ مسند احمد، طبوانی کبیر، شعب الایعان، بیھقی بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عند

ا • ۵ • اسسفر مایا''سب سے افضل صدقہ ایک خیمہ کا سابیاللہ کے راستے میں مہیا کرتا یا ایک غلام کا اللہ کے راستے میں وینانجوان اوفنی اللہ کے راستے ہیں ویتا''۔ مسند احمد، تر مذی ، ہر و ایت حضرت ابو امامة رضی اللہ عنه ، تر مذی ہر و ایت حضرت عدی بن حاتیم رضی اللہ عنه مراحہ استے ہیں تکنے والے ۲ • ۵ • اسسفر بایا''تم میں سے جوشن اللہ کے راستے میں تکلنے والے کے چیچےاس کے گھر اور مال کا بھلائی کے ساتھ خیال رکھاس کو ٹکلنے والے کے اجرے آ وسے جھے جتنا ملے گا''۔ مسلم، ابو داؤ د، ہر و ایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه

٣٠٥٠ ا..... فرمايا''التُدكوغبارا لود فندمول ميں ہے كوئى فندم اتنامحبوب نہيں جتنے وہ فندم جو جہاد كی مفیں سيدھی كرتے وفت غبارا لود ہوئے ہوں۔

سنن سعيد بن منصور بروايت ابن سابط رضي الله عنه،مرسلاً

۱۰۵۰۴ سنفر مایا" الله کراست میں ایک دن کاجها دونیا اور جو پکھ دنیا میں ہان سب سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کوڑے کے رکھنے کی جنتی جگہ دنیا میں میں تمہارے کوڑے کے رکھنے کی جنتی جگہ دنیا میں ہے۔ کہ مسند احمد، بخاری، ترمذی، بروایت حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه

۵+۵+۱۰۰۰ فرمایا "الله کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت ایک مہینہ کے روز وں اور رات کی عبادت ہے بہتر ہے اور اگر کوئی شخص سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرگیا تو اس کے اعمال کا تو اب کھاجا تارہے گا اور اس کارز ق بھی جاری رہے گا اور وہ فنٹوں ہے محفوظ ہوجائے گا'۔

مسلم بروايت حضرت سلما ن رضي الله عنه

۱۰۵۰۲ مرصرى ايك دن كي تفاظت ايك مهينه كروزول اورراتول كي عبادت مافضل بـ" مسند احمد، بروايت ابن عمرو رضى الله عه

ے ۱۰۵۰ .... فرمایا'' اللہ کے راستے میں سرحد کی آیک دن کی حفاظت اس کے علاوہ دوسری جگہوں کی ہزار دن حفاظت کرنے ہے بہتر ہے''۔

ترمذي، نسائي، مستدرك حاكم، بروايت حضرت عثمان رضي الله عنه

۱۰۵۰۸ سفر مایا ایک دن کی سرحد کی حفاظت زمانہ دراز تک روزے رکھنے سے بہتر ہے اور جوشخص اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید جائے وہ بہت بڑے وہ بہت بڑے وہ بہت بڑے اور اس کے لئے ہوئے شہید جائے وہ بہت بڑے فوف سے امن پا جائے گا اور اسکا رزق اس تک پہنچایا جائے گا اور وہ جنت کی خوشبو پائے گا اور اس کے لئے قیامت تک حفاظت کرنے کا اجراکھا جاتا رہے گا'۔ طبو انی کبیر ہو وایت ابوالدوداء رضی اللہ عند

بروايت حضرت حارث رضي الله عنه حضرت عبادة رضي الله عنه

•۱۰۵۱ .....فرمایا''سرحد کی حفاظت جالیس دن تک ہے،جس نے جالیس دن تک حفاظت کی اوراس دوران نہ پچھٹریڈوفروخت کی نہ کوئی گناہ کیا تو وہ اپنی خطاؤں سے ایسا پاک ہوجائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔' طبرانی تحبیر بروایت ابوا مامنذ رضی اللہ عند ۱۵۰۱ ..... جب تمہاری جنگیس ختم ہوجا کیس اوراراد ہے بروھ جا کیس اورغنیمت اتار لی جا کیس تو تمہارا بہترین جہاد جہاد کی تیاری ہے۔

الشيرازي في الالقاب عن ابن عباس رضى الله عنه

#### مال غنیمت بہترین مال ہے

۱۵۰۱ ....فرمایا مسلمان کی بہترین کمائی اس کواللہ کے راہتے میں ملنے والا مال ہے۔ شیر ازی فی الالقاب بروایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۵۰۲ ....سب ہے بہترین جہاد کرنے والا وہ ہے جوسانھیوں کی خدمت کرے والا ہواوروہ شخص جوان کے پاس دشمن کی خبر لائے اور اللہ کے در یک ان میں سب سے خاص مرتبہ والا روزہ دار ہے'۔ طبوانی او سط بروایت حضوت ابو ھریوۃ رضی اللہ عنه ۱۵۰۲ ...فرمایا'' اللہ کے نزد یک سب ہے مقرب عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اسکے برابرکوئی چیز ہیں ہو کئی'۔

بخاري في التاريخ بروايت حضرت فضالة بن عبيد رضي الله عنه

۱۰۵۱۵ است. فرمایا'' جہادکولازم پکڑلوصحت مندر ہو گے اور مالدار ہوجاؤگے'۔ کامل ابن عدی بروایت حضرت ابو هریو فررضی الله عنه ۱۵۱۵ است. فرمایا'' الله نے اس امت کے لئے وٹیا کاعڈاب تفل ہونے میں رکھا ہے۔ حلیہ ابونعیم بروایت عبدالله بن یؤیدالارضاعی رضی الله عنه ۱۵۵ است فرمایا'' اس امت کونکوار کے ذریعے سزاوی گئی ہے'۔ طبرانی کبیر عن رجل

۱۵۵۸ است حضرت عقبة بن ما لک رضی الله عنه کی طرف سے خط فر مایا''اس امت کا دنیا کاعذاب ایکے اپنے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے''' یعنی آپس میں ایک دوسرے کوتل کریں گے۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت عبدالله بن بريد رضي الله عمه

۱۰۵۱۹ .....فرمایا" الله فراس امت کاعداب اس کی و نیاض رکه دیا" وطبوانی کبیو بروایت حضوت عبدالله بن یزید رضی الله عنه

•٥٢٠ ا....فرمايا "ميري امت كاعذاب اس كي وتياش بئ مستدرك حاكم بروايت عبدالله بن يزيد رضى الله عنه

۱۰۵۲۱ فرمایا بے شک مومنین کے لئے سب سے بہتر عمل اللہ کے داستے میں جہاد ہے '۔طبرانی کبیر بروایت حضرت بالال رضی الله عنه

۱۰۵۲۲ قرمایا" میری است کی سیاحت الله کرائے کا جہاد ہے"۔

ابوداؤد، مستدرك حاكم، شعب الايمان بيهقي بروايت ابي امامة رضي الله عنه

۱۰۵۲۳ فرمایا بے شک برامت کے لئے ایک سیاحت ہوتی ہے اور میری امت کی سیاحت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے اور بے شک ہر

امت کے لئے رھیانیت ہوتی ہے میری امت کی رھیانیت شمنوں کے ٹھکانوں سے سرحد کی حفاظت کرنا ہے'۔

طبراني بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

۵۲۴ است.فرمایا''میں قیامت کے قریب آلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوتا کہتم ایک اللہ کی عبادت کروجس کا کوئی شریک نہیں اور میرارزق میرے نیزے کے بنچے ہے اور حقارت اور ذلت ڈال دی گئی اس شخص پر جو مبرے دین کی مخالفت کرے اور جوجس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا''۔مسندا حمد، مسند اببی یعلی، طبوانی کمبیر ہووایت ابن عمو رضی اللہ عنه

۵۲۵ استفرمایا''لوگوں میں سے بہترین دوشخص ہیں ایک وہ شخص جواللہ کے راستے میں جہاد کرتارہے یہاں تک کہ ایسی جگہ تک جا پہنچے جہاں سے دشمن کو خطرہ ہوجائے اور دوسراوہ شخص جوآ بادی کے کنارے پر رہتا ہواور پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتارہے،اپنے مال کاحق دیتارہے اور اپنے رب کی عمیادت کرتارہے یہاں تک کہاس کوموت آ جائے''۔مسند احمد بووایت حضرت ابو هو یو ۃ رضی اللہ عنه

۲ ۱۵۰۱ سفر مایا" کیا بیس تهمیس اوگوں بیس سب بہترین مرتبہ والانہ بتاؤں یہ وہ خص ہے جوا ہے گھوڑ ہے گی لگام پکڑ کراللہ کے رائے بیس چان رہایا" کی کرم جائے یا شہید کر دیا جائے ، اور کیا بیس تہمیس ایسے خص کے بارے بیس نہ بتاؤں جواس کے بیچھے چلنے والا ہے؟ یہ وہ خص ہوا یک گھائی بیس گوشنہ شین ہو کر نماز پڑھتار ہے زکو قادا کرتار ہے اور برے لوگوں سے دورر ہے 'خوب س لوسب سے بدترین مخص وہ ہے جوایک گھائی بیس کوشنہ شین ہو کر نماز پڑھتار ہے زکو قادا کرتار ہے اور برے لوگوں سے دورر ہے 'خوب س لوسب سے بدترین مخص وہ ہم جسند احمد، ترمذی ، نسانی ، لاہن حیان ، برو ایت ابن عباس د ضی اللہ عنه میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے اور وہ خص جوایک گھائی بیس است کامل ایمان والا وہ خص ہو ایک گھائی بیس است کی عبادت کرے اور وہ خص جوایک گھائی بیس است کی عبادت کرے اور لوگ اس کے شرے خفوظ رہیں' ۔ بو داؤد ، مستدر ک حاکم برو ایت ابو سعید درضی اللہ عنه سے بیس میں است کی عبادت کرے اور لوگ اس کے شرح میں است کی مسئدر ک حاکم برو ایت ابو سعید درضی اللہ عنه سے بیس میں بیس بیس میں ب

۱۵۲۸ است فرمایا 'سب سے بہتر موکن وہ ہے جواللہ کے راستے میں اپنی چان اور مال کے ساتھ جہاد کر لے پھروہ موکن جوا کی گھائی میں رہ کراللہ سے ڈرتار ہے اورلوگول کو اسپینے شر سے محفوظ کرد ہے۔ مسلم معفق علیہ، ترمذی، نسانی، ابو داؤد، ابن ماجہ بروایت ابو سعید رضی اللہ عنه ۱۵۲۹ سے ڈرتار ہے اورلوگول کو اسپینے شر سرجد کی جفاظت کرنے والا اس شخص سے زیادہ اجرحاصل کرنے والا ہے جوا پنے آپ کو چست کر کے ایک مہینہ کے روز ہے اور را تول کی عبادت کرے است میں الایتمان بیھقی بروایت حضرت ابو اعامة رضی اللہ عنه

•۵۳۰ است. فرمایا'' بے شک اللہ کے رائے میں اپنے گھوڑے پرخرج کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھوں کوصدقہ دینے کے لئے کھول ڈالے اور پھران کو بندنہ کرئے'۔ طبرانی کبیر ہروایت سہل ابن حنظلة

#### جنت کے سودر جات مجاہدین کے لئے ہیں

۱۹۵۳ اسفر مایا" بے شک جنت میں سودر ہے ہیں جن کواللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کررکھا ہے، ہر دودر جول کے نیچ میں اتفاق صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان پس جب تم اللہ ہے ماگوتو جنت الفر دوس مانگا کروکیونکہ وہ جنت کے نیچ میں ہے اور جنت کا اتفاق صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان پس جب تم اللہ سے مانگوتو جنت الفر دوس مانگا کرو کیونکہ وہ جنت کے نیم اللہ عنه ادراس کے اور رحمان کا عرش ہے، اوراس سے جنت کی نہریں چھوٹی ہیں' مسند احمد بعدادی، ہر وابت حضرت ابو ھریو ہ دضی اللہ عنه میں کا اسے جمھے پر ایمان اور میرے دسولوں پر تصدیق نے نکالا ہے۔ مجھ پر ایمان اور میرے دسولوں پر تصدیق نے نکالا ہے۔ مجھ پر ایمان اور میرے دسولوں پر تصدیق نے نکالا ہے۔ مجھ پر ایمان اور میر کو دس اسے اس کے اجراور ساتھ لائی ہوئی غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دوں یا اسے جنت میں داخل کروں' پھر آپ چھے ندر ہوں حالا نکہ میر کا است کے لئے مشکل ند ہوتا تو میں کسی سر بے (وہ جنگ جس میں آپ خودشر یک ند ہوتے تھے ) سے چھھے ندر ہوں حالا نکہ میر کو ابنش ہے کہ مجھے اللہ کے داستے جہاد (میں شہید) کیا جائے پھر شہید کیا جائے گئر شہید کیا جائے۔ تین مرتبہ فر مایا۔

مسند احمد منفق علیه نسانی عن اہی هريوة رضی الله عنه ۱۰۵۳۳ مين عندارے مايان الله كراست ميں سرحد كى ايك دن كى حفاظت ايك مهين كروز اور دانوں كى عبادت سے بہتر ہے اور جواس حفاظت كے دوران مرجائ و وقبر کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جائے گا اوراس کے مل کا اجر قیامت تک لکھا جا تارہے گا''۔ ترمذی بروایت سلمان رضی اللہ عنه ۱۰۵۳۳۔...فر مایا ''میں اللہ کے راستے میں ایک جہا د کرنے والے کے فیرسامان سفر کی تیار کی کردوں''۔

۵۳۵ ا ۱۰۵۳۰ است فر مایا''الله کے راستے میں کسی زخمی کوکوئی زخم نہیں لگتا اور اللہ کوخوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے نگریہ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا جس کا رنگ خون جیسا ہوگا اور اس کی خوشبومٹک کی خوشبو کی طرح ہوگی'۔

ابن ماجه بروایت حضوت هریرة رضی الله عنه ۱۳۵۰ است. فرمایا'' کوئی شخص الله کے راستے میں زخی نہیں ہوتا اور الله کوخوب معلوم ہے کہ کون شخص الله کے راستے میں زخی ہوا ہے مگریہ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہدر ہا ہوگا جس کارنگ خون جیسا ہوگا اور خوشبومنٹک جیسی ہوگی'۔

ترمذي، نسائي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۵۳۵۰ اسسفر مایا'' کوئی زخمی الله کے داستے میں زخم نہیں کھا تا مگر ریہ کہوہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہاس کے زخم ہے خون جاری ہوگا جس کا رنگ خون جبیسا ہوگا اورخوشبومنٹک جیسی۔ به بعادی ہو وایت حضوت ابو هو پو ہ دضی الله عند

۵۳۸ اسسفر مایا''کوئی شخص ایسانیس که جس کوموت آئے اور الله کے پاس اس کے لئے بھلائی ہوکہ وہ دنیا ہیں لوٹنا پیند کرتا ہوا گر چاسکو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سبل جائے سوائے شہید کے کہ وہ بیتمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا ہیں ایٹ جائے تا کہ اس کو دوبارہ شہید کر دیا جائے یہ اس وجہ سے کہ اسکوشہا دت کی فضیلت کا پہند چل چکا ہوگا'' ۔ حسند احمد متفق علیہ تر مذی ہروایت انس رضی اللہ عند

۱۰۵۳۹ است.فرمایا"میری امت کی بخض لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جواللہ کے راستے میں جہاد کرر ہے تھے اور سمندر کے پیچ میں اس طرح سوار تھے جسے بادشاہ کختوں پر ہوتے ہیں "معنفق علیہ تسوم فدی، نسانی، بروایت حضوت انس دصی اللہ عنه مسندا حمد، مسلم، نسانی ابن ماجه بروایت حضوت ام حرام بن ملحان دضی اللہ عنه

۵۴۰ است. فرمایا'' میں نے سمندر پرسوار ہونے والےلوگوں میں سے ایک ایسی جماعت دیکھی جواس طرح تھی جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں''۔ مراد جہاد کرنے والےلوگ ہیں۔ابو داؤ د ہر وایت ام حوام رضی اللہ عند

۵۳۱-۱۰۰۰ فرمایا "میں اپن امت میں ہے ایک الی جماعت ہے متعجب ہواجو سمندر براس طرح سوار تھی جیسے بادشاہ تختوں برہوتے ہیں "۔

مسلم بروايت ام حرام رضي الله عنه

۱۵۴۴-۱۰۰۰ فرمایا''ا بے لوگوا بیٹمن سے ملاقات کی تمنانہ کر داور اللہ سے عافیت طلب کر داور جب تمہارا دیٹمن سے ملاقات کی تمنانہ کر داور اللہ سے عافیت طلب کر داور جب تمہارا دیٹمن سے ملاقات کی تمنانہ کر داور اللہ جی اور بادلوں کو چلانے والے جی اور شمنوں کو شکست دیے والے جی ان اور شمنوں کو شکست دیے والے جی ان اور شمنوں کو شکست دیے والے جی ان اور شمنوں کو تک نصیب فرمائیں' معنف علیہ، ابو داؤ د ہر و ایت حضرت عبداللہ بن ابی او فی د ضی اللہ عنه میں ان کو تھی اللہ عنه میں کہ دو اللہ پر ایمان ٹرکھتا ہواور اسکے وعدے کو چے جانتا ہوتو اس میں کہ دو اللہ پر ایمان ٹرکھتا ہواور اسکے وعدے کو چے جانتا ہوتو اس میں کہ دو اللہ پر ایمان ٹرکھتا ہواور اسکے وعدے کو چے جانتا ہوتو اس میں کہ دو اللہ پر ایمان ٹرکھتا ہواور اسکے وعدے کو چے جانتا ہوتو اس

مسند احمد، ابن ماجه، نسائی بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه مسند احمد، ابن ماجه، نسائی بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه \_\_\_\_\_ مسند ۱۰۵۳۵ مسند ۱۰۵۳۵ مسند کراسته می ایک گور اعطا کرد می پر این ماجه ابن حبان بروایت تیمم داری رضی الله عنه

# جہاد کیلئے گھوڑے پالنے کا تواب

١٠٥٠١ ... فرمايا" بي تنك الله ك بعض ملائكه ايس جو هررات كونازل هوت بين اور جنگ بين استعال هونے والے جانورول كو گنتے بين

سوائے اس جانور کے جس کے میلے میں گھنٹی ہو'۔طبرانی بروایت حضرت ابو درداء رضی الله عنه

۵۷۷ ا .....فر مایا''جوابیخ خرج پرکسی مخص کواللہ کے رائے بین بھیج دے اورخود گھر رہے تو اس کے لئے ہر درھم کے بدلے ساٹھ سودرہم کا تو اب ۔ ہے،اور جوخو داللہ کے رائے بیل ٹرےاوراس میں مال خرج کرے تو اس کے لئے ہر درھم کے بدلے ساتھ لاکھ درھم جول گے'۔

ابن ماجه بروایت حسن بن علی ابو درداء رضی الله عنه ابوهریرة رضی الله عنه، ابواهامه، ابن عمر، جابر، عمران بن حصین رضی الله عنه ابن ماجه بروایت حسن بن علی ابن عصین رضی الله عنه ۱۰۵۴۸ میلید درجہ ہے'۔

ابوداؤد، نسائي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابي نجيح

علاما المستسر فا يا المورات المراجع على المورد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا كا جريش كوئى كن يس كى جائے كى "مابن ماجه بروايت حضوت زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه

۱۵۵۰ اسسفر مایا''جواللہ کے راستے کے لئے نکلے اوراس دوران مرجائے یا شہید کر دیا جائے یا اس کا گھوڑ ایا اونٹ اسے پل ڈالے یا اس کے بستر پرکوئی زہر پلا جانو راسے ڈس لے یا جس طریقے سے بھی اللہ جاہے وہ انتقال کرجائے تو وہ شہید ہوگا اور اس کے لئے جنت ہوگی''۔

ابوداؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابو مالك الاشعرى رضي الله عنه

۱۵۵۲ اسسفر مایا''جومسلمان الله کے راستے میں اتنی دیر بھی قبال کر ہے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جواللہ سے سے دل کے ساتھ شہادت مانٹے پھروہ مرجائے یاتش کر دیا جائے تو بے شک اس کے لئے شہید جتنا اجر ہے اور جس شخص کواللہ کے راستے میں کوئی زخم لگ جائے یا کوئی چوٹ پہنچ تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اسکارنگ زعفران جسیا ہوگا اور خوشبو مشک جیسی اور جس شخص کواللہ کے راستے میں کوئی زخم لگے تو اس پرشہیدوں کی مہر ہوگی۔

مستداحمد، ابن ماجه، ابن حبان بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

۱۵۵۰ است فرمایا''جونہ جہاد کرے نہ کسی کو جہاد کے لئے تیار کرے نہ کسی جاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے پہلے کسی مصیبت میں جتا کردیں گئے'۔ ابو داؤد، ابن ماجہ ہر و ابت حضرت ابو امامه رضی اللہ عنه ۱۵۵۳ است فرمایا''جواس حال میں دنیا ہے رخصت ہو کہ اس نے نہ بھی جہاد کیا ہونہ بھی اپنے دل میں اسکاارادہ کیا ہوتو وہ ایک طرح کے تفاق پر دنیا ہے رخصت ہوا''۔

فا كده .... يعنى مؤمن كي توشان يبي بي كدوه الله كراسة من نظم يا چر نظف كاخوابش مندر بيا-

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، نسائي، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

## سرحد کی حفاظت میں جان دیے دینا

۵۵۵۰ اسسفر مایا" جواللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتا ہوا جان دید ہے تو اللہ اسکے نیک اعمال کا تواب اس کے لئے جاری رکھتے ہیں اور اس کا رزق اسکواسی طرح ملتار ہتا ہے اور وہ قتنوں ہے محفوظ ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کواس حال میں اٹھا کیں گے کہ وہ خوف ہے اس میں ہوگا۔ ابن ماجہ ہروایت حضرت ابو ھویو قرضی اللہ عنہ

١٠٥٥١ ..... قرمایا "الله کے راستے میں ایک گھڑی کا جہادلیلة القدر میں ججراسود کے پاس عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

ابن حبان، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۵۵۷-ا....فرمایا" الله کراست کے لئے اپنے گوڑے پرخرج کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقہ وینے کیلئے ہاتھ کھو لےرکھے اور ان کو بندنہ کرئے "۔ مسند احمد ابو داؤد، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابن الحنظلة رضی الله عنه

۵۵۸۰ است. فرمایا ''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راسے ہیں جہاد کرنے والے کی میں ضانت لیتا ہوں کہ اگر ہیں نے اس کوموت دے دی تو اس کو جنت عطافر ماؤ نگا اور اگر اس کو واپس لوٹا یا تو اجر یاغنیمت کے ساتھ واپس لوٹا وُں گا''۔ تر مذی بر وایت حضرت انس رضی اللہ عنه ۵۵۹ است. فرمایا ''جو اللہ کے راسے میں ایک دن اور رات کی حفاظت کرنے کے دوران انتقال کرجائے اس کے لئے اتنا ہی اجر لکھا جاتا رہے گا اور اس کا رزق اس کو ماتا رہے گا اور وہ فتتوں سے محفوظ ہوجائے گا''۔ تر مذی، مستدر ک حاکم ہر وایت حضرت سلمان رضی اللہ عنه اور اس کا رضی الله عنه ۱۹۵۹۔ سفر مایا ''اس و اس کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر موثنین میں سے پھولوگ ایسے نہ ہوتے جن کو یہ گوارائیس کہ وہ جہاد میں میرے سے پیچھورہ جائیں اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں ان کو مواری دے سکون تو میں اللہ کے راستے میں اثری جانے والی سی جنگ میں سے پیچھورہ جائیں اللہ کے راستے میں شرم میں کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں ان کو مواری و سے سال اللہ کے راستے میں شرم ہیں کر دیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر شہید کر یا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں ہی جنگ میں جاؤں گر شہید کر دیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں گھر شہید کیا جاؤں کی جرشہید کیا جاؤں کی جنگ میں جاؤں گور شہید کر دیا جاؤں گور شہید کیا جاؤں کی جنگ میں جاؤں گور شہید کر ماجاؤں گور شہید کر دیا جاؤں گا

مسند احمد، متفق علیه نسائی، بروایت حضرت ابوهریوة رضی الله عنه ۱۲۵۰ ا.....فرمایا''اللّٰدکراستے کاغباراورچېنم کادهوال بھی بھی کسی مسلمان کے نقنوں میں جمع نہیں ہوسکتا۔

نسانی ابن ماجه،ابن حبان بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه ۱۳۵۱ - مرمایان کسی بندے کے اندراللہ کے رائے کا غیار اور جہنم کا دھوال ساتھ جمع نہیں ہوسکتے اور نہیں کسی انسان کے اندرایمان اور بخل کبھی ایک ساتھ جمع ہوسکتے ہیں' ۔ ابو داؤد، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه

۱۰۵۷۳ است.فرمایا" دوزخ مین کافراوروه مسلمان جس نے اس کافرگونل کیا هو پھرسیدها چلا ہوا ورمیاندروی اختیار کی ہوجمع نہیں ہوسکتے ،اورکسی مسلمان کے اندراللہ کے رائے کاغبار اور دوزخ کا دهواں جمع نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کسی بندے کے اندراللہ کے رائے کاغبار اور دوزخ کا دهواں جمع نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کسی بندے کے اندراللہ کا دورے دائے کاغبار اور دوزخ کا دهواں جمعہ نہیں مستدر کے حاکم، بروایت حضرت ابو هر برة رضی الله عنه

# دوآ تکھوں پرجہنم کی آ گےحرام ہے

۱۵۲۳ اسسفر مایا'' دوزخ بین دوایسے لوگ جمع نہیں ہوسکتے جن میں سے ایک دوسرے کونقصان پہنچا تا ہواییا مومن جو کافر کوئل کرے پھر سیدھے داستے پرچتمارے۔ مسند احمد، مسلم ہروایت حضرت ابو هريوة دضي الله عند

۱۵۵۰ اسسفر مایا" بے شک شیطان نے ابن آ دم کے مختلف راستوں میں گھات لگائی ہے، پس اس کے اسلام کے راستے میں بیشا ہے اور کہتا ہے تم اسلام لاتے ہواورا پنااورا سپنے باپ وادوں کا وین چھوڑتے ہولیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور اسلام لے آیا ہے پھر وہ اس کے بجرت کے راستے میں بیشا اور کہاتم ھجرت کر رہے ہواورا پنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ رہے ہو (مرادا پناوطن ہے) جبکہ مہا جرکی مثال تو ایس ہے جسے گھوڑ ہے کی چراگاہ میں ہے لیکن اس نے شیطان کی ندمانی اور ھجرت کرلی پھر وہ اس کے جہاد کے راستے میں بیشا اور بہاتم مال اور جان کو مشقت میں ڈال کر جہاد کر دہے ہو پھراگرتم شہید کردیئے جاؤگر تھ تم ہاری بیوی ہے کوئی اور ٹکاح کرلے گا اور تمہارے مال کو تقسیم کردیا جائے گا کیکن اسٹے شیطان کی بات نہیں مائی اور جہاد کیا ، تو جو شخص اس طرح کر بے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے ، اور اگر وہ غرق ہوجائے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے ، اور اگر وہ غرق ہوجائے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے ، اور اگر وہ غرق ہوجائے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے ، اور اگر وہ غرق ہوجائے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے ، اور اگر وہ غرق ہوجائے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے نو اپنا کی اسٹور کیا کو جنت میں داخل کرے ، اور اگر وہ غرق ہوجائے تو اللہ کردن تو ڈ دے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے نو تا میں واخل کرے '۔

مسند احمد، نسائی ابن حبان، بروایت حضرت سبرة بن ابی فاکھه رضی الله عنه ۱۲۵۰ ----فرمایا''لوگول میں سے سب سے بہتر زندگی اس مخص کی ہے جواللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام بکڑے ہوئے بلندی پراڑتا جار ہاہو جب بھی کوئی بکاریا چیخ سنتا ہے اس تک جا پہنچتا ہے لڑائی اور تل کے مواقع تلاش کرتے ہوئے یاوہ مخص جوگھا ٹیول میں سے ایک گھائی میں یاواد بوں میں سے ایک وادی کے پیچ میں اپنی بکر بوں کے جھوٹے سے رپوڑ کے ساتھ ہو، نماز بڑھتار ہے ، زکو ۃ اداکرتار ہے ادراپنے رب کی عبادت کرتار ہے بہاں تک کہ اس کوموت آئینچے ، اور نوگوں ہے اس کا تعلق بھلائی کے علاوہ کوئی ندہو'۔

مسلم، ابن ماجه، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

٤٧٥-١٠٠٠.فرمايا ''مشركين ہے اپنے مالوں ، جانوں اور زبانوں ہے جہاد كرو''۔

مسند احمد، ابوداؤذ، نسائي لابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۸۷۵۰ اسسفر مایا''اللہ کے راستے میں سمندر کے ساحل پر ایک رات کی حفاظت اس شخص کی عبادت کے بہتر ہے جوابیے گھر میں رہ کرایک ہزار برس تک روز ہے رکھے اور را تو ل کوعبادت کرتا رہے اور ہر برس تین سودن کا کااور ہر دن ہزار برس کا''۔

ابن ماجه بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۹۵۰ - فرمایا ' الله کے راستے کی ایک راست کی تفاظت بہتر ہے آیک ہزار ایس راتوں ہے جن میں عبادت کی جائے اور اکے داوں میں روز ہے رکھے جا کیں' ۔ طبوانی تحبیر ، مستدرک حاکم شعب الایمان بیھقی ہووایت معضوت عثمان رضی الله عنه مستدرک حاکم شعب الایمان بیھقی ہووایت معضوت عثمان رضی الله عنه مستدرک حاکم شعب الایمان بیھقی ہووایت معضوت عثمان رضی الله عنه میں جا گئی ہواور محد مایا'' آگے برجواللہ کے راستے میں جا گئی ہواور آگے راستے میں ضائع ہوگئی ہو'۔ آگے راستے میں ضائع ہوگئی ہو'۔

طبراني كبير، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوريحانه رضي الله عنه

۱۰۵۵۲ سے بہا دین کی عورتیں پیچےرہ جانے والوں پراس طرح حرام ہیں جیسے ان کی اپنی مائیں اور پیچیےرہ جانے والوں ہیں ہے بہا ہرین میں اسے کے گھر والوں کا رکھوالا ہے اور پھران میں خیانت کرے گرید کہ قیامت کے دن مجاہد کواس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہاجائے گا کہ بیہ ہے وہ تحقی جس نے تمہارے پیچھے تہارے گھر والوں نے ساتھ برائی کی سوتم اس کی نبکیوں سے جو جا ہو لے لوپس وہ اس کے اعمال میں سے جو جا ہے گا تو تمہارا کیا گمان ہے میرانہیں خیال کہ وہ اس کی نبکیوں میں سے پچھے چھوڑ دیے گا۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائي بروايت حضرت ابوبريدة رضي الله عنه

سست ، سمام ، ابو داو د ، مسانی برو ایت عصرت ابو بر ۱۰۵۷۳ سفر مایا''اسلام کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد ہے اس کووہی حاصل کرسکتا ہے جولوگوں میں سب سے افضل ہو۔ ۱۰۵۷ سفر مایا''اسلام کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد ہے اس کووہی حاصل کرسکتا ہے جولوگوں میں سب سے افضل ہو۔

طبراني، كبير بروايت حضرت ابواهامة رضي الله عنه

۱۵۵۵۰ است. قرمایا "انتدرتم کرے چوکیداری کے چوکیدار پڑ ساجہ، مستدرک حاکم بروایت حضرت عقبةبن عامر رضی الله عنه ۱۵۵۵۰ است. قرمایا "الله کے راستے کی چندگھڑیال پچال تحج ل سے بہتر ہیں۔مسند فردوس دیلمی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه ۱۵۷۷ است. قرمانیا" "تکواریں جنت کی چاہیال ہیں '۔

حضرت ابوبكر رضى الله عنه في العلانيات وابن عساكر بروايت حضرت يزيد بن شجرة رضى الله عنه ١٠٥٧-١....قرمايا" "كمواركواي كے لئے كافى ہے '۔ابن ماجه بروايت سلمة بن المحبق رضى الله عنه

## تلوارین گواه دین گی

قا مکرہ: ..... ایعنی آلواریں قیامت کے دن اپنے استعمال کرنے والوں کے لئے گواہی دیں گی کہ انہوں نے اللہ کے داستے میں جہاد کیا تھا''۔ ۵۵۸ است قرمایا'' کمواریں مجاہدین کی جادریں ہیں''۔مسند فردفنس دیلمی ہو وایت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عند المعحاملی فی امالیہ، بو وایت حضوت زیدبن ثابت رضی اللہ عنه

9-029 السنفر مایا'' جہاد میں شریک ہونے والا اور جمعہ کی نماز میں شریک ہونے والا دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر زیادہ فضیلت نہیں رکھتا''۔(لیعنی دونوں فضیلت میں برابر ہیں)۔ابو النصر الغذدینی فی مشختہ ہروایت حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ • ۵۸۰ اسفر مایا'' خوشخبری اس کے لئے جواللہ کے راہتے میں کثر ت ہے جہاد کرے گاجواللہ کا ذکر کرنے تو اس کے لئے ہر کلمہ کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ہیں جودس گنا بڑھادی جا کی اس کے ساتھ ہی اللہ کے پاس اسکے لئے اس سے بھی زیادہ بہت بچھ ہے۔''

طبراني كبير بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

١٨٥٠١.... فرمايا "الله كراسة كي اليك صبح اورايك شام دنيا اوردنيا مين جو يجه باس بهتر بـ "-

متفق عليه، نسائي بروايت سهل بن سعد رضي الله عنه

۵۸۲ ا .....فرمایا" ہمارے رب اس قوم پر تعجب فرماتے ہیں جن کوزنجیروں سے باندھ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے '۔

مسند احمد، بخاري، ابوالدرداء بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۵۸۳ فر مایا'' مجھے بنی آتی ہاں لوگوں پر جوتہارے پاس مشرق کی سمت سے آئیں گے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گااور و واس بات کو ٹالیسند کررے ہول کے 'سسند احمد، طبوانی کبیر ہروایت سہل بن سعد رضی اللہ عند

١٠٥٨ فرمايا ' مجھے بنسي آتي ہان قوموں پر جوزنجيروں سے باندھ كر جنت كي طرف نے جائے جا كيں سے''۔

مسند احمد بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

۵۸۵ ا استفر مایا" مجھے تجب ہوتا ہاں قوم پر جوز نجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لے جائے جائیں گےوہ اس چیز کونا پسند کررہے ہوں گئ'۔

طبراني كبير بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه،حليه ابونعيم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۲۵۵۰ است.فرمایا'' ہمارے دب نے اس مخص پر تعجب فرمایا جواللہ کے راستے میں جہاد کر نے پھراس کے ساتھیوں کو شکست ہوجائے تو وہ اپنی و مدداری پہچانے اور لڑتار ہے یہاں تک کہ شہید ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھومیر ہے بندے کی طرف بیٹنی اس لئے لڑتار ہا کیونکہ اس کومیری فعمتوں کی خواہش تھی اور میرے عذاب سے خوف تھا یہاں تک کہاس کوشہید کردیا گیا۔

ابوداؤد، بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۵۸۷-۱۰۰۰ فرمایا''تم پراللہ کے راہتے میں جہاد فرض ہے کیونکہ رہے جنت کے درواز ول میں ہے ایک درواز و ہے اس کے ڈریعے اللہ تعالیٰ تمہارے غم اور پریٹانی کودور فرماتے ہیں''۔ طبوانی تحبیر ہو وایت حضوت ابوامہ رضی اللہ عند ۱۰۵۸۸ سنر مایا''اس مخص کے اندال کم ہیں اوراجرزیاد و'''۔

فا کرہ: ..... بیان صحابی کے بارے میں فر مایا ہے جوائیان لائے اور انیان لاتے ہی جہاد میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے اسلے فر مایا کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعداعمال صالحہ بہت کم کئے ہیں لیکن پھر بھی اجر بہت لے گئے کیونکہ ان کوشہادت کا مرتبہ عطا ہوا تھا۔

متفق عليه بروايت حضرت براء رضي الله عنه

۱۹۸۹-۱۰۰۰ فرمایا''الله کراست کی ایک شیخ یا ایک شام دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے ان سب سے بہتر ہے' ۔ مسند احمد متفق علیه ابن ماجه بروایت حضرت انس رصی الله عند معنوی علیه، ترمذی، نسانی ابن جاتم بروایت سهل بن سعد مسلم، ابن ماجه بروایت ابو هریرة رضی الله عند محضوت انس رضی الله عند ۱۹۵۰ است فرمایا'' الله کراستے میں ایک شیخ یا ایک شام بہتر ہے ہراس چیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب'۔

مسند احمد، نسائي، بروايت حضرت ابوايوب رضي الله عنه

فاكده: سيعنى تمام كلوقات \_ افضل ي\_

ا ۵۹ ا .... فرمایا" سمندر میں ایک جہاد کرنا خطنی کے دین جہادوں ہے بہتر ہے اور جس مخص کا سمندر میں سر چکرائے وہ اس مخص کی طرح ہے جو اللہ کے راہتے میں اینے خول سے لت بت ہوجائے"۔

قا كده ..... يعنى ال وشهادت كاتواب طركال ابن ماجه بروايت حضرت ام در داء رضى الله عنها

١٠٥٩٢ .... فرمایا است مندرین ایک جهادشکی میں دس جهادوں ہے بہتر ہے اور جوسمندر کوجور کرلے کو یاس نے تمام وادیوں کوعبور کرانیا اور سمندر

میں جس محص کاسر چکرائے وہ ایسا ہے جیسااللہ کے رائے میں اپنے خون میں لت بہت ہونے والا''۔

طبراني، كبير، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

**٩٣٠ ا.....جس شخص نے پہلے جج نه کیا ہواس کا جج کرنا دس جہادوں ہے بڑھ کر ہے اور جو پہلے جج کر چکا ہواس کے لئے جہاد میں شریک ہوتا** وس تحول سے بہتر ہے اور سمندر میں ایک جہاد مشلی کے دس جہا دول ہے بڑھ کر ہے اور جو سمندرکو یار کرلے گویا اس نے ساری بستیاں یار کرلیس اورسمندر كے سفر ميں جس كاسر كھومنے لگےوہ ايسا بجيسے الله كے راستے ميں اپنے خون سے لتحفر كيا ہؤ'۔

طبراني كبيرشعب الايمان بيهقي بروايت ابن عمر رضي الله عنه

#### سمندری راستہ سے جہاد کرنے والوں کی فضیات

۱۰۵۹۳ میری امت کی سب ہے پہلی فوج جوسمندر میں سوار ہوگی انہوں نے اپنے لئے جنت واجب کروالی اور میری امت میں سے چوپہلیفوج قیصر باوشاہ کے شہر پرجملہ کرے گی ان کی مغفرت کردی گئی''۔بخاری بروایت ام حرام بنت سلمان رضی اللہ عنه ۵۹۵•ا....فرمایا'' ایک حج حیالیس جهادول سے بہتر ہےادرایک جهادحیالیس حجو ل سے بہتر ہے' ۔البزاد بروایت ابن عباس رضی الله عنه فا كده: ..... ببهلى صورت اس مخص كے لئے ہے جس پر حج فرض ہواور دوسرى صورت اس كے لئے جس پر حج فرض ندہو'۔ ١٠٥٩١ ... فرمايا ' ايك مج حاليس جهادول ، بره حرب اورايك جهاد حاليس في ل سے بره حرب ـ ـ ـ ـ

شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۵۹۷۰ ا..... فرمایا'' جہا دے پہلے حج کرنا پیاس جہادوں سے انصل ہے اور حج کے بعد جہاد کرنا پیاس حجو ں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا جہا دیجا س حجو ل سے بڑھ کر ہے'۔ حلیہ ابی نعیم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنه

٩٨ ٥٠٠ ..... فرمايا'' الله كراسة ميں جہاد كرنے والا حج كرنے والا اور عمر ه كرنے والا بيسب الله كے دفعہ بيں الله نے ان كو بلايا تو انہوں نے اطاعت كي اورانهول نے اللہ ہے سوال كيا تو اللہ نے ان كوعطا قرمايا''۔ ابن ماجه، لابن حبان برو ايت حضرت انس رضي الله عنه

• ٧٠٠ ا ..... فرما يا جها وتيري دونو ل خوام شول كے لئے بهتر ہے۔ مسند فر دوس عن ابسي در داء رضي الله عنه

۱۰۲۰ .....فرمایا''جہا د دوطرح کے ہیں سوجو تحص اللہ کی رضاء کی خاطر جہا دکرے اور امیر کی اطاعت کرے اور بہترین مال خرچ کرے۔ساتھی کے ساتھ آ سانی کامعاملہ کرے زمین میں فسادے بچے تو بیشک اس کی نینداور بیداری سب اجر کی مسحق ہیں اور جو تھ اور رہاء جتلانے کے کئے کرے اورامیر کی نافر مائی کرے زمین میں فساد کرے تو بیٹک وہ خوشحالی کے ساتھ واپس نہیں آئے گا''۔

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي، مستدرك بيهقي عن معاذ رضي الله عنه

۱۰۲۰ اسسالٹدتعالیٰ فرماتے ہیں میراجو بندہ جہاد کے لئے اللہ کے راہتے میں نکلتا ہے میری رضاء کی خاطرتو میں صانت ویتا ہوں کہ میں اسے ا گرواپس لایا تواس کے اجراورغنیمت کے ساتھ واپس لا وَل گااوراے اپنے پاس بلالیا تو معاف کر کے رحم کر کے جنت میں داخل کر دوں گا''۔

حلية الاولياء عن ابن عمر رصي الله عنه

٣٠٠ • ا.....قرمايا" بجهاويك اوثما حجما وكي طرح بي بهد مسند احمد، ابو داؤ دمستدرك عن ابن عمر رضى الله عنه ۵-۱۰-۱۰-۱۰ فرمایا'' ایک گھڑی کا اللہ کے رائے میں قال کی صف میں کھڑا ہونا بہتر ہے سال جم کے کھڑے ہوئے ہے'۔

ابن عدى وابن عساكر ابي هريرة رضي الله عنه

فا کدہ:.....یعنی اگر مسلماؤینے گھر پر ہزاروں سال عبادت کرتار ہے بیاللہ کے راہتے میں قال کی صف میں ایک گھڑی کے کھڑے ہونے کے برا برہیں ہوسکتا۔ ۱۰۲۰ است.فرمایااس کے سر پرتلواروں کی چیک اے آ زمانے کے لئے کافی ہے۔نسانی عن دجل فا کدہ:……یعنی مؤمن کے امتحانات کے لئے اتنا کافی ہے کہ موت اس کے سامنے ہواورتلواریں چل وہی ہوں۔ ۱۰۲۰ است.فرمایا کہ' ہرممل کا تعلق عمل کرنے والے ہے مرتے وقت ختم ہوجا تا ہے علاوہ اس کے جواللہ کے راستے ہیں کمر باندھے ہوئے ہو

ے ۱۹۰۰ - ۱۰۰۰ جرمایا کہ ہمرس کا منتق مل کرنے والے سے مرتے وقت مہم ہوجا تا ہے علاوہ اس کے جوالقد کے راستے ہیں کمر ہا ند تھے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے مل کی نشونما کرتے ہیں اور قیامت تک اس کواس کارز ق دیا جا تا ہے'۔ طبر انبی، حلیہ ہرو ایت عو ....

۲۰۸ ۱۰ ۱۰۰۰. فرمایا که ' هروه زخم جوکسی مسلمان کوالله کے راستے میں نگاوہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے اس میں نیز ہ لگا ہواوراس میں ہے خون بہہ رہا ہو،رنگ تو خون کا ہی مگاورخوشبومشک کی ہوگی' ۔ منطق علیہ ہروایت حضوت ابو ھریو ۃ رضی اللہ عند

، ۱۰۷۰ اس۔ فرمایا کہ'' ہرمرنے والے کاعمل اس کی موت کے ساتھ میں پہنتم ہونے والا ہے علاوہ اس شخص کے جواللہ کے راستے میں کمر باند سے ہوئے ہو، کیونکہ اس کاعمل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک بڑھاتے رہتے ہیں اوروہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے'۔

مسند احمد، متفق عليه، ترمذي بووايت حضوت انس رضي الله عنه

١١٣٠ ا ..... فرماياك "الله كرائة مين ايك غزوة مجھے جاليس مرتبہ حج كرنے سے زيادہ پينديدہ ہے '۔

عبدالجبار الخولاني في تاريخ داريا عن مكحو ل مرسلا

١١٢٠ ا ..... فرمایا كه "الله كراسة میں أیك ساعت بھی سی شخص كا كھڑ ہے ہوجانا ساتھ سال كی عبادت ہے بہتر ہے'۔

الضعفاء للعقيلي بروايت حضرت عماريج بن حصين رضي الله عنه

١١٥٠ ا .... فرمايا كَ " برنبي كے لئے رهمانيت ہوتی ہادراس امت كى رهبانيت الله كراستے ميں جہادكرتا ہے "۔

مسند احمد بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۱۲ • ا..... فرمایا که منازی کواس کااجر ملے گاءاور نمازی کوتیار کر کے بھیجنے والے کواپنا بھی اور نمازی کا بھی (دونوں کا)اجر ملے گا'۔

ابوداؤد، بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۲۰ اس.فر مایا که 'گرکرمرنے وانے کے لئے شہید کا اجر ہے اور ڈو بنے والے کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے' (فرمایا کہ ) کسی بندے کا میزان عدل (قیامت میں) بھاری نہیں ہوگا جتنا کہ اس جانور سے بھاری ہوگا جسے اللہ کے راستے میں استعمال کیا جاتا ہویا اس پراللہ کے راستے میں سواری کی جاتی ہو۔طبوانی کبیو عن جابو رضی اللہ عنہ

١٠ ١٥ .....فرمایا كه 'جس شخص كے دل ميں الله كراست ميں جانے كاشوق پيدا ہوا تو الله تعالى اس پرآ ك كورام كرديں كے '-

مسند احمد بروايت ام المؤ منين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۲۰ ا ..... فرمایا کے ''کوئی مسلمان ایرانہیں ہے جوا پئے گھوڑے کے لئے جوصاف کرے اور پھراس کی گردن میں لٹکا دے گرنے کے اس کو ہر دانے کے بدلے ایک بینکی دی جاتی ہے''۔ مسند احمد، بیھقی فی شعب الایمان بروایت حضرت تمیم رضی الله عنه ١٧٢٠ ا.....فرمايا كـ ' كُونَى غازى اييانبيس جوالله كےرائے ميں ہواور پھران كو مال غنيمت ملے تمريه كدان كوان كے آخرت كے اجر كادوتهائي فورا وے دیاجا تا ہے ، اورایک تہائی باقی رہتا ہے اوراگر مال غنیمت ند ملے توان کا اجراممل کر دیاجا تا ہے'۔

مسند احمد، مسلم ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمرو رضي الله عنه

# مجامد کا مرتبہ قائم الکیل کے برابر ہے

۱۰۶۲۰... قرمایا که الله کے راہتے میں جہاد کرنے والے کی مثال (اوراللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راہتے میں جہاد کرتا ہے )اس مخص کی طرح ہے جوروز ہر کھنے والا ہو ہمیشہ کھڑ ارہے والا ہوروزے اور صدقے ہے ڈھیلائبیں پڑتا ، یہاں تک کہ(مجاھد )واپس نہ لوٹ آئے اور الله تعالی پرتوکل کرے کہ اگر اس کے راہتے میں جان ہے گیا تو جنت میں داخل ہوگا پانتیجے سلامت واپس آ گیا تو اجراور مال نمنیمت کے ساتھے والركز كَا مَنْ عَلَيه، ترمذي، نسائي بروايت حضوت ابوهريرة رضي الله عنه

٣٢٣٠ ا.....فرمايا كـ "الله كراسة مين جهادكرنے والے كى مثال (اورالله بى زيادہ جانتاہے كدكون اس كے راستے ميں جهادكرنے والاہيے) اس روزے دار کی طرح ہے چوکھڑ اہوئے والا ہو، ڈرنے والا ،رکوع اور مجدہ کرنے والا ہو''۔نسانی بر و ایت حضرت ابو هويو 6 رضی اللہ عنه ١٠٤٢٣ ....قرمایا كـ "الله كـ راية مين صف مين كسي تحفي كا كار ابناسائد سال كي عبادت بهتر بين به طبراني بروايت حضوت عمران رضي الله عنه 110-ا....قرمایا که اگرکسی کے ہاتھ برکوئی مسلمان ہوگیا توجنت اس (مسلمان کرنے والے پرواجب ہوئی)"۔

طبراني بروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

٣٦٢٠ .... فرمایا كه 'جس نے اللہ كراہتے ہيں نيز ہاندھاتواللہ قیامت كے دن اس كوگنا ہوں ہے آزاد كردي كے''۔

م عبدان بروايت حضرت ابوهويوة رضي الله عنه

الله المستفر مایا كن جس في تمازى كي نيبت كى كويا كداس في ايك موس قتل كيا" - النسيوازى بروايت حضر ابن مسعود رضى الله عنه ۱۰۲۲۸ است. فرمایا که 'جوالله کے راہتے میں مجھ مال خرج کرے تواس کے لئے سامت سوگنا لکھ دیا جاتا ہے'۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي، مستدرك حاكم بروايت خريم بن قاتك

الضعفاء للعقيلي بروايت ام المؤمنين حضرت عانشه صديقه رضي الله عنها

ا ١٠١٣ .... فرمایا كە جس نے ایک رات بھی اللہ کے رائے میں گزاری تواس کے لئے بزار راتوں کے روزے اور قیام کی طرح ہوگی''۔

ابن ماجه بروايت حضرت عثمان رضي الله عنه

١٠١٢٠ السيفر مايا كذ "سب ع افضل جباديه عب كوئى اس حال مين صبح كري كداس في عزم كيا بوكسى يظلم ندكرون كا"-

فردوس بروايت حصوت عني رصي الله عنه

۱۰۶۳۰...فرمایا که 'ابیامت کرو، کیونکه القد کے راہتے ہیںتم ہے کس کے کھڑے ہونے کی جگہ، گھریراس کے ستر سال تک نماز پڑھنے ہے افضل ہے، کیاتم اس بات کو پہندنہیں کرتے کہ اللہ تعالی حمہیں معاف فر ماوے اور جنت میں داخل کرے، اللہ کے راہتے میں جہاد کروجس نے الله كراستے ميں اونمنی كے دود هدو ہے كے درميان حتنے وقت برابر بھی جہاد كيا،اس كے لئے جنت واجب ہوجائے گی''۔

ترمذي، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۳۳۰ اسفر مایاک ''اے جابر! کیا ہیں تہہیں خوشجری ندسناؤں کہ اللہ تعالی نے تہہارے والد کے ساتھ کیے ملاقات کی؟ اللہ تعالی نے بھی کسی ہے بغیر جاب کے ملاقات فر مائی اور فر مایا کہ اے عبداللہ! تمنا کرو، جس چیز کی تمنا کروگ میں عطا کروں گا، تمہارے والد نے فر مایا، اے مبرے رب! مجھے زندہ کرد بیجئے میں دوسری مرتبہ آپ کے راستے میں قبال کروں گا، تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ یہ بات میری طرف سے طے شدہ ہے کہ کوئی ان میں سے واپس نہ جائے گا، تو تمہارے والد نے عرض کیا کہ اے میرے رب بہر جو میرے جھے (زندہ) ہیں ان تک میرا حال پہنچاد ہے''۔ تو مذی ہروایت حضرت جاہو رضی اللہ عنه

۱۳۵۵ اس فرمایا کے 'جب احد میں تہمارے بھائی شہید ہو گئے تو القد تعالی نے ان کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر آتے جاتے ہیں، اور جنت کے پہل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قند بلول میں رہتے ہیں، جب ان شہید ول نے اپنا کھاٹا بینا اور اپنے اپنے کی جگہ نہ مائی تو کہنے لگے کہ کون ہمارے بھائیوں تک یہ بات پہنچائے کہ ہم زندہ ہیں جنت میں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے، تا کہ جہاد میں زاہر نہ بن جا کیں اور جنگ کے وقت تو کل کرے نہ میٹے رہیں، تو القد تعالی نے فر مایا کہ میں تمہاری ہے بات پہنچاؤں گا'۔ عسند احمد، ابو داؤ د، مستدرک حاکم ہو وایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه

#### يتكمله

۱۳۲۸ اسفر مایا کہ 'اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کررکھا جومیر ہے راہتے میں نظے اور اسے میرے راہتے میں صرف جہاد نے اور مجھ پر ایمان نے اور میر ہے رسولوں پر تقد بق نے نکالا ہوتو اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کروں ، یا اس کو اس کے اس شھکانے تک پہنچا دوں جہاں ہے وہ نکلا تھا مالی غذیمت اور اجرحاصل کرتے ہوئے ، اور شم اس ذات کی جس کے قبضے میں میر کی جان ہے اگر مسلمانوں پر گرال نہ ہوتا میں بھی تسمیر کہ جان ہے اگر مسلمانوں پر گرال نہ ہوتا میں بھی تسمیر کی جان ہے اگر مسلمانوں پر گرال شہرت میں اس میں گئوائش نہیں دکھائی و بی کہ میں ان رسلمانوں) کو اس پر مجبور کر دوں ، ان کے پاس بھی گئوائش نہیں کہ وہ میر ااتباع کر بنے اور نہ وہ مجھے جبور کر چتھے رہ کرخوش ہوتے ہیں ، اور شم اس ذات کی جس کے قبضے میں مجرکی جان ہے یقینا اس بات کو بہت بسند کرتا ہوں کہ میں انتد کے داستے میں جہاد کروں اور مجھے کی کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور مجھے کی کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور مجھے کی کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور مجھے کی کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور مجھے کی کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور مجھے کی کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور مجھے کی کیا جائے ۔ '

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهويرة رضي الله عنه

۱۰۹۳۷ سایک شخص مسلمان بروااور قال کرنے نگااور قل ہوگیا تو آپ ﷺ نے قرمایا کراس نے مل تو آپ کیا کیا '۔ بخاری، مسلم بروایت حضرت براء رضی اللہ عنه

۱۹۳۸ استفرایا کے اللہ تعالی نے اپنے راہے میں جباد کرنے والوں کے لئے سوور ہے تیار کرر کھے ہیں، ہرور ہے کے ورمیان اتفاق صلاحیہ جتنا زمین اور آسان کے درمیان ،البذا اگر میرے ہاں کوئی ایس چیز ہوتی جس ہے میں قوت حاصل کرتا اور مسلمانوں کو قوت فراہم کرتا اور یا مسلمانوں کے پاس پیچہ ہوتا جس ہے وقوت حاصل کرتا ور ایس کے ماتھ میں خوونہ جاتا گئین شوق میم ہے ایس کم ساتھ میں خوونہ جاتا گئین شوق میم ہے ایس کے اور ان کیلئے بھی ،البذا مجھے تو یہ بات بیند ہے کہ میں جباد کروں اور بچھٹی کی خیر اور بھلائی رہتی ،اور یہ بات بیند ہے کہ میں جباد کروں اور بچھٹی کیا جائے اور پھر بچھے زندہ کیا جائے ، پھر میں جباد کروں اور بچھٹی کیا جائے کے جباد کروں اور بھٹی کیا کیا جائے اور پھر بھے زندہ کیا جائے کہ جباد کروں اور بچھٹی کیا جائے کے دبولے ، پھر میں جباد کروں اور بھٹی کی کیا گئی ہے اور ایس کی خور میں ایس کی خور میں ایس کی خور میں ایس کی خور میں ایس کی خور کیا کا جواب و ہے بوے میرے راہتے میں نکلاء میری رضا کی خاطر جباد کرتے ہوئے اور میرے وہ دو ہے اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے ،تو اس کی خور حاضری کھ والوں سے طویل بوجات میں وفات وہ ہی جس کرتے ہوئے اور پھر ایس کی خور حاضری کھ والوں سے طویل بوجات ہیں ہوگا ،اگر چاس کی خیر حاضری کھ والوں سے طویل بوجات ہیں تو بیت کی میں دو ایس کی خور میں ان کیا تو میں بوجات کیا کہ کہ جو الوں سے طویل بوجات کی خور دو اس کی خور دو اس کی خور دو اس کو الوں سے طویل بوجات ہیں کہ کیا کیا تو بیت کیاں تک کے دور ان کیا تو میں دو اس کیاں تک کے دور ان کیا ہے کہ کو کیا کا جواب کیا کہ کو بیا کہ کو کیا کا جواب کیا کہ کیا کہ کو بیاں کو کھر کیا کیا کہ کو بیاں کیا کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کہ کو بیاں کو بیاں کیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کیا کہ کو بیاں کیا کہ کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو

۱۳۰۰۔...فرمایا کے ''جو کفار کا جواب دیتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راہتے میں ٹکلاءاس کے وعدے کی تقیدیق کرتے ہوئے اور اس کے رسولوں برایمان رکھتے ہوئے تو و واللّٰد کی صانت میں ہے بسویا تو اللّٰد تعالیٰ اس کولٹنگر میں ہی دِ فات دیدے جیسے جا ہے اور پھراس کو جنت میں واخل کردے یا وہ اللّٰہ کی صانت میں ہوجائے اگر جداس کی عدم موجود کی طویل ہوجائے پھروہ سجیح سلامت اجروثواب اور مال ننیمت کیکرایے تھے والوں کے باس آئے ،اور جواللہ کے رائے میں نکلا اور مرگیا یا قبل کیا گیا تو وہ شہید ہے یا اس کواس کا کھوڑ ایا اس کا اونٹ سے گراد ہے جس سے اس کی کر دن ٹوٹ جائے ، یااس کوکوئی چیز ڈس لے یاوہ اپنے بستر پرکسی بھی طرح مرجائے تو وہ شہید ہےاور جنت اس کے لئے ہے''۔ متفق عليه بروايت حضرت ابومالك الاشعري رضي الله عنه

١٣٢٠ ا... فرمايا كـ "جنت ك ودرج مين جواللد تعالى في مجاهرين ك لئة تيار كرر كه مين "مووايت حضوت ابوالدوداء رضى الله عنه ۱۳۲۲ • ا..... فرمایا که '' جنت میں سودر ہے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان ہے بیاس ہے بھی زیادہ ، بالله كراسة مل جهادكر في والول ك في بي مسندعبد بن حميد بروايت حضوت ابوسعيد رضى الله عنه

١٠٦٣٠ الله فرمايا كه 'لوگوں ميں سے درجہ نبوت ہے قريب ترين اوگ مجاہدين اوراهل علم ہيں ، كيونكه مجاہدين ان تعليمات كي خاطر جباد كرتے ہیں جورسول لے کرآئے ،اوررہاعل علم تو وہ اس لئے کہ وہ انہیاء کرام نلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں'۔

ديلمي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

١٩٣٧٠ ا....فرمایی \_ کیچھشک نہیں کہ اللہ کے راستے میں مجاہدین کا کیاہے، فرمایا کہ اوٹکھتے ہوئے اس کا کوڑا (حیا بک) گرجائے اور وہ ( گھوڑے ) ے اتر کرائ کواٹھا لئے '۔ ابن ابی عاصم فی الصحابہ اور ابونعیم بروایت حضرت ثابت بن ابی عاصم رضی اللہ عنه فا مکرہ:....اس روایت میں لفظ' ڈر' ہے مرادخوف ز دہ ہونائہیں بلکہ صرف چونکنا مراد ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سرحد پر بہرہ دیتے ہوئے مسلمان مجاہدا کر ڈرا سااونگھ جائے اوراس حال میں اس کا حا بک اس سے چھوٹ کر کر جائے اور وہ اس کی وجہ ہے ذرا ساچونک جائے ،والنداعلم بالصواب\_(منزجم)

۱۳۵ ا ... فرمایا کے "مرامت کے گئے رھیا نیت ہوتی ہاورمیری امت کی رسیانیت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے"۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۳۲۰ • ا.....فرمایا که الله کے راہتے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس محص کی طرح ہے جودن کوروز ہ رکھے رات کو کھڑانماز پڑھتارہے یہاں تك كروايس آجائيج جبوايس آئے "مسند احمد، طبراني بروايت حضرت نعمان بن بشير رضي الله عنه ١٠٧٢٠ الله في ماياك "الله كراسة مين جهادكر في والي كي مثال ال يخف كي طرح ب جوروزه ركفني والا جورات كو يُحركه المواللة في آيات (تماز میں ) پڑھتار ہےدن کوبھی اور رات کوبھی اس ستون کی طرح''۔ حلیہ ابو نعیہ برو ایت حضوت ابو ھو یو ہ رضی اللہ عنه ١٠٧٣٨ فرمايا كه الله كراسة ميں جباوكرنے والے كى مثال اس تحص كى طرح ہے جوروز ور كھنے والا ہو، كھڑا ہونے والا ہو، الله كى آیات کے نہاتھ قنوت پڑھنے والا ہو،اورروزےاور صدقے ہے ڈھیا نہ پڑے، (بیمثال اس وقت تک ہے جب تک)مجاہرا ہے کھروالول

کے پاس نہ آجائے''۔ ابن حبان ہروایت حضوت ابو هویو فرضی اللہ عنه ۱۳۹۴ اس۔ فرمایا که' کیا ہیں تنہیں مقام ومرتبے کے اعتبار سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ مخص جو میں اپنے کھوڑے کی انگام بکڑے ہوئے ہو یہاں تک ک<sup>ی</sup>ل کیا جائے یا جان ہے جائے ، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جواس سے ملا ہوا ہے؟ وہ تخص جوا یک تھا تی میں الگ تھلگ نماز اوا کرتار ہتاہے اورز کو قادا کرتاہے اور گواہی ویتاہے کہ الند کے سوا کوئی معبور تبیس'۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

# افضل ترين مخض

• ۱۰ ۱۵۰ ....فرمایا کے ''کیا میں تمہیں مقام ومرتبے کے اعتبار ہے سب ہے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جواپئے گھوڑے کی لگام تھا ہے اللّٰہ کے راستے میں ہو یہاں تک کہ جان ہے جائے یا تل کیا جائے ، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جواس کے بعد ہے؟ کیا میں تمہیں بدترین آ دمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس ہے اللّٰہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے'۔

مسند احمد، ترمذی، نسانی، ابن حبان، طبرانی، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه الله عنه است خرمایا که ''کیا شرخته بین نمام مخلوقات میں ہے سب ہے بہتر مخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جواللہ کے رائے میں اپنے میں اپنے محصور کے دائے میں ہے۔ کیا میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے جب بھی معرکے کاموقع ہوتا ہے اس پرسیدھا ہوجا تا ہے، کیا میں تنہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کے بعد ہے؟ وہ شخص جو چند بکر یوں کے ساتھ در ہتا ہے تماز اوا کرتا ہے زکو ہ ویتا ہے کیا میں تبدیر بین مخلوق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس سے اللہ کے نام برسوال کیا جائے اوروہ نہ دے'۔مسند احمد بروایت حضوت ابو ہو یوہ رضی الله عنه

اللہ است.فرمایا کہ'' کیا بیس تمہمیں لوگوں میں ہے سب ہے بہترین آ دمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ضرور،فرمایا وہ مخص جواللہ کے راستے میں ہے اپنے گھوڑے کی لگام بکڑے ہوئے ہے اس انتظار میں ہے کہ وہ حملہ کرے یا اس پرحملہ کیا جائے ، کیا میں تمہمیں اس کے بعد سب ہے بہترین مخص کے بارے میں نہ بتاؤں،عرض کیا، جی ہاں ضرور،فرمایا وہ مخص جو چند بکریاں لئے نماز اداکرتا ہے اورز کو قادیتا ہے جانتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ کا کیا حق ہے،اورلوگوں کے شرہے الگ تھلگ ہے'۔

طبراني بروايت حضرت ام مبشر رضي الله غُنها

۱۵۳ • ا.....فرمایا که''لوگوں میں سے سب سے بہتر مرتبے کا وہ مخص ہے جو گھوڑے کی کمر پر بیٹھا ہوا ہے دشمن کو ڈرا تا ہے اور دشمن اس کو ڈرا تا ہے''۔بیہقی فی شعب الایمان بروایت حضوت ام مبشر رضی الله عندیا

۱۵۲۰ اسفر مایا که اسلام تین کمرے ہیں، پنچوالا ،او پروالا ،اورایک اور کمرہ ، رہانیج والاتو وہ اسلام ہاں ہیں تمام مسلمان واخل ہیں لہٰدتو ان کے بارے میں نہ پوچھ کہتے ہیں کہ ہیں مسلمان ہوں ، رہا او پروالا سوان کے اعمال ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، بعض مسلمان بعض دیگر مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں ، اور وہ جوسب سے او پروالا کمرہ ہے تو وہ القد کے راستے ہیں جہاد کرنے والوں کے لئے ہے یہاں تک وہی ہیں جہاد کرنے والوں کے لئے ہے یہاں تک وہی ہیں سکتا ہے جوان میں سب سے افضل ہے '۔ طبر انی ہروایت حضوت فضالة بن عبید رضی الله عنه

۱۵۵۰ است.فر مایا که'' جوشخص الله کے راستے میں جہاد کرتا ہوا ہے گھر ہے نکلا ، اورمجاہدین کہاں ہیں؟ اورا پنی سواری ہے گر پڑا اور مرگیا تو اب اس کا اجراللہ کے ذہبے ہے ،اور جواین جگہ پر بی قبل کیا گیا سواس نے واپسی کا ٹھکا نہ واجب کرلیا''۔

مسند احمد، ابن سعد، طبرانی، مسندرک حاکم متفق علیه ابونعیم بروایت محمد بن عبدا الله بن عنیک عن ابیه است. ۱۹۵۸ سند احمد، ابن سعد، طبرانی، مسندرک حاکم متفق علیه ابونعیم بروایت محمد بن عبدا الله بن عنیک عن ابیه ۱۵۲۰ سنفر مایا که جوالتد کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلا پھراسے کوئی آفت پیٹی یاکی جانور نے ڈس لیا اور وہ مرکہ گیا تو وہ شہید ہے، اور جو اپنی موت پر مراتواس کا اجراللہ پر ہے اور جواپئی پڑی مارا گیا تواس نے محکانہ واجب کرلیا''۔العسکو فی الامثال میں کے اللہ علی موت پر مرایا کہ 'جس نے اللہ کے راستے میں ایک غزوہ (معرکہ ) بھی لڑاتواس نے اللہ تعالیٰ کی طاعات اواکر دیں'۔

ديلمي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۰۷۵۸ ...فرمایا که 'جودشمن سے ملا (جنگ کی )اورصبر سے کام لیا یہاں تک کیل کردیا گیایا غالب آگیاتواس کوقبر میں تکلیف نددی جائے گی'۔ طبر انی، مستدرک حاکم بروایت ابو ایوب رضی الله عنه

١٠٧٥٩.....فرمايا كه 'جوغازى كې حرمت نبيس جانتا تو وه منافق ہے،اور جو سى غازى سے بغض ركھتا ہے سووه مجھ سے بغض ركھتا ہے اور جو مجھ سے

بعض رکھتا ہے تو وہ اسلام ہے بری (آزاد) ہوگیا، اور اگرنسی نے کسی غازی کو تکلیف دی تو اس نے جھے تکلیف دی ، اور جس نے جھے تکلیف دی تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کرویں گے اور اس کا ٹھکا نہ آگ ہوگی '۔ دافعی ہر وابت حضرت انس رضی الله عنه

• ۲۲ • اسس فر مایا کہ' جب اللہ تعالی حضرت موتی علیہ السلام کو فرعون کے لئے بدوعا کی اجازت دی تو فرشتوں نے امین کہا تو اللہ تعالی نے فر مایا ،

آپ کی دعا قبول کی ٹی اور اس کی بھی جس نے اللہ کے راہتے میں جہاد کیا ، پھر جناب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جاہدین کو تکلیف دینے ہی جو کہ اللہ تعالی ان کی جمایت میں بھول کرتے ہیں جسے کے درسولوں کی جمایت میں ، اور ان کی دعا بھی السے بی قبول کرتے ہیں جسے اللہ یہ رسولوں کی نے اللہ عنه اور ابو موسی فی اللہ یل ہو ایت جمانة باہلی دضی اللہ عنه اسے بی تھی ایسے بی قبول فر ماتے ہیں جسے ایسے بی قبول فر ماتے ہیں جسے ایسے بی قبول فر ماتے ہیں جسے اپنے رسولوں کی دعا تبول فر ماتے ہیں جسے اپنے رسولوں کی دعا قبول فر ماتے ہیں ۔ اس میں ہوتے ہیں جسے اپنے رسولوں کی دعا قبول فر ماتے ہیں جسے اپنے رسولوں کی دعا قبول فر ماتے ہیں ۔ دار قطنی فی الافراد، دیا میں و وابت حضرت علی دضی الله عنه دور قطنی فی الافراد، دیا میں ہو وابت حضرت علی درضی الله عنه دور وابت حضرت علی در دی وابت حضرت علی در دور وابت دور وابت حضرت علی در دور وابت دور و

#### جہاد قیامت تک جاری رہے گا

۱۷۲۲ اسفر مایا که 'جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری فرد و جال ہے لڑے گا کہ کی ظالم کاظلم اس (جہاد) کوختم نہ کرسکے گا اور نہ ہی کسی منصف کا انصاف' ۔ دیلمی ہو وایت حضرت انس د صبی اللہ عنه ۱۷۲۳ سفر مایا که ' اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس قوم ہے جو جنت ہیں زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے داخل ہوں گئے'۔

بخارى، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

١٠٢٧٠ ... فرمايا كـ "يقينامين و مكيور بابهون ان لوگون كوجن كوزنجيرون مين جنت كي طرف لے جايا جار ہائے '۔

حاكم في الكني بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۷۷۵ .... فرمایا کے 'کیاتم مجھ سے پوچھو گئیں کہ میں کیوں بنسا؟ میں نے اپنی امت میں سے پچھلوگوں کودیکھا جنہیں زنجیروں میں باندرہ کر زردی جنت کی طرف لے جایا جارہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے عرض کیا ، یارسول اللہ ﷺ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جمح تقوم کے لوگ ہوں گے جنہیں مجاہدین گرفتار کریں گئے '۔ طبر انی ہروایت حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنه اسلام میں داخل کر لیں گئے '۔ طبر انی ہروایت حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنه 1911 میں جہاد کرنے والے کی قرمہ داری اللہ پر ہے ، یا تو اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت ومغفرت کی طرف قبول کرلے یا وہ اجروثوا ہا ور مال غنیمت لے کروا پس پہنچ جائے ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کو روز ہے دار کی طرح ہے جو کھڑ اعبادت کرتا رہتا ہے اور سست نہیں پڑتا یہاں تک کہ (مجاہد) واپن آجائے' ۔

ابن ماجِه مسند ابي يعلى بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

۱۲۷۰ ا ..... فرمایا که القد کے داستے میں سونے والا اس روزے دار کی طرح ہے جو بھی افظار نبیس کرتا اور کھڑا عبادت کرتا ہے اور سست نبیس پڑتا''۔ ابو المشیخ برو این حضرت عمرو بن حویث رضی الله عنه

١٠٦١٨ فرمايا كذا غازى كا آئن محيريكا ناجب وه آئلهيس چھپكا تا ہے توبيجى اس كے لئے نيكل ہےاورا يك نيكى سمات كنا كے برابرہ "۔

ابونعيم بروايت حصرت جابر رضي الله عنه

۱۲۹ اس فرمایا کے ''جوشخص ایک دن بھی اللہ کے رائے ہیں بیار ہو، یادن کا کچھ حصہ یا ایک گھنٹہ، تو اس کے گناہ معاف کردیتے جاتے ہیں اور اس کے لیئے سوغلام آزاد کرنے کے برابراجروثو اب لکھ دیا جاتا ہے اور نملام بھی ایسے جن میں سے ہرایک کی قیمت ایک لا کھ ہو'۔

ابن زنجويه بروايت رجل من اهل الحجاز موسلا

• ١٠٦٧ فرمايا كه ' بني آدم كے تمام اعمال كوكراماً كاتبين لے كرآتے ہيں علاوہ اللہ كے راستے ہيں جہاد كرنے والے مجاہدين كے نيك اعمال کے، کیونکہ اللہ تعالٰی نے جوفر شتے بیدا کئے ہیں وہ ان کی جھوٹی ہے چھوٹی نیکی کو گئے ہے عاجز ہیں''۔

ابوالشيخ في الثواب بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

ا ١٠١٥ فرمايا ' أيك شخص في رسول القدي عرض كياكه يارسول الله إيس تونبيس يا تاء كياتو طافت ركه تاب كه جب مجام تكليتو تواني مسجد ميس واخل ہواور کھڑ اعبادت کرنے لگےاورست نریز ہاورروز ور کھےاورافطارندکرے؟ 'بنعاری ہووابت حضوت ابو هويوة رضى الله عنه ١٠٦٢ ا فرمايا كه 'نيك بات ، بميشه روز ه ركه نا اور برسال حج كرنا جهاد كرقريب بهوسكتا ب اس كے علاوہ كوئى چيز جهاد كے قريب نبيس بوعلق'۔

بيهقي في شعب الايمان عن رجل من الصحابه رضي الله عنه

١٠١٥- فرمایا كـ "جمیس كينيد ينجئة اے ابن الخطاب! جس نے الله كررائے ميں جہادكياس كے لئے جنت واجب ہوگئ"۔

طبراني بروايت ابي المنذر

س ۱۰۶۷ فرمایا که الله کے رائے میں جہاد کرنے کولا زم پکڑو کیونکہ ریھی جنت کے درواز ول میں ہے ایک درواز و ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہر طرت نے غموم وجموم حتم کردیں کے ،اور دورنز دیک القدے راہتے میں جہاد کرواور دورونز دیک القد تعالی کی حدود قائم کرواورالقد کے راہتے میں ک ما إمرت كرئے والى كَي طلامت ہے مت ڈرتا''۔مستدوك حاكم، متفق عليه بروايت حضوت عبادة بن الصامت رضي الله عنه د ١٠١٧ . فرمايا كـ "او ون پرايك زماندايها بھي آئے گا جس ميں سب ہے بہتر آ دي دہ بوگا جوائيے كھوڑے كي لگام پكڑے ہوئے اللہ كے رائے میں ہو، جب بھی سی معرے کا نے اپنے کھوڑے کی پشت پر سیدھا ہو جائے اور اپنے گمان کے مطابق موت کو تلاش کرنے لگے،اور و پختص جوان کھا ٹیوں میں ہے ایک گھائی میں نماز ادا کرے اورز کو ۃ وے اورلوگول کوصرف بھلائی کی حالت میں ملے'۔

أبن حبان بروايت حضرت ابوهويرة رضي الله عنه

۱۰۷۷۷ ۔ فرمایا که 'بندوں کے سب کے سب اعمال کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے سامنے الیمی ہے جیسے خطاف (ایک تنهايرتده) جوايل چوچ بين مندر يه (زراسا) يا في ليناهج 'مابوالمشيخ بروايت حضرت انس رضي الله عنه

١٠٧٧٤ - قرمایا که ''کونی ممل الله کے زوکی اللہ کے راہتے میں جہاد کرنے سے اور ایسے مج کرنے سے جو جھویٹ اور خیانت سے یاک ہوقبول شد وہو ،اس میں نہ کوئی گنا دہبونہ جھئز ااور نہ کوئی نہ مناسب ترکت ، ہے زیادہ مجبوب میں '۔حلیہ ابی نعیبہ بروایت حضرت ابن عمر دضی اللہ عنه ١٠٧٧٨ - فرمايا كـ 'استخص جيسالو ًون مين وني تبين جواييخ كلوژ به كاسر پكڙ به القدير استه مين جباد كرے،اورا بي براني سے لوگول كو محفوظ رکھے،اوراس شخص کی طرح جوایل بکر یوں کے ساتھ ویبات میں رہے جمہمان کی مہمان نوازی کرے اوراس کا حق اوا کرے'۔

مسند احمد. طبراني، حليه ابي نعيم، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

9 نه ۱۰ ۱۰ فرمایا که تم میں ہے سب ہے زیاد واپسند بدوسید قد ابن عوف کا ہے مہاجر فشرا وہیں ہے کسی فقیر کا ذرا ساۋر جانا جوالقد کے راہے میں اپنا جا کہا تھ بیت رہا ہوا ہن حوف کے صدیقے سے زیادہ انتقال ہے''۔

پیروایت سعیدین الی حال ہے ہے کہ آئیں معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رمنی اللہ عندنے صدقہ دیا جس ہے لوگ بہت خوش جوئے بیباں تک کہ یہ بات جناب رسول اللہ ﷺ تک بیٹی تو آب ﷺ نے ند کورہ بالا ارشاد فر مایا''۔

۱۰۷۸۰ فرمایا که''اینهٔ اینهٔ نه کانول پراطمینان ہے رہو کیونکہ اب ججرت حتم ہوچکی ،البتہ جہاداور نیت باقی ہےاور جب مہمیں نکالا جائے تو

تكل يزو "رطبواني بروايت حضوات ابن عباس رضي الله عنه ١٠٩٨١ - حصرت ابود جاندرننی الله عند نے غزوواحد میں ایک سرخ جماعت کی نشاندھی کی جودونسفوں کے درمیان مشکیرا نداز میں چل رہی تھی ، جب جناب رسول القد ﷺ نے اس جماعت کودیکھا تو فر مایا کہ میدوہ حیال ہے جسے القد تعالیٰ اس جگد (میدان جہاد ) کے ملاوو ( کسی بھی اور جگدیر ) شديدتالپشدكريت بين "حطيراني بروايت خالد بن سليمان بن عبدالله بن خالد بن سماك بن خوشته عن ابي عن جده

۱۰۷۸۴ فرمایا که نتم میں ہے کسی کا ایک ساعت بھی اللہ کے داستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پراس کی زندگی بھر سے ممل ہے بہتر ہے'۔

ان عساکر مروابت ابو سعید من ابی فضالة من سعد اور مستدرك حاکمه مروابت ابوسعید بن ابی فضالة عن سهل بن عمرو ۱۰۶۸ - قرمایا که اللہ كرائے ہيں كستخص كے كثر ہے ہوئے كى جگداللہ كنزد بك اس كى ساٹھ سال كى عمادت ہے بہتر ہے '۔

طبراني، مستدرك حاكم، متفق عليه بروايت حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه

۱۰ ۲۸۳ فرمایا کے القد کے رائے میں کی تحفی کا صف میں گھڑ ہے ہو نا دنیا اور براس چیز سے جود نیا میں ہے بہتر ہے، اور جس نے القد کے رائے میں بوڑ حابوگیا تو استے میں بوڑ حابوگیا تو استے میں بوڑ حابوگیا تو وہ بہتی گیا ،خواہ تیرنشان پرلگا ہو یا خطا کر گیا ہوتو اس کوغلام آزاد کرنے کا تو اب ملے گاءاور جواللہ کے رائے میں بوڑ حابوگیا تو وہ بڑھا یا قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا''۔ طبر انی بو وایت حضرت عبد ان حصین

۱۰۷۸۵ قرمایا کہ بھیے میہودیت یا نسرانیت و نے کرنبیں بھیجا گیا، بلکہ واضح اور روشن شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں ،اورشم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے القد کے راہتے میں ایک نسخ یا ایک شام لگا دیناد نیا اور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے ،اورتم میں ہے ک کا سف میں کھڑے ہونا ،اس کے ساٹھ سال تک نماز پڑھنے ہے بہتر ہے 'یہ مسند احمد ، طبوانی بود ایت حضوت ابوا مامہ در طبی اللہ عنه

## ایک صبح وشام د نیاو مافیها سے بہتر ہے

۱۰۷۸۱ فرمایا که ایک شام الله کے رائے میں لگادینا و نیااور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہےاورایک شیم الله کے رائے میں لگادینا و نیا اور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے،اورایک مومن کی جان، مال اور عزت دوسرے مومن پرای طرح حرام کردگ گئی ہے، حس طرح اس دان کوترام کیا گیا ہے'۔ مسند احمد، بیھقی فی شعب الایمان بو وایت سفیان بن و هب النحو لانی

۱۰۷۸۰ .. قرمایا که اللہ کے داستے میں ایک ساعت بھی پیچاس مرتبہ نج کرنے ہے بہتر ہے '۔ دیلسی بروایت حضرت اب عمو رضی اللہ عنه ۱۰۷۸۸ .. قرمایا که اللہ کے داستے میں ایک مسلح کالگاوینا و نیااور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے '۔ ابن قانع عن سفیان بن وهب النحولانی ۱۸۸۹ .. قرمایا که اللہ کے داستے میں ایک مسلح یا ایک شام لگاوینا و نیااور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے '۔

مسند احمد، طبراني برنوابت حضرت ابن عباس رضى الله عنه اور متفق عليه بروابت حضرت عمر رضى الله عنه
١٠٢٩٠ قرمايا كـ انخروة تبوك كـ موقع پر جب حج كـ لئے اجازت لينے والے لوگ بهت ہوگئے تو آپ ﷺ ئے فرمايا كدالقد كـ داستے ميل ايك غروه ميں شريك ہونا مجھے چاليس مرتبہ حج كرنے ہے زيادہ پسند يده ہے ' عبدالجبار النحولانی فی تاریخ داريا بروايت محدول
١٠٢٩١ فرمايا كـ الله كـ داستے ميں ايك وان لگاد ينا باقى بزارونول ہے بہتر ہے ' مسند حاكم، منفق عليه بروايت حضرت عشمان رضى الله عنه
١٠٢٩٢ فرمايا كـ الله عمل ہے كى كا الله كـ داستے ميں كھڑ ہے ہونا دنيا اور جو پكھائى ميں ہے اس ہے بہتر ہے ' ۔

طبرانی، سنن سعید بن منصوربروایت حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه

۱۰۲۹۳ فرمایا کے اللہ کے رائے میں ایسائٹسر نا جس میں تلوار بھی نہ سونی گئی ہواور نہ نیز ہ چلا یا ہوا ایک سائھ سال کی عبورت ہے بہتر ہے جس میں ایک لیجے کے لئے بھی اللّٰہ کی نافر مانی نہ کی ہو' ۔ ابن النجاد ہو وایت حضوت ابن عمو د صبی الله عنه ۱۰۲۹۳ فرمایا کے ''کوئی شخص آگراللہ کے رائے میں ایک قدم بھی اٹھا تا ہے تو ''حور میں' اسے جھا تک کردیکھتی ہیں اور آگروہ قدم اٹھانے میں نافیر کر رہے تو وہ اس سے حیا کرتی ہیں اور پردہ کر لیتی ہیں ، اور آگروہ شہید ہوجائے تو پہلاز خم جو اس کے سرمیں گئے اور خون ہے تو وہ اس کی فرمای کفارہ ہوجا تا ہے ، اور دوحور میں اس پر نازل ہوتی ہیں اس کے چبر ہے ہے مٹی جھاڑتی ہیں اور ہوتی آ مدید ، اب تمہار اوقت کے بار وہ شہید ہو وایت یزید بن شبعوہ آ مدید ، اب تمہار اوقت کے فرائد کا کوئٹ آ مدید ، اس تمہار اوقت کا کہ وہ ساتھ کی کہتا ہے کہ خوش آ مدید ، اس کا کہتے ہیں اور وہ تھی آ بہنچا' ۔ ہناد ، طبوانی بروایت یزید بن شبعوہ فرائد اتھا کم یا اسوا ۔ ( متر جم ) فرائد وہ نے کاوقت ہے واللہ اتھا کم یا اسوا ۔ ( متر جم )

قا کدہ: ..... ''سرکازخُم' اتفاقی قیدے احتر ازی نہیں اور وقت آئینجنے سے مراد جنت میں جانے کا وقت ہے والنداعلم بالسواب (مترجم) ۱۰۲۹۵ فرمایا که ' اللہ کے رائے میں (جب نکلوتو)منہ پر کیٹر او غیرہ نہ باندھا کرو، بیتو صرف غیار ہے جوالند کے رائے میں ہاورا بل جنت كَى مَثَكَ كَا يُورا بُ أَــابو الشيخ بروايت حضرت ابو الدرداء رضي الله عنه

۱۰۲۹۲ فرمایا که اس سے چھھے ندرہوہ ماس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کیونکہ بیتو جنت کی خوشہو ہے لیعنی غبار '۔

باوردى اور يغوى اور ابن صنده اورنسائي بروايت ربيع بن زياد رضي الله عنه

١٠ ١٩٠ فرمايا كه "ابيانبيس بوسكنا كه و كي شخص الله كراسة مين بهواوراس كيزخرے ميں غبار بهواورائے آگ جيموجائے"۔

الشيرازي في الالقاب بروايت حضرت عثمان رضي الله عنه

١٠١٩٨ فرمايا كه مينيس موسكنا كركسى بندے كے بيت ميں الله كراست كاغباراورجهم كادهوال جم ہو"۔

ابن زنجويه بروايت حضوت ابوهريرة اور ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۰۲۹۹ فرمایا که نیبین ہوسکتا کہ سی بندے کے پیٹ میں اللہ کے رائے کاغباراور جہنم کا دھواں اور ایمان اور حسد جمع ہو'۔

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عبه

•• ٤٠١ .... فرمایا كه جس كے دونول بيرانلد كے رائے ميں غبار آلود ہو گئے تووہ بير آگ پرحرام بين 'مسند احمد، باور دى منفق عليه

بروايت حضرت جابر رضي الله عنه، ابن زنجويه عن رجل اور ابن عساكر بروايت حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه

ا • ك • ا جناب رسول القد ﷺ نے ایک نوجوان کو دیکھا جوراستے ہے ہٹ گرچل رہاتھا تو اس ہے دریافت فرمایا کہ تجھے کیا ہوا جورا ہے ہے۔ اس کے جناب رسول القد ﷺ نے جوابا عرض کیا کہ بچھے گردوغبار ناپند ہے تو آپﷺ نے فرمایا کہ اس سے الگ مت ہوسوتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بیتو جنت کی خوشہو ہے '۔

ابو داؤد، في المراسيل، نسائي في الكني اوريغوي طبراني بروايت ربعة بن زيد رضي الله عنه

۲۰۵۰ استفر مایا که انسی بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہیں ہوئے گرید کہ وہ آگ پر حرام ہو گئے ہیں '۔مسند ابسی معلی، ابن

عساكر بروايت حضرت مالك بن عبدالله الخثعمي رضي الله عنه اور الشيرازي في الألقاب بروايت حضرت عثمان رضي الله عنه

۱۰۷۰۶ فرمایا که 'کوئی شخص ایسانهیں جس کا چبرہ القد کے راستے میں غبار آلود ہو گھریہ کہ القد تعالیٰ قیامت کے دن اس چبر کے واس میں رکھیں گے۔ اور کوئی شخص ایسانہیں جس کے دونوں پیرالقد کے راستے میں غبار آلود ہوئے ہوں گرالقد تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آگ ہے

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابواهاهة رضي الدعنه

٣٠٥٥٠١ فرمايا كن جس كے قدم اللہ كرست ميں غبارة لود مو محكة تو الله تعالى ان كوة ك پرحرام كرويں كئن۔

ابن زنجویه اور سمویه اور عمار اور ابن عساکر بروایت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه

۵۰۵۰ است فرمایا که 'جس نے غازی کوسامان <sup>ن</sup>راہم کیااللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوسامی فراہم کریں گے،اور جس نے غازی کوسامان فراہم کیا مہاں تک کدو واس سامان کے ساتھ طاقتور ہو گیا تو اس (سامان فراہم کرنے والے ) کے لئے بھی ایسا ہی اجر ہو گا یہاں تک کد(غازی) مرجائے یا قبل کردیا جائے یاوائیس آجائے ،اور جس نے متحد بنائی جس میں القد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کمیں گئے'۔

دارمي، ابن حبان، طبراني، بروايت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه

ے ۱۰۵۰ فرمایا کہ 'جس نے غازی کوسامان فراہم کیایا اس کے گھر کی بھلائی کے ساتھ خبر گیری کی تووہ ہمارے ساتھ ہو گئے''۔

مسند احمده طبراني بروايت حضرت معاذ رصي الله عنه

۸۰ کوہ اسسفر مایا کہ'' جس نے حاتی توسامان فراہم کیا، یا غازی کوسامان فراہم کیا یا اس کے گھر کی بھلائی کے ساتھ خبر گیری کی یا کسی روز ہ دار کو افظار کرایا تو اس کے لئے بھی ایسا ہی اجر ہوگا جیسا عمل کرنے والے کو ہوگا اور اس کے اجر میں کوئی کی بھی نہ ہوگی''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت زيد بن خالد رضي الله عنه

9 - 2 • ا السفر مایا کے 'عزت واحز ام کے لحاظ ہے جہاد کرنے والی عورتوں کی فضیلت بیش رہے والوں پر ایس ہے کہ جیسے وہ ان کی مائیں ہوں ،
اور کو نُی شخص ایسانہیں جس نے کسی مجاہد کی غیر موجود گی میں اس کے گھر کے ساتھ خیانت کی ہو مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا
ہونا پڑے گا ،اس مجاہد ہے کہا جائے گا کہ یہی ہو وہ تھی جس نے تیرے گھر میں خیانت کی سواس کے اعمال میں سے جتنے جاہے لے''۔
مونا پڑے گا ،اس مجاہد ہے کہا جائے گا کہ یہی ہو وہ تھی جس نے تیرے گھر میں خیانت کی سواس کے اعمال میں سے جتنے جاہے لے''۔
مونا پڑھے کا ،اس مجاہد ہے کہا جائے گا کہ یہی ہو وہ تھی جس نے تیرے گھر میں خیانت کی سواس کے اعمال میں سے جتنے جاہے گے گئے ۔

## فصل ....رباط کے بیان میں ۔ کملہ

فاكده: .... الرباط وه جكه جهال تشكر سرحدكى حفاظت كے لئے قيام كرے،اس كى جمع زبط آتى ہے۔

ديكهين مصياح اللغات. ص٢٥٥ ، كا لم ماده ربط، والله اعلم بالصواب. مترجم

۱۵۰۰ است فرمایا که ووسای جور باط میں شامل ہو، اس کی نماز پانچ سونمازوں کے برابر ہے اورا کیک ویٹار کاخری تو سودیناروں کے خرج ہے۔
ہے افضل ہے جوکوئی شخص کسی اور جگہ میں خرج کر ہے '۔ ابو المشیخ ، بیھقی فی شعب الاہمان ہووایت حضرت ابوامامة رضی الله عنه
۱۱ مے ۱۰ سن فرمایا که 'اس معاسلے کی ابتداء نبوت ورحمت ہے ، اس کے بعد خلافت ہوگی ، اس کے بعد ملوکیت اور رحمت پھرامارت اور رحمت ، پجر
اس پرایک دوسر کے والیے دانتوں سے کا ٹیس کے جیسے گدھ ایک دوسرے کو کا شتے ہیں ، لہٰذاتم لوگ جہا وکو لازم پکڑتا ، تمہارا سب سے افضل جہاد رباط ہوگا اور تمہاراسب سے افضل جہاد

قا كده: .... عسقلان آج كل فلسطين مين ب، والله اعلم بالصواب (مترجم)

۱۱۷۰ اسسفر مایا که ' کیامیں تنہیں الیمی رات کے بارے میں نہ بتاؤں جولیلۃ القدرے بھی افضل ہے (وہ رات) جس میں پبرے دار نے ایسے خوف کے عالم میں پہرہ دیا ہو کہ گویا کہاب وہ اپنے گھروالوں میں نہ نوٹ سکے گا''۔

مستدرك حاكم، متفق عليه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۱۵۰ ان فرمایا کی جس شخص نے اللہ کے راہتے میں مسلمانوں کی بہرے داری کی رضا کارانہ طور پرسلطان نے اس کو پہنے نہ دیا ہوو واپٹی آ تکھوں سے آگ کونہ و تیھے گاالبتہ تم کوحلال کرنے کی صورت میں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے کہ (تم میں سے کوئی نہیں جواس تک آنے والانہیں )۔

مسند احمد، بخاري في تاريخه، مسند ابي يعلي، طبراني، بروايت حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه

۱۱۷۰ ا....فرمایا که 'جس شخص نے سمندر کے ساحل پر آیک رات پہرہ دیا تو اس کا یہ پہردہ دینا اپنے گھر پر ہزار سال تک عبادت کرنے والے کی عبادت سے افضل ہے اور سال بھی ایسا جس میں تین سوساٹھ دن ہوں اور ہردن ہزار سال کے برابر ہو'۔

مسند ابي يعلى بروايت حضرت انس رضي الله عنه

ن ۱۵-۱۵-۱۱...فرمایا که''جوشخص ایک دن یا ایک رات الله کے رائے میں پہر د دے تو اس کا بیہ پہر د دینام بیپنه کھر کے روز دن یام بیپنه کھر کی نفل نماز دن کے برابرے'۔ بغوی اور ابن فانع ہر وایت مسمیط العجلی

۱۷ء است. فرمایا که 'جس نے ایک رات موریح میں مسلمانوں کی چوکیداری کرتے ہوئے گزاری تواس کا اجرجواس سے پیچھے ( بینی گھر پر جیضا ) روزے رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کی طرح ہے' ۔ ابن زنجویہ، دار قطنی فی الافراد بروایت حضرت انس رضی الله عنه ا اعوا السفر مایا که اجس نے اوغنی کا دورہ تکا لنے کے دفت تک بھی پہرہ دیاس کے لئے جنت داجب ہوگئی۔''

خطيب بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۵۵۰ اسفر مایا که 'جومسلمانوں کی سرحدوں میں ہے کسی سرحد پرمسلمانوں کی عیدوں میں سے کسی عید پرشریک ہواتو اللہ نتوالی اس کی غیر موجود گی میں تمام شرک مردول اور شرک عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کوعطافر مائیں گئے'۔ابن ذنجویہ بروایت حضوت انس دضی الله عنه ۱۹۵۰ اسفر مایا که 'جواللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے صلاک ہواوہ قبر کے عذاب سے تحفوظ ہوگیا اور اس کے لئے قیامت تک اس کا اجر بڑھتار ہے گا''۔بھوی، ابن حبان، بروایت حضوت سلمان دضی الله عنه

۱۵۰۰ ۔ فربایا کے 'جس نے ایک رات الند کے رائے میں پہرہ دیا تو اس کا میہ پہرہ دینا ہے گھر والوں میں مہینہ بھرروزک رکھنے والے اور عبادت
کے لئے کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے'۔ ابن عسا کو ہو وایت سعید بن خالد بن ابی الطویل ہو وایت حضرت انس رضی اللہ عنه
الا ۱۵۰۰ ۔ فربایا کہ' جس نے مسلمانوں کی سرحدوں میں ہے کسی سرحد پرمسلمانوں کی عیدوں میں ہے کسی عید میں شرکت کی تو اس کے لئے اسلام کے ترام موجود تمام پرندوں کے پروں کے برابر نیکیاں کھی جا کیں گئ'۔ ابن ذنجویہ ہو وایت یعنی بن ابی کئیر موسلا اسلام کے ترام موجود تمام پرندوں کے پروں کے برابر نیکیاں کھی جا کیں گئن ۔ ابن ذنجویہ ہو وایت یعنی بن ابی کئیر موسلا موجود تمام پرندوں کے نیک مل جودہ کرتا تھا (ان کا تو اب اس کو قیا مورات کے نیک مل جودہ کرتا تھا (ان کا تو اب اس کو قیا مت کے دن تک ملتار ہے گا)۔ البحکیم ہو وایت حضرت انس رضی اللہ عنه

#### الله كے راسته كا پېره قبر كے عذاب سے حفاظت كا ذريعه

۳۷۵۰ اسفر مایا کے 'جوکوئی ان مرتبول میں ہے کسی مرتبے پروفات پاگیا قیامت کے دن تک انہی پراٹھایا جائیگا جن پراس کی وفات ہوئی تھی ، پہرہ ،یا حج وغیرہ''۔طبرانی ہروایت فضالة بن عبید رضی اللہ عنه

۱۳۵۷ است. فرمایا که ''جو پېبرے کی حالت میں وفات پا گیا وہ قبر کے فتنے ہے محفوظ رہے گا''اور بڑی گھبراھٹ ہے محفوظ ہو گیا اوراس کو جنت کی ٹھنڈی ھوااوررزق دیا جائے گااوراس کے لئے قیامت تک اللہ کے راہتے میں پہر ہ دینے کا اجراکھا جا تارہے گا''۔

مسند احمد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۵۵۰ است.فرمایا که تو وین اور روم بیم سره دینے والے اور تمام شہروں میں پہرہ دینے والوں میں سے ہرایک کیے ایسے شہید ہوتو اب مکھا جائے گاجواللہ کے راستے میں فون میں است بیت ہوکر شہید ہوا' ۔ خطیب فی فضائل فزوین اور دافعی بروایت حضوت ابواللوداء رضی الله عنه جائے گاجواللہ کے راستے میں ایک رات کی پہرے داری الیی ہزار راتوں سے افضل ہے جن میں رات بھر کھڑ ۔ ہوکر عبادت کی تم ایک رات کی میں رات بھر کھڑ ۔ ہوکر عبادت کی تم اور دن مجروز ورکھا گیا۔

مسند احمد، طبرانی، ابونعیم فی المعرفة، مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضرت عثمان رضی الله عنه کاک استفرایا که دوآ نکی آگری این مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضرت ابوریحانه رضی الله عنه کاک استفرایا که دوآ نکی آگری این مین برای برای الله عنه مورج مین الله عنه مورج مین الله عنه برای الله که دان که دن کا پیره مین برای مین برای اور نمازول سے بهتر ساورالله کراست مین مورج مین اقات برای آوای وقی مت کون تک جهاد کا اجرالگار ما گاری این زنجویه بروایت حضرت سلمان دون الله عنه

۲۹ کا است فرمایا کرد که ایک دن رات موریچ میں رہنا مہینے بھر کے ایسے روز وں اور نماز وں سے بہتر ہے جن میں ندافطار ہواور نہستی اورا آر موریچ میں رہنا مہینے بھر کے ایسے روز وں اور نماز وں سے بہتر ہے گا اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا' ۔ موریچ میں وفات پا گیا تو اس کے لئے دوبارہ زندہ ہونے تک اس کے بہترین ممل کا تو اب ماتار ہے گا اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا' ۔ مسند احمد، طبر انی، ابن عسا کو بروایت حضوت سلماں رضی اللہ عنه

•٣-١-٠٥ ..... قرمایا كه الله كراسة من ایك دن موري ميل گرارتا ميني كروز داور نمازون سے بهتر ہے اور جوالقد كراست ميں موري

میں وفات پا گیاتو قیامت کے دن تک اس کومجاہد کا اجر ملتارہے گا''۔رویانی بوروایت حضرت سلمان رضی اللہ عنه ۱۳۵۱ است فر مایا که''اللہ کے راہتے میں ایک دن مور ہے میں گز ارناونیا اور اس پرموجودتمام چیز دن ہے بہتر ہے،اور جنت میں تم ہے کسی ایک کا کوڑا ( جا بک ) رکھنے کی جگہ بحق پوری دنیا اور اس پرموجود چیز وں ہے بہتر ہے،اورا یک شام جو بندہ اللہ کے راہتے میں لگا تا ہے یا ایک صبح دنیا اور

ال برموجودتمام چیزول سے بہتر ہے' مسند احمد، بخاری، نسائی، بروایت سهل بن سعد رضی الله عنه

۳۲ نے اس فر مایا کہ 'ایک دن اور رات اللہ کے راستے ہیں مور ہے ہیں رہنا مہینے بھر کے روز دن اور نماز دن سے بہتر ہے سواگراس کی وفات ہوگئی تواس کومور چہ بند کا اجر ملے گا اور آز مانے والوں (منکرنگیر) ہے محفوظ رہے گا اوراس کے لئے جنت ہے رزق مقرر کیا جائے گا''۔

بغوى بروايت حضرت سلمان رضي الله عنه

۔۳۳۳ے۔ استفر مایا کہ 'اللہ کے راستے میں ایک دن موریع میں رہنا مہینے بھر کے روز وں اور نماز وں سے بہتر ہے، اور جواللہ کے راستے میں مورچہ بند حالت میں مرگیا تو اسے قبر کے فتنے ہے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کے بہترین عمل کا قیامت تک اجرماتیارہے گا جو وہ کرتا تھا''۔

ابن زنجویه بروایت حضرت سلمان رضی الله عنه

۱۳۵۷-۱۰۰۰ فیر مایا که 'القد کے راستے میں ایک دن موریع میں رہنا، دنیا اور اس میں موجود چیز دل ہے بہتر ہے اور یقیناً جنت میں تم ہے کی کی کمان رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور اس میں موجود ہر چیز ہے بہتر ہے'۔طبر انبی ہروایت حضرت سلمان د صبی اللہ عند

۱۳۵۵۔ استقر مایا کہ 'اللہ کے راستے میں ایک دن مور ہے میں رہنا مہینے بھر کے روز وں اور نماز وں ہے بہتر ہے اور جوائ مور چہ بندی کی حالت میں وفات یا گیا تو اس کو اس کے بہترین ممل کا اجر ملتار ہے گا جو وہ کرتا تھا اور وہ آز مانے والوں ہے محفوظ ہوجائے گا اور قیامت کے دن شہید اٹھایا جائے گا''۔ طبر انی ہروایت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ

۱۳۷۷-۱۰۰۰ فرمایا که 'ایک دن رات موریع بین رہنا مہینے بھر کے روز وں اور نماز وں سے بہتر ہے' اس کے لئے اس کا رزق جاری کیا جائے ''گا،اوراس کا عمل اس کے لئے اس کا رزق جاری کیا جائے ''گا،اوراس کا عمل اس کے لئے باقی رکھا جائے گا اوروہ آز مانے والوں سے محفوظ ہوجائے گا''۔ طبرانی بروایت حضرت ابوالدر داء رضی الله عنه ملاحہ مالی کے ''ایسامت کرو!اورتم میں ہے کوئی ایک بھی اس کا م کوئہ کرے یقیناً مسلمانوں کے بعض مقامات پرصبر کرتا ایسے جالیس سال کی عمادت سے بہتر ہے جوخالی ہوں''۔ معتف علیہ بروایت حضرت عسعص بن سلامة رضی الله عنه

ں بیست کا بیسال سے مرادوہ سال بھی ہو سکتے ہیں جن میں صبر کرنے کا موقع نہیں ملااوروہ سال بھی مراد ہو سکتے ہیں جن میں جہاد کرنے کا موقع نہیں۔

علاوہ ازیں ندکورہ روایت میں کہیں رباط اور کہیں مرابط کالفظ آباس کے ٹی معنی ہیں مثلاً گھوڑا ،اسلامی مما لک کی سرحدیں ،قلعہ وغیرہ لہٰذا ندکورہ روایات میں پس مور چہ بند کااور کہیں پہرے دار کا ترجمہ کیا گیا ہے' ۔ والنّداعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۳۵۰ اسفر مایا که جہادای وقت تک سرسبر وشاداب میٹھا تر وتازہ رہے گا جب تک آسان ہارش برسا تا ہے اور زمین سے نبا تات اگئی بیں؟ اور عنقر یب مشرق کی جانب ہے ایسے لوگ آتھیں گے جو یہ بیں گے کہ نہ جہاد کوئی چیز ہے نہ رباط ، ببی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے ، اللہ کے دائیہ میں ایک دن مور ہے میں بیٹھنا ایک ہزار نمام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے اور پوری کی پوری و نیا کے صدقے سے افضل ہے۔ کے داستے میں ایک دن مور ہے میں بیٹھنا ایک ہزار نمام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے اور پوری کی پوری و نیا کے صدقے سے افضل ہے۔ انہ عنه دن وضعف عن انس رضی اللہ عنه

9-20 میں اسٹر مایا کہ'' برمرنے والا جب مرجاتا ہے تو اس کے اعمال پر مبرلگادی جاتی ہے علاوہ اس کے جواللہ کے راستے میں مور چہ بند ہو کیونکہ اس کاعمل قیامت کے دن تک اس کے لئے لکھا جاتا رہتا ہے''۔ طبرانی ہو وایت حضوت عفیہ بن عامو رضی الله عنه ۵-۷-۱ ....فرمایا کہ'' مجھے مدینہ کی مسجد (مسجد نبوی) یا بیت المقدس میں ہے کسی میں بھی لیلة القدر ال جانے سے زیادہ پہند ہے کہ میں تین

راتیں مسلمانوں کی حفاظت کے لئے مورچہ بندیہر ودول '۔

ابوالشيخ بروايت حضرت انس رضي الله عنه اور ابن شاهين، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

۳۵۰۰ استفر مایا که '' کچھ شک نہیں کہ اللہ کے راستے ہیں مسلمانوں کی شرمگاہ کی حفاظت کے لئے ایک دن کی مورچہ بندی جو رمضان المبارک کے مہینے ہیں اللہ کے راستے ہیں مسلمانوں کی شرمگاہ کی حفاظت کے لئے ایک دن کی مورچہ بندی اللہ کے ہاں ہزارسال کی عبادت اور روزوں اور نمازوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، پھرا گر اللہ تعالی اسے (مجاہد کو) تھی سالم اپنے گھروالوں میں واپس جھیج دیں تو ہزارسال تک اس کی کوئی برائی نہیں کھی جاتی بلکہ نیکیاں کھی جاتی ہیں اور قیامت تک نے لئے اس کے لئے مورچہ بندی کا جراکھا جاتا رہتا ہے''۔

ابوداؤد، بروایت حضوت ابی بن کعب رضی الله عنه

منذر فے ترغیب میں کہا ہے کہ بیروایت موضوع من گھڑت ہے اور موضوع ہونے کی علامات چیک رہی ہیں اور کیوں نہ ہواس لئے کداس کی سند میں عمر بن سیجے ہے۔

۱۳۵۰ استفر مایا کہ یقینا اللہ تغالی قیامت کے دن الی تو موں کو کھڑا کریں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گےلوگوں کے پاس ہے ہوا کی طرح گزرجا نیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، عرض کیا گیاوہ کون لوگ ہوں گے یارسول اللہ؟ فر مایا کہ وہ وہ لوگ ہوں گے جومور ہے (یاپہرے) کی حالت میں وفات پا گئے۔ ہو وایت حضرت ابو ھو یو ۃ رضی اللہ عنه سے جومور ہے یا دکریں'۔

حلية الاولياء عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٣٧٧٤٠١٠٠٠٠فرمايا كـ معنى المراسة مين بورْ هاهو كميا توانندتغالي اس كے برها بيكو قيامت كے دن نور بناديں كے ''۔

سنن سعید بن منصور بروایت حضرت عمرو بن عبسة رضی الله عنه رضی الله عنه در الله عنه در الله عنه در است میں کے در استے میں کسی پر ذرا بھی بڑھا پا آگیا تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا، عرض کیا گیا کہ بعض لوگ بڑھا پے (سفید بالوں) کونوچ دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جو چاہا ہے نور کونوچ تھینے''۔

طبراني بروايت حضرت فضالة بن عبيد رضي الله عنه

۲۷۵۰ است فرمایا کے 'اگرالند کے راستے میں کسی پر ذرابھی بڑھایا آگیا تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس نے الند کے راستے میں تیر چلایا خواہ تیرنشائے پرلگایا نہیں، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک غلام آزاد کرنا اور جس نے ایک مسلمان غلام آزاد کیا تو وہ اس کے لئے جہنم سے کافی ہوچائے گا''۔ مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، نسائی، متفق علیہ بروایت حضرت عمروبن طیبة رضی الله عنه اور طبوانی بروایت حضرت ابو امامة رضی الله عنه

ے اور تم ایس فرمایا کہ 'جب لوگ دیتا روں اور در هموں کے ساتھ بخل کرنے لگیں گے اور سود کے جیلے کے ساتھ فرید وفروخت کرنے لگیں اور تم لوگ گائے کی دموں کو بکڑلو گے اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو کراللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذالت مسلط فرما نمیں گئے جو تم سے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے دین کے کام کی طرف دالیس نہ چلے جا کہ لہذا ایک شخص قیامت کے دن ایس نے جو تم سے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے دین کے کام کی طرف دالیس نہ چلے جا کہ لہذا ایک شخص قیامت کے دن ایسے پڑوئ کے تیجھے پڑا ہوگا اور کہ رہا ہوگا کہ اس نے اپنے گھر کا درواز او بند کیا تھا اور میر سے ساتھ اپنے مال میں گنجوئی کی تھی'۔

ابن جويو بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۲۸ کا است. فرمایا که 'جبتم گائے کی دمول کے پیچھے لگ جاؤ گے اور سود کے جیلے کے ساتھ فرید وفر وخت کرنے لگو گے اور اللہ کے رائے میں جہاد کرنے کو چھوڑ دو گئے تو اللہ تعالی ضرور بالصرور تمہاری کرونوں پر ذلت مسلط کر دیں گے پھر وہ ذلت اور رسوائی تم سے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم واپس اس چیز کی طرف لوٹ نہ جاؤ حس پر پہلے تھے اور اللہ تعالی کی طرف تو بہر کو'۔ مسند احمد ہروایت حضرت ابن عمو رضی اللہ عنه فا مکدہ: سند ارمتر جم)

فر مایا که 'جب عرب گائے کے دموں کے پیمچے لگ جا کیں گے توان پر ذلت ڈال دی جائے گی اور ان پراهل فارس کا بیٹا مسلط کر دیا جائے گا پھروہ وعاما نگا کریں گے لیکن قبول نہ ہوگئ'۔ تدمام عن ساهر بن شھاب بن مسرور عن ابیہ عن جدہ سعد بن ابی العادیہ عن ابیہ • ۵ ے • اسسفر مایا که 'اے بشر! نہ جہاد نہ صدقہ جنت میں کسی چیز کے ساتھ داخل ہو گئ'۔

مسند احمد، حسن بن سفیان، ابن قانع، طبرانی مستدرک حاکم، سعید بن منصور بروایت حضرت بشیر بن الخصاصیة رضی الله عنه ۱۵۵۰ استفر مایا که "شصدقد ندچهادتو چنت پس کس چیز کے ساتھ داخل ہوگے؟

طبراني معجم اوسط، متفق عليه، مستدرك حاكم بروايت حضرت بشير بن الخصاصية رضي الله عنه

# تکملہ.....گھوڑوں برخرچ کرنے کے بیان میں

٥٥١---فرمايا كر كهوز برخر چركر في والل كى مثال ايس ب جيس صدقد ك لئے ہاتھ كھيلائے ہوئے خص-

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۷۵۳ میلیا که 'جس نے اللہ کے راہتے میں گھوڑ اروک رکھا تو وہ ( گھوڑ ا) اس فخص کے لئے آگ ہے بیا و ہوگا''۔

عبد بن حميد بروايت حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه

۱۵۵۰ اسفر مایا کرد جس نے اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھا پھر پیچھے ہے کھر کھر اکیا اور ہاتھ پیجیرا اور گھوڑ ہے کے لئے جوصاف کے تواس کیلئے ہر جواور ہر دانے کی تعداد کے برابر نیکیاں کھی جا تیں گی اور برائیاں مٹائی جا تیں گی'۔ابن عسائر ہو وابت حضوت تعدیم دضی اللہ عنه کہا ہے ہم جواور ہر دانے کی تعداد کے برابر نیکیاں کھی جا تھر کھیلائے ہوئے کوئی شخص جوصد قد لیتا ہے، اور اس کے موڑ ہے کوئی شخص جوصد قد لیتا ہے، اور اس کھوڑ ہے) کا بیٹا باور لیدوغیرہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یا کیزہ مشک کی مانندہوگا'۔

ابن سعد، طبرانی، بروایت یزید بن عبدالله بن غریب عن ابیه عن جده فا کدہ: .....صدقے کے لئے ہاتھ پھیلائے ہوئے فخص جوصدقہ نے لیتا ہے اس جملے ہماد یہ ہے کہ فرچہ کرنے والا بظاہر تو اپنے گھوڑے پرخرچہ کررنے والا بظاہر تو اپنے گھوڑے پرخرچہ کررہا ہے جواس نے جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے پالا ہے، کیکن در حقیقت وہ اس ہاتھ سے ہانتہاءا جروتو اب لے رہا ہوتا ہے تو اس اجروتو اب لینے کو یہال صدقہ لینے سے تشبید دی ، واللہ السواب (مترجم)

۲۵۷۰ است.فرمایا کے 'جس نے اپنے گھوڑے کے لئے جوصاف کے پھر جو کے کر کھڑا ہوااور گھوڑ ۔ یک گرون میں اٹکا دیتے تو اللہ تقالی اس کے لئے جوصاف کے پھر جو کے کر کھڑا ہوااور گھوڑ ۔ یک گرون میں اٹکا ویتے تو اللہ عنه لئے جو کے ہر دانے کے بدلے جو کے ہر دانے کے بدلے درائے میں گھوڑ ابا ندھا ہو گھریے کہ اللہ تعالی ہر دانے کے بدلے اس کے لئے نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر دانے کے بدلے اس کی ایک برائی مٹادیتے ہیں'۔

ابن عساكر بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

## گھوڑ ہے کی تنین قشمیں

۵۸ کا دور اور مایا کے 'گھوڑے تو تین ہیں ایک تو وہ جو کسی شخص نے اللہ کی رضا کے لئے باندھا ہو کو گرد گھوڑا جو کسی شخص نے سواری اور بار برواری کے لئے باندھ رکھا ہو ،اورایک وہ جو سی شخص نے دیا اور دکھا وے کے لئے باندھا ہوتو وہ آگ میں ہے''۔

ابوالمشیخ فی انتواب مع است حضرت انس رضی الله عنه ابوالمشیخ فی انتواب مع است حضرت انس رضی الله عنه محدد الله عنه ایک گھوڑ الو میں مایک گھوڑ الو اللہ کھوڑ اللہ اللہ کھوڑ اللہ کھ

وہ ہے جوکسی نے اللہ کی رضا کے لئے رکھا ہواوراس پر بیٹھ کراللہ کے دشمنوں سے قبال کرے،اورانسان کا گھوڑا وہ ہے جس کے پیٹی کووہ اپنے (سواری کے ) لئے رکھےاوراس پر پو جھاٹھائے ،اورشیطان کا گھوڑا جوگروی رکھنے رکھانے میں اور جوئے میں استعال ہو''۔

طبراني بروايت حضرت خباب رضي الله عنه

۱۰۷۰ است. فرمایا کہ ''گھوڑے تو تین ہیں، ایک وہ گھوڑا جے کسی نے اللہ کی رضا کے لئے باندھا ہو، سواس کی قیمت اس کا اجر ہے اور اس کی عاریت بھی اجر ہے اور اس کی قیمت بھی ہوجھ عاریت بھی اجر ہے اور ایک گھوڑاوہ ہے جس میں کوئی شخص شرط لگائے اور رھن رکھے ،سواس کی قیمت بھی ہوجھ ہے اس کو گھاس ڈ النا بھی ہو جھے ہے اور اس پرسواری بھی ہو جھے ہے ،اور ایک گھوڑاوہ ہے جسے پیٹ کے لئے رکھا ہوسو ہوسکتا ہے کہ وہ فقر و فاقد دور کرنے کا باعث ہوا گراللہ جائے ہے ۔مسید احمد عن د جل بن الانصار

فا کدہ: .....عاریت سے مراد کوئی چیز کسی دوسرے کو بلا معاوضہ کچھوفت کے سے استعال کے لیے دینا،اور پیٹ کے لئے ہونے سے مراد کی ہے کہاس سے بار برداری کا کام لے گااور کچھ کما کھائے چنانچہاس لئے آ گے فر مایا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ فقر وفاقہ دورکرنے کا باعث ہو۔واللہ اعلم مالصوا۔۔۔(منز حم)

۲۱ کے اسسفر مایا کہ'' جو مخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے چو پائے پرخر چہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اس پراٹھا تا ہے تو اس کا میزان بھی اس چو یائے کی طرح بھاری ہوگا''۔ طبوانی ہووایت حضوت معاذ رضی اللہ عنه

۷۲ کے اسد فرمایا کہ' ایک دیٹاروہ ہے جسے تواپئے آپ پرخرج کرتا ہے اورا یک دیٹاروہ ہے جسے تواپئے والدین پرخرج کرتا ہے، ایک دیٹاروہ ہے جسے تواپئے میٹے پرخرچ کرتا ہے، ایک دیٹاروہ ہے جسے تواپئے گھر والوں پرخرچ کرتا ہے اورا یک دیٹاروہ ہو جسے توالٹد کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے اوروہ اجرکے لحاظ سے ان سب سے زیادہ اچھاہے'۔ دار قطنی فی الافواد ہو وایت حضوت ابو ھویو ۃ رضی اللہ عنہ

#### تکملہ ....سمندر کی جنگ کے بیان میں

۷۳ کوا است فر مایا کہ'' جو محص سمندر کے کنارے احتساب اور مسلمانوں کی حفاظت کی نیت سے بیٹھا، تو اللہ تعالی سمندر کے ہر قطرے کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں''۔ طبرانی بروایت حضوت ابوالدر داء رضی اللہ عنه

۱۲۷-۱۰...قرمایا که مندر کے ساحل پر بیار ہوجانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں صبح سوغلام آزاذ کروں پھران کواوران کی سوار یوں کو تیار کروا کے اللہ کے راستے میں بھیج دول'۔ابوالمشیخ ہروایت حضرتِ علی دصنی اللہ عند

۷۵ے اس۔ فرمایا کے ''جس کسی نے مسلمانوں کے ساحلوں میں سے کسی ساحل پر تین دن مورچہ بندی کی تو وہ اس کے لئے سال بھر کی مورچہ بندی کے برابر ہوجائے گا''۔ هسند احمد، طبرانی بروایت حضوت ام اللوداء دضی الله عنبها

۱۷۷ اسد فرمایا که دوخص سمندر میں ایک دن بیمار بواتو سالیے بزار غلام آزاد کرنے سے توافضل ہے جن کو تیار کروا کر قیامت تک ان پرخرچہ کیا جا تارہے، اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کوایک آیت سکھائی یا سنت میں سے ایک کلمہ سنایا تو اللہ تعالی اس کوا بیے تھی بجر تواب دیں گے میہاں تک کہ جو تواب اللہ تعالی نے دیا ہے اس سے افضل تواب کوئی شد ہے گا'۔ حلیہ ابی نعیم بو وایت حضوت علی دضی الله عنه علا کے اسے فرمایا کہ 'جس نے مغرب کے وقت ساحل سمندر پراپنی آواز بلند کرتے وقت ایک تئمبر کہی تو اللہ تعالی اس کو سمندر کے ہر قطر سے کے بدلے دس نیکیاں عطافر مائیں گے اور دس برائیاں مٹادیں گے اور اس کے دس درجات بلند فرمائیں گے اور وہ بھی ایسے کہ ہر درج کے درمیان انتاقا صلہ ہوگا کہ ایک تیزر فرقار گوڑا سوسال میں سطے کرئے'۔ طبو انی ، حلیہ ابی نعیم ، مستدرک حکم ہو وایت ایاس بن معاویة درضی الله عنه بن قوۃ عن ابیہ عن جدہ وقال اللہ بھی ہذا منگر جڈاولی اسنادہ من بنہم

٨٧ ١٠٠٠ السنة ماياكة وجس في مندر مين أيك جنك بهي الله كي رضائ لي الزي اور الله جانتا الله كي ون الله كي رضائ جنگ از تا المرات

تحقیق ) اس نے اللہ تعالی کی ہرطرح کی فرما نہر داری اواکر دی اور جنت کوا پسے طلب کیا جیسے کہ اس کوطلب کرنے کاحق تھا اور جہنم ہے ایسے بھاگا جیسے اس سے بھا گا جیسے '۔ طبر انبی اور ابن جسا کو ہروایت حضوت عموان بن حصین دضی اللہ عنه. وفیه عمو بن صبح کذاب اللہ کا اس فرمایا کہ'' جس نے اللہ کی رضا کے لئے مہندر میں جنگ لڑی تو اس کے لئے وہ ہوگا جود وموجوں کے درمیان ہوتا ہے جیسے وہ شخص جو اللہ تعالی کی فرما نبر داری کے لئے و نیا ہے کٹ گیا ہو'۔ ابوالمشیخ ہروایت حضوت ابو ھویو قروضی اللہ عنه فرمانیر داری کے لئے و نیا ہے کٹ گیا ہو'۔ ابوالمشیخ ہروایت حضوت ابو ھویو قروضی عبادات وغیرہ میں مصروف ہوجائے بلکہ مرادیہ فائدہ نہیں کہ ہرایک سے بالکل قطع تعلق کر کے تنہائی میں عبادات وغیرہ میں مصروف ہوجائے بلکہ مرادیہ کے کہ دنیا میں دہتے ہوئے دنیا اور دین کے ہرمعا ملے میں اللہ تعالی کی رضا اور فرمانیر داری کا اتنا خیال رکھے کہ گویا کہ اسے اللہ کی رضا کے علاوہ کے درمیان پانی کے قطروں کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے'۔ واللہ کے کہ وجھتا ہی نہیں۔ اور دوموجوں کے درمیان پانی کے قطروں کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے'۔ واللہ کی معلی اللہ دیں ہوجھتا ہی نہیں۔ اور دوموجوں کے درمیان پانی کے قطروں کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے'۔ واللہ کی مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے'۔ واللہ کی مدینا ہوسکتا ہے' کا مدینا ہوسکتا ہو کہ میں معراد دوموجوں کے درمیان پانی کے قطروں کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے' ۔ واللہ کو کا مدینا ہوسکتا ہو کہ دورمیان بیا کی کھور کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے' ۔ واللہ کی کیا کہ دورمیان ہوسکتا ہے کہ دورمیان ہو کہ دورمیان ہوسکتا ہو کہ دورمیان ہو کہ دورمیان ہوسکتا ہو کہ دیں جو کہ دورمیان ہو کہ دورمیان ہوسکتا ہو کی کو کی سے کر میں کر دورمیان ہو کے کہ دورمیان ہو کر کیا تو کو کیا کے کہ دورمیان ہو کہ دورمیان ہو کہ دورمیان ہو کہ دورمیان ہو کر دورمی کو کے کہ دورمیان ہو کر دورمیان ہو کر دورمیان ہو کو کر کر دورمی کی کیا کہ دورمیان ہو کر دورمی کی کر دورمیان ہو کر دورمی کی کر دورمی کر دورمی

• کے کا است فرمایا کہ'' جس نے میرے ساتھ کل کر (کافروں کے خلاف) جنگ نہیں کی تواہے چاہیے کہ سمندری جنگ میں حصہ لے کیونکہ سمندر میں ایک دن قبال کرنا خشکی پر دو دن قبال ہے (اجر کے اعتبارے) بہتر ہے،اور سمندری جنگ کے ایک شہید کا جرخشکی کے دوشہیدوں کی طرح ہے،اور سب سے بہتر شہداءاصحاب اکف ہیں؟ فرمایا کہ جن کی کشتیاں وغیرہ سمندر میں ایٹ سواروں میں جنر مایا کہ جن کی کشتیاں وغیرہ سمندر میں ایٹ سواروں سمیت الٹ گئیں '۔بروایت علقمہ بن شھاب القسوی مرسلا

ا کے ۱۰۷۰ فر مایا کہ ''جس نے میرے شانہ بشانہ کا فروں ہے جنگ نہیں کی تواہے جا ہے کہ سمندری جنگ میں حصہ لے''۔

معجم اوسط طبراني بروايت علقمه بن شهاب

ال المن المراياك "سمندريين كهانا كهاف والاجمه في موقع موقواس ك لي شهيد جيدا اجرب اور دو وي وال ك ك لي دوشهيدول كااجرب " الله عنه سنن ابي داؤد، متفق عليه بروايت حضوت ام حرام رضى الله عنه

## فصل ....صدق نیت کے بیان میں

٣٥١٠٥٠ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ، اسکی نبیت صرف مال غنیمت ہے بس اس کے لئے وہ مال غنیمت اجر ہے'۔

مسند احمد، نسائي، مستدرك حاكم بروايت عباد رضي الله عنه

۱۰۷۷۰ فرمایا که 'یقیناً الله تعالی آل وقال میں مرنے والوں کوان کی نیتوں پراٹھا کیں گئے'۔ابن عسائر بروایت حضرت عمر د صبی الله عند مرمایا که 'که وہ اوگ جومیری امت میں ہے جہاد کرتے ہیں اور پچھمقرر وظیفہ لیتے ہیں اوبردشمن کےخلاف قوت حاصل کرتے ہیں ان کی مثال حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے جوا پے بیٹے کودودھ پلاتی تھیں اور معاوضہ لیا کرتی تھیں'۔

سنن ابي داؤد، في مراسيله اور ابونعيم متفق عليه بروايت جبير بن نضير مرسلا

٢ ١٠٤٧ ....فرمايا كه 'سجان الله بياك بالله كي ذات اس مين يجهزج نبيس كه اجرليا جائے اور حمد كي جائے''۔

مسند احمد، ابوداؤد، بروايت حضرت سهل بن الحنظلة

فا مکرہ: ۱۰۰۰۰۰۰۰ سے پہلے والی روایت کی روشنی میں اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو اس کی مرادیہ علوم ہوتی ہے کہ اگر جہاد کرتے ہوئے پچھ مقرراجر لیا جائے اور ان کی پچھ تعریف بھی کر دی جائے تو اس میں پچھ حرج نہیں کیونکہ مقررہ وظیفہ لینا بھی ضروری ہے جے دیمن کے خلاف قوت عاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے اور تعریف سے مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہوجائے اور وہ اور زیادہ ذوق وشوق ہے جہاد کریں گئے'۔

یا دوسر کے لفظوں میں یوں کہد دیا جائے کہ اگر جہاد کے دوران مجاہدین کو پچھ وظائف بھی وے دیے جائیں اوران کی تعریف بھی کی جاتی رہے واللہ الم ہالصواب (مترجم)

ے کے کہ اسسفر مایا کہ'' میں نے نہیں پایا اس سے لئے اس جنگ کے بدلے میں کوئی اجراس دنیا میں یا آخرت میں علاوہ ان وٹانیر کے جواس نے مقرر کئے تھے''۔ مینن ابی داؤد، مستدرک حاکم بروایت حضرت یعلی

۸۷۷۰ است.فر مایا که 'اے عبدالله بن عمرو'اگرتم نے صبر کرتے ہوئے اختساب کی نیت سے قبال کیا تو اللہ تعالی تہمیں اس طرح صبر کرنے والا اور اختساب کی نیت سے قبال کیا تو اللہ تعالی تہمیں اس دکھاوے تکاثر ، تفاخر ، اختساب کی نیت کرنے والا بنا کراٹھا کیں گے ،اورا گرتم نے دکھاوے اور تکاثر کی نیت سے قبال کیا تو اللہ تعالی تاس دکھاوے تکاثر ، تفاخر ، بڑھائی ظاہر کرنے کی حالت پراٹھا کیں گئے اسٹری عبداللہ بن عمروانی طال میں بھی قبال کیا یا تہمیں قبل کیا گئے اللہ تعالی اس حال میں تہمیں اللہ عند افراد ، مستدرک حاکم ، منفق علیہ ہروایت حضوت ابن عمرو رضی اللہ عند

220 اسسفر مایا کہ''عنقریبتم پرشہر فتح ہوتے چلے جائیں گے اور عنقریب تم زیر دست نشکر جرار بن جاؤ گے، پھرتمہارے اس معرکے میں مختلف دستے بنائے جائیں گے سوتم میں ہے ایک شخص ایک دستے سے ناپسندیدگی کااظہار کرے گا اور اپنی قوم میں رہے گا پھر ہاتی قبیلوں سے الگ ہو جائے گا اور خود کوان کے سامنے پیش کرے گا اور کہ گا کہ کون ہے وہ جس کے لئے میں اس وفد کے بدلے کافی ہوجاؤں؟ کون ہے وہ جس کے لئے میں اس وفد کے بدلے کافی ہوجاؤں؟ کون ہے وہ جس کے لئے میں اس وفد کے بدلے کافی ہوجاؤں؟ کون ہے وہ جس کے لئے میں اس وفد سے بائی ہوجاؤں؟ سنو! بیدہ شخص ہے جواپنے خون کے آخری قطرے تک کوکرائے پردے رہا ہو''۔

مسند احمد، سنن ابي داؤد، بيهِقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوايوب رضي الله عنه

۰۸۵۰ ا.....فرمایا که دبعض تومیں مدینه میں ہمارے پیچھے ہیں،ہم جس گھاٹی اور جس وادی ہے گزرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں کسی عذر نے روک لیا ہے''۔بنحاری ہروایت حضرت انس رضی اللہ عنه

۱۸۷۰ اسسفر مایا که 'یقیناً مدینه میں اسی قومیں بھی ہیں کہتم جتنا بھی چلے اور جو کچھ بھی خرچ کیا اور جس وادی ہے گزرے وہ اس میں تمہارے ساتھ تھے حالانکہ وہ مدینہ میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں آسکے''۔

مسند احمد، بخاری ابو داؤ د ابن ماجه بروایت حضرت انس رضی الله عنه اورمسلم، ابن ماجه بروایت حضرت جابر رضی الله عنه فاکنده: ۰۰۰۰۰ بمارے پیچیے رہے ہے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ مدین مِنورہ بی میں تھم رے رہے ہیں اور بمارے ساتھ جہاد میں شرکت کے لئے نہیں آسکے '۔وانتداعلم بالصواب۔ (مترجم)

٨٨٤٠١٠٠٠٠ فرمايا كـ ' وه خاتون ال يحوال كردوكيونكه وه (خاتون)ان جنگول مي اس كاحصد بـ ' ـ

مستدرك حاكم، بيهقي في شعب الايمان بروايت يعلى بن منيه رضي الله عنه

#### تکملہ ....مقابلے کے بیان میں

 ١٠٧٨ فرمايا كه جس نے اللہ كرائے ميں اپنى تلوار سونتى تو تحقیق اس نے اللہ تعالی ہے بیعت كرلی '۔

ابن مردويه بروايت حضوت ابوهريرة رضي الله عنه

٨٨٥٠ إلى المراياك "كلي مين كموارات كرنمازاداكرنا بغير كموارات كالساخ المرنى المسات سوكناه زياده فضيلت كاباعث ب- '-

خطيب بروايت حضرت على رضي الله عنه

معب ہور بیت مسرت علی رسی ہیں تھا۔ ۱۰۷۸-۱۰--- دریافت فرمایا کہ'' کون ہے وہ مخص جواس تلوار کو لیے اور اس کاحق ادا کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا کہ'' اس ہے کسی مسلمان کوٹل نہ کیا جائے اور اس کو لے کر کا فر کے سامنے فرار نہ ہوجائے''۔

مستدرك حاكم بروايت هشام بن عروة عن ابيه عن الزبير رضي الله عنه

٨٩ ٢٠ ا ..... فرمايا كـ "كون ہے وہ خص جواس تكواركو لے اوراس كاحق اداكر \_؟

مسند احمد عبد بن حميد، مسلم، ابو عوانه، مستدرك حاكم بروايت حضرت انس رضي الله عنه

٩٠٧٠٠٠٠٠٠ جناب رسول الله ﷺ نے ایک صحابی ہے فرمایا کہ مجھے اپنی تلوار دکھاؤ، انہوں نے پیش ،تلوار بیلی اور کمزورتھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ا\_ بطورتلواراستعال نهكرواس كونيز وبناؤ ليعني نيز وكي طرح استعال كرو بطبراني بووايت عنبة بن عبد اسلمي رضي الله عنه

# جنگی ٹو پی اورزرہ کا بہننا

الا ١٠٥٥ .....فرمایا که 'جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے جنگی ٹو بی تیار کررکھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جس نے انڈا رکھااللہ تعالیٰ قیامت کے دِن اس کے چبرے کوسفید (چیکتادمکتا) کردیں گے،اورجس نے زرہ تیار کررکھی توبیذرہ قیامت کے دن اس کے لئے آ گ ہے بچاؤ کاؤر لیجہوگی''۔خطیب ہروایت حسن رضی اللہ عنہ

97 ے اسے فرمایا کہ 'غازی کی تبہیج پڑھنے ہے ستر ہزارنیکیاں ملتی ہیں اورا یک نیکی دس گنا کے برابر ہے'۔ دیلمی ہو وایت حضوت معافہ رضی الله عنه ۱۰۷۹۰ میل کے ' خوشخبری ہواس مخص کے لئے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے ،اس کو ہر کلمہ کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ملیں گی ،ان میں سے ہرنیکی دس گنا کے برابر ہوگی اور رینیکیاں ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جواللہ کے بال اس تخص کے لئے ہیں اور تَفْقَهُ بِشِي اتَّنَائِيٌّ '\_طبراني بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

90ے استفر مایا کہ 'اللہ کے راہتے میں کسی شخص کا اسکیلے نماز پڑھنا بھی پچپیں نمازوں کے برابر ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سات سونمازوں کے برابر ہے،اور جماعت کے ساتھ اداکی ہوئی نماز انچاس ہزار (۴۹۰۰۰) نمازوں کے برابر ہے'۔

97 ے استفر مایا کہ''جس نے اللہ کے راہتے میں ایک فرض روز ہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اورجہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرمادیں گے جتنا سات آسانوں اور زمینوں میں ہے، اور جس نے قبل روز واللہ کے راستے میں رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فر مادیں

کے جتناز مین اور آسان کے درمیان ہے'۔طبر انبی ہروایت حضرت عتبة رضی اللہ عنه بن عبدالسلمبی رضی اللہ عنه 42ء اسسفر مایا کہ''جس نے اللہ کے راستے میں ایک روز ہر کھا اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کو آگ ہے سوسال کی مسافت تک دورکر دیں گئے''۔ طبر انبی ہروایت حضرت عمروبن عبسة رضی اللہ عنه

۱۹۸۵۰ استفر مایا که 'جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روز ہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چبر ہے گوآ گ ہے اتی دور کردیں گے کہ ایک بہت کہ چبر نے اللہ عند اللہ عند

ابن منده بروايت حضرت خطام بن قيس رضي الله عنه

۰۸۰۰ استفر مایا که 'جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات خند قیس بنادیں گے ہر خند ق کے درمیان اتنافاصلہ ہوگا جتنا سائت زمینوں اور آسانوں کے درمیان ہے' ۔ ہروایت حضرت جاہر د صبی اللہ عند

۱۰۸۰۱....فرمایا کر'جس نے القد کے راہتے میں ایک دن روز ہ رکھا تو اس دن کے بدنے القد تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان ستر سال کا فاصلہ پریرافر مادیں گئے''۔خطیب مسند احمد، بنعاری، مسلم، متفق علیه، بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه

۱۰۸۰۲ ...فرمایا که''جس نے اللہ کے راستے میں ایک نفل روز ہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنادیں گے جس کا فاصلہ آسان کر مین کے برابر ہوگا''۔ابن زنجویہ، تر مذی، طبر انی، بروایت حضرت ابو امامة رضی الله عنه

۳۰۸۰ است. فرمایا کر''جس نے اللہ کے راہتے میں ایک ون روز ہ رکھا تو القد تعالیٰ اس کے چبرے کوجہنم ہے ستر سال کے فاصلے کے بقدر دور فرمادیں گئے'۔نسانی بروایت حضرت ابو صعید رضی اللہ عنه

۸۷۷۰۱ ... فرمایا کے ''جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روڑ ہر کھا تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بدیے جہنم کی گرمی کواس کے چبرے سے ستر سال کے فاصلے کے برابر دور فریادیں گئے'۔نسانی ہو وایت حضوت ابو صعید رضی اللہ عند

۵۰ ۱۰۸ .... قرمایا که ''جو بنده بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روز ہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے جہنم کی آگ کواس کے چبرے ہے۔ سال کے فاصلے کے برابر دور فرمادیتے ہیں۔ابن حبان ہروایت حضوت ابو سعید رضی اللہ عنه

#### حورعین سےشادی

۲۰۸۰ ۱۰۰۰ فرمایا که جو بنده بھی اللہ کے داستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کی شادی حور میں میں سے ایک حور سے کردی جاتی ہے، جو کھو کھلے موتی کے بنے ہوئے جی جو کھلے موتی کے بنے ہوئے جی بی اس فی سے ایک لباس بھی (خوبصورتی وغیرہ میں) اس حور سے مشابہت نہیں رکھتا، حور سرخیا تو ت کے بنے ہوئے ایسے ببنگ پر ہوتی ہے جس میں موتی جڑے ہوئے ہوئے ہوں اور اس ببنگ پر ہوتی ہے جس میں موتی جڑ ہے ہوئے ہیں اور اس ببنگ پر ہوتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہواندر سے موٹے رئیم کے بنے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ستر ہزار فاد ما کیں ہوتی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تھال ایسانہیں ہوتا جس ہوتی ہے اور ستر ہزار اس کے شوہر کے لئے ، ہر فاد مہ کے پاس سونے کے ستر ہزار تھال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تھال ایسانہیں ہوتا جس میں دوسر سے سے مختلف کھانے ہوئی روز و دار) آخری کھانے کی لذت بھی و یہے ہی پائے گا جیسے پہلے کھانے کی '۔

ابن عساكر بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

ے ۱۰۸۰....قرمایا کہ 'جوکوئی شخص بھی انٹد کے راست میں ایک دن روز ہر کے تو انڈرتعالی اس کوآ گ ہے سوسال کے فاصلے کے برا بردر کردیتے ہیں'۔ سمویہ، طبر اسی، سنن سعید بن منصور ہروایت حضرت عبدالله بن سعیان المدر دی رضی الله عنه

فأكده: ....جبتم سے دوري كافا صلامختلف روايات ميں مختلف ہوئے كى وجد يه معلوم ہوتى ہے كدروزے دارے ايمان اورا خلاص ميں تفاوت ہو

جیسا کدایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کداگرتم احد پہاڑ کے برابرسونا بھی صدقہ کردوتو میرے صحابہ کے ایک مدے برابر بھی نہیں۔ اوكماقال رسول الله الله

تویبال بھی اتنی بڑی مقدار میں سونا صدقہ کرنے کے باوجود جوثواب صحابہ کرام رضی اللہ غنہم کے ایک مدے بھی کم ہے تووہ تمام مسلمانوں اور حضرات صحابه کرام رمنی النّه عنبم کے ایمان میں تفاوت کی وجہ ہے جھلاعام مسلمانوں کے ایمان کوحضرات صحابہ کرام رمنی اللّه عنبم کے ایمان ے کیانست چنست فاکراباعالم یاک (مترجم)

فر مایا جو بندہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی حور عین سے موتی کے اندر بے ہوئے خیمے میں شادی کرائیس سے ،اس سے ستر لباس ہوں گے اور کوئی لباس اس کی دوسری ساتھی کے لباس سے ملتا جلتا نہ ہوگا ان کی مسہری سرخ یا قوت سے بنی ہوگی جس پر سیچے موتی جڑے ہوں گے اس برستر ہزار بستر ہوں گے جوان کے استبرق (اعلیٰ رہیم ) کے بینے ہوں گے اور اس کے ستر ہزار خاد ما نمیں اس کی ضرورت کے لئے ہوں کی سنز ہزار ہی اس کے شوہر کی ہونا دمہ کے ساتھ سنز ہزار پلیٹیں سونے کی ہوں گی ہر پلیٹ میں الگ الگ کھانا ہوگا اور ہر دوسر ہے کھانے کی لذت پہلے کھانے جیسی ہی ہوگی ابن عسا کرعن ابن عباس رضی اللہ عنداس روایت میں ولید بن زید دشقی فلانسی ہے جو کہ منکر الحدیث ہے۔اس کے بیروایت مشکوک ہے۔

ے• ٨٠ ا.... فرمایا که 'جوشی بھی اللہ کی رضا کے خاطر روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوجہنم ہے سوسال کے فاصلے کے برابر دور لے جاتے ہیں''۔ سمويه، طبراني، سعيد بن منصور بروايت حضرت عبدالله بن سفيان الأزدي رضي الله عنه

# دوسری قصل ..... جہاد کے آ داب کے بیان میں

# اس میں تین مضامین ہیں۔ پہلامضمون ....مقابلے کے بیان میں پہلامضمون ....مقابلے کے بیان میں

۰۸۰۸ استفرمایا که الله تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ تھیل تھوڑ ادوڑ اٹا اور تیراندازی ہے۔

كامل ابن عدى بروايت حضوت ابن عمر وضي الله عنه ۱۰۸۰۹ فرمایا که 'جب تیراجها د کااراده بهوتو ایسا کھوڑاخریدوجس کی چیشانی روثن اور جیمکدار ہواس کا دائیں ہاتھ میں سفیدی ند بہوتو تم سلامت رہوگےاور مالغنیمت حاصل کروگئ ۔طبرانی، مستدرک حاکم بیہقی فی شعب الایمان بروایت حضرت عقبة بن عامر رضی الله عنه ١٠٨١٠ ... قُر مايا كَ ' تَحُورُ ول كوراضي ركھا كرووہ راضي رہيں گئے'۔كامل ابن عدى ابن عساكر بروايت حضرت ابوامامة رضى الله عنه ا ١٨٠١.... قرمایا كـ "محورُ ا دورُ ائے كے لئے شرط لگانا جائز ہے '۔سمويه اور الضياء بروايت حضرت رفاعةبن رافع رضي الله عنه ١٠٨١٢- فرمايا كـ ومحصورٌ ول كوراضي ركتها كروكيونكه و وراضي بهوجات إلى "مطبراني اور الضياء بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه -۸۱۳-ا.....قرمایا که'' جس نے گھر دوڑ کے دن کمائی کی وہ ہم میں ہے ہیں ہے''۔طبرانی بروابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه ١٠٨١٠ قرمايا كـ "مقابله ثبيل ممردورٌ كا كهر سواري اورنشائے بازي كا" مسند احمد، سنن ادبعه عن ابي هريرة رضى الله عنه ٨١٥٠ ا....قرمايا كه 'ريتم اورتمار (ايك خاص دهاري دارجيا در ) پرته بيخو '-سنن ابي داؤد، بروايت حضرت معاوية رضي الله عنه ١٩٨١.....فرمايا كـ "جس نے گھوڑوں كے درميان گھوڑا داخل كيا حالانك كدوہ مقابله كرنے سے خود كو تحفوظ شيمجھتا تھا تو جوانبيں ہے،اور جس نے دوگھوڑ وں میں گھوڑ اداخل کیااوروہ مقابلہ کرنے ہے خود کو تحفوظ مجھتا تھا تو اب بیہ جوا ( قمار ) ہے'۔

مستد احمد، ابوداؤد، ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رصي الله عنه

۱۸۱۷ اسسگھوڑ دوڑ کےمعاملے میں جلب اور جب بن کرنٹر کمت نہ کرے (لیعنی کسی طرح معاون بنیا درست نہیں) ۱۸۱۸ اسساسلام میں جلب اور جب اور نکاح شفار جائز نہیں اور جس نے نقب لگائی وہ ہم میں ہے نہیں ہے''۔

مسند احمد، ترمذی الله عنه مسند احمد، ترمذی، ابن ماجه بروایت حضوت عمران بن حصین رضی الله عنه فا کده ..... شغارنکاح کی ایک شم ہے جس میں کوئی شخص کی بٹی سے نکاح کرتا ہے اور دوسر انحض اس پہلے والے خض کی بٹی سے نکاح کرتا ہے اور دونوں اپی اپی بیویوں ( بینی ایک دوسر ہے کی بٹی ) کے مہر کے طور پر اپی بٹی دوسر ہے کے نکاح میں دیتا ہے بینی الف ہے کہ بٹی کے اس شرط پرنکاح کرتا ہے کہ حق میں جو بٹی دی ہے وہ الف کی بٹی کے نکاح کرتا ہے کہ حق میر سے طور پر اپی بٹی ایک نکاح میں دیتا ہے بینی الف ہے وہ الف کی بٹی کے نکاح کرتا ہم کرتا ہے کہ حق میر سے طور پر اپنی بٹی اور مید حقید کے بال جائز ہے جبکہ ائمہ شلا شاس کو طاہر نص پر شمل کرتے ہوئے ناجائز میں تفصیل کے لئے سی متندوار الافقاء ہے رجوع کیا جاسکتا ہے ''۔ واللہ اللم بالصواب۔ (مترجم)
فرمایا ہے جھے اس کے لئے اس کے پندیدہ اعلی و مال میں سے بناد ہے ''۔

مسند احتمد، نسائی مستدرک حاکم بروایت حضرت ابو ذر رضی الله عنه ۱۸۲۰ استفرمایا که "محوژول کوان کے آئے کے دن ای تقسیم کردو" بابن ماجه بروایت حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عوف رضی الله عنه ۱۸۲۱ استگوژ کی چیشانی کے بال مت کا ٹو نداون کواور نداس کے دم کو کیونکہ ان کی دم دفاع کا ڈریچہ ہے اور اون ان کی کری حاصل کرنے کا ڈریچہ ہے۔ابو داؤ دعت ابن عبدالسلمی

۱۸۲۲ اسسفر مایا که 'اونٹ شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں اور ان کے گھر ہوتے ہیں' ۔ ابو داؤ د، بروایت حضرت ابو هویو ہ وضی الله عنه ۱۸۲۳ اسسفر مایا که' ہم نے گھبراہٹ کی کوئی بات ہیں دیکھی اور بے شک ہم نے اسے سمندر پایا' ۔ ابو داؤ د، بروایت حضرت انس رضی الله عنه ۱۸۲۳ اسسفر مایا که 'سنو!کسی اونٹ کی گردن میں تارکا ہار ہاتی ندر ہے تو ڑویا جائے''۔ ابو داؤ د، بروایت حضرت ابوبشیو رضی الله عنه

#### د وسرامضمون ..... تیرا ندازی کے بیان میں

۱۰۸۲۵ سے فرمایا کہ 'سوار ہوجاؤاور تیراندازی کامقابلہ کرواورا گرتم تیراندازی کامقابلہ کروتو میر نے نزدیک بسندیدہ ہے،اوریقیناالتہ تعالی ایک تیرےاس میں تواب کی امیدر کھتا تھااور تیرچلانے والے کو بھی اوراللہ تعالی روٹی کے ایک تیرےاس کی امیدر کھتا تھااور تیرچلانے والے کو بھی اوراللہ تعالی روٹی کے ایک کھر الا ککڑے اور می بھر کھی بھر کھی میں واخل کریں کے کھر الا جسنے اس کا تھم دیا ہے،اس کی بیوی جواس کو تیار کرتی ہے اور وہ خاوم جواس چیز کو سکین تک پہنچا تا ہے'۔

١٠٨٢٨ ا الله فر ما ياكة مسنوا قوت تي ينكن مي به سنوا قوت يينك مي به قوت تي ينك مين بـ أ-

مسند احمد، تومذی، ابو داؤد، ابن ماجه بروایت حضر ت عقبة بن عامو رضی الله عنه اورتر ندی نے بیاضافہ کیا ہے کے سنواعنقریب اللہ تعالیٰ زمین تمہارے لئے فتح کردیں گےاورتنی میں تمہارے لئے کافی جوجا کیں گے للبذا

ہرگز عاجز ندرہے تم میں کوئی ایک بھی اپنے تیروں سے کھیلنے ہے'۔

۱۹۸۰ اسفر مایا که 'سنوا میں ہر دوست قلیل کی دوئی ہے بری ہوں اور اگر میں کی ودوست بناتا تو ابو برصدین رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا اور (کیکن) تمہار اساتھی یعنی جناب رسول اللہ ہے تو دواللہ کا قلیل ہے'۔ هسلم، نومذی ابن ماجه ہر وابت حضوت ابن مسعود رضی اللہ عنه مناتا اور کی کیا ہے وہ ۱۹۸۰ اسفر مایا کہ' چھینکو (مارو) اور سوار ہوجاؤ، اور تمہار اتیر اندازی کرنا مجھے سوار ہونے سے زیادہ پیند ہے ہر وہ چیز جس ہے آ دی کھیلے وہ باطل ہے علاوہ اس کے کہ کوئی تھیے کہ ان سے تیر چلائے یا اپنے گھوڑے کی تربیت کرے یا اپنی بیوی سے کھیلے کیونکہ یہ چیزیں جس جی اور جس کھا تھا'۔ جس خض نے تیراندازی سیمنے کے بعد چھوڑ دی تو اس نے اس چیز کی ناشکری کی جوسیکھا تھا''۔

١٨٣٢ السَّفْرِ ما ياكة 'جُوْخُصُ دونشانوں كے درميان جلاتواس كے لئے ہرقدم كے بدلے آيك نيكي كھى جائے گئا'۔

طبراني بروايت حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه

۱۰۸۳۳....فرمایا که 'جس نے تیراندازی انچھی طرح جان لی ، پھرا سے چھوڑ دیا تو شخفیق اس نے نعمتوں میں سے ایک نعمت چھوڑ دی۔

القرب في الرمي بروايت يحييٰ بن سعيد مرسلاً

٨٣٣٠ ا.... فرمایا كه "تیراندازی كرواے استعیل (علیه السلام) كے بیٹو! كيونكه تهمازے والدہمی تیرانداز تھے۔

(مسند احمد، ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت ابن عباس رضي الله عنه)

فأكره: .... يبال والديم رادحفرت المعيل عليه السلام بير والثداعلم بالصواب (مترجم)

١٠٨٣٥ .....فرمايا كر "تيراندازي وه بهترين تحيل ب جوتم تصلة مو يل ابروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

۱۰۸۳۷ ..... فرمایا که 'جبتم میں ہے کوئی تخض ہماری مسجد میں آئے یا ہمارے بازار ہے گذرے اوراس کے پاس تیر ہوں تواپنے ہاتھ ہے اُن

تیرول کی نوکول گوسنیجال لے کہیں کوئی مسلمان زخمی شہوجائے۔ متفق علیہ، ابو دانو د، ابن ماجہ بروایت حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنه ربعہ میں قبل دیم میں میں میں میں میں میں ایک کا ایک سے کہا ہے جمہ کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں

معجم اوسط طبراني بروايت حضرت سعد رضي الله عنه

١٠٣٨٩ .. فرمايا كـ " پخفر مارنے سے بچو، كيونكه اس سے دانت او منتے ہيں اور دشمن ميں خونريزي بھی ہوتی ہے۔ "

طبراني بروايت حضرت عبدالله بن معقل رضي الله عنه

۱۳۸۴ .....فرمایا که 'جس نے تیراندازی سیکھ لینے کے بعداس میں دلچیسی نہ ہونے کی وجہ سے اس کوترک کر دیا تو تحقیق اُس نے ناشکری کی اُس چیز کی جوابک نعمت تھی۔'' طبرانی بروایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنه

١٨٨٠ السب جناب نبي كريم الله في اليسي جيز كونشاند بنانے منع فر مايا جس ميں روح ہو۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۸۳۲ است فرمایا که توکسی ایسی چیز کونشاندند بنایا جائے جس میں روح ہو۔'' مسلم، نسانی، ابن ماجه بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه ۱۸۳۳ میلی کرنے نو دران کے ایک میں اللہ عنه ۱۸۳۳ میلی کرنے نوایس نے میری نافر مانی کی۔''

ابن ماجه بروايت حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه

۸۸۴ ا.....فرمایا که 'جس کو تیراندازی سکھائی گنی اور پھراُس نے چھوڑ دی تووہ ہم میں ہے ہیں۔''

مسلم بروايت حصرت عقبه بن عامر رضي الله عنه

#### بتكمليه

۱۰۸۳۵....فر مایا که ''اس کو مچینک دولیعنی فاری کمان کواوران کولا زم پکژو، مینی عربی کمانوں کواوران جیسی دوسری کمانوں کواور نیز وں کی اتبع ں کو، کیونکہاس سے اللہ تعالیٰتم کوشہروں میں غلبہ عطافر ما نمیں گےاورتمہاری مدد میں اضافہ فر مائیں گے۔

طبراني، متفق عليه بروايت حضرت على رضى الله عنه

۱۹۸۳ اس. فرمایا که 'اس سے اور تیزوں کی انبوں سے اللہ تعالیٰ تنہیں غلبہ عطا فرما ئیں گے شہروں پر اور تمہارے وثمن کے خلاف تمہاری مدد فرما کیں گے۔''منفق عبلیہ ہروایت حضرت عویمر ہن ساعدۃ رضی اللہ عنه

٣٤٠ ا ١٠٠٠ فر مايا كه ولعنتي ہے جواسے اٹھائے بعنی فاری كمان كو، تم پر لا زم ہے كہ بيكما نيس پكڑو، يعنی عربی كمانيس اور ان نيز وں كی اقبو ل سے اللّٰد تعالیٰ تم كوشېروں میں غلبہ عطافر مائيس گے اور تم ہارے دشمن كے خلاف تم ہارى مد دفر مائيس گے۔''

متفق عليه بروايت حضرت عويمر بن ساعدة رضي الله عنه

۸۷۸ ا .....فرمایا که "تیراندازی کرواے اساعیل (علیہ السلام) کی اولاد، کیونکہ تمہارے والدبھی تیرانداز نتے اور میں کجن بن الا درع کے ساتھ جول ،عرض کیا کہ آب جس کے ساتھ ہوں وہ غالب ہوجائے گا ،فرمایا کہ تم تیرچلاؤ میں تم سب لوگوں کے ساتھ ہوں۔'

طبراني بروايت حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه

۱۰۸۳۹ .....فرمایا که "مارو، جو تیر کے ساتھ و تمن تک بی گئے گیا، اللہ تعالیٰ اُس کا درجہ بلندفر ما تیں گے۔ بیکوئی تمباری ماؤں کی زمین (کا حساب) نہیں بلکہ ہر دو درجوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہے۔ 'نسانی ہووایت حضوت کعب بن عموۃ رضی اللہ عنه

• ۸۵۰ اسسفر مایا که 'جس نے تیرچلایا تو اُس کے لئے درجہ ہے،عرض کیا تمیارسول اللہ! درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیکوئی تمہاری ماؤں کی زمین ( کا تاپ ) نمیس دودرجوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہے۔' ابن اہی حاتم و ابن مرهویه بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه ۱۸۸۶ نے فرمال '' جس نے نمیم مربر تنہ جال انتہ لائا تنہ اللہ اس سرورہ مان فرمائم سے کہ اور دوروجہ سے کہ درمراورسوں ال کا فاصلہ

۱۰۸۵ اسسفر مایا که '' جس نے وسمن پر تیر چلا یا تو اللہ تعالی اس سے درجہ بلند فر ما تیں گے ، اور دو ورجوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہے اور جوالند کے راہتے میں تیر چلا تا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے غلام آئز ادکر تا ہو۔''

مسند احمد، ابن حبان بروايت حضرت كعب بن مرة رضي الله عنه

١٠٨٥٢ ..... فرمايا كـ "جس في الله كراسة من تيرچلايا تؤوه أس ك التي غلام آزادكر في طرح ب-"

طبراني متفق عليه بروايت حضرت ابوالنجيح رضبي الله عنه

۱۰۸۵۳ .....فرمایا کے 'جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا جونشانے سے چوک گیایا نشائے پرجالگا بی (تیر چلانا) قیامت کے دن اُس شخص کے لئے نور ہوگا۔' طبر انبی بروایت حضرت ابو عمرو الانصاری رضی اللہ عنه

۵۵۰ است. فرمایا کے ' ہروہ مسلمان جس نے اللہ کے راستے میں ویٹن پر تیر جلایا تو اُس کوا تناجر ملے گاجتنا ایک غلام کوآ زاد کرنے کا ،خواہ تیر نشانے پرلگاہو بیانہ ہروہ مسلمان جس کا ایک مال بھی اللہ کے راستے میں سفید ہو گیا تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا جواس کے آگے آگے دوڑے گا اور ہروہ مسلمان جس نے کسی چھونے یا بڑے کوآ زاد کیا تو اللہ تعالی نے اپنے لئے بینسروری تھہرالیا ہے کہ اس آ زاد ہونے والے کوئی گنازیادہ اجردے گا۔''

عبد بن حمید اور ابن عساکر بروایت محمد بن سعد بن ابی و قاص عن ابیه رضی الله عنهم الله عنهم ۱۰۸۵۲....قرمایا که "میشک الله ایک تیرکی وجه سے تین آ دمیول کو جنت میں داخل کریں گے، تیرکو بنانے والا جواس کے بنانے میں بھا اِنّی کی

نیت رکھتا تھااور تیر چلانے والا اوراس کو تیرانداز تک پہنچانے والا ،سوار ہوجاؤ اورتمہارا تیر چلانا مجھے تمہارے سوار ہونے سے زیادہ پبند ہے ، ہروہ تھیل جو آ دمی کھیلتا ہے وہ باطل ہے علاوہ کمان سے تیر چلانے ،گھوڑے کی تربیت کرنے اورا پٹی گھر والی سے کھیلنے کے، کیونکہ بیر کھیل )حق ہیں ،اور جس کو تیراندازی سکھائی گئی اور پھراس نے چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا اس چیز کاجونعمت تھی۔''

طبرانی، مسند احمد، نسانی، ترمذی، حسن، مستدرک حاکم، متفق علیه بروایت حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه ۱۰۸۵۷ سنفر مایا که ' سپ تک الله ایک تیر کے بدلے تین افراد کو جنت میں داخل قرما کیں گے، اس کو بنائے والا جوثواپ کی نبیت رکھا تھااور مددگاراوراللہ کے راستے میں اس تیرکوچلائے والا۔'' محطیب ہروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه

۱۰۸۵۸ استفر مایا کہ 'بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فر ما کیں گے۔ تیر کو بنانے والا جواس کے بنانے میں بھلائی کی نیت رکھنا تھا اور چلانے والا اور اس کی نوگ نیانے والا اور تیر چلاؤاور سوار ہوجاؤاور تیم جلاتا جھے سوار ہونے سے زیادہ بند ہے، کوئی کھیل قابل تعریف نیس علاوہ تین کھیلوں کے کسی شخص کا اپنے کھوڑے کی تربیت کرنا ، اپنی گھروائی سے کھیلنا اور اپنے تیر کمان سے تیر چلانا، اور جس نے تیراندازی سیجے کردی نہونے کی وجہ سے چھوڑ دی تو اس نے ایک نعمت کی ناشکری کی۔''

ابوداؤد، نسائي بروايت حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه

۱۰۸۵۹ سنفر مایا کن و نیا کے کھیلوں میں سے ہر کھیل باطل ہے علاوہ تین کھیلوں کے، تیرے اپنی کمان سے تیراندازی کرنا، تیرااپنے گھوڑے کی تربیت کرنا اور تیرااپنی گھروالی سے کھیلنا، کیونکہ میہ بھی تی ہے، تیراندازی کرواور سوار ہوجاؤ اور تمہاری تیراندازی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، بےشک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے تیمن آواب اور بھلائی کی نیت رکھتا تھا، مددگاراور تیرچلانے والائے مستدرک حاکم ہروایت حضوت ابو ھریوہ رضی اللہ عنه

١٠٨٦٠....فرمايا كن جس نے اپنے گھر میں كمان ركھی ،الله تعالیٰ اس گھرے جاليس سال تک فقر كودورر كھتے ہیں۔''

الشيرازي في الالقاب والخطيب بزوايت حضرت انس رضي الله عنه

١٠٨٦١ ....فرمايا كه 'جس نے تيراندازي سيكھى، پھراس كو بھلاديا توبيا يك نعمت تھى جواللد نے دى تھى اوراس نے أس نعمت كوچھوڑ ديا۔''

القرب في فضل الدمي بروايت حضرت ابوهريرة و حضرت ابن عمر رضي الله عنهم

۱۰۸۷۲...فرمایا که 'جس نے تیراندازی سیکھی اور پھر بھلا دی تو پیغمت تھی جس کااس نے انکار کیا۔''

ابن النجار بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

١٠٨٦٣ .... فرمایا كه مجمعة تيراندازي سكهاني گئي اور پھراس نے بھلادیا توبیا یک نعمت تھی جس كاس نے انكاركيا۔

خطيب بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عنه

۱۰۸۶۳....فرمایا که مومن کے لئے تیراندازی کیا ہی عمدہ کھیل ہاورجس نے تیراندازی سیکھ کرچھوڑ دی تو اُس نے میری نافرمانی کی۔''

ابوتعيم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

١٠٨٧٥ ..... قرمایا كه جس في الله كراسة من ایك تیر بهی جلایا.............

معجم الاوسط طبراتي، سئن سعيد بن منصور، بروايت حضرت انس رضيي الله عنه

۱۰۸۶۷....جس نے رات کونشانے بازی کی (تیرچلائے)وہ ہم میں سے نہیں اور جوکوئی ایسی حبیت پرسویا جس کی چار دیواری نہیں تھی اور گر کر مرگیا تواس کا خون بریکار گیا۔ طبر انبی عن عبدالله بن جعفو رضی الله عنه

مطلب بیہ ہے کہ اند جیرے میں رات کو تیر کسی کوبھی لگ سکتا ہے، اند جیرے میں نشانہ درست نہیں ہوسکتا۔ ۱۰۸۶۔....فرمایا کہ ' تیراندازی اور قرآن سیکھواورمومن کا بہترین وقت وہ ہے جس میں وہ اللہ کاذکرکرتا ہے۔''

ديلمي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عمه

کنز العمال حصہ چہارم کنز العمال محصہ چہارم العمال کے درمیان جنت کے باغوں میں ہے باغ ہے۔''

ديلمي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۸۲۹ فرمایا کہ''جس نے اپنی جیا در رکھ دی اور دونشانوں کے درمیان جلائواس کے لئے ہرقدم کے بدلے غلام آزاد کرنے کا تواب ہوگا۔''

دارقطني في الافراد بروايت حضرت ابوهويره رضي الله عنه

• ۱۰۸۷ ....فرمایا که 'لوگ سلامتی اور بھلائی کی جس چیز کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں ان میں کمان کوفضیلت حاصل ہے۔''

ديلمي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٠ ا ١٠٨٠ الله في ما ياك "جب وشمن تم سے قريب ہوجا كيں تو تيراندازى كولا زم پكڑو۔ "

بخاري بروايت حضرت حمزة بن اسيد عن ابيه رضي الله عنه

۱۰۸۷ اسسفر مایا که' جب وشمن تم سے قریب ہوجا کیں تو ان کو تیر سے مارواوراس وقت تک تلواریں نہ کھینچو جب تک وہ تمہیں ڈ ھانپ نہلیں''۔

ابوداؤد، متفق عليه، بروايت حضرت مالك بن حمزة بن اسيد الساعدي عن ابيه عن جده

٨٤٣ المسفر مايا كه "بتخرمت برساؤ، كيونكهاس من شكارنبيس كياجا تا، نبدتمن مين خوزيزي بوسكتي هاس مدانت أوشيخ بين اورآ تكويجوثي م."

طبراني بروايت حضرت عبدالله بن مفضل رضي الله عنه

# تنیسرامضمون .....مختلف آ داب کے بارے میں

٣٧٠٠١٠٠٠ فرمايا كـ مجب جهادم ميں ہے كى كے دروازے پرآئينچ تو و واپنے والدين كى اجازت كے بغيرن فكلے "

كامل ابن عدى بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

عن ہیں صدر ۱۰۸۷۵ سقر مایا که 'اللہ کے راہتے میں ذکر کرنا خریج میں سات سوگنااضا نے کا ہاعث ہے۔''

مسند احمد، طبراني، بروايت حضرت معاذ بن انس رضي الله عنه

۲ ۸۷۰ اسسفر مایا که 'الله تعالی فر ماتے ہیں: بے شک میرا بندہ ہروہ بندہ ہے جواپنے دوستوں ہے ملا قات کے وفت بھی مجھے یا در کھتا ہے۔''

ترمذي عزعماره بن زعكره

مومادی عن عمارہ بن وعلوہ ۱۰۸۷۷ ۔.فرمایا که ''خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جوالقہ کے راہتے میں جہاد کے دوران کثریت ہے ذکر کرے ، چنانچیاس کے لئے ہرکلہ کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ملیس کی ،اور ہرنیکی اس نیکل کے دس گنا کے برابر ملے گی جومزیداللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔''

طبراني بروايت حضوت معاذ رضي الله عنه

١٠٨٧٨ فرمايا كه 'جب كوئي فوجي دسته جيجوتو كمزورول كواپيزے الگ نه كرو بلكه ان كوبھي ساتھ لےلو، كيونكه بےشك الله تعالى كمزورول ے بھی قوم کی مدوفر ماتے ہیں۔' الحارث فی مسندہ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ·

فر ما یا که ' کمز ورول کو تلاش کر کے لاؤ کیونکہ تمہارارز ق اور مدد تمہارے کمز وروں ہی کی وجہ ہے ہولی ہے۔''

مسند احمد، مسلم، مستدرك حاكم، ابن حبان بروايت حضرت ابوالدوداء وضي الله عنه

• ١٠٨٨ - فرمايا كه 'جب تسي قوم كي مددان كاسلحاور نفوس هي جائة توان كي زبانيس زياده حقدار بين.'

ابن سعد بروايت حضرت ابن عوف وضي الله عنه، بيهقي في شعب الايمان بروايت محمد مرسلا

فرمایا كـ" بِشكمون این آلواراورز بان ـ جهادكرتا بـ "مسند احمد، طبراني بروايت حضوت كعب بن مالك رضي الله عنه ١٠٨٨٢ ... فرمايا كـ "تكواري بي غازيول كي حياوري بين ـ "مصنف عبدالرزاق بروايت حسن موسلاً

النز العمال ....حصد چبارم ۱۰۸۸۳ ....فرمایا که مینا بهم کسی مشرک سے مدوطلب نبیس کرتے۔''

مسند احِمد، ابوداؤد، ابن ماجه بروايت ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها ١٠٨٨٠ ..... فرمايا كه ميقينا بم مشركين ك خلاف مشركين ، ي مدونيس ما تكتيه ـ "

مسند احمد، بخاري في التاريخ بروايت حضرت خبيب بن يساف رضي الله عنه ١٠٨٨٥.....فرماياك' بيئك عنقريب كل تم لوگ دشمن سے ملنے والے بوتو (اليي حالت ميں) تمهارا شعاريه بوتا جا ہے كہم كثرت سے حسم لاينصوون كَيْ تلاوت كرتي رجو " مسند احمد، نسائي، مستدرك حاكم بروايت حضرت براء رضي الله عنه ١٠٨٨١ .. فرمايا كه أكرتم يررات كوحمله كياجائة تمهاراشعار حلم لاينصرون بوناجات ـ "

سنن ابي داؤد، ترمذي، مستدرك حاكم بروايت رجل من الصحابه رضي الله عنهم ١٠٨٨٠ قرماياكَ "جَنَّك تؤوهوك بــــــ مسند احمد، متفق عليه، ابوداؤد، ترمذي بروايت حضرت جابر رضي الله عنه اور متفق عليه بسروايت حنضرت ابوهريره رضي الله عنه اور مسند احمد بروايت حضرت انس رضي الله عنه اور سنن ابي داؤد بروايت كعب بن مالكب رضي الله عنه اور ابن ماجه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه اور ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها اور بزار بروايت حضرت حسن رضي الله عنيه اور طبراني بروايت حسن اور حضرت زيد بن ثابت اور حضرت عبدالله بن سلام اور حضرت عوف بن مالك اور حضرت تعيم بن مسعود اور حضرت نواس بن سمعان رضي الله عنهم اور ابن عساكر بروايت خالد بن وليد رضي الله عنه ١٠٨٨٨ ... فرمايا كُرُ جُوكِجُهُ مِينِ آئِ كَهِرو كِيونك جِنَّك تُو وتتوك بي- "طبراني بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه ٨٨٩• ا..... قرمايا كـ "بماري مدرجيهوڙ دو، كيونكه جنگ تو دھوكه ہے۔ "الشير ازى في الالقاب برو ايت نعيم الاشجعي • ٨٩٠ ا..... فرمایا که 'اے اسم! اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے شانہ بشانہ ہو کر جنگ کیا کر،اینے اخلاق اچھے کراورا پنے ساتھیوں کا اکرام کر، اے اکتم! بہترین ساتھی اور دوست جیار ہیں ،اور بہترین کشتی نمائندے بھی جیار ہیں اور بہترین ...... بھی جیار ہیں اور بہترین کشکروہ ہے جو

حار ہزار پر مشتمل ہواور بار وہزار پر کوغالب جیس آ سکتا کم میں ہے۔'' ابن ماجہ بیروایت حضوت انس رضی اللہ عنه ۱۰۸۹۱ ... فرمایا که بهبترین ساتھی جار ہیں ،اور بهترین دستہ وہ ہے جو جارسو پر شتمل ہواور بہترین دینی شکروہ ہے جو بارہ ہزار پر شتمل ،واور بارہ بْرِار بِرُسْتَمْلُ شَنْرَقَلْت كَى بِنَاء بِرِشَكْست بْبِيلُ هَاسَكَنَا لَهُ مِننَ ابِي داؤ د، ترمذي، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رصى الله عمه ۱۰۸۹۲ ... فرمایا که 'نیز ول اورعر لی کمانوں کولا زم بکڑو، کیونکہ اس سے اللہ تعالی تمہارے دین کوعزت دیتا ہے اورتمہارے کئے شہر فتح کرتا ہے۔'

طبراني، بروايت عبدالله بن بسسر رضي الله عنه ۱۰۸۹۳....فرمایا که 'میه جو ہے تو اس کو بھینک دواور اس کواس جیسی دوسری کمانوں کواورنوک دار نیز دل کولا زم پکڑو، کیونکہ انہی ہےاللہ تعالی تمبرارے دین کی تا ئید کرتا ہےاور تمہیں شہروں میں ٹھ کانہ دیتا ہے۔'' ابن ماجہ بروایت حضوت علی رضی اللہ عنہ ١٠٨٩٠.....فرمايا كه 'جب تمهار \_قريب آجا نيس تو أن پرتير چلاؤاورا پيځ تيرول كوپهلےاستعال كرو\_''

بخارى، سنن ابي داؤ د بروايت حضرت اسيد رضي الله عنه

١٠٨٩٥ ..... فرمايا كه' بچونعل والے گھوڑے استعمال كرنے ہے، كيونكه ريد جب وتمن ہے ملتے ہيں تو بھاگ جاتے ہيں۔اگر مال غنيمت مطيقو خَيَا تُتَ كُرِينَتُ مِينَ مُسند احمد بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه ۸۹۲-ا....فرمایا که بچوال دستے سے جوجب وحمن سے ملے تو بھاگ جائے اور جب غنیمت ملے تو خیانت کرے۔' بغوی ہر وایت ابی داؤ د ٨٩٧- ا....قرمايا كـ ' جس برراسته تنك بهوكيا تواس كي لئے كوئي جهاؤ بيں ـ ' ابن عساكو بروايت حضرت على رضى الله عنه

۹۸ ۱۰۰۰...فرمایا که 'اے اکٹم!تمہاری صحبت میں صرف امانت دار ہی جیٹے اور تپیرا کھانا بھی امانت دار ہی کھائے اور بہترین دستہ دہ ہے جو جارسور بشتمل بواور بهترین تشکروه ہے جو جار ہزار پرشتمل ہےاور جو بارہ ہزار پرشتمل ہوتو اس کوشکست نہیں ہوسکتی۔'

ابونعيم بروايت حضرت اكثم بن الجون رضي الله عنه

۱۰۸۹۹ فرمایا که بهترین ساتھی وہ ہیں جو حیار ہوں ، بهترین دستہ وہ ہے جو حیار سو پرمشتمل ہواور بہترین کشکروہ ہے جو جیار ہزار پرمشتمل ہواور جو بار دہزار پر مشتمل ہووہ م ہے تنگست نہیں کھا سکتا۔' (اور بن عسا کرنے بیاضافہ کیا ہے کہ ) جب وہ صبر کریں اور تیج ہولیس۔

مسند احمد، سنن ابي داؤد، ترهذي حسن غريب، متفق عليه، مستدرك حاكم ابن عساكر بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه ۱۰۹۰۰ فرمایا که 'اےالصاف،قانون اور قیصلے کے دن کے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جھے ہی ہے مدو مانگتے ہیں۔'

بغوى عن ابي طلحة رضي الله عنه

فر مایا کہ ہم جناب رسول القدی کے مماتھ ایک غزوہ میں تھے جب وحمن ہے سامنا ہوا تو میں نے آپ ﷺ و فدکورہ بالا تکمات فر ماتے سنا۔

ابن السني في عمل اليوم والليلة اور ديلمي بروايت حضرت انس رضي الله عنه مثله

١٠٩٠١ . فرمایا که' دشمن ہے سامنا ہونے کی تمنا نہ کرواورالند تعالیٰ ہے عافیت مانگو،اور جب دشمن ہے سامنا ہو جائے تو ؤ نے رہواورالند کا ذکر کثرت ہے کرواوراً کرو ہا نکا کریں اور چینیں تو تم خاموثی کولا زم پکڑو۔''

مصنف ابن ابي شيبه، طبراني، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٩٠٢- ١٠٠١ فرمايا كه وتمن بسامتا بونے كى تمنانه كرواورالله تعالى سے عافيت ما تكو كيونكه مهيں معلوم كه تم ان سے كس آز مائش ميں پزوت، سو جب ان مع سامنا ہوجائے تو کبوکہ: اے ہمارے اللہ! تو ہی ہمارا بھی اور اُن کا بھی رب ہے، ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں بھی آ ہے ہی ئے دست قدرت میں ہیں۔ سوجب وہ تہ ہیں کھیرلیں تو اٹھ کھڑے ہوا ورتکم پیر کہو۔' مستدولا حاکم ہروایت حضرت جاہو رضی الله عنه ۹۰۳ ا فرمایا که'' وتمن ہے سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ تہبیں نہیں معلوم کداُن کی طرف ہے تم کس آ زمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے۔لہذا جب رشمن ہے سامنا ہو جائے تو کہو: اے اللہ! آپ ہی ہمارے رہ بیں اور ان کے بھی ، ہماری دل اور ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ بی ان برغالب ہو سکتے ہیں۔' اور زمین پر جیٹھے رہواور جب وہ مہنیں گھیرلیں تو اٹھ کرحملہ کر دواور تکبیر کہو۔''

ابن المبنى في عمل اليوم والليلة بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

٣٠٩٠١ فرمايا كـ "يقيينا بم صبح ان برحملها وربونے والے بيں البدا كھاؤ پيواور قوت حاصل كرو ـ "طبراني بروايت حضرت ابواسامة رضى الله عنه

# تنیسراباب..... جہاد کے احکام کے بیان میں اسیں پانچ نصلیں ہیں۔

# یہا فصل .....امان،معامدہ، کے اور وعدہ بورا کرنے کے بیان میں

١٠٩٠٥ فرمايا كـ 'جب كوني شخص تجھ ہے اپنے خون كى حفاظت جاہے تو تُو اس كُولِ مت كر ـ '

مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت سليمان بن صود رضي الله عنه

۱۰۹۰۱ ۔ فرمایا کہ''تمام مسلمانوں کاؤمدایک ہی ہے، سوجب ان برخالم کلم کرے تواس کو بناہ نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن ہر ندار کے باس ایک حِينَدُا بَوْكَا ، حِسْ ہے وہ بِبِيَا نَا جائے گا۔ مستدرك حاكم بروايت ام المومنين حضرت عانشه صديقه رضي الله عنها ے۔ 9 • ا قرمایا کہ 'اے اہم ہائی ! جے آ پ نے پٹاہ دی اُسے ہم ئے بھی پٹاہ دی۔' معفق علیہ برو ایت حضوت ام ہانی رضی اللہ عنہا

اورابوداؤداورتر مذى في بيالفاظ زياده كيه بين كنه اورجها بي فامان دى است بم في بهي امان دى - "

١٠٩٠٨ ... فرمایا" بے شک عورت کواس کی قوم کی بنیا دیر پکڑا جائے گا۔' ترمذی عن ابی هربر درضی الله عنه

۹۰۹۰ اس فرمایا که' اگر کسی نے کسی ذمی کو نکلیف پہنچائی تو میں اس کے لئے لڑوں گااور جس کے لئے میں لڑوں گا تو قیامت کے دن بھی اس کے است

كُرُّ ول كَارُ خطيب في التاريخ بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

910ء اسے فرمایا کہ' جس نے کسی معاہد کوئل کیا تو وہ جنت کی خوشہو بھی نہ پائے گا اور پچھ شک نہیں کہ اس کی خوشہو جالیس سال کے فاصلے ہے بھی آتی ہے۔' مسند احمد، بیجاری، نسانی، ابن ماجہ ہروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

اا ۱۰۹۱ فرمایا که جس نے کسی معامد (حلیف یاذی ) کو با اوجہ آل کردیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کوحرام کردیں گے۔''

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوبكرة رضي الله عنه

١٠٩١٢ .... فرماياك " مجهمير يرب في منع كياكسي معامرو غيره برظكم كرول . "مستلان حاكم بروايت حضرت على رضى الله عنه

١٠٩١٠ .....فرمايا كـ "مسلمان الحي شرطول برين " سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۱۰۹۱۰ میں جوحق کے مطابق ہیں۔''

مستدرك حاكم بروايت حضرت انس رضي الله عنه اور حضرت ام المومنين عانشه صديقه رضي الله عنها

١٠٩١٥ ... فرمايا كـ مسلمان الني انشرطول كـ پاس بين جوحلال بين - طبراني بروايت حضوت دافع بن خديج دضي الله عنه

۹۱۲ • استفرمایا که 'میں اُن میں ہے سب ہے زیادہ شریف ہوں جوابیخ ذمہ کو پورا کرتے ہیں ۔''

بيهقي في الشعب الايمان بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۵۰ است. فرمایا که 'اےلوگو!یقیناتم نے بہودیوں کے باڑوں کی طرف جلدی کی ،سنو!معامدین کامال اُس کے حق کے علاوہ جائز نہیں اور گھریلو گدھوں ، خچروں اور گھوڑوں کا گوشت تم پرحرام ہےاور ہر بھاڑ کھانے والے جانوراور پننجوالے پرندے کا گوشت بھی۔''

مسند احمد، ابوداؤد بروايت حضرت خالد بن وليد رضي الله عنه

فا مکرہ: · · · جنّ کے علاوہ جائز نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ معاہدین یعنی ذمیوں پر جوسالا نہ ٹیکس مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ لیمنا جائز نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

١٠٩١٨ فرماياكة الركسي مخص في مسي كوني عهد كرركها تفاتونه وه كوني كره باند هيادرنه كلوك، يبال تك كداس كاسعامه وختم بوب \_\_

مستد احمد، ايوداؤد بروايت حضرت عمرو بن عسبة رضي الله عنه

919 • ا فرمایا که ' اے بہودیوں کے گروہ! مسلمان ہوجاؤ محفوظ ہوجاؤ گے ، جان لو کہ زیبن اللہ اوراس کے رسول کی ہے اور میراارادہ ہے کہ تہمیں اس مرز بین سے جلاوطن کر دوں ، سواگرتم بین سے کوئی اپنے مال بین سے کچھ پائے تو اس کو بیج دے ، وگر نہ بیرجان لو کہ زیبن اللہ اوراس کے رسول کی ہے۔''متفق علیہ ، ابو داؤ دبر و ابت حضرت ابو هو یوہ د ضی اللہ عنه

•9۲۰ ۔ فرمایا کہ'' سنو!اگر سی نے معاہد پرظلم کیا یانتض عبد کیا یا اس کی حیثیت ہے بڑھ کرکسی کام میں مبتلا کیا یا اس کی رضامندی کے بغیراس ہے کوئی چیز لی تومیں قیامت کے دن اس کی طرف ہے لڑوں گا۔''

ابو داؤد، بیھقی فی شعب الایمان بروایت حضوت صفوان بن سلیم عن عدۃ من ابناء الصحابہ عن آبانھہر ضی الله عنھم ۱۰۹۲۱ فرمایا کہ'' سنو! اگرکسی نے کسی ایسے انسان کوتل کیا جوانقداور اس کے رسول کے ذمے پرتھا تو تحقیق اس نے القد کے ذمہ کی وعدہ خلافی کی سووہ بنت کی خوشہو بھی نہ سونگھ سکے گااور جنت کی خوشہوستر سال کے فاصلے ہے بھی محسوس ہوتی ہے۔''

ترمذي بروايت حضرت ابوهويره رضي الله عنه

۹۲۲ • اسسفر مایا که''شاید کهتم جب کسی قوم سے جنگ کرتے ہواوراُن پرغالب آجاتے ہوتو اُن کے لوگوں اور بیٹوں کے بجائے ان کے اموال سے طاقت حاصل کرتے ہواور پھروہ تم سے کسی بات پر سلح کرتے ہیں ،سوتہ ہیں اس سے زیادہ اُن سے پچھرنہ پہنچے کیونکہ تمہارے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے۔'' ابو داؤ دعن د جل

۹۲۳ ا ..... فرمایا که ' اگر کسی نے کسی معاہد گوتل کر دیا جواللہ اور اس کے رسول کے ذمہ پرتھا تو اس نے اللہ کے ذمہ کے خلاف ورزی کی ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سو تنگھے گا اور اس کی خوشبوتو ستر سال کے فاصلے ہے بھی محسوس ہوتی ہے۔''

ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۹۲۳ سفر مایا که 'اگرکسی نے اہل ذمہ میں ہے کسی توثل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا اور اس کی خوشبوستر سال کے فاصلے ہے بھی محسوس ہوتی ہے۔''مسند احمد، نسانی بروایت رجیل

9۲۵ • ا.... فرمایا که'' جس نے کسی معامد کوحرام قبل کر دیا تو اللہ تعالی اس پر نہ صرف جنت حرام کر دیتے ہیں بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔''

مسند احمد، نسائي بروايت حضرت ابوبكرة رضي الله عنه

فا کدہ: .....حرام قل کردینے سے مرادیہ ہے کہ اس ذی کوقصاصا یا حربانہ لکیا ہو بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے قبل کردیا ہو جوشر عی قوانین کی رو ہے جائز نہ ہو۔ واللّٰداعلم بالصواب۔ (مترجم)

۹۲۶ ا ..... فرمایا کہ 'کسی مخص نے کسی کوامان دی اور پھراس کولل کر دیا تو میں قاتل ہے بری ہوں خواہ مقتول کا فری کیوں نہ ہو۔''

بخاري في التاريخ، نساني بروايت حضرت عمرو بن الحمق رضي الله عنه

١٩٢٧ ا الله فرمايا كه بس في ميرے فرمه كي خلاف ورزى كى ميں أس ہے جھگڑا كروں گا ،اورجس ہے ميں جھگڑا كروں گااس ہے جھگڑوں گا۔''

طبراني بروايت حضرت جندب رضي الله عنه

۱۹۶۸ است. فرمایا که ان میں سے ادنی ترین محض میری امت کو پناہ دے گا۔ 'منداحمد مستدولا حاکم بروایت حضوت ابو هویوه وضی اللہ عند ۱۹۲۹ سنفر مایا که 'مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے علاوہ اس صلح کے جوحرام کوحلال اور حلال کوحرام کردے۔'مستنب احسم د، اب و داؤد،

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه، ترمذي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمرو بن عوف رضي الله عنه

• ۹۳۰ ا .... فرمایا که "حچور دوتر کول کو جب تک وه تههیں نه چیر ین، کیونکه سب سے پہلے میری امت سے جو ملک چینے گا اور حالا نکه الله نے انہیں عطانہیں کی ہوگی وہ بنوقنطوراء ہے۔' طبر انبی، بروایت حضرت ابن مسعود وضی الله عند

۱۰۹۳۱ .... فرمایا که انال حبت کوچهور دوجب تک وهمهیں ندچهیریں کیونکدسب سے پہلے کعبدکافزاندذ والسویقتین نکالے گاجوابل حبت میں ہے ہوگا۔' ابو داؤ د، مستدر ک حاکم بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

فا مکرہ .....سوینفتین تشبید ہے سولی کا در سولی ستوکو کہتے ہیں ،قرب قیامت میں ایک عبشی خص دوصاع یا دوکلوستوؤں کے بدلے خانہ کعبہ کو منہدم کردے گا اور اس کالقب ذوالسولیقین ہی ہوگا یعنی دوستوؤں والا ،شاید یہاں وہی مراد ہے۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم) منہدم کردے گا اور اس کالقب ذوالسولیقین ہی ہوگا یعنی دوستوؤں والا ،شاید یہاں وہی مراد ہے۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم) ۱۹۳۴ میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ ہی چا دروں کوقیۂ کرتا ہوں۔'

مسند احمد، ابوداؤد، نسالي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابورافع رضي الله عنه

۱۰۹۳۳ من فرمایا که 'انچهاوعده ایمان میں ہے ہے۔' مستدر کے حاکم ہروایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ۱۹۳۳ میں اور مایا که 'مچهوڑ دوائل حبشہ کو جب تک وہ تہمیں چھوڑ ہے رکھیں اور نہ چھیڑیں ترکوں کو جب تک وہ نہمیں چھیڑیں ۔ ابو داؤ دعن رجل ۱۰۹۳۵ میں فرمایا که 'ان کے سماتھ وعدہ پورا کرو، ہم ان کے خلاف اللہ سے مدد ما تکتے ہیں۔''

مسند احمد بروايت حضرت حليقه رضي الله عنه

۱۹۳۷ است.فرمایا که جم ان کے ساتھ وعدہ پوراکرتے بیں اوران کے طاف اللہ سے مدوما نکتے ہیں '۔ مسلم ہروایت حضوت حذیقہ رضی اللہ عند ۱۹۳۷ است.فرمایا که 'نیقیناً الله کے بندوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جوابے وعدول کو پوراکرتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں'۔ طبوانی، حلیہ ابی نعیہ بروایت حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عند اور مسند احمد بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها

#### تكمله

۱۹۳۸ سفر مایا که'' جس نے کسی مخص کوامان دی پھرا ہے لی کر دیا تو جہنم اس کے لئے واجب ہوگی اگر چہوہ مقتول کا فرہی کیوں نہ ہو''۔ طبر انبی ہر وابت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ

٩٣٩٠ ا....فرمايا كه "جس نے كسى شخص كوامان دى اور پھرائے تل كرويا تو وہ قيامت كے دن غداروں كاحبصنڈ الشائے ہوئے ہوگا''۔

ابن ماجه، طبراني، متفق عليه بروايت حضرت محمدبن الحمق رضي الله عنه

طبراني يروايت حضرت ايواسوار العددي رضي الله عنه

۹۳۲ • ا ....فرمایا که ای او گوا یقینا تم نے یہودیوں کے اموال میں جلدی کی ، سنو! معاہدین کا مال تاحق کے لیمنا حلال نہیں ، اورتم پر گھر بلوگدھوں ،گھوڑوں!اور خچروں کا گوشت حرام ہے ،اور ہر پھاڑ کھانے والے جانور کا بھی اور پنجے والے پرندوں کا گوشت بھی حرام ہے۔''

مستداحمد، ابوداؤد، باوردي بروايت حضرت خالد بن وليد رضي الله عنه

طبرانی یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ'' فرمایا کہ''سنو! کوئی مخص اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹ کیے کہ جوہم نے کتاب اللہ میں سے حلال پایا اسے حلال کیا اور جو کتاب اللہ میں حرام پایا اسے حرام قرار دیا ،سنو! میں بھی تم پر معاہدین کا مال ناحق لیٹا حرام قرار دیتا ہوں ،سنو! جس کی وہ طاقت نہ دکھتا تھا یا اس سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے لی ،تو میں قیامت کے دن اس کے حق میں لڑوں گا۔

بروايت صفوان بن سليم عن من ابناء الصحابة من آبادنية رضي الله عنه

اور بخاری مسلم میں بیاضافہ ہے، کہ "سنو! جس نے کسی معاہد کوتل کردیا جواللہ اور اس کے رسول کے ذمہ پر تھا تو اس پر جنت کی خوشہو بھی حرام کردی جاتی ہے حالا بکداس کی خوشہوستر سال کی مسافت ہے آتی ہے'۔

۹۳۳ ۱۰۰۰...فرمایا که 'اگرکسی نے ایسے معامد کو آل کردیا جوابیخ ذمی ہونے کو مانتا تقااور اپنامقررہ جزید بھی اداکرتا تقاتو پیس قیامت کے دن اس کی طرف ہے جھڑوں گا''۔اہن مندہ اور ابو نعیم فی المعرفة ہروایت حضرت عبداللہ بن جواد

۱۹۳۴ میں ۱۰ میلی کے ''مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہیں علاوہ ان شرطوں کے جوحلال کوحرام اور حرام کوحلال کردیں ، اور نوگون کے درمیان صلح بھی جائز ہے علاوہ اس صلح کے جوحرام کوحلال اور حلال کوحرام کردیں''۔

طبراني، كامل ابن عدى، متفق عليه بروايت كثيربن عبدالله عن ابيه عن جده رضى الله عنه

اور سلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے علاوہ اس سلح سے جو حرام کو حلال کردے اور حلال کو حرام کردے'۔

ابـوداؤد، متـفـق عـليـه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه، ترمذي، ابن ماجه، متفق عليه بروايت كثير بن عبدالله بن عمروبن عوف المذني عن ابيه عن جده. مستدرك حاكم عنه

اور بیاضا فدکیا ہے اور مسلمان اپن شرطوں پر میں علاوہ اس شرط کے جوحلال کوحرام کردے۔

١٣٩٠ • ا ..... فرمايا كه نهم في بحكى اس كوپناه دى جس كوآب في بناه دى اور جم في بھى اس كوامان دى جس كوآب في امان دى ' ـ

ابوداؤد، متفق عليه، ترمذي بروايت حضرت ام هانئي رضي الله عنه

۱۰۹۴۷...... فرمایا که "ترکول کونه چیمیر وجب تک وهمهیس نه چیمیری" - طبرانی بروایت حضرت ذی الکلاع رضی الله عنه ۱۰۹۲۸..... فرمایا که "ترکول کونه چیمیر وجب تک و همهیس نه چیمیرین" - طبرانی بروایت حضرت معاذ رضی الله عنه

#### دوسری فصل ....عشر کے بیان میں

فا مكرہ .....جس طرح نمس یا نچویں حصے کو کہتے ہیں اس طرح عشر دسویں حصے کو کہتے ہیں البنتینس مال غنیمت ہیں ہوتا ہے! درعشہ و واللّٰداعلم بالصواب۔(مترجم)

ابن سعد، مسند احمد بروایت حرب بن هلال الثقفی بروایت عن جده ابی امیة رجل من تغلب ۱۰۹۵۳.....فرمایا که "عشرتو صرف یهود یول اورغیمائیول پر ہےاورمسلمانول پرعشرنیں ہے"۔

ابن سعد، بغوی، ابن قانع، متفق علیه، بروایت حرب بن عبید الله عن جه ابی امیة عن ابیه اور بغوی نے کہاہے کہا سے کہا سے دیکو کی سند سے عطاء بن السائے عن حرب عن جدہ کی سند سے روایت کیا ہے اور کی ایک نے بھی اس شرعی ایک نے بھی اس شرعی کہا ہے کہا ہے کہ اس حدید احمد، ابو داؤد، متفق علیه عن رجل من بکر بن وائل عن خاله اور بغوی عن حرب بن عبیدالله المنطقی عن خاله اور بغوی عن حرب بن هلال المنطقی عن رجل من بی تغلب

# تیسری فصل ....خمس اورغنیمت کی تقسیم کے بیان میں

٩٥٥ • ا .... فرمایا كه جرئے والے جانورمعاف ہیں معدنیات معاف ہیں اورخودگاڑے ہوئے مال ہیں خس ہے '۔

مسند احمد بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

فا كدہ: .... اس روایت كے ذیل میں بچھ خالص علمی بحث ہے جس كے لئے كسى منتند دارالا فقاء یا مفتی كی طرف رجوع كيا جاسكتا ہے عوام الناس كے لئے ينفصيل بيان كرنا ضرورى نہيں ہے بقول شخصے:

ان مسائل میں کچھذرف نگائی ہے درکار ہے۔ استراک میں کوئی تماشہ لب ہام ہیں۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم) ۱۰۹۵۷ میں فرمایا کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نبی کو پچھ کھلاتے ہیں تو یہ کھلا تااس کے لئے ہوتا ہے جوان کے بعد کھڑا ہوگا''۔

ابوداؤد، بروايت حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه

904 • ا .....فرمایا که 'رکازوه مال ہے بیوز مین کے اندر پریدا ہوتا ہے'۔ بیھقی فی شعب الایمان ہووایت حضرت ابو هریرة رضی اللہ عنه 904 • ا .....فرمایا که 'رکازوه سونا اور جا ندی ہے جواللہ تعالی نے اس دن زمین میں پیدا فرمایا تھا جب زمین کو پیدا فرمایا تھا''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

909 • اسسفر مایا که عبر رکاز تبیس بلکهای کے لئے ہے جواسکو پالے کا سابن النجاد بروایت حضوت جاہو رضی اللہ عنه فا محدہ فا محدہ اللہ عنه فا محدہ نظرہ اللہ عنہ فا محدہ نظرہ اللہ عنہ بیں۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

•٩٢٠ ا.....قرمایا که ُ رکار شرح کے۔ابن ماجه بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه اور طبرانی بروایت حضرت ثعلبه رضی الله عنه اور معجم اوسط بروایت حضرت جابر رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه

٩٢١ • ا .... فرمايا كـ "ركاز شي عشريي " ـ ابو بكر بن ابي داؤد في جزء من حديثه عن ابن عمر رضي الله عنه

۹۷۲ • ا .... فرمایا که 'اصافی مال نبیر شمس کے بعد بی و یا جاسکتا ہے' ۔ مسند احمد ہروایت حضوت معن بن بزید رضی اللہ عنه ۱۹۷۳ • ا .... فرمایا که 'میرے کئے تمہارے مال غنیمت میں ہے اس جیسی کوئی چیز حلال نیس علاوہ مس کے اور تمس تم میں لوٹا دیا جائے گا''۔

ابوداؤد بروايت حضرت عمروبن عبسة رضى الله عنه

 ۱۹۵۱ ----فرمایا که 'میں ایسے لوگوں کو ضرور دیتا ہوں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں تا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوجائے ، کیاتم اس بات ہے راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنا مال ہے کر چلے جا نہیں اورتم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ ، سوخدا کی تئم جس چیز کے ساتھوتم او نئے ہووہ بہت بہتر ہے اس ہے جس کے ساتھو وہ لوشتے ہیں ، یقینا تم میرے بعد شدید حالت دیکھو گے ، سومبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آ ملو ہے شک میں جش کے مسابقہ وہ لوشتے ہیں ، یقینا تم میرے بعد شدید حالت دیکھو گے ، سومبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آ ملو ہے شک میں وہ میں اللہ عنہ

۱۷۹۰ ا.....فرمایا که ''تیرا کیاحال ہوگا جب میرے بعد آئے والے حکمران اس مال سے اپنے لئے مخصوص کرلیں گے، سومبر کرنا یہاں تک کہ مجھ ہے آ ملؤ'۔ مسند احمد بروایت حضوت ابو فد رضی اللہ عنہ

١٠٩٤٣ المستفر ماياكة "تم يب يهليمر دارون مين سي سردارك لئے مال غنيمت حلال نها، وه جمع كياجا تا تھا اور آگ آكراس كوكھاليتى تھى "۔

ترمذی، بروایت حضرت ابوهریرهٔ رضی الله عنه ۱۹۵۳ استفرهایا که میر قریش کودیتاً بول تا کهان کی حصلهافزائی بوجائے کیونکہ وہ نے شخصلمان ہوئے ہیں اور زمانہ جاھلیت سے قریب ہیں''۔ بخاری بروایت حضرت انس رضی الله عنه

#### غنیمت کی تقسیم کے بیان میں

#### تكمله

۱۰۹۷ - ..فرمایا که تم سے پہلے سرداروں میں سے کن سردار کے لئے مال غنیمت حلال نہ تھاوہ جمع کیا جاتا تھااور آ گ آسان سے آتی اوراس مال کو کھا جاتی ''۔ ترمذی، منفقِ علیہ ہروایت حضوت ابو ہو پر ہ رضی اللہ عنه

١٠٩٤٤....فرمايا كه مين في محوز عدو حصم تقرر كي بين اور سوار كي دو حصى سوجواس مين مركم كريالله تعالى اس كوكم كري "-

طبراني بروايت حضرت ابو كثبه رضي الله عنه

۸ - ۹۵۸ مایا که علام کومال غنیمت میں سے پی کھی ویا جائے گا، بلک اس کوردی اور گھٹیا سامان میں سے دیا جائے گا اوراس کا امان دینا جائز ہے'۔ معنف عید بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عند

949 • است.فرمایا که"غلام کے لئےغنیمت میں کوئی حصہ بیس غلام کم قیمت مال لےالبنداس کا امان دینا جائز ہےاورا گرکوئی عورت کسی قوم کوامان دینو وہ بھی جائز ہے''۔ معنفق علیہ ہر وایت حضرت علی رصی اللہ عنه

• ۹۸ • اسسفر مایا که''اگرکوئی شخص مال کے تقسیم ہوئے سے پہلے اس میں اپٹامال پائے تو اس کا ہےاورا گرتقسیم کے بعد پائے تو اب اس کے لئے اس میں سے پچھوٹیس''۔ خطیب ہروایت حضوت بن عمر رضی اللہ عنہ

١٩٨١ - ا .... فرمایا كه "مشركول كی غنیمت میں ہے مسلمانوں کے لئے بچھ جائز نہیں ، ندم ندزیا دہ ، نددھا كه ندسوني ، ندلينے والے کے لئے بندوسیخ

والے کے لئے مگراس کے حق کے ساتھ "مسند ابی یعلی بروایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنه

۱۰۹۸۲ - ... فرمایا که 'ایک شم الله کے لئے اور باتی چارٹمس کشکر کے لئے ،عرض کیا گیا کہ کیا کوئی ایک کسی دوسرے سے زیادہ حق دار ہے؟ فرمایا ، ایسی سر مرجع بری تربی ایسی میں ایسی مصل ایسی ایک میں جس مزید جو بسید ہے۔

اس تیرکا بھی جوتوا ہے پہلو سے نکالتا ہے اپنے مسلمان بھائی ہے زیادہ حق دارٹیس؟ بغوی عن رجل عن بلقین

ایک محص نے سوال کیا تھا کہ یارسول اللہ! آپ مال غنیمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔

۱۹۸۳ ا .... فرمایا که شایدتواییا مال پائے جوابھی لوگوں میں تقسیم نہیں ہوا ، اور تیرے لئے تو سارے مال سے اللہ کے رائے میں ایک سواری ایک خادم بی کافی ہے ' ۔ طبر انبی ، بغوی ، ابن عسا کر بروایت ابو هاشم بن شیبه بن عنبه

٣٩٨٠ الله فرمايا كُوْ عرب مسلمانوں كے لئے مال في اورغنيمت ميں كوئی حصة بيں جب تك وہ اورمسلمانوں كے ساتھ جہادنہ كريں'۔

ابن النجار بروايت حضرت بريدة رضي الله عنه

#### مجاہدین کے لئے مباح چیزیں

۱۰۹۸۵....فرمایا که 'دس چیزیں جنگ میں مباح ہیں۔

طبرانی ابن عسا کو بروایت ام المؤمنین حضوت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها ۱۰۹۸۷۔...فرمایا که 'میری چادر جمھے دے دواگرمیرے پاسان کانٹوں کی تعداد کے برابرنعتیں ہوتی تو میںسب تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے نے چھوٹا یا وَکے نہ کنجوں اور نہ برزول ''۔

مسند احمد، بخاری، ابن حبان بروایت حضرت جبیر بن معجم رضی الله عنه، اور طبرانی بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۹۸۵ - ۱۳۰۰ - حضرت عباس رضی الله عند في عرض كياكه يارسول الله! اگرات بايخ لئے تخت بناليس تو (كيما بهوگا؟) كيونكه لوگ آپ تو تكيف وين افران كاغبار مجھ وية بين؟ تو آب الله في افران كاغبار مجھ وية بين؟ تو آب الله في اوران كاغبار مجھ تك پنجار ہے كا اوران كاغبار مجھ تك پنجار ہے كا اوران كاغبار مجھ تك پنجار ہے كا يہاں تك كه الله تعالى مجھان سے داحت دے "۔ ابن سعد بروایت عكرمه

۱۹۸۸ اسنفر مایا که میں ان کے درمیان موجود رہوں گاوہ میر نے تش قدم کوروندتے رہیں گے اور مجھ سے میری چادر چھینتے رہیں گے اوران کا غبار مجھ تک پہنچ آرہے گا بہاں تک کہ اللہ بن وہ ہوگا جو مجھے ان سے راحت دے گا'۔ طبر انبی ہو وایت حضرت عباس د ضبی الله عنه عبدالمطلب ۱۹۸۹ اسنفر مایا که 'میں تمہارے درمیان رہوں گا اورتم لوگ میر نے تقش قدم پر چلتے رہو گے یہاں کہ اللہ تعالی مجھے اٹھا کیں گے، مجھے میرے حق سے زیادہ بلندنہ کرتا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے'۔

ابن عساكر بروايت حضرت على بن الحسين، زين العابدين رضي الله عنه، وقال رسل حسن الاسناد

#### تکملہ ....جس کے بیان میں

۱۹۹۰ .....فرمایا کہ 'میتم ہاری نتیم وں میں ہے ہے، اوراس میں ہے میرے لئے پھی ملال نہیں علاوہ میرے جھے کے جوتہ ہارے ساتھ ہے علاوہ میں کے اور سی کی اس میں ہے میرے لئے پھی ملال نہیں علاوہ میں ہے جوتہ ہارے ساتھ ہے علاوہ میں کے اور سی کی اس میں ہے بڑی کوئی چیز یا چھوٹی ، اوا کر دواور غلول نہ کرو، کیونکہ غلول (خیانت) جہنم ہے اور دنیا اور آخرت میں غلول کرنے والوں کے لئے عاراور شرمندگی ہے، اور اللّٰہ کی رضا کے لئے دور نزد یک لوگوں سے جہاد کرواور اللّٰہ کے راستے میں جہاد کرواور اللّٰہ کے دور تا کہ کرو، اللّٰہ کے راستے میں جہاد کرو کیونکہ جنت کے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرو، سفر میں ہویا حضر میں اللّٰہ کی حدود قائم کرو، اللّٰہ کے راستے میں جہاد کرو کیونکہ جنت کے میں ملامت کی میں ہویا حضر میں اللّٰہ کی حدود قائم کرو، اللّٰہ کے راستے میں جہاد کرو کیونکہ جنت کے

وروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ ہے اوراس ہے اللہ تعالیٰ عم اور پریشانیوں سے نجات عطافر ماتے ہیں'۔

مسند احمد، شاشی، طبرانی مستدرک حاکم سعید بن منصور بروایت حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه ۱۹۹۳ است. فرمایا که "بخش است کی طرح علاوه شرح می الله عنه موسلاً

۱۹۹۳ است.فر مایا که 'سنوابِ شک پرتمهارے مالی ننیمت میں سے ہاور میرے لئے اس میں سے صرف خمس حلال ہےاور خمس تم پرلوٹا یا جائے گا چنا نجے ایک دھا کہ اور سولی اور اس سے چھوٹی کوئی چیز اور اس سے بردی کوئی چیز (جوتو) ادا کر دو، کیونکہ مالی ننیمت میں خیانت ، خیانت کرنے والے کے لئے دور وزر دیک کوگوں سے جہاد کر واور اللہ کی راہ میں کسی مامت کی برواہ مت کرو، اور سفر میں ہو یا حضر میں اللہ کی حدود قائم کر داور تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ جہاد جنت کے درواز ول میں ہو یا حضر میں اللہ کی حدود قائم کر داور تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ جہاد جنت کے درواز ول میں سے ایک عظیم ورواز ہے ،اس سے اللہ تعالیٰ تم اور رنج ہے تات عطافر ماتے ہیں'۔

متفق عليه، ابن عساكر بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

#### مال غنیمت کے جارحصے مجاہدین کے ہیں

۱۹۹۳ ا .....فرمایا که' جوعلاقه بھی اللہ اور اس کے رسول فتح کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور جس علاقے کومسلمان جنگ کر کے فتح کریں تو اس کا تحس اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی سماراان لوگوں کا ہے جنہوں نے جنگ کی ہے'۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

990 • اسسفر مایا کہ' اے لوگو! ندمیرے لئے اور نہ کسی اور کے لئے مسلمانوں کے مال غنیمت میں ہے کچھ حلال ہے اس اونٹ کی پشت کے بال برابر بھی کوئی چیز حلال نہیں علاوہ اس کے جواللہ نے میرے لئے فرض کیا ہے''۔

طبراني بروايت حضرت عمروبن خارجه رضي الله عنه

۱۹۹۷ اسفر مایا کرانس مسلمانوں میں ہے کی تخص ہے زیادہ اس بال کاحق دار تبیں ہوں۔ مسند احمد بروایت حضوت علی دضی الله عنه ۱۹۹۷ اسفر مایا کرانس الله تعالیٰ نے جو پھے تہمیں بخشا ہاں میں ہے میرے نے شمس کے علاوہ بھے حال نہیں ،اور خمس تم پر لوٹا یا جا کے گا، البندادھا گراورسوئی (سب) ادا کردہ ،اور مال غنیمت میں خیانت ہے بچو کیونکہ مال غنیمت میں خیانت ، خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن عاراور شرمندگی ہے اور تم پر اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جنت کے درواز دن میں ہے ایک عظیم دروازہ ہا اللہ تعالیٰ اس ہے رہے گوئکہ یہ جنت کے درواز دن میں ہے ایک عظیم دروازہ ہا اللہ تعالیٰ اس سے رہے گوئکہ دورکردیتے ہیں ' مسلمان میں میراکوئی حصر ہیں سوائے تم میں ہے کی ایک شخص کے حصے کی طرح علاوہ تم پر لوٹا یا جائے گا، البندا ایک دھا گراورسوئی یاان سے بری کوئی چر بھی اداکر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ دہ خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک دورا کی ایک دورا کی دورا کردو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ دہ خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک دورا کی دورا کی دورا دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ دہ خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک دورا کی دورا کی دورا کردو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ دہ خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک دورا کی دورا کردو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ دہ خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن

#### چوتھی قصل .....جزییہ کے بیان میں

تەصرف عارادرشرمندگى بوكى بلكە آگ اور بدترين عيب بھى بوگا'' مسند احمد، طبرانى بروايت حضرت عرباض رضى الله عنه

۱۹۹۹ ا ..... فرمایا که مسلمان پرجزینیس ب مسند احمد، ابو داؤد، بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۹۹۹ ..... فرمایا که ایک مرزمین پردو قبلنبیس بو کتے اور نه بی مسلمان پرجزیه ب -

مسند احمد، ترمذي بروايت حصرت ابن عباس رضي الله عنه

ا ۱۰۰۱ استفرها یا که 'ایک شهرش دو قبلے ند ہول گے'۔ سنن ابی داؤد ہروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۰۰۲ استفرها یا که 'دجس نے زمین کا کوئی حصراس کے جزیبہ کے بدلے لیاتواس نے اپنی ہجرت کوشتم کردیا اور جس نے کافر کے گلے ہے اتار کر اپنے گلے میں ڈالی تواس نے اسلام کوپس پشت ڈال دیا''۔ سنن ابی داؤد، بروایت حضرت ابواللوداء رضی اللہ عنه '

#### بتكمليه

١١٠٠١١ ..... فرماياكة مجوى بهى اهل كتاب بى كاليك كروه بالبذاان كوبهى اس مقام پرركهوجس پراهل كتاب كور كهته مؤا

ابونعيم في المعرفه بروايت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

# یا نیجویں فصل .....اجتماعی اور مختلف احکام کے بیان میں اجتماعی احتکام اجتماعی احتکام

۱۹۰۱ است فرمایا کہ 'اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جگہ کروا ورقال کرواس کے ساتھ جوالڈ کا انکار کرے، غروہ (جنگ ) کرو، ہال غنیمت میں خیانت نہ کرونہ ہی غداری کرونہ ہی ڈھا تا ہا عموہ نومولود بیجے کوئل مت کرو، اور جب تو مشرکین میں سے اپنے وشن سے طبق اس کو تین باتوں کی دعوت دے، ان میں سے جس کا بھی وہ جواب دے قبول کر لے اور ان سے ہاتھ روک لے، پھران کو اسمام کی دعوت دے سواگر وہ جواب دیں تو قبول کر لے تو ان سے ہاتھ روک لے پھران کوان کے علاقوں اور گھر وں سے مہاجرین کے علاقے کی طرف شکل ہونے کی وعوت دے اور ان کو بتا دے کہ اگر انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے ساتھ کی طرف شکل ہونے کی وعوت دے اور ان کو بتا دے کہ اگر انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے ساتھ کی حوالے میں جو مہاجرین کے لئے جس اور ان کو بتا دے کہ (اس صورت میں) وہ عام عرب مسلمانوں کا جس جو مہاجرین پر بیں، موالگر وہ عام عرب مسلمانوں کی طرح جو اس پر بھی اللہ کا تھم اس طرح جاری ہوگا جس طرح (عام) موثین پر جاری ہوتا ہو صورت میں) وہ عام عرب مسلمانوں کی طرح جو ان سے بھی انگار کر جہاد کہ راس کو میں اور انگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیبہ ما نگ اگر وہ جواب دیں تو قبول کر لے اور ان سے ہاتھ روک لے اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو بتا ہوں کر یہ اور انگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیبہ ما نگ اگر وہ جواب دیں تو قبول کر لے اور ان سے ہاتھ روک لے اور ان کے قبر کی وحد داری پر شرف اللہ تھا بی اور اپنے ساتھیوں کی وحد داری پر ان کو دیں دور کی جو ان کی تو ان کو انگر اور ان سے تو کی کہ دور وہ تھے سے چاہیں گرو آئیس اللہ کو تم پر لیان دے دے کونام کر کے اور ان کے عام کی میں انگر اور ان کے تو بیاں نہ دے بیا کہ ان کوان کو ان کو دیں کو کو تو ہو تو کی میں ان کو دی کو تو کو کو تو کو تو کو کھی کو کھر کو کو کو کو کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو

#### مختلف احكام

۵۰۰۱۱....فرمایا که مشرکول کے بوڑھوں کولل کر داوران میں ہے بھی پہلے ان کو مار د جونسبتاً کم عمر ہیں'۔

مسند احمد ابو داؤد، ترمذي بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

٧ • • اا .... فرما ياكة جبتم وسوي سي ملوتوات لل كردؤ "مسند احمد بروايت حضرت مالك بن عتاهية

ے ۱۱۰۰۰ فرمایا کہ' یہ پانے لے جاؤ ،اور جب تم اپنے شہر آؤ تواپئے گر ہے تو ژدواوران کی جگہ اس پانی سے انچھی طرح سے دھولواور پھراس جگہ کو مسجد بنالؤ' ۔ هسند احمد ، ابن حبان ، بروایت حضوت طلق بن علی رضی اللہ عنه محبد بنالؤ' ۔ هسند احمد ، ابن حبان ، بروایت حضوت طلق بن علی رضی اللہ عنه ۱۱۰۰۸ .... فرمایا کہ''کی صورت (تصویر) کومٹائے بغیرمت چھوڑ نااور نہ کسی بلند (اٹھی ہوئی) قبر کو برابر کئے بغیر چھوڑ نا' ۔

مسلم، نسائي بروايت حضرت علي رضي الله عنه

# جہاد میں کن لوگوں کافٹل جائز نہیں

۹۰۰۱۱....فرمایا که'' چلواللهٔ اوراس کے تام کے ساتھ اوراس کے رسول کی ملت پر، شیخ فانی کوّل نہ کرنا، نہ جھوٹے بڑے ۔نیچے کواور نہ کس عورت کو، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اورا پنے مال غنیمت کو ملالواورا صلاح کرواورا چھاسلوک کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالی اچھاسلوک کرنے والوں کو پہند کرتا ہے''۔مسنن ابی داؤ دبرو ایت حضرت انس رضی اللہ عنه

۱۰۱۰ اسفر مایا که 'کیا ہواان تو موں کو کہ قبال ان کا حدہے آئے بڑھ گیا یہاں تک کہ نتھے بچوں گوئل کردیا۔ سنو!تم میں ہے بہترین لوگ وہ میں جومشر کوں کے بیٹے ہیں ،سنو!اولا دوں کوئل نہ کرو،سنو!اولا دوں کوئل نہ کرو، ہرانسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اورای فطرت ( فطری طریقے ) پر بی رہتا ہے یہاں تک کہاس سے اس کی زبان کا تو تلا پن شتم کردیا جائے پھراس کے ماں باپ اس کو یہودی یاعیسائی بنادیتے ہیں''۔

مسند احمد، نسائي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت اسودبن سريع رضي الله عنه

الاااا.....فرماياك "يبود يول اوريشائول كوجزيرة عرب سي تكال دو" مسلم بروايت حضرت عمر رضى الله عنه

۱۱۰۱۱ ....فرمایا که میمود تول کومجازی نکال دواوراهل نجران کوجزیرة عرب کی نکال دواور جان لوک بدترین لوگ وه بین جنبوس نے اپنے انبیاء کی قبرول کومجده گاه بنالیا تھا''۔ مسند احمد، مسند ابی یعلی، حلیه ابی نعیم، ضیاء بروایت ابو عبیدة بن المجراح درضی الله عنه ۱۱۰۱۳ ....فرمایا که مهمرت اس وقت تک منقطع نه بوگی جب تک جهاد جاری رہے گا''۔

مسند احمد بروايت حضرت جنادة رضي الله عنه

۱۰۱۵....فرمایا که و قوم کا حلیف (ساتھی) انہی میں ہے ہے اور کی قوم کی اڑک کا بیٹا بھی انہی (ای قوم) میں ہے ہے'۔

طبراني بروايت حضرت عمرو بن عوف رضي الله عنه

.....II+IY

ے اوا ا ا استفر مایا کے ''اهل فارس میں ہے جوسلمان ہوگیا تو وہ تُر شی ہے''۔ ابن النجاد ہو وابت حضرت ابن عمر و رضی اللہ عند ۱۰۱۸ استفر مایا کہ'' جس نے کسی قیدی کو گرفتار کرنے پر گواہی قائم کر دی تو اس قیدی ہے چینا ہوا مال گرفتار کرنے والے کا ہوگا''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوقتادة رضي الله عنه

١٠١٩....فرمايا كه 'جس مخص نے كسى كافر كوتل كيا اوراس مقتول كافر كامال قتل كرنے والے كاموكا" -

متفق علیه، ابوداؤد، ترمذی بروایت حضرت ابو قتادة رضی الله عنه اور مسند احمد، ابوداؤد، بروایت حضرت انس رضی الله عنه اور مسند احمد، ابن ماجه بروایت حضرت سمرة رضی الله عنه

۱۰۱۰ السنفر مایا که دخی الله اوراس کے رسول کے سواکس کی (نہیں)۔ مسند احمد بنجادی، ابو داؤد، عن صعب بن جنامه حیٰ دراصل زمین کاوہ حصہ ہے جولوگ اپنی زمینوں کے آس پاس کے حصے کوروک کراپئی جائیداد کا ایک طرح سے حصہ قر اردے دیتے تھے لیکن اسے تمل کہتے تھے کو یاان کی چائیداد کا بفرزون ہوتا تھا اسلام نے اس ناجائز قبضے کا سد باب فر مایا کہ اس قتم کی زمین اللہ اوراس کے رسولوں کی ہیں اور کسی کی نہیں۔ ا٢٠١١..... حمل كا (تصور) اسلام مين تبين اورته الامناجة بـ حسطبواني كبير عن عصمه بن مالك

فاكرہ:....منابعثہ كامطلب يہ ہے كہ ايك آ دى كوئى چيز خريد نے آئے تو دوسر انحض دام بڑھا تارہے تا كہ اصل خريد نے والا زيادہ داموں پر خریدنے پرمجبور ہوجائے ،جیسا کے مروجہ نیلامی میں ہوتا ہے۔

٢٣٠٠١١٠٠٠٠٠ فرماياكة ميلي اسلام لا و پيرقال كرو "ببخارى بروايت حضرت براء رضي الله عنه

۲۷۰۱۱۰۰۰۰۰ فرمایا که بخس نے مشرکوں کے ساتھ رہائش اختیاری تو اس کی ذمہ داری ختم ہوگئی '۔

طبراني، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت جرير رضي الله عيه

۱۱۰۲۵.....فر مایا که ''جس نے مشرک کی ہم نشینی اختیار کی اور اس کے ساتھ رہاتو وہ اسی کی طرح ہے''۔

سنن ابی داؤد، بروایت حضرت مسمرة رضی الله عنه ۱۱۰۲۷....فرمایا که ٔ اس کی ذمه داری ختم ہوگئ جس نے مشرکوں کے ساتھ ان علاقوں میں رہائش اختیار کی''۔

طبراني بروايت حضرت جرير رضي الله عنه

ے۔ السنفر مایا کہ 'میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشر کوں کے درمیان رہتا ہے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ کیوں؟ فرمایا ،ان دونوں کی

آ گ ایک سماتھ شرہو کی ابو داؤد، تر مدی، ضیاء عن جریر رضی اللہ عنه ۱۰۲۸ اسسفر مایا کرد میں سے ایک مخص کو سے دواوراجر دونوں کے درمیان تقشیم ہو۔ میسند احمد مسلم عن ابی سعید رضی الله عنه

١٠٢٩....فرمايا كه "اگرتونے وہ بات كى اس حال ميں كرتواہينے معاملے كاما لك ہے تو توململ طور پر كامياب ہو گيا''۔

ابوداؤ دمسلم بروايت حضرت عمرابن حصين رضي الله عنه

•٣٠ السفر مایا كه "ب شك جب الله تعالى كسى قوم كے لئے عماد بنادية بين توان كى اعانت ومد وفر ماتے بين "۔

ابن قانع بروايت حضرت صفوان بن صفوان بن اسيد رضي الله عنه

۱۳۰۱۱.....بسم الله الرحمن الرحيم \_الله كے بند ہے اور رسول محمر کی طرف ہے روم كے سب ہے بڑے ، حرفل کی طرف ،سلامتی ہواس پرجس نے حق کی اتباع کی ، امابعد ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اسلام قبول کرلومحفوظ ہوجا ؤگے ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دو مرتبہ عطا فر ما نعیں ، لہٰذاا گرتم نے منہ موڑ لیا تو ارئیسین کا گناہ تم پر ہوگا ،اوراےاهل کتاب آ وایک ایسے تکلے کی طرف جو ہمارے اورتمہارے درمیان برآبر اور وہ بیاکہ ہم اللہ کے علاوہ نسی کی عباوت نہ کریں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ نسی کوشریک بنا نمیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے میں ہے کسی کوایک دوسرے کا رب بنا نمیں گے علاوہ اللہ کے ،سواگرتم مندموڑتے ہوتو کہددو، گواہ رہوکہ ہم مسلم ہیں'۔

مسند احمد، متفق عليه نسائي بروايت حضرت ابوسفيان رضي الله عنه

٣٢٠ السيفر ماياك "قيد يول كساته يكي اور بهلائي كاسلوك كرو" وطبواني بروايت حضوت ابوعزيز رضى الله عنه

#### تكمله ..... مال غنيمت ميں خيانت

۱۰۳۳ السقر مایا که 'تخصِ معلوم ہے کہ میں نے تیری طرف کیوں بھیجا؟ کہیں ایسانہ ہو کہ تو میری اجازت کے بغیر پچھاٹھالے، کیونکہ یہ خیانت ہے اور جس نے خیانت کی اس کو قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ لا یا جائے گا میں نے تہہیں اس لئے بلایا تھااب اپنے کام میں مشغول ہوجاؤ۔ ترمذي حسن غويب، طبراني بروايت حضوت معاذ رضي الله عنه

١٠٠٣٠...فرمایا که'' کیاتو نے بلال کوتین مرتبہ یکارتے نہیں سنا؟ تو پھرکس چیز نے تخصے اس کے ساتھ آنے سے روکے رکھا،تو وہی ہوجا جسے قیامت کون لایاجائے گاسومیں جرگز تجھے قبول نہ کروں گا''۔ طبر انی بروایت حضرت عمر رضی الله عنه ۱۱۰۳۵ است. فرمایا که بیش اس کو تجھ سے قیامت کے دن ہر گز قبول ندکروں گاجب تک تو ہی وہ ند ہوجو قیامت کے دن پیراپوراادا کردےگا''۔ مسند احمد ہروایت حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنه

> ۱۳۹۳ است. فرمایا که دختین تونے مال غنیمت میں خیانت کی '۔ طبرانی بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه ۱۱۰۳۷ سنرمایا که 'میرجومال ہےاس میں سے پچھ لینے والے کے لئے حلال ہے ندد ہے والے کے لئے نددھا گدند سوئی''۔

بیھنی فی شعب الایمان بروایت حضوت نوبان دضی الله عنه بیلت میں سعب الایمان بروایت حضوت نوبان دضی الله عنه بیلت میں اللہ عنه بیلت میں ہے ایک جی الول سے قال کیا ، جب شہر فتح ہونے والا تھا تو آئیس ڈر ہوا کہ کہیں سورج تو بھی مامور ہے اور ہم بھی مامور ہیں تجھے میری عزت کی ہم دن میں تجھے دیری عزت کی ہم دن میں تجھے دیری عزت کی ہم دن میں کی جھے دیراور تھ ہری مامور ہیں تجھے میری عزت کی ہم دن میں ایک جگہ دیراور تھ ہران ہوں نے بہورج کو ای جگہ دروں کے اوراس کو جلاویت ، چنا نچہ اس باربھی انہوں نے مال غنیمت جسم کرے رکھ دیا لیکن آگ اس مال کو جلاویت ، چنا نچہ اس باربھی انہوں نے مال غنیمت جسم کرے رکھ دیا لیکن آگ اس مال کو جلاف کی اوراس کو جلاویت ، چنا نچہ اس باربھی انہوں نے مال غنیمت جسم کرے رکھ دیا لیکن آگ اس مال کو جلائے دیا گئی ہوں نے بہوری کے باتھ میں کیا کہ ہم میں سے کس کے خیانت کی ہے ، عرض کیا کہ ہم قبیلوں کے مرواروں نے بیعت کی تو اس نبی کے ہاتھ میں ایک سروار کا ہاتھ جس گیا ، تو انہوں نے اس سے کو فرایا کہ تیرے پاس خیانت ہے ، اس نے کو کرا بی کہ جھے اس میں کیا تو ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پیسل گیا تو انہوں نے فرایا کہ تیرے پاس خیانت ہے ، اس نے کہا کہ ایک بیل کا سرے جو فرایا کہ تیرے پاس خیانت ہے ، اس نے کہا بی بیل میرے پاس خیانت ہے ، دریافت فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بیل کا سرے جو فرمایا کہ تیرے پاس خیانت ہے ، اس نے کہا کہ ایک بیل کا سرے جو فرمایا کہ تیرے پاس خیانت ہے ، اس نے کہا بی بیل کا سرے جو فرمایا کہ تیرے پاس خیانت ہے ، اس نے کہا کہ ایک بیل کا سرے جو فرمایا کہ تیرے بیاں خیانہ ہوا ہے جھے ایک بیاری کا سرے جو فرمایا کہ تیرے بیاں خیانت ہے ، اس نے کہا کہ ایک بیل کا سرے جو فرمایا کہ تیرے کہا کہ ایک بیل کا سرے جو میں کہا تو ان میں بیل کو بیان سے کہا کہ ایک ہیں کہ کی اور اس کیا تو ان میں سے ایک تھوں گئی کہ کہا کہ ایک بیل کا سرے جو میں کہا کہ ایک بیل کو جلادیا ''

مصنف عبدالرزاق، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۱۰۳۹ ا۔۔۔۔فرمایا کہ'' جس نے ناحق کسی کا اونٹ لیا تو وہ قیامت کے دن آئے گا اوراونٹ اس کی گردن پرسوار ہوگا اورآ واز نکالٹا ہوگا ،اورا گر کسی نے ناحق کسی کی گائے کی تھی تو وہ قیامت کے دن آئے گا اور وہ گائے اس کی گردیم سوار ہوگی اور آ واز نکالتی ہوگی اورا گرکسی نے ناحق کسی کی بکری لی ہوگی تو اس کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اور بکری اس کی گردن پرسوار ہوگی اور آ واز نکال رہی ہوگی'۔

ابني جريربروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

•٧٠ • ١١ ..... فرما يا كه '' جب مير \_ امتى مال غنيمت ميں خيانت نه كريں گےان كا كو كى دشمن نه ہوگا'' \_

ديلمي بروايت حضرت ابوذر رضي الله عنه

۱۹۰۱ اسسفر مایا که 'اگر تیرک امتی مال غنیمت بیل خیانت نه کری تواس کا بھی کوئی دشن نه ہوگا' مدیلمی بروایت حضوت ابو در رصی الله عنه ۱۹۴ اسسدرسول الله بھی نے حضرت سعد بن عبادة رضی الله عنه کوصد قد وصول کرنے بھیجا تو فر مایا که اے سعد! اس ہے بچوکه تم قیامت کے دن اس حال بیل آوکہ اونٹ تمہاری گردن پر سوار ہواور آواز نکال رہا ہو'۔ ابن عساکو بروایت حضوت ابن عمو رضی الله عنه ۱۳۴۳ سن مرایا که 'تمہارے و مدلازم ہے کہ تم مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کوئی محض کی عورت پر قبضہ کر لیتا ہے مال تقسیم ہونے سے پہلے اور پھر تقسیم کرنے والے وواپس کردیتا ہے ۔

حسن بن سفیان اور ابن مندہ اور ابن السکن اور ابونعیم فی المعرفہ بروایت حضرت ثابت بن رفیع الانصاری رضی الله عنه ۲۳ السند بن سفیان اور ابن مندہ اور ابن السکن اور ابونعیم فی المعرفہ بروایت حضرت ثابت بن رفیع الانصاری رضی الله عنه ۲۳ السند فرمایا که دم می المحروری ہے کہ مال غیمت میں خیانت سے بچوء ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرلیتا ہے یائمس نکالئے سے بہلے کسی جانور پرسوار ہوجا تا ہے '۔

بخاري في التاريخ اوربغوي اور باوردي اورابن منده اور ابن السكن اور ابن قانع بروايت حضرت ثابت بن رفيع رضي الله عنه

اوربيمي كماكيا كمدروايت ابن رويقع الانصاري رضي الله عندے ہے۔

۱۰۳۵ السنفر مایا که "مال غنیمت میں خیانت ہے بچو، کوئی مخض مال فے تقتیم ہونے سے پہلے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر اسے تقتیم کار کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر ایک کیڑا پہل لیتا ہے اور پرانا کر دیتا ہے اور پھرتقیم کارکووایس کر دیتا ہے'۔

طبراني بروايت حضرت رويفع بن ثابت رضي الله عنه

۱۰۴۷ السفر مایا که 'ایک شخص ایک چوپائے پرسوار ہوجاتا ہے یہاں تک کہ واپس کرنے سے پہلے اس جانور کوچلا چلا کرتھ کا دیتا ہے یا کوئی کپڑا

مین لیتا ہےاوروا پس کرنے سے پہلے پراٹا کردیتا ہے' مصنف ابن ابی شبیہ بروایت اوزا عن بعض الصحابہ رضی اللہ عنه ۱۹۰۷ استفر مایا که اےلوگو!اگر کس کے یاس کوئی چیز ہوتو واپس کردےاور بینہ کے کددنیا کی شرمندگی ،سنو! دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی

ے زیادہ آسال ہے '۔ طبرانی بروایت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنه

١١٠٨٨ السنفرماياكة الرتم كسي كوياؤكراس في الفنيمت بين خيانت كى الواس كى يثانى كرواوراس كاسامان جلادو ومسند احمد، عدنى،

دارمي، ابن حيان، ابي يعلي، شاشي، مستدرك حاكم، سعيد بن منصور بروايت سالم بن عبدالله بن عرض جده رضي الله عنه

١٩٠١١ ....فرمایا كن اور مال غنيمت من خيانت نه كرواورجس في خيانت كى اس كوقيامت كون (اس چيز كساته لايا جائكا)\_

طبراني بروايت كثير بن عبدالله عن ابيه عن جده رضي الله عنه

ا۵•اا۔...قرمایا کہ''میں نے بڑنان کوآ گے گی جا در میں لیٹے ہوئے دیکھاوہ کالی جاورمراد ہے جو خیبر کے دن مال نینیت میں سے خیانت کر کے حاصل کی نئی' ۔ابن ابی عاصبم اور ابونعیہ فی المعرفة براویت خالد بن معیث رضی اللہ عنه

١٠٥٢ السفر ماياك "المصعد! بجوال من كرقيامت كردن اونث الفاع موعدة واوروه آوازنكال رباب إلى

ابن جرير، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۵۳ اا ۱۰۰۰ ایک مخفس نے رسول اللہ بھٹا ہے مال غنیمت میں ہے ایک ری کے بارے میں پوچھا تو آپ بھٹانے فرمایا کہ تجھے اس ری کے بدلے آگ ہے کون بچائے گا؟ ابن عسا کر بروایت حضوت ابو ہو یو ہ دضی اللہ عند

بہرے، سے اس فرمایا کہ''اے لوگو!تم میں سے ہمارے لئے اگر کسی نے پچھ کام کیااور ہم نے اس میں سے سوئی یااس سے بڑی کوئی چیز چھپالی تو یہ خیانت ہوگی جو قیامت کے دن لائی جائے گی ہتم میں سے اگر کسی کوہم کسی کام پر مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ کم زیادہ پورا کرے ،سوجو

اے دیاجائے لے لے اورجس منع کیاجائے باز آجائے"۔

مسند احمد، مسند ابي يعلى، متفق عليه، بروايت حضرت عدى بن عمرة رضي الله عنه

فا مكرہ: ..... مال غنیمت اس كو مال كو كہتے ہیں جو جنگ لڑكراور دشمن كو شكست دے كرجاصل كيا جائے اور مال فے اس مال كو كہتے ہیں جو دشمن سے جنگ كئے بغیران سے وصول كرليا جائے۔واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

#### چوتھاباب ....ان چیزوں کے بیان میں جو جہاد میں منع ہیں

۵۵۰ السنفر ما يا كُرُنقب زنى يقيمًا طلال بيس من عليه ابن حيان، مستدوك حاكم بروايت حضرت ثعلبه بن الحكم المعكم المعتمل المعكم المعتمل المعتمل

۵۵۰ السنفر مایا که 'جاویقیناً گھر میں تین تنم کےلوگ ہوں گےان میں سے ایک غلام ہوگا جس نے نماز پڑھی ہوگی اس کو لےلواور پٹائی مت کروکیونکہ ہمیں احل عبادت کو مار نے سے منع کیا گیا ہے'۔ بیھنی فی شعب الاہمان ہروایت حضرت ابی امامة رضی اللہ عنه ۵۸۰ السنفر مایا که' مجھے نماز پڑھنے والوں (عبادت گزاروں) کے تل سے منع کیا گیا ہے'۔

سنن ابی داؤد، بروایت حضرت ابوهریرة رضی الله عنه

۱۰۵۹ .....فرمایا که مجھے نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے منع کیا گیاہے "مطہوا نی ہو وابت حضوت انس دھنی اللہ عنه ۲۰ ۱۱۰....فرمایا که 'جونقب زنی کرے اور چھپے یا چھپنے کا اشار و کرے وہ ہم میں ہے نیس''۔

طبراني مستدوك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

الا ١١٠ .... فرمایا كر "جس نے نقب زنی كى دو ہم ميں سے بيس ہے"۔

مسند احمد ترمذی جروایت حضرت انس رضی الله عنه اور مسند احمد ابو داؤد، ابن ماجه اور ضیاء بروایت حضرت جابو رضی الله عنه ۱۲ • ۱۱ .....قر مایا که ده تمن کاسمامنا بوئے کی تمثاث کرو، اور چپ سامنا بوجائے توصیر کرو "معفق علیه بروایت حضرت ابوهریو قرضی الله عنه ۱۲ • ۱۱ .....قرمایا که " نه شخصپ بے نه نقب زنی " برطبوانی بروایت حضرت عمووین عوف رضی الله عنه

٣٢٠١١٠٠٠٠٠ إلى الله في الله والله وا

٧٤٠١١٠٠٠٠ بي الله عنه عورتول اور بچول كتل سيمنع فرمايا" معطق عليه ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه ١٠٠١ الله عنه فرمايا كن جمانين "- ١٠٠١٠٠٠٠ في ياكس موس كوتكليف دى تواكس كاكوئى جهازين "-

مسند احمد، ابوداؤد بروايت حضرت معاذبن انس رضي الله عنه

۱۹۰ ۱۱۰۰..فرمایا کہ''جو بھاگ کھڑا ہواوہ ہم میں ہے'یس ہے'۔طبرانی بروایت حضرت معقل بن یساد د ضی اللہ عنه فاکدہ: ...... ندکورہ بعض روایات میں مثلہ کا لفظ آیا ہے نئمن کوئل کرنے کے بعداس کی تاک کان وغیرہ کاٹ کر چہرہ بگاڑ ویتا مثلہ کہلاتا ہے'۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

#### الغلول..... مال غنيمت ميں خيانت

• 2- اا .....فرمایا که جب تم سی مخص کو با وجس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہوتو اس کا مال دمتاع جلادواوراس کی پٹائی لگادو'۔

سنن سبي داؤد، مستدرك حاكم، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت عمر رضي الله عنه

اے السنفر مایا کہ' چلے جاؤ ، اے ابومسعود! پی ضرور تھے پاؤں گا قیامت کے دن ، تو آئے گا اور تیری بیٹے پر صدقے کے اونٹوں پیل سے ایک اونٹ بوگا جوآ واز نکال رہا ہوگا جے تو نے خیانت کرتے ہوئے لیاتھا''۔ ابو داؤ د ہروایت حضوت ابو مسعود رصی افلہ عنه ۱۵۰ اسنانیا ویش ہے ایک بی نے جنگ کی اور اپنی قوم ہے کہا کہ وہ تخص میرے پیچھے نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہواور زخصتی کا ارادہ رکھتی ہواور اب تک رقصتی نہ کی تھی ، اور وہ تخص بھی نہ آئے۔ جس نے بکری یا اس کے بچے خریدے ہوں اور ان کی اولا دکا منتظر ہو، پھر انہوں نے جنگ کی اور شہر کے قریب عصر کی نماز کا وقت آئی ہی ایاس کے قریب تو انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے انہوں نے جنگ کی اور شہر کے قریب عصر کی نماز کا وقت آئی ہی ایاس کے قریب تو انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے

ما مور ہاور شن بھی ، اے القداس کو ہمارے گئے روک دیجئے چنا نچہ سوری کوروک دیا گیا بہاں تک کے شہر فتح ہوگیا اور مال غنیمت جمع کیا گیا اور

آگ اس کوجا نے آئی گر شہا یا ہو انہوں نے فر مایا کہ یقینا تم میں ہے کی نے خیانت کی ہوتم میں ہے ہو قبطے کا ایک فر در میر ہا ہم ہو ہو ہوگیا ہور میں ہوتا ہور ہوتے ہوتا نچو ان کے ہاتھ ہور ہوتے ہوگیا کی ایس کی نے خیانت کی ہے لہذا تمہارے قبطے کو میر ہاتھ ہر بیعت کر بیعت کر بیاتھ ہوان کے دست مہارک میں سے کسی نے خیانت کی ہے لہذا تمہارے قبطے کو میر ہاتھ ہر بیعت میں کہا تھ ہوان کے دست مہارک میں سے کسی نے خیانت کی ہے لہذا تمہارے قبطے کو میر بیاتھ ہر بیعت میں خیانت کی ہوئی ہوگیا ہوگ

ابن ماجه بروايت حضرت عبادة رضي الله عنه

٨ ١٠٠١١ ..... فرمایا كه 'جس نے اونٹ یا بحری بطور خیانت لے لیا تو قیامت کے دن وہ اسے (اس جانورکو) اٹھائے ہوئے آئے گا''۔

مسند احمد، والضياء بروايت حضرت عبدالله بن انس رضي الله عنه

9 عن السنفر مایا كن اونا دوسونی اوردها كما كركس نے سونی یا دها كم كی تجی خیانت كی تو قیامت كے دن اس سے كہا جائے گا كروه لے كرآ ئے كيكن وہ نه لا سکے گا' کے طبر انبی عن المستور د

• ١٠٨٠ السنفر مایا که 'جسے ہم کسی کام پرمقرر کرتے ہیں اس کے لئے کچھ وظیفہ بھی مقرر کرتے ہیں اس کے بعدا گراس نے بچھ لیا تووہ خیانت ہے'۔

سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت بريدة رضي الله عنه

۱۸۰۱۱ ....فرمایا که "تم میں ہے جس کوہم کسی کام پرمقرر کریں اور پھروہ ہم سے آیک سوئی یااس بھی چھوٹی کوئی چیز چھپا لے تو پید خیانت ہوگی اور بیہ چیز قیامت کے دن اس کولا تا ہوگی' ۔ مسلم ابو داؤ ، بروایت عدی بن عمیر ہ رضی اللہ عنه

#### مال غنیمت میں خیانت خطرناک گناہ ہے

۱۰۸۱ ۱۱۰۸ فرمایا که 'جس نے خیائت کرنے والے کو چھپایا تو وہ بھی ای جیسا ہے'۔ ابو داؤ د ہروایت حضرت سموۃ رضی اللہ عنه ۱۱۰۸۳ ۱۱۰۸۰ است. فرمایا که 'اسلام میں نہ چوری ہے اور نہ خیائت' ۔ طبوانی ہروایت عموو بن عوف رضی اللہ عنه ۱۱۰۸۳ ۱۱۰۸۰ است. فرمایا که 'موکن مال غذیمت میں خیائت نہیں کرتا' ۔ طبوانی ہروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه ۱۱۰۸۵ ۱۱۰۸۰ فرمایا که 'کیا ہوا اس کارکن کو جے ہم مقر رکرتے ہیں اور پھروہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہتم ارے کام میں ہے ہوا تا کہ ویکھے کوئی اے حدید بیددیتا ہے یا نہیں سوتنم اس ؤات کی جس کے اور یہ جی حدید کیا جو اس ہوا تا کہ ویکھے کوئی اے حدید بیددیتا ہے یا نہیں سوتنم اس ؤات کی جس کے قضے ہیں مجد کی جان ہے ہم میں ہوگا وہ اس چیز کوقیا مت کے دن اپنی گردن پراٹھا کرلائے گا ،اگروہ اونٹ ہوا تو وہ اس کوگردن پراٹھا کرلائے گا ،اگروہ اور اگروہ برئ تو اے بھی لائے گا اور وہ آواز نکال رہی ہوگی اور اگروہ بکرئ تو اے بھی لائے گا اور وہ آواز نکال رہی ہوگی اور اگروہ بکرئ

ہوگی تو اسے بھی اٹھا کرلائے گا اور وہ آ واز نکال رہی ہوگی میں نے تو تم تک بیہ بات پہنچا دی۔

مسيد احمد، متفق عليه، ابو داؤد، بروايت حضرت ابو حميد الساعدي رضي الله عنه

۱۰۸۷ ....فرمایا کہ''جو ہمارا کارکن تھااوراس کی بیوی نتھی تواہے جا ہے کہ بیوی حاصل کر لےاورا گراس کے پاس خادم ندتھا تواہے جا ہے کہ خادم حاصل کرنے اگراس کے پاس گھر نہیں تواہے جا ہے کہ گھر حاصل کر لے ،اورا گرکسی نے اس کےعلاوہ کوئی چیز حاصل کی تووہ خائن یا چور ہے'۔

سنن ابي داؤد بروايت حضرت مستور بن شداد رضي الله عنه

۱۰۸۷ السفر مایا که تنم میں ہے جس کوہم کسی کام پر مقرر کریں تو اس کو چاہیے کہ اس کام کوکرے کم ہویا زیادہ ،اور جو چیز اس کودی جائے وہ لے لے اور جس چیز ہے منع کیا جائے تو وہ ہاز آجائے''۔ مسلم، ابو داؤد، بروایت حضرت عدی بن عمیر ۃ رضی اللہ عنه

#### تکملہ ....نقب زنی کے بیان میں

۱۰۸۸ اسفر مایا که 'نقیبناً وه ( لینی جہاد ) میں نقب زئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے'۔ هستدرك حاكم بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه ۱۰۸۸ اسفر مایا که 'نقب زئی حلال نہیں لہٰ ذاہا نڈیاں الث دو'۔ مستدرك حاكم بروایت حضوت ثعلبة بن الحكم رضی الله عنه ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ فر مایا که 'نقب زئی حلال نہیں'۔ حلبوانی بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه ابوبر دة رضی الله عنه ۱۹۹۱ ۱۰۹۰ فر مایا که 'نقب زئی حلال نہیں'۔ حلبوانی بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه ابوبر دة رضی الله عنه اواد میں سے بہترین کی اولاد میں سے بہترین کی اولاد میں سے بہترین ہوں اور میں اور

مستدرك حاكم بروايت حضرت اسود بن سريع رضي الله عنه

۱۰۹۲ .... فرمایا که متنابی ہوان لوگوں کے لئے جنہوں نے کھیلنے کود نے والوں کوٹل کیا ،عرض کیا گیا کہ کھیلنے کود نے والے کون ہیں؟ فرمایا بچے '۔

حاکم فی تاریخه بروایت حضوت ابوهریوة رضی الله عنه ۱۱۰۹۳ یورت قبال کرنے والی نقی ان لوگوں میں ہے جوقبال کرتے ہیں ،حضرت خالدرضی اللہ عندکو پایا تو فر مایا که رسول اللہ ﷺ پوکھم دیتے ہیں کہ بچوں کو کس سیجے" ۔اورا کیک روایت میں ہے نہ تورتوں کو اور نہ مردوں کو"۔مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، ابن حبان باور دی، ابن قانع، طبرانی، سعید بن منصور بروایت حضرت مرقع بن صیفی بروایت حضرت حنظلقالکاتب رضی الله عنه

فرمایا کہ ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک سے کہ ہم ایک مقتول عورت کے پاسے گزرے تو آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاوفرمایا''۔مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجه، طحاوی، بغوی، ابن حبان، مستدرك حاكم بروایت مرقع بن صیفی بن رباح عن جدہ رباح بن الوبیع انحی حنظلة الكاتب رضی اللہ عنه

# 

٩٠٠ السفر ما ياكة شهادت قرض كے علاوہ ہر چيز كا كفارہ ہوجاتى ہے اور ڈو بناہر چيز كا كفارہ ہوجا تا ہے۔

شیر ازی فی الالقاب بروایت حضرت ابن عمرو رضی الله عنه فا مکرہ: ..... یعنی اگرشہادت بحری جنگ میں ڈوب کر ہوئی ہے تو وہ ان چیزوں کا کفارہ بھی ہوجاتی ہے جوعام شکلی کی جنگ کی شہادت نہیں ہوسکتی جیسے قرض' ۔واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) 90 • اا .....فرمایا که مشهداه جنت کے دروازے پرواقع نہر کے کنارے پرمبزقصبوں میں ہوں محصح شام ان کوان کارزق ملاکرےگا''۔

مسند احمد، طبرني، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۹۷ ا ا سنفر مایا کردشہدا واللہ تعالیٰ کے پاس یا قوت کے بنے ہوئے منبروں پرعش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا مشک کے ٹیلوں پر ہتو اللہ تعالیٰ ان سے فر ما کیں گے کہ کیا ہیں نے تم کو پورا پورائیں دے دیا اورتم کو چانہیں کر دیا؟ وہ لوگ کہیں گے جی ہال اے ہمارے رب '۔عقیلی فی المضعفاء ہروایت حضرت ابو ھریرة رضی اللہ عنه

نسائي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

١١٠٩٩ ... فرمایا كردشهيد ول كانگليف اتى اى اولى ب جنتى تم ميس كى كواپ دائے كى دمعجم اوسط طبراتي بروایت حصرت ابو قتادة رضى الله عنه

#### شہداء کے فضائل

ا ....وہ مومن شخص جس گاایمان بہت اچھا ہواوراللہ کی سچائی بیان کرلے یہاں تک کونل ہوجائے سویمی وہ ہے جس کی طرف لوگ - اس میں میں میں کھیں ہوئی سکمیں میں میں ا

قيامت كون السيا تميس الماكرويكميس ك'-

ا .....اوروہ موس شخص جس کا ایمان انچھا تھا وہ دشمن نے ایسے البصیاس کی جلد پر کیکر کا کانٹا چھودیا گیا ہو ہز دلی ہے کہ اچا تک ایک تیرنامعلوم ست سے آبااوراس کول کردیا تو یہ دوسرے درجے میں ہے۔

سا .....وه مومن شخص جس نے اعظمے اور برے دونوں اعمال کئے ہیں اور دخمن سے ملا اور اللّٰد کوسیا جاتا یہاں تک کہ بیل ہو کمیا تو یہ تیسرے

مى المساورده مون فض جواب نفس سے قاد ہوا، وقى كام امناكيا اور الله تعالى كو چاجانا يہال تك كهل كرديا كيا توبير چوشے درج يس بيا -مسند احمد، ترمذى بروابت حضرت عمر رضى الله عنه

۱۱۰۱۱ ....فرمایا که مب سے افضل شہیدوہ ہے جس کا خون بہایا جائے اور گھوڑ امار دیا جائے ''۔ طبو انبی ہرو آیت حضرت ابو اهامة رضی اللہ عنه ۱۱۰۱۱ ....فرمایا که ' بے شک شہیدوں کی ارواح سبزرنگ کے پرندوں کے اندر جنت کے بطوں سے لکی ہوئی ہیں''۔

ترمذي بروايت حضرت كعب بن مالك رضي الله عنه

۱۱۰۰ السنفر مایا که میقیناً سمندر کے شہیداللہ کے ہال خشکی کے شہدا و سے انصل ہیں '۔ طبرانی بروایت حضرت سعد بن جنادہ رضی الله عنه ۱۱۰۵ السنفر مایا که ' پہلاقطرہ جوشہید کے خون کا بہتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں علاوہ قرض کے'۔

طبراني مستدرك حاكم بروايت حضرت سهل بن حنيف رضي الله عنه

#### قرض کےعلاوہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوگا

۲ • ااا .....فرمایا کردشهبید کتمام گناه معاف کردیے جاتے ہیں علاوہ قرض کے '۔ هسند احمد، مسلم بروایت حضرت ابن عموو رضی الله عنه ۷ • اا ا .....فرمایا کرد میں نے جبرئیل علیہ السلام ہے اس آبہت کے بارے میں پوچھا:

"ونفخ فی المصور فصعق من فی السموت و من فی الارض الا من شاء الله". سورة الزمر آیت ٦٩ کهاس میں بیکون لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ بحل کی کڑک ہے ہے ہوش ہونے ہے محفوظ رکھے گا تو جبر تیل امین علیه السلام نے فرمایا کہ وہ شہداء جواللہ کے ثنا خوان ہیں اورا بٹی تکواریں لٹکائے عرش کے اردگر دکھڑے ہیں "۔

مستدرك حاكم في الافراد ابن مردويه اوربيه في البعث بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه ١٠١١ ١٠٠٠ فرمايا كـ «خشكى كي شهيد كي تمام گناه معاف ، موجاتے بين علاوه قرض اورامانت كے، اورسمندر كي شهيد كي تمام گناه شمول قرض اور ا امانت معاف ، موجاتے بين ' حليه الي هيم بردايت جناب رسول الله الله كا كي چوپسى كے

۱۱۰۱۰ سفر مایا که 'سمندرکاشهید بھی خشکی کےشہیدوں کی طرح ہے اور سمندر میں جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے خشکی میں اپنے خون میں لت پت ہونے والا ، اور سمندر میں جو دوموجوں کے درمیان ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی خاطر دنیا ہے قطع تعلق کرنے والا اور یقینا اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ ہے خود ایسے اللہ تعالیٰ ہے خود ایسے دمیا ہے اور خشکی کے شہید کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں علاوہ قرضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں علاوہ قرضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں علاوہ ترضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں علاوہ تی جاتے ہیں علاوہ کی اللہ عند

•اااا ..... فرمایا کردسمندری کھانا کھانے والے کوجیے بی قے ہوئی تواس کے لئے ایک شہید کا اجر ہے اور ڈو بنے والے کے لئے دوشہید کا اجر ہے۔۔ ابو داؤ دبروایت حضرت ام خزام رضی اللہ عنه

ااااا.....فرمایا که الله کے راستے میں قبل کرناتمام خطاؤں کا کفارہ ہوجاتا ہے علاوہ قرض کے '۔

مسلم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه اور ترمذي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

١١١١١ ....فرمايا كـ "الله كى راوش كل كرماتمام كنامول كا كفاره موجاتا باوران ميسب سے تخت (امانت ود بعت ب)\_

طبرانی حلیه ابن نعیم بروایت حضرت ابن مسعود رصی الله عنه فاکنده است و بین بروایت حضرت ابن مسعود رصی الله عنه فاکده ..... و بیت کیتے بین اپنی کوئی چیز کی دوسرے کے پاس تفاظت کے لئے پاکس اورغرض ہے رکھواوینا، والله اعلم بالصواب (مترجم) سااااا ..... قرمایا کر'' جو شخص سے دل ہے الله تعالیٰ ہے شہادت ما نگا ہے تو الله تعالیٰ ہروایت حضرت مسهل بن حنیف رضی الله عنه مخالفات است فرمایا کر'' جو شہادت ما نگا ہے اس کودی جاتی ہے اگر چدہ شہید شہو ' سسند احمد، مسلم بروایت حضرت انس رضی الله عنه مخالفات فرمایا کر'' حضر بایا کر'' حضر بایا کر' حضر بایا کہ' حضرت انوالد دانو در میں الله عنه محالات بایک کودی جاتی ہے اگر چدہ شہید شہید تھا ہے کہ والوں میں سے ستر افرادی شفاعت کرے گا' ۔ ابو داؤ د، بروایت حضرت ابوالد دانو در صی الله عنه محالات بنین بی دو اور سے افسل شہید وہ بین جو بہلی صف میں قبال کرتے بین ادرا ہے چیز دل سے ادھراد حرایہ شہید وہ بین جو بات کی اور این میں حیران ہور ہے ہوں گے' تمہارا رب ان کی طرف و کھے کر ان میں جو جات کے اور بینے کی بندے کی طرف و کھے کر ان میں حیاب کا بنین ہوگا'۔ ۔

مسند احمد، طبراني، بروايت حضرت نعيم بن حمار رضي الله عنه

#### شہادت کی دعاما تکنے والے کے لئے شہادت کا مرتبہ

ےاااا۔...فرمایا کے''جس نے سیچے دل ہےاں کے راہتے میں قبل ہونے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کوشہداء کا اجر دیں گے اگر چہاس کی وفات ائے بستر پریں ہوئی ہو' ۔ ترمذی، بروایت حضرت معاذ رضی اللہ عنه اور مستدرک حاکم بروایت حضرت انس رضی اللہ عنه ۱۱۱۸ .....فرمایا که 'زمین شر کے خون سے خشک میں ہوتی یہاں تک کہاس کی دوبیویاں اس کی طرف ایسے متوجہ ہوجاتی ہیں، گویا کہ وہ دونوں دودھ پلانے والی اونٹنیاں ہوں جن کا بچہوسیج وعریض زمین میں کم ہو گیا تھا ، دونوں میں سے ہرا یک کے ہاتھ میں لباس ہوتا ہے جود نیااوراس چیز ے بہتر ہے جود تیا ش ہے '۔مسند احمد، ابن ماجه بروایت حضرت ابوهر پرة رضي الله عنه

۱۱۱۱۹.....فرمایا که 'بخوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دوآ دمیوں کور کھے کرجنہوں نے ایک دوسرے کوئل کیا تھااور دونوں جنت میں ہیں'۔

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

•۱۱۱۲ ..... فرمایا که" خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی ان دوآ دمیوں کور کھے کرجنہوں نے ایک دوسرے کوئل کیا تھا، دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں ہیہ الله کے راستے میں قبال کرتا ہوا شہید کیا گیا، پھراس کے قاتل کواللہ تعالیٰ نے تو بہ کی توقیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے راستے میں قبال كرنة لكَااورشَهِ يدكرو بإكِياً "مسند احمد، متفق عليه، نساتي، ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه ١١١١١....فرمايا كردشهبيدكونل موتة موئ اس سازياده تكليف تبيس موتى جنني داند نكلف سيموتى هيا"...

ترمذي، ابن حبان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه ۱۱۲ ۱۱۱ ..... فرمایا که 'مب سے انصل الله کی راه میں آل ہونا ہے، پھر ہیرکہ تیری و فات ہومور چه بندی کی حالت میں پھر ہیر کہ تیری و فات ہو بچ یاعمر ہ بحر<u>تے ہوئے اورا گرتو طافت رکھتا ہے کہ ویہاتی</u> اورتا جربهو کرندمرے؟ حلیہ ابی نعیم برو ایت ابویزید رضی اللہ عنه ۱۱۱۲۳ ....فرمایا که'' میچھ شک نہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہےان کے لئے عرش کے ساتھ قندلیس تلکی ہوئی ہوتی ہیں۔اڑتے پھرتے ہیں جنت میں جہاں جاہتے ہیں اور پھرا پنی قندیلوں میں آ ہیصتے ہیں، پھران کا رب ان کی طرف توجہ فر ما تا ہے اور وریافت فرما تا ہے کہ کیاتم نسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بہیں کس چیز کی خواہش ہو کی جبکہ ہم جنت میں جہاں جا ہتے ہیں کھو متے پھرتے ہیں؟ ان ہے تین مرتبہاس طرح ہو چھانجا تا ہےاور جب وہ دیکھتے ہیں کہان ہے بیسوال ہوتار ہے گا تو وہ کہتے ہیں کہا ہے جمارے رب ہم جاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تا کہ ہم و نیا کی طرف لوٹ جائیں اور تیرے راستے میں ایک بار پھرنمل کردیئے جانمیں ،اور جب رب دیکھتا ہے کہ ان کوئسی چیز کی ضرورت مبیں تو ان کوچھوڑ دیا جاتا ہے'۔

مسلم، ترمذي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

....HIPP

١١١٥ ..... فر الله الله كرتوالله كراسة مين صبر كرت موئ احتساب كي نيت باور ويحفي بننے كے بجائے آ مے براحت موئ لكرديا كميا تو الله تعالیٰ اس کوتیری تمام خطاؤں کا کفارہ بنادیں گےعلاوہ قرض کے،اس طرح جبرئیل نے جمعی مجھے بتایا ہے'۔

#### سترافراد کے حق میں شہداء کی سفارش قبول ہوگی

١١١٢٧....قرماياك "فتهييداييخ كحروالول مين سيسترا قرادكي شقاعت كركا"ك ابن حبان بروايت حضرت ابو الدرداء رضي الله عنه

مينااا ...فرماياك وجيونى كاكافيا شهيدك ليزيادة تكليف ده ب بنسبت اسلح لكنے ك، بلكه بياس كنز ديك كرى كون ميس تُعند ع يشجع لنديز بانى كم شروب سينزيادة قابل اشتها ب والمشيه بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه

۱۱۱۲۸ سفرمایا که الله کے ہاں شہیدی سات خوبیاں ہیں۔

ا ....ال کے خون کا پہلاقطرہ نکلتے ہی اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

ا .....اور جنت میں اپناٹھ کانہ دیکھ لیتا ہے،اوراس کوابیان کاجوڑ ایہنایا جاتا ہے۔

سے بہترین میں ہے بہترین حوروں کے ساتھاس کا نکاح کردیا جا تا ہے۔

س....قبر *کے عذ*اب ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔

۵..... بڑی کھبراھٹ کے دن مجفوظ رہے گا۔

٢ ....اس كيمر پروقاركا تاج ركھا جا تا ہے جس كا ايك يا قوت بھى دنيا اور ہراس چيز ہے بہتر ہے جو دنيا ميں ہے۔

ے ....اوراس کی شفاعت اس کے گھر کے ستر افراد کے حق میں قبول کی جاتی ہے ''۔

مسند احمد، ترمذي، ابن ماجه، بروايت حضرت مقدام بن معديكرب رضي الله عنه

۱۱۲۹ ....فرمایا که 'جنت میں داخل ہونے والوں میں ہے کوئی بھی ایسانہیں جو بینہ جاہتا ہو کہ وہ دنیا کی طرف واپس آئے اوراس کے پاکر ادنیا کی کوئی چیز ہوعلاوہ شہید کے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ واپس آئے اور قل کیا جائے دس مرتبہ ، جب عزت واکرام دیکھتاہے'۔

متفق عليه ترمذي، بروايت حضرت انس رضي الله عنه

•۱۱۱۳ ....فرمایا که 'زمین پرکوئی نفس ایسانہیں جس کی وفات ہواور اللہ کے پاس اس کی کوئی بھلائی ہواوروہ یہ پیند کرے کہ تہماری طرف لوٹ آئے وزیا ہے دنیا طرف لوٹ آئے دنیا کی دنیا بھی ہوعلاوہ اس مقتول کے جواللہ کے دائے میں قبل ہوا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ واپس لوث آئے دنیا کی طرف اور دوسری مرتبہ قبال کرے اس تو اب کی وجہ ہے جواس نے اپنے لئے اللہ کے پاس دیکھا''۔

مسند احمد، نسائی، بروایت حضوت عبادة رضی الله عنه استانی بروایت حضوت عبادة رضی الله عنه استانی بروایت حضوت عبادة رضی الله عنه استانا استفر مایا که ایل جنت میس قیامت کے دن ایک شخص کولایا جائے گا' اورانٹدتعالی است فرما کیس گے اے این آدم اورکیا پائیوں اورکیا پائیوں اورکیا خواہش کروں علاوہ اس کے کہ آپ جمھے دنیا کی طرف لوٹادیں تو میں آپ کے راہتے میں دس مرتبہ قبال کروں ، اس فضیلت کی وجہ ہواس شہادت کے بدلے دیکھی ہے ، اوراهل جنہم میں ہے ایک شخص کولایا جائے گا ، الله تعالی اس سے کہ گا ، اے این آدم ، تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا ؟ وہ کہ گا ، اے درب فیمکانہ کی الله تعالی دریافت فرما کیس کے کہ کیا تو اس کے فدیے میں زمین کی مقدار پھرسونا و سکتا ہے ؟ وہ کہ گا ، تی بال نہ کیا ، پھر اس کے میرے درب ، الله تعالیٰ فرما کیس گے تو نے جموث بولا ، میں نے تجھ سے اس سے کم اور اس سے آسان چیز ما تکی گر تو نے اس پر ممل نہ کیا ، پھر اس کو جائے گا' سے سند احمد ، مسلم ، نسانی ہووایت حضوت انس درضی الله عنه

سے جواس نے شہادت ویکھی مے "مسند احمد، متفق علیه، ترمذی بروایت حضرت انس رضی الله عنه

۱۳۳۳ السفر مایا کند کوئی مسلمان ایسانیس جس کواس کارب وفات و ساوروه به پسند کرے که لوث کرتمهارے پاس آ جائے اور پوری دنیا بیس جو پجھ ہے وہ بھی اس کا ہوعلاوہ شہید کے اور یقینا مجھے اللہ کے داستے میں تس ہونا زیادہ پسند ہے بہست اس کے کہتمام دنیا کے گھریار میرے ہوجا کیں'۔

مسند احمد، لسالي بروايت محمد بن ابي عميرة رضي الله عنه

#### تنكملنه

ابوداؤد، عن عبد بن قيس ثابت بن قيس بن شمائس عن ابي عن جده رضى الله عنه

۲ سااا اسسفر مایا که '' وه مخص جوالله کی راه میں پیچھے بٹنے کے بجائے آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوا ،اس شہید سے جو پیچھے بٹتے ہوئے شہید ہوا تھا سال کی مسافت کے مقابلے میں آگے ہوگا ،اور بدمیری امت کے مریض صحت یا بوں سے ستر سالی آگے ہوں گے اور انبیاء حضرت سلیمان بن دا وُدعلیہ الصلوٰ قوالسلام سے جالیس سال پہلے آگے بڑھ جا نمیں گے کیونکہ ان میں بادشا ہست تھی''۔

طبراني بروايت حضوت ابن عباس رضي الله عنه

کاااا۔..فرمایا کہ 'شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو گرتاہے وہ اس کے سارے گناہ معاف کردیتاہے اور دوسرا قطرہ اس کو ایمان کا جوڑا پہنا دیتاہے اور تیسراقطرہ اس کا نکاح حورمین سے کروادیتاہے '۔طبوانی بروایت حصوت ابوامامہ رضی اللہ عنه

AMIL....

١١١١٩ .... فرمايا كر شهيدى المند تحالى كمان چيخصوصيات وقي اين-

ا....اس کی تمام خطائیں اس کے خون کا پہلا قطرہ کریتے ہی معاف ہوجاتی ہیں۔

٣.....و وقبر كے عذاب سے محفوظ كر ديا جا تا ہے۔

٣....اوراس كوعزت كالباس يهنايا جاتا ہے۔

١٨ .... وه جنت مين اپنامه كاند و كيم ليزاب

۵....وه بردی تھبراهث ہے محفوظ رہے گا۔

٢....اس كا نكاح حورتين سے كراياجا تائے '\_بيهقى في شعب الايمان بروايت حضرت قيس الجدامي رضى الله عنه

فاسكره: ..... بردى گهبراهث مراد قيامت كدن كى افراتفرى موالتداعلم بالصواب (مترجم)

۱۱۱۰۰۰۰۰ فرمایا که' جوالله کے راستے میں زخمی کیا گیاوہ قیامت کے دن آئے گااوراس کی خوشبومشک کی خوشبو کی طرح ہوگی اوراس کارنگ زعفران کے رنگ کی طرح ہوگا اس پرشہیدوں کی مہر ہوگی ،اورجس نے خلوص سے اللہ تعالیٰ سے شہاوت مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کوشہید کا اجر دیں گے اگر چہ اس کی وفات اینے بستر پر ہوئی ہو'۔ طبر انبی ہروایت حضرت معافہ رضی اللہ عنه

اسمالا است فرمایا که ''جس نے سیجے دل سے اللہ کی راہ میں قبل ہونے کی دعا ما نگی ، پھر مرگیا یا قبل ہوگیا تو اس کے لئے شہید کا اجر ہوگا ، اور جواللہ کے رائے میں فراسے کی میں میں فراسے کی میں میں فراسے کی میں ہوگا''۔ زعفر ان کے رنگ کی ماننداور اس کی خوشبومنٹ کی طرح ہوگی ، اور جس کواللہ کی راہ میں کوئی بچوڑ انچینسی نکارتو وہ اس پر شہداء کی میر ہوگا''۔

ابن زنجويه، طبراني بروايت حضرت ابومالك الاشعرى رضى الله عنه

٣٣ ااا ....فرمایا كه 'جوكونی تم میں ہے صبر كرتا ہوا آ گے بڑھتا ہوا الله كى راہ میں قتل ہو گیا تو وہ جنت میں ہے'۔

حميدي، مسند احمد، عدني، ابي يعلي، ابن حبان، مستدرك حاكم، متفق عليه، سنن سعيد بن منصور بروايت حضرت عبمر رضي الله عنه

۱۱۱۳س.فرمایا که نتم میں ہے جوکوئی صبر کرتا ہوا آ کے بردھتا ہوااللہ کے راہتے میں قتل ہوگیا تو وہ جنت میں ہے'۔

طبراني، سعيد بن منصور بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

۱۱۱۳۳ فرمایا که "شهیدالله کنامین بوتے ہیں قبل بوجا ئیں یا اپنے بستر ول پران کی موت آئے"۔الحکیم عن داشد ہن سعد د صبی اللہ عند ۱۱۱۳۵…فرمایا که"شهیدز مین پرالله کی مخلوق میں اس کے امین ہوتے ہیں قبل ہوجا ئیل یا اپنے بستر وں پران کی وفات ہوجائے"۔

بغوى عن ابي عتبة الخولاني قال حدثنا اصحاب نبينا لله

۱۱۳۱۱ ۔۔۔۔فرمایا کے ''اے لوگوائم نے صبح کی اور تہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی تعتیں ہیں ہز، زرداور سرخ اور گھروں میں بھی جو پھے ہو وشمن ہیں ہے۔ سو دشمن سے جب تہارا سامنا ہوتو قدم بفترم آگے ہوئے ترہوکیونکہ تم میں جو بھی اللہ کداستے میں نکلٹا ہے تو حود عین میں ہے دواس کی طرف بر بھتی ہیں ہوا گروہ تا خیر کرتا ہے تو وہ اس سے جھپ جاتی ہیں اور جب وہ شہید ہوجا تا ہے تواس کے خون کے ہملے قطرے ہے ہی اس کی تمام خطا کیں معاف ہوجاتی ہیں بھروہ وہ وہ وہ وہ اس کے باس بھی جو اس کے خون کے ہملے قطرے ہے ہی اس کی تمام خطا کیں معاف ہوجاتی ہیں بھروہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ تا ہے باس کی ہیں اور اس کے چرے سے غیار جھاڑتی ہیں اور اس کے جرے سے غیار جھاڑتی ہیں اور اس کے چرے سے غیار جھاڑتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ مرحباتہ ہارا وفت آپہنچا وہ بھی کہتا ہے کہتم دولوں کا وفت بھی آپہنچا'۔

ابن ابی عاصم اور البغوی اور الباوردی اور ابن قانع اور ابن منده، طبرانی عن الزهری عن یزید بن شجرة عن جدار رضی الله عنه ۱۱۲۷ السنفر مایاً که شهریدای خاندان کے سترافراد کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرےگا''۔

ابوداؤد، طبراني، متفق عليه بروايت حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه

۱۱۱۴۸ .... فرمایا که مشهید کو خیرخاصیات دی جا کیس گی۔

ا ....اس کے خون کا پہلاقطرہ نکلتے ہی اس کے تمام خطاؤں کا کفارہ ہوجائے گا۔

٢.....وه جنت ميں اپنا محکانه د مکيم لے گا''۔

٣ ....اس كا تكاح حورتين من كرديا جائے گا"۔

اس وه برای تهراهث محفوظ رے گا۔

۵.....وه عذاتِ قبرے محفوظ رہے گا''۔

٧ .....اوراس كوايمان كاجور ايبهايا جائي كان مسند احمد، ابن سعد عن قيس الجزامي

١١١٢٩ .... فرمايا كه مشهيد كوتين چيزين وي جاتي بيل-

ا....اس کے خون کا پہلااقطرہ نکلتے ہی اس کے گبناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

٢.....اورسب سے پہلے اس کے چہرے سے ٹی جھاڑیں گی وہ حورعین میں سے اس کی بیوی ہوگی۔

عه .....اور جب أس كا پهلوز مين كاليا بي ووه جنت ميل كتاب؟ دار قطني في الافراد اور ديلمي اور رافعي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

+ ١١٥ .... فرمايا كه مشهيدي جه خوبيال موتي بي-

ا ....اس کے خون کا پہلا قطرہ نکلتے ہی اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

٢.....وه بردى كمبرابث مے محفوظ رہے گا''۔

س.....وه جنت میں اپناٹھ کاندند دیکھ لیتا ہے۔

س .....حور عین سے اس کا نکاح کردیاجا تا ہے۔

۵.....وه عداب قبر مع محقوظ موجاتا مع كمطراني بروايت حضرت ابن عمرو رضى الله عنه

۱۱۵۱۱۔..فرمایا کہ''زمین پرگرنے والے قطروں میں ہے اللہ کے نز دیک ایک قطرہ سب سے زیادہ ببندیدہ قطرہ وہ ہے جومسلمان مرد کے خون کا ہوجواللہ کے راستے میں نکلاتھا یا وہ آ نسوجورات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے نکلا ایسی تنہائی میں جس میں اس کو الله كعلاوه كوفي تمين ويحمان كديلمي بروايت حضرت ابوامامة رحس الله عنه

۱۱۱۵۲ ۔ فرمایا کہ 'جنت میں جانے والول میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جو دنیا ٹیں واپس آنے کی خوابش کرے علاوہ شہید کے کیونکہ وہ میہ جا ہتا ہے کہ وہ واپس آئے تا کہ دوبارہ لل ہو'۔ابس حیان ہر وابت حضرت انس رضی اللہ عند

المان المستفر مایا که 'جنت میں جانے والوں میں ہے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جود نیا میں واپس آنے کو پسند کرے باوجوداس کے کہ دنیا کی سب چیزیں اس کی ہونیاں سے کہ دنیا کی سب چیزیں اس کی ہونیاں اعزاز کی وجہ ہے جواس نے مسب چیزیں اس کی ہوجا کمیں علاوہ شہید سکے کہ وہ تا ہم کہ دنیا میں واپس جاسکہ اور دس مرجبہ کی ہونیاں اعزاز کی وجہ ہے جواس نے مشہید کا دیکھا ہے' سابن ذنعویہ ابن حبان ہروایت حضوت انس د ضی اللہ عنه

اور ۱۱۵۳ ۔...فرمایا که 'مسلمانوں میں ہے کوئی بھی ایبانہیں جس کواس کا باہ اسپنے پاس بلالے ادروہ دنیا میں واپس آنے کو بسند کرے اور دنیا جھ کچھاس میں ہےاس کا ہوعلاوہ شہداء کے ماوراللہ کے راستے میں قبل ہوجانا مجھاس ہے زیاد دیسند ہے کہ دنیا بھر کے گھریار میر ہے ہوں''۔

مستد احمد، نسائي، بغوي بروايت محمد بن ابي عميرة رضي الله عنه

۱۵۵۱۱۱۰۰۰۰۰ فرمایا که 'ایل جنت میں سے کوئی بھی ایسانہیں جسے دنیا میں واپس آٹا اچھا۔ لگے خواہ دنیا اس کے لئے دن گزاہ ہونداوہ شہراء کے کیونکہ وہ جائے ہیں کہ دئی مرتبہ دنیا میں واپس آ کی وجہ سے جوانہ ول نے دیکھا ہے' ۔ بیھفی ہروایت حضرت انس دضی اللہ عنه میں کہ دار کہ اور کہا جو جا ہمواللہ کے سامنے تمنا کروتو انہوں نے کہا ۱۱۵۷۰۰۰۰۰ فرمایا کہ 'اے جابر! کیا تمہمیں معلوم نیس کہ اللہ تعالی نے تمہمارے والدکوزندہ کہا جو جا ہمواللہ کے سما منظم تا کہ وہا واللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کردیا ہے جا ہمواللہ کے میں دوبارہ تل ہموجا دک تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کردیا ہے کہ دہ واپس نہیں جاسکتے''۔

مسند احمد، اور عبد بن حميد، ابويعلي، شاشي، سعيد بن منصور بو وايت حضرت جابر رصي الله عنه

ے ۱۵ ااسے فرمایا کے ''اے جابر! کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد اور جیا کو زندہ کیا اور ان پر چیش کیا ، ان دونوں نے دنیا میں واپس جانے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کتاب میں فیصلہ لکن رکھا ہے کہ وہ واپس نہیں جائے نے''۔ طبو انی برو ایت حضوت جابو رضی اللہ عنه

۱۱۵۸ ...فرمایا که 'اے جابر! بےشک الله تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان نے بات کی اور کہا کہ تمنا کر و، انہوں نے عرض کیا میری تمناب ہے کہ آپ میری روح اوثاویں اور مجھے دوبارہ ویسائی بناویں جبیبا ہیں تھا اور مجھے اپنے نبی کے پاس بھی و بیجنے کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے رائے میں قبال کرسکوں تو انتد تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ ووالیس نبیس جا کتے''۔

مسندركب حاكم بروايت حضوت جابر رعنيي الله عنه

۱۱۵۹ النسفر ما یا کہ اے جابرا میں تہمیں بھلائی کی خوشجری ویتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تہمارے والدکوزندہ کیا اور اسپند ساسنے بھایا اور فرمایا کہ میرے سامنے تما کہ وہ جی تاہوں نے عشر کا سے بھرے در بیس آپ کی اس طرح عبادت نہیں کر سکا جس طرح اس کاحق تھا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جھے دنیا کی طرف واپس تیجے دیجئے میں آپ کے ساتھوٹل کر آپ کے داستے میں ایک بار پھر قبال کروں گا، النہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ بہلے ہی مطرح پھاکہ تو واپس (ونیا) کی طرف نہ جائے گائے۔

حليه ابي نعيم بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

#### شهيد كي تمنا

۱۷۰۱۱۱۰۰۰۰۰ فرمایا که "کیامیں تجھے خوشخبری نه دول؟ کیا تنجیم پیند ہے که الله تقالی نے تیرسے والد کوزندہ کیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اے میرسے بندے! تمنا کرمیرے سامنے، جوتو چاہے گاہی وہ تھھ کودول گا، نو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرسے رہے سے من آپ کی ایسی عبادت نہیں کررکا جیسی مجھے کرنی چاہیے ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جھے دنیا کی افرف واپس بھیج دیں میں آپ سے نی سے ساتھ مل کر

ایک بار پھر قال کروں ، تو اللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ میری طرف سے سے پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ قواس کی طرف واپس نہ جائے'۔

مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رصي الله عنها

١١١١١...فرماياك' يقيناً تيرے ساتھى تجھے دور نيوں سے بخصتے ہيں اور ميں گوائى دينا ہوں كرتواعل جنت ميں ہے -

طبراني بروايت حضرت الوعطيه رضتي الله عنه

۱۱۱۲۳...قرمایاک" اے میرے رب نیے تیرابندہ ہے جو بجرت کرتے ہوئے آپ کراستے میں نکالا اور آئی ہوکر شہید ہو گیا اور میں اس پر گواہ ہول '۔ مستدرک حاکم ہروایت حضرت شداد بن المهاد رضی الله عنه

۱۱۱۲۳ ۔ فرمایا کہ اے عمر الوگوں کے اعمال کے بارے شرح سے ندایج چھاجائے گا بتم سے تو صرف فطرت کے بارے میں بوچھاجائے گا'۔ ابو نعیم، سنن کہری بیہقی بروایت ابوعطیہ عبدالوحمن بن فیس

۱۲۳ اله.....فرمایا که 'اے عمر! تم اس بات کو پسند کرتے ہواور یقیبنا شہداء کے لئے سرداری شرافت اور بادشاہت ہے اورائے عمر! میریجی یقیبنا ان میں سے ہے' ۔مستدرک حاکم بروایت حضرت کعب بن عجرہ رضی الله عنه

١١٢٥ ..... فرمایا که " بچھشک نہیں کہ شہیدوں کی روحیں سنررنگ کے پرندوں کے اندرہ وتی ہیں جیسا جا ہم تی ہیں۔ "

طبراني بروايت حضرت كعب بن مالك رضي الله عنه

۱۱۱۷۱ ....قرمایا که 'منتبداء کی ارواح سنررنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں جوعرش کے نیج گئی ہوئی قندیلوں میں رہتے ہیں ، جنت میں جہاں جائے ہیں اڑتے بھرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمیں سی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ عرش کرتے ہیں ،اے ہمارے رب! ہمیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیجئے تا کہ ہم دوبارہ آپ کے راہتے میں شہیر ہوں''۔

ابن زنجويه عن نعيم بن سالم بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۱۲۷۔ فرمایا کہ 'شہداء کی رومیں ہزرنگ نے پرندوں کے پونوں میں رہتی ہیں جو جنت کے باغول میں جَلِتے ہیں پھران کا ٹھکاندان قند بلول میں ہوتا ہے جوعرش کے بینچلی ہوئی ہیں متو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہاتم نے اس ہے زیادہ عزیت دیجھی جتنی میں نے تہمیں دی ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نیس میں ہوتا ہے جوعرش کے بینچلی ہوئی ہیں متو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہا تھا گئیں میں ہوتا ہے ہیں قبال کریں'۔
کہیں مگر ریکہ ہم میرچا ہے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں لوثادیں بیباں تک کہ ہم پھر آپ کے داستے میں قبال کریں'۔

هنا د بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

### د وسری فصل ....شہادت حکمی کے بیان میں

۱۱۱۲۸ فرمایا که 'ووج والا شهید به جننے والا شهیدت ، اجنی شهید به اساموا شهید به بیش کی بیار کی بین مرنے والا شهید به اور جو گھر میں دب کر مراوہ بھی شهید ہے اور جو گھر کے جیت پر سے گرا اور اس کی ٹانگ یا گردان ٹوٹ گئی اور وہ 'مرگیا تو وہ بھی شهید ہے اور جس پر چٹان گریٹری وہ بھی شهید ہے ، اور اپنے شوہر پر غیرت کھانے والی ایک ہے جیت اللہ کے راستے میں جہا وکرنے والا مجاہد تواس عورت کے لئے بھی شهید کا اجر ہے ، اور جوابی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شهید ہے ، اور جوابی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شهید ہے ، اور جوابی بیٹروی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شهید ہے اور جوابی پڑوی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جوابی پڑوی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور اچھی بات کا تھم و ہے والا اور برائی سے روکنے والا بحق شہید ہے اور جوابیت حضیرت عصر دِ صبی اللہ عند

۱۱۱۲۹ ..... فزمایا که 'میزی امت کی فنانیز ہے ہے۔ ہوگی ،اورطاعون تنہارے دشمن جنات کی طرف سے چوکا ہے اورسب میں شہادت ہے'۔

مستد احمد طبراني بروايت حضرت ابوموسي رضي الله عنه اور معجم اوسط طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

• كاااس فرماياك "المين مال كى حفاظت ك ليكر ، يهال تك كرتوا في مال كو بچال عيالتوقل كردياجائ ، توتو آخرت كشهيدول يس معادق وضى الله عنه مسند احمد ، طبواني بروايت حضرت معادق وضى الله عنه

ا کااا۔...فرمایا که''الله کی راه میں قتل ہونا شہادت ہے، طاعون شہادت ہے، پیٹ کی بیاری سے مرنا شہادت ہے ڈوینا شہادت ہے جانا اور بہہ جاناادروہ عورت جس کوولا دت کے بعدخون آتا ہے اس کا بچیاس کی ناف ہے اس کو جنت کی طرف تھینچے رہا ہوتا ہے''۔

مسند احمد، بروايت حضرت راشد بن حسين رضي الله عنه

#### شهداء كى اقسام

۲ کااا ....فرمایا که" نیزه اورطاعون اور دب کرمرنا اور درندے کالقمه بن جانا اور ژوبنا اور چین کی بیاری میں مرنا اور ذات الجحب کی بیاری میں مرناشہا دہت ہے' ً۔ ابن قانع ہو وایت حضرت ربیع الانصاری رضی الله عنه

٣ كااا.....فرماياكة 'بهمچاناكيمي شهادت مخ " ابوالشيخ بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

٣ ١١١ ..... فرمايا كـُ 'جوابيّ جانورك ماتھول بچھاڑيا گياتووه شہيد ہے' ۔ طبراني مروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

۵۷۱۱۱....فرهایا که مجس نے عشق کیااور پھر یاک دامین ہوگیااور مرگیا تو وہ شہادت کی موت مرا"۔

خطيب بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۷ کااا ....فر مایا که 'جواینے مال کی خاطرتل ہوا تو وہ شہید ہے، جوابنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تل ہواوہ بھی شہید ہےاور جواپنے دین کی خاطرتل ہواوہ بھی شہید ہےاور جواپنے گھر والوں کی خاطرتل ہواتو وہ بھی شہید ہے''۔

مسند احمد، نسائي، ابوداؤد، ترمذي ابن حبان بروايت حضرت سعيد بن زيد رضي الله عنه

١١٥١١ ..... فرمايا كُرْ بخاريس مرتاشهاوت بيئ مفودو بووايت حضوت انسي وضى الله عنه

٨ ١١١ .... فرماياً كـ "شهداء التُحدُ مين برالله تعالى كامين بين اس كى مخلوق مين قُلْ موجا ئيس ياويسے وفات يا جائيں"۔

مسند احمد، مستدرك حاكم بروايت رجال

9 كالاستفرماياكة الله يهارات مين قبل مونے كے علاوہ شہادت سات طرح كى ہے۔

ا ....الله کی راه میں قبل ہونے والا بھی شہید ہے۔

٢..... نيز \_ سے وفات يانے والانجمي شهيد ہے۔

٣ ..... و وبن والانجهي شهيد ہے۔

سم ..... ذات الجنب كى بيارى ميں وفات يانے والا بھى شہيد ہے۔

۵ ..... پید کی بیاری میں وفات پانے والا جھی شہید ہے۔

٢ ..... جل كرمرنے والاجھى شهيد ہے۔

ے....اور کسی چیز کے نیجے دب کرم نے والا بھی شہید ہے۔

٨ .....اوروه عورت جونيح كى پيدائش كى وجهت و فات مائے وه بھى شہيد ہے "۔

مالک، مسند احمد، ابو داؤد، سنائی، ابن حبان مستدرک حاکم بروایت حضوت جابر بن عنیک رضی الله عنه • ۱۱۱۸---فرمایا که میری امت کے اکثر شہداءوہ ہیں جوبستر ول پروفات یا تیں گے اور بعض صفول میں قبل ہونے والول کی نیتول کے بارے میں بخش اللہ عنه میں بھی اللہ زیادہ جائے ہیں''۔مسند احمد، بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ١١١٨٣ .... فرمايا كه ' با في چيزين ايسي مين جن مين اگركوني آ دمي مرجائة وه شهيد ہے۔

ا .... الله كراسة مين آل بونے والاشهيد۔

٢....الله كراسة مين ووب كرمر في والاشهيد

٣٠ ١٠٠١ الله كراسة من پيد كى يارى سفر في والا بهى شهيد ب-

سم اوراللد كراسة من طاعون كى يمارى ميس مرف والابھى شہيد ہے۔

۵.....اوروه خاتون جونفاک ہے ہواللہ کے رائے میں تو وہ بھی شہیر ہے۔نسانی ہر وایت حضرت عقبۂ بن عامر رضی اللہ عند ۱۱۱۸۳....فرمایا کہ 'طاعون ، ڈوبنا، پیٹ کی بیماری ، جلنااورنقاس میں وفات پانے والی خاتون بھی شہید ہے'۔

مسند احمد، طبراني، الضياء، بروايت حضرت صفوان بن امية رضي الله عند

۱۱۸۵ السفر مایا که "الله کراست میں ڈوسنے والا بھی شہید ہے 'بلخاری فی التاریخ ہو دایت حضوت عقبة بن عامو رضی الله عنه
۲۸ السفر مایا که "کیا میری امت کے شہداء کم ہول گے؟ الله کے راستے میں آل ہونے والا شہید ہے، طاعون کی بیاری میں آل ہونے والا شہید ہے، اور نفاس میں وفات یانے والی خاتون بھی شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا ، جل کرم نے والا اور ڈات الجنب کی بیاری میں مرنے والا بھی شہید ہے '۔ ابن ماجه بروایت حضوت جاہو بن عتیك رضی الله عنه

کاااا ....فربایا که الله کوراستے میں قبل ہونے والاشہید ہے اور پیٹ کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے ، اور طاعون میں مرنے والاشہید ہے ، و دو ہے والا بھی شہید ہے اور وہ خاتون جونفاس میں مرک ہووہ بھی شہید ہے '۔ طبر انبی بیر و ابت عبدالله بن بسر د صبی الله عند

فا کرہ: .....نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد خاتون کو آتا ہے، اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں جبکہ زیادہ زیادہ مدت جالیس دن ہے دائنداعلم ہائصواب۔(مترجم)

۱۱۸۸ میل کے جسان کے پاس لایا گیااور قال کیا گیااور وہ آل ہوگیا تو وہ شہید ہے '۔ ابن ماجہ بروایت حضرت ابن عمورض الله عنه ۱۱۸۸ میل کے باس اللہ کیا گیااور قبال کیا گیااور وہ آل ہوگیا تو وہ شہید ہے '۔ ابن ماجہ بروایت عضوت ابن عمورض الله عنه ہے جادیا گیا ہے اور اسے غذادی جاتی ہے اور اس کارزق جنت ہے جاری کیا جاتا ہے '۔ ابن ماجہ بروایت حضرت ابو هریرة رضی الله عنه

۱۱۹۰ سنفر مایا که "ثم این شهید کے بارے میں کیا کہتے ہو، عرض کیا جواللہ کی راہ میں قبل ہو، فر مایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہدہ ہوجا میں گے، جواللہ کی راہ میں گرم نے والا شہید ہے اور جواللہ کی راہ میں مرفے والا شہید ہے اور جواللہ کی شہید ہے اور جواللہ کی شہید ہے اور جو اللہ عن ہوجائے اس کے علاوہ تم شہید کی وجھتے ہو؟ اس طرح تو تمہار ہے شہید کم ہوجائیں گے، اللہ کی اللہ عن شہید اور جل کرم نے والا بھی شہید اور جو اللہ بھی شہید ہے والا بھی شہید اور جل کرم نے والا بھی شہید اور جو اللہ بھی شہید اور جو اللہ بھی شہید ہے اور وہ خاتوں جو نفاس میں وفات یا گئی ہووہ بھی اور کسی منہدم کے بیچے دب کرم نے والا بھی شہید ہے اور کسی منہدم کے بیچے دب کرم نے والا بھی شہید ہے اور گر سے میں وب کرم نے والا شہید ہے اور وہ خاتوں جو نفاس میں وفات یا گئی ہووہ بھی شہید ہے۔

نسائي بروايت حضرت عبدالله بل جيير رضي الله عنه

۱۱۹۳ السفر مایا که ' جوالله کے راستے میں قبل ہوجائے تو وہ شہید ہے ، اور جواللہ کے راستے میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جوطاعون میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جو پہیٹ کی بیمار کی میں مرے وہ بھی شہید ہے اور جوڈ و ب کرمرے وہ بھی شہید ہے'۔

مسلم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۱۱۹۳ . فرمایا که 'جوایت مال کی خاطرتی کیاجائے تو وہ بھی شہیر ہے' ۔ مسند احمد متفق علیہ، ترمذی، نسانی بروایت حضرت ان عمر رضی الله عنه اور نسانی ابن ماجه ابن حبان بروایت حضرت سعید بن زید رضی الله عنه اور نسانی بروایت حضرت بریدة رضی الله عنه ۱۱۹۹۰ ....فرمایا که 'جوایت مال کی خاطر مظلوماً قمل ہواتواس کے لئے جنت ہے'۔نسانی بروایت حضوت ابن عمر دضی الله عنه
۱۱۹۵۰ ....فرمایا که 'الله سے داستے میں قمل ہونا شہادت ہے طاعون میں مرنا شہادت ہے، بیٹ کی بیماری ہی مرنا شہادت ہے ، اورنفاس میں مرنا شہادت ہے ، اورنفاس میں مرنا شہادت ہے ۔ اورنفاس میں مرنا شہادت ہے۔ مسند احمد اور ضیاء بروایت حضوت عبادہ بن المصلعت دضی الله عنه
۱۹۹۱ ....فرمایا که '' کیتے ہیں ایسالوگ ہیں جواسلے سے مرے لیکن نہوہ شہید ہیں شان کی تعریف کی جاتی ہے اور کتنے ہی اپنے بستر ول پرانی موت آ ب مرجائے والے ہیں اوراللہ کے ہاں صدیق اورشہید ہیں۔ حلیہ ابو نعیم بروایت حضوت ابو خدر دضی الله عنه عبد الله عنه عبد الله عنه مولیا که '' کوئی مسلمان ایسانہیں جوظلماً قمل کیا گیا ہواوروہ شہید نہوں کے مسند احمد بروایت حضوت ابن عمرو دضی الله عنه مالا اللہ عنه کرمایا که '' جس کے مال کا ناحق ارادہ کیا گیا اوراس نے قال کیا اوروہ شہید ہے۔

ابو داؤد، ترمذي، نسائي، بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۱۱۹۹ ... فرمایا که 'جس نیشق کیااور چھیایااور یاک دامن ہو گیااور مرگیا تو وہ شہید ہے'۔ خطیب بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۱۲۰۰ .... فرمایا که '' جسے اس کے پیٹ نے کل کیا ہوا ہے قبر میں نلزاب ندہوگا''۔

مسند احمد، ترمذي نساني، ابن حبان بروايت خالد بن عرفطه سليمان بن صرد

۱۳۰۱ ... فرمایا که 'جوکسی ظلم کوسیتے ہوئے مارا گیاوہ بھی شہیر ہے' ۔نسانی، ضیاء بروایت حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنه ۱۳۰۲ .... فرمایا که 'جوشس اپنے گھریارے ہے دوروفات پا جائے تواس کی موت بھی شیاوت ہے'۔

ابن ماجه بروایت حضوت ابن عباس در طبی الله عنه

۱۱۲۰۳ ...فرمایا که "کوئی شخص جب این جائے پیدائش کے علاوہ کسی جگہ مرگیا تواس کی وفات کی جگہ ہے لے کرجائے پیدائش تک ٹالی جاتی ہے اور جنت میں بھی اتن جگہ دی جاتی ہے '۔ نسائی ابن ماجہ، بروایت حضوت ابن عموو در ضبی الله عنه

۱۲۰۳ ...فرمایا که "فرات البحب کی بیماری میں مرا بروائجی شہید ہے'۔ مسند احمد طبوانی بروایت حضوت عقبة بن عامو در ضبی الله عنه

۱۳۰۵ السنة فرمایا که ' کیابی انجی موت ہے اس محص کی جوناحق من کیا گیا''۔ مسند احمد، ہر وایت حضرت سعد رضی الله عنه ۱۲۰۷ السنة فرمایا که ' جوتیج دل ہے شہادت طلب کرے تواس کودے دی جاتی ہے اگر چدوہ شہید نہ بواہو''۔

مسند احمد، مسلم بروايت حضرت انس رضي الله عنه

ے۔ ۱۱۲۰ فرمایا کے 'جس نے بیچ دل سے شہادت طئب کی تو اللہ تعالی اس کوشہدا ، کی منزل تک پہنچاد ہے ہیں خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیول نہ مراہو' ۔ مسلم، ابو داؤ د نسانی ترمذی ابن ماجہ ہروایت حضویت سہل بن حنیف د ضی اللہ عنه ۱۲۰۸ ۔ . . . فرمایا کہ 'جس نے ول کی سچائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قبل ہونے کی دعاما گلی تو اللہ تعالی اس کوشہید کا اجرعطا فرماد ہے ہیں حیا ہے وہ اسے بستر برہی کیوں نہ مراہ و'۔

ترمذي، بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه اور مستدرك حاكم بروايت حضرت انس رضي الله عنه .

#### تكمله

9 ما السنفر ما یا ک' کیاتم بائے ہو کہ میری است کے شہید کون ہیں؟ عرض کیا کہ مسلمان کا قبل ہونا شہادت ہے، فر مایا کہ پھر تو میری است کے شہید بہت کم ہوں گے؟ مسلمان کا قبل ہونا شہادت ہے، اور وہ کورت جس کا بچہ شہید بہت کم ہوں گے؟ مسلمان کا قبل ہونا شہادت ہے، اور وہ کورت جس کا بچہ اس سعد ہروایت حضرت عبادہ بن الصامت دضی الله عنه فاکدہ: سندے کے باتھوں قبل ہونے ہے مراویہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیجے کی ولادت کے وقت ہونے والی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور

وفات یا گئی تو وہ بھی شہیدہے، واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

۱۱۲۱۰ فرمایا کن تم لوگ این سے شہید کس کو بچھتے ہو؟ عرض کیا گیاوہ جواللہ کے راستے میں قبل کیا گیا ہوفر مایا اس طرح تو میری امت کے شہراء یقنینا کم ہوجا کیں گئے ۔ اللہ کے راستے میں قبل ہونا بھی شہادت ہے، طاعون کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، نفاس میں مرنا بھی شہادت ہے، جل کرمرنا بھی شہادت ہے، خوب کرمرنا بھی شہادت ہے بہدکر مرنا بھی شہادت ہے اور بیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے '۔ طہرانی ہو وایت حضر ت سلمان رضی اللہ عنه ، حضر ت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنه

"البية حضرت عبادة رضى الله عند في رسيلي مبر جان كر بجائ بيفر مايا كه نيج كى ولا دت كردوران الركوني عورت مرجائ توييمي

۱۱۲۱۱ .....فر مایا کہ 'نتم لوگ آپس میں شہید کس کو بھتے ہو؟ عرض کیا کہ جو تحض اللہ کی راہ میں قبل ہوجائے ،فر مایا کہ پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہول گے اللہ کی راہ میں آٹری راہ میں اپنے بستر پر مرگیا ہووہ بھی شہید ہے، پیٹ کی بیاری میں مرنے والا بھی شہید ہے ؛ اور جس کو درندے نے چر بھاڑ ویا والا بھی شہید ہے ؛ اور جس کو درندے نے چر بھاڑ ویا ہووہ بھی شہید ہے ، اور جس کو درندے نے چر بھاڑ ویا ہووہ بھی شہید ہے ، اور وہ خاتون جو الا بھی شہید ہے کی منہدم چیز کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور وہ خاتون جو نفاس میں ہواور نیچ کی ولا دت کی وجہ سے شہید ہوئی ہووہ اس کونا ف سے بکڑ کر جنت کی طرف میں چرا ہے ۔ طبرانی بروایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه

۱۱۲۱۳ فرمایا کہ 'تم آ بس میں شہید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ جواللہ کے راستے میں قبل ہوجائے ،فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوجا ئیں گے؟ جواللہ کے راستے میں قبل کیا گیا ہووہ بھی شہید ہاور جواللہ کی راہ میں مرگیا ہووہ بھی شہید ہاور پیٹ کی امت کے شہداء بہت کم ہوجا کیں شہید ہاور طاعون کی بیاری میں وفات یانے والا بھی شہید ہاور ڈوب کرمرنے والا بھی شہید ہے'۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۲۱۵ ....فرمایا که الله کرراسته میں قبل ہونے والاشہید ہے، اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے اور ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور فاصلے ہے اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے اور نفاس میں جوخاتون بیچ کی ولادت کی وجہ سے مرتی ہے وہ بچداس کوتا ف سے جنت کی طرف لے جار ہا ہوتا ہے'۔مصنف عیدالوزاق ہروایت حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنه

ے ۱۳۱۱ .....فرمایا که ' طاعون کی بیماری میں مرنے والاشہید ہے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، ڈوب کرمرنے والاشہید ہے جل کرمرنے والاشہید ہے، دب کرمرنے والاشہید ہےاور بچے کی ولا دت کی وجہ سے مرنے والی خانون بھی شہید ہےاور ذات البحب کی بیماری میں

مرنے والا بھی شہید ہے'۔ ابن سعد ہروایت عریاض بن ساریہ عن ابن عبیدۃ بن البحواح درضی اللہ عنه ۱۲۱۸....فرمایا که' طاعون کی بیاری، پہیٹ کی بیاری ڈوب کرمرنے والا اور نقاس میں مرنے والی خاتون سب شہید ہیں''۔

مسند احمد، دارمي، نسائي، سعيد بن منصور، بغوى، ابن قانع بروايت حضرت صفوان بن امية رضي الله عنه

۱۲۱۹ ....فرمایا که''جو تخص مور چه بندی کی حالت میں وفات پا گیا تو وہ شہادت کی موت مرااور قبر کے فتنے سے بچالیا گیا اور صبح وشام اس کارزق جنت سے اس کو پہنچایا جاتا ہے''۔ حلیہ ابی نعیم بروابت حضرت ابو هریو ة رضی الله عنه ۱۲۲۰ ...فرمایا که''جوالقد کے راستے میں قبل ہوا تو وہ شہید ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں ڈوپ کر جان دی وہ بھی شہید ہے اور جس کو

۱۲۲۰ انسفر مایا که''جوامقد کے رائے میں کمل ہوا تو وہ شہید ہےاور جس نے اللہ کے رائے میں ڈوب کر جان دی وہ بھی شہید ہےاور جس کو اس کے پریٹ نے تل کیا وہ بھی شہید ہےاور وہ عورت جس کواس کے نفاس نے تل کیا وہ بھی شہید ہے''۔

مسلم، طيراني بروايت حضرت ابن عمرو رضي الله عنه

ا٢٢١ ا.....فرمايا كُرْ ووب كرمرة والاشهيد بي "ابو الشيخ بروايت حضوت جابو رضى الله عنه

١٢٢٢ ....قرماياك "بخاريس مرنے والاشهيد ہے" ديلمي بروايت حضوت انس رضي الله عنه

٣٢٣ السيفرياياك" و أت البحب كي يماري شي مراجوا شهيد هيئ مسند احمد، طبراني بروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

١٢٢٧ السيفر ماياك "طاعون كي يماري عن مرفي والابحى شهيد م "ابن شاهين عن على بن الارقم الوادعي عن ابيه رضى الله عنه

١١٢٢٥ ..... فرمايا كه " پيك كى بيارى ميس مرف والاشهيد سياس كوقبر ميس عداب نه جوگا".

طبراني بروايت حضرت سليمان بن صرد اور خالد بن عرنطه رضي الله عنه

۱۲۲۷ اسفر مایا کے پیٹ کی بیاری میں مرنے والے کوتبر میں عذاب نددیا جائے گا'۔ طبرانی ہو وابت سلیمان بن صود اور خاند بن عرفطة معاً ساتا اسفر مایا کے 'اپنے اور وواپنے دائیں مرنے والے کوتبر کی استار کے کونہ کا استفر مایا کہ 'اپنے گھریار ہے دور کی شخص کا مرجاتا شہاوت ہے اور جب کسی کی موت کا وقت آپنے اور وواپنے دائیں کسی بائیں کسی اپنے کونہ پاسٹ کا اسٹر کے ایک اور اور اور اور اور اور اور آپنی کھر والوں اور اور اور اور اور اور اور اور آپنی کھر سے تو ہم آ وجود و بھرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے بیس لا کھ برائیاں مٹاتے ہیں اور جب اس کا سائس نگل جاتا ہے تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جاتی ہے'۔

طبراني، رافعي عن وهيب بن منبه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

١١٢٢٨....فرمايا كـ "أكراس نے مخصِ لكر ديا تو توجنت ميں جائے گااورا كر تونے اس كول كر ديا تو وہ جہتم ميں جائے گا"۔

طبواني بروايت فهيد بن مطرف الغفاري رضي الله عنه

ایک فخص نے جناب رسول اللہ ﷺ دریافت فرمایا کہ اگر دشمن مجھ پر چڑھائی کرے تو؟ اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔

#### · مال کی مدا فعت میں جان دینے والابھی شہید ہے

۱۳۲۹ ....ایک شخص نے جناب نبی کریم ﷺ ہے دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملے اس طرح کہ وہ میرا مال ہتھیا تا جا ہے تو آپ اس مسلطے میں کیا تبجھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تمین مرتبہ اللہ کا داسطہ دواگر وہ انکار کرے تو اس کے ساتھ قال کر دیچراگر اس نے بچھے تیل کر دیا تو تو جنت میں جائے گااورا گرتونے اس کوئل کر دیا تو وہ جنم میں جائے گا۔

عبدبن حميد بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

۱۲۳۰ السفر مایا کر جس نے اپنے مال کاحق ادا کردیا اور پھراس کے ساتھ صدیت تجاوز کیا گیا اور قال کیا گیا اور اس نے بھی قال کیا اور قل کردیا گیا تووہ شہید ہے '۔ الحکم وابن النجار بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

ا ۱۲۳۱ .... فرمایا که 'جس نے اپنے مال کی خاطر قبال کیا یہاں تک کوتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے'۔

طبراني بروايت حضرت سعيد بن زيد رضي الله عنه

١٢٣٢ السفر ماياكة بس في ابن جان كے خاطر قبال كيا يمبال تك كفل كرديا كيا تؤوه شهيد ہادر جسے اپني مال كي خاطر قبال كيا كيا تووه شهيد ہے

اورجس نے اپنے کھروالوں کی خاطر قبال کیا یہاں تک کوئل کردیا گیا تو وہ بھی شہیدہ،اورجواللہ کے راستے میں قبل کیا گیا تو وہ بھی شہیدہے'۔

مصنف عبدالرزاق بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۲۳۳ استفرمایا که 'جواپ گروالوں کی خاطرظلماً قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے اور جواپ مال کی خاطرظلماً قتل کیا گیا تو وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے پڑوی کی خاطرظلماً شہید کیا گیا تو وہ بھی شہید ہے اور جواللہ کی ذات میں قبل کیا تھا تو وہ بھی شہید ہے'۔

ابن النجار بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۲۳۳ السفر مایا که این مال کے خاطر قبل کیا جائے والا شہید ہے اور اپنے گھر والوں کی خاطر قبل کیا جائے والا شہید ہے اور اپنی جان کی خاطر قبل کیا جائے والا بھی شہید ہے اور اپنی جان کی خاطر قبل کیا جائے والا بھی شہید ہے'۔ طبو انی ہو و ایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه

۱۲۳۵ است. فرمایا که مجواین مال کی خاطر قمل کیا گیا تووه شهید ئے ۔مصنف عبدالرزاق بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عند ۱۲۳۵ سنفرمایا که مجوالله کے داستے میں صدق دل سے شہادت طلب کرے تواس کودے دی جاتی ہے خواہ اس کی وفات اپنے بستر پر ہی ہوئ۔
ابوعوانة بروایت حضرت انس رضی الله عند

#### ضَنَاثِن کے بارے میں مضمون

فا مکرہ: ..... قطع نظر دیگر معانی ومطالب کے یہاں۔ ضنائن کے دومعانی پیش نظرر ہے جا ہیں۔ اسسفدانعالیٰ کی مخلوق میں سے خواص لوگ۔

۲.....اوروہ پیزیں جن کی نفاست کی وجہ ہے بخل کیا جائے ددیکھیں از نوجمہ المنجد الکبیر ۵۹۵ کالم نمبر ا ۱۲۳۷....فرمایا که 'مخلوق میں بعض اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بند ہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آل ہے دورر کھتے ہیں اوران کی عمر کمی کردیتے ہیں استحصا عمال میں ،ان کارزق اچھا کردیتے ہیں ،اوران کی عمر کمیں عافیت کے ساتھ ان کی بستر ول پران کی روح قبض فرماتے ہیں اور خیر وعافیت کے ساتھ ان کے بستر ول پران کی روح قبض فرماتے ہیں اور کھٹے ہیں اور تیر و ایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه اللہ عنه اللہ اللہ کی مخلوق میں بعض بہت خاص بندے ہوتے ہیں ، اپنی رحمت میں ان کوغذا فراہم کرتے ہیں ، ان کی زندگی بھی خیر و عافیت میں بوت کے ساتھ موتی ہے اور جب ان کواللہ تعالی اٹھاتے ہیں تو اٹھا کر جنت کی طرف لے جاتے عافیت میں جن پر سے فتنے ایسے گڑر وعافیت کے ساتھ موتی ہے اور جب ان کواللہ تعالی اٹھاتے ہیں تو اٹھا کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر سے فتنے ایسے گڑرتے ہیں جیسے اندھری رات کے جصے کھلے خطہ اور وہ اس سے عافیت میں ہوتے ہیں ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر سے فتنے ایسے گڑر رتے ہیں جیسے اندھری رات کے جصے کھلے کھلے اور وہ اس سے عافیت میں ہوتے ہیں ، ا

الحكيم، طبراني، حليه ابونعيم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۳۳۹....فرمایا که 'یقیناً الله نعالی تم میں ہے اپنے خاص موئن بندے کواس کے ایتھے مال کے ساتھ بچار کھتے ہیں یہاں تک کہ بستر پراس کی روح قبض فرماتے ہیں''۔الحکیم ہروایت حضوت ابن عمر رضی الله عنه

۱۱۲۳۰....فرمایا که الندتعالی ضرور یا در کھتے ہیں الی توم کوچود نیا میں بچھے ہوئے بستر ول پر تھی اورائیس بلندور جات میں داخل کرتے ہیں''۔ مسند ابی یعلی ہر و ایت حضر ت ابو سعید رضی اللہ عنه

#### تكمله

ا۱۲۳۱ اسفر مایا کہ ' یقیناً اللہ تعالیٰ کے پکھ خاص بندے ہوتے ہیں جہیں اللہ تعالیٰ بیار یوں وغیرہ سے اس دنیا میں دورر کھتے ہیں خبرہ عافیت کے ساتھوان کو زندہ رکھتے ہیں اور خبرہ عافیت کے ساتھوان کی وفات ہوتی ہے اور خبرہ عافیت کے ساتھوان کی وفات ہوتی ہے اور خبرہ عافیت کے ساتھوان کی وفات ہوتی ہے اور خبرہ عافیت کے ساتھوان کی وفات ہوتی ہے۔ حکیم ہروایت حضرت شہر بن حوشب رصی اللہ عنه

۱۲۳۲ استفر مایا کہ' بے شک اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بلاء وغیرہ سے دورر کھتے ہیں انہیں خیرو عافیت کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں اور خیروعافیت کے ساتھ جنت میں داخل کرتے ہیں' ۔ابن النجاد ہو وایت حضرت انس درضی اللہ عنه ۱۲۳۳ استفر مایا کہ' اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں خیرو عافیت کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں اور خیرو عافیت کے ساتھ ان کووفات دیتے ہیں اور خیروعافیت کے ساتھ ان کو جنت ہیں داخل کرتے ہیں' ۔

معجم اوسط طبراني بروايت حضرت ابومسعودالانصاري رضي الله عنه

۱۲۳۳ السفر مایا کن کوئی شخص ایسانہیں جس کے مال میں بہترین حصہ نہ ہوجوخرج ہونے سے محفوظ رہا ہو، اور بے شک اللہ کی خاص مخلوق ہے۔
اس کی مخلوق میں سے ایسی قوم ہے جن کی ارواح کواللہ تعالی ان کے بستروں پر قبض فرماتے ہیں اوران کے لئے شہداء کا اجرتقسیم کیا جاتا ہے'۔
اس کی مخلوق میں سے ایسی قوم ہے جن کی ارواح کواللہ تعالی ان کے بستروں پر قبض فرماتے ہیں اوران کے لئے شہداء کا اجرتقسیم کیا جاتا ہے'۔
الحکیم ہروایت حضرت ابن عمر دضی اللہ عنه

# چھٹا ہاب ..... مقتول کے احکام اور دیگر متعلقہ احادیث کے بیان میں احکام مقتول

۱۳۳۵ استفر مایا که "مقتولوں کوان کے کیٹنے کی جگہ پر پہنچادؤ"۔تو مذی ، ابن حبان بروات حضرت حابر رضی الله عنه فائندہ: ..... شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے اس کے اس کی قبر کو لیٹنے کی جگہ سے تعبیر فر مایا "۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم) ۱۲۳۷ است.فر مایا که "انہیں ان کے خون کا کمبل ہی اڑھا دو کیونکہ ہروہ زخم جواللہ کی راہ میں لگا تھا وہ قیامت کے دن اس کی خوشبومشک کی ماسد مہد گی ۔ نسائی بروایت حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنه

١٢٢٤ المستفر ماياكة مقتولول كواسي جكرون كردوجهال وولل موسة "مسنن ادبعه بروايت حضرت جابر رضى الله عنه

#### تكمله

١١٢٢٨ ....فرماياكة جنگ احد كردن آپ على نے فرمايا كدان (شهيدوں) كوان كے خون كے ساتھ بى دفن كردو ' ـ

بخارى بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

۱۲۵۹ ۱۳۲۵ مایا که 'ان کوان کے خون اور کپٹر ول سمیت فن کردؤ'۔مسند احمد ہو و ایت حضرت ابن عباس رضی الله عند ۱۳۵۹ ۱۳۵۰ فرمایا که 'لپیٹ دوان کوان کے کپٹر ول میں ان کے زخموں اور خون سمیت کیونکہ میں نے ان پر گواہی دی ہے ان میں ہے اکثر قرآن پڑھتے ہوئے آئے''۔مسند احمد، ابن مندہ، مسندرک حاکم، ابن عسا کر بروایت حضرت عبدالله بن ثعلبة بن ابی پڑھتے ہوئے آئے''۔مسند احمد، ابن مندہ، مسندرک حاکم، ابن عسا کر بروایت حضرت عبدالله بن ثعلبة بن ابی ۱۳۵۱ است فرمایا که 'ان کوشل مت دولین غزوہ احدے شہداء کو کیونکہ ہر زخم یا ہرخون کا قطرہ قیامت کے دن مشک کی خوشبو ہے مہک رہا ہوگا''۔ مسند احمد، سعید بن منصور بروایت حضرت جابر رضی الله عنه

#### مختلف احاديث

۱۱۲۵۲ .....فرمایا که ' بےشک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لئے کوئی سہارامقرر فرمادیتے ہیں تو ان کواپٹی مدد سے نوازتے ہیں''۔ ابن قانع بروایت صفوان بن اسید ۱۱۲۵۳ فرمایا که "ابتم ان سے جنگ کرو گے اور وہ ہم ہے جنگ نیس کریں گئے ۔ مسند احمد، بعدادی ہو وایت سلیمان بن صر د
۱۱۲۵۳ فرمایا که عزی ختم ہوگیا، آج کے بعد کوئی عزی نہیں '۔ ابن عسا کو بر وابت قتادہ مرسلا 
فاکدہ : ۱۱۲۵۰ فرمایا که عزی زمانہ جا ہمیت کے مشہور بت کانام ہے '۔ واللہ اللم بالصواب۔ (مترجم)

قاکدہ : جب بھی کوئی یہودی مسلمان کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تواسے مسلمان کے لکرنے کا خیال ضرور آتا ہے '۔

خطيب بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

#### جہادا کبرکے بیان میں

۱۲۵۲ اس. فرمایا کے'' خوش آمدید! تم لوگ واپس آ گے چھوٹے جہادے بڑے جہاد کی طرف جس میں بندہ اپی خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے''۔ حطیب بروایت حضوت جابو رضی اللہ عنہ

۱۲۵۷ السفر مایا که مخابروه بجوای نفس کے ساتھ جہاد کرے ستر مذی، ابن حبان، بروایت حضرت فضالة بن عبید رضی الله عنه ۱۲۵۸ است. فرمایا که سب سے افضل مجاہدوہ ہے جواللہ کے راستے میں اپنفس اور خواہش ہے مقابلہ (جہاد) کرے ''۔

ابن النجار بروايت حضرت ابوذر رضي الله عنه

#### تكمله.....جهادا كبر

۱۱۲۵۹ ....فرمایا که 'وه تیرادشمن نبیس که اگروه تخفی آل کردی تو اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ تخفیے جنت میں داخل فرمادیں اورا گر تو اس کوآل کردی تو تیرے لئے نور ہو، بلکہ ڈشمنوں کا دشمن تیرانفس جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور تیری بیوی جو تیرے ساتھ کینتی ہے'۔

العسكري في الامثال عن سعيد بن هلال مرسلاً

ديلمي بروايت حضرت ابو فر رضي الله عنه

١٢٦٢ .....فرماياكة مجامدوه بجوالله كارضاكي خاطرات نفس سے جہادكرے"۔

ترمذي،حسن صحيح ابن حبان، عسكري في الامثال بروايت حضرت فضالة بن عبيد رضي الله عنه

#### ساتواں باب ....احکام جہاد کے بیان میں تکملہ

١٢٦٣.....فاتون مع فاطب بوكر فرمايا كه ( بينه جاؤ! ) كهيل اوك بينه كهيل كرفير مورت كوساته لي كرجنك كرتا هيا "

ابن سعد بروايت حضرت ام كبشه رضي الله عنها

٣٢ ١١٢ ..... فرمایا كه 'جب غلام بحاك جائه اور دشمن سے جاسطے اور مرجائے تو و و كا فرہے '۔

مسند احمد، ابن خزيمه، طبراني بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

١٢٧٥ .... فرمايا كر جب غلام بھاگ جائے تو اللہ اور اس كے رسول اس سے برى الرمه بوجائے بين "-

طبراني بروايت حضرت جابر رضي الله عنه، كامل ابنّ عدى بروايت حضرت ابوهريوة رضي الله عنه

١٢٦٢ المن فرماياكُ "جب تهمين دورُ اياجائي تو دورُ برُوو "ابن ماجه بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه

١٢٦٧ الله فرماياك "جب غلام مشركين كعلاقے سے اپنے آتا سے پہلے نكل جائے تو وہ آزاد ہے "اور بيوى شوہر سے پہلے نكل جائے تو جس سے جا ہے نكاح كر لے بيكن اگرا ہے شوہر كے بعد نكلے تو اس كى ظرف لوٹائى جائے گئ "۔ دار قطعی فی الافراد اور دیلمی

٢٢٨ السنفر ماياكة 'جبتم مشركيين سے قال كروتو ان كے جوانوں كوتل كروكيونكه سب سے زياد ہزم دل ان كے جوان ہوتے ہيں '\_

طيراني بروايت حسيب بن سليمان بن سحرة عن ابي عن جده

١٢٢٩ .....فرمايا كُهُ 'خالد بن وليد ك پاس پهنچو كهيل وه بچول اور مز دورول كولل نه كرنے لكے '\_مستلوك حاكم بروايت رباح

١١٤١٠٠٠٠ فرمايا كر نه بجول ولم كرون مزدورول كو "ابن ماجه طبراني بروايت حنظله الكاتب

ا ١١٤٤ ..... فر ما يا كه ' و تكييلوما كراس كے بال أگ نيكے ہيں تو اس كونل كر دوورنه پھر قتل نه كرو' ۔

ابن حبان بروايت حضرت عطية القرظي رضي الله عنه

۱۲۷۲ استفر مایا که 'جب تم کوئی مسجد دیکھویا کسی موذن کی آ واز سنوتو کسی کوئل نه کرو''۔

مسند احمد، ابو داؤ د، يروايت ابن عصام المزني عن ابيه

٣١١١ .... فرمايا كه ' جودوكے مقالبے ہے بھا گاتو يقيناُوه بھاگ كھڑا ہوااور جوتين كے مقالبے ہے بھا گاتو تتحقيق وه بيس بھا گا''۔

طبراني بروايث حضرت ابن عباس رضى الله عنه

فأكره: العنى تين وتمنول كيمقا بلے سے معاصف والا بھكور أنبيل كہلا سے كا" واللہ العلم بالصواب

٣ ١١٢٤ ..... فرمايا كـ "جس كومشركول في زمين دى جوتواس كى كوئى زمين بيس "الخطابي بروايت حضرت عمر رضى الله عنه

۵ کااا ....فرمایا که اگرتم کسی کود یکھوک جراگاہ میں ہے کھ کاٹ رہا ہے توجواس کو پکڑ لے تو اس ہے حاصل ہونے والا مال ای پکڑنے والے

كابئ -ابن سعيد بروايت حضوت ابوالبشر المازني رضي الله عنه

۲ سے ااسے فرمایا کہ' اگران حدود میں تم کسی کو پچھ شکار کرتے دیکھوتو شکاری سے حاصل ہونے والا مال وغیرہ اس کو یا جائے گا جواس کو پکڑے'۔

ابن جرير بروايت حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه

۱۳۵۷ اس فر مایا کہ' کپڑو، اور ابتہ کے رائے میں جنگ کرواور قبال کرواس سے جوالتٰد تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، ڈھاٹانہ باندھواور نہ کسی بیچے کوئل کرو، کیونکہ یہی التٰد کاعہدہاوراس کے نبی کی سیرت'۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۸۷۱۱۱ ....فرمایا که وچل پروالند کے نام کے ساتھ اور جنگ کروالند کے داستے میں قبال کروالند کے دشمنوں کے ساتھ اور خیانت نہ کرو، غداری نہ کرو، اور ڈھاٹانہ باندھواور کسی ہے کوئل نہ کرو، اور تم میں سے جب کوئی مسافر ہواور اس نے پاکی کی حالت میں خفین (موزے) پہنے ہوں تو تین دن اور تین رات تک موزوں پرسم کر لیا کرے اور اگر مقیم ہوتو ایک دن اور ایک رات تک کے القاضی عبد المجبار ابن احمد فی او البہ ہروایت حضرت صفوان بن عسال رضی الله عند اور این ماجہ نے اس روایت کا ابتدائی حصہ بچے کے لی تک روایت کیا ہے۔

فا کرہ: ۔۔۔۔۔۔روایت میں ذکر کردہ موزوں سے تمام کپڑے دھا گے وغیرہ کے موزے مراذبیں بلکہ خفین مراد ہیں اوران کی سات شرا نظاہیں جو نورالا بیناح میں میں نکرکردہ موزوں سے تمام کپڑے دھا گے وغیرہ کے موز سے مراذبیں بلکہ خفین مراد ہیں اور ہوتو اس کو تین دن اور نورالا بیناح میں نخفین کے باب میں ندکور ہیں و ہیں دیکھ لی جا کمیں البتہ بیدسکہ بمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہوتو اس کو تین دن اور ایک رات ، ان مسائل کی تنفصیل کے لئے کسی متنددارالا فتاء یا مفتی سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔والٹداعلم بالصواب۔ (مترجم)

9 کااا۔....فرمایا که' جب رشمن سے سامنا ہوتو ہز دلی مت دکھاؤ ،اور مال غنیمت حاصل کروتو اس میں خیانت نہ کرواور ہر گز بوڑھوں کولّل نہ کرونہ چھوٹے بچوں کو' گئین عساکو ہروایت حضوت ٹوبان رضی اللہ عنہ

• ١١٨٨....فرمايا كه "تم مين سے كوكى ايك بھى اپنے ساتھى كے قيدى ہے چھيٹر چھاڑنہ كرے كداس كو پكڑ كرفتا كردے "۔

ابن عدى اور ابن عساكر بروايت حضرت سمرة رضى الله عنه

ا ۱۱۲۸ است. فرمایا که متم میں ہے کوئی اپنے ساتھی کے قیدی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے کہ اسے قبل کردئے '۔

مسند أحمد، طبراني، سنن سعيد بن منصور بروايت سمرة رضي الله عنه

١١٢٨٢ فرمايا كه اسلام مين كوني كرجاوغيره ندينايا جائے كا اور جونناه موچكا ہاس كوئے سرے يہ بھى ندينايا جائے گا"۔

ديلمي، ابن عساكر بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

١١٢٨ ١١٠٠٠ فرمايا كه اسلام كزمان على في كرج مت بنا واور تباه شده كي تغير ندكرون

۱۲۸۴ ۱۱۲۸ سے برخش کیا گیا'' یا رسول اللہ! رات کے خملوں میں مشرکوں کے بچے مارے جاتے ہیں ان کا کیاتھم ہے آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جان بوجھ کرا بیامت کرو بے خبری میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کی اولا دانہی میں سے ہے'۔ طبو انبی ہو و ایت صعب بن جٹامہ رضی اللہ عنہ

بہ بیار میں کہ در کوئی موس کا فرکے ہاتھوں قبل نہ کیا جائے اور نہ کوئی ذمی اپنے ذمہ میں اور مسلمان اپنے سوادور شرک کیا ایک ہاتھ کی طرح ہیں

ال كحون براير يل معفق عليه بروايت حضرت معقل بن يسار رضى الله عنه

لیتی ایک دوسرے کا وفاع کریں گے۔

١١٢٨٢ ..... آپ ﷺ كامل وغيره مسلمان قاتل كودين كافيصله فرمايا"\_

ابوداؤد، بروایت حضوت خالد بن ولید رضی الله عنه اور طبرانی بروایت حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه قاً كده ..... بیخالت جنگ كابیان بهاور مقصد مسلمان سیاهیول كی حصله افزانی به والله اعلم بالصواب (مترجم)

#### آ تھوا**ن** باب ....جہاد کے ملحقات کے بیان میں

۱۱۲۸۵ .....فرمایا که 'جناب نبی کریم ﷺ نے بنولحیان کی طرف آیک دستہ بھیجا اور فرمایا کہ ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک جائے اور دوسراان کے درمیان میں رہے''۔ مسند احمد، مصنف ابن ابسی شیبہ مسلم، ابن حبان بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه درمیان میں رہے''۔ مسند احمد، مصنف ابن ابسی شیبہ مسلم، ابن حبان بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه ۱۱۲۸۸ ....فرمایا که 'جب کسی قوم کی مدداس کے افرا داور اسلحہ کے ساتھ کی جائے توان کی زبانیس زیادہ جن دار ہیں''۔

ابن سعد عن ابن عون عن محمد مرسلاً

۱۱۲۸۹ ..... فرمایا که "واپس اوٹ جا، ہم ہر گزشی مشرک سے مدونیس لیتے"۔

مسلم، ترمذي، بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنه

• ١١٢٩ .....فرمايا كن ان كوتكم دوكه وه واپس چلے جائيں كيونكه بهم شركيين كے خلاف مشركيين اى سے مدوبيس ليت "-

طبراني، مستدرك حاكم بروايت ابو حميد الساعدي رضي الله عنه

ا ۱۲۹۱ ..... فرمایا که "سب سے افضل جہادوہ ہے کہ جس میں مجاہد کا گھوڑ ابھی مارا جائے اوراس کا خون بھی بہایا جائے "۔

طبرانی بروایت حضرت ابوموسلی رضی الله عنه اور ابن ماجه بروایت حضرت عمروبن عبسة رضی الله عنه

۱۲۹۲ .....فرمایا که افضل ترین جهادیه به که تیرے گوڑے کی کوئیں کاٹ دی جا کیں اور تیراخون بهایا جائے "۔ مسند احمد، عبد بن حمید، دارمی، ابویعلی، ابن حبان، معجم اوسط طبرانی، سعید بن منصور بروایت حضرت جابر رضی الله عنه ۱۱۲۹۳ .... فرمایا که افضل ترین شهادت به به که تیرے گھوڑے کی ٹائٹیس کاٹ دی جا کیں اور تیراخون بہایا جائے''۔

بروايت حضرت ابن عمرو رضي الله عنه

١١٢٩٣ .... فرمايا كرار ول كے لئے دواجر ميں "مصنف ابن ابي شيبه بروايت ابوعمران الجوني مرمالا

۱۱۲۹۵....فرمایا که ٔ قبال تو دو بی میں:

ا۔۔۔۔ مشرکول کے ساتھ جنگ کرنا یہاں تک کہ دہ ایمان لے آئیں یا اپنے ہاتھ ہے یہ بچھتے ہوئے جزید دیں کہ تقیر ہیں۔۔ ۲۔۔۔۔۔اور ہاغی گردپ سے قبال کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حکم کو پورا کرے ہوا گر پورا کرے تو ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے۔

ابن عساكر بووايت بشير بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن ابي امامة رضي الله عنه زهي نيران الاعترال شي كها بكه بكارمجبول بـــــ

۱۱۲۹۷ ۔ فرمایا کہ 'لوگوں کے ساتھ الفت ہیدا کرواوران کومہلت دواوران پراس وفت تک حملہ نہ کر وجب تک دعوت نہ دے لو،سود نیا ہیں جو گھر یا مجھونیر اہواس تک سلامتی لے کر پہنچو، مجھے بیزیا دہ پہنٹا لپند ہے بنسبت اس کے کہتم میرے پاس ان کی عورتیں اور بیچے لے کرآ وَاوران کے مردول کول کرو''۔ابن مندہ، ابن عسا محر بو و ایت حضرت عبدالو حمن بن عائد رضی اللہ عنه

جب جناب رسول الله الله الله الله الله عناب رسته بحيجا تو فركور وارشا وفر مايا

١٢٩٤ .....فرمايا كـ "الله كرسول محمر كي طرف سے بكرين وائل كے لئے ،اسلام قبول كرلومحفوظ موجاؤكي" ــ

مسند احمد ابی یعلی طبرانی سعید بن منصور بروایت حضرت انس رضی الله عنه مسند احمد بروایت حضرت موند بن ظبیان ۱۱۲۹۸ ۱۲۹۸ سالتر کی طرف میرکی طرف میرکی کی طرف میرکی کی طرف میرکی کی طرف میرکی کی طرح گوای کی کی کی میرکی کی طرح گوای دی اور مارک می کی میرکی کی طرح گوای دی الدید بنایا اور مارے باتھوں فرج شدہ جاتور کھایا تواس کے لئے اللہ اور اس کے مسول کا ذمہ ہے'۔
کوائی کی طرح گوائی دی اور مارے تبلے کواپنا قبلہ بنایا اور مارے ہاتھوں فرج شدہ جاتور کھایا تواس کے لئے اللہ اور اس کے مسلم عن بعض المشب حد

۱۲۹۹ ....فرمایا که الله کے رسول محمد کی طرف ہے تیلہ اور تینوں عورتوں کی طرف ، ان برظلم نہ کیا جائے گا ، ان کو نکاح پر مجبور نہ " کیا جائے گا ، اور ہرمومن یامسلم ان کا ذ مہدارو مددگار ہوگا ،احچھا ئیاں کرواور برائیاں نہ کرو''۔

طبراني بروايت حضرت قيله بنت مخرمة رضي الله عنه

• ۱۱۳۰۰ فرمایا کہ 'اے قریش کے گروہ اِنتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تمہاری طرف صرف پاک کرنے کے لئے بھیجا گیا ہول''۔ طبرانی بروایت حضرت عمرو رضی اللہ عند

طبراني يروايت حضرت عبادةين عمار رضي الله عنه

۱۱۳۰۳ فرمایا کہ' ہائے قریش کی بربادی، جنگ انہیں کھا گئی، بھلا اگر وہ میر ہے اور باقی عربوں کے درمیان ہے نکل جا کین تو ان کو کیا ہوجائے گا، پھرا گرمیر ہے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ کردیا جووہ چاہتے ہیں اورا گر اللہ تعالیٰ نے جھے ان پرغلبہ عطافر مادیا تو وہ بزی تعداد ہیں اسلام میں داخل ہوں گے اورا گروہ قبول نہ کریں گے تو ان کے ساتھ قبال کرواوران کے پاس طافت بھی ہے، اورتم قریش کو کیا سمجھتے ہو؟ سو اللہ کا قسم میں ان سے جہا دکرتا ہی رہوں گا اس پرجس پر اللہ تعالیٰ نے جھے بھیجا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان پرغلبہ عطافر ما کمیں یا یہ جماعت الگ ہوجائے''۔

ہ ۱۳۰۰ اسفر مایا کہ'' شاید کہ تو میری مسجدا ورقبر کے پاس سے گزرےاور میں نے تجھے الیی نرم دل تو م کی طرف بھیجا ہے جوحق پر قبال کرتے ہیں سوان میں سے جو تیرے فرمان ہیں پھر وہ اسلام کی طرف آئیں گے یہاں تک کہ عوان میں سے جو تیرے فرمان ہیں پھر وہ اسلام کی طرف آئیں گے یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر سے پہلے اسلام کی طرف بڑھے گیا اور بیٹا ہا ہے سے اور بھائی بھائی سے پہلے اور دونوں عملوں سے گلیوں میں سکون پھیلا'۔

مسند احمد، طبراني متفق عليه بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

۱۳۰۵ اسفر مایا کہ 'امابعد! سرز مین روم سے مدید کی طرف واپس لوٹے ہوئے شہارا نمائندہ ہم تک پہنچا اور وہ چیز پہنچائی جوتم نے اسے دے کر بھیجاتھا اور تمہارے بارے میں بتایا بحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی صدایت سے نوازاا گرتم نے اصلاح کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنماز قائم کی زکو قادا کی اور بال غنیمت میں سے اللہ کانس اور اس کے صدایت سے نوازاا گرتم نے اصلاح کی ،اللہ اور اس کے میں اللہ اور وہ صدقہ بھی نکالوجس کی اوائیگی مونین پرضر وری ہے' ۔اب سعد بسر و ایت شھاب بن عبداللہ النحو لانی عن رجل بہ روایت اس شخص سے ہے جو فساط میں غوط نامی جگہ پر جناب رسول اللہ ہے ۔ این سعد بسر والوں کا پیغام پہنچایا تو جواب میں جناب نی کریم کے نے ندکورہ تح بریکھوائی۔علاوہ از یں دیکھیں مراسل ابوداؤد۔

۳ ۱۳۳۰ است بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، اللہ کے رسول جمہ کی طرف ہے بدیل بن ورقاء اور بشر اور بنی عمر و کے سرداروں کی طرف ، سلامتی ہوتم پر سویل تمہارے سامنے اللہ کا تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ، اما بعد ، سویل نے بھی چھپا کرکوئی گنا فہیں کیا اور نہ بھی تمہارے پہلو میں رکھا اور اہل تہامہ میں ہے میرے نزدیک سب ہے معزز یقینا تم لوگ ہواور دشتے داری کے اعتبارے بھی سب ہے زیادہ قریب تم ہواور وہ جو تہباری اتباع کریں نیکو کا روں میں ہے ، اور تم میں ہے جہزت کی ہوا ور دشتے داری کے اعتبارے بھی میں نے ویسا ہی لیا ہے جس سال ہے لئے لیا ہے اگر چہاں نے اپنی سرز میں ہے ، اور تم میں ہے جبزت کی ہو بچائے مکہ کے اور بھی نہ تھے اور نہ تم میر سے پاس صاضر کیے گئے تھے۔ اما بعد ، بے شک عالم میں عبلہ اور ہوذ ہ کے دونوں میٹے اسلام قبول کر چکے اور انہوں نے ، جرت کی اور تم ہیں ہے تعن میں ہے عکر مہ و نجیرہ کی اور تم میں ہیں ، اور اللہ کو تم میں ہیں ، اور اللہ کی تم میں اور اللہ کی تھی ہیں۔ اور عبار میں ہو بھی نہ میں ہو بھی نہ دونب ، اور ماور دی فاکھی فی احبار مکہ ، طبوانی ، ابو معہ ، سعید بن معمور اور مصنف بن الی شیما کے دونوں سے دور میں بین میں اور بور دی فاکھی فی احبار مکہ ، طبوانی ، ابو معہ ، سعید بن معمور اور مصنف بن الی شیما کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے اور میں بھی میں دونوں ، اور میں دی احبار مکہ ، طبوانی ، ابو معہ ، سعید بن مقدور اور مصنف بن الی شیمیا کے دونوں ک

ے ۱۱۳۰۰ فرمایا کہ 'ضرور بنوار بعہ باز آ جا نمیں گے ورنہ میں ان کی طرف ایساشخص بھیجوں گا جیسے میں خودسووہ ان میں میرانتکم جاری کرے گااور زبر دست قبال کرے گااور بچوں کوقیدی بنائے گا''۔

۱۱۳۰۸ الله فرمایا" ہروہ فخص جس نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا اوراس کو لیا تو اس بیٹے کاما لک بنتا ہی اس کی آزادی ہے'۔

بقى بن مخلد، و ابن جريري في التهذيب اور باوردي

#### قریبی رشته کاما لک بنتے ہی آ زاد ہونا

فا مدہ: ..... مسلہ بہے کہ کوئی بھی مخص جیسے بی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہے گا تواس کے مالک بنتے بی مملوک خود بخود آزاد ہوجائے گا، جیسے مسی مخص کا بیٹا اگر غلام ہواور کسی بازار وغیرہ میں بک رہا ہواور وہ مخص اس کو پہنان کے کہ بیمیر ابیٹا ہےاوراس کوخرید لے توجیے ہی جھنے بر بعیہ خریداری اپنے جینے کا مالک ہے گا تواس کا بیٹا خود بخود آزاد ہوجائے گا لینی اب شری قانون میں اس کوغلام نہ مجھا جائے گا'(اس) طرح میاں بیٹا، مال بیٹی یا باپ بیٹی مسئلہ مجھا جا سکتا ہے، اوراگر زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوتو کسی مسئند دارالافتاء یا مفتی صاحب سے رجوع کیا جاسکتا ہے'۔والتّداعلم بالصواب (مترجم)

۹ ۱۹۳۰ ....فرمایا که 'نوٹے اس سے بیکیوں نہیں کہا کہاس (لڑکی یاعورت) کو پکڑ لے بیں توانصاری لڑکا ہوں' ۔بغوی عن اہی عقبہ الفاد سی ۱۳۱۰ ....فرمایا که 'اگر تونے بہت اچھااور زیر دست قمال کیا ہے توسیل بن حنیف اور ابود جانداور ساک بن خرشہ نے بھی بہت عمدہ قمال کیا ہے'۔

طبراني، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

ااسااا....فرمایا که 'جوکسی غلام کو لے کرآئے تو اس غلام کا مال اس لانے والے کا ہوگا''۔ابن ماجہ عن رجل عن الصحابه رضی الله عنه ۱۳۱۲ ....فرمایا که ' بے شک اس امت کا انجام کلوار ہے،اوراس کے لئے مقرر ہوفت قیامت ہےاور قیامت بہت اندھیری اورکڑوی ہے۔'' طبوانی بروایت حضوت معضل بن یساد رضی الله عنه

سالااا۔۔۔۔فرمایا کہ''ابتداء دنیا ہے لے کرقیامت تک جب بھی دو فیس (جنگ کے لئے) آپس شی کئی ہیں آوالندالرحمٰن کا ہاتھان کے درمیان ش ہوتا ہے، سوجب وہ اپنے کسی بندے کی مدد کا ارادہ فرما تا ہے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمادیتا ہے کہ''اس طرح'' اور پھر پلک جھپکتے ہی دوسری جانب کوشکست ہوجاتی ہے''۔ دیلمی ہروایت حضرت ابو املمة رضی اللہ عنہ اور عسکری فی الامنا ل عن سعید بن ابی ہلال موسلا ۱۳۱۲۔۔۔۔فرمایا کہ'' خوشی ہوتی ہے ہمارے رب کوان دوآ دمیوں ہے جن میں ہے ایک نے دوسرے کوئل کردیا تھا اور دونوں جنت میں داخل اموجاتے میں''۔ابن خزیمہ ہروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ

# کتاب الجہاد .....افعال کی اقسام میں ہے جہاد کی فضیلت اور اس پرتز غیب کے بیان میں

۱۳۱۵ ..... حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے فر مایا کہ مجھے رسول الله ﷺ نظام فر مایا کہ ان کے لئے میں وضوکا پانی رکھوں ، پھر فر مایا کہ اسپ کپڑے سے مجھے چھپا واور میری طرف سے اپنارخ دوسری طرف پھیرلو، پھر فر مایا کہ اللہ کی تئم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا اللہ کی تئم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا''۔نسانی فی مسند علی د صبی اللہ عنه

۱۳۱۷ ..... حضرت سعید بن جبیرالرعینی اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے لشکر کے ساتھ مشایعت کی اور ان کے ساتھ چلے اور فر مایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمارے قدموں کو اپنے راستے میں غبار آلود فر مایا ، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے تو صرف مشایعت کی ہے تو فر مایا کہ ہم نے ان کو تیار کیا ، ہم نے ان کے ساتھ مشایعت کی اور ہم نے ان کے لئے دعا کی'۔

مصنف ابن ابی شیبه اور منفق علیه فا مکرہ: ..... انظر کی روائی یاکسی جانے والے فعص کے ساتھ روائد ہوتے ہوئے کچھ دورتک جانے کومشایعت کہتے جیں '۔ واللہ اعلم

بالصواب (مترجم)

ے اس السب حضرت قیس بن ابی حام رضی اللہ عند سے مروی ہے فر مایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے شام کی طرف نشکر روانہ فر مایا اور کچھ دوری کا لئے کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تو احمل نشکر نے عرض کیا اے رسول اللہ کے خلیفہ اگر آپ سوار ہوجائے تو (اچھا ہوتا؟ تو فر مایا کہ ہیں اللہ کے راستے میں اپنی خطاوں کا احتساب کرنا جا ہتا ہوں' مصنف ابن ابی شیبه

۱۳۱۸ است حضرت عمرض الله عند مروی ہے کہ فرمایا کہ میں رسول الله وہ کے پاس تھا اور تھوڑے سے لوگ بھی وہاں موجود تھے کہ استے میں ایک آوی آیا اورعرض کیا کہ یا رسول الله! قیامت کے دن الله تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کرام اوراصفیاء کے بعد سب سے زیاوہ بلندر تبدانسان کون موگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جوائی جان اور مال کے ساتھ الله کے راستے میں جہاد کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا اس تک آپنچے اور وہ این گھوڑے کی پشت پرلگام تھا ہے جیٹھا ہو، اس نے چرعرض کیا کہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو آپ کی نے فرمایا کہ وہ شخص جوایک کونے میں ہوخوب ایجھ طریقے ہے اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شرہے بچائے۔

ال نے پھرعرض کیا کہ یارسول اللہ! قیامت کے دن اللہ تعالی کے نز دیک ٹون سب سے زیادہ برترین شخص ہوگا؟ فرمایا کہ شرک، اس نے پھرعرض کیا کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ ظالم حکمران جو حلال جائز جگہوں میں ظلم کرتا ہے حالا تکہ رسول اللہ ﷺ نے خاص کر دیے اور بنا دیئے ہیں تنوں کے موقع پر، پھر فرمایا کہ بچو جھے سے (جو چا ہو) اور کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک نہ پوچھو جب تک میں خود نہ بتا دوں ، تو میں نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ربو بیت اور اسلام کو بحثیث دین مان کراور آپ کو نبی مانے پراور کافی ہے ہمارے لئے جو آئے ، تو آپ فی سے غصے کے اثر ات ذاکل ہو گئے '۔

۱۳۱۹ است حضرت زید بن افی حبیب فیر ماتے ہیں کہ ایک محض حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے دریا فت فر مایا کہ آپ کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پہرہ داری پر تھاء آپ رضی اللہ عند نے دوبارہ دریاؤٹر مایا کہ'' کتنی عرصہ پہرے داری کی؟ تواس نے عرض کیا کتمیں۔(عَالبًا دِن مِمترجم) تو فر مایا جالیس کیوں نہیں کمل کے؟ مصنف عبدالم ذاق

۱۳۲۰ السن حضرت عمر رضی الله عند کے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پہند کرتا ،اگر میں اللہ کے راستے میں نہ چلتا یا میں اگر اللہ کے راستے میں سجدہ کرتے ہوئے اپنی پٹنانی مٹی میں نہ رکھتا یا ایسی قوم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا جو پا کیزہ کلام سنتے ہیں جیسے پاکیزہ اور اچھے پھل جنے جاتے ہیں''۔

ابن المبارک، ابن سعید، سعید بن، منصور، ابن ابی شیبه، مسند احمد فی الزهد اور هناد اور حلیه ابی نعیم الاست. حضرت عمرضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ جج کرناتم ہارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک نیک مل ہے اوراللہ تعالی نے اس کا تھم ویا ہے اور جہاداس سے بھی زیادہ افضل ہے'۔مصنف ابن ابی شیبه

 ۱۳۲۵ السده حضرت عمرت الله عند مروی ہے فرمایا کہتم پر جہاد ضروری ہے جب تک سرمبز دمزے دارہے،اس سے پہلے کہ پرانی لگام کی ما تند جوجائے سوجب جنگیس اور مال غنیمت کو کھایا جانے گئے اور حرام کو حلال کیا جانے گئے تو تم پر پہرے داری (یا مورچہ بندی) لازم ہے کیونکہ سے تمہاری سب سے افضل جنگ ہے'۔مصنف عبدالرذاق

### مجامد کی دعا

۱۳۲۹ السنة مفرت صالح بن الى الخليل من مروى بي فرمايا كه مفرت عمر صى الله عند في ايك شخص كوسنا جواس آيت كي خلاوت كرر ما تها: و اذا قيل له اتق الله الخدّته العزة بالاثم. الى قوله و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله

تر جمہ: ۱۰۰۰۰۰ اور جب كنها جائے اس كواللہ ت أروتو برائى اس كو گناه پرا بھارتی ہے، اور بعض آ دمی ایسے ہیں كماللہ تعالی كی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف كر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے بندوں كے حال پر نہایت مہر بان ہیں '۔سود فبقر ہ آیت ۲۰۷،۲۰۱

بين كرحصرت عمرض الله عند في انالله و انااليه و اجعون برهااور پحرفر مايا كهايك فخص كفر ابوا، يكي كاعكم ديابرائي ي

منع كيااورل كرديا كيا\_و كيع، عبد بن حميد وابن جرير

۱۳۳۰ السب حضرت حسان بن کریب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان سے پوچھا کہتم اپنے خرچوں کا حساب کیسے کرتے ہو؟ کہا کہ ہم جب کسی جنگ سے والسبی آرہے ہوتے ہیں تو اس کو سات سوکے حساب سے گنتے ہیں اور جنب ہم اپنے گھر ہیں ہوتے ہیں تو دئی کے حساب سے گنتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ تحقیق تم نے تو اپنے فرچ کو سات سوکے حساب سے واجب کر والمیا ہے خواہ تم جنگ ہیں ہویا اپنے گھر ہیں۔

۱۳۳۱ ۔۔۔ جھنرت معدرضی الندعنہ سے مروی ہے فرمایا کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے سنائیک تحص کہد باتھا کہ اے اللہ! آپ ججھے وہ دیجئے جوآپ فے اپنے نیک اور صالح بندوں کو دیتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ چرتو القد کے راستے ہیں تیرے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جا ئیں گی اور تیرا خون بہادیا جائے گا عدی، ابن ابی عاصم، ابو یعلی، اب ابی بخز بسہ ابن حبان، مستدر ک حاکمہ اور ابن السنی فی عمل الیوم واللیلة میں اسلامات بن کریم ﷺ اپنے صحابہ کے لئے فرمار ہے گئے اسلامات بن کریم ﷺ اپنے صحابہ کے لئے فرمار ہے تھے کہ سنو! کیا کوئی تیار ہے جنت کے لئے؟ بے شک جنت ہیں کوئی خطر وزیس اور وہ دب کعبی قسم ایک نور ہے جمکنا ومکنا ہوا، اور چھول ہے اہلبا تا ہوا، اور برگل اور بے باری نہر ہے، اور بہا کہا ہوئی خطر وزیس ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جوڑے ہیں، اور بہت برا ملک ہے ایک جگہ جو بہیشہ کی خوشی اور تازگی کے ساتھ او نے مسلامتی والے بردوئی گھر ہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی بال، یارسول اللہ ایم جنت ہے گئے تیار ہیں فرمایا، تو کہوائشا ءاللہ، تو سب نے کہاائشاء اللہ، فرمایا کہ گھر جہا دکا تذکرہ کیا اور اس کی ترغیب دی '۔

ابن هاجه، بزاد، ابی یعلی، ابن ابی داؤ ددفی البعث رویانی، رامهر مزی فی الامنال، طبرانی، منفق علیه فی البعث اور حلیه ابی نعیم است الاست الله الله عند من زنبور حارث بن عمیر سے اور وہ حمید ہے اور وہ حضرت انس رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں قرمایا کہ ہم نے رسول الله عند سے زیاوہ پہندیدہ مور چہ بندی کی بارے جس بوچھا کہ کون تی ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے ایک رات جس مسلمانوں کی پہرے وار کرتے ہوئے مور چہ بندی کی تواس کے لئے ان سب لوگوں کے اجر کے برابراجر ہوگا جواس کے بیچھے نمازیں پڑھے اورروزے رکھتے ہیں '' سے ابن النجاد ابن النجاد

### سب سے زیادہ اجروالامؤمن کون ہے؟

۱۳۳۳ السند حفرت ارطاۃ بن المنذ رہے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اردگر دبیٹے ہوئے لوگوں ہے دریافت فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اجروالاکون ہے ،لوگ نمازی اور روزے داروغیرہ کاذکر کرنے گئے اور کہنے لگے کہ فلاں اور فلاں امیر المؤمنین کے بعد، تو فرمایا کہ کہا میں تہمیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جوان سب سے زیادہ اجروالا ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المؤمنین ہے بھی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی باں ،فرمایا شام میں ایک جھوٹا سا آ دمی جوا ہے گھوڑ ہے کی نگام تھا ہے مسلمانوں کی حفاظت کرتا اور نہیں جا نتا کہ آیا اس کو کوئی در زندہ بھاڑ کھائے گایا کوئی در بریلا جانورا ہے ڈے گائے ہے گئی ،سو یہی وہ خص ہے جوان سب سے زیادہ اجروالا ہے جن کا تم لئے گئی ،سو یہی وہ خص ہے جوان سب سے زیادہ اجروالا ہے جن کا تم لئے گئی ،سو یہی وہ خص ہے جوان سب سے زیادہ اجروالا ہے جن کا تم لئے گئی ،سو یہی وہ خص ہے جوان سب سے زیادہ اجر ہے۔

۱۱۳۳۵ السب حضر تغلبہ بن مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ثابت بن ابی عاصم ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا کہ بیشک اللہ کی راہ میں مجاہدین کا ذراساڈ رجانا بھی سال بھر کے روز والورکھڑ ہے ہوکرعبادت کرنے کے برابر ہے۔ کسی بوچھے والے نے پوچھا کہ یارسول اللہ! مجاہدین کا ذراساڈ رکیا ہے؟ تو فر مایا کہ اور تھے ہوئے اس کی کموارگر جائے اور وہ اسے اٹھا لئے'۔ابن ابی عاصم اور ابونعیم

محل ہوگیا اور گزرگیا تو اللہ کے ذہے ہے کہ اس کو جنت میں واخل کرے '۔ ابو معیم

۱۳۳۷ السب جعزت من قاسلی سے مروق ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک مہینے کی مورچہ بندی بہتر ہے ہزار۔۔۔۔۔۔کی عبادت سے '۔ابونعیم

فا كده ..... بزارك بعدكاب مين بهي جكه خالي بسال ماه كي تعين بيس بوالله اللم بالصواب (مترجم)

۱۳۳۸ است حضرت رئیج این زید سے مروی ہے فرمایا کدرسول الله وہ جا آہے ہے کہ اس دوران آپ وہ نے ایک قریش نوجوان کودیکھاجو الگ ہٹ کرچل رہا تھا، تو آپ وہ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ فلال نہیں ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں فرمایا کہ اس کو بلاؤ، دو آیا تو رسول اللہ ہے نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوائتہ ہیں راستے ہے ہٹ کرچل رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ مجھے ریخبار پندنہیں تو آپ وہ نے فرمایا، غبارے الگ ہٹ کرنہ چل سوتم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے دو ( نیمنی غبار ) تو جنت کی ایک تنم کی خوشہو ہے'۔ دیلمی

فا مكره .....روايت مين لفظ وخُريُرة "جوايك تتم كي خوشبوكو كهته بين والله اعلم بالصواب (مترجم)

۱۳۳۹ است حضرت سلمة بن نفیل الحضر می رضی الله عندے مروی ہے فر مایا کہ وہ رسول الله ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے ،
محور نے کوؤ زاد چھوڑ دیا ہے اور اسلیح کور کھ دیا اور کہا کہ اب قمال نہیں۔ تو رسول الله ﷺ نے فر مایا کہ اب بی تو قال کا وقت آیا ہے ، میری امت میں ہے ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے کی ، الله تعالی ان سے تو مول کے دلوں پیڑھا کر دیں مجے سووہ ان سے لڑیں مجے اور الله تعالی ان کو ان سے رزق دیں مجے ہوں تھا مہے ، اور گھوڑ وں کی چیٹا نیوں سے در ق دیں کے مرکا درمیا نی علاقہ شام ہے ، اور کھوڑ وں کی چیٹا نیوں میں خیر بندھی ہوئی ہے قیامت تک ' مسند احمد ، اور ابن جو یو

براتا بررادرم وت برراہ بال کرے والے ہو، ماری ہے میں ہے ہیں کردیں اور سمانوں ہے ہر ادراہ تو ہیں آپ بھے کے پاس آیا اور

اس ااس حضرت سلمة بن نفیل الحضر می ہے مروی ہے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے رسول اللہ بھی وقتے ہے نوازا، تو ہیں آپ بھی کے پاس آیا اور

ان ہے قریب ہوگیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ میرے کپڑے آپ بھی کے کپڑوں کو چھوجا میں ، تو ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی نے فرمایا گھوڑے کوآ زاد چھوڑ دیا اور اسلی کوایک طرف رکھ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ اپنے کیل کانے ہے فارغ ہوگئ تو رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ انہوں نے جھوٹ کہا اب تو دوسرے قبال کا وقت آیا ہے اور پہلے کا بھی اللہ تعالی قو موں کے دل قیر ہے کرتے رہیں گے اور تم ان سے قبال کرتے رہو گے اور انس دن سلمانوں کے کھر کا درمیانی کرتے رہو گے اور انس دن سلمانوں کے کھر کا درمیانی علاقہ شام ہوگا۔

۱۳۳۲ است حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جنگ جبوک کے دن جناب نبی کریم بھٹانے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں بیس ہے کوئی اس مخص کی طرح نہیں ہوسکتا جواپئے گھوڑ ہے کی لگام تھا ہے اللہ کے راستے بیس جہاد کرتا ہے اور لوگوں کے شرسے بچار ہتا ہے، اور نہاس محف کی طرح کوئی ہوسکتا ہے جواپئی بکریوں بیس مصروف رہے بمہمان کی مہمان نو آزی کرے اور اس کاحق ادا کرئے ۔ بیھقی فی شعب الایمان مسلاما است حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرمایا کہ جنگ میں لوگوں کی دو تسمیس میں سوایک گروہ ( قسم ) تو وہ ہے جو کھڑت ہے ۔

اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کو یا دکرتے ہوئے نگلے ،اور چلنے میں فساد سے بچے اور ساتھی کے ساتھ آ ہتہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنا بہترین مال خرچ کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے ان کے اس مال کی بددلت جس سے وہ دنیا میں استفادہ کرتے ہیں ذہردست خبطہ کیا جا سکتا ہے اور جب وہ قبل وقبال کی جگہوں میں ہوتے ہیں تو حیاء کرتے ہیں ان جگہوں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر کہیں وہ ان کے دلوں کے شک پر مطلع نہ ہوجائے یا مسلمانوں کی ناکا می کے خیالات پر آگاہ ہوجائے (لیننی وہ اس طرح کی با تیں سوچتے ہی نہیں بلکہ پر ہیز کرتے ہیں۔ (مترجم)

ر ہا دومرا گروہ سودہ اس طرح نظے کہ نہ تو انہوں نے اللہ کا ذکر گٹر ت سے کیا نہ اس کو یا دکیا اور نہ فساد سے کنارہ کئی کی اور انہوں نے باول نخواستہ ہی اپناہ ال خرچ کیا اور جو کھے تھی انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا اس کو بوجھا ور تاوان سمجھا اور شیطان نے ان سے گفتگو کی ،اور جب وہ قال کی جگہوں پر پہنچ تو آخری آخری آخری اور ناکام تاکام لوگوں میں تتھا ور انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بناہ حاصل کی اور دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور جب اللہ غنیمت ہا وران کو کچھ ہولت ملی تو کیا کرتے ہیں اور جب اللہ غنیمت ہا وران کو پچھ ہولت ملی تو کیا کرتے ہیں اور جب اللہ غنیمت ہوئی تو شیطان نے انہیں فتنے ہیں ببتلا کیا چیش کر کرے ،سوان کے لئے مؤسنین کے اجر ہیں ہے کوئی چیز نہیں علاوہ اس کے کہان کے جسموں کے ساتھ ہوئی اور اعمال بھرے ہوئے ہیں یہاں کے کہان کے جسموں کے ساتھ ہوگا ،اوران کی غیشیں اور اعمال بھرے ہوئے ہیں یہاں کے کہان کے جسموں کے مارٹی کے اور ان کا چرنا ان کے چلنے کے ساتھ ہوگا ،اوران کی غیشیں اور اعمال بھرے ہوئے ہیں یہاں کے کہان تھونی ان کے جسموں کے اور ان کا چرنا ان کو جدا کر دیا جائے گا۔

۱۳۳۴ السنج حضرت معاذرضی الله عنه ہے مروی ہے فر مایا کہ ایک پکار نے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کواللہ کے راستے ہیں تکلیف دی

تکئی ہو صرف مجاہدین ہی کھڑے ہوں گے۔

## امت محدید کی سیاحت جہاد ہے

۱۳۳۷ است هفرت ابواملمة رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺے سیاحت کی اجازت ما نگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راہتے میں جہاد کرنا ہی میری امت کی سیاحت ہے'۔ ابن ماجه

۱۳۳۷ است حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه ہے مروی ہے فرمایا کہ اگرتم جا ہوتو میں تنہارے لئے اللہ کانتم کھالوں کہ بے بہتر اعمال میں جہاداور مسجدوں کی طرف جاتا ہے'۔اہن ذنجویہ

۱۳۷۸ است حضرت ابوالدرداء رضی الله عندے مروی ہے قرمایا کہ اللہ عزوجل کی شخص کے پیٹ میں وہ غبار جواللہ کے راستے میں اس کے پیٹ میں گیا تھا اور آئیم کا دھواں جمع نہ کریں گے ،اور جس کے دونوں پیراللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے تو اس کے سارے جسم کواللہ تعالیٰ آگ کے پر حرام کردیں گئے ،اور جس نے ایک دن اللہ کے راستے میں روز ہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے ایک ہزار سال کی مسافت کے بقندردور کردیں گئے جونہا یت تیز رفتار مسافر طے کر لے،اور جس کواللہ کے راستے میں ایک زخم لگا اس کو شہداء کی مہر لگا دی جائے گی وہ قیامت کے دن اس طرح

آئے گا کہاس کارنگ تو زعفران کے رنگ کی مانند ہوگا اوراس کی خوشبومشک کی خوشبو کی طرح ہوگی ،اس خوشبو ہے اس کو پہلے اور بعد والے سب پیچان لیس گے اور کہیں گے کہ فلال پرشہداء کی مہر ہے اور جس نے ایک اونٹ کی نیکی کے برابر بھی اللہ کے راستے میں قبال کیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی' ۔ عسند احمد

۱۳۴۹ است حضرت ابوالدرداء رضی الله عندسے مروی ہے فرمایا که رسول الله ﷺ نے بنوحارث میں سے آیک شخص سے فرمایا کہ اے فلاں! کیاتو غزوے میں حصد نہ لے گا؟ تواس نے عرض کیایا رسول الله! میں نے مجود کا چھوٹا بودالگایا (بویا) ہے ادراگر میں نے غزوے میں شرکت کی تو مجھے در ہے کہ کہیں دہ ضائع نہ ہوجائے ،تورسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ میں شرکت تیرے بودے کے لئے بہتر ہے، فرمایا کہ پھراس شخص نے غزوہ میں شرکت کی ،اورائے بودے کو پہلے ہے بہتر اور عمدہ یایا"۔ دیلمی

۱۳۵۰ است خضرت شعبہ اذرق بن قیس سے اور وہ عسعس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ وایک شخص کی عدم موجودگی کے بارے میں علم ہواتو آپ ﷺ بناتھا کہ اس پہاڑ پر چلا جاؤں اور تنہار ہوں اور میں علم ہواتو آپ ﷺ بناتھا کہ اس پہاڑ پر چلا جاؤں اور تنہار ہوں اور عبادت کروں ، تو آپ ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ اسلام میں کسی میدان جنگ پرتم میں سے جب کوئی نابسندیدہ کام پر گھڑی بھر صبر کرتا ہے تو وہ صبر تنہائی میں جائیں سال عبادت کرنے ہے بہتر ہے'۔ دیدھنے فی شعب الایمان

اور فرمایا کہ ای روایت کوحماد بن سلمہ نے ازرق بن قیس سے اور انہوں نے عسعس سے اور انہوں نے ابوحاضر سے اور انہوں نے رسول

الله ﷺ ہے روایت فرمایا اوراس میں ساٹھ سال کا ذکر ہے۔

ا ۱۳۵۱ اسد ابوتها کی روایت کرتے ہیں عسعس بن سلامۃ سے فرمایا کہ ہم جبانہ میں سے اور حضرت ابوحاضر الاسدی رضی اللہ عنہ ہمی ہمار ہے ساتھ سے ہو قوم میں سے ایک آ دمی نے کہا کہ میرائی چاہتا ہے کہ ہمارا اس وادی جبانہ میں ایک محل ہوجس میں اتنا کھانا اور لباس ہوایک مرتبہ جناب رسول اللہ گئے نے اپنے بعض صحابہ کوموجو ورنہ پایا اور ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو تبایا گیا کہ وہ اس علاقے کے کسی حصے میں الگ تھلگ ہوکر عبادت کرتے ہیں ہو آپ کے ان کو بلوا بھیجاوہ آ کے تو آپ گئے نے دریافت فرمایا کہ مہیں اس حرکت پر کس نے اکسایا؟ عرض کیا ، یارسول عبادت کرتے ہیں ہو آپ کے ان کو بلوا بھیجا وہ آپ کیا تو میں نے یہ پند کیا کہ میں تنہا ہوجا وک اور اپنے زب کی عبادت کروں ، سورسول اللہ گئے نے بلند آ واز سے پکارا (اور جب ) آپ گئے چاہتے کہ لوگوں کوئی بات بتا کیں تو اس طرح ہمارے اندر بلند آ واز سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ گئے اس جملے کو تین مرتبہ سنو! مسلمانوں کے میدان جنگ میں سے ایک میدان جنگ بھی کسی محفی کی تنہا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ، اس جملے کو تین مرتبہ کار کرفر مایا'' ۔ بیہ قی فی شعب الاہمان

#### سرحد کی حفاظت کرنے والاخوش نصیب

تشریف فرماہوئے اور بنے، بیل عرض کیا کہ آپ سمس بات پر بنے یارسول اللہ؟ فرمایا کہ بیل نے اپنی امت کا پہلا لفکر دیکھا، جوسمندر میں سوار ہیں اورانہوں نے اپنی امت کا پہلا لفکر دیکھا، جوسمندر میں سوار ہیں اورانہوں نے اپنی کئے جنت واجب کردی، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لئے دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان ہیں سے بنادیجے ، پھر آپ بھی بنے، پھر میں نے عرض کیا آپ س بات پر بنادے تو آپ بھی بنے، پھر میں نے عرض کیا آپ س بات پر بنادے تو آپ بھی بنے، پھر میں نے عرض کیا آپ س بات پر بنادے واللہ کی مغفرت ہوگئیں۔

مہالا۔۔۔۔۔ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اُللہ عہا ہے روایت ہے فر مایا کہ مردو ہوگئی سے خر عاجز کردیا،اگر میں مرد ہوتی تو میں صرف اللّٰہ کی راہ میں مورچہ بندی ومحاصرہ بندی کرتی ،جس نے اونٹنی کی ایک پچکی برابر بھی مورچہ بندی کی تو اللّٰہ تعالی اس کوآ گ پر حرام کر دیتے ہیں اور جس کے دونوں پیراللّٰہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے تو اس کوآ گ کی لیبیٹ نہ بننج سکے گئی'۔ ابن ذنہ جویہ

۱۳۵۵.....ام المؤمنین حضرت عا کشدصد یقه رضی الله عنها ہے مروی ہے فر مایا که اگر جنها دعورتوں پر فرض کیا جاتا تو وہ ضرور مورچه بندی کو اختیار کرتیں''۔ابن ذنعویه

## جا درمبارک سے گھوڑ ہے کی پشت صاف کرنا

۱۳۵۱ آسسام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے قربایا کہ ایک مرتب نظی تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ انتخابی مبارک جاور ہے اپنے گھوڑے کی پشت کوصاف فرمارہ ہیں، ہیں نے عرض کیا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ اکیا آپ اپنے کپڑول سے اپنے گھوڑے کو صاف فرمارہ ہیں؟ فرمایا کہ ہال اے عائشہ المہمیں کیا معلوم شاید بیتھ میرے رب نے دیا ہو؟ باوجوداس کے کہ میں قرب رکھتا ہوں'' اور بے شک فرشتے جھے ناراض ہوتے ہیں گھوڑے کو چھونے اور صاف کرنے پر ہتو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالی کہ آپ جھے مقرر فرمایئے کہ آپ کا بیکام میں کردوں ، تو فرمایا کہ میں الیا نہیں کروں گا ، تحقیق مجھے میرے دوست جرئیل نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی میں الیانہیں کروں گا ، تحقیق مجھے میرے دوست جرئیل نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی میں ہوئے ہم کہ میرے لئے ہردانے کے بدلے جودہ اس کودے گا نیکی تعیں گے اور ہردانے کے بدلے بودہ اس کودے گا نیکی تعیں گے اور ہردانے کے بدلے بدلے بدلے کہ اللہ کے بدلے کہ بدلے کہ اللہ کے بدلے کہ در فرمادیں گودے گا نیکی تعیں گے اور ہردانے کے بدلے کا تیکی تعیں گے اور ہردانے کے بدلے کہ در فرمادیں گا دور فرمادیں گے اور میں در فرمادیں گودے گا نیکی تعیں گے اور ہردانے کے بدلے کہ در فرمادیں گا کہ گا تھیں گے اور کیا کہ کا تھوں کے لئے ہردانے کے بدلے جودہ اس کودے گا نیکی تعیں گے اور ہردانے کے بدلے کہ دور فرمادیں گا کہ کیا تھیں گے اور کیا گیا گھوڑ اپا ندھا تو اس کے لئے ہردانے کے بدلے جودہ اس کودے گا نیکی تعین گے اور کیا دور فرمادیں گ

۱۳۵۷ است زهری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عطاء بن بزید نے کہ ان کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی فرمایا ہم ض کیا ہیا۔ یا رسول اللہ الوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کے داستے میں جہاد کیا ، پھرعرض کیا ، اس کے بعد کون ہے یارسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ موکن جو گھاٹیوں میں سے کی گھاٹی میں رہے اللہ سے ڈرتار ہے اور لوگوں کوا چی برائی ہے محفوظ رکھتے ۔ ابن ماجھ مالاست کھول سے مروی ہے فرمایا کہ شکر کا ذراس گھبرا جاتا ہے جو سیں سے ایک باغ ہے۔ مولاں ہی سے مروی ہے فرمایا کہ شکر دول کے ذراسے گھبرا جانے سے جنت کے باغ خریدلو۔ فا مکدہ: سن دراجے گھبرا جانے کی وضاحت پہلے ہوچک ہے ، واللہ اعلم بالصواب ۔ (مترجم)

# باب ۔۔۔۔۔ آ داب جہاد کے بیان میں فصل ۔۔۔۔۔ نبیت کی سچائی کے بیان میں

•۱۳۷۰ السنة حفزت عمر رضی القدعنه کی مسند سے مالک بن اول بن الحدثان فر ماتے جیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے معرکہ کے بارے میں گفتنگو شروع ہوگئی جوحضرت عمر رضی القدعنہ کے دور خلافت میں اللہ کے راستے میں لڑا گیا تھا ، تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے کارکن اللہ کے راستے ۱۳۱۱ .... حضرت عمرضی الله عند ہے مردی ہے فرمایا کہ ہے شک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوے اور شہرت کی خاطر جہاد کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی خاطر قال اور بعض ایسے ہوتے ہیں اور بیشک ہرفس ای حالت ایس اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی وقات ہوئی تھی ' مصنف عبدالمر ذاق قال کرتے ہیں ہور ہی ہے فرمایا کہ حضرت عمر بین الخطاب رضی اللہ عنہ ہے میں اللہ عنہ نے لوگوں ہے مرضی اللہ عنہ نے مرائی اللہ عنہ نے مرائی اللہ عنہ نے مرائی اللہ عنہ نے مرائی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مردی ہے فرمایا کہ حضرت عمر بین الحظاب رضی اللہ عنہ نے مرائی ہوتی ہیں ہوا کو کو اس میں ہوتی کے مرضی اللہ عنہ نے بادری عمر منی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح تو تمہارے شہید بہت کم ہوجا کیں ہے، بیس ہم ہم ہوا کی جی بیادری اور بردی ووفطری حالتیں ہیں جولوگوں ہیں گاڑھی (ود بعت فرمائی) گئی ہیں ، اللہ تعالیٰ جس کو جاہتا ہے جسی چاہتا ہے عطافر مادیتا ہے بہوں شہیدوہ اس طرح جنگ لڑتا ہے کہ کوئی اس کو پروانہیں ہوئی کہ وہ واپس اپنے گھر بھی پہنچ سے گایا نہیں اور بردل تو اپنی بیوی ہے تھی بھا گتا ہے بہی شہیدوہ اس طرح جنگ لڑتا ہے کہ کوئی اس کو پروانہیں ہوئی کہ وہ واپس اپنے گھر بھی پہنچ سے گایا نہیں اور بردل تو اپنی بیوی ہے تھی بھا گتا ہے بہی شہیدوہ ہے جوا ہے فسی کا حساب کر ہے اور مسلمان وہ ہے جوان چیز ول کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے معے فرمایا ہے اور مسلمان وہ ہے جس کی زباں اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ رمیں ' ۔ اس ابی شیدہ

### جہاد میں اخلاص نبیت کی ضرورت

کے جودہ کرتے تھے '۔الحارث

ابن جمرے کہاہے کہاس کے راوی نقات بی مرسند منقطع ہے۔

۱۳۲۳ السبب این انی ذئب، روایت کرتے بین قاسم بن عباس ہے اور وہ بکیر بن عبداللہ الاقی ہے اور وہ ابو کر زنامی شام کے ایک محف ہے اور وہ ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک محف نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک محف اللہ کے راستے بیں جہاد کرنا چا ہتا ہے، اور وہ و نیا کا مال ما نگا ہے؟ تو آپ کی نے فرمایا کہ اس کے لئے کوئی اجز بیس ہے، لوگوں نے اس بات کو بہت براسمجھا اور اس محف سے کہنے گئے کہ رسول اللہ ایک علی باس والیس جا و شاید تو تھیک سمجھانہ ہو، تو اس محف نے کہا کہ یارسول اللہ ایک محف اللہ کے راستے بیس جہاد کرنا چا ہتا ہے اور وہ دنیا کا بھی بکھ مال چا ہتا ہے؟ تو آپ کی نے فرمایا کہ اس کے لئے کوئی اجز نہیں، تو لوگوں نے اس بات کو بہت براسم بھا، اور اس محف سے کہنے لئے کہ رسول اللہ کا اللہ کے یاس والیس جا و کہنا ہے اور دنیا کے مال میں سے بکھ اللہ کے یاس والیس جا و بہت ہے اور دنیا کے مال میں سے بکھ جا ہتا ہے اور دنیا کے مال میں سے بکھ جا ہتا ہے، تو آپ کی خال جا کہ کی اجز نہیں ہے۔

## قصل ..... تیراندازی کے بیان میں

۱۳۷۵ السب حضرت عمر رضی الله عند سے مروی ہے فر مایا کہ تیراندازی کرو ، کیونکہ تیراندازی تیاری اور قوت دکھانے کاموقع ہے۔ مصنف ابن اہی شیبه ۱۳۷۷ السب حضرت عبدالرحمٰن بن عجلان سے مروی ہے فر مایا کہ حضرت عمر رضی الله عندا یک الیک قوم کے پاس سے گز رے جو تیراندازی کررہے متضاف<sup>وکس</sup>ی ایک نے کہا کہ تونے براکیا تو حضرت عمر رضی الله عندنے فر مایا کہ برالہجہ بری تیراندازی سے زیادہ براہے' ۔ ابن سعد

۱۳۷۷ است حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اهل شام کولکھا کہ اُ ہے لوگو! تیراندازی کرواور سوار موجا کہ اور تیراندازی جھے سوار ہونے سے زیادہ پہند ہے کیونکہ بیس نے رسول اللہ اللہ اللہ سے کہ آپ اللہ نے فر مایا کہ بے شک اللہ تندیالی ایک تیرکی وجہ سے جنت میں داخل فر ما کیس کے اس کوجس نے اس کے داستے میں کام کیااور جس نے اللہ کے داستے میں طافت پہنچائی''۔

القراب في فضل الرمي

۱۳۹۸..... حضرت نزال بن سرة رضی الله عند ہے مروی ہے فر مایا که حضرت عمر رضی الله عند نے ہماری طرف تین باتیں لکھ بجیس۔ ا..... ننگے پیر چلنا سیکھواور چلو۔

٢ .... جبند (شلوار) كونخنول سے او پر د كھو۔

۳....اور تیراندازی کیموربکر بن بکاری فی جزئیه

۱۳۹۹ است حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فر مایا کہ جناب نبی کریم بھٹا کے ہاتھ مبارک میں عربی کمان تھی ، آپ ہے نے ایک مخص کودیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فاری کمان ہے تو دریافت فر مایا کہ یہ کیا ہے؟ اسے بھینک دوہ تمہارے لئے بیاوراس جسی دوسری چیزیں اور نیز ہے نہروری علی اس کے اور تمہیں شہروں میں ٹھکانہ دیں گئے'۔ ابن ماجه فا کمدہ: سبب بیاوراس جسی مرادع فی کمان اور دیگر چیزیں تیر نیزے وغیرہ ہیں اور شہروں میں ٹھکاند دیے سے مرادے کہ شہروں کو فتح کردیں

معن والله علم بالصواب (مترجم)

• ۱۳۷۵ اسب جفٹرت افی بھنے رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ طائف کے قلعے کامحاصرہ کیا، تو ہیں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ طائف کے قلعے کامحاصرہ کیا، تو ہیں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کر رسول اللہ ﷺ کی مائٹ ہے گا، ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ کی سنے تیر چلایا اور نشانے پر لگا، اور ہیں نے میں سنے تیر چلایا اور نشانے پر لگا، اور ہیں نے اس دن سولے نشائے لگائے۔
اس دن سولے نشائے لگائے۔

ا ۱۳۷۱ است حضرت ابواسیدالساعدی رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن جب ہم نے صفیں باندھ لیس قریش ہے مقابلہ کرنے کے لئے اورانہوں نے ہمارے مخالف صفیں باندھ لیس تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب وہ تہہیں گھیرلیس تو ان پر تیرچلا وُ۔مصنف ابن ابی شبیہ ۳۷۳ است حضرت منتب بن عبیدرضی الله عندے مروی ہے فر مایا که رسول الله ﷺ نے جمیس تمال کا تھم فر مایا ، تو ایک مخص نے وقتمن پر تیر جلایا آ پ ﷺ نے فر مایا کہ کون ہے میہ تیر جلانے والا تحقیق اس نے واجب کرلیا''۔اہن النجاد

سے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ میلئے گیا ہے، آپ بھی نے فر مایا کہ جناب نبی کریم بھی نے ایک شخص کوموجود نہ پایا تو دریافت فر مایا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ کھیلئے گیا ہے، آپ بھی نے فر مایا کہ ہمارا تھیل ہے کیا تعلق؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی وہ تیرا ندازی کرنے گیا ہے تو آپ بھی نے فر مایا کہ تیراندازی تھیل نہیں ہے بلکہ تیراندازی ان سب سے بہتر ہے جوتم تھیلتے ہو'۔ دہلمی

#### فصل .....مقالیے اور دوڑ کے بیان میں

### ناييند پده گھوڑا

۲ ۱۳۷۱ ..... مندانی طریرہ رضی اللہ عند میں ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ گھوڑوں میں ہے ایسے گھوڑے کونا پبند فرماتے تھے جس کی تین ٹانگیں ایک رنگ کی اور چوتھی ٹانگ باتی تین ہے الگ کسی اور رنگ کی ہوتی تھی'۔مصنف ابن ابی شیبه ۱۳۷۷ اسسامام زہری ہے مروی ہے فرمایا کے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگ گھر دوڑ کی تترطیس نگایا کرتے تھے اور سب سے پہلے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عندنے دیا''۔مصنف ابن ابی شیبه

۱۱۳۵۸ است حضرت علی رضی الله عند ہے مروی ہے فر مایا کہ جناب نبی کریم کا گئے نے فر مایا کہ جب الله تعالیٰ نے گھوڑ ہے کو ہیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جنوب کی ہوا ہے فر مایا کہ میں تجھ ہے ایک مخلوق ہیدا کرنے والا ہوں جسے میں اپنے دوستوں کے لئے عزت اور اپنے دشمنوں کے لئے دلت اور اپنے فر ما نبر داروں کے لئے جمال بناؤں گا، تو ہوانے عرض کیا کہ خلیق فر ماد تبجئے ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا ہے ایک مخص ہم ہے کہ گھوڑ اپنایا ، اور تجھے گھوڑ ابنایا ، اور تجھے عربی بنایا اور بھلائی کو تیری پیشانی کے ساتھ باندھ دیا اور غنائم کو تیری پشت پر جمع کردیا (اور تجھے ) بغیر پروں کے اڑنے والا بنایا ، سوتو طلب کے لئے ہاور تو دوڑ نے کے لئے ہے ، اور عقریب میں تیری پشت پرا ہے لوگوں

کوسوار کروں گاتو میری پاکی اور تعریف بیان کریں گے اور میری تبلیل اور تئیبر بیان کریں گے، سوجب فرشتوں نے بیصفات اور گھوڑوں کی پیدائش کا سنا تو عرض کیا، اے ہمارے رب! ہم آپ کے فرشتے ہیں، آپ کی پیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی تعلیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی تعلیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوا؟ ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ و صفید ربک کا گھوڑ اپیدا فر مایا، اس کی گردن کمی اونٹ کی ما ندتھی انہیاء اور سولوں میں سے جسے چاہے گامیتر کرے گا، اور گھوڑے کو زمین پر بھیجا جب گھوڑ ہے کو قدم زمین پر غلب گئے تو اللہ نے اپنا وست قدرت گھوڑ ہے کی پشت کی عیال پر پھیرا اور فر مایا کہ اپنی ہنہ ہاہ ہے۔ شرکوں کو فیل کردے، ان کے کان اپنی ہنہ ہنا ہو سے بھروے، ان کی گردنیں جھکا دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام تلو قات حضرت آ وم علیہ السلام کے ماہ میں بیٹن فر مائیس کی جو بھی بیش فر مائیس کی جو بھی بیش فر مائیس کی جو بھی بیش فر مائیس کی جو بھی بھی ہوں اور پھر ان سے اولا و پیدا اور اپنی میری برک تم پر اور ان پر ہے، میں نے کوئی مخلوق اسے پیڈنیس کی جو بھی بھی سے زیادہ مجبوب ہوں۔ ۔ وقی رہی گھوڑیاں حاملہ ہوتی ہیں اور پھر ان میں میری برک تم پر اور ان پر ہے، میں نے کوئی مخلوق اسے پیڈنیس کی جو بھی تھے سے زیادہ مجبوب ہوں۔ ۔ حس کہ میں تعریف اور دیلمی میں میری برک تم پر اور ان پر ہے، میں نے کوئی مخلوق اسے پوئیس کی جو بھی تھے سے زیادہ مجبوب ہوں۔ ۔ حس کہ میں تاریخیہ اور دیلمی تفسیرہ اور دیلمی میں میری برک تم پر اور ان پر ہے، میں نے کوئی مخلوق اسے میں تاریخیہ اور دیلمی تفسیرہ اور دیلمی میں میں میری برک تم پر اور ان پر ہے، میں نے کوئی مخلوق ان کے میں تاریخیہ اور دیلمی تفسیرہ اور دیلمی

# فصل .... مختلف آ داب کے بیان میں

921111111 مندانی بکررضی الله عندے مروی ہے مدائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عندنے برزید بن ابی سفیان کوشام کی طرف بھیجاتو وصیت کی اور فرمایا کہ چلواللہ کی برکت کے ساتھ سوجب دشن کے شہر میں داخل ہوجا کا تو جملے ہے دور رہو، کیونکہ میں تہمارے بارے میں حملے ہے بے نوف نہیں ہوں، زادراہ میں احتیاط کرو، وقار کے ساتھ چلو، کمی زخی ہے قبال نہ کرد کیونکہ اس کا بعض اس کے ساتھ نہیں ہوت۔ شب خوان ہے نہی بہت کم کرد کیونکہ تیرے لئے وہی ہے جو تجھ سے محفوظ رکھا جائے اور جب تیرے لئے وہی ہے جو تجھ سے محفوظ رکھا جائے اور جب تیرے پاس میرا مکتوب پنچی تو اس کونا فذکر دے کیونکہ میں اس کے نفاذ کے مطابق ہی ممل کرتا ہوں ،اور جب مجمیوں کے دونود آئے کیس تو ان کوشکر کے بڑے جھے ہیں میں اور اور خوالے کے دونود آئے کیس تو ان کوشکر کے بڑے جھے میں مظہر او اور ان کونفقہ دو ،اور لوگوں کوان سے گفتگو ہے منع کردو، تا کہ جاہل نکل جا کیں ، اور سز ادینے میں جلای نہ کرداور جلدی ان کی طرف مت برحواس کے علاوہ آپ کافی جیں اور اعلانہ لوگوں کے سامنے آ ، اور تنہائی میں ان کواللہ کے حوالے میں جلدی نہ کرداور جلدگ ان کی طرف مت برحواس کے علاوہ آپ کافی جیں اور اعلانہ لوگوں کے سامنے آ ، اور تنہائی میں ان کواللہ کے حوالے کی حام نہ لے تو اس کوشائی جیں کرتا ' ۔ دیدودی میں جو تی کرتا ہوں کو اللہ کے حوالے کردے اور فشکر میں جس سے کام نہ لے تو اس کوضائی جیں کرتا ' ۔ دیدودی

۱۳۸۰ است حضرت عمروضی الله عند سے مروی ہے فرمایا کہ جب ہم وتمن کی سرزمین میں ہوتے ہوتوا پنے ناخن بڑھا کا کیونکہ یہ بھی اسلحہ ہے '۔ مسدد ۱۳۸۱ است حضرت حرام بن معاویہ رضی اللہ عند سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ہمیں بزر بعید خط حکم فرمایا کہ خنز برتمہارے آس پاس بھی ندآ نمیں ،اورنہ تم میں صلیب بلند کی جائے اور نہ کسی ایسے دستر خوان پر کھانا کھاؤجہاں شراب پی جارہی ہواور گھوڑوں کی تربیت کرواور وونشانوں کے بچے میں چلو۔مصنف عبدالو ذاق اور سنن کبری بیھقی

۱۳۸۳ السه جعنرت کمحول سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اصل شام کی طرف کھھا کہائی اولا دکوتیرا کی ، تیراندازی اور گھڑ سواری سکھا نمیں۔ القراب فی فضائل الومی

## تيرا ندازي سيصنح كاحكم

۱۳۸۳ السب حضرت زیدبن حارثه رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی الله عند نے شام کے امراء کو بذر بعیه خط حکم فرمایا کہ تیرا ندازی سیکھیں اور دونشانوں کے درمیان منظے پیرچلواورا بنی اولا دکونخر میاور تیرا کی سکھاؤ''۔مصنف عبدالو ذاق

۱۳۸۳ السنة حضرت کلیب رضی الله عند سے مروی ہے فر مایا که حضرت عمر رضی الله عنه تک نها ونداور نعمان بن مقرن کی اطلاع پینچنے میں تاخیر ہوئی تو آپی ﷺ الله سے مدد کی دعافر مانے گئے''۔ مصنف ابن ابس شیبه

۱۳۸۵ السید عفرت سعید بن جبیرضی الله عنه ہے مروی ہے فرمایا که حضرت عمر رضی الله عنه ایک ایک توم کے پاس آئے جنہوں نے محاصرہ کررکھا تھا تو تھم دیا کہ روز ہے توڑ دو۔ مسدد

۱۳۸۱ .... حضرت علی رضی الله عند معروی بے فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ کی عادت مبارکہ دوران جنگ یفرمانے کی تھی 'اے تمام بھلائی کے مالک''۔ ابو یعلی، سعید بن منصور

١١٣٨٨ .....حضرت على رضى الله عند سے مروى ہے فرمایا كەالله تعالى نے اپنے نبي الله كان مباركدسے جنگ كانام 'وهوك وكوايا''۔

مسند احمد، عبدالرزاق، ابن جرير اور دورقي

۱۳۸۸ السد حضرت الس رضی الله عنفر ماتے ہیں کہ دسول الله ﷺ خصرت بسید رضی الله عند کوجاسوں بنا کر بھیجا''۔ مسلم ابو نعیم ۱۳۸۸ اللہ عضرت ابولباب رضی الله عند سے مروی ہے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن جناب نی کریم وہ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کی تو م ہے قبال کس طرح کرتے ہو جب ان سے سامنا ہوجائے تو حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عند کھڑے ہونے اور عرض کیا ، یا دسول اللہ! جب دشمن ہم سے آئی دور ہوکہ وہاں تک تیر بی پہنی سکتا ہو جنگ تیرا ندازی سے ہوتی ہے ، اور جب فاصلہ اتناکم ہوجا تا ہے کہ آپس میں پھروں سے جنگ ہوستے تو پھر ایک دوسرے پر پھراؤ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ کر ایک پھر ہاتھ میں اور دو پھر گود میں اٹھالئے (اور جب دیمن ہم) سے اتنا قریب ہوجا تا ہے کہ نیز سے ایک دوسرے تک تو تی اور جب نیز سے ٹوٹ میں اور جب نیز سے ٹوٹ ہوجا تا ہے کہ نیز سے ایک دوسرے تک تو تی اور جب نیز سے ٹوٹ ہوجا تا ہے کہ نیز سے ایک دوسرے تک ٹوٹ شروع ہوتی ہے، تو جناب دسول اللہ کے نیز مایا کہ ، جنگ ای طرح نازل ہوئی ہے جو قبال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تک ای طرح نازل ہوئی ہے جو قبال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تک ای طریقے سے قبال کرنا تا ہوتا ہے کہ عاصم کے طریقے سے قبال کرنا ہوئی ہے۔ تو جنال کرنا چا ہے تو اس سے چا ہے کہ عاصم کے طریقے سے قبال کرے'' ۔ طہوانی

# جنگی جال اختیار کرنا جائز ہے

۱۳۹۱ .... حضرت این عباس رضی الله عنها سے مروی ہے فر مایا کہ جناب رسول الله الله الله الله الله عناب میں ہے ایک صحابی کوایک بیہودی کے آل کا تحکم دے کرروانہ فر مایا ہے عرض کیا کہ یارسول الله اجب تک آپ جھے پھھا جازت نددیں گے تو میں پھھیس کرسکتا ، تو آپ اللہ نے فر مایا کہ جنگ تو ہے ہی دھوکہ جو جا ہے کروئے۔ ابن جربو

کہ جنگ قوہے ہی دھوکہ جوچاہے کرؤ'۔ ابن جوبو فاکرہ: ۔۔۔۔۔ اجازت لینے سے مرادیہ ہے کہ حکمت عملی کے طور پراس یہودی تک رسانی کے لئے میں آپ بھیا یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ کہنا چاہوں تو کہ سکتا ہوں یانہیں؟ تو آپ بھیانے اس کی اجازت مرحت فرمائی'۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) ۱۳۹۲ ۔۔۔۔۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عائذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ بھی جب کوئی دستہ روانہ فرمائے تو بیفرمایا کرتے کہلوگوں کے ساتھ الفت پر اکرو، اور ان پراس وقت تک جملہ نہ کرو جب تک ان کودعوت نامہ نہ دے دوای لئے کہ جھے تمام احل زمین کا خواہ وہ گھر میں رہنے والا ہو یا خیمہ میں مسلمان ہوکر آنا زیادہ پہند ہے بنسب اس کے کہتم ان کے مردوں کوئل کردواور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالا ؤ۔ ابن مندہ ۱۳۹۷ است حضرت عروة من مروی ہے کہ بنوقر بظہ سے جنگ کے دن آپ اللہ اللہ جنگ تو دھوکہ ہے' مصنف ابن ابی شبید ۱۳۹۷ است حضرت عطاء سے مروی ہے فرمایا کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ ایک کہتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور ایسے ایسا اراد سے ہیں تو جاسوس نے (جاکران وشمنوں) کوخر دی تو آنہیں فکست ہوگئ، حالا نکہ اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا بلکہ اس بات کوسوالیہ انداز سے کہا تھا کہ کیاانہوں نے ایسا کیا؟ اور کیاانہوں نے ایسا ایسا کیا؟' ابن جو پو

۱۳۹۸ السند حضرت عروۃ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ وہ کا کے صحابہ کرام بھی ایک محض تھا جن کانام مسعود تھا اور وہ ادھر کی بات ادھر لگانے بھی ماہر تھا، سوجنگ خندق کے دن بوقر بنلہ کولوں نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نہ کی طرف سے یہ بات جناب رسول اکرم وہ کا کوا گوا کو است وہ محمد سے دیا ہے جناب رسول اکرم وہ کا کوا گوا کو است وہ محمد سے دیا ہے جناب رسول اکرم وہ کا کوا گوا کو است وہ کہ ایس میں ہے تھا کہ است وہ کہ ایس کے باس ایک بندہ محمد سے خوا میا کہ اے مسعود! ہم نے بنو قریظہ والوں کے پاس ایک بندہ بھیجا ہے کہ ابوسفیان کے پاس بنوی سے تو بنو قریظہ کے بہود یوں کے پاس بنوی گو بنو قریظہ علیہ معمود کا بیسنا تھا کہ وہ بر داشت نہ کرسکا اور جب ابوسفیان کو ساری بات سادی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے مایا کہ بھی جموعے نہیں بولا ، اور جب بنو قریظہ والے ابوسفیان کے پاس بددگار ما تگنے آ سے تو ابوسفیان نے کوئی آ دی ان فر مایا کہ بھی جموعے نہیں بولا ، اور جب بنو قریظہ والے ابوسفیان کے پاس بددگار ما تگنے آ سے تو ابوسفیان نے کوئی آ دی ان کے ساتھ دنہ بھیجا'' مصنف ابن ابی شبید

فا کدہ نہ سے جنگ خندق کا واقعہ ہے جو کہ ہے مشرکین کے ساتھ لڑی گئی ،اس وقت تک حضرت ابوسفیان رضی اللہ عذم سلمان ہیں ہوئے سے وو مری طرف مدینہ کے بہود سے ان کے ساتھ اگر چے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھائیوں وہ کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہ وینا چاہتے ہے اور پھر غروہ فضلہ خندق کا موقع جس بیس سلمانوں کی شکست بظاہر واضح تھی ، جناب رسول اگرم بھی کو جب بہود یوں کی اس سازش کا علم ہوا کہ وہ اس موقع سے فا کہ وہ اُس مسلمانوں کی شکست بظاہر واضح تھی ، جناب رسول اگرم بھی کو جب بہود یوں کی اس سازش کا علم ہوا کہ وہ اس موقع سے فا کہ وہ اُس مسلمانوں کو ہس نہ سے ہوئے اپنا مسلم میں مصوبہ سعود نامی محف کے سید کے مسلمانوں کو ہمائی بیس ماہر تھا یعنی ادھر کی ادھراھر کی ادھراکی کراڑ ائی جھکڑ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کو بہت کو اطلاع دے دی ، وہ یہ بہود یہ بہود یہ بہود کہ بیا اور اس نے جا کر حضر ت ابو ہفتیان رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی ، وہ یہ بہود یہ بہود یہ بہود کی اس کے ساتھ کو جوڑ کی ہے۔ لہذا جب بنوقر بظ کے بہود کی این مضوبہ کے تتب بہر کا مطالعہ کی مستملہ اور انہوں نے ویٹ سے تا انکار کردیا بہود یوں کا منصوبہ دھرارہ گیا۔ زیادہ تفصیل کے لئے کتب بہر کا مطالعہ کی مستمل کی دیت بھی کہ انہوں نے ویٹ کے کتب بہر کا مطالعہ کی مستملہ علی ان مقیدہ وگا ، واللہ اعلم بالصواب۔ (مشر جم)

۱۳۹۹ است حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے فرمایا کہ نبی کریم دی ہجب سفر پر نکلے تو کٹر ت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت بہت کٹر ت سے ما تکتے ہیں حالا تکہ ہم دو بھلا ئیوں کے درمیان ہیں یا تو ہماری فتح ہوگی یا ہم شہید ہوجا نمیں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تہمارے لئے اس چیز سے فررتا ہوں جوان دونوں کے درمیان ہے بینی شکست' ساہن جویو

• ۱۱۳۰۰ معزت حسن سے مروی ہے فرمایا کہ ایک فض نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں ان پر حملہ ند کروں؟ تو آپ واللہ نے ور بادت

قر مایا کہ کیا توان سب تول کرنا چاہتا ہے اوراس ہات کونا پہند کیا اور فر مایا کہ بیٹھ جاؤیہاں تک کہا ہے ساتھیوں کے ساتھ جانا ، تو حضرت حسن بھی اس چیز کونا پہند فر مایا کرتے تھے کہ کوئی خص صف ہے آ گے بڑھے اس حدیث کی وجہ ہے'۔ابن جویو اس السسام المؤمنین حضرت عاکنتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے فر مایا کہ فیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ایمی مسلمان ہوگیا ہوں لیکن میری قوم کو ہر ہے اسلام کاعلم نہیں ہے سو مجھے جوچاہیں تھم فر مائیں تو آ پ ﷺ نے فر مایا کہ تو ہمارے ہاں ایک شخص کی طرح ہے سواگر چاہے تو ان کودھوکہ دے کیونکہ جنگ تو ہے بی دھوکہ'۔انعہ بھی وجی الامثال

## جہاد کے احکام کا باب فصل ..... مختلف احکام کے بارے میں

۱۳۰۱ ..... دسترت ابو بمرصدین رضی الله عندی مسند سے یک بن سعید روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت ابو بمرصدین رضی الله عند نے شام کی طرف لفکر بھیجااور پر بدبن ابی سفیان کواس کا امیر بنایا اوران کے ساتھ ساتھ چلنے گا ، پر بدبن ابی سفیان نے حضرت ابو بکرصدین رضی الله عند سے عرض کیا کہ یاتو آپ سوار ہوجا کیں یا ہیں اتر جاوں ، فر مایانہ ہی ہیں سوار ہوئے والا ہوں اور ندتم اتر نے والے ہو ہیں اپنے ان قدموں کواللہ کو راستے ہیں گن رہا ہوں ، عن قریب تم ایک الی قوم سے ملنے والے ہوجن کا بدخیال ہے کہ انہوں نے نودکوگر جوں میں بند کر رکھا ہے سوان کو اوران کے خیالات کو وہیں رہنے دو، اور عنقریب تم ایک الی قوم سے ملو کے جنہوں نے اپنے سروں کے نیچ میں سے بالوں کو کھودر کھا ہے اوران میں سے بنیوں کی طرح کچھ باقی چھوڑ رکھا ہے سوماروان کے ان حصول کو کٹواروں سے ، اور میں تہمیں دی باتوں کی وصیت کرتا ہوں کی عورت کو آل نہ کرتا ، ررنہ کی بیچکواور نہ بی کو بی نور کے درخت کو اور نہ جل تا ، اور نہ کسی آبادر نہ کری گاہ درخت کو اور نہ جل تا ، اور نہ کسی آبادر نہ کری گاہ درخت کو اور نہ جل تا ، اور نہ کسی آبادر نہ میں خیانت کرتا ، ورک کو خور کے درخت کو اور نہ جل تا ، اور نہ کسی آبادر نہ میں خیانت کرتا ، ورک کی مطاح میں کہ کا اور نہ کسی گائے بکری وغیر و کو کھانے نے کے علاوہ مارتا ، اور نہ برز کی کا مظام و کرتا اور نہ میں خیانت کرتا ''۔

مالک، عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبه، سنن کبری بیهقی اسلامی عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبه، سنن کبری بیهقی ۱۳۰۳.... معترت ثابت بن المحاج الكلائی روایت كرتے بیل فرمایا كه حضرت ابو بكرصد بیل رضی الله عند كھڑ ہے ہوئے اور الله تعالی كی حمدوثاء بیان كی مجرفر مایا كہ سنو! گرہے بیل موجود راهب كونه آل كیا جائے 'مصنف ابن ابی شیبه

#### مجامدین کے ساتھ پیدل چلنا

 ن پر بھی اللہ کا تھم اس طرح نافذ العمل ہوگا جومومنوں پر ہےاوران کے لئے مال فے اور مال نینیمت میں ہے کوئی چیز ندہ وگ بہاں تک کہوہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ ل کر جہاد کریں ،اوراگروہ اسلام قبول کرنے ہے انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرنا اگروہ قبول کرئیں تو تم بھی قبول کرلینااوران ہےاہے ہاتھوں کوروک لیٹا،اوراگروہ انکار کریں تو ان کے خلاف اللہ ہے مدد مانگواوران کے ساتھ قبال کروانشاءاللہ،اورکسی درخت کونه کایشانه جلانا اورکسی جانورکونه کاشااورنه کسی کچل دار درخت کو کاشاء کسی گرے کونه گرانا بچوں گوتل نه کرنا اور نه برز گون اور نه عورتوں کواورتم عنقریب الیی قوم سے ملو کے جنہوں نے خودکوگر جو ب میں بند کر رکھا ہے سوان کو ااوران کے خیالات کو جھوڑ وینا ،اور تہمیں ایک قوم الیم بھی ملے گی جنہوں نے شیطان کے لئے اپنے سروں میں جگہ بنار کی ہے جب ایسے لوگ تمہیں ملیں تو ان کی گرونیں اڑا دوانشاءاللہ''۔ سن کوی ہیں بھی ۵ ۱۱۰۰۰۰۰۱ بواتخل کہتے ہیں کہصالح بن کسیان نے مجھے بیان کیافر مایا کہ جب حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی **سغیان کوشام** بھیجاتو وصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگےاور پزیدسوار تھےاورحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے تو پزید نے عرض کیا كهاب رسول الله كے خليفه! يا تو آپ سوار ہوجائيں يا ميں اتر تا ہوں تو حضرت ابو بمرصد بين رضى الله عند نے فرمايا كه نه تو تو اترے گا اور نه ميں سوار ہوں گا، میں اپنے ان قدموں کو اللہ کے راہے میں گن رہا ہوں ،اے یزید! تم عنقریب ایسے شہروں میں پہنچو گے، جہال تمہیں طرح طرح کے کھانے دیئے جائیں گے تو ان میں سے پہلے پر بھی اللہ کا نام لیں اور آخری پر بھی اور تم عنقریب الیی قوموں کو یاؤ کے جنہوں نے خود کو گرجوں میں بند کررکھا ہے سوان کواوران کے مقاصد وہیں چھوڑ دینا جن کے لئے وہ گرجوں میں بند ہوئے ہیں ،اورتم اس قوم ہے کی ملو کے کہ شیطان نے ان کے سروں میں اپنے جیٹھنے کے لئے جگہیں بنار تھی ہیں یعنی چھتریاں سوایس گردنوں کو کاٹ ڈالوں ،اور بڈھیے کھوسٹ کو آل نہ کرتا نہ جورتوں کونہ بچوں کونہ بیاروں کواورنہ راھبوں کو، آباد بول کو تباہ نہ کرنا اور نہ بلاضرورت کسی درخت کو کا ثنا، اور نہ بلاضرورت کسی جانو رکو کا ثنا، اور تھجور کے کسی درخت کوجمی نه کا ثنااور نه انبیس ضائع کرنا ،اور ڈ ها ثانه با ندهها ،اور نه بز د لی دکھانا ، مال غنیمت میں خیانت نه کرنا اور یقیبناً ضرور بالضرور الله تعالیٰ مدوفر ما تعیں کے غیب ہے اس کی جواس (اللہ) کی اور اس کے رسول کی مدوکرے بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا اور زبر دست ہے اور میں حمهمیںاللّٰدے سپرکرتا ہوں اورتم پرسلامتی ہو، پھرحضرت ابو بمرصد بیّ رضی اللّٰدعتہ واپس روانہ ہو گئے'۔ سنن کبری ہیں بھی ۲ میماا.....ابن شهاب زمیری ،حفللة بن علی بن الاسقع سے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندے روایت فر ماتے ہیں که آپ رضی اللہ عند جب حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کولشکر دے کر بھیجا تو ان کوتھم فر مایا کہ یا نتج با توں پرلوگوں سے جنگ کرنا اورا گرکوئی ان یا نجے میں سے کوئی ایک بات بھی چھوڑ ہے تواس ہے ایسے ہی جنگ کرنا جیسے یا نچوں چھوڑنے والے سے جنگ کی جائے گی۔ بعنی اگروہ ان باتوں کا اقرار کریں کہ:

ا اساللہ کے علاوہ کوئی معبود نبین اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ مساور زکو قادا کریں۔ مساور زکو قادا کریں۔ مساور زکو قادا کریں۔

۵....اور ج كري ك "مسند احمد في السنة

فا ئكره ..... لينى قبال الني صورت مين بهوگاجب وه لوگ ان پانچوں چيز ول كاياان ميں ہے کسی ايک كابھی ا نكار كردي (اوراگر )وه ان پانچوں چيز ول كوقبول كرليں تو قبال نه بهوگا۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم )

کا شا، اور نہ کسی بڑھے کھوسٹ کو آگر کرنا نہ بچے کو، نہ چھوٹے کو اور نہ کسی عورت کو تہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے خود کو بند کرر کھا ہوگا ان کو وہیں چھوڑ دیں ، اور تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جن کے مروں میں شیطانوں نے اپنے بیٹینے کے لئے جگہیں بنار کھی ہیں سوایسے اوگوں کی گردنیں اڑا ویٹا اور تم ایسے شہوں میں چہنچنے والے ہو جہاں شیح شام تمہارے پاس رنگ رنگ کے کھانے آئیں گے سوکوئی کھانا تمہارے پاس ایسا فقا ہے جس پرتم اللہ کا تام نہ لواور کوئی کھانا تمہارے سامنے سے ایسانہ اٹھایا جائے جس پرتم نے اللہ کی حمد نہ کی ہو۔ ابن ذبحو یہ اسلام مواجعت کرتے ہیں ، فرمایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی مند ہے حضرت اسلام روایت کرتے ہیں ، فرمایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے الشکاروں کے امراء کو کھوا کے واور اور بچوں پر جزیہ مقرر نہ کرمنا اور نہم دوں میں ان پر جزیہ مقرر کرنا جو استرااستعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان کی گردنوں کونشان زدہ کر دواور ان کے بالوں کو کاٹ ویٹ جنہوں نے بال رکھے ہول اور زنا نیران پرلا زم قرار دینا اور ان کوسوار ہونے سے منع کروینا ہاں البت سوار ہو کتے ہیں۔ ہیں اور اس طرح سوار نہوں جس طرح مسلمان سوار ہوتے ہیں' یہ یعنی اسکوٹر پرخوا تین کے بیٹھنے کی طرح گھوڑ دل پر وہ بیڑھ کتے ہیں۔

عبدالرزاق، ابو عبيد في كتاب الامثال ابن زنجويهي، مصنف ابن ابي شيبه، متفق عليه

9 ۱۱۳۰۰ است حضرت عمر بن قره رضی اللہ عند سے مروی ہے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عند کا خطآ یا کہ وہ لوگ جو جہاد کرنے کے لئے اس مال (بیت المال) سے لیتے ہیں اور پھرمخالفت کرتے ہیں اور جہاد ہیں کرتے ،اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو ہم اس مال کے زیادہ فتن وار ہیں کہ لے لیں اس سے وہ جولیا ہے اس نے بیت المال سے '۔ این ابی شیبہ حسن بن سفیان متفق علیہ

### صرف قال کے قابل لوگوں کو تا کرنا

•ا۱۲۱۱.....حضرت ابن عمر رضی الله عنهاہے مروی ہے فر مایا که حضرت عمر رضی الله عنه نے کشکروں کے امراء کو کھا کہ سی عورت کو آل نہ کریں اور نہ کسی کو اور نہ کسی کو اللہ کے کواور صرف اس کو آل کریں جواستر ااستعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو'۔

ابن ابی شیبه اور ابوعبید فی گناب اور الاحوال بروایت ام المؤمنین حضوت ام سلمة رضی الله عنها فائدہ:.....استر ااستعال کرنے کی صلاحیت سے مرادیہ ہے کہ وہ مخص عمر کے لحاظ ہے اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ اگر استر ااستعال کرنا چاہے تو کرسکے یعنی بالغ ہوچکا ہو'۔والقداعلم بالصواب

۱۱۲۱۱ ..... حصرت زیدین وهب رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی الله عند کا خط پہنچا کہ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور نہ غداری کرنا اور نہ کسی ننھے بچے کول کرنا اور کسانوں کے معاسطے میں اللہ سے ڈرو' ۔مصنف ابن ابی پیبیه

۱۱۳۱۲.....حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ کسانوں کے معاطع میں اللہ سے ڈرواوران کوئل نہ کرنا،البتدا گروہ تمہارے مقاطعے برآ ئیں نوفنل کر بکتے ہو۔ (متفق علیہ)

ت اسماا.....حضرت تکیم بن عمیررضی الله عندے مردی ہفر مایا که حضرت عمر رضی الله عند نے لشکرول کے امراء کولکھا کہ دوران سفر اگرمہا جرین میں سے کچھلوگوں کوذمیوں کے علاقے میں رات ہو جائے اور وہ ان علاقوں میں رات نہ گزاریں توان کی کوئی ذمہ داری نہیں'۔

ابوعبيد في الأموال،متفق عليه

۱۱۳۱۳ ..... حضرت عثمان النهري رضی الله عندے مروی ہے فر مایا که حضرت عمر بن الخطاب کنوارے شخص کوشا دی شدہ کے مقابلے میں اور سوار کو پیدل کے مقابلے میں لڑنے کے لئے بیسجتے تنصے۔ ابن سعد

١١٣١٢. ... حضرت ابن عمر رضى الله عنها مدوى ب فرمايا كه حضرت عمر رضى الله عندا بي تورنرول يوسم فرمايا توانهون في البيخ مال كي تفصيلات الكه

تهجیں انہی میں حصرت سعدین ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال کوآ دھا آ دھا تقسیم کرلیا اور آ دھا خود لے نیا اور آ دھاانہی کوعطا فرمادیا''۔ابن سعد

۱۳۱۸ .....اما شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو گود فریناتے تو اس کامال نکھے لیتے''۔ابن سعد ۱۳۱۸ .....حضرت اسلم سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گور زوں کو لکھا کہ شرکوں کی عورتوں اور بچوں کوئل نہ کرتا اور حکم

ديا كه جولوگ استر ااستعمال كريكتے بين ان كولل كردينا" به ابن ذنجويه

۱۳۱۹ السنده عنرت على رضى الله عند من مروى من المركم وفوراً مت مارو، اورنه كى قيدى كول كرواورنه كى ييچهر بندوال كاليجها كرو" منطق عليه مسند شافعى، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابى شيبه، متفق عليه

#### جنگ میں احتیاط کرنا

۱۳۲۰۔۔۔ بنبیلہ بنواسد کی ایک خاتون سے مروی ہے فر ماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عند کے جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد سنا حضرت عمرضی الله عنه فرمارہے تھے کہ کسی آ گے بڑھنے والے کوئل نہ کرنا اور نہ کسی بیچھے رہنے والے کواور کسی بڑی کونو رافلل نہ کرنا اور کسی گھر میں داخل ندہونااورجس نے اسلحہ پھینک دیا تو وہ محفوظ ہے اورجس نے اپناورواز ویند کرلیاوہ بھی محفوظ ہے '۔مصنف عبدالوزاق ا ۱۳۲۱ .....حضرت علی رضی الله عند ہے مروی ہے فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ جب کسی شکر کو بھیجتے مشرکیین کی طرف تو فر ماتے کہ 'چل پڑواللہ کے نام کے ساتھ اور پھر صدیث ذکر کی اور اس میں ہے کہ فرمایا کہ'' کسی چھوٹے نیجے کوٹل نہ کرنا نہ کسی عورت کونہ کسی بوڑھے کو'۔ (اور کسی ورخت کوبھی نہ کا ٹنا)۔علاوہ اس درخت کے جس سے تمہاری جنگ میں رکاوٹ ہویا جوتمہارے اورمشر کیین کے درمیان حائل ہو،اورنسی آ دمی کا مثله نه کرنا اور نه کسی جانو رکاءاورغداری بھی نه کرتا اور نه مال غنیمت میں خیانت کرنا''۔ سنن کبری بیهقی ١١٣٢٢ المست جناب رسول الله الله على في عامر ف ايك الشكر بهيجانو انهول في عربول ك ايك محلي يرحمله كيا اوران ك لراكول اور اولا دوں کو گرفتار کرلیا ہتو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! انہوں نے ہمیں بغیر دعوت دیئے جملہ کر دیا ہتو جناب رسول اللہ ﷺ نے دستے والوں سے در یا فت فرمایا؟ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کوان کے ٹھکا نوں کی طرف لوٹا دو ماور پھر دعوت دو' سالی د شد ٣٣٣ المستحضرت يزيد بن الى حبيب ہے مروى ہے فر مايا كەحضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند نے حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عند كو الکھا کہ میں نے آپ کولکھا تھا کہ آپ تین دن تک لوگوں کواسلام کی دعوت دیں ،اگر کوئی قال سے پہلے آپ کی بات مان لے تووہ بھی مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے اس کے لئے بھی وہ سب بچھ ہے جومسلمانوں کے لئے ہے اور اسلام میں اس کا حصہ ہے ، اور اگر کوئی آپ کی وعوت کو قبال کے بعد قبول کرے یا فٹکست کے بعد قبول کرے تو مسلمانوں کے مال فے میں سے اس کے لئے پچھییں کیونکہ مسلمان اس مال کواس کے اسلام سے پہلے ہی جمع کر چکے ہیں سو یہی میراظم اور خط ہے آپ کی طرف '۔ ابو عبد ١٣٢٣ ا.....حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے قرمایا کہ جناب رسول الله ﷺ نے ان کونمائندہ بنا کر بھیجا، پھرایک شخص ہے فرمایا کہ علی کے پیچھے جا وَاور چیجے ہےان کی حفاظت نہ چھوڑ نا اوران ہے کہنا کہ نبی ﷺ آپ کو تھم دیتے ہیں آپ میراا نظار بیجئے گا اور بیجمی کہنا کہ کسی قوم ہے اس وفت تك قمال ندكر ناجب تك ال كودعوت ندو معدوو " ابن راهو يه

۱۳۲۵ است حضرت بریدة رضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ' رسول الله کی جب کسی امیرکوکسی دسته یالشکر کی طرف روانہ فرماتے تو ان کو وصیت فرماتے اور فرماتے کہ جب اپنے مشرک دیمن سے ملوتو اسے تمین میں ہے ایک بات کی دعوت دو، اگر وہ ان میں ہے ایک بات کو بھی مان لیس تو فرماتے اور فرماتے کہ جب اپنے مشرک دیمن اسلام کی دعوت دینا ، اگر وہ مان لیس تو قبول کرلیس اور ان سے ہاتھ روک لیمنا ، پھر آئیس اپنا گھریار چھوڑ کر مہاجرین کے عذاقوں کی طرف منتقل ہونے کی دعوت دینا اور آئیس بتادینا کہ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا تو ان کے لئے بھی وہی کچھ ہوگا جو

مباجرین کے لئے ہاوراگروہ انکارکریں اوراپنے علاقوں میں ہی رہیں تو آئیس بتادینا کہ وہ عرب مسلمانوں کی طرح ہوئے ان پر بھی اللّٰہ کا تھم اس طرح نافذ ہوگا جس طرح اور مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے لیکن مال غنیمت اور مال فے میں سے ان کواس وقت تک حصہ نہ طے گا جب تک وہ مسلمانوں کا شانہ بشانہ جہادنہ کرلیس ،اگروہ انکار کریں تو ان کو جزید دینے کی طرف بلانا اگروہ مان لیس تو قبول کرلیس اور اگرا نکار کردیں تو اللّٰہ سے مدد ما تکنااور ان سے قبال کرنا'' ۔ مصنف ابن ابس شیب

## مقنولین کومثلہ کرنے کی ممانعت

۱۶۳۷۹.....حضرت جبیر بن نفیر رضی الله عند ہے مروی ہے فرمایا کہ ایک شخص حضرت ثوبان رضی الله عند کے پاس ہے گز را، انہوں نے دریافت فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے، عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جار ہاہوں فرمایا کہ جب رشمن سے سامنا ہوتو بز دلی نہ دکھانا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا ،کسی بوڑھے کو آل نہ کرنا نہ کسی بچے کو، اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے یہ یا تیس کہاں ہے گئی ہیں،فرمایا کہ حناب، رسول الله کھیں ہے''۔

۱۳۳۰ السن جعفرت حظلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ ہم مشرکین سے ایک جنگ کے دوران رسول اللہ دھی کے ساتھ بنے تو ہم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جومقتول پڑی تھی ، بہت ہے لوگ اس کے اردگر دجم بنے آپ دھی نے فرمایا کہ بید جنگ کرنے والی نہی پھرفر مایا کہ خورت کے پاس سے گزرے جومقتول پڑی تھی ، بہت ہے لوگ اس کے اردگر دجم بنے آپ دھی کے خالد بن ولید کے پاس جا واوران سے کہوکہ نہ بچوں کوئل کرے نہ مزدوروں وائے۔ ابو نعیم

۱۳۳۱ است حضرت الی البختر ی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند، فارس کے مشرکیین ہے جہاد کرنے گئے تو فرآمایا کہ تھمبر و بہاں تک کہ بین ان کوان چیز دل کی دعوت دے دول جیسے میں رسول اللہ کا کو گوت دیتے ہوئے سا کرتا تھا، پھران کے پاس آئے اور فرمایا کہ میر انعلق تمہاری قوم ہے تی ہاوران لوگول نے جو مقام و مرتبہ مجھے دیا ہے تم وہ تھی و کیور ہے ہو، اور ہم تمہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے لئے بھی وہی چھے ہوئے اورا گر پھر مسلمان ہو گئے تو تمہارے لئے بھی وہی چھے ہوئے اورا گر پھر مسلمان ہوگئے تو تمہار سے خود کو تقریب ہوئے اورا گر پھر مسلمان ہوگئے تو تمہار سے خود کو تقریب ہوئے انکار کیا تو آپ سے تم فرمایا کردوان پڑنہ مصنف این ابی شیعه ہوئے اورا گر پھر عمل ایک جملہ کردوان پڑنہ مصنف این ابی شیعه عورت کو رہا کہ جنگ خیبر میں ایک خض نے اس محورت کو گر فرا کر کہا اورائے چیچے بھا کیا اس محورت کو رہا دیا درسول اللہ بھی نے اس محورت کو و یکھا تو فرمایا کہ اے سس محورت نے اس محورت کو رہا کہ کہا تھا تو آپ بھی نے عورت کو ل کردیا، رسول اللہ بھی نے اس محورت کو رہا کہ کہا تھا تو اس نے جمھے کی کوشش کی تو تیس نے اس کو رہا کو رہا کہا گیا گیا ہو آپ بھی ہوئے اس محدورت کو رہا کہا تو آپ بھی نے عورت کو رہا کہ کہا کہ اس میں کو تو تو تو تو تو تو تو تو کر کہا گوگل کیا ہو آپ بھی نے اس کو تو کہ کو تو کی کوشش کی تو تیس نے اس کوگل کیا ہو آپ بھی نے اس کوگل کیا ہو آپ کے اس کوگل کیا ہو آپ کے فرق کو کوئی کا کہ کہ کہ کے دیا کہ دیوں کے دیا ' اپن جو پو

## جنگ میں بچوں کو آنہیں کیا گیا

۱۱۳۳۷ است حضرت عطیة القرظی فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جن گونل کرنے کا تھم حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ فی جاری کر دیا تھا، سوجب مجھے آل کرنے سے کیٹر کرلایا گیا تو لوگوں میں سے ایک شخص نے میر اازار تھینج لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظرمیر ہے: ریزاف پڑگئی جہاں کچھ بال وغیر ونہیں اُ سے متنے چنا نچہ بچھے قید یوں کے ساتھ لکھا گیا''۔مصنف عبدالو ذاق جہاں کچھ بال وغیر ونہیں اُ سے متنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عور توں اور بچوں کے قل سے متنے فرمایا''۔

٣٣٣١ ..... حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه فرمات بين مجھے ميرے پيارے دوست ابوالقاسم (جناب رسول اللہ ﷺ) كى كنيت ہے(نے)

وصیت فرمائی که جنگ ہے نہ بھا گنا خواہ ہلاک ہی کیوں نہ ہوجاؤ''۔ ابن جریو

وعوت شروے دی '۔ابن النجار

#### أمان

۱۳۳۹ ا ..... حضرت عمر رضی الله عند کی مسند ہے حضرت طلحہ بن عبیداللہ بن کریز روایت کرتے ہیں فر مایا که حضرت عمر رضی الله عند نے لکھا کہ جس مخص نے بھی مشرکوں میں ہے کسی کودعوت دی اور آسان کی طرف اشارہ کر دیا اور الله تعالیٰ نے اس کوامان دے دی تو وہ الله ہی کے عہداور میثاق کے عہد میں ہے'۔مصنف عبدالو ذاق

۱۳۷۰ است حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے کہ آپ رضی الله عند نے لکھوایا کہ بے شک مسلمان غلام بھی مسلمانوں میں سے ہی ہے اگروہ

امان دید نے بہی سمجھا جائے گا کہ سلمانوں نے امان دی ہے'۔مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن اہی شیدہ، منفق علیہ الالالال الشجعی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک سلمان خاتون کو تکلیف پہنچائی پھراس پرمٹی ڈالنے لگا جوخود پر ڈالنا جاہ رہا تھا یہ معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے سامنے چیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بیلوگ ذمی ہیں جوخود پر ڈالنا جاہ رہا تھا کہ معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے سامنے چیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بیلوگ ذمی ہیں جب تک تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا عبد پورانہ کریں توان کا کوئی عبد ہیں پھراس کو بھائی دے دگی'۔ جب تک تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا عبد پورانہ کریں توان کا کوئی عبد ہیں پھراس کو بھائی دے دگی'۔ عبد الموزاق، منفق علیہ علیہ اللہ زاق، منفق علیہ مناب

۱۱۳۳۲ منتزت ابودائل رضی الله عند فرمات میں کہ حضرت عمر رضی الله عند کا تھا مامہ ہم تک پہنچا جبتم نے قلع کا محاصرہ کر آبا تھا ، بھرانہوں نے تم سے جا ہا کہتم ان کواللہ کے تلم کیا ہے لیکن ان کوا بی فرمه بین جانے کے ان کے بارے میں الله کا تھم کیا ہے لیکن ان کوا بی ذمه داری پرامان دو ، بھران کے بارے میں وہ فیصلہ کر وجو تمہیں اچھا گئے ، اور جب ایک شخص کسی دوسر شخص سے کہدے کہ خوفز دہ مت ہونا تو تحقیق اس نے امان دے دی اس کواورا گرکسی خص نے دوسر ہے کہا کہ مترس تو تحقیق اس نے بھی اس کوامان دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانے ہیں '۔ معفق علیه

فأكده: ....مترس فارى زبان كاكلمه يعنى نه دُوهُ والله اعلم بالصواب (مترجم)

### جنگ میں بھی وعدہ خلافی جا ئزنہیں

۱۳۲۳ است حضرت انس بین ما لک رضی القدعند نے مروی ہے قرمایا کہ ہم نے تستر کا محاسرہ کرلیا اور ہر مزان کو حضرت عمر رضی القدعند کے حکم ہم التاراء اور لے کر حضرت عمر رضی القدعند کے فرمایا کہتو اس نے کہا کہ وہ بات کروں جو زندہ لوگ کیا کرتے ہیں یا وہ بات کروں جو مرنے والے کیا کرتے ہیں فرمایا کہ بولوء کوئی حرج نہیں، جب میں نے محسول کیا کہ وہ اس کوئل آپ نے اے کہد دیا ہے کہ بولوگوئی حرج نہیں، جب میں نے محسول کیا کہ دوا اس کوئل آپ نے اے کہد دیا ہے کہ بولوگوئی حرج نہیں، جب میں نے محسول کیا کہ دوا اس کوئل آپ نے اس حرص کیا کہ اور چھے حاصل کیا جب میں نے فرمایا کہ کیا تو نے اس سے رشوت کی ہو جس نگلا اور زمیر بن موام سے ملا قات بولی انہوں نے میر سراتھ گوائی وی اور حضرت عمر رضی القدعند نے اس کی نے عرض کیا کہ خدا کی بسومیں نگلا اور زمیر بن موام سے ملا قات بولی انہوں نے میر سے ایک وی کور حضرت عمر رضی القدعند نے ایک نشکر کے سالا رکونکھا جسے جنگ کے لئے بھیجا تھا کہ بھیے انہوں نے میر سے ساتھ گوائی وی کوا میں حضرت عمر رضی القدعند نے ایک نشکر کے سالا رکونکھا جسے جنگ کے لئے بھیجا تھا کہ بھیے اطلاع ملی ہے کہ تم میں ہے کوئی محض علیج کافر کو طلب کرتا ہے بہاں تک کہ پہاڑوں میں بخت لڑائی اور رکاوٹ بہوتی ہم تھی عہم میں کہ کہ بہاڑوں میں بخت لڑائی اور رکاوٹ بہوتی ہم تھی میری جان کہ بہاڑوں میں بخت لڑائی اور رکاوٹ بہوتی ہم تھی میری جان ہم کہ بہاڑوں میں بخت کوئی کہ بہوتی ہم کے کئے بھیجا تھا کہ بھیے اطلاع میں کہ نے کہوٹ کے کہوئی کہوئی کے اس کو کیڈ لیتا ہے تو اس کے بیا تی ان کی طرف اشارہ کیا (یعنی امان ویا کہ بہ) اور جب وہ اس کے بیات آپ کی ہوئی اللہ عند اور کہا ہما کہ بہت کہ بہائی کہ بہوئی کہا کہ کہوئی کہائی کہ بہت کہ بھی کہوئی کہائی کہ بہت کہ بہوئی کہائی کہ بہت کہ بھی کہوئی کہائی کہ بہت کہائی کہ بھی کہوئی کہائی کہ بھی کہوئی کہائی کہ بھی سے بھی کہوئی کہائی کہ بھی سے بیات کہائی کہوئی کہائی کہ بھی سے بھی کہوئی کہائی کہ بھی سے بھی کہوئی کہائی کہوئی کہائی کہ بھی سے بھی کہائی کہ بھی سے بھی کہائی کہ بھی سے بھی کہوئی کہائی کہ بھی کہائی کہ بھی سے بھی کہائی کہ بھی سے بھی کہائی کہ بھی کہائی کہ بھی کہائی کہ بھی کہائی کہ بھی سے بھی کہائی کہ بھی کہائی کہائی کہ بھی کہائی کہ بھی کہائی کہ بھی کہائی کہ کہائی کہ بھی کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہ کہائی کی کہائی ک

السلام الدولات المقدى كہتے ہيں كہ جھے ہيان كيا ابو بكر بن عبداللہ بن الجوريث نے اور فرمايا كہ بيت المقدس ت بين يہودي آئے ان كا سروار بوسف بن نون تھا،ان كے لئے امان كى تحرير كھوائى اور جابيہ كے بدلے حضرت عمر رضى اللہ عنہ كے ساتھ سلح كر كي جونرت عمر رضى اللہ عنہ كے ايك تحرير كھوائى اور الكھا بسم اللہ الرحمٰن الرحيم بتم بارے لئے تمبارے مال اور ترج محفوظ بيں جب تك تم نود شرارت كى يا شرارتى كو بناه دى تواس سے اللہ كافر مدتم ہوجائے گا اور شكر كے حملے ئے كرواور ندكى اللہ كافر مدتم ہوجائے گا اور شكر كے حملے كى ذمہ دارى جھ ير نہ ہوگى ،حضرت معافر رضى اللہ عنہ اور ابو مبيدة بن الجراح رضى اللہ عنہ اللہ كافر منت الى بنا ہورے بيا اللہ كافور بين اللہ كافر منتم ہوجائے گا اور شكر كے حملے كى ذمہ دارى جھ ير نہ ہوگى ،حضرت الى بن كوپ رضى اللہ عنہ اللہ كافر بنا ہورے بيا ہورے بيا

عندنے بیمعاہدہ تحریرفر مایا''۔ابن عساکو

۱۳۷۷ الیہ ...مہلب بن افی صفر وفر ماتے ہیں کہ ہم نے مناذ رکا محاصر ہ کیا اور پھھ قیدی حاصل کئے ،تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ مناذ ر بھی سواد کے علاقوں میں سے ہے جو کچھتم نے ان سے لیا ہے ان کوواپس کر دؤ'۔ ابو عبید

۱۳۳۹ السید حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہر مزان نے حضرت عمر رضی الله عنه کی ذمه داری پر گرفتاری پیش کی ،حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہا ہے انس! مجھے البراء بن مالک اور مجزا ۃ بن ثور کے قاتل ہے حیا آتی ہے، چنانچہ ہر مزان نے اسلام قبول کرلیا اوراس کے لئے

حصر مقرر كيا كيا" \_ يعقوب بن سفيان، متفق عليه

۱۵۵۰ است. حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب ذمی آئے تو ہم رسول الله دی کی خدمت اقد س میں ہے، ذمیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اس کی ایک دستاویز لکھ دیجئے ،اس کے بعد ہم اس بارے ہیں آپ سے کوئی سوال نہ کریں گے تو آپ کے فرمایا کہ ہاں جوتم چاہتے ہو میں تہرارے لئے لکھ دوں گا علاوہ کشکر کے سیاہیوں اور بے وقوف کٹیروں کے کیونکہ یہی لوگ انہیاء کرام کے آل کرنے والے ہیں 'سالعہ سے دی اسلام نظا ہر ہوا تو ہمیں خوف ہوا کہ اس کے اردگر دیے لوگ کنواں تھا ، جب اسلام نظا ہر ہوا تو ہمیں خوف ہوا کہ اس کے اردگر دیے لوگ کنواں ہم سے چھین نہ لیس ، چنا نچہ میں رسول الله کھڑی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور صورت حال بتائی تو آپ کھڑے نے میرے لئے ایک دستا ویز لکھوائی ، سم القد الرحمن الرجم ، الله کھری طرف سے ،اما بعد ،اگر وہ سے الحق عورت حال بتائی تو آپ کھڑے نے میرے لئے ایک دستا ویز لکھوائی ، سم القد الرحمن الرجم ، الله کے رسول محمد کی طرف سے ،اما بعد ،اگر وہ سے اسلام خال بتائی تو آپ کھڑے نے میرے لئے ایک دستا ویز لکھوائی ، سم القد الرحمن الرحیم ، الله کے رسول محمد کی طرف سے ،اما بعد ،اگر اس حورت حال بتائی تو آپ کھی نے میرے لئے ایک دستا ویز لکھوائی ، سم القد الرحمن الرحیم ، الله کے رسول کھرکی طرف سے ،اما بعد ،اگر وہ سے اسلام خال بتائی تو آپ کے دیکھوائی ، سم القد الرحمن الرحیم ، الله کے رسول کھرکی طرف سے ،اما بعد ،اگر وہ سے اسلام خالے میں میں میں میں میں کھروں کے میار کے ایک دستا ویز لکھوائی ، سم القد الرحمن الرحیم ، الله کے رسول کھرکی طرف سے ،اما بعد ،

ورت قان با الروہ ہیا ہے۔ اگر وہ ہیا ہے تو ان کا ایک گھر ہے، چنا نچے ہم نے جب بھی بھی اس کنویں کے سلسلے میں مدینہ کے سی کے سامنے معاملہ اضایا تو اس قاضی نے فیصلہ ہمار ہے تق میں کیا''نبی کریم ﷺ کی دستاد بزیر میں لفظ کان تھا''۔ (مشدرک حابم اورنسائی )اورراوی کا بھی یہی خیال

ہے کہ نبی کر یم اللہ کی وستاویز الی ہی آئی '۔ابن ابی داؤد، فی المصاحف اور طبرانی

لکھی تو وہ عرفات اور مکہ کے درمیان تھہرے ہوئے تھے اور مسلمان نہوئے تھے اور بیلوگ جناب رسول اللہ ﷺ کے حلیف تھے'۔ مصنف ابن ابی شیبہ

### ذمیول کے احکام

۱۳۵۳ است مند عمر رضی اللہ عند سے حضرت خالد بن پزید بن افی مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ مسلمان جاہیہ کے مقام پر کھم رسے ہوئے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عند بھی ہتے ، تو ذمیوں میں ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ کو تاہ کہ جوئے تھا ، کو تباہ کر دہے ہیں ، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عند نظے ہی تھے کہ آنہیں ایک شخص ملا اپنے ساتھیوں میں سے جوانگوروں کے تھے اٹھائے ، وے تھا ، اس کود کھے کر حضرت عمر رضی اللہ عند واپس اس کود کھے کر حضرت عمر رضی اللہ عند واپس تشریف لیے کئے اور باغ والے کو انگوروں کی قیمت اواکی'۔ ابو عبید

۳۵/۱۱ است حکیم بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندابل ذرہ سے برأت طاہر کر دولشکر کی تکلیف ہے۔

۱۳۵۵ است حضرت سویدین غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام آئے ،تو اهل کہاب میں ہے ایک محف کھڑا ہوااور عرض کیا اے امیر المؤمنین ،مومنوں میں ہے ایک تخص نے میرا میرحال کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ( اس شخص کا سربھی پھٹا ہوا تھا، اور پٹائی بھی لگی ہوئی تھی) حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا پھر حضرت صہیب رمنی اللہ عنہ ہے فر مایا جا وَاور و بھھواس کا بیہ حشر کس نے کیا ہے، حضرت صبیب رضی الله عنه گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت عوف بن مالک الاصحی رضی الله عنه بنھے،حضرت صہیب رضی الله عنه نے قرمایا کہ اِمِيرالْمُؤمنين تم ہے بخت ناراض ہیں اور غصے میں ہیں لہذا حصرت معاذین جبل رضی اللّٰدعنہ کے پاس جا وُاور بات کرنو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنه تمہارے بارے میں جلدی نہ کریں سوجب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز اوا کی تو دریا فت فر مایا کہ صہیب کہاں ہے کیا اس تحص کو پکڑلیا،حضرت صہیب رضی اللہ عقبہ کہا جی ہاں وہ عوف تھے جوحضرت معاذ کے یاس آ کر تفصیل بتار ہے تھے، پھر حضرت معاذ رضی اللّٰدعنہ کھڑے ہوئے اورعرض کیا اے امیر الهؤمنین ووعوف بن ما لک ہیں ان سے صفائی من کیجئے اور ان کے معالمے میں جلدی نہ سیجئے ، جعنرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے دریافت فر مایا کہ تیرااور اس کا کیا قصہ ہے،حضرت عوف رضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین میں نے اس شخص کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو پکڑ کر گئے جار ہا ہے اور مارر ہا ہے تا کہ اس کو بچھاڑ دے ، پھر اس نے اس عورت کو بچھاڑ انہیں بلکہ وھکا دے دیا وہ کریڑی تو اس نے اس عورت کوڈ ھانپ لیا یا اس پر حاوی ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کولا وَ تا کہ تمہاری بات کی تقیدین کردے،حضرت عوف رضی القدعنداس عورت کے پاس پہنچے تو اس کے والدا ورشو ہر بولے کہتم ہماری عورت ہے کیا جا ہتے ہو ہتم نے تو ہمیں رسوا کر دیا ،تو وہ عورت بولی کہ خدا کی تشم میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گی ،اس کے والداور شوہرنے کہا کہ ہم جائیں گے اور تیری بات پہنچا نمیں گے، چنانجے وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ کی بات کی تا ئید کی چنانجے۔ حضرت غمر رضی الله عند نے اس میبودی کو بھانسی دینے کا تھم دیا ، اور فر مایا کہ اس بات برتم ہے سلحنہیں کی ، پھر فر مایا اے لوگو! محمد (ﷺ) کے ذہے میں اللہ ہے ڈرو ہسوا گران میں ہے کسی نے الیم حرکت کی تو اس کا کوئی حصہ بیس ،حضرت سوید رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ یہی پہلا یہود می تخض ہے جے میں نے اسلام میں کھائی ویتے ہوئے دیکھا''۔ابوعبید، سنن کبری بیہقی

۱۳۵۷ ساحصرت ضحر 5 بن حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ذمیوں کا نام رکھوکنیت ندرکھو،ان کوذلیل کرو(سمجھو )اوران برظلم نہ کرواور جب تم اور وہ کسی راستے براکٹھے ہوجا کیں تو آنہیں تنگ جھے کی طرف کردؤ'۔

گاگاا۔۔۔۔۔۔حضرت حارث بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے دریا فت فرمایا کہ آپ نے اہل شام کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے تفصیل بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کاشکرا دا کمیاا ورتعریف بیان کی پھر فرمایا کہ شایدتم مشرکوں کے ساتھ ہینھے رہے ہو؟ عرض کیا نہیں اے امیر المؤمنین تو فرمایا کہ اگرتم ان کے ساتھ ہیٹھتے تو ان کے ساتھ کھاتے ،ان کے ساتھ چیتے اور تم اس وقت تك بهلاني يرد مو كے جب تك بيكام نه كرو كئ "بيعقوب بن سفيان، بيهقى في شعب الإيمان

۱۳۵۸ اسسکمول فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذمیوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ آئی پیشانی کے بال کا فیس اور اوساط سے خود کو باندھیں اور مسلمانوں کے معاملات میں ان کے ساتھ بالکل بھی مشابہت اختیار نہ کریں' ۔ ابن ذنہویہ

9 ۱۳۵۵ است حضرت لیث بن افی سلیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کولکھا کہ خنز سروں کولل کردواور جولوگ جزید دیتے ہیں ان کے جزیے میں سے ان خنز سروں کی قیمت ان کوواپس کردؤ'۔ابو عبید ، ابن ذنیجویہ معافی الاموال

۱۳۷۰ انست حضرت مجاہد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ مجوسیوں میں سے جوتمہیں اپنی باندیوں، بیٹوں اور بہنوں کے نکاح پر بلائیں تو ان سے پہلوتہی کرو،اوراس سے بھی کہ وہ ایک ساتھ کھانا کھائیں تا کہ ہیں ہم ان کواهل کتاب کے ساتھ نہ ملادیں اور ہر کا ہمن وساحر کوتل کر دؤ'۔ابن ذنجویہ فی الاموال و دستہ فی الایمان اور محاملی فی امالیہ

#### جزييك احكام

ابو عبید، ابن زنجویه فی الاموال اور دسته فی الایمان اور دسته فی الایمان اور دسته فی الایمان اور سنن کبری بیهقی ۱۱۳۶۳ سائلم فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوئے والول پر جارو یٹاراور جا ٹدی والوں پر جالیس ورهم جزیہ مقرر کیا اور بی بھی کہ مسلمانوں کارزق اورمہمان نوازی تنین دن کے لئے کریں گے'۔امام مالک، ابو عبید فی الاموال، سنن کبوی بیہقی ۱۳۷۳ السسابوعون محمد بن عبیدالله النقفی فرماتے میں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے لوگوں کے سرداروں پر جزیہ مقرر کیا، مال دار پر ۴۸ درهم، درمیانے دریع پر۲۴ درهم اور فقیر پر۱۲ درهم۔ سس سحب<sup>ی</sup> بیهفی

۱۳۷۵ است حضرت حارثة بن معزب فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اصل سواد پر ایک دن اور رات کی مہمان نوازی مقرر کی ، اور جس کو کی بیامی بیام رکی بیام بیام رکی بیا

## جزبير كى مقدار

۱۳۷۸ است حارث بن مضرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے ارادہ کیا کہ اھل سواد کومسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمادیں چنانچیان کی گنتی کا تھم دیا تو ایک مسلمان شخص کے جھے ہیں تین کسان آئے چنانچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے مشورہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کوچوڑ دہ بچئے ریے مسلمانوں کی آمدنی کا ذریعہ ہوں گے چنانچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن حنیف رضی القدعنہ کو بھیجا گیا اور انہوں نے اڑتا کیس، چوہیں اور بارودر ھم کی مقدار مقرر کی '۔ابو عبید، ابن ذبحویہ، حوالیی متفق علیہ

۱۳۷۹ معزت مرة البمد انی فرماتے ہیں کہ بیں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنے فرمارے بیٹھے کہ بیں ان کو بار بارصد قد دوں گائیہاں تنہ کہ ایک شخص کے پاس سواونٹ جمع ہوجا کیں گے۔ابو عبید فی الامثال اور ابن سعد

• ١١٥٤ السب حضرت عتبه فرقد فرماتے بیل کہ بیل نے دریائے فرات کے کنارے سوادنا می علاقے بیل دیں جریب زمین خریدی جانوروں کو گھاس وغیرہ کھلانے کے لئے ،اور میہ بات حضرت عمرض اللہ عنہ کی خدمت اقدی میں عرض کی ،فرمایا کہ کیاتم نے زمین اتھل زمین سے خریدی ہے ، بیل نے عرض کیا جی ہاں پھر فرمایا چلو گے میرے ساتھ ؟ میں ان کے ساتھ چلاتو انہوں نے بو جھا اے فلاں فلاں کیا تم نے اس کو پچھے بیچا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،تو آپ نے فرمایا کہ تلاش کر کے اس بندے سے اپنا مال لے لوجسے دیا تھا۔ سن محبوی بیھقی

اسے اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے سونار کھنے والوں پر جیار دینار جزید مقرر کیا ، اور جیاندی والول پر جیالیس در ہم اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے گندم کے دومد ، اوران میں سے ہرانسان کے لئے ہر ماہ تین قسط تیل ، اورا کروہ شہری ہوتو ہر ماہ پر خص ایک اردب تیل دے گااور پھر فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں شہداور چر فی میں کتنی مقدار مقرر کی'۔ ابو عبید ، ابن ذنہ جوید ، فی الاموال

الاسان الي بي فرمات بين كديين في الدين الي بيوجها كد حفرت عمر رضى الله عند في اهل شام براهل يمن من الدوجزية بيول مقرركيا

تھاتو حضرت مجامد نے فرمایا کہ مولت کے لئے '۔ ابو عبید، ابن زنجویه

۳۷ السے حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جزیبہ کا بہت سمامال لایا گیا، میرایہ خیال ہے کہتم نے لوگوں کو ہلاک کردیا ہے، عرض کیا کہ نبیں خداکی شم ہم نے جو بھی لیا ہے وہ نہایت آسانی سے معاف کرتے ہوئے لیا ہے، دریافت فرمایا بغیر ڈنڈے، کوڑے کردیا جی میں خدا کی شم ہم نے جو بھی لیا ہے وہ نہایت آسانی سے معاف کرتے ہوئے لیا ہورند میرے دور میں کردایا'۔ کوڑے کے جن میں جس نے ندیدکام میرے ہاتھ سے کردایا اور ندمیرے دور میں کردایا'۔

ابوعبيد في الاموال

۵۱۳۵۱ .....ابوعیاض فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذمیوں کے غلام نہ خرید و کیونکہ وہ خراج والے ہیں اوران کی زمین بھی سوا نہیں نہ خرید واورتم میں سے کوئی بھی چھوٹوں کے ساتھ نہ ملائے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کواس سے نجات دیے بچکے ہیں' ۔ اب و عبید فسی الام وال سنن سے یہ

دن نشے کی حالت میں آئی بٹی اور بہن سے زنا کر بیٹھا، رعایا میں سے بغض لوگوں وعلم ہوگیا جب کہا کہ کیاتم دنیا میں آ دم علیہ السلام کے دین سے بہتر کسی دین سے واقف ہواوروہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کروایا کرتے تھے اور میں آ دم علیہ السلام کے دین پر ہوں ، سوجولوگ اپنے وین سے برگشتہ ہوکراس کے پیروکار ہوگئے انہوں نے مخالفوں سے جنگ کی ، سوا گلے ہی دن ان سے ان کی کتاب اٹھا کی گئی اور جوعلم ان کے سینوں میں تھاوہ بھی اٹھا لیا گیا اور وہ اصل کتاب ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ اور حضر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنداور حضر سے عمر رضی اللہ عند ان کہ دی ہیں ہوں میں تھاوہ بھی اللہ عنداور حضر سے عمر رضی اللہ عند اللہ ویک ہوں ہیں تھی

ابو عبيد، زنجويه في الأموال، سنن كبري بيهقي

۱۳۸۲ اسسابوعون اُنفقی محمد بن عبیدالله فرماتے ہیں کئن التمر نامی جگہ کے دہفانوں میں سے ایک مخص مسلمان ہوگیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تجھ پر جزیدتو کوئی نہیں کیکن وہ زمین جو تیرے پاس تھی وہ اب ہماری (اسلامی حکومت) کی ہے سواگر تو چاہے تو ہم تیرے ہی لئے مقرد کردیتے ہیں اور اگر تو چاہے تو ہم تجھے اس کا گمران بنادیتے ہیں سواللہ تعالی جو پچھاس میں پیدا فرما میں گئ وہ تمام پیداوار لے کر تو ہمارے یاس آئے گئا'۔ ابو عبید، ابن ذنجو یہ سنن کبری بیھفی

۱۳۸۳ است عنترة فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند ہر ہنر مند سے جزیدلیا کرتے تھے، سوئی والے سے سوئی اور تلوار والے سے تلوار، رسیوں والے سے رسی، پھر ماہرین کو بلاتے اور سونا جا ندی ان کے حوالے کرتے وہ تقسیم کرتے، پھر فرماتے، یہ لے لواوراس کو قسیم کر دو، وہ عرض کرتے کہ نمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کتم نے بہترین حصہ لیااور براحصہ چھوڑ دیا تہ ہیں ضرور لیمنا ہوگا''۔

ابوعبيد، ابن زنجويه معا في الاموال

۳۸۱۱ سے بدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ مجھے ثقیف کے ایک شخص نے اطلاع دی اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے برج سابور پر مقرر کیا تھا اور فر مایا تھا کہ دراہم کی وصولی کے لئے کسی پرکوڑ امت اٹھا نا اور نہ ہی گھانے پینے کی چیزیں ان کوفر وخت کرنا اور مردی گرمی کالباس اور شہانور جس بروہ کام کرتے ہیں اور کو کی شخص درہم طلب کرنے کئے لئے کھڑ اندرہے، میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس طرح تو میں آپ کہ جانور جس بروہ کام کرتے ہیں اور کو کی شخص درہم طلب کرنے کئے لئے کھڑ اندرہے، میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس طرح تو میں آپ کے پاس ای طرح آجا وی کی جس طرح تو میں تھا، امیں کہیں ہے، ہمیں بہی متحکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے وہ وصول کرلیں جوان کے پاس اضافی ہے' ۔ سنن سعید بن منصود

حضرت مجالد فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند مجوسیوں سے بالکل جزیہ نہ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ جناب رسول اللہ ﷺنے مجوسیوں سے بطور جزیہ وصول کیا تھا''۔مصنف ابن ابسی شیبہ

۱۱۲۸۷ ۔۔۔ جعفرانے والدت روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ورضی اللہ عند نے جوسیوں سے جزید کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سارسول اللہ ﷺ فرمار ہے تھے کیان کے ساتھ اهل کتاب والا معاملہ کرؤ'۔ ابن ابی شیبه عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سارسول اللہ ﷺ فرمار ہے تھے کیان کے ساتھ اهل کتاب والا معاملہ کرؤ'۔ ابن ابی شیبه کا ایک ایک بوڑھا ڈی کھا نا ما گلگ رہا ہے ، اس کے بارے میں معلوم کیا تو بتایا کہ بیوفریوں میں سے ایک مخص ہے جو بوڑھا اور کمزور ہوگیا ہے ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے فرے واجب الا واجزیہ ختم کردیا اور فرمایا کہ مے اس پر جزیہ فرمہ داری ڈال دی اور جب وہ بوڑھا ہوگیا تو اس کو چھوڑ دیا اور اب وہ کھا نا مانگتا ہے چنا نچاس کے لئے بیت الممال سے دس درھم وظیفہ جاری فرمادیا وہ بال بچے دار بھی تھا''۔ واقدی

۱۳۸۸ ایسسابوذ رعه بن سیف بن ذی برن فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم ﷺ کا نامہ مبارک میرے کام آیا بیاس کانسخہ ہے، پھرفر مایا کہاس میں لکھا ہے کہ جوابی بہود بت یا نصرانست پر برقر ارر ہے تواس کو مبتلانہ کیا جائے گاکسی تکلیف میں اوراس پر جزید کی ادائیگی لازم ہوگئ ہر بالغ پرخواہ مرد ہویا عورت آزاد ہویا غلام ،ایک دینار دینا ہوگایا پھرایک دینار کی مالیت کے برابر معافر میں سے'۔

#### عيسائيوں كے ساتھ طے ہونے والى شرائط

۱۲۸۹ ..... حضرت عبدالرحمٰن بن غنم فرماتے ہیں کہ جب شام کے عسائیوں کے ساتھ سلح ہوئی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام خطالکھا (عیسائیوں کی طرف ہے)'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' یہ خطاللہ کے بندے عمر کے لئے ہے جوامیر المؤمنین ہیں فلاں فلاں شہر کے عسائیوں کی طرف جب آ پالوگ ہمارے پاس آئے تو ہم نے آ پ سے اپنے لئے اپنی اولا دوں کے لئے اور اپنے مال کے لئے اور اپنے امال کے لئے اور اپنے امال کے لئے اور اپنے مال کے لئے اور اپنے اعلیٰ ندھب کے لئے امان طلب کی ،اور آ پ کے لئے خود پر بیشرا نکا عائد کیس کہ نہ ہم اپنے شہر میں اور نہ اپنے شہر کے اور دکوئی گھر بنا کمیں گے نہ گرجہ نہ کسی راھب کا ٹھکا نہ اور آ ہی ہے جو جگہ ہیں خراب ہوجا کمیں گی ان کی تقیر نونہ کریں گے اور نہ ہی ان جگہوں کو بنا کمیں گے جو مسلمانوں کے علاقے میں ہیں ، اور اگر کوئی مسلمان ہمارے گرجوں وغیرہ میں آ گیا خواہ وہ دن ہویا رات ہم منع نہیں بنا کمیں گے جو مسلمانوں کے علاقے میں ہیں ، اور اگر کوئی مسلمان ہمارے گرجوں وغیرہ میں آ گیا خواہ وہ دن ہویا رات ہم منع نہیں بنا کمیں گ

نے جزید بنااختیار کیا''۔ابوعبید

اور جب حضرت عمر رضی الله عند تک میدخط پہنچا تو انہوں نے مندرجہ ذیل اضافہ فر مایا کہ ہم مسلمانوں ہیں ہے کسی کونہ ماریں گے، ہم نے شرط مقرر کی ہے تمہارے لئے اپنے آپ پراپنے اعل فدھب پراوران (مسلمانوں) ہے ہم نے امان قبول کی ہوا گرہم نے اپنی مقرر کردہ شرائط کی مخالفت کی تو ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں ذمی شد ہیں گے اور تمہارے لئے حلال ہوجائے گا وہ معاملہ جوشقی اور جھگڑ الولوگوں کے ساتھ کرنا حلال ہوتا ہے' ۔ ابن مندہ کھی غوانب شعبہ او رابن زبو کھی شرط نصاری

۱۳۹۰ اسسسعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن اصبم سے فرمایا اے جبلہ! انہوں نے عرض کیا کہ جی موجود ہوں ، تو فرمایا مجھ سے نین میں سے ایک بات قبول کرلو، یا تو تم مسلمان ہوجا و تو تہمیں بھی وہی سہولتیں ملیس کے جومسلمانوں کوملتی ہیں اورتم پر بھی وہی ذمہ داری ہوگی جوتمام مسلمانوں پر ہوتی ہے ، یا پھر خراج اوا کرویا پھرتم رومیوں سے ل جا و فرمایا تو پھروہ رومیوں سے ل گیا''۔

ابوعبد، ابن زنجویہ معاً فی کتاب الاموال الموال الموالية الموال الموالية الم

### یہود بول کونکا لئے کے بیان میں

۱۳۹۳ السند مندعمر رضی الله عندیت حضرت عمر رضی الله عند فین و بنار روایت کرتے ہیں فرمایا که حضرت عمر رضی الله عند نے ایک یہووی کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہدر ہاتھا'' رسول الله وہ الله وہ الله علی الله کے میں تیرے ساتھ ہوں ، تو نے اپنایالان اپنے اونٹ پرڈال دیا پھر تو را توں را میں تیرے سفر

كرنے لگا' حضرت عمرض الله عندنے فرمایا كه خداكسي شم الى باتوں بركان نددهرتا' ـ مصنف عبدالوداق

۱۳۹۳ اسساسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہود لیوں ،عسائیوں اور مجوسیوں کے لئے تمین دن مقرر کئے اپنی ضروریات پوری کرلیں اوران میں ہےکوئی ایک بھی تنین دن سے زیادہ مدینہ منورہ میں ندرہے' ۔ مالک ، سنن محبری بیھقی

۱۳۹۵ السب یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے نجران کے یہودیوں اور عسائیوں کوجلاوطن کر دیا ، اوران کے زمین کا اجھا حصد اور انگوروں کے باغات خرید لئے ، اوران زمینوں کا لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا کہ اگروہ گائے اور اللہ نے پاس سے لے کرآئی کی گئو وں دوتہائی ان کا اورانیک تنہائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اوراگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچا ہے پاس سے دیا تو ان کا ایک حصد اور جوگا ، اور تھجوروں کے درختوں کا معاملہ اس طرح کیا کہ ایک تنہائی کے درختوں کا معاملہ اس طرح کیا کہ ایک تنہائی کام کرنے والوں کے لئے اور دوتہائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تھا وہ ابن ابھی شیبه

۱۳۹۱ اسسمالم بن ابن الجعد فرماتے ہیں کہ اھل نجران کی تعداد چالیس ہزارتھی اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کواس بات کا خطرہ تھا کہ میں مسلمانوں پرحملہ نہ کر بیٹے جیس اس اسلمانوں پرحملہ نہ کر بیٹے جیس اسلمانوں پرحملہ نہ کر بیٹے ہوان کے درمیان آپ میں حسد ہوگیا چنا نچہ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کیا کہ ہمارا آپ میں جسد ہوگیا چنا نجہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کہ ان کو جلاوطن کیا جائے چنا نجہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور ان کو جلاوطن کر دیا بھر وہ دوبارہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے باس آ نے اور عرض کیا کہ پہلا والا معاملہ (یعنی جلاوطنی کا) ختم کر دیجئے ایکن حضرت عمرضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا ، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ لوگ بھران کے باس آ ب جس منارش کے واسطے ہوئی کہ اور کہا کہ ہم آپ ہے ہوئی والسمالہ فیم سے چنا نچہ جو پھھانہوں نے آپ ہم سے پہلے والا معاملہ فیم سے چنا نچہ جو پھھانہوں نے کیا ہے میں اس میں تبدیلی نہ کروں گا'۔

مالم کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کسی چیز میں طعن کرنے والے ہوتے تواعل نجران کےمعالمے میں کرتے۔ ابن ابی شیبه، ابو عبید فی الاموال، سنن کبری، بیہ فی

#### بہود بول کو مدینہ سے جلا وطن کرنا

۱۳۹۷ است حضرت ابن عمر رضی الله عنها فر مائے بیں کہ حضرت عمر رضی الله عندنے یہود یوں کو مدینے سے جلاوطن کر دیا تو یہود یوں نے عرض کیا کہ جناب رسول الله بیٹنے نیمیں یہاں تھے ہوایا ہے اور اب میری جناب رسول الله بیٹنے نیمیں یہاں تھے ہوایا ہے اور اب میری رائے رہے کہ ہیں مدینے سے نکال دول'۔ ابو بھر المشافعی فی العیلانیات

۱۳۹۸ است. حضرت عمر رضی الله عند فرمات میں کہ میں نے سنا کہ رسول الله ﷺ فرمارے تھے اگر میں زندہ اور باقی رہا تو ضرور یہودیوں اور عسائیوں کوجز مرۃ عرب سے نکال دول گایباں تک یہال مسلمانوں کےعلاوہ کوئی زندہ ندرے '۔ابن جویو فی تھذیبہ

سامیوں و بر رہے کرب سے نامی دوں و بہاں تک یہاں ملک و است کا انداز کے این جویو کی تھدیدہ اسان الاموم اللہ است اس کے درمیان تقسیم کریں چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان حصے کونتیم کردیا ، تو ان یہود اوں کا سردار بولا ، اے امیر المؤمنین ! ہمیں نہ کا لئے ، ہمیں رہنے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان حصے کونتیم کردیا ، تو ان یہود اوں کا سردار بولا ، اے امیر المؤمنین ! ہمیں نہ نکا لئے ، ہمیں بہیں رہنے دینچی جیسے رسول اللہ وظا ورحضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ نے ان کے سردار ہے فرمایا کیا تو ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ کورسول اللہ وظا کے تول سے گراہ واسم حصابے؟ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیری سواری تھے لئے کر رقص کرتی ہوئی شام کی طرف چلی جارہی ہوگی اور ہرگز رہتے دن کے ساتھ آگے ہی برحتی جارہی ہوگی ، پھراهل حد یبیش ہے جولوگ فیرش موجود تھے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا' ۔ ابن جریو

•• ۱۱۵ منتشرت ابن عمر رضی النّدعنها فر ماتے ہیں کہ جب عبداللّہ بن عمر رضی اللّٰه عنبها کے گھر والوں کو حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشادفر مایا کہ ' بےشک رسول اللہ ﷺ نے جیبر کے بہودیوں کے ساتھ ان کے مال پر معاملہ فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم مہیں اس وقت تک اپنے یاس رہنے دیں گے جب تک اللہ جہیں رہنے دے گا ،اور عبداللہ بن عمر وہاں موجود مال کی طرف گئے تنصر سرات کے وقت ان برحملہ کیا گیا اور ہاتھوں پیروں کو پھاڑ دیا ،اور وہاں ان کےعلاوہ ہمارا کوئی وتمن نہیں ، وہی ہمار ہے وتمن اور تہمت ہیں ،ادرمیری رائے ان کوجلا وطن کرنے کی ہے چنانچدال معاملے پر جب حسزت عمر رضی اللّه عنہ نے اجتماعی فیصله کرلیا تو بنوا بی انتقیق نامی قبیلے کا ایک مخص ان کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا که اے امیرالمؤمنین! آپ جمیس نکال رہے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ نے جمیس بہیں رہنے دیا اور ہمارے ساتھ ہمارے اموال کامعاملہ کیا اورشرط لگائی ،تو حضرت عمر رضی الله عندنے فرمایا که کیا تو په مجھتا ہے کہ رسول الله ﷺ کے قول مبارک کو بھول گیا ہوں ( که ) تیرااس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے خیبرے نکالا جائے گا اور تیری اونمنی تجھے لے کر راتوں رات بھا گتی چکی جائے گی؟ یہودی نے کہا کہ بیتو ابوالقاسم (ﷺ) کا مُداق تھا ،تو حضرت عمر رضی الله عندنے فرمایا که اے اللہ کے وتمن تو حجموثا ہے ،اور پھر حضرت عمر رضی الله عند نے ان کوجلا وطن کر دیا۔ بعدادی ، سن محبوی ہیں بھی ا • ۱۵ ا ..... یجیٰ بن سبل بن ابی همیة فر ماتے ہیں مظہر بن رافع الحارتی میرے والد کے پاس شام ہے دس عدوموٹے تازے کا فرمز دور لے کر آ ئے تا کہان سے اپنی زمین پر کام کروا نمیں چنانچہ جب وہ خیبر ہنچے تو تنین دن گفہرے ،اسی دوران مہودی وہاں داخل ہوئے اوران مز دوروں کومظہر کے قبل پر ابھارا ،اور دویا تمین چھریاں چھیا کران کے لئے کے گئے ، پھر جب مظہر خیبر سے نکلے اور ثبار تا می جگہ پر ہینچے تو ان مز دوروں نے مظہر برحملہ کردیاور پیپ بھاڑ کرٹل کردیاور پھرخیبر کی طرف واپس جلے گئے ، چنانچہ میبودیوں نے ان کوزادراہ اورخوراک وغیرہ دی اور بیہ قاتل شام بینج سمئے ،حصرِت عمر رضی الله عنه کو جب بیا طلاع ملی تو فر مایا که میں خیبر کی طرف نظنے والا ہوں اور وہاں موجو داموال کونفسیم کرنے والا ہوں ،اس کی حدود کو واضح بھی کروں گا اس کے سائے کو کشادہ کروں گا اور بیبود بوں کو وہاں سے جلا وطن کروں گا کیونکہ رسول انٹد ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ نے تم کوٹھکا نا دیا ہے،اوراللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ان کوجلا وطن کر دیا جائے ، چنانچہ حضرت عمر رضی الله عندنے بھی کیا''۔ابن سعد

۲۰۵۱ است حفزت عمر رضی الله عندنے فرمایا کہ اے اوگو! رسول الله ﷺ نے خیبر کے یہود یوں کے اس شرط پرمعاملہ فرمایا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تنہیں نکال دیں گے ،اگر کسی کا دہاں مال ہے تو وہ اپنے مال کے پاس پہنچ جائے کیونکہ میں یہود یوں کو نکالنے والا ہوں، پھرانہوں نے یہود یوں کو خیبر سے جلاوطن کر دیا'' ۔ مسند احمد، ابو داؤ د، سنن محبوی ہیے ہی

### مصالحت ولح

.....مغیرہ کہتے ہیں کہ جھے بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بنوتغلب کے لئے فارغ ہوتا تو ان کے بارے میں ضرور میری بھی ایک رائے ہوتی ، میں ان کے ساتھ زبر دست جنگ کرتا ، اور ضروران کی اولا دوں کوقیدی بناتا ، جب سے انہوں نے اپنی اولا دکوعسائی بنایا ہے تو ان کا ذمہ تم ہوگیا ہے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے'۔ ابو عبید ، ابن ذنجو یہ معاً فی الامو ال ۲ • ۱۵۰ است حفرت عبادة بن نعمان النعلى فرمات بيل كه انهول نے حفرت عمروضى الله عند كوش كيا كدا كا ميرالمؤمنين! بنوتغلب واليان لوگول بيل سے بيل جن كی شان وشوكت سے آپ واقف بيل اور پي كه كه وه دشمن كے سامنے بيل ، اگر دشمن نے آپ برحمله كيا تو دشمن كى توت برو جائے گى ، اگر آپ ان كو بچھ دينا چاہتے بيل تو دے و بيجئے ، تو حضرت عمر رضى الله عند نے ان كے ساتھ الرم شرط برسلى كى كه وه اپنى اولا دكو عشائيت ميل نه ڈبوئيل كے اور صدقہ بھى دوگنا اداكريں كے '۔ سن سجرى بيھفى

ے ۵ اا ..... حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے بارے بیس ہے کہ وہ ایک راصب برتگوار لے کرحمله آور ہوئے جس نے جناب رسول الله ﷺ وگالیاں دی ختیں ،اور فر مایا کہ ہم نے تم سے اس بات برسلی نہیں کی کہتم ہمارے نبی ﷺ کوگالیاں دؤ'۔مصنف ابن ابسی شیب

#### عشركابيان

۱۵۰۸ السب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسند سے ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ذمیوں کے مال کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جب صدقہ والوں کے پاس سے گزروتو ان سے نصف عشر لو، اور وہ شرک جوذ می ہیں ان کے تجارت کے مال میں بھی نصف عشر ہے'۔
 عبد الوذا ق

9 • 10 السبباین جریخ روایت فر ماتے بین کہاهل بنیج اور بح عدن کے دوسر کے طرف رہنے والے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیش کش کی کہ وہ تنجارت کے لئے عرب سرز مین میں واخل ہوں کے اور اس کے بدلے عشرا داکریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کے مشورہ کیا اور اس پراتفاتی فیصلہ ہوگیا چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی پہلے تحض ہیں جنہوں نے ان سے عشر وصول کیا'' عبدالوزاق اللہ عنہ نے جھے سواد کی طرف بھیجا اور منع کیا کہ کسی مسلمان سے یا خرائ اواکر نے والے ذمی سے عشر وصول کھرول '' معصنف ابن ابی شببہ ، سن کبری بیھفی

ا ۱۵۱۱ ...... حضرت انس رضی الله عند فریات میں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے مجھے بھیجااور یہ لکھ کردیا کہ مسلمانوں کے مال ہے ایک چوتھا بی عشر وصول کروں اور ذمیوں کے مال تجارت ہے نصف عشر وصول کروں اور کھیتی کرنے والوں کے مال سے عشر وصول کروں'۔

ابوعبيد في الاموال وابن سعد

۱۵۱۲.... حضرت ابن عمرض الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمرض الله عنه شمش اور زبیب میں نصف عشر اس ارادے سے لیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مدینہ کی طرف آئے اور کیاس سے بوراعشر وصول کیا کرتے تھے'۔الشافعی، ابو عبید، منفق علیه

۱۵۱۳.... حضرت زیاد بن حدید فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان ہے عشر وصول نہ کیا کرتے تھے،اور نہ دس جنگجوؤں کے بدلے معاہدہ کرنے والے ہے،اور جھے حضرت زیاد بن حدید نہ سن محبری بیھفی ہے،اور جھے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے بیاکھ کر بھیجا کہ ہیں سال ہیں صرف ایک مرتبہ عشر وصول کروں'۔ابو عبید، سنن محبری بیھفی ۱۵۱۳.... بیعلی بن امید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے مجھے بیلکھ کر بھیجا کہ سندری زیوراور عنبر میں عشر وصول کروں'۔ابو عبید

اور فرمایا که اس کی سند ضعیف ہے، ابوعبید کہتے ہیں کہ ہم سے زائد ہ نے عاصم بن سلیمان سے اور انہوں نے امام ضعمی سے روایت بیان کی فرمایا کہ اسلام میں سب سے جعزرت عمر رضی اللہ عند نے ہی عشر مقرر فرمایا۔

١٥١٥ المسدوا وُوبن كرووس فرمات بين كه بين كه بين كه بين كي جوتفلب كي طرف سے حضرت عمر رضى الله عند مست كى جبكه بنوتغلب والم الى دريائے

فرات عبورکر کے روم کی طرف جارہے تھے اس شرط پر کہ وہ اپنے بچول کوعسائیت کے رنگ میں ندرنگیں گے اور ندا ہینے وین کےعلاوہ کسی اور دین برز بردئی ندکریں ٹے ،اور یہ کدان پر دو گناعشر ہو، ہر بیس درہم پرایک ورهم''۔ابو عبید فعی الاموال

۱۵۱۲ .....زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ ان کے والدعیسائیوں سے سال ہیں دوم رتبہ عشر لیا کرتے تھے چنانچہ وہ حضرت عمرضی اللہ عند کے پاس آئے اورعرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ کا کارندہ کارکن مجھ ہے سال ہیں دومر تبہ عشر وصول کرتا ہے تو حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ اس کوسال ہیں دومر تبہ وصول کرتا جاتے ، پھر وہ عسائی حضرت عمرضی اللہ عند کے پاس میں دومر تبہ وصول کرتا جا ہیے ، پھر وہ عسائی حضرت عمرضی اللہ عند کے پاس آیا اورعرض کیا کہ میں عسائی شیخ ہوں ،حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ نفی شیخ ہوں اور میں نے تیری ضرورت پوری کروادی ہے'۔

ابوعبيد، سنن كبري، بيهقي

ےا ۱۵ السے حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبار کہ میں مدیبنہ کے بازار کا عامل تھا چنا نچہ ہم مشمش میں سے عشر نیا کرتے ہتھے''۔المشافعی، ابو عبید

#### خراج

۱۵۱۸.... مسند معاذر ضی الله عندے مروی ہے فر مایا کہ مجھے جتاب رسول الله ﷺ نے عرب علاقوں کی طرف رواند فر مایا اور تھم فر مایا کہ میں زمین کا حصہ وہ مایا کہ میں زمین کا حصہ وہ مایا کہ میں اللہ کا حصہ وصول کروں بمفیان کہتے ہیں کہ اس (زمین ) کا حصہ تہائی اور چوتھائی تھا۔ عبدالو ذاق

### خمس

۱۵۱۹ ..... حضرت عمر رضی الله عند کی مسند ہے حضرت انس رضی الله عند روایت فرماتے ہیں کہ براء بن مالک نے مرزبان الزرارة ہے مبارزة (مقابلہ) کیا ،اور ابیا نیز و مارا کہ جس ہے ذرہ ٹوٹ گئی اور نیز ہے کا کھل اندر تھس گیا اور براء بن مالک قبل ہوگیا ،حضرت عمر رضی الله عند من کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہمار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہم جھنے ہوئے مال سے تس ندلیا کرتے تھے لیکن براء کا مسلوبہ مال بہت زیادہ ہے اور مجھے یہی ہجھ بین آتا ہے کہ اس کا بھی خس نکالوں ، چنا نچے اس کی قیمت تمیں ہزار و بنار مقرر کی اور حضرت عمر رضی الله عند نے ہمیں چھ ہزار دینار عطافر مائے ، چنانچے پہلی مرتبہ تی کہ اسلام میں کسی مقتول کے چھنے ہوئے مال ہے مس وصول کیا گیا۔

عبد الرزاق، ابوعبيد في كتاب الاموال، ابن ابي شيبه، ابن جرير، ابوعوانه، طحاوي، اور محاملي في اماليه ١١٥٢٠.....حضرت عمرض الله عند قرماتي بي كنمس كنمس كنمس كي سي فكالا جائي كا"-

ابن ابی شبیده، ابن المعندر فی الاوسط، الضعفاء للعقیلی، دار قطنی، منفق علیه ابن المعندر فی الاوسط، الضعفاء للعقیلی، دار قطنی، منفق علیه استان بن کلثوم فرماتے ہیں کہ جب اسلامی کشکر نے شام فتح کرلیا تو سالا رکشکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط کھا کہ ہم نے الیم سرز مین فتح کی ہے جس پر کھانا پینا اور گھاس بھوس بہت ہے، ہیں نے اپنے پاس ہے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا چنا نچہ ہمجھاس معاسلے ہیں کوئی ھد ایات تحریفر مائمیں، چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ لوگوں کو کھانے چینے دو، سوجوکوئی سونے چاندی کی خرید و فروخت کرے تو اس میں اللہ کا حصر نہی ہے۔ معنف علیه اس میں اللہ کا حصر نمی اور مسلمانوں کا حصر بھی ہے'۔ معنف علیه

## حضرت عمررضي اللهءنه كي دعا كي قبوليت

۱۵۲۲ است نافع فرماتے ہیں کہ جس نشکر نے شام فنخ کیا ہے اس میں حضرت معاذ اور بلال رضی النّد عنها بھی بنتھ چنانچ انہوں نے حضرت عمر رضی اللّٰد عنه کولکھا کہ بید مال فے جو جمیس حاصل ہوا ہے اس میں سے نمس (پانچواں حصہ) آپ کا ہے اور باتی ہمارااور اس کے علاوہ اس میں کسی کا کوئی

حن نبيس جيسے كدرسول الله الله الله الله على فير مين عمل قرمايا تفا"۔

تو حفزت عمرد ضی اللہ عندنے تحریر فرمایا کہ ایسانہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو بلکہ میں اے مسلمانوں کے لئے وقف کرتا ہوں۔ سو جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور دعا فر مائی کہا ہے میر ہے اللہ میرے بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کافی ہوجا ہے ، چنا نچہ ابھی سال بھر بھی نہ گز راتھا کہ تمام حضرات کی وفات ہوگئی۔

ابو عبيد، ابن زنجويه، اورسنن كبرى بيهقى

فا کدہ:....ای روایت کے آخر میں مشاجرات صحابہ کی طرف اشارہ ہے،اصل علم کواس کا تکم معلوم ہی ہے اورعوام کواس کی ضرورت نہیں لبذا ایسی روایات ومسائل کی کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۱۵۲۳ .... یزید بن هرمز فرماتے ہیں کہ نجر ۃ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہا کے نام خطالکھ کررشتے داروں کے جصے کے بارے میں دریا فت فرمایا تو حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے لکھا کہ بیر بھارا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں بلایا تا کہ نکاح کروادیں بنیموں کا، اور بھارے گھروالوں کو خادم دیں ، اور ہم میں سے جولوگ قرض دار ہیں ان کودیں لیکن ہم نے انکار کر دیا اور کہا کہ سب ہمیں دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار فرمادیا''۔ ابو عبید، ابن الانباری فی المصاحف

۱۵۲۷ ..... حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نمیں ٹمس میں ہے اتناد بینے جتنا مناسب سمجھتے جنانچہ ہم نے اس میں عدم دلچیسی کا اظہار کیا اور کہا کہ رسول الله ﷺ کے رشتے داروں کاحق ٹمس کاٹمس ہے تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا کہ الله تعالیٰ نے ٹمس انہی اقسام میں مقرر فر مایا ہے جن کی نشاند ھی فر مائی ہے چنانچ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جن کی تعداد زیادہ ہواور فاقہ سخت ہو چنانچہ ہم میں ہے بعض نے لےلیا اور بعض نے چھوڑ دیا''۔ابو عبید

۱۵۲۵۔۔۔۔زہری فرماتے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عراق کاخمس آ گیا تو کسی ہاشی کو ذکاح کروائے بغیر نہ چھوڑ وں گا اور جس کے لئے کوئی لڑکی نہ ہواس کی میں خود خدمت کروں گا'''۔اہو عبید

## مال غنيمت كے يانچوس حصه كي تقسيم

ابن ابي شيبه، مسند احمد، ابو داؤد، ابويعلي، الضعفاء، للعقيلي متفق عليه، سعيد بن منصور اور مسلم

۱۵۲۸ اسبجمہ بن آتھی کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر محمہ بن علی بن ابی طالب سے بوجھا کہ جب ان کواس معاطع پر مقرر کیا گیا تھا تو آپ ﷺ کے رشتے داروں کے جصے کے بارے میں انہوں نے کیا معاملہ کمیا تھا؟ فر مایا کہ بالکل وہی جوحضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عہمانے کیا تھا، میں نے بھر بوچھا کہ بھر کیارکاوٹ ہوئی؟ فر مایا کہ ان کو یہ بات بسندن تھی کہ کوئی ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ

عنهما كرطريق ك خلاف حلت تهيئ -ابوعبيد، ابن الانبارى في المصاحف

1011 اللہ عبد الرحمٰن بن ابی بیعلی فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بوچھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں آپ کے حصے کے ساتھ کیا محاملہ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیتی تربی اور نسان کواس کا موقع ملا ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرخس میں حصد دیتے دہ جدیبابور کے خس بیک چنا نچا نہوں نے میری موجود گی ہیں فرمایا کہ اے اعمل بیت! بیخس میں ہے تہمارا حصہ ہے، اور پچھے حصہ چھوڑ دیا ہے، ان کی ضروریات زیادہ ہوگئیں ہیں، آگرتم پیند کروتو ، اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، ان کی ضروریات زیادہ ہوگئیں ہیں، آگرتم پیند کروتو ، اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، ان کی ضروریات زیادہ ہوگئیں ہیں، آگرتم پیند کروتو ، اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، ان کی ضروریات زیادہ ہوگئیں ہیں، آگرتم پیند کروتو ، اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے ہی کہ اللہ درست ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس خصے کو ہرگز نہ چھوڑ تا، تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابوافضل! کیا ہمیں تمام مسلمانوں میں رحمل نہ ہوتا چا ہے؟ امیر المؤمنین بھی سفارش کرتے ہیں، چنا نچاس حصے کولیا گیا، چنا نچے مزید مال کی آ مدسے پہلے ہی جسم سے میں میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ دیو تھاں میں میں اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمال کی آ مدسے پہلے ہی کے حصہ مقرر فرمایا ، اور صدف تہ ہمیں جنانچیاں میں جنانچیاں کے مدلے میں میں رحم اللہ عنہ کی دور خلافت میں اللہ عنہ کی اور فرمایا ، وادوں کہ کی اللہ تو الی کے میا اور فرمایا ، وادوں کے میا اور فرمایا ، وادوں کے حصہ مقرر فرمایا ، اور صدفہ آپ کے اس اللہ عنہ کی المصرفہ اللہ کے مداخوں کے کے میا کول کی ساتھوں کے کہ کے موالوں پر حرام کیا گیا امت برنہیں چنانچیاں کے مداخوا اس کے مدلے میں کی مداخوا اس کے مداخول کے مداخوا اس کے مداخول کے مداخوا اس کے مداخول کے مداخول کے مداخوا اس کے مداخول کے مداخو

•۱۵۳۰ این ابی یعلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تھیں کے بارے میں سوال کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو ہمارے لئے حرام قرار دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں تھیں عطافر مایا، چنا نچہر سول اللہ ﷺ نے جھے اس پر مقرر فرمایا حتی کہ آپ ﷺ کی وفات ہوگئی پھر حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہوگئی پھر حصرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے بھی ہوگئی پھر حصرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے بھی اس پر مقرر فرمایا بیہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہوگئی اور پھر حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر مقرر فرمایا سوس اور جدیسا اپور کی فتح تک '۔ ابو الحسین بن معووف فی فضائل بن ھانے

۱۵۳۱۔۔۔۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک امیر نے حضرت انس رضی اللّٰہ عند بن ما لک رضی اللّٰہ عند کو مال فے ہیں ہے کوئی چیز دی تو حضرت انس رضی اللّٰہ عند نے دریا فت فرمایا کہ کیا پیٹس میں ہے ہے؟ اس نے کہانہیں تو آپ رضی اللّٰہ عند نے قبول ندفر مایا''۔ابن سعد

#### مال غنیمت اوراس کے احکامات

۱۵۳۲ است. حضرت ابوبکرصد لیق رضی الله عنه کی مسند ہے عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام کے آزاد کردہ غلام ابوقر ۃ روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ عندنے تقسیم فر مائی سومیرے لئے بھی اتناہی حصہ دکھا جتنامیرے آتا کے لئے رکھا''۔

ابن سعد اور ابو عبید فی الاموال، مصنف ابن ابی شیبه ابن سعد اور ابو عبید فی الاموال، مصنف ابن ابی شیبه الله عند نے حضرت عکرمدرضی الله عند بن ابی جھل کو پانچ سومسلمانوں کے ساتھ زیاد بن لبیداور مہاجرین الج امید کی مدد کے لئے بھیجا انتظر کے حالات موافق ہوگئے اور انہوں نے یمن میں نجیر نامی علاقہ فتح کر لیالیکن زیاد بن لبید نے مال غنیمت میں مدد کے لئے آنے والے لشکر کو بھی شریک کرلیا' (جو فتح کے بعد پہنچاتھا) چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لئے اللہ عنہ کہ میں اس کاحق ہے جو واقعہ کے دوران موجودتھا' ۔المشافعی، سنن کبری بیھقی مسلمانوں سے بھاتھا ان پر مسلمانوں سے الیا تھا ان پر عالم کے صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ وہ مال جو دشمن نے مسلمانوں سے لیا تھا ان پر غالب آ کریا کوئی بھاگ کر دشمن سے ل گیا تھا' اور پھر مسلمانوں نے اس کو جمع کرلیا ہے، تو مال کے اصل ما لک مال تقسیم ہونے ہے پہلے بھی اور بعد میں جاتے ہاں کو جمع کرلیا ہے، تو مال کے اصل ما لک مال تقسیم ہونے ہے پہلے بھی اور بعد میں معنی علیہ

۱۵۳۵ اسب بزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کے پاس مال آتا تو اس میں لوگوں کو برابر کرتے اور فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اس معالمے سے اپنی جان چیٹر الوں اور رسول اللہ ﷺ کے لئے اپنا جہاد خالص کرلوں''۔ ( بیعنی میراجہاد خالص ہوجاتا )۔

ابو عبيد في الاموال

۱۵۳۷ اسسائن الی جبیب وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ گفتگو کی کتفتیم کے دوران لوگوں ہیں فضیلت کو پیش نظر رکھنا چاہیے یانہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے فضائل تو اللہ کے ہاں ہیں رہا بیہ معالمہ تو اس میں برابر بہتر ہے' ۔ اہو عبید ۱۵۳۷ اسسمند هم رضی اللہ عنہ سے طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں حصدای کو ملے گاجو جنگ کے دوران موجود تھا'۔

الشافعي، عبدالرزاق، ابن ابي شيبه، طحاوي، سنن كبري بيهقي

### باغ فدك كي تفصيل

۱۹۵۱ است حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے لئے تین چیزیں تھیں، بنونضیر، خیبر، اور فدک، رہا بنونضیر تو وہ اپنے نائبین کے لئے تھیں چیزیں تھیں، بنونضیر، خیبر، اور فدک، رہا بنونضیر تو وہ مسلمانوں کے لئے اور ایک لئے تھار ہا فدک کا باغ تو وہ مسلمانوں کے لئے اور ایک حصدا ہے اور ایک تھیں میں تقسیم فرمادیے"۔ حصدا ہے اور جوخر ہے سے نج جا تا اس کونقراء مہاجرین میں تقسیم فرمادیے"۔

ابو داؤ د، ابن سعد، ابن ابی عاصم، ابن مر دویه، منفق علیه، سنن سعید بن منصور ابن می عاصم، ابن مر دویه، منفق علیه، سنن سعید بن منصور المصرف الله عشرت عمرضی الله عند فر مایا که جو پیجهالله تعالی نے اپنے رسول الشکاودے دیا اس پرتم گھوڑے وغیرہ بیس دوڑ اسکتے بیرخاص صرف

۱۳۵۰ است ما لک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ ایک ون حضرت عمر رضی اللہ عند نے مال نے کاذکر فرمایا اور فرمایا کہ خدا کی شم میں اس مال کا تم سے زیادہ جق دار ہیں اور نہیں ہوں ،اور نہ ہم میں سے کوئی اس مال کا زیادہ جق دار ہے اور خدا کی شم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جس کا اس میں حصہ نہ ہو علاوہ غلام کے جوکسی کی ملکیت ہو اکیس میں تقشیم کتاب اللہ میں مقررہ در جات اور رسول اللہ بھٹے کے ملے کر دہ حصص کے مطابق ہوگی مثلاً کسی کا قدم الاسلام کسی مخص کا اسلام کی خاطر زیادہ مصیبت زدہ ہونا اور کسی مخص کا گھریاروالا ہونا۔

اور طریق میں اس طرح ہے بہس شخص کا اسلام میں زیادہ مشقت والا ہونا ،اور کسی شخص کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ،اور ضدا کے لئے باتی رہا تو صنعاء کے پہاڑ ہے ایک چرواہا آئے گا اس کا بھی اس مال میں حصہ ہوگا باوجوداس کے کہوہ اپنی جگہ پر جانور چرار ہاتھا''۔

مسند احمد، ابن سعد، ابوداؤد، متفق عليه، سنن سعيد بن منصور

۱۵۳۳ است. حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا که دنیا پرکوئی مسلمان ایسانہیں جس کا اس مال فے میں حصہ ندہو ہوتی جودیا جائے گایا ملک لیا جائے گاء علاوہ تمہمارے غلاموں کے۔

الشافعی، عبدالرزاق، ابو عبید، ابن زنجویه، معاً فیء کتاب الاموال، ابن سعد، مصنف ابن ابی شیبه مسند احمد، عبد بن حمید، منفق علیه ۱۵۳۵ اسساوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب حضرت طلحۃ رضی اللّٰدعنه بن عبیداللّٰداور حضرت زبیرالعوام رضی اللّٰدعنه نے فرمایا که رسول اللّٰد کا بھی دو حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصہ فرماتے ''مدار قطنی

۳۷ ۱۵۳۷ سے خفرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ مال جو شرکیین کے ہاتھ لگا ،اور پھر دوبارہ مسلمانوں کول گیا تو اگر مسلمانوں کے حصے تقدیم ہونے سے پہلے وہ مال اس مسلمان کے ہاتھ آیا جس کا پہلے وہ تھا تو اب وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور اگر جھے ہوگئے تو اب اس مال کو حاصل کرنے کاغذیمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔عبدالو ذاق ، ابن ابی شبیه ، متفق علیه

۱۱۵۴۷..... حضرت عمر رضی الله عند نے قرمایا کہ غلام جو کسی کی ملکیت ہواس کا مال غنیمت میں کو کی حق نہیں ہے'۔مصنف ابن ابی شیبہ ۱۱۵۳۸ ... حسن فرماتے ہیں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کولکھا کہ سوار کے لئے دو حصے اورپیادہ کے لئے ایک حصہ اور خچروا نے کے لئے بھی ایک حصہ''۔مصنف عبدالو زاق

 آ دمیوں نوبٹھایا، تو ان کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہوگیا، پھرحصرت عمر رضی اللہ عندنے دونوں مداینے دائیں ہاتھ میں اور قسط اسپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہا ہے میرے القد! میں کسی کے لئے حلال نہیں کرتا تا کہ میرے بعداس میں ہے کچھ کم کرے، اے میرے اللہ! جوان میں ہے کم کرے آ ب اس کی عمر کم کرد پیجئے''۔ ابو عبید، فی الاموال، معقوب بن صفیان، مسدد، سنن کبوی بیھقی

## مال غنيمت كي تقسيم

1001 است کانوم بن الأقمر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ہم بیں ہے حربی گھوڑوں کودگیر سے متناز کیا اس کا نام منیذ رالوادی تھا، اور بید شام کے بعض علاقوں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عند کے نمائند سے بھے، انہوں نے دوڑ کا ایک مقابلہ کروایا جس ہی عرب گھوڑ ہے مقابلہ جیت گئے اور غیر عربی گھوڑ ہے ( ٹنو ) رہ گئے، چنانچہ انہوں نے گھوڑوں کے لئے حصہ مقرد کیا، اور ٹنو وَں کو جھوڑ دیا، اور تفصیل حضرت عمر رضی القد عند کی خدمت اقدی ہیں کہ بھی تو حضرت عمر رضی القد عند کیا ہی خوب سوج سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، چنانچہ ای وقت بیطر یقد بن گیا''۔

سنن كبرى بيهقى

۱۵۵۳ استیم کے جہے ہیں کہ میں ابوعبید اللہ الی فظ نے خبر دی اور کہا کہ میں ابو بکر محمد بن داؤین سلیمان العوفی نے خبر دی اور کہا کہ ابوطی محمد بن محمد بن العوفی کے سامنے مصر میں بیروایت بڑھی گئی اور ہیں اس رہاتھا، کہا بم سے حدیث بیان کی ابوائسن موتی بن المحصل ابن موتی بن جعفر بن بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب نے اور کہا کہ بم سے حدیث بیان کی ابواسمعیل نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد بخفر بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عند نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عند نے فرمایا کہ رسول اللہ ہوئے نے فرمایا کہ مال غیمت میں سے غلام (جو کسی ملکیت ہو) کے لئے کوئی حصر نہیں علاوہ تھی بن ابی طالب رضی اللہ عند ہے فرمایا کہ رسول اللہ ہوئے نے فرمایا کہ مال کے الیکن اس کا امان و بنا جائز ہے اور موسی ملک کہ ابیاں و بنا جائز ہے جب اس نے قوم کو امان دی ہوئا۔ میں (صاحب کنز العمال) کہتا ہوں کہ سن کبری بیجی کو اس روایت کو ابن الا معت کے طریق سے اصل بیت سے لانے میں ایک زبروست فا کہ و ہوادوہ یہ کہشن کبری میں بیجی نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ابیان الا معت کے طریق سے اصل بیت سے لانے میں ایک زبروست فا کہ و ہوادہ یہ کہشن کبری میں بیوان نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ابواب احکام پر مشتمل جس کی احادیث کی تخریج میں تساحل نہیں کیا جاسکتا حالا تکہ میں ان احادیث کی اجل تصنیفات میں سے جاور ہے بھی ابواب احکام پر مشتمل جس کی احادیث کی تخریج میں تساحل نہیں کیا جاسکتا حالا تکہ میں ان احادیث کی اجل تصنیفات میں سے باور ہے بھی ابواب احکام پر مشتمل جس کی احادیث کی تخریج میں تساحل نہیں کیا جاسکتا حالا تکہ میں ان احادیث کی تخریج میں تساحل نہیں کیا جاسکتا حالا تکہ میں ان احادیث کی تخریج میں تساحل نہیں کیا جاسکتا حالا تکہ میں ان احادیث کی تحریج میں تساحل نہیں کے اس کیا ہوئے کہ ان اور بیا کیا گئے ہوئے میں تساحل نہیں کیا جاسکتا حالا تکہ میں ان احادیث کی تحریج میں تساحل نہیں کیا کہ اور بیا کیا گئے ہوئی کیا کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کی تعریب کی کو بیا کو بیا گئے کہ کے لیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کہ کیا کہ کیا گئے کہ کہ کہ کی کو بیا کی کے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کئے کی کی کے کہ کی کی کو کے کہ کو کی کو کی کی کے

ذیق نے میزان میں کہاہے کہ 'محر بن جمر بن الاشعث الکوئی ابوائحن جومفر میں آ کرمقیم ہو گئے تھے (ابن عدی) وہ کہتے ہیں میں نے اس ہا حادیث کھی ہیں اس پرشدت تشیع طاری تھی وہ ہمارے پاس ایک نسخد لائے جس میں موگ بن اساعیل بن موی بن جعفر عن ابدین جدہ عن آباء (کی سند سے )ایک ہزار کے قریب روایات تھیں خط طری میں کھی ہوئی عام طور ہے منکر روایات تھی میں نے یہ بات جناب حسین بن علی بن حسین علوی ہے ذکر کردیں جو کہ مصر میں ، اہل بیت کے شیخ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ (ابن الا شعث ) مدینے میں جالیس سال میرایز وی رہا مگراس نے مجھے بھی نہیں ذکر کیااس کے پاس اپنے باب یا اور کسی کی پچھر وایات ہیں اس کے نسنے میں اس نسم کی لغور وایات بھی تھیں۔ مثلاً اسسار شاد نبوی ہے کہ بہترین تگینہ بلور ہے۔

٢....برترين زمين ان اميرول كے كھر بين جوجن پر فيصلے بين كرتے۔

سس تین شم کے لوگوں پر ہے رحمت ختم کردی گئی شکاری ، قصائی ، اور جانوروں کے تاجر۔

س .....جم ( مُحدِرُ ول كي ايك تشم ) ہے بہتر كوئي گھوڑ ابا قى رہنے والانہيں۔

۵ ..... پچازاد بهن کی طرح کوئی عورت نبیس به

#### اللدك غضب كے حقدار

۳۰۰۰ اللّه کاغضب ان پر بدترین ہے جومیراخون بہائے اور مجھے میرے خاندان کے حوالے سے تکلیف دے، ابن عدی نے اس کی موضوعات ذکر کی ہیں میں نے دارفطنی ہے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ بیاللّہ کی ایک نشانی ہے کہاس نے ایک کتاب علویات گھڑی ہے۔

میزان کی عبارت ختم ہوئی۔

حافظ ابن ججراء اللمان میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے بعض جھے دیکھتے ہیں اس نے اس کا نام سنن رکھا ہے اور ابواب پر مرتب کیا ہے اور تمام احادیث ایک سندسے ہیں۔انتھی

۱۵۵۵ است حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قمادۃ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے فاری کے بادشاہ کوتل کر دیا ،اس نے ایک ہار یہ بیں رکھا تھا جس کی قیمت پندرہ ہزار درہم تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ہارا نہی کو دے دیا''۔ ابن سعد ۱۵۵۲ است این الاقمر کہتے ہیں کہ عرب گھوڑوں نے شام میں خوب گھمسان کا رن ڈالا اور وہ دن مارلیا اور غیر عربی گھوڑوں نے چاشت کے وقت اپنی کا میا بی کے جوھر دکھائے عربی گھوڑوں کے لشکر پر منذر بن ابی حمصہ همد انی تھے، بہر حال عربی گھوڑوں کو فیگوڑوں پر برتری حاصل اپنی کا میا بی کے جوھر دکھائے عربی گھوڑوں کے لشکر پر منذر بن ابی حمصہ همد انی تھے، بہر حال عربی گھوڑوں کو فیر کی تو فر مایا کہ اس کی مال رہی ہو منذر نے کہا کہ میں کی معمولی کا درکر دیا کر گر دیا کر گر دیا کر گر دیا کر گر دیا کہ اس کی مال اس جیساد دسم الا نے سے مناجز ہے جواس نے ذکر کر دیا کر گر زوجووہ کہ در ہا ہے۔ الشافعی، منفق علیه

فائدہ .... یہاں اصل عبارت میں لفظ تصبلت الوادی امہ' ہے ہیہ جملہ عام طور پر بددعا کے طور پر استعال ہوتا ہے کیک بھی بھی بھی مدح واستحسان میں بھی استعال ہوتا ہے (جیسے بہاں ہوا ہے ) مراد ہیہ ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم اورصائب الرائے ہے'۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

ديكهين مصباح اللغات بر ٩٤٣. كالم ٢ماده ٥ ب ل

۵۵۷ السنده عنرت علی رضی انتدعند نے فرمایا کے تقسیم میں اسی کا حصہ ہے جو جنگ کے دوران موجود ہے''۔ سیامل ابن عدی، متفق علیه ۱۵۵۸ است ثابت بن حارث الانصاری کہتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے خیبر کے دن سبلة بنت عاصم بن عدی اور ان کونومولو دصاحبز ادی کا حصہ بھی دیا''۔ابن سعد، حسن بن سفیان، بغوی، طبر انی و ابو نعیم

۱۵۵۹ سن تعلبہ بن تھم الکیش کہتے ہیں کہ خیبر کے دن ہمیں بگریاں ملیس الوگوں نے ان کولوٹ لیا ،تو نبی پھٹے نشریف لائے اوران کی ہانڈیاں اہل ربی تھیں ،تو دریافت فرمایا بیکیا ہے؟ عرض کیا کہ لوٹ کا مال ہے یارسول اللہ! فرمایا کہ الٹ دوان ہانڈیوں کو، کیونکہ لوٹ حلال نہیں ، چنانچے تمام ہانڈیاں اکٹ دی گئیں اور پچھ نہ ہافی رہا'' ۔ طبر انی ، عبدالر ذاق ، ابن ماجہ ، ابو داؤ د

 ہو چراپنے قدموں پر چل پڑے یہاں تک جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت اقد س میں تشریف لائے ، اور اپنے ساتھیوں ، سفراور اونٹوں کی تفصیلات بیان کیس ، بھراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گئے ، جولوگ رسول القد ﷺ کی خدمت اقدس میں موجود تھے ہولے کہ یا رسول القد ﷺ میں بھی ان اونٹوں میں سے بچھ عطا فر ماد پہنے ، تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ ابو مالک کے پاس جاؤ ، چنا نبچہ و ولوگ حضرت مالک رضی اللہ عند کے پاس آئے تو انہوں نے ان اونٹوں کو پانچ پانچ کر کے تقسیم کردیا ، پانچ اونٹ جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں روانہ کرد ہے ، اور خس کے بعد باقی تم انگی روک لیا اور اپنچ ساتھیوں کے درمیان تقسیم کردیا ، چنانچہ لوگ جناب رسول اللہ ہے کی خدمت اقدس میں تشریف لائے ، اور عرض کیا کہ جو بچھا ہو مالک نے اس غیبمت کے ساتھ کیا وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا ، تو آپ گئے نے فر مایا کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی بہی کرتا' ۔ طبو انی

ہوں ہے رہ یوں رہ رہاں ویں مہن رہ ہے۔ ہورہی ۱۲۵۱ا۔۔۔۔ حبیب بن طحد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مال غنیمت کی تقسیم کی ابتداء میں چوتھائی تقسیم فرمایا کرتے تھے اور بعد میں تہائی تہائی۔

ابن ابي شيبه، ايونعيم

١١٥٩٢ ..... حبيب بن مسلمة فرمات بيل كدرسول الله الله الله المن شيبه

٣٤٥١١..... حبيب بن مسلمة فرماتے بيں كەرسول الله ﷺ وع ميں چوتھائى چوتھائى توتھائى تقسيم فرماتے اور بعد ميں تحس '-ابونعيم

۱۱۵۶۳ ... حبیب بن مسلمہ ہی فرماتے ہیں کے رسول اللہ ﷺ جنگ میں شروع میں نئے بعد چوتھائی تقسیم فرماتے اور والیس کے دوران خمس کے بعد تنہائی''۔ابونعیم

١١٥٦٨ مکول ، حجاج بن عبدالله البصر ي روايت كرتے ہيں فرماتے ہيں نقل حق ہے، رسول الله ﷺ نے بھی نقل عطا فرمايا ہے'۔

ابن ابي شيبه، طبراتي، حسن بن سفيان، بغوي، ابونعيم

فاكده: .... يبال فل عراد مال غنيمت تقسيم كرنا ب، والله اعلم بالصواب (مترجم)

### جاسوس کی گرفتاری

رات کے دقت مدینہ منورہ پنچے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے تھے، جب رسول اللہ ﷺ فرکی نماز پڑھا ہے تو رعیہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ اپنا ہاتھ بڑھا ہے تاکہ بیں بیعت کرلوں، رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ بڑھا نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ جواب میں عرض کیا کہ رعیہ دو ایسی ﷺ کے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ جواب میں عرض کیا کہ رعیہ کی ہو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم کی طرف میں نے خطاکھا تھا اور اس نے محیرے خطاکو پیوند بنالیا تھا اب مسلمان ہوگیا ہے، رعیہ نے بھر عرض کیا یارسول اللہ امیر ہے گھر والے اور میرامال، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تیرا میں میں میں تھر امیال، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تیرا کہ بیچان لیا ہے اور اس کے باس ہی گھر والے تو دیکھو جو ملتا ہے لیو، رعیۃ کہتے ہیں کہ میں نکا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے تو آپ سواری کو پیچان لیا ہے اور اس کے باس ہی گھڑ اسے، چنانچ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرم بیٹا ہے تو آپ شی سواری کو پیچان لیا ہے اور اس کے باس ہی گھڑ اسے، چنانچ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرم بیٹا ہوں نے جا کہ بوچھا کہ کیا بہت تیرا بیٹ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں چنانچ اس کو میرے خصرت بلال رضی اللہ عنہ کو میں نے دوسرے کے نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو میں ان میں سے ایک کو بھی میں نے دوسرے کے کہا تو بیس ورسول اللہ کے نے فرمایا کہ میدوں کی خت دلی ہے مصنف ابن میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں تے اور بی شیدہ کیا تو بہا تیوں کی خت دلی ہے مصنف ابن ابی شیدہ

• ۱۵۵ه السب حضرت عبادة بن الصامت رضى الله عند فرمات بي كه جات بوت رسول الله الله الله عطافر مات اورواليس كووران تبائى تبائى ماجه

ا ۱۵۵ است حضرت ابن عماس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے سوار کے لئے تین حصے مقرر فرمائے ، ایک حصہ خوداس کے لئے اور دو حصاس کے گھوڑے کے لئے''۔ ابن ابی شیبہ

۱۵۷۲ است حضرت ابن عمر رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایک جنگ میں گئے جب وشمن سے سامنا ہوا تو میں نے ایک شخص کو نیز ہ ماراا وراس کومہلت دی اور اس کا مال چھین لیا، جناب رسول اللہ ﷺ نے وہ مال مجھے ہی عنایت فر مادیا''۔

الا المستحضرت ابن عمر رضی الله عنها فرمات میں کدرسول الله ﷺ نے جمنیں ایک دستے کے ساتھ نجد کی طرف بھیجا تو جمیں بہت ہے چو پائے سطے تو ہمار ہوں ہے۔ ساتھ بنجے ، تو اللہ ہے۔ سے جو پائے ، سطے تو ہمار ہوں ہے۔ ساتھ سے ہوتے ، تو ہمار ہوں ہے۔ ساتھ بنجے ، تو ہمارا حصہ شمار ہے ہوجمیں ہمارے امیر نے دیئے ہمارا حصہ شمار کے بعد ہارہ اونٹ منے جوجمیں ہمارے امیر نے دیئے ہمارا حصہ شمار کے الا میں ہے ہر خص کے لئے تیرہ (۱۳) اونٹ منے بشمول اس اونٹ کے جوجمیں ہمارے امیر نے دیئے ہے۔

تے، اور ہمارا حصداس میں ئے بیس گنا گیا''۔ ابن ابی شیبہ، ابو داؤد

۳۵۵ السنة حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے بین که رسول الله کا نے جمیس ایک دیتے کے ساتھ نجد کی طرف بھیجا تو ہمارا حصہ بارہ اونوں تک پہنچ گیا اور رسول الله کا نے بھی جمیس ایک ایک اونٹ دیا' ۔ ابن ابس شیبه

۱۵۷۵ اسسانی اللحم کے آزاد کردہ غلام تمبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ خیبر کی جنگ میں موجود تھا، جب فنح ہوگئ تو میں نے رسول اللہ ﷺنے پوچھا، کہ کیا مجھے حصہ ملے گاتورسول اللہ ﷺنے انکار فرمادیا پھر مجھے کم قیمت اور ردی مال عطافر مایا۔ معرب میں حصر میں لیکھ سے میں کی مدروف سے میں میں کے خور میں مدروس میں مدروس میں کی سے تاریخ میں اور

۲ ۱۵۷ است حضرت البی اللحم کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ میں جنگ خیبر میں موجود تھا جبکہ میں ایک غلام تھا اور کسی کی ملکیت تھا ، جب مسلمانوں کونتے ہوگئی تورسول اللّٰد ﷺ نے مجھے تلوارعطافر مائی اور فرمایا کہ اسے لٹکالواور مجھے کم قیمت مال عطافر مایا اور میرے لئے با قاعدہ حصہ نہیں نکالا۔

مصنف این ابی شیبه

# غانمين ميس مال غنيمت كي تقتيم

1042 الله على خدمت الوموی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے تین دن بعد رسول الله بھی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہوئے ، چنانچہ آپ بھی نے ہمیں جصے عطافر مایا اور کسی البیہ شخص کے لئے حصر نہیں دیا جو فتح میں موجود نہ تھا'۔ ابن ابی شیبہ، مسند ابی بعلی ۱۵۷۸ معلی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله بھی نے حضرت ابان بن سعید بن العاص کومدیدہ منورہ سے ایک است ہے ، ربیبی، چنانچہ ابان اور ان کے ساتھی خیبر کی فتح کے بعد رسول الله بھی کے پاس پہنچ اور ان کے گھوڑوں کے تنگ تھور کی چھال کے ہے، حضرت ابن کو حصہ نہ دیجے تو عرض کیا کہ یارسول الله بھی مطافر ماسے حضرت ابو ہر برة رضی الله عند نے فرمایا کہ ہیں نے عرض کیا کہ یارسول الله بھی مطافر ماسے حضرت ابو ہر برة رضی الله عند نے فرمایا کہ ہیں نے عرض کیا کہ یارسول الله ابن کو حصہ نہیں دیا۔ حضرت ابان نے مجھ سے کہا کہ تم بالوں کا مجھام وجو جھیٹر کے سرے گرا ہے، آپ بھی نے فرمایا ،اے ابان تم بیٹھ جاؤ، کیکن ان کو حصہ نہیں دیا۔

الحسن بن سفيان اور ابونعيم

9 کاا ۔۔۔۔۔ جعنرت ابو ہرمیرۃ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جس جنگ میں شریک ہوا آپ ﷺ نے مجھے حصہ عطا فرمایا علاوہ خیبر کے کیونکہ وہ خاص اهل جدید ہیں کے تھا''اور حصر بت ابو ہرمیرۃ اور حصر بت ابوموی رضی اللہ عنہ حدید بیا ورخیبر کے درمیان آئے تھے۔ یعفوب بن سفیان

• ۱۵۸۰ است کمحول فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے سوار کے لئے تین جھے مقرر کئے ، دو جھے گھوڑے کے لئے اور ایک حصہ سوار کے لئے۔ ابن ابسی شیبه

ا ۱۵۸۱ .... مکول فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ہوں نے خیبر کے دن گھوڑے کے لئے دو حصے مقرر کئے اوراس کے سوار کے لئے ایک ابن ابی شیبه ۱۵۸۲ .... معید بن المسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہوں کے بعد کوئی عطانہیں '۔ ابن ابی شیبه

۱۵۸۳ است معمر نے قیاد قاسے روایت کی فر مایا کہ میں نے ابن المسیب سے پوچھاا س محص کے بارے میں جس کاغنیمت میں حصہ تھا کیاوہ اپنے حصے کو قسیم سے پہلے فروخت کرسکتا ہے؟ سعید بن المسیب نے فر مایا ، کہ ہاں ، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو مال غنیمت کو قسیم سے پہلے فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے ،سعید نے فر مایا کر غنیمت میں سونا اور چاند کی بھی ہوتے ہیں ،معمر کہتے ہیں کہ اور وہ نہیں جانتا کہ مال غنیم سے میں اس کا حصہ کتنا ہے'۔عبد المو ذابی

۱۵۸۳ سے حشر جین زیادالا تجینی اپنی دادی ہے روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں کہ انہوں نے خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ال کر جہا دکیا تھا، اور میہ چھ خواتین میں ہے چھٹی تھیں ،رسول اللہ ﷺ وجب میں معلوم ہوا چنا نچہ انہوں نے ہماری طرف پیغام بھیجا کہتم کس کے حکم نے کلیں اور جم نے محسول کیا کہ آپ ﷺ غصے میں ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہم دوائیں وغیرہ لے کر آئیں ہیں جس سے ہم علائ کریں گی اور حصہ وصول کریں گی ستو پلائیں گی ،اور جنگی اشعار سنائیں گی اور اللہ کے راہتے میں مدد کریں گی ،نؤ رسول اللہ بھٹھ نے فر مایا کہ کھڑی ہوجاؤ ، فر ماتی ہیں کہ ہم زخمیوں کو دواوغیر ہ دیتی تھیں اور ان کے لیے کھانا وغیر ہ بناتی تھیں ،ان کو تیروغیر ہ دیتی تھیں اور دواوغیر ہ تیار رکھتیں تھیں اور جب جنگ خیبر میں فتح ہوگئ تو آپ کھٹے نے ہمارے لئے بھی اسی طرح حصہ مقرر فر مایا جس طرح مزدوری کے لئے مقرر فر مایا تھا میں نے عرض کیا کہ اے دادی اماں!وہ حصہ کیا تھا فر مایا کہ تھجوریں' ۔ابن ابسی شیبہ ، ابن زنجو یہ

سندیوں رہی ہد مرزیں میں ہیں سیدہ ہیں رسیوں ۱۵۸۵ است حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ایک چر بی کاتھیلاملامیں نے اس کواھتمام سےاپنے پاس رکھااور خودسے کہنے نگا کہاس میں سے میں کسی کو پچھنہ دوں گا ،اتنے میں میں نے مڑکرد یکھا تو جناب رسول الندہ ﷺ کرارہے تھے تو بجھے حیا آگئی' سابن ابی نے ہ

### مال غنیمت کے بقیہ مسائل

۱۵۸۱ استمند عررضی الله عند ام المؤمنین حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها کے زادگردہ غلام ذکوان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس خواتین کے استعال کا سامان خوشبوہ غیرہ رکھنے کا تصیلالا یا گیا'' حضرت عمر رضی الله عنہ کے ساتھیوں نے بھی ویکھالیکن اس کی قیمت کا اندازہ نہ کر سکے تو حضرت عمر رضی الله عنہا کے پاس بجوادوں کیونکہ آپ بھی الله عنہ الله عنہا کے پاس بجوادوں کیونکہ آپ بھی الله عنہا کے پاس بجوادوں کیونکہ آپ بھی الله عنہا کی کونکہ آپ بھی الله عنہ الله عنہ الله عنہا کی الله عنہ کی خوادوں سے دوایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ طلحة بن عبیدالله نے بنوطلحہ کے نشائج ہیں سے کہ خریدا ہے؟ عمرضی الله عنہ کی فدمت اقدی ہیں حاضر ہوئے اور نفصیل بیان کی ،حضرت عمرضی الله عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیکس سے خریدا ہے؟ میں کیا تھی سے کے سب اعمل قاد سیدے کیے خریدایا؟ فرمایا کہ تم نے بیکنیس کیا ہی قاد سیدے کیے خریدایا؟ فرمایا کہ تم نے بیکنیس کیا ہی قاد سید الوں سے خریدا ہے جانے کہا کہ تم نے بیسب اعمل قاد سیدے کیے خریدایا؟ فرمایا کہ تم نے بیکنیس کیا ہی قاد سیدے کیے خریدایا؟ فرمایا کہ تم نے بیکنیس کیا ہے ہے۔''۔

۱۵۸۸ است قمادة ہے وہ رجاء بن جوۃ ہے اور وہ قبیصہ بن ذویب ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محررضی اللہ عند نے فرمایا کہ جومشرکوں نے جمع کررکھا ہاں میں ہے جومسلمانوں کو ملا اور اس مال والے نے اس کو پہچان لیا بھر مایا کہ اگراپ مال کونتیم ہے پہلے پالیا تو اس کا ہم اور اگر سے ۱۵۸۸ است ولید بن عبداللہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جھٹر سے ملی رضی اللہ عند نے اس کو بلا بھیجا اور دریافت کے کھشکر میں ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے اور جو گھروں میں ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا ؟ حضرت ملی رضی اللہ عند نے اس کو بلا بھیجا اور دریافت فرمایا کہ کیا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا جی ہمالی ہونا کہ دواللہ میں نے تم پر اللہ کے مال میں ہے اسکو ہو ہوں ہیں ہماری کرتم ہیں کیا جو مسلمانوں کے خزانے میں تھا، جو وہ نے کہا جی ہمال ہی ہماری کی طرف کوٹا کہ ہماری کو اللہ تو اللہ میں مطافر ما بیا اگر وہ ان کو ہوتا تو میں ہم گرتم ہمیں نے دیا وہ کی کوٹریں کھیلا دواور میرے ہاتھ پر بیعت کر لوتو میں تمہارے بارے میں الی سرت اختیار کروں گا کہ تو رہت میں ہماری ہمیٹ ہمارے بارے میں الی سرت اختیار کروں گا کہ تو رہت میں بارے میں الی سرت اختیار کروں گا کہ تو رہت کی اس باہ کے گوائی دیں گھیل کیا ہے جو قرآن میں ہمادکوڑے ہے خوب خبر لی۔

• ۱۱۵۹ سفیان ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قیدی لائے شکے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو آ زاد کر دیا''۔ابن الی شیبہ

# کنز العمال ....حصہ چہارم کیوں؟ فر مایا کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے مال نے کی حیثیت رکھتے ہیں'۔ ابو عبید

### مال غنيمت ميں خيانت

١١٥٩٢.....حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه كي مسند ہے عمرو بن شعيب روايت كرتے ہيں كه فرمايا كه جب كوئي شخص خائن يايا جائے تو اس ہے . مال لے لیاجائے گا اور سوکوڑے لگائے جائیں گے،اس کا سراور داڑھی مونڈ دی جائے گی اور اس کی سواری جلا دی جائے ،اورجو پچھ بھی اس کی سواری میں ہوعلاوہ حیوان کے، اور وہ بھی بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی بھی حصہ نہ نے سکے گا'' اور فر مایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بمرصد مق رضى التدعنها ورحضرت عمررضى التدعنه يهى كرتے تھے' ۔ ابن ابي شيبه

۱۱۵۹۳ حضرت عمر رضی القدعنه فر ماتے ہیں کے خیبر کے دن بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم تشریف لائے اور فر مایا کے قلال شہید ہوگئے ہیں اور فلا ال شہید ہو گئے ہیں یہاں تک کہایک تخص کے پاس کرزرے اور کہا کہ فلال بھی شہید ہو گیا ہے تورسول اللہ اللہ عظم نے فرمایا کہ ہر گزنہیں ، میں اسے آ گ کی اس جا در میں لینے ہوئے و کھے رہاہوں جواس نے بطور خیانت مال غنیمت سے اٹھالی تھی ، پھر جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہا ہے ابن الخطاب جاؤاورلوگوں کو بتاوو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے، چنانچے میں نکلااوراعلان کیا کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گئے'۔

ابن ابی شیبه، مسند احمد، مسلم ترمذی، دارمی

۱۱۵۹۵.....حضرت عبید فرماتے ہیں کہ وہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدقہ کا تذکرہ کررہ بے تنصانو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو نے سنانہیں کہرسول القدﷺنے جب صدقہ میں نلول کا ذکر فر مایا کہ جس نے اونٹ کی خیانت کی بیا بھری کی خیانت کی وقیامت کے دن وہ اس جانور کواٹھائے ہوئے ہوگا تو حضرت عیداللّٰدین انیس رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا جی ہال''۔ابن ماجه، ابن جویر ، سنن سعید بن منصور ١١٥٩١.....حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ میں تنہیں پہلوؤں سے پکڑپکڑ کرآگ میں گرنے سے بچار ہا ہوں اورتم اس میں اس طرح گرے جارہے ہوجیے پنتگے اور ٹڈیاں اور قریب ہے کہتمہارے پہلوؤں کوچھوڑ دیا جائے اور تنہیں حوض پرآنے و یا جائے تو تم میرے باس علیحدہ یا جماعتوں کی شکل میں آؤ گے سومیں تہمہیں پہچان لوں گاتمبارے نامول سے اور علامتول سے جیسے ا کے شخص بہت ہے اونٹوں میں اپنے اونٹوں کو بہچان لیتا ہے، سوتمہیں بائمیں جانب لیے جایا جائے گا اور میں تمہارے لئے منت ساجت کروں گاءاورعرض کروں گایارب! میری امت تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گئے کہ آپ کونہیں معلوم کہانہوں نے آپ کے بعد کیا کیاتھا، یہ آپ کے بعد النے قدموں پھر گئے تھے ،سو میں تم میں ہے کسی ایسے مخص کونہ پہچانوں گا جو قیامت کے دن پکار تی ہوئی بکری ایھ ہے ہوئے آنے گا اور کے گایامحہ یامحہ اور میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے پچھنیں کرسکتامیں نے توصاف صاف بتادیا تھا،اور میں ایسے کسی تخص کونہ پہچانوں گاجو سمسی چیختے ہوئے اونٹ کواٹھائے ہوئے گے گااور پکارے گایا محمہ یا محمہ ہتو میں اس ہے کہوں گا کہ میں تیرے لئے پچھنیس کرسکتا میں نے تو صاف صاف بنادیا تھااور نہ میں ایسے کسی مخص کو بہچانوں گا جو چینتے ہوئے گھوڑے کواٹھائے ہوئے آئے گااور پکارے گایا محمہ یا محمد تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے پچھنہیں کرسکتا'' میں نے تو صاف صاف بتادیا تھا اور میں اس تحض کو بھی نہ پہچانوں گا جوایک چمڑے کا خشک مکڑاا تھائے ہوئے آئے گااور بکارے گایا محمہ یا محمد اور میں کہوں گامیں تیرے لئے پچھنیں کرسکتا میں نے تو صاف صاف بتادیا تھا''۔

رامهرامزي في الامثال، اور سيار بن حاتم في الزهد

١١٥٩٤ .. حضرت ابو ہررہ وضى القدعند فرماتے ہيں كدا يك فخص نے جناب نبي كريم التي سے مال غنيمت ميں سے ايك رى كے بارے ميں یو چھا آپ ﷺ نے پہلوتھی کی اس نے پھر پو چھا آپ ﷺ نے پھر پہلوتھی فرمائی ،جبوہ بارباریجی کرنے لگاتو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھے ایک ری کے بدلے آگ ہے کون بیائے گا؟

۹۸ ۱۱۵۹۸....حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کے قبل بن ابی طالب اپنی گھر والی فاطمہ بنت عتبة بن رہید کے باس گئے ان کی تکوارخون میں لت

پت تھی ،اھلیہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم قل کر کے آئے ہوسے تہیں مشرکین کے مال غنیمت میں سے کیا ملا؟ بولے اس موئی کوسنجال اواس سے اپنے گیڑے سے بیا ملا؟ بولے اس موئی کوسنجال اواس سے اپنے گیڑے نے اور کہا رہے سناجو کہدر ہاتھا کہ اگر کسی کوکوئی چیز ملی ہے تو واپس کردے اگر چدوہ موئی ہی کیوں نہ جو بحضرت عقیل اپنی اصلیہ کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ تمہاری موئی تمہارے پاس نہ رہے گی چنا نچے موئی واپس لی اور جاکر مال غنیمت میں جاکر وال وی'۔

# جنگی قیدی

۱۹۰۱ است معمر بن عبدالکریم حصرت ابو بکرصد بیق رضی الله عندے دوایت فرماتے ہیں کے مشرک قید بوں کے بارے میں حصرت ابو بکرصد بیق رضی الله عند نے مجھے لکھا کہ ( جَبَدان قید بول کے بدلے ) اتنا اتنا فدریہ قبول کیا جا چکا تھا ان کا فدریہ نہ لو بلکہ ان کول کردؤ'۔ ابو عبید فی محتاب الاموال ۱۲۰۲ است حصرت عمر رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ کا فروں کے ہاتھ ہے ایک مسلمان کوچھڑ والیمنا مجھے جزیرۃ العرب سے زیا دہ پہند ہے''۔

مصنف ابن ابی شیبه ۱۹۰۳ است حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرمات بی که جب حضرت عمر رضی الله عنه کونیز ۵ مارا گیا تو آپ نے مجھے فرمایا، جان لوکہ شرکوں کے پاس جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں ان کی آزادی کے لئے مال مسلمانوں کے ہیت المال سے دیا جائے گا''۔ ابن ابی شیبه اور ابن راهویه ۱۹۰۷ است حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ سی عربی کوغلام نہیں بنایا جاسکتا''۔الشافعی، منطق علیه

۱۹۰۵ السام شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت سائب بن الاقرع کولکھا کہ سلمانوں میں ہے جوکوئی بھی اپناغلام اور سازو سامان بالکل اصل پالے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور اگر اس نے اپنامال تقسیم ہونے کے بعد کسی تاجر کے پاس پایا تو اس کا اب بجھ نہیں ہوسکتا۔ اور کوئی بھی آزاد جسے تاجروں نے خرید لیا ہوتو ان کواصل قیمت واپس کی جائے گی کیونکہ آزادی کی خریدوفر وخت نہیں ہوسکتی'۔

۲۰۷۱ است حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ابوموی رضی الله عنه کوروانه فرمایا تو ان کو پچھ قیدی ملے تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہان میں سے جتنے بھی کسان اور کا شتکار وغیرہ ہیں ان کوچھوڑ دؤ'۔ابو عبید

ے ۱۲۱۰۔۔۔۔ابراهیم بن محمد بن اسلم بن بحرۃ اپنے دادااسلم بن بحرۃ الانصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے انہیں قریظۃ کے قید یوں پرمقرر فر مایا تھا تو وہ لڑکے کے زیرناف دیکھتے تھے اگر وہاں بال اگے ہوتے تو اس کوتل کردیتے اورا کر بال ندا گے ہوتے تو اس کوسلمانوں کے مال غذیمت میں رکھا جاتا ہے'۔الحسن ہن سفیان ، ابن مندہ

۱۹۰۸ السساسود بن سرلیع فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک قیدی لا یا گیا تو وہ قیدی کینے لگا کہ اے اللہ میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں کیکن مجمد ﷺ کے حضور تو بنہیں کرتا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے اپنے گھروالوں کے لیئے حق پہچان لیا''۔

مسند احمد، طبرانی، دار قطنی، فی الافراد، مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الابمان سعید بن منصور ۱۹۰۹ ۱۱۰۰۰ بکرین مراداعورین بشامة وردان بن بخزم ادر ربید بن رقع العنمر بین سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وولوگ جناب نبی کریم گلا کے خدمت اقدی بین تشریف لائے آپ بی این این تجرے میں آرام فرمارے تھے کہ اتنے میں عینیة بن صن بنوعبر کے قیدی لے کرحاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ کیا ہمارے قبیلے کے قیدی جبکہ ہم تو آپ کی خدمت اقدین میں مسلمان ہوکر آئے ہیں؟ آپ بی فرمایا کہ تم کھاؤ کہ مسلمان ہوکر آئے ہیں؟ آپ بی فرمایا کہ تم کھاؤ کہ مسلمان ہوگر ہو ہو ہی اور وردان ڈر کے اور ربیعة نے تسم کھاؤ کہ مسلمان ہوگئے ہو ہو ہو میں اور وردان ڈر کے اور ربیعة نے تسم کھاؤ کہ مسلمان ہوگر آئے ہو ہو ہی اور وردان ڈر کے اور ربیعة نے تسم کھاؤ کہ مسلمان ہوگر ہو ہو ہی اور وردان ڈر کے اور ربیعة نے تسم کھاؤ کہ مسلمان ہوگئے ہو ہو ہی میں اور وردان ڈر کے اور ربیعة نے تسم کھاؤ کہ مسلمان ہوگر آئے ہیں۔

• ۱۲۱۱ .... نغلبہ بن الحکم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں نے گرفتارگرلیا تھااور میں اس وفت نو جوان تھا تو میں رسول اللہ ﷺ وٹ مار منع نیاں سے پیزئن

الااا .....امام عنی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عرب قیدیوں کے بارے میں آپ ﷺنے فیصلہ فرمایا کہ ایک آدی کا فدیدآ ٹھ اونٹ سے بارہ اونٹ تک ہیں ،اس بات کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک آدی کا فدید چار سودھم مقرر فرما دیا۔ عبدالو ذاق میں اللہ اللہ ہے۔ فیصلہ فرمایا کہ آزاد کردہ غلاموں کا فدید دوغلام یا آٹھ اونٹ اور عربی کا فدید دوغلام یا آٹھ اونٹ اور عربی کا فدید دوغلام یا آٹھ اونٹ اور عربی کا فدید دوغلام یا جا دونے ہیں دسول اللہ گئے ہے۔ فیصلہ فرمایا کہ آزاد کردہ غلام یا جا راونٹ مقرر فرمائے''۔ عبدالو ذاق

الاا استیکرمة فرماتے ہیں کے عرب غلام کے فدیے کے بارے میں رسول اللہ ﷺنے فیصلہ فرمایا کہا نہی میں سے وہ محض جس کو زمانہ جاصلیت میں گرفتار کیا گیا تھا اس کا فدید آتھ اور نہ ہوگا اور لڑکا اگر بائدی کا ہوتو دو وصیف کا فیصلہ فرمایا ، وصیفوں میں سے ایک فہ کرایک مونث ، اور زمانہ جا ہلیت کی قیدی عورت کا فدید ماں کے آتا اوا کریں گے اور وہی اس کا عصبہ ہوں گے اور اس کی میراث بھی لیس گے جب تک باپ آزاد نہ ہوجائے ، اور زمانہ اسلام کے قیدی کا فدید جھاونٹ مقرر فرمایا مردعورت بچسب کے لئے ' عبد الو ذاق فلا کہ وہ کہتے ہیں جو خدمت کرنے کے قابل ہوگیا ہو، واللہ اعلم ۔ (مترجم)

#### قید بوں کے بارے میں بقیہ ہدایات

۱۱۲۱۱ ۔۔۔۔۔ رہاح بن الحارث فرماتے ہیں کہ اسلام ہے پہلے جوعر بول نے ایک دوسر کو قیدی بنالیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہونے ہے پہلے کے قید یول کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے اپنے گھر والوں میں ہے کسی مملوک کو کسی عرب محلے میں پہنچان لیا تو اس کا فعد بیا یک غلام کے بد لے دو فلام اور ایک باندی کے بد لے دو باندیاں ہوں گی'۔ ابن سعد 1۲۱۵۔۔۔ ابوالمامۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ون جناب رسول اکرم ﷺ نس پڑے ، پوچھا گیا کہ یارسول اللہ! آپ کیوں ہنے؟ فرمایا کہ اس قوم کود کھے کرجن کوزنجیروں میں باندھ کرجنت میں لایا جارہا تھا'۔ ابن النجاد

#### خراج

عبدالرزاق، ابوعبيد في الاموال، ابن عبدالحكم، في فته ح مصر، متفق عليه

۱۱۲۱۸ عبر و بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ہر سال اپنی ضرورت کے مطابق مال روک کر مصر کا جزید اور خراج روانہ فرمات نے بھی ایک مرتبہ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کوخراج بھیجنے میں دیر ہوگئ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو طامت کی اور ڈانٹا اور کلا کہ اس بات پرمت تھیرا و ، اے ابوعبد اللہ! کہتی ہی وجہ ہے تم ہے لیا جائے اور دیا جائے ، کیونکہ حق تو روش ہے، لہذا مجھے اور اس کو اکیلا چھوڑ و وجو اس معاطے میں جھگڑتا ہے (تا کہ میں اس کو دیکھ لوں) اور حضرت عمر رضی اللہ عندان سے نا راض رہے ، چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے جوالی خطاکھ اکہ اللہ عالم مصرمہلت جا ہے تھے کہ ان کے غلے کو دیکھ لیا جائے ، چنا نچہ میں نے مسلمانوں کے لئے ویکھا تو ان کے لئے نرمی کو بہتر پایا اس سے کہ اس کو بھاڑ دیا جائے سووہ ایسی چیزیں بیچنے میں لگ جائیں گے جس سے ان کا کوئی بھلا نہ ہوگا اور خراج فتم ہوجا ہے گا اور خدا کی تھی نے میں نے جسے کہا نہ کہ کو کیا ہے اس کے کیا ہے اس کے اس کو بھاڑ دیا جائے میں اللہ جائیں گے جس سے ان کا کوئی بھلا نہ ہوگا اور خراج فتم ہوجا ہے گا اور خدا کی تھی بی نے جسے کہا ہے کہ حضرت کی کے دیا تھی جس کے بیا ہے کہ بھیا نہ ہوگا اور خراج فتم ہوجا ہے گا اور خدا کی تھی بی کے جس سے ان کا کوئی بھلا نہ ہوگا اور خراج میں ۔ والسلام ۔ ابن سعد

۱۶۱۶ ا۔۔۔۔۔عبدالملک بنعمیر کہتے ہیں کدانیاط شام کےلوگوں پرییشرط لگائے کدان کے پھل اور پینکے وغیر ہمسلمانوں کولیس سےاورانھوں نے نہیں لئے ۔ان عبید

۱۶۲۰ اسسطارق بن شباب کہتے ہیں کہ نہر الملک کی ایک محنت کش عورت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عندنے مجھے لکھا کہ اس کی زمین اس کے حوالے کر دووہ اس سے خراج اداکر ہے گی ، وہ مسلمان ہوگئی تھی '۔ ابو عبد المی الاموال، عبدالو ذاق

۱۶۲۱۔۔۔۔ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دضی اللہ عندنے اصل نجران کو لکھا کہ میرے بعد تم میں سے جومسلمان ہوجائے ہیں اس کو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اوراس کو تھم ویتا ہوں کہ وہ اپنی کھیتی باڑی کا نصف اوا کرے ،اور جب تک تم ٹھیک رہو ہیں تہمیں وہاں سے نکالنانہیں چاہتا اور تمہارے کمل سے راضی ہوں''۔بیھقی فی شعب الایمان

۱۹۲۲ ....عطیة بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرض اللہ عند نے سعید بن عامر بن حزیم کھم کے لئکر کاعال بنایا، جب وہ حضرت عمرض اللہ عند کے پاس آئے تو آپ اس کے تو آپ کو ڈااٹھایا، سعید نے عرض کیا کہ آپ کا سیلاب بارش سے پہنے آگیا اگر آپ رضا مندی طلب کریں گے تو آپ کو راضی نہ کریں گے تو ہم شکر بیادا کریں گے ، حضرت عمرض اللہ عند نے ان کا کہنا اور درور کھ دیا اور فر مایا کے مسلمان پراس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ، تم نے فراج بھینے بیس دیری ؟ تو سعید نے عرض کیا، کہ آپ نے بمیں تکم و یا تو کا کہنا کہ آپ نے بمیں تکم دیا تھا کہ کہنا ہے تا ہو حضرت عمرض اللہ عند دیا تھا کہ کہنا کہ تاریخ میں اللہ عند دیا تاریخ میں دیری کا تعلقا کرتے ہیں ، تو حضرت عمرض اللہ عند دیا تھا کہ کہنا کہ جب تک بھی زندہ ہوں تیری عزت کروں گا' ۔ ابو عبید ، ابن ذنہ ویہ فی الاموال

۱۲۲۳ السبب ایونجنز ة لاحق بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یا سررضی اللہ عنہ کو وف کے لئے تما زول

اور شکروں پرامیر بنا کر بھیجا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قضاء اور بیت المال کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن کی پیائش کے کام پر مقرر کر کے بھیجا اور ان کے لئے جرروز ایک بکری مقرر کی اس میں سے ایک حصد اور وغیرہ حضرت مثمار رضی اللہ عنہ کے اور دوسرا حصہ باقی دونوں حضرات کے درمیان تقسیم قربایا، اور پھر فربایا کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی علاقے سے اگر روز انہ ایک بحری کی گئی تو جلد ہی وہ و میران ہوجائے گا، سواس کے بعد حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے زمین کی پیائش کی اور انگوروں کے مختبان باغوں کے ہر جریب پرچورد ہم مقرر فربایا اور ان پر چارد رهم اور جو کے ہر جریب پر دودر ہم مقرر فربایا ۔ اور ذمیوں کے مال میں جو مختلف ہوتا رہتا تھا ہم بیس درهم میں ایک درهم مقرر فربایا اور ان پر ان کے بخیر زبور والی عور توں اور بچوں میں سالا نہ چوبیس درهم مقرر فربا گا ہیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے آگاہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور زائس ہوگئے۔

نے اس کی اجاز ت دی اور دراضی ہوگئے۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عندے پوچھا گیا کہ حربی تاجر جب ہمارے پاس آئیں تو ان سے ہم کتنا وصول کریں؟ فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جانے ہوتو کتناوصول کرتے ہو؟ عرض کیا کہ عشر ۔ تو فرمایا کہ ان سے عشر وصول کرو۔ ابو عبید، ابن ذبعویہ، منفق علیه ۱۹۲۲ ۔۔۔۔ طارتی بنشہاب فرماتے ہیں کہ نہر ملک کے علاقے ہے ایک عورت مسلمان ہوگئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا کہ اگروہ اپنی زمین افتدیار کرلے اور اپنی زمین پرواجب الا داکوادا کر ہے تو اس کواور اس کی زمین کو چھوڑ دوور نہ پھرمسلمانوں اور ان کی زمینوں کے درمیان راستہ چھوڑ دو۔ متفقی علیه .

كرتے رہنے ديتے'' معفق عليه

۱۹۷۷ اسداماً م ضعتی فرماتے ہیں کے رفیل مسلمان ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے اس کی زمین خراج کے بدلے اس کے حوالے کر دی اور اس کے لئے دوہزار مقرر کئے''۔متفق علیه

۱۲۲۹ ا... .حضرت علی رضی الله عند ہے مروی ہے کہ آپ رضی الله عند خراجی زمین خرید نے کو ناپسند فرمائے ہتے اور فرمائے ہے کہ اس پر تو مسلمانوں کاخراج ہے''۔متفق علیه

#### وظا كف اورعطايا

۱۷۳۰ اسام شعبی حضرت ابو بکرصدین رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ رضی الله عنه کے آزاد کر دوغلام سالم شہید ہوسکے تو حضرت ابو بکرصدین رضی الله عنه نے سالم کی احلیہ کونصف دیا اور ہاقی نصف مال الله کے رائے میں دے دیا''۔ابن ابی شیبه ۱۱۲۱۱ .... حسرت عمر رضی الله عند سے مروی ہے فریایا کہ اگر آخری مسلمان بھی باتی ہوتا اور جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تو میں اس کے جھے ای طرح تقسیم کرتا جس طرح رسول الله ﷺ نے خیبر کے جھے تقسیم فرمائے تھے ،کین میں بیچا ہتا ہوں کہ سلمانوں کو جزید ماتا رہے اور آخری مسلمان ایسارہ جائے کہ اس کے لئے کچھ نہ بیچا ۔ اب اب اب شیب ، اب و عبید ، اب زند جو یہ معاً فی الاموال اور مسند ابن و هب اور مسند احمد ، بخاری ، ابو داؤد ، ابن خزیمہ ، ابن الجادود ، طحاوی ، مسند ابی یعلی ، خرانطی فی مکارم الضیلاق ، منفق علیه

۱۹۳۲ اسست حارث بن مغرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ہمیں لکھا کہ امابعد ہتھیں میں تمہارے پاس عمار بن یاسر کوامیر اور عبداللہ بن مسعود کواستاداور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں ،اوریہ دونوں حضرات جناب نبی کریم کھی کے ساتھیوں میں نہایت تریف اور معزز حضرات ہیں ،سوان سے سیکھواور ان کی اطاعت کرواس میں کچھ شک نہیں کہ میں نے تمہیں خود پر ترجیح دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے معالمے میں ،اور سواد میں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ ابن حنیف کو بھیجا ہے ، ان کوروز اندا کی بھری دواس کا پچھ حصداور پیٹ عمار کے لئے اور باقی دوسرا حصدان مینوں میں اسلامی میں بھی اسلامی کو میں اسلامی میں بھی ہوں کے ساتھوں کے اور باقی دوسرا حصدان مینوں میں اللہ عنہ اور باقی دوسرا حصدان مینوں میں اللہ عنہ اور باقی دوسرا حصدان مینوں میں اللہ عنہ اللہ عنہ اور باقی دوسرا حصدان مینوں میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ بھی کو بھیجا ہے ، ان کوروز اندا کی کری دواس کا پچھ حصداور پیٹ عمار کے لئے اور باقی دوسرا حصدان مینوں میں میں میں میں کھیں کہ بھی کے اسلامی کی کھی میں بھی کے بھی کے اور باقی دوسرا حصدان مینوں کے لئے اور باقی دوسرا حصدان مینوں کے لئے اور باقی دوسرا حصدان مینوں کے بھی کی دواس کو بھیجا ہے ، ان کوروز اندا کی کہ بھی کے دوسرا کی اللہ کو دوسرا کی کھیر کے دیا کی کھیلے کی دواس کی کھیل کے کہ کی دواس کو کھیر کے دوسرا کی کھیر کے کہ کھیر کی دواس کو کھیر کی دواس کی کھیر کے کہ کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کے کہ کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کے کہ کھیر کی دواس کو کھیر کے کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کے کھیر کی دواس کے کہ کھیر کی دواس کی کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کے دواس کے کہ کھیر کی دواس کے کہ کھیر کی دواس کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کے دواس کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کی دواس کی کھیر کی دواس کے کھیر کی دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر کے دواس کی کھیر کی دواس کی کھیر ک

حفرات کے لئے ہے '۔ابن سعد، مستدرک حاکم، سعید بن منصور

۱۷۲۳ اسد مفرت این عمرضی الله عنهافر ماتے ہیں کہ حفرت عمرضی الله عند نے اولین مہاجرین کے لئے چار ہزار مقرر کئے تھے اور حفرت ابن عمرضی الله عندی ال

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی عمر صرف ۱۲ ابری تھی۔والله اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۹۳۳ اسموی بن علی بن رہا ج اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے جاہیہ میں لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا کہ جو قرآن کریم کے بارے ہیں کچھ بوچھنا جاہت آب ابن ابی کعب کے پاس آئے ،اگر کوئی فرائض کے بارے ہیں کچھ بوچھنا ہے تو ذین ابن عب کچھ بوچھنا جائے ،اورا گرکوئی مال کے بارے ہیں کچھ بوچھنا جائے چھ اور اگرکوئی مال کے بارے ہیں کچھ بوچھنا جائے تو وہ معافرین اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے ،سنو! ہیں سب سے پہلے مہا جرین اولین سے شروع کرنے والا بنایا ہے ،سنو! ہیں سب سے پہلے مہا جرین اولین سے شروع کرنے والا بول ہوں ہیں اور میر ہے ساتھی ، اور ان کو دول گا ، پھر انصار کو دینا شروع کروں گا جنہوں نے امان اور ٹھکا نہ دیا ان کو دول گا ، پھر امہات کرنے والا ہوں ہیں اور میر ہے ساتھی ، اور ان کو دول گا ، پھر انصار کو دینا شروع کروں گا جنہوں نے امان اور ٹھکا نہ دیا ان کو دول گا ، پھر امہات المونین رضی اللہ عنہ کو دوں گا ،سوچس نے جلدی بجرت کی اس کو عطا بھی ویر سے ملے گی اور جس نے تاخیر سے بجرت کی اس کو عطا بھی ویر سے ملے گی سوا کرکسی کو برا بھلا کہنا ہی ہوار یوں کو کہؤ'۔ ابو عبید فی الاموا نی ، ابن ابی شبید، سنن کبری بیھفی

۱۹۳۵ اسسفیان بن وصب اکنولانی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بغیرعہد کے مصرفتح کرلیا تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر و بن العاص اس کو تقسیم کر دو، حضرت عمر و بن العاص نے فرمایا کہ بیں اس کو تقسیم نہ کروں گا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم ہم اس مال کواس طرح تقسیم کریں گا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم ہم اس مال کواس طرح تقسیم کریں گے جس طرح رسول اللہ بھی نے خیبر کا مال تقسیم کمیا تھا، حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم ہیں اس مال کواس وقت تک برقر ادر کھو تقسیم نہ کروں گا جب تک امیر الموم میں کوا طلاع نہ کردوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ اس مال کواس وقت تک برقر ادر کھو جب تک امیر الموم میں کوا طلاع نہ کردوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ وجا کیں '۔

ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ابن وهب، ابوعبيد، ابن زنجويه معاً في الاموال، متفق عليه

۱۹۳۷ است عیاض الاشعری فرماتے ہیں: '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلاموں ، باندیوں اور گھوڑوں کو بھی وظیفہ عطافر ماتے۔' ابن ابی شیبہ ، معفق علیه ۱۹۳۷ است سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تومولود ہے کے لئے بھی وظیف مقرر فرماتے ' ہابن ابی شیبہ ، معفق علیه ۱۹۳۸ است حضرت جا بررضی اللہ عنہ فرمائے ، رجہ متفق علیہ اللہ عنہ کوظیفہ بنایا گیا تو آ ب نے فرائض مقرر فرمائے ، رجہ مرتبار کروائے اور اجنبیوں کو باہم روشتاس کرایا ، حضرت جا بر فرماتے ہیں کہ جھے میر ہے ساتھیوں ہے روشتاس کروایا'۔ ابن ابی شیبہ ، معفق علیه

۱۹۳۹ اسبخلدالغفاری فرماتے ہیں کہ تین مملوک غلاموں نے بدر میں شرکت کی چنانچیر حضرت عمر رضی اللہ عندان سے ہرایک وہرسال تین ہزار دیتے۔ ابو عبید فی الاموال، ابن ابی شببہ، منفق علیہ

#### بیت المال سے وظیفہ

۱۱۲۳۲ است حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اگر میں باقی رہا تو ایک شخص کا وظیفہ جار ہزار تک کروں گا، ایک ہزار اسلح کے لئے ، ایک ہزار خریجے کے لئے ،ایک ہزارگھر والوں کے لئے ،اورایک ہزارگھوڑے کیلئے'' ۔ابن ابی شیبہ، متفق علیہ ۱۲۲۳ است حضرت انس رضی اللہ عند بن مالک اور سعید بن المسیب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے مہاجرین کے لئے

كالجهى حيار بزار وظيفه مقرر بوا\_

ان میں عمر بن ابی سلمة بن عبدالاسد الحزو وی، اسلمة بن زید محد بن عبدالله بن جش الاسدی، اورعبدالله بن عمر رضی الله فتها شامل تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه الله عنه الله عنه مرتبی الله عنه بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه سے فرمایا که اس کا حصه بھی پانچ ہزار کھے دواور میراحیار ہزار کھے دو، حضرت عبدالله رضی الله عنه بولے میں نہیں جا ہتا تھا، تو حضرت عمر رضی الله عنه الله عنه بولے میں نہیں جا ہتا تھا، تو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایا خدا کی تسم میں اور تو دونوں پانچ ہزار وصول نہیں کرسکتے '۔ابن ابی شیبه، منفق علیه

۱۶۳۵ السد حفرت ابوہریرۃ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ وہ بحرین کے حکمران کے پاس گئے تو انہوں نے میرے ساتھ آٹھ لا کا درھم حفزت عمر رضی اللہ عند کی طرف بھیج، چنانچہ مین حضرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ عند نے دریا فت فرمایا کہ کیا ہے کر آئے ہوا ہے ابو ہر برۃ! میں نے عرض کیا کہ آٹھ لا کا دینار لایا ہوں ، دریا فت فرمایا کہ کیا تہمیں معلوم ہے کہ کیا کہدرہے ہو؟ تم تو ایک دیباتی ہو، سویس نے ہاتھوں پر پورے پورے کن کر بنائے ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ عندنے مہاجرین کوطلب فر مایا اور مال کے بار نے ہیں ان سے مشورہ فر مایا کیکی سب میں اختلاف ہو گیا تو آپ رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤیہاں تک کہ ظہر کے وقت ان کو دوبارہ طلب فر مایا ،اور فر مایا کہ میں اپنے ساتھیوں ہیں سے ایک شخص سے ملا ہوں اور اس سے مشورہ کیا ہے اور ان ک رائے مجھ برمنتشر نہیں ہوئی ، پھر فر مایا کہ جو بچھ القد تعالی نے علاقوں والوں سے اپنے رسول کی کو دیا ہے تو وہ اللہ ،اس کے رسول کی ان کے قر ابت داروں ، تیموں ، سکیفوں ،اور مسافر دل کا تق ہے ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس مال کو کتاب اللہ کے مطابق تقسیم فرمادیا ''۔ابن ابی شب بھ

٣٣٧ اا.....اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمار ہے تھے کہ اس مال کے لئے جمع ہوجا وَاور دیلھواس بارے میں تم کیا سمجھتے

ان سے زیادہ اور نہان سے کم' ۔ ابو عبید فی الاموال، سعید بن منصور، ابن ابی شبہ، ابن سعد، سنن کبری بیھقی
۱۱۵ ۱۲۸ ۱۱۵ ۱۱۵ کی بن سعیدا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے عبداللہ بن المارتم رضی اللہ عند سے فرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہر روز ایک مرتبہ بیت المال کا مال ہر روز ایک مرتبہ تقسیم کیا کرو، تھرفرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہر روز ایک مرتبہ تقسیم کیا کرو، تو قوم کے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اگر آ پ مسلمانوں کے بیت المال میں پکھ باقی رکھیں جو کی مصیبت میں یا کسی باہر کے کام میں کام آ جائے ، تو حضرت عمرضی اللہ عند نے اس کی مقبل کے تیری زبان پر شیطان جاری ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جمت مجھے القافر مادی اور اس کے شریعے میچالیا، میں نے بھی اس کے لئے وہی تیار کردکھا ہے جورسول اللہ بھے نے تیار کردکھا تھا یعنی اللہ عزو کی کے رسول بھی کی اطاعت ' ۔ سنن کبری بیھقی

۱۱۲۳ الد حضرت ابو ہر برة رضى اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو موئ اللہ عند کے پاس سے حضرت عمرضى اللہ عند کی خدمت میں آٹھ لاکھ در ہم لے کر پہنچا تو آپ ہی نے در یافت فر مایا کہ کیا لے کرآئے ہو، میں نے عرض کیا کہ آٹھ لاکھ دینارلا یا بول فر مایا کہ کیا لے کرآئے ہو، میں نے عرض کیا کہ آٹھ لاکھ دینارلا یا بول فر مایا کہ کیا ہے ہی ہوا تھا تھا کہ جو تھی ہوئے ہم اسی ہزار لا سے ہوا چھا بتا وَآٹھ لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ سومیں نے ایک ایک لاکھ کرکے گنا یہاں تک کہ آٹھ لاکھ پورے گئے، پھر فر مایا کہ کیا ہے پا کیزہ مال سے ہوا چھا بتا وَآٹھ لاکھ کرنے ہی بال سوحضرت عمرضی اللہ عند نے وہ رات بے چینی ہے گزاری یہاں تک کہ جب فجر کی افران ہو کی تو ان کی اصلاح ہے اب تک سے ان کی اصلے ہے نہیں آئے ہیں جو آغاز اسلام سے اب تک ان اصلاح سے اب تک اور فرما لیکھی اس کے پاس ہوا ور حق دار کو بھی نددیا ہو؟ سوج بہ آپ وضی اللہ عنہ کی کہ ان اور فرما پیل کہ آئی رائے گئی اللہ عنہ کی کہ کہ ان ان اسلام سے پہلے آئے گئی آئی اللہ میں ایک رائے ہیں ایک رائے ہے تم بھی جھے مشورہ دو ، میرا فیال ہے کہ ان اور می ایک رائے جو جھی جو کہ بھی جو آخار اسلام سے پہلے آئے تک آئی اللہ میں ایک رائے ہیں ایک رائے ہے تم بھی جھے مشورہ دو ، میرا فیال ہے کہ ان اور می رائے وہ میرا فیال ہے کہ ان اور می رائے اور ہی بیان کو آئی اس میں داخل ہور ہے ہیں اور مال بڑھتا جا دہا ہے ، بلکہ ان کوآپ کے اس کہ ان کوال کو پیانے جو جو کر کردوں ، عرض کیا کہ اے ایمرائیؤ و منین ایسانہ میں داخل ہور ہے ہیں اور مال بڑھتا جا دہا ہے ، بلکہ ان کوآپ

کتاب اللہ کے مطابق دیجئے سوجب بھی لوگ زیادہ ہوں اور مال بھی زیادہ ہوتو آ بان کوائی طریقے سے وظائف دے کیس گے۔ پھر فر مایا کہ احجھا بھے بیمشورہ دو کہ میں پہلے کس سے شروع کروں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا امیر المؤ منین آ ب اپنے آ ب سے شروع کیجئے آ پ ہی اس معاسلے کے گران ہیں اور انہی میں ہے کہا کہ اور امیر المؤ منین زیادہ جانتے ہیں، فر مایانہیں بلکہ میں جناب نبی کریم ہے سے شروع کرتا ہوں اور پھر جوزیادہ قریب ہودرجہ بدرجہ چنانچہائی کے مطابق فہرست تیار کی ٹی بنوھاشم اور بنوعبد المطلب سے شروع کیا گیا اور ان سب کودیا گیا کچر بنوعبد شمس کودیا گیا، پھر بنوفول بن عبد مناف کودیا گیا اور بنوعبد شمس کوشر دع میں اس لئے رکھاتھا کیونکہ وہ بنوھاشی کے مال شریک بھائی تھے۔

ابن سعد، سنن كبرى بيهقى

• ۱۷۵ السب بیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے شریح اور سلمان بن رہید الباطلی کو قضاء پر مقر رفر مایا' ۔ عبد الوزاق الدا اللہ اللہ اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو میں نے طریقے کے مطابق نہ چھوڑا ہوتا تو ان کو بچھ نہ ملتا۔ میں نے جو علاقہ بھی فتح کیا اس کا مال ایسے بی تقسیم کر دیا جیسے رسول اللہ بھٹے نے خیبر کا مال تقسیم کر دیا تھا، کیان، میں اس کوان کے لئے بطور خزانے کے چھوڑتا ہوں' ۔
کیا اس کا مال ایسے بی تقسیم کر دیا جیسے رسول اللہ بھٹے نے خیبر کا مال تقسیم کر دیا تھا، کیان، میں اس کوان کے لئے بطور خزانے کے چھوڑتا ہوں' ۔
بیخاری، ابو داؤ د، سنن کبری بیہ قبی

## مال غنيمت كي تقسيم كاطريقته

الا المسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کود یکھا آپ کے سامنے فہرشیں پیش کی گئیں، سب سے پہلے ہو ہاشم سے پھر ہو تہم ، پھر ہوعدی، فرمایا کہ عمر کود ہیں رکھو جہااس کی جگہہ ہے اور رسول اللہ کے دشتے داردں سے درجہ بدرجہ شروع کرد، ہوعدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باس آئے اور عرض کیا کہ آپ کھی کے ضلیفہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ضلیفہ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اکرم کھی کے ضلیفہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ضلیفہ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دخاب میں میں کہ میری پشت پر مارنا چاہتے ہو، اس طرح تو میں ضرور تمہاری خاطر ابنی نکیاں ضائع کر جیموں گانہیں خدا کی تم میری پشت پر مارنا چاہتے ہو، اس طرح تو میں ضرور تمہاری خاطر ابنی نکیاں ضائع کر جیموں گانہیں خدا کی تم میری بھی جوا سے داستے پر چلے کہ اگر اور میں فہر تنی تمہار سے سے آخر میں رکھوں ، ب شک میرے دوسائی تھے جوا سے داستے پر چلے کہ اگر میں نے ان کی مخالفت کی تو میری بھی خالفت کی جائے گی خدا کی تم بمیں دنیا میں کوئی فضیلت نہیں ملی نہ بی ہم آخرت میں افضل واشر ف سے میں دارفضیلت کے خواہاں ہیں اللہ کی طرف علاوہ جناب رسول اللہ دی کے ساتھ دو بی ہماری عزیت ہیں ان کی تو میری بھی افضل واشر ف ہے کہ ساتھ دو بی ہماری عزیت ہیں ان کی تو میری بھی افضل واشر ف سے کہ ساتھ دو بی ہماری عزیت ہیں ان کی تو مین میں افضل واشر ف سے دارفنسیلت کے خواہاں ہیں اللہ کی طرف علاوہ جناب رسول اللہ دی کے ساتھ دو بی ہماری عزیت ہیں ان کی تو مین میں افضل واشر ف

پھران ہے قریب تر پھران ہے قریب تر ،اور عربول کوئزت وعظمت رسول اللہ ﷺ ہی دی گئی ہے جا ہے ہم ہے بعض اس کواپنے آ با ،اجداد کی طرف منسوب کریں اور کیا ہے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جواس عزت کواپنے نسب کی طرف منسوب کریں پھرہم حضرت آ دم علیہ اسلام سے چند پشتوں سے زیادہ دور بھی نہیں ،اور اس کے باوجود خداکی قتم آگر مجمی لوگ اعمال کے کرآئے اور ہم بغیراعمال آ گئے تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے زیادہ حق دار ہوں گے پھر کوئی شخص قرابت داری کی طرف ندو کھے اور جواللہ کے پاس ہے اس کے لئے ممل کرے ، کیونکہ جس کا ممل کم پڑ گیاایس کا نسب اس کے لئے کے چھر نہ کر سکے گا'۔ ابن سعد

۱۷۵۵ السست هشام الکعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے بنوخز اعیۃ والوں کی فہرسیس اٹھار کھی تھیں یہاں تک کہ قلدید پہنچے، ہم بھی ان کے پاس قلدید پہنچے وہاں کوئی عورت (خواہ با کر ہ ہویا شیبہ ) بھی ایسی ندر ہی جس نے اپنے ہاتھ سے وظیفہ وصول نہ کیا ہو، پھرروانہ

ہوئے اور عسفان پینچے اور وہاں بھی ایساہی کیاحتی کدان کی وفات ہوگئ '۔ ابن سعد

۱۹۵۷ است محمد بن زید کہتے ہیں کے حضرت عمر رضی القدعنہ کے دور خلافت میں بنوتم پر والوں کی فہرست الگ ہوا کرتی تھی '۔ ابن سعد ۱۹۵۷ است جم بن افی جم کہتے ہیں کہ خالد بن عرفطة العذری حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس آئے ،حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کے پیچھے وہ جانے والوں ( گھریار اور فلیلے ) کے بارے میں دریافت فر مایا ،تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں اپنے چیجھے ایسے لوگوں کوچھوڈ آیا ہوں جو آپ کی عمر میں برکت کی وعا مانگتے میں القد تعالی ہے ، جو بھی قاد سیدگیا تھا اس کا وظیفہ سواور دو ہزاریا بندرہ سوتک ہے ،اور جو بھی نومولود بچہ یا بنگ پیدا ہوئی ہے اس کا بھی وظیفہ سواور دوجر بہ بر ماہ مقرر کیا گیا ہے، اور ہمارے بال جو بچ بھی بالغ ہوا ہے اس کا وظیفہ یا بخے سوسے چھ سوتک جا پہنچا ہے ،سواگریہ نکا لے اپنے گھروالوں کے لئے جن میں سے بعض کھاتے ہیں اور بعض نہیں کھاتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ان چیزوں میں خرج کرے جو مناسب ہیں اور ان میں بھی جو مناسب نہیں؟

حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ اللہ بی مددگارہ، بیتوانبی کاحق ہاں کووے دو،اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے بیہ کے کران
کوان کاحق اوا کر دیا ہے، سواس پرمیری تعریف نہ کرو کیونکہ اگر بیہ خطاب کے مال ہے ہوتا تو میں اس کو ہم گزند دیتا، کیکن میں جانتا ہوں کہ اس فضیلت ہے اور میں مناسب نہیں سجھتا کہ اس کوان ہے روک رکھوں، سواگر ان دیبا تیوں میں ہے کی عطائک گئ تو وہ اس ہے بکریاں خرید لے اوراس کوا ہے جنگل میں رکھ لے، پیمراگر دوسری مرتبہ کسی کی عطائک گئ تو اس سے غلام خرید لے اوراس کو بھی و ہیں رکھے، کیونکہ میں رکھے ہی کہ اگر دوسری مرتبہ کسی کی عطائک گئ تو اس سے غلام خرید لے اوراس کو بھی و ہیں رکھے، کیونکہ میں اس کے خوا ہے اوراس کو بھی اس عطاکو مال نہ گئیں گئی ہوا ہے اور اس کو کھی ہوا کو مال نہ گئیں گے، سواگر ان میں ہے کوئی ہاتی ہوا، بیان کی اوالا دول میں ہے تو اس کے لئے جو اسلامی علاقوں کی انتہائی سرحد پر ہو حالا تکہ تو میر ہے پاس ہی جیسے اس محض کے لئے جو اسلامی علاقوں کی انتہائی سرحد پر ہو حالا تکہ تو میر ہے پاس ہی جیشا ہے، اور سیاس لئے ہو سیاس خور اللہ تھا ہے دھو کہ کرنے والا تھا وہ جند کی خوشبو بھی مؤکی نہ سکی کا معاملہ میرے حوالے کیا ہے رسول اللہ اپنے فرمایا کہ جو خص اس حال میں مراکہ اپنی رعایا ہے دھو کہ کرنے والا تھا وہ جند کی خوشبو بھی سؤکی نہ سکی گئا ہے۔ سے دول کیا ہے رسول اللہ اپنے فرمایا کہ جو خص اس حال میں مراکہ اپنی رعایا ہے دھو کہ کرنے والا تھا وہ جند کی خوشبو بھی سؤکی نہ سکی گئا ہے۔ ابن سعد

# مال غنیمت کے جار حصے تقسیم کرنا

۱۷۵۸....حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے حضرت حذایفہ کولکھا کہ لوگوں کوان کے عطیے اور وظیفے وے دوءانہوں نے جواب دیا کہ ہم دے چکے لیکن کچر بھی بہت ہاتی ہے،تو حضرت عمر رضی القد عند نے لکھا کہ بیا نہی کا حصہ ہے جوالقد نے ان کو دیا ہے وہ ندعمر کا ہے ندعمر کی اولا دکا ، ہاتی ماندہ کوچھی انہی میں تقسیم کردو' ۔ابن سعد

۱۱۷۵۹ مین حضرت این عمر رضی التد پنها فرماتے ہیں کہ چند تا جر دوست آئے اور علی میں تفہرے ، تو حضرت عمر رسنی اللہ عنہ نے حضرت عیدانر حمن بن عوف رسنی الندعتہ ہے فرمایا کے بیا خیال ہے؟ میا آئی رات ہم ان کو چوری سے بچائے کے لئے ان کی چوکیدار کی کریں؟ چنانچے دونوں نے ان ۱۹۲۰ اسسامنم قرماتے ہیں میں نے ساحضرت عمر رہنی اللہ عنہ قرمار ہے تھے خدا کی شم اگر میں انگلے سال تک رہاتو میں لوگوں میں ہے سب ہے آخری کو پہلے سے ملادوں گااوران سب کوایک ہی طریقے پر بنادوں گا''۔ابو عبید اور ابن سعد

۱۱۶۱۱ ۔ خضرت عمر رضی الندعن فرماتے ہیں کہ اگر میں مال بڑھ جانے تک زندہ رہا تو میں ایک مسلم آ دمی کا وظیفہ تین ہزار تک پہنچادول گا، ہزار اس کے اسٹحہ اور جانوروغیرہ کے لئے ہزاراس کے خریجے کے لئے اور ہزاراس کے گھروالوں کے خریجے کے لئے '۔۔ابن مسعد ۱۶۲۱ ۔۔۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس معاسلے میں اپنا حصہ معلوم ہوتا تو حمیر کے سرداروں کا چرواہا بھی اپنا حصہ لینے آ جاتا اوراس کی چیشانی پر بسین تک نہ آت' ۔ابو عبید فی الغرانب اور ابن سعد

۱۷۲۳ است حضرت عمر رضی القدء نه فرمات بین که حضرت عمر رضی القدعند نے احل مکه میں ایک مرتبددس دس تقسیم فرمائے ،ایک شخص کو دیا تو عرض کیا گیا کہا ہے امیرانمؤمنین!وہ تومملوک غلام ہے تو فرمایا کہ اس کو بلالا ؤپھر فرمایا کہ چھوڑ وجانے دؤ'۔ ابن بسعد

۱۲۷۳ میدانند بن تبییر بن تمییر فر ماتنے بین که حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا که جھھے امید ہے کہ میں ان کوصاع میں کھر کھر کر مال وول گا''۔ ابن سعد

### از واج مطہرات رضی اللّٰم عنہن کے لئے وظا نف

۱۲۷۵ اس ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت عمر رضی الله عنه بمارے پاس بمارے وظا کف بھیجا کرتے تھےاور غلام اور جانورو فیبر و بھی '' ۔ اہن سعد

۱۹۷۷ است عبداللہ بن عبید بن عمیر فرمانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قشم جب تک مال بڑھتار ہے گا میں وطا نف بھی بڑھا تار ہوں کا ،اوران کے لئے تیار کررکھوں گا ، بے شک میں اپنے ساتھیوں کے لئے پیانے بھر بھر کردوں گا کیونکہ میرے ساتھی (عوام) بہت ہیں چنا نچہ میں ان کومٹھیاں بھر بھر کر بے حساب دوں گا ،ووانہی کا مال ہے جود ولیتے ہیں' ۔ابن سعد

۱۷۷۷ است حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت ابوموی رضی اللہ عند کولکھا کہ امابعد، جان لوگہ آج سال کاوہ دن ہے کہ بیت المال میں ایک درهم بھی باقی نہیں رہا بلکہ بالکل جھاڑو پھر گئی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ بیبت المال میں ایک درهم بھی باقی نہیں رہا بلکہ بالکل جھاڑو پھر گئی ہے یہاں تک کہ اللہ بالکل جھاڑو پھر گئی ہے یہاں تک کہ اللہ بالکل جھاڑو پھر گئی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ بیس نے ہرحق وارکاحق اوا کردیا ہے '۔ ابن سعد

ابو عبيد في الاموال، ابن سعد، ابن راهويه، شاشي

۱۷۲۹ اسی مجمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک داماد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ انہیں ہیت المال سے بچھ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوڈ انٹااور فرمایا کہ کیاتم بیجا ہے ہوکہ میں اللہ تعالی سے خائن با دشاہ بن کرملوں ،اس کے بعدان کوایئے ذاتی مال سے دس ہزار درہم دیئے۔ابن سعد ، ابن جو یو

• ١٦٧٤... . خضرت عمر رضى الله عنه فرمات عن بن كه اگر مين باقى رباتو كم ترين لوگون كا دخليفه بھى دو ہزار كردوں گا'' \_ ابن سعد

ا ۱۹۷۱ است بیزید بن الی صبیب (جنہوں نے بیز مانہ پایا) فر مانے ہیں کے حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عند سے فر مانیا کہ د کیے لیس کہ آب ہے کہا کو دو دوسود بینار وظیفہ کمل کہ درخت کے نیچے آب ہے کے دست مبارک پر بیعت کی تھی ان کو دو دوسود بینار وظیفہ کمل دوسود بینار دو کیونکہ بہت بہا درآ دمی ہیں اورعثان بن قیس بردہ اوراس کو ایس کو جبی کا مل دوسود بینار دو کیونکہ بہت بہا درآ دمی ہیں اورعثان بن قیس بن الی العاص کو جبی کا مل دوسود بینار دو کیونکہ بہت بہا درآ دمی ہیں اورعثان بن قیس بن الی العاص کو جبی کا مل دو کیونکہ وہ بہت مہمان نواز ہے'۔ ابن سعد، ابو عبد فی الاموال اور ابن عبد المحکم

۱۶۷۲ است عبداللہ بن هبیر ۃ قرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا ذرۃ کو تھم دیا کہ لٹنگروں کے امراء کے پاس جا وُجور عایا کی طرف واپس آ رہے ہیں اور ان سے کہو کہ ان کے وظا کف برقر ار ہیں اور ان کے گھر والوں کے وظا کف بھی بہے جارہے ہیں سوکھیتی وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں' ۔ابن عبدالمحکمہ

۳۱۲۱ است. حضرت زید بن ثابت رضی الله عند قرماتے ہیں که حضرت عمر رضی الله عند مجھے مدینه میں اپناخلیفه بنا کر جایا کرتے تھے اور جب بھی واپس آتے تو مجھے ھیجوروں کا ایک ہاغ عطافر ماتے''۔ابن سعد

#### بيت المال سے عطيه

۱۱۲۵ اسکے بین عبداللہ بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت عمروضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کی طرف کھا کہ کھانے چئے کا سامان کے کرمصرے سمندر کے دانے نے کے کرآ کیں اور ساحل پر کنگر انداز ہوں اور ساحل لوگوں کے حالات اور گھر والوں کے مطابق تقبیم تھا اور احل مدید نو عمر سے چاروں طرف سے گھر ہے ہوئے تھے ، مدید کی زبین ایسی نہ تھی جہاں گھتی باڑی ہو سکے، چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے بیس کشتیوں بیس سامان بھیجا، ہرکشتی بیس بنرا را رہ کم ویش والے تھے تھی کہ کشتیاں ساحل کے کنارے آنے لگیس ساحل بھی چمک رباتھا، حضرت عمروضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے مواج اللہ کا حضرت عمروضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے مواج کرام رضی اللہ عنہ مان کے استقبال کے لئے پہنچہ، آپ رضی اللہ عنہ نے جب کشتیوں کو دیکھا تو اللہ کا شکر اوا کیا جس نے مسلمانوں کے لئے ہم اور پوراپوراویں، پھر جب حضرت عمروضی اللہ عنہ مدید شاورہ والی آئے تو یہ کھانے کا سامان اوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ، اور کھانا وصول کرتے ' ۔ ابن سعد کشتی اللہ عنہ اور حضرت عمروضی اللہ عمروضی الل

ابن حنیف رضی الله عنه کو وظیفه عطا فر مایا ، ہر روز ایک بکری ،اس کا پبیٹ اور ایک حصہ حضرت عمار رضی الله عنه کے لئے ،ایک جوتھائی حضرت عبداللہ

ابن معودرضی الله عنه کے لئے اور ایک چوتھائی حضرت عثمان رضی الله عنه بن صنیف کے لئے ۔ ابن سعد

٢١٦٢ ١١١١ ١١١ عن حرب فرمات مبين كدايك شخص سال ك تفوي مبيني انقال كر گيا تو حضرت عمر رضى الندعند في اسكوه ظيف كادوتها أني عطافر ماويا-

اہو جے۔ فی الاحوال کے دور سے بدائند بن قیس یا ابن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ جاہی تیشر لیف لائے اور زمین کومسلمانوں کے درمیان شیم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ) تو پھر تو وہ ہوجائے گاجوآ پ وناپسند ہے، اگرآ پ نے زمین کوآئی تھیم کردیا تو زمین اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ وہ بلاک ہوجائے گا جو ابلاک ہوجائے گا جو ابلاک ہوجائے گا جو ابلاک ہوجائے گا ہور است پیداوار ہوگی جو اسلام کا داست رو کے گی اور آھیں کچھنہ طے گا موابسا معاملہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں ابتداء وہ نہتاء وہ وہ وہ کی گئیائش ہوء پہر انسان کی جو اسلام کا داست رو کے گی اور آھیں کچھنہ طے گا موابسا معاملہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں ابتداء وہ نوں کی گئیائش ہوء چنا نے چھر میں اللہ عنہ نے دخواسلام کا داست رو حضرت معاذرضی اللہ عنہ نہوء کرنیا تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نہ دروسی اللہ عنہ نہ ہو کہ کہ است کی کہ اسے ہمارے درمیان تشیم کرو گے اور پانی کے معاطے میں فساد کرو گے سوحضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس میں کہ اس میں تو کہ اس کے اس میں کہ اس کے اور کی کو میں کہ درکہ وی اللہ عنہ نہ بن ذاحویہ کہ درمیان نو دریا دنٹ فرمایا کہ کس سے شروع کریں ،عرض کیا گیا کہ اس سے شروع کریں ،عرض کیا گیا کہ اس سے شروع کریں ،عرض کیا گیا کہ اس سے تروع کریں کہ کہ درمیاں اللہ عنہ نے اس کے اس کے اس کے درکہ کیا کہ کہ کہ دورہ بدوجہ کہ ایک کہ کہ دینے دراوں کا نام کھوڈ ۔ اب عنہ اللہ عنہ نے دراوں کا نام کھوڈ ۔ اب عیں دراوں کا نام کھوڈ ۔ اب عید د

### دورِفاروقی میں مالی فراوانی

۱۸۸۱ ... حضرت عبدالر ملن بن عوف فرمات میں حضرت عمرضی الله عند فی جھے بلوایا، غالبًا ظہر کے وقت میں ان کے درواز ہے پر پہنچا تو جھے ان کے رونے کی آ واز سائی دی تو میں نے آنا لنہ وانا الیہ راجمون پڑھا اور کہا کہ پھے ہوگیا والد ان کا اور عرض کیا آور علی بات ہیں ، کوئی بات نہیں ، کوئی بات نہیں اے امیر المؤمنین فرمایا نہ صرف بات ہے بلکہ بہت خت بات ہے بھر میں اباتھ پیٹر اور ایک کرے میں لے گئے جہاں ایک دوسر سے کے اوپر بہت سے تھیلے پڑے ہے ، اور فرمایا کہ ابخط بی اولاد پر الله کے سامنے آ زمائش کا وقت آ یا کہ اللہ چاہتے تو میں بھی ای اور وہ اس تھیوں یعنی رسول اللہ بھی اور خرایا کہ اور وہ اس کا کوئی طریقہ مقرر فرماد ہے تو میں بھی ای مطروق اس کا کوئی طریقہ مقرر فرماد ہے تو میں بھی ای مطروق کی کہتا ہیں ۔ غرض کیا کہ بیٹھ جائے ہم پھی وجے ہیں ، چنا نچہ ہم نے امہمات المؤہنین کا وظیفہ چا وہ بہاں المؤہنین کا وظیفہ چا وہ بہار المور سے تو میں بھی ای مطروق کی کہتا ہیں ہے ہوں ، چاہ ہم پھی وجے ہیں ، چاہ ہم ہو اور وہ اس کے بیا کہ بیر وہ کہت ہو تھے ہیں کہ جسم سے المور کی کہتا ہم بھی بیرو کوئی کہتا ہم کے بیا کہ اور اللہ کے درمیان میں اور آ ہی کے اور اللہ کے درمیان کوئی ہیں جو وہاں گئی میں ہو اس خوا کے بین اور انہوں نے بین دور آ ہوں کے گوشت کے علاوہ کے خیبیں کھایا ، حضرت عمروضی اللہ عند نے فرمایا کہ آبوں نے جین اور آبوں کے گوشت کے علاوہ کے خیبیں کھایا ، حضرت عمروضی اللہ عند نے فرمایا کہتا ہم کہتا ہے کہ بین اپنی وہ کہتا ہم کہ

۱۱۸۸ است حضرت حارثہ بن مغرب فرماتے ہیں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکم دیا چنانچے ایک تصیلہ کھانے کا گوندھا گیا اور پھر اس ہے رونی ینائی گئی، پھر تیل میں اس کا ٹرید بنایا گیا اور پھر اس پڑمیں آ دمیوں کو بٹھایا گیا تو انہوں نے سبح کے وقت بیٹ بھر عشاء کے وقت بھی ایسا کی بھر عشاء کے وقت بھی ایسا کی بھر عشاء کے وقت بھی کیا گیا اور فرمایا کہ جرمخص کو مہینے بھر دو تھیلے کا فی ہوجا کیں گے، چنانچے تمام لوگوں کو ہر ماہ دو تھیلے ملتے خواہ مرد ہویا عور تیں یا مملوک غلام '۔۔ابو عبید استحد میں دو مداورا کیک ہاتھ میں دو مداورا کی کے ایک ہاتھ میں دو مداورا کیک ہیں کہ دو مداورا کیک ہاتھ میں دو مداورا کیا کہ ہاتھ میں دو مداورا کیک ہاتھ میں دو مداورا کیک ہاتھ میں دو مداورا کیل کی کی کا کا مدینا کیا کہ دو مداورا کیک ہاتھ میں دو مداورا کیا کہ دو مداورا کے لئے کھی ' ہو مدینا کے کہ کا کہ دو مداورا کو مداورا کو مداورا کے لئے کھی کیا کہ دو مداورا کیا کہ دو مداور کیا کہ دو مداورا کیا کہ دو مداور کیا کہ دو مداورا کی کی کر دو مداورا کیا کہ دو مداورا کیا کہ دو مداورا کیا کہ دو مداورا کی

' سے بداللہ بن ابی قبیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند منبر پرتشریف فرماہ وئے اور اللہ نعالی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا ، اما بعد ہم نے تہبارے وظا کف اور عطایا ہر ماہ جاری کردئے ، فرمایا ان کے ہاتھوں میں مداور قسط ہتھے پھر فرمایا کہ ان دونوں کو لیے اور جس نے ان میس کی کی تو

القد تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرے گا، پھر بددعا قر مائی''۔ ابو عبید

۱۷۸۵ است. حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بعض ہدایت ہے بھری ہوئی سنتیں ایسی ہیں جنہیں حضرت عمر رضی الله عنه نے جنا ب رسول الله ﷺ کی امت میں جاری فرمایا ان میں سے مداور قسط بھی ہیں'۔ ابو عبید

فا کرد ..... ماورقبط دو پیانے ہیں مدار سٹے و لیے تین ماشے کا ہوتا ہے ، دیکھیں ہشتی زیور ۴ حصر نم ہم تاج کمپنی ، والنداعلم بالصواب (مترجم)

۱۲۸۲ السب حضرت علیم بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے لشکروں ۔ ، امراء کو لکھا کر سرخ لوگوں ہیں سے جوتم نے آزاد کئے ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو ان کوان کے آقاؤں کے حوالے کر دو ، ان کو وہ بی طے گا جوان کے آقاؤں کو ملے گا اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جوان کے آقاؤں ہوں گی اور اگر وہ ایک قبیلے کی صورت الگ رہنا جا ہیں تو نیکی اور وظا نف وغیرہ میں اپنے طریقے کے مطابق رکھوں ۔ ابو عبد عمر منی اللہ عند نے ان کو کھور دیا تو میں ایک جوان کے بی کائی ہے کہ اور انہوں نے عربی کو دیا اور آزاد کر دہ غلاموں کو چھور دیا تو حضرت عمر صی اللہ عند نے ان کو کھور کی اور کی براہونے کے لئے بھی کائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ۔ ابو عبد

۱۶۸۸....ابوقبیل فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے لئے دس تک وظیفہ مقرر ہوتا اور جب وہ بالغ ہوجا تا تو بردوں والا وظیفہ ماتیا''۔ابو عبید

، بسایمان بن صبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے سپاہیوں کے گھر والوں اور بچوں وغیرہ کے لئے دس مقرر کئے اور حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ اور بعدوالے امراءای طریقے پر چلے اوراس کوورا ثت بنادیا ،میتوں کی ورا ثت میں ان کو ملنے لگا جن کا کوئی عطا اور وظیفہ نہتھا''۔ابو عبید

•١٢٩٥ .....طارق بن شهاب فرمات بيل كه بمار عطايا وظيفي بغيرز كوة وغيره كؤنكاك جات تصاور بهم خود اي ان سيز كوة وغيره نكالا كرت تصد ابو عبيد في الاموال

### عطيه دينے ميں فوقيت

۱۱۷۹۱ ....زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وطا نف مقرر کئے تو حضرت عبداللہ بن حظلہ کے لئے وہ ہزار درسم مقرر کئے ،حضرت طلحہ اپنے بھینیج کو لے کران کے پاس آئے تو اس کے لئے اس سے کم مقرر کیا ، تو انہوں نے عرش کیا کہ یا امیر انمؤ منین! آپ نے اس انصاری کومیر سے بھینیج پرفضیلت وی؟ تو فر مایا کہ ہاں اس لئے کہ میں جنگ احد میں اس کے باپ کو آلوار لے کرچھیتے ، و ئے و کھا تھا جسے اونٹ جھیتے ہیں۔ ۱۱۷۹۳ ... نا شرق بن کی الیزنی فرماتے ہیں کہ یوم جاہیہ میں نے سنا حصرت عمرضی اللہ عندلوگوں کے سامنے خطبہ بیان فرمار ہے تھے کہ بے شکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مال کا خازن اور اس کو تقسیم کرنے والا بنایا ہے پھر فرمایا کہ بلکہ اللہ بی اس کو تقسیم کرتے ہیں اور میں ابتدا ، کرنے والا بول جتاب نبی کریم ہوئے کے گھر والوں ہے پھر درجہ جوزیاوہ معزز ہو، چنا نچہ امہات المؤسین رضی اللہ عنہ کے لئے بھی وظا کف مقرر فرمائے علاوہ حضرت جوریہ بہ حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عتہ کے ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ جناب مولی اللہ عنہ کہ بیاں اللہ عنہ کہ بیاں اللہ عنہ کہ بیاں اللہ کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں اللہ کہ بیاں کہ بیان میں اعمل بدر کے چار بیان کہ جس نے بچھے رہ گیا اس کے لئے عطانے بھی جلدی کی اور جو بجرت میں بیچھے رہ گیا اس کے لئے عطانے بھی جلدی کی اور جو بجرت میں بیچھے رہ گیا سوکوئی شخص اپنی سواری کے علاوہ اور کسی کو طامت نہ کرے 'سین کبوی بیہ بھی

١٦٩٣...... امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے اهل مدینہ میں ہے بہت ہے اہل علم وصرف نے بتایا جوقر لیٹی اور دیگر قبائل ہے تعلق رکھتے تھے ،اور بعض لوگ حدیث کو بیان کرنے میں دوسروں ہے اچھے تھے،اور بعض لوگوں نے دیگر بعض کی نسبت حدیث میں پچھاضا فہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمرضی الندعنہ نے فہرشیں تیار کروا کیں تو فرمایا کہ میں ہنوھاشم ہے شروع کرنے والا ہوں کیونکہ میں جناب رسول الندھ ﷺ کی خدمت میں موجود تھااور آپ ﷺ بنوباشم کوویتے تھےاور پھر بنوعبدالمطلب کو،سواگر ھاتھی عمر رسیدہ ہوتامطلب ہے تو اس کومقدم رکھتے اوراگر مطلی عمررسیده ، و تا باشی ہے تو اس کومقدم رکھتے ،اسی طریقے پر فہرست تیار کروائی اور پھران کوایک ہی قبیلے کی طرح تجرویا ، پھرنسب کے لحاظ ے عبدالفتمس اور بنونوفل والے برابر ہو گئے تو فر مایا کہ بنوعبدالفتمس جناب رسول اللہ ﷺ کے ماں باپ شریک بھائی ہیں جبکہ نوفل نہیں چنانچہ عبدائشمس کومقدم رکھا، پھران کے فوراً بعد بنونوفل والوں کو بلایا ، پھرعبدالعزی اورعبدالدار والے برابر ہو گئے تو فر مایا کہ بنواسد بن عبدالعزی میں جنا برسول القد ﷺ وامادی رہتے واری ہے اورانبی میں مطیبین بھی ہیں بعض نے کہا کہوہ اھل حلف الفضول میں ہے ہیں اور رسول الله ﷺ انہیں میں سے تنے، اور ریبھی کہا گیا کہ عبدالعزی والوں کی سبقت کا ذکر کیا اور ان کوعبدالعزی والوں پر مقدم کیا بھر ان کے فور أبعد عبدالدار والوں کو بلایا پھرزعزۃ والے اسکیے رہ گئے تو عبدالدار کےفوراً بعدزعرۃ والوں کو بلایا پھرتیم اورمخزوم والے برابر ہو گئے تو بنوتیم والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اھل حلف القضول میں سے ہیں اوران میں مطیبین بھی ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ بھی ان میں ہے ہیں ، بیجی کہا گیا ہے کہ سبقت کوذکر کیا گیا اور پیجھی کہا گیا کہ سسرالی رہتے داری کوذکر کیا گیا اور تیم والوں کومخزوم والوں پرمقدم کیا گیا چرفوراً مخزوم والوں کو بلایا گیا ، پھرتھم ، جمح اورعدی بن کعب والے برابر ہو گئے کہا گیا کہ عدی والوں سے شروع کریں تو فر مایا کہ میں اپنے نفس کواس حالت میں رکھتا ہوں جس میں وہ پہلے تھا، جب اسلام آیا تو ہمارااور ہنوشھم کا معاملہ ایک تھالیکن بنوجج اور تھم کو دیکھوعرض کیا گیا کہ بھج کو مقدم کریں پھر ہنو تھم کو بلایا اور عدی اور تھم والوں کی فہرست اس طرح ملی جل تھی کہ گویا ایک ہی بلاواہو، جب بیہ معاملہ پوراہو گیا تو بلندآ واز سے بھیر کہی اور فر مایا کے تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں جس نے مجھے اپنے رسول اللہ ﷺ ہے اور پھر بنوعامر بن لوی ہے میرا حصہ پہنچا دیا۔

امام شافعی قرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے کہا کہ حضرت ابوعبیدۃ بن عبداللہ بن الجراح الفہری رضی اللہ عند نے جب اس کومقدم ہوتے ویکھاتو فرمایا کہ کیااس طرح سب میرے سامنے بلائے جاتے رہیں گے؟ تو حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ اے ابوعبیدۃ! رہنی اللہ عند عند سبر کروں گا، رہا ہیں اور بنوعدی تواگرتم چا ہوگے توہیں جسے پہلے صبر کیا، یاا بی توم سے بات کرلوجس کووہ اپنے میں ہے مقدم کریا تھیں کروں گا، رہا ہیں اور بنوعدی تواگرتم جا ہوگے توہیں متمہیں خود پرترجیح دوں گا سو بنوالحارث بن فہر کے بعد معاویۃ کومقدم کیا اور ان کے درمیان عبد مناف اور اسد بن عبد العزی کولائے پھر خلیفہ مبدی کے زمانے میں بنوجہم اور بنوعدی میں جھگڑ ارہا پھرختم ہوگیا، سومبدی نے بنوعدی کومقدم کرنے کا تھم دیا بنوجہم اور بنوجی پر سبقت کی وجہ ہے'۔

# مال غنیمت کا یا نجواں حصہ فقراء کاحق ہے

٣٩٢ المسيخ حضرت ما لك بن اوس بن حدثان فرماتے جیں حضرت عمر رضی الله عنه نے ان آیات کی تلاوت فرمائی که''صدقات تو فقراء، اور ماكين كے لئے ہى ہيں' سے لے كر' حكيم ليم' ۔ سورة تو به آيت ٦٠

' پھر فر مایا کہ بیان لوگوں کے لئے ہے، پھر تلاوت فر مائی کہ جان لوکہ تنہیں جوکسی چیز سے غنیمت ماتی ہے تو اس کاخمس اللہ کے لئے ہے''۔

سورة الانفال آيت 1 ٤

پھر فرمایا کہ میآ بیت ان مہاجرین کے لئے سے پھراس آیت کی تلاوت فرمانی کہ

والذين تبوزالدار والإيمان الخ الحشر آيات نمبر ٩

آ خرآ یت تک اور فرمایا که میآیت انصار کے لئے ہے، پھر تلاوت فرمائی'' وہ اوگ جوان کے بعدآ ئے'۔ (الحشرآ یت نمبروا) آخرآ یت تک، پھر فر مایا کہاس آیت کے عموم میں تمام مسلمان شامل ہیں اور کوئی ایسانہیں جس کا اس مال میں حق ہوعلاوہ ان غلاموں کے جوتمہاری ملکیت میں ہیں ، چرفر مایا که اگر میں زندہ رماتوبسراور حمید کاچروا با بھی اپناحق لینے آئے گااوراوراس کی چیشانی پر پسینہ بھی ندآیا ہوگا' معدالر ذاق، ابوعید ۱۱۲۹۵ مشام بن حسان فر ہاتے ہیں کے محمد بن مسلمة نے فر مایا کہ ہیں مسجد کی طرف متوجہ ہوا توایک قریشی کودیکھا جس نے ایک جوڑازیب تن ئررگھا نھا، میں نے اس سے بوجھا کہ تخصے میس نے پہنایا ہے،اس نے کہاامبرالمؤمنین نے میں آ گے بڑھا تو ایک اور قریشی ویکھااس نے بھی جوڑا پہن رکھا تھا میں نے بیر چیا کہ مجھے کس نے پہنایا اس نے کہاامیرالمؤمنین نے ، پھرمسجد میں داخل ہوااور بلندآ واز ہے تیمبیر کہی اور کہا کہالتد ا کبر چکے کہا النداوراس کے رسول نے الندا کبر بچ کہاالنداوراس کے رسول نے ،حضرت عمر رضی الندعنہ نے اس کی آ وازس لی ،تو اس کو باإ بھیجا ،

دوسری طرف ہے نمائندے کوواپس جیج دیا گیا کہ جس کام وہ آیا تھا کر گیا تھا۔

محمد بن مسلمة کہتے ہیں کہ' میں نے بھی ریسوچ لیاتھا کہ جب تک دورکعت نہ پڑھانوں نہیں جا دُن گا''۔ چنانچینماز شروع کردی ،حضرت عمر رضی اللہ عندان کے بہلومیں آ کھڑے ہوئے جب انہوں نے نماز کمل کی تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے یو چھا کہ مجھے بتاؤ کہتم نے رسول اللہ ﷺ کی نماز گاہ میں بلندآ واز سے تکبیر کیوں کہی۔اللہ اوراس کے رسول نے سچ فرمایا ، کیوں کہا ،تو انہوں نے عرض کیا کہا۔امیرالمؤمنین! میں مسجد کی طرف آ رہاتھا کہ جھےفلاں بن فلاں قریشی ملااس نے جوڑا پہن رکھاتھا میں نے یو جپھا کہ کس نے پہنایا تواس نے کہا کہامیرالمؤمنین نے پھر میں آ گے بڑھا تو فلاں بن فلاں قریشی کودیکھا اس نے بھی جوڑا یہن رکھا تھا میں نے یو چھا کس نے پہنا یا تو اس نے کہا کہا میرالمؤمنین نے پھر میں آ گے بڑھا تو مجھے فلاں بن فلاں انصاری ملااس نے بھی جوڑا پہن رکھا تھا جوان دونوں جوڑوں سے کم تھا میں نے یو چھا کہ کس نے بہنا یا تو اس نے کہا کہ امیرالمؤمنین نے اور رسول القد ﷺ نے فرمایا تھا کہتم ضرور میرے بعد تبدیلی دیکھو گے، اور اے امیرالمؤمنین! میں نہیں جا ہتا کہ تبدیلی آپ کے دور میں ہو،فر ماتے ہیں کہ بین کر حصرت عمر رضی اللہ عندرونے لگے اور فر مایا کہ میں اللہ ہے معافی مانگتا ہوں خدا کی تشم دوبارہ نہ

کردں گا فرمایا کہاس دن کے بعد کسی نے نہیں دیکھا کہ سی قریش کوکسی انصاری پرفضیات دی گئی ہو۔

١٦٩٦ - حصرت ابن عباس رضي التدعنهما فرماتے ہيں كەحصرت عمر رضي الله عنه جب نماز ادا فرماليتے تو لوگوں كي طرف متوجه ہوكر بعيره جاتے اگر س کوکن ضرورت ہوتی تو بات کرلیتا اورا گرکسی کوکوئی ضرورت نہ ہوتی تو کھڑے ہوجاتے اورلوگوں کونماز بڑھاتے اوراس میں نہ بیٹھتے ، میں نے یو جھا کہاے پر فا! کیاامیرالمؤمنین کوکوئی تکلیف ہے؟ توانہوں نے کہا کنہیں امیرالمؤمنین کوکوئی تکلیف نہیں ، میں بیٹھ گیا ، پھرحضرت عثان بن عنان رضی الله عنه تشریف لائے اور بیٹھ گئے ،اور مرفا چلے گئے اور کہتے گئے اے ابن عنان اے ابن عباس! کھڑے ہوجاؤ ، پھرہم حضرت عمر ر ننی انتدعنہ کے پاس پنچے ، تو دیکھا کہان کے سامنے مال کا ڈیھیر ہے اور ہر ڈیھیر پرایک تھیلا ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میں نے اھل مدینہ کودیکھا تو تم دونوں کوسب سے بڑے خاندان والا پایا ،سوتم دونوں ہے مال لے لواور نقسیم کرلواور جو پچ جائے واپس کر دوتو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے لپ بھرلی،اور میں نے کٹھنوں تک جھولی بھری اور کہا کہا گرہمیں کم پڑ گیا تو کیا آپ ہمیں اور زیاوہ دیں گے؟ حصرت عمر رضی اللہ عند نے

فر مایا کہ پہاڑ کا پنجر، نیابی مال اللہ کے پاس اس وقت تک ندتھا جب محمد ﷺ اوران کے ساتھی آگلیفیں اٹھاتے تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں خدا کی تسم یہ اللہ کے پاس اس وقت بھی تھا جبکہ مجھر شے آگران کی حیات مبار کہ میں یہ فتو حات ہوتیں تو وہ وہ نہ کرتے جو آپ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عندوفر مایا کہ پھر کیا کرتے ؟ میں نے کہا کہ پھر وہ خود کھاتے اور جمیں کھلاتے، حضرت عمر رضی اللہ عندرو پڑے اور ایساروئے کہان کی جیکیاں بندھ کئیں حق کہ اس میں سے قدرضر ورت نکالوں جوند میرے لئے ہواور ند جھے پر ہو۔

حمید، ابن سعد، عدفی، بزار، سعید بن منصور، شاشی، سنن کبری بیهقی ۱۲۹۷ بنوشعم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میرے ہاں بیچ کی ولادت ہوئی تو میں لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے اس کوسومیں رکھا''۔ ابو عبید

۱۱۲۹۸ ۔۔۔ تمہم بن سے کہتے ہیں کہ میں منو و میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہواتو سومیں ہاتی رکھا''۔ابو عید ۱۱۲۹۹ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سال میں تین مرتبہ و خانف دیئے، پھر ان کے پاس اصبهان سے مال آیا تو فرمایا کہ چوتھی مرتبہ و خلیفہ کی طرف چلو میں تمہارا خاز ن نہیں ہوں تو رسیاں تک تقسیم کردیں بعض قبیلوں نے لیس اور بعض نے واپس کردیں۔ابو عید فی الاموال ۱۹۰۰ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فراس کے مال میں حلال سے زیاد و ہے ۔۔ و کیع وابن جو یو اور اس معنز قریح میں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکو کھوں کے نام مول کو وظائف و سے رہے ہے '۔ و کیع وابن جو یو ۱۹۰۱ ۔۔۔ ام العلا ایم تی میں کہ ان کے والدان کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کودی باس آئے توانہوں نے ان کے لئے بھی وظیفہ مقرد کیا حالا نکہ یہ جو گھوں اللہ عنہ نے ووڈی تھیں اور فرمایا کہ وہ بچہ جو کھانا کھائے اور روثی کے کمڑے واس مولود ہے زیادہ ورضم مقرد کے بچورت کے آٹھ اور خادم کے لئے جا راور آٹھ سے معزب علی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت اور اس کے خادم کے لئے زیادہ ورضم مقرد کئے بچورت کے آٹھ اور خادم کے لئے جا راور آٹھ

میں ہے دودر حمرونی اور کتان کے لئے تھے'۔ دار قطعی، متفق علیہ علیہ اسے ہرایک کوخیبر کے مال میں سے اس وسق تھجوری اور ثین و تق جودیتے ہے۔ اپنی از واج میں سے ہرایک کوخیبر کے مال میں سے اس وسق تھجوری اور ثین و تق جودیتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ عشر آئے تو انہوں نے امہات المونین کواختیار دیا کہ وہ وہی قبول کریں جورسول اللہ بھے کے مبارک دور میں ماتا تقی تو ام الہؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضہ رضی اللہ عنہا نے یہ پہند کیا کہ ان کو زمین اور پانی وغیرہ و سے دیا جائے اگریہ بھرات کے لئے میراث ہوجس کو بیوارث بنانا پہند کریں' ۔ ابن و ھب

۔ ۱۷-۱۱ نافع حضرت این تمریض الله عنبماے اور وہ حضرت عمریضی الله عندے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جناب رسول الله ﷺ نے سوار کوایک حصہ اور اس کے گھوڑے کو دو حصے عطافر مائے ''۔ابو الحسن عبی بن عبدالوحین بن ابسی السوی البکالی فبی جزء من حدیثه ے • ے است حضرت نافع ابن عمر رضی الله عنهما ہے اور وہ حضرت عمر رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے گھوڑے کو وو حصے اور سوار کوایک حصہ عطافر مایا''۔ابو المحسن البکالی

### باپ کی رعایت سے وظیفوں میں تفاوت

۱۱۷۱۲ - حضرت عائشہ بنت قدامة بن مظعون فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان ﷺ جب وظا نُف عطافر مایا کرتے تھے کہ تو میرے والد کو بلایا کرتے اور فرمات کہا گرتیرے پاس مال ہے جس میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو ہم حساب لگا کرتیرے و ظیفے ہے منہا کرلیں گئے'۔ابو عبید فی الاموال

"ا کاا.....ابوالخلال العنگی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللّہ عنہ سے سلطان کے وظا کف کے بارے میں پوچھا؟ تو فرمایا کہ ڈنج شدہ ہرن کا گوشت' ۔ابن جویو فی تھذیب الاثار اور و تحیع فی القو

### وظائف كى بقيه روايات

کاکاا ..... ابراهیم بن عبدالرحن بن عوف رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله عنہ کے پاس کسری کے فرانے اور گئے تو عبدالله

بن ارتم الزهری نے عرض کیا کہ کیا آپ اس کو بیت المال میں نہ رکھیں گے؟ تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے رمایا کہ ہم جب تک اس کوتھیم نہ کرلیس

بیت المال میں نہ رکھیں گے اور پھر حضرت عمر رضی الله عنہ رو پڑے تو حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین! آپ کوکس بات

نے رلا دیا، کیونکہ بیتو خداکی قسم شکر، فرحت اور خوشی کا دن سے تو حضرت عمر رضی الله عنہ قرمایا کہ اللہ تعالی نے جس قوم کو بھی یہ یعنی مال دیا ہے تو اس

میں عداوت اور بغض بھی ڈال دیتا ہے' ۔ ابن المبارك، عبدالو ذاق، ابن ابی شبیه، خوانطی فی مکارم الا حلاق

میں عداوت اور بغض بھی ڈال دیتا ہے' ۔ ابن المبارك، عبدالو ذاق، ابن ابی شبیه، خوانطی فی مکارم الا حلاق

۱۸ کا است حضرت جابر رضی الله عند بن عبدالله رضی الله عند فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے فہرشیں مرتب کروائیں اورلوگوں کی پہپان کروائی وہ حضرت عمر رضی الله عند ہی کی شخصیت تھی' ۔ سن تھیوی ہیں تھی

19کاا .....حضرت علی رضی الله عند قر ماتے ہیں کہ وظیفہ وصول کراو جیب تک کھانے کے قابل ہوءا گردین سے برگشتہ کرنے والا ہوتو اس کوختی سے چھوڑ دو۔ابن ابسی شیبہ

۱۷۱۰ اسد واؤد بن نشیط فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا توان کے پاس ایک موٹا شخص آیا جو رنگین آنکھوں والانتھا اور عمنی کیا اے امیر النومنین میں بلاک ہوگیا اور میرے گھروالے بھی بلاک ہوگئے ہو حضرت عمر رضی النہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں ہے کوئی شخص آجا تا ہے جیسے ہم ہے ہوئے ہیں کہتا ہے ہیں بلاک ہوگیا اور میرے گھروالے بلاک ہوگئے پھر حضرت عمر رضی النہ عنہ اپنے آپ ہے باتیں کرنے گے اور فرمایا کہ ججھے اپنی بھی ہوئے ایک ہوگئے پھر حضرت عمر رضی النہ عنہ اپنی آئی تھیں اور زادراہ کے طور ہز سمیں کچھے تیار کرووی ہوئی والد و میں ہوئی اللہ وہ میں اپنا کیٹر اپہنائی تھیں اور زادراہ کے طور ہز سمیں کچھے تیار کرووی ہوئی والد و کے پاس واللہ وہ میں اپنا کیٹر اپنی اور تی اور تا پھر تا ، پھر ہم اپنی والد و کے پاس والیہ آجاتے تو وہ ہمارے لئے مئی کا کوئی تھلونا بناویتیں ، ہائے کیا ہی وہ دن ہوا کرتے تھے پھر فرمایا کہ اس کوصد قدے اور قب میں ہے چاراوئٹ وے دور سو جانوراس کے لئے آگے بیچھے چلتے ہوئے نگل '۔ ابو عبیدہ فی الاموال

#### باب ....ان چیزوں کا بیان جو جہاد میں ممنوع ہیں

۲۲ کـ۱۱ ... معمر عبدالکریم الجزری سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند کے پاس ایک سرلایا گیا تو آپ رضی اللہ عند نے فر مایا کہتم نے بغاوت کی''۔عبدالو ذاق، سنن تحبری بیھفی

۳۷۷۱۱.....معمرامام زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی بھی رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سر لایا گیا آ پ نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے شہر میں مرداز نہیں لائے جاتے''۔مصنف عبد المرذاق

۱۷۳۷ است حضرت عقبة بن عامراجہنی رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت شرحبیل بن حسند رضی اللہ عنہانے بجھے بطور ڈا کینے کے ایک سر دے کر بھیجا جسے شام کے راہتے ہیں جسم سے علیحدہ کیا گیا تھا، چنا نچہ، وہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن رضی اللہ عنہ بن کو فر مایا کہ کیارب صدیق رضی اللہ عنہ بن کو فر مایا کہ کیارب فارس اور روم کی سنتوں رغمل ہوگا؟ میرے پاس کو فی سرو غیرہ نہ لایا جائے صرف خطوط اور اطلاعات کا فی ہیں''۔ سنن محمدی بیھفی

۱۷۵۱ ۔۔۔ خطرت معاویة بن خدر کی رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنه کی خدمت میں موجود نتھے آپ رضی اللہ عنہ منہ مرتبر رفی فر ماہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا کہ ہمارے پاس شام کے بطریق بناق کا سراہ یا گیا ہے حالانکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہے قونجمیوں کا طریقہ ہے ۔ سنن محبوی ہیں ہیں

. فاكده ....اس سے ببلی روایت كے ترجے میں جولكھاتھا كەوەسر جوشام كے راستے میں جسم سے الگ كيا گياتھا ،توبير جمديح نہيں بلكھيج ترجمه یہ ہے کہ مجھے شام کے بطریق بناق کا سروے کر بھیجا گیا تھا، ترہے میں خلطی عبارت کی غلط نبی کی وجہ سے بیدا ہوگئی، جس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے معانی طلب کرتے ہیں کیونکہ تو ہی ارحم الراحمین ہے اللہ ماغفر لگاتبہ و لمنتر جمیہ و لو اللدیہ و لمسائر المسلمین بطریق عربی گوائر بڑی میں پیٹرک (PATTRIC) کہا جاتا ہے جوعسائی پاوریوں کا ایک عہدہ ہوتا ہے'۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۷۲۷ حضرت اسود بن رئتے بینے فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی اکرم ہیں کی خدمت اقد آب بین پہنچا اور آپ ہیں کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور کامیابی ہے ہمکنار: واداس دن اوگوں نے خوب قبال کیا یہاں تک کہ بیج بینی قبل ہوئے، جب بداطلاح رسول اللہ بینی کوئی تو آپ ہی نے فرمایا کیا ہوا کہ اور کامیابی سے ہمکنار: واداس دن اوگوں نے خوب قبال کیا یہاں تک کہ دیا ایک فیص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مشرکوں کے بیچ ہیں تو آپ ہی نے فرمایا کہ سنوا اور اس کے بہترین لوگ مشرکوں کے بیچ ہیں، پھر فرمایا کے سنوا اوالا دکوئی نہ کرو، ہر بچہ جو بیدا ہوتا ہے دہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے اور اس کے سنوا تم ہیں دہتا ہے دہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے اور اس کو سنوا تم ہیں دہتا ہے میاں تک کہ اس سے اس کی زبان چھین کی جاتی ہے سواس کے والدین اس کو یہودی، عسائی یا مجومی بناو ہے ہیں''۔

مسند احمد دارمی، نسائی، ابن جریر، ابن حبان، طبرانی، مستدرك حاكم، حليه ابي نعيم، متفق عليد، سعيد بن منصور

#### لوٹ مار

21211 سام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ایک ایک اونٹ ذرج کرنے کا حکم فرمایا، چنانچاونٹ کو ذرج کیا گیالیکن لوگ حصت پڑے، اوراس کا گوشت اٹھا کرلے گئے چنانچا کیے ایک فواعلان کرنے کے لئے بھی بھیجا گیا کہ اللہ تقالی اوراس کے رسول اللہ پھیلوٹ مارے منع فرماتے ہیں چنانچہوہ گوشت واپس کردیا گیا اور پھر آپ پھیلے نے لوگوں میں تقسیم فرمادیا' ۔عبدالو ذاق مارے منع فرماتے ہیں کہ ذبی کریم ﷺ نے اونٹ ذرج کرنے کا تھم دیا، اونٹ ذرج کیا گیا تو لوگ اس کے گوشت کو اٹھا کرلے گئے چنانچہ رسول اللہ پھیلے نے ایک شخص کو تھم فرماتے ہیں' معصنف عبدالو ذاق کے چنانچہ رسول اللہ پھیلے نے ایک شخص کو تھم فرماتے ہیں' معصنف عبدالو ذاق کے گئے جنانچہ رسول اللہ پھیلے کے ایک کی مند میں سیاست منع فرماتے ہیں' معصنف عبدالو ذاق

باب....شہادت کی فضیلت اوراس کی اقسام کے بیان میں

۲۹ کا است حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ شہید کوتین چیزیں دی جاتی ہیں۔

ا ساں کے خون کا پہلاقطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

الا .... اور سب سے پہلے جواس کے چہرے ہے مٹی جھاڑتا ہے وہ حور عین میں سے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ سا ... اور جب اس کا بہلوز مین سے لگتا ہے تو جنت کی زمین پرلگتا ہے'۔ دیلمی

•٣٧ السيح عزت انس صنى الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شہید تین ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔۔ایک وہ خص جواپی جان اور مال کے کرانٹد کے رائے میں نکلا اپنی جان اور مال کوانٹد کے رائے میں گنتا ہوا ،اور بہ جا ہتا ہے کہ یا آل کرے یا آل ہو جائے اور نبیں تو مسلمانوں کی تعداد ہی بڑھے ،سواگر بہمرگیا یا آل ہوگیا تو اس کے سب گناہ معائے کردئے جا کیں گے ،اس کوقبر کے عذاب ہے محفوظ کردیا جائے گا اور حور عین میں ہے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کردیا جائے گا اس کواعز از کالباس پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار اور جیفنگی کا تاج رکھا جائے گا۔

۳ ۔۔۔۔ دوسرادہ تخص جوابی جان و مال کواللہ کے رائے میں لے کرنکلا وہ یہ جاہتا ہے کہ قبال کر لے لیکن خود قبل نہ ہو، سواگر وہ مرگیا یا قبل ہوگیا تو اس کا قدم حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مہارک کے ساتھ مقام صدق میں اللہ مالک اور مقتدر کے سامنے ہوگا۔

۳ تیسرادہ شخص جوابی جان ومال کواللہ کے رائے میں لے کرنگلا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آل کرے یا ہوجائے ، سواگر یہ رگیا تو تیا مت کے دن اپنی ملوار بر ہندا ہے کند مے پر رکھے آئے گا حالانکہ لوگ معموں کے بل کرے ہوں گے ، اور کہتے آئیں گے کہ سنو! ہمارے لئے جگد وسیع کروو

ہار نے کے جگہ وسیح کرو و کیونکہ ہم نے اپنی جان اور مال العتہ کے داستے ہم خرق کر دیا۔ قسم اس دات کی جس کے قبضے ہم میری جان ہے، اگر کوئی ہے کہہ سکت تو حصرت ابرائیم علیہ الرحمن یا نہیا ، ہیں سے کوئی نبی کہتا اور انہی کے داستے ہیں لوگ بنتے کیونکہ ان کا تق واجب ہے یہاں تک کہ وہ شہدا اس کے دو شہدا ہوں کے درمیان فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، انہیں موت کا کوئی غم شہوگا فید ہی وہ برز نے ہیں غم زو وہوں گے، انہیں صور کی تیج پر بیٹان ہول موت کا کوئی غم شہوگا فید ہیں کے درمیان فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، انہیں موت کا کوئی غم شہوگا نہ ہی وہ برز نے ہیں غم زو وہوں گے، انہیں صور کی تیج پر بیٹان ہول کے درمیان کی طرح ہوتا ہے، انہیں سور کی تیج پر بیٹان ہول کے درمیان کس طرح ہوتا ہے تھا ہوں کے درمیان کس طرح ہوتا ہے تھا ہوں کہ ہی سوال کریں گے ان کو وی جائے گی اور جس کی بھی شعب الاہمان کے منہ کا وہ جس چر کا بھی سوال کریں گے ان کو وی جائے گی اور جس کہ بھی شعب الاہمان اس کے ان کو دی جائے گی اور جس کے بھی شعب الاہمان کے تعلق کی اور جس کے اس کو منہ کی اس کے دو تو ہوں کے دو تو ہوں کے ہوں کے اس کو دیا ہے ہوں کہ دو تو ہوں کے دو تو ہوں کے بھی المیان کے اس کی دو تا ہوں کہ ہوں کے دو تو تا ہوں کہ ہوں کے دو تو تا ہوں کہ ہوں کے دو تو تا ہوں کو تا ہوں کا ایک ہوں کے دو تا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے دو تو تا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے دو تو تا ہوں کو کہ ہوں کو تا ہوں کہ ہوں کو تا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو تا ہوں کہ ہوں کو تا ہوں کہ ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کہ ہوں کو تا ہ

الله ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو رسول الله ﷺ نے اُن کے چبرے پر ہاتھ مبارک پھیرا اور برکت عطافر مائی ، آ گے فر مایا کہ جب آ ب ﷺ احدے شہداء پر مطلع ہوئے تو فر مایا کہ میں ان پر گواہ ہوں جواس کے زخم سے خون ٹیک رہا ہوگا جس کا رنگ تو خون کی طرح بی ہوگا کیکن خوشبو مفک کی طرح ہوگی ، دیکھوان شہداء میں کون زیادہ حافظ تا تر آن پاک کا سواس کو قبر میں اپنے ساتھی سے آ گے رکھو،اوراس دن ایک قبر میں دودو اور تین تین ،شہداکی تذفین ہوئی' ۔ابن جریو

۱۷۳۵ است حضرت ابن عمیان فر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے شہداءاحد میں سے حضرت جمز قابیق بن عبدالمطلب کی نماز جنازہ پڑھی۔ ۱۳ ساکالہ مصرت ابن عمیاس مضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے بیٹ میں جو قی ہیں جو مشغول رہتے ہیں۔عبدالر ذاق، سعید بن منصور ، متفق علیہ فی البعث

۱۱۷۳۹ حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ غزوہ احد کے شہداء کو ایک کیڑے میں لیبٹ لیتے پھر دریافت فرماتے کہ ان وزنوں میں سے قرآن کس کوزیادہ یادتھا؟ تو جب ایک کے بارے میں بتادیا جاتا تو لحد میں اسے آگے رکھتے اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کا تواہ ہوں گا' اوران کوخون سمیت ڈن کرنے کا حکم فرمایا، ندان کوشسل دیا گیا اور ندان کے جنازے کی نماز بڑھی گئی'۔ مصنف ابن ابی شیبه میں کہ ان اس میں میں اند عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے حکم فرمایا تو غزوہ احدے شہداء کو ان سے خون سمیت ہی وُن کردیا،

اور یہ بھی تھم فر مایا کہ جوقر آن کوزیادہ لینے والا ہواس کوآ گے رکھواور رہ بھی کہا یک قبر میں دودو وفن کئے جائیں چٹانچہا ہے والداور پچپا کوایک قبر میں دفن کیا۔مصنف ابن ابی شیبه

### شہادت حکمی کے بیان میں ....طاعون

۳۵ کاا ۔۔۔۔۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت موی کے پاس تھے تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ جھے ہے کم ملنا جلنا تمہیں تکلیف ندوےگا
کیونکہ یہ بیماری گھر والوں تک پہنٹے چئی ہے لینی طاعون ، سواگر کوئی پھر تھیں ہو کا ورجو چلا گیا ہے (اگروہ ہی گیا ہے تو) مید کے کہ اگر میں بیٹے جا تا تو میں

یہ کہ کہ (اگروہ کسی ایسی جلس میں بیٹھا ہوجس میں کوئی طاعون کا مریض ہو ) اور جو چلا گیا ہے (اگروہ ہی گیا ہے تو) میدنہ کے کہ اگر میں بیٹے جا تا تو میں

ہمی اس بیماری میں مبتلا ہوجا تا جس میں وہ جہتلا ہوا جو اس مجلس میں بیٹھا تھا، کیونکہ میں تنہیں اس بیماری کے ظہور کے بارے میں وہ بات بتانے جاربا

ہمی اس بیماری میں مبتلا ہوجا تا جس میں وہ جنتا ہوا جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو

ہمی اس بیماری میں مبتلا ہوجا تا جس میں وہ جنتا ہوا ہم ہمی حضرت عمر کیا ہے جن تو سے مرکبے جی تو تو ہم ہوں ہو سکتا ہوجس رات آپ کومیر اخط مطرقو میر ا

میمار سے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لکھا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کا م ہے جو آپ کے بغیر نہیں ہوسکتا ہوجس رات آپ کومیر اخط مطرقو میر ا

خیال ہے کہ آپ کواگل ہی صبح روانہ ہوجانا چا ہے اوراگر خطود ن کے وقت نظرت میں تھی تھیں ہوسکتا ہوجس رات آپ کومیر نے باس آئے کے لئے روانہ ہوجانا چا ہے۔

خیال ہے کہ آپ کواگل ہی صبح روانہ ہوجانا چا ہے اوراگر خطود ن کے وقت نظرت شام تک آپ کومیر نے پاس آئے کے لئے روانہ ہوجانا چا ہے۔

فاروق اعظم رضى الله عنه كے خط كا جواب

حضرت ابونبیدۃ رضی اللّٰدعنہ نے جواب میں لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ امیر النموٰ مین کو بھی ہے کیا کام ہے وہ اس کو بچانا جا ہتے ہیں جو باتی رہنے والانہیں ہے، اور لکھا کہ میں مسلمانوں کے نشکر میں ہوں ، اورخود کوان سے الگ نہیں کرسکتا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو بھی ہے کیا کام پڑ آبیا ہے آ پاس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والانہیں ہے سوجیے ہی آ پ تک میراخط پنچے تو میرے بارے میں اپنے عزائم کومنسوخ کرو پہنچے اور مجھےا جازت دیجئے کہ میں بہیں جیٹھاز ہول۔

حضرت عمرض الله عند نے جیسے ہی جوالی خطر پڑھا آپ رضی الله عند کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گا اور آپ رونے گا آپ رضی الله عند کے پاس موجو ولوگوں میں ہے کسی نے پوچھا کہ یا امیر الہؤ منین کیا حضرت ابوعبید قرضی الله عند کی وفات ہوگئی ؟ تو حضرت عمرضی الله عند نے فر مایا کہ ہیں۔
حضرت عمرضی الله عند نے یہ بھی لکھا تھا کہ اردن گہری و یا وک والی سرز مین ہے اور جا بیہ یارونق وصحت بخش علاقہ ہے لہذا مہاجرین کو لے کر وہاں شعقل ہوجا کمیں ،حضرت ابوعبید قرضی الله عند نے جب یہ خطر پڑھا تو فر مایا کہ رہا یہ خطرت میں امیر المؤ منین کا تھم سفتے ہیں اوران کی اطاعت کرتے ہیں اورانہوں نے جھے تھم دیا ہے کہ میں سوار ہوجا وک اور لوگوں کو ان کے ٹھکا نوں پر پہنچا وک ، استے ہیں میری بیوی طاعون ہیں ہتا اہوگئی سو میں حضرت ابوعبید قرضی الله عند کے پاس آیا اور انہیں بتایا ، چنا نچے حضرت ابوعبید قرضی الله عند فوری طور پر لوگوں کو ان کے (محفوظ) ٹھکا نوں پر پنتیا کہ دران خود بھی اسی بیاری میں مبتلا ہوکر وفات پاگئے۔

ابوالموجہ کہتے میں کدان کا خیال ہے کہ حصرت ابوعہیدۃ رضی اللہ عنہ چھتیں ہزار (۳۲۰۰۰) مجاہدین کے ساتھ تھے جن میں سے صرف جھ بزار (۲۰۰۰) باقی بجے۔

سفیان بن عینیدنے اسی روایت کوطارق سے اپنی جاملح میں اس سے مختصر روایت کیا ہے۔

۳۷ کاا .... حضرت علی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ (ایک بی) نے اپنی امت کے لئے بدوعا فر ماکی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ ببند کرتے ہیں کہ ان پر بھوک مسلط کردوں ،انہوں نے عرض کیا آپ یہ ببند کرتے ہیں کہ ان پر بھوک مسلط کردوں ،انہوں نے عرض کیا آپ یہ ببند کرتے ہیں کہ ان پر بھوک مسلط کردوں ،انہوں نے عرض کیا نہیں بھر پوچھا گیا کہ آپ ببند کرتے ہیں کہ ان پر بھوک مسلط کردیا گیا جوالی بیماری ہے جونو را مارڈ التی ہے دلوں کوجلادی ہے اور تعداد کو کم کردی ہے '۔ابن داھو یہ

فاكده ....سرغ ايك معكر كانام بوالله اعلم بالصواب (مترجم)

۱۷۸ کا است زرعة بن ذوئب الدمشقی فرماتے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عند نے شام میں اپنے عامل کولکھا کہ جب کسی زمین پر وہا تھیلے تو مجھے اطلاع دینا بہو جب وہاں وہا پھیلی تو حصرت عمر رضی اللہ عنہ کواطلاع دی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے یہاں تک کہ آپہنچے۔

4/12 است عمر بن ابی حارثہ اور ابوعثان اور رہتے بن نعمان البصر کفر ماتے ہیں کہ بعد میں طاعون شام بمصر عراق میں پھیلا اور پھر صرف شام میں رہ گیا جس میں بوٹ بوٹ ہوئے فوت ہوگئے ، پیمرم اور صفر کے مہینے رہا اور پھرختم ہوگیا لہٰ بدالوگوں نے اطلاع دی کہ شام کے علاوہ باتی جگہوں سے طاعون ختم ہوگیا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی القد عنہ روانہ ہوئے اور شام کے قریب بہنچ گئے یہاں انہیں اطلاع کی کہ جتنا طاعون یہاں پہلے تھا اب اس ہے کہیں زیادہ شدید ہوگیا ہے جنانچہ صحابہ کرام رضی القد عنہ و خور ہوئی اللہ ہوئے نے فرمایا ہے کہا گرکسی جگہ طاعون بہاں پہلے تھا اب اس ہے کہیں زیادہ شدید ہوگیا ہماں تم موجود ہوئو اب صحابہ کرام رضی القد عنہ و نہیں تشریف نے فرمایا ہے کہا گرکسی جگہ طاعون ہوئے وہاں نہ جائے وہاں موجود اوگوں نے اس کی اطلاع دی وہاں سے نہ جاؤ چنانچہ وہاں موجود اوگوں نے اس کی اطلاع دی اور کہا کہان کے پاس بہت سے لوگوں کی میراث ہے چنانچہ اس سال جمادی الاولی میں لوگوں کو جمع کیا ادر شہروں کے بارے میں مشورہ کیاور فرمایا کہ میراڈ بن بن رہاہے کہ میں تمام شہروں میں مشورہ کیاور فرمایا کہ اور کہا کہاں موجود ہوئوں کی میراث ہے چنانچہ سے اس کی اطلاع کردں سوجھے بناتے جاؤ ۔

• ۵ کا است حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فریائے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ مثام کی طرف روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب سرغ نامی جگہ پر جینیجئے تو کشکر وں کے امراء حضرت ابوعبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی وغیرہ آپ رضی اللہ عنہ سے مطے اور بتایا کہ شام میں وہا پھیلی ہوئی ہے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما فریائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائی مہاجرین کو بلاؤ چنا نجے ان کو بلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ے مشورہ فرمایا، سب نے ختلف مشور ہے پیش کئے ، بعض نے کہا کہ آ پ ایک ضروری کام سے نظے ہیں اور ہم نہیں بیجھتے کہ آپ کام کو کمل کئے بغیر واپس چلے جا ہیں، اور بعض نے کہا کہ آپ کے ساتھ باقی لوگ اور رسول اللہ ہو کے ساتھ بیٹ کریں۔
حضرت عمر ہے نے فرمایا کہ آپ سب لوگ یہاں ہے تشریف لے جا نمیں، پھر انصار کو بلایا اور ان ہے مشورہ یا، وہاں بھی یہی ہوا سب نے الگ الگ آراء پیش کیس چنا نمی حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے ان کو بھی وہاں ہے واپس بھیج ویا اور فرمایا کہ فتح مکہ میں جن قریش مہاجرین نے شرکت کی تھی ان میں ہے کسی بزرگ کو بلاؤ، چنا نمی اللہ عنہ نے ان کو بھی وہاں ہے واپس بھیج ویا اور فرمایا کہ ادار اخیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپس شرکت کی تھی ان میں ہے کہ آپ لوگوں کو اپس بھیج ویا اور فرمایا کہ ادار اخیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپس میں ان میں ہے کسی بزرگ کو بلاؤ، چنا نمی اللہ عنہ نے دور بزرگوں نے ایک جیسی رائے وی اور کہا کہ ادار اخیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپس میں ان اللہ کی سے مقرر تقدیر ہے بھی گرفت کو ہم روانہ ہوں گے چنا نمی اللہ عنہ ہوا وحضرت ابو میں اور بہتا ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر ہے اللہ کی تقدیر ہیں ہوں ایک نہایت سر سبز وشاوا ہے ہوں اور وہا کی ساتھ روانہ ہوں گے یانہیں۔ ساتھی جارہ ہوں کہ اور کہتا ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر میں ہوں نے یانہیں؟ اور اگر قبط زدہ اور بخر جگہ جروا نمی تو اللہ کی تقدیر میں ہوں گے یانہیں۔ اور اگر قبط زدہ اور بخر جگہ جروا نمی تو اللہ کی تقدیر میں ہوں گے یانہیں۔ اسے اور کی خواد دہ اور بخر جگہ جروا نمی تو اللہ کی تقدیر میں ہوں گے یانہیں۔

#### طاعون والى زمين برمت جانا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اتنے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے جواپی کسی ضرورت کی وجہ ہے وہاں موجود نہ تھے چنانچہ انہوں نے آکر فر مایا کہ میں اس بارے میں جانتا ہوں میں نے ستا جناب رسول اللہ ﷺ فر مار ہے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی زمین پر طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ ،اور جب کسی سرز مین میں طاعون پیدا ہوجائے اورتم وہاں موجود ہوتو پھر وہاں ہے فر مار ہونے کی نبیت سے نہ نگلو فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور روانہ ہو گئے۔

مالك، سفيان بن عينيه في جامعه، مسند احمد، بخاري، مسلم

هم.....اورا بوالدرداء رضى التدعنه بابن حزيمه

سلمان رضى الله عنه

۵۳ کااسسشہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللّٰدعنہ کی وفات ہوگئی نؤ حضرت عمر و بن عتبة رضی اللّٰہ عنہ نے اپنے بعد والوں ہے ایسی ہی گفتنگو کی وہ فرماتے تھے کہ میں چوتھامسلمان ہوں ہفر مایا کہ جوطاعون ہے بیڈ انٹ ہے سواس سے پچ کر گھانیوں میں بھاگ جاؤ (بیہ س کر) حضرت شرصیل بن حسنة رضی الله عنه کھڑ ہے ہوئے اورفر مایا کہ خدا کی تشم ، میں بھی مسلمان ہوں اورتمہارے امیر زبر دست غلط نبی میں مبتلا ہیں، دیکھوتو کیا کہتے ہیں؟ (حالانکہ)رسول اللہ ﷺنے فرمایا کہ جب کسی سرز مین پرطاعون پھیل جائے اورتم وہاں موجود ہوتو وہاں ہے مت بھا گو کیونکہ موت تمہاری گر دنوں میں ہے،اور جب کہیں طاعون تھیلے(اورتم وہاں موجود نہ ہو) تو تم وہاں نہ جا وکیونکہ بیدلوں کوجلادیتا ہے۔ فاكره .....موت كاكردن ميں ہونے ہے مراد ہيہ كه خواه كہيں بھى جلے جاؤموت ہے بچناممكن نہيں ، والله اعلم بالصو اب\_(مترجم) ۱۷۵۵ - پیس بن مسیرة بن حکبس فرماتے ہیں کہ چوہیں ہزار(۲۴۰۰۰)مسلمان کا جاہجا پہنچے ،تو وہاں پرطاعون تیجیل گیا جس ہے ہیں ہزار (۲۰۰۰۰) کا انتقال ہو گیا اور حیار بزار (۴۰۰۰) ہاتی بچے انہوں نے کہا کہ بیطوفان ہے بیتو ڈانٹ ہے سہ بات حضرت معاذرضی القدعنہ کومعلوم ہوئی تو انہوں نے شہسواروں کو بھیجا تا کہاوگول کو جمع کر میں اور کہا کہ آج حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھو،البذاجب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت معاذ رضی الله عنه کھڑے ہوئے اور فر مایا والے لوگو! خدا کی قشم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں آ ج کے بعد بھی اس جگہ تمہارے درمیان کھڑا ہوسکوں گا تو مجھے آج بیزنکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی اور مجھے معلوم ہواہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بیطوفان ہے بیڈانٹ ہے خدا کی قسم نہ بیا طوفان ہے اور نہ ہی ڈانٹ کیونکہ طوفان اور ڈانٹ تو صرف عذاب ہی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ امتوں کوعذاب دیتے ہیں کیکن دنیا میں ...... سوتمہارے لئے تمہارے نبی ﷺ کی دعا قبول فرمائی ،سنو! جس کو پائی مل گئے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ مرجائے تو اس کومرجانا جاہے۔ یہ بہتر ہےاس سے کہ کوئی محتص ایمان کے بعد کا فر ہوجائے اور ناحق خون بہایا جائے یا ناحق اللہ کا مال اِس طرح وے دیا جائے کہا س ئے لئے جھوٹ بولے یافسق وفجور کرے اور بہتر ہے اس ہے کہتم اوگوں کے درمیان لعنت ملامت ظاہر ہو یا کوئی محص مبتح اٹھے تو یہ کہے۔خدا کی فشم اگرمیں زندہ رہایا مرگیا تومیں نہیں جانتامیرا کیا حال ہوگا۔

فأكره ..... يعنى مرجاناان صورتوں كے بيش آئے ہے بہتر ہوالله اعلم بالصواب (مترجم)

2001 است حضرت عبدالرحمٰن بن عنم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ خضرت عمرو بن العاص رضی الله عنہ نے ، جب طاعون پھیلتا محسوس کیا تو بہت زیادہ خوف زود ہوگئے اور فرمایا کہ اب گوگ ہے ہے جسے میں کوئی خوف زود ہوگئے اور فرمایا کہ اب ہوگ ہے ہے جسے میں کوئی خوف زود ہوگئے اور آپ تقے اور آپ تو بہت نے اور آپ تو فرمایا کہ ہم جناب رسول الله ﷺ کے پاس تھے اور آپ تو زبروست ڈاخینی میں مبتایا ہیں ،حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنہ نے نے کہا ،حضرت معاذ رضی الله عنہ نے حضرت عمرورضی الله عنہ بن العاص رضی الله عنہ بن العاص رضی الله عنہ نے کہا ،حضرت معاذ رضی الله عنہ نے حضرت عمرورضی الله عنہ بن العاص رضی الله عنہ نے کہا کہ بنا ہے بلکہ میتو آپ کے رہے کہ رحمت اور تمہارے نبی العاص رضی الله عنہ ہوئی ہوئی ہوئی میکوئی طوفان یا ڈانٹ وغیرونہیں ہے بلکہ میتو آپ کے رہ کی رحمت اور تمہارے نبی العاص رضی الله عنہ میں سے ہمر پور حصہ عطافر مایا''۔

#### د وسری نوع

حضرت عمر ہے۔ کی مسند ہے حضرت سعید بن المسیب روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ہے۔ نے فر مایا کہ ایک پہاڑ پر جناب رسول اللہ ہے۔ کے ساتھ سے کہ ہم ایک وادی کے سامنے پہنچے وہاں میں نے ایک نوجوان کو بکریاں چراتے ہوئے ویکھا، جھے اس کی جوانی اچھی گئی میں نے عرض کیا، یارسول اللہ ایک نوب جوان ہے اگر اس کی جوانی اللہ کے راستے میں بو اللہ اللہ اللہ کے راستے میں بو اللہ اللہ اللہ کے راستے میں بو اور تمہیں معلوم نہ ہو، پھر جناب رسول اللہ ہے نے اسے طلب فر مایا اور فر مایا کہ آنے جوان ایک کوئی ایسا ہے جس کے پاس تم لوٹ کر جاتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی کہ والدہ ہیں تو رسول اللہ ہے نے فر مایا کہ ان کہ ویک کے پاس بی رہنا کیونکہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ پھر رسول اللہ ہے نے فر مایا کہ اگر صرف کلوار سے قبل ہونے والا بی شہید ہوتو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوجا تیں گے، پھر جلے پھر رسول اللہ ہے نے فر مایا کہ اگر صرف کلوار سے قبل ہونے والا بی شہید ہوتو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوجا تیں گے، پھر جلے

ہوئے ، گلڑے گلڑے ہونے والے ، منہدم شدہ ممارت وغیرہ کے پنچ وہنے والے پیٹ کی بیاری میں مرنے والے ، ڈوب کرم نے والے ، درندے کالقمہ بننے والے اور اس شخص کا ذکر قرمایا جواپنے کمانے کے لئے محنت کرتا تھا تا کہ عزت سے کمائے اور خودکو دوسروں سے بے نیاز کرلے ، وہ بھی شہید ہے۔اسمعیل الحطبی فی حدیثہ، بحاری فی التاریخ فی المفتر ق

ے شہیدکون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شہیدوہ ہے جواللہ کراہے میں جہاد کرے اوقیل ہوجائے ،اورتم بتا کا جوشک کے باہم المؤمنین آپ میں ہے شہیدکون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شہیدوہ ہے جواللہ کراہے میں جہاد کرے اوقیل ہوجائے ،اورتم بتا کا جوشک اپنے موت مرجائے تو تم اس کے بارے میں کھلائی کے علاوہ کچھییں جانے ،عوش کیا، کہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ تھا تیک کمل کیا اور اس کے بارے میں کیا کہ جم کہتے ہوں کہ ہونے کے بعد یا معذرت کے بعد یا تھوں کے ماتھ ہوں گے جو کہ کہ بارے میں بھالی کے علاوہ اور کے کھیں جو ان کو گوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ بارے میں بھالی کے علاوہ اور کے کھیں جو کہ بارے بھی کہ وہ کوگ بیں جوان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر بانعام کیا اخبراء اور صدیقوں میں ہے سے کہ اللہ تعام کیا اخبراء اور صدیقوں میں سے جسے کہ اللہ تعام کیا اخبراء اور صدیقوں میں سے حسورۃ الساء، ہویت ۲۹ ،ابو العباس فی جزء من حدیث

فصل ....مقتولوں کے احکام میں

9۵ کا است حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میرے والداور ماموں غزوہ احد میں شہید ہوئے میں نے ان کواپنے اونٹ پراٹھایا اور لے کر مدینه منورہ آیا کہ رسول اللہ ﷺ کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ مقتولوں کواسی جگہ لے جاؤجہاں وہ قبل ہوئے۔ابن النجاد

> باب .....جهاد کے متعلقات میں باغیوں کافل باغیوں کافل

تعاقب میں اوگوں کو بھیجاءان کو پکڑ کرلا یا گیا چنانچہ آ پﷺ نے ان کے ہاتھ پیرکٹوادیئے اوران کی آتکھوں میں سلائیال پھروادیں اورانہیں گرم ریکتان میں پھنکوادیا گیا جہاں وہ مرگئے۔مصنف عبدالو ذاق

۱۲ کا است حضرت قبادة رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ پچھاوگ عمکل اور عربنہ ہے اسلام کا اظہار کرتے ہیں فرمایا کہ پچھاوگ عمکل اور عربنہ سام کا اظہار کرتے ہیں ہیں مرسبز وشا واب زمین ہوئے اور عرض کیا کہ وہ لوگ دودہ پینے والے ہیں کسی مرسبز وشا واب زمین ہے جنابی آیا اور انہوں نے اس کے ہخار کی شکایت کی ، چنا نچہ نبی کریم پینے نے ان کے لئے اونٹنی کا حکم دیا اور ایک چروا ہے کا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ سے نکل کران اونٹیوں کا پیٹا ب اور دودہ پیش سوہ چل پڑے جب وہ گرم ریکتان کے گئارے پر پنچی تو اسلام کوچھوڑ کر دوبارہ کا فر ہوگئے اور بیبات جناب نبی رسول اللہ کی چنا نچہ آپ کے ان کے لئے لوگ بیسے سوان کو پکڑ و کے لئے لوگ بیسے سوان کو پکڑ و ایا دیا گیا اور ریکتان کے لئے لوگ بیسے سوان کو پکڑ و ایا دیا گیا اور ریکتان کے لئے لوگ بیسے سوان کو پکڑ و ایا دیا گیا ہوران کی آئی کھوں اور پیروں کو گؤایا دیا گیا اور ریکتان کے لئے لوگ بیسے میں گرم پھروں ب کر لایا گیا پیاان تک کہ وہ مرکئے بھا دہ ہیں کہ ہم تک یہ بات بنجی کہ بیآ بیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی '' بے شک وہ جواللہ اور اس کے رسول اللہ کی کے ماتھ جنگ کرتے ہیں 'آ فرنگ میں مورہ مائدہ آیت ۳۳ ، مصنف عبدالر ذاق

#### عزنيين كاذكر

۱۲ کا است حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ عربیہ ہا عت نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اسلام تبول کیا اور بعیت ہوگئی اور مدیدہ منورہ ہیں ان کو برسام کی بیاری ہوگئی ، تو انہوں نے عرض کیا کہ تکلف شروع ہوگئی ہے ہوا گر آ پ ہمیں اجازت ویں تو ہم کردیا اور اونٹ کے گئے ایک جہاں ہم پہلے ہے ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں تم جا واورو ہیں رہو، چنا نچہ وہ نکلے اور جواہوں ہیں ہے ایک تولّل کردیا اور اونٹ کے گئے ایک جرواہا رحمی پہنچا اور اطلاع دی ، وہ اپنی طرورت پوری کر پیکے اور اونٹوں کو لے گئے اس کے ساتھ ایک انساری نو جوان تھا ، تقریباً ہیں سال کا چنا نچہ ان کو گرفتار کر نے لئے لئے کو گرفتار کر نے کے لئے لوگوں کو روانہ کیا گیا اور اس لڑکے کو ساتھ بھیجا جوان کے قدموں کے انساری نو جوان تھا ، ان کو گرفتار کر کے لا یا گیا اور ان کے ہاتھ اور پیر کئو اور ہے گئے اور آئے کھوں میں سلا میاں کی جھیجا جوان کے قدموں کے ساتھ ایک ہور ساتھ بھیجا ہوان کے قدموں کے ساتھ ایک ہور ساتھ ہونی کو ساتھ بھیجا ہوان کے قدموں کے ساتھ ایک ہور ساتھ ہونی کو مور کر کے کا افراغ میں پھا اور پائی پار ہاتھا'' ۔ ابن المنسون میں منسلا میاں کو برخی اللہ عنہ ویا ہوائی پیار ہاتھا'' ۔ ابن منبع جات ساتھ کو کی اور منسل میاں کو برخی اللہ عنہ ویا ہوائی پیار ہاتھا'' ۔ ابن منبع حضرت این جعفر رضی اللہ عنہ ویا کہ کو ساتھ کی حضرت ایک کو میں اللہ عنہ ویا کہ ہوائی کو برخی اللہ عنہ ویا کہ کو ساتھ کی میں کئو ہیں گئے کہ کو کہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں گئا کہ ان ہوائی کا اس شخص کے بارے میں کیا کہ ویا گئا کہ نے جوز میں پر فساد پھیلا کے واور جنگ وجدال کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرا علی کو نور کیا کہ اس کی کو اس کے جوز میں پر فساد پھیلا کے واور جنگ و جدال کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرا علی کو نور کیا کہ واقعہ اور واقعہ کیا کہ انسان کو بھی کو برائی کو نور کیا گئی کہ انسان کو کول کا جوالتہ اور کیا کہ واقعہ اور کیا گئی کو کہ انسان کو کول کا جوالتہ اور کیا گئی کو کہ کو کیا گئی کیا گئی کی کو کہ کو کول کو کر کیا گئی کو کہ کو کی کو کہ کو

سعید نے عرض کیا اچھا ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جوتو بہ کرلے اس سے پہلے کہ آپ اس پر قادر ہوجا نمیں؟ فرمایا کہ میں وی کہوں گا جواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اوراس کی توبہ قبول کرلوں گاسعیدنے کہا کہ تو حارثہ بن زیدنے توبہ کرلی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس پر قاور ہوں چنانچے حارث آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے امان دی۔

ابن ابی شیبہ عبد بن حمید، ابن ابی الدنیا فی کتاب اور شراف و ابن جویوو ابن ابی حاتم ۱۷۷۵ است حضرت عروۃ فرماتے میں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کا مشلہ کروادیا تھا جنہوں نے آپ ﷺ کی اونٹیال چوری کی تھیں چنا نجیان کے ہاتھ پیرکٹواد نے اور آئم تھوں میں سلائیال پھروادی تھیں'۔عبدالر ذاق

#### متفرق روايات

۲۷ کا است حفزت عمر رضی الله عند نے فر مایا کہ عرب کے عیسائی اہل کتاب نہیں اور نہ ہی ہمارے لئے ان کا ذبیحہ حلال ہے اور میں انہیں اس طرح چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں ، یا تو وہ مسلمان ہوجا کمیں گے یا پھر میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا''۔الشافعی

پورے وال کا میں ہوں ، پا دوہ میں کا معاویہ بن عیاض بن غطیف حضرت عمرض اللہ عنہ کے باس آئے اور انہوں نے ایک قباء اور دو پہلے موزے ہینے ، وے ہینے ، وے ہیں کہ معاویہ بن عیاض بن غطیف حضرت عمرض اللہ عنہ کو بین آئے اور انہوں نے ایک قباء اور دو پہلے موزے ہینے ، وے ہینے ، وی اللہ عنہ کو بینا گوارگز را اور پوچھا کہ یہ بندہ اپنے کیڑ ول کو سمیت باندھ کررکھ سکتا ہے ، در کے سے بینے موزے جو بہنے ، وے ہینے ، وی ہینے ، وی کے بین اللہ عنہ کو بینا گوارگز را اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا اے امیر المؤمنین! یہ قباء اوال کے لئے ہے کہ بندہ اپنے کیڑ ول سمیت باندھ کررکھ سکتا ہے ، در ہیں ہوئے تھا کہ یہ کہ کہ اور ان کواجازت دے دی کرنے سکتا ہے ، در ہیں ہیں الدیا فی سختاب الاشو ف رکا بول میں اچھی طرح جے ہیں حضرت عمر وضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ بین کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں آپ پرغالب کردیا۔ اور خطبہ ارشاد فر مایا آ زاد شدہ غلام ان کود کھر ہے ، چنا نچا شعث بین کی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ وجھ پرکون غالب کردیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ وجھ پرکون غالب کو مارت ہیں گا جسنو! خدا کی تسم میں نے سنا جناب رسول اللہ کھنم مارے سے کہ تہمیں ضرور میں کے معاطم میں مارے گا جیسے تم پیلے ان کو مارت تر ہے۔ اللہ طور درد ین کے معاطم میں مارے گا جیسے تم پیلے ان کو مارت تر ہے۔

ابن ابسی شیبه حادث ابن راهویه ابو عبید فی الغویب دور قی، ابن جریر، صححه ابن عدی، بزار سنن سعید بن منصور ۱۲۵ استزیاد بن حدیدالاسدی فرمات علی راهویه ابو عبیلی رضی الله عنه نے فرمایا که اگر میں بنوتغلب کے عیسائیوں کے لئے باتی رہا تو ضرور بالضرور ان سے زبر دست قبال کروں گا اور ان کی اولا دکوقیدی بناؤں گا کیونکہ میں نے دستاویز باکھی تھی ان کے اور جناب رسول الله بھے کے درمیان اور اس میں بیشر طبقی کہ وہ اپنی اولا دکوعیسائی نہ بنائیں گے۔ابو داؤ د

اور فرمایا که به حیثیت منکر ہے اور مجھے اطلاع ملی که امام احمداس روایت کو سخت منکر قرار دیتے تھے ، لؤلؤی کہتے ہیں کہ امام ابوداؤد نے خود بھی دوسر ہے دور میں اس جدیث کوئیس پڑھا۔ المضعفاء للعقلی

اورکہا کہ ابوقعیم انتخعی اور ابن جربر کااس میں کوئی متابع نہیں ہے اور ابوقعیم نے حلیہ میں اس کو پیچے قرار دیا۔

• 22 السنة حضرت ابراہیم بن حارث التی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ میں ایک دستے کے ساتھ بھیجااور ہمیں حکم فرمایا کہ ہم صبح شام یہ پڑھیں:

اف حسبتم اندما خلفنا محم عيشا بشرجمه سسكياتم بمحضة ہوكہ بم نے تنهيس تو يونبى بكار پيدا كرديا ہے۔ المومن ١١٥ بم بم نے اسے پڑھاتو جميں مال غنيمت بھى ملااور بم محفوظ بھى رہے۔ ابوقعيم فى المعرفة وابن مندہ الاصابہ ميں اس كى سند كے بارے ميں كها چھى ہے۔

اے۔ ااسے حضرت عمروض اللہ عند نے فرمایا کہ ہم منافق کی طافت ہے مد دحاصل کرئے ہیں اور اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ ابن ابی شبیدہ اے اسے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے قریش کو اسی دن و یکھا جس دن انہوں نے جناب ہی کریم ہے کے آل کی سمازش کی اور ارا و و کرلیا، اس وقت خانہ کعیہ کے سمائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب رسول اللہ ہے متام ابر اہیم کے نزویک نماز اوا فرمار ہے تھے چنا نچے عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور اپنی چا در کو آپ بھے کے مبارک کے میں ڈال کر کھینچا یہاں تک کہ آپ بھائے کھنوں پر گر پڑے، لوگوں نے چینا نثر وع کردیا اور سمجھے کہ شاید (معاذ اللہ) رسول اللہ بھی آل ہوگئے ، حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند آگے بڑھے اور پیچھے ہے لوگوں نے چینا نثر وع کردیا اور سمجھے کہ شاید (معاذ اللہ) رسول اللہ بھی آل ہوگئے ، حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند آگے بڑھے اور پیچھے ہے آپ بھی کے مبارک پہلوؤں کو پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ کیا تم ایسے خض کوئل کرتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ اللہ میر ارب ہے؟ چنا نچہ پھر وہ لوگ جناب

رسول الله ﷺ وجور کرایک طرف ہوگئے، چنانچے رسول الله ﷺ کھڑے ہوئے اور اپنی نماز کمل کرنے گئے جب نماز اوافر ما چکے توان کے پاس سے گزرے وہ بدستورخانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے فر مایا، اے قریشیوں کے گروہ افتح ماس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تہہیں ذرج کرنے کے لئے ہی بھیجا گیا ہوں اور آپ ﷺ نے اپنی انگشت مبارک اپنے طلق کی طرف اشارہ فیر مایا۔ ابوجہل بولا تو اتنا جاہل تو نہ تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ

تو آپ ﷺ نے اسے قرمایا تو جو ہے۔ ابن ابی شیبہ ۱۷۵۳ سے حسن فرماتے ہیں کہ جناب ہی کریم ﷺ کے جینڈے کارنگ سیاہ تھا''۔ ببخاری فی تاریخ ک

### جهادا كبراور جهاداصغر

۱۱۵۷ منزت ابو بمرصد بق رضی الله عنه کے ایک آزاد کردہ غلام فرماتے میں کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عنہ نے فرمایا کہ جس نے الله کے لئے اپنے نفس سے بغض رکھا ،الله تعالی اس کوا پے بغض سے حفوظ رکھیں گئے '۔ ابن ابی الله نیا هی محاسبة النفس الله عنه فرماتے میں کہ جاہدین کی ایک جماعت جناب نبی کریم کے کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ کی فرمایا کہ تا ہے۔ دیلسی نے فرمایا کہ آگئے بہت ہی خوب آئے ہم لوگ جہادا صغر سے جہادا کری طرف آگئے ہوجس میں بندے کونش سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ دیلسی الله عنورت ابوذ رغفاری رضی الله عند فرمایا کہ کوئی شخص اپ اللہ عنورت ابوذ رغفاری رضی الله عند فرمایا کہ کوئی شخص اپ نفس اورا نی خواہش سے جہاد کرے'۔ ابن النجاد

#### كتاب الجعالة

# جمعنی اجرت اور جنگ کرنے والے کا وظیفہ افعال کی شم میں سے

22211.... حضرت سعید بن المسیب فرماتے میں حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے بھگوڑے غلام کولانے کی اجرت جالیس درهم مقر رفر مائی۔ ابن ابی شیده الاکا اللہ حضرت قنادة اور ابوها شم فرماتے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھگوڑے کے جرمانے میں جالیس درہم کا فیصلہ فرمایا۔ ابن ابی شیدہ 2221 ..... ابوعمر والمشیبانی فرماتے میں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چند بھگوڑے غلام لائے میں نے العین میں جاکر پکڑا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اجرت ہے یاغذیمت بین نے عرض کیا یہ واجرت ہے بغذیمت کیا ہے؟ تو فرمایا جالیس درهم ۔عبد الوذا ق

### الله تعالى كى مدوسے كنز العمال كى چۇتفى جلدتكمل بولنى

اس کے ساتھ جلد پنجم ہے جوحرف' حاء'' ہے شروع ہوتی ہے اور جج وعمر ق مدود حضائۃ اورالحوالۃ پرمشمل ہے مترجم سلمان اکبر۔ فاضل جامعہاحسن العلوم

#### 中华中华中华中华中华